

اما بريان الذين الجرائ على بن أنوكر الفرقاني ۱۱ ما بريان الذين الجرائ على بن أنوكر الفرقاني



رت و جا الابت کے اوا اگر و Jel Link من الروال الق https://t.me/tehqiqat

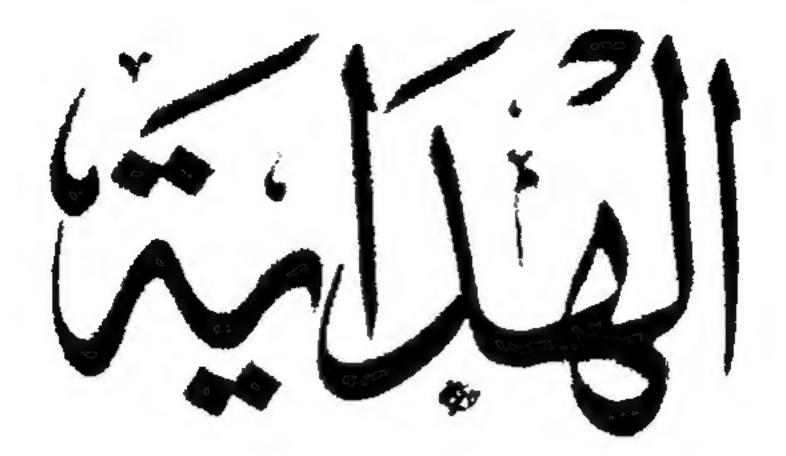

ام بریان الدین الجران علی بن انو کمرالفرغانی ۱۱۵-۱۹۲۲



<u>ترميہ</u> علام مخدلريا قريف على ضوى ك



مرازوازار لا برور الروازار لا برور الروازار لا برور الروازار لا برور في الروازار لا برور في الروازار لا برور و





بمسيع مقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمارحتوق بحق نا شمحفوظ ہیں جمارحتوق بحق نا شمحفوظ ہیں



المركز المركز والمركز (عن المركز المركز المركز (عن المركز المركز والمركز (عن المركز المركز والمركز (عن المركز والمركز والمركز

ضرورىالتماس

قار تین کرام! ہم نے اپنی ساط کے مطابق اس کتاب نے متن کا تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آ ب اس میں کوئی غلطی یا کیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر ذک جائے۔ ادارہ آ ب کا بے عدشکر کز ارہوگا۔



## ترتبب

| ۳۲_          | مبیح میں تالیع اشیاء فصل کی فقہی مطابقت کا بیان     | كتاب البيوع                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢_          | گھر میں عمارت کے داخل ہونے کا بیان                  | ہ بیات میں ہے                           |
| 7            | مستحجور کی بیچ پر پھل بیچنے والا کا بونے کا بیان    | كتاب بيوع كى فقهى مطابقت كابيان ٢٩                                          |
| cc_          | جے بوئے کی حالت میں زمین جینے کا بیان               | تع کے معنی کا بیان                                                          |
| <b>"</b>     | کیے کیے مچلوں کی تیج کرنے کا بیان                   |                                                                             |
| <u>رە</u> _  | در ختوں پر پھل جپھوڑنے کی شرط کے سبب فساویج کا بیان |                                                                             |
| <u>_</u> F7. |                                                     |                                                                             |
| ٣٧_          | 0,                                                  | ا يجاب وقبول سے انعق ونتی اور ان اور ان |
| ٣٧_          | مندم کواس کی بالی کے ساتھ بیجنے کا بیان             | خريدارك كي المجلس ايجاب من قبول ورا مده ايان ٢٠٠٠                           |
| ۲۷_          |                                                     | انب ب وتبول کے حصول سے لزوم رہے کا بیان                                     |
| ÇA_          |                                                     | من راليه اعواض يس اعتياج مقد ارند بوي وه بيان                               |
|              | بَابُ خِيَارِ الشَّرُطِ                             | مطلق شمن كااطار ق مالب نقر في دوي كابيان ٢٣                                 |
| ۵٠_          | الله المارشرط كے بيان من ہے ﴾                       | اختلاف منس کی صورت آری ترشی کے دور کا بیان میں                              |
| ۵٠_          | باب خيارشرط كي نقبى مطابقت كابيان                   | تفريق عقد پرجواز وعدم جوازه بيات                                            |
| ۵.۰_         | لفظ خيار كى تعريف واقسام كابيان                     | مربون کار بوڑ ایک درہم ایک بری کے بد لے شرید نے کابیان ۳۷                   |
| ۵٠           | خيارشرط كابيان                                      | نے ممل ہونے سے پہلے صفقہ میں فرق ہونے کابیان سے                             |
| ۵۱_          | یجیے والاخر بدار میں خیارشرط کے جائز ہونے کا بیان   | ذكر كے سبب وصف كے اصل ہوجائے كابيان                                         |
| ۵٢_          | خیار کی مدت کے تمن دن ہونے کا بیان                  | سور وں میں سے دی گز گھر خرید نے کابیان ہے۔۔۔۔۔ ۳۹                           |
| ٥٣           | خیار بیچنے والا کا مانع څروح جیج ہونے کا بیان       | میج یاشن مجبول ہونے کے سبب نسادی کابیان                                     |
| ۵۳           | خیارخریدارکا مانع خروج میچ نه بونے کا بیان          | شرط کا ذراع کے ساتھ مقید ہوئے کا بیان میں                                   |
| ٦٣           | خریدار کے قبضہ میں ملاکت مبتع کا بیان               | قَصْلٌ                                                                      |
| ۵۴           | خیار شرط برعورت کوفر مدنے کابیان                    | فی نصل بطور مالع بو کرمین میں شامل چیز وں کے بیان میں ہے ہے ۲۴              |
|              |                                                     |                                                                             |

|      | True English True                                             |             | هدايه جرير(اخرين)                                                |                                     |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ۷۳ _ | الع مين خيار حيب مون كافقتى مفهوم                             | rά          | ننع ونلاز كابياك<br>ع ونلاز كابياك                               | مدت نظيم                            |
| ۷۲_  | خيار حيب والى تع كي شرعى حكم كابيان                           | AL          | ب بطلان خیار کابیان                                              |                                     |
| ۷۵ _ | باب خیار عیب کے شرقی ما خذ کا بیان                            | ۵۸          | ور پردوس سے لئے خیار ہونے کا بیان                                |                                     |
| ۷۲ _ | خريداركاعيب برمطلع موتر برخيار كابيان                         | ۵۹          | ا کی ش خیار کے عدم جواز کابیان                                   | دوغلامول سة                         |
| ۷۲_  | تقص شمن والى چيز كے عيب مونے كا قاعد و نفهيه                  | ٧٠          | ر کاازالہ نقصان ہوئے کا بیان                                     | مشروعيت خيا                         |
| 44 _ | جنون اور مغری کے عیب ہونے کا بیان                             | IF          | تعین کے ساتھ ہونے کا بیان <u> </u>                               | خيارشرطاكاخيا                       |
| 44 _ | باندی کے منہ دبغل کی ہو کے عیب ہونے کا بیان                   | ٦٢          | جرائے ورا شتہ و نے کا بیان                                       |                                     |
| ۷۸ _ | غلام وبائدی بین کفر کے عیب ہونے کا بیان                       | ٦٢          | ماتھ مکان ٹریدنے کا بیان                                         |                                     |
|      | خریدار کے پاس مجھ میں عیب پیدا ہونے کابیان                    | ٦٢          | ل کوخیارشرط پرغلام کوخریدنے کا بیان _                            | دومشتر كمآ دميو                     |
| ۷٩ _ | خریدشدہ کیڑے کے کث جانے کے بعد عیب کابیان                     | YF          | مُرط پرغلام خريد نے كابيان                                       | وصف معین کی ت                       |
| ۸٠_  | خريدارك بإس غلام كفوت موجائے كے بعد عيب كابيان                |             | بَابُ خِيَارِ الرَّوْيَةِ                                        |                                     |
| ۸۱_  | خريدار كاغلام كول كردية كابيان                                | ٦٣          | رديت كيان عرب ك                                                  |                                     |
| Ar_  | سنریوں وغیرہ کی بیچ کے بطلان کا بیان                          | 70°         | ن کی مقدم مطابقت کابیان <u> </u>                                 |                                     |
| AF . | خربداد کاغلام کوفروشت کرنے بعد عیب کابیان                     | ۵۲          |                                                                  | فياررؤيت كابيا                      |
| ۸۳ ر | خريد كرده غلام پر قبعنه كر لينے كے بعد عيب برمطلع ہونے كابيان | 10          | جواز کامیان                                                      |                                     |
| ۸۵   | خریدار کاغلام پر بھگوڑ اہونے کا دعویٰ کرنے کا بیان            | 10          | مدخر بدار کے اختیار کا بیان                                      |                                     |
| ۸۲_  | خریدار کا قیام عیب پر گواه فیش نه کرنے کا بیان                |             | الے کی تھے پرعدم اختیار کا بیان                                  |                                     |
| ۲۸_  | اشترائے باندی پر بیچے والا وخر بدار کے اختلاف کابیان          |             | مونت شہونے کابیان                                                |                                     |
| 14   | ا كفي دوغلامول كى خريد برايك مين عيب بون كابيان               | ¥4          | ال حدیندی کابیان                                                 | ایع کور ملصنے کی ا<br>ریسی صرب      |
|      | مكيلي وموزوني اشياء بين سي بعض بين عيب كے ظاہر ہونے كا        | ^A          | خ ش رویت بوجائے کابیان                                           | کھر کا حن دیا <u>ہے</u><br>سرکا میں |
| ÀΛ   | بيان                                                          | Y9          | دُیت خریدار کی طرح ہونے کابیان                                   |                                     |
| ۸۸   | مكيلي وموزوني چيزيس كسي كاحق ثابت بموجانے كابيان              |             | وخت کے جواز کابیان                                               |                                     |
| A4_  | خرید نے کے بعد با عری میں عیب طاہر ہونے کا بیان               | 1           | یت پردو قفال کپڑے کے خریدنے کا بیال                              | يك تقان في رئ<br>س                  |
| 9+_  | چورغانام کوخریدنے کا بیان                                     | I.          | ن خرید نے کابیان<br>سرور میں جورو                                | مرد مصرح تما                        |
| 91 _ | غلام کا بیجے والا کے قبضہ میں چوری کرنے کا بیان               |             | بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ                                          |                                     |
|      | يحين والا كاغلام يس برعيب سے برى بونے كى شرط لكانے            |             | ب کے بیان میں ہے ﴾<br>نقد مند مند مند مند مند مند مند مند مند من | ايه باب خيار عمر<br>م               |
| 95   | كايمان                                                        | ۲۳ <u> </u> | نقهی مطابقت کابیان <u> </u>                                      | بخيار عيب كي                        |

|           | جلدسوم             | THE SERVICE OF THE SE |             |               |                   | ة ج(اخرين)          | مدايه            |                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1+1       |                    | يجيخ كاممانعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                   | البيع الفامد        | بَابُ            |                         |
| 1%        |                    | ع<br>و ہید کے جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                   | _ 4=00              | فاسد کے بیان     | ﴿يابك                   |
|           | مورت جسممانعت کیج  | فیے کے بعد غلام ہوجائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 41"           | A                 |                     | . كانعتهى مطابعة |                         |
| 1+A       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كابيان      | 91"           |                   |                     | كافقتهي مغبوم    |                         |
| 1+9       | <u> ايان</u>       | کے بعدای بی کی تے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خ بداري     | 91"           |                   |                     | ين فرق كابياز    |                         |
| H+        |                    | ج كے ساتھ كوئى چيز لما كر بيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 91"           |                   | ام ہونے کا بیان     |                  |                         |
| ##=       |                    | انے میں شرط نگانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 90_           | <u>ئے کابیا</u> ن | کے پاس بلاک ہو۔     |                  |                         |
| in_       |                    | نفرانی کوشراب کی تع میں وک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 90            |                   | شراب کی تھے کے با   |                  |                         |
| 111       |                    | مكاتبت يا تدبير يربيج كابيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 94            |                   | یع کے فاسر ہوئے     |                  |                         |
| nr_       |                    | رتصرف شنآ زادی دا ختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                   | ، پاس فوت بوجا۔     |                  |                         |
|           |                    | ر<br>مدت تک خدمت پرغلام بنیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |                   |                     |                  | کابیان _                |
| H         |                    | بازك كرتي بوي مرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                   | اممانعت كابيان      | و پھلی کی ہے ک   | شکارے <u>بہا</u>        |
| 110_      |                    | اشرط پر کیڑاخریدنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                   | ಲ                   | ممانعت كابيا     | حمل کی تھے ک            |
| li4_      |                    | بان کے عہد پر بھے کرنے کا بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               | بيان              | ل بيج كى مما نعت كا |                  |                         |
| :-<br>  Y |                    | ن کے دعدے پر بھے کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 99_           |                   | انعت كابيان         | مرك تع كامما     | حجست بإنجمتم            |
| 114       | ضامتد ہونے کا بیان | ت سے بہلے اسقاط مدت پررہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقرده درن   | 1**_          |                   | . کاب <u>یا</u> ل   | قله کی ممانعت    | ایع مزاینه ومحا         |
| 114_      |                    | ادوغلام وغيره كوجمع كرنے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <u> </u>  + _ |                   | تكابيان             | أبزوي ممانع      | أيخ ملامسه ومز          |
|           |                    | فَصْلٌ فِي اَحْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1+1_          | كابيان            | بالحساتحة بولئ      | ل چ دو کپڑ وار   | یک کپڑے ک               |
| 11'-      |                    | ع فاسد کے احکام کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1+1"          |                   | تكابيان             | کی تیج کی ممانع  | شدكي كليول              |
| fr+       | یان<br>بیان        | م بيع فاسدكى فقهى مطابقت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصل احكا    | 1+1"          |                   | العت كابيان _       | ں کی تھے کی م    | یشم کے کیڑو             |
| 184       |                    | يحكم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاسدريع     | 141           |                   | اممانعت كابيان      | علام کی نیخ کی   | ہا کے ہوئے              |
| 11-       |                    | باور فاسدكى تعريفات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صحيح ، باطل | 1.1           |                   | ه کی ممانعت کابیان  | رت کے دودہ       | بیا لے میں تو           |
| <br> Y    |                    | ريف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باطل كي تعر | 1.14          |                   | انعت كابيان         | ں کی تض کی مم    | نزرے بالو               |
| <br>Iri   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فسادكي تعر  | ۱۰۵           | 4                 | مانعت كابيان_       | ول کی تیج کی م   | نسان کے با <sup>ل</sup> |
|           | كابان              | ونو ں اعواض کے مال ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1-0-          |                   | انعت كابيان _       | ں کی تھے کی مم   | مرداركي كمعالوا         |
| _         |                    | ل قبضے كا بيچنے والے كى اجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               | ى طرح ذرى بھى     | ال نجاست ہے آ       | اغت سبب زو       | جس طرح د با             |
| (*f* _    |                    | ر<br>کرتے والول کے لئے ثبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | { <b>€</b> ₹  |                   | <u>.</u>            |                  | سبب زوال نبج            |

|             | Trub English Trub                                                                                                                                    |         | هدايه جريزا فرين)                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ma.         | ہلاکت شمن کاهمحت ا قالہ کے مانع ندہونے کا بیان                                                                                                       | liu.    | بعينه والا كاللمين كو بعين سے انعقادي كابيان                                                 |
|             | بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ                                                                                                                 | מזו     | شراب یا خزے کے بدیے میں غلام خرید نے کا بیان<br>شراب یا خزے کے بدیے میں غلام خرید نے کا بیان |
| H-4         |                                                                                                                                                      |         | تع فاسد میں شن واپس کرئے ہے میلے بیج لینے کی مما نعت کا                                      |
| 11-9        | باب مرا بحدوتوليد كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                              | Ira_    | بيان                                                                                         |
| 1179        | بيع مرابحة توليه كامفهوم                                                                                                                             | IPY_    | نیج فاسد ہونے کے بعد کھر بنالینے کابیان                                                      |
| 119         | جع مرا بحدوتولیہ کے جواز کابیان                                                                                                                      | 11%     | ئے فاسد میں باندی فریدنے کا بیان                                                             |
| 100+_       | مرا بحدد تولیہ کے مجمع ہونے کے لئے ممن کی کابیان                                                                                                     | 112     | تحن دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنے کا بیان                                                       |
| iri_        | مرا ہے۔ میں خریدار کا کسی خیانت پر مطلع ہونے کا بیان                                                                                                 |         | فَصُلٌ فِيمَا يُكُرَكُ                                                                       |
| IME         | كير _ كور يد كرنفع ميل الح كر پر فريد في كابيان                                                                                                      | 114     | و نصل مع مروہ اشیاء کے بیان میں ہے،                                                          |
| INC         | 14.42.9                                                                                                                                              | 119_    | فصل نطع میں کراہت کی معتبی مطابقت کا بیان                                                    |
| 166         | مضارب کے نصف منافع پرا قالہ کرنے کا بیان                                                                                                             | 144_    | ت بخش کافقهی مفہوم اوراس کی حرمت پراجماع                                                     |
| ۱۳۵         | باندى كاخريد كے بعد كانا ہوجائے كابيان                                                                                                               | 179_    | ہے بھی ہے ممانعت کا بیان <u> </u>                                                            |
| ١٣٥         | كيڑے كے جلنے كے بعد مرا بحد كرنے كابيان                                                                                                              | 6       | دوسرے کے دیث پرریٹ لگانے کی ممانعت کابیان                                                    |
| 16, 4       | ادھارغلام خرید کراس میں مرا بحد کرنے کا بیان                                                                                                         | 1100    | ئے تلقی جلب کی ممانعت کابیان                                                                 |
| Iñ <u>Z</u> | مثمن مجہول ہونے کے سبب بیع فاسد ہونے کا بیان                                                                                                         | ۳۰ .    | شہری کا دیہاتی ہے تھے کرنے کا بیان                                                           |
|             | فَصْلُ                                                                                                                                               | 15. L   | اذ ان جمعہ کے ولت نیج سے ممانعت کا بیان                                                      |
|             | ﴿ يَصُلِ مِرَا بَحَدُونُولِيدَ كَيْ مَسَائِلَ مِتَفَرِقَدَ كَ بِيانَ مِينَ ہِ ﴾ فقد من من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                     | -       | ذى رحم محرم دو چھوٹے غلاموں كوخريد نے كابيان                                                 |
|             | فصل مرابحدوتولید کے مسائل متفرقه کی نقبی مطابقت کابیان_                                                                                              | mr.     | نلاموں کے درمیان تفریق کی کراہت کابیان                                                       |
|             | منقولات ومحولات كوقيفند على بيلي بيني كاممانعت كابيان                                                                                                |         | بَابُ الْإِقَائِةِ                                                                           |
| IMA         | تمندے ملے زمین بیج کابیان                                                                                                                            | H-la    | ور ياب الالك بيان من م الله الله الله الله الله الله الله ال                                 |
| 16.4        | دوسرے کے مال میں تصرف کی حرمت کا بیان                                                                                                                | ll-nl-  | باب اقاله کی نتهی مطابقت کابیان میسید.                                                       |
| 10 •        | تبقتہ ہے پہلے تمن میں تقرف کا بیان                                                                                                                   | HPTP"   | قاله کافختهی مفہوم                                                                           |
| 101         | نفترش کے بدلے کسی چیز کو بیچنے کا بیان                                                                                                               | JIMPY . | قالہ کے جواز کے شرق ماخذ کابیان<br>ش                                                         |
| 10 4        | قرض کے سوادین کومؤجل کرنے کا بیان                                                                                                                    | 1120    | خمن اول پرا قالہ کے جواز کا بیان<br>سریب سریب وضعیر                                          |
|             | بَابُ الرِّبَا                                                                                                                                       | IF4     | ئمه څلا شه کے مزد کیک ا قاله کی توقیع کابیان                                                 |
| 100         | ﴿ مِنْ بَابِ مُودِ کے بیان ٹیل ہے ﴾<br>مین باب کو نقص اللہ میں اللہ | IFZ .   | نبوت ا قالہ کے بعد شرا کط کا بیان<br>محمد مصرورہ حضہ معین میں مصرورہ                         |
| ۱۵۴         | مودے باب کی نقبی مطابقت کا بیان                                                                                                                      | IFW     | شن اول کے خلاف جنس پر اقالہ کرنے کا بیان                                                     |

.

.

|              | بلدوا                                                         | هدایه ۱۷۰۶ ین که                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| د۵           | باب حقوق کی فقهی مطابقت کابیان                                | سود کی لغوی تعریف کابیان ما                                         |
| 140          | حقوق كافقهي مغبوم                                             | سود کی حرمت کابیان ما                                               |
| 44           | گھر کی خرید پر دوسری منزل شامل شدہونے کا بیان                 | تجارت اورسودكوبهم عنى كہنے والے كم علم لوكوں كے لئے تقبيحت ١٥٦      |
| 44           | واریس کسی بیت کوخر پدنے کا بیان                               | سود کے سبب معیشت کی تباہی کا بیان ماد کے سبب معیشت کی تباہی کا بیان |
|              | بَابُ الاسْتِحْقَاقِ                                          | علم معیشت کے اصول کے مطابق سود سے مال کم ہونے کابیان ۱۲۰            |
| KA.          | ﴿ یہ باب استحقاق کے بیان میں ہے ﴾                             | برمکیلی وموزونی چیز مین سود کابیان ۱۲۰                              |
| Ľ٨,          | باب التحقاق كي فقهي مطابقت كابيان                             | شرط جواز کے سبب أیتے کے جائز ہونے کا بیان                           |
| <b>۵۸</b>    | ہاندی کاخر بدار کے ہاں بچے کوجنم دینے کابیان                  | دونوں اوصاف مودنہ ہوئے پر جوازیج کابیان ۱۹۳                         |
| <u>لام</u> . | خریداری کے بعد غلام کے آزاد ڈکل آنے کا بیان                   | منصوص علیداشیاء کی حرمت کے دائمی ہوئے کا بیان باک الا               |
| M*.          | غلام کی آزادی میں دعویٰ شرط پراشکال کا بیان                   | رطل مے فروخت ہونے والی چیز کے وزنی ہونے کابیان م                    |
| IAI_         | گھر میں حق مجبول کا دعویٰ کرنے کا بیان                        | عقد صرف کے سوامیں تعین ریو کا بیان ۱۲۶                              |
|              | فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيّ                                | اليك اند كى تن دواندول كرف كابيان ١٦٦                               |
| Mr.          | ﴿ يُصل أَضُولِي كَ رَبِيعِ كَ بِيانِ مِن مِ ﴾                 | معین پیسر کی دومعین پسیوں کے بدلے بی بھے کابیان الا                 |
| IAT _        | فصل فضولی کی بیچ کی فقهی مطابقت کابیان                        | گندم کوآئے کے برلے بچنے کابیان                                      |
| ME.          | نضولی کی تینے کے شرقی ماخذ کا بیان                            | م وشت کوجیوان کے بر لے میں بیجنے کابیان 174                         |
| IAP _        | نضولى كے نقيمي مفہوم كابيات                                   | تر مجور كي خشك مجور ك ساته وي كرف كابيان ي                          |
| ME _         | نضولی کی بیچ کے فقہی تھم کا بیان                              | انگورکونشمش کے بدلے میں بیجنے کا بیان + کا                          |
| ME_          | نفنولی کی بیچ کرنے کا ب <u>یا</u> ن                           | گدار ئے ہوئے چھوہاروں کی گفری چھوہاروں سے بیچ کرنے                  |
| MM_          | فضولی کی پیچ پیس ما لک کی اجازت کا بیان                       | كابياناكا                                                           |
| ا مدا        | شلام كوغصب كركے بيجنے كابيان                                  | زیتون کوزیتون کے بدلے میں فروشت کرنے کابیانا سا                     |
|              | خریداری کے وقت ملکیت خریدار کے تام ہونے کا بیان               | مختلف انواع کے گوشت کی ایک دوسرے سے نظ کرنے کابیان ۲ کا             |
| الما         | دوسر مضخص کوغلام بیچنے کے بعد تنے اول کی اجازت کا بیان        | رونی کوگذم کے بد لے میں پیچنے کابیان اسلام                          |
| IAA _        |                                                               | آ قااورغلام كورميان سود ثابت شهوف كابيان ساسا                       |
| IA P         | دوس بي آدى كا گھر نے دين كابيان                               | دارانحرب میں مسلم وحر کی کے درمیان سود ٹابت شہونے                   |
|              | دوسرے آدمی کا گھر نے کا بیان بناب السَّلَمِ<br>بناب السَّلَمِ | کابیان کابیان                                                       |
| 19+          | ﴿ یہ باب نظم کے بیان میں ہے ﴾                                 | بَابُ الْحُقُوقِ                                                    |
| 19+          | باب تَجْ مَلَم كَ فَعْهِي مطابقت كابيان                       | ﴿ بِ باب مقوق كر بيان من ہے ﴾ ٥١                                    |

44. 4

+

|        | THE END OF THE PROPERTY OF THE | CO MONTH OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rii    | یج کےسب فریدار کے میں کا الک ہوئے کا مان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والمركزي الفاكان الماليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rir    | وين وعين كاجماع عن بعد بهوجائ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra-    | ایک بوری گندم کے بدیلے یا عری فریدنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PP.    | باعرى كوفريد نے كے بعدا قالدكر نے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rin _  | بيع سلم من سے كى كودرا بم دينے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| רות _  | مسلم اليه اوررب ملم عن ميعاد كا ختلاف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ي المالي |
| ria .  | كيروں ميں بي سلم كے جواز كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MIT.   | کچی کی اینوں میں تع <sup>سلم</sup> کرتے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كالم المتعلقات كے بيان من فقى تقريحات 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MY .   | منبط وصف ومعرضت مقداريس سلم جائز موفي كا قاعد وكتبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من من من من المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MH.    | وین مجبول میں بیج سلم کے عدم جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملیلی وموزونی اشیاویس مع سلم کے جواز کابیان 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14     | الصناع كے جواز ميں تعال ماس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاری می اور کرے در میع نامینے والی اشیام میں بھے سلم کابیان ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲.    | میچ میں استعسناع والے کے افتیار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حیوان میں می سلم کے عدم جواز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MA.    | استصناع کے جواز وعدم جواز میں فقہی معیار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وتت عقد مسلم في مع جود مون كابيان معدمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | مَسَائِلُ مَنْتُورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ادا بی کے بعد سلم نیے کے معدوم ہونے کابیانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119_   | ﴿ يِهِال سائل منثوره كوبيان كياجائے گا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمك آلود مجمل من بيخ سلم مون كابيانا١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119_   | مسائل منثوره كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موشت كى بيع سلم بيس فائدونه بون كابيان بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F19_   | درندول کی سے جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr.    | شراب اورخز رکی تع کے عدم جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معین مض کے بیانوں سے بیع سلم کے عدم جواز کابیان ٢٠١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr• .  | ابل ذمه کی خرید و قروخت کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr1_   | من کی صنانت پر بین کا حکم دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr_   | قضدے ملے باعری کے نکاح ہوجائے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حمل وصرف وانی اشیاء کی تی سلم کابیان مسرف وانی اشیاء کی تی سلم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | خربدار کا غلام کوخر بد کرغائب ہوجائے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رأس المال ومجلس عقد يس تبعند كرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J      | دوخر بدارول میں ایک کے عائب ہونے پردوس سے اختیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقع ملم كى شرائط كے خلاص كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -      | کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعدے میلے رأس المال مس مدم تقرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr_   | ایک برارسونے جاندی سے باندی خریدنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ي سلم من اقاله كرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **** _ | اصلی دراجم دائے قرض خواہ کو تلی دراہم ملنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسلم فيد كادوا يُركن كي معادآن في كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rro    | مستحض کی زمن پرجنم لینے والے بچر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رب منم کے بنات پر عدم ادائے وجوب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### كِتَابُ الْكَفَالَةِ

|         | فيستر البيهادة                                   |
|---------|--------------------------------------------------|
| rmm     | ﴿يِرَبَّابِ كَفَالْتَ كِيمِانِ مِنْ هِ ﴾         |
| المالية | كماب كفالت كى فقىمى مطابقت كابيان                |
| יוויוזי | كفالت كلفوي معانى كابيان                         |
| MAL.    | كفالت كشرى معنى كابيان                           |
| ma      | كفائت كى فقهى تعريف كابيان                       |
| ma.     | كفالت كي كم كاييان                               |
| ma.     | کفالت کے شرک ما خذ کا بیان                       |
| mr.     | كفالدكى اقتسام كابيان                            |
| mry,    | كفائت كالفاظ كابيان                              |
| 11/2    | كفاله بس كفول بريمعين وقت بين حاضر كرن في كابيان |
| rea     |                                                  |
| MY9     |                                                  |
| MY4     | مكنول به ك فوت ہوئے ہے برأت كابيان               |
| 10-     | ووسر مے خص کے قس کا تقیل ہوئے کا بیان            |
| 10+     | كفالت مين عدم يحيل برمنهانت كابيان               |
| roi .   | محمی دوسر مصحف کا کغالہ بنفس کرنے کا بیان        |
| roi .   | دوسرے پر سودیتارد کوئی کرنے کا بیان              |
| ror .   | عدود وقصاص بين عدم جواز كفاله كابيان             |
| רמד     | مدی علیہ کا کائل طریقے سے کفیل بغس دسینے کا بیان |
| rom.    | صدود میں مدعی علیہ کی عدم قید کا بیان <u> </u>   |
| rom     | خراج میں رئین و کفالہ کے جائز ہونے کا بیان       |
| rom.    | كفالهبدمال كے جائز ہونے كابيان                   |
| tor.    | مكغول به كے اختیار كابیان                        |
| roo     | كغاله كوشرا بَطَ پرمعلق كرنے كابيان              |
| roy .   | کفیل کی گفالت پرشهادت قائم هونے پرضانت کابیان    |
| roz.    | کفالہ کے مکفول عنہ کے تھم ہے جائز ہونے کا بیان   |

### كِتَابُ الطَّرُفِ

| 14 _             |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 112_             | كتاب بيج مرف كى نعبى مطابقت كابيان                     |
| nz _             | ئىچ مىرف كى تعريف كابيان                               |
| r12              | ئے مرف کے شرعی مآخذ کا بیان                            |
| r <b>r</b> 9 _   | ييغ صرف كالمعنى وتقهى مغهوم                            |
| rrq _            | ا فتر ال ہے پہلے دونوں اعواض پر قبضہ کرنے کا بیان      |
| H"+ _            | سونے کو چاندی کے بدلے زیادتی کے ساتھ بیچنے کابیان _    |
| <b>17</b> 1 _    | حمن مرف میں بھندے میلے عدم تصرف کابیان                 |
| וייו             | مونے کوچا ندی کے بدائدازے سے بیچنے کابیان              |
| 17" <sub>-</sub> | يبيخ والا كے طا برى حال كابيان                         |
| <b>'}"</b> "     | قبعنہ سے پہلے افتر اق سبب ابطال مقد ہے <u>۔۔۔۔۔</u>    |
| "ו"דו            | ك مرف من جا مرك كرين يحيد كابيان                       |
| HT//             | دودراجم دویناری مسادی نیج کرنے کابیان                  |
| mo_              | مهی کے تقریف وعدم تقریف میں نقبها واحناف کامؤ تف<br>س  |
| M"Y_             | دراجم کی مساوایانه بھے کابیان                          |
|                  | سوتے چاندی کی برابر بھے میں کی وزیادتی کو پورا کرنے کا |
| ר אייוו          | بيان                                                   |
| 174_             | عقد کے سبب وجوب شمن کا بیان                            |
| M.Y.             | كمر كوف في دراجم كى نيع كرف كابيان                     |
| ተ"ለ _            | دراہم ودنا نیر ش سوتے جا ندی کے علید کابیان            |
| 17"9_            | للاوث والي دراجم كي دراجم كي دراجم كراته والمان كايان  |
| m*• _            | ما دث واللے درا ہم سے سمامان خرید نے کابیان            |
| M*• _            | پیمیوں کے بدلے تیج کرنے کا بیان<br>تر بر سات           |
|                  | رائج سکول کا قرضہ لینے بعدان کے بند موجانے کابیان      |
| mul -            | نفف درہم کے بدلے خریداری کرنے کابیان                   |
| MAL              | انصف فکوس سریه از بیع که از کاران                      |

| لدسوم                    |                                                   | هدایه ۱۶۰۶ ین                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                          | قاضی کے قاصد ہوئے کے جواز کابیان                  |                                                                           |
|                          | ے۔<br>خفید تزکید کا اہلیت شہادت کے لئے شرط نہ ہو۔ |                                                                           |
| <del></del> <del>-</del> | عَصْلُ                                            | تاصى كاميت كرض فوامول كرفي غلام يجيخ كابيان _ ٣٢٠                         |
| یان ش ہے ﴾ ۲۵۲           | ویفل کوائی کی ادائیگی اوراس کوچلانے کے ب          | فَصُلُ آخَرُ                                                              |
|                          | المل كوابى كى ادا يكى كى تقلى مطابقت كابيان       | ﴿ يَصْلِ مَمَا مُلَّ مِنْ مَكِ بِيانِ مِنْ دوسرى ہے ﴾ ١٣٦ فع              |
| ا ۲۵۲                    | ثام كي لئة المائية والي اشياء كي اقسام كابيار     | سائل شی کی فعل آخر کی فعہی مطابقت کابیان اسما                             |
| د نے کابیان _ ۲۵۷        | كوائل بركوائل ويناخل شهادت كى دومرى تتم به        | قامنی کے حکم رجم وقطع پر عمل پیرا ہونے کا بیان میں است                    |
| roz <                    | کوا ہے کے اپنا خط د کھیرکر کوا بی دینا جا ترنہیں  |                                                                           |
| <b>P</b> 0A              | نام كي الي مشهودا كامشام وكرف كابيان              | 1 4 /                                                                     |
| 109                      | متبارسا عت کو پانچ اشیا و پس منحصر کرنے کا بیال   |                                                                           |
| M4+                      | شهت کمکیت پراستدلال کرنے کا بیان                  | ﴿ بِي كَمَّابِ شَهِا دات كے بيان ميں ہے ﴾ ٢٠٥٥ تيد                        |
| P*11                     | یش غلام و با ندی کی شہادت کا بیان                 | كتاب شهادات ك فقهي مطابقت كابيان مصلح                                     |
|                          | بَابُ مَنْ تُعْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ ٱ          | نشا ووشبادت كامعني كامعني                                                 |
| نے کے بیان               | یہ باب جن کی گواہی کو تبول یانہ تبول کیے جا۔      | گواه بنائے کی اہمیت کا بیان کو ام                                         |
|                          | <u> </u>                                          |                                                                           |
| ياكياك                   | ب قبول وعدم قبول شهادت کی فقهی مطابقت کا :        | لوای کے ضروری ہوجائے کا بیان ایس                                          |
| 777 <u> </u>             | يناكي كوانى كيدم قيول كابيان                      | وابی کو چمپانے کی ممانعت کابیان تابیر                                     |
| J 47                     | وک کی شہادت کے عدم جواز کا بیان                   |                                                                           |
| مکابیان _ ۳۲۳            | یے کے خن میں ہاپ کی گوائی کے تبول ندہونے          | ادت کے درجول کا بیان ادت کے درجول کا بیان میں                             |
| P46                      | مین کے لئے باہمی کوائل کے عدم قبول کا بیان        | ود د تصاص کے سوامعیار شہادت کا بیان ورد تصاص کے سوامعیار شہادت کا بیان وج |
| ا د                      | م کے گئے آقا کی شہادت کے عدم قبول کا بیار         | ول مے عدم مطلع مقامات پرایک ورت کی شیادت کابیان ۲۵۰ غلام                  |
| F 44                     |                                                   |                                                                           |
| ل نه ہونے                | کامی دادا کاری کرنے والوں کی کوانی کے قیو         |                                                                           |
|                          | يان <u></u>                                       |                                                                           |
| ة بيان ناية <b>٣</b> ٠٤  | ات ر ذیلہ کے سبب گوائی کے تیول نہ ہونے کا         | ل كرنے دالے كے لئے قاضى كا خط جيمينے كابيان _ ٣٥٣ حركا                    |
|                          | ابدعت کی گوائی کابیان                             | I Marie P                                                                 |
| MAV                      | ا ذمه کی ایک دوسرے پر گوائی کابیان                |                                                                           |

| <u> </u>           | (19 m) (10 m) (1 |             |                | هدايه حريم(افيرين)                      |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                    | اجنال مشتر كدكوشال كرفي والملك مدم محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199         | نے کابیان      | لان کی کوائی ہے رجوع کر۔                | وخول ميت قبل ط        |
|                    | کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F-99        | نے کابیان _    | نے کی شہاد <b>ت سے دجوع</b> کر۔         | نىلام كوآ زادكر ـ     |
| -                  | جہالت فاحشہ کے سبب بطلان د کالت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r99_        | .کابران        | و ہے کے بعدر جوع کرنے                   | قصاص کی گواہی         |
| _                  | طعام يس بطورا يخسان كندم وآفي يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l***        | كابيان         | بوع کے سیب صامن ہوئے                    | شہو وفرع سےر:         |
| <br>دام            | مینے میں عیب کی اطال ع پروائسی کے اختیار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (**)        | ئے کا بیان     | ب كاشبادت مد جوع كر                     | اصول وفر و څس         |
| _<br>دائم _        | * /.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳-۲_        |                | ے رکوع کرنے کا بیان                     | مزکون کا تز کید۔      |
| ריוץ <u> </u>      | وكيل بيشراء كواہنے مؤكل ہے شن لينے كے حق كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>۳۰۲_</u> | الا            | واہوں کے رجوع کرنے کابر                 | یمین وشرط کے          |
| ריוץ <u> </u>      | وكيل كے لئے مبع كورو كئے كاحل ركھنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                | كِتَابُ الْوَكَالَةِ                    |                       |
| ~14 <u> </u>       | دس ارطال گوشت خرید نے کے لئے وکیل بنائے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _۳۰۳_       |                | ت كيان س ب                              |                       |
| _<br>۱۸ _          | 5 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                | نبی مطابقت کابیان                       | كتاب وكابه كأفف       |
| _<br>۱۹ _          | غیر معین ٹاام خریدنے کے لئے وکیل بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                | نهوم کا بیان                            | وكالمت كے فتهي        |
| _ ۲۲۰              | وكيل كاعتدكومطلق دراجم كى جانب منسوب كرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.W         |                |                                         | و کالت کے شرق         |
| eri _              | علم دینے والے کے قول کے اعتبار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [4.6]c.     |                |                                         | و کالت کرنے وا۔       |
| ~rr_               | و کا کت محن قلال کے اقرار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ۱۳۰       |                | وازوكالمشاكا قاعده فغبيه                |                       |
| (4,64              | مٹمن بتائے بغیرمؤکل کے لئے خریداری کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۵ _       | نے کا بیال     | . کا تمام حقوق میں جائز ہو۔             | وكالت بەخھىومت<br>س   |
| L. L.L.            | قرض کے بدلے خلام خرید نے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r-z _       |                | بین خصم کی رضامندی کابیاد               |                       |
| ا المالياتيات<br>- | قرض کے بدلے غیر معین غلام خریدئے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-A _       |                | ئت کے لئے شرا کط کا بیان_               | مؤکل کے حق وکا ا      |
| ር ተ <u>ል</u>       | وكالت كى قريدارى بن وكيل كولول كي معتربون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M+4 _       |                | ه عقد کی اقسام کابیان                   |                       |
| ery.               | ماً مورك دراجم نددية على مؤكل كقول كاعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l"l* _      |                | مافت شده عقد کابیان                     |                       |
| רדים               | تقىدىق بيچنے والاستے مؤكل دوكيل سے مقوط حلف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ۱۳۱۰      |                | ير<br>ين د كالرت كابيان                 |                       |
|                    | فَصُلُّ هِي الْتَقُوكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "II_        |                | ے طلب بھن کا مطالبہ کرنے کا             |                       |
|                    | و نصل نفس غلام کی خربیداری میں تو کیل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | شراء           | الْوَكَالَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْ        | بَابُ                 |
| **4                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIT .       | _44            | ثت کی د کا ات کے بیان پیر               | وشيباب خريدوقرو       |
| eres .             | فصل نفس غلام کی تو کیل کی فتہی مطابقت ' ہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                | <b>فُصُ</b> لُّ <b>فِى ا</b> لشِّرَ اءِ |                       |
| t.                 | غلام کائٹ آپ کوآ قائے خریدنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ויין ויין [ | 44             | ت ک و کالت کے بیان می <i>ر</i>          | وسيصل خريد و فروخ     |
| a ra               | کسی دوسرے کے لئے ایٹے آپ کوٹر پیرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rır         | ت کا بیان<br>_ | كالت كأفعل كافقهي مطايقة                | أريد وفمر وخنت ميس وأ |
| + الأرا            | م کا تبت کے ذریعے آزادی خرید نے کا استدلال<br>مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | فاميان         | ر بی منت بیان کرنے کا<br>منابع          | لیں کے لئے مؤکلہ      |

| 4             | ال ال المحالية المحال | هدايه جهزافين)                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| _             | قابض عین کے دکیل بخصومت نہ ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| ر<br>مام      | ، طلاق وعمّاق میں ناقص و کا است کے سبب کوائی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| _ المهاما     | وكيل بخصومت كامؤكل كےخلاف اقراد كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| ۲۳۷           | مؤكل كاقرار كاشتناء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|               | مديون عندومول كردهال برقيف كرسفين وكل موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <u>ሮሮ</u> ለ _ | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وفى دموكة تك وكالتي دموكه مؤكل كى جانب سے دخصت موكا ٢٠٠٠ |
| <u> </u>      | عائب كاقرض وصول كرنے ميں دكيل مونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رکیل کے لئے نسف غلام بیجئے کے جواز کابیان سے             |
| _ ۱۳۹۹        | مقروض کا مال دیج و دنت وکیل کو ضامن بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | د کیل کی نصف خریداری پر بیج موقوف ہونے کابیان سے ۱۹۳۴    |
| _ + هم        | ود بعت پر قبعند کرنے ہیں وکیل ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وکیل کے ذریعے فرو حت شدہ غلام کوواپس کرنے کا بیان ۴۳۵    |
| _ اه۲         | مال كى وصولى كے لئے وسل بنانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|               | میب کے سبب یا ندی کودایس کرنے کے لئے وکیل بنانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفتری کے ساتھ علام کو بیچئے میں وکیل بنانے کا بیان عسم   |
| ന്മി _        | بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تحكم مؤكل سے غلام بي كردبن ركھنے كلبيان عسم              |
|               | اولاد پرخرج كرنے كے لئے دس دراہم كى دوسر كود يے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كَسُلُ                                                   |
| רפר_          | کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و فصل دوبندوں کووکیل بنانے کے بیان میں ہے ﴾ 9            |
|               | بَابُ عَرْبِ الْوَكِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل دود کلا وکرنے کی تقبی مطابقت کابیان                  |
| <u> ۳۵۳</u>   | ﴿ بِهِ بِابِ وَكِيلِ كُورِ طِرف كرنے كے بيان بيں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دوہندوں کووکیل بنائے کا بیان                             |
| <u> ۳۵۳</u>   | باب مزل وکیل کی فقهی مطابقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>A</b>                                                 |
| <u> ۳۵۳</u>   | و کیل کی برطر فی کافقهی مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <u> ۳۵۳</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مؤكل كى اجازت كے بغيروكيل بنانے كابيان ب                 |
| ۳۵۴_          | مؤكل كے حق ابطال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| 808 _         | وكيل تك خبر عزل نه يخيخ تك وكيل رہنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ الْوِكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ            |
| <u> ۳۵۳</u>   | ابطال وکالت کے ذرائع کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿ بد باب خصومت وبض كے ساتھ وكالت كرنے كے بيان مل         |
| roo_          | مکا تب کادگیل بنائے کے بعد عاجز ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>('P)</b>                                              |
| ר מיז_        | وکیل کے دائمی مجنون ہوئے ہے بطلان و کالت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب وكيل بخصومت رتبض كي نتهي مطابقت كابيان المهمة        |
| <b>س</b> هک _ | وکیل بتائے کے بعد خود تقرف کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وكيل بدفعومت كاوكيل تبن مون كابيان                       |
|               | كِتَابُ الدَّعْوَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خصومت کے دکلا مکا تبضد کرنے کا بیان                      |
| <u>۳۵۹</u> _  | ﴿ يه كماب دعوى كے بيان ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قابض قرض کے دکیل برخصومت ہوئے میں اختلاف کا بیان ۱۳۵۵    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |

|               | المالية المالي | هدايه ۱۷۶ ن ک                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>"</u> "    | طلاق وعمّال كا حلف نه لينه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كناب وعوىٰ كى نقتبى مطابقت كابيان ١٠٣٠                    |
| _ ۲۷۲         | بتول کو بوجنے والول ہے تم اٹھوانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| ر ۲۲۸         | تغلیظ مین کازمان ومکان کے ساتھ عدم د جوب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                         |
| ~24_          | عْلام كُوفْر يد نے كا حلف اٹھائے كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| <b>ሮፈ</b> ቁ _ | مورث غلام پردمویٰ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ماً خذ حديث عير شورت رعوى كابيان                          |
|               | يَايُ التَّحَالُفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدى كوخصومت پرعدم اجبار كابيان ٢٢٣                        |
| ۳۸+_          | ون یابتحالف کے بیان میں ہے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قبول دعویٰ کے لئے جنس ومقدار کو بیان کرنے کا تھم سے ۱۳۳   |
| ۳۸۰_          | بابتحالف كىنقىي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المنقول كوچيش ندكر كين كابيان مستعدد                      |
| ۳۸ • <u>_</u> | تحالف كانقتهي مغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غیر منتول چیز کے دعویٰ میں صدور کابیان سام                |
| mi.           | لفظِ حلَف كَ لقوى هميّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محت دموي كربعد قائش كامرى عليه ت إلى تين كابيان ٢٦٥       |
| ሮሽ፤ _         | متبايعان مي اختلاف موت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ الْيَمِيْن                                          |
| ن ۲۸۱         | محواى ندجونے كے سبب قريقين سے رضاطلب كرنے كابيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ونيوباب م كريون من م كريون من م                           |
| MY.           | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب م كفتهى مطابقت بنيان ١٠٢٧                             |
| rar _         | قامنی خریدارے شم شروع کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدى عليه برشم بونے كنتهى ما خذكا بيان عام                 |
| מאד_          | عین کی تیع مین ہے ہوئے کا بیان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدى عليه سے طلب يمين كابيان م                             |
| Mr_           | ووتوں کے طف اٹھانے پرنے کوئم کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مد عی پرفتم ندنونائے کا بیان مدا                          |
| <u> ۳</u> ۸۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدى عليد كا تكارك سبب فيصله كرت كابيان ١٨٥                |
|               | بلاكت مع كالعدمائدين على اختلاف كرسب عدم طف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قاصی کامر فی علیه پر مین بارسم پیش کرنے کابیان ۱۳۹۹       |
| <b>"</b> ለበ"  | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دعوی نکاح کے انکار پرعدم سم کابیان                        |
|               | دونول غلاموں میں کمی ایک کی ہلا کمت سے بعد دعویٰ کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چور سے صلف وصال کا بیان م                                 |
| ran_          | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رعوى قصاص الكار بردى عليه المحم لين كابيان اكا            |
| የለፈ           | بلاك شذه كا تاوان اقرار ثريدار كى مقدارك برابر بوكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امدى عليد كي كوابول كى موجود كى كيسب كذالت بنفس وي        |
| σΛΛ.          | یجے والے کی گوائی کے افضل ہوئے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کابیان <u>س</u> کابیان                                    |
| <b>የ</b> አፋ   | یے اقالہ کے بعد تمن میں عاقدین کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَصُلَّ فِي كَيُفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِخُلَافِ      |
| ~9+           | عاقدین کاسلم کے بعد اقالہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بیصل مسم کھانے ادر سم کینے کی کیفیت کے بیان میں ہے ہے 820 |
| ٠٩٠           | زوجین میں اختلاف مبر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لفنل كيفيت يمين وحلف كى فتهي مطابقت كابيان ٢٧٥ ز          |
| rar           | غلام دباندی پرنکاح ہوئے میں دعویٰ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |

|               | CANA CONTRACTOR                                      | هدايه بريزان ين                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ممر       | دعوی صدیس کے عدم جواز کابیان                         | فصل في الاقترار بالتسب                                                                                             |
| ۵۸۴ .         | کسی خص کاعورت پر دعوی نکاح کرنے کا بیان              | وزفعل اقرارنس كريان يس ك الله                                                                                      |
| . ۵۸۵         | غلام ہے مال رسلم كرينے كابيان                        | فصل اقرارنسب كي فقهي مطاليقت كابيان ١١٥                                                                            |
| . ۵۸۵         | يېودى كے كيڑے كا تھان غصب كرنے كابيان                | مقر کا دعوی ولد کرنے کا بیان ما                                                                                    |
| _۲۸۵          | دوا شخاص کے درمیان مشتر کہ غلام ہونے کا بیان         | والدين وزوجه وغيره كے حق ميں اقرار كرنے كابيان ٢٨٨                                                                 |
|               | -بَابُ التَّبَرَّعِ بِالصَّلْحِ وَ التَّوْكِيلِ بِهِ | غیروالدین کے تسب کے اقرار کابیان                                                                                   |
| ۵۸۸           | ﴿ یہ باب متبرع صلح اور تو کیل سے بیان میں ہے ﴾       | والدكى وفات كے بعد بھائى بونے كے اقرار كابيان + 20                                                                 |
| ۸۸۵           | بابتبرع سلح ك نقبى مطابقت كابيان                     | كِتَابُ الشَّلَحِ                                                                                                  |
| ۸۸۵           | ملح کے لئے دکیل بنانے کا بیان                        | وليكتاب كي كيان بس م كالمسلخ كيان بس م كالم                                                                        |
| ا ۱۸۹         | كى كى اجازت كے بغيراس كى جانب ملح كرنے كابيان        | کتاب ملح کی فقہی مطابقت کابیان<br>مسل                                                                              |
|               | بَابُ الصَّلْحِ فِي الذَّيْنِ                        | صلح كالفوى منهوم                                                                                                   |
| <b>△</b> ¶1 _ | ورباب قرض مل محربان مل ہے ﴾                          | صلح كافقهي مغبوم                                                                                                   |
| 184           | باسترض ميم ملح كي فقهي مطابقت كابيان                 | من كي شرى ما خذ كابيان                                                                                             |
| -<br>۱۹۵      | بدل ملح كومعاد منه برحمل ندكرنے كابيان               | صلح کے ما خدشری میں احادیث کابیان ماک                                                                              |
| 64r           | ا يك براريطورادهارقرش كي شاح كابيان                  | ملح کے تھم کا بیان دے ۵                                                                                            |
| - ۵۹۳         | ایک براردراجم کے باتی بونے کا بیان                   | صلح کی شرا تطاکابیان ۵۵۵                                                                                           |
| ۳۹۵           | قرض کی مختلف صورتول میں سلے کرنے کا بیان             | منح کی اقسام وتعریفات کابیان مسلح کی اقسام وتعریفات کابیان                                                         |
| ۵۹۵           | اقرار مال كومهلت _ مقيد كرن كابيان                   | اقراری ملح میں بیاعات والی چیزوں کے اعتبار کا بیان کے کے                                                           |
| -             | فَصُلَّ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ                  | مكان كے بد فے ہوتے دال ملح من عدم شفعه كابيان ٥٥٨                                                                  |
| 297           | ﴿ يَصُلَ مُسْتَرِّ كَدِرْضَ كَ بِيانَ مِنْ ہِ ﴾      | مصالی عنہ ہے بعض میں حقد ارتکل آنے کامیان مصالی عنہ ہے۔                                                            |
| -<br>194      | فصل قرض مشتر كدكى فقهى مطابقت كابيان                 | تنعيل ذكر كي بغير كمريش دعوى كرتے كابيان ٩٥٩                                                                       |
| ۲۶۵           | 15/14/27                                             | المصال معلى معلى معلى معلى معلى معلى معلى معل                                                                      |
| ۵۹۷           | دین مشتر که میس کی ایک کی مصالحت کابیان              | الله الموسلح كے جواز وعدم جواز كے بيان من ہے كا مام مال مامور سلح كے جواز وعدم جواز كے بيان من ہے كا مام           |
|               | دین مشتر که کاایک عی سب سے واجب ہونے کا بیان         | ا المورس کے جوار وعدم جواری میں مطابعت کا بیان ہے۔<br>مالوں کے دعود ک میں ملے کے جواز کا بیان مصلح کے جواز کا بیان |
|               | شرکاه میں ہے ایک کا ہے جسے بیش سامان فریدنے          | مانوں نے دوون کی کے جوار جابیات میں ہے۔ انگا<br>جنا یت عمد و خطاء میں کے لیے جونے کا بیان میں کے ایکا              |
| ۵۹۸.          | *                                                    | جمایت مرورط میں اے ل ہوتے کا بیان ملے میں ہوئے کا بیان ملے میں ہوئے کا بیان میں ہوئے کا بیان میں ہوئے کا بیان      |
|               |                                                      | `                                                                                                                  |

|             | THE SERVICE OF THE SE | هدایه ۱۷۶زنین                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 474_        | ايداع ومتعلقات ايداع كافقهى مغيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مضارب كا تيت كواننيا و كي حوالے كرنے كابيان ٢٣٢           |
| ۷۳۷_        | ود بعت کے مکم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضارب كامال مضاريت ينام وباتدى كانكاح تدكري               |
| ۲۳۷_        | ودایت ہے متعلق شرا لکا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | י אושיט יי אושיט יי אושיט                                 |
| 46% _       | ودبيت كامور ع كم باتحديث المانت بوف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مضارب كارب المال وبعض كام كے لئے مال دينے كابيان ١٣٦٧     |
| ላሮሉ _       | مودّع كابددَات خور مال كى حفاظت كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اسلی شہر میں کام کرنے کے سبب نعقد مضارب شہونے کا بیان ١٢٥ |
| ነር <u>ሃ</u> | موة ع كريس آك كسب انقال وديعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفرار بت سے فی جائے والے سامان کا بیان 110                |
| ALLY -      | مودّع كامال ود بعت كوكمس كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دواه کا نغقه مضارب من شامل بونے کابیان من                 |
| 10+_        | فعل مودّع کے بغیرا ختلاط مال کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفع مضارب من رأس المال كاخر چدومول كرف كابيان ٢٣١         |
| ַ ופֿר      | مود ع کادو بعت می تعدی کرتے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مضارب کا درا ہم کے بدلے کیڑا خرید نے کابیان ١٣٧           |
| ַ ומר       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فمل في مسائل المتقرف                                      |
| 101         | مودّع کامال ودلیت کے ساتھ سفر کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ يَصُلُ مَعْرِقَ مِسَائِلَ كَ بِيانَ مِن ہِ ﴾ ١٣٨        |
| ۳۵۳         | دوبندول کے پاس ایک آدمی کا مال ور ایست رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سائل متنرقه فعل کی تنبی مطابقت کابیان ۱۳۸                 |
| ممد         | ایک مخص کا دوآ دمیوں کے پاس ور بعت رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مضارب كرماتحدنسف كي شرط لكان كابيان ٢٢٨                   |
| רפר         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضارب كالطورمرا بحكى چيز كو بيجية كابيان                  |
|             | ود بعت درود بعت مال رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                         |
|             | مال ودبیت کے ایک ہزار پر دوآ دمیوں کا دعویٰ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مضارب كادراجم اداكرة سيتبل غلام كفوت بوجات                |
|             | دونول کے طف یل برابری صورت میں قرعدا عرازی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | אווי וייור                                                |
| 44+         | ا نگار کی صورت میں شم لینے کا بیان میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قصل في الاختلاف                                           |
|             | كِتَابُ الْعَارِيَةُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رویفل اختلاف کے بیان میں ہے ﴾ ا                           |
| 441         | ﴿ يِرَكَابِ عَادِيتَ كَيَانَ مِنْ بِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل اختلاف قريفين ك نقبى مطابقت كابيان يسم                |
| 441         | کتاب عاریت کی تقعیی مطابقت کا بیان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مضارب کے پاک دو براردراہم ہونے کابیان سے                  |
| IYF.        | عاریت کی تعریف و نقهی مفہوم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مال كاكاروبارك في بون من رب المال كول كالعتبار ١٢٣٣       |
| 441         | عادیت کے شرقی ما خذ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رب المال كاخاص تجارت كے لئے دعویٰ كرنے كابيان سے          |
|             | مشروعیت عاریت پر کماب دسنت ہے استدلال کابیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ                                     |
| 444         | عاریت کے بونے کے لیے جارٹرا لکا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| אארי.       | عاریت کے حکم کابیان<br>سر مرفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - "                                                       |
| 776         | عاریت کے جواز کا نقبی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ود نعبت کے شرعی ما خد کا بیان                             |

|              | بادره ا                                       | هدایه جربزافرین)                                            |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| YAF          | ہبہ میم پرولی کا قبعنہ ہونے کا بیان           | اعر تک ہے انعقاد عامر یہ کا بیان ۱۹۵                        |
| YAP          | دوآ دمیول کاکس خض کو گھر بہد کرنے کا بیان     | معیر کے لئے عاریت ہے حق رجوع میں اختیار کابیان بے ١٩٢٧      |
|              | بَابُ الرَّجُوْعِ فِي الْبِبَةِ               | مستعار چیز کووا پس کرنے کابیان ۲۲۲                          |
| 7AZ          | وریاب بہٹ رجوع کے بیان عل ہے کا               | منحه کافقهی مغہوم ۲۹۲۷                                      |
| 1A4          | باب رجوع بهدكى نعتبى مطابقت كابيان            | عاریت کا تعدی کے بغیر ہلاکت کے سبب عدم منان کابیان ۔۔ ۲۲۷   |
| ۲۸۷          | اجنبی کے لئے ہدورجوع کرنے کابیان              | عاریت والی چیز کوکرائے پر دیئے شی عدم جواز کابیان ۲۲۸_      |
| 4A4          | خالی زمین به کرنے کابیان                      | عاریت دانی چیز کوعاریت پر دینے کابیان ۲۹۸                   |
| Y9+          | مبد كاعوض يابدل وامب كودين كابيان             | دراجهم ودینارول کوعاریت پردینے کابیان م                     |
| ¥9+          | نصف پرگھرہدکرنے کا بیان                       | ,                                                           |
| 441 <u> </u> | مبرکردہ چیز کے ہلاک ہوجائے کا بیان            | عاريت كودالى كرنے كاجرت كامستعير برہونے كابيان ٢٤٣          |
| <b>19</b> 7  | شرط بدلد کے ساتھ کی چیز کو ہبد کرنے کا بیان   |                                                             |
|              | كَصُلُ                                        | سواري كوعاريت پر لينے كابيان                                |
| 19m          | ﴿ يُعْلَ بِهِ كِمَا لَكُنْ كَيَانَ مِنْ بِ﴾ _ | كاشكارى كے لئے خالى زين بطور عاريت لينے كابيان _ ٢٥٥        |
| 4911         | ہدے مسائل شنگ کی فقہی مطابقت کا بیان          | كِتَابُ الْهِبَةِ                                           |
| 44m          | بالدى كے مل كا بنيد ش استفاء كرنے كابيان      | ﴿یکتاب ہید کے بیان یس ہے﴾ ۲۷۲                               |
| <b>193</b>   | بطن بیں آ زاد کردہ کے ہمبہ کے جواز کا بیان    | كتاب مبدى نقتبى مطابقت كابيان                               |
| 496°         | ہبہ کے لئے وض کی شرط قاسدنگانے کا بیان        | ہدکافقہی مغہوم ١٤٦                                          |
| <b>49</b> 6  | قرض خواہ کامقروض کودراہم سے بری کینے کابیان   | مبه كى لغوى وا منطلاحى تعريف                                |
| ۲۹۵          | ممریٰ کامعمرلہ کے لئے جائز ہونے کا بیان       | ہدے ارکان وشرا نطاکا بیان                                   |
|              | عُصُلٌ فِى الصَّلَاقَةِ                       | ہدے شرعی ما خذ کابیان عد                                    |
| 794          | ﴿ يَعْلَ مِدقَد كِ بِإِن شِ بِ ﴾              | ہے۔ کاعقد مشروع ہوئے کابیان                                 |
| 194          | فصل صدقه کی فقهی مطابقت کابیان                | دا جب کے بغیر موجوب لد کے تبعد کرنے کابیان ۱۷۸۸             |
| 19Z          | صدقه کابه کی طرح ہونے کابیان                  | دوالفاظ جن سے ہمنعقد ہوجاتا ہے                              |
| 49Z          | مال کوصدقہ کرنے کی نذر مانے کا بیان           | سوه ت تمليك مراد لين كابيان ١٨٠                             |
|              | كِتَابُ الْإِجَارَاتِ                         | محوزه مقسومه بین جواز بهه کابیان معسومه بین جواز بهه کابیان |
| 799 <u> </u> | ويركاب اجارات كربيان من ب                     | مشتر کہ تھے کے ہبہ کے باطل ہونے کابیان ۲۸۲                  |
| Y99          | كماب الاجارات كى فقهى مطابقت كابيان           | موہوب کاموہوب لدکے تبضد میں ہونے کا بیان ۱۸۲                |
|              |                                               | 3                                                           |

•

•

| OF THE       |                                                                                                    |       |                     | دايد مردنج زن              |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| - ""         | صاحب ذهن كالول شرناوان وسيط كأميزان                                                                | 144   |                     |                            | اجارو كالغوى ملموم                |
| _3*          | مواري واجرت م فيخ كا بان                                                                           | ۷.۰۰  |                     |                            | ا جارو کے علم کا بیان             |
| ەد           | خاص من كري وارى براوجوالا دين كابيان                                                               | ۷٠٠   |                     |                            | اجاره کے شرق ما خذ                |
| ۷۱۸          | سواري كرائ واركارد اف عالى كايران                                                                  | ۷٠٠   |                     |                            | ليزعم                             |
| _17          | سواري برهين مقدارت منابق بوجولاد في كابيان                                                         | ٤٠١ ِ | ··                  |                            | ليزمك كاجديد ملبوم                |
| عد           | معتاً جَرِكارُ ورسيه وارق كَى الكام مَصَيْفِ كابيان                                                | 6.1°  |                     |                            | ا يك شبه كاازاله: _               |
| باد          | جےرہ کے لئے مواری کے کرنا دسیدجائے کا بیوان                                                        | 2+1   |                     |                            | ليزمک كانتبادل:                   |
| ZIX_         | د ين ك ما تحد تما وكوكرات بير لين كا ميان                                                          | ۲۰۲   |                     |                            | مروجه ليزنك كادومرا               |
| فاک          | مامان کے کئے کمائے مرکاڑی لیے کامیان                                                               | ۷٠٢   |                     |                            | اجاره كاعوض برعقد لف              |
| 474_         | محدم کے لئے ذھن اجرت پر لینے کا میان                                                               | 4.1   |                     |                            | برخمنی چیز کا اجاره میں           |
| <u> ۲۰ _</u> | درزی کوسینے کے لئے گیراد سے کا بیان                                                                | 4.14  |                     | ے منافع سے معلوم ہو۔       |                                   |
| ξ'n_         | ورزی ہے تباء سلوائے کا میان                                                                        | 4.0   |                     | فرت کے لازم ندہو۔          |                                   |
|              | بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ                                                                    | ۷٠٥_  |                     |                            | معاج کے تعندے                     |
| ۷11_         | ہریاب اچارہ فاسدہ کے بیان میں ہے ج                                                                 | ۷۰۲   |                     | لئے اونٹ کرائے پر <u>ا</u> |                                   |
| 411_         | باب اجاره فاسده کی فقهی مطابقت کامیان                                                              | 24    |                     | ے ملے اجرت طلب             |                                   |
| Zrr_         | اجاره فاسد كي محتم كابيان                                                                          | 44    |                     | جرت برنگانے کامیان         |                                   |
| 4m_          | اجاره فاسعه و کی شرا نظافتی فاسعه و کی شراط کی ملمرت تیں                                           |       | کا انتبار کرنے<br>- | ادرتی کے لئے وف            | _                                 |
| ∠# _         | عقد كومحض ايك ماه كساتحة مقيد كرديينه كابيان                                                       | ۷٠۸]  |                     |                            | کابیان                            |
| 28° _        |                                                                                                    | i     |                     | _                          | کام کااٹر عین پیس مو              |
| 411° _       | مال کے لئے مکان کرائے پر لینے کا بیان                                                              |       |                     |                            | عین میں اثر ندہوئے<br>سے سے سے    |
| 413          | همام وجام کی اجرت کے جواز کابیان                                                                   |       |                     | -                          | ڈا کیا کےطور پرسمی کوا            |
| 4F4          | اذان والمامت كي اجرت لين كايان                                                                     |       | -                   | مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَ |                                   |
| 41 <u>/</u>  | گانادنو حد کی اجرت کیتے کے عدم جواز کا بیان<br>محد                                                 | ۷ľ.   |                     |                            | ﴿ يه باب جا مُزاوِر مُخَدِّ       |
| ∠M           | معین اجرت کے بدلے میں دودھ پالے کا بیان                                                            | 21°.  |                     | .و کے باب کی تنہی مطا      | _                                 |
| 4F9          | غلدہ کپڑے کی اجرت پردائی کور کھنے کا بیان<br>کے درمہ نے کا جسس جہ ا                                | ZIr.  |                     | •                          | معمرول اورد کا نوں کو<br>سرور     |
| 4r•          | مستاً جرکادا بیکوشو ہرے تن دغی ہے ندو کئے کا بیان<br>مستاً جرکادا بیکوشو ہر ہے تن دغی ہے مثل میں م |       |                     | -                          | زراعت کے لئے زم                   |
| <u></u>      | جولاہے کے لئے دھا کہ بنے کی اجرت میں ہونے کا بیان<br>                                              | 2111  |                     | ئىنے كا ہيان               | ف کی زمین کو کرائے <sub>ک</sub> ے |
|              |                                                                                                    |       | •                   |                            |                                   |

|              | Photo Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pr                                                                                                                   | هدایه ۱۷۰۶ ین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | بَابُ إِجَارَةٌ الْعَبْدِ                                                                                                                                      | مشترك فلدا مفائے بیں اجركے لئے اجرت تد ہونے كابيان ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۳۸_         | وبدیاب غلام کا جارہ کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                           | روثی بکوائے کے لئے اجرت پر آدی کور کھنے کا بیان ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 M_         | باب اجاره غلام کی فقهی مطابقت کا بیان                                                                                                                          | ستا جر کے ال جلانے کی شرط زین لینے کا بیان عص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 M          | خدمت کے لئے غلام کواجارہ پر لینے کا بیان                                                                                                                       | زراعت کے بدیے زراعت کرنے کے لئے ذین کرائے پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>-</b> ^^_ | عبدمجورکوا جارہ پر لے جانے کا بیان                                                                                                                             | لينے کا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - **         | غصب شدہ غلام کا مزدوری کرنے کا بیان                                                                                                                            | مشتر كماجير كے لئے اجرت ندہونے كابيان عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ±2+          | دوماہ کے لئے غلام کو کرائے کی لینے کا بیان                                                                                                                     | كرائے يرلی من شن من وضاحت ندكرنے كابيان 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | بَابُ الْاخْتِلَافِ فِي الْلِجَارَةِ                                                                                                                           | بغداد جائے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | وبدباب مؤجرومتا جرك درميان اختلاف يسب                                                                                                                          | - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | إب موجر ومستاجر سكا ختلاف كى فقهى مطابقت كابيان                                                                                                                | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|              | درزی اور کپڑے شلوائے والے کے درمیان اختلاف کا یہ نہ<br>سر                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _31          | کپڑے کی سلوائی میں فری یا اجرت میں اختلاف کا بیان _<br>یہ میں میں میں میں ا                                                                                    | اجرمشترك اوراجيرخاص مونے كابيان عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | بَابُ فَسُخِ الْإِجَارَةِ                                                                                                                                      | اجركمل كسبب يربلاك بوجان كابيان ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20°          | ور بریاب سنخ اجارہ کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20°          | اب سخ اجاره کی مقتبی مطابقت کا بیان                                                                                                                            | سرجن وڈ اکٹر سے نصد لگوائے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20m          | کرائے پرمکان لینے کے بعد عیب طاہر ہونے کا بیان<br>کرائے پرمکان کینے کے بعد عیب طاہر ہونے کا بیان                                                               | اجرفاص كارت اجرت من سيرو بوجائ كابيان اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20°          |                                                                                                                                                                | اجرخاص پرمنمان نه دونے کابیان میں اسمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | زیقین میں ہے کی ایک کی موت کے سبب نشخ ا جارہ کا بیان<br>استعمادی شدہ میں میں میں میں ا                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200          | جاره میں خیار کی شرط لگانے کا بیان<br>مناب                                                                                                                     | - I - ( /- ( /- ) /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ∠30          | عذار کے سبب سے منٹی اجارہ کا بیان میں منٹی دور میں میں اور میں اور میں                                                     | 1 / 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>464</b>   | مزر کے سب فتنج اجارہ میں ندا ہیب اربعہ<br>ک سرک سن ساخت سے دیں ۔                                                                                               | - 1 / COPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 404          | کرائے کی دکان سے مال ختم ہوجائے کا بیان<br>ک میں میں میں این میں                                                                                               | محتالة المعارض المحتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 202          | کرائے پرسواری <u>لینے کا بیان</u><br>مربر شدہ سے کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                     | · Charles on Charles of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZOŅ          | ر د نی کا شعبہ ترک کر کے ذر گری کرنے کا بیان<br>میں میں میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں می | کابیانک<br>کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | مسائ <b>ل منثورة</b><br>﴿مسائلمنثوره كابيان ﴾                                                                                                                  | د کان میں عطار کے لئے ایک درہم کراہ مین کرنے کا بیان _ ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4Y•_         | ہِ مسال سورہ کا بیان ہے<br>کرائے پرزمین لینے کا بیان                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ∠Y+_         | /اے پرر-ن <u>ہے</u> ہیان                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               | الم                                                                                         | هدايد بربر (افرين)                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | بَابُ مَا يَجُوْزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ                                                                                | اونٹ کواجارے پر لینے کابیان                                                                  |
|               | وبدياب مكاتب كے لئے كرتے دالوالے كاموں                                                                                          | سلے سے کیاد سے والا اونٹ اجارہ کے لئے بہتر ہوگا ہے۔                                          |
| 44Y _         | <u> </u>                                                                                                                        |                                                                                              |
|               | باب جواز امورمكاتب كى فقىمى مطابقت كابيان                                                                                       |                                                                                              |
|               | مكاتب كے لئے فريدوفروخت كرنے كى اجازت كابيان                                                                                    |                                                                                              |
| 22Y _         | مكاتب كے لئے كوفد جانے سے ممانعت كى شرط كابيان _                                                                                |                                                                                              |
|               | ما لك كى اجازت كے بغير مكاتب كے تكار كے عدم جواز                                                                                | مكا تبت كافقهى مغبوم                                                                         |
| <u> </u>      | كابيان                                                                                                                          | 02.42.40/ = 4.4.4                                                                            |
| 24 <b>^</b> _ | مكاتب كااي غلام كومكاتب بنائے كابيان                                                                                            |                                                                                              |
|               | مكاتب كامال كے بدلے بس اپناغلام آزاد كرنے كا بيان                                                                               |                                                                                              |
| ۷۸۰ -         | ماً ذون غلام کے لئے بعض امور ممانعت کا بیان<br>مرد ہ                                                                            | مكاتبت بي نفتراداكرنے كي شرط كے جواز كابيان عدم                                              |
|               | <b>قمال</b><br>بالأقمال المسائل | عقل مندچھوٹے فلام کی کتابت کے جواز کابیان 210                                                |
| ۷۸۲ _         | ﴿ فِصلِ لِطُورِ مَا لِعَ مُسائِلُ كَمَا بِتَ كَ بِيانَ مِينَ ہِے ﴾<br>فصل دارے کو ہے کا سن کی گفتہ ہے الاقتراب کا سن            |                                                                                              |
| ۷۸۲ _         | فعل بطور تا نع مسائل كتابت كى نعبى مطابقت كابيان<br>سكات مراد من المسال مركز في من نام الما                                     |                                                                                              |
| ZAF -         | مکا تب کا اپنے باپ یا جیے کوخر یدنے کا بیان<br>مکا تب کا اپنی ام ولد کوخر یدنے کا بیان                                          |                                                                                              |
| ۷۸۳ _<br>۷۸۳  | مع حب ماری الم در در بیرے ابیان<br>ایٹ غلام سے اپنی با ندی کا نکاح کرنے کا بیان                                                 | مه سدو مراسع دل عبب و پر اور د عامل ا                                                        |
| _             |                                                                                                                                 | مسال في المساجد السامية                                                                      |
| 20,100 (      | مکا تب کا جازت آ قا کے بغیر ہاندی ہے وطی کرنے کا بیان<br>مکمائی                                                                 |                                                                                              |
| ۷۸۷           | و نصل کمایت میں نوع مانی کے بیان میں ہے کہ                                                                                      | فصل كتابت فاسده كي تعبى مطابقت كابيان يسيب ٢٦٨                                               |
| <u>-</u> λΔ - | نصل دومری نوع مسائل کتابت کی فقهی مطابقت کابیان                                                                                 | مريوراب عبر عدل مه بالماعة ما ما ما المام                                                    |
| ۷۸۷           |                                                                                                                                 | مرسے ادا اس محب ما حب ما رادن ادبیان مسل                                                     |
| _ ۸۸ _        |                                                                                                                                 | مسین کردہ قیمت سے ی نہ کرنے کا بیان مسین کردہ قیمت سے ی نہ کرنے کا بیان مسین کردہ قیمت سے کا |
| -<br>- ۲۸۹    | آ قاكا إلى مديره باندى كومكا تبدينان في كابيان                                                                                  | غیرغلام کی جانب سے مین رم پر عقد نما بت کابیان کے ا                                          |
| ۔<br>۔۔۔ ۹۱   | آ قا كاليني مكاتبه بائرى كومد بروينانے كابيان                                                                                   | آ قا كاشرط برغلام كومكاتب بناني كابيان ميسي المسك                                            |
| ۷٩٢           | سالا ندایک ہزارا دائیگی پرمکا تب بنانے کا بیان                                                                                  | حیوان کے بدیلے میں مکاتب بنانے کا بیان س کے                                                  |
| ن ۹۲ ک        | مریض کا دوسال کی میعاد برایئ غلام کوسکا تب بنانے کا بیاا                                                                        | د گذاری است. با می باداری است. است. ا                                                        |

#### هدایه جبرافرین) جلدسوم 忆

#### مَانُ مُنْ لِكَانِينُ عَنْ الْعَلَد فوت ہونے والے مکاتب کا آزاد گوریت سے بٹا ہوتے

| د د د د د د د د د د د د د د د د د د د               |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| كابيان                                              | ور باب غلام کی جانب سے عقد کتابت کرنے والے کے بیان            |
| مكاتب كا آقاكوم مدقد زكوة كامال وسية كابيان         | عن ہے <u>ہے ہے</u>                                            |
| آ قائے علم میں غلام کی جنایت کے نہ ہوئے کا بیان     | باب غلام کی دوسرے کی جانب ہے مکا تبت کی فقہی مطابقت           |
| آ قاكى موت كے سبب عقد كمّابت كے فتح ند بوئے كابيان  | كابيان                                                        |
| كِتَابُ الْولَاء                                    | غلام کی جانب سے آزاد کا عقد کما بت کرنے کا بیان               |
| ﴿ يَكَابِ وَلا وَ كَهِ بِيانِ عَمَى ہِ ﴾            | غلام كا دوسر علام كومكاتب بنائے كابيان                        |
|                                                     |                                                               |
| ولاء کی لفوی تشری کابیان                            | کابیان نے کام                                                 |
| حَنِّ ولاء كِ شَرَى ما خذ كابيان                    | باندى كالى اولادكى جانب مكاتبت كرف كابيان 494                 |
|                                                     | بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ                       |
|                                                     | ویہ باب مشتر کہ غلام کی کتابت کے بیان میں ہے کا ہے۔           |
| آزادكرنے دالے كے لئے مكتل كى دلا مكابيان            | باب مشتر كه غلام كى كمابت كى فقتى مطابقت كابيان 49_           |
| مكاتب كى ولا مكاآ قاك لئے ہونے كابيان               | دوبندون بس مشتر كه قلام كى كمابت كابيان م                     |
| دومرے کی باندی سے نکاح کرنے کا بیان                 | مشترکہ یا ندی کومکا تبہ بنانے کابیان ۸۰۰                      |
| باب كآزادكرنے كى ب بى كى ولا وكابيان                | صاحبین کے نزد کے باعدی کا واطی اول کی ام ولد موسفے کابیان ۱۰۸ |
| معتقد کا نکاح غلام ہے بچے کوجنم دینے کابیان         | واطى اول كالني مكاتبه بالندى كي نصف منان كابيان ٢٠١           |
| معجی کا آزاوکردہ عرب کی عورت سے شادی کرنے کا بیان _ | دومالكول كابا ندى كومكا تنبه برائے كابيان                     |
| ولائے عماقہ کا سب عصب بننے کا بیان                  | مشتر کے غلام کور بریا آزاد کرنے کا بیان ۸۰۵_                  |
| سبى عصب كامعتق سے اولى مونے كابيان                  | باب موت المكاتب د عجز ه وموت المولى ٨٠٨                       |
|                                                     | ور باب موت مكاتب وأقاك بيان يس م الم                          |
|                                                     | باب موت مكاتب ومولى كى فقىمى مطايقت كابيان م                  |
| - خَمْلُ فِي وَكَاءِ الْمُوَالَايَّا                | مكاتب كاقتطاداكرنے سے عاجر ہوجانے كابيان                      |
|                                                     | مكاتبت مں ننخ كے جواز كاايك نعبى بيان                         |
|                                                     | مال واليد مكاتب كي موت كي سبب عقد كمابت مع نه وكا ما ١٠٠      |
| مسلمان ہوکرعقدموالات کرنے کا بیان                   | مكاتب كے بينے كابدل كرابت كواواكرنے كابيان الم                |
|                                                     | المان الله الله الله الله الله الله الله ال                   |

| سوال کوارٹ کا سول سے معدم ہونے کا بیان                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| كِتَابُ الْإِكْرَاهِ                                                                        |
| ﴿ يِكَابِ الراوكِ مِإِنْ مِن عِ ﴾                                                           |
| كتاب اكرا وكي نقهي مطابقت كابيان                                                            |
| اکراه کے شرق ما خذ کا بیان                                                                  |
| تحكم اكراه كي شوت كافقهي بيان                                                               |
| خرید و فرو دست کرنے پر مجبور کرنے کا بیان                                                   |
| جيخ والا كاخوش سيرشن پر قبضه كرف كابيان                                                     |
| مبنیٰ کاخر بدارے ہاتھ ہے ہلاک ہوجائے کا بیان<br>سبنی کاخر بدارے ہاتھ ہے ہلاک ہوجائے کا بیان |
| مردار کھانے یاشراب سے پرمجبور کرنے کابیان                                                   |
| (نعوذ بالله) كغربالله ميراكراه كابيان                                                       |
| مسلمان کے ال کو ہلاک کرنے کے لئے مجبود کرنے کا بیان۔                                        |
| مجبوری کے تل عمد پر قصاص کا بہان                                                            |
| عورت کوطلاق دین پر بجبور کرنے کابیان                                                        |
| نصف مبرلونانے پرمجبود کرنے کابیان                                                           |
| طال آزادی پروکیل بنانے پرمجبور کرنے کا بیان                                                 |
| زنا پر مجبور کیے گئے پر حند کابیان<br>سر میں                                                |
| مسی مخض کوار تداد برمجبور کرنے کابیان                                                       |
|                                                                                             |

# وعواين المنعفق

## ﴿ يركتاب خريد وفروخت كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب بيوع كى فقهى مطابقت كابيان.

اسلامی نقط نظر سے کا کنات انسانی کی مملی زندگی کی دو محور ہیں اول حقوق اللہ کہ جسے عبادات کہتے ہیں اور دوم حقوق العباد کہ جسے معاملات کہا جاتا ہے کہی دواصطلاحیں ہیں جوانسانی نظام حیات کے تمام اصول دقو اعداد رقوا نین کی بنیاد ہیں۔

ان دونوں میں چونکہ حقوق اللہ کی عمومیت حاصل ہے کہ اس کا تعلق کا نئات انسانی کے برفرد سے ہے اس لئے مصنف کماب نے پہلے ان کو بیان کیا اب اس کے بعد حقوق العباد یعنی معاملات کا بیان شروع کیا ہے جس کا سب سے اہم جزوزیج ہے۔ میں عاملات کی جمعہ میں اور مصر میں اس سے کی کہ حدث میں میں معرف میں میں میں معرف میں اس میں معرف سے اس

بیوع بیچ کی جمع ہے لفت میں مال دے کرکوئی چیز خرید نے کانام بیچ ہے۔ شرک اصطلاح میں بھی اس کے یہی معنی ہیں ، کیکن اس میں باہمی رضامندی کی تید کا اضافہ ہے جمع اس لیے لائے ہیں کہ اس کی بہت می اقسام دانواع ہیں۔

## ہیں کے معنی کا بیان

تنے کے معنیٰ ہیں بیچنا لینی فروخت کرنا لیکن بھی اس کے معنی خربدنا بھی مراد ہوتے ہیں اس لئے بیع کا ترجمہ اصطلاحی طور پر خرید وفرو فت کیا جاتا ہے۔

فخرالاسلام کابیان ہے کہ اصطلاح شریعت میں آئیں کی رضامندی سے مال کے ساتھ مال بدلنا بیچ کہلاتا ہے، بیچ کی شرعیت نج میخی خرید دفر دخت کا شرق ہونا قر آن کریم کی اس آیت (وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَوَّمَ الرِّبُوٰ) (2 ابتر = 275) (اللّٰہ نے بیچ کوحلال کیا ہے ادر سودکو حرام قرار دیا ہے) اور رسول کریم نقی تیج کی احادیث جو (آگے آئیں گی) ہے

تابت ہے۔

اصطلاح شرع من التا كے معنے يہ بين كردو فخصول كاباجم مال كومال سے ايك مخصوص صورت كے ساتھ متا دلدكرنا۔ بيع مجھى تول

ہوتی ہاور می فعل ہے۔ اگر تول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقیول ہیں لینی مثلاً ایک نے کہا ہیں نے ہیا دوسرے نہ ہو میں نے خریدا۔ اور فعل ہے ہوتو چیز کالے لینا اور دے وینا اس کے ارکان ہیں اور بیفل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جا تا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کٹر پیچئے والے رکھ دیتے ہیں اور طاہر کر دیتے ہیں کہ بیسہ بیسہ کی گڈی ہے خریدار آتا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کٹر پیچئے والے رکھ دیتے ہیں اور طاہر کر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شارہوتے ہیں اور ایک گؤی اٹھالیتا ہے طرفین باہم کوئی ہات نہیں کرتے گر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شارہوتے ہیں اور ایک گؤی تھا طی کہتے ہیں۔ بیچ کے طرفین میں سے ایک کو پیچنے والا اور دوسر سے کو خریدار کہتے ہیں۔ بیچ کی فقہی تعریف میں مذاہب اربحہ

علامہ عبدالرحمٰن جزیری لکھتے ہیں: فقہاء مالکیہ کہتے ہیں کہ لفظائے کی اصطلاح میں دوتعریفات ہیں۔ ایک تعریف وہ ہے ہو تمام آئے کے افراد کوشائل ہے۔ جس میں نئے سلم وصرف وغیرہ سب شامل ہیں۔ جبکہ دوسری تعریف ان ہیں سے فردوا حد نیعنی جوعام طور پر نئے کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھے کی خاص تعریف یہ ہے کہ اشیاء کا معاوضے کا معالمہ ہے۔

فقہا وشوافع کہتے ہیں کداصطلاح شرعیہ میں ایک مقرر قاعدہ کے مطابق مال کا مال کے بدیلے میں لین دین کرنے کا نام ہیج ہے۔ بعنی ایسامعاملہ جودو چیزوں کے مابین ہوتا ہے۔

فنتہا و منابلہ کہتے ہیں کہ بڑتے کا اصطلاحی منی مبادلہ مال بہ مال یا پھر کسی جائز نفع کے بدلے ہیں جائز نفع کو ہمیشہ کے لئے تبدیل کرنے کا نام بڑتے ہے۔ جس میں سودیا قرض کا شائبہ بھی نہ ہو۔

نقہاء احناف ککھتے ہیں: نقہاء کی اصطلاح میں بڑے کا اطلاق دومعانی پر ہوتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ ہونے جاندی یا نقدی کے بدلے میں معین چیز کوخر بدا جائے اور جب بڑے کا لفظ عام طور پر بولا جائے 'تواس کامعنی اس کے سوا پھی ہیں ہے' جبکہ دوسرا بھے کا معنی عام ہے' جس کی بارہ اقسام ہیں۔ (جس میں بڑھ کی تمام اقسام کی تعریف شامل ہو جائے گی یعنی اس میں بڑھ کی تنفیدات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (خاہب ادبد ، تماب بور)

سیج کی اقسام کابیان

کے کی تسمیں: کی کینی خرید وفر دخت میں بنیاد کی طور پر تمن چیزیں ہوتی ہیں اول توعقد کے لینی نفس معاملہ کہ ایک مخص کوئی چیز فر دخت کرتا ہے اور دوسراا سے خرید تاہے دوم ہی لینی وہ چیز جس کوفر وخت کیا جاتا ہے اور سوم ٹمن لینی قبہت ان تیوں کے اعتبار سے نقبی طور پر نئے کی بچھ تسمیں ہیں۔ چنا نچیفس معاملہ اور اس کے تھم کہ تھے تھے ہوئی یانہیں ۔کے اعتبار سے تھے کی چار تسمیں ہیں 1 ٹافذ 2 موقوف 3 فاسد 4 یا طل

بج نافذاس بیج کو کہتے ہیں کہ طرفین میں مال ہولیتی بیچنے والے کے پاس بیج ہوخر بدار کے پاس خمن ہواور عاقدین بیخن والا اور خریدار دونوں عاقل ہوں نیز وہ دونوں بھی یا تو اصالۃ کریں یا وکالۃ اور ولالۃ جس بھی میں یہ بینوں چیزیں پائی جا کیں گی وہ بھے بالکل سیج اور نافذ ہوگی بھی موتوف اس بھے کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی دومرے کی چیز کو اس کی اجازت یا ولایت کے بغیر فروخت کرے۔ اس بیج کا تھم ہیہے کہ جیب تک کہ اصل مالک کی اجازت ورضا مندی حاصل نہ ہو جائے یہ بیج میج نہیں ہوتی۔
اجازت کے بعد سیح ہوجاتی ہے بیج فاسدوہ بیج ہے جو باصلہ بین معاملہ کے اعتبار ہے تو درست ہوگر بوصفہ بین کسی خاص وجہ کی بنا پر
درست نہ ہوئیج باطل اس بیج کو کہتے ہیں جو نہ باصلہ درست ہواور نہ یوصفہ بیج فاسداور بیچ باطل کی تفصیل اور ان کی مثالیں ان شاء اللہ
باب السم نہ ہی عسنها من البیوع میں ڈکر کی جا کمیں گی جیج لینی فروخت کی جانے والی چیز کے اعتبار ہے ہی جی جی کی چارتسمیں
ہیں۔ نہ

1 مقائضہ 2 مرف 3 سلم 4 بیچ مطلق

ہے مقانونہ یہ ہے کہتے ہی بال اورش بھی بال ہومثال ایک فض کرڑادے اور دومرافخض اس کے بدلے ہیں اس کو غدد ہے۔
کو یا ہے کی یہ وہ صورت ہے جے عرف عام میں تبادلہ بال کہا جاتا ہے۔ تی صرف یہ ہے کہ نفذ کا تبادلہ نفذے کیا جائے مثالا ایک فخص ایک روپیہ کا نوٹ دے اور دومرافخض اس کے بدلے ہیں ایک روپیہ کے بیسے دے یا ایک فخص اشر فی دے اور دومرافخض اس کے بدلے ہیں ایک روپیہ کے بیسے دے یا ایک فخص اشر فی دے اور دومرافخض اس کے بدلے ہیں ایک روپیہ کے بیسے والاخریدار بدلے ہیں اس کے بدلے ہیں ایک ہم ہے۔ تی سلم یہ ہے کہ بیسے والاخریدار سے کسی چیز کی قیمت بیسے کی بیسے کہ ایک مطابق یہ ہے کسی چیز کی قیمت بیسے کی جانے مثال بیسے والا ایک من گیہوں دے اور خریدار اس کی قیمت کے طور پرتمیں روپیا دا کرے۔

میں تین تی ہے تی تیں تی جانے مثال بیسے والا ایک من گیہوں دے اور خریدار اس کی قیمت کے طور پرتمیں روپیا دا کرے۔
میں تین تیمت کے اعتبار سے بیچ کی چارفسمیں ہے۔

1 مرابحه 2 تولیت 3 در بعت 4 مسادمت

مراہی کی میصورت ہے کہ بینے والاجیح کواپ خربدارے نفع لے کرفر وخت کرے تولیت کی میصورت ہے کہ بینے والاجیح کو ہلا نفع کے اس قیمت پر فروخت کرے جنتی قیمت میں اس نے خود خربدی ہواور مساومت کی صورت میہ ہے کہ بینے والا اور خربدارا آپس کی رضامندی سے کسی چیز کی خربد و فروخت جائے جس قیمت پر کریں اور اس میں بینے والے کی قیمت خربد کا کوئی لحاظ نہوں

حلال وحرام کے داشتے ہونے کابیان

حضرت نعمان بن بشربیان کرتے ہیں میں نے نی اکرم نگافتا کو بیاد شاد فرماتے ہوئے سناہے حلال اور حرام واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جو شخص ان چیز ول سے بی جا سے گا وہ اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھے گا۔ جو شخص ان چیز ول میں جنلا ہوجائے گا وہ حرام میں بھی جتلا ہوجائے گا اس کی مثال اس چروا ہے کی طرح ہے جو کسی محفوظ رکھے گا۔ جو شخص ان چیز ول میں جنلا ہوجائے گا وہ حرام میں بھی جتلا ہوجائے گا اس کی مثال اس چروا ہے کی طرح ہے جو کسی جراگاہ میں واضل ہوجائے گا۔ ہو جائے گا میں جا وشاہ کی خوص جراگاہ ہوجائے گا جروا دوہ دل ہے۔ میں کوشت کا ایک لو تھو اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبر دار دہ دل ہے۔ میں کوشت کا ایک لو تھو اسے اگر وہ ٹھیک رہے تو ساراجسم ٹھیک رہے گا اور اگر دہ خراب ہوجائے گا خبر داروہ دل ہے۔

(سنن داري جلدووم حديث نمبر 377)

## ايجاب وقبول سے انعقاد بھے كابيان

قَ الْ (الْبَيْعُ يَنُعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَا بِلَفْظَى الْمَاضِى) مِثْلَ آنْ يَقُولَ آحَدُهُمَا بِعُت وَالْاَخَرُ الشَّتَرَيْتَ ؛ لِآنَّ الْبَيْعَ إِنْشَاءُ تَصَرُّفٍ، وَالْإِنْشَاءُ يُعْرَفْ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِنْجَارِ قَدْ أَسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ .

وَلَا يَسْعَقِدُ بِلَفَظَيْنِ اَحَدُهُمَا لَفُظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْاَخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي، بِخِلَافِ النِكَاحِ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرُقُ هُنَاكَ .

وَقُولُهُ رَضِيت بِكَذَا اَوُ اَعُطَيْتُك بِكَذَا اَوْ خُذُهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْت وَاشْتَرَيْت ؛ لِآنَهُ يُؤَذِى مَعْنَاهُ، وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْنَرُ فِي هَذِهِ الْعُغُودِ، وَلِهِذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِى فِي النَّفِيسِ وَالْخَيسِسِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِنَحَقَّتِي الْمُرَاضَاةِ .

کے فرمایا: نئے منعقد ہوجاتی ہے جب دونوں مینے ماضی کے ساتھ ہوں لینی ان دونوں بی سے ایک کے بیس نے پیچااور دوسرا کے کہ بیس نے بیچااور دوسرا کے کہ بیس نے بیچا ہوں کے کہ بیس نے بیچا ہوں کے دسرا کے کہ بیس نے بیچا ہوں کے دسرا کے کہ بیس کے دستا ہوئے ہوئے کی اس کے دسرا کے کہ بیس کے دستال ہوتا ہے۔ ابندااس میں بیچ منعقد ہوجائے گی۔

اور الیے دو الفاظ کے ساتھ تھے منعقد نہ ہوگی جن میں ہے ایک استنبال کے لئے جبکہ دوسرا ماننی کے لئے استعال ہوا ہے، جبکہ نکاح میں ایسانبیں ہےا دریقیناً اس کا فرق و ہاں گزر چکا ہے۔

اورقائل کا کہنا' کے میسب بے گذا او اعظینک بیگذا او محدد اورائل کا کہنا' کی بعد اوراشتریت کے میں بے کیونکدان سے وہی معنی حاصل ہوتا ہے اور عقود میں بھی معتبر ہے۔ اورائ ولیل کے سبب زیج تعاطی تسیس ونیس میں منعقذ ہو جاتی ہے مصبح ہے کیونکہ دونوں کی دضامندی ثابت ہوتی ہے۔

## خريدار كے لئے جلس ايجاب ميں قبول ور دكر نے كابيان

الْمُشْتَرِى بِبَعْضِ النَّمَنِ لِعَدَمِ رِضَا الْاَحَرِ بِتَفَرُقِ الصَّفْقَةِ، إِلَّا إِذَا بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ ؛ لِلاَنْهُ صَفَقَاتُ مَعْنَى .

قَىالَ (وَ أَيُّهُ مَا قَىامَ عَنُ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ ؛ ِلَآنَ الْقِيَامَ دَلِيلُ الإعْرَاضِ) وَالرُّجُوعَ، وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

کے فریایا کہ جب دوعقد کرنے والوں میں ہے ایک نے تاج کا ایجاب کردیا تو دوسرے کو اختیار ہے اگر وہ چاہ تو مجس ایجاب میں قبول کرئے اور اگر چاہ تو درکردے اور یہ خیار قبول کہا تا ہے کیونکہ اگر دوسرے کے لئے یہ خیار تابت نہ ہوگا تو اس کی رضامندی کے بغیراس ایجاب نے تھم کا فاکہ ہ نہ دیا تو ایجاب کرنے والے کے قبول کے بغیراس ایجاب نے تھم کا فاکہ ہ نہ دیا تو ایجاب کرنے والے کو اپنے ایجاب نے تھم کا فاکہ ہ نہ دیا تو ایجاب کرنے والے کو اپنے ایجاب سے رجوع کا اختیار ہوگا کی کونکہ اس رجوع میں دوسے کے تن کا ابطال نہیں ہے اور خیار قبول انہا مجلس تک اس لیے دراز ہوتا ہے کہ محل متحرق چیز وال وجع کر دیتی ہے لہٰذا از الد عمر اور اثبات میر کے پیش نظر مجلس کی تمام ماعتوں کو ایک س عت مان لیا گیا ہے اور ترخطاب تن کی طرح ہے ای طرح ارسال بھی خطاب کی مشل ہے بیہاں تک کہ خط مین خواب کو ایواب تاب کی خرید کہ تو ایواب کی خرید کہ تو ایواب کی خرید کہ تو ایواب کے کہ کوئی معالمہ متر قب کے دوسر کے بیٹن مجلس کے کہ دوسر کے جو تھی قبول کر ہے اور نہ تو ایواب کے گا ایج ب کے دوسر کی کوئی معالمہ میں اور عقد کرنے والوں میں سے جو بھی قبول کرنے سے کی ایمون کے گا ایج ب کے دوسر کیا گو کہ کہ کو ایواب کی کا گرونکہ کھڑ ایونا اعراض اور رجوع کی دلیل ہے اور عقد کرنے والوں میں سے جو ایون میں سے جرائیک کو بیا ختیار حاصل ہے جیسا کہ باطل ہو جائے گا کیونکہ کھڑ ایونا اعراض اور رجوع کی دلیل ہے اور عقد کرنے والوں میں سے جرائیک کو بیا ختیار حاصل ہے جیسا کہ باطل ہو جائے گا کیونکہ کھڑ ایونا اعراض اور رجوع کی دلیل ہے اور عقد کر کر چیخ ہیں۔

## ا يجاب وقبول ك حصول يازوم أي كابيان

وَإِذَا حَصَلَ الْإِسِجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِسَارَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبِ اَوُ عَدَمِ وَإِذَا حَصَلَ الْإِسِجَابُ وَالْفَهُ لِللهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَأَحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالْحَدِ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَاللهُ وَقَالَ الشَّلامُ " (الْمُنْبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا) " وَلَسَا اَنَّ فِي الْفَسُخِ إِبْطَالُ حَقِّ الْاَحْدِ فَلَا يَجُوزُ . وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ .

رَفِيهِ إِشَارَةٌ اللهِ فَانَّهُمَا مُتَبَايِعَانِ حَالَةَ الْمُبَاشَرَةِ لَا بَعْلَهَا اَوِّ يَخْتَمِلَهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْاَقْوَالِ .

کے اور جب ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا تو بھا ازم ہو گی اور عیب یا عدم رویت کے علاوہ عقد کرنے والوں میں ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں سے کسی اختیار نہیں سے گا۔ امام شافعی میسائند نے فر مایا کہ خیار مجلس دونو ن کے لئے ٹابت ہوجائے گا اس لئے کہ آپ سی تی فر مایا کہ جدا ہونے ہے۔ کہ عقد فسق کرنے والوں میں سے برایک اختیار سلے گا ہماری دلیل میہ ہے کہ عقد فسق کرنے میں دوسرے کے حق کا

ابطال بالبذایہ جائز نبیں ہاور صدیث خیار قبول پر محمول ہاور صدیث میں خیار قبول بی کی طرف اشارہ بھی ہے کیونکہ عقد کرنے والے بحالت میاشرت عقد بی متبایعان ہیں نہ کیاس کے بعدیا صدیث میں خیار قبول کا احمال ہے لہٰذااس پرمحمول کیا جائے گا'اور حدیث میں تفرق ہے تفرق اقوال مراد ہے۔

## مشاراليه اعواض مين احتياج مقدار بههون كابيان

قَىالَ (وَالْآعُواضُ الْمُشَارُ اِلَيُهَا لَا يُحْتَاجُ اِلْي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ) ِلآنَ بِالْإِشَارَةِ كِفَايَةٌ فِي التَّعُرِيفِ وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ فِيهِ لَا تُفْضِي اِلَى الْمُنَازَعَةِ

(وَالْآثُ مَانُ الْمُطْلَقَةُ) لَا تَصِحُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ؛ لِآنَ التَّسْلِيْمَ وَالتَّسَلُمَ وَالتَّسَلُمُ وَالتَّسُلُمُ وَالتَّسُلُمُ وَالتَّسُلُمُ وَكُلُّ جَهَالَةٍ وَالجَبِّ بِالْعَقْدِ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسُلِيْمُ وَالتَّسَلُمُ، وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ، هِنذَا هُوَ الْآصُلُ .

قَى الْ رَوَيَ جُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٌ وَمُؤَجَّلِ إِذَا كَانَ الْآجَلُ مَعْلُومًا) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى (وَآحَلَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْبَيْعَ) وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (آنَهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيْ طَعَامًا إلى آجَلٍ مَعْلُومٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) ".

وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْآجَلُ مَعْلُومًا ؛ لِآنَ الْجَهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيْمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ، فَهاذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي قِيلِهُ مَا يَعُلُومًا ؛ لِآنَ الْجَهَالَةَ فِي بِعِيدِهَا .

کے قربایا: وہ آعواش جن کی طرف اشارہ کردیا جائے تو تیجے کے جائز ہونے کے لئے ان کی مقدار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ شناخت کے سلسلے میں اشارہ کافی ہوتا ہے اوراشارہ میں وصف کی جہالت جنگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی اشارہ ہے خالی اثبان کانٹن ہوتا درست نہیں مگر ہے کہ ان کی مقدار اورصفت معلوم ہو کیونکہ بحکم عقد وینالینا ضروری ہے اور یہ جہالت جھگڑنے کی طرف لے جانے والی ہے البندا دینے لینے میں رکاوٹ ہوگی اور ہروہ جہالت جواس صفت کی ہووہ جواز سے مانع ہوگی گئی میں اسل ہے۔

فرمایا: نفذادرادهاردونوں شمن کے وض تی جائز ہے جب مقرره مت معلوم ہوا ک کے کہ اللہ تعافی کا یہ فرمان (احسال الله الله الله علی مطلق ہے اور آپ فرقی ہے کہ آپ سکی تی آپ فرقی ہے کہ آپ مطلق ہے اور آپ فرقی ہے کہ آپ فرقی ہے کہ آپ فرقی ہے کہ آپ کی بہودی سے چند دنوں کے ادھار پر پھھ فلہ خرید کر اپنی زرہ اس کے پاس رہمن رکھ دیا تھا اور میعاد کا معلوم ہو تا ضروری ہے کہ ونکہ میعاد کی جہالت عقد کے ذریعے واجب شدہ شمن کی اوائیگی سے مانع ہوگی چنا نچہ بیجے والاتو قر جی مدت میں شمن کا مطالبہ کرے گا اور خریدار مدت بعیدہ میں اواکرے گا۔

## مطلق شمن كااطلاق غالب نفذى برجون كابيان

قَـالَ (وَمَنْ اَطُلَقَ النَّمَنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) ؛ لِلاَنَّهُ الْمُتَعَارَف، وَفِيهِ التَّحَرِّي

مَا قَلَّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْع كَانَ ؛ لِلاَّنَّهُ لَا مُنَازَعَةً وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ.

کے فرمایا: جب کی خص نے بیج بیل خو سات ہوں کو مطلق بیان کیا کو بہتہ کے دائے خمن پرجمول ہوگا کی بوکند میدی متعارف ہوا وہ میں بہتے کے جائز ہونے کی طلب اور تحری بھی ہے لہذا اس کی جائب بھیرد یا جائے گا۔ لیکن اگر نقو دمخلف مالیت کے ہوں کو تحق فاسد ہو جائے گا گیا ۔ گیا میں ایر ہونے کی طلب اور تحری بھی ہے لہذا اس کی جائب ہوں اس سے جب سارے نقو درواج میں ہرا ہر ہوں اس لیے کہ اب جہالت جھڑے کی طرف کے جائے والی ہوگی البتہ بیان اور نقو دہیں ہے کس ایک کے سب سے زیادہ رائے اور غائب ہون اس کے کہ اب جہالت دور ہو جائے گی البذا اس دفت طلب جواز کے پیش نظر اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور پیکم اس وقت ہے جہالت دور ہو جائے گی البذا اس دفت طلب جواز کے پیش نظر اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور پیکم اس وقت ہے جب نقو دمائیت میں مختلف ہوں کی ایکن آگر پینو دمائیت میں برا بر ہوں جیسے آئ کل ہمرفند میں شائی ، طاتی اور نصر تی ہیں اور فرغانہ میں عدائی کے سلسلہ میں اختلاف ہے تو تی جائز ہوگی بشر طیکے لفظ در هم کا اطلاق کیا ہوا ہی طرح متاخرین مشائح نے بیان کردہ مقدار کی طرف پھیرا جائے گا خواہ دہ کس بھی نوع کی ہو کیونکہ شرقو کوئی منازعت ہے اور نہ ہی مالیت میں اختلاف ہے۔

#### اختلاف جنس كي صورت ميں كى بيشى كے جواز كابيان

قَالَ (وَبَحُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً) وَهِلَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعُدَ أَنَ يَكُونَ يَدًا بِيدٍ) " عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعُدَ أَنَ يَكُونَ يَدًا بِيدٍ) " بِخَلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيهِ مِنُ احْتِمَالِ الرِّبَا وَلَانَ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَا نِعَةٍ مِنُ النَّيْدِمِ وَالتَّسَلُم وَالنَّسَلُم فَشَابَة جَهَالَة الْقِيمَةِ .

قَالَ (وَكِجُوزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوزُنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِفَدَارُهُ ) ، لِانَّ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا آنَهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيْمَ فَيُنْدَرُ هَلَاكُهُ قَبُلَهُ مِخَلَافِ السَّلَمِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا آنَهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيْمَ فَيُنْدَرُ هَلَاكُهُ قَبُلَهُ مِخَلَافِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ اللَّهُ عَلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا آنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيْمَ فَيُنْدَرُ هَلَاكُهُ تَبْدَفَةَ آنَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

کے فرمایا کہ گندم اور دیگراناج کوناپ کراورا ندازے سے پیچنا جا کز ہے اور میال صورت میں ہے جب اسے خلاف جز کے عوض فر وخت کیا کیونکہ آپ منظاف اس کے عوض فر وخت کیا کیونکہ آپ منظاف اس کی جن اسے خلاف اس کی جن انداز سے سے بیچنے کے اس کئے کہ اس میں ربوا کا احتمال ہے اور اس لیے بھی کہ مقد اُرکی جبالت دینے اور لینے سے مانع منہیں ہے نبذا میہ قبیت جمول ہوئے کے مشاب ہو گھیا۔

فر مایا: ایک غیر معروف المقدار معین برتن اورای طرح ایک غیر معوف المقدار معین پھر کے بوش بیج درست ہاں لیے کہ یہ جہالت جھڑ سے کی طرف لیے جانے والی نہیں ہے نیز اس میں ٹی الحال سپر دگی بھی ہے تو اس خمن کا مبیع کی بردگ سے ملاک ہونا نا در نہیں ہے لیک ہونا نا در نہیں ہے بازا دہاں میں سپر دگی متاخر ہوتی ہے اور اس پہلے خمن کا ہلاک ہونا نا در نہیں ہے بازا دہاں منازعت ٹابت ہے اما ابو حنیفہ بریاتی ہے مروی ہے کہ بیج بھی بھی بیصورت نا جائز ہے کیکن پہلا تول زیا دہ تھے اور واضح ہے۔

تفريق عقد برجواز وعدم جواز كابيان

(قَالَ وَمَنُ بَاعَ صُبُرَةَ طَعَامٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِلِرْهَمِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ إِلَّا آنُ يُسَمِّى جُمُلَةَ قُفُ زَانِهَا وَقَالَا يَجُوزُ فِي الْوَجُهَيْنِ) لَهُ آنَهُ تَعَذَّرَ الصَّرُفُ إِلَى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ يُسَمِّيةِ جَعِيْعِ الْسَمِيعِ وَالشَّمَنِ فَيُصُرَفُ إِلَى الْاَقَلِ وَهُوَ مَعْلُومٌ، وَإِلَّا آنْ تَزُولَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيةِ جَعِيْعِ الْسَفِيدِ وَالشَّمَنِ فَيُصَرِّفُ إِلَى الْاَقَلِ وَهُو مَعْلُومٌ، وَإِلَّا آنْ تَزُولَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيةِ جَعِيْعِ الْسَفَّفُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى ثُلُ فِي الْمَخْلِسِ، وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ لِفُكُن عَلَى ثُكُلُ فِرُهَم فَعَلَيْهِ وَرُهُمْ وَاحِدٌ بِالْإِجْمَاع .

وَلَهُ مَا اَنَّ الْحَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا وَمِنْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبُدَيْنِ عَلَى اَنَّ الْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ .

ثُمَّ إِذَا جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ فَلِلْمُشْتَرِى الْنِحِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفَّقَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا كِيْلَ فِي الْمَجْلِسِ آوْ سَمَّى جُمُلَةَ قُفُزَانِهَا ؛ لِلاَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ الْإِنَ فَلَهُ الْخِيَارُ، كَمَا إِذَا رَآهُ وَلَمُ يَكُنُ رَآهُ وَقُتَ الْبَيْعِ

کے فر ایا اور جب کی فض نے غلے کا ڈھر پیجا اس طرح کہ ہر تغیز ایک در هم میں فروخت کیا کو اہام اعظم بڑائیؤ کے نز دیک صرف ایک میں بیچ جا کز ہوگی گرید کہ بیچ والا اس ڈھر کے تمام تقیز ول کو بیان کروے ماحیون فر باتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیچ جا کز ہے اہام اعظم بڑائیڈ کی دلیل ہے ہے کہ بیچ اور شن مجبول ہونے کی وجہ ہے تمام تقیز وں کی طرف سے نامکن ہے لبند ااقل کی طرف تیچ کو پیمیٹر دیا جائے گا اور اقل معلوم ہے البتہ تمام تفیز وں کو بیان کرنے یا مجل عقد میں اسے نامپ نامکن ہے لبند ااقل کی طرف تیچ کو پیمیٹر دیا جائے گا اور اقل معلوم ہے البتہ تمام تفیز وں کو بیان کرنے یا مجل عقد میں اسے نامپ نامکن ہے جہالت دور ہوجائے گی اور بیا ہوگیا کہ مثلا کی نے کس کے لئے مال کا اقر ارکرتے ہوئے یوں کہا کہ فلاں کے جھ پرکل در هم ہوا جب ہوگا صاحبین کی دلیل ہے کہ بیا لیں جہالت ہے جس کا از الدان کے مقد کر

نیوالوں کے ہاتھ میں ہےاوراسطرح کی جہالت جوازعقدہ مانتے نہیں ہوتی جس طرح کہا گرکس نے ایک غلام کو دوغلاموں کے عوض خریدار کے لئے خیار شرط کے ساتھ فروخت کیا بھر جب امام اعظم بڑاتھ نے بہاں ایک تغیر میں تیج درست ہے تو خریدار پر تفرق صفقہ کی وجہ ہے اسے لینے نہ لینے کا احتیار ہوگا ایسے ہی جب مجلس میں ناپ لیا گیا یا مجلس عقد ہی میں تمام تغیر وں کو بیان کردیا گیا ہے۔ اس سے کہ خریدار کوتو اب اسکاعلم ہوا ہے لہذا اسے اخیار حاصل ہوگا جیسا کہ اس صورت میں جب پہلے ہیے کو دیکھا ہوا ور بوقت بھے اسے نہ دیکھا ہو۔

#### بكريول كاريور ايك درجم ايك بكرى كے بدلے تريدنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيْعِهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَكَذَلِكَ مَنُ بَاعَ قَوْبًا مُذَارَعَةً كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذِّرَاعَانِ، وَكَانَ كُلُّ مَعُدُودٍ مَنْ بَاعَ قَوْبًا مُذَارَعَةً كُلُّ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ) لِمَا بَيْنَا غَيْرَ اَنَّ مُعَدُودٍ بَعْ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ غَنَمٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ .

رَبُّكُ عَلَيْدِ إِمِنْ صُبْرَةٍ يَجُولُ لِلْعَدَمِ النَّفَاوُتِ فَلَا تُفْضِى الْجَهَالَةُ اِلَى الْمُنَازَعَةِ فِيهِ، وَتَقُضِى

إِلَيْهَا فِي الْآوَلِ فَوَضَعَ الْفَرْقُ .

اورا گرسکی نے فاسد ہوگی ای مری ایک درهم کے صاب ہے بکر یوں کا ریوڈ فروخت کیا تو امانم اعظم بڑائٹوڈ کے نزدیک تمام

بکر یوں کی بچے فاسد ہوگی ای طرح اگر فی گر ایک درهم کے موش گر وں کی بیائش ہے کوئی کپڑ افروخت کیا اور پورے گر کو بیان نہیں

کیا ای طرح برمعدود متفاوت بیں بھی بچی بچے فاسد ہوگی اورصاحبین کے نزدیک تمام صورتوں بیں بچے جائز ہاس دلیل کی وجہ جو
هم بیان کر چکے بیں اور امام اعظم بڑائٹوڈ کے نزدیک بچے صرف ایک کی طرف راجع ہوگی کین ریوڑ سے ایک بکری کی اور کپڑے ایک گر

کی بچے درست نہیں ہوگی کیونکہ ان بیس تفاوت ہے اور ڈھر سے ایک تفیز کی بچے جائز ہوگی کیونکہ وہاں تفاوت نہیں ہے چنا نچے تفیز والی
صورت میں جہالت جھڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہواور پہلے میں جہالت جھڑے ہے طرف نے جانے والی ہے البذا

## بيع مكمل ہونے سے پہلے صفقہ میں فرق ہونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ ابْنَاعَ صُبُرَ ةَ طَعَامٍ عَلَى آنَهَا مِائَةً قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرُهَمٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَ كَانَ الْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنُ الشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيِّعَ) لِتَفَرُّقِ الصَّفُقَةِ عَلَيْهِ فَبُلَ التَّمَامِ، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُودِ، وَإِنْ وَجَدَهَا اكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ؟ لِلَانَ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ وَالْقَدْرُ لَبْسَ بِوَصْفٍ (وَمَنُ اشْتَوَى شَوْبًا عَلَى آنَهُ عَشَرَةُ آذُرُع بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ آوُ آرْضًا عَلَى آنَهَا مِانَةُ ذِرَاع بِمِانَةِ دِرُهُم فَرَجَدَهَا آفَلَ فَالْمُشْتَوى بِالْخِيَارِ، أِنْ شَاءَ آخَذَهَا بِجُمُلَةِ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ، لِآنَ اللَّولِ وَالْعَرْضِ، وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهُ شَىٰ اللَّورَاعَ وَصْفٌ فِي النَّوبِ ؛ آلا يَرَى آنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهُ شَىٰ " اللَّهَ مَن اللَّهُ مِن النَّهُ مَن فَلِها لَمَا يَا مُحُدُّهُ بِحِطَيهِ، إلَّا آنَهُ يَتَحَيَّوُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ لِتَغَيَّرِ الْمَعْفُودِ يَن فَلِها لَمَا يُعَلِّمُ اللَّهُ مَن فَلِها لَمَا يُعَلِّمُ الْعَلَا يَا مُحَدِّدُ اللَّهُ يَتَحَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَذْكُودِ لِتَغَيَّرِ الْمَعْفُودِ لِمَن اللَّهُ الللْمُلُولِ اللَّهُ ال

قَالَ (وَإِنْ وَجَدَهَا آكُثَرَ مِنْ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِى وَلَا خِيَارَ لِلْبَانِعِ) ؟ لِآنَهُ صِفَةٌ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ مَعِيبًا، فَإِذَا هُوَ سَلِيْمٌ

کے فرمایا: اگر کسی مختص نے خلے کا کوئی ڈھیراس شرط پرخریدا کہ یہ موتفیز ہیں ادر سودرهم میں ہیں پھرخریدار نے انھیں کم پایا تو خریدار کوا نختیار ہوگا اگراس کا دل کے تو موجودہ تغیز کوان کی تعداد کے مطابق قیت دے کر لے لے اور چہ ئے تو بھے کولٹنے کر دے اس لئے کہ نکتا پوری ہونے سے پہلے اس پر صفقہ متفرق ہوگیا لہذا موجودہ تغیز سے اس کی رضا مندی تام نہیں ہوئی۔اور اگر خریدار نے تغیر کوزیا دہ پایا توزیادتی بیجنے والے کی ہوگی کیونکہ ایک متعین مقدار پر نہتے ہوئی تھی اور مقدار وصف نہیں ہے۔

اور جب کی نے اس شرط پرکوئی گیرا خریدا کہ بیدن گر دی درهم میں ہے یا کوئی زمین اس شرط پرخریدی کہ وہ سوذ راع ہاور
سودرهم میں ہے بھرخریدار نے آئیس کم پایا توا ہے اختیار ہوگا اگر چاہے تواس مقدار کو پورے ٹمن کے بوش لے لے اورا گراس کا دل
کے تو چھوڑ دے اس لئے کہ ذراغ کپڑے کا وصف ہے بتائیس ہے کہ وہ طول وعرض کا نام ہے اور وصف کے مقابلہ میں بھر بھی ٹن منیس ہوتا جیسے حیوان کے اطراف البذا ای دجہ سے خریداراہ یورے ٹمن کے بوش لے گار خلاف پہلے والے مسئلہ کے کیونکہ مقدار کے بالقابل شن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دہاں خریدار موجودہ مقدار کوائی کے بقدر ٹمن وے کر لے گا البشہ خریدار کو اختیار ہوگا ، کوئکہ معقود علیہ کی تبدیلی سے دھف فہ کور فوت ہوگیا اس لئے خریدار کی رضا مندی میں خلل ہوگا ، اور اگر جیج کو بیان کر دہ گروں سے زیادہ پایا تو خریدار کے ہوں گے اور پیچے والے کوئی اختیار ٹیس ہوگا کیونکہ بیا کے صفت ہے لہذا ہے اس طرح ہوگیا کہ جب بیچ والے نے

## ذكر كيسبب وصف كاصل بوجان كابيان

(رَكُوْ قَالَ بِعُنُكُهَا عَلَى آنَهَا مِانَةُ ذِرَاعٍ بِمِانَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرُهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً، قَالُمُ شُتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَلُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ؛ لِآنَ الْوَصُفَ وَإِنْ قَالْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَلُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ؛ لِآنَ الْوَصُفَ وَإِنْ كَالْ مُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَلُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ال

آخَدُ الْحَدِمِيعَ كُلُّ ذِرَاعِ بِلِرُهَم، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ) لِلآنَهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِيَادَةُ فِي الذَّرْعِ تَلْوَمُهُ زِيَادَهُ النَّمَنِ فَكَانَ لَفُعًا يَشُوبُهُ صَرَرٌ فَيَتَخَيَّرُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الزِيَادَةُ لِمَا بَيْنَا آنَهُ صَارَ اَصْلًا، وَلَوْ اَحَدَهُ بِالْاقَلِ لَمْ يَكُنُ آخِذًا بِالْمَشْرُوطِ

اورا کریتی والے نے یوں کہا کہ یں نے تم ہے یہ پڑے اس شرط پر یہ کہ کو کر سودرهم کوش فی گر ایک درهم کے حساب سے ہے گرخر یدار نے انہیں کم پایا تو اسے اختیار ہوگا اگر وہ چاہ تو موجود ، کیڑے کواس کے جے کا تمن دے کر لے لے اور چاہ کو چھوڑ و ہے اس لئے کہ وصف اگر چہتائے تھا لیکن اس کا علیحہ ، شمن ذکر کرنے کی وجہ سے وہ انس بن کیا بنزا ہر گز کو علیہ و کی گر ہے کہ درج بیں اتارلیا جائے گا اور یہ کھم اس وجہ سے کہا گرخر یدار موجود ہی گر ہے کوئل شمن کے وض لے گا تو وہ ہر گز ایک درهم کے ویش فیخی اور النہیں ہوگا۔ اور اگرخر یداران کیڑوں کو سوگز سے ذیادہ پائے تو ہی اسے اختیار ہوگا اگر چاہ ہو گر تو ہو کر ایک درج میں دیا النہیں ہوگا۔ اور اگرخر یداران کیڑوں کو سوگز سے ذیادہ پائے کہا گر اسے گز بین زیادہ ملی ہے تو اس پرشن کا فرودھ کے حساب سے پورالے لے اور اس کا ول کے تو تی کوئے کر دے اس لئے کہا گر اسے گز بین زیادہ ملی ہے تو اس پرشن کا اضافہ بھی ضرور کی ہوگا تو یہ ایسا نفع ہو گیا جس میں فقصان کی آ میزش ہے لہٰذا اس اختیار ملے گا اور خریدار پرزیاد ہیشن اس وجہ سے لین والانہیں ہوگا۔

لازم ہوئی ہوگا ہوگا۔ و یہ ایس بن گیا ہے اور اگر موجودہ کیڑے کوخر یدار کم شن کے کوش لے گا تو وہ شروط کئے ہوئے وش کی مقدار سے لینے والانہیں ہوگا۔

#### سوگزوں میں سے دس گز گھر خرید نے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْنَرَى عَشْرَةَ آذَرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَادٍ آوُ حَمَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنُد آبِي حَيِيْفَةَ، وَقَالَا: هُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ آشُهُم مِنْ مِائَةِ سَهُم جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا) لَهُمَا آنَ عَشْرَةً آشُهُم مِنْ مِائَةِ سَهُم جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا) لَهُمَا آنَ عَشْرَةً آذُرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشُو الدَّادِ فَاشْبَهُ عَشْرَةَ آسُهُم . وَلَهُ آنَ الذِرَاعَ السَمْ لِمَا يَذُرَعُ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشُو الدَّرَاعُ وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُونَ الْمَشَاعِ، وَلَاكَ غَيْرُ مَعُلُومٍ، بِخِلَافِ الشَّهُم .

وَلَا فَرُقْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ مِنْ جُمْلَةِ اللِّرَاعَانِ أَوُ لَمْ يَعْلَمُ هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْخَصَّافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ .

جس جس جس میں کے میں گھریا جمام کے سوگروں میں سے دس گرخر بداتو امام اعظم بڑائٹوئے کے بہال بیج فاسد ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے اوراگر کسی نے سوحصوں میں سے دس جھے خرید لئے تو سب کے بہال بیج جائز ہے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دراع آلد، کہ سوگروں میں سے دس گر گھر کا دسوال حصہ ہے لبدار دس حصوں کے مشابہ ہوگیا امام اعظم بڑائٹوئو کی دلیل یہ ہے کہ ذراع آلد، بیائش کا نام ہے اور فدروع معین سے نہ کہ مشاع اور یہ نامعلوم ہے برخلاف جھے کے اسے مستعار لے لیا گیا ہے اور فدروع معین سے نہ کہ مشاع اور یہ نامعلوم ہے برخلاف جھے کے ادرامام اعظم بڑائٹوئوئوں کے نہ کہ مشاع بیا میں منصوف کے قول کے کہ کے ادرامام اعظم بڑائٹوئوں کے دورامام اعظم بڑائٹوئوں کے نہ کہ مشاع بی نے دور کے دورامام اعظم بڑائٹوئوں کے دورامام اعظم کی دورامام اعظم کے دورامام اعظم کے دورامام اعظم کے دورامام اعظم کیا مورامام اعظم کی دورامام اعظم کی دورامام اعظم کی دورامام کا دورامام کا معلوں کے دورامام کا دورامام کا دورامام کا دورامام کا دورامام کا دورامام کیا دورامام کا دورامام کی دورامام کی دورامام کا دورامام کی دورامام کا دورامام کی دورامام

جہالت ہاتی ہے۔

## عبيع ياثمن مجهول ہونے كے سبب فسادتي كابيان

وَلَوُ اشْتَرَى عِذَلَا عَلَى آنَهُ عَشُرَةُ آثُوابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ آوُ آخَدَ عَشَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الله مَبِيعِ آوُ النَّهُ مَنِ (وَلَوُ بَيَّنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِي فَصْلِ النَّقُصَانِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ الْحِيَارُ، وَلَمُ يَجُزُ فِي الزِّيَادَةِ) لِجَهَالَةِ الْعَشَرَةِ الْمَبِيعَةِ .

وَقِيْلَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة لَا يَجُوْزُ فِي فَصْلِ النَّقُصَانِ آيَضًا وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ، بِحِلافِ مَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى آنَهُمَا هَرَوِيَّانِ فَإِذَا آحَدُهُمَا مَرُوِيَّ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ فِيهِمَا، وَإِنْ بَيْنَ نَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِلَّنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرُويِّ شَرْطًا لِجَوَاذِ الْعَقْدِ فِي الْهَرَوِيِّ، وَهُوَ شَرُطٌ فَاسِدٌ وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَعُدُومِ فَافْتَرَفًا .

اوراگرکس نے کپڑے کی کوئی گھری اس شرط پرخریدی کہ بیدال تھان ہیں لیکن وہ نویا گیارہ تھان نکلے تو ہیج یا شمن مجبول ہونے کی وجہ ہے تیج فاسد ہو جائے گی اوراگر بیجنے والے نے ہرتھان کا شمن بیان کر دیا تو تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی درست نہیں ہوگ اس لئے کہ میں موجودہ مقدار کی تیج درست نہیں ہوگ اس لئے کہ فروخت کردہ دی تھان مجبول ہیں ایک قول بیہ ہے کہ ایام اعظم ڈگاڈڈ کے نز دیک تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی ہی تیج جا ترنہیں ہوگ اس لئے کہ ہے لیکن میسیح قول نہیں ہے کہ ایام اعظم ڈگاڈڈ کے نز دیک تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی ہی تیج جا ترنہیں ہے لیکن میس سے لیکن میس جے برخلاف اس صورت کے جب کسی نے ہروی ہونے کی شرط پر دو تھان خرید ہے پھران میں سے ایک مروی نگل آیا تو دونوں کی بیچ جا ترنہیں ہے اگر چہ ہرا کے کا شمن بھی بیان کر دیا ہواس لئے کہ بیچنے والے نے ہروی کی تیج میں مروی کے قبول شرط نہیں ہوا کرتا البذا دونوں مسئلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

#### شرط كاذراع كے ساتھ مقيد ہونے كابيان

(وَلَوْ الشَّسَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَى آنَهُ عَشْرَهُ اَذُرُعٍ كُلَّ فِرَاعٍ بِلِرُهُمْ فَإِذَا هُوَ عَشُرَةٌ وَنِصْفُ اَوْ يَسْعَةٌ وَنِصْفٌ، قَالَ آبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي يَأْخُذُهُ بِعِسْعَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ مِنَاءَ مَ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ مِنَاءَ مَ وَقَالَ اللهُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ مِنَاءَ مَ وَفِي النَّانِي يَأْخُذُ بِعَشْرَةٍ إِنْ شَاء آ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَاخُدُ فِي الْأَوَّلِ بِعَشْرَةٍ وَنِصْفٍ إِنْ شَاءَ، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ وَبُخَيَّرُ) وَلِآنَ مِنْ ضَرُورَةٍ مُقَابَلَةِ الذِّرَاعِ بِالدِّرُهَمِ مُقَابَلَةُ نِصْفِهِ بِنِصْفِهِ فَيَجُرِي عَلَيْهِ حُكُمُهَا .وَلَابِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ لَمَّا أَفْرَدَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِبَدَلٍ نَوَلَ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنْزِلَةَ ثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ وَقَدُ انْتَقَضَ .

وَلَابِى حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَّ الذِّرَاعَ وَصَفٌ فِي الْآصُلِ، وَإِنَّمَا آخَذَ خُكُمَ الْمِقُدَارِ بِالشَّرُطِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ، فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكُمُ إِلَى الْآصُلِ .

رَقِيْلَ فِي الْكِرُبَاسِ الَّذِى لَا يَتَفَاوَتُ جَوَانِهُ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِى مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ؛ إِلَانَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوُزُونِ حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْفَصْلُ، وَعَلَى هَاذَا لَوْ قَالُوًا: يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ .

ار سے اور کی نے گیر کا ایک تھان اس شرط پر تریدا کہ وہ در گڑے اور ایک درجم میں ہے لیکن وہ تھان ساڈ ھے دل یا ساڑھے اور کی نے گور کا لکا تو اس سلط یہ ایام اعظم پر فریاتے ہیں کہ پہلی صورت میں تریدارا ہے دی درجم کے عوض بغیر کئی اختیار کے لیے گااور دو ہری صورت میں اگر تھی اور وہ ہری صورت میں اگر تھی ہونے ہونے کہ اور وہ ہری صورت میں اگر لیمتا چاہے تو دی درجم کے عوض لے لے امام محمد بھی تو کہا ہونے ہیں کہ اگر تریدار کا دل کے تو کہا صورت میں وہ تحان ساڑھ دی درجم کے عوض اور دو مری صورت میں ساڑھ نو ورجم میں لیے گا اور دو ہری صورت میں ساڑھ دی درجم کے عوض اور دو مری صورت میں ساڑھ نو درجم میں اگر لیمتا چاہ ہوئی اور دو ہری صورت میں ساڑھ درجم کے عوض اور دو مری صورت میں ساڑھ نو درجم میں لیمن ساڑھ نو درجم میں اگر کا الگ بدل بیان کر دیا تو ہرگڑ کو الگ تھان کر درج میں اتار لیا جائے گا اور یبان وہ کم ہوگیا ہا ماتھ میں ہوئے کہ کہ مورت میں تھم اصل کی طرف لوٹ شرط کو درج میں اتار لیا جائے گا اور یبان وہ کم ہوگیا ہا ماتھ مقید ہے ہیں شرط معدوم ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف لوٹ آئی کو لیک ہے کہ دو کر ہاں جس کے کنادوں فرق نہیں ہوتا اس میں تریدار کے لئے مشروط مقدار پر ہونے والی زیاد تی سے کہ دو کر ہاں جس کے کنادوں فرق نہیں ہوتا اس میں تریدار کے لئے مشروط مقدار پر ہونے والی زیاد تی سے کہ دو کر ہاں جس کے کنادوں فرق نہیں ہوتا اس میں تریدار کے لئے مشروط مقدار پر ہونے والی زیاد تی سے کونکہ وہ موذون کے درجے میں ہے چنا نچے علا صدگی اس کے لئے معرفین ہے اس بی بنا پر فقیاء نے فر مایا: اس میں سے اس کی کر کر کر کر کر تی جائے ہوئی ہوئی کر کر کر تی جائز ہے۔

#### ر د و. فصل

#### ر فصل بطور تا بع ہو کرمنیع میں شامل چیزوں کے بیان میں ہے ﴾ مرید یون نصا کا فقہ مارید کرمنیع میں شامل چیزوں کے بیان میں ہے ﴾

مبيع مين تابع اشيا فصل كي فقهي مطابقت كابيان

معنف بُرِینی نے اس سے پہلے بیوٹ کے بنیادی واساس مسائل کو ذکر کیا ہے ، جومسائل دیگر مسائل کے لئے ابلور قواعد یا اساس بنتے ہیں۔جس بیس ثمن وہیع کے ایجاب وقبول ودیگر التزامی مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔اب یہاں سے مصنف بُرِینی ان چیزوں کا بیان کردہے ہیں جو صراحت کے ساتھ تو ہی کے ساتھ فہ کورٹیس ہوا کر ٹیس البتہ تھم کے اعتبار سے اور ہی کے تا بع موراس میں واقل ہوتی ہیں۔اور ٹیا صول ہے کہ تا بع محیثہ مؤخر ہوتا ہے۔

علامدا بن محمود بابرتی حنفی میسید کلیستے ہیں: بید فعل دو بنیادی قواعد پر شتل ہے۔ان میں سے ایک بدہے۔ کہ ہروہ چیز جس عرف کے مطابق مینے کا نام شامل ہووہ مبنع میں داخل ہوگی خواہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ کیا جائے۔اور دوسرا قاعدہ بدہ ہروہ چیز اقعمال اقر ارکے ساتھ مبنع کے ساتھ ملی ہو گی ہو کہ ہے تا ابع ہو کر مبنع میں شامل ہوگی۔(عنایہ شرح اہدایہ، کتاب دوع ، بیروت)

## گھرمیں عمارت کے داخل ہونے کا بیان

(وَمَسَنْ بَسَاعَ دَارًا دَخَسَلَ بِنَاؤُهَا فِى الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَبِّهِ ، لِآنَّ اسْمَ الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ فِى الْعُرْفِ) وَلَآنَهُ مُنْصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ فَوَادٍ فَيَكُونُ ثَبَعًا لَهُ .

(وَمَنُ بَاعَ أَرْضًا ذَخَلَ مَا فِيهَا مِنُ النَّخُلِ وَالشَّجَوِ وَإِنْ لَمُ يُسَمِّهِ) لِاَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْقَرَادِ فَاشْبَهَ الْبِنَاءَ (وَلَا يَدْخُلُ الزَّرُعُ فِي بَيْعِ الْارْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ) لِلْأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْفَصُلِ فَشَابَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهَا.

کے اور جب کی نے کوئی مکان بیچا تو اس کی ممارت بھی بیچے میں داخل ہوگی خواہ اس کوذکر نہ کرے کیونکہ عرف میں لفظ دارسی اور نمارت دونوں کوشائل ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ ممارت کوز مین کے ساتھ اتصال قر ارحاصل ہے البغداوہ مکان کے تابع ہوگی دار جب سی شخص نے کوئی زمین قروخت کی تو اس زمین میں موجود مجبوراور دیگر چیزوں کے درخت بھی بیچ میں واخل ہوں گے اگر چیان اور جب سی شخص نے کوئی زمین قروخت کی تو اس نے میں موجود میں موجود میں اور جب کی صراحت نے کی مراحت نے کی مراحت نے کی مراحت نے کی مراحت نے کی موجود میں ہوگی کے درخت فرمین ہوگی کے درخت فرمین ہوگی کے درخت نمین ہوگی کے درجود میں درخود میں ہوگی کے درجود میں داخل نہیں ہوگی کے درخود میں سے جدا ہونے کے لئے متصل ہے البغدائی کھر میں موجود میں مان کے میں ہوگی۔

## محجور کی بیتے پر پھل بیچنے والا کا ہونے کا بیان

(وَمَنْ بَاعَ نَخُلَا أَوْ شَجَرًا فِيهِ لَمَرٌ فَنَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخُلْ فَالنَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) وَلَآنَ الاِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ فَصَارَ كَالزَّرْعِ.

(وَيُكَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعُهَا وَسَلِمُ الْمَبِيعَ) وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ؛ لِآنَ مِلْكَ الْمُشْتَرِى مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ اقْطَعُهَا وَسَلِمُهُ الْمَشْتَرِى مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ وَتَسْلِيْهُهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُتُرَكُ حَتَى يَظُهَرَ صَلَاحُ الشَّمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعُ ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ إِنَّـمَا هُوَ التَّسْلِيْمُ الْمُعْتَادُ، وَالْمُعْتَادُ آنُ لَا يُقْطَعَ كَذَلِكَ وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَصَتُ مُذَّةُ الْإِجَارَةِ وَيْمِى الْلَارُضِ زَرْعٌ .

قُلْنَا: هُنَاكَ التَّسْلِيُمُ وَاجِبُ آيضًا حَتَى يُتُرَكَ بِآجِرٍ، وَتَسْلِيْمُ الْعِوَضِ كَتَسْلِيْمِ الْمُعَوَّضِ، . وَلَا قُلْنَا: هُنَاكَ التَّسْلِيْمُ الْمُعَوِّضِ، أَنْ اللَّهُ فِي الْمُعَالَيْنِ لِلْبَائِعِ فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ النَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنُ فِي الصَّحِيْحِ وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ فَلْرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ النَّمَةِ الرِّوَايَّنَيْنِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجِرِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ . وَلَانَ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِي آصَحْ الرِّوَايَّنَيْنِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجِرِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ .

کے اور جب کس نے مجور کا درخت یا کوئی پھل دار درخت بیچا تو اس کے پھل بیچنے دالا کے بول گے گر یہ کرتر بیدارانہیں
مجھی لینے کی شرط لگا دے اس لئے نبی اکرم نائے بی کا ارشاد ہے کہ جس نے کوئی ایسی ذیبی جس میں مجبور کا درخت بوتو اس کے
پھل بیچنے والا کے بول گے گر جب فریدارشرط نگا دے اور اس لئے بھی کداگر چدورختوں کے ساتھ پھلوں کا اتعمال بیدائش ہے گروہ
پھر بھی تو ڑ نے بی کے لئے ہے بقاء کے لئے نبیس ہے اور ریکھیتی کی طرح ہوگئے اور بیچنے والا سے کہا جائے گا کہ پھلوں کو تو رُ کر جبیع
فریدار کے جوالے کردے اور ای طرح اگر ذیبی میں کھیتی ہو کیونکہ فریدار کی ملکمت بیچنے والے کی ملکمت کیساتھ مشغول ہے بابد ااس کو
فریدار کے جوالے کردے اور ای طرح اگر ذیبی میں کھیتی ہو کیونکہ فریدار کی ملکمت بیچنے والے کی ملکمت کیساتھ مشغول ہے بابد ااس کو
فرائی کر کے فریدار کے حوالے کرنا بیچنے والے کی ذمددار کی ہوجیے کہ اس صورت میں جب مکان میں بیچنے وار کاس بان ہو۔

امام شافتی میستند نے فرمایا: مجل اور کھیتی دونوں کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ پھل کی منفعت ناہر ہوجائے اور کھیتی کان لی جائے الی میشتند نے فرمایا: مجل اور کہ بااور یہ ایسا ہوگیا جائے اور عادنا ظہور منفعت سے پہلے پھلوں گوئیں 'تو ڑا جاتا اور یہ ایسا ہوگیا جب نہیں سے کھیتی کی صورت میں بھی زمین کی بردگ ضرور ک جب زمین میں گھیتی رہتے ہوئے اچارہ کی مدت ختم ہوجائے ہم کہتے ہیں کہ بقائے کھیتی کی صورت میں بھی زمین کی بردگ ضرور ک ہو جب بھی وجب کے ذمین کو اجرت پر چھوڑا جاتا ہے اور محض کی بیردگی معض کی بیردگی کی طرح ہے۔ اور تھیجے قول کے مطابق کو کی فرق مہیں ہوں کے دونوں صورتوں میں وہ بیچنے والا کے میں گئیت شہوا ور دونوں صورتوں میں وہ بیچنے والا کے مول گئیت شہوا ور دونوں صورتوں میں وہ بیچنے والا کے مول گئی ایسی موں ہے۔ کی دونیں ہوں گے۔ کیا تھے بھیا کہ ہم آگے اسے بیان کریں گے ہذا پھل صراحت کیساتھ تھے ارض میں داخل نہیں ہوں گے۔



## یج بونے کی حالت میں زمین بیجنے کا بیان

وَاَمَا إِذَا بِيعَتُ الْأَرْضُ وَقَدْ بَلَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتُ بَعُدُ لَمْ يَدُخُلُ فِيهِ ؛ لِآنَهُ مُودَعْ فِيهَا كَالْمَتَاعِ،

وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرُ لَهُ قِيمَةٌ فَقَدُ قِيلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، وَقَدُ قِيْلَ يَدُخُلُ فِيهِ، وَكَانَ هَاذَا بِنَاءٌ عَلَى الاخْتِلَافِ فِيهِ، وَكَانَ هَاذَا بِنَاءٌ عَلَى الاخْتِلَافِ فِي عَوَاذِ بَيْعِهِ قَبُلَ آنُ تَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِلُ، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْخُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ ؛ لِلاَنَّهُمَا لَيُسَا مِنْهُمَا .

وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ خُفُوقِهَا اَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدُخُلَا فِيهِ لِمَا قُلِنَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ مِنْ حُفُوقِهَا اَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ .

وَاَمَّا النَّمَرُ الْمَجْذُوذُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُودُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِالنَّصْرِيحِ بِيهِ .

کے اور جب زین اس حال میں فروخت کی گئی کے ذہین کے مالک نے اس میں آج ڈال دیا تھا اور انہی تک وہ اگائیں تھ تو فئی ذہین کی بچے میں داخل نہیں ہوگا اس لئے کہ سامان کی طرح ہے بھی ذہین جس دکھا ہوا ہے اور اگر آج اگر گیا لیکن انہی تک اس کی کوئی قیست نہیں گئی ہے تو ایک قول یہ کہ وہ فئی میں داخل نہیں ہوگا اور ایک قول یہ کہ وہ با کی گا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف ور المنیو ن سے کا شنے اور ہونٹوں سے پکڑنے ہے قبل اس کی جوازیج کے متعلق ہونے والے اختلاف پر جنی ہے اور کھیتی اور پھیل حقوق ور المنیو ن سے کا شنے اور ہونٹوں سے پکڑنے ہے قبل اس کی جوازیج کے متعلق ہونے والے اختلاف پر جنی ہے اور اگر بینچ والے نے یہ اور مرافق کی صراحت سے بچے میں واضل نہیں ہوں گے کوئکہ وہ دونوں حقوق اور مرافق میں سے نہیں ہے اور اگر بینچ والے نے یہ کہا کہ ہر قبیل و کی گئر کیسا تھے جواس ہے جوابی بھی میں جود جی نیا ہی جو قبل یا من مو افقہا نہیں کہا تو وہ دونوں ترج میں داخل ہو میں سے کہا کہ ہر قبیل کے درجہ میں ہوں گے کہان کیااوراگر مین حقوقہا یا من مو افقہا نہیں کہا تو وہ دونوں ترج میں داخل ہو جا کہیں میں گئر کیک آجہ دیے بیان کیااوراگر مین حقوقہا یا من مو افقہا نہیں کہاتو وہ دونوں ترج میں داخل ہو جا کہیں میں گئر کیک آج زے بوئے کھی اور کئی ہوئی گئی صراحت کے بغیر بچ میں داخل نہیں ہوگی کے دیکہ یہ نیا مان کے درجہ میں ہو جا کہیں میں گئریں ہوگی کے دیکہ یہ نیا مان کے درجہ میں ہوگر کیک تھی تھی داخل نہیں ہوگی کے دیکہ یہ نیا مان کے درجہ میں ہے۔

## مجے کے بھاوں کی تیج کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمُ يَبُدُ صَلَاحُهَا اَوُ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ) ؛ لِآنَهُ مَالٌ مُنَفَوِمٌ، إِمَّا لِكُورِنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فَالَّذَى النَّانِي، وَقَدْ قِيْلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَالْآوَلُ اَصَحُ (وَعَلَى بِهِ فِي النَّانِي، وَقَدْ قِيْلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَالْآوَلُ اَصَحُ (وَعَلَى الْمُشْتَرِى قَطْعُهَا فِي الْخَالِ) تَفْرِيعًا لَمِلْكِ الْبَائِعِ، وَهِلذَا .

إِذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشُرُطِ الْقَطْعِ .

کے فرمایا: اگر کسی شخص نے ایسے پھل فروخت کے جن کی صلاح ظاہر ہیں ہوئی یا ظاہر ہوگئ تو دونوں صورتوں ہیں بیع جائز ہوگی اس لئے کہ وہ پھل مال متقوم ہے یا تو فی الحال اس کے قابل انتفاع ہونے کی دجہ یا آ گے چل کر تا بل انتفاع ہونے کی وجہ سے ایک قول ہے ہے کہ بدومملاح سے پہلے بچلول کی تھے جائز نہیں ہے گین پہلا قول ہی زیادہ میجے ہے اور بیچنے والے کی ملکیت خالی کرنے کے لئے خریدار پرفوراو و پچل تو ٹر تاواجب ہے اور تھے اس صورت میں جائز ہے جب بچلوں کومطلقا خریدا ہویا تو ڈرنے کی شرط کیسا تھے خریدا ہو۔

#### درختوں پر پھل جھوڑنے کی شرط کے سبب فسادیج کابیان

(وَإِنُ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّحِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ شَعْلُ مِلْكِ الْعَيْرِ الْهُ هُو صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُو إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِي بَيْعٍ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرُكِ لِلمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِظَمُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا قُلْنَا، لِلمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِظَمُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلمَا قُلْنَا، وَالسَّتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عِظَمُهَا ؛ لِآنَهُ شَرْطٌ فِيهِ الْجُزُءُ وَالسَّتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ وَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عِظَمُهَا ؛ لِآنَهُ شَرْطٌ فِيهِ الْجُزُءُ السَّتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ وَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عِظَمُهَا ؛ لِآنَهُ شَرْطٌ فِيهِ الْجُزُءُ السَّتَحُسَنَهُ مُحَمَّدٌ وَحِمَهُ اللهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عِظَمُهَا ؟ لِآنَهُ شَرْطٌ فِيهِ الْجُزُءُ السَّعَرُاهُ وَهُو اللَّذِى يَزِيدُ لِمَعْنَى مِنَ الْآرُضِ إَوْ الشَّجَرِ . وَلَوْ الشَّرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ السَّعَرُاهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ الْسَالِعِ طَابَ لَهُ اللّهُ لِلْعَلَمَ النَّاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِى ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَنْ اللهُ لِلْعُلُورَةِ، وَإِنْ تَرَكَهَا بَعُدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقَ بِشَىء .

لِآنَ هَلْذَا تَغَيُّرُ حَالَةٍ لَا تَحَفُّقُ ذِيَادَةٍ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدُ اسْتَأْجَوَ النَّخِيلِ وَقَدُ اسْتَأْجَوَ النَّخِيلِ النَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ النَّخِيلِ اللَّهُ وَقُبُ النَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ النَّعَارُ اللَّهُ وَقُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْفَصْلُ ؛ لِآنَ الْإِجَارَةَ وَالْحَاجَةِ لَلَهُ وَلَا أَنْ يُدُولُ وَالْحَاجَةِ لَلَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْحَاجَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْحَارَاءُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

اورا گرفتر بدار نے مجلوں کو درخت پر چھوڑ نے کی شرط لگا دی تو تھا سد ہوجائے گی اس لئے کہ بیشرط عقد کے تقاضہ کے خلاف ہے اور وہ اعارہ ہے یا تو اجارہ ہے۔ اور اس کے خلاف ہے اور وہ اعارہ ہے یا تو اجارہ ہے۔ اور اس کے خلاف ہے اور وہ اعارہ ہے یا تو اجارہ ہے۔ اور اس کھیتی کی بڑے زمین میں چھوڑ نے کیساتھ فاسد ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی اور اس طرح جب مجلوں کی موٹائی منا ہی ہوگئ ہوتو بھی بڑے بشرط الترک فاسد ہے شیخین کے فزد یک ای دلیل کی بنا پر جوہم پہلے بیان کر چھے اور امام مجمد نے عاوت الناس کے بیش نظر پر بنائے استحسان اس جائز کر دکھا ہے بر ظلاف اس صورت کے جب مجلوں من ٹی اور بر محوتر می متا ہی نہ ہوئی ہو اس کے کہ اس میں ذمین یا درخت کی قوت سے بڑھنے والے ایک معدوم جز کی شرط ہے۔ اور اگر مجلوں کو مجان درختوں پر چھوڑ ہے دکھا تو مجلوں کا اضافہ خریدار کے لئے حلال ہے اور اگر بالع کی اجازت نے بغیر والے اور اگر بھلوں کو برخوز می درختوں پر چھوڑ ہے دکھا تو مجلوں کا اضافہ خریدار کے لئے حلال ہے اور اگر بالع کی اجازت نے بغیر ورز میں دورا کی بیان کر میون نے اس ای کی درخوز میں دور نے دکھا تو مجھوڑ ہے دکھا تو مجھی صد تھ در کے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں جھوڑ ہے دکھا تو مجھی صد تھ در کے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں کے بور قبیل ہونے کے بعد آئیس جھوڑ ہے دکھا تو مجھی صد تھ در کرے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں

اوراگر پھلوں کو مطلق طور پر خرید کر درختوں پر چھوڑ دیا اور پکنے کے وقت تک درختوں کواجارہ پر بھی لے لیا تو اس کے لئے زیاد آتی کا جازت کا اعتبارہ میں ہر اور آتی مطال ہوگی اس کے گئے کے دواج اور خرورت نہ ہوگی وجہ ہے اجارہ باطل ہے لئبذا صرف بینچے والے کی اجازت کا اعتبارہ میں ہوگی خلاف اس صورت کے جب کھیتی خرید اور چکئے تک زیمن کواجارہ پر لے لیا اور کھیتی کو چھوڑ دیا تو اس کے لئے زیادتی حال نہیں ہوگی اس کے گئے دیادتی حال نہیں ہوگی اس کے گئے دیادہ فاسمد ہے لئمذا اس جہالت نے جبح میں گندگی بیدا کردی ہے۔

#### قبضه سے مہلے نے بھلوں کے اگنے کابیان

وَلَـوُ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَاثْمَرَتْ ثُمَرًا آخَرَ قَبُلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ ؛ لِلاَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيْمُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ النَّمُيِيزِ .

وَكُوْ ٱثْمَرَتُ بَعُدَ الْقَبُضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِلاغْتِلَاطِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى فِي مِقْدَارِهِ ؛ لِآنَهُ فِي يَبِدِهِ، وَكَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِظِيخِ، وَالْمَخْلَصُ آنُ يَشْتَرِى الْأُصُولَ لِتَحْصُلَ الزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِ .

کے اور جب مجلوں کوخر بدااور قبضہ سے پہلے درختوں پر ددسر سے کچل آھے تو بیج فاسد ہے کیونکہ دونوں مجنوں میں اخیاز تاممکن ہونے کی وجہ سے چنے والا کے لئے بہتے سپر دکرتا محال ہے اور آئر قبضہ کے بعد دوسر سے کچل آئے تو ہیج اور غیر ہیج مل جانے کی وجہ سے دونوں میں شریک ہوں گے اور زائد کی مقد ار میں خریدار کا قول معتبر ہوگا 'کیونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے اوراس جانے کی وجہ سے دونوں میں شریک ہوں گے اور زائد کی مقد ار میں خرید ارکا قول معتبر ہوگا 'کیونکہ وہ اس کے قبضے میں اضافہ ہو۔ طرح بینگن اور خربوز ہیں بھی بین تھم ہوگا اور چھٹکار سے کا طریقہ بیہ کے درختوں کو بی خرید لے تاکہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہو۔

## معين رطلول كاستناء كعدم جواز كابيان

قَىالَ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ بَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِى مِنْهَا، أَرْطَالًا مَعْلُومَةً) خِلَافًا لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لِآنَ الْبَاقِى بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجُهُولُ، يِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَثْنَى نَخُلًا مُعَيَّنًا ؛ لِآنَ الْبَاقِى مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ .

قَىالَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: قَالُوا هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيّ ؛ آمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِى آنْ يَنجُوزُ ؛ لِآنَ الْآصُلَ آنَ مَا يَجُوزُ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ يَجُوزُ اسْتِشَاؤُهُ مِنْ الْعَقْدِ، وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ، بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْحِمْلِ وَاطْرَافِ الْحَيَوَانِ ؛ لِآنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ .

کے فرمایا: بیچے والا کے لئے کھلوں کو پی کران میں ہے متعین ارطال کا استثناء کرنا جائز نہیں ہے اوس مالک کا اختلاف ب کیونکہ استثناء کے بعد جو باتی ہے مجبول ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب باغ پی کرایک معین ورخت کا استثناء کر لے اس لئے کہ افتی مشاہرے ہے معلوم ہے صاحب ہوا پیفر ماتے ہیں کہ اسے معفرت حسن کی روایت قرار دیا ہے اور یہ بی امام طحاوی کا قول ہے کیکن طاہرالروایہ کے مطابق اسے جائز ہونا چاہیے کیونکہ اصول یہ کہ تنہا جس چیز کا عقد ورست ہوتا ہے تو عقد ہے اس کا استثناء کرنا بھی درست ہوتا ہے اور ڈ میر سے ایک تنقیز کی بڑھ جائز ہے تو اسکا استثناء بھی جائز ہے برخلاف حمل اور اعضائے حیوان کے استثناء کے اس کے کہ تنہا ان کی بڑھ درست نہیں ہے تو اس طرح انکا استثناء بھی درست نہیں ہوگا۔

محندم كواس كى بالى كے ساتھ بيجنے كابيان

وَيَسَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْيُلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ) وَكَذَا الْأَزُرُ وَالسِّمْسِمُ .وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ الْآخُصَرِ، وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوُزُ وَالْفُسُتُّى فِي قِشْرِهِ الْآوَٰلِ عِنْدَهُ .وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنُبُلَةِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ .لَهُ آنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَنْفَعَةً لَهُ فِيهِ فَاشْبَة تُرَابَ الصَّاعَةِ إِذَا بِيعَ بِحِنْسِهِ .

وَلَنَا مَا رُوِى عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (انَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّعْلِ حَتَى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْلِ حَتَى يَبْيَعَلَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَة ) " ؛ وَلاَنَّهُ حَبٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنْلِهِ كَلشَّهِ وَلنَّهُ مِنْ السُّنْلِ حَتَى يَبْعُهُ فِي سُنْلِهِ كَلشَّهِ وَلاَنَّهُ مِنْ السَّاعَة ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّهُ اللهَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ وَالْحَبُونِ تُوابِ الصَّاعَة ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْكُهُ بِجِنْسِهِ وَالْحَبْسِهِ جَازَ ، وَفِي مَسْآلِتِنَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ اللهُ اللهُ الرِّبَا ، وَلاَنَهُ لا يَدُوى قَدْرَ مَا فِي السَّنَابِل .

کے گندم کواس کی بالی اور لوہ کواس کی پیلی جی بیخیا جا کزے اور ایسے ہی چاول اور آل کو بھی اہام شافی فرہ ہے ہیں کہ ہرے لوہ کی بیٹی جی درست نہیں ہے ای طرح اخروف بادام اور پہتا کوان کی پہلی پھی جی بیخیا امام شافی کی درست نہیں ہے اور ہا ہوں جی گندم کی بیٹے ہے متعلق ان کے دوقول ہیں اور ہمارے مزد کے سیتمام صور تیں جا کز ہیں امام شافی کی دلیل ہے کہ معقو و علیہ ایس پیز جی گفی ہے جس جی کو فاکد و نہیں ہے لہذا میا ہی ہی ساموں کی راکھ کی نیچ کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری دلیل آپ علیہ ایس پیز جی گفی ہے جس جی کو فاکد و نہیں ہے لہذا میا ہی جی ساموں کی راکھ کی نیچ کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری دلیل آپ ناتی ہی کہ وہ صدیت ہے کہ جس جی آپ نے رنگ پکڑنے نے ہیلے کھور کی نیچ اور سفید ہونے نیز آفت سے مامون ہونے ہے تھی بالیوں جی گیروں کی نیچ سے منع فر ما یا ہے اور اس لئے کہ گندم قائل انتھا کا تارج ہے لہذا جو کی طرح بالیوں جی اس کی نیچ درست ہوگی اور جا مح ان کا مال متقوم ہوتا ہے بر خلاف سنار کی مٹی کے کونکہ ہم جن کے مما تھ تھن احتمال دیوا کی وجہ سے اس کی نیچ درست ہوا در اگر گندم کواس کی بی ناجا کر ہم بیاں تک کہا گر خلاف جو کی جا کہ بالیوں کی متعدار معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گر خلاف جو کہا کہ جا کر نہیں ہے اس کے کہ بالیوں کی متعدار معلوم نہیں ہے۔

مكان كى ترج مين داخل اشياء كابيان

(وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ إِغْلَاقِهَا) ؛ لِآنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِغْلَاقُ ؛ لِآنَهَا مُرَكَّبَهُ فِيهَا

لِلْبَقَاءِ وَالْمِفْتَاحُ يَدُخُلُ فِي بَيْعِ الْغَلْقِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ؛ لِلَاّنَّةُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ إِذْ لَا يُنتَفَعُ بِهِ بدُونِهِ .

قَ الَ (وَأَجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ النَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ) آمَّا الْكَيْلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّسْلِيْمِ وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ وَالْكَيْلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّسْلِيْمِ وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ وَمَعْنَى هُلْذَا إِذَا بِيعَ مُكَايَلَةً، وَكَذَا أَجْرَةُ الْوَزَّانِ وَالزَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ، وَآمَّا النَّقُدُ فَالْمَذْكُورُ وَمَعْنَى هُلُذَا إِذَا بِيعَ مُكَايَلَةً، وَكَذَا أَجْرَةُ الْوَزَّانِ وَالزَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ، وَآمَّا النَّقُدُ فَالْمَذْكُورُ وَايَةُ الْبَرِي اللَّهُ مِنْ عَيْرِهِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَيْرِهِ آوْ لِبَعْرِفَ الْمَعِيبَ لِيَرُدَّهُ .

وَلِى رِوَايَةِ ابْسِ سِسَاعَةَ عَنْدُ عَلَى الْمُشْتَرِى ؛ لِآنَهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيْمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدِّرِ، وَالْسَجُودَةُ تُعْرَفُ بِالنَّقُدِ كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ . فَالَ (وَأَجْرَهُ وَزَانِ النَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِى) لِمَا بَيْنَا آنَهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيْمِ النَّمَنِ وَبِالْوَزْنِ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيْمُ .

کے اور جب کی تخص نے کوئی مکان خریدا تو مکان کے تالوں کی تنجی کئی بھی تاج بھی وافل ہوں گی کیونکہ تائے ہتی رہنے ای کے لیے مکان میں جڑے جاتے ہیں اور تالے کی بیچ میں صراحت کے بغیر بھی کئی داخل ہوتی ہے کیونکیہ وہ تالے کہ جزکے درج میں ہوتی ہے کیونکہ بنجی کے بغیر تالے ہے انتفاع نہیں ہوسکتا۔

فرمایا: تا پنے اور ٹمن پر کنے دالے کی اجرت بینے والا کے ذمہ ہالبہ تا پا تو وہ بیج ہر دکرنے کے لئے ضروری ہا ور بیج کی میردگی بینے دالے کی ذمہ دادی ہا اور ٹار کا مطلب بیرے کہ جب بیج کو بیائش کے حماب سے بیچا گیا ہواورا لیے وزن کرنے والے گر دول سے ناپنے دالے اور ٹار کہ ندگان کی اجرت بھی بینے والا پر واجب ہوگی رہا مسئلہ پر کھنے کا تو کتاب میں فہ کورو بیان معظم حکید اگر مدے این وہ کی ایک روایت ہاں لئے کہ پر کھنے کا مرحلہ پر دگی کے بعد ہوتا ہے کیانہیں و کیستے کے وو وزن کے بعد ہوتا ہے کیانہیں و کیستے کے وو وزن کے بعد ہوتا ہے اور بیچ دالے کواس کی ضرورت ہے تا کہ وہ اپنے تن کو دومر سے کوت سے علی دہ کرلے یا عیب دار کی دن کے بعد ہوتا ہے اور ہا م جمہ سے دار کی معروت کے مطابق ٹمن پر کھنے کی اجرت تربیدار پر ہے اس لیے کہ اس کومتر کر کے اسے والیس کر دے۔ اور ہام مجمد سے این ساعد کی دوایت کے مطابق ٹمن پر کھنے کی اجرت تربیدار کی معروت ہوتی کے میں کو جو سے جو ہم نے بیان کومتر مرکز دہ محمدہ ٹمن میر دگر بیدار پر ہوگی۔ فرمایا جمن و دون کر سے نوان کی معروت ہوتی ہے جیسا کہ وزن سے مقدار کی معروت ہوتی ہے اپنا کی اجرت تربیدار پر ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کے کہتر بیدار تی کومیر دگر بیدار تا کی کومیر دگی ہوت ہو جو ہم نے بیان کیا کہ تربیدار تی کومیر دگر بیدار تی کومیر دگر بیدار تی کومیر دگر بیدار تی کومیر دگر بیدار تی کومیر دیات کی میار دور سے بیدار کی کا برت ہو بیاتی ہو بیات ہو بیاتی ہو بی

## خریدارے ثمن کامطالبہ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيْلَ لِلْمُشْتَرِى ادْفَعُ النَّمَنَ آوَّلًا) ؛ لِآنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِى تَعَيَّنَ فِى الْسَمِيعِ فَيُفَدَّمُ دَفْعُ النَّمَنِ لِيَتَعَيَّنَ لِلمُشْتَرِى ادْفَعُ النَّمَنِ إِنْقَبُضِ لِعَا آنَهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعُيِيرِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ.

کے کہ فرمایا اگر کمی نے تمن کے وقل کوئی سامان بیچا تو خربدارے کہاجائے گا کہ جبلے تم شمن ادا کرواس لیے کہ اس کاحق جبیج پر شعین ہو چاہے لہٰ ذاتمن کی ادائی کو مقدم کیا جائے گا تا کہ قبضہ سے بیچنے والا کاحق بھی شعین ہوجائے اس لئے کہ شمن ستعین کرنے سے شعین نہیں ہوتا اور بیٹم برابری ثابت کرنے کے لئے ہے۔ فرمایا: اگر کسی شخص نے سامان کے وض سامان بیچا یا تمن کے بدلے تھے۔ فرمایا: اگر کسی شخص نے سامان کے وض سامان بیچا یا تمن کے بدلے تھے۔ فرمایا: اگر کسی شخص نے سامان کے وض سامان بیچا یا تمن کے بدلے تمن بیچا تو دونوں سے ایک ساتھ سپر وکرنے کو کہا جائے گا اسلے کے تعیمن اور عدم تعیمن میں دونوں برابر ہیں لہذا ادبیکی میں کسی ایک کومقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔



# بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

## ﴿ بيرباب خيار شرط كے بيان ميں ہے ﴾

#### باب خيارشرط ك فقهي مطابقت كابيان

علامہ کما آل الدین ابن ہمام نفی مریند ہیں: اس سے پہلے بیٹی کی علت معلوم ہو پھی ہے جوابے عکم کولازم کرنے والی ہے۔اور اس سے پہلے بیٹی وہ مسائل جن بیں ایجاب وقبول سے بیلے بیٹی کی علت معلوم ہو پھی ہے۔اور دونوں عقد کرنے والوں پر بیٹی کا انتزام اور باہم اموالی کا تباولہ ان م ہوجا تا ہے جبکہ ان میں سے کسی بھی فریق کو کسی کما اختیار باتی نہیں رہتا۔اور عمر کی علت میں قاعدہ فقہیہ بھی بہت اموالی کا تباولہ ان مجاولہ کا جبکہ ان میں ہے جس طرح کا پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہاں سے مصنف موالہ بھی کے مسائل میں اس بیٹی کا ذکر کریں گے جہاں علت اپنا خلیفہ پیچھے چھوڑنے والی ہے۔اور الی بیچ کو غیر ان زم بھی کہتے ہیں۔اور یہ مقید کے میں اس بیٹی کا ذکر کریں گے جہاں علت اپنا خلیفہ پیچھے چھوڑنے والی ہے۔اور الی بیچ کو غیر ان زم بھی کہتے ہیں۔اور یہ مقید کے درجے میں ہے۔اور قانون میں ہے کہ مقید ہجھہ مطلق کے بعد آتا ہے۔ بس اس میب کے بیش نظر عدم خیار والی بیچ کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اور خیار والی بیچ کے احکام کواس کے بعد ذکر کیا ہے۔ (فتح القدیر ، کتاب بیوع ، جہام میں وہت)

#### لفظ خيار كي تعريف واقسام كابيان

خیار، لفظ ، اختیار، سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں دو چیزوں بی سے کی ایک اچھی چیز کا انتخاب کرنا چنانچے کی تجارتی معاملات معاسلے کوئٹ کردینے یا اس کو باتی رکھنے کا دواختیار جوخر بداراور تا جرکوحاصل ہوتا ہے اصطلاح نقد میں خیار کہلاتا ہے تجارتی معاملات معاسلات اختیار کی گئی میں اس اختیار کی گئی تشمیل ہیں اس اختیار کی گئی تھی کہ کا دواختی کا ما اور نقبی اختلاف فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں تا ہم اس موقع پر ان قسمول کے نام اور تعریفات ذکر کردینا ضروری ہے۔

#### خيارشرط كابيان

جوتجارتی معاطے مے ہوجائے کے بعد تاجریا خریداریا دونوں کواس معاطے کے ٹم کرویے یاباتی رکھنے کاحق دیا جاتا خیار شرط
کہل تا ہے مثلا تاجرنے ایک چیز فروخت کی جے خریدار نے خرید لی مگر اس خرید دفروخت کے بعد تاجرنے یا خریدار نے یہ کہا کہ
بادجود نتی ہوجانے کے جھے کو ایک روزیا دوروزیا تمین روزتک بیا اختیار حاصل ہوگا کہ خواہ اس نتیج کو باتی رکھا جائے خواہ خم کر دیا
جائے خریدو فروخت میں میصورت جا کر ہے ادراس کا تھم ہے کہ اگر مت اختیار میں تاج کو لئے کیا جائے تو وہ لئے ہوجائے گی اور
جائے اگر اس مدت کے فتم ہونے تک نتی کو برقم ادر کھایا سکوت کیا تو بعد ختم مدت نتی پختہ ہوجائے گی میہ بات ذہن میں رے کہ خیار شرط کی

یرت حضرت امام ابوحنیف کے نزد یک زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہے۔

#### يجيخ والاخريدار ميس خيار شرط كے جائز ہونے كابيان

قَالَ: (خِيَارُ الشَّرُطِ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلاثَةً آيَامٍ فَمَا دُونَهَا) وَالْاَصُلُ فِيهِ مَا رُوِى: (أَنَّ حِبَّانَ بُنَ مُنْقِذِ بُنِ عَمْرٍ و الْآنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ بُغْبَنُ فِي الْبَيْعَاتِ اللهُ عَنْهُ كَانَ بُغْبَنُ فِي الْبَيْاعَاتِ، فَقُلُ لَا خِلابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ الْبَياعَاتِ، فَقُلُ لَا خِلابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ الْبَياعِ) " . (وَلَا يَجُورُ أُ اكْنَرُ مِنْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً) وَهُو قُولُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَا (يَجُوزُ إِذَا سَمَّى مُدَّةً مَعُلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " آنَّهُ آجَازَ الْحِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ ") ؛ وَلَانَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا شُوعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى النَّرَقِى لِيَنْدَفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى النَّرَقِى لِيَنْدَفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى النَّرَقِي لِيَنْدَفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى النَّرَقِي لِيَنْدَفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى النَّرَقِي لِيَنْدَفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى الْآكُنِ فَضَارَ كَالنَّاجِيلِ فِي النَّمَنِ .

وَلَابِي حَنِيْفَةَ أَنَّ شَرُّطَ الْخِيَارِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللُّزُومُ، وَإِنَّمَا جَوَّزُنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ النَّصِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمُذَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَانْتَفَتُ الزِّيَادَةُ . (إلَّا آنَهُ إِذَا آجَازَ فِي النَّلَاثِ) جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِزُفَرِ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ الْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَا رُنَّهُ إِذَا آجَازَ فِي النَّلَاثِ) جَازً عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِزُفَرِ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ الْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَا رُنَّهُ اللَّهُ حَالًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّ

وَلَهُ آنَهُ آسُقَطَ اللَّمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَعُودُ جَائِزًا كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّقْمِ وَآعُلَمَهُ فِي الْمَجُلِسِ.
وَلَانَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، فَإِذَا آجَازَ قَبُلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَصِلُ الْمُفْسِدُ بِالْعَقْدِ، وَلِهِذَا إِيْنَ اللَّهُ مَا لَكُومِ الرَّابِعِ، وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثُمَّ يَرُتَفِعُ الْفَسَادُ بِحَدُّفِ النَّسَادُ الشَّرُطِ، وَهِذَا عَلَى الْوَجْهِ الْآوَلِ.

کے بچے میں بیچے والا اور خریدار دونوں کے لئے خیار شرط جائز ہے اور آئیں تمن دن یا اس سے کم کا خیار سلے گا' اور اس سلے میں اصل وہ حدیث ہے جس میں میضمون آیا ہے کہ حضرت حبان بن منقد بن عمر وانصار گوخرید وفر وخت میں خس رہ ہوجا تا تھا تو آپ مُلَّا اَنْ اِن ہے فرمایا: بیچنے کے بعد لاخلا ہہ کہ دیا کرواور کہا کرو کہ جھے بین دن کا خیار ہے اور امام حب کے نزویک تین دن سے زیادہ کا خیار ہے اور امام حب کے نزویک تین دن سے زیادہ کا خیار ہے کہ بعد لاخلا ہو کہ ویا کرواور کہا کروکہ جھے بین دن کا خیار ہے اور امام حب سے نزویک تین دن سے زیادہ کا بھی جائز ہے حصرت این عمر کی حدیث کی وجہ سے کہ آب نے دو مہینے تک خیار کو ج نز قرار دیا اور اس جائز ہوں کے بیش نظر دھوکہ دور کرنے کے لئے جائز ہوا ہے اور میں تین دن سے بھی زیادہ کی ضرورت ہوتی میں میان کردہ کی خیار شرط عقد کے نقاضہ کے خلاف ہے اور وہ نزوم ہوگا اور اس عقد ہے نین مقار میں بیان کردہ برمخصر ہوگا اور اس عقد ہے نیکن مقبل میں بیان کردہ نوگ کے بتا پر خلاف قیاس ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے لہٰذائھی میں بیان کردہ برمخصر ہوگا اور اس

م نیاد تی نیس ہوگی نیکن اگر من لدخیاد نے تین می دن میں اجازت ویدی تو بھی انام انتظم پڑھنڈ کے تز دیک ہائز ہے مہرز آری اختلاف ہے وہ کہتے میں کدمیریج فاسد متعقد ہوئی ہے لیڈ ابدل کر جائز نہیں ہوئی۔

انام اعظم بناتنا کی دیس سے کہ من لدخیار نے مضد کو جہنا اور آر ایکڑ نے سے پہنے من قط کردی بندا وہ عقد جائز ہوج نے مج جیسے اگر کی نے لکھے ہوئے ٹمن کے وض کو کی چڑ جی اور مجلس فقد بق بش ٹریدار کو ٹمن ہے گاہ کردیا اوراس نے کہ فسر دیم رائع کے اعتبار سے ہے لیکن جب اس سے مہام من الخیار نے اجازت دے دی تو مضد کا عقد سے اتسال نہ ہو سکالی وجہ سے کہ آپ کہ بیم والی کا ایک جز گذر نے سے بھی عقد فاسو ہوجائے گا۔ ایک قول ہے ہے کہ فقد فاسد ہو کر منعقد ہوگا تجر شرط وحذ ف کردیے ہے اساد فتم ہوجائے گااور یہ قول مہا تقلیل کی بنا ہے۔

## خیار کی مدت کے تمن دن ہونے کابیان

(وَلَوْ اشْتَرَى عَلَىٰ اَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنُقُدُ النَّمَنَ اللَّ ثَلاثَةِ آيَاهٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ رَالِي اَرْبَعَةِ آيَاهٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَابِي يُوسُفَ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ إِلَى آرْبَعَةِ آيَامٍ آوْ اكْتَرَ، فَإِنْ نَقَدَ فِي النَّلاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِم جَمِيعًا) وَالْاصْلُ فِيهِ آنَ هندًا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْجِبَارِ إِذْ الْحَاجَةُ مَسَّتُ إِلَى الانْفِسَاخِ عِنْدَ عَلَمِ النَّسُفُ لِي قَدْرُزًا عَنُ الْمُمَاطَلَةِ فِي الْفَسْخِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ وَقَدْ مَرَّ اَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى اَصُلِهِ فِي السَّفُ لِي تَحُودُ إِلَا الْمُمَاطَلَةِ فِي الْفَسْخِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ وَقَدْ مَرَّ اَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى اَصُلِهِ فِي السَّفُ لِي مَعْنَى النَّلاثِ وَكَذَا مُحَمَّدٌ فِي تَجُودِ إِلزِيَادَةِ وَابُو يُوسُف اَخَذَ اللهُ اللهُ

وَفِى هَٰذَا بِالْقِبَاسِ، وَفِى هَذِهِ الْمَسْآلَةِ قِبَاسٌ آخَرُ وَإِلَيْهِ مَال زُفَرُ وَهُوَ آنَهُ بَيْعٌ شُرِطَ فِيهِ إِقَالَةً فَاسِسَدَةٌ لِتَعَلَّقِهَا بِالشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الصَّحِيْحِ مِنْهَا فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقُدِ، فَاشْتِرَاطُ الْفَاسِدِ ٱوُلَىٰ وَوَجُهُ إِلاسْتِحْسَان مَا بَيْنَا .

 ا قالہ شرط کے ساتھ متعلق ہے حلا نکہ عقد بیٹے میں صحیح اقالہ کی شرط لگانا مفسد عقد ہے لبندا اقالہ ۽ فاسرہ کی شرط تو بدرجہ ۽ اولی مفسد ہوگی اور اسخسان کی دلیل وہ ہے جسے ہم پہلے بیان کر سچکے۔

#### خيار بيجينے والا كامانع خروج مبيع مونے كابيان

قَالَ (وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ) ؛ ِلاَنَّ تَمَامَ هَاذَا السَّبَبِ بِالْمُرَاضَاةِ وَلا يَتِمُّ مَعَ الْخِيَارِ وَلِهِإِذَا يَنُفُذُ عِنْقُهُ .

وَلَا يَسْلِكُ الْمُشْتَرِى التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِاذْنِ الْبَائِعِ (وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِى وَهَلَكَ فِى
يَدِهِ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ) ؛ لِآنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِآنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا، وَلَا نَفَاذَ
بِدُونِ الْمُحَلِّ فَبَقِى مَقْبُوضًا فِى يَدِهِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَلَوْ هَلَكَ فِى يَدِ الْبَائِعِ
الْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءً عَلَى الْمُشْتَرِى اغْتِبَارًا بِالْبَيْعِ الصَّحِيْحِ الْمُطْلَقِ .

کے فرمایا: پیچ والاکا خیاراس کی ملکیت سے خروج جہتے کے گئے مانع ہے اس لیے کہ اس سب کا پورا ہونا دونوں کی رضا مندی ہے ہوتا ہے اور دخیار کیما تھے رضا مندی پوری نہیں ہوتی ای دجہ سے بیچ والا کاعتی نافذ ہوجا تا ہے اور خیار بھر نے میں تقرف کا مالک نہیں ہوتا آگر چہ وہ بیچ والے کی اجازت سے جبع پر قابض ہوا ہوا ورا گرخر بدار نہیج پر قبد کرلیا اور مدت خیار کے دوران جبع اس کے قبضے میں ہلاک ہوگی تو خریداراس کی قبت کا ضامن ہوگا کیونکہ جبع ہلاک ہوگی تو خریداراس کی قبت کا ضامن ہوگا کیونکہ جبع ہلاک ہونے سے بیج تسخ ہوجاتی ہاں لیے کہ بھے موقوف تھی اور کل کے بغیر بھے کا نفاذ نہیں ہوتا لہذا ہم بھا کہ کرنے می طرح خریدار کرکوئی صان ہوتا ہے اوراگر بیچے والا کے قبضے میں جبع طرح خریدار پرکوئی صان نہیں ہوگا۔

#### خيارخر يداركا مالع خروج مبيع ندمونے كابيان

قَـالَ (وَخِيَارُ الْمُشْتَرِى لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ) ؛ ِلَانَّ الْبَيْعَ فِي جَانِبِ الْاَخْدِ لَازِمْ، وَهَذَا ؛ لِآنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ .

عَنُ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْحِيَارُ ؛ لِلاَنَّهُ شُرِعَ نَظَرًا لَهُ دُونَ الْاَخِرِ قَالَ: إِلَّا اَنَّ الْمُشْتَرِى لَا يَمُلِكُهُ عَنُ مِلْكِ مَنْ لَكَ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدُخُلُ فِي مِلْكِ عِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدُخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِى يَكُونُ ذَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرُع .

وَلَابِى تَخِينُفَةَ اَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخُرُجُ التَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِاَنَّهُ يَدُخُلُ الْمَسِعُ فِي مِلْكِهِ لَاجْسَمَعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ لِلاَنَّ الْمُعَاوَضَةَ وَلَا اَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ لِلاَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكُمًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَلَا اَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ لِلاَنَّ الْمُعَاوَضَةَ

تَـ قُتَضِى الْمُسَاوَاةَ ؛ وَلاَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِى لِيَتَرَوَّى فَيَقِفَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ ثَبَتَ الْمُلْكُ رُبَّمَا يُعْنَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْحَتِيَارِهِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَهُ فَيَقُوثُ النَّظُرُ .

کے فرمایا: فرمایا: فرمارکا خیار بیجے والے کی ملکیت سے فروج بیجے بی مانع نہیں ہوتا اس لئے کہ دوسری طرف بیج لازم ہو بجکی ہے۔ اور ساس لئے ہے کہ خیار جس کے لئے اختیار ہے کی ملکیت سے فروج بدل میں مانع ہے کیونکہ اس پر شفقت کے بیش نظر خیار مشروع ہوا ہے دوسر سے پر نہیں فرماتے بیل کی امام اعظم و اللہ نو کے خوار کے بیار کا ملک نہیں ہوگا ما حمین فرماتے بیل کہ مشروع ہوا ہے گا الک نہیں ہوگا ، تو کسی مالک سے مالک ہوجائے گا اس لئے کہ جب بیجے بیچنے والے کی ملک سے نکل گئی تواگر اب فریدار کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، تو کسی مالک سے بیٹر ختم ہوجائے گ حالا نکہ شریعت میں ایسا کوئی علم نہیں دیا گیا ہے۔ اور امام اعظم و اللہ نین کی دلیل میہ ہوگا، تو کسی مالک سے ملکیت سے نہیں نکار تو اب اگر ہم شیخ کے بھی اس کی ملکیت میں دخول کے قائل ہوجائیں تو معاون کی روسے ایک ہی خطب کی ملکیت میں دو بدل جی ہوجائیں گے حوالے کہ خریدار کر خوالے کہ خوار خور و فکر کرنے کے حوالے کے خوالے کہ خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کہ خوالے کے خوالے کی جائیں طور کے جمع خریدار کا قربی رہتے دار ہوتو کی جائیں خور کے خوالے کی جائیں خور کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کی جائیں خور کے خوالے کی جائیں خور کے خوالے کی جائیں خور کے خوالے کی جائیں کہ خوالے گی جائیں خور کے خوالے گی جائیں خور کے خوالے گی جائیں کہ خوالے گئی جائیں خور کے خوالے گی جائیں کہ خوالے گی جائیں کے خوالے کی خوالے گئی جائیں کے خوالے کی جو خوالے کی جو خوالے کی جو خوالے کی جو خوالے کی خوالے کی جو خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی جو خوالے کی جو خوالے کی خوالے کی خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کی خوالے کی جو خوالے گئی جائیں کے خوالے کی خوالے کے خوالے کے خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی

#### خريدار كے قبضه ميں ہلاكت مبيع كابيان

قَ الَ (فَ إِنْ هَ لَكَ فِي يَدِهِ هَ لَكَ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَحُلَهُ عَيْبٌ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِللَّبَائِعِ . وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَهُ إِذَا دَحَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلَاكُ لَا يَعْرَى عَنْ مُقَدِّمَةٍ عَيْبٍ لِلْبَائِعِ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَهُ إِذَا دَحَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلَاكُ لَا يَعْرَى عَنْ مُقَدِّمَةٍ عَيْبٍ لَلْبَائِعِ . وَالْعَقْدُ قَدُ انْبَرَمَ فَيَلُومُهُ النَّمَنُ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِلاَنَّ بِدُخُولِ الْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَلَهُ مَوْقُوفٌ . حُكُمًا بِخِيَارِ الْبَائِعِ فَيَهْلِكُ وَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ .

کے فرمایا: پھوا گرخ بدار کے قبضے میں جمیع ہلاک ہوگئ تو وہ تمن کے کوش ہلاک ہوگی اور ایسے ہی جب اس میں عیب واخل ہوگیا برخلاف اس صورت کے جب بینچ والا کے لئے خیار ہواور اس فرق کی وجہ بیہ بے جب جیع میں عیب واخل ہوگیا تو اس کی واپسی ممتنع ہوگئ اور ہلاکت مقد مات عیب سے خالی نہیں ہوتی ' تو جیج اس حاک میں ہلاک ہوگی کہ عقد تا م ہو چکا ہے لہذا خرید ار پرخمن مارم ہوگا برخلاف اس صورت کے جوگز رگئی اس لیے کہ تھش وخول عیب سے خیار بینچے والا کے چیش نظر حکی واپسی نام کس نہیں ہوتی ' تو

#### خیارشرط پرعورت کوخریدنے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ لَمْ يَفُسُدُ النِّكَاحُ) ؛ لِآنَهُ لَمْ يَمُلِكُهَا لِمَا لَهُ مِنْ الْخِيَارِ (وَإِنْ وَطِنَهَا لَهُ أَنْ يَرُدُّهَا) ؛ لِآنَ الْوَطْيءَ بِحُكْمِ النِّكَاحِ (إلَّا إِذَا كَانَتْ بِكُرًا) ؛ لَمْ أَلُوطُيءَ بِحُكْمِ النِّكَاحِ (إلَّا إِذَا كَانَتْ بِكُرًا) ؛

إِلاَنَّ الْوَطْىءَ يُنْقِصُهَا، وَهِلْذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَقَالَا: يَفْسُدُ النِّكَاحُ) ؛ لِآنَهُ مَلَكَهَا (وَإِنْ وَطِئَهَا لَمُ يَرُدُهَا) ؛ لِآنَ وَطْاَهَا بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَتُ ثَيِبًا ؛ وَلِهَذِهِ الْمَسُآلَةِ آخَوَاتُ كُلُهَا تَنَيْى عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِى بِشَرْطِ الْحِيَارِ وَعَدَمِهِ: مِنْهَا عِنْقُ الْمُشْتَرَى عَلَى كُلُهَا تَنَيْى عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِى بِشَرْطِ الْحِيَارِ وَعَدَمِهِ: مِنْهَا عِنْقُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرِى إِلَّا لَهُ فِي مُدَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى الْمُشْتَرِى وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى اللَّهُ فَى مُدَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَى مُدَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِنْ اشْتَرَيْت فَهُوَ حُرٌّ ؛ لِآنَهُ يَصِيْرُ كَالْمُنْشِيْءِ لِلْعِنْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَسْقُطُ الْحِيسَارُ ، وَمِنْهَا أَنَّ حَيْسَضَ الْمُشْتَرَاةِ فِي الْمُدَّةِ لَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ الاسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُجِتَزَأُ ؛ وَلَوُ رُدَّتُ بِحُكُمِ الْخِهَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ اذَا رُدَّتُ بِعُدُ الْفَهْنِ . وَعَنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتُ بِعُدُ الْفَهْضِ .

وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتُ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُلَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، . وَمِنْهَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ اَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي الْمُلَّةِ وَمِينُهَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى هَالِ الْمُشْتَرِى هَالَ الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى لِعِدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى لِعِدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى لِي الْمُشْتَرِى لِي الْمُنْ الْمُلْكِ .

وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِى عَبُدًا مَأْذُونًا لَهُ فَابَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ فِى الْمُدَّةِ بَقِى عَلَى خِيَارِهِ عِنْدَهُ ؛ لِلَانَّ الرَّدُ امْتِنَاعٌ عَنُ التَّمَلُّكِ وَالْمَأُذُونُ لَهُ يَلِيهِ، وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ ؛ لِلَّنَهُ لَمَّا مَلَكُهُ كَانَ الرَّذُ مِنْهُ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوضِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ .

وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِمِّى مِنْ ذِمِّى مِنْ ذِمِّى خَمْرًا عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ اَسُلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا ؛ لِآنَهُ مِالْخِيَارِ ثُمَّ اَسُلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا ؛ لِآنَهُ مَلَكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهُا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهُا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهُا فَلَا يَالِمُ اللَّهُ مِنْ لِمُ قُلُولُ مُسُلِمٌ .

کے فرمایہ جس تخص نے اپنی ہوی کوائ شرط پرخریدا کہ اسے تین دن کا خیار ہوگا تو اسکا نکاح فاسرنہیں ہوگا اس لئے کہ خیار کی وجہ سے وہ تحض کورت کا مالک نہیں ہوسکا ہے اور اگر اس کیسا تھ وہ کی کرلی تو بھی اسے رجعت کا تن ہے کیونکہ وہ وہ کی نکاح کے خیار کی وجہ سے ہوگر میں گفض کا ذریعہ ہے اور میدام اعظم میں نفت کے زوریک ہے صاحبین نے فرمیا: نکاح فاسد ہوج سے گا اس لئے شوہر ہوی کا مالک ہوچکا ہے اور اگر اس نے ہوی سے وہی کرلی تو اسے واپس نہیں کرسکتا اس فرمیا: نکاح فاسد ہوج سے گا اس لئے شوہر ہوگی کا مالک ہوچکا ہے اور اگر اس نے ہوی سے وہی کرلی تو اسے واپس نہیں کرسکتا اس کے کورت ثیبہ ہواور اس مستعمی بہت سی کہ کہ اس سے عورت کیساتھ ملک رقبہ ہی کہ خیار شرط کیساتھ خریدار میں صاحبین کے نزد میک خریدار کی ملکیت ٹابت ہوج تی ہے اور مشاکس ہیں اور سب اس اصل پر بینی جیں کہ خیار شرط کیساتھ خریدار میں صاحبین کے نزد میک خریدار کی ملکیت ٹابت ہوج تی ہے اور

ا ام اعظم برنائز کن و یک ثابت نہیں ہوتی۔ انہیں مثالوں میں ہے ایک مثال ہیہ کہ جب خریدی ہوئی چیز خرید ارکا ذورتم محرم میں تو مدت خیار میں اس پر آزاد ہوجائے گا آئیں میں سے ایک ہیہ کہ جب خریدار نے بیشم افعار کئی ہو کہ جب میں کسی غلام کا بالک ہواتو وہ آزاد ہوجائے گا برخلاف اس صورت کے جب خریدار نے اشتریت کہا ہواس لئے کہ خریدار خرید نے اشتریت کہا ہواس لئے کہ خریدار خرید نے اور کا بالے دالا ہوگا لہٰڈااس کا خیار سماقط ہوجائے گا۔

ادرائیس مثانوں میں سے ایک مثال بیہ کہ خیار کی مت می خریدی ہوئی بائدی کو آنے والاحیض اہام اعظم مرافقت کن درکی استہراء میں کائی نہیں ہا ورصاحین کے ہاں کائی ہوجائے گا اورا گرخیار شرطی بنا پر بندی بیخ والے کو دالین کر دی گئی تو اہام اعظم مرافقت کے نزدیک جب قبضہ کے بعد واپس کی گئی اے تو استبراء واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک جب قبضہ کے بعد واپس کی گئی اے تو استبراء واجب ہوگا اورا کے مناز کے درکی جب قبضہ کے بعد واپس کی گئی اے تو استبراء واجب ہوگا اور استہراء واجب ہوگا اورا کے مناز کی درکی ہوگا اورا کی مثال ہے کہ جب خریدار نے بیخ والے کی اجازت سے منج پر قبضہ کی ام ولدنیس ہوگی صاحبین کا اختلاف ہوگا کی مثال ہے کہ جب خریدار نے بیخ والے کی اجازت سے منج پر قبضہ کی ام ولدنیس ہوگی صاحبین کا اختبار میں ملک کا اعتبار میں ملک ہوگی اور کے اس کو دیت رکھ دیا ہوگی اس کے کہ ان کے نزدیک فرادی ملک ہوگی اس لئے کہ خریدار کے لئے قیام ملک کا اعتبار سے ہوگی اس لئے کہ خریدار کے لئے قیام ملک کا اعتبار سے ہوئے ہوگی اس لئے کہ خریدار کے لئے قیام ملک کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ودیت رکھنا کے قیا۔

اورائیس مثالوں میں سے آیک مثال ہیہ کہ جب خریدارعبر ماذون تھا پھر پیچنے والے نے اسے مدت خیار میں تمن سے بری کر دیا تو امام اعظم مذائن کے نزویک اسکا خیار باتی رہے گائی لئے کہ والیس کرنا مالک بننے سے رکنا ہا ور ماذون لدار کا اہل ہے اور صاحبین کے نزویک اسکا خیار باطل ہوجائے گائی لئے کہ جب وہ بیج گاما لک ہوگیا تو اس کی جانب سے واپسی تملیک بلاعوض ہوگی اور عبد ماذون بلاعوض کمی کو مالک بنا نے گائی جسب میں سے ایک مثال ہیہ ہے کہ جب کی ذی نے دوسرے ذی سے تین ون کے خیار مثر ط کے ماتھ شراب خرید کی پھر دو اسلام لے آیا تو صاحبین کے نزویک اس کا خیار باطل ہوج نے گائی لئے کہ وہ اس کا مالک ہوگیا ہے لہذا مسلمان ہو کہ وہ اسک کے دو اس کا کہ جو گیا ہے لہذا مسلمان ہو کہ وہ اس کر دو اس کا الک جو گیا ہے لئے دارش اسکا کہ دو گیا ہے لئے دارش اسکا کہ دو گیا ہے لئے دارش اسکا کہ دو تر اب کا مالک جو گیا ہے لئے دارش اسکا کہ دو تر اب کا مالک جو گیا ہے کہ خیار ما قطاکر کے وہ شراب کا مالک خبیس بن سکا۔

#### مدت نيج مين فشخ ونفذ كابيان

قَالَ (وَمَنُ شُرِطَ لَهُ الْحِيَارُ فَلَهُ اَنْ يَقُسَخَ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ اَنْ يُجِيزَ، فَإِنْ اَجَازَهُ بِعَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ . وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْاخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ صَاحِبِهَا جَازَ . وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْاخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ اللهُ يُوسُفَ: يَجُوزُنُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا كَنَى بِالْحَضُرَةِ عَنْدُ اللهُ الله

وَلَهُمَا اَنَهُ تَصَرُّفُ فِي حَتِي الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَقَدُ بِالرَّفْعِ، وَلَا يَعُرَى عَنْ الْمَصَرَّةِ ، لِآنَهُ .

عَسَاهُ يَعْنَى مِلْ الْفَيْعِ السَّابِقِ فَيتَصَرَّفُ فِيهِ فَتَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْقِيمَةِ بِالْهَلاكِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِى، وَهِذَا نَوْعُ صَرَرٍ فَيَتَوَقَفُ عَلَى عِلْمِهِ وَصَارَ كَعَزُلِ الْوَكِيْلِ، بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ لِآنَةُ لَا الْوَامَ فِيهِ، وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ فَيَسَالُطُ، وَكَيْفُ بُعُنَ يُقَالُ ذَلِكَ وَصَاحِبُهُ لَا يَسَمُ لِكُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرٍ مَا يَمُلِكُهُ مُسَلِّطُ، وَكَوْ تَكُونُ الْفَرْمُ لِي اللهُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرٍ مَا يَمُلِكُهُ الْمُسَلِّطُ، وَكَوْ كَانَ فَسَخَ فِي حَالٍ غَيْبَةٍ صَاحِبِهِ وَبَلَعَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ بَلَعَهُ بَعُدَ مُضِيّ الْمُدَّةِ تَمَّ الْمُقَدِّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ .

#### موت كے سبب بطلان خيار كابيان

قَىالَ: (وَإِذَا مَاتَ مَنُ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِآنَّهُ حَقِّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ فَيَجُرِى فِيهِ الْإِرْثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالنَّعْيِينِ . وَلَنَا آنَ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً وَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ . بِخِلَافِ حِيَارِ الْعَيْبِ ؛ لِآنَ الْمُورِّتَ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعِ سَلِيمًا فَكَذَا الْوَارِثُ، فَامَّا نَفُسُ الْخِيَارِ لَا يُسَوَرَّتُ؛ وَامَّنَا خِيَارُ التَّغْيِينِ يَتُبُتُ لِلُوَارِثِ ابْتِدَاء ِلاَخْتِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا اَنْ يُورَّتَ الْخِيَارُ .

کے فرمایا: جب خیار والافوت ہوجائے تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا'اوراس کے ورثاء کی طرف نتقل نہیں ہوگا امام شافعی نے فرمایا: میت کی طرف سے اس بھی ہوا شت جاری ہوگی اس لئے کہ خیار شرط نتیج بھی ایک لازم اور ثابت شدہ جق ہا نہا اور خیار کی کی خیار عبد اور اداد دے کے علاوہ خیار کی کوئی خیار عبد اور خیار تعین کی طرح اس بھی ہورا ثت جاری ہوگی اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ چا ہت اور اراد دے کے علاوہ خیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے البندا اس کا انتقال متصور نہیں ہوگا اور وراث تنتقل ہونے والی چیز دل بھی جاتی ہے برخلاف خیار عیب کے اس لئے کہ مورث غیر معیوب بھی گاستی ہوگا گیاں فس خیار میں وراثت نہیں چاتی اور وارث کی ملکت مورث غیر معیوب بھی گاستی ہوگا گیاں فس خیار میں وراثت نہیں چاتی اور وارث کی ملکت کے دوسرے کی ملکیت سے مل جانے کی وجہ سے ابتداء وارث کے لئے خیار تعیمین ثابت ہوتا ہے ایہ نہیں ہے کہ خیار تعیمین اسے وراشت میں ماتا ہے۔

## استحسان کے طور پردوسرے کے لئے خیار ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَوَى طَيْتُ وَشَرَطُ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَأَيُّهُمَا اَجَازَ الْمِحِيَارَ وَايَّهُمَا نَقَضَ الْتَقَضَ) وَأَصْلُ هَٰذَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَفِى الْفِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُو قُولُ زُفَرَ ؛ لِآنَ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقُدِ وَآخَكَامِهِ، فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِغَيْرِهِ كَاشْتِرَاطِ الشَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِى .

وَجُهُ النَّانِي أَنَّ الْفَسِّخَ اَقُولَى ؛ لِآنَ الْمَجَازَ يَلْحَقُهُ الْفَسُخُ وَالْمَفُسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَلَمَّا مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ رَجَّحُنَا بِعَالِ التَّصَرُّفِ .

وَقِيْلُ الْأَوَّلُ قُولُ مُحَمَّدٍ وَالنَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَاسْتِخْرَاجُ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ مِنْ رَجُلٍ وَالْمُوَكِّلُ مِنْ غَيْرِهِ مَعًا ؛ فَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُوَكِّلِ، وَآبُو يُوسُفَ يَعْتَبِرُهُمَا

اور جب دونوں کا تصرف ایک ماتھ صادر ہواتو ایک روایت بیل عقد کرنے دالے کا تصرف معتبر ہوگا اور دوسری روایت بیل سخ کا تصرف معتبر ہوگا پہلے کی دلیل ہے ہے کہ عاقد کا تصرف اقوی ہے اس لئے کہ نائب ای عاقد سے تصرف ولایت حاصل کرتا ہوا دوسری روایت کی دلیل ہے ہے کہ فنح کرتا زیادہ قوی ہے اس لئے کہ اجازت دیئے ہوئے عقد کو بھی فنح لائن ہوجاتا ہے اما نکہ فنح کردہ عقد کو اجازت لائن ہوتی اور جب ان دونوں بیل سے ہرایک تصرف کا مانک ہے تو ہم نے حالت تصرف کو بھی ہے دی ایک تو ہم نے حالت تصرف کو بھی ہے دی ایک تو ہم نے حالت تصرف کو بھی ہوتی اور جب ان دونوں بیل سے ہرایک تصرف کا مانک ہے تو ہم نے حالت تصرف کو بھی ہے دی ایک تول ہے اور دوسرا امام ابو یوسف کا اور یہ مسئلہ اس صورت سے مستنبط ہے کہ جب و کیل نے ایک آدی سے اور ماتھ ہی مؤکل نے دوسرے آدی سے کوئی چیز بچی تو امام مجمداس بیل مؤکل کا تصرف معتبر مانے ہیں اور امام ابو

## دوغلامول سے ایک میں خیار کے عدم جواز کابیان م

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدَيْنِ بِالْفِي دِرُهُم عَلَى الله بِالْخِيَارِ فِي اَحَدِهِمَا ثَلاثَةَ آيَامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِلَا، وَإِنْ بَاعَ كُلَّ وَاحِيدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى الله بِالْخِيَارِ فِي اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَ الْبَيْعُ) وَالْمَسْالَةُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجُهِ: اَحَدُهَا اَنْ لا يُفْصِلُ النَّمَنَ وَلا يُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْوَجُهُ الْآوَلُ فِي الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ وَالْمَسِعِ ؛ لِآنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ، إِذَ الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ وَالْمَسِعِ ؛ لِآنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ، إِذَ الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ النَّمَنَ وَيُعَيِّنَ اللَّهِ عِلْهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْمَدْكُورُ ثَانِيَا فِي الْعَقْدِ، إِذَ الْمَعْمَ وَهُو عَمْرُ مَعْلُومٍ . وَالنَّمَنَ وَيُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْمَدْكُورُ ثَانِيَا فِي الْكِتَابِ، وَالْمَا النَّانِ فَي الْمُنْ وَيُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْمَدْكُورُ ثَانِيَا فِي الْكِتَابِ، وَالْمَالِ اللهُ عَلْومِ عَلَى الْكَتَابِ، وَالنَّمَنَ وَيُعَيِّنَ اللَّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْكَتَابِ، وَالْمَالِ اللهُ عَلْمُ مُعَلُّومٍ وَالنَّمَنَ وَيُعَيِّنَ اللْمَاعِ الْخِيَارُ وَهُو الْمَدْكُورُ ثَانِيَا فِي الْكِتَابِ، وَالنَّمَ عَلَومُ اللهُ الْعَلْدِ فِي الْلَاحِي وَالْمَالِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الْمَعَلِ وَلَكُونِهِ مَحَلَّ الْمُلْكِعُلُومُ وَالنَّالِثُ اللهُ الْمُلْومُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُعَلِّلُ وَاللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعَلِّلُ وَاللهُ الْمَعْلُ وَلَا يُعَمِّلُومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي وَالْمُؤْلُومُ وَاللَّالِثُ الْمُعْلِى اللْمُعَلِي وَالْمُؤْلُومُ وَاللْمُولُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُولُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ

فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ: إِمَّا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ .

## مشروعيت خيار كاازاله نقصان بونے كابيان

فَسَالَ (وَمَسَنُ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى اَنْ يَأْخُذَ النَّهِمَا شَاءً بِعَشُرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَسَذَا النَّلاثَةُ، فَيانُ كَسَانَسَتُ اَرْبَعَةَ آثُوابٍ فَسَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) وَالْقِيَاسُ اَنُ يَفُسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيع، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيّ.

#### خیارشرط کاخیار تعیین کے ساتھ ہونے کابیان

ثُمَّ قِيْلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فِي هَٰذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ التَّغْيِينِ، وَهُوَ الْمَذَّكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .

(وَقِيْلً لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكِبِيرِ)، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الاعْتِبَارِ وِفَاقًا لا شَرْطًا ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ خِيَارَ الشَّرُطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّغْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةِ آيَّتُهَا كَانَتُ عِنْدَهُمَا .

ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ: اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا اشْتَرَى اَحَدَ الثَّوْبَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ؛ إِلاَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْحَقِيقَةِ اَحَدُهُمَا وَالْاَخَرُ اَمَانَةٌ، وَالْاَوَّلُ تَجَوُّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ

وَلَوْ هَلَكَ آخَدُهُمَا اَرُ تَعَيَّبَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ وَتَعَيَّنَ الْاخَرُ لِلْاَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّقِ بِالتَّعَيُّبِ، وَلَوْ هَلَكَ آخَدُهُمَا اَرُ تَعَيَّبَ الرَّقِ بِالتَّعَيِّبِ، وَلَوْ هَلَكَ جَمِيْعًا مَعًا يَلُزَمُهُ نِصُفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشُيُوعِ الْبَيْعِ وَالْامَانَةِ فِيهِمَا .

کے گھر کہا گیا ہے کہ اس عقد میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا ضروری ہے اور جا مع صغیر میں یہی فہ کور ہے
ادرایک دوسرا تول ہے ہے کہ خیار شرط کی معیت شرط نہیں ہے اور جا مع کبیر میں بھی فہ کور ہے تو جا مع کبیر کے اعتب رپر خیار شرط کا ذکر اخاتی ہوگا اور جب خیار تعیین کو تین دان کے ساتھ مئوقت کرنا
کا ذکر اخاتی ہوگا اور جب خیار شرط کا تذکرہ نہ ہوتو امام اعظم بڑاتھ کے نزویک خیار تعیین کو تین دان کے ساتھ مئوقت کرنا
ضروری ہے اور صحبین کے نزدیک عدت ہے اس کی تو قیت ضروری ہے خواہ کوئی بھی مدت ہو پھر بعض شخوں میں اشتری
ثرین ہے اور بعض میں اشتری احداد تو بین ہے اور بھی درسرا مسیح ہے اس لئے کہ حقیقت میں ہمجے ان تافی سے ایک ہی کیڑا ہے

اور دوسراا مانت ہے اور پہلا مجاز اور استعارہ ہے۔

سراا ہات ہے دور پہر ہو سے ایک ہاک ہوگیا یا عیب دار ہوگیا تو اس کیڑے میں اس کے ٹمن کے وض بیع از م ہوجائے۔ اور جنب دونول کیڑول میں ہے ایک ہلاک ہوگیا یا عیب دار ہوگیا تو اس کیڑے میں اس کے تمن کے وض بیع از زم ہوجائے د دنوں کپڑے ایک ساتھ صائع ہوجا کمیں تو خریدار پر ہرایک کاثمن لا زم ہوگا۔ کیونکہ دونوں میں بیچے اورا مانت شائع ہو پی ہیں۔

خیار میں اجرائے وراثت ہونے کابیان

وَلَوْ كَمَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّـرُطِ لَـهُ أَنْ يَرُدُّهُمَا جَمِيْعًا ۚ وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْمِحِيَارُ فَلِوَارِبِهِ أَنْ يَرُدُّ أَحَــَدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ خِيَارُ النَّعْيِينِ لِلاخْتِلَاطِ، وَلِهَاذَا لَا يَتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ . وَآمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ وَقَلْهُ ذَكُرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

اورا گراس عقد میں خیار شرط بھی تھا تو خریدار کودونوں کپڑے واپس کرنے کاحق ہے اور اگر جس کے لئے اختیار ہے مرجائے تواس کے وارث کوان میں سے کپڑاوا ہی کرنے کا اختیار ہاں لئے کہ مخلوط ہونے کی وجہسے صرف خیار تعیین باتی ہے ای وجہ سے وارث کے حق میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا رہا خیار شرط کا مسئلہ تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی اور ہم نے اس سے بہلے اسے بیان کردیا ہے۔

## خيارشرط كے ساتھ مكان خريدنے كابيان

قَسَالَ (وَمَسْ اشْتَسَرَى ذَارًا عَسَلَى آنَسَهُ بِالْخِيَارِ فَبِيعَتْ ذَارٌ أُخُرَى بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفُعَةِ فَهُوَ رِطُسا) ؛ إِلَانَ طَسَلَبَ الشَّفْعَةِ يَسَدُلُّ عَسَلَى اغْتِيَارِهِ الْمِلُكَ فِيهَا ؛ إِلَانَّهُ مَا ثَهَتَ إِلَّا لِلَّفُعِ طَرَرٍ السجوَارِ وَذَلِكَ مِالِامْسَتِدَامَةِ فَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ الْنِحِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ فَيَنْبُثُ الْمِلْكُ مِنْ وَقُتِ الشِّوَاءِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجِوَارَ كَانَ ثَابِتًا، وَهَالَمَا التَّقُويِرُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيلُفَةُ خَاصَّةً ك جسب كم فخص نے خيارشرط كيماتھ كوئى مكان شريدا پھراس مكان كيرابر ميں دوسرا كھر پيچا ہوااوراس نے شفعہ بيس کے لیا تو بیر رضامندی ہوگی اس لئے کہ شغعہ کا طلب کرنامکان میں اختیار ملکیت کا غماز ہے کیونکہ شفعہ کا ثبوت ہی نقصان جوار کو دور كرنے كے لئے ہوا ہے اور ميم تصدوا كى ملكيت سے حاصل ہوگا لېذا طلب شفعدا پنے سے پہلے ستوط خيار كوتضمن ہوگا اور دقت شراء سے خریدار کی ملکیت ٹابت ہوگی اور میداضح ہوجائے گا کہ بڑوں ٹابت تھا اور مد بطور حاص امام اعظم جانتینے کے مذہب کے سے اس تقرنز کی ضرورت ہو گی۔

## دومشتر كهآ دميول كوخيار شرط يرغلام كوخر يدني كابيان

قَسَالَ (وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ عَبُدًا عَلَى آنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ آحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلانخرِ أَنْ يَرُذَهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: لَهُ أَنْ يَرُدُّهُ، وَعَلَى هَاذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤُيَّةِ، لَهُمَا أَنَّ

إِنْ الْخِيَارِ لَهُمَا إِنْبَاتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ إِبْطَالِ حَقِّهِ. وَلَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ، فَلَوُ رَدَّهُ آحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ وَفِيهِ إِلْزَامُ ضَرَدٍ زَائِدٍ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ إِنْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدِّ آحَدِهِمَا لِنَصَوُّدِ اجْنِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِ .

کے فرمایا: جب دوآ دمیوں نے مل کر خیار شرط کے ساتھ فلام فریدا پھران میں سے ایک عقد پرراضی ہوگیا تو امام اعظم بڑاتھ فلام فریدا پھران میں سے ایک عقد پرراضی ہوگیا تو امام اعظم بڑاتھ فیار دوہوگا اور خیار دوئیت بھی ای اختلاف پر ہے صاحبین کی دلیل بیہ کہ ان دونوں کے لئے ایک ساتھ خیار فابت کرناان میں سے ہرایک کے لئے الگ الگ خیار فابت کرنے کی طرح ہے لہذا اس کے ساتھ کے ارسا قوا کرنے سے اس کا خیار ساتھ فیار ساتھ کی کے دیار ساتھ کی ارسا قوا کرنے سے اس کا خیار ساتھ فیار سے ہوگئی ہوگا اس دوسر سے کے فتی کا ابطال ہے امام مسلم مراتھ کی دلیل بیرے کہ ہوئی گئی کے دیار ساتھ کی دلیل ہوگا تو دواسے عیب شرکت سے معیوب کر کے واپس کر سے گا طال تکداس میں ایک دوکر تھے اور دونوں کے لئے خیار فابت کرنے ہوئی دور کے لئے خیار فابت کرنے ہوئی کہ دور کے کہ کہ کہ کہ کہ دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کا مال تکداس میں ایک ذاکہ نقصان کو تھو پنا ہے اور دونوں کے لئے خیار فابت کرنے کے میٹر کرنے پرداخی ہو کی دکھر دیر دونوں کا منتق ہونا ہمی ممکن ہے۔

#### وصف معین کی شرط پرغلام خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا عَلَى اللهُ خَبَازٌ اَوْ كَاتِبٌ وَكَانَ بِخِلافِهِ فَالْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيْعِ النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) ؛ لِآنَ هنذا وَضْفٌ مَرُغُوبٌ فِيهِ فَيُسْتَحَقَّ فِي الْعَقْدِ بِالشَّرُطِ، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوجِبُ النَّخْيِرَ ؛ لِآنَة مَا رَضِي بِهِ دُونَهُ، وَهنذا يَرُجِعُ إِلَى اخْتَلافِ النَّوْعِ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فَوَاتُهُ يُوجِبُ النَّخْيِرَ ؛ لِآنَة مَا رَضِي بِهِ دُونَهُ، وَهنذا يَرُجِعُ إلى اخْتَلافِ النَّوْعِ لِقِلَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْاَعْرَاضِ، فَلَا يَفُسُدُ الْعَقْدُ بِعَلَمِهِ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِ الذَّكُورَةِ وَالْأَنُونَةِ فِي الْحَيْوَانَاتِ وَصَالَ كَا لَهُ اللهُ كُورَةِ وَالْأَنُونَةِ فِي الْحَيْوَانَاتِ وَصَالَ لَا يُقَالِلُهَا النَّمُنِ لِكُولِهَا تَابِعَةً فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِق .



# بَابُ خِيَارِ الرَّوْيَةِ

## ﴿ بيرباب خياررؤبيت كے بيان ميں ہے ﴾

## بإب خياررؤيت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنی بڑات کھتے ہیں: خیار رؤیت کو خیار عیب پرمقدم کیا گیا ہے کیونکہ خیار رؤیت تھم کو کھمل ہونے سے روکنے والا ہے۔ اور تھم کالز دم اس کے اتمام کے بعد ہوتا ہے اور یہاں پر اضافت کی نسبت اضافت کی نسبت اضافت کی نبیت اضافت کی نسبت اضافت کی نسبت اضافت کی ترط ہے جبکہ عدم رؤیت سبب اضافت خیار کے جو خیار کے وقت ہوگا۔ (فی الندم، کاب ہوگ، جمامی ۳۱۹، بردت)

#### خياررؤيت كابيان

مجمعی ایساہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھیے بھائے ٹرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعدوہ چیز ٹاپند ہو تی ہے، ایسی حالت میں شرع مطہر نے خریدار کو بیا ختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کوندلینا جا ہے تو بیج کونٹے کردے،اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ طافنڈ سے روایت ہے کہ فر مایا: "جس نے ایسی چیز خریدی جس کودیکھا نہ ہوتو ویکھنے کے بعداُ سے اختیار ہے نے یا چھوڑ دے۔(سنن افدارتطنی"، کماب المبوع)

جس مجلس میں بچے ہوئی اُس میں جیج موجود ہے گرخر بدارنے دیکھی نہیں مثلاً ہے میں تھی یا تیل تھا یا بور بوں میں غدتھا یا گھری میں کپٹر اتھا اور کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی یا وہاں جیج موجود شہواس وجہ سے نہیں دیکھی بہر حال دیکھنے کے بعد خریدار کو خیار حاصل ہے جا ہے بچے کو جائز کرے یا فنچ کر دے جیج کو بیچنے والے نے جیسا بتایا تھا و لیں ہی ہے یا اُس کے خلاف دونوں صور تو ل میں ویکھنے کے بعد بچے کو فنچ کرسکتا ہے۔

اگرخریدار نے دیکھنے سے پہلے اپنی رضامندی کا اظہار کیا یا کہ بیں نے اپنا خیار باطل کرویا جب بھی دیکھنے کے بعد مخ کرنے کا حق حاصل ہے کہ بیہ خیار ہی ویکھنے کے وقت ماتا ہے دیکھنے سے پہلے خیار تھا ہی نیس لہذا اُس کو ہاطل کرنے کے کوئی معنے نہیں۔

خیار دویت چارمواقع میں ثابت ہوتا ہے: 1 کس شے معین کی خریداری۔ 2اجارہ۔ 3 تعلیم۔ 4، ل کارو کی تھااور شے معین پرمصالحت ہوگئ۔ ہے دیکھی ہوئی چیز خریدی ہے دیکھنے سے پہلے بھی اس کی تھے گئے کرسکتا ہے کیونکہ یہ بھے خریدار کے ذمہ لازم نہیں۔ ہے، یمنی ہوئی چیز کوفرید نے کے بعدائ چیز کور کھ لینے یا دالیس کردینے کا جواختیار فریدار کو حاصل ہوتا ہے اسے خیار رؤیت سہتے ہیں مثلا کمی فریدار نے بغیر دیکھے کوئی چیز فریدی تو بیزی جائز ہوجائے گی لیکن فریدار کو بیاختیار حاصل ہوگا کہ دواس چیز کوجس وت دیکھے جائے تو اسے رکھ لے اور جائے تو بیچنے والے کو دالیس کردے۔

ان اقسام کے علاوہ اس باب میں خیار کی ایک اور تم ذکر ہوگئ جے خیار مجلس کہتے ہیں ہیں کی صورت ہے کہ کسی ایک مجلس میں ہر وخریدار کے درمیان خرید وفر وخت کا کوئی معالمہ طے ہوجانے کے بعد اس مجلس ختم ہونے تک تاجرا در فریدار د دنوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی اس معاملہ کوختم کر سکتا ہے مجلس ختم ہونے کے بعد بیا ختیار کی کو بھی حاصل نہیں رہتا لیکن خیار کی اس قب ہونے ہے بعد بیا ختیار کی اس معاملہ کوختم کر سکتا ہے مجلس ختم ہونے کے بعد بیا ختیار کی اس مجلہ حضرت امام ابوضیفہ لیکن خیار کی اس قب ہی تھے حضرت امام ابوضیفہ اور وہر سے علیاء اس خیار کی قائل ہیں جبکہ حضرت امام ابوضیفہ اور دوسرے علیاء اس کے قائل نہیں ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب بڑے کا ایجا ب وقبول ہوگیا یعنی معاملہ تک معاملہ کی وخت خیار کی شرط طے پاگئی ہوجے خیار شرط کہتے ہیں اور جس کی معاملہ کے وقت خیار کی شرط طے پاگئی ہوجے خیار شرط کہتے ہیں اور جس کی محت خیار شرط کہتے ہیں اور جس کی محت خیار شرط کی صورت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

#### خیاررؤیت کے جواز کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْحِبَارُ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ اَحَلَهُ) بِجَمِيعِ الشَّمَنِ (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ اَصَلَّا ؛ لِآنَ الْمَبِعَ مَجْهُولٌ . وَلَا نَالْمَ فَعُ اللَّهُ اَصَلَّا ؛ لِآنَ الْمَبِعَ مَجْهُولٌ . وَلَانَ الْمُعَالَةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْحِبَارُ إِذَا رَآهُ) ؛ وَلَانَ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّوْيَةِ لَا تُنفَخِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ، لِلْأَنْهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقُهُ يَرُدُهُ ، فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ .

کے اور جب کئی نے بغیرد کھے کوئی چیز فرید لی تو ہے جا کڑے اور دیکھنے کے بعدا سے خیار ملے گا اگر چاہے تو اسے پورے من کے بوش میں لے لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے امام شافعی نے فرمایا: عقد بالکل صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ میج مجبول ہے اور ہماری دلیل آپ کا کا دہ فرمان ہے: جس نے دیکھے بغیر کوئی چیز فرید لی تو دیکھنے کے بعدا سے خیار حاصل ہوگا اور اس لئے بھی کہ نہ دکھنے کی جہالت جھڑ ہے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے کیونکد اگر فریداد کو بھی لیندند ہوگی تو وہ اسے واپس کر دے گا تو یہ معین مثارالیہ میں جہالت وصف کی طرح ہوگئے۔

#### مبيع د مکھنے کے بعد خریدار کے اختیار کا بیان

(وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيت ثُمَّ رَآهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) لِآنَّ الْحِيَارَ مُعَلَّقٌ بِالرُّوْيَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَثَبُتُ وَلَا الْمُقَتَّضَى الْحَدِيثِ، وَلَانَ الرِّضَا فَسُلَهَا، وَحَقُّ الْفَسْخِ قَبُلَ الرُّوْيَةِ بِحُكْمِ آنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَلَانَ الرِّضَا بِالشَّىٰءِ قَبُلَ الْمُولِيثِ، وَلاَنَ الرِّضَا بِالشَّىٰءِ قَبُلَ الرُّوْيَةِ بِحِلَافِ قَوْلِهِ بِالشَّىٰءِ قَبُلَ الرُّوْيَةِ بِحِلَافِ قَوْلِهِ بِالشَّىٰءِ قَبُلَ الرُّوْيَةِ بِحِلَافِ قَوْلِهِ

رَدَدُت .

کے اورایے بی جب خریرارنے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کے بعد پنج کودیکھا تو بھی اسے واپس کرنے کا اختیار ہوگا اس کے کہ خیار کا تعلق رؤیت ہے ہاں ولیل کی بنا پر جے ہم نے بیان کیا لہٰذا قبل الرؤید خیار تابت نہیں ہوگا اور خرید ارکوحی انتج عقد کے غیر لازم ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ مقتضائے حدیث سے اور اس کئے کہ کسی چیز کے اوصاف جانے سے پہنے اس پر رضا مندی تابت نہیں ہوتی لہٰذاد کھنے سے پہلے خریدار کارضیت کہنا معتر نہیں ہوگا برخلاف رودت کہنے کے۔

## بغيرد كيصے بيجنے دالے كى بيع پرعدم اختيار كابيان

قَ الَ: (وَمَ نُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ) وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُولُ: اَوَّلَا لَهُ الْبِحِيَارُ اعْتِبَارًا بِنِحِيَارِ الْسَّرُطِ وَهِنَذَا ؛ لِلَاَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا الْحَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرُطِ وَهِنَذَا ؛ لِلَاَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا لِيَصُولِ الْمَعْدِ بِاللَّهُ وَيَهِ فَلَمْ يَكُنُ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ . وَوَجُهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ آلَهُ مُعَلِّقٌ بِالشِّوَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَثِبُتُ دُونَهُ .

وَرُوىَ أَنَّ عُنْمَانَ أَن عَفَّانَ بَاعَ آرْضًا لَهُ بِالْبَصْرَةِ مِنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَقِيلَ لِطَلْحَة : إنَّك قَدْ غُبِنْت، فَقَالَ : فَقَالَ : لِى الْجِيَارُ ؛ لِآنِى اشْتَرَبْت مَا لَمْ آرَهُ . وَقِيلَ لِعُنْمَانَ : إنَّك قَدْ غُبِنْت، فَقَالَ : لِى الْجِيارُ ؛ لِآنِى اشْتَرَبْت مَا لَمْ آرَهُ . وَقِيلَ لِعُنْمَانَ : إنَّك قَدْ غُبِنْت، فَقَالَ : لِي الْجِيارُ ؛ لِآنِى بعث مَا لَمْ آرَهُ . فَحَكَمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بُنَ مُطُعِمٍ . فَقَضَى بِالْجِيَارِ لِطَلْحَة، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضِرِ مِنُ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ .

کرتے ہوئے بیچے والا کے خیار کے لئے قائل تھے اوراس لئے تھے کہ عقد کالازم ہوتا ہے زوال عن ملک الیجے والا اور جوت لملک النح بیار دونوں اختبار سے تمامیت رضا ہوتا ہے والا اور جوت لملک النح بیار دونوں اختبار سے تمامیت رضا پر موقوف ہے اور تمامیت رضا اوصاف تھ کو جانے سے پہلے ٹابت نہیں ہوگا اور بیچ کے النحر بدار دونوں اختبار سے تمامیت رضا پر موقوف ہے اور تمامیت رضا اوصاف تھ کو جانے سے پہلے ٹابت نہیں ہوگا اور بیچ کے اوصاف کا کم اسے دیکھنے سے بی ہوگا لہذا بیچ والا زوال ہے پر راضی نہیں ہوگا اور موجو کالیہ قول کی دلیک بیہ ہوگا البذا بیچ والا زوال ہے پر راضی نہیں ہوگا اور موجو کی دلیک بیہ ہوگا اور منقول ہے کہ حضر سے مثان نے بیان کر دہ حد میٹ کی وجہ سے خیار دو میت مراہ پر محلق ہے لہذا بغیر شراء کے اس کا جوت نہیں ہوگا اور منقول ہے کہ حضر سے مثان نے ور میل کے تہمیں خیارہ ہوگیا اس پر طلح سے فر مایا بی بس نے بن ورکھنی جی چرخر بدی ہے اس کے جھے اختیار ویکھنی چیخر بدی ہوگا کہ اس کے جھے اختیار ویکھنی جیز فر بدی ہوگا کہ اس کے خیار کا فیصل بنایا چنا نچے انہوں نے حضر سے کیونکہ میں نے بنار کا فیصل بنایا چنا نچے انہوں نے حضر سے جیر بن مطعم کو اسپنے در میان فیصل بنایا چنا نچے انہوں نے حضر سے کیونکہ میں نے نئیر دیکھنی کی دیار کا فیصلہ کیا اور یہ واقت دھرات سے بر بن مطعم کو اسپنے در میان فیصل بنایا چنا نچے انہوں نے حضر سے کیونکہ میں نے نئی کی اس کے خیار کا فیصلہ کیا اور یہ واقعہ دھرات سے کی موجود گی میں چیش آیا تھا۔

#### خیاررؤیت کے موقت نہ ہونے کابیان

ثُمَّ خِيَارُ الرُّوْيَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بَلِّ يَبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ، وَمَا يُبْطِلُ خِيَارَ الشَّرُطِ مِنْ تَعَيَّب

آوُ تَصَرُّفُ يُسُطِلُ حِيَادَ الرُّوُيَةِ ، ثُسمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ رَفَعُهُ كَالْاِغْتَاقِ وَالنَّذِيرِ اَوْ مَصَرُّفًا يَهُ عَلَى الرُّوْيَةِ وَبَعْدَهَا ، لِلاَّهُ مَ مَصَرُّفًا يُوحِبُ حَقَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّوْيَةِ وَبَعْدَهَا ، لِلاَّنَهُ لِللَّهُ وَلِمَ عَفَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرُطِ لَمَسَالَ الْمُعْلَقُ وَاللَّهُ مِنْ عَيْرِ تَسْلِيْمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّوْيَةِ ، لِلاَنَّهُ لَا يَوْبُو عَلَى صَوِيعِ الرِّضَا وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّوْيَةِ إِلَى المُعْلَقِ الرِّضَا .

کے پھر خیارر و بت موقت نہیں ہے بلکہ وجود مبطل تک وہ باتی رہے گا اور خیار شرط کو باطل کرنے والاعیب یا تصرف خیار
رو بت کو بھی باطل کر ویتا ہے پھرا گرکوئی نا قابل ارتفاع کوئی تصرف ہوجیے آزاد کرتا مہ بریاتا یا کسی غیر کا حق ٹا بت کرنے والا تصرف
ہوجیے بی مطلق رائن اور اجارہ تو ایسا تصرف رو بیت ہے پہلے بھی خیار رو بیت کو باطل کردے گا اور رویت کے بعد بھی اس لئے کہ
جب بہتصرف لازم ہو گیا تو نسخ کرنا و شوار ہو گیا لبذا خیار باطل ہوجائے گا اور اگرکوئی ایسا تصرف ہوجود وسرے کے لئے حق ٹا بت نہ
کرتا ہوجیے خیار شرط کیساتھ دیچنا بھا و شاؤ کرنا اور سرد کے بغیر بہدکرنا تو یہ تصرف رو بیت سے پہلے خیار کو باطن نہیں کرے گا اس لئے
کہ یہ مرت کی رضا ہے آگئیں بڑے سکتا البت رو بیت کے بعد خیار کو باطل کردے گا اس لئے کہ دلالتہ رضا مندی موجود ہے۔

## مبيع كود كيضے كى ميں حد بندى كابيان

· (قَالَ: وَمَنُ نَظَرَ إِلَى وَجُهِ الصَّبُرَةِ، أَوُ إِلَى ظَاهِرِ النَّوْبِ مَطُوِيًّا أَوْ إِلَى وَجُهِ الْجَارِيَةِ أَوُ إِلَى وَالْآصُلُ فِى هَذَا أَنَّ رُؤْيَةَ جَمِيْعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشُرُوطٍ وَجُهِ الدَّابَةِ وَكَفَيلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ) وَالْآصُلُ فِى هَذَا أَنَّ رُؤْيَةَ جَمِيْعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشُرُوطٍ لِنَعَدُرِهِ فَيَكْتَفِى بِرُؤُيَةِ مَا يَذُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ .

وَلَـوُ ذَخَـلَ فِـى الْبَيْعِ اَشْيَاءُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَنَفَاوَتُ آحَادُهَا كَالُمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَعَلامَتُهُ اَنْ يَعْرِضَ بِالنَّمُوذَ جِ يَكْتَفِى بِرُوْيَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِى اَرُدَا مِمَّا رَاى فَحِينَئِدٍ يَكُونُ لَهُ الْجِيَارُ . الْجَيَارُ .

وَإِنْ كَانَ تَشَفَّاوَت آحَادُهَا كَالِيِّيَابِ وَاللَّوَاتِ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنُهَا، وَالْجَوْزُ وَالْبَيْنُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكُرُخِيُّ، وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ مِنْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِكُونِهَا مُتَقَارِبَةً .

إِذَا نَبَتَ هَنَذَا فَنَقُولُ: النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ الصُّبُرَةِ كَافٍ ؛ لِآنَهُ يَعْرِفُ وَصْفَ الْيَقِيَّةِ ؛ لِآنَهُ مَكِيُلٌ يُعْرَضُ بِالنَّمُوذَجِ، وَكَذَا النَّظُرُ إِلَى ظَاهِرِ التَّوْبِ مِمَّا يَعُلَمُ بِهِ الْبَقِيَّةَ إِلَّا إِذَا كَانَ فِى طَيِّهِ مَا يَكُونُ مَقُصُردًا كَمَوْضِعِ الْعَلَمِ، وَالُوَجْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فِى الْاَدَمِيّ، وَهُوَ وَالْكَفَلُ فِى الذَّوَاتِ فَبُعْسَرُ رُوْيَةِ الْمَفْصُودِ وَلَا يُعْتَبُرُ رُوْيَةُ غَيْرِهِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُوْيَةَ الْقَوَائِمِ . وَالْآوَلُ هُوَ الْمَعْرُونِيَّةَ الْمَقْصُودِ وَلَا يُعْتَبُرُ رُوْيَةً عَيْرِهِ فَي شَاةِ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنْ الْجَسِّرِ لِآنَ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الْمَدُويِ عَنْ آبِي يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَفِي شَاةِ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مِنْ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنْ الْجَسِّرِ لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ مِنْ رُوْيَةِ الطَّمْرِ عِ . وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنْ الذَّوْقِ لِآنَ اللَّهُ وَ لِاللَّهُ مِنْ رُوْيَةِ الطَّمْرِ عِ . وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنْ الذَّوْقِ لِآنَ لَا لَكُونَ لِلْمَقْصُودِ .

کے فرمایا: جس نے ڈھیر کے اوپری جے یا تہہ شدہ تھان کے اوپری جھے کود کھی لیا یا بندی کے چبر ہے کود کھی یا سواری کا چبراا دراس کی سرین دکھی کی تواس کو خیارر وئیت نہیں لے گااس میں اصل ہے ہے کہ تمام جنج کود کھیا شرط نہیں ہے کیونکہ وہ اقوناممکن ہے جبراا دراس کی سرین دکھی کی جزیں شامل ہوں کو آگر ان کے افراد لہٰذا آئی روئیت پر اکتفاء کیا جائے کا جس سے مقصود کا پیتے چل جائے اور جب جبج میں کئی چیزیں شامل ہوں کو آگر ان کے افراد مشغاوت نہ ہوں جسے مکملی اور موزونی چیزیں تو اس میں سے ایک کا دیکھنا ہوں کو اس کے مشاہوں کو اس کے مشاہوں کو اس کے مشاہوں کو اس کے مشاہوں کو اس کی دیکھی ہو چیز سے گھٹیا ہوں کو اس کی دیکھی ہو چیز سے گھٹیا ہوں کو اس کو میں دیکھی ہو چیز سے گھٹیا ہوں کو اس دفت خریدار کو خیار دوئیت حاصل ہوگا۔

اور جب اشیاء کے افرادمخلف ہوں جیسے جو پائے اور کپڑے توان ہیں سے ہرایک کادیکھناضروری ہوگا اورا ہام کرخی کے بیان کے مطابق اخوٹ اورانڈ ہے بھی ای قبیل سے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ انڈے دغیرہ گندم ادر جو کے مثل ہوں اس لئے کہ ان کے افراد متقارب ہیں۔

جب بیضابطہ ٹابت ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ غلے کے ادپری جے کود کجھنا کائی ہے کیونکہ وہ بقیہ ہیج کے وصف کو بتارہا ہے اس لئے کہ غلہ مکیلی ہے اوربطور نمونہ پٹن کیا جارہا ہے اس طرح کیڑے کے ظاہری جھے کود کجھنا ایسا ہے جس سے ماجی کاعلم ہوجائے گر جب کہ خلہ مکیلی ہے اوربطی بیس کو گی ایسی چیز ہوجو تقصود ہوجیے تقش و نگار کی چگہ اور آ دی کا چہرا ہی مقصود ہوتا ہے اس طرح جانور میں چہرہ اور اس کی سمرین مقصود ہوتی ہے لہٰ ذائق مود کا دیکھنا معتبر ہوگا اور غیر مقصود کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بعض لوگوں نے جانور کے ہاتھ بیرد کھنے کی شرط لگائی ہے اور بیبلاتول امام ابو پوسف سے منقول ہے اور گوشت وائی بری کا ٹولنا ضروری ہے اس لئے کہ مقصود کا دینے چھنے کی شرط لگائی ہے اور بیبلاتول امام ابو پوسف سے منقول ہے اور گوشت وائی بری کا ٹولنا ضروری ہے اس لئے کہ مقصود کا دینے چھنے کا اور پالتو بمری جس تھن کا دیکھنا ضروری ہے کی کوئکہ بیکھنے سے بی مقصود کا میں ہوگا۔

## گھر کالحن دیکھنے میں رؤیت ہوجائے کابیان

(قَالَ وَإِنْ رَآى صَحْنَ اللَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدُ بُيُوتَهَا) وَكَذَٰ لِكَ إِذَا رَآى خَارِجَ الذّادِ آوُ رَآى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِج .

وَعِنْدَ ذُفَرَ لَا بُذَ مِنُ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوتِ، وَالْاَصَحُّ اَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وِفَاقِ عَادَتِهِمُ فِسى الْاَبْنِيَةِ، فَإِنَّ دُورَهُمْ لَمْ تَسَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَئِذٍ، فَامَّا الْيَوْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الذَارِ لِلتَّفَاوُتِ، وَالنَّظُرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالذَّاخِلِ .

ك فرمايا جب خريدار ف كمركافتن د كيم ليا تواسة خيار رؤيت نيس حاصل ہوگا جا ہے اس نے كھرك مرول كوند ديكھا

ہوادرا سے جب گھر کے باہری حصد کود کچے لیا باہرے باغ کے درختوں کود کچے لیاامام زفر کے نزدیک کروں کے اندر داخل ہو مروری ہے جب کی بات یہ ہے کہ قدوری کا فیصلہ تارتوں کے سلسلہ میں اہلی کوفہ کی عادت کے موافق ہے کیونکہ اس زمان کے رکانات میں تفاوت نہیں تحالیکن آج کل تفاوت کی بتا پر گھر کے اندر داخل ہونا ضروری ہے اور او پر سے دیجھنے سے اندر کا تلم نہیں ہوسکا۔

#### رؤيت وكل كارؤيت خريدار كى طرح بونے كابيان

قَالَ (وَنَظُرُ الْوَكِبُ لِ كَنَظُرِ الْمُشْتَرِى حَتَى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَبْبٍ، وَلَا يَكُونُ نَظُرُ الرَّسُولِ كَسَظِرِ الْمُشْتَرِى، وَهِنذَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالاً: هُمَا سَوَاءً ، وَلَهُ آنْ يَرُدَّهُ ) قَالَ مَعْسَاهُ الْوَكِيْلُ بِالفِيْرَاءِ فَرُوْيَتُهُ تُسْقِطُ الْحِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا اللهُ تَوَكَّلَ بِالْفَرْطِ تَعْرَكُلُ بِالْفَرْطِ الْفَيْسِ دُونَ إِسْقَاطِ الْحِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلُ بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرُطِ وَالْإِسْقَاطِ الْحِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلُ بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرُطِ وَالْإِسْقَاطِ قَعْسَدًا وَلَهُ أَنَّ الْفَيْضَ نَوْعَانِ: ثَامٌ وَهُو آنْ يَقْبِطَهُ وَهُو يَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ وَهُو آنُ يَقْبِطَهُ وَهُو يَرَاهُ وَالْمُوكِيلُ لَهُ وَلَا يَتُمْ مَعَ بَعَاءِ حِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوكِيلُ لَا اللهُ فَقَةِ وَلَا يَتِمْ مَعَ بَعَاءِ حِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوكِيلُ يَعْمُ مِنْ مَعْ بَعَاءِ حِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوكِيلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَصَ الْمُوكِيلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَصَ الْمُوكِيلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَصَ الْمُؤَكِلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَصَ الْمُؤَكِلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ .

رَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا انْنَهَى النَّوْكِيْلُ بِالنَّاقِصِ مِنْهُ فَلَا يَمُلِكُ اِسْقَاطُهُ قَصْدًا بَعُدَ ذَلِكَ، بِخِكَافِ خِيَارِ الْعَيْسِ؛ لِلَّانَّهُ لَا يَسُنَعُ تَمَامَ الصَّفُقَةِ فَيَتِمُّ الْقَبُضُ مَعَ بَقَائِهِ، وَخِيَارُ الشَّرُطِ عَلَى هنذَا الْخِكَافِ .

#### نابينا كاخر يدوفروخت كے جواز كابيان

قَالَ (وَ اَيُعُ الْاعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى) لِآنَهُ اشْتَرَى مَا لَمُ يَرَهُ وَقَدُ قَرَّالُهُ مِنْ قَبْلُ (فُمَّ يَسْفُطُ خِيَارُهُ بِجَيِّهِ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَيِّ، وَيَشُمُّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَيِّ، وَيَشُمُّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالنَّيْمِ، وَيَدُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّوْقِ) كَمَا فِي الْبَصِيْرِ (وَلَا يَسْفُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَى يُوصَفَ لَهُ إِلاَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّوْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ .

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَان لَوُ كَانَ بَصِيْرًا لَرَآهُ وَقَالَ: قَدُ رَضِيتُ سَفَطَ خِيَارُهُ، لِآنَ التَّنْبُهُ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيُنِ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيُنِ يُقَامُ مَقَامَ الْفَصَرَاء يَةِ فِي حَقِ الْاَخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرًاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِ الْاَخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرًاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِ مَنُ لَا شَعُرَ لَهُ فِي الْحَدِجُ .

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُوَكِّلُ وَكِئُلا بِقَبْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَهَلَا اَشْبَهُ بِقُولِ اَبِي حَنِيْفَةَ لِانَّ رُوْيَةَ الُوَكِيْلِ كَرُوْيَةِ الْمُوكِيلِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا .

کے فرمایا کہ اندھے کی فرید وفرت جائز ہاور فرید نے کے بعدائے دیار حاصل ہوگا کیونکہ اس نے ایسی چرفریدی ہے جے دیا ہے جے دیکھا نہیں اور ہم اس سے پہلے اسے ٹابت کر چکے ہیں پھر جیج کوٹو لئے سے اسکا خیار باطل ہوجائے گا جب جیج ئو لئے سے معلوم ہوسکتی ہے اور جیج کو جیکھتے سے اسکا خیار سما قطا ہوجائے گا بشر طیکہ جیج کوسو تھنے سے اسکا خیار سما قطا ہوجائے گا بشر طیکہ جیج کوسو تھنے سے اسکا خیار سما قطا ہوجائے گا بشر طیکہ جی کوسو تھنے سے اسکا خیار سما قطا ہوجائے گئی ہوتا ہے اور ذیمن میں اسکا خیار سما قطا ہیں ہوگا جب تک اس کا وصف یان ذکر دیاجائے اس لئے کہ ومف رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے جیسا کہ نظام میں ہوتا ہے۔
حضرت امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ جب تابیعا کی ایسی جگہ گھڑا ہو کہ اگر وہ بینا ہوتا تو ہی کو دیکھ لیتا اور یوں کیجے
قدر منیت تواسکا خیار ساتھ ہوجائے گا اس لئے موضع بجز بیں تشبیہ حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے نماز کے متعلق کو نئے آ دی کے
من بیں ہونؤں کا ہلاتا قرائت کے قائم مقام ہے اور تج بیس سنجے آ دمی کے تن بیس استرے کا پھیر ناصلت کے قائم مقام ہے۔
معزے حسن بن زیاد قرباتے ہیں کہ تابینا ایک وکیل مقرر کر ہے جو جنج کو دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیا ورید قول امام اعظم دی تھوں کے دیا وہ مشابہ ہے اس کئے کہ دکیل کی رؤیت مؤکل کی رؤیت کے شل ہے۔
سے زیادہ مشابہ ہے اس کئے کہ دکیل کی رؤیت مؤکل کی رؤیت کے شل ہے۔

### ایک تفان کی رؤیت پردوتھان کپڑے کے خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ رَآى آحَدَ النَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَآى الْاَحَرَ جَازَ لَهُ آنْ يَرُدَّهُمَا كَلْ دُوْبَةَ الْاَحْدِ لِلسَّفَاوُتِ فِى النِّيَابِ فَيَقَى الْحِيَارُ فِيمَا لَمْ بَرَهُ، ثُمَّ لَا يَرُدُهُ وَحُدَهُ بَلُ يَرُدُهُ مَا كَىٰ لا يَكُونَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ قَبَلَ السَّمَامِ، وَهِذَا اللَّنَ الصَّفْقَةَ لَا يَعِمُ مَعَ حِيَادِ الرُّولَيَةِ بَلُلَ النَّمَامِ وَهِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ حَيَادِ الرُّولَيَةِ بَلَلَ السَّمَامِ وَهِذَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللْمُسْتَوى اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَ

فر مایا: جب کی نے گیڑے کے دوتھان میں ہے ایک کو دیکھ کر دونوں کو خرید لیا پھر دوسر ہے کو دیکھا تو اسے دونوں تھان واپس کرنے کا افتیاد ہے! س لئے کہ کیڑوں میں تفاوت کی وجہ ہے ایک تھان کا دیکھنا دوسر ہے کا دیکھنا شہر تہیں ہوگا لہذا نہ دیکھے ہوئے تھان میں خیار باتی رہے گا پھر خریدار صرف ای تھان کو واپس ٹیس کرے گاتا کہ تمامیت صفقہ سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہو اور یاس لئے ہے کہ قبضہ کے پہلے اور قبضہ کے بعد دونوں صورتوں میں خیار دوئیت کے ہوتے ہوئے صفقہ تا مہمیں ہوتا ای وجہ سے فریدار تضائے تاضی اور دفتا کے خریدار کے بغیر بھی جنج واپس کرسکتا ہے اور میردواصل عقد سے نئے بانا جاتا ہے اور جب جس کے لئے افتیاد ہے مرجائے اور خیار مرط میں ہم اسے بیان افتیاد ہے مرجائے اور میراط میں ہم اسے بیان کر کے جی ہیں۔

جم فخص نے کوئی چر دیمی اور گرایک مرت کے بعدائے تربیا تو اگروہ چیزاں کی دیکھی ہوئی صفت پر بحال ہوتو تر بدار کو خیار کو اس نے کہ روئیت سمابقہ بی ہے تربیار کواس کے اوصاف معلوم ہیں اور علم بالا وصاف بی کے فوت ہونے سے خیار تابت ہوتا ہے گر جب کہ جب تربیدار اس کے رہ بے کہ بیٹی شاس کی دیکھی ہوئی چیز ہے کیونکداب اس کے ساتھ تربیار کی دیار تابید کی دیار تابید کی دونا مندی معدوم ہاور جب تربیداراں چیز کوبد لی ہوئی پائے تو بھی اے خیار حاصل ہوگا اس لئے کہ وہ روئیت اوصاف میرج کی مضامندی معدوم ہاور جب تربیداراں چیز کوبد لی ہوئی پائے تو بھی اے خیار حاصل ہوگا اس لئے کہ وہ روئیت اوصاف میرج کی مخرض واقع ہوگی تو گویا کہ تربیدار نے اسے دیکھا بی تیسی اور جب عقد کرنے والے تغیر کے متعلق اختلاف کریں تو بیتی والے کی بات معتبر ہوگی اس لئے کہ تغیر حاوث ہے اور تروم عقد کا سب طاہر ہے گر جب کہ مدت دراز ہوجیسا کہ متا خرین نقباء نے فر مایا کیونکہ طاہر تربیدار کے لئے شاہد ہے بر طاف اس صورت کے جب عقد کرنے والے دوئیت کے سلسلے ش اختلاف کریں اس لئے کہ دوئیت کے سلسلے ش اختلاف کریں اس لئے کہ دوئیت ایک امر جدید ہے اور خریدارار کامنگر ہے لئی اس کی قول معتبر ہوگا۔

# بغیرد کیھے زطی تھان خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عِذَلَ زُطِّى وَلَمْ يَرَهُ فَبَاعَ مِنهُ فَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدُ شَيْنًا مِنْهَا إِلَّا مِنْ عَيْسِهِ، وَكَذَيْكَ خِيَارُ الشَّوْطِ) ؛ لِلْأَنْهُ تَعَلَّرَ الرَّذُ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِى رَقِهِ مَا بَقِى تَفُويِقُ الصَّفُقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِلَّنَّ خِيَارَ الرُّؤُيَّةِ وَالشَّرُطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِخِلافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِلَّنَ الصَّفُقَة تَيْمُ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْمُ قَبُلَهُ وَفِيهِ وَصُعُ الْمَسْالَةِ . الصَّفُقَة تَيْمُ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْمُ قَبُلَهُ وَفِيهِ وَصُعُ الْمَسْالَةِ . الصَّفُقَة تَيْمُ مَعَ خِيَادِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْمُ قَبُلَهُ وَفِيهِ وَصُعُ الْمَسْالَةِ . الصَّفُقَة تَيْمُ مَعَ خِيَادِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْمُ قَبُلَهُ وَفِيهِ وَصُعُ الْمَسْالَةِ . الصَّفُقَة تَيْمُ مَعَ خِيَادٍ الْمَيْسِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَانْ كَانَتُ لَا تَيْمُ قَبُلَهُ وَفِيهِ وَصُعُ الْمَسْالَةِ . فَلَا فَكَرَهُ شَعْسُ الْآلِيَّةِ فَلَا عَلَمُ وَعَلِيهِ الْمَسْولُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْدِ السَّرُخُونِ السَّرُعُ وَالشَولُ عِلَى السَّولُ عَلَا وَكَرَهُ شَعْسُ الْآلِيَةِ الْعَلَيْدِهِ الْعَلَى السَّولُ عِلَى السَّرُطِ السَّولُ عِلَى السَّرَعُ وَا الشَّولُ عِلَى السَّولُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ السَّولُ عَلَى الْعَلَاهِ السَّولُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلُولُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَلَعْلَاهُ اللْعَلَقُ الْمَالُولُ وَاللْعَلَالَةُ الْعَلَى اللْقُلُولُ وَاللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَى الْفُولِي اللْعُلُولُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْقَلْمُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ وَاللْعَلَمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الللْعُولُ الللْعُلُولُ الْعَلَى الْعُلَالُولُ الْعَلَيْدِ الْعَلَمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعَلَمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَالِيْلُولُ اللْعُلِيْلِ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلَالُهُ اللْعَلَمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْع

کے فرایا: جب کی نے دیکھے بغیر ذطی تھانوں کی کوئی تھری ہے جے واپس میں سے ایک تھان نے دیایا کسی کوایک تھان کے کہ جبہ کر کے اس کے حوالے کر دیا تو ہدون عیب کے فریدارااس میں سے یکھواپس ٹیس کرسکا اور بہ تھم خیار شرط کا بھی ہاں لئے کہ جوشیج اس کی ملکیت سے نکل گئی اس کی واپس نامکن ہوگئی اور اور بقیہ میتے کو واپس کرنے میں تفریق صفقہ قبل التمام الازم آتا ہاں لئے کہ خیار دوئی یہ ماری کے دخیار میں ماری کے دخیار دوئی ہوتا ور خیار شرط دوئوں تمامیت صفقہ سے مانع ہیں۔ برخلاف خیار عیب کے کوئکہ قبضہ کے بعد خیار عیب کے ہوتے ہوئے ہوئے میں مسلم کی وضع ہے پھر جب فریدار کے پاس کی ایسے ہوئے بھی صفقہ تام ہوجاتا ہے ہر چند کہ قبضہ سے پہلے تام بیس ہوتا اور اس میں مسئلہ کی وضع ہے پھر جب فریدار کے پاس کی ایسے سب سے میں لوٹ کے آئی جو تے ہوئوا ہے خیار دوئیت پر برقر ارد ہے گا حضرت سرخمی گرائیٹ ہوتا امام قد دری نے اس پراعتا دکیا ہے۔ سے مردی ہے کہ خیار شرط کی طرح خیار دوئی ہے ساتھ ہوئے کے بعد بحال نہیں ہوتا امام قد دری نے اس پراعتا دکیا ہے۔

~~\dagger



# بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

# ﴿ بيرباب خيار عيب كے بيان ميں ہے ﴾

بإب خيار عيب كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ کمال الدین اہن ہمام منی مواقعہ ہیں: خیارات کے تقدم دنا فرکی وجوہات کو پہلے ہیان کردیا ہے اور یہاں پر سی چز کی اضافت اس کے سبب کی جانب ہے۔ (عام طور پر عرف میں جب یہ والا سی جیج کو پہچا ہے او فریدار کارویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جزر کو فرید نے سے پہلے اس کی اس محص طریقے ہے جائج پڑ قال کر لیتا ہے۔ کیونکدا گر کوئی چزعیب والی ہوتو فریدار فرید تا ہے ہی فہیں خیرں۔ اورا گر وہ فرید تا ہے ہی اس میں عیب کی ایک صوالی ہی کہ وہ اس قد رعیب کو ہر واشت کرنے والا ہے۔ اورائی کی بھی کئی صورتیں ہیں لیخی اس کا عیب کا پہلے والا ہے۔ اورائی کی بھی کئی صورتیں ہیں لیخی اس کا عیب کا پہلے والا ہے۔ اورائی کی بھی کئی صورتیں ہیں لیخی اس کا عیب کا پہلے بیخ والا کے سبب سے ہوا ہے یا دیگر کی قر ائن جواس عیب کی سبب سے ہوا ہے یا دیگر کی قر ائن جواس عیب کی سبب سے ہوا ہے یا دیگر کی قر ائن جواس عیب کا سبب ہوئے ہیں اس طرح اس عیب ہی فقی مفاہم میں یوی وسعت ہے جس کے سبب مصنف بھونڈ نے اس باب کو باتی کا سبب ہوئے ہیں اس طرح اس عیب ہی فقیمی مفاہم میں یوی وسعت ہے جس کے سبب مصنف بھونڈ نے اس باب کو باتی خیارات والے ابواب سے مؤخر ذکر کہا ہے تا کہ اس کی کیر جزئیات کے بنیا دی قواعد کو بیان کر دیا جائے۔ رضوی عفی عنہ )۔ خیارات والے ابواب سے مؤخر ذکر کہا ہے تا کہ اس کی کیر جزئیات کے بنیا دی قواعد کو بیان کر دیا جائے۔ رضوی عفی عنہ )۔ خیارات والے ابواب سے مؤخر ذکر کہا ہے تا کہ اس کی کھر جزئیات کے بنیا دی قواعد کو بیان کر دیا جائے۔ رضوی عفی عنہ )۔ خیارات والے ابواب سے مؤخر ذکر کہا ہے تا کہ اس کی کھر جزئیات کے بنیا دی قواعد کو بیان کردیا جائے۔ رضوی عفی عنہ )۔

بیع میں خیار عیب ہونے کا نقبی مفہوم مع میں خیار عیب ہونے کا نقبی مفہوم

تے ہوجانے کے بعد قریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہونے کے بعد اس چیز کور کھ لینے یا واپس کر دینے کا جواضیار فریدار کو مامل ہوتا ہے اے خیار عیب کہتے ہیں مثلا تاجرنے ایک چیز نبتی جے فریدار نے فرید لیاب اس بیچ کے بعد اگر فریدار واپس کر کے اپنی دی ہوئی قیمت نوٹا لے البتہ اگر بیچنے والے نے اس چیز کو بیچنے کے وقت فریدار سے یہ کہد دیا تھا کہ اس چیز ہیں جوعیب ہو ہی اس کا ذمہ دا فہیں ہوں خواہ ہم اس وقت اے فرید ویا نہ فرید داور اس کے باوجود بھی فریدار رضا مند ہوگیا تھا تو خواہ ہم جھ ہی عیب اس میں نکا فریدار کو دا بسی کا اختیار حاصل فہیں ہوگا۔

خیارعیب دانی ایج کے شرعی حکم کابیان

اسلام کا معاثی واقتصادی نظام فلاح دارین کے ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامی بھی ہے۔ اسلام کے مطابق عمل کی جائے تو نہ تا جرکوخریدار کی جانب سے کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے۔ جائے تو نہ تا جرکوخریدار کی جانب سے کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ کا میہ بنیادی قانون ہے کہ کوئی شخص نہ خود ضرر اٹھائے اور نہ دوسرے کو ضرر پہنچائے۔ ارشاد باری تعالی

ے: لا تظلمون ولا تظلمون . ترجمہ: نتم کی پرزیادتی کرونتم پرکوئی زیادتی کرے (سورة البقرة ، آیت 279)

مندام احرين مدين مرين مرارك ، عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ضور ولا ضرار فى الاسلام (مسند امام احمد مسند عبد الله بن عباس ، حديث لمبر 2921) - ترجمه: ميدنا عبرالتد بن عباس ، حديث لمبر 1991:) - ترجمه: ميدنا عبرالتد بن عباس الله عباس من شقصان (الفانا) درست ، اور نه نقصان بهنج نا جائز به روايت ، حدر وايت به حدث روايت به وايد ترقصان بهنج نا جائز به برايت وي كائل به بالم من تراويت مطهره من تا جركو به برايت وي كائل كالمرد نقصان بهنج نا جائز به برايت وي كائل كالمرد نقصان به بوتو فرونت كر نا فريد براركوا كاه كرد ، عب كوچها كرچيز فرونت كر نا فريد اركودهوكه دينا ب حضور پاك تا المراد الله به بوتو فرونت كر نا فريد بيان فر ما كل به بوتو فرونت كر نا فريد بيان فر ما كل به باك تا يوند المورد بيان فر ما كل به بيان فر ما كل بيان فر ما كل بين بيان فر ما كل به بيان فر ما كل بيان ما كل بيان فر ما كل بيان ما كل بيان فر ما كل بيان ما كل بيان فر ما كل بيان فر ما كل بيان فر ما كل بيان فر ما كل بيان ما كل بيان ما كل بيان ما كل بيان

جير كسنن ابن اجرش في كتاب التحارات، بابعن باع عيد لم يبنه بم 126 (مديث تمبر: 2332) من عديث مبارك بن عن واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله - الم ين الله و لم عيدا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تؤل الملائكة تلعنه . ترجم: سيرناوا ثله بن استع المن التي مروايت ب انهول في فر مايا: من في من الله ولم تول الملائكة تلعنه . ترجم: سيرناوا ثله بن استع المنظمة الله والمناول الله المنظمة الله كوارش و ميشدا من الله ولم من الله والمناول الله المنظمة المناول الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة الم

نیزردمخارج 4 صفحہ 176 میں ہے: (قبول، اما بیان نسفس العیب فواجب) لان الغش جوام . ترجمہ: فروخت کرتے وقت عیب بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ دھوکہ ترام ہے۔

مسلم شريف، 10 كتاب الإيمان، باب قول النبي من غش فليس منا، ص 70 (حديث نمبر: 295) ميس حديث پاك هي: عن ابي هريرة ، ان رسول الله - كُنْ الله على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بدلا فيقال ما هذا يا صاحب الطعام . قال اصابته السماء يارسول الله . قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني .

میدنا ابو ہریرہ بڑھنے میں ہے کہ حضرت رسول اللہ خلی غلہ کے ڈھیر کے پاک تشریف لے گئے اور غدہ کے ڈھیر میں دست اللہ سی ڈھی کی محسول ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے غلہ والے بید کیا ہے؟ انہوں نے کہا یورسول اللہ می تیج کی محسول ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: بھر بھیکے ہوئے غلہ وقتم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تا کہ لوگ اس کو دیکھے لیس بارش کی وجہ سے غلہ بھی جائے ہوئے غلہ وقتم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تا کہ لوگ اس کو دیکھے لیس بھی سے دھو کہ کا معاملہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔

ان نصوص سے میدامر واضح ہوتا ہے کہ کی بھی تاجر کوفر وخت کی جانے والی اشیاء کے عیب ونقص کوفرید رپر طاہر کئے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ، تا ہم کی تاجر نے کوئی عیب دار چیز عیب کی وضاحت کے بغیر فروخت کردی اور فرید ارکوفرید نے بعداس میں موجود عیب کاعلم ہواور اگر اس شے کوعیب کے ساتھ دکھ لیما ضروری قرار دیا جائے تو فریدار کا نقصان ہوج سے گااس کوشر عامیہ افتیار دیا گیا کہ وہ اس عیب دار چیز کو واپس کردے اور دی ہوئی قیمت اس سے واپس لے لے۔ یہ اس وقت سے جبکہ عیب فریدو فروئت کے معاملہ کے وقت موجود تھا۔اس کے برخلاف خرید نے کے بعداس میں کوئی عیب آھیا تو فریدار کوواپس کرنے کا اختیار نہیں۔

فروخت شده چیز پیل عیب پائے جانے کی وجہ اس کووا پس کرنے کا تقیار کوٹر بعث کی اصطلاح میں خیار عیب کہتے ہیں جیسا کہ قاوی قاوی اسلامیہ کتاب ہوئے ہی 66 میں ہے: وافا اشتوی شینا لم بعلم بالعیب وقت الشواء و لا علمه قبله والعیب یسیراوفاحش فله المنجیاران شاء رضی بجمیع الشمن وان شاء رده ، ترجہ:جب کی نے کوئی چیز خریری اور فرید نے وقت یاس سے پہلے اس کے عیب سے واتق تیس تھا، تواہ عیب جیوٹا ہو یا ہوا بعدازال اسے عیب کا علم ہوا تو اس کو اصفی اور قرید نے وقت یاس کے بدلہ وہ عیب وار چیز لے لے اور اگر چاہے تو اس چیز کولوٹا دے۔ نیز قادی قاوی ہندیہ کتاب یوٹ نے کی کولوٹا دے۔ نیز قادی قاوی ہندیہ کتاب یوٹ نے کی کولوٹا دے۔ نیز قادی قادی ہندیہ کو اس کے بعدہ قبل النسلیم میں کو حدث بعد ذلك لا یشت المنجیار .

باب خیارعیب کے شرعی ماخذ کابیان

اگر چیز میں کوئی عیب (خرابی) ہوتو وہ بھی بیان کردے نبی کریم مُنْ آئیزا ہے عرض کی گئی کہ سب سے یا کیزہ کمائی کوسی فرمایا: بندے کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور دھوکے سے یا ک خرید دفرو خت کرنا۔ (اسن اکبری، مدید نبرا ۱۰۷۰)

وَالِسَلَةَ بُنِ الانسَفَعِ مِنْ تَنْ فَر ماتے میں کہ میں نے نبی کریم مَنْ تَوْلِم نے کوفر ماتے سنا کہ جس نے عیب والی چیز کوفر و خت کیااور عیب کوفا ہرنہ کیا وہ بمیشداللہ تعانی کی تاراضی میں ہے یا فرمایا: بمیشہ فرشتے اس پرلعنت کرتے میں۔ (سنن ابن ماجہ مدیث نبر ۳۲۳۳) معنرت عقبہ بن عامر بڑن تُقار وایت کرتے میں کہ میں نے نبی کریم مَنَ تَوَیْم کوفر ماتے سنا کہ ایک مسلمان و وسرے مسلمان کا

بھائی ہےاور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہوتو جب تک بیان شکر ہے اسے بیچنا طلال نہیں۔ مسلمان

(سنن ابن ماجه حدیث نمبر ۳۶۳۳)

حضرت ابو ہریرہ ذاہنی دوایت کرتے ہیں کہ حضور منگی آیا ایک غلہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ ڈال دیا حضور منگی آغ کوانگلیوں میں تری محسوس ہوئی اوشادِ فرمایا: اے غلہ والے ریکیا ہے اس نے عرض کی نیارسول اللہ سَزَائِیَ آغ ممیا تھا ارشاد فرمایا: تونے بھیکے ہوئے کواو پر کیول نہیں کردیا کہ لوگ دیکھتے جودھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

(میچمسلم،حدیث تبر۲۹۵)

ملادث کرنے والوں اور خراب مال بیچنے والوں کے لئے لیح فکر بیہے کہ جس سے رب العالمین تارابس ہوفر شنے اس پرلعنت کرنے والے بول نی علیہ السلام اس سے دوری افتیا وفر مارہے ہوں تو کس طرح اس کے کاروبار میں برکت ہوگی اور کس طرح وہ مصائب و آلام سے بچا ہوا ہوگا اللہ تعالی عقل مسلم عطافر مائے لہٰذا اول تو کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ کریں اور اگر بالفرض مال خراب ہے یا کسی اور نے مل وث والا مال آپ کو دیا ہے تو آپ حدیث پڑھل کرتے ہوئے خریدار کو وہ بتادیں ویسے بھی عمو مالوگوں کو عم ہوتا ہے کہ کسی مال میں کی مناوٹ ہے اور کیا خرابی ہے کہ لوگوں سے دھئی چھپی بات نیس ہے مثلا دودہ میں یانی ، الل مرج میں کمر ، چینی ہے کہ کسی مال میں کی مناوٹ ہے اور کیا خرابی ہے کہ لوگوں سے دھئی چھپی بات نیس سے مثلا دودہ میں یانی ، الل مرج میں کمر ، چینی

سے کے دوکا ندارزیدہ تھی پانی کاپریشر، دال میں کنگر وغیرہ انبذا جب لوگوں کے علم میں بید بات ہے کہ دوکا ندارزیدہ تر

میں ہوئے ہیں اور دھو کہ ویتے ہیں تا کہ ان کا مال کجاتو حدیث پڑمل کریں اور بتادیں اس سے انشاء اللہ آپ سے کاروبار میں برکت ہوگی نیزوو آپ کی سیائی کود کھ کر ہمیشہ آپ سے بی چیز خریدے گا۔

## خریدار کاعیب پرمطلع ہونے پرخیار کا بیان

(وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيْعِ النَّمَنِ، وَإِنْ سَساءَ رَدُّهُ لِلاَنَّ مُطُلَقَ الْعَقُدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلامَةِ، فَعِنْدَ فَوْتِهِ يَتَخَيَّرُ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ بِلْزُومِ مَا لَا يَسرُّضَى بِهِ، وَلَيْسَ لَـهُ أَنُ يُسمُسِكُهُ وَيَأْخُذَ النَّقْصَانَ ؛ لِلَانَّ الْاوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيَّءٌ مِنُ الشَّمَنِ فِي مُسجَرَّدِ الْعَقْدِ ؛ وَلَانَّهُ لَمْ يَرُضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَفَّلَ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَنَظَرَّرُ بِهِ، ، وَدَفْعُ الصَّرَدِ عَنُ الْمُشْتَرِى مُمْكِنٌ بِالرَّدِ بِدُونِ بَضَرُّزِهِ، وَالْمُرَادُ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَكُمُ يَرَّهُ الْمُشْتَرِى عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ ؛ لِآنَّ ذَلِكَ رِضًا بِهِ

ك ادرجب خريدار مبيع ميں كى عيب پرمطلع ہوتو اسے اختيار ہے اگر جاہے تو پورے ثمن كے عوض مبيع كو لے لے اورا گرجاہے تو واپس کرد ہے کیونکہ مطلق عقد مینے کی سلامتی کا تقاضہ کرنے والا ہوتا ہے للبذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں خریدار کوخیار حاصل ہوگا' تا کہ غیر پہندیدہ چیز کے لزوم ہے خرید ارکا نقصان نہ ہوا ورخرید ارکو میت کی مبیع کوروک کرنقصان کی بحریائی لے لے اس لئے کہ طلق عقد میں اوصاف کے مقابلہ میں پھی می کمن نہیں ہوتا اور اس لئے کہ بیچنے والا طے شدہ قیمت سے كم يس بيج كائي ملكيت سے زائل مونے پر راضي نبيس بے لبذاا سے اس سے نتصان موگا اور رد كے ذريعے خريدار كے نقصان كے بغیراس سے نقصان دور کرناممکن ہےادرعیب ہے وہ عیب مراد ہے جو بیچنے والا کے پاس بھی موجود تھا اور عقد بیچے اور قبصنہ کے وقت اس پرخر بدار کی نگاه بیس پر ی تھی کیونکہ عیب کود کھنااس کی رضامندی کی علامت ہے۔

تقصمتمن والى چيز كے عيب بونے كا قاعدہ فقہيہ

قَالَ (وَكُلُ مَا اَوْجَبَ نُفُصَانَ النَّمَنِ فِي عَادَةِ التَّجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ) ؛ إِلاَنَّ التَّضَوْرَ بِنُفُصَانِ الْمَالِيَّةِ، وَذَلِكَ بِالْبَقَاصِ الْقِيمَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُرُفَ اَعْلِهِ .

(وَ الْإِبَاقُ وَ الْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ فِي الصَّغِيرِ عَيْبٌ مَا لَمْ يَبُلُغُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَتْى يُعَاوِدَهُ بَعُدَ الْبُلُوعِ) وَمَعْنَاهُ: إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ حَدَثَتُ عِنْدَ الْـمُشْتَرِى فِـى صِـغَرِهٖ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ؛ ِلِآنَهُ عَيْنُ ذَلِكَ، وَإِنَّ حَدَثَتُ بَعُدَ بُلُوغِهِ لَمُ يَرُدَّهُ ؛ ِلَآنَهُ غَيْرُهُ، وَهَـٰذَا ؛ لِآنَ سَبَبَ هَـذِهِ الْآشَيَاءِ يَـخُتَـلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، فَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ فِي الصِّهُ لِلصَّعْفِ الْمَثَانَةِ، وَمَعْدَ الْكِبَرِ لِدَاءٍ فِي بَاطِنِهِ، وَالْإِبَاقُ فِي الصِّغَرِ لِحُبِّ اللَّعِبِ
وَالسَّرِقَةُ لِقِلَةِ الْمُبَالَاةِ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِخُبْثٍ فِي الْبَاطِنِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ،
وَالسَّرِقَةُ لِقِلَةً الْمُبَالَاةِ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِخُبْثٍ فِي الْبَاطِنِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ،
فَامَا الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَهُو صَالَّ لَا آبِقَ فَلَا يَتَحَقَّقُ عَبْبًا .

کے فرمایا ہروہ چرجس سے تجاری عادت بیل تھی واقع ہودہ عیب ہے۔ (قاعدہ ہمیہ) کیونکہ مالت کی گئے کہ بہت نقب نا اٹھا تا پڑتا ہے اور قیمت کی کی سے مالیت بیل کی آئی ہے اور اس کی معرفت کا دارو عدارتا بڑدوں کے عرف پر ہے۔

فرمیا: غلام کا بھا گنا اور بستر پر پیشاپ کرنا ہے جس عیب ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے بالغ ہونے کے بعد سے میب نہیں ہم ہمین میں کہ بلوغت کے بعد بھی اسے دہرائے اس کا مطلب ہیہ کہ جب بھین بیل چریں بیچے والا کے پاس بھی ان کا مربوئیں بھر اس کے بچین بیل چریں بیچے والا کے پاس طاہم ہوئیں بھر اس کے بچینے ہی میں فریدار کے پاس بھی ان کا ظہور ہوا تو فریدار کو وہ غلام واپس کرنے کا افقیار ہے کہ ویک میں ہودوں ہو اور اس میں ہو اس کے علاوہ دوسرا اس کی خلام داپس کرنے کا افقیار ہے کیونکہ یہ بعید دہی ہے اور اگر میں ہوئی ہور ہوں گو ہونے کی وجہ سے ان چروں کا سب بدلتار بتا ہے چا نچے بھین میں بستر پر پیشاپ کرنا مثانہ کی کر دری سے ہوتا ہے اور بڑا ہوئے کے بعد ایسا کرنا اندرونی بیاری کے سب ہوتا ہے اس طرح بچینے میں بھاگنا کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح بچینے میں اندان فرا خت کے بعد ایس بوتا ہے اس طرح بچینے میں اندان خیا وہ بھی ہوتا ہے جبکہ برا ہونے کے بعد میر بین اندرونی خیا ہو اس بعد بین ہوتا ہے اس طرح وہ بھی ہوتا ہے بھی فرائیس ہوتا ہے اس البذا وہ عیس بھی ہوتا ہے بھی فرائیس ہوتا ہے اس البذا وہ عیس بھی ہوگا۔

کی وجہ ہوتی ہیں اور میشر سے مرادوہ بچر ہے بود کر بیا تا تھے بچر تو دہ بھٹکا ہوا ہونا ہے بھی فرائیس ہوتا ہے اس البذا وہ عیس بھی ہوگا۔

کی وجہ ہوتی ہیں اور صفیر سے مرادوہ بچر ہے بچر بھی دورہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے بھی فرائیس ہوتا ہے بھی بھی ہوگا۔

### جنون اور صغرتی کے عیب ہونے کا بیان

قَالَ (وَالْجُنُونُ فِي الضِّغَوِ عَيْبٌ اَبَدًا) وَمَعْنَاهُ: إِذَا جُنَّ فِي الضِّغَوِ فِي يَلِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَلِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي لِللهِ الْمُشْعَوِى فِيهِ اَوْ فِي الْكِبَرِ يَرُدُّهُ ؛ لِلاَنَّهُ عَيْنُ الْاَوَّلِ، إِذَ السَّبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُو يَدِ الْمُشْعَوِى فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُو فَسَادُ الْبَاطِنِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اللهَ لَا يَشْعَوطُ الْمُعَاوَدَةَ فِي يَدِ الْمُشْعَوى ؛ لِلاَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِزَالِيهِ وَإِنْ كَانَ قَلْمَا يَزُولُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ لِلرَّدِ.

آ فرمایا: بین کا جنون دائی عیب شار ہوگائی کامفہوم ہیہے کہ جب بچہ بین میں مجنون ہوا پھر بین ہی میں یا برا ہونے کے بعد فریدار کے بعد میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ فریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ فریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ فریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ فریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ فریدار کے تبال کالوٹنا ضروری ہے۔

### باندى كے منہ و بغل كى بوكے عيب ہونے كابيان

(قَالَ: وَالْبَخُرُ وَاللَّافُرُ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ) ؛ لِآنَ الْمَقْصُودَ قَدْ يَكُونُ إلاسَتِفُرَاشَ وَطَلَبَ الْوَلَدِ وَهُمَا يُخِلُّانِ بِهِ، وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلامِ ؛ لِآنَ الْمَقْصُودَ الاسْتِخْدَامُ وَلَا يُخِلَّانِ بِهِ،

إِلَّا اَنْ يَكُونَ مِنْ دَاءٍ ؛ لِآنَ الذَّاءَ عَيْبٌ (وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلَامِ) ؛ لِآنَ لَهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجَارِيَةِ وَهُوَ الاسْتِفْرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْخَارِيَةِ وَهُوَ الاسْتِفْرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْخَلَامِ وَهُو الاسْتِخْدَامُ ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ الزِّنَا عَادَةً لَهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِآنَ اتِبَاعَهُنَّ يُخِلُ اللَّهِ الْخَدْمَةِ .

کے کہ باندی کا میں منداور بقل کی بوعیب ہے اس کئے کہ بھی باندی کو قراش بنانا مقصور ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں استفراش میں کئی ہیں اور غلام میں بد بوئیس ہے اس کئے کہ غلام سے خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ دونوں بد بوئیس میں کئی نہیں ہوئیں ہوئیں ہے کہ غلام سے خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ دونوں بد بوئیس میں مخل نہیں ہوئیں گر جب کہ کی بیادی میں یہ چیزیں مقصود کے کا نبیس ہوئیں گر جب کہ ذنا کرنا غلام کی فطرت بن چکی ہو کیونکہ اس کے لا کیوں کے سے خدمت کرنے میں خلل واقع ہوگا۔

### غلام وباندى ميں كفر كے عيب بونے كابيان

قَالَ (وَالْكُفُرُ عَيْبٌ فِيهِمَا) ؛ لِلَانَ طَبُعَ الْمُسُلِمِ يَنُفِرُ عَنْ صُحْبَتِهِ ؛ وَلَانَهُ يَمُتَنِعُ صَرَّفُهُ فِي بَعْضِ الْكُفُرُ عَنْ صُحْبَتِهِ ؛ وَلَانَهُ يَمُتَنِعُ صَرَّفُهُ فِي بَعْضِ الْكُفُرَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُهُ ؛ لِلاَنَهُ زَوَالُ الْعَيْبِ .

وَعِنْ لَا الشَّافِعِيِّ يَرُدُّهُ ؛ لِآنَ الْكَافِرَ يُسْتَعُمَلُ فِيمَا لَا يُسْتَعُمَلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ، وَفَوَاتُ الشَّرُطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ .

(قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِيضُ اوْ هِي مُسْتَحَاضَةً فَهُو عَيْبٌ) ؛ لِآنَ ارْتِفَاعَ الذّمِ وَاسْتِمُوارَهُ عَلَامَةُ الذّاءِ، وَيُعْتَبُو فِي الارْتِفَاعِ اقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ وَهُوَ سَبُعَ عَشَوَةَ سَنَةً فِيهَا وَاسْتِمُوارَهُ عَلَامَةُ الذَّاءِ، وَيُعْتَبُو فِي الارْتِفَاعِ اقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ وَهُو سَبُعَ عَشَوَةَ سَنَةً فِيهَا عِنْدَ آبِي حَيْنِفَةً رَحِمَهُ اللّهُ وَيُعُونُ ذَلِكَ بِقُولِ الْامْةِ فَتُودُ إِذَا انْصَمَّ إِلَيْهِ نَكُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهُو الصَّحِيعُ .

۔ اوراس کے خرمایا: کفرغلام اور باندی دونوں میں عیب ہے اس لئے کہ مسلمان کی طبیعت کا فری صحبت سے نفرت کرتی ہے اوراس لئے بھی کہ بعض کفارات میں کا فرکودینا ممتنع ہے لئیڈارغبت میں خلل ہوگا بھرا گرغلام کواس شرط پرخریدا کہ وہ کا فرسے مسلمان باید تو خریدارا سے واپس نہیں کرسکتا اس لئے کہ بیعیب کا زائل ہوتا ہے اورا ہام شافعی کے زویک واپس کرسکتا ہے کہ ونکہ کا فرکوان پیز واپس کرسکتا ہے کیونکہ کا فرکوان چیز واپس کرسکتا ہے جن میں مسلمان کوئیس کیا جاسکتا اور شرط کا فوت ہوتا عیب کے درجے میں ہے۔

فرمایا: اگر باندی بالغ ہو مگراہے حیض شا تاہو یادہ متحاف رہتی ہوتو بیعیب ہے کیونکہ خون کابند ہونا اوراس کامسلس تادونوں یاری کی علامت ہیں خون بند ہونے کے سلسلے میں یلوغ کی آخری حد کا اعتبار ہوگا اور باندی میں ریفایت ، ماعظم جائن کے خزد سیب ستروسال ہے اورخون کا بند ہونا ہا تد گی ہی گی بات ہے معلوم ہوگا لہٰذا اگر اس کی بات کیساتھ بیچنے والا کا انکار بھی لل جائے 'تواہہ واپس کردیا جائے گا جا ہے تبنید سے پہلے ہو یا تبنید ہے لعد بھی تھے ہے۔

### خريدارك بإسبيع ميس عيب بيدا مونے كابيان

(قَالَ: وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ فَاظَلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ آنُ يَرْجِعَ إِلَانُ قُصَانِ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ) ؛ لِآنَ فِي الرَّدِ إِضُوارًا بِالْبَائِعِ ؛ لِآنَهُ حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا، وَيَعُولُهُ مَعِبًا فَامُتَنَعَ، وَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنَّقْصَانِ إِلَّا ٱنْ يَرْضَى الْبَائِعُ آنُ يَانُحُذَهُ بِعَيْبِهِ ؛ لِآنَهُ رَضِي بِالضَّرِ .

فرمایا: جَبِ فریدار کے پاس جیٹے میں عیب پیدا ہوگیا اور فریدار کسی ایسے عیب پر بھی مطلع ہوا جو بیجنے والا کے پاس تھا تو فریدار کو فقصان عیب کے ساتھ بیچنے والا پر رچوع کرنے کا افتیار ہوگا فریدار ہی نہیں جی واپس کرسکتا اس لئے کہ بیٹے والا پر رچوع کرنے میں بیچنے والا کا فقصان ہے کیونکہ بیچنے والے کی ملکیت سے میع میچ سالم نگلی کا دررد کی صورت میں معیوب ہوکر نوٹے گی باخدار دمنت ہوگا اور فریدار ہے بھی فقصان ہو ورکر نا ضروری ہے لہذار جوع بالنقصان متعین ہے گر جب کہ بیچنے والا عیب کیساتھ جیٹے واپس لینے پر راضی ہوکوئکہ وہ فقصان پر رامنی ہے۔

#### خریدشدہ کیڑے کے کئ جانے کے بعد عیب کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْنًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ) اِلاَنَّهُ امْتَنَعَ الرَّدُ بِالْقَطْعِ فَإِنَّهُ عَبْبٌ حَادِتٌ (فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: آنَا اَفْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ) اِلآنَ الاَمْتِنَاعَ لِحَقِّهِ وَقَدْ رَضِى بِهِ (فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى لَمْ يَرْجِعُ بِشَىءٍ) اللَّنَ الرَّةَ غَيْرُ مُمْتَنِع بِرِضَا الْبَائِعِ فَيَصِيْرُ هُوَ بِالْبَيْعِ بِهِ (فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى لَمْ يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ (فَإِنْ قَطَعَ النَّوْبَ وَحَاطُهُ أَوْ صَبَعَهُ الْحَمَر، أَوْ لَتَ السَّوِيقَ بِسَسَمْنِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقُصَانِهِ) لِامْتِنَاعِ الرَّةِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الْمَنْ لَا تَنْفَلُكُ عَنْهُ، وَلا وَجْهَ النِي مَعَهَا الْإِلَى الْوَيَدَةِ اللَّي الْمَنْ الْمَنْ فَى الْاَسْتِيقَ السَّوِيقَ بِسَبَعِ الْمُنْتَعِ مَا لاَ الْمَنْتَعِ اللَّهُ مَعَهَا الْإِلَى الْمَنْ الرَّقَةُ لَلْمَسْتِ الْمُؤْمِنِ الْمَنْ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِالنَّقُصَانِهِ) لا مُتناع الرَّةِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الْمَنْ الرَّيَا اللَّهُ مَعَهَا الْمَالِي لَمُ وَلَى الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الرَّقَ المَنْ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْفَعِ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ الْمَنْ وَلَوْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## خریدارکے پاس غلام کے فوت ہوجانے کے بعد عیب کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَاعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ رَجَعَ بِنُقُصَانِهِ) آمَّا الْمَوْتُ ؛ فَلِآنَ الْمِلُكَ يَنْتَهِى بِهِ وَالِامْتِنَاعُ حُكْمِى لَا يَقْعَلُهُ، وَآمَّا الْإِعْتَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ آنُ لَا يَرْجِعَ ؛ فَلَانَّ الْمِلُكَ يَنْتَهِى بِهِ وَالِامْتِنَاعُ حُكُمِى لَا يَقْعَلُهُ، وَآمَّا الْإِعْتَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ آنُ لَا يَرْجِعَ ؛ لِلاَنْ الْعِتُقَ الْهَاءُ الْمِلْكِ ؛ لِلاَنْ السَّيْعَسَانِ: يَرْجِعُ ؛ لِلاَنْ الْعِتُقَ الْهَاءُ الْمِلْكِ ؛ لِلاَنْ الشَّيْءَ يَرُجِعُ اللهُ وَلِيهُ الْمُلْكِ ؛ لِلاَنْ السَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِلْكُ فِيهِ مُوقَقَّا إِلَى الْإِعْتَاقِ فَكَانَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِلْكُ فِيهِ مُوقَقَّا إِلَى الْمِلْكَ بَاقِ وَالرَّدَ النَّهُ الْمُلْكَ بَاقٍ وَالرَّذَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِتَهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِتِهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِتِهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّدَ وَالرَّدُ كَالُمُونِ مَا خُلِكُ بَاقٍ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِعَالَ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْتِهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِعْمَارَتُ كَالْمُونِ مَا الْمَالِكَ بَاقِ وَالرَّدَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّدُ بِالْمِعْمَالُ كَانَ الْمُلْكَ بَاقِ وَالرَّذَ

وَالتَّذْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ ؛ لِآنَهُ تَعَلَّرَ النَّقُلُ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ بِالْآمُرِ الْمُحَكِّمِيّ (وَإِنُ اَغْتَقَهُ عَلَى مَالِ لَمْ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ) لِآنَهُ حَبَسَ بَدَلَهُ وَحَبْسُ الْبَدَلِ كَخَبْسِ الْمُبْدَلِ . وَعَنْ اَبِي حَنِيفَةَ وَجَبْسُ الْبَدَلِ كَخَبْسِ الْمُبْدَلِ . وَعَنْ اَبِي حَنِيفَة وَجَبْسُ الْبَدَلِ كَخَبْسِ الْمُبْدَلِ . وَعَنْ اَبِي حَنِيفَة وَجَمْهُ اللّهُ: آنَهُ يَرْجِعُ ؛ لِآنَهُ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ بِعِوض .

المنايد بسيم المحتفى في علام خريد كراسة آزاد كرديايا وه علام خريدارك پاس مركيا بحرخريدار كى عيب يرمطاع موا

تو و و رجوع بر فصان العیب کرے گا البت موت توال وجہ سے کہ ملکیت تام ہوجاتی ہے اور انتزاع رد فیرافت ری ہوتا ہے خریدار کے فنل نے نہیں ہوتا اور جہاں تک اعماق کا تعلق ہے توال سلسلے علی قیاس کا نقاضہ تو یہ ہے کہ خریدار جو گا نہیں کرسکتا کہ و کہ اختاع رو خریدار کے فعل سے ہوتا ہے لہٰذا این کے کہ مشابہ ہو گیا اور انتحسان علی رجوع کرسکتا ہے اس لئے کہ عتق علی ملک تیاں ہوجاتی ہے کہ کہ کو و دوقت یعنی اعماق کے کہ عتی علیت تا ہم ہوجاتی کہاں ملک بن کر موت کے مشابہ ہو گیا اور این عظم مے کرشی اعتباء کو تینی کر قابت ہوجاتی ہے لہٰذا ایسا فرض کرلیا گیا کہ گویا ملک دشوار ہوتا ہو ایسی ناممکن ہے اور مدیر بر بنا تا اور ام ولد بنا تا اعماق کے دو ہے علی کو تک بقائے وائنگ اس نے میج کا بدل روک امر غیر فقیاری کی وجہ نے ہے اور اگر خریدار نے مال کے وض غلام کو آز ادکیا تو وہ در جوع نہیں کرسکتا کیونکہ اس نے میچ کا بدل روک کیا جا در بدل کا روکنا مبدل کو روکنے کی طرح ہے حضرت امام اعظم سے منقول ہے کہ اس صورت علی ہمی خریدار دجوع کرسکتا کیونکہ اس نے میچ کا بدل روک کیونکہ اعتباق ملک و فتی اعماق ملک و قبل میں کرنا ہے جرچند کہ موض کیا تھ ہو۔

خريدار كاغلام كوتل كرديين كابيان

(فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِى الْعَبُدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَاكُلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَىءٍ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آمَّا الْقَتْلُ فَالْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنَّ آبِى يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ يَرْجِعُ) لِآنَ قَتْلَ الْمَوْلَى عَبُدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكُمٌ دُنْيَاوِيٌ فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَنْفَ آنْفِهِ فَيَكُونُ إِنْهَاءً .

وَرَجُهُ الطَّاهِ إِنَّ الْقَتُلَ لَا يُوجَدُ إِلَّا مَضْمُوْنَا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الطَّمَانُ هَاهُنَا بِاغْتِبَادِ الْمِلُكِ

فَيَصِيْرُ كَالُمُسْتَفِيدِ بِهِ عِوضًا، بِخِلافِ الْإِغْنَاقِ ؛ لِآنَهُ لَا يُوجِبُ الطَّمَانَ لَا مَحَالَةً كَاعُنَاقِ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، وَآمَا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرُجِعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، وَآمَا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرُجعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، وَآمَا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلافِ، فَعِنْدَهُمَا آنَهُ صَنعَ فِي الْمَبِيعِ مَا

الْسُمِحُسَانًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا لِيسَ النَّوْبَ حَتَى تَخَوَّقَ لَهُمَا آنَهُ صَنعَ فِي الْمَبِيعِ مَا

يُقُصَدُ بِيشِرَائِهِ وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ فَآشِبَهُ الْاعْتَاقَ .

وَلَهُ آنَّهُ تَعَدَّرَ الرَّدُ بِفِعُلِ مَضْمُونِ مِنْهُ فِي الْمَبِعِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتْلَ، وَلَا مُعْبَرَ بِكُونِهِ مَفْصُودًا؛ آلا يَرَى آنَّ الْبَيْعَ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَإِنُ آكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ مَفْصُودًا؛ آلا يَرَى آنَ الْبَيْعَ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ هُو يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَإِنُ آكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ مُنْ عَلِي الْعَيْبِ فَي اللَّهُ ؛ لِآنَ الطَّعَامَ كَشَىءٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَبِي الْعُنْ اللَّهُ ؛ لِآنَ الطَّعَامَ كَشَىءٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَبِي الْعُنْ اللَّهُ وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُدُ مَا بَقِي ؛ لِآنَهُ لَا يَعْضِ، وَعِنْدَهُمَا آنَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُدُ مَا بَقِي ؛ لِآنَهُ لَا يَضُونُ التَّيْعِيضُ .

الم فرمايا جب خريدار في قلام كول كرديا يا بي كهانا تقاات كهاليا توامام اعظم التفائل كرز ديك فريدار بي مي والبن بيس

### سبریوں وغیرہ کی نیج کے بطلان کابیان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى بَيْضًا اَوْ بِطِيخًا اَوْ فَنَاء اَوْ حِيَارًا اَوْ جَوْزًا فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًّا فَإِنْ لَمُ يَسْتَفِعْ بِهِ رَجَعَ بِالنَّمَنِ كُلُّهُ) ؛ لِآنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُعْتَبُو فِي الْجَوْزِ صَلاحُ يَسْتَفِعْ بِهِ رَجَعَ بِالنَّمَنِ كُلُّهُ) ؛ لِآنَهُ لِيُسَ بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُعْتَبُو فِي الْجَوْزِ صَلاحُ فِي النَّيْدِ وَالْ كَانَ يَسْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّهُ) ؛ لِآنَ فَشُوهِ عَلَى مَا قِيلًا لِللَّرِ قَلْ كَانَ يَسْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّهُ) ؛ لِآنَ اللَّهُ مِنْ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدُّهُ وَلَيْتَهُ بِاعْتِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْعَلْمَ وَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ وَقَالَ الشَّرَدِ مِقَدُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ بِتَسْلِيطِهِ .

فَلْنَا؛ التَّسْلِيطُ عَلَى الْكَسْرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِى لَا فِي مِلْكِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ،

وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًّا وَهُوَ قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا ؛ لِآفَهُ لَا يَخُلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ.
وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخُلُو عَنْهُ الْجَوْزُ عَادَةً كَالُواحِدِ وَالاثْنَيْنِ فِي الْمِائَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَنْجُوزُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الشَّمَنِ ؛ لِآنَةُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُولُ وَالْعَبُدِ.

عَلَى فَرَايِ: جَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا

ے جیسا کہ کہا گیا ہے اس لئے کہ افروٹ کی مالیت میں مغز اور گود ہے کا اعتبار ہوتا ہے اور جب فراب ہونے کے باوجود وہ قابل انفاع ہوتہ فریدار اسے والیس نہیں کر سکتا اس لئے کہ تو ٹر ناٹ ایک عیب جدید ہے البتہ نقصان کودور کرنے کے چیش نظر بقد را مکان فریدار رجوع بنقصان العیب کرے گا اور امام شافعی نے فر مایا : فریدارات واپس کر دے گا کیونکہ اس کا تو ٹر ناپینے والے کی قد رت کی ویڈ اس کر ویے گا کیونکہ اس کا تو ٹر ناپینے والے کی قد رت کی ویٹ ہوئے ہوئے گا گئے اس کہ تو بیا ہوگا کہ جھے گئر اتھی کی ویٹ ہوئے ہوئے گئے اور امام شافعی نے بوام ہوئے ایمونو کی ہوئے کی نام کو جھے جا تر نہیں ہوئے ہیں ہوئے ویٹ سے خالی میں ہوئے جا تر نہیں ہوئے والے نی بال اور غیر مال دونوں کو جھے کر دیا لہذا ہے آ زاداور اپنے غلام کو جھے کرنے کی طرح ہوگیا۔

خريدار كاغلام كوفروخت كرنے بعد عيب كابيان

(قَالَ: وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِى بِاقْرَارٍ أَوْ بَابِنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ لَهُ أَنْ يَرُدُهُ عَلَى بَائِعِهِ ) ؛ لِآنَهُ فَسْخُ مِنْ الْاصْلِ فَجَعَلَ الْبَيْعَ كَانُ لَمْ يَكُنْ غَايَةُ الْآمُو اللهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لَكِنَّهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ آنَهُ أَنْكُرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لِكِنَّهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ آنَهُ أَنْكُرَ قِيَامَ الْعَيْبِ بِالْبَيْنَةِ حَيْثُ اللهُ مَا اللهُ وَكِلُو الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِالْبَيْفَةِ حَيْثُ اللهُ مَا لَكُونُ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُمَا بَيْعَانِ، فَيُفْسَخُ الطَّالِي يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوكِكِلِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُمَا بَيْعَانِ، فَيُفْسَخُ الطَّالِي يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوعِ فَي الْمَعْرِ فَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُيُوعِ: إِنْ كَانَ فِيسْمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ يَرُجِعُ بِالنَّقُصَانِ لِلتَّيَقُنِ بِقِيَامِ

الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ -

خوں نے ہوہ وہ فلام کے بعد وہ غلام کو بیجا اس کے بعد فریدار نے بھی اس غلام کو آگے بیجی دیا اوراس کے بعد وہ غلام
کی عیب کی دجہ فریدار کو واپس کر دیا گیا اب آگر فریدار نے قاضی کے تھم سے اس غلام کی واپسی کو قبول کیا ہے آگر چہ وہ اقرار کے
سب ہویا گوائی ہے یا تھم سے انکار کی وجہ ہے ہے تو پہلے فریدار کو اپنے بیچنے والے کو واپس کرنے کا افتیار ہے کیونکہ یہ اصل سے
منے ہے۔ بس دومری بیج ایسے بھی لیا جائے گا گویا وہ ہوئی ہی بیس ہے۔ اور غالب طور پر یہ کہد دیا جائے گا پہلے فریدار نے عیب کا انکار
کیا ہے جبکہ قاضی کے نصلے ہے وہ شرع طور پر جھوٹا ٹابت ہو گیا ہے۔

اور قضاء بہ اقرار کا تھم ہیہ ہے کہ فریداد نے عیب کے اقرار سے انکار کیا ہے بس اس کو گوائی کے ذریعے ثابت کردیا جائے گا۔ اور مسئلہ وکل کے ساتھ والی بیچ کے خلاف ہے کونکہ جب عیب والی بیچ کی گوائی سبب اس پر پیچ کو وابس کر دیا جائے صالانکہ وب مؤکل پر روکروی جائے گی۔ کونکہ ووا کی بیچ پر ہے جبکہ یہاں پر دوجری جی سے اس کو جس کر دیا جائے گا بیچ اول ختم نہ بوگل پر روکروی جائے گی۔ کونکہ ووا کی بیچ اول ختم نہ بوگل پر روکروی جائے گی۔ کونکہ ووا کے بی بیچ والا پر اس بیچ کی اور جب خریدار اول نے دوسر سے فریدار کے دوکو قاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کرایا ہے۔ تو اب اس کوا پیچ والا پر اس بیچ والا پر اس بیچ کی والیس کرنے میں آئے کہ تیسر سے کے تی میں بیچ جدید ہوجائے گی جبکہ ان دونوں کے تی میں شنچ ہے بہل پہلا نہیج والا ان دونوں کے تی میں آئے ہے بہل پہلا نہیج والا ان دونوں کے تی میں آئی ہے۔

جامع مغیر میں ہے جب قائنی کے فیصلہ کے مطابق کسی ایسی چیز کوئیب کے سبب دالی کیا گیا ہے جس کی نظیر نہ ہوتو خریدار کو
اپنے بینچنے والا ہے جھڑا کرنے کا کوئی حق نبیس ہے۔ اس سے اس اصول کی دضاحت ہوگئی ہے کہ عیب کے معدوم الحدوث اور ممکن الحدوث دونوں صورتوں میں جواب ایک جبیبا ہوگا۔ اور کرتاب بیوع کی بعض روایات میں آیا ہے کہ جب عیب معدوم الحدوث ہے تو خریدارا ہے بینچنے والا سے عیب والانقصان واپس لے گا۔ کیونکہ پہلے بینچنے والا کے یاس عیب کا ہونا تیقنی ہے۔

خربد کردہ غلام پر قبضہ کر لینے کے بعد عیب پر مطلع ہونے کا بیان

(قَ اللَّهُ وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَقَبَضَهُ فَاذَعَى عَبُنًا لَمْ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ النَّمَنِ حَتَى يَحُلِفَ الْبَالِعُ اوَ يُقِيمِ السَّمُشْتَرِى بَيْنَةً ) لِلاَّذَة انْكُرَ وُجُوبَ دَفْعِ الشَّمَنِ حَيْثُ انْكُرَ ثَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعُوى الْعَيْبِ، وَدَفْعُ الشَّمَنِ حَيْثُ انْكُرَ ثَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعُوى الْعَيْبِ، وَدَفْعُ الشَّمَنِ بَاللَّهُ فِي فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبِ، وَدَفْعُ الشَّمَنِ اللَّهُ فِي فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ وَدَفْعُ الشَّمْنِ مِنْ اللَّهُ فِي إلا يُعْلَقُوا الْعَيْبُ فَلَا الْمُشْتَرِى شُهُودٍ فِي بِالشَّامِ السَّعْمِلِلْ الْعَيْبُ الْمَنْ عَلْمُ وَلَا يُنْتَظَرُ حُضُورُ الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ فِي الانْتِظَارِ صَورًا الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ فِي الانْتِظَارِ صَورًا الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ فِي الانْتِظَارِ صَورًا الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلَزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْظُر حُضُورُ الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ مَلْ الْعَبْ ؛ لِلاَنْظُر حُضُورُ الشَّهُودِ ؛ لِلاَنْ مَلْ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْتِظَارِ صَورًا إِلللَّهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلَزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنَهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنَهُ عَلَى حُجَدِهِ، امَّا إذَا نَكُلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ ؛ لِلاَنْهُ عَلَى حُجَدِهِ، امْا إذَا نَكُلَ أَلْوَمَ النَّهُ عَلَى عُدِي اللَّهُ الْمُ الْعَيْبَ ؛ لِللَّهُ عَلَى حُجَدِهِ، اللَّهُ عَلَى عُلَى مُؤْلِلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلَالِهُ عَلَى عُرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى عُرَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُه

کے فرمایا اور جب کسی شخص نے غلام خریدااور بھراس پر قبضہ کرلیااس کے بعداس نے کی عیب کا دعویٰ کردیا ہے ' تو خریدار کو قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گاختیٰ کہ بیچنے والاقتم اٹھائے یا خریدار کوئی گواہی کو بیش کر دے۔ کیونکہ خریدار نے جب عیب کو دعویٰ کر کے اپنا معین حق کا انگار کیا ہے ' تو وہ قیمت کی ادائیگ کے وجوب کا انگار کرنے والا ہے۔ اور شن کی اوائیگی کا وجوب ایس سبب سے پہلے موتا ہے کہ بیچ معین کے نقائل میں بیچنے والا کاحق متعلق ہوجائے۔

اور میر بھی دلیل ہے کہ جب قامنی کوٹمن کی اوا لیگی کا فیصلہ کردیا ہے تو ممکن عیب فلا ہر ہونے کے سبب وہ ٹوٹ جائے۔لہذا اپنے نیسلے کو تفاظت کے سبب قامنی قیمت دینے والا فیصلہ بیس کرےگا۔

۔ اور جب خرید ارنے اس طرح کہا کہ میرے گواہ شام کے ملک میں ہیں' تو اب بیچنے والا سے تنم کی جائے گی اور خریدار تمن ادا

سرے کا اور یہ بیچے والے کی تھم اٹھائے کے بعد ہوگا۔اور خریدار کے گواہوں کی حاضری کا انتظار نہ کمیا جائے گا کیونکہ ان کے انظار من بیجے والا کا نقصان ہے جبکہ من اوا کرنے میں خریدار کا کوئی زیادہ نقصان میں ہے اس لئے کہ وہ اپنی دلیل پر باتی ہے ہاں البية جب بيخے والے نے انكار كيا ہے تو و وعيب كولا زم كرے كيونكہ عيب كے ثبوت ميں انكار جحت ہے۔

خریدار کاغلام بربھگوڑا ہونے کا دعویٰ کرنے کا بیان

(قَىالَ: وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَسَادَّعَى إِبَاقًا لَمْ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ حَتَّى يُقِيمَ الْمُشْتَرِى الْبَيِّنَةَ آنَهُ اَبَقَ عِنْدَهُ) وَالْمُسرَادُ التَّحْلِيفُ عَلَى آنَّهُ لَمْ يَاٰبَقُ عِنْدَهُ ؛ لِلاَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلَهُ وَلَكِنَّ اِنْكَارَهُ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ بِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى وَمَعْرِفَتِهِ بِالْحُجَّةِ (فَإِذَا آفَامَهَا حَلَفَ بِٱللَّهِ لَقَدْ بَساعَـهُ وَسَـنَّـمَـهُ اِلَّيهِ وَمَا اَبَقَ عِنْدَهُ قَطَّ) كَذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِ عَلَيْك مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِي أَوْ بِاللَّهِ مَا اَبَقَ عِنْدَكَ قَطُّ آمًّا لَا يُتَعَلِّفُهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا هِ هَلَا الْعَيْبُ وَلَا بِٱللَّهِ لَقَدُ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَلْذَا الْعَيْبُ ؛ لِلآنَّ فِيهِ تَرُكُ النَّظِرِ لِلْمُشْتَرِى ؛ إِلَانَ الْعَيْبَ قَدْ يَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبُلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ، وَالْآوَلُ ذُهُولٌ عَنْهُ وَالْثَانِي

يُوهِ مُ تَعَلُّقَهُ بِالشَّرُطَيْنِ فَيَنَآوَلُهُ فِي الْيَمِيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقُتَ التَّمْلِيْمِ دُونَ الْبَيْعِ،

ے فرمایا: اور جب سی مخص نے کسی غلام کوخر بدا اور پھراس پر بھگوڑ اہونے کا دعویٰ کردیا ہے تو بیجے والا سے منسم لی جائے کی جتی کہ فریداراس دعویٰ پر گواہی پیش کرے کہ وہ غلام بیچنے والا کے ہاں ہے بھی بھا گ جایا کرتا تھا۔اور بیچنے والے کی متم سے مرادیہ ہے کہ وہ بیچنے والا کے پاس ہوتے ہوئے نبیں بھا گا کرتا تھا۔ کیونکہ بیچنے والا کا قول خواہ معتبر ہے مگراس کا انکار خربیرار کے تبضه میں موجود غلام کے ساتھ عیب قائم ہونے کے بعد معتبر ہوگا 'جبکہ قیام عیب کی پہچان دلیل سے اعتبار کی جائے گی۔

ادراس کے بعد جب خریدار نے گوائی چیش کردی تو قاضی بیچنے والا سے تئم لے گا کہ بہ خدا! اس نے بیانمام نیچ کرخریدار کے مرد کردیا ہے اوروہ اس کے پاس بھی بھی نہیں بھا گا تھا۔

حضرت امام محر مجينة في جامع صغير بين اى طرح كها ب اورجب قاضى جاب سي تم الى كدبد خداخر يداركواس طريق ر بیخے دالا پر دالیس کاحن نہیں ہے جس کا دود وکی کرنے والا ہے یا اس طرح" بہ خدا! بیچے والا کے یاس غلام بھی نہیں بھا گا'' مگر قاضى بيخ دالا سے اس طرح كى تىم بھى نەلے كاركى بدخدا!اس نے غلام كوبے عيب بيچام اور ندى اس طرح فتم لے سكتا ہے كه به خدا! بیخے دالے نے اس کونی کرخر بدار کے سپر دکیا ہے اور اس می بھا گئے کا عیب نہ تھا۔ کیونکہ اس معاملہ میں خربیدار کی جانب سے ، شفقت کورزک کرنا ہے کیونکہ بھی بھے بعد سپر دکرنے سے پہلے بھی عیب پیدا ہوجا تا ہے جو دالیسی کو واجب کرنے والا ہے اور بہا صورت میں متم ندلین بیغفلت کے سبب سے ہے جبکہ دوسری صورت میں دونوں شرائط کے ساتھ عیب کے متعنق نہ ہونے کا وہم المائد النيخ والاسم من بيتاويل كري كاكه غلام مير دكرت وفت اس مين عيب تفاجبكه يبيخ وقت اس من عيب نه تفا-

# خریدار کا قیام عیب پر گواہ پیش نہ کرنے کا بیان

وَلَوْ لَمْ يَجِدُ الْمُشْتَرِى بَيْنَةً عَلَى قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ وَارَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ مَا يَعْلَمُ انَّهُ ابَقَ عِنْدَهُ يُحَلِّفُ عَلَى قَوْلِهِمًا .

وَانْحَسَٰلُفَ الْمَشَّالِينُ عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَهُمَا آنَّ الدَّعُواٰى مُغْتَبَرَةٌ حَتَى يَتَوَتَبَ عَلَيْهَا الْبَيْنَةُ فَكَذَا يَتَوَتَّبُ التَّخُلِيفُ .

وَكَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ اَنَّ الْحَلِفَ يَتَرَتَّبُ عَلَى دَعُوى صَحِيْحَةٍ، وَلَيْسَتُ تَصِحُ إِلَّا مِنُ خَصْسِم وَلَا يَصِيْرُ خَصْمًا فِيهِ إِلَّا بَعُدَ قِيَامِ الْعَيْبِ. وَإِذَا نَكُلَّ عَنْ الْبَهِيْنِ عِنْدَهُمَا يَحْلِفُ لَانِيًّا لِلرَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى قَدَمُنَاهُ.

لَمَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَتُ الذَّعُولى فِي إِبَاقِ الْكَبِيرِ يَحْلِفُ مَا اَبَقَ مُنْذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ ٤ لِلاَنَّ الْإِبَاقُ فِي الصِّفَرِ لَا يُوجِبُ رَدَّهُ بَعُدَ الْبُلُوغ .

کے ادر جب خریدار نے عیب قائم ہوجائے پر گواہ نہ پائے تو دہ بیخے دالا سے اس طرح نتم اٹھوائے گا کہ بہ خدا! دہ نیں جانتا کہ خریدار کے ہال سے غلام بھاگ گیا ہے۔ صاحبین کے زدیک خریدار سے ای طرح کی نتم لی جائے گی۔ جبکہ مشائخ فقہاء کا امام اعظم بڑنٹو کے قول پراختلاف ہے۔

اور جب بیجنے دالے نے تئم ہے انکار کردیا ہے تو اب ما دہین کے نزدیک بھی ہمارے پہلے بیان کردہ اصول کے مطابق والہی کے لئے اس سے دوبارہ تم کی جائے گی۔

صاحب ہدایہ بڑائنڈنے فرمایا: جب بڑے غلام کے بارے میں بھائنے کا دعویٰ ہے تو اب بیچنے والاسے ایسے الفاظ میں تسم لی جائے گا۔ کہ جس وقت ہے وہ غلام مردوں کی طرح حد بلوغت کو پہنچا ہے وہ بھی بھا گانیس ہے کیونکہ بچپن میں بھکوڑا ہونا یہ بلوغت کے بعد واپسی کو داجب کرنے والانہیں ہے۔

### اشترائ باندى بربيج والاوخريدار كاختلاف كابيان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى جَادِيَةً وَتَقَابَضَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعُتُك هَذِهِ وَأُخرَى مَعَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِى؛ بِعُتُك هَذِهِ وَأُخرَى مَعَهَا وَخَدَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى) ؛ لِآنَ الاخْتَلافَ فِي مِفْدَادِ وَقَالَ الْمُشْتَرِى) ؛ لِآنَ الاخْتَلافَ فِي مِفْدَادِ الْمُشْتَرِى وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِفْدَادِ الْمَبِيعِ الْمَصَدِ وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِفْدَادِ الْمَبِيعِ الْمَسْتِعِ فَي الْعُصْبِ (وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِفْدَادِ الْمَبِيعِ

وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْنُوضِ) لِمَا بَيْنًا .

کے فرہایا اور جب کئی فض نے کوئی بائدی خریدی اور دونوں عقد کرنے والوں نے قیت وہیج پر قبضہ بھی کرلیا اوراس کے بعد خریدار کو بائدی میں کوئی عیب و مجھائی ویا تو پیچے والا کہنے لگا کہ میں نے اس بائدی کے ساتھا کی دوسری بائدی بھی بھے بھی تھی جبی خریدار کہنے لگا کہ تو نے صرف ایک بی بائدی بھی تھی تو اب خریدار کے ولی کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ اختلاف قبضہ شدہ چیز میں ہے بس قابض کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ) جس طرح عصب میں ہوتا ہے اورای طرح جب دونوں عقد کرنے میں ہے بس قابض کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ) جس طرح عصب میں ہوتا ہے اورای طرح جب دونوں عقد کرنے والوں نے بھی کی مقدار پرا تفاق کیا اور قبضہ والی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تب بھی ای ولیل کے سب جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔

### ا کی دوغلاموں کی خرید پر ایک میں عیب ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدَيْنِ صَفُقَةً وَاحِدَةً فَقَبَصَ آحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْاَخَرِ عَبُبًا فَانَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوُ يَدُعُهُمَا) ؛ لِآنَ الصَّفُقَةَ تَتِمُّ بِقَبُضِهِمَا فَيَكُونُ تَفْرِيقُهَا قَبُلَ النَّمَامِ وَقَدُ ذَكُرْنَاهُ، وَهَاذَا ؛ لِآنَّ الْقَبُضَ لَهُ شَبَةٌ بِالْعَقْدِ فَالتَّفُرِيقُ فِيهِ كَالتَّفْرِيقِ فِي الْعَقْدِ .

وَلُوْ وَجَدَ بِالْمَقَبُوضِ عَيْبًا اخْتَلَفُوا فِيهِ . وَيُرُونِى عَنْ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ يَرُدُهُ خَاصَةً،
وَالْاصَحْ اللّهَ يَانُحُدُهُمَا اوْ يَرُدُّهُمَا اللّهَ الصَّفْقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّ
فَضَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ النَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ
فَضَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ النَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ
فَضَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ النَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ
فَضَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ النَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ
فَضَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا عَيْبًا يَرُدُهُ خَاصَّةً خِلَافًا لِزُفَرَ .

هُوَ يَقُولُ: فِيهِ تَفُرِيقُ الصَّفُقَةِ وَلَا يَعُرَى عَنُ ضَرَدٍ ؛ لِآنَّ الْعَادَةَ جَرَتُ بِضَمَّ الْجَيْدِ إِلَى الرَّدِى عِلَا الْعَادُةِ جَرَتُ بِضَمَّ الْجَيْدِ إِلَى الرَّدِى عِلَا اللَّهُ عَلَى الصَّفُقَةِ بَعُدَ النَّمَامِ ؛ الرَّدِى عِلَى الْقَبْضِ وَخِيَارَ الرُّوُيَةِ وَالشَّرُطِ . وَلَنَا آنَهُ تَفُرِيقُ الصَّفُقَةِ بَعُدَ النَّمَامِ ؛ لِآنَ بِالْقَبْضِ وَبِي خِيَارِ المَّوْبِي خِيَارِ النَّوْبِيةِ وَالشَّرُطِ لَا تَبَعَّمُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَا لَا لُو أُنِهَ وَالشَّرُطِ لَا تَبَعَمُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَاذَا لَوْ الشَّرُطِ لَا تَبَعَمُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَاذَا لَوْ الشَّرُطِ لَا تَبَعَمُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَاذَا لَوْ الشَّرُطِ لَا تَبَعَمُ اللهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَاذَا لَوْ الشَّرُطِ لَا تَبَعْمُ اللَّهُ الْ الْعَلْمَ اللهُ الْ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ ا

کے فرمایا: اور جب کی شخص نے ایک بی معاملہ میں وو غلاموں کو خرید ااوران میں سے ایک پر قبضہ بھی کرلیا اوراس نے درمرے میں عیب پایا تو وہ دونوں کو اکتھے یا تو خرید لے گایا بھر دونوں کو یہ چھوڑ دے گا۔ کیونکہ معاملہ دونوں پر قبضہ کرنے سے ای کمل ہوگا۔ پس ایک چیز پر تبضہ کرنے کی وجہ سے معاملہ کھل ہوئے سے پہلے ہی معالمے کی جدائی لازم آئی ۔ اوراس کو ہم نے بیان کرویا ہے۔ اور یہ کم ایک وجہ ایک عقد کی جدائی ہے۔ اور جس خرید اور جس میں میں مثانی دے تو اسے تھم میں مثانی فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابویوسف بیشتر سے نقل کیا گیا ہے کہ خریدارا کیا ہی اس کو داپس کرسکتا ہے جبکہ زیادہ صحیح ہیہے کہ خریداردونوں کو داپس کرے گایا دونوں کو لینے والا ہو گا۔ کیونکہ معالم کے کا کھمل ہونا رہیج پر قبضے سے متعلق ہے اور جیج دونوں غلام ہیں پس رہیج کو مداید سربرانیرین) کے معالی ہور کو اور جب کو شمن پوراو مول کرنے ہے معالی ہو۔ کیونکہ ممل پر قبصہ کیے بغیر میری ختم ہونے وال نہیں

ہے۔ اور جب خریدارنے دونوں غلاموں پر تبعنہ کیااوراس کے بعدان میں سے کسی ایک میں عیب دیکھائی دیا تو اب وہ اس اسکے کو داہی کرسکتا ہے۔

مرب سرب الم خفرت الم خفر مینید کا ختلاف ہے انہوں نے فرمایا: اس حالت میں بھی معالمہ جدائی کا ہے کیونکہ عقد میں جدائی نقصان سے خالی نبیں ہے کیونکہ وہ انجی چیز کواوٹی چیز کے ساتھ بیچنے کا عرف عام ہے۔ پس میتفریق قبضے سے پہلے ، خیار رؤیت اور خیار شرط کے مشابہ وجائے گی۔

ہماری دلیل سے کہ یہال کھمل ہونے کے بعد معالے کی جدائی ہے کیونکہ خیار عیب میں قبضہ سے تفریق کھمل ہو جاتی ہے ، جبکہ خیار رؤیت اور خیار شرط میں قبضہ سے تفریق کھمل ہونے والی نہیں ہے جس طرح اسکا بیان گزر گیا ہے یہی سبب ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی سیحق نکل آئے 'تو خریدار کودوسراغلام والیس کرنے کاحق نہیں ہے۔

مكيلى وموزونى اشياء ميس سي بعض مين عيب كے ظاہر مونے كابيان

(قَسَالَ: وَمَسُ الشُسَّرَى شَيْسُنَا مِسَّسَا يُكَالُ اَوْ يُوزَنُ فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا رَدَّهُ كُلَّهُ اَوْ اَخَذَهُ كُلَّهُ) وَمُسرَادُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ لِآنَ الْمَكِيُلَ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَلُوَ كَشَىءٍ وَاحِدٍ ؛ آلا يُوَى آنَهُ يُسَمَّى بِاسْمِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُرُّ وَنَحُوهُ .

وَقِيْسَلَ حَسْلَا إِذَا كَسَانَ فِسى وِعَناءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا كَانَ فِي وِعَاءَ يْنِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَبْلَيْنِ حَتَى يَرُدَّ الْوِعَاءَ الَّذِى وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ دُونَ الْإِنْحِرِ .

کے فرمایا: اور جب کی فض نے مکیلی و موزونی چیزوں چی کوئی چیز تربیری اور پھرای کے بعض مصدیل عیب پایا گیا تو وہ ساری چیز سے گا ہاری چیز کو واپس کرے گا۔ اور صاحب کتاب کی مراوق بضد ہوجانے کے بعد ہے' کیونکہ جب مکیلی چیزیں ایک جنس سے ہوں تو وہ ایک ہی چیز کے تھم جس جیں۔ کیا آپ نہیں ویکھتے کہ ایک جی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح بوری اور اس کی شل ہے۔

اور بینجی کہا گیا ہے بینکم اس دنت ہوگا جب بینے ایک برتن میں ہو گر جب وہ دو برتنوں میں ہوتو وہ وہ غلاموں کے تکم میں ہے حتی کہ اسی برتن کو دالیس کیا جائے گا جس میں عیب ہے جبکہ دوسرے کو دالیں نیس کیا جائے گا۔

مكيلي وموزوني چيز ميس كسي كاحق ثابت بهوجانے كابيان

(وَلَوْ أُسْتُحِقَّ بَعُضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيّ) ؛ لِآنَهُ لَا يَضُرُّهُ النَّيْعِيضُ، وَإلاسْتِحْقَاقُ لَا يَسْنُعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ؛ لِآنَ تَمَامَهَا بِرِضَا الْعَاقِدِ لَا بِرِضَا الْمَالِكِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ بَعُدَ الْقَبْض،

آمًا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدُّ مَا يَقِى لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ.

غَالَ (وَإِنْ كَانَ ثُوبًا فَلَهُ الْبِحِيَارُ) وَلِآنَ التَشْقِيصَ فِيهِ عَيْبٌ وَقَدْ كَانَ وَقَتَ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ

الاسْيَنْ فَقَاقَ، بِيَحَلَافِ الْمَكِيْلِ وَالْمُوزُونِ .

ور جب بن کے کو حصہ میں کا دوسرے کا حق نگل آیا تو خریدار کو بقیہ کو واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا کو کو کہ مکنی رون اور فی جزیں بیج کے لئے نقصان وہ بیس بیل جبکہ تن کا نگل آٹا یہ عقد کو کھل ہونے ہو کئے والانہیں ہے کیونکہ عقد عاقد کی رضا مندی ہے کہل ہوتا ہے جبکہ مالک کی مرضی ہے نہیں ہے۔ اور یہ کھی اس وقت ہوگا جب کسی کا حق بضد ہوجانے کے بعد نگلنے والد ہے۔ ہاں البتہ جب کوئی حقد ارتبطہ ہونے ہے بہلے نگل آیا ہے تو اب عقد کھل ہونے ہے پہلے عقد کی جدائی کے سب خریدار کو بقیہ جبح کو والی مندی حقد کی جدائی کے سب خریدار کو بقیہ جبح کو والی کا ختیار ہوگا اور اگر جبح کی ٹر اے بی بی خریدار کو وقت ہی کی کہ کھڑے کو اور کا ختیار ہوگا اور اگر جبح کی ٹر اے بی بی خریدار کو خیار دو حاصل ہے کیونکہ کھڑے کرنا یہ کیڑے میں عیب ہواور کا کی دون وئی اشیاء میں ایسانیس ہے۔ (کیونکہ ان میں نقصان نہ ہوگا)

#### خریدنے کے بعد باندی میں عیب ظاہر ہونے کا بیان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قُرْحًا فَدَاوَاهُ أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا فِي حَاجَةٍ فَهُو رِضًا) وَلاَنْ ذَلِكَ دَلِسلُ قَصْدِهِ إلاسْتِبُقَاءَ بِخِلافِ خِيَارِ الشَّرُطِ ؛ لِآنَ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلاخْتِبَارِ وَآنَهُ بِلِالْسِيعُ مَالُ فَلْ يَكُونُ السُّعُيَةِ إِلاَسْتِعُ مَالُ فَلْ يَكُونُ السُّكُونُ السَّفُي لِيَشْتَرِى لَهَا عَلَقًا فَلَيْسَ بِرِضًا) آمّا الرُّكُوبُ لِلرَّدِ ؛ فَلاَنَّهُ سَبَبُ الرَّدِ وَالْجَوَابُ فِي السَّفُي لِيشُورِي لَهَا عَلَقًا فَلَيْسَ بِرِضًا) آمّا الرُّكُوبُ لِلرَّدِ ؛ فَلاَنَّهُ سَبَبُ الرَّدِ وَالْجَوَابُ فِي السَّفُي لِيسُورِي السَّفِي السَّفُي السَّفِي السَّفُي السَّفُي السُّعُونَةِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدُّا مِنْهُ، إِمَّا لِصُعُونِيَهَا آوْ لِعَجْزِهِ آوُ لِكُونِ الْعَلَفِ فِي عِدْلِ وَاحِدٍ، وَآمًا إِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ لِانْعِدَامِ مَا ذَكَرُنَاهُ يَكُونُ رِضًا .

کے فرایا: اور جب کی شخص نے کوئی ہاندی خریدی ہیں اس نے اس میں زخم پایا اور اس نے اس کی ووائی کی یا مبیعے کوئی سواری تھی اور نے تاری کی دورائی کی یا مبیعے کو کی اور فریدارا بی ضرورت کے لئے اس پر سواری و کیا ہے تو سیا عمال اس کی رضا مندی کی دلیل ہیں۔ کیونکہ بید چیزیں ہبیع کو اِن کہ کے اُن رکھنے کی دلیل ہیں۔ بہ خلاف خیار شرط کے کیونکہ وہال آزمانے کے لئے اختیار ہے۔ اور امتحان استعمال سے ہی ممکن ہے ہیں اس بر موار ہونے سے خیار سماقط نہ ہوگا۔

اورجب دو بیج والے کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا ہے یا سواری کو پائی بلانے یا اس کے لئے چارہ خرید نے کے لئے ال پر سوار ہونا تو یہ بھی رد کا سبب ہے جبکہ چارہ لانے یا اس پر سوار ہونا تو یہ بھی رد کا سبب ہے جبکہ چارہ لانے یا فرین سے سوار ہونا تو یہ بھی رد کا سبب ہے جبکہ چارہ لانے یا فرین ساس کی رضا مند کی نہ ہو۔ اور اگر پانے کوس سے سور کا بیانے پانی بلانے یا چارہ لانے ) نہ ہو۔ اور اگر چرب فریک کئی سبب سے ہو یا خرید اور کے عاجز آنے کے سبب سے ہو۔ یا چارے کی ایک بی گذرہ میں ہونے کے سبب سے بور باور کی کئی دھ میں ہونے کے سبب سے ہو۔ یا چارہ کی ایک بی گذرہ میں ہونے کے سبب سے ہو۔ یا جارہ کو ایک بی گذرہ میں ہونے کے سبب سے ہو۔ یا جارہ کو ایک بی گذرہ میں ہونے کے سبب سے ہو۔ یا جارہ کو ایک بی گذرہ میں ہونے کے سبب سے ہو۔ یا جارہ کو ایک بی گزرہ میں موجودہ عذروں کے سوابھی ذرائع حاصل ہیں تو اب سوار ہونا اس کی رضا مندی کی دیل ہے۔

### چورغلام کوخریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا قَدُ سَرَقَ وَلَمْ يَعُلَمْ بِهِ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى لَهُ آنْ يَرُدَّهُ وَيَانُحُذَ النَّمَنَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَ اَلَا: يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَارِقًا إلى غَيْرِ سَارِقٍ ) وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ . وَالْحَاصِلُ آنَهُ بِمَنْزِلَةِ اللسَّحَقَاقِ عِنْدَهُ وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا . في يَدِ الْبَائِعِ مَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَآنَهُ لَا يُنَافِى الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقُدُ فِي لِكِنَهُ لَهُمَا اَنَّ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَآنَهُ لَا يُنَافِى الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقُدُ فِي لِكِنَهُ لَهُمَا اَنَّ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَآنَهُ لَا يُنَافِى الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقُدُ فِي لِكِنَاهُ مُسَعِبً اللهُ عَرْضَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْعَرَى جَارِيَةً حَامِلًا فَمَاتَتُ فِي يَدِهِ الْمُولِكَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقُصَانِهِ عِنْدَ تَعَلَّمُ وَحَارًا كَمَا إِذَا اشْعَرَى جَارِيَةً حَامِلًا فَمَاتَتُ فِي يَدِهِ إِللْهُ عَبُر حَامِلًا . اللهُ عَبُر حَامِلًا .

وَكَمَهُ أَنَّ سَبَبَ الْوَجُوبِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْوَجُوبُ يُفْضِى إِلَى الْوَجُودِ فَيَكُونُ الْوَجُودُ مُضَافًا إِلَى السَّبَ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قُتِلَ الْمَغُصُوبُ أَوَّ قُطِعَ بَعْدَ الرَّدِّ بِجِنَايَةٍ وُجِدَتْ فِي يَدِ الْعَاصِبِ، وَمَا ذُكِرَ مِنُ الْمَسْالَةِ مَمُنُوعٌ .

کے فرمایا: اور جب کی مخص نے ایک غلام فریدا جس نے چوری کی ہوئی تھی اور فریدارکواس کا پنة بی نہیں ہے۔اس کے بعد فریدارکواس کا پنة بی نہیں ہے۔اس کے بعد فریدارکو پوری قبت واپس کرتے ہوئے اس بعد فریدارکو پوری قبت واپس کرتے ہوئے اس غلام کولونا نے کا اختیار ہے۔

صاحبین نے کہا ہے: خریداراس چورغلام اور چوری نہ کرنے والے غلام میں جتنا فرق ہے وہ لے گا۔اور بیاس اختلاف کے مطابق ہے جب بیچنے والا کے تبضہ میں موجود کسی وجہ ہے اس کوتل کر دیا جائے۔

اس مسئلہ کا حاصل ہے کہ امام اعظم بڑا تھے کرن دیک غلام کا بیریب استحقاق کی طرح ہے اور صاحبین کے زویک ہے بھی عیب
کی طرح ہے اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ بیجے والا کے قبضہ میں ہاتھ کا نے اور قل کرنے کا سبب موجود ہے اور بیسب مال ہونے
کے منافی بھی نہیں ہے ہیں اس میں عقد بیجے نافذ ہوگ ۔ ہاں البتہ جب میج عیب والی ہے ہیں میج کی واپسی کے نامکن ہونے کے سبب
خرید ارتفصان عیب میں رجوع کرنے والا ہوگا۔

ادر میای طرح ہوجائے گا کہ جب کی مخص نے حالمہ بائدی کو خریدااس کے بعدولا دیت کے بعد وہ خریدار کے قبصنہ میں فوت جوٹی تو اب خریدار حالمہ اور غیر حالمہ بائدی کے درمیان جو قبمت زیادہ ہوگی اس کو واپس بے گا۔

حضرت امام اعظم بنی فی دلیل بیہ کہ ہاتھ کا شے کا سبب وجوب نیہ بیجے والا کے قبضہ میں پیش آیا ہے اور وجوب کا سبب بی وجود کا سبب بی وجود کا سبب بی وجود کا سبب کی جانب مضاف ہوگا اور بیاسی طرح ہوجائے گا کہ جب کی غصب شدہ غلام کو تقل کردیا جائے یا کسی ایسی اس کا ہاتھ کا ان دیا جائے جو غاصب کے قبضہ میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی تقل کردیا جائے یا کسی ایسی اور ہو جبکہ صاحبین کی میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی مقال کردیا جائے یا کسی ایسی ایسی موجود ہو جبکہ صاحبین کی سبب کے قبضہ میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی معالم میں کے قبضہ میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی معالم کی ایسی کے قبضہ میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی معالم کی جانب کے قبضہ میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی ایسی کے تب میں موجود ہو جبکہ صاحبین کی معالم کی معالم کی جبا کے معالم کی دیا جائے کی معالم کی دیا جائے کی کا معالم کی دیا جائے کا دیا جائے کی دیا جائے کا دیا جائے کی دیا جائے کے دیا جائے کی دیا جائے کی

جانب سے بیان کردہ مل والامسکلہ میں منظور نبیس ہے۔

### غلام كالبيخ والاك قبضه ميس جوري كرنے كابيان

وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَقُطِعَ بِهِمَا عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ كَمَا ذَكُونَا .

وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُهُ بِدُونِ رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَرْجِعُ بِرُبُعِ النَّمَنِ، وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ فَبِخَلاَنَةِ الْإِرْبَاعِ ؛ لِآنَ الْبَدَ مِنُ الْادَمِيِّ نِصُفُهُ وَقَدُ تَلِفَتْ بِالْجِنَايَتَيْنِ وَفِي إِحْدَاهُمَا رُجُوعٌ فَيَتَنَصَّفُ ؛ وَلَوْ تَدَاوَلَتُهُ الْاَيْدِي ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ الْآخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي وَلَوْ تَدَاوَلَتُهُ الْآيُدِي ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ الْآخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الاسْتِحْقَاقِ، وَعِنْدَهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآئِدِي وَلا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآئِدِي وَلا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآئِدِي الْآئِدِي وَلا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلآنَهُ بِمَنْزِلَةِ

وَقَوْلُهُ (فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى) يُفِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا ؛ لِآنَ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ رِضَّا بِهِ، وَلَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّحِيْحِ ؛ لِآنَ الْعِلْمَ بِالاسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ .

۔ کے اور جب غلام نے بیچنے والا کے قبضہ میں ہوتے ہوئے چوری کی اور خربدار کے قبضہ میں ہوتے ہوئے بھی چوری کر ڈالی اور ان دونوں طرح جنایت کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو صاحبین کے نزدیک خریدار عیب والے نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا۔ جس طرح ہم بیان کر بیکے ہیں۔

حضرت اہام اعظم بڑائٹو کے فزد کے شئے بیب ہونے کے سبب بیچنے والے کی رضا مندی کے بغیر خریداراس کووالیں نہیں کرسکتا ہاں وہ چوتھائی قیمت واپس لے لے گا'اور جب بیچنے والے نے اس غلام کوقبول کرلیا تو خریدار تین چوتھائی قیمت واپس کرے گا۔ کیونکہ ہاتھ انسان کا نصف حصہ ہے اور دو جرموں کے بدلے بیس کاٹا گیا ہے اور ان میں سے ایک بیس خریدار کورجوع کرنے کا حل حاصل تھا پس اس نصف کے دو حصے کرو ہے جا کیں گے۔

ادر جب غلام کوئی لوگوں نے خربدا ہے ادراسکے بعد سب سے آخر والے خربدار کے ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو امام اعظم انگانڈ کے نزدیک حقدار ہونے کی طرح سارے خربدار دوسرے پر دجوع بٹمن کرنے والے ہوں گے۔

صاحبین کے نزدیک صرف آخری خریدارا ہے بیچنے والا ہے تمن واپس لے گا اور اس کا بیچنے والا اپنے بیچنے والا ہے رجوع کرنے دامانہ ہوگا۔ کیونکہ بیجیب کے تھم میں ہے۔

جامع سغیر میں حضرت امام مجمد علیہ الرحمہ کا قول جب وہ نہ جانتا ہو' یہ صاحبین کے قد بہ پر مفید ہے' کیونکہ عیب پر مطلع ہونا یہ میب پر رائنی ہونا ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق امام اعظم ڈی ٹونڈ کے مطابق اس قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے' کیونکہ علم برا سختاق میر جوح سے روکنے والانہیں ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) بیخ والا کاغلام میں ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگانے کابیان

(فَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَشَوَطَ الْبَوَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَيِّ الْعُيُوبَ بِعَدَدِهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الْبَوَاءَةُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْمُفُوقِ الْمُجُهُولَةِ لَا يَصِحُّ .

هُوَ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّذِ، وَتَمْلِيكُ الْمَجْهُولِ لا يَصِحُ . وَلَنَا اَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْإِمْ الْمُنَاذَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي طِسْمِنِهِ التَّمُلِيكُ لِعَدَمِ وَلَنَا الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي طِسْمِنِهِ التَّمُلِيكُ لِعَدَمِ النَّمُ الْمَوْجُودُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وَقَىالَ مُسحَسَمَدٌ رَحِسَمُ اللَّهُ: لَا يَذْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِآنَ الْبَوَاءَ قَ تَتَنَاوَلُ النَّابِتَ .

وَلَا بِسَى يُسُوسُفَ إَنَّ الْفَرَضَ اِلْزَامُ الْعَقْدِ بِاسْفَاطِ حَقِّدِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَ ةِ عَنْ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ .

کے فرمایا: اور جب کی شخص نے غلام کو پچے دیا اور اس میں ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تو خریدار کو کسی بھی تتم عیب کے سبب غلام کووالیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔خواہ بیچنے والے نے تمام عیوب کی تعداد نہ بھی بیان کی ہو۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: پینچ والے کی طرف سے یہ برات تی ہیں ہے۔ اور آپ کا یہ تول آپ کے مذہب پر جی ہے کی وکلہ حقوق مجبولہ میں برات سی خبیں ہے (فقد شافعی کے مطابق قاعدہ فقہیہ) امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ براکت میں تملیک کا تھم موجود ہے تھی کہ مدیون کے ددکر نے کے سبب براکت ہوجاتی ہے اور مجبول چیز کا مالک بنانا درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حوالے کرنے کی ضرورت نہونے کی وجہ سے براکت کا ساقط ہوتا یہ ایسی جہالت ہے جو جھکڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ است میں بیر جہالت ہے جو جھکڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ است عقد کو فاسد کرنے والی نہیوگی۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق قبضہ سے پہلے بیدا ہونے والے عیب سے براَت اور اس براَت میں موجود عیب مید دنو ن شامل ہیں۔

حصرت امام محمرعلیدالرحمدنے فرمایا: نے عیب کی براکت اس میں شامل نہ ہوگی اور امام زفر علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے' کیونکہ براکت موجودا در ثابت چیز دونو ل کوشامل ہوا کرتی ہے۔

حفزت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے براُت کا مقصد سے کہ میتے بیں موجود ملائمتی کے دصف کے حوالے ہے خریدار کے حق کوسا قط کرتے ہوئے عقد کولا زم کرنا ہے اور موجودہ اور نئے پیدا ہوئے دالے دونوں طرح کے عیوب سے براُت کے ذریعے عقد کولا زم کرنا حاصل ہوجائے گا۔



# بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

## ﴿ بيرباب أي فاسدك بيان ميں ہے ﴾

باب بيج فاسدك فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے تیج کی سیج اقسام اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں یہ فقہی اصول ہے کہ
کس چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کسی عارض کے شب واقع ہوتا ہے کیونکہ فساد سیج کے بعد آتا ہے اس لئے مصنف علیہ
الرحمہ نے تیج فی سد کے احکام کومؤ خر ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح نماز وروزہ وجیج وغیرہ دیگر احکام شرعیہ میں بھی تھم فساد عبادت کو
مشروع طریقے سے جاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ البذا فساد کا مؤخر ہونا یہ اس کا اصلی مقام ہے جبکہ صحت تقدم بیاس کا اصلی مقام و

۔ علامہ کمال امدین ابن ہمام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: کسی بھی تھم کی صحت اس کے مقعود تک پہچانے والی ہے جبکہ فاسد مقصود ہے محروم کرنے کا سبب بننے والا ہے۔ ( فتح القدیر ، کتاب ہیوع ، ج ۱۵ ، ص ۱۱ ، بیروت )

لصحيح اورفاسد كافقهي مفهوم

سیح : خت میں بہار (سقیم ) کے متفیاد کومیح کہتے ہیں۔اصطلاح میں میح اسے کہتے ہیں جس سے عبادت کا درست ہونا اور معاملات کا فی فیڈ ہونامتعلق ہو۔

مثال کے طور پر (شرع) نمازاس وقت واقع (صحیح) ہوتی ہے جب اس پی شرا الط کمل طور پر پائی جا ئیں ،ار کان کمل طور پر ادا کے جائیں اور موانع ختم ہوجا ئیں ،اگر چہ ہے سب کچھ فاعل کے خیال بیں بی ہو، ای طرح تجارت بھی ایسے شخص کی صحیح (دائع) ہوتی ہے بہومیاں چیز پر اختیار رکھتا ہوا ورا ہے بیر دکر نے پر قدرت رکھتا ہوا وروہ چیز حقیقت بیں اس کی ملکیت ہو، تو اگر بیچند اللہ اللہ بین ہو اس کی ملکیت ہو، تو اللہ بین اللہ بین ہو سے بین کی اور کی ملکیت بیں ہے کی ہو اس پر میں ہوتے ہیں اور موجائے کہ واقعی وہ چیز اس کی بین ہوتے ہیں اور موجائے کہ واقعی وہ چیز اس کی بین ہوتے ہیں اور موجائے کہ واقعی وہ چیز اس کی بین ہوتے ہیں اور موجائے کہ واقعی وہ چیز اس کی اور موجائے کے واقعی وہ چیز اس کی اس کی موجائے ہیں اور موجائے کہ واقعی وہ چیز اس کی اس کی موجائے کہ وہ اس کی اس کی اس کی موجائے کی اس کی اس کی موجائے کی اس کی اس کی موجائے کہ وہ اس کی اس کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی وہ کی جیز اس کی وجہ ہوگے ۔ اس کی وجہ بیا ہے کہ موجائے کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی وہ کی جیز اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی موجائے کی اس کی موجائے کی وہ کی جیز اس کی اس کی موجائے کی اس کی موجائے کی وہ کی دوجائے کی وہ کی جیز اس کی موجائے کی موجائے

فاسد بغت میں فاسدالیں چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خرائی ہو۔اصطلاح میں ایسی چیز کو فاسد کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عبادت کی ادائیگی اور معد ملات کا نفاذ نہ ہو۔عمباوات کی مثال جیسا کہ نماز کواس کے وفت سے پہلے پڑھ لیما،اور معد ملات کی مثال جیسا کہ لیمی چیز کو بچیا جو ہندہ کی ملکیت ہی نہ ہو۔ سے تھے ہے۔

حضرت اہام اعظم ایوصنیفدان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ،ان کے فزد یک قاسدہ ہے جواصل میں تو بائز ہوائی کر وہ میں کا درہم کے بدیار کرتا۔ ایک مد گزر ہوائی کی وصف کی وجہ سے کہ درہم کے بدیلے کرتا۔ ایک مد گزر می تجارت ایک مد کے بدیلے تو جائز ہے (مگریہ قاسداس وقت ہوا جب دومری طرف سے مُد کے ساتھ ایک درہم بھی لیا میں) ہیں امر درہم ہوگئی ہے ہوئے ہو ہے سودادرست (میجے) ہوگا۔

فاسدوباطل مين فرق كابيان

جس کے کرنے کے بعد بھی کوئی اثر مرتب نہ ہو، مثلاً عہادت کی ادائی ہی اوجود انسان اپی ذید داری سے عہدہ برانہ ہو سکے ایا بھے کرنے کے یاوجود مکیت وتصرف کا فی کدو حاصل نہ ہو۔ فاسد د باطل میں احتاف نے فرق کیا ہے۔ ان کے فزو کیسان عمل جوندا صلاً مشروع ہواورنہ وصفا اسے "باطل" کہتے جیں اور جواء کا مشروع ہوگھر کسی وصف کے سبب فیرمشروع ہو جائے اسے "فاسد" کہتے ہیں۔

قاسدوه جس کی امن حقیقت شنل سے خاتی ہوگر وصف بعنی ان متعلقات جی ضنل ہوجو تو اس عقد جی وافل نہیں مثلا شراد و
قاسد واکررکن وکل سر نم از خننی ہول تو بعق شرق تعلق بھر اگر ، صف جی ضل ہے مثلاً بعظی مقد و رائنسٹیم نہیں یا مجبول ہے یا کو لی
شرط قاسد منہ یوم ، اصل یہ کے بی شرق شرق میں میں ان بول کا نام ہے ایج ب وقوش اس سے کہ کن اور بال متقوم محل اور اجل وقد رہ
شرط قاسد منہ یوم ، اصل یہ کہ بی شرق میں میں والد مال بوا کا نام ہے ایج ب وقوش اس سے کھی کت اور بال متقوم محل اور اجل وقد رہ
تسلیم وشرط و نیم بااوص قد اور انتقال مک تشم والتہ ہے ہو جو والتی میں صوف رکن وال کا محقات ہے کہ ہا ان کے اس کے اس کے اس کے کوئی ضرور سے نہیں اللہ بن بھی خلال کوئی شرور سے کہ وندا لشر میں بھی محمول کی دینے بھی جس کے موند الشر میں بھی جو بھی خلال رکن مثل کی والی ضرور سے کہ وندا لشر میں بھی جو بھی بھی ضل رکن مثل میں جو لیجن جس طرح بھی بوئی بی تبییں ضل رکن مثل

دونول اعوانس يالك كحرام مون كابيان

(وَإِذَا كَانَ آحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ كِلاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْنَيْعُ فَاسِدٌ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْنَةِ وَاللَّمِ وَالْحِرْئِرِ وَالْحَمْرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَيْرَ مَمْلُولِ كَالْحُنِ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَهُ: هَدِهِ فُصُولُ جَمْعِهَا، وَالْمَحْمِ وَالْمَحْرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَيْرَ مَمْلُولِ كَالْحُنِ قَالَ رَضِى اللّهُ عَهُ: هَدِهِ فُصُولُ جَمْعِهَا، وَكَذَا بِالْحُورِ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ نُبَيِّئُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَنَقُولُ. الْبَيْعِ بِالْمَيْنَةِ وَالدَّمِ بَاطِلٌ، وَكَذَا بِالْحُورِ لِانْعِيدَامِ رُكُنِ الْبَيْعِ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْاَشْيَاء لَا تُعَدُّ مَالًا عِنْ الْبَيْعِ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَإِنْ هَذِهِ الْمَالِ بِالْمَالِ فَإِنْ مَالًا عِنْدَ اللّهُ مَا لَا عَد اللّهُ مَا لَا عَد اللّهُ مَا لَا عَد اللّهُ مَا لَا عُد اللّهُ مَا لَا يُعِدُ مِلْكَ النّصَرُ فِي .

کے اور جب دونوں اعوائی میں سے ایک یا دونوں ترام نیں آؤٹٹا فاسد ہے جس طرح مرد رہنون ہٹر اب اور دیو ہے۔ بدلے میں نٹٹ کرتا ہے۔ اوراس جب دوغیر ملکت ہون جس طرح آنداد کے بدلے میں بچھے کرتا ہے۔ مصنف علیدالرحمہ نے فرمایا تا مام قدوری حیدالرحمہ نے نٹٹے ان تمام جورتوں کو کمس کرد یا ہے اینجدان میں تمعیل ہے اس وان

شاءالتہ ہم بیان کریں سے۔

جم کہتے ہیں کہ مرداراورخون کے بدلے ہیں خرید وفروخت کرنا باطل ہے اور اسی طرح آزاد کے بدلے ہیں ہے باطل ہے کہ کہتے ہیں کہ مرداراورخون کے بدلے ہیں ہے باطل ہے کہ کہ کہ اس میں بالے بیں میں ہے بالے ہیں ہالے ہیں ہے ہاں بھی مال نہیں سمجھا جاتا جبکہ شراب اور افراس میں بالی کا تبادلہ مال کے ساتھ حقیقی طور پر موجود ہے کیونکہ بعض لوگوں کے خزرے بدلے میں خرید وفروخت فاسدہ آگر چان میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ حقیقی طور پر موجود ہے کیونکہ بعض لوگوں کے خزرے براب مال ہے۔ اور باطل کے ملکت تصرف کا فائدہ دینے والی نہیں ہے۔

### باطل بع ميں مبع كاخر يدارك ياس ملاك مونے كابيان

وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فِيهِ ثَيْكُونُ آمَانَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِآنَ الْعَقْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَبَهِى الْفَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَعِنْدُ الْبَعْضِ يَكُونُ مَضْمُونًا لِآنَهُ لَا يَكُونُ آدُنَى حَالًا مِنُ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ .

وَقِيْلَ الْأُوّلُ قَولُ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَالنَّانِي قَوْلُهُمَا كَمَا فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرِ عَلَى مَا نُبَيِّئُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَالْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ اتِصَالِ الْقَبْضِ بِهِ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَا نُبَيِّئُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَمَنْبَيْنُهُ بَعْدَ هَذَا . وَكَذَا مَضَدُ مُونًا فِي يَدِ الْمُشْتَوِى فِيهِ . وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ وَمَنْبَيِّنُهُ بَعْدَ هَذَا . وَكَذَا بَيْعُ الْمَيْنَةِ وَالذَّم وَالْحُرِ بَاطِلْ لِانَّهَا لَيْسَتُ آمُوالًا فَلَا تَكُونُ مَحِلًّا لِلْبُيْعِ . .

کے اور جب کسی نے باطل بھے کی اور جھے خریدار کے پاس ہلاک ہوگئ تو بعض مشاکخ فقہاء کے نزویک بھے امانت ہو جائے گی کیونکہ عقد کا انتہار نہیں ہے پس مالک کی اجازت کے سبب صرف قبضہ باتی رہ گیا ہے جبکہ دوسر بیعض مشاکخ فقہاء کے نزویک جھی حنانت والی ہے کیونکہ میڈی خریدو فروخت کرکے قبضہ بیل اول جھی حالت کی تبییں ہے۔ اور ایک قول میہ کو دیک جھی حنانت والی ہے کے اور ایک قول میہ کہ پہلا تول حضرت امام اعظم جل خرید و مراقول صاحبین کا ہے۔ جس طرح ام ولداور مد برکی بھی میں ان فقہاء کے اقو ال میں اختلاف ہے ای تفصیل کے موافق جس کو ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔ بھی فاسد وقت اقصال ملکیت کا فائدہ و بیان والی ہے میں اختلاف ہے اور بھی ناسد میں ہی خریدار کے قبضہ میں بطور صاب ہے۔

حضرت امام شفی علیہ افرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے ان شاء اللہ ہم عتقریب اس مسئلہ کے بعد اس کو بیان کررہے ہیں۔ اورای مردار ،خون اور شراب کی بچے باطن ہے کیونکہ ریہ مال نہیں ہے یس بچے کامل بھی نہ ہوں گے۔

### دین کے بدلے میں خزیر وشراب کی تھے کے باطل ہونے کا بیان

وَآمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ إِنْ كَانَ قُوبِلَ بِاللَّيْنِ كَاللَّرَاهِمِ وَاللَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ قُوبِلَ بِاللَّيْنِ كَاللَّرَاهِمِ وَاللَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ. فَوْبِلَ بِعَيْنٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ حَتَى يَمُلِكَ مَا يُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ. وَوَجْهُ الْهَرْقِ اللَّهُ عَيْنَ الْمُحَمَّرِ مَالٌ وَكَذَا الْخِنْزِيْرُ مَالٌ عِنْدَ آهُلِ الذِّمَّةِ إِلَّا آنَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ لِمَا انَّ وَرَجْهُ الْمُعَرِقِ اللَّهُ عَيْرُ مُتَقَوِمٍ لِمَا انَّ

النَّسْرُعَ امْرَ بِالْمَانَتِيهِ وَتُرِّكِ إِعْزَازِهِ، وَفِي تَمَلُّكِهِ بِالْعَقْدِ مَقْصُودًا إِعْزَازٌ لَهُ، وَهَذَا لِالْمُنْ مُنْ النَّسْرُعَ امْرَ بِالْمَانَةِ وَوَلَا الْمُنْ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ الشُتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ فَالدَّرَاهِمُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ لِكُوْنِهَا وَسِيلَةً لِمَا أَنْهَا تَجِبُ فِي اللِّمَّةِ، وَإِنَّمَا السَمَقُصُودُ الْنَحَمُرُ فَسَقَطَ النَّقُومُ أَصَّلًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى النَّوْبَ بِالْنَحَمُرِ لَآنَ الْمُشْتَرِي لِلنَّوْبِ إِنَّمَا يَقْصِدُ تَمَلَّكَ النَّوْبِ بِالْخَمْرِ.

وَفِيهِ إِعْـزَازٌ لِلنَّوْبِ دُونَ الْخَمْرِ فَيَقِى ذِكُرُ الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِي تَمَلُّكِ النَّوْبِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِ الْنَحْدُم حَسَى فَسَدَتُ النَّسْمِيَّةُ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ النُّوْبِ دُونَ الْنَحْمُرِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْنَحْمُرُ بِالنَّوْبِ لِلاَّنَّهُ لَا يُعْتَبُرُ شِرَاءُ النُّوبِ بِالْخَمْرِ لِكُونِهِ مُقَايَضَةً .

اوربېر حال جب اس نے شراب اور خزیر کی تنظ کی اور ان کے مقابلے میں دین ہوجس طرح دراہم وونا نیر ہیں اولا باطل ہے اور جب ان کے مقالبے میں عین ہے تو بیج فاسد ہے تی کدان کے مقابلہ میں مملوک ہوخواہ شراب وخنز بریا عین مملوک نیر

اور فرق کی دلیل میہ ہے کہ شراب مال ہے اور ای طرح الل ذمہ کے نزدیک خزیر مال ہے مگر وہ غیر متقوم مال ہے کیونکہ شریعت نے اس کی تو بین وزامت کا تھم ویا ہے۔ اور اس کومعزز بنانے سے منع کیا ہے جبکہ ارادے کے ساتھ اس کا عقد کرنا بیاس کو معزز بنانا ہے اور بیتھم تب ہوگا جب خربداران کو دراہم کے بدلے میں خربدنے والا ہے۔تواب دراہم بھی غیر مقصود ہو ہوکم ھے۔کیونکہان کے حاصل کرنے کا دسیلہ درماہم ہیں ای دلیل کے سبب وہ ذمہ پر واجب ہوتے ہیں چبکہ مقصود شراب ہوگی ہیں،ل متقوم كاموتاسا قط موجائے كا\_

برخلاف اس کے کہ جب می مخص نے شراب کے بدلے میں کیڑا خریدائے کیونکہ کیڑے کوخریدنے والاشراب کے بدلے میں کپڑے کا مالک بن رہاہے اور اس میں معزز ہونا میر کپڑے کے لئے ہے لہٰذا شراب کا اعز از نہ ہو! ۔ پس شراب کا ذکر محض ملکیت توب کے طور پراعتبار کیا گیا ہے جبکہ تنس شراب کے تن میں اس کا کوئی اعتبار نیس ہے۔ پس اس ثمن مقرر کرنا فاسد ہوج نے گا در کیڑے کی تیمت واجب ہوگی جبکہ شراب کی قیمت واجب نہ ہوگی اور ای طرح جب کمی شخص نے کیڑے کوشراب کے بدلے ہم الله المائم كونكه يهال شراب كے بدلے ميں كيڑے كو بيجة كا اعتبار موگا يس بيئ ، أي مقا يغرب ـ

ام دلد، مد براور مكاتب كى نيج كے قاسد ہونے كابيان

قَىالَ (وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ) وَمَعْنَاهُ بَاطِلْ لِآنَ اسْتِحَقَّاقَ الْعِتْقِ قَدْ ثَبَتَ إِلَّامْ الْوَلَدِ لِقَرِّلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) وَسَبَبُ الْحُرِّيَّةِ انْعَقَدَ فِي الْمُدَبَّرِ فِي الْحَالِ لِبُطْلَانِ الْآهْلِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمُكَانَبُ اسْتَحَقَّ يَدًّا عَلَى نَفْسِهِ لَا زِمَةً فِي حَقِّ الْمَوْلَى، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لَبُطَلَ ذَلكَ كُلُّهُ فَلَا يَجُوْزُ، وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَفِيهِ

رِوَابَنَانِ، وَالْاَظْهَـرُ الْمَحَوَازُ، وَالْمُحَرَادُ الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ دُونَ الْمُقَيَّدِ، وَفِي الْمُطْلَقِ خِلافَ النَّالِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَتَاقِ . النَّالِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَتَاقِ .

فرایا ام ولد، مربراور مکائی فق فاسد ہے اوراس کا تھم ہے کہ باطل ہے کیونکہ ام ولد کے لئے تی فابت ہو کیا ہے بس کی ولیل نبی کر یم آفا کے ان ہے : جوآ ہے تی آفا کے صغرت ماریہ قبطیہ فی فیا کے بارے میں فر مایا تھا کہ اس کواس کے ہیں ولیل نبی کر یم آفا کی ان ہے ۔ اور مد ہر بی آزادی کا سب منعقد ہو چکا ہے کیونکہ موت کے بعد آقا کی الجیت باطل ہو جائے گی اور بینے نہ ہو گئیت فاب ہو جائے گی اور میں ہو جائے گی اور میا ہے تھی ہو جائے ہو گئیت فاب ہو جائے گی اور میں ان ہو جائے گی اور میں ہو جائے گی اور میں ہو جائے گی ہو ہے ہوئی تو ہو گئیت فاب ہو گئیت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئی ہو گئی ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئی ہو گئیت ہو گئیت فاب ہو گئیت فاب ہو گئیت ہو گئیت ہو گئی ہو گئیت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیت گئیت ہو گئیت گئیت ہو گئی ہو گئیت گئیت گئیت ہو گئیت گئیت گئیت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیت گئیت گئیت گئیت گئیت ہو گئی ہو گئیت گئی ہو گئی ہو

سبب من بہت ہو ہائے پر راضی ہوجائے تو اس میں دوروایات ہیں جبکہ ان میں زیادہ ظاہر روایت جواز کی ہے اور متن میں مد بر اور جب مکا تب بنتے پر راضی ہوجائے تو اس میں کوئی قید ہو۔ جبکہ امام ثافتی علیہ الرحمہ نے مطلق کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس کوہم سے مراد علی الاطلاق مد برہے نہ کہ اس میں کوئی قید ہو۔ جبکہ امام ثافتی علیہ الرحمہ نے مطلق کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس کوہم سمار القاق میں بیان کرآئے ہیں۔

ام ولد يا در يرك مِن الْهُ الْوَلَدِ اوَ الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالا: عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ اوَ الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالا: عَلَيْهِ فِيكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَسَالِرِ عَلَيْهِ إِلَيْعِ فَيكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَسَالِرِ الْاَمْوَالِ، وَهِ لَذَلِانَ الْسُعُدَبَّرُ وَأَمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلانِ تَحْتَ الْبَيْعِ حَتَى يَمْلِكَ مَا يُصَمَّ النَّهِمَ الْيَهِمَا فِي الْمُنْ وَاللَهُ الْمُكَاتِ لِلاَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْقَبْصُ وَهِ لَذَا الصَّمَانُ بِهِ وَلَهُ البَيْعِ الْمُنْ وَهِ اللَّهُ عَلَى يَعِدَ نَفْسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْقَبْصُ وَهِ لَذَا الصَّمَانُ بِهِ وَلَهُ البَيْعِ فِي مَعِلْ يَقْبُلُ الْحَقِيقَةَ وَمُعْمَا لَا يَقْبُلانِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ فَصَارَا الشَّمَانُ بِهِ وَلَكَ النَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَيْعِ فِي حَقِي آنَفُسِهِمَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيَثَبَ حُكُمُ الْبَيْعِ فِي عَقِ الْفُرِيقِ عَلَى الْمَنْ وَعِلْهُ الْمُعْتَوى لَا يَدُبُثُ حُكُمُ الْمَنْ وَلَا الشَّمَانُ اللَّهُ وَلَكَ اللَهُ الْمُنْ الْمُعْتَوى لَا يَفْرَادِهِ، وَإِنْفُوادِهِ، وَإِنْفَوادِهِ، وَإِنَّمَا مَنَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُنْتَوى لَا يَدُخُلُ فِي حُكْمِ عَقْدِهِ بِانْفُوادِهِ، وَإِنْفَا يَنُهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِيمَا صَمَّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُولُولُ الْمُنْ الْ

کے حضرت امام اعظم دافتہ کے فزد کیا گرام ولد یا در بڑر بدار کے پال فوت ہوجا کیں تواس پرکوئی ضائ نیں ہے جبکہ ماحین نے کہا ہے: خریدار پراس کی قیمت واجب ہے۔ اورا کیک روایت امام اعظم مرفقہ فزت نے کہا ہے: خریدار پراس کی قیمت واجب ہے۔ اورا کیک روایت امام اعظم مرفقہ فزت نے کہا ہے: خریدار پراس کی قیمت واجب ہوگا ماحین کی دلیل یہ ہے کہ جمع پر بھے کے طریقے پر قبضہ کیا گیا ہے لیاں دوسرے اموال کی طرح اس میں بھی ضان واجب ہوگا اوراس کی دلیل یہ ہے کہام ولدا در در بر بھے کے تھم میں آنے والے ہیں جی کہان کے ساتھ میچے میں ملائی ہوئی چیزیں میں بھی ملکیت اوراس کی دلیل یہ بہ خلاف مکا تب کے کونکہ وہ اسپنے ہی قبضہ میں ہوتا ہے لیں اس کے حق میں قبضہ ثابت نہ ہوگا حالا تکہ یہ ضان قبضہ بی سب سے واجب ہوتا ہے۔

مدایه بربرانی بن ا

معرت امام المظم خاتفوا کی دلیل بیہ ہے کہ اس کو تا کے طریقے پری کی ایس حقیقت کے ماتھ ملایا جائے گا جو کل حقیقت کے مرت امام المظم خاتفوا کی دلیل بیہ ہے کہ اس کو تا کہ جو کل حقیقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پس بید مکا تب کی طرح ہوجا کی جو کہ جو کہ جو کہ کہ خیر کہ نہیں ہیں۔ پس بید مکا تب کی طرح ہوجا کی جب جبکہ نئے جس ان کا واضل ہوتا بیا تی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان جس ملنے والی اشیاء جس بیج کا حکم جا بہت ہوسائے گا جو اکمیلا اس کی بیچ کے حکم جس واضل نہیں ہوتا بلکہ اس کی جا نہ سے مدائی گئی چیز وں جس واضل ہونے کا حکم خابت ہوجا تا ہے لہذا ایسے بی اس شی خابت ہوجائے گا۔

# شكارى بىلى كى ئىچ كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبَلَ اَنْ يُصْطَادَ) لِآنَهُ بَاعَ مَالَا يَمْلِكُهُ (وَلَا فِي حَظِيرَةٍ إِذَا كَانَ لَا خَذُهُ اللهِ بَصَيْدٍ) ؛ لِآنَهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيْمِ، وَمَعْنَاهُ إِذَا آخَذَهُ ثُمَّ الْقَاهُ فِيهَا لَوْ كَانَ يُوْخَدُ مِنْ يَوْخَدُ مِنْ يَوْخَدُ مِنْ عَيْرِ حِيلَةٍ جَازَ، إلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِالْفُسِهَا وَلَمْ يَسُدَّ عَلَيْهَا الْمَدْخَلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ . غَيْر حَيلَةٍ جَازَ، إلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِاللهِ عَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْالْحَذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِالذَا فَيُرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَحْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِالذَا فَيُرُورِ التَّسْلِيْمِ

کے فرمایا: اور شکار کرنے سے پہلے مجھلی کی نئے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو پیچنے والا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اور تالاب میں بھی مجھلی کی نئے جائز نہیں ہے جبکہ شکار کے بغیراس کو پکڑنا ممکن نہ ہو۔ کیونکہ اس کوسپر دنہیں کیا جاسکتا۔اوراس کا تھم میہ ہے کہ جب مجھلی کو پکڑ کر تالاب میں ڈال دیا ہے اور اب اگر بغیر کسی ذریعے کے ان کو پکڑا جاسکتا ہے تو ان کی بھے جو تزہم کم جب مجھلیاں خود بہ خود تالاب میں جمع ہوئی ہیں اور اندر جانے کاراستہ بھی بنرنہیں کیا ہے تو ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بھے جائز بہیں ہے۔

اور ہوا میں پر ندے کی تی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ پکڑنے سے پہلے وہ ملکیت میں نہیں ہے اور اس طرح جب بیجنے والے نے اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب اس کو بھی حوالے نہیں کیا جا سکتا۔

### ملكى ت كممانعت كابيان

قَالَ (وَلَا بَيْعُ الْحَمْلِ وَلَا النِّنَاجِ) (لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ) وَلَانَ فِيهِ غَرَرًا.

(وَلَا اللَّبَنُ فِي الضّرْعِ لِلْغَرَرِ) فَعَسَاهُ انْتِفَاخْ، وَلَانَهُ يُنَازَعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ، وَرُبَّمَا يَزْدَادُ ' فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ .

کے فرمایا: اور مل کی تع اور مل در حمل کی تع جائز نہیں ہے کیونکہ ٹی کریم ناکھی نے مل اور مل در حمل کی تع ہے منع کیا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اور دودھ کی بیج بھنوں میں دھوکہ کے سبب سے جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے تھن تعن پھول سکتے ہوں کیونکہ خریدار دودھ دو جے وقت بہنے والا سے جھکڑا کر سے گا اور بھی بھی دودھ بڑھتار ہتا ہے لیل مبیع غیر میتے سے ملنے والی ہے۔

بكريوں كى پشتوں براون كى بيتے كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ ) لِآنَهُ مِنُ اَوْصَافِ الْحَيَوَانِ، وَلَآنَهُ يَنْبُتُ مِنُ اَسْفَلَ فَيَخْطِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْقَوَائِمِ ؛ لِآنَهُا تَزِيدُ مِنْ اَعُلَى، وَبِخِلَافِ الْقَصِيلِ لِآنَهُ يُمْكِنُ فَيَعُ النَّنَازُعُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ، وَقَدْ صَحَّ (اَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَلْعُهُ، وَالْقَطْعُ، وَالْقَطْعُ، وَقَدْ صَحَّ (اَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا لَمُنْ فِي الصَّوفِ مُنعَيِّنٌ فَيقَعُ النَّنَازُعُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ، وَقَدْ صَحَّ (اَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَا السَّلامُ نَهَى صَرْعٍ، وَعَنْ سَمْنٍ فِي لَبَنِ) وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصَّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْفَنَمِ، وَعَنْ لَبَنِ فِي صَرْعٍ، وَعَنْ سَمْنٍ فِي لَبَنِ) وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ بَيْعُهُ فِيمَا يُرُولِى عَنْهُ . وَهُو خُجَّةٌ عَلَى آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرُولِى عَنْهُ .

فر مایا: اور بکری کی پشت پراون کی نیخ جا کرنٹیں ہے کیونکہ بیادن حیوان کے اوصاف ہیں ہے ہے کیونکہ اون ہیج ہے اسے اسلامی ہے جائے والی ہے بہ خلاف درختوں کے شاخوں کے کیونکہ وہ او پر کی جانب سے بڑھنے والی ہیں بہ خلاف مرختوں کے شاخوں کے کیونکہ وہ او پر کی جانب سے بڑھنے والی ہیں بہ خلاف سبز کھیتی کے کیونکہ اس کوا کھاڑ ناممکن ہے جبکہ اون میں کا ٹنامعین ہے۔ پس کا شخ کی جگہ ہیں اختلاف ہوجائے گا'اور سے علی ہے کہ نبی کریم مُنافیظ نے بکری کی پشت پر اون کی نیج بھن میں دورہ کی نیج اور دودھ میں تھی کی نیج سے منع کیا ہے اور اون کے تھم ہے کہ نبی کریم مُنافیظ نے بکری کی پشت پر اون کی نیج بھن میں دورہ کی نیج اور دودھ میں تھی کی نیج سے منع کیا ہے اور اون کے بارے میں میدھ میں تھی کی نیج سے منع کیا ہے اور اون کے بارے میں میدھ میں معرف ایک روایت کے مطابق اس بارے میں میدھ میں میں دوایت کر دہ ایک روایت کے مطابق اس بارے میں میں دور ایک روایت کے مطابق اس

دیا سیاہے۔ جیست پرچھتہیر کی تنظ کی ممانعت کا بیان

قَالَ (رَجِدُعٍ فِي سَقُفٍ وَذِرًاعٍ مِنْ قَوْبٍ ذَكُرًا الْقَطْعَ اَوْ لَمُ يَذُكُرَاهُ) لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّسْلِيُمُ إِلَّا بِعَضَرَدٍ، بِخِلافِ مَا إِذَا بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ نُقُرَةٍ فِضَّةً لِاَنَّهُ لَا ضَوَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، وَلَوْ لَمُ يَكُنُ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرُنَا وَلِلْجَهَالَةِ اَيُضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ اَوْ قَلَعَ الْجِذْعَ قَبْلَ اَنُ يَكُنُ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكُرُنَا وَلِلْجَهَالَةِ اَيُضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ اَوْ قَلَعَ الْجِذْعَ قَبْلَ اَنُ يَكُنُ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكُونًا وَلِلْجَهَالَةِ اَيُضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ اوْ قَلَعَ الْجِذْعَ قَبْلَ انْ يَكُنُ مُعَيِّنًا لَا يُعْفِيلُهِ مَا إِذَا بَاعَ النَّوى فِي التَّهُو اَوْ الْبَالُولِ الْمُفْسِدِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ النَّوى فِي التَّهُو اَوْ الْبَائِمُ الْبَعْدِ عَيْثُ لَا يَكُونُ صَحِيْحًا لِزُوالِ الْمُفْسِدِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ النَّوى فِي التَّهُو اَوْ الْبَائِدُ وَي الْبِطِيخِ حَيْثُ لَا يَكُونُ صَحِيْحًا -

وَإِنْ شَبَقَهُمَا وَآخُورَ جَ الْمَبِيعَ لِآنَ فِي وُجُودِهِمَا احْتِمَالًا، آمَّا الْجِذُعُ فَعَيْنٌ مَوْجُود قَالَ (وَضَرْبَةِ الْفَانِصِ) وَهُوَ مَا يَخُرُجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضَرْبِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً لِآنَهُ مَجُهُولُ وَلَآنَ فِيهِ غَدَدًا

ے الے فرمایا: حیبت برموجود چھ جیر کی بیج اور کیڑے میں سے صرف ایک گزگی بیج جائز نہیں ہے خواہ عقد کرنے والول نے

هداید برنز(افرین) که الله می الله بودرانفرین که بودرانفر که بودرانفرین که بودرانفری که بودرانفرین که بودرانفری که بودرانفری ک سے سے کانے کی جگہ کو بیان کیا ہے یانبیں بیان کیا۔ کیونکہ نقصان کے بغیراس کوحوالے کرناممکن نہیں ہے بہ خلاف اس مورت کپڑے کے کانے کی جگہ کو بیان کیا ہے یانبیں بیان کیا۔ کیونکہ نقصان کے بغیراس کوحوالے کرناممکن نہیں ہے بہ خلاف اس ربیب ہو سرن در اور گرجمین نہ ہول تب مجمی ان کی تھے جائز نہیں ہے ای دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرائے ہیں۔ ہال جہارت ، مار برا میں ہے۔ اور جب خریدار کے بیچے کرنے سے پہلے ہی بیچنے دالے نے گز کاٹ دیا ہے یا چھتیر کو نکال لیا ہے تو بیع میں موجود کھلیوں کو الی ہے' کیونکہ فسادی ختم ہو گیا ہے۔ بیرخلاف اس حالت کے کہ جب جیمو ہاروں میں موجود کھلیوں کوفروخت کیایا خر بوزے میں موجود نئے کو فرو دفت کیا ہے تو بیع سیح نہ ہو گی خواہ دہ چھو ہار دن ادر خر بوز دن کو پھاڑ کر ان سے ن کو نکال دے۔ کیونکہ ان میں متعلی اور نیج کے موجود ہونے کا اخبال ہے جبکہ چھتی تومعین وموجود ہے۔ شکاری کے ایک وارکی بھے بھی جائز نیں ہے اور میدوہ شکار ہے جو ایک بار جال کو پھنکنے سے حاصل ہو کیونکہ ایسا شکار مجہول ہے اوراس میں دعو کہ بھی موجود ہے۔

# بتع مزابنه ومحا قله كىممانعت كابيان

قَالَ (وَبَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهُوَ بَيْعُ النَّمَوِ عَلَى النَّخِيلِ بِسَمْرٍ مَجْذُوذٍ مِثْلِ كَيْلِدٍ خَرْصًا) (لاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَلَاةُ وَالسَّكَامُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ) فَالْمُزَابَنَةُ مَا ذَكَرُنَا، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْعِنْطَةِ فِي سُنْيَلِهَا بِعِنْطَةٍ مِثْلِ كَيْلِهَا خَوْصًا؛ وَلاَنَّهُ بَاعَ مَكِيَّلًا بِمَكِيْلٍ مِنْ جِنْسِهِ فلَا تَجُوزُ بِطرِيقِ الْنَحُرُصِ كُمَّا إِذًا كَانَا مَوْضُوعَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَذَا الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ عَلَى هٰذَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوَّزُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ الْمُوَّالِنَةِ وَرَخْصَ فِي الْعَرَايَا وَهُوَ أَنْ يُبَاعَ بِخَوْصِهَا تَمُوًّا فِيمَا ذُونَ خَمُسَةِ ٱوْسُقِي) " . قُلْنَا: الْعَرِيَّةُ: الْعَطِيَّةُ لُغَةً، وَتَأْوِيلُهُ أَنْ يَبِيعَ الْمُعُوكِي لَهُ مَا عَلَى النَّخِيلِ مِنْ الْمُعُرِى بِتَمْوِ مَجُدُودٍ، وَهُوَ بَيْعٌ مَجَازًا لِآنَهُ لَمْ يَمْلِكُهُ فَيَكُونُ بُرًّا مُبْتَكَأً .

ے فرمایا: اور نیج سزابند جا گزنبیں ہے اور سراینہ ریہ ہے کہ درختوں پر موجود مجور کوٹو نے ہوئے چھو ہاروں کے بدلے میں ان کے دزن سکے برابر انداز ہے سے بیچا جائے۔ کیونکہ نبی کریم اُکٹیٹی سنے تنتی مزاینہ اور محاقلہ سے منع کیا ہے۔ مزاہنہ وہی تنتی ہے'

اورمحا قلہ بہے کہ گندم کوان کی بالیوں میں ان کے ہم وزن گندم کے بدلے میں اندازے سے فی دیا جائے۔ پس اندازے ے بیائے جائز نہ ہوگی 'جس طرح اس حالت میں جائز نہیں ہے کہ جب وہ دونوں زمین پررکھی ہوئی ہوں۔اور ای طرح انگور کو شمش کے بدلے میں بینا بھی جا تزہیں ہے۔

حضرت المام شافعی علید الرحمد فے کہاہے: مزابد پانے وس سے کم کے اندرجائز ہے کیونکہ بی کریم مُلَافِیْم اے مزابد سے منع کیا

ے جرعرایا کی اجازت دی ہے اور عرابا بیہ ہے کہ مجود کے پانچے وس سے کم میں اعداز سے سے تیج دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ لغت میں عطیہ کوعریہ کہتے ہیں اور صدیث مبار کہ کی تا ویل بیہ ہے کہ عطیبہ لینے والا درختوں ہر موجود تھجور کے عطید دینے ہے کافی ہوئی مجودوں کے بدلے میں تیجے و سے اور بیزیجے بطور مجاز ہے۔ کیونکہ معریٰ لہ ان میجاوں کا ما لک نہیں ہے ہیں معری کاس کو پھل دے دیتا بیا یک جدیدا حمال ہوگا۔

#### · تنظ ملامسه ومنابزه معمانعت كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ) . وَهَذِهِ أَبُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِ إِيَّةِ، وَهُوَ آنُ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلانِ عَلَى صِلْعَةِ: آَى يَتَسَاوَمَان، فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِى آوُ النَّانِي الْبَائِعُ آوُ وَضَعَ الْمُشْتَرِى عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ ؛ فَالْآوَلُ بَيْعُ الْمُلامَسَةِ وَالنَّانِي الْمُنَابَدَةُ، وَالنَّالِي الْبَائِعُ آوُ وَضَعَ الْمُشْتَرِى عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ ؛ فَالْآوَلُ بَيْعُ الْمُلامَسَةِ وَالنَّانِي الْمُنابَدَةُ ، وَالنَّالِي الْمُلامَسَةِ الْمُلامَسَةِ وَالنَّانِي الْمُنابَدَةِ ) وَالنَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلامَسَةِ وَالنَّالِي الْمُنابِقَةَ الْمُنْعَاءُ الْحَجَدِ ، (وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ وَالنَّالِي اللهُ المُسْتِدُ اللهُ الل

کے فربایا: اور القائے جمراور ملاَسہ اور منابزہ کی بی جائز نہیں ہاور بیذ مانہ جالمیت کی بیوع ہیں۔اور اس کا طریقہ بیہ بوتا تی کہ بیدد آ دی کسی سامان کو چھوڑ و بیٹا اور بیچے والاخر بدار کی طرف بوتا تی کہ بیدد آ دی کسی سامان کو چھوڑ و بیٹا اور بیچے والاخر بدار کی طرف اس سامان کو چھینک دیتا اور خریدار اس پر کنگری ڈال و بیٹا تو بھی کا زم ہو جاتی لہذا کہلی نیچ ملامسہ اور دوسری منابذہ جبکہ تیسری القاء جمر کہلاتی ہے جبکہ نی کریم نافی تا ہے ماسہ اور منابذہ ہے منع کیا ہے کیونکہ ان جس ملکیت کو خطرے میں معلق کرنا ہے۔

### ایک کیڑے کی بیج دو کیڑوں کے ساتھ ہونے کابیان

قَىالَ (وَلَا يَجُورُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ) لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ ؛ وَلَوْ قَالَ: عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ فِي آنُ يَأْخُذَ آيُهُمَا شَاءَ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ بِفُرُوعِهِ .

قَالَ (وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرَاعِي وَلا إِجَارَتُهَا) الْمُرَادُ الْكَلَّا، أَمَّا الْبَيْعُ فَلِانَهُ وَرَدَ عَلَى مَا لا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسَوَاعِي وَلا إِجَارَتُهَا) الْمُرَادُ الْكَلُا، أَمَّا الْبَيْعُ فَلِانَّهَا عُقِدَتُ عَلَى اسْتِهُلاكِ عَيْنٍ مُبَاحٍ، وَآمَّا الْإِجَارَةُ فَلاَنَّهَا عُقِدَتُ عَلَى اسْتِهُلاكِ عَيْنٍ مُبَاحٍ، وَلَمَّ الْإِجَارَةُ فَلاَنَّهَا عُقِدَتُ عَلَى اسْتِهُلاكِ عَيْنٍ مَمُلُوكٍ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ بَقَرَةً لِيَشْرَبَ لَبُنَهَا لَا يَجُوزُ فَهاذَا أَولَى .

کے فرمایا اورایک کپڑے کی تیج دو کپڑوں کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ بیج مجبول ہے اورا گراس نے کہا: میں نے اس ٹرط کے ساتھ نج دیا ہے کہ خریدار کواختیار ہے کہ وہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے اس کو لے لے گا۔ تو یہ بطور استحسان تیج جائز ہو جائے گی اوراس کی فردعات کے ساتھ اس مسئلہ کو بھی بیان کرآئے ہیں۔

اور ترا کا وکو بینا اور اور اس کوکرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ اور ترا گاہ سے مراد اس کی گھاس ہے جہاں تک جبیع کاتعلق ہے تو وہ

کسب سے ناج نزے کہ نے ایک چیز پرواقع ہوئی ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کے مطابق اس ملے مطابق اس مل سارے لوگ مشترک ہیں اور کرائے کاعدم جواز اس دلیل کی وجہ ہے کہ اجارہ ایک مبارح مال کو ہلاک کرنے پرواقع ہونے والا ہے اور جب اجارہ مال مملوک کو ہلاک کرنے پر منعقد ہوجائے تو ناجائز ہے لیں وہ یہاں تو بدر جداد کی جائز نہ ہوگا۔

# شهد کی کھیوں کی بیچ کی ممانعت کابیان

قَىالَ (وَلَا يَبَجُوزُ بَيْعُ النَّحُلِ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُسحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مُحْرَزًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ حَيَوَانْ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً وَشُوعًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ كَالْبَعْلِ وَالْحِمَارِ .

وَلَهُ مَا النَّهُمَا مِنْ الْهَوَامِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالزَّنَابِيرِ وَالِانْتِفَاعُ بِمَا يَخُوجُ مِنْهُ لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ مُ مُنْتَفَعًا بِهِ قَبُلَ الْخُووجِ ، حَتَى لَوْ بَاعَ كُوَّارَةً فِيهَا عَسَلٌ بِمَا فِيهَا مِنْ النَّحُلِ يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكُرْخِيُ رَحِمَهُ اللّهُ .

شیخین کی دلیل بیے کے شہد کی تھی ذھنی کیڑے کوڑوں کی طرح ہے ہیں پھڑکی طرح اس کی نئے بھی جائز ند ہوگی۔البتہ فائدہ اس کمھی سے نگلنے والے شہد سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کھی کے عین سے نفع ہوتا ہے ہیں وہ شہد کے خروج سے پہلے وہ کسی متم فائد سے کی نہیں ہے۔ جتی کہ جب کی نے شہد کا گوئی چھنہ اور اس چھتے ہیں موجود کھیون کے ساتھ فروخت کیا' تو شہد کے تا بع ہونے ہوئے ان کھیوں کی بڑے جائز ہوگی اور دھنرت ایام کرخی علیہ الرحمہ سے ای طرح روایت کیا گیا ہے۔

## ریشم کے کیڑوں کی بڑتے کی ممانعت کابیان

(وَلَا يَسَجُورُ أَيْنَعُ ذُوْدِ الْفَرْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ) لِآنَهُ مِنْ الْهَوَامِ، وَعِنْدَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ يَجُورُ كَيْفَمَا كَانَ لِكُونِهِ مُنتَفَعًا بِهِ يَسْجُورُ أِذَا ظَهْرَ فِيهِ الْقُرْ تَبَعًا لَهُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ يَجُورُ كَيْفَمَا كَانَ لِكُونِهِ مُنتَفَعًا بِهِ (وَلَا يَجُورُ أَينَعُ بَيْضَةِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الصَّرُورَةِ . وَقَيْلَ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الصَّرُورَةِ . وَقِيْلَ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الصَّرُورَةِ . وَقِيْلُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الصَّرُورَةِ . وَقِيْلُهُ وَلَا اللهُ كُمَا فِي دُودِ الْقَرْ وَالْمَحَمَّامِ إِذَا عَلِمَ عَدَدَهَا وَيَنْ لَكُونُ لَللهُ كُمَا فِي دُودِ الْقَرْ وَالْمَحَمَّامِ إِذَا عَلِمَ عَدَدَهَا وَالْمُكَنَ تَسْلِيمُهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلْآلَهُ مَالٌ مَقْدُورُ التَّسُلِيمِ .

# هدایه ۱۰۲ کی در افزین کی در ام در افزین کی در افزین کر

کے حضرت امام اعظم والفن کے نزو کی رئیٹم کے کیڑوں کی بیچ جائز نہیں ہے 'کیونکہ وہ حشر ات الارض ہیں۔ جبکہ حضرت امام او بوسف علیدالرحمہ کے نزو یک جنب رئیٹم مُحانم بہوجائے 'تواس کے تالع کرتے ہوئے ان کی بیچ جائز ہے اور حضرت امام مجمد علیہ ارحمہ کے نزدیک ان کی بیچ جائز ہے خوادو و کسی بھی صورت میں بول کیونکہ وہ فائدے کے قائل ہیں۔

الرحمة المواعظم التنفظ كن وكل ريشم كے كيڑے كا انڈہ بينا جائز نہيں ہے جبد صاحبين كے نز ديك ضرورت كے معز سے امام اعظم التنفظ كن و يك ريشم كے كيڑے كا انڈہ بينا جائز نہيں ہے جبد صاحبين كے نز ديك ضرورت كے مبر سے جائز ہے اورا يك قول بير ہے كدريشم كے كيڑوں كی طرح اس مسئلہ میں امام ابو يوسف عليه الرحمه امام اعظم ولائتين كي اور جب كور وں كى تعداد معلوم ہواور ان كوحوالے كرنا بھى ممكن ہوتو ان كى بج جائز ہے كيونكہ ان كوسپر دكرنا ممكن ماتھ ہيں اور جب كبوتر وں كى تعداد معلوم ہواور ان كوحوالے كرنا بھى ممكن ہوتو ان كى بج جائز ہے كيونكہ ان كوسپر دكرنا ممكن

بھا گے ہوئے غلام کی بھے کی ممانعت کا بیان

(وَلا يَبُورُ لِبَيْمُ الْآبِقِ) لِنَهُى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنْهُ وَلاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ (الآ اللهُ يَعِهُ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ آنَهُ عِنْدَهُ) لِآنَ الْمَنْهِي عَنْهُ بَيْعُ آبِقِ مُطْلَقٍ وَهُوَ آنْ يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِي اللهُ تَعَاقِدَهُنِ وَهُلَا أَنْ يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِي الْمُشْتَرِى ؛ وَلاَنَهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى الْتَقَى الْعَجْزُ اللهُ تَعَاقِلَهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى الْتَقَى الْعَجْزُ الْمُقْدِ إِذَا كَانَ غِنْدَ الْمُشْتَرِى النَّقَى الْعَجْزُ الْمُقَدِ إِذَا كَانَ غِنْدَ الْمُشْتَرِى النَّقَى الْعَجْزُ اللهُ ال

وَلَوْ بَاعَ الْابِقَ ثُمَّ عَادَ مِنُ الْإِبَاقِ لَا يَتِمُ ذَلِكَ الْعَقْدُ ؛ لِلاَنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَةِ كَبَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ .

رَعَنُ آبِي عَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ يَتِمُ الْعَقُدُ إِذَا لَمْ يُفْسَخُ لِآنَ الْعَقُدَ انْعَقَدَ القِيَامِ الْمَالِيَةِ وَالْمَانِعَ قَدُ ارْنَفَعَ وَهُوَ الْعَجُزُ عَنَ التَّسْلِيُمِ، كَمَا إِذَا آبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَهَكَذَا يُرُولِى عَنَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ

کے فرمایا: اور بھا مے ہوئے غلام کی تی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نی کریم تا اللہ اس کی تی ہے منع کیا ہے اور اس اللہ اس کی تی ہے منع کیا ہے اور اس اللہ اس کی تی ہے منع کیا ہے اور اس اللہ اس کے ہوئے والا اس کو سپر دکرنے پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ ہاں جب اس نے کسی ایسے خص کو بیچنا ہوجو بدر اول کی دو فال میں ہے ہاں ہے بھا گئے بدر اول کے باس سے بھا گئے والا نہ وگا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ جب وہ غلام فریدار کے قبضہ میں ہوگا تو سپر دکرنے والا بخر بیدار کے قبضہ میں ہوگا تو سپر دکرنے والا بخر نے دالا میں بھی ہوگا تو سپر دکرنے والا بھی فرنا ہے کہ جب وہ غلام فریدار کے قبضہ میں ہوگا تو سپر دکرنے والا بھی فرنا ہے کہ جب وہ غلام فریدار کے قبضہ میں ہوگا تو سپر دکرنے والا بھی فرنا ہے در نام کی مانع بھی بھی ہوگا۔

اور جب کی خص نے کہا وہ جوغلام فلال آوی کے قبضہ ش ہاں کو میرے ہاتھ فروخت کردو۔اور بیجنے والے نے اس کو بھا وہ یا تھے جمی جائز نہ ہوگی کیونکہ دونوں عقد کرنے والوں کے تن میں غلام بھا گا ہوا ہے کیونکہ بیجنے والا اس کو حوالے کرنے سے ویا تو ہے جس جا گا ہوا ہے کیونکہ بیجنے والا اس کو حوالے کرنے سے عاجز ہے۔اور جب بھا گے ہوئے قلام کو بچ دیا اور اس کے بعد وہ والیس آگیا تو یہ عقد کھمل نہ ہوگا کیونکہ یہال محل عقد کے معددم ہونے کے مب بیعند باطل ہو چکا تھا جس طرح ہوا میں یرندے کا مسئلہ ہے۔

حضرت امام اعظم ملائن کے نزویک جب عقد گئے نہ ہوا ہوتو وہ پورا ہوجائے گا' کیونکہ عقد مال کے قائم ہونے کی وجہ سے منعقد جو نے والا ہے اورا ب مانع ختم ہو گیا ہے جس طرح اس حالت میں ہے کہ جب بڑے کے بعد غلام بھاگ جائے اور حضرت امام محم علیہ انر حمہ سے بھی اسی طرح نقل کیا حمیا ہے۔

## پیا کے بیں عورت کے دودھ کی ممانعت کابیان

قَىالَ (وَلَا بَيْعُ لَبَنِ امْرَاةٍ فِي قَدَحٍ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِآنَهُ مَشُرُوبٌ طَاهِرٌ، وَكُنَا آنَهُ جُرْءُ الْادَمِيِّ وَهُوَ بِجَيْمِيْعِ ٱجْزَائِهِ مُكْرَمٌ مَصُونٌ عَنْ الاثِيَلَالِ بِالْبَيْعِ، وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَائِيةِ بَيْنَ لَبَنِ الْمُحَرَّةِ وَالْاكِمَةِ.

وَعَنْ آبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْآمَةِ لِآنَهُ يَجُوزُ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا فَكَذَا عَلَى جُزْنِهَا .

عُلْنَا: الرِّقُ قَدْ حَلَّ نَفْسَهَا، فَامَّا اللَّبُنُ فَلَا رِقَ فِيدِ لِآنَهُ يَخْتَصُّ بِمَحِلٌ يَنَحَقَّقُ فِيهِ الْقُوَّةُ الَّتِي هِي اللَّهُوَّةُ اللَّتِي عِنْدُهُ وَهُوَ الْحَيُّ وَلَا حَبَاةً فِي اللَّهُنِ .

کے ادر بیا لے شم مورت کے دودھ کی نتاج اکر نہیں ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: یہ نتاج جائز ہے کیونکہ وہ پاکیز ومشر دب ہے ہماری دلیل سے ہے کہ دودھ انسان کا حصہ ہے اور انسان ایٹے سارے اجز اوسیت معزز ہے اور وہ بیج کی توجین ہے محفوظ ہے۔اور طاہر الروایت کے مطابق آزاد کورت اور باعری کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حضرت اہام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے لگل کیا گیا ہے کہ ہا ندی کے دودھ کی نتاج ائز ہے کیونکہ ہا ندی کی ذات پر عقد کرنا جائز ہے کہاں اس کے جزیر بھی عقد کرتا جائز ہوگا۔

، ہم کہتے ہیں کہ باندی کی ذات میں فلامی صراعت کرنے والی ہے جبکہ دودھ میں کوئی رقبت نیس ہے کیونکہ ایسے ل سے ساتھ خاص ہے جس میں ایس طاقت ٹابت ہے جورقیت کی ضدیعنی زعمہ وہاہے جبکہ دودھ زندگی سے خال ہے۔

## خزریکے بالوں کی بیع کی ممانعت کابیان

نَالَ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ الْحِنْزِيْرِ) لِلآنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِهَانَةً لَهُ، وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْهَجُوزُ بَيْعُهُ إِهَانَةً لَهُ، وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْهَجُوزُ لِلطَّرُورَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ لَا يَتَآتَى بِلُونِهِ، وَيُوجَدُ مُبَاحَ الْاَصْلِ فَلَا ضَرُورَةَ اللَّى النّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ آبِى يُؤسُفَ . النّهُ إِن الْهَاءِ الْقَلِيلِ اَفْسَدَهُ عِنْدَ آبِى يُؤسُفَ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُفْسِدُهُ لِآنَ إطَّلَاقَ الانْتِفَاعِ بِهِ دَلِيلُ طَهَارَتِهِ وَلاَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْإطْلَاقَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَظُهَرُ إِلَّا فِي حَالَةِ الاسْتِعْمَالِ وَحَالَةُ الْوُقُوعِ ثُغَايِرُهَا .

کے فرمایا:اورخنزیر کے بالول کی آن جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس انھین ہے پس اس کی تو بین کے سبب اس کے بالول کی کا جائز نہ ہوگ گر ضرورت کی وجہ سے سلائی کے طور پر ان کے بالول سے فائد ہ افتانا جائز ہے کیونکہ سلائی کا کام اس کے بغیر مامل نہ ہوسکے کا اور جب مباح الامن مل جائیں تو تب ان کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟

د منرت امام ابو یوسف علیہ انرحمہ کے نزویک جب قلیل پائی میں خزیر کا بال گرجائے تو اس کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ پائی ہوئے کی دلیل ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ پائی ہوئے کی دلیل ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل ہے نہ جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے میں فلا ہر ہوگی المام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ اطلاق نفع ضرورت کی وجہ سے ہے پس ضرورت صرف استعمال کی حالت میں فلا ہر ہوگی المیں ایک الگ ہیں۔

### انسان کے بالوں کی بیج کی ممانعت کابیان

(وَلا يَبُوزُ بَيْتُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا) لِآنَ الْاَدَمِى مُكَوَّمٌ لَا مُبْتَذَلَ فَلا يَجُوزُ اَنْ يَكُونُ اللّهُ مُكَانًا وَمُبْتَذَلًا وَقَدْ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة) الْحَدِيثُ، وَإِنْمَا يُوجُونُ إِنِيمًا يُتَخَدُّمِنُ الْوَبَرِ فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِسَاءِ وَذُوالِبِهِنَّ .

کے ادرانسان کے بالوں کی تجا دران سے فائدہ اٹھانا جا کڑنہیں ہے کیونکہ انسان کرم ہے۔ اور وہ تقیر نہیں ہے ہیں اس کاجزاء میں سے کی جن تو بین دخلت جا کزنہ ہوگی۔ اور نجی کریم تُلَا فَیْنِم نے فر مایا: بال جوڑنے والی اور بالوں جڑوانے والی دفون والی کی بھی تھوئے لگائے جاتے ہیں اور اس دفون وقیرہ سے لیتے ہوئے لگائے جاتے ہیں اور اس سے جواونوں وغیرہ سے لیتے ہوئے لگائے جاتے ہیں اور اس سے جواونوں کی مینڈھیوں اور چونیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

مردار کی کھالوں کی ایج کی ممانعت کابیان

فَالَ (وَلَا بَسُعُ جُلُودِ الْمَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ) لِلآنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا

تَنتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَهُوَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ (وَلا بَاسَ بِيَهِ عِهَا وَالانْتِفَاعِ بِهَا بَعُدَ اللّهَاغِ) لِانَهَا قَدْ طَهُرَتْ بِاللّهِ بَاغِ، وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ (وَلا بَامَى بِيَسْعِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصِبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإلانْتِفَاعِ الصَّلاةِ (وَلا بَامَى بِينِع عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصِبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإلانْتِفَاعِ الصَّلاةِ (وَلا بَامَى بِينِع عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصِبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإلانَتِفَاعِ بِلَاكَ كُلِهِ ) وَلاَنْهَا طَاهِرَةٌ لا يَعِلْهَا الْمَوْتُ ؛ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ وَقَدْ قَرَّرُنَاهُ مِنْ قَبُلُ . وَالْفِيلُ كُلِهِ عَلْمُهُ وَيَنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ حَتَى يُبَاعُ وَالْفِيلُ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ حَتَى يُبَاعُ عَظْمُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ .

کے فرمایا: دباغت سے پہلے مردار کی کھال کی تیج جائز نہیں ہے کیونکہ دباغت سے پہلے وہ نفع والی نہیں ہے اور نبی کریم آنٹی نظافہ ارشاد فرمایا: مردار کی پی کھال سے فائدہ نہاؤہ اور اہاب غیر مد بوظ کھال کو کہتے ہیں۔ جس طرح کتاب العسلوٰۃ میں گرز چکا ہے۔ وہاغت کے بعد وہ پاک میں گرز چکا ہے۔ وہاغت کے بعد وہ پاک ہوجانے والی ہے اور اس کو جی بیان کرائے ہیں۔

مردار کی ہڈیاں، پٹھے،اون،سینگ،بال اور مردار کی اون کے بال دغیرہ کو بیچنے اور ان تمام چیز وں سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' کیونکہ یے چیزیں پاک ہوتی ہیں اور زندگی نہ ہونے کے سبب ان میں موت سرایت کرنے والی نہیں ہے۔اور اس سے پہلے بھی ہم اس کو بیان کرآئے ہیں۔

حضرت امام محمر علید الرحمہ کے نزدیک خزر کی طرح ہاتھی بھی نجس العین ہے جبکہ شیخین کے نزدیک ہاتھی درندوں کے علم میں ہے اور اس کی ولیل بھی ہے کہ اس کی ہڈی کو بچا جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔

جس طرح دباغت سبب زوال نجاست بال طرح ذرى بهى سبب زوال نجاست ب الطرح ذرى بهى سبب زوال نجاست ب فيم منا يَعلُهُ رُ بِالذَّكَاةِ لِانَّهَا تَعُمَلُ عَمَلَ الدَّبَّاعِ فِي إِذَالَةِ الوَّطُوبَةِ النَّجَسَةِ، وَكَذَلِكَ يَعلُهُ رُ لَحُمُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَا كُولًا.

کے ہروہ چیز جس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال ذرج سے پاک ہو جائے گی کیونکہ جس طرح دباغت رطوبات بخس کو دور کرنے کا ممل کرتی ہے اس طرح ذرج بھی اس جانور کے کوشت کو پاک رویتا ہے۔ یہی سی خیر بہت ہے اس میں جب وہ جانورا ہیا ہوجس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔

### مشتركه لمبه بيج كاممانعت كابيان

قَ الَ (وَإِذَا كَانَ السُّفُلُ لِرَجُلِ وَعُلُوهُ لِآخَرَ فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعُلُوُّ وَحُدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوهُ لِآخَالَ مَا يُمُكِنُ إِحْرَازُهُ وَالْمَالُ هُوَ الْمَحِلُّ عُمَالًا لَهُ الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ الْمَعِلُّ عَلَى اللَّهُ الْمَعِلُّ عَلَى اللَّهُ الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى اللَّهُ الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى الْمَعِلُّ عَلَى الْمُعَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَالُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعَالَ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعُلِمُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ

لِلْهُ بِيَكُلُفِ الشِّرُبِ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْلَاْضِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمُفْرَدًا فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِلَاَنَّهُ حَظَّ مِنْ الْمَاءِ وَلِهاذَا يُضْمَنُ بِالْإِلَّلَافِ وَلَهُ فِسَطَّ مِنْ النَّمَنِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الشَّرْبِ .

مرف فرایا اور جب کھر کا فسٹ فلور کی ایک آ دی کا ہے جبر سیکٹر فلور کسی دوسر نے شخص کا ہے پھروہ دونوں گرھے یاصرف
سینٹر فلور گر گیا ہے اوراس کے مالک نے اپنا فسٹ فلور والاحق بچے دیا ہے تو اس طرح جائز نہ ہوگاتھ کیونکہ بلند ہوتا مال نہیں ہے اس
لیے کہ مال وہ چیز کہلاتی ہے جس کوج کیا جا سیکے اور مال ہی محل ہیج ہوتا ہے بہ خلاف شرب کے کیونکہ وہ زمین کے بالع کر کے اس کو
بچالا ماری روایات کے مطابق جائز ہے اور ایک روایت کے مطابق اس کو بھی اسکیا جبینا جائز ہے اور مشائخ بلخ فقہا و کا یہ پسند کر دو
تول ہے کیونکہ شرب پانی کا حصہ ہے اس دلیل کے سبب وہ تلف ہونے کی صورت میں صاب والا ہے ۔ اور شن سے بھی اس کا حصہ
تینے والا ہے جس طرح ہم اس کو کتاب الشرب میں بیان کر دیں گے۔

#### راستے کی نیج وہبہ کے جواز کابیان

قَالَ (وَبَيْتُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ جَائِزٌ وَبَيْعُ مَسِيلِ الْمَاءِ وَهِبَتُهُ بَاطِلٌ) وَالْمَسْآلَةُ تَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ: بَيْعُ دَفَيَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ، وَبَيِّعُ حَقِّ الْمُرُودِ وَالنَّسْيِلِ .

فَيانُ كَانَ الْآوَّلَ فَوَجُهُ الْفَرُقِ بَيْنَ الْمَسْآلَتَيْنِ آنَ الطَّرِيقَ مَعْلُومٌ لِآنَ لَهُ طُولًا وَعَرُضًا مَعْلُومًا، وَآمَّا الْسَعِيلُ فَلَمَجُهُولٌ لِآلَهُ لَا يُدُرَى قَدْرُ مَا يَشْغَلُهُ مِنْ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ النَّانِي فَفِي بَيْعِ حَقِي الشَّهِيلُ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ النَّانِي فَفِي بَيْعِ حَقِي الشَّهُرُودِ رَوَّايَنَانِ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِي التَّسْيِيلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُودِ مَعْلُومٌ لِللَّهُ وَلَيْنَ حَقِي التَّسْيِيلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُودِ مَعْلُومٌ لِللَّهُ وَلَيْنَ حَقِي التَّسْيِيلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُودِ مَعْلُومٌ وَهُو الطَّرِيقُ، اَمَّا الْمَسِيلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُو نَظِيرُ حَقِي التَّعَلِّى وَعَلَى السَّطْحِ فَهُو نَظِيرُ حَقِي التَّعَلِّى وَعَلَى الْمُسَلِيلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُو لَ يَظِيرُ حَقِي التَّعَلِّى وَعَلَى الْمُرْفِقُ لَ اللَّهُ مَعِلِّهِ .

وَرَجُهُ الْفَرْقِ بَيْنَ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْتَعَلِّى عَلَى إِحُدَى الرِّوَايَتَيْنِ اَنَّ حَقَّ التَّعَلِّى يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ لَا تَبْفَى وَهُوَ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمُرُورِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبُقَى وَهُوَ الْارْضُ فَاشْبَةَ الْمُنَافِعَ، اَمَّا حَقُّ الْمُرُورِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبُقَى وَهُوَ الْارْضُ فَاشْبَةَ الْاَعْيَانَ.

پکانسورت میں دونوں مسائل کے درمیان فرق ہیہ کے دراستہ معلوم ہے کیونکہ اس کی اسبائی وچوڑ اکی معین ہے جبکہ مسل جبول ہے کیونکہ پتہ ی نہیں ہے کہ پاتی کتنے مسیل کوشامل کرنے والا ہے۔ مداید تربران فرین ا

دوسری مورت میں بعنی گزرنے کے حق کی تھے میں دوروایات ہیں۔ان میں سے ایک روایت کے مطابق کر رنے کے حق اور دوسری معورت من رریست سات اور است سات اور است سات اور است سات اور وه راست سات اور وه راست اور وه راسته ای گزار نے کاحق معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ کے ساتھ ہے اور وہ راستہ ہی ہوار پالی لزارے بے درمیان مرس بیب مه روست و میاندی والے حق کی مثل ہے جبکہ مسیل علی الارض اپنے مقام کی جہالت سے اور جہال تک جیعت سے پانی گزارنے کا تعلق ہے تو وہ بلندی والے حق کی مثل ہے جبکہ مسیل علی الارض اپنے مقام کی جہالت سے م جبال من بست من اور حق مرور كورميان دومرى فرق كرف والى روايت بيه كه بلندى والي كاحق السيمين كابنام متعلق ہے جو باقی رہنے والانہیں ہے ہیں میمنافع کے مشابہ ہو جائے گا البتہ تق مر درتو اس کاتعلق ایسے عین کے ساتھ ہے جو باتی رہنے والا ہے بعنی زمین ہے تو میراعیان کے مشابہ ہوجائے گا۔

## باندى كوبيجنے كے بعدغلام ہوجانے كى صورت ميں ممانعت بيع كابيان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ) فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ حَيْثُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتَخَيُّرُ .

وَالْفَرُقْ يَنْيَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِى ذَكَرُنَاهُ فِي النِّكَاحِ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ انَ الْإِشَارَةَ مَعَ التُسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا فَفِي مُنْعَلِفِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ لانْعِدَامِهِ، وَفِي مُسْيِحِدِى الْجِنْسِ يَنَعَلَقُ بِالْمُشَارِ الْيَهِ وَيَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ وَيَبَحَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ كَمَنُ اشْتَرَى عَبْدًا عَالَى آنَهُ خَبَّازٌ فَاذَا هُو كَاتِب، وَفِي مَسْآلَتِنَا الذَّكُرُ وَالْأَنْثَى مِنْ بَنِي آذَمَ جِنْسَانِ لِللَّهُ فَارُبِّ فِي الْأَغُرَاضِ، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلتَّقَارُبِ فِيهَا وَهُوَ الْمُعْتَبُرُ فِي هَاذَا دُونَ الْآصْلِ كَالْخَلِ وَاللِّبُسِ جِنْسَانِ ﴿ وَالْوَذَارِيُّ وَالْوَنِدُنِيجِي عَلَىٰ مَا قَالُوا جِنْسَانِ مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهِمَا.

ادر جب می مخص نے باندی کون ویا ہے اس کے بعدوہ غلام نکلی تو عقد کرنے والوں کے درمیان کوئی عقد بھے نہ ہو گا۔ بدخلاف اس صورت کے کہ جب کس نے مینڈھا بیچا اور اور وہ بیچ بھیڑنگی تو بیچ منعقد ہوجائے گی۔اور خریدار کو خیار حاصل ہو گا۔ادرانِ دونوں صورتوں میں فرق ای اصل کے مطابق ہے جس ہم کتاب نکاح میں حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی جانب منسوب كرت موئيان كرآئ بي

اور دہ یہ ہے کہ جب اشارہ اورتشمید دونوں کی مسلم میں جمع ہوجا ئیں تو اختلاف جنس کی صورت میں عقد سمیٰ ہے متعلق ہوگا' اورتشمیہ کے معددم ہونے کے سبب عقد باطل ہو جائے گا۔اور اتحاد جنس کی صورت میں عقد مشار الیہ سے متعلق ہوگا۔اور اس میں موجود ہونے کے سبب سے منعقد ہوجائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ)

البت وصف کے باقی رہنے کے سبب خریداد کو خیار کاحق حاصل ہے جس طرح جب سی نے اس شرط پر غلام کوخریدا کہ رونی یکانے والا ہے چروہ کا تب لکلا۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں اختلاف اغراض کے سبب ابن آدم کے مذکر ومؤنث ووعلیحدہ علیحدہ بنائ بیک تیل فرق کے سب حیوانات میں فرکر ومؤنٹ دونوں کو ایک بی جنس شار کیا جاتا ہے ادراختلاف جنس اورا تھا دجنس روز میں بی چیز معتبر ہے لہٰذا اصل ماہیت کا اعتبار شہوگا جس طرح سر کہ اورا تگور دوجنس ہیں اور اس طرح وزری اور زندیجی سیزے نتباء کرام کی تقریحات کے مطابق اصلیت کے متحد ہوئے کے باوجود علی دوجنس سے ہیں۔

### خریداری کے بعدای مینے کی تع کرنے کابیان

لَمَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِاللَّفِ فِرْهَمِ حَالَكَةً إَوْ نَسِيئَةً فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنُ الْبَائِعِ بِحَمْسِمِانَةٍ لَمَالَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِانَ الْمِلْكَ لَلَّا النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِانَ الْمِلْكَ لَلْهَ النَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِانَ الْمِلْكَ لَلهَ النَّمَ الْاللهُ النَّمَ اللهُ النَّمَنِ اللهُ ال

رَلْنَا قَوْلُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: لِسَلْكَ الْمَوْاَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِيَّمِانَةٍ بَعْدَمَا النُتَرَثُ بِمُ مَا اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى اَبُطَلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ بِمُ مَا اللَّهَ تَعَالَى اَبُطَلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلاَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلاَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلاَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلاَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَمْسِمانَةِ وَذَلِكَ بِلا عِوَشٍ ، بِخِكَلافِ مَا إِنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَا الْعَرُضِ لِلاَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

ارجب کی فض نے ایک بزاد دراہم نقتریااد حارکے بدلے شی کوئی یا ندی فرید لی اوراس پر قبضہ بھی کرایااس کے بہت اداکر نے سے پہلے بی ای بائدی کو بیچنے والا سے پانچ سودراہم میں فروخت کردیا تو دوسری صورت میں بیج جائز نہ ہوگی۔
حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: جائز ہو جائے گی۔ کیونکہ قبضہ کے ذریعے بچے میں ملکیت کمل ہو چکی ہے ہی بیجنے والا اور فیر نیجنے والا اور فیر نیجنے والا اور فیر نیجنے والا میں نیجنے والا دونوں کوفروضت کرنا برابر ہے اور میدائی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح فریدار نے اس کو بہلی تیمت کے برابریا اس سے زاد والی کی مامان کے جدلے میں بیجے دیا ہے۔

الكرديل معرستام المؤمنين عاكشهمديقة نُلَّاقُنا كافر مان ب المهول في ال عورت سن كها تعاجم في المحصورا بهم ميل الكرديل معرف المومنين عاكشهمديقة نُلَّاقُنا كوطاع كردو الكرية في فراك في يعرف المورد المحمديقة نُلَّاقُنا كوطاع كردو الكرية في فريك كريم المنظم المؤلفة كرد من المحمد المؤلفة المورد المحمد المؤلفة المحمد المؤلفة المحمد المؤلفة المحمد المح

خرید کردہ مبیع کے ساتھ کوئی چیز ملاکر ہے کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْنَوَى جَالِيَةً بِخَمْسِمِانَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأُخُرَى مَعَهَا مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ اَنْ يَنْقُدَ النَّمَنِ بِخَمْسِمِانَةٍ فَبِالْبَعِ وَيَنْظُلُ فِي الْآخُورَى) لِآنَهُ لَا بُدَا أَنْ يَسْفَدُ النَّمَنِ بِحُمْ لَا يَعْفَ بَائِعٌ فِي الْبَائِعِ وَيَنْظُلُ فِي الْأَخْورَى لِآفَةُ لَا يُمْ اللَّمَ يَسْتُوهَا مِنْ الْبَائِعِ وَيَنْظُلُ فِي الْأَخْورَى لِآفَلَ مِمَّا بَاعَ وَهُو يَسْجُعَلَ بَعْضَ النَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ الَّتِي لَمْ يَشْتَوِهَا مِنْهُ فَيَكُونُ مُشْتَوِيًّا لِللَّخُورَى بِآفَلَ مِمَّا بَاعَ وَهُو يَسْجُعَلَ بَعْضَ النَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ النِّتِي لَمْ يَشْتَوِهَا مِنْهُ فَيَكُونُ مُشْتَوِيًّا لِللَّانَةُ مَا لِللَّهُ مِنْ بَعْفَ لِكُونِهِ فَاللَّهُ مَا اللَّمَنَ فِي صَاحِيَتِهَا وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ لِآلَةُ صَعِيفٌ فِيهَا لِكُونِهِ فَاللَّهُ عَنْدَاء وَلَمُ يَوْجَدُهُ هَا الْمُعْنَى فِي صَاحِيَتِهَا وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ لِآلَة صَعِيفٌ فِيهَا لِكُونِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَشِيعُ الْفَسَادُ لِآلَة مَعْفِيفٌ فِيهَا لِكُونِهِ مُنْ مَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

کے فرمایا: جب کم فض نے پانچ سودراہم میں باندی فریدی اوراس کے ساتھ ایک دوسری باندی کو طاکر دونوں کوش کی اور اس کے ساتھ ایک دوسری باندی کو طاکر دونوں کوش کی اور اس کے بیخ والے نے فریدا تھا اس میں بیچ ہو تزہاور دوسری میں بیچ ہو تزہاور کے لئے ضروری ہے کہ اس نے جس نے باندی کو بیچنے والا فریدا نہیں ہے اس کے مقابل کچھ قیمت مقرد کرے ورند بیچ والا دوسری باندی کواس کی فرید ہے کم قیمت برخرید نے والا ہوگا ، جو ہوار بنز دیک فاسد ہے مقابل کچھ قیمت مقرد کرے ورند بیچ والا دوسری باندی کواس کی فرید ہے کم قیمت برخرید نے والا ہوگا ، جو ہوار بنز دیک فاسد ہو جے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ولیل ہے کہ اختلاف کے سبب فریدی ہوئی جبکہ دوسری باندی میں فساد کم ہے بایس بنز بدی ہوئی ہوئی ہوئے والا ہے باس لئے کہ فساد کا ہر ہونا قیمت کی تقسیم با مقامدے ہوجائے گا۔ بس بیامورد دسری باندی میں مرایت کرنے والے نہیں ہیں۔ فام ہر ہونا قیمت کی تقسیم بامقامدے ہوجائے گا۔ بس بیامورد دسری باندی میں مرایت کرنے والے نہیں ہیں۔

خريداركا بيان يسشرط لكان كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى زَيْتًا عَلَى اَنْ يَزِنَهُ بِظُرُفِهِ فَيَطُرُّحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرُفِ خَمْسِينَ رَطَّلًا فَهُوَ قاسِدٌ، وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى اَنْ يَطُوحَ عَنْهُ بِوَزُنِ الظَّرُفِ جَازَ) ؛ لِآنَ الشَّرُطَ الْآوَلَ لَا يَقُتَضِيهِ الْعَقْدُ وَالنَّانِي يَقْتَضِيهِ .

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى سَمُنَا فِي زِقَ فَرَدَّ الظَّرَفَ وَهُوَ عَشَرَةُ أَرْطَالِ) فَقَالَ الْبَائِعُ الزِقَ غَيْرُ هَالَا وَهُوَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى، لِآنَهُ إِنْ أُعْتَبِرَ الْحَتِلَافًا فِي تَغِينِ الزِقِ الْمَقُبُوضِ وَهُو خَمْسَةُ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى، لِآنَهُ إِنْ أُعْتَبِرَ الْحَتِلَافًا فِي السَّمْنِ فَهُو فِي الْحَقِيقَةِ وَ الْمُتَالُقُ وَلُ الْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى ؛ لِآنَةُ يُنْكِرُ الزِيادَةَ .

اور جس فخص نے زینون کا تیل اس شرط کے ساتھ بیچے والاسے خریدا کہ وہ خریدار کے بیانے سے وزن کرے گاتگر ہر برتن کے بدلے خریدارہے بیچاس طل کم کرتا ہے تو بدئ فاسد ہے۔اور جب اس شرط پر خریدا کہ بیچنے والاخریدارہے برتن کے وزن کے برابر کم کرے گا'تو یہ جائز ہے' کیونکہ پہلی شرط کا عقد تقاضہ کرنے والانہیں ہے' جبکہ شرط ٹانی کا تقاضہ کرنے والا ہے۔
اور جس شخص نے ایک مشک میں تھی خربد ااور برتن کو واپس کر دیا اور وہ دس طل ہے اس کے بعد بیجنے والے نے کہا: مشک اس کے مواہد بیجنے والے نے کہا: مشک اس کے مواہد بیجنے والے نے کہا: مشک سے مواہد بر اس کو جنہ والے مشک کے تعین میں مختلف مان لیا جائے' تو تابن کا قول معتبر ہوگا اگر چہ وہ صامی ہویا لمانت کے طور پر ہو۔ اور جب تھی کی مقدار میں اختلاف مان لیا گیا تو وہ اصل میں خمن میں اختلاف ہوگا اور خریدار کے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کے فکہ وہی ذیا دتی کا اٹکار کرنے والا ہے۔

مسلمان كانصراني كوشراب كى تيتى ميس وكيل بيتانے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ شِرَائِهَا فَفَعَلَ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا لَا يَسَجُوزُ: عَلَى الْمُسْلِمِ) وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْخِنْزِيْرُ، وَعَلَى هٰذَا تَوْكِيْلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ .

لَهُ مَا اَنَّ الْسُوكِلَ لَا يَلِيهِ فَلَا يُولِيهِ غَيْرَهُ ؛ وَلَانَّ مَا يَنْبُتُ لِلُوكِيْلِ يَنْتَفِلُ إِلَى الْمُوكِيلِ فَصَارَ كَانَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ

وَلَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَكِيُلُ بِالْفِلِيَّةِ وَوِلَايَةِ ، وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْامِرِ أَمُّرٌ حُكْمِى فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلامِ كَمَا إِذَا وَرِثَهُمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِلُهَا وَإِنْ كَانَ حُنَّا يُرًّا يُسَيِّهُ .

کے فرمایاً:اور جب کی مسلمان نے تصرائی کوشراب کی خرید دفروخت میں وکیل بنادیا اور اس نے بید کام کردیا ہے تو امام اعظم الطفاع کے خرد کیک بیان جائز ہے جبکہ صاحبین کے فزد کیک مسلمان کواس طرح کا تھم ویٹا جائز نہیں ہے۔اور خزر کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پرنے۔اوراح رام دالے کا اپناشکار بیچے میں کسی کود کیل بنانے کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔

صاحبین کی دلیل بہ ہے کہ جب خودمؤکل اس کا انال نہیں ہے تو دوسرے کو دکیل بھی نہیں بنایا جاسکیا کیونکہ وکیل سے لئے ثابت ہونے دالی چیزمؤکل کی جانب منتقل ہونے دالی ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا،جس طرح مؤکل نے خود بیکام کیا ہوجالانکہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

حفزت امام اعظم ولافیظ کی دلیل میہ کے دکیل اپنی اہلیت وولایت سے خود عقد کرنے والا ہے جبکہ تھم دینے والے کی جانب ملیت کا انقال ایک غیرا ختیاری معاملہ ہے پس اسملام کے سبب میٹے ندہوگا 'جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب نثراب اورخزیر مسمال کودرا ثت میں ل جائیں۔اوراب جبکہ ما موربہ ٹراب ہے تو وہ مسلمان اس کا سرکہ بنائے اورخزیر ہوتو اس کوچھوڑ دے۔

غلام كوشرط مكاتبت ياتدبير يرييج كابيان

فَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِى أَوْ يُدَيِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ أَمَةً عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِلَهَا

کے فرمایا: اور جب کی فض نے اس شرط پرغلام کو بیچا کہ وہ اس کو ند بر بنائے یا اس کو مکا تب بنائے یا اس کو آزاد کر بیا اس نے باندی اس شرط پرفر و فت کی کہ فریداراس کوام ولد بنائے گا۔ تو ان تمام احوال میں بیچ فاسد ہوجائے گی' کیونکہ بیزیج بھی ہا اور شرط بھی ہے اور نبی کریم آفاجی نے تیچ کوشرط کے ساتھ کرنے ہے منع کیا ہے اس بارے میں فد ہب کا حاصل بیہ ہم وہ چیز جو عقد کا نقاضہ کرنے کے مطابق ہووہ عقد کو فاسد کرنے والی نبیل ہے۔ ( قاعدہ فعہیہ ) کیونکہ وہ شرط کے بغیر بھی ٹابت ہے۔

اور ہردہ چیز جوعقد کے تقاضہ کے خلاف ہواوراس میں عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کا یا معقو دعلیہ کا فائدہ بھی ہے و معقو دعلیہ حقدار ہونے کا اہل ہوا تو وہ شرط عقد کو فاسد کرنے والی ہے۔ (قاعدہ تعہیہ) جس طرح بیشرط لگانا کہ خریدار ہی غلام کو فروخت نہ کرے گا' کیونکہ اس میں ایک ایسی زیروئی ہے جو بدلے ہے مجرد ہے ہیں یہ بود کا سبب بننے والی ہے۔ یا اس کی دلیل یہ ہے کہ بیہ جھکڑے کا ذریعہ بننے والی ہے جبکہ عقدا ہے مقصد ہے خالی رہ جائے گا۔

ہاں البعثہ جنب وہ شرط معروف ہے کیونکہ قیاس پر عالب رہنے والاعرف ہے۔اور جب شرط تقاضہ عقد کے خلاف نہ ہواورا س میں کوئی فائدہ بھی نہ ہوتو ایسی شرط عقد کو کاسد کرنے والی نہیں ہے۔ خلا ہر نہ جب بی ہے جس طرح بیشرط لگانا کہ خریدار مبنی میں مضہرائی ہوئی مواری کوفر وخت نہ کرے گا۔ کیونکہ طلب کرنا معدوم ہے ہیں ایسی شرط سوداور جھکڑ سے کا سبب نہ سبنے گی۔

## عقد كالقاضه تضرف مين آزادي واختيار هونے كابيان

إِذَا لَبُتَ هَاذَا فَنَقُولُ: إِنَّ هَلِهِ الشُّرُوطُ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ ؛ لِآنَ قَضِيْتَهُ الْإِطْلَاقُ فِي التَّصَرُّفِ وَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى كَانَ يُسْمَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّ

رَحِمَهُ اللّٰهُ وَلَمَالا: يَبْغَى فَاسِدًا حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ؛ لِلاَنَّ الْبَيْعَ قَدُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْفَلِبُ جَائِزُ اكْمَا إِذَا تَلِفَ بِوَجْهِ آخَرَ .

رَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ شَرُطَ الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلاثِمُ الْعَفْدَ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلاثِمُ الْعَفْدَ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ لِلْمِلْكِ وَالشَّىءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَفَرَّرُ، وَلِهاذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الرُّبُوعَ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ، فَإِذَا تَلِفَ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ لَمْ تَتَحَقَّقُ الْمُلاء مَّهُ فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ، وَإِذَا الرُّجُوعَ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ، فَإِذَا تَلِفَ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ لَمْ تَتَحَقَّقُ الْمُلاء مَّهُ فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ، وَإِذَا وَبِهِ الْجَوَاذِ فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ ذَلِكَ مَوْقُولًا .

کی اور جب شرط کے بارے میں بیاصول ثابت ہو چکا ہے تو ہم نے کہا: یہ تمام شرا نظا تفاضہ عقد کے خلاف ہیں۔ کیونکہ مقدن شرط ای اور اختیار کا تفاضہ کرنے والا ہے نہ کہ الزام کولا زم کرنے والا ہے جبکہ شرط ای لزوم کا تفاضہ کرنے والی ہے اوراس میں معقود علیہ کا نفع بھی ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اگر چہ شرط محتق میں ہمارے ظاف ہیں اور غلام کی بیج نسمہ پراس کو قیاس کرنے والے ہیں مگر انہی کے خلاف وہ حدیث دلیل ہے جس کوہم نے بیان کردیا ہے اور بیج نسمہ کا مطلب یہ ہے کہ عتق کوعقد میں مشروع کیے بغیرا یہے آدمی کو غلام ہی جس کے ہارے بیس پیتہ ہو کہ وہ اس کو آزاد کرے گا۔ اس کے بعد جب آزاد کی کی شرط سے خرید نے کے بعد خرید ار نے اس کو آزاد کردیا ہے تو بیج درست ہوجائے گی اور امام اعظم دائٹو کے فزد کی اس پرشن واجب ہوجائے گی۔

ما دبین نے کہا: بیج باتی رہے گئ حق کے خریدار پر تیمت واجب ہوجائے گی کیونکہ بیج فاسدہ بھی واقع ہونے والی ہے ہیں وہ جواز میں تبدیل نہ ہوگی۔ جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب غلام کسی دوسرے سبب کے بیش نظر ہلاک ہو کیا ہے۔

حضرت امام اعظم خلاط کی دلیل بیہ کہ آزادی کی شرط آئی ذات کے اعتبار سے عقد کے مطابق نہیں ہے جس طرح ہم نے ذکر کردیا ہے جب بلطور تھم وہ عقد کے مطابق ہے کیونکہ دہ ملکیت کو پورا کرنے والی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کمل اور انجام کو بینج جانے کے بعد کی ہوجاتی ہے اس دلیل کے سبب آزادی سے رجو با تقصان عیب کے ساتھ مانع نہ ہوگا۔ اور اگر غلام کسی ووسر سے سبب کے بعد کی ہوجاتی ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوجائے میں نسبت ثابت نہ ہوئی ہی فساد متحکم ہونے والا ہے اور جب آزاوی پائی گئ تو مناسبت بھی ٹابت ہوجائے گی۔ کونکہ جوازی جانب داجع ہوچی ہے ہی عقدی حالت اس سے پہلے پر موقوف رہے گی۔

### ایک ماه کی مدت تک خدمت پرغلام بیجنے کابیان

قَالَ (وَكَلَالِكَ لُوْ بَاعَ عَبُدًا عَلَى اَنْ يَسْتَخْلِمَهُ الْبَائِعُ شَهُرًا اَوْ دَارًا عَلَى اَنُ يَسُكُنَهَا اَوْ عَلَى اَنْ يُهُدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرَّطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقَدُ وَفِيهِ اَنْ يُهُدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرِّطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقَدُ وَفِيهِ اَنْ يُعْدِضَهُ الْمُشْتَرِى دِرْهَمًا اَوْ عَلَى اَنْ يُهْدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرِّطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقَدُ وَفِيهِ اَنْ يُعْدِضَهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَانَّهُ لَوْ كَانَ اللهُ الْمُنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَانَّهُ لَوْ كَانَ اللهُ ال

رِ إَعَارَةً فِي بَيْعٍ . (وَقَدُ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ)
قَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى اَنُ لَا يُسَلِّمَهُ إلى رَأْسِ الشَّهُ وِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ؛ لِلَانَّ الْاَجَلَ فِي الْمَبِيعِ
قَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى اَنُ لَا يُسَلِّمَهُ إلى رَأْسِ الشَّهُ وِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ؛ لِلَانَّ الْاَجَلَ شُوعِ اللهُ يُونِ دُونَ الْعَيْسِ بَسَاطِلٌ فَيَسَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَهَاذَا ؛ لِلاَنَّ الْاَجَلَ شُوعَ تَرُفِيهًا فَيَلِيقُ بِاللَّايُونِ دُونَ الْاَعْمَان .

کی فرمایا: اور جب کی شخص نے اس شرط پرغلام کوفر وخت کیا کہ وہ ایک ماہ تک بیجے والے کی فدمت کرے گایا اس نے کسی گھر کو اس شرط پر بیچا کہ ایک ماہ تک اس میں رہائش رکھے گایا اس شرط پر کی چیز کو بیچا کہ فریداراس کو ایک درہم قرض دے گایا فریداراس کو پچھے ہدید دے گانو ان تمام احوال میں بیزیج فاسد ہے کیونکہ بیشرا انطاقة اضد عقد کے خلاف ہیں ۔اور ان میں ایک میں عقد کرنے والوں کا فائدہ بھی ہے اور وہ اس لئے منع ہے کہ نبی کریم کا گھڑ آئے نے انتجا اور قرض ہے منع کیا ہے۔ ہاں البعد جب خدمت اور رہائش میں پچھے تیمت ہوتو بیزیج اجارہ میں تبدیل ہوجائے گی اور جب ان کے مقالے میں کوئی شمن شہوتو بیزیج اعارہ ہوجائے گی جبکہ رسول اللہ فائی ٹی شرک نے مقد کو دوعقد وں میں جمع کرنے ہے۔

اور جب سی شخص نے کئی چیز کاعین اس شرط پر بیچا کہ جاندرات وہ بیٹے کوخریدار کے حوالے نہ کرے گا' تو بیٹے فاسد ہے' کیونکہ مہتے عین میں مدت باطل ہے بیس بیشرط قاسد ہوگی اور بیاس دلیل کے سبب سے ہے کہ مدت کوآ سانی کے لئے مشروع کیا گیا ہے بیس وہ دلیون کے مناسب ہوگی اعیان کے مناسب نہ ہوگی۔

#### باندى كاحمل ترك كرتے ہوئے صرف باندى كى أيت كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْنَرَى جَارِيَةً إِلَّا حَمْلَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) وَالْاَصُلُ اَنَّ مَا لَا يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ لَا يَصِحُ اسْتِهُ الْمَعْدِ الْمَعْدِ، وَالْحَمْلُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَهَذَا الْإَنْ بِمَنْزِلَةِ آطُرَافِ الْحَيْوانِ لِلآَيْصَالِيهِ بِهِ خِلْقَةً وَبَيْعُ الْاَصْلِ يَتَنَاوَلُهُمَا فَالِاسْتِشْنَاءُ يَكُونُ عَلَى خِلافِ الْمُوجِبِ فَلَا يَصِحُ فَي عِلاَ مِعِيدُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهِ وَالْكِتَابَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهُنُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ؟ لِلَاَنَهَا تُبْطِلُ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَة، عَيْرَ انَ الْمُفْسِدَ فِي الْكِتَابَةِ مَا يَتَمَكّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَةُ وَالشَّلُوعُ مَنْ مَا يَتَمَكّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَةُ وَالصَّلَة وَالْمِبَدُ مَا يَعَمَكُنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَةُ وَالصَّلَة وَالصَّلَة عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَا تَبْطُلُ بِالسِّيْنَاءِ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَالصَّلَة عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَا تَبْطُلُ بِالسِّيْنَاءِ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ مُولِ الْمُقَاسِدَة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ الشَّرُوطَ الْقَاسِدَة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، لَكِنَ وَلِي الْمَعْدُ لَا تَبْطُلُ الشَّرُوطَ الْقَاسِدَة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، لَكِنُ الْمُعْرِدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْرِينَ الْمُعْرِدِي الْمُعْلِي الشَّاسِدُة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ أَوْمِيوَاكُ لِي بَعْلَافِ مَا إِذَا السَّتُعْنَى خِدْمَتِهَا ؛ لِلاَنَ الْمُعِيرَاكَ لَا يَجْرِى فِيمَا فِى الْبَطُنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا السَّتُغْنَى خِدْمَتِهَا ؛ لِلاَنَّ الْمُعِيرَاكَ لَا يَعْمِرِي الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْرَاتُ الْمَالِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْم

فرمایا: اور جب می فض نے بائدی کے ممل کوترک کرتے ہوئے صرف بائدی کو خریدا تو یہ بیج فاسد ہے اوراس کی رسے اعدہ فلایہ ہے کہ جس چیز کا سیلے عقد ورست نہیں ہے استثناء بھی درست نہیں ہے اور ممل ای تھم ہے ہے۔ اور اسل پیرائش طور پر مادہ کے اقسال کے سبب حیوان کے اعضاء کے تھم میں ہے۔ اور اصل کی بیچ اطراف کی نیچ کو شام ہوتی ہے۔ ایس بیدائش طور پر مادہ کے اقسال کے سبب حیوان کے اعضاء کے تھم میں ہے۔ اور اصل کی بیچ اطراف کی نیچ کو شام ہوتی ہے۔ ایس بیدائش طون سر موجب کے خلاف ہے اور درست ندہوگا اور ای طرح بیدائش طون سد بن جائے گا اور شرط فاسد بن جائے گا اور شرط فاسد بیچ باطل ہوجاتی ہے۔

اوراس طرح کتابت،اجارہ اور رہن بھی بیچ کے تھم میں ہیں کیونکہ میاشیا۔ بھی شرا دُوڈ فاسدہ کے سبب ہاطل ہو جاتی ہیں جبکہ ستابت سے لئے مفسد کا ملب عقد میں موجود ہو نالازم ہے۔ ستابت سے لئے مفسد کا ملب عقد میں موجود ہو نالازم ہے۔

اور بہہ، صدقہ ، نکاح ، خلع اور تق عمر سے سلح کرنے میں بید چیزیں حمل کا استثناء کرنے ہے باطل ند ہوں گی بلکہ استثناء خود باطل ہونے والے بہیں ہیں۔ اور دصیت بھی استثناء حمل نے باطل نہ ہوگ جبکہ ہونے وال ہے۔ کیونکہ بیعقو دشرا نکط فاسدہ کے سبب باطل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور دصیت بھی ہوجائے گا اور میراث حمل میں بھی جاری ہوجائے گی۔ اور باندی وصیت میں ہوجائے گی کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے اور جو بھی بیٹ میں ہے اس میں میراث جاری ہوجائے گی بے خلاف اس صورت کے کہ جب باندی کی خدمت کا استثناء کیا ہے 'کیونکہ خدمت میں میراث جاری نہ ہوگی۔

#### سلوانے کی شرط پر کیڑاخریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوَى ثَوْبًا عَلَى آنُ يَقُطَعَهُ الْبَائِعُ وَيَخِيطَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً قَالُبَيْعُ فَاسِدٌ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَفْتَضِيهِ الْعَقُدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِآحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؛ وَلَا نَهُ يَصِيْرُ صَفْقَةً فِى صَفْقَةٍ عَلَى مَا شَرَّ (وَمَنُ اشْتَرَى نَعُلًا عَلَى آنُ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اشْتَرَى نَعُلًا عَلَى آنُ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اشْتَرَى نَعُلًا عَلَى آنُ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى آنُ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى آنُ يَحُدُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكُهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى آنُ يَحُدُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُشَرِّكُها فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَلَى أَنْ يَحُدُوهَا الْبَائِعُ قَالَ آوُ يُسْرِكُها فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الْحَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ے فرمایا: اور جب کمی شخص نے اس شرط پر کپڑے کو خریدا کہ بینچے والا اس کوسلوا کریا قیص بنوا کر دے گایا جبہ بنوا دے گا' تو بیج فاسد ہے' کیونکہ بیشرط تفاضہ عقد کے خلاف ہے'اگر چاس میں عاقدین میں سے ایک فائدہ بھی ہے اور اسکے منع ہونے کی بیہ رکیل بھی ہے کہ بیا یک عقد میں ایک دومراعقد ہے' جس طرح کہ پہلے اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب کسی شخص نے اس شرط پر چڑے کو خریدا کہ بیچے والا اس کا جوتا بنوا کردے گایا وہ اس میں تسمید لگوادے گا تو یہ بیچے فاسد بمصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: متن میں ذکر کردہ تھم قیاس ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جس کوہم پہلے بیان کر آئے ہیں مگر موگوں کے تعامل کے سبب بطور استخسان میصورت جائز ہے ہیں میر کیڑے کورنگ دینے کے مشابہ وجائے گا اور تعامل کی دلیل وہی ہے جس کوہم استصناع میں جائز قرار دے آئے ہیں۔

#### نیروز ومہر جان کے عہد پر بھے کرنے کابیان

قَ الَ (وَالْبَيْعُ إِلَى النَّيُرُوزِ وَالْمِهُرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَعُرِفُ الْمُتَايِعَانِ فَاللَّهُ وَالْبَيْعِ اللَّهُ الْمُعَالَةِ الْإَجَلِ) وَهِى مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِى الْبَيْعِ الاِيْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكسَةِ إِلَّا فَلِكَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْإَجَلِ) وَهِى مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِى الْبَيْعِ الاِيْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكسَةِ إِلَّا فَلِكَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْإَجَهَالَةِ الْمُمَاكسَةِ إِلَّا كَانَا يَعْرِفَانِهِ لِكُونِهِ مَعْلُومًا عِنْدَهُمَاء آوُ كَانَ التَّاجِيلُ إِلَى فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَمَا شُرَعُوا فِي إِذَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ لِكُونِهِ مَعْلُومًا عِنْدَهُمَاء آوُ كَانَ التَّاجِيلُ إِلَى فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَمَا شُرَعُوا فِي صَوْمِهِمُ مَعْلُومَةً بِالْإِيَّامِ فَلَا جَهَالَةَ فِيهِ .

۔ کے فرمایا: نیروز ، مہر جان ، صوم نصار کی اور عید یمبود کے دعدے پر تیج کرنا فاسد ہے 'جبکہ عقد کرنے والوں کوان کی مدت معلوم نہ ہولہٰذا بیفساد جہالت کرتا ہے کی طرف لے جانے والی ہے کیونکہ بیٹال مٹول کرنے پر جنی ہے معلوم نہ ہولہٰذا بیفساد گا کہ دوز وشروع ہونے کے بعد ان کی عید کی ہوتہ جب عقد کرنے والوں کو مدت معلوم ہو کیونکہ اب میعاد ہوگا یا مجر نصار گی کا روز وشروع ہونے کے بعد ان کی عید کی میعاد ہوگی ہوگی ہے۔ میعاد ہوگی ہے کہا ہے جہالت سے بری ہے۔

#### ہاڑی ساونی کے وعدے برائع کرنے کابیان

کے فرمایا: تجان کی آمد بھیتی کے کاشنے ،گاہ لینے ،انگورتو ڈنے ،اوراون وغیرہ کاٹ لینے کے اوقات کے وعدوں پر ہیج کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکدان میں دفت آگے پیچھے ہوتار ہتا ہے اوراگراس نے انہی اوقات تک قرض کی کفالت لی ہے' تو جائز ہے' کیونکہ کفالت میں معمولی جہالت کو ہر داشت کرلیا جاتا ہے۔اور یہ جہالت بھی معمولی ہے۔

صحابہ کرام ڈیائٹڈا کے اختلاف کے سبب اس کا ازائہ بھی ممکن ہے کیونکہ قرض کی اصل معلوم ہے۔ کیا آپ نہیں جانے کہ کفالت اصل قرض میں جہالت کو برداشت کرنے والی ہے۔ اس لئے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے قرض کا کفیل بن جائے۔ بس وصف میں بدرجہاوتی جہالت کو برداشت کرلیا جائے گا۔

البنة أبيع ميں برداشت نبيں ہوتی كيونكه بيع اصل ثمن ميں جہالت كوبرداشت نبيں كرتی پس وہ وصف ثمن ميں برداشت نہ كرے

می (قاعدو الله به) به خلاف اس کے کہ جب کی مطلق طور پر بیچنے کے بعد انہی اوقات تک شمن کی مت کومقرر کردیا تو وہ جائز ہے سے ویکہ بیر ترض میں مدت کی مہلت ہے اور کفالت کی طرح قرض میں بھی اس طرح کی جہالت کو بر داشت کر لیا جائے گا' جبکہ اصل عقد میں مت کی شرط اس طریقے سے لگا تا تیس ہے' کیونکہ عقد شرط فاسمہ سے باطل ہونے والا ہے۔

#### مقرره مدت سے پہلے اسقاط مدت پر رضا مند ہونے کابیان

وَلَوْ بَهَا عَ إِلَى هَـذِهِ الْاَجَـالِ ثُمَّ تَـرَاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْاَجَلِ قَبُلَ اَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِ جَازَ الْبَيْعُ اَيْضًا .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا يَجُوزُ ؛ لِآنَهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا وَصَارَ كَاسْفَاطِ الْآجَلِ فِي النِّيكَاحِ إلى آجَلٍ) وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ لِلْمُنَازَعَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرُطِ النِّيكَاحِ إلى آجَلٍ) وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ لِلْمُنَازَعَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرُطِ رَائِهِ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيُمُكِنُ إِسْقَاطُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ اللِّرْهَمَ بِاللِّرْهَمَ بِاللِّرُهُمَ أَسُقَطَا اللَّارُهُمَ اللَّوْائِدَ ؛ لِآنَ الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ إلى آجَلٍ ؛ لِآنَ الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ إلى آجَلٍ ؛ لِآنَهُ مُتُعَدِّ وَهُو اللّهِ عَيْرُهُ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ تَرَاضَيَا خَرَجَ وِفَاقًا ؛ لِآنَ مَنْ لَهُ الْآجَلُ يَسْتَبِكُ عَلْهُ اللّهَ عَلَى الْمَعْلَا عَرَجَ وِفَاقًا ؛ لِآنَ مَنْ لَهُ الْآجَلُ يَسْتَبِكُ السُقَاطِهِ ؛ لِآنَة مَعْلُولُ مَقْ لَهُ الْآجَلُ يَسْتَبِكُ إِلْفَا عَلَى الْكِتَابِ ثُمَّ تَرَاضَيَا خَرَجَ وِفَاقًا ؛ لِآنَ مَنْ لَهُ الْآجَلُ يَسْتَبِكُ إِلَى الْمَالَ عَلَى الْكِتَابِ ثُمَّ تَرَاضَيَا خَرَجَ وِفَاقًا ؛ لِآنَ مَنْ لَهُ الْآجَلُ يَسْتَبِكُ إِلَى الْفَالَةِ عَلَى الْمُ اللّهِ اللّهِ الْمَلْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْلَهُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کے اور جب کسی فخص نے ندکورہ مرتوں (ہاڑی ساونی) کو میعاد بناتے ہوئے کوئی چیز نی وی اس کے بعد لوگوں کے کائی کرنے اوراس کوگاہ دینے میں معروف ہونے سے پہلے اور تجاج کے آمہ ہے بلی وونوں عقد کرنے والے اسقاط مدت پررامنی ہوئے اور کا تو یہ بی جا کڑے۔

حعرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے: بھے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا وقوع ہی بطور فاسد تھا پس وہ جواز میں تبدیل ہونے والی نہ ہوگی اور بینکاح متعہ میں اسقاط مدت کے مشابہ ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ نساد ہے کا سبب نزاع کی وجہ سے تھا جبکہ نزاع اٹھنے سے پہلے ہی فتم ہو چکا ہے جبکہ جہالت ایک زیادہ شرط میں تھی جبکہ وہ نفس عقد میں نہتی پس اس کوسا قط کرتا تمکن ہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب ایک درہم کو دو دراہم کے بدلے میں فروخت کیا ہے اس کے بعد عقد کرنے والوں نے زائد دراہم کوسا قط کر دیا ہے کیونکہ فساؤنٹس عقد میں تھا بہ خلاف کسی مدت تک نکاح کرنے کے کیونکہ وہ مند ہے اور مند عقد نکاح کے سواد وسراعقد ہے۔

اور قد دری میں ماتن علیہ اگر حمد کا قول ' پھروہ دونوں راضی ہوئے'' یہ اتفاقیہ ہے کیونکہ صاحب میعادا کیلا اس کوساقط کرسکتا ہے'کیونکہ میعاد کا تقررای کاخل ہے۔

## نیج میں آزاد وغلام وغیرہ کوجمع کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرِ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا) وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابُّو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمتُهُمَا اللَّهُ: إِنْ صَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنَّا جَازَ فِي الْعَبْدِ وَالشَّاةِ الذَّكِيَّةِ (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرِ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنُ النَّمَنِ) عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَدَ فِيهِمَا، وَمَتْرُوكُ التُّسْمِيَةِ عَامِدًا كَالْمَيْتَةِ، وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبِّرِ لَهُ الاعْتِبَارُ بِالْفَصْلِ الْاَوُّلِ، إِذْ مَحَلِيَّةُ الْبَيْعِ مُنْتَفِيَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّ وَلَهُمَا آنَّ الْفَسَادَ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ فَلَا يَتَعَدّى إِلَى الْقِنْ، كَــمَـنُ جَمَعَ بَيْنَ الْآجُنبِيَّةِ وَأَخْتِهِ فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا ؛ رِلاَنَّـهُ مَـجُهُ ولٌ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ اَنَّ الْحُرَّ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْعَلَىٰ الْمُؤْدِ اصَلَا ؛ لِلاَّنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَالْبَيْعُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ الْقَبُولُ فِي الْحُرِّ شَرْطًا لِلْبَيْعِ فِي الْمَعَبُدِ وَهَٰذَا شَرَّطٌ فَاسِدٌ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ؛ لِلاَّنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَامَّا الْبَيْعُ فِي هَوُلَاءٍ مَوْقُوثٌ وَقَدُ دَخَلُوا تَحْتُ الْعَقْدِ لِقِبَامِ الْمَالِيَّةِ وَلِهَالَا يَنْفُذُ فِي عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِجَازَتِهِ، وَفِي الْـمُكَاتَـبِ بِرِضَاهُ فِي الْأَصَحِ، وَفِي الْمُدَبِّرِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَكَذَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ آبِي حَينِينَفَةَ وَآبِى يُسُوسُفَ رَحِسَهُ اللَّهُ، إِلَّا آنَ الْمَالِكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَبِيعَ وَهَؤُلَاءِ بِاسْتِحْقَاقِهِمُ أَنْ فُسَهُمْ رَدُّوا الْبَيْعَ فَكَانَ هَٰذَا إِشَارَةً إِلَى الْبَقَاءِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَبْضِ، وَهَاذَا لَا يَكُونُ شَوْطُ الْفَبُولِ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ وَلَا بَيْمًا بِالْحِصَّةِ ابْتِذَاء وَلِهذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ .

کے فرمایا:اور جب کی شخص نے غلام، آزاد کو بھے میں جمع کیا ہے یااس نے ذرج شدہ اور مردار بکری وجمع کر کے بیچ دیا ہے' تو ان دوٹوں میں بچ باطل ہو جائے گی۔ سیامام اعظم ڈاٹٹنڈ کے نز دیک ہے۔

صاحبین نے کہا: جب بیجے والے نے ہرایک کی قیمت کو بیان کر دیا ہے تو غلام اور ند بوحہ کمری میں بیچ جائز ہے اور جب اس نے غلام اور مد ہر کو جمع کیا یا ہے اور دوسرے کے غلام کو جمع کر کے ایک ساتھ بی فروخت کر دیا ہے تو ہمارے فقہا وہما نذکے نزویک غلام میں اس کے حصہ کی قیمت کے ہرا ہر بیچ ورست ہے۔

حضرت المام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا: دونوں صورتوں میں بھنے فاسد ہے ادر ہروہ جانور جس پرارادے کے ساتھ وفت ذیح امتد کا نام نہ لیا جائے دہ مردار کے تکم میں ہے اور مکا تب ادرام ولدید دونوں مد بر کے تکم میں ہیں۔

حفرت امام زفرعلیہ الرحمہ کی دلیل ہیہے کہ پہلی صورت پر قیاس کرنا ہے کیونکہ سب کی جانب نبیت کرتے ہوئے نیج کامل تم ہو چکا ہے۔

، صاحبین کی دلیل بدہے کہ فساد مفید کی طافت کے برابر ہوا کرتا ہے پس کال غلام کی طرف فساد کی نبعت نہ ہوگی ، جس طرح اں صورت میں ہے کہ جب کی شخص نے اجنبی عورت اورا پی بہن کونکاح میں جمع کر دیاہے بے ظلاف اس صورت کے کہ جب ہرا یک کی قیمت بیان نہ کی ہو کیونکہ قیمت مجبول ہے۔

حضرت امام اعظم بڑائنڈ کی دلیل ندکورہ دونوں مسائل میں بیہے کہ آزاد عقد میں داخل نہیں ہے لہٰذا وہ مال نہ ہوا اور بھے ایک معاملہ ہے لہٰذا آزاد میں بھے کو قبول کرنا بیٹلام میں بھے کے مجمعے ہونے کے لئے شرط ہے اور بیشرط، فاسد شرط ہے۔ بہ خلاف نکاح کے کیونکہ نکاح شرائط فاسدہ سے باطل نہیں ہوا کرتا۔

اور نہ کورہ اشیاء میں بیچ موقوف ہے اور مالیت کے قائم ہوجانے کے سبب بیلوگ بھی عقد میں واخل ہوں گئے۔ یہی دلیل ہے کہ دوسرے کے غلام میں اس کی اجازت سے بیچ نافذ ہوجائے گی۔اور قول سمجھ کے مطابق مکا تب میں اس کی رضا کے ساتھ دبیج نافذ ہوجاتی ہے اور مدبر میں قامنی کے فیصلہ کے مطابق بیچ نافذ ہوجاتی ہے۔

اور شخین کے نزدیک ای طرح ام ولد میں قضائے قاضی کے سب بھے منعقد ہو جائے گی۔البتہ مالک نے ہمیج میں حقد او ہونے کی وجہ سے اور فد کورہ لوگوں لیننی مکاتب وغیرہ نے ذاتی حقد ارہونے کی وجہ ہے جیجے کورد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تھے کی بقا ہ کا اشارہ ہے۔

ای طرح جب کی شخص نے ددغلاموں کوٹر بدااوران میں ہے ایک غلام ہلاک ہوگیا ہے جبکہ غیر مبیع میں ابھی قبولیت کی شرط بھی نہتی اورابتدائی طور پرئتے بہ صدیحی نہیں ہے اس دلیل کے سبب اس میں ہرا یک کی قبمت کو بیان کرنا شرط نہیں ہے۔



## فَصُلُّ فِي اَحْكَامِهُ

﴿ يُصل بَيع فاسد كا حكام كے بيان ميں ہے ﴾

فصل احكام أيج فاسدكي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں: جب خریدار نے جیج پر قبضہ کرلیا ہے تواس دخت اس چیز کا تھم مؤٹر ہوتے ہوئے ثابت ہوجائے گا۔ لہٰذاای سبب ہے مصنف علیہ الرحمہ نے بھے فاسد کے ساتھ ہی اس کے احکام کو بیان کیا ہے۔ کہ بھے فاسد پر جب خریدار کا قبضہ ہوجائے تو اب عاقدین کے لئے تھم شرقی کیا ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک بھے کی چاراتسام ہیں۔ (۱) مجھ (۲) فاسد (۳) باطل (۳) موقوف جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک فاسد دباطل کے سوااس کی کوئی اقسام نہیں ہیں۔

(عناية ثرح البداية ج٩٥،٥ ١٨١، بيروت)

فاسديع كي كم كابيان

ہروہ شرط جوالی ہوفاسدہ اور جوشرط فاسد ہودہ بھے کو فاسد کردین ہے اور ہر فاسد بھے حرام ہے جس کا نتح کرتا ہیجے والا اور خریدار میں سے ہرا کی پردا جب ہے اگروہ نتح نہ کریں تو دونوں گئے گار ہوں کے اور قامنی جر ااس بھے کونتے کرائے۔

می میلی اور فاسد کی تعریفات کابیان منتیح کی تعریف بیہ۔

هي موافقة أمر الشارع و يطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا كما تطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الآخرة

وہ جوشارے کے تھم کے موافق ہواوراس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراداس دنیا میں کمل کے آٹار مرتب ہوتا ہے ، اس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراد آخرت میں عمل کے آٹار کا مرتب ہوتا ہے۔

مثال کے طور پرنماز کی بھیل اس کے ارکان اور شرا تطاکو پورا کرنے سے بھی ہوگی بینی اس کی سز ااور اس کے ذمہ سے بری ہوا جائے گا'اور اس کی تضا ساقط ہو جائے گی۔ اس طرح تھے اپنے تمام ارکان اور شرا تطاسے پورا کرنے ہے بھی ہوگا، بیتی شری طور پر اسے ملکیت حاصل ہوگی اور اس کے لئے اس سے نفع اٹھا تا اور اس کا تصرف مباح ہوجائے گا۔ آخرت میں آٹار مرتب ہونے سے مرادیہ ہے کہ اسے اس ممل کا آخرت میں قواب ملے گا۔

المل کی تعریف

مرعدم موافقة أمر الشارع و يراد بها عدم ترتب آثار العمل في الدنيا و العقاب عليه في الآخرة بمعنى أن يكون العمل غير مجز و لا مبرىء

وہ جو شارع کے تھم کے موافق نہ ہوجس سے مراداس دنیا میں گل کے آٹار مرتب نہ ہونا ہے اور آخرت میں اس پر مزا ہے بعن عمل پورائبیں ہوااور نہ بی اس سے بری ہوا گیا ہے۔

مثال کے طور پراگر نمازکواس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ اوانیس کیا گیا ، تو یہ نماز باطل ہوگی اور اس وقت تک اس کا ذمہ باتی رہے گا ، جب تک اس کی ضح اوائیگی نہیں ہوئی۔ ای طرح اگر تنے کواس کے ارکان کے ساتھ اوانیس کیا گیا تو بہتے باطل ہوگ ، بنج آاس چرکا ما لک نہیں ہنا گیا اور اس لئے اس سے نفع اٹھا تا اور اس کا تصرف حرام ہوگا اور آخرت میں وہ مزا کا مستحق ہوگا ۔ مثلاً تھے الملائے جا اطلاع حالمہ جانور کی فروخت اپنی اساس میں ہی باطل ہے کیونکہ بیا پی اصل میں ممنوع ہے۔ بس بی بی معقود علیہ کی امل میں مجمول ہے بین بین غرر ہے۔

فساد كي تعريف

هو يختلف عن البطلان لأن البطلان عدم موافقة أمر الشرع من حيث أصله أى أن الخلل في أركانيه أو منا هو حكمها أو أن الشرط الذي لم يستوفه مخل بأصل الفعل، بخلاف الفساد فإنه في أصله موافق لأمر الشرع و لكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشرع و لكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع و لذلك يزول الفساد بإزالة سبه

وہ جو بطلان سے مختلف ہے کیونکہ بطلان اپنی اصل کے اعتبار سے شرع کے عظم کے موافق نہیں ہے بینی اس کے ارکان میں خلل ہے یا اس میں جواس کے عظم میں ہے، یا وہ شرط جس کے بغیر خلل پورانہیں ہوتا تو اس سے بھی عمل کی اصل میں خرالی آتی ہے، برعکس فساد کے، کیونکہ اس کی اصل حکم شرع کے موافق ہے کیکن اس کی کوئی الیمی وصف جو اصل کے لئے نہیں ہے، شارع کے عظم نے خلاف ہے اور اس لئے اس کے سبب کوز آئل کرنے سے فساد بھی زائل ہو ماتا ہے

عبادات میں فساد کا تصور نہیں ہے کیونکہ ان میں سارے اوکان اور شرائط اصل ہے متعلق ہیں اور اگر ان میں کوئی بھی رہ جائے ، تو عبادت باطل ہوگی۔ اس کے برتکس عقود میں فساد بایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک تھے جس میں سامان کی قیمت کے بارے میں اعلی ہو، تو چونکہ بیدالطلی اس کی اصل کے بارے میں اگر سامان کی قیمت کی اناعلمی اعلی اصلی اصل کے بارے میں بیس ہے ، اس لئے بیاتے قاسمہ ہوگانہ کہ باطل ہیں اگر سامان کی قیمت کی اناعلمی در ہوجائے ، تو بید عقد صحیح ہوجائے گا۔ البتہ شرکۃ المساہمۃ stock بین قیمت معلوم ہوجائے ، تو بید عقد تھے ہوجائے گا۔ البتہ شرکۃ المساہمۃ معلوم ہوجائے ، تو بید عقد تھے ہوجائے گا۔ البتہ شرکۃ المساہمۃ میں مال کے تعلق ایک شرط ہے۔ اس کے برعکس اگر شرکت میں مال سے باطل ہے' کیونکہ یہ کسی شریک بدن سے خالی ہے جواس کی اصل کے متعلق ایک شرط ہے۔ اس کے برعکس اگر شرکت میں مال

مجہول ہوتو بیہ عقد فاسد ہوگا' اوراگریہ جہالت لاعلمی دور ہو جائے غرر نی الوصف کینی مال معروف ہو جائے ، تو بیہ عقد شرکت سمجے ہو جائے گا۔

#### عقد میں دونوں اعواض کے مال ہونے کا بیان

(وَإِذَا قَبَسَ الْمُشْتَوِى الْمَيِسِعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِآمُرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ ؛ لِلاّنَّهُ مَسَحُطُورٌ فَلَا يَنَالُ بِهِ نِعُمَةَ الْمِلْكِ ؛ وَلاَنَّ النَّهُيَ نَسْخٌ لِلْمَشُرُوعِيَّةِ لِلتَّضَادِّ، وَلِهاٰذَا لَا يُفِيدُهُ قَبُضُ الْقَبُضِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ بِالْمَيْتَةِ آوُ بَاعَ الْخَمْرَ بِالدَّرَاهِمِ.

وَكُنَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحِلِّهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالْعِقَادِهِ، وَلا خَفَاءَ فِي

الْأَهُلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ .

وَرُكْنَهُ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَفِيدِ الْكَلامُ وَالنَّهَى يُقَرِّرُ الْمَشْرُوعِيَّةَ عِنْدَنَا لِاقْتِضَائِهِ التَّصَوْرَ فَسَفُسُ الْبَيْعِ مَشُرُوعٌ ، وَبِهِ تُنَالُ نِعُمَةُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَفُتَ النِّدَاءِ، وَإِنَّمَا لَا يَثُبُتُ الْمِلْكَ قَبُلَ الْقَبُضِ كَىٰ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الْمُجَاوِرِ إِذْ هُوَ وَاجِبُ الرَّفْعِ بِالِاسْيَرُدَادِ فَبِالِامْتِنَاعِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ آوُلَى ؛ وَلَأَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعُفَ لِمَكَان اقْتِسرَ الِنِهِ بِسَالُقَبِيحِ فَيُشْتَرَطُ اعْتِضَادُهُ بِالْقَبْضِ فِي إِفَادَةِ الْمُحُكِّمِ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ، وَالْمَيْتَةِ لَيُسَتَ بِسمَّالِ فَسَانُسَعَدَمَ الرُّكُنُ، وَلَوْ كَانَ الْمَحَمُّرُ مُثَمَّنًا فَقَدُ خَرَجُنَاهُ وَشَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ ٱنَّ فِي الْمَحَمُّرِ الْوَاجِبَ هُوَ الْقِيمَةُ وَهِي تَصْلُحُ ثَمَنَّا لَا مُثَمَّنَّا

ك اور جب بیجے دالا کے علم سے خریدار نے فاسیدئے میں منتے پر قبضہ کرلیا ہے اور عقد میں دونوں اعواض مال میں تو وہ مبع كامالك موجائ كاراوراس يراس كي قيت واجب موجائ كي

حضرت امام شافعی علیه الرحمه نے کہا ہے: ووجی کا مالک ندسینے گاخواواس نے قبضہ می کرلیا ہے۔ کیونکہ فاسد زمیع منع ہے پس اس ہے ملکیت کی نعمت حاصل نہیں کی جاسکتی کیونکہ تعناد کے سبب رینکی مشروعیت کومنسوخ کرنے والی ہےای دلیل کے سبب قبضہ ے پہلے بیاتا مفید ملکیت نہیں ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کسی نے مردار کوفر وخت کیا یا شراب کو درا ہم کے بدلے

ہماری دلیل میہ ہے کہ نیچ کارگن اپنے اہل سے صاور ہوتے ہوئے اپنے کل کی جانب منسوب ہو چکا ہے ہیں اس کے انعقد دکو ما ننالا زم ہوگا' جبکہ اہل ہونے اور کل ہونے میں کوئی چیز پوشیدہ ندری ہے اور ت<sup>یج</sup> کورکن مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہے اور ہماری بیان کردہ دلائل بھی ای بارے میں ہیں۔ مارے بزد یک منبی عند کی مشروعیت اس کو متحکم کرنے والی ہے کیونکہ نبی منبی عنہ کے وجود

ہونے کا نقاضہ کرنے والی ہے۔ بس کفس نی مشروع ہے اور نیج بی کے سیب سے ملکیت کی نعمت کو حاصل کیا جاتا ہے جبکہ ممنوع تو وہ چرہے جو نیج سے متصل ہے جس طرح اذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کرتا ہے۔

پرسم،
اور قبضہ ہے پہلے مکیت اس وجہ سے ٹابت نہیں ہواکرتی کہیں متصل آنے والے فساد کو متحکم کرنے کا سبب ندبن جائے۔
اس لئے کہ خریدار سے منچ کوواپس لینتے ہوئے فساد کو دور کر تالا زم ہے تو خریدار کے مطالبہ ہے رکنے کی صورت میں بدر جداوئی اس کو رکن ٹالا زم ہے تو خریدار کے مطالبہ ہوئے کی صورت میں بدر جداوئی اس کو روز کر تالازم ہے کی توکسب کے قبیح ہونے کے سبب سے اتصال ہونے کی وجہ سے اس میں نقص آپ کا ہے۔ پس تھم کی افادیت کے بیٹی نظر اس میں قبضہ کے ذریعے ای سبب کو قوت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے جس طرح ہذیمی ہوتا ہے۔ اور مردار مال نہیں ہے کہ شراب میں کہتی کے تارین معدوم ہے اور جب میچ شراب ہے تو اس کی تخریج ہم کر آئے ہیں ہاں البتہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شراب میں قبید واجب ہواکر تی ہے اور جب بیچ شراب میں کھتی۔

## ہے فاسد میں قبضے کا بیچنے والے کی اجازت سے ہونے کا بیان

ثُمَّ شَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُصُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَهُو الظَّاهِرُ، إِلَّا أَنَّهُ يَكْتَفِى بِهِ ذَلِالَةٌ كَمَا إِذَا قَبَضَهُ فِي مَسَجُلِسِ الْمَعْفِدِ الشِيْحُسَالًا، وَهُوَ الصَّحِيْحُ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ تَسْلِيطٌ مِنْهُ عَلَى الْقَبْضِ، فَإِذَا قَبَضَهُ مَدُ بِحَصْرَتِهِ قَبْلَ الِالْهِرَاقِ وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ بِحُكْمِ النَّسْلِيطِ السَّابِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ فِي مِنْهُمَا مَالٌ مَحْلِسِ الْعَقْدِ يَصِحُ الشَّيِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ فِي مَحْلِسِ الْعَقْدِ يَوضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ لِيَسْحَفَّقَ رُكُنُ الْبَيْعِ وَهُ وَمُسَادَلَةُ الْمَالِ فَيَخُرُجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْنَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِ وَالرِيحِ لِيَسَحَفَّقَ رُكُنُ الْبَيْعِ وَهُ وَمُ مَسَادَلَةُ الْمَالِ فَيَخُرُجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْنَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِ وَالرِيحِ لِيَسَحَفَّقَ رُكُنُ الْبَيْعِ وَهُ وَمُسَادَلَةُ الْمَالِ فَيَخُرُجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْنَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِ وَالرِيحِ وَالْمَيْعِ مَعَ نَفْي الشَّمَنِ، وَقَوْلُهُ لَوْمَتُهُ فِيمَتُهُ، فِي ذَوَاتِ الْهِيَمِ، فَامَّا فِي ذَوَاتِ الْهَبُعُ الْمُعْلِ فَيَلُومُ لَهُ الْمَالُ عَنْهُ مَاهُ الْعَصْبَ، وَهِنذَا ؛ لِآنَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعُنَى الْمُعْرَامُ مَعْنَى .

اس کے بعدامام قد دری قدی مرہ نے بیشرط بیان کی ہے کہ قبضہ نینے والے کی اجازت سے ہواور ظاہر الروایت سے ای اور طاہر الروایت سے ای اور بھر ہے ہور استحمان ای صورت میں تسلیم کرلیا جاتا ہے 'جبکہ خریدار بھری عقد میں تبلیم کرلیا جاتا ہے 'جبکہ خریدار بھری عقد میں تبلیم کرلیا جاتا ہے 'جبکہ خریدار بھری عقد میں تبلیم کرتا ہے اور بھری جے ۔ کیونکہ فروخت کرتا ہے بیچے والے کی جانب سے قبضہ پرافقیار و سے نے تھم میں ہے بہلے بیچے والے کی موجود گی میں خریدار نے مجھے پر قبضہ کیا ہے اور بیچے والے نے اس کومنع نہ کیا تو ہے قبضہ کرتا ہے اور بھری کا می طرح مجلس عقد میں بہرکا قبضہ کی بطور استحمان درست ہے۔

امام قد دری علیہ الرحمہ نے میشر طبھی بیان کی ہے کہ عقد میں دونوں اعواض ہوں اور وہ دونوں مال ہوں تا کہ بینے کارکن ، ل کا تادنہ مال کے سب سے کہ عقد میں دونوں اور ہوں اور وہ دونوں مال ہوں تا کہ بینے کارکن ، ل کا تادنہ مال کے سب سورتیں تادنہ مال کے سب سورتیں اس سے خارج ہوجا تیم گی۔ اس سے خارج ہوجا تیم گی۔

ا مام قد وری علیدالرحمہ کا قول 'لنو مته قیمته ''یدوات قیم میں ہے مگر ذوات امثال میں خریدار پر شکی دینالازم ہوگا' کیونکہ مثلی چیز قبضہ ہے۔ بردات خود صان والی ہے ہیں یے مشابہ ہوجائے گا'اور بین کم اس لئے بھی ہے کہ شکی صورت اور معنوی دونوں اعتبارے مرف معنوی قیمت سے زیادہ برابری کو ٹابت کرنے والی ہے۔

#### دونول عقد كرنے والول كے لئے ثبوت اختيار كابيان

قَى الَ ﴿ وَلِـكُـلِ وَاحِدٍ مِنُ الْمُتَعَاقِلَدُيْنِ فَسَخُهُ ﴾ رَفَعًا لِلْفَسَادِ ، وَهَاذًا قَبْلَ الْقَبْضِ ظَاهِرْ ؛ لِآنَهُ لَمُ يُفِيدُ حُكْمَهُ فَيَكُونُ الْفَسَخُ امْتِنَاعًا مِنْهُ ، وَكَذَا بَعْدَ الْفَبْضِ إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِفُوْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ عَلَيْهِ لِفُوْقِ الْعَقْدِ ، إِلَّا آنَهُ لَمْ تَتَحَقَّقُ الْمُرَاضَاةُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الشَّرْطُ .

کے فرمایا:عقد کرنے والوں میں سے ہرایک کو یہ افتیار ہے کہ دہ نساد کوئم کرنے کے لئے کیج نئے کردے اور بھنہ ہے۔
پہلے تو یہ م کا ہر ہے کیونکہ بھنہ ہے پہلے اس نئے میں تھم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیں نئے کرنا تھم سے رکنا ہے اورای طرح بھند کے بعد
ہے گرشرط یہ ہے فساد عقد کی صلب میں ہو کیونکہ وہی تو ب اور جب فسادشرط زائد میں ہے تو جس کے لئے شرط لگائی گئی ہے اس کو فنے کرنے کا افتیار ہے اور جس پرشرط لگائی گئی ہے اس کو افتیار نہ ہوگا کی ونکہ اس صالت میں عقد تو ی ہے ہاں البتہ جب وہ فنص بھن کے لئے شرط لگائی گئی ہے اس کے تن رضا مندی فابت نہ ہوگی۔
جس کے لئے شرط لگائی گئی ہے اس کے تن رضا مندی فابت نہ ہوگی۔

#### يجين والاكاميع كويجني سانعقادي كابيان

قَالَ ( اَلَي اَنَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى نَفَاذَ بَيْعُهُ ) ؛ لِآنَهُ مَلَكُهُ فَمَلُكَ النَّصَوُّ فِيهِ وَسَقَطَ حَقُّ الِالمَسْوُ وَالِاللَّانِي وَنُفِضَ الْآوَلُ لِبَحقِ الشَّرْعِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمُ لِبَحَاجَتِيهِ وَلَانَّ الْآوَلُ الْحَقِي الشَّرْعِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمُ لِبَحَاجَتِيهِ وَلَانَّ الْآوَلُ اللَّالِ الْمُشْتَوِى فِي اللَّالِ الْمُشْتَوِى فِي اللَّآلِ الْمُشْتَوِى فِي اللَّآلِ الْمُشْتَوِى الْمُشْتَوِى فِي اللَّالِ الْمُشْتَوِى فِي اللَّالِ الْمُشْتَوِى الْمُسْتَوِي الْمُشْتَوِى الْمُشْتَوِى فِي اللَّالِ الْمُشْتَوِى الْمُشْتَوِى فِي اللَّالِ الْمُشْتَوِى فَى الْمُشْرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطِ مِنُ الشَّفِيعِ .

كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَقُّ الْعَبْدِ وَيَسْتَوِيكَانَ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطِ مِنُ الشَّفِيعِ .

كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَقُّ الْعَبْدِ وَيَسْتَوِيكَانَ فِي الْمُشْرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطِ مِنُ الشَّفِيعِ .

كَلَ وَالْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيدِ وَلِيلَةُ الْمُؤْلُوعِ الْمُؤْلُوعِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُوعِ اللَّهُ الْمُؤْلُومِ اللَّهُ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلُومِ اللَّهُ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلُومِ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُ

ان میں سے ہرایک میں بندے کا حق ہے اور مشروعیت میں بھی دونوں برابر میں اور یہ نفیع کی طرف ہے تسلیط کے سبب حاصل ند ہوئی ہے۔

#### شراب یا خزر کے بدلے میں غلام خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوَى عَبُدًا بِخَمُّوِ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَقَبَضَهُ وَآعُتَقَهُ آوْ بَاعَهُ آوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ فَهُوَ جَائِنَ وَعَلَيْهِ الْفِيسَهُ وَبِالْإِغْتَاقِ قَدْ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ وَعَلَيْهِ الْفِيسَهُ وَبِالْإِغْتَاقِ قَدْ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ الْفَيْسِ فَتَنْفُدُ تَصَرُّفَاتُهُ وَبِالْإِغْتَاقِ قَدْ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ الْفِيسَةُ وَاللَّهِ مِنَ الْهِبَةِ انْقَطَعَ الاسْتِرُ دَادُ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهُ مُن نَظِيرُ الْبَيْعِ وَلَا لَيْهِ وَالْمُعْدُولَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَالْهِبَةِ انْقَطَعَ الاسْتِرُ دَادِ بِمَجْوِ الْمُكَاتِ وَقَلِي الرَّهُ فِي لِوَوَالِ الْمَانِعِ . وَهَذَا لَا اللهُ عَلَى مَا مَوْ وَلَهُ عَلَيْ الْوَهُ فِي لِوَوَالِ الْمَانِعِ . وَهَذَا اللهُ عَلَيْهِ الْوَقَلِيمُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمِ وَقَلِي الْوَقِيلُ الْوَقَالِ الْمَالِعِ . وَهَذَا اللهُ ال

ے فرمایا: اورجس فخص نے شراب یا خزیر کے بدئے بیل غلام خرید لیا پھراس پر قبضہ کیا اوراس کوآ زاد کردیا یا اس نے نظ دیا یا س نے مبدکرتے ہوئے موہوب لدکے حوالے کردیا تو ایسا کرنا جا کڑے۔ اوراس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اس ولیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ کہ جب خریداراس کا مالک بن جائے ۔ تو اس کے تضرفات نا فذہوں گے۔ اورآ زادی کے ساتھ غلام ہلاک ہوا تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔ اور بیے اور جبہ ہے تی رجوع ختم ہوجائے گا، جس طرح اس کا بیان گزر گیا ہے۔

اور کتابت وران بھی اپنے کی مثل ہیں کیونکہ یہ دونوں بھی لازم ہونے والے ہیں گر مکا تب کے عاجز ہونے اور رائن چھڑ وانے کی صورت میں مانع ختم ہوجائے کی وجرمستر دکرنے کا حق لوث کرآ جاتا ہے جبکہ بیتکم اجارہ کے فلاف ہے کیونکہ عذروں کے سبب اس کونٹنج کردیا جاتا ہے اور نساد کو دور کرنا ہے تھی ایک عذر ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ اجارہ تھوڑ اتھوڑ استعقد ہوجاتا ہے پس اجارے میں والسی منع ہوگی۔

### بيع فاسد مين من واليس كرنے سے مملع بيتے لينے كى مما نعت كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْبَانِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ آنُ يَانُحُدَ الْمَبِيعَ حَتَى يَرُدُ النَّمَنَ ؛ لِآنَ الْمَبِيعُ مُقَابَلْ بِهِ
فَيُصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ (وَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِى آحَقُ بِهِ حَتَى يَسْتَوُفِى الثَّمَنَ ؛ لِآنَهُ لَيُصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهِنِ ثُمَّ إِنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ لِنَصَّدَ مُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا عَلَى وَرَقَتِهِ وَغُرَمَائِهِ بَعُدَ وَفَاتِهِ كَالرَّاهِنِ ثُمَّ إِنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ لَكُنَّ مَنْ النَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِةِ وَالْعَرْمَائِهِ بَعُدَ وَقَاتِهِ كَالرَّاهِنِ ثُمَّ إِنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ النَّهُ مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ الْاصَحُ ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِةِ وَالْمَابِيدَ، وَهُوَ الْاصَحُ ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّهُ الْمَا بَيْنَا .

اور بین اور بین والا کے لئے بیافتیار نہیں ہے کہ وہ تھ فاسد می شمن کی واپسی سے پہلے بیج کو پکڑے حتی کہ شن کولوثاویا

جائے۔ کیونکہ میج نمن کے مقابلے بیل ہے ہیں رہی کی طرح پہنچ نمن کی وجہ ہے جوں ہوگی۔اور جب بیجنے والا نوت ہوجائے اور پر ا نمن وصول کرنے سے پہلے خریدار شیخ کا زیادہ حقد ارہے کیونکہ خریدار بیجنے والے کی زندگی بیس بہیج پر سب سے زیادہ مقدم تھ ہے ہے والے کی زندگی بیس بہیج پر سب سے زیادہ مقدم تھ ہے ہے والے کی موت کے بعدوہ اس کے وار تو ل اور قرض خواہوں پر مقدم ہوگا۔ جس طرح را بین ہوتا ہے اور اگر نمن کے درا بم موجود بیل نو خریداروں وصول کرے گا۔اس لئے کہ فاسد ہے بیس درا ہم کا جی تھیں ہوجایا کرتا ہے۔ اور زیادہ مسجح ہی ہے کیونکہ فاسر ہے میں خواہوں کو خریداران کی مثل وصول کرے گا اس دیل کے سبب جو پہلے بم بیان خصب کی مثل ہے اور جب بنتی کے درا ہم خرج ہو چھے ہوں تو خریداران کی مثل وصول کرے گا اس دیمل کے سبب جو پہلے بم بیان کرتا ہے۔اور جب بنتی کے درا ہم خرج ہو چھے ہوں تو خریداران کی مثل وصول کرے گا اس دیمل کے سبب جو پہلے بم بیان کرتا ہے۔اور جب بیلے بم بیان

## ت فاسد ہونے کے بعد گھر بنا لینے کا بیان

قَسَالَ (وَمَسَنُ بَسَاعٌ دَارًا بَيْسَعًا فَاسِلًا فَبَنَاهَا الْمُشْتَرِى فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ `.

(وَقَالَا: يُسُقَّضُ الْبِسَاءُ وَتُرَدُّ الدَّارُ) وَالْغَرْسُ عَلَى هٰذَا الِالْخِتَلافِ . لَهُمَا آنَّ حَقَ الشَّفِيعِ اَضْعَفُ مِنْ حَقِي الْبَائِعِ حَتَى يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ وَيَنْظُلُ بِالنَّاخِيرِ، بِخِلافِ حَقِي الْبَائِعِ، ثُمَّ اَصْعَفُ مِنْ حَقِي الْبَائِعِ حَتَى يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ وَيَنْظُلُ بِالنَّاخِيرِ، بِخِلافِ حَقِي الْبَائِعِ، ثُمَّ اَصْعَفُ الْمَحَقَيْنِ لَا يَنْظُلُ بِالْبِينَاءِ فَاقُواهُمَا آوُلَى، وَلَهُ آنَ الْبِنَاءَ وَالْفَرْسَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الدَّوَامُ وَقَدْ خَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنْ جَهَةِ الْبَائِعِ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الِاسْتِرُدَادِ كَالْبَعِ، بِخِلافِ حَقِي الشَّفِيعِ ؛ وَقَدْ خَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنْ جَهَةِ الْبَائِعِ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الِاسْتِرُدَادِ كَالْبَعِ، بِخِلافِ حَقِ الشَّفِيعِ ؛ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى إِينَائِهِ وَشَكَ يَعْقُوبُ لِاسْتِرُدَادِ كَالْبَعِ الْمَنْ مِنْ اللهُ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى اللهُ مِن جَعْلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُمُ عَقِ الْهُ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى الْهُ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ وَقَدْ نَصَ مُعَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْقِعَ فَالَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ الْمُعْتَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتِهِ فَالْ مَعْ مُلْكَى اللهُ عَلَى الْمُعْتِهِ فَالْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُعْتِهِ فَالْعَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُعْتَلِقُ الْعَلَى الْمُعْقِلِهُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتِلَ الْمُ الْعُلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِكُ مِنْ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَعِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَعِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتَعِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمِعْتِي الْ

صاحبین نے کہا: عمارت کوتو ڑتے ہوئے بیچے والے کو گھر واپس کر دیا جائے گا اور درخت نگا نا بھی اس اختلاف کے مطابق ہے۔صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ شفتے کاحق بیچے والا کےحق سے کمز ور ہوا کرتا ہے کیونکہ شفعہ بھی قضاء کی ضرورت ہوتی ہے اور تاخیر سے وہ حق باطل بھی ہو جاتا ہے بہ خلاف حق بیچے والا کے کیونکہ جب ان بھی سے کمز ورحق عمارت بنوائے کے سبب باطل نہ ہوا تو دونوں حقوق بھی سے ذیا دہ مضبوط حق بدرجہاو ٹی باطن نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم بلاتینز کی دلیل میرے کد ممارت بنوانے اور درخت لگانے سے متعمد دوام ہوتا ہے اور بیدونوں چزیں بیجنے والے کی جانب سے دیئے گئے اختیار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بیچے والے کومستر دکرنے کا حق شتم ہوجائے گا۔ جس طرح کہ جنب خریدار میں کو فرونت کردی تو بھی تن بیچے والافتم ہوجاتا ہے۔ بہ ظاف تن شفع کے کیونکہ شفع کی طرف تسلیط نہیں پائی تنی ای سبب
خریدار کے بہہ کرنے اور شبع کونچ ڈالنے سے شفع کاحق باطل نہیں ہوتا ہیں اس تمارت بنوانے جس بھی شفتی کاحق باطل نہ ہوگا۔
معزت ایام ابو بوسف علیہ الرحمہ کوامام اعظم والشخص روایت کے متعلق حفظ میں شک ہے حالانکہ معزت ایام مجمد علیہ الرحمہ
نے تاب شفعہ میں اختلاف کی تو منبح کردی ہے کیونکہ شفع کاحق ممارت سے بیچے والا کے تق کے تم ہونے پر جنی ہے جبکہ اس کے حالت تا بات تا

#### أيع فاسد ميں باندي خريد نے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْكًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَا فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيهَا تَصَدَّقَ بِالرِبْحِ وَيَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الشَّمْنِ) وَالْفَرُقُ آنَ الْجَارِيَةَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ فَيَتَعَلَّقُ الْعَفْدُ بِهَا فَيَتَمَكَّنُ الْخُبُ فِي النَّمْنِ وَالذَّنَافِيرُ لَا يَتَعَيَّنَانِ عَلَى الْعُقُودِ فَلَمْ يَتَعَلَّقُ الْعَفْدُ النَّانِي بِعَيْنِهَا فَلَمْ يَتَمَكَّنُ الرَّبُحِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَافِيرُ لَا يَتَعَيَّنَانِ عَلَى الْعُقُودِ فَلَمْ يَتَعَلَّقُ الْعَفْدُ النَّانِي بِعَيْنِهَا فَلَمْ يَتَمَكَّنُ الْحُبُثُ فِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَدِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لِلْعَلْقِ الْمَعْدُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَلامَةُ الْمَبِيعِ آوْ تَفْدِيرُ النَّعَنِ، وَعِنْدَ فَسَادِ الْعِلْكِ تَنْقِلِ لَا يَعْمَلُ النَّوْعَيْنِ لِتَعَلَّقِ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَلَّنُ جَعِيفَةً، وَفِيمَا لَا النَّهُ عَنْ لَيْكُونُ النَّهُ مِنْ عَيْنَ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَلَّنُ مِ اللَّهُ الْمُعْتَرِقُ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَلَّنُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتَى اللَّهُ الْعَلْلِ تَنْفَلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى وَالشَّهُ مِنْ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْلِ تَنْفَلِلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْلِي الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ے فرمایا: اور جب کسی شخص کے نئے فاسد میں کوئی بائدی خریدی اور ان دونوں نے اعواض پر قبضہ بھی کرنیا ہے اس کے بعد خریدار نے اس کے بعد خریدار نے اس کے بعد خریدار نے اس بائدی کونٹے کرنیا ہے اور بعد خریدار نے اس بائدی کونٹے کرنیا تو وہ نفع کو صدقہ کرد ہے جبکہ بیچنے والا کے لئے شن میں حاصل ہونے والا نفع حلال ہے اور ان ونوں میں فرق یہ ہوگا جبکہ نفع میں خباشتہ سرایت ان دونوں میں فرق یہ ہوگا جبکہ نفع میں خباشتہ سرایت کرنے والی ہے۔

دراہم ددنا نیریئقودی شعین نہیں ہوا کرتے ہی دوسر اقطعی طور پران دراہم سے متعلق ندہوگا'اوران میں خیارت بھی سرایت کرنے ندہوگی۔ لہٰذا نفع کوصد قد کرنا واجب ندہوگا۔ اور پیفرق اس خیاشت میں ہے' جس کے سبب سے ملکیت میں فساوہ وہا ہ البتہ وہ خبہ شت جوعدم ملکیت کی وجہ سے ہوتا ہے طرفین کے فزویک وہ دونوں اقسام کوشائل ہے۔ کیونکہ عقد کا تعلق حقیقت میں انہی سے متعین ہوچکا ہے' جبکہ غیر معین میں بطور شہر متعلق ہوگا۔ اس کی دلیل سے کھٹی کی سلائتی یا پھر شن کا اندازہ کر تامتعلق ہوا کرتا ہا اور ملکیت میں فساد کے سبب حقیقت شہر میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اب مید مہر ورشبہ میں پہنچ چکا ہے۔ اور شبہ کا اعتبار کرلیا جا در ملکیت میں فساد کے سبب حقیقت شہر میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اب مید مہر درشبہ میں پہنچ چکا ہے۔ اور شبہ کا اعتبار کرلیا

### محض دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَضَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ تَصَادَقًا آنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيَّ وَقَدُ

رَسِعَ الْسَمْدَعِي فِي الْمُواهِمِ بَعِلِبُ لَهُ الرِّبْعُ ، إِلاَنَ الْمُعِنَّ لِقَسَادِ الْمِمْكِ هَاهُمنا و لاَنَ الدَّبَيْ الدَّبَعُ الْمُسْتَحِيْقِ مَمْلُوكَ فَلاَ يَعْمَلُ فِيمَا لا يَتَعَيَّلُ وَحَدَواالله وَحَدَدُ وَالْمُسْتَحِيْقِ مَمْلُوكَ فَلاَ يَعْمَلُ فِيمَا لا يَتَعَيَّلُ وَحَدَدِالله وَحَدَدُ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

## فَصُلُّ فِيمَا يُكُرَكُ

## ﴿ بیان میں عمر وہ اشیاء کے بیان میں ہے ﴾

فصل بيع ميس كرابهت كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اگیا ہے کہ کروہ فاسد ہے درجے ہیں کم تر ہوتا ہے۔لیکن مکروہ ہوتا فاسد کے شعبہ سے ۔پس اس کو فاسد کے سباتھ ہی ملا دیا گیا ہے اور اس ہے مؤخر کیا گیا ہے۔اور عالباس کی تحقیق بیکھی ہے کہ اصول فقہ ہیں ہاں طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب قباحت امر مجاور ہیں ہواس کو کروہ کہتے ہیں اور جب وہ دصف اتصالی کے ساتھ ہوتو وہ فاسد ہے اور اس کی ہم بیان کر بچکے ہیں۔ (عمامیشرح البدایہ، ج میں ملاحیہ بیردت)

#### بيع بحش كافقهى مفهوم اوراس كى حرمت براجماع

ا بجش " ہے مرادیہ ہے کہ کوئی مخص کسی چیز کو بکتا ہوا دیکھے تو خواد مخواہ اس کی قیمت بڑھا دے۔ اُس قیمت بڑھانے والے کا مقصد اُس چیز کوئر یدنا نہ ہو بلکہ اس کا اصل مقصد ہیں ہوکہ ہید چیز مبنئے داموں بک جائے۔ بعض اوقات یہ قیمت بڑھانے والے وکان دار کے ساتھ اُس کرگا بک کو بھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں دکان دارادر ایسی بوئی لگانے والا دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بعض اوقات دکان دارتو اس تھی میں شریک نہیں ہوتا لیکن قیمت بڑھانے والا اس نیت سے قیمت بڑھا تا دہتا ہے کہ خریدارکونتھان ہو۔ ایسی صورت میں صرف قیمت بڑھانے والا ہی گناہ گار ہوگا۔

امام نووى شافعى رحمداللداس كى شرح يس ككهة بين:

هذًا حَرَام بالاجماع ' والبيع صحيح' والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البيچنے والا ' فان واطاه على ذلك اثما جميعا ۔(شرح مسلم)

بیج بخش کی ترمت پر ناماء کا اجماع ہے 'کیکن بیزی بھوجاتی ہے 'اگر چیابیا کرنے والا گناہ گار بوگا اور گناہ اس کو ہوگا 'جس نے تیت بڑھائی بشرطیکہ دکان دارکواس کاعلم نہ ہو 'اگر دکان دار بھی ساتھ طا ہوا ہوتو دونوں گناہ گار ہوں گے۔اس بھے کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہاں بیس خریدارکودھوکا دیا جاتا ہے۔اوردھوکے کی اسلام میں قطعی ممانعت ہے۔

## سے ممانعت کابیان

قَىالَ (وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّجُشِ) وَهُوَ اَنْ يَزِيدَ فِي النَّمَنِ وَلَا يُرِيدُ

الشِّرَاءَ لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ وَقَالَ " (لَا تَنَاجَشُوا) " .

ے فرمایا رسول اللہ منز تیج بیٹی ہے تھے کیا ہے اور بیش سے کہانسان ٹرید دفروخت کے بغیر دوسرے کوراغب کرنے کے لئے قیمت میں اضافہ کروے۔آپ مُنزَقِعَ کم مایا بیٹیش نہ کرو۔

#### دوسرے کے ریٹ پر بیٹ لگانے کی ممانعت کا بیان

قَالَ (وَعَنُ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (: لَا يَسْتَمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ اَحِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطُبَةِ اَحِيهِ) " ؛ وَلَانَّ فِي ذَلِكَ إِيحَاشًا وَإِضْرَارًا، وَهَلَا إِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مَبُلَغٍ ثَمَنًا فِي الْمُسَاوَمَةِ، فَامَّا إِذَا لَمْ يَرُكُنْ اَحَدُهُمَا إِلَى الإنحرِ فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ وَلَا بَاسَ بِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَمَا ذَكَرُنَاهُ مَحْمَلُ النَّهِي فِي النِّكَاحِ أَيْضًا .

کے فرمایا: اور کوئی محض دوسرے کے دیت پردیٹ ندلگائے۔ بی کریم نگاؤ کے فرمایا: کوئی انسان اپنے بھائی کے دیت پردیٹ ندلگائے اور نہ ان اس کے پیغام پرا بہا پیغام نکاح دے۔ کیونکہ اس میں دحشت اور نکلیف میں مبتلاء کرنا ہے۔ اور بیتم اس وقت ہے جب دوٹوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی وقت ہے جب دوٹوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو بین تا میں ہاور کتا میں غلامی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ہم اس کو بیان کردیں گے۔ اور جو ایک راضی نہ ہوتو بین تا میں ہواں کردیں گے۔ اور جو ہم نے بیان کردیا ہے۔ اور جو ہم نے بیان کردیا ہے۔ دکاح میں بھی اس نمی کا وہی حمل ہے۔

#### بيجتلقي جلب كي ممانعت كابيان

قَالَ (وَعَنُ تَلَقِّى الْجَلَبِ) وَهِنْذَا إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِآهُلِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا إِذَا لَبْسَ السِّغْرَ عَلَى الْوَارِدِينَ فَحِينَئِذٍ يُكُونُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغُرُورِ وَالضَّرَرِ .

کے فرمایا:اور بھتنتی جلب سے منع کیا گیا ہےاور بیٹھم تب ہے جب تلقی اہل مصر کے لئے نقصان دو ہواورا گروہ نقصان دو نہیں ہے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں البتہ جب متنلقی آنے پر دیٹ کو چھیانے والا ہوتو وہ کروہ ہوج ہے گی۔ کیونکہ اس میں دھوکہ اور نقصان ہے۔

#### شهری کادیهاتی ہے تیج کرنے کابیان

قَالَ (وَعَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ اِلْبَادِى) فَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَبِعُ الْحَاضِرُ اِلْبَادِى) وَهُو اَنْ يَبِعَ مِنْ اَهْلِ الْبَدُو طَمَعًا فِي النَّمَنِ الْغَالِي وَهُو اَنْ يَبِعَ مِنْ اَهْلِ الْبَدُو طَمَعًا فِي النَّمَنِ الْغَالِي وَهُو اَنْ يَبِعَ مِنْ اَهْلِ الْبَدُو طَمَعًا فِي النَّمَنِ الْغَالِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِمُ اَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِانْعِدَامِ الضَّرِ .

ے فرمایا: اور شہری کا دیہاتی ہے تھ کرنامنع ہے کیونکہ ہی کریم مَنْ اللَّیمَ الله شرکی دیہاتی کے لئے فروخت نہ

سرے بداور بیسلم سب ہے جہ جب شہر والے تھا اور کل بین والا و جین اور شہری بندو و بہائی او ایاد و تج سے الدا فی جس والے کیونکہ اس کے سرب سے الل بلد کو تکا یاب او کی تکریز ہے اس طریق کی سوریند مال یہ واقوان زام اس لولی سے ان ا میونکہ انتصال کتام ہو چکا ہے ۔

#### اذ ال ومدكرونت التي سندم الدت كانيان

قَالَ: ﴿ وَالْبَيْعُ عِنْدَ اَذَانِ الْمُحَمَّقَةِ ) قَالَ اللَّهُ لَعَالَى ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعِ ، لَمَ عَنه إغلالَ ، واحب السَّفَى عَلَى الْوَجُوهِ ، وَقَدْ ذَكَرُنَا الْآذَانَ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ فِي كِنَابِ الصَّلاة .

قَالَ (وَ كُلُّ ذَلِكَ يُكُونُ ) لِمَا ذَكُولَا، وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ الِآنَ الْعَسادَ فِي مَغْسَ خَادِحِ (الله لا فِي صَلْبِ الْعَلَى الْمَعَلَمِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

کے کے فرمایا: اور اوّان جدد کے وقت کئے کرنا ،اللہ تعالی نے فرمایا اور تم بڑج کو بھی ٹاموڑ ووا میں تکار بھش او کا بہت اس کی وجہ کے ایک تا جہد ہے میں میں طس اندازی ہوتی ہے اور کتاب سلوۃ میں ہم او ان کے انتہار کو بیان کرآ ہے ہیں۔

ہماری بیان کردہ سابقہ تمام صورتوں میں تئے مکروہ ہاسی دلیل کے سبب بنس کوہم بیان کرآئے ہیں اوراس ۔ بنے فاسد نہیں ہوگی کیونکہ فسادا کیک عقد سے خارج اورزا کد چیز ہے جوصل مقداور صحت مقد کی شرا اور میں نہیں ہیں۔

میں ہیں میلامی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس وضاحت ہم بیان کر آئے میں اور میں تئم ہیہ ہے کہ بی کر بم النام نے ایک بیالہ اورا بیک کمبل کو نیر می کے طور فروشت کیا اور بیمی دلیل ہے کہ وہ غریبوں کی تیجے ہے اور اس سے مشرورت ٹابت ہے۔

#### ذى رحم محرم دوجيو في غلامول كوخريد في كابيان

قَالَ (وَمَنْ مَلَكَ مَسُلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحِم مَحْرَم مِنْ الْاَخْرِ لَمْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ آحَدُهُ مَا كَبِيرًا) وَالْاصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ فَرَق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَق اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آحِبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

(وَوَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غُلاَمَيْنِ آخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ الْغُلامَانِ؟ فَقَالَ: بِعْت آخَلَهُمَا، فَقَالَ: آدُرِكُ آدُرِكُ، وَيُرْوَى: رُدَّهُ رُدَّهُ، اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

مَعْلُولٌ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ حَتَى لا يَدْخُلَ فِيهِ مَحْرَمٌ غَيْرٌ قَرِيبٍ وَلا قَرِيبُ غَيْرُ مَعْدُولٌ بِالْقَلْوِلُ بَيْنَهُمَا ؛ لِآنَ النَّصَ وَرَدَ بِخِلافِ الْقِيَاسِ مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجَانِ حَتَى جَازَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ؛ لاَنَّ النَّصَ وَرَدَ بِخِلافِ الْقِيَاسِ فَيَعْمَدُ مُ عَلَى مَوْدِدِهِ ، وَلا يُهَدَّ مِنْ الْجَتِيمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ لِمَا ذَكُرْنَا، حَتَى لَوْكَانَ احَلُ فَيَقَتَصِرُ عَلَى مَوْدِدِهِ ، وَلا يُهَدَّ مِنْ الْجَتِيمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ لِمَا ذَكُرْنَا، حَتَى لَوْكَانَ احَلُ السَّقِيلِ اللهِ الْمَنْ وَلَا يَعْمُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْكَانَ التَّفُولِيقُ بِحَقِي مُسْتَحِقٌ لا الصَّخِيرِ فِي اللهَ مِن الْحَدُولُ اللهُ وَالْمَوْدِ وَالَّذِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْكَانَ التَّفُولِيقُ بِحَقِي مُسْتَحِقُ لا السَّخِيلِ فِي اللهُ مِن الْحَدْدُ وَاللهِ عَلَى اللهُ مِن الْحَدْدُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ عَيْرِهُ لا الْإِنْ الْمَنْطُورَ اللّهِ قَلْ اللهُ ا

کے فرمایا: اور جب کوئی بندہ ایے دو چھوٹے غلاموں کا ہا لکہ ہوا کہان میں سے ایک دومرے کاذی رتم محرم ہے تو ہا لک ان کے درمیان علیمہ گیا: اور جب کوئی بندہ ایے بروا ہے جب بھی جدائی نہ کرائے ادر اس کے بارے میں نہی کریم کا تیجا ہے۔ حدیث دلیل ہے کہ جس نے مال اور اس کے بیٹے میں جدائی کرائی۔ اللہ تعالی تیامت کے دن اس کواس کے دوستوں سے جدا کردے گا۔ نبی کریم کا تیجا گی اور چھوٹے غلام بھائی ہدیہ کے طور عزایت فرمائے اور چھران سے جدا کردے گا۔ نبی کریم کا تیجا کہ عزت علی المرتضی دلی تیک کہ تیکنٹر کے وحقوت نے اور چھران سے دریا فت فرمایا: ان دونوں کا کیا گیا؟ حضرت علی الرتضی دلی تیکنٹر نے عرض کیا کہ میں نے ان میں سے ایک کو تی دیا ہے تو آپ تا آپ تا گیا تیکنٹر نے والی کے دریا دونوں کے دائی کو دائی ہوئے کہ دور کی دور ہوئی کے الفاظ میں۔ کیونکہ چھوٹا، چھوٹے ، اور بیڑا دونوں سے مجت کرتا ہے اور بیزااس کی گرانی کرتا ہے ۔ لیس ان میں سے کی ایک کوفر وخت کرنے ہیں۔ کیونکہ چھوٹا، چھوٹا ، چھوٹے ، اور بیڑا دونوں سے مجت کرتا ہے اور بیزااس کی گرانی کرتا ہے ۔ لیس ان میں سے کی ایک کوفر وخت کرنے کی وجید بیان ہوئی کی وجید میں جو جاتی ہے جس سے گرانی سے دو کرنا اور چھوٹوں پر دیم نہ کرٹا لازم آئے گا' جبکہ ترک دیم ہو جاتی ہے جس سے گرانی سے دو کرنا اور چھوٹوں پر دیم نہ کرٹا لازم آئے گا' جبکہ ترک دیم ہو جاتی ہے جس سے گرانی سے دونوں کر دیم کرٹا الزم آئے گا' جبکہ ترک دیم ہو جاتی ہوئی دونوں پر دیم ہوئی کرٹا کرنا کی کرنا اس میں شو ہروز وج بھی دائل نہ ہوں کے کوئکہ ان کے درمیان تفریق جائز ہے' کیونکہ فس طاف

آ قا کی ملکیت میں دونوں کا آکھا ہونالازم ہے جتی کہ جنب وہ صغیرین میں کی ایک کا مالک بنا جبکہ دوسرے کا کوئی اور مالک بنا ہے تو اس سے کسی ایک کوفر وخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب تغریق کسی ثابت شدہ حق کے سبب سے ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب تغریق کسی ثابت شدہ حق کے سبب سے ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح صغیرین میں سے کسی ایک کو جتابت میں دینا ہے ، یا قرض میں اس کو بیچنا ہے یا عیب کے سبب اس کو واپس کرنا ہے کہ کو داپس کرنا ہے تقصال دینا نہیں ہے۔

### غلامول کے درمیان تفریق کی کراہت کابیان

قَىالَ (فَانُ فَرَّقَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَ الْعَقَٰدُ) وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ وَيَسَجُوزُ فِي غَيْرِهَا وَعَنْهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِمَا رَوَيْنَا، فَإِنَّ الْامْرَ بِالْإِدْرَاكِ وَالرَّذِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ . لَهُ مَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِهِ، وَإِنَّمَا الْكُرَاهَةُ لِمَعْنَى مُجَاوِر فَشَابَهُ كَرَاهَةَ اللهُ مَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِهِ، وَإِنَّمَا الْكُرَاهَةُ لِمَعْنَى مُجَاوِر فَشَابَهُ كَرَاهَة الاسْتِيَامِ (وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا يَأْسَ بِالنَّهُ رِيقِ بَيْنَهُمَا) ؛ لِلاَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ، وَقَلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فَرَقَ بَيْنَ مَارِيَةً وَسِيرِينَ وَكَانَنَا آمَتَيْنِ أُخْتَيْنِ) .



## بَابُ الْإِقَالَةِ

## ﴿بيرباب اقاله كيان من به

بأب اقاله ك فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں: اقالہ فاسد ہنے اور کروہ ہنے کی خباخت سے بچنا ہے۔ اور یہ ننے با فاسد و کروہ کے ساتھ خاص ہے لہذا اس باب کو بنے فاسد اور بنئے کروہ کے باب کے ساتھ بن ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اقالہ قبل سے ہے نہ کہ قول سے ہے۔ اور اس میں ہمزہ سلب کا ہے جس طرف اہل لغت گئے ہیں کہ بنے کو قاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ (اقالہ یہ ایک طرح بنے فاسد و نئے کمرہ ہے بار کا سبب یا ذریعہ ہے اس لئے اس حیلے کو مجل علیہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حیلہ ہمیشہ مجل علیہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حیلہ ہمیشہ مجل علیہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ رضوی عفی عنہ )۔ (عمالیہ شرح الہدایہ، کتاب بیوع، ج ہ ج محمود ہیں و سے )

ا قاله كافقهى مفهوم

علام ابن عابد ین شامی دخی علیه الرحمہ لکھتے ہیں: اقالہ ایک خاص شرعی طریقے سے معاملہ ہے کو اقالہ کہتے ہیں جس میں دونوں خریدار اور پیجنے والے القاق کرلیں۔ دوخصوں کے مابین جو عقد بوا ہے اس کے اُٹھا دیئے کو اقالہ کہتے ہیں بیا لفظ کہ میں نے اقالہ کیا، چھوڑ دیا، بی چھوڑ دیا، بی خاص میں بوسکتا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ جا ہے کہ خود دوسرے کو منظور کرلیا، اقالہ کر دینا مستحب سے اور میستحق ثواب ہے۔ اقالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے بینی تنبا ایک شخص اقالہ بیس کرسکتا اور یہ بھی ضرور ہے کہ قبول اُس مجلس میں بو بہذا اگر ایک نے اقالہ سے الفاظ کے مگر دوسرے نے بول کرنا خار دوسرے کا قبول کرنا خار دوسرے نے بی وائیس کرسکتا اور یہ بھی خودر ہے کہ قبول اُس مجلس میں بو بہذا اگر ایک نے اقالہ سے الفاظ کے مگر دوسرے نے بول کرنا ایک پورکیا اقالہ شہوا۔ مثلاً خریدار ہوجے کو بیچنے واللے پورک وائیس کرنے کے اقالہ سے الفاظ کے مگر دوسرے نے بول کرنا ہا تالہ ہی کربیا اب بھی اقالہ نے افکار کردیا اقالہ نہ ہوا گھر اور بیخ کو بیٹے والے نے اُس چیز کو استعمال بھی کربیا اب بھی اقالہ نہ ہوا سے نے انگار کردیا اقالہ کو بیا انگار کر بیا اس کے بعد کیا اور جیکے دایا اُس کے بعد اقالہ کو بول کرتا ہے یا بہلے کوئی ایں فعل مہیں ہوا۔ ای طرح اگر ایک نے افالہ کی دوخواست کی دوسرے نے بچھر نہا اور جبلس کے بعد اقالہ کو بول کرتا ہے یا بہلے کوئی ایں فعل مہیں ہوا۔ ای طرح اگر ایک نے افالہ کی دوخواست کی دوسرے نے بچھر نہ کہا اور جبلس کے بعد اقالہ کو تول کو تیس معلوم ہوتا ہے کہا ہے مقادر بیا کہ میں معلوم ہوتا ہے کہا ہے مقادر بیا کہ بھر قبول کرتا ہے تو قبول کی جس معلوم ہوتا ہے کہا ہے مقادر بھر ان کرتا ہے بیلے کوئی ایس فیل کر جکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہا ہے مقادر کردوسرے کے بعد قبول کرتا ہے بیلے کوئی ایس فیل

ا قالہ کے جواز کے شرعی ماخذ کا بیان

حصرت ابو ہریرہ بڑائنڈ بیان کرتے ہیں کدرسول کریم مَا کی تیج اسے فرمایا جوشخص مسلمان کی تیج کو واپس کر ریگا اللہ تعالی قیامت کے

دن اس سے گناہ بخش دے گا (ابودا وُرائین ماجہ )اورشرح الستة علی بیروایت ان الفاظ عیں ڈکر کی گئی ہے جومصانی عیں شرت شامی ہے بطریق ارسال اقالہ جائز ہے۔(ملکوۃ شریف جلد ہوم حدیث نبر 106)

، ربیت ا قاله کامطلب ہے بیتے کووالیس کردینا مین منٹے کردینا شرح السندمیں لکھاہے کہ بیتے اور سلم میں قبل قبضہ میں اور بعد قبضہ میں قالیہ

-4.76

باروایت کوابودا و داورائن ماجد نے متصل نقل کیا ہے ای طرح حاکم نے بھی اس دوایت کو حضرت ابو ہر برہ سے متصل بی قل سیا ہے کیکن مصابح میں یہ دوای بطر بق ارسال ان الفاظ میں محقول ہے حدیث (من اقبال احداہ السمسلم صفقة کر ھھا اقبال اللہ عشوق یوم القیامة) جو خص مسلمان کی کمی تا پندیہ ہے کا دوائیس کر ہے کا تو اللہ توالی قیامت کے دن اس کے گناہ بخش رمے کا چنا نچہ مؤلف مشکو ہ نے روایت کے خری الفاظ کے ذریعہ کو یا مصابح کے مصنف علامہ بنوی پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپی کتاب مصابح میں اولی کور ک کیا ہے بایں طور کہ ابوداؤدوابن ماجہ کی قل کردہ یہ مصل دوایت تو نقل نہیں کی بلکہ حدیث مرسل نقل

متمن اول برا قاله کے جواز کا بیان

(الإِقَالَةُ جَالِزَةٌ فِى الْبَيْعِ بِمِنْلِ النَّمَنِ الْآوَلِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنُ أَقَالَ نَادِمًّا بَيْعَتُهُ الْخَالَةُ جَالِزَةً وَالسَّلَامُ (مَنُ أَقَالَ نَادِمًّا بَيْعَتُهُ اَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَلاَنَّ الْعَفْدَ حَفْهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا (فَإِنْ بَيْعَتُهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَلاَنَّ الْعَفْدَ حَفْهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا (فَإِنْ شَرَطًا آكُثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَ فَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَيَرُدُّ مِنْلَ النَّمَنِ الْآوَلِ).

وَالْاَصْلُ اَنَّ الْإِفَالَةَ فَسُنَّ فِي حَتِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِي غَيْرِهِمَا إِلَّا اَنْ لَا يُمُكِنَ جَعْلُهُ فَلَا اللهُ هُو بَيْعٌ اللهُ وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ هُو بَيْعٌ إِلَّا اَنْ لَا يُمُكِنَ فَتَبُطُلُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ هُو بَيْعٌ إِلَّا اَنْ لَا يُمُكِنَ فَتَبُطُلُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ هُو فَيُعْلِلُ يَوْمُكِنَ فَتَبُطُلُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ هُو فَيُحْعَلُ بَيْعًا إِلَّا اَنْ لَا يُمُكِنَ فَتَبُطُلُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ هُو فَيُحْعَلُ بَيْعًا إِلَّا اَنْ لَا يُمْكِنَ فَتَبُطُلُ .

اور خمن اول کی مثل پریج میں اقالہ کرنا جائز ہے کیونکہ ٹی کریم کا ایڈا نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی ندامت والے کی بچ کا اقالہ کیا تو تیا مت کے دن اللہ تعالی اس کی خطا وں کو دور کر دے گا۔ اور اس کی دلیل بیجی ہے کہ عقد عاقد بین کا حق ہے ہیں دہ ابنی ضرورت کو دور کرنے کے لئے عقد کو ختم کرنے کے مالک بھی ہیں۔ اور اگر پہلی شن سے زیادہ میا اس سے کم کی شرط لگائی تو بیشرط لگا ناباطل ہوگا۔ اور اس سے بیادی مسئلہ بیہ کہ عاقد بین تو بیشرط لگا ناباطل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بنیادی مسئلہ بیہ کہ عاقد بین کے حق میں اقالہ ختم ہوا ہیں گئی جب کر جب اس کو فتح کرنا ممکن شہوتو اقالہ باطل ہوجائے گا۔ اور بیہ وضاحت محضرت امام اعظم جن فتائے کے دور اس کے سوامین کی بیے ہے گئی جب اس کو فتح کرنا ممکن شہوتو اقالہ باطل ہوجائے گا۔ اور بیہ وضاحت محضرت امام اعظم جن فتائے کرنا ممکن شہوتو اقالہ باطل ہوجائے گا۔ اور بیہ وضاحت

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمد کے فز دیک اقالہ تھے ہے جبکہ اس کو بھے قرار دیناممکن نہ ہوتو فنے ہے مگر جب فنخ بھی ممکن نہ ہو

تو بيع بإطل بوجائے گ۔

حضرت امام محمرعلیدا نرحمہ کے نزویک اقالہ شخ ہے اوراگراس کوشنے قرار دیٹاممکن شہوتد وہ بھتے ہے مگر جب بھتے قرار دینا بھی ممکن ند ہوتو و و باطل ہو جائے گی۔

#### ائمه ثلاثه كنزد يك اقاله كي توضيح كابيان

لِـمُـحَـمَّـدٍ رَحِـمَـهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ فَظَ لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ ـوَمِنْهُ يُقَالُ: آقِلْنِى عَثَرَاتِى فَتُوَقِّرُ عَلَيْهِ قَـضِيَّتُهُ . وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحُمَلُ عَلَى مُحْتَمَلِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ ؛ آلا تَرَى آنَهُ بَيْع فِى حَقِّ النَّالِثِ: وَلَا بِي يُؤسُف رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِى .

وَهَــذَا هُوَ حَدُّ الْبَيْعِ وَلِهَاذَا يَبُطُلُ بِهَلَاكِ السِّلْعَةِ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَتَنْبُثُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَهَذِهِ آحُكَامُ

الْبَيْع .

وَلَابِسَى حَنِينُ فَهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ اللَّفُظ يُنْبِءُ عَنَ الرَّفْعِ وَالْفَسْخِ كَمَا قُلْنَا، وَالْاصُلُ إِعْمَالُ الْالْفَاظِ فِي مُقْتَطَيَاتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءُ الْمَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ ؛ لِلآنَهُ وَلَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءُ الْمَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ ؛ لِلآنَهُ وَلَا يُحْتَمِلُ طِيدَةً فَتَعَيَّنَ الْبُطُلَانُ، وَكُونُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ النَّالِثِ آمُرٌ صَرُودٍي ؛ لِلآنَهُ وَلَا يُخْتَمِلُ طِيدَةً فَتَعَيِّنَ الْبُطُلَانُ، وَكُونُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ النَّالِثِ آمُرٌ صَرُودٍي ؛ لِلآنَهُ يَشْدُهُ وَاللَّهُ طُلُ كُومَ الْمِلْكُ لَا مُفْتَطَى الصِّيعَةِ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا، يَثَبُ بِهِ مِنْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْكُ لَا مُفْتَطَى الصِّيعَةِ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا،

کے حضرت امام محمد علیہ اگر حمد کی دلیل میہ بے کہ لفظ اقالہ افت میں منٹخ اور رفع دونوں کے لئے آتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ میری لغزش کو دور کرد ہے۔ پس اقالہ کو نفوی معنی جو تقاضہ کرد ہاہے وہی دیا جائے گا۔ اور جب میمنی تاممکن ہوتو پھراس کو احتمال واستمالی پرمحمول کیا جائے گا۔ اور اس کا احتمال بھے ہے کیا آپنیس جانے کہ اقالہ تیسرے آدی کے تن میں بھے ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمد کی دلیل مدیم کد باجمی رضا کے ساتھ مال کے بدلے مال کے تبادلہ کا نام اقالہ ہے اور تنظ کی تفریف میں ہے اور تنظ کی تفریف میں ہے اور اس میں ہے۔ اور اس میں ہے اور اس کے ہلاک جونے سے اقالہ باطل ہوجا تا ہے اور عیب کے سبب والیس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے شفحہ ثابت بوتا ہے اور بیسب تنظ کے احکام بین نے۔

حضرت امام اعظم بڑائیڈ کی دلیل میے کہ لفظ اقالہ رفع وقتح دونوں کی خبر دینے والا ہے ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر

آئے ہیں۔ اور قانون میہ ہے الفاظ کوان کے معانی کا لباس پہنایا جائے۔ اور لفظ اقالہ ابتدائے عقد کا احتمال رکھنے والانہیں ہے

اس کوتو فنخ کے ناممکن ہونے کے دنت اپنایا جاتا ہے کیونکہ عقد کا فنخ ہونا یہ بڑھ کی ضد ہے اور لفظ اپنی ضد کا احتمال رکھنے والانہیں

ہوتا ہیں اقالہ کا باطل ہون معین ہو چکا جبکہ اس کا تیم ہے آدی کے حق میں بڑھ ہونا ایک امر ضروری ہے کیونکہ اقالہ ہے مثل بھے

یعنی ملکت نا ہت ہوتی ہے جبکہ صیف اقالہ کا نقاضہ کرنے والا تھم نا بت نہیں ہوگا۔ کیونکہ عاقد میں کواپنے غیر پر کوئی ولایت حاصل

د

منہیں ہے۔ ا

## ثبوت اقاله کے بعد شرا نطاکا بیان

إِذَا بَبَتَ هَذَا الفُولُ: إِذَا شَوَطُ الْآكُتُولَا لَا قَالَهُ عَلَى النَّمَنِ الْآوَلِ لِتَعَدُّرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِّيَادَةِ، الْأَرْفُعُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالٌ فَيُعْطُلُ الشَّرْطُ ؛ لِآنَ الْإِقَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، إِذَى الْبَيْعِ ؛ لِآنَ الزِّيَاكَةَ يُسْمَكِنُ إِثْبَاتُهَا فِى الْمَقْدِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّبَا أَوْ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا فِى الْمَشِيعِ عَيْبٌ فَحِينَئِذٍ جَازَتُ الْإِقَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَعِنْدَهُمَا فِى شَرُطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْمًا اللّهُ وَعِنْدَهُمَا فِى شَرُطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْمًا اللّهُ وَعِنْدَهُمَا فِى شَرُطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْمًا اللهُ وَعِنْدَهُمَا فِى شَرْطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْمًا اللهُ وَعِنْدَهُمَا فِى شَرُطِ الْآفَلِ عِنْدَ آبِى يُوسُفَى رَحِمَهُ اللّهُ وَعِنْدَهُ مَعَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ وَعِنْدَهُ مَعَمَدٍ رَحِمَهُ الللهُ وَعِنْدَهُ مَعَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ وَالْمَالُ عِنْدَهُ وَعَنْدَ اللهُ وَعِنْدَ فَيْعَالُولُ اللّهُ وَعِنْدَ اللّهُ وَالْمَالُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعَنْدَ الللهُ وَعِنْدَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْ

الله المراح الم

ہاں البتہ جب بیج میں کوئی عیب پیدا ہوجائے تو ابٹمن ادل ہے کم پرا قالہ کرنا بھی جائز ہے کیونکہ کی عیب کے سب سے نوت شدہ بیج کے مقالبے میں ہوئی ہے۔

صاحبین کے نزدیک زیادتی کی شرطی اقالے تھی بن جائے گا۔ کیونکہ امام ابو یوسٹ تلیہ الرحمہ کے نزدیک اصل تھے بی ہے اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اس کو بچے قرار دیناممکن ہے ہیں جب شمن اول پر اضافہ کیا ہے تو اضافے کے سبب وہ بچے کا اراوہ کرنے والا ہے۔ ادرای طرح اہام ابو یوسٹ بعلیہ الرحمہ کے نزدیک کم قیمت کی شرط پر بھی اقالہ بچے درست ہوجائے گا' کیونکہ ان کے نزدیک اصل بچے بی ہے۔

حضرت اہام مجمد علیہ الرحمہ کے نزدیکے ٹمن اول سے کم کرنا مین نے ہوجائے گا' کیونکہ اس ٹمن کی بعض مقدار سے سکوت ب کیونکہ ٹمن اول ہی اس کی اصل تھی۔ اور جب سمارے سکوت کرتے ہوئے کسی نے اقالہ کیا' تو میہ نوع ہوگا' تو میہ بدرجہ اولی نئے ہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب وہ ذیارتی کرے اور جب بہتے میں کوئی عیب پیدا ہوا تو یہ اقل کے ساتھ دسنے ہوگا اس دلیل کے سب

جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

#### مثن اول کے خلاف جنس پرا قالہ کرنے کا بیان

وَلَوْ اَفَالَ بِغَيْرِ جِنْسِ الشَّمَنِ الْآوَلِ فَهُوَ فَسُخْ بِالثَّمَنِ الْآوَلِ عِنْدَ آمِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَخْفَلُ النَّسْمِيَةَ لَغُوّا عِنْدُهُمَا بَيْعٌ لِمَا بَيْنَا، وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ وَلَدًا ثُمَّ تَقَايَلا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُ لِآنَ الْوَلَدَ مَانِعٌ مِنْ الْفَسْخ، وَعِنْدَهُمَا تَكُونُ بَيْعًا وَالْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ، عِنْدَ أَبِي جَنِيْفَةً رَحِمَةُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْ بَيْعً الْعَقَارِ قَبْلُ الْمُعَلِي الْمَنْ الْبَيْعِ، وَفِي الْعَقَارِ يَكُونُ بَيْعًا عِنْدَهُ لِامْكَانِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلُ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُ وَلِ لِنَعَلَّرِ الْبَيْعِ، وَفِي الْعَقَارِ يَكُونُ بَيْعًا عِنْدَهُ لِامْكَانِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلُ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُ .

کے اور جب کسی شخص نے ٹمن اول کے خلاف جس کے ساتھ اقالہ کیا ' تو امام اعظم بڑائٹوڈ کے نز دیک ٹمن اول پر تنخ ہو جائے گا' جبکہ تسمیہ کولفوقر اردیں مجے ،اور مساحبین کے نز دیک بھے ہوجائے گی اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے۔

اور جب جی با ندگ نے بچکوجنم ویااس کے بعد عاقدین نے اقالہ کیا اُتوام اعظم بڑائٹڑ کے نزدیک اقالہ باطل ہے کیونکہ یہ بچسن کورد کنے والا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اقالہ بچے۔

منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں قبضدے پہلے اقالہ کرنا طرفین کے نزدیک فنٹے ہے جبکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک منقول میں ننٹے ہے کیونکہ اس میں بنج نامکن ہے جبکہ ان کے نزدیک عقار میں اقالہ بنٹے ہوگا اکیونکہ بنٹے ممکن ہے کیونکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تبضدے پہلے زمین کی بنج کرنا جا کزے۔

#### ملاكت شمن كاصحت اقاله كے مانع ند ہونے كابيان

(قَالَ وَهَلاكُ النَّمَنِ لَا يَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلاكُ الْمَسِعِ يَمُنَعُ مِنْهَا) لِآنَ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدُعِى فَيَالَ وَهُو قَائِمٌ بِالْبَيْعِ دُونَ النَّمَنِ (فَإِنُ هَلَكَ بَعْضُ الْمَسِعِ جَازَتُ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي) ؛ لِفِيَامِ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ تَقَايَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلاكِ اَحَدِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِهَلاكِ اَحَدِهِمَا لِآنَ كُلَّ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ تَقَايَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلاكِ اَحَدِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِهَلاكِ اَحَدِهِمَا لِآنَ كُلَّ اللهُ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالضَّوَابِ

کور فع کرنا یہ بڑی کا ہلاک ہوجانا یہ صحت اقالہ کورو کے والانہیں ہے جبکہ بڑی کی ہلاکت صحت اقالہ کورو کے والی ہے کیونکہ بیج

کور فع کرنا یہ بڑی کرنے یہ تقاضہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ بڑی سے قائم ہونے والی ہے تمن سے قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب

کھی جبی ہلاک ہوئی تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے کیونکہ بڑی کا فٹنے قیام اس میں بڑی کو قائم کرنا ہے اور جب عقد کرنے والوں نے بیج
مقایضہ کی تو دونوں اعواض میں کسی ایک کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ جائز ہوگا اور ان میں سے کی آیک کی ہلاکت کے سبب اقالہ باطل نہ ہوگا کی ونکہ ان میں سے ہرا کہ جے ایس بھی ہاتی رہنے والی ہے۔ اور اللہ بی سے نے والا ہے۔

# بَابُ الْمُرَابِحَةِ وَالثَّوْلِيَةِ

## ﴿ بيرباب ني مرابحه وتوليد كے بيان ميں ہے ﴾

باب مرابحه وتوليه كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ این محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مصنف علیہ الرحمہ جب اسمل سے قارغ ہوئے ہیں اور اصل الیم بہتے ہے 'جو ہوع لاز مہ اور بیوع غیر لاز مہ سے ہو۔ اب اس کے بعد ان دونوں کی انواع کوشروع کیا ہے 'جوشن سے متعلق ہیں اور وہ مرا بحہ وتولیہ دفیرہ ہیں۔ پس اس کوہم بیوع کے شروع میں ذکر کر آئے ہیں اور دہاں ہم نے اس کی تفصیل کا دعدہ کیا تھا اور اب میدوی مقام آئی ہے کہ جہال کی تفصیل کوذکر کر دہے ہیں۔ (منایشرت الہدایہ کتاب ہے تاہے ہم ۱۳۳۱ میردی)

بع مرابحة توليه كالمفهوم

تولیہ ہے کہ جس قیمت میں کوئی چیز خریدی جائے ای میں خان دی جائے۔ مرابحداس بیج کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی قیمت خرید پر نفع لے کرفر و شت کیا جائے ،مثلاا کی چیز دس رویے میں لے اور پندر ورویے میں فرو دست کردے۔

مرابحہ ایک خصوص میں کی تجارت ہے ، جوتا بھی شریعت ہے۔ اس میں ایک فروخت کنندہ ابنا مال بیچنے سے پہلے صاف طور پر پرکہ دیتا ہے کہ اس نے اس شے کو کس قیمت برخر بدا تھا اور بہ فروخت کنندہ اس شے پراس کو حاصل ہونے والے منافع کا اظہار
می خرید نے والے برکر دیتا ہے۔ اسمامی بالیاتی اواروں کے ذریعمل ایک انتہا کی مقبول طریقہ ہے جس کے ذریعہ سود سے پاک رقمی
لین دین کوفروغ دیا جاتا ہے اس طریقہ کو بالعموم ، اٹا شہ جات و جائیدا دے لیے مالیہ کی فراہمی ، مائیکر وفنانس اور اشیا مرکی ورآ مدو برآ مد
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زائد از 100 کھر ب ڈالر مالیاتی اشیاء کا مرابحہ بحالت موجودہ فیلیج اور ویگر علاقوں میں سب سے
زیادہ متبول اور زیراستعمال اسمال کے دتی مارکیٹ پراڈ کٹ ہے

#### سے مرابحہ وتولیہ کے جواز کابیان

قَالَ (الْسُمُرَابَحَةُ نَفُلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْآوَّلِ بِالنَّمَنِ الْآوَّلِ مَعَ ذِيَادَةِ رِبُحٍ، وَالتَّوُلِيَةُ نَفُلُ مَا مَلَكَهُ بِالْفَعْدِ الْآوَّلِ مِنْ غَيْرِ ذِيَادَةِ رِبُحٍ) وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْآوَّلِ بِالنَّمَنِ الْآوَلِ مِنْ غَيْرِ ذِيَادَةِ رِبُحٍ) وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْحَوَاذِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ ؛ لِآنَ الْغَبِيَّ الَّذِى لَا يَهْتَدِى فِي التِجَارَةِ الْحَوَاذِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ إلى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ ؛ لِآنَ الْغَبِي اللَّذِي لَا يَهْتَدِى فِي التِجَارَةِ بَالْحَدُولُ اللَّهُ كِي الْمُهْتَذِى وَتَطِيبُ نَفُسُهُ بِعِثْلِ مَا اشْتَرَى وَبِزِيَادَةِ رِبُحِ

فَوَجَبَ الْفَوْلُ بِجَوَا إِهِمَا، وَلِهِذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْآمَانَةِ وَ الاحْتِرَازِ عَنْ الْبِحِبَانَةِ وَعَنْ شُبُهَتِهَا، وَقَدْ صَحَّ (أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْهِجُرَةَ ابْتَاعَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعِيْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آرَادَ الْهِجُرَةَ ابْتَاعَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِينَ آحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُو لَكَ بِغَيْرِ شَىء ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكُومُ: وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِينَ آحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُو لَكَ بِغَيْرِ شَىء ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّكُوةُ وَالسَّلَامُ: آمًا بِغَيْرِ ثَمَنِ فَلَا) .

کے فرمایا۔ اور پیٹے مرابحہ یہ ہے عقد کے ساتھ کی ملکیت دال چیز کوشن اول پراضافہ کے ساتھ منتقل کر دینا ہے۔ اور تولیہ یہ ہے کہ پہلے عقد کے ساتھ کی ملکیت دال چیز کوشن اول پراضافہ کے بیٹ پیٹے ہوئز ہوئے۔ ان کے جواز کی شرائط جامع ہیں اس لئے بیٹ ہوئز ہوئر سے ۔ اور اس میں ہرقتم کی نئے کی ضرورت بھی ٹابت ہے۔ کیونکہ وہ جالی ہے تجارت سے دانف نہیں ہے اس کواس امر کی ضرورت ہوئے ہوئے۔ جاکہ وہ عقل مند تا جر کے مل پر بجروسہ کرے۔ کیونکہ جالی کا دل خمن ادل اور اس میں زیادتی ددنون پر خوش اور نے والا ہے لیں ان کے جائز ہوئے کوشنایم کرنا ضروری ہوا۔

اور یہی وجہ ہے کہ بیخ مرابحہ وتولیہ ان دونوں کا دار و بدارا مانت، خیانت اور شہر خیانت سے بیخے کے لئے ہے اور سیج یہ ہے کہ جب نی کریم ناٹیٹی نے بیچرت کا اراد و فر مایا تو حضرت ابو بکر رفی نئٹ نے دواونٹ خریدے تو نمی کریم ناٹیٹی نے فر مایا بیم ان میں سے ایک اونٹ مجھے بطور تولیہ دے دوئو حضرت ابو بکر صدیق بی فرشن نے عرض کیا کہ آپ ناٹیٹی کے لئے تو وہ بغیر کسی تیت کے ہے تو آپ منافی کا مایا : تیمت کے بے تو آپ منافی کا میں منافی کی ایک دراوں گا۔

### مرابحددتولید کے جم نے کے لئے من مثلی کابیان

قَالَ (وَلَا تَصِحُّ الْمُوابَحَةُ وَالتَّولِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْيُوصُ مِمَّا لَهُ مِثُلٌ) ؛ لِآنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مِفُلٌ لَوُ مَلَكَهُ مِالْقِيمَةِ وَهِى مَجْهُولَةٌ (وَلُو كَانَ الْمُشْتَرِى بَاعَهُ مُوابَحَةٌ مِمَّنُ يَمُلِكُ ذَلِكَ الْبَسَدَلَ وَقَدْ بَاعَهُ بِوبْحِ دِرْهَم أَوْ بِشَىء مِنْ الْمَكِيلِ مَوْصُوفِ جَازَ) لِآنَّهُ يَقُدِرُ عَلَى الُوفَاء بِمَا الْبَسَدَلَ وَقَدْ بَاعَهُ بِوبْحِ الإل يازده لا يَجُوزُ ) لَانَّهُ بَاعَهُ بِرأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيمَتِهِ ؛ لاَنَّهُ لَيْسَ الْمَالِ وَبَعْضُ إِلَى مَا يَوْبِعُ وَلُ أَنْ يُضِيفَ اللّي رأْسِ الْمَالِ أُجُرَةَ الْقَصَادِ وَالطَّمْ إِن وَالصَّبِعِ اللّي مَا يَوْبِعُ وَلَمَ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمَالِ فِي عَادَةِ النَّعَلِي وَأَجْورَة بَوْ اللَّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْحَمْلُ يَوْبِعُ الْمُعَلِّ وَالْعَلْمَ فِي الْمَعْمِ وَالْحَوْقِ قِيمَتِهِ يَلْحَقُ بِهِ هِذَا هُو الْإَصُلُ ، وَمَا عَدَدُنَاهُ الشَّخَ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى وَالْمَعْمَ وَاللّه بَعْ وَلَهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّى وَلَا الطَّمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى وَالْمَعْمَ وَلَا الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَلِمُعْمَى وَلِي الْمُعْلَى وَلَالَ الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمُعْمَى وَلِي الْمُعْلَى وَلِي الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْلَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْلَى وَالْمَعْمَى وَلِي الْمُعْلَى وَالْمَعْمَى وَلِي الْمُعْمَى وَالْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُعْمُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمُولِ الْمُسَالِ الْمُعْلِى وَلْمُ الْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلِي الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِى وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُولُ وَالْم

کے فرمایا اور نئے مراہے وتولیہ ورست نہیں ہے تی کہ من مثلی ہو کیونکہ جب شمن مثلی نہ ہوتو اب اگر کوئی فض اس مال کا مالک بنمآ ہے تو وہ قیمت کے ذریعے ہے ہوگا اور قیمت جبول ہے اور جب فریدار نے میں کوایسے آئی ہے ابلور مرا بحد فرید لیا جواس بدل کا مالک ہے۔ اور وہ اس کوایک درہم یا کسی معین کیل وہ لی چیز سے نامع پر اس کوئے چیکا ہے تو یہ جائز ہے کیونک وہ چیز کو پورا کر نے کی قدرت رکھنے والا ہے جواس نے لازم کیا تھا۔

اور جب اس نے ای نفع یا زیادہ نفع میں بیچا تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہنے والے نے روس المال اور اس کے تو قبت کے بدلے میں نکج دیا ہے اس کے کہ دو ذوات امثال میں ہے نہیں ہے۔ ناور دائس المال کے ساتھ دھولی کی اجرت، ڈرائنگ بنانے والے کی اجرت، ڈرائنگ بنانے والے کی اجرت، پیننگ کرنے والے کی اجرت، دری بنانے کی اجرت اور فائاح کو پہنچانے کی اجرت ملادینا جائز ہے کی وکلہ اہل تجار کی اجرت بین نگ کرنے والے کی اجرت مرت کورائس المال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور جروہ چیز جوجیج یااس کی قبت میں ذیا و تی کرے اس کو رئس المال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور جروہ چیز جوجیج یااس کی قبت میں ذیا و تی کرے اس کو رئس المال کے ساتھ ملا ویا جاتے گا۔ اور جماری بیان کردہ اشیاء اس صفت میں واقع جین کیونکہ رنگ اور اس کی ہم مشل اشیاء کے سبب بین میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مکان کے تبدیلی کے سبب قبت میں تبدیلی ہوتی ہے۔

اور خریداراس کے گاکہ بچھے میہ جیزائے بیل پڑگئی ہاوروہ اس طرح نہ کیے کہ بیل نے یہ چیزائے گی خریدی ہاس لئے کہ وہ جھونانہ بنے۔ اور بحر یوں کو ہا تک کر لے جانا یہ غلہ اٹھائے کے تھم میں ہے بہ خلاف چروا ہے گی اجرت اور بیکورٹی مجارڈ کے کرائے کے کوئکہ ان بیل ہرا یک نہیں ہی جانانے کرنے والا ہاور نہ ہی احمد اور بہ خلاف میر دکرنے کی اجرت کے کیونکہ ذیادتی کی احرات کے کیونکہ ذیادتی کی تعمر ایسے مفہوم کے سبب سے ہے جو بی ہے لین اس کا ذہین ہوتا ہے۔

مرابحه میں خربدار کا کسی خیانت پر مطلع ہونے کابیان

رَفَانُ اطَّلَمَ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَى حِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُو بِالْخِيَارِ عِنْدَ آبِي حَيِنْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِنْ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ آسُقَطَهَا مِنُ النَّهَنِ، وَقَالَ اللهُ يَخَدُّ وَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) لِمُحَمَّد وَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) لِمُحَمَّد وَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) لِمُحَمَّد وَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الاغْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ ؛ لِكُونِهِ مَعْلُومًا، وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ تَرُويحٌ وَتَرُغِيبُ وَحَمَّهُ اللهُ أَنَّ الإَعْنِ وَلَيْ يَعُولَةٍ وَالْمُواتِيهِ، وَلاَينَ يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ لَكُونِهِ مَعْلُومًا فَلا بُلَا مَعْ وَلَيْ يَعْوَلَتِهِ، وَلاَينَ يُولُولَ أَوْ بِعَتُك مُرَاتَحَةً وَلِهِ السَّكُومَةِ فَيْتَعَيِّرُ بِفَوَاتِهِ، وَلاَينَ يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْإَلْ وَحْمَلُ اللهُ ال

التَّصَرُّ فَتَعَرَّ الْحَطُّ وَلِي الْمُرَابَحَةِ لَوْ لَمْ يُحَطَّ تَبْقَى مُرَابَحَةً وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبْحُ فَارَ يَسَغَرَّرُ التَّصَرُّ فَ فَآمُكُنَ الْفَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ، فَلَوْ هَلَكَ قَبُلَ اَنْ يَرُدَّهُ اَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ يَلُومُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ وَ لِآنَةُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارٍ يَلُومُهُ جَمِيعُ الشَّمْنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ وَ لِآنَةُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارٍ اللَّهُ مُتَحَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَلِآنَةُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ الشَّرُطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَلِآنَةُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ

کے اور بیج مرابحہ میں جب خریدار کئی خیانت پرمطلع ہوا تو امام اعظم نگانٹنٹ کے نزدیک اس کواختیار ہے کہ وہ جا ہے تو پوری قیمت کے بدیے میں اس کو خاصل کر لے اور اگر وہ چاہے تو اس کو ترک کردے۔ اور جب وہ بیج تولیہ میں کسی خیانت مطلع ہوا ہے تو وہ خیانت کی مقدار کے برابر قیمت کو ساقط کروے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے: وہ دونوں بیوع ٹی خیانت کی مقدار کے برابر قیمت کوسا قط کر دے جبکہ امام مجر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں اس کومبع لینے بیانہ لینے کا اختیار ہے ادراان کی دلیل ہہ ہے کہ قیمت اس کا اغتبار کیا جائے گا'جو بیان موتی ہے۔ اس لئے کہ وہ معدوم ہے جبکہ تولیہ ومرا بحد کا مقصد رغبت دالا ناہے پس ان کوذکر کرنا بیسلامتی کے دصف کے ساتھ مرغوب فیہ میں ہوگا'جس کے فوت ہونے پرخر بدار کو اختیار ل سکتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ ان دونوں ہوع کا ذکر کرنا بیان کی اصل ہے اور یہ بھی دیمل ہے کہ جب
قیمت معلوم ہوتو بیچے والا کا تول' میں نے تمن اول کے ساتھ تیرے ساتھ تولیہ کیا'' سے تولیہ اور میں نے تھے بیچ دیا ہے سے مرا بحہ
منعقد ہوجائے گی۔ بس پہلے عقد پڑ دوسرے عقد کی بناء لازم ہوئی اور ایسا کم کرنے سے بی ہوتا ہے جبکہ بیچ تولیہ میں راُس المال
سے مقد ارخیانت کم کی جائے گی اور بیچ مرا بحد میں داُس المال اور نفع دونوں میں کم کی جائے گی۔

حضرت اما اعظم بنی نیز کی دلیل میہ کہ جب نیج تولیہ بیں خیانت کی مقدار کم نہ کیا جائے تو وہ بیج تولیہ شدر ہے گی کیونکہ میہ مقدار تھون اول سے ہن ھوجائے گی اور اس کا نصرف بھی بدل جائے گا لیس کم کرنامعین ہوجائے گا اور بیج مرابحہ بیس جب مقدار کوتھوڑا نہ کیا گیا تو وہ مجربھی مرابحہ باتی رہے گی خواہ اس کے نفع میں فرق ہے گر پھر بھی تصرف نہیں بدئے گا۔ بس اس میں خریدار کوانعتیار دینا ممکن ہے۔

اور جب وہ واپس کرنے سے پہلے بی ہلاک ہوجائے یا اس میں کوئی ایساعیب پیدا ہو گیا جو مانع نسخ ہے تو فل ہرروایات کے مطابقی خریدارکوساری شمن ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ وہ فوت ہونے والی چیز کے حصے کو جوالے کرنے کا مطالبہ کرنے والہ ہے ہی فوت ہونے والی چیز کے حصے کو جوالے کرنے کا مطالبہ کرنے والہ ہے ہی فوت ہونے والے جے کہ حوالے کے دقت اس کے بدلے کی قیت سما قط ہوجائے گی۔

#### كيڑے كوخريد كرنفع ميں چے كر چرخريدنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ كَالَ فَبَلَ

ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَغُرَقَ النَّمَنَ لَمْ يَبِعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى النَّمَنِ الْآخِيرِ) .

صُورَتُهُ: إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِحَمْسَةً عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ فَإِنَّهُ بَبِيهُهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَيَا الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ بِعَشَرَةٍ لِلْ بَبِيهُهُ مُرَابَحَةً اَصُلا، وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشَرَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَشَرَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَقْدَ النَّانِي عَفْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْآخُكَامِ عَنْ الْآولِ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا لَعَقْدَ النَّانِي عَفْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ اللهُ أَنَّ شُبْهَةً حُصُولِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ النَّانِي قَابِتَهُ ا لِآنَهُ وَتَعَلَى مَرْفِ الشَّهُ وَعَلَى عَبْدِ النَّالِي قَابِتَهُ اللهُ الل

ے اور جب کی شخص نے کوئی کیڑا نیز بدکر پھراس کونفع کے ساتھ ﷺ دیااور پھرای کیڑے کو ٹریدا تواب اگراس کومرا بحد سے طور پر فروخت کرنا جائے تو اس سے پہلے لیے گئے سارے منافع کوشن سے ساقط کردے اور جب نفع شن کو گھیرنے والا ہے تو اب و واس کو پیٹے مرا بحد کے طور نہیں ﷺ سکتا۔اور بہ تھم حضرت امام اعظم می تافذ کے نزویک ہے۔

ماحین نے کہاہے: پیچے والا اول کو دوسری قیمت پر بطور مرابحہ نیج سکتا ہے اوراس کی صورت یہ ہوگی جب کسی شخص نے دس دراہم میں کوئی کپڑا خرید کراس کو چندرہ دراہم میں نیج دیا اوراس نے دوبارہ ای کپڑے کودس دراہم میں خرید لیا تو وہ اس کپڑے کو دوبرہ یا نیج دراہم کے مرابحہ کے ساتھ نیج سکتا ہے۔اوروہ اس طرح کہ گا کہ ججھے یا نیج دراہم میں پڑا ہے۔

اور جب کسی دی دراہم میں کپڑاخرید کرای کوئیں دراہم میں چے دیااوراس کے بعد پھرای کو دی دراہم بن ٹریدلیا تو وہ اب اس کپڑے کوئٹے مرابحہ کے طورنبیں فر دخت کرسکتا۔ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں پہلے بیچنے والا اس کپڑے کو دی دراہم پر بطور مرابحہ پچے سکتا ہے۔ اور صاحبین کی دلیل میہ کے دومراعقد آیک نیاعقد ہے اور پہلے عقد سے الگ تھم رکھنے والا ہے۔ پس اس عقد بر بیج مرابحہ کی بناء کرنا جائز ہے جس طرح اس صورت میں ہوگا جب کوئی تیسر ایحقی درمیان میں آجائے۔

حضرت امام اعظم بڑگنٹنز کی دلیل میہ ہے کہ دوسرے عقد کے سب نفع حاصل کرنے میں شیبہ ظاہر ہو چکا ہے کیونکہ دوسرے عقد کے سب وہ نفع مؤکد ہو چکا ہے جبکہ عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ نفع گرنے کے قریب تھا۔ پس احتیاط کے چیش نظر زبیع مرا ہے میں شہہ کو حقیقت کا تھم دیا جائے گا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ قیمت کم کرنے کے شہر کے سبب سلح میں کی جانے والی چیز میں ربیع مرا سحہ جائز نہیں ہے۔ مداید بربرانی بن ا

سے کیونکہ اس سے پانچ دراہم ساقط کردیئے گئا کہ گویااس نے دی دراہم کے بدیے بیں پانچ دراہم اور کپڑا دونوں چیز ول کوٹر بدیا ہے کیونکہ اس سے پانچ دراہم ساقط کردیئے گئے ہیں۔ بہ ظاف اس صورت کے کہ جب کوئی تنیسرا آ دمی درمیان میں آئیا ہے کے میک اب نفع عقد ٹانی کے سواے مو کد ہونے والا ہے۔

#### عبد ماذون ميه مرابحه كرنے كابيان

قَ الَ (وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَيَتِهِ فَبَاعَهُ مِنَ الْسَعَوُلَى الشَّتَرَاهُ مِنَ الْسَعَوُلَى المُتَوَلَى السَّرَاهُ مِنَ الْسَعَوُلَى المُتَوَلِى السَّرَاهُ مِنَ الْسَعَوُلَى المُتَوَلِى السَّرَاهُ مِنَ الْسَعَوُلَى المُتَوَافِي مِنَ الْمَدُلِى المُتَوَافِي مِنَ الْمَدِيمِ الْمَنَافِي فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحْتَمِ وَالْمَوْلَى المُتَوَافِي الْمَنَافِي فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحْتَمِ الْمَدَوافِي وَمَعَ الْمُنَافِي فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحْتَمِ الْمَدَوافِي وَمَعَ الْمُنَافِي فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحْتَمِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

کے فرمایا: اور تجارت میں افن ویے مجے غلام نے جب دی دراہم میں کوئی کیڑا خریدا جبکہ اس پراتا قرض ہے جواس کی ذات کو گھیرے ہوئے جاس کے بعداس نے بدگڑا اپ آتا کو پندرہ دراہم کے بدلے میں بچے دیا تو آتا اس کو کیڑے کو دی دراہم پر بطور مراہ بحث تھے میں اس کو بندرہ دراہم میں بچے دراہم پر بطور مراہ بحث تھے میں اس کو معدوم ہیں دراہم پر بطور مراہ بحث تھے میں اس کو معدوم ہیں دیا۔ منافی بی کے ہوتے ہوئے بھی ہی عقد کے جائز ہونے میں عدم جواز شبہ کا تھم ہے۔ پس مرا بحد کے تھم میں اس کو معدوم ہی جائے گا۔ پس بہلے عقد کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ پس بیای طرح ہو چکا ہے کہ جب بہلی صورت میں غلام نے دی دراہم کے بدلے جائے گا۔ پس بیای طرح ہو چکا ہے کہ جب بہلی صورت میں غلام نے دی دراہم کے بدلے جائے گا۔ پس بہلی قیت کا اعتبار کرایا جائے گا۔

## مضارب كنصف منافع برا قاله كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ ذَرَاهِمَ بِالنِّصُفِ فَاشْتَرَى ثَوُبًا بِعَشَوَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِ الْمَصَالِ بِحَهُ مُسَةً عَشَرَ فَإِنَّ عَشَرَ وَنِصُفِ ) لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ وَإِلَ قُضِى الْمَصَالِ بِحَهُ مُسَةً عَشَرَ فَإِنَّ عَبَرُ وَنِصُفِ ) لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ وَإِلَ قُضِى الْمَصَالِ بِحَهُ اللَّهُ مَعَ آنَهُ اصْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ بِحَوْاذِهِ عِنْدَنَا عِنْدَ عَدَمِ الرِّبُحِ خِلاقًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ آنَهُ اصْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِفَادَةٍ وَلَا يَعْفَادُ يَتُبُعُ الْفَائِدَةَ قَفِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ آلا تَرَى آنَهُ اسْتِفَادَةٍ وَلَا يَعْفَادُ يَتُبُعُ الْفَائِدَةَ قَفِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ آلا تَرَى آنَهُ وَكُولَ مِنْ وَجُهِ فَاعْتُمِرَ الْبَيْعُ الْفَائِقِى عَدَمًا فِى حَقِي نِصْفِ الرِّبُحِ

کے فرمایا:اور جب مضارب کے پائ وہا نفتح پردی دراہم ہوں اور اس نے دی دراہم ہے کوئی گیڑ اخرید کررب المال سے پندرہ دراہم میں بطور مرابح بچ سکتا ہے کوئکہ نفع سے پندرہ دراہم میں بطور مرابح بچ سکتا ہے کیونکہ نفع ہونے کی حالت اگر چدای کو ہمارے نزد میک بھے قرار دیا گیا ہے جبکہ وہام ذفر کا وی اختلاف ہے۔

اور جب رب المال مال كے بدلے من اپنائ مال خريد نے والا بيا كيونكه اس من ولايت تعرف كافا كده دينے والى باور بيج من مقصد يبى ہوتا ہے اور فا كده العقاديّ كے بعد جوتا ہے مگراس من مجى عدم جواز كا شبہ ہے كيا آپنيس جائے كه مف رب بہلى بيج ميں ايك طرح رب المال كاويل ہوتا ہے كيونكه آ دھے نفع كے ق من دومر ي جيكوكا احدم سمجماعي ہے۔

#### باندى كاخريد كے بعد كانا بوجانے كابيان

قَالَ (وَمَنُ الشَّوَى جَارِيَةً فَاعُورَّتُ اَوْ وَطِنَهَا وَهِي ثَيْبٌ يَيعُهَا مُرَانَحَةً وَلا يُبَينُ) لِآنَهُ لَمْ

يَخْيَسُ عِنْدَهُ شَيْنًا يُقَابِلُهُ النَّمَنُ ؛ لِآنَ الْاَوْصَافَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ ، وَلِهِذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ

التَّسْلِيبُ مِلا يَسْفُطُ ثَمَى عَبُ النَّمَنِ ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُصْع لَا يَقَابِلُهَا الثَّمَنُ ، وَالْمَسْالَةُ فِيمَا إِذَا

لَمْ يُنْ يَصْهَا الْوَطْءُ ، وَعَنْ آيِى يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّهُ لا يَسِعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ،

لَمْ يُنْ فَصَا إِذَا الْحَتَىسَ بِفِعْلِهِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَا إِذَا فَقَا عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ اوْ فَقَاهًا

حَمَا إِذَا الْحَتَىسَ بِفِعْلِهِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ وَالْمَا إِذَا فَقَا عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ اوْ فَقَاهًا

الجُنبَ فَي النَّمَنُ وَلَا يَعْلِهِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ وَالْمَا إِذَا فَقَا عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ اوْ فَقَاهًا

الجُنبَ فَي النَّمَنِ وَكَذَا إِذَا وَطِئنَهَا وَهِي بِكُورُ لِانَّ الْمُذْرَةَ جُزْءٌ مِنْ الْمُثِنِ يُقَابِلُهَا النَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا

مِنْ النَّمَنِ ، وَكُذَا إِذَا وَطِئنَهَا وَهِي بِكُورُ لِلاَنَّ الْمُذْرَةَ جُزْءٌ مِنْ الْمُثِنِ يُقَابِلُهُا النَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا

مِنْ النَّمَنِ ، وَكُذَا إِذَا كَالِمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا الْمُؤْرِةُ مِنْ الْمُعْنِي يُقَابِلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ الْمَالِ اللَّهُ وَهُ اللهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُلْسِلِ الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُلْولِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُلْفَالِ الْمُ الْمُولِ الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْفَا الللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُحْمِ

معرت ا، م ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے پہلے مسئلہ میں آتا کیا گیا ہے کہ خریدار وضاحت کرنے کے بغیراس کو نہ بیچے جس طرح اس صورت ہیں ہے جب ای شمل ہے کوئی چیز مجبوں ہوگئ ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی بجی قول ہے۔ ہاں البتہ جب خریدار نے خود ہاندی کی آئے مذکال دی یا کسی دوسر ہے نے بچوڑی اور خریدار نے اس سے جرماندوصول کرلیا تو اب بغیر وضاحت خریدار سی کو بطور مرابح نہیں بچ سکتا کیونکہ تلف سے سب ایسامقصود آگیا ہے جس کے بدلے میں قیمت ہے۔ اور اسی طرح جب خریدار نے ہاندی سے وطی کی حالانکہ وہ ہاکر متھی کیونکہ دوشیز ہ ہوتا ہے باندی کی ذات کا ایک حصہ ہے جس کے بدلے میں قیمت ہے جبکہ خریدار ہنداس کوروک رکھا ہے۔

#### كيڑے كے جلنے كے بعد مرابح كرنے كابيان

(وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَاصَابَهُ قَرْضُ فَأْدٍ آوْ حَرُقْ نَادٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَلَوْ تَكَسَّرَ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَى يُبَيِّنَ) وَالْمَعْنَى مَا نَيْنَاهُ . کیکے اور جب کی شخص نے کپڑا خرید لیا تواس کو چوہ نے کاٹ دیایا اس کو آگ نے جلادیا تو خریدار بغیر کی وضاحت اس کو بچ سکتا ہے اور جب خرید اور کے کھولنے اور تہد لگانے کے سبب کپڑا کیٹ جائے تو بغیر کسی وضاحت کے اس بطور مرا بحہ بیچنا ورست نہیں ہے۔ ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

#### ادھارغلام خریدکراس میں مرابحہ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى عُكُلامًا بِالْفِ دِرْهَم نَسِينَةً فَبَاعَهُ بِرِبْحِ مِانَةٍ وَلَمْ يُبَيْنُ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِى، فَإِنْ شَاءَ وَيِلَ) ؛ لِآنَ لِلاَجَلِ شَبَهًا بِالْسَمِيعِ ؛ آلا يُرَى أَنَّهُ يُزَادُ فِى الشَّمَنِ لَاجُلِ الْاَجْلِ، وَالشَّبْهَةُ فِى هَلْمَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَانَهُ اشْتَرَى شَيْنُينِ وَبَاعَ اَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً الْاَجْلِ، وَالشَّبْهَةُ فِى هَلْمَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَانَهُ اشْتَرَى شَيْنُينِ وَبَاعَ اَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً بِشَعْنِهِمَا، وَالشَّبْهَةُ فِى هَلَا مُلْحَقِيقَةٍ بِوجِبُ السَّلامَةَ عَنْ مِثْلِ هَلِهِ الْمُحِيَانَةِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ يُحَيِّرُ يَسَمَنِهِمَا، وَالْإِفْدَةُ مُ عَلَى الْمُوابَعَةِ يُوجِبُ السَّلامَةَ عَنْ مِثْلِ هَلِهِ الْمُحْبَانَةِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ يُحَيِّرُ كَمَّا فِي النَّولِيَةِ مِثْلُهَا فِى كَسَا فِى النَّولِيةِ مِثْلُهَا فِى الشَّالِمَةُ عَلَى النَّوبُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّوبُ وَلَمْ يُبَيِّنُ وَدَّهُ إِنْ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّوبُ وَلَمْ يَالُهُ عَلَى النَّوبُ وَلَمْ يَكِنُ الْعَبَانَةَ فِى التَّولِيةِ مِثْلُهَا فِى السَّولِمُ اللهُ اللهُ عَلَمَ الْمُعْرُونَ السَّهُ اللهُ اللهُ

کونٹو پراس کون دیااس کے بعد خریداد کو بیتہ چل گیا تو اس کو اختیار وہ جائے تو میچ کو واپس کرے اور جائے تو اس کو تبول کرے۔ اور جائے تو اس کو تبول کرے۔ کونکہ میعاد ہے میں او جائے تو اس کو تبول کرے۔ اور جائے تو اس کو تبول کرے۔ کیونکہ میعاد ہے مثابہ ہے۔ کیا آپ نہیں جائے کہ میعاد کے سب شن میں زیادتی کردی جاتی ہے اور اس باب میں شہر حقیقت کے ساتھ طنے والا ہے۔ تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ خریدار نے دو چیزوں کوخرید کران میں سے ایک کو دونوں کی قیت برمرا بحد کرتے ہوئے نے دیالہ ہے جواس کی شن نیانت سے بچانے والا ہے برمرا بحد کرتے ہوئے نے دیالہ ہے جواس کی شن نیانت سے بچانے والا ہے اور خیب دوسر نے تو بدار کو اختیاد دیا جائے گا جس طرح عیب میں ہوتا ہے اور جب دوسر نے بدار نے میچ کو ہلاک کی اس کے بعد اس کو بعد چاتوں ہوئی۔

ادر جب بہلے خریدار نے دوسرے خریدار کووہ غلام بطور تولید دیا اور اس کی وضاحت نہ کی تو اب اگر دوسر اخریدار جا ہے تورو کردے۔ کیونکہ تولیہ کی خیانت مرابحہ کی طرح ہے اور تولیہ بھی پہلی قیمت پر جنی ہے اور جب جیجے کو ہلاک کرویے کے بعد دوسرے خریدار کوخیانت کا پینہ چلانواس برایک ہزار نفتہ واجب ہوں گے۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے نقل کیا گیا ہے کہ دومرا خریدار پوری قیمت کیکراس غلام کی قیمت دیدے۔اور میہ تکماس منلہ کی مثن ہے جب قرض خواہ نے اپنے مدیون کھرے دراہم کی جگہ پر کھوئے دراہم وصول کر لیے ہوں اور خرچ کرنے ہے بعد اس کو پینہ چلا ہے اور عفقریب ان شاء اللہ بیر مسئلہ بھی آجائے گا۔

ال آب قول کے مطابق نفتر اور اوھار تمن پر جنج کا اندازہ کیا جائے گا'اور جب دومراخریداران کے درمیان فرق کو دانس لے لیک اور جب میعاد عقد میں بطور شرط نہ ہواور بطور قبط اوا کرنا بھی مغتاد ہے تہ کہا گیا ہے کہاس صورت میں وضاحت ضروری ہے اور ایک دوسرے قول کے مطابق بغیر کسی وضاحت کے اس کوفروخت کرسکتا ہے کی بیکٹرشن نفتہ ہے۔

#### تمن مجهول مونے كسبب سيع فاسد مونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ وَلَى رَجُلًا طَيْنَا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى بِكُمْ قَامَ عَلَيْهِ فَالْبَعُ فَاسِدٌ) لِيجَهَالَةِ النَّمَ فِي رَفَانُ اعْلَمَهُ الْبَائِعُ، يَعْنِى فِى الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْخِيَّارِ، إِنْ شَاءَ اَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ لَرَكَهُ وَإِنْ شَاءَ الْعَقْدِ وَصَارَ تَرَكَهُ ) لِآنَ الْفَسَادَ لَمْ يَتَعَقَرُرُ، فَإِذَا حَصَلَ الْعِنْمُ فِى الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَائِتِذَاءِ الْعَقْدِ وَصَارَ كَمَا خِيرِ الْقَبُولِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الِافْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يُغْبَلُ الْإَصْلاحُ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَقْيِهِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الِافْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يُغْبَلُ الْإَصْلاحُ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ اللّهُ مَعْ بِرَقْيهِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْمَا يَتَخَدَّرُ ؛ لِلاَنَّ الرِّضَا لَمْ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْمُعَلِيقِ وَالْمَا يَتَعَدَّرُ ؛ لِلاَنَّ الرِّضَا لَمْ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَيَعْ وَالْمَا لِي عَلَيْهِ الْمُ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْمُ مَنْتِي وَاللّهُ وَلَيْ الرِّضَا لَمْ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْمُعْرَاقِ الرَّوْلِ الرَّوْلِ الرَّوْلِ الرَّوْلِيلِ اللْهُ وَلِيلَةٍ اللْهُ الْمُعَلِيقِ اللْهُ وَالْمَا لَهُ مَتَعَمَ الْمُ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَيْهَ وَالْمُؤْوَلِ اللْمُ الْعِلْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِمِ الْمُعَلِيقِ الْعَلْمِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْلِمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِمِ الْعَلْمِ الْمُولِي الْمُ الْقَرْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

کے فرمایا:اور جب کمی مختص نے کسی دوسرے آدمی ہے اس قیمت پر کوئی چیز تولیہ کے طور پر فروشت کی جینے کی وہ اس کو پڑی تھی۔اور فریدار کااس علم نہیں ہے کہ وہ چیز بیچنے والے کو کتنے ہیں پڑی تھی تو نمن کی جبالت کے سبب نینے فاسد ہوجائے گی اور اگر بیچنے والا خریدار کوئمن عقد میں باخبر کرنے والا ہے تو خریدار کوافقیار ہوگا خواہ وہ اس کو لے یا چھوڑ وے۔ کیونکہ ابھی تک فساو پکانہیں

اور جب مجلس خقد میں نمن کا پینہ چل کمیا تو بیابندائے عقد میں کم کی طرح ہے اور آخر مجلس تک تبویت میں تاخیر کرنے کی طرح ہوجائے گا'اور جبل ہے الگہ ہونے کے بعد فساد بگاہو چکائے کیونکہ اب وہ اصلاح کو تبول کرنے والانہیں ہے اور اس کی مثال لکھ دی جائے گا کہ شرط ہے ہے گئر شرط ہے ہے کہ جبل عقد میں تی تیمت کا علم ہواور خریدار کو اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ شن کی مقدار جائے ہے گئر شرط ہے ہے کہ منافقہ میں تیمت کا علم ہواور خریدار کو اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ شن کی مقدار جائے ہے گا کہ شن کی مقدار جائے ہے گئر تر اس میں اختیار وے دیا جائے گا کہ گئر کی ہونے والی شھی ۔ پس خیار دویت کی طرح اس میں اختیار دے دیا جائے گا



#### ء د ه فصل

# ﴿ يَعْلَ مِرَا بِحَدُوتُولِيهِ كَمِيا كُلْ مَقْرَقَهُ كَ بِيانَ مِينَ ہِے ﴾

فصل مرابحه وتوليه كے مسائل متفرقه كي فقهي مطابقت كابيان

# منقولات ومحولات كوقبضه ي يهلي بيجيز كى ممانعت كابيان

وَمَنُ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُوْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَى يَقْبِضَهُ، لِلَّنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضُ وَلَانَّ فِيهِ غَرَرَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلَاكِ.

اور جس فض فے منقولات اور محولات میں ہے کئی چیز کوخریدا تواس پر قبقنہ کرنے سے پہلے بیچنا منع ہے کیونکہ نی کریم نگاہ تی افسا میں نہونے والی اشیاء کی تج سے منع کیا ہے۔ اور اس دلیل سے بھی منع ہے کہ بلاکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں فنج عقد کا دھوکہ ہے۔

### قضه سے پہلے زمین بیجنے کابیان

(وَيَجُورُ لَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا يَجُورُ لَ رُجُوعًا إِلَى إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَاغْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، وَلَهُمَا اَنَّ لَلْهُ اللّهُ : لَا يَجُورُ لَ رُجُوعًا إِلَى إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَاغْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، وَلَهُمَا اَنَّ رُكُنَ النَّيْعِ صَلَدَ مِنْ الْهَلِهِ فِي مَحِلِهِ، وَلَا غَرَرَ فِيهِ ؛ لِآنَ الْهَلَاكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ، بِخَلافِ لَلْمَنْقُولِ اللّهَ مَعْلُولٌ بِهِ عَمَّلا بِدَلائِل اللّهَ مَنْ اللّهُ مَرَدَ الْمَنْفِي عَنْهُ غَرَدُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ، وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِهِ عَمَّلا بِدَلائِل الْمَنْفِعُ وَالْمَعْقُودُ وَالْعَلَاكَ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ الْجَواذِ وَالْإِجَارَةِ، قِيلُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ؛ وَلَوْ سَلّمَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَمَالَعُهُمُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَمَالَعُهُمُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَالْمَعْقُودُ وَالْمَعْقُودُ وَعَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَالْمَعْقُودُ وَالْمَعْقُودُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْلَاقِ فَي الْمَعْدِينَ وَالْمَعْقُودُ وَالْمَعْقُودُ وَالْمَعْلَاكُهَا غَيْرُ لَا وَالْمَعْمُ وَلَا مَالِكُ فَالْمَعْقُودُ وَالْمَا فَيْ الْمَعْلَالُ الْمَعْلَاكُهُ الْمُعْلَاكُهَا غَيْرُ لَا وَلَالِهِ الْمَالِقِ عَلَيْهِ فَيْ الْمُعْلَاكُهَا غَيْرُ لَا وَلَا الْمُعْلِي الْلَهِ الْمُلْعُولُ الْفِيهِ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ عُلُولُهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ وَالْمُعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَالِي الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّه

ے شیخین کے زویک قصدے میلے زمین کو بیچنا جا کزے جبکہ امام محرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے جا کرنہیں ہے۔ انہوں نے

مدیث کے مطلق ہونے اوراک کومنقول پراعتبار کرتے ہوئے کہا ہے۔اور بیاجارہ کی طرح ہوجائےگا۔ شخین کی دلیل میہ ہے کہ بچ کارکن اپنے اہل سے صاور ہوا ہے اور اپنے کل کی جانب منسوب ہوا ہے اور اس میں دھوکہ جمی نہیں ہے۔ کیونکہ زمین کا ہلاک ہونا شاز و نا درہے بہ خلاف منقول کے اور ایسا دھوکہ ہے منع کیا حمیا ہے اور و وعقد کے تنتخ ہونے کا وھو کہ ہے بس جواز نتے کے دلاک پڑل کرتے ہوئے حدیث کو ندکورہ دعو کہ کے ساتھ ہی متحصر کردیا جائے گا۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجاره کااختلا نے بھی ای طرح ہے اور جب سلیم کرلیا جائے تو اجارہ کا نفع معقودعلیہ ہوتے ہیں اوران کی ہلا کت بھی شاذ ہے۔

#### دوسرے کے مال میں تصرف کی حرمت کا بیان

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيَّلا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ آوْ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً آوْ مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ آوْ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً آوْ مُوَازَنَةً لَـمْ يَـجُـزُ لِـلُـمُشْتَرَى مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ) (لآنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْسِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ صَاعَانِ: صَاعُ الْبَائِع، وَصَاعُ الْـمُشُتَرِى) ؛ وَلَانَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَالتَّصَرُّف فِي مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ فَيَجِبُ النَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِحِكَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً ؛ لِآنَ الزِّيَادَةَ لَهُ، وَبِخِكَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ النَّوُبَ مُسَذَارَعَةً ؛ إِلَانَّ الرِّيَسَادَحةَ لَسَهُ إِذُ الذَّرُعُ وَصُفٌ فِي النَّوْبِ، بِيحَلافِ الْقَدْرِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكُيُلِ الْبَائِعِ فَبُلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى ؛ ِلاَنَّهُ لَيْسَ صَاعَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَهُوَ النَّسَوْطُ، وَلَا بِكُيْلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِى ؛ لِلاَنَّ الْكَيْلَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيْمِ ؛ لِلاَنَّ ضِصْيَصِيرُ الْسَبِيعُ مَعُلُومًا وَلَا تَسُلِيْمَ إِلَّا بِحَضْرَتِهِ، وَلَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ بَعُدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى فَقَدْ قِيْلَ لَا يُسَكَّنَفَى بِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ أُعُتُبِرَ صَاعَيْنِ وَالصَّحِينَحُ انَّهُ يُكُنَّفَى بِه ؛ لِلاّنَّ الْمَبِيعَ صَارَ مَعُلُومًا بِكُيْلٍ وَاحِدٍ وَتَحَقَّقَ مَعُنَى التَّسُلِيْمِ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِمَاعُ الصَّفُقَتَيْنِ عَلَمْ مَا نُبَيِّنُ فِي بَابِ السَّلَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَوُ اشْتَرَى الْمَعْدُودَ عَدًّا فَهُو كَالْمَذُرُوعِ فِيمَا يُرُوى عَنْهُمَا لِلآنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا، وَكَالْمَوْزُونِ فِيمَا يُرُوكِ عَنْ آبِي حَنِينَفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلآنَّهُ لَا تَبِحِلُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشُرُوطِ.

ے اور جس تخص نے کوئی کیل والی چیز تاب کر قریدی یا اس نے کوئی موز ونی چیز کووز ن کر کے قرید لیا پھراس نے اس کو ناپلیاس کاوزن کرمیااوراس کے بعد تاپ یاوزن کے مطابق اس کو چکی دیا تواس کو خرید نے والے کے لئے ناپ کرنے وزن کرنے کا اعادہ کیے بغیراس چیز کی فروخت یا اس کو کھانا جا ٹرنہیں ہے کیونکہ نبی کریم مُلَّاثِیْزُ نے غلہ کی بھے ہے منع کیا ہے حتی کہ اس میں دوصاع جاری ہوں ایک صاع بیچنے والا کا جبکہ دومراخر بدار کا ہے۔اوراس لئے بھی ہے کمکیلی وموز ونی چیز میں مشروط ہے مقدار کے بڑھ جانے کا اخمال ہے اور میزیادہ چیز بیچے والے کی ہے کیونکہ دومرے کے مال میں تقرف کرنا حرام ہے۔ پس اس سے اجتناب ضروری ہوگا بہ ظلاف اس صورت کے کہ جب اس نے اندازے کے ساتھ نے دیا ہو کیونکہ اب زیادتی خربیدار کی ہے بہ ظلاف اس کے کہ جب کس نے کیڑے کوگڑ کے ساتھ بیچاہے کیونکہ اب بھی ذیادتی خربیدار کی ہے کیونکہ گڑ کیڑے کا وصف ہے بہ خلاف مقدار کے ، اور نے سے پہلے بیچنے والا کا ناپ کرنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔خواہ دوسرے خربیدار کی موجودگی میں ایس کیا ہے ۔ کیونکہ یہ بیچنے والا اور خربیدار کا صابح نہیں ہے جبکہ شرط بھی یہی ہے۔

اور نظ کے بعد خریدار کے موجود نہ ہونے کے وقت میں کیل کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ کیل میں ہر دکرنے کے تھم ہے ہے کہ کہنکہ اس میع کا پنتہ چانا ہے جبکہ خریدار کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ہر دکر ناممکن نہیں ہے اور جب بھے کے بعد بیجنے والے نے خریدار کی موجود گی میں نیچ کا ناپ کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ حدیث کے ظاہر کی تھم کے مطابات میکل کر ناکانی نہیں ہے کہ کونکہ نبی خریدار کی موجود گی میں نیچ کا نامتبار کیا ہے جبکہ تھے ہیے کہ بہی کائی ہوجائے گا کہ ویکندا کید بی کیل سے میچ کا پنتہ چل چکا ہے اور میر د کر کے انگر نائے گئے ہوئے کہ اور حدیث کا محمل دوعقدوں کا اجتماع ہے جس طرح ہم باب سلم میں ان شا والقد بیان کر دیں گے۔

اور جب می مخص نے عددوالی چیز کوئنتی کے ساتھ خرید لیا تو صاحبین کے نزدیک وہ ندروع کی طرح ہے' کیونکہ یہ مال سود بیس ہے' جبکہ امام اعظم مختلفظ سے نفل کیا عمیا ہے کہ وہ چیز موز دن کی طرح ہے' کیونکہ مشروط پر زیادتی خریدار کے لئے حلال نہیں ہے۔

قضه سے بہلے تمن میں تصرف کابیان

قَالَ (وَالشَّحَسُونُ فِي الشَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِنٌ لِقِيَامِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلِيَسَ فِيهِ غَرَدُ الاسْفِسَاخِ بِالْهَلَا فِي لِعَدَم تَعَيِّبَهَا بِالتَّعْمِينِ، بِحِلافِ الْمَسِعِ، قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِى اَنْ يَزِيدَ لِللْمُشْتَرِى فِى الْمَسِعِ، وَيَجُوزُ اللهُ مُثَلَّم مِنْ النَّهَ لِللَّهُ اللهُ يَحِمِيعٍ ذَلِكَ) فَالزِّيَادَةُ وَالْحَظُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصُلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ وَيَسَعَلَّقُ الاسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعٍ ذَلِكَ) فَالزِّيَادَةُ وَالْحَظُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصُلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّسافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لا يَصِحَانِ عَلَى اعْتِبَادِ الالْتِحَاقِ، بَلْ عَلَى اعْتِبَادِ البِيدَاءِ الصِّلَةِ، لَهُمَا وَالشَّسافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لا يَصِحَانِ عَلَى اعْتِبَادِ الالْتِحَاقِ، بَلْ عَلَى اعْتِبَادِ البِيدَاءِ الصِّلَةِ، لَهُمَا النَّعَلَى الْعَبْدِ الْمَسِعِ فَلَا يُمْكِهِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِاصُلِ الْمُعَدِّ وَالشَّسافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لا يَصِحَى الزِيّادَةِ ثَمَنَا ؛ لِآنَة يُصَيِّرُ مِلْكُهُ عِوصَ مِلْكِهِ فَلاَ يَلْتَعِقُ بِاصُلِ الْمُعَدِّ ، وَالشَّسافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لا يَسْعَلُهِ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِّ وَالْمَالِ الْمُعَدِّ وَالْمَالِ الْمُعْمِى مَشْرُوعٍ وَهُو كُولُنَهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللهُ مُعْدَاللهُ لا يَعْمَلُ الْمُعْمِى مَشْرُوعٍ إلى وَصْفِي مَشْرُوعٍ وهُو كُولُنَهُ وَلَا النَّحَدِ اللهُ عَلَى اللهُ وَصُولُ الْعَقْدِ ؛ لاَنْ وَصَفَى الشَّيْء وَمُ اللهُ عَلَى الْمُعْدِ ؛ لاَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعَقْدِ ؛ لاَنْ وَصَفَى الشَّيْء وَالْمُ اللهُ عَلْمِ الْمُعْدِ ؛ لاَنْ عَلْمُ اللْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْدِ الْمُعْلِى الْمُعْدِ الْمُعْدِ ؛ لاَنْ مَا اللَّهُ الللهُ الْمُعْدِ اللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللهُ الْمُعْدِ الللهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الللهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْلِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْ

وَعَلَى اعْتِبَارِ الِالْتِحَاقِ لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ عِوضًا عَنْ مِلْكِهِ، ويظَهُرُ حُكُمُ الالْمَحَاقِ فِي النَّولِيَةُ وَالْمُسَرَابَحَةِ حَشَى يَجُوزُ عَلَى الْكَلِّ فِي الزِّيَادَةِ وَيْبَاشِرَ عَلَى الْمَاقِي فِي الْحَطِّ وَفِي الشَّفْعَةِ عَشَى يَا حُدُ بِمَا تَقِيَ فِي الْحَطِّ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ يَأْخُذَ مِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ مَنْ يَأْخُذَ مِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

کے فرایا: قبضہ سے پہلے تھن میں تصرف کرنا جائز ہے کیونکہ تصرف و جائز قرار دینے والی چیز ملابت موجود ہے اوراس میں ہلاکت تمن کے سبب فٹنے کا دعو کہ بھی نہیں ہے کیونکہ اٹمان کو تعیین کرنے ہے تعیین نہیں کیا جا سکتا ' جَبَا جُبِی ہیں ایسانیوں ہے۔

غریدار کے لئے جائز ہے کہ بیچنے والا کے لئے تمن ہیں اضافہ کردے بیچنے والا کے لئے بھی خریدار کے لئے بھی خریدار کے النے بھی اضافہ کرنا جو جائز ہے ان سب میں حقدار ہوتا متعلق ، و جائے گا اگر چہ زیادتی اور کی ہمارے نزد کے دولوں اصل عقد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

دولوں اصل عقد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

حصرت امام زفرادرامام شافعی علیماالرحمہ کے زدیک الحاق کے اختبار ہے دونوں درست ندہوں ہے ہاں البنۃ ابتدائے مسلمہ کے اختبار سے بچے ہوں گے اوران نقتہا می دلیل ہیہ ہے کہ ذیادتی کو بطورشن قرار دینا درست نہیں ہے گیونکہ اس طرح خریدار کی مکیت اس کے ملک ہونے کے بدلے ہو جائے گی کیونکہ بیاصل مقد کے ساتھ تو لاحق نہیں ہے اوراس طرح کم کرنا ہے بھی اصل مقد کے ساتھ لاحق نہ ہوگا' کیونکہ کمش شمن کمل جیجے کہ دلے ہیں ہے اِس اسکاخروج ممکن نہ ہوگا' اور بیابتدائی طور براحسان ہے۔

ہماری دلیل بیہ کے عقد کرنے والے کی ادر زیادتی کو ایک شروع وصف ہے دوسرے مشروع وصف کی طرف تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ وصف نتے میں نفع ہونا یا نقصان وہ ہونا یا برابر ہونا ہے اور عاقد بین کوعقد منٹے کرنے کی ولایت حاصل ہے۔ پس تبدیلی کی ولا بہت تو بدرجہ اولی ان کے لئے ہوگی۔ اور بیاسی طرح ہوجائے گا'جس طرح عاقدین نے اختیار کوسا قط کر ویا ہویا انہوں نے عقد کے بعد خیار مشروط کر دیا ہے۔

اور کی بینٹی درست ہے تو دہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی کیونکہ کسی چیز سے دصف کا قیام چیز کے قائم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ دصف بدذات خود قائم ہونے نہیں ہے۔ بہ خلاف مکمل ٹمن کے کیونکہ وہ اصل عقد میں تبدیلی ہے دصف میں تبدیلی نہیں ہے۔ بہی وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہ ہوگی۔

اوراگرالحاق کا اعتبار کرلیا جائے تب بھی زیادتی خریدار کی ملکیت کا بدلہ نہ ہوگی اور بھے مرابحہ وتولیہ میں الحاق کا تھم خلا ہر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ زیادتی کی صورت میں کل قیمت پر مرابحہ اور تولیہ جائز ہے جبکہ کی کی صورت میں بقیہ پر ہوگا۔ اور تنفعہ میں بھی الحاق کے ظاہر ہونے کا تھم واضح ہوجائے گا۔ یہاں تک کشفیع کی کی صورت میں بقیہ پر لے گا' جبکہ زیادتی کی صورت میں شفیع کے لئے زیادتی کے بغیر لینے کا اختیار ہوگا' کیونکہ ذیادتی کی صورت میں شفیع کے لئے ثابت شدہ حق کو باطن کرنالازم آئے گا۔ پس عقد

كرة والماس كالكند بول محد

ظاہر الروایت کے مطابق ہلاکت مجھے کے بعد تمن میں زیادتی کرنا جا کڑئیں ہے کیونکہ ہلاک ہونے کے بعد مجھے ایسی صورت میں بڑی ہے کہ اس کا بدلہ لیما ورست ہو ۔ کیونکہ چیز پہلے ٹابت ہوتی ہے اس کے بعد منسوب ہوتی ہے بہ خلاف کی کے کیونکہ کی ایسی حالت پر ہوتی ہے اس کے بدلے میں مقابل کا خروج ممکن ہے ہیں وہ اصل میں عقد کی جانب منسوب ہوکر اس کے ساتھ لاحق ہوجائے گی۔

### نقترش کے بدلے سی چیز کو بیچنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ بِشَمَنِ حَالٌ ثُمَّ اَجَلَهُ اَجَلَا مَعْلُومًا صَارَ مُؤَجَّلًا) ؛ لِآنَ النَّمَنَ حَقَّهُ فَلَهُ اَنْ يُؤَخِّرَهُ تَنْ سِيسِرًا عَسَلَى مَنْ عَلَيْهِ، الا تَرَى اَنَهُ يَمْلِكُ إِبْرَاءَهُ مُطْلَقًا فَكَذَا مُؤَفِّنًا، وَلَوْ اَجَلَهُ إِلَى اَجَلِ تَجْهُولِ إِنْ كَانَتُ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ مَبْهُولٍ إِنْ كَانَتُ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَاللّهَ يَاسُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَتُ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَاللّيَاسُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَتُ مُتَقَارِبَةً وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبُلُ .

کے فرمایا: اور جب کی مخص نے نقد تمن کے ساتھ کسی چیز کو بچا اور اس نے معلوم مدت تک اس کا ادھار کر دیا ہے اور تمن ادھار ہو جائے گی کیونکہ ٹمن بیچنے والا کا حق ہے بیس خریدار کی سہولت کے سبب اس کو ٹمن موفز کرنے کا اختیار دیا جائے گا کیا آپ یہ نہیں بچھتے کہ بیچنے والا خریدار کو سماری ٹمن سے بری کرنے کا بھی ما لک ہے اس طرح دہ ٹمن کوادھار کرنے کا بھی مالک ہوگا اور جب بیچنے والا کسی مجہول مدت تک ادھار کی اور اب اگر جہالت فاحش ہے جس طرح ہوا چلنا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر جہالت قربی ہے ۔ جس کھیتی کا کا ٹنا ہے یا گا بنا ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ کفالہ کے تھم میں ہوگا اور اس کواس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔

#### قرض کے سوادین کومؤجل کرنے کا بیان

قَالَ (وَكُلُّ دَيْنِ حَالُ إِذَا اَجَلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلُا ؛ لِمَا ذَكُونَا (اللّه الْقَرْضَ) فَإِنَّ تَأْجِيلُهُ لا يَصِيحُ ؛ لِلاَنْ فَا إِنَّ الْمُعْرَاقِ عَتْى يَصِحَ بِلَفْظَةِ الْإِعَارَةِ، وَلا يَمْلِكُهُ مِنُ لا يَمُلِكُ مِنُ اللّهُ النَّجِيلُ فِيهِ النَّبَرُعُ كَالْمُ وَعِلَا فَعَلَى اعْتِبَارِ الاِنْتِعَاءِ لَا يَلُومُ النَّاجِيلُ فِيهِ النَّبَرُعُ وَعَلَى اعْتِبَارِ الاِنْتِعَاءِ لَا يَلُومُ النَّاجِيلُ فِيهِ كَمَا وَصَدَّ فِي الاَنْتِهَاءِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الاِنْتِعَاءِ لَا يَصِحُ ؛ لِاَنَهُ يَصِيرُ بَيْعَ كَمَا فِيهِ كَمَا فِي النَّبَرُعُ وَعَلَى النَّبَرُعُ وَعَلَى الْمُتَابِعُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُتَاقِ الْمُوصِى اللهُ يَعْمَلُوهُ وَلا يُطلِقُوهُ وَلا يُطلِقُوهُ وَلَا يُطلِقُوهُ وَلا يُطلِقُوهُ وَلا يُطلِقُوهُ وَلا يُطلِقُوهُ فَبُلَ الْمُدَّةِ وَلاَ يُعَلِيلُوهُ فَبُلَ الْمُدَّةِ وَلاَ يَعْمَلُوهُ مِنْ مَالِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعِلَى اللّهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعِلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللّهُ ال

رست ہوجاتا ہے۔ اور جواحسان کا مالک نہیں ہے وہ قرض کا مالک بھی نہوگا 'جس طرح وسی اور قرض انتہاء کے اغتبار سے معاوضہ ہے لیں ابتدائے کی وجہ ہے اس میں تاجیل لازم نہ ہوگی 'جس طرح اعارہ میں ہوتا ہے 'کیونکہ احسان میں جرنبیں ہے۔ اور انتہاء کے اغتبار سے بھی اس میں تاجیل ورست نہیں ہے 'کیونکہ اس طرح ورا بم کے بدلے میں درا بم کی بچے ادھار کے ساتھ ہوجائے گی جوسود ہے اور ریتھم اس تھم کے فلاف ہے کہ جب کی تحض نے یہ وصیت کی کہ اس کے مال سے فلاں آ دی کو ایک سال کے لئے تھم بوگا کہ وہ مرصی کے تبائی مال سے فلاں آ دی کو ایک سال کے لئے تکم بوگا کہ وہ مرصی کے تبائی مال سے میصی لے وقرض دے میال سے تبال اس کو طلب بھی نہ کریں کیونکہ خدمت اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق میں اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق سے اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق سے اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق سے اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق سے اور دہائش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہی موصی کے لئے بطور حق



# بَابُ الرِّبَا

﴿ بيرباب سود كے بيان ميں ہے ﴾

سود کے باب کی فقہی مطابقت کابیان

علامدائن محمود بابرتی حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: جب مصنف علیہ الرحمہ ان بیوع کے ابواب سے فارغ ہوئے ہیں' جن کی اباحت یا جن کی خرید وفروخت کی شارع نے اجازت وی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' تم اللہ کا فضل تلاش کرو'' تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے ان ابواب کوشروع کیا ہے جن سے شارع نے منع کیا ہے۔ (منایشرع الہدایہ، ج ہم، ۲۹، بیروت)

فقباء کرام عام طور پرئے اور تجارت کے مسائل کے ساتھ رئی لینی سود کے مسائل بھی ذکر کرتے ہیں جسکی وجہ یہ کہ طی نگاہ سے دیکھنے والافتض رئی کو بھی تجارت ہی ۔ قر آن کریم نے جب سود کے حرام ہو نیکا تھم سنایا تو اس دور کے ظاہر بین لوگوں نے کہ میں اعتراض اٹھایا تھا۔ انسما المبیع مثل الموبلو لینی تجارت اور سودایک ہی جیسے ہیں لہٰذاا گر تجارت کو اسملام نے طائل قراردیا ہے تو سود کو بھی طال قراردیا ہے۔ اسے حرام کیوں کہا ہے؟

علامها بن البهام رحمة الشعلية شارح بداية فرمات بين تجارت ( رحج ) كذر بيدعام طور پر مال مين اضافه بوتا بيئ جين نع ياري كه اور ووي كه تجارت كي شكل كهتي بين اور سود كذر بيد بحي مال مين اضافه بوتا بيئ جن راء كر وونون مين بهت بردا فرق بهاور ووي كه تجارت كي شكل مين حاصل بون والا راء حرام بير الفران تعباء كرام رحم بم الله جب تجارت مين حاصل بون والا راء حرام بيد الفران تعباء كرام رحم بم الله جب تجارت كي حال صورت كوبيان كرك بين كمسائل و كركرت بين تواس كي حادم صورت اوراس كي مسائل بهي و كركر دية بين بين و يونكه اصل صورت كوبيان كرك بين المنافق المنافقة بين المنافقة بينافقة بين المنافقة بين المنافقة بينافقة بي

#### سود کی لغوی تعریف کابیان

لغت کے اعتبارے رہا کے معنی زیادتی ہڑھوتری بلندی کے اتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کور ہا کہتے ہیں جو مسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہو۔

سودکوعر فی زبان بی ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، اور بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح بیں ربا (سود) کی تعریف ہیہ ہے کہ کی کواس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ والیسی کے وقت وہ پچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلاً کسی کوسال یا چھ ماہ کے لیے 100 روپے قرض دیے ، تو اس سے میشرط کرلی کہ وہ 1000 روپے کے 120 روپے لے گا، مہلت کے وض میہ جو 20 روپے زیادہ لیے گئے ہیں، میسود ہے۔

### سود کی حرمت کابیان

المساوی کھتے ہیں: یا الفضل اس ووکو کہتے ہیں جو چھاشیا ہیں کی بیٹی یا فقر دادھار کی دجہ ہے ہوتا ہے (جس کی تفصیل اور دہا الفضل اس ووکو کہتے ہیں جو چھاشیا ہیں کی بیٹی یا فقر دادھار کی دجہ ہوتا ہے (جس کی تفصیل صدیث السب فی بیٹی یا فقر دادھار کی دجہ ہوتا ہے (جس کی تفصیل صدیث میں ہے) مثلا گذم کا تبادلہ گذم ہے کرتا ہے تو فر مایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دومر ہے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس میں کی بیٹی ہوگی ہیں ہی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک فقد اور دومر اادھار یا دونوں ہی ادھار ہول تب بھی سود ہے ) رہا النسب ناہ کا مطلب ہی کو رمثل ) چھ میننے کی مہلت کے لیے دیے جا کیں۔ ہی کو (مثلا) چھ میننے کی طرف منسوب تول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے "کیل قوض جو منفعة فھو دیا ۔ مدرے علی دائون کی طرف منسوب تول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے "کیل قوض جو منفعة فھو دیا ۔

(فيض التدريشرح اليامع السفيرج ۵ اس ۲۸)

رقرض پرلیا گیا نفع سود ہے )۔ بیقر ضد ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہویا کاروبار کے لئے دونوں قشم کے قرضوں پرسود حرام ہے۔ اور ذہانہ جاہلیت میں بھی دونوں قشم کے قرضوں کاروائ تھا شراجت نے بغیر کسی قشم کی تفریق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار دیا ہے اس لیے بعض لوگوں کا بیکن کہ تجارتی قرضہ جوعام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے اس پراضاف سوز تیں ہے اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فاکدوا فیاتا ہے جس کا بجی حصد دہ بنک کویا قرض دہندہ کولوٹا دیتا ہے تواس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجد دیں کونظر نہیں آتی جواس کو جائز قرار دیتے ہیں در نداللہ تعالیٰ کی نظر میں تواس میں بیزی قباحت میں۔ مثلاقرض کے کرکاروبار کرنے والے کا منافع تو تھین ہیں۔ مثلاقرض کے کرکاروبار کرنے والے کا منافع تو تھین ہیں ہے بلکہ منافع تو کچااصل قم کی حفاظت کی بھی صائب تنہیں ہے بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ووب

ہں۔ ہے۔ کہاں کے برنکس قرض دہندہ (چاہے وہ بنک ہویا کوئی ساہوکار ہو) کا منافع شعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں ازی ہے بیظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ مس طرح جا کز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ از میں شریعت تو اہل ایمان کو مو شرے کے ضرورت مندول پر بغیر کسی دنیا دی غرض ومنفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب ویٹی ہے جس سے معاشرے میں اخوت بوائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برنکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کوفروغ ملتا ہے۔ ایک سرمائے دار کواپے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے جاہے معاشرے میں ضرورت مند، نیاری، بھوک ، افلاس سے کراور ہے ہول یا بیروزگارا پی زندگی سے بیزار ہول۔ شریعت اس شقادت دسنگد لی کوکس طرح پند کر علق ہے؟ اس کے اور بہت سے نفصانات ہیں۔ بہر حال سود مطلقا حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے گئے قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر ہو۔ قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر ہو۔

## تجارت اورسودکوہم معنی کہنے والے کم علم لوگوں کے لیے نفیحت

چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہواہے جو تیک کا (صدقہ تجرات کرنے والے تنے اوان کا بیان ہور ہا ہے جو کی کو دینا تو ایک طرف کی مدد کرنے والے بقض ہر حال میں اور ہروفت دو مروں کے کام آرنے والے بق ہون تو فریایا: بیرود فو لوگ؛ بی تجروں سے ان کے بارے میں دیوا توں اور پاچ اور ناحق اپنے پرایوں کا مال ہضم کرنے والے ہیں، تو فریایا: بیرود فو لوگ؛ بی تجروں سے ان کے بارے میں دیوا توں اور پیپوشوں کی طرح آ بھی گے، پاگل ہوں گے، کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں گے، ایک قر آئے میں من المس کے بعد یوم القیامہ کا لفظ بھی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ لواب ہتھیا رتھا م لواور اپنے رہ سے لائے نے لئے آ مادہ ہو جا وَ، شب معراج میں حضور فرائی تی کے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے کر اور بیات کھروں کی ما نشر تھے، یو چھا بیکون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سوداور بیاج لینے والے ہیں، اور دوایت میں ہے کہان کے پیٹوں میں سمانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈسے دہتے اور بیس بھرا کہا ہوں کو دیکھا ہوں کے بیٹے جس کا پائی شل خون کے مرخ کھا تو میں نے کھا اس میں کھلوگ ہیں۔ بیٹ بھر ان ہو جا وَ ہمن ہے کہ ہم ہوا کہ بھر ان کے منہ میں اتا دو بتا ہے، کہ کھول کہ بھر کہا تو کو بیک کرنے بھی اور کے مرخ کھا ہوں کو دیکھا ہے، دو وان کا منہ بھا ڈکرا کی پھر ان کے منہ میں اتا دو بتا ہے، کہ بھر بھر کہ ہوتا تو معلوم ہوا ہو موجور دی کا گروہ ہے، ان پر بیدوبال اس با ھٹ ہے کہ میں اتا دو بتا ہے، کہ بھر بھی تو معلوم ہوا ہی ہو تو دور کی اس کی بھر اس کا بیا عمر اض شریعت اور دیا تا ہی ہو بھا تو معلوم ہوا ہی ہو تھا تو معلوم ہوا ہو دو تھر بھا کے جان کی طرح طال جانے تھے، جبہ بھے پر سود کا تی س کرنا ہی بھی تو سود بی ہے ان کا بیا عمر اغل میں کہ بھی ہو سود کی ہو ان کا مد کھا کہ ان کی بھر ان کا بھی اور کو تھا ان میں کہ بھر ہو کا تھی ہو بھر بھا کہ دو سے، ان پر بدوبال اس با ھٹ تھے، جبہ بھے پر سود کا تو اس کا بیا عمر ان کو تھر ہو کا کہ ان کے میں کو تھی ہو ہو کو تھا دور میں کیا ہو دور کو تھا دور مور کو تھا دور کو تھا دور کو تھا دور مور کو تھا دور کو تھا تور کو تھا ہور کو تھا دور کو تھا دور کو تھا دور کو تھا دور کو تھا تور کو تھا تور کو تھا تور کو تھ

 مے ہیں، چنانچ سب سے پہلاسود جس سے میں دست بردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے، لیں جا ہلیت میں جوسود لے جکے تھے ان کونونی نے کا تھم نہیں ہوا،

ایک روایت میں ہے کہ ام بحد حضرت زید بن ارقم کی ام ولد تھیں ، حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہ کہ میں نے ایک غاام حضرت زید کے ہاتھوں آئی صوکا اس شرط پر بیچا کہ جب ان کے پاس قم آئے تو وہ اوا کر دیں ، اس کے بعد آئیں نفذی کی ضرورت رخی تو وقت سے پہلے بی وہ اسے فروخت کرنے کو تیار ہوگئے ، میں نے چے سوکا خرید لیا ، حضرت صدیقہ نے فرما یا تو نے بھی اور اس نے بھی ہو کا خواس نے بھی ہو کا خواس نے بھی ہو کا خواس نے بھی ہو کہ خواس نے معلور فنا تی ہی ہی ہا کہ اگر وہ دوسو جو جھے اس سے لینے ہیں چھوڈ دوں اور صرف چے سووسول کر لوں تا کہ جھیے میر ی صفور فنا تی ہی ہی سے دوسول کر لوں تا کہ جھیے میر ی پوری رقم آئے میں جانے والی تا بیٹ میں ہو کہ کہ اور ان اور کوئی حرج نہیں ، پھر آپ نے فران جا موعظة والی آیت پڑھ کر سائی (ابن الی کوئی حرج نہیں ، پھر آپ نے جی اس کی تفصیل کتاب الا حکام میں ہوا وہ اور دی جو بھی ہیں ، والجمد اللہ ۔

پھر فر مایا:حرمت کا مسئلہ کا نوں بیں پڑنے کے بعد بھی سود نے تو وہ مزا کا مستحق ہے بمیشہ کے لئے جہنی ہے، جب بیآیت اتری تو آپ نے فر مایا جو مخابرہ کواب بھی شرچھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار بوجائے (ابوداؤر)

"مخابرہ" اے کتے ہیں کہ ایک شخص دومروں کی زبین میں کھیتی ہوئے ادراس سے یہ طے ہو کہ زبین کے اس محدود کر سے بعثا اناج نظے وہ میرا باتی تیرا اور "مزابنہ" اسے کہتے ہیں کہ ورخت میں جو مجوری ہیں وہ میری ہیں اور میں اس کے بدلے اپ پاس سے بھے اتی اتی مجوری تیا ہوں، اور "محا قلہ "اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جو اناج خوشوں میں ہے اسے اپ پاس سے بھے اتی اتی مجوری تیا ہوں، اور "محا قلہ "اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جو اناج خوشوں میں ہے اسے اپ پاس سے بھے اناج دے کر نرید نا، ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تا کہ سود کی جزری کے جا کیں، اس لئے کہ ان صورتوں میں صحیح طور پر کیفیت تبادلہ کا اندازہ نہیں ہوسکتا، ہی بعض علاء نے اس کی چھے علمت نکالی، بعض نے بچھ، ایک جماعت نے اسی تیاس پر ایسے طور پر کیفیت تبادلہ کا ندازہ نہیں ہوسکتا، ہی بعض علاء نے اس کی پیشارہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ذرامشکل ہے۔

یبال تک که حضرت عمر فر ماتے ہیں افسوی کہ تین مسئلے پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے دادا کی میراث کا کلالہ اور سود کی میراث کا کلالہ اور سود کی میں انسان کی میراث کا کلالہ اور سود کی میں انسان بعض کار دبار کی انسی صورتیں جن بر سود کا شبہ ہوتا ہے ، اور وہ ذرائع جو سود کی مما نگت تک لے جاتے ہوں جب یہ حرام ہی تو وہ بھی حرام ہی تھر ہریں گے ، جبیا کہ وہ چیز واجب ہوجاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورانہ ہوتا ہو،

بخاوی دسلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے، ای طرح حرام بھی ظاہر ہے کیکن پڑھ کام درمیانی شبہ والے بھی ہیں، ن شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالیا اور جوان مشتبہ چیز وں میں پڑاوہ حرام میں بھی ہتر ہوسکت ہے۔ اس چرواہے کی طرح جوکسی کی چرا گاہ کے آس پاس اپنے جاتور چرا تا ہو، تو ممکن ہے کوئی جاتوراس چرا گاہ میں بھی منہاں۔ ل،

سنن میں صدیث ہے کہ جو چیز تھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دواور اسے لے لوجوشک شبہ سے پاک ہے، دوسری حدیث

میں ہے گناہ وہ ہے جو دِل میں کھنگے طبیعت میں تر دو ہواور اس کے بارے بیں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگتا ہو، ایک اور روایت میں ہے اپنے دِل سے نتویٰ بو چھولوگ جاہے کچھ بھی فتویٰ دیتے ہوں، حضرت ابن عباس فریاتے ہیں سود کی حرمت سے آخر میں نازل ہوئی۔ (بناری)

حضرت عمر بیرفر ما کر کہتے ہیں افسوں کہ اس کی پوری تفسیر بھی بھھ تک نہ پہنچ سکی اور حضور منز النیا کی انتقال ہوگیا۔ لوگوں در کو بھی جھوڑ واور ہراس چیز کو بھی جس میں سود کا بھی شائیہ ہو (مشداحمہ) حضرت عمر نے ایک خطبہ میں فرمایا شاید میں تہمیں بعض ان چیز ول سے روک دوں جو تمہاری مصلحت کیخل ف ہوں سنوا سے روک دوں جو تمہاری مصلحت کیخل ف ہوں سنوا قرآن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتر کی جضور منظ فی کا انتقال ہوگیا اور افسوس کہ اسے کھول کر ہمارے میا سے بیان نہ فرمایا ہی ہراس چیز کو چھوڑ و جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو۔ (این ماجہ)

ایک حدیث بی ہے کہ سود کے تبتر گناہ ہیں جن بی سب سے مِلُنا گناہ بیہ کہ انسان اپنی مال سے بدکاری کرے ، سب سے برواسود مسلمان کی ہتک عزت کرناہے (مستدرک حاکم)

فرماتے ہیں ایساز مانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھا ئیں سے ،صحابہ نے پوچھا کیاسب کے سب؟ فرمایا جونہ کھائے گا اسے بھی غبار تو پہنچے گائی۔ (سنداحمہ)

بیس غبارے نیجے کے لئے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا جائے جوان خرام کا موں کی طرف پہنچانے والے ہوں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیت حرمت سودیس نازل ہوئی تو نی کریم انگائی اے مسجد میں آ کراس کی تلاوت کی اور سودی کاروبارا ور سودی تجارت کوحرام قرار دیا ،

پین ایم فرات میں کہ ای طرح شراب اور اس طرح کی تمام خرید وفروخت وغیرہ وہ وسائل ( ذرائع ) ہیں جواس تک پینیا نے والے ہیں سب حضور مُلْفِیْ نے حرام کئے ہیں میں صحیح حدیث ہیں ہاللہ تعالی نے یہودیوں پر اعنت اس لئے کی کہ جب ان پر ج بی حرام ہوئی تو انہوں نے حیار سازی کر کے طال بنانے کی کوشش کی چنا نچہ یہ کوشش کرنا بھی حرام ہے اور موجب اعنت ہے ، ای طرح پہلے وہ حدیث بھی بیان ہو چی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جوشن و دسرے کی تین طلاق والی عورت سے اس لئے نکاح کر سے کہ پہلے فاوند کے لئے طال ہو جائے اس پر اور ایس فاوند کے اس میں اور ایس فاوند پر اللہ کی پیٹکا راور اس کی احت ہے ، آیت حصی تنکع زوجا غیر ہو کی تین طلاق والی پر گواہ بنے والوں پر گواہ والے پر کھلانے والے پر کھلانے والے پر شہادت دیے والوں پر گواہ بنے والوں پر گواہ رائے والے پر کھلانے والے پر شہادت دیے والوں پر گواہ بنے والوں پر گواہ رائے والی پر گواہ مورت کا ظہار ورنیت میں فیا در کھنے والوں پر بھی اللہ کی اعنت ہے۔ حدیث میں ہالنہ تھا کی تہاری صورت کا ظہار اور نیق کو کوئے ہیں۔

#### سود کے سبب معیشت کی تبابی کا بیان

القد تعالی قرماتا ہے کہ ووسود کو ہر باد کرتا ہے بیٹی یا تواہے بالکل عارت کر دیتا ہے یا سودی کاروب رہے خیر و برکت ہنا دیتا ہے

ملاده ازیرد نایس بھی دہ تبائی کا باعث بنرا ہے اور آخرت می عذاب کا سب جیے ہے آیت قسل لا یستسوی السخست والسطیس الخ ، بین نا پاک اور پاک برابرئیس ہوتا گوتہ میں نا پاک کرازیاد تی تجب میں والے ارشاد فرما یا آیت ویسجہ علل المنجیت بعضه علی بعض فیر کیم فی جہنے گرجب فیاشت والی چیزوں کو تدو بالا کر کے دہ جہم میں جمونک دے کا اور جگہ ہے آیت (وَمَا اَنْکَتُمْ مِنْ وَ بِنَا لِیَوْ بُوا فِیْ اَمُوَالِ النّاسِ فَلَا یَوْبُوا عِنْدَ اللّهِ ) 30 واردم : 39) بعن مودد کر جہائے بروہ ور رامل بڑھ تائیں،

اس واسطے معزرت عبداللہ بن مسعودوالی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کی ہوتی ہے (منداحر)

مندکی ایک اور روایت میں ہے کہ امیر الموشین حضرت عرفاروق محبذ سے نظے اور اناج پھیلا ہواد کھی کر پوچھانے فلہ کہاں سے

ہے ہو گوں نے کہا کہنے کے لئے آیا ہے ، آپ نے دعاکی کہ اللہ ابنی میں برکت دے ، لوگوں نے کہانے فلہ گراں بھا وَ بیچنے کے لئے

ہے ہی جمح کر لیا تھا، پوچھا کس نے بہت کیا تھا، لوگوں نے کہا ایک تو فروخ نے جو حضرت عثمان کے مولی ہیں اور دوسرے آپ کے

ہزاد کر دوغلام نے ، آپ نے دونوں کو بلوایا اور فر مایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا: ہم اپنے مالوں سے فرید تے ہیں اور جب

ہا ہیں بیجیں ، ہمیں افقیار ہے ، آپ نے فرمایا سنو میں نے رسول اللہ تناہی کے جو فقی مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال

ہزاد دوک رکھا سے اللہ مفلس کردے گا ، بین کر حضرت فروخ تو فرمانے کے کہیری تو بہے میں اللہ سے اور پھر آپ سے عہد

کرتا ہوں کہ پھریے کام شرکروں گائیکن معزمت عمر کے غلام نے پھر بھی میں کہا کہ ہم اپنا مال سے فرید تے ہیں اور فع اٹھا کر بیچنے

ہن ، اس میں کیا حرج ہے ؟

رادی حدیث حضرت ابو بچی فرماتے ہیں ہیں نے مجرد یکھا کداہے جذام ہو کمیااور جذامی (کوڑھ) بنامچرتا تھا ،ابن ماجہ میں نے جوفعی مسلمانوں کا غلہ کراں بھا دیجنے کے لئے روک رکھے اللہ تعالی اے مغلس کردے گایا جذامی۔ بچر فرما تا ہے وہ صدقہ کو مدہ اتا سے۔

ر بن کی دومری قرات بر بی بھی ہے، سی بخاری شریف کی صدیت ہیں ہے جو فض اپنی پاک کمائی سے ایک مجور بھی فیرات کر بارے استانہ تبارک و تعالی اپنی دائیے ہاتھ لیتا ہے بھراسے پال کر بڑا کرتا ہے (جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو) اوراس کا ٹواب بہاڑے برابر بناد بتا ہوا ور پاک چیز کے سواوہ ناپاک چیز کو قول نہیں فرما تا ایک اور دوایت میں ہے کہ ایک مجور کا ٹواب مد بہاڑ کے برابر ملتا ہے، اور دوایت میں ہے کہ ایک لقمہ شل احد کے ہوکر ملتا ہے، لیس تم صدقہ فیرات کیا کرو، پھر فرما یا نابہ بدہ کا فروں، نافر مان ذور اور نافر مان فعل دالوں کو الله پندنیس کرتا ، مطلب بیہ ہے کہ جولوگ صدقہ فیرات نہ کریں اور بدترین اور اللہ کا طرف سے صدقہ فیرات کے سبب بال میں اضافہ کے وعدہ کی پرواہ کے بغیر دنیا کا مال دیتار جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کہ بیاں کریں لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جا کیں، یو اللہ کے دخمن ہیں ان ناشکروں اور گزیگروں سے اللہ کا بیار ممکن نہیں۔ پھران بندوں کی تعریف ہوری ہے جوائے دیب کے احکام کی بجا آ وری کریں ، مخلوق کے اور گزیگروں سے اللہ کا بیار ممکن نہیں۔ پھران بندوں کی تعریف ہوری ہے جوائے دیب کے احکام کی بجا آ وری کریں ، مخلوق کے اور گزیگروں سے اللہ کا بیار ممکن نہیں۔ پھران بندوں کی تعریف ہوری ہے جوائے دیب کے احکام کی بجا آ وری کریں ، مخلوق کے اور گزیگروں سے اللہ کا بیار ممکن نہیں۔ پھران بندوں کی تعریف ہوری ہے جوائے دیب کے احکام کی بجا آ وری کریں ، مخلوق کے اور کو بی بھروں کے دیکام کی بجا آ وری کریں ، مخلوق کے میں بھروں کی سے اس بھروں کی تعریف کے احداث کی دیب کیا تک کریں ، محداث کی بھروں کی کو بھروں کیا کہ کو بھروں کیا کہ کو بھروں کی کو بھروں کیا کو بھروں کی کو بھروں کی کو بھروں کیا کہ بھروں کی کو بھروں کی کو بھروں کیا کو بھروں کی کو بھروں کی کو بھروں کی کو بھروں کیا کر بھروں کیا کر بھروں کی کو بھروں کیا کر بھروں کیا کہ کو بھروں کیا کر بھروں کی کر بھروں کیا کر بھروں کیا کہ کو بھروں کیا کو بھروں کیا کو بھروں کیا کر بھروں کی کر بھروں کیا کر بھروں کیا کر بھروں کیا کر بھروں کی کر بھروں کیا کر بھروں کی کر بھروں کیا کر بھروں کی کر بھروں کر بھروں کر بھروں

ساتھ سلوک واحسان قائم کریں منمازیں قائم کریں مزکوۃ ویتے رہیں میتقامت کے دن تمام دکھ دردیت امن میں ہے۔ سمنکا بھی ان کے دل پرندگز رہے کا بلکدرب العالمین اپنے انعام واکرام ہے انہیں سرفراز فرمائے گا۔

علم معیشت کے اصول کے مطابق سودے مال کم ہونے کابیان

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عوصے بال بڑھتا ہے جبکہ حقیقت اس کے بریکس ہے کہ بھی معاشرہ میں دولت مندوں کی قداد غریب ل غریبوں کی تعداد کی نبیعت بہت قلیل ہوٹی ہے اور سود لینے والے دولت مند ہوتے ہیں اور دینے والے نریب اور جمان اس م سے فائدہ تو ایک مختص اٹھا تا ہے اور نقصان سینکٹروں غریبوں کا ہوجا تا ہے۔ اور ادلند کی نظروں میں اس کی مب مخلوق کیمال ہے بکہ اسے دوستند ول کے مفاوسے فریبوں کے مفاوات زیادہ عزیز ہیں۔ اور سود خور سود کے ذریعہ ہوں کا مل کھنچ کر انہیں مزید مفلس اور کھنگا رہیں منا نے کا ذریعہ مال بڑھتا نہیں بلکہ مختا

سیاس مسئلہ کا ایک پہلو ہوا اور دوسرا پہلو ہے کہ علم معیشت کا بیا کہ مسلمہ اصول ہے۔ کہ جس معاشرہ میں دولت کی گردش بہت از اوہ ہوگی اتنابی وہ معاشرہ خوشحال ہوگا اوراس کی تو می دولت میں اضافہ ہوگا۔اوراگر دولت کا بھاؤغریب ہے امیر کی طرف ہوگا اوراس کی تو می دولت میں اضافہ ہوگا۔اوراگر دولت کا بھاؤغریب ہے امیر کی طرف ہوگا ہے۔ اس لیا ظ ہے بھی سودتو می معیشت پر بتاہ کن اثر وال ہوگا ، تو ہوگا ہے۔ اس لیا ظ ہے بھی سودتو می معیشت پر بتاہ کن اثر والت ہوگا ، تو دولت میں بھی مکن ہوتی ہے، تو دولت ہے۔ اوراگر دولت کا بہاؤامیر سے غریب کی طرف ہوا در بیاب سے سرف زکو ہ وصد قات کی صورت میں بی ممکن ہوتی ہے، تو دولت کی گردش میں تیز ہوجائے گی کی دیکھ ایک تو غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے دوسر سے ان کی ضروریا ہے محض بیسر نہ ہونے کی حروش میں تیز ہوجائے گئی کی دیکھ ایک تو غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے دوسر سے ان کی ضروریا ہے محض بیسر نہ ہونے وجہ سے آئی ہوتی ہیں۔

هرمكيلى وموزوني چيز ميں سود كابيان

قَالَ الرّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ آوُ مَوْزُونِ إِذَا بِيعَ بِجنْسِهِ مُتَفَاضًا لَا فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعُ الْجِنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ اللّهَ اللّهُ عَنْهُ: وَيُقَالُ الْقَدُرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ السَّكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْجِنطَةُ بِالْجِنطَةِ الشّمَلُ وَالتّمُرَ وَالْجِنطَةِ السَّمَّةُ وَالسَّلامُ (الْجِنطَةُ وَالسَّكرةُ وَالسَّمَل وَالْجِنطة وَالشَّعِير وَالتَمْرَ وَالْمِلْحَ مِثْلا بِعِمْلُ إِيلَةُ مِنْ وَالتَّمْرَ وَالْمِلْحَ وَاللّهُ مَنْ وَالنّمُر وَالْمِلْحَ وَالذّمَالُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَمَعْنَى الْآوَّلِ بَيْعُ التَّمُرِ، وَمَعْنَى النَّانِي بِيعُوا التَّمُرَ، وَالْحُكُّمُ مَعْلُومٌ بِالْجَمَّاعِ الْقَاتِسِينَ لَكِنَّ الْمُعْنَى الْآوَلِ بَيْعُ التَّمُونَ وَالْحُمَّى النَّالِي بِيعُوا التَّمُرَ، وَالْحُمَّامُ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالنَّمَنِيَّةُ فِي الْمُطَعُّمُ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالنَّمَنِيَّةُ فِي الْمُعَانِ، وَالْجَنْسِيَّةُ شَرُطٌ، وَالْمُسَاوَاةُ مُحَلِّصٌ .

وَ ٱلْاَصْلُ هُوَ الْحُرْمَةُ عِنْدَةً لِآنَهُ نَصَّ عَلَى شَرْطَيْنِ التَّقَابُضِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ

ALINA THE STATE OF THE STATE OF

الْعِزَّةِ وَالْنَحَطَرِ كَاشَيْرَاطِ الشَّهَادَةِ فِى النِّكَاحِ، فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ ثُنَامِتُ اظْهَارَ الْمَطَرِ وَالْعِزَّةِ وَهُوَ الطَّعُمُ لِلَقَاءِ الْإِنْسَانِ بِهِ وَالشَّمَنِيَّةُ لِلَقَاءِ الْآمُوالِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْمَصَالِحِ بِهَا، وَلَا آثَرَ الْجنيبَةِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا وَالْحُكُمُ قَدْ يَلُورُ مَعَ الشَّرْطِ.

کے فرمایا: ہرکیلی وموز و تی چیز بیل سود حرام ہے کیکن شرط یہ ہے کہ اس کواس کی ہم جنس کے بدلے زیادتی کے ساتھ فرو فت کیا جائے کی کوئند ہمارے نزد کی سود کی علت کیل مع جنس ہے یا وزن مع جنس ہے جیکہ مصنف علیہ الرحمہ نے قدرت مع جنس کوعلت قرار دیا ہے اور یہ زائد شامل کرنا ہے اس کے بارے میں دلیل وہی صدیت ہے جس میں نجی کریم من فی ترجم من فی ترجم من فی کریم من فی ترجم من ایک چیوا میں اس کے بارے میں دلیل وہی صدیت ہے جس میں نجی کریم من فی ترجم من کی کریم من فی کریم من کی کریم من کی کریم من کوئی ہے ایک شار کی اس کے بارے میں دوار میں کریم من کوئی ہے ایک میں شار کو نوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہلی روایت کے مطابق تھے ورکی ہی جبکہ دوسرے دوسری روایت کے مطابق تھے ورکی ہی جبکہ دوسرے دوسری روایت کے مطابق تھے ورکو فرد شت کرو۔

حدیث میں بیان کردہ تھم انمہ کے اتفاق کے مطابق علت پر بنی ہے جبکہ ہمارے نزدیک علت و بی ہے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کھانے کی چیزوں میں طعم اور اثمان میں شمنیت علت ہے جبکہ جس کا ہونا شرط ہے اور ایر کا ہونا سودے نیجنے کا سبب ہے اور ان کے نزدیک حرمت اصل ہے کیونکہ نی کریم نگر تیزا نے دواشیا ، کی وضاحت فرمائی ایک بہت اور دومری میں شکت ہے۔ اور ان میں سے ہرایک معزز ہونے کی خبر دینے والی ہے جس طرح نکاح کوابی کا ہونا شرط ہے ہیں سود کو بھی ایسی میں وہی چیز میں وہی چیز میں وہی چیز میں میں وہی چیز میں میں کہتا ہے کہ کونکہ دواموال جن پر مصالح کا مدار ہے ان کی بقاء معم ہے کیونکہ وہ اموال جن پر مصالح کا مدار ہے ان کی بقاء

یمن پر ہے ہیں جس اس کا میں کوئی وظا نہیں ہے ہیں ہم نے اس کوشرط بنادیا ہے۔ کیونکہ تھم شرط کے ساتھ لا گوہوا کرتا ہے۔

ہماری دلیل سے ہے کہ آپ نا تیزا نے تیج میں مما تگت کوشرط کے طور پر ذکر کیا ہے اور تیج کا تھم ٹابت کرنے کے لئے صدیمت شریف کے بیان کرنے کا مقصد بھی بہی ہے کیونکہ تھے برابر کی خبر دینے والی ہے اور مقابلہ برابری ہے ہوتا ہے یا بچر صدیمت و گوں کے اموال کو ہلا کت ہے بچانے کی غرض سے ہے یا پچر جمعے کو حوالے کرنے کے ساتھ اتصال کے سبب نفع کے لئے بیان ہوئی ہے۔ ہیں مما ٹکست ہوا کرتے ہے ساتھ واتصال کے سبب نفع کے لئے بیان ہوئی ہے۔ ہیں مما ٹکست ہوا کرتے ہے ساتھ واتصال کے سبب نفع کے لئے بیان ہوئی ہے۔ ہیں مما ٹکست ہوا کرتے ہے ساتھ واکر تی ہے درمیان صوری و معنوی دونوں طرح میں شکست ہوا کرتی ہے۔

معیار ذات میں برابری کاہے جبکہ جنس کے سبب معنی میں برابری ہوتی ہے پس معنی اور صورت دونوں کے اعتبار سے مما ہلت کی صورت میں زیادتی ظاہر ہو جائے گی اور سووٹا بت ہو جائے گا۔ کیونکہ سوداس زیادتی کو کہتے ہیں جو عاقدین میں ہے کس ایک کے لئے معاوضہ کے فت کے طور ہواور بدل سے خالی ہواور عقد میں بطور شرط کے ہو۔

اور وصف کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا' کیونکہ عرف میں وصف کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یا پھراس کے لئے وصف کو متفاوت تتلیم کر لینے کی صورت میں بیوع کے احکام کورو کنالا زم آئے گا۔ یہ اس حدیث کی دجہ ہے جس میں آپ منظ آفران نے فر ، یا : سودی اموال میں کھرا کھوٹا برابر ہے اور طعم اور ٹمن ہوتا بیفع کے بڑے اسباب میں سے ہے اور ان اشیاء میں ضرورت کے سبب عام طور پر اطلاق کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان میں تنگی درست نہیں ہے۔ پس ایام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ علت و تفصیل کا عتبار نہ کیا جائے۔ گا۔۔

#### شرط جواز کے سبب نے کے جائز ہونے کابیان

إِذَا نَبَتَ هَنَذَا نَقُولُ إِذًا: بَيْعُ الْمَكِيْلِ آوُ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مِثَلا بِمِثْلِ جَازَ الْبَيْعُ فِيهِ لِوُجُوبِ شَرُطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمِعْيَارِ ؛ آلا ثَرَى إلى مَا يُرُوى مَكَانَ قَوْلِهِ، مِثْلا بِمِئْلٍ كَيُلا شَرُطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمِعْيَارِ ؛ آلا ثَرَى إلى مَا يُرُوى مَكَانَ قَوْلِهِ، مِثْلا بِمِئْلٍ كَيْلا بِسَعُ لِي مَكْ لِي مَعْدُولُ وَإِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُولُ إِلَيْكُ لِيَحُولُ وَبَيْعُ لَا يَجُولُ وَإِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُولُ إِلَيْكُ الرِّبَا وَلَا يَجُولُ وَإِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُولُ التَّفَاوُتِ فِي الْوَصَفِ (وَيَجُولُ وَبَيْعُ الْجَيْدِ بِالسَّوْدَةِ بِالنَّفَاوِي اللَّهُ عَلَى الْمُسَاوَاةَ بِالْمِعْيَادِ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَمْ يَتَحَقَّقُ الْفَضُلُ، وَلِهَذَا إِللَّهُ عَيَادٍ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَمْ يَتَحَقَّقُ الْفَضُلُ، وَلِهَذَا كَانَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتَلَافِ أَد

وَعِنْدَ الشَّافِعِتِي رَحِمَهُ اللَّهُ الْعِلَّةُ هِيَ الطَّعْمُ وَلَا مُخَلِّصَ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ فَهَحُرُمُ، وَمَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْجَفْنَةِ لِلَاَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي الشَّرْعِ بِمَا دُوْنَهُ، وَلَوُ تَبَايُعَا مَكِيَّلًا اَوُ مَوْزُونَا غَبْرَ مَطْعُومٍ بِحِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَالْجِصِ وَالْحَدِيدِ لَا يَجُوزُ إِعِنْدَنَا لِوُجُودِ الْفَدُرِ وَالْجِنْسِ . وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ الطَّعْمِ وَالتَّعَنِيَّةِ . " کے اور جب سے معم ثابت ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ جب کیل والی چیزیا موزوتی چیز اس کے ہم جنس کے بدلے میں افقار برابر بڑا ہر نی ویا جائے تو ہم کہیں گے کہ جب کیل والی چیزیا موزوقی چیز اس کے ہم جنس کے بدلے میں افقار برابر برابر بڑا ہوائے ویا میار ہے۔ کیا ہم ہیں ہوئے کہ اور وہ شرط جواز مما ثلت کا معیار ہے۔ کیا ہم ہیں میں میں مثلا بمثل کہ جگہ پر کیلا کمیل اور سونے کا سونے کے بدلے فروخت کرنے میں وزنا بوزن آیا ہے اور سودی چیزوں کو خراب کے بدلے میں برابر ای نیچنا جائز ہے کیونکہ وصف میں فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اوراناج کی بھری ایک منفی کو دو منھیوں کے بدلے میں فروخت کرنا اور ایک سیب کو دوسیبوں کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ برابر کا مداریانے پر ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ پس زیادتی ٹابت نہ ہوگی۔اور ریبھی دلیل ہے کہ ہلاک ہونے ک صورت میں اس کی قیمت کا منان بھی ہوگا۔

حضرت امام شافعی علیہ انرحمہ کے فزد کیک سود کی علت طعم اور حرمت کے ذریعے ہے براُت بینی برابری موجود نہیں ہے کیونک زیادتی حرام ہے اور ایک مساع سے کم مقدار بھی مٹھی کے تھم میں ہوگی کیونکہ شریعت کے مطابق ایک صاع سے کم تو کوئی ہیانہ ہی نہیں بوتا۔

اور جب عقد کرنے وانوں نے غیرمطعوم چیز کوائی ہم جنس سے کی یا زیادتی کے ساتھ خرید یا پھراس کوفرو دست کیا جس طرح چوٹااور نوہا ہے تو ہمار سے نز دیک فقد راورجنس کے پائے جانے کے سبب رینج جائز ندہوگی جبکہ امام شافعی علیدالرحمہ کے نز دیک جائز سے کے کیونکہ نہ طعم ہے اور نہ ہی شن ہے۔ ہے کیونکہ نہ طعم ہے اور نہ ہی شن ہے۔

#### دونول اوصاف سودنه ون پرجواز سے کابیان

قَالَ (وَإِذَا عُدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ . الْمُحَرِّمَةِ وَالْاَصْلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ . وَإِذَا وُجِدَا . حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ مِثُلَ انْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيِّ وَلَا الْمُحَرِّمَةِ النَّسَاءُ مِثُلَ انْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيِّ وَعَلَمَةً وَعَدَمِهَا وَعُرْمَةُ إِبَا الْفَصْلِ بِالْوَصْفَيْنِ وَحُرْمَةُ النَّسَاءُ مِثُلَ انْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيِّ وَعَدَمِها . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجِنْسُ بِانْفِرَادِهِ لَا يُحَرِّمُ النَّسَاءَ لِآنَ بِالنَّقُودِيَّةِ وَعَدَمِها لَا يَنْبُثُ وَلَّ الشَّهَةُ الْفَصْلِ عَيْرُ مَانِعِ فِيهِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ فَالشَّبُهَةُ اوْلَى . وَقِيقَةُ الْفَصْلِ عَيْرُ مَانِعِ فِيهِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالاثْنَيْنِ فَالشَّبُهَةُ الْوَلَى . الْفَصْلِ عَيْرُ مَانِعِ فِيهِ حَتَى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالاثْنَيْنِ فَالشَّبُهَةُ الْوَلَى . وَلَيَا النَّفُودَ فِي الزَّعْفَرَانِ وَلَى الْفَالِيَةِ وَلَى الْفَالِيَةِ وَلَى الْمَالِيَةِ وَلَى الْمَالِيَةِ وَلَى النَّالَقِيةِ الْوَرْنِ وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ رَلَالَهُمَا لَا يَغِفَقَانِ فِي صِفَةِ الْوَزْنِ، فَإِنَّ الزَّعْفَرَانَ يُوزَقُ بِالْآمَاءِ وَهُو مُونَ وَلَى الْمَالِيَةِ وَلَوْنَ مِنْ النَّعُودِ وَلَى النَّعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِيَةِ وَلَى النَّعْدِينِ ، وَالْنُقُودُ مُوزَنُ بِالْآمَاءِ وَهُو ثَمَنَ لَا يَتَعَيْنُ بِالتَّعْمِينِ . وَالْنُقُودُ مُوازَنَةً وَقَبَعَهَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْوَزْنِ، وَفِي الزَّعْفَرَانِ وَاشَبَاهِهِ لَا وَلَى بَالتَعْمِينِ . وَالْنُقُودِ مُوازَنَةً وَقَبَعَهُ التَصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْوَزْنِ، وَفِي الزَّعْفَرَانِ وَاشَبَاهِهِ لَا وَلَوْنَ الْوَقُونِ وَقِي الزَّعْفَرَانِ وَاشَبَاهِهِ لَا وَلَوْنَ الْمُعَلِي وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤَلِّ وَالْمُولِي الْمُعْرَانِ وَاشَعْمَا لَا الْمَعْرَانِ وَالْمَعْمَ الْوَرْنِ وَالْمُعَمِّى اللَّهُ فَي الرَّعْفَرَانِ وَالْمُعْمَالُولُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرَانِ وَالْمَعْمَالُولُولُولُولُولُ الْمُعْمَى الْمُعْرَانِ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْمَالِلَالْمُو

يَجُوزُ، فَإِذَا اخْتَلُفَا فِيهِ صُورَةً وَمَعْنَى وَحُكُمًا لَمْ يَجْمَعُهُمَا الْقَلْرُ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ فَتَنْزِلُ الشَّنَهَةُ فِيهِ إِلَى شُبْهَةِ النَّسْهَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ .

کی بیشی کے ساتھ اور اوھارکے ساتھ بھے کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بھے جس اصل اباحت ہے ( قاعدہ قتبیہ ) اور جب دونوں اوھانی کی بیشی کے ساتھ اور اوھارکے ساتھ بھے کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بھے جس اصل اباحت ہے ( قاعدہ قتبیہ ) اور جب دونوں اوھانی پائے جائیں' تو کی بیشی یا اوھارسب طرح سے بھے حرام ہے' کیونکہ حرمت کی علت موجود ہے اور جب ان جس سے ایک دھف پایا جائے اور دوسر اوصف نہ پایا گیا تو کی بیشی حلال ہوجائے گی اور اوھار حرام رہے گا'جس طرح کسی آ دمی نے ہروی کپڑے کو دوہروی جائے اور دوسر اوصف نہ پایا گیا تو کی بیشی حلال ہوجائے گی اور اوھار حرام رہے گا'جس طرح کسی آ دمی نے ہروی کپڑے کو دوہروی کیٹر ول میں نے سلم کی یا گذم کا جو کے ساتھ سلم کرے۔ سود کی حرمت دونوں اوصاف کے ساتھ ہوگی' جبکہ ادھار کی حرمت ایک وصف کے ساتھ تا بہ ہوجائے گی۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا جھٹ اکیلی جنس ادھارکوترام کرنے والی نہیں ہے کیونکہ من وجہ نفتری ہونے اور من وجہ نفتری شرحنہ نے کہا جھٹ اور من وجہ نفتری شہونے کی وجہ سے صرف زیادتی کا هبه مثابت ہوسکتا ہے حالا نکہ جنس کا پایا جانا پر تفیقت میں اضافہ کے مانع نہ ہے۔ کیونکہ جب ایک ہروی کپڑے کو دو ہروی کپڑوں کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہے تو شبہہ اضافہ میں بدرجہ اولی مانع نہ ہوگا 'اور اومار فروخت کرنا جائز ہے تو شبہہ اضافہ میں بدرجہ اولی مانع نہ ہوگا 'اور اومار فروخت کرنا جائز ہے ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ کہ ادھار فروخت کرنا میرا کیلے ہی قدریا جس کے سبب سے سود ہے جبکہ نفذی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے پس سود کا شہبہ ٹابت ہوجائے گا'اور حقیقت سود کی طرح شہبہ سود بھی جواز کے مانع ہے ہاں البتہ جب کسی شخص نے زعفران وغیرہ میں نفذی کے ساتھ بچے سنم کی تو میہ جائز ہے خواہ ان دونوں کا وزن ایک ہی ہو۔ کیونکہ مید دونوں دصف وزن کے متحد نہ ہوئے کیونکہ میں نفذی کے ساتھ بچے سنم کی تو میہ جائز ہے خواہ ان دونوں کا وزن ایک ہی ہو۔ کیونکہ مید دونوں دصف وزن کے متحد نہ ہوئے کیونکہ میں نفذی کے ساتھ بچے ساتھ بھی ہوجا تا ہے اور من بھی شمن موتی میں جو میں اور نفذی سنگ تراز و سے وزن کیے جاتے ہیں اور نفذیاں خمن ہوتی ہیں جو معین کرنے ہے میں نہیں ہوتیں ۔

اور جب کسی شخص نے نقذی کے بدلے میں وزن کر کے زعفران کو پیج دیا تو نقو دیں وزن سے پہلے تصرف سیج ہے جہا جبکہ زعفران میں وزن سے پہلے تصرف سیج ہے جہا جبکہ زعفران میں وزن سے پہلے خریدار کے بار سے میں زعفران میں وزن سے پہلے خریدار کے بار سے میں صورت ، معنی اور تھم سب مختلف جیں تو قد وان کو ہر طرح جمع کرنے وائی بیس ہے لہذاان میں شبہ بیشبہ در شبہہ کے تھم میں پہنچا دیے والا ہے اور شبہہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

#### منصوص علیداشیاء کی حرمت کے دائمی ہونے کابیان

قَالَ (وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاصُلِ فِيهِ كَيُلا فَهُوَ مَكِيُلٌ آبَدًا، وَإِنَّ تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ مِثُلَ الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْتَمْرِ وَالْمِلْحِ وَكُلُّ مَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاصُلِ فِيهِ وَزُنًا فَهُوَ مَوْزُونَ آبَدًا، وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزُنَ فِيهِ مِثْلُ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ) لِأَنَّ النَّصَّ أَقُوى مِنَ الْعُرْفِ وَالْآفُوى لَا يُتُوَكُّ بِالْآدْنَى (وَمَا لَمْ يَنُصُّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَعُمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ) لِلاَنَّهَا ذَلَالَةً .

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آلَهُ يُعْتَبُرُ الْعُرُفُ عَلَى خِلافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ آيُضًا لِآنَ النَّصَ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ الْمَنْطُورُ اللَّهَا وَقَدْ تَبَدَّلَتُ، فَعَلَى هَاذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِسْهَا لِمَنْ الْعَادَةِ فَكَانَتُ هِى الْمَنْطُورُ اللَّهَا وَقَدْ تَبَدَّلَتُ، فَعَلَى هَاذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِسْهَا مُتَمَا وَإِنْ اللَّهُ عَلَى هَاذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِسْهَا مُتَمَا وَزَنّا، أَوُ اللَّهَ عَبَ بِجِنْسِهِ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا، وَإِنْ تَعَارَفُوا ذَلِكَ لِتَوَهُم اللهَ عَلَى عَلَى عَالَهُ عَلَى الْحِنْطَة وَتَعَلَى عَلَى الْحِنْطَة وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعِنْطَة عَلَى الْعَلَى عَلَى عَل

وہ ہوں ہے۔ اور ہروہ چیز جس میں زیاد تی کی حرمت رسول اللہ منا آباز کے بیان کردی ہے وہ مکیلی چیز بمیشہ کے لئے حرام ہو جائے خواہ اور چوں نے اس میں کیل کرنا ترک کردیا ہو جس طرح گندم، جو بنمک اور چھو ہارہ ہے اور ہروہ چیز جس میں وزن کے اعتبار سے بی کریم التی نے اس میں کرنا ترک کردیا ہے تو وہ بمیشہ موز وٹی رہے گی خواہ لوگوں نے اس کے وزن کو چھوڑ دیا ہو جس طرح مونا چاندی ہے کیونکہ نص عرف سے تو می ہے اوراوٹی کے سب زیادہ تو کی کوترک نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس چیز کے بارے میں حدیث بی کوئی صراحت بیان نہیں ہوئی ہے وہ لوگوں کی عادت دلیل ہوا کرتی حدیث کی کوئکہ جواز تھم کے نئے عادت دلیل ہوا کرتی حدیث کی دیے جس کوئی صراحت بیان نہیں ہوئی ہے وہ لوگوں کی عادت دلیل ہوا کرتی

حصرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے منصوص علیہ کے ظاف بھی عرف کا اعتبار کیا ہے کہ وکہ مکمیلی وموز ونی بیس کیل ووزن کی تصریح عرف کے عرب ہے ہے ہی اس بارے میں عادت کا بی اعتبار کیا جائے گا اور عادت بھی بھی جو پہر ابی ہوتی رہتی ہے۔ بہذا اس اصول کے مطابق جب کسی نے گذم کو گذم کے بدلے میں وزن کر کے برابر فروخت کیا یا سونے کو سوئے بدلے میں ناپ کر بچے دیا تو ظرفین کے فزد کی بچے درست ندہوگی خواہ لوگوں میں ای کا عرف بی کیوں ند بو کیونکہ اس میں جو معیار ہو وہ اس پرزید دتی کو وہ ہم ہے جس طرح اس صورت میں ہے جب کسی نے اندازے سے بچے ویا ہے جبکہ گذم وغیرہ کو بیچے سلم میار ہے دواس پرزید دتی کا وہ ہم ہے جس طرح اس صورت میں ہے جب کسی نے اندازے سے بچے ویا ہے جبکہ گذم وغیرہ کو بیچے سلم کر کے پیچا درست ہے کیونکہ بھی ہائی جاری ہے۔

رطل سے فروخت ہونے والی چیز کے وزنی ہونے کابیان

قَالَ (وَكُلُّ مَا يُسْسَبُ إِلَى الرَّطُلِ فَهُوَ وَزُنِيٌّ) مَعْنَاهُ مَا يُبَاعُ بِالْاَوَاقِي لِاَنَّهَا قُدِرَتْ بِطِرِيقِ
الْوَزْنِ حَتْى يُحْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزُنًا، بِحِلافِ صَائِرِ الْمَكَايِيلِ، وَإِذَا كَانَ مَوْزُونَا فَلَوْ بِيعَ
بِهِكُيَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزُنْهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَهُم الْفَصْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ
بِهِكُيَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزُنْهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَهُم الْفَصْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ
بِهِكُيَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزُنْهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَهُم الْفَصْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ
الله عَلَى الْوَرْنِ بِمَنْ وَالله الله مِنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَلَيْ الله وَلَا يَعْرَفُ وَوَلَا وَلَا الله وَلَا وَيْدِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهِ وَلَا الله الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْنَ الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَوْنَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْنَ اللّه وَلَا الله وَلَوْنَ اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه اللّه وَلَا الله وَلَا الللّه وَلَا اللْهُ وَلَا الللّه وَلَا الللّه الللّه الله وَلَا الللّه الله وَلَا الللّه وَلَا الللّه اللله وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللللّه الللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللّه وَلَا اللللّه وَلَا الللّه وَلَا اللللّه وَلَا الللّه الل

تورک جائے گا۔ بہ خلاف تمام پیاٹوں کے اور جب رطل کی جانب منسوب ہونے والی چیز موز وٹی ہوئی تو اس چیائوں ہے۔ اور جب رطل کی جانب منسوب ہونے والی چیز موز وٹی ہوئی تو اس چیائوں ہے۔ بیات سے جس کام وزن معلوم نہ ہوتو نجے جائز نہ ہوگی یا اس جیسے پیانے کے بدلے جس کام وزن معلوم نہ ہوتو نجے جائز نہ ہوگی یا اس جیسے پیانے کے بدلے جس کام وزن معلی ہمی تریاوتی کا احتمال روجا تا ہے۔ فروقت کرنے کی طرح وزن میں بھی تریاوتی کا احتمال روجا تا ہے۔

# عقدصرف كيسوامين تغين ريؤ كابيان

قَالَ (وَعَفَدُ الصَّرُفِ مَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْآثَمَانِ يُعْتَبُرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَصَيْهِ فِى الْمَجْلِسِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ هَاءَ وَهَاءَ) " مَعْنَاهُ يَدًّا بِيَدٍ، وَسَنُبَيِّنُ الْفِفْة فِى الصَّرُفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَى الْ وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يُعْتَبُرُ فِيهِ التَّغِينُ وَلَا يُعْتَبُرُ فِيهِ النَّقَابُصُ حِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي بَيْعِ الطَّعَامِ) . لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ (يَدًّا بِيَدٍ) وَلاَنَّهُ إِذَا لَمْ يُفْبَصُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَعَاقَبُ الْقَبُصُ وَلِلنَّفُدِ مَزِيَّةٌ فَتَنْبُتُ شُبْهَةُ الرِّبَا .

وَلَنَا آنَا لَهُ مَينِ مُتَعَيَّنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَبْضُ كَالَّوْبِ، وَهَٰذَا لِآنَ الْفَائِدَةَ الْمَطْلُوبَةَ إِنَّمَا لَهُوَ النَّمَ كُنُ مِنُ النَّصَرُ فِي وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّغِينِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ لِآنَ الْفَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ النَّمَ كُنُ مِنُ النَّصَرُ فِي لَانَّ الْفَبْضَ فِيهِ لِيتَعَيَّنَ بِهِ النَّمَ كُنُ مِنُ النَّصَرُ فِي لَانَّا الْمَعَانِينِ النَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (يَدًا بِيَدٍ) " عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِينِ المَعْامِينَ اللهُ عَنْهُ وَتَعَاقُبُ الْفَالِمِ مُ الْمَالِ عُرْفًا، بِخِلَافِ النَّفْدِ وَالْمُؤَجِّلِ . وَشِي النَّالُ عَنْهُ وَتَعَاقُبُ الْفَهُوسَ لَا يُعْتَبُرُ تَفَاوُتًا فِي الْمَالِ عُرُفًا، بِخِلَافِ النَّفْدِ وَالْمُؤَجِّلِ .

کے فرمایا: عقدصرف کے سوادہ اموال جن ہی سود ہان ہی تعین کرنے گاائتبار ہوگا جبکہ باہم قبضے کا گوئی اعتبار نہ ہو گا۔اورا ٹاج کی بچے اناج کے بارے ہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔اوران کی دلیل حدیث مشہور جس میں بیدا بید فرم ہا جیا ہے۔ ہے' کیونکہ قبضہ جب مجنس میں نہ ہوگا' تو وہ اس کے بعد واقع ہوگا' جبکہ نفتہ کو ایک طرح سے فرق حاصل ہے ہی سود کا شہبہ ٹابت ہو جائےگا

ہماری دلیل ہے ہے کہ عقد صرف کے سواجو چیز بھی جی ہے وہ تعین ہے بیں اس میں قبضہ شرط نہیں ہے جس طرح کیڑے میں ہے اور بیال کے سبب ہے کہ تقد سے جو فا کدہ مطلوب ہے وہ تضرف پر قد رت رکھنا ہے اور بیاتھ رف معین کرنے کی وجہ سے متعین ہو جائے گا۔ بہ خلاف تنج صرف کے کیونکہ عقد صرف میں قبضہ ای لئے ہوتا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور نبی کریم ان چین کا رشاد گرامی بدا ہیں کا متی عینا بھیں ہے اور حضرت عبادہ بن صامت دی تفتر نے ای طرح روایت کیا ہے اور قبضہ کو بعد میں واقع ہونا ہے گا۔ فقد اور مؤجل میں ایہ نہیں ہے۔ میں واقع ہونا ہے والانیس ہے جبکہ نقد اور مؤجل میں ایہ نہیں ہے۔

#### ایک انڈے کی تیج دوانڈوں سے کرنے کابیان

قَـالَ (وَيَـجُـوْزُ بَيْـعُ الْبَيْـضَةِ بِالْبَيْـضَتَيْـنِ وَالتَّمْرَةِ بِالنَّمُرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِقِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْجَوْزِةِ بِالْعَالِمِ الْمُؤْمِ

الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَفَّقُ الرِّبَا ﴿ الشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيهِ لِوْجُودِ الطَّعْمِ عَلَى مَا مَرَّ

بَنِيَا فَرِمَا اور المَكِ الله بِي اللهِ ووائد ول كے ساتھ كرة ، الك جھوبار كودو تھوباروں في اور المي افروٹ ون افرونوں كے بدلے من بچنا جائز ہے كونكدان من معيارتين پايا كيا ہي سود ثابت ند ہوگا جَبُدا مام شانى مايدالر مد فيلم پائے جانے كا عتباركيا ہے اور ہمارے ساتھ افتقاف كيا ہے۔ جس طرق اسكاميان گزوچكا ہے۔

### معین بیبہ کی دو عین پیبوں کے برکے میں بیچ کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِآغْيَانِهِمَا) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا يَجُوزُ لِآنَ الثَّمَنِيَّةَ تَشْبُتُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، وَإِذَا بَهِبَتْ آثْمَانَا لَا تَتَغَبَّنُ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ آغْيَانِهِمَا وَكَبِيْعِ الذِرْهَمِ بِالذِرْهَمَيْنِ .

وَلَهُ مَا اَذَ اللَّهُ مَنِيَّةً فِي حَقِّهِمَا تَثُبُّتُ بِاصْ عَلَاحِهِمَا اِذْ لَا وِلَايَة لِلْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَتَبُطُلُ إِلَهُ مِا اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ عِمّا وَإِذَا بَطَلَتُ النَّمَنِيَّةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ وَلَا يَعُودُ وَزُنِيًّا لِبَقَاءِ الْاصْطِلَاحِ عَلَى الْعَلِّم إِلَّهُ فِي حَقِي الْعَلِّم فَتَادُ الْعَقْدِ فَصَارَ كَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَقِينِ بِجَلَافِ النَّقُودِ لِلاَنْهَا إِذْ فِي حَقِي الْعَلِي فَتَادُ الْعَقْدِ فَصَارَ كَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَقِينِ بِجَلَافِ النَّقُودِ لِلاَنْهَا لِلشَّم نِيَّةِ خِلْفَةً وَيِهِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْلِيْهِمَا لِلاَنْهُ كَالِي مِالْكَالِ وَقَلْدُ لُهِي عَنْهُ اللَّه مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا لِلاَنْهُ كَالِي مَا الْكَالِ وَقَلْدُ لُهِى عَنْهُ الْمَعْدِ فَا الْعَلْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لِلاَنْ الْجِنْسَ بِالْفِرَادِةِ يُحَرِّمُ النَّسَاء .

کی کی بد کے جی کہنے ہیں کے زوریک ایک معین پینے کی ترجی دو معین تہیںوں کے بد کے جی گرنا جائز ہے جبکہ اہ م محمد علیہ الرحمہ کے خود کے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پیسیوں کانٹمن ہوٹا بیسب لوگوں کی اصطلاح سے ٹابت ہو چرکا ہے بس عقد کرنے والوں کی اصطلاح سے وہ باطل نہ ہوگی۔ پس جب فلوس ٹنمن باتی رہے تو وہ تعین نہ ہوں کے جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب وہ دونوں ہی غیر معین ہوں جس طرح ایک درہم کا دو درہ ہم کے بدلے میں فروشت کرنا ہے۔

شیخین کی دلیل ہے ہے کہ عاقد بن کے تق میں فلوس کا ثمن ہونا ان کے اپنے اتفاق ہے ہے کیونکہ دوسرے کو ان پر ولا پرت حاصل نہیں ہے۔ پس بیٹمنیت ابن کے اتفاق کے سبب باطل ہو پیکی ہے تو فلوس معین کرنے سے معین ہوجا کی گے۔ اور یہ موز و فی ہوکر لوث کرآنے والی نہ ہوگی ۔ کیونکہ عالی ہو پیکی ہے کہ کو کہ عددی ہونے کی صورت میں عقد میں ذر والی نہ ہوگی ۔ کیونکہ ان کے عددی ہونے کا اتفاق باتی ہے کی ونکہ عددی ہونے کے بوخلاف نفو د کے ، کیونکہ نفذیاں کو عدمین نہ والی ہو تھا ہے گئی ہیں۔ بوخلاف اس صورت کے کہ جب فلوس کے دونوں اعواض غیر معین ہوں کیونکہ تو بیدائتی اغتبارے بدلے میں نتا ہی ہی شہراس سے منع کیا گیا ہے اور بہ خلاف اس کے کہ جب ایک عوض معین نہ ہو کیونکہ اکیا جنس ہوں بھی ادھار کو حرام کر دیتا ہے۔

### گندم کوآئے کے بدلے بیجنے کابیان

قَالَ (وَلَا يَسَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِاللَّاقِيقِ وَلَا بِالسَّوِيقِ) لِلآنَّ الْمُجَانَسَةَ بَاقِيَةٌ مِنْ وَجُهِ لِلاَنْهُمَا مِنُ اَجُزَاءِ الْمِحِنْ طَةِ وَالْمِعْيَارُ فِيهِسَمَا الْكَيْلُ، لَكِنَّ الْكَيْلَ غَيْرُ مُسَوِّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحِنْطَةِ لِاكْتِنَا إِهِمَا فِيهِ وَتَخَلِّخُلِ حَبَّاتِ الْمِنْطَةِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ كَيُّلا بِكُيْلِ

(وَيَسَجُوْزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا كَيُلا) لِتَحَقُّقِ الشَّرُطِ (وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ لا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ مُتَفَاضِلًا، وَلا مُتَسَاوِيًا) لِلآنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالْمَقْلِيَّةِ وَلا بَيْعُ السَّوِيقِ بِالْمَقْلِيَّةِ وَلا بَيْعُ السَّوِيقِ بِالْمَقْلِيَّةِ وَلا بَيْعُ السَّوِيقِ بِالْمَعْدَ، فَكَذَا بَيْعُ آجُزَائِهِمَا لِقِيَامِ الْمُجَانَسَةِ مِنْ وَجْهٍ . وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لِلآنَّهُمَا جِنْسَانِ مُنْعَلِقًان لا خُتِلافِ الْمَقُصُودِ .

قُلْنَا: مُعُظَمُ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّغَذِى يَشْمَلُهُمَا فَلَا يُبَالَى بِفَوَاتِ الْبَعْضِ كَالْمَقُلِيَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ وَالْعِلْكَةِ بِالْمُسَوِّمَةِ .

کے فرمایا: اور گندم کوآئے کو بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ستو کے بدلے میں جائز ہے کیونکہ ایک طرح جن ہوتا پایا جارہا ہے کیونکہ آٹا اور ستو بیدونوں گندم کے اجز او میں سے ہے جبکہ ان میں عما ثلت کا معیار کیل کرنا ہے مگر کیل ان دونوں میں اور گندم میں برابری کرنے والانہیں ہے کیونکہ ستواور آٹا کیل میں ٹھک کر بحر جاتے ہیں جبکہ گندم کے دانہ جات میں خلاء باتی رہنے والا ہے پس ان کی بڑج جائز نہ ہوگی خوا و پر کیل ہی کیوں نہ ہو۔

آئے کوآئے کو بدلے میں کیل کر کے بیچنا جائز ہے جبکہ وہ برابر ہو کیونکہ شرط ٹابت ہے اور امام اعظم بڑا ٹھڑے آئے کوستو کے بدلے میں کی بیٹی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی برابر کر کے بیچنا جائز ہے اور آئے کو بھٹی ہوئی گندم کے بدلے میں بیچنا جائز ہے اور آئے کو بھٹی ہوئی گندم کے بدلے میں بیچنا جائز ہے اور نہ ہی ساتھ کو گئدم کے بدلے میں بیچنا جائز ہے لہذا ای طرح سے جنس موجود ہے۔ جنس موجود ہے۔

صاحبین کے نزدیک ان کی نیخ جائز ہے کیونکہ ستو اور آٹا مقصود کے اختلاف کے سبب دو مختلف اجناس میں ہے ہوئے بم جواب دیتے ہیں کہ سب سے عظیم مقصد تو دونوں سے غذا حاصل کرنا ہے جو دونوں کو شائل ہے اور مقصد کے پی جصد کے نہ ہونے کا کوئی اختبار نہ کیا جائے گا' جس طرح بھنی ہوئی گندم کو بغیر بھنی ہوئی گندم کے بدلنے میں فروخت کرنا ہے اور اچھی گندم کو کیز الگی گندم کے بدلے میں فروخت کرنا ہے۔

#### گوشت کوحیوان کے بدلے میں بیچنے کا بیان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إذَا بَاعَهُ بِلَحْمِ بِالْحَيْوَانِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إذَا بَاعَهُ بِلَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمُفْرَزُ ٱكْتُرَ لِيَكُونَ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيهِ مِنْ بِلَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمُفْرَزُ ٱكْتُرَ لِيَكُونَ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيهِ مِنْ

اللَّحْمِ وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّقُطِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ السَّقُطِ أَوْ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ اللَّحْمِ فَصَارَ كَالْخَلِّ بِالسِّمْسِمِ .

وَلَهُمَا أَنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونِ ، لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُوزَنُ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ وَلَهُ بَالُوزُنِ لِأَنَّهُ يَا لَمُورُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونِ ، لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُوزَنُ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةً بِعَالَمُ اللّهِ عَلَى الْمُسْآلَةِ لِآنَ الْوَزُنَ لِمُالِوَزُنِ لِآنَا لُوزُنِ لِآلَةً لَا الْمُسْآلَةِ لِآنَ الْوَزُنَ لِمُالِوَانَ لَا لَهُ الْمُسْآلَةِ لِآنَ الْوَزُنَ لِاللّهُ اللّهُ الْمُسْآلَةِ لِآنَ الْوَزُنَ لَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

فِي الْحَالِ يُعَرِّفُ قَدْرَ الدُّهُنِ إِذَا مِيزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجِيرِ، وَيُوزَنُ النَّجِيرُ .

کے فر مایا: پیخین کے زویک گوشت کی بیج حیوان کے ساتھ جائز کے جہدام مجمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے: جب موشت میوان کی جن سے بدلے میں بیچا ہے تو جائز نہ ہوگا مگر جب بیا لگ کردہ گوشت زیادہ ہے تا کہ بچھ گوشت حیوان پر موجود گوشت میران کی جن ہوتا کے بدلے میں ہوجائے اور باتی غیر گوشت کا بدل بن جائے کیونکہ جب اس طرح نہ ہواتو غیر گوشت یا پھر حیوان میں زیادہ گوشت ریادہ گوشت ریادہ گوشت میں زیادہ گوشت ریادہ گوشت میں دیادہ گوشت کرنے والا ہے۔ پس بی تی کے بدلے میں تیل بیچنے کی مشاہرہ وجائے گا۔

سین شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بیچنے والے نے موز ونی چیز کوغیر موز ونی چیز کے بدلے بیل بیچا ہے کیونکہ عرف کے مطابق حیوان کا وزن نہیں کیا جاتا اور وزن ہے اس کے بھاری ہونے کی پہچان مجمع ممکن نہیں ہے کیونکہ بھی حیوان اپنے آپ کو ہلکا کرنے والا ہے اور بھی بھاری کرنے والا ہے اور بھی بھاری کرنے والا ہے بے خلاف مسئلہ تل کے کیونکہ جب کھی اور تیل میں علیحد کی کرکے وزن کیا جائے تو اس حالت میں تیل کی مقد ارمعلوم ہوجاتی ہے۔

تر مجور کی خشک مجور شکے ساتھ بیج کرنے کابیان

قَالَ (وَيَحُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالنَّمْرِ مِثَلا بِمِثْلِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً ) وَقَالَا: لَا يَجُوزُ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ : الطَّلاةُ وَالسَّلامُ : الطَّلاةُ وَالسَّلامُ : لا إذًا ) " وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالنَّلامُ حِينَ أَهْدَى اللهِ وُطَب آوَ كُلُّ تَمْرِ لا إذًا ) " وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالنَّلَامُ حِينَ أَهْدَى اللهِ وُطَب آوَ كُلُّ تَمْرِ لا يَعْبَهُ الصَّلاةُ وَالنَّلَامُ حِينَ أَهْدَى اللهِ وُطَب آوَكُلُ تَمْرِ لا عَيْبَرَ هَكَذَا) " سَمَّاهُ تَمُوا .

وَبَيْسُعُ النَّسَمُ رِسِمِنُلِهِ جَائِزٌ لِمَا رَوَيُنَا، وَلَآنَهُ لَوْ كَانَ تَمُرًّا جَازَ الْبَيْعُ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَسَمْرٍ بِسِمِنُلِهِ جَائِزٌ لِمَا رَوَيُنَا، وَلَآنَهُ لَوْ كَانَ تَمُرًّا جَازَ الْبَيْعُ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَسَمْرٍ فَبِآخِرِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُو! كَيُفَ شِنْتُمُ وَمَدَارُ مَا رَوَيَاهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ .

# الكوركوشمش كے بدلے ميں بيخ كابيان

فَسَالُ (وَكَسَدُ الْمِعْسُ بِالزَّبِيبِ) يَعْنِي عَلَى الْحِكَافِ وَالْوَجُهُ مَا بَيْنَاهُ وَقِيْلَ لَا يَجُورُ بِالاِتِفَاقِ الْعُتِسَارًا بِالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِعَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ يَجُورُ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا عِنْدَنَا لِآنَهُ بَنِي الْمُتَعْرِ بِالتَّمُو، وَكَذَا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ آوُ الْمَبُلُولَةِ بِعِنْلِهَا آوْ بِالْيَابِسَةِ، آوْ التَّعُرُ آوْ الزَّبِيبُ النَّعُمُ بِالنَّمُو، وَكَذَا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ آوْ الْمَبُلُولَةِ بِعِنْلِهَا آوْ بِالْيَابِسَةِ، آوْ التَّعُرُ آوْ الزَّبِيبُ النَّهُ عَنْهُمَا مُتَمَائِلًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُومُنْ رَحِمَهُمَا اللهُ .

وَقَالَ مُسَحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ لِآنَهُ يُعْتَبُرُ الْمُسَاوَاهُ فِي اَعُدَلِ الْآخُوالِ وَهُوَ الْسَمَالُ، وَ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ الْسَمَالُ، وَ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ السَّمَالُ، وَ اللَّهُ تَرَكَ هِ لَذَا اللهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ الْسَمَالُ ، وَابْدُ مَرَكَ هِ لَذَا الْآمُلِ فِي بَيْعِ الرَّطَبِ بِالنَّمْرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ لَهُمَا .

وَوَجُهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ وَبَيْنَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ النَّفَاوُت فِيمَا يَسَطُهَ وَ مَعَ بَقَاءِ يَسُطُهُ وَ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَلَيْنِ عَلَى الاسْمِ الَّذِى عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَفِى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدِيمَةِ الْعَقْدُ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرَّطَبِ التَّفَاوُتُ الْحَدِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ الْحَدُودَ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ بَعْدَ وَوَالِ ذَلِكَ إِلاسْمِ فَلَمْ يَكُنُ تَفَاوُتًا فِى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبُورُ.

ادراگورکوشش کے بدلے میں بیناای اختلاف پر ہادراس کی دلیل بھی وہی ہے جس کوہم بیان کرآئے
ہیں۔ایک تول بیسے کہ جس طرح بھنی ہوئی گندم بغیر بھنی ہوئی گندم کے بدلے میں بینا بوئنہیں ہاں پر تیاس
کرتے ہوئے یہ بھی بدائقاق جائز نہیں ہے۔ہادے نزدیک دطب کورطب کے بدلے میں کیل کرتے ہوئے برابر
کرکے بینا جائز ہے کیونکہ یہ بی تھے ہموئے جھوہادوں کو جھوہادوں کے بدلے میں یا خشک کشش کوتو جھوہادوں اور ترکشش کے بدلے میں یا خشک کشش کوتو جھوہادوں اور ترکشش کے بدلے میں یا خشک کشش کوتو جھوہادوں اور ترکشش کے بدلے میں یا بری کے ساتھ دیجنا جائز ہے یہ خین کے زدیک ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے مب نا جائز ہیں۔ کیونکہ وہ احوال میں بھرنے کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور وہ انجام کی حالت ہے اور امام اعظم خلافتان حالت میں برابری کا اعتبار کرتے ہیں اور حدیث کے اطلاق کے مطابق امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی ٹی الی کے اور امام اعتبار کرتے ہیں۔ البعثہ انہوں نے بچے وطب بتمر والے مسئلہ میں صاحبین کے استدلال میں ہماری بیان کردہ روایت

ے اس اصول کوڑک کر دیا ہے۔

حصرت امام محمد عليه الرحمه كنز ديك أي رطب بدرطب اوران مسائل مي فرق كي دليل به به كدان صورتوں ميں معقو دعليه بر اعواض كى بقاء ہوتے ہوئے ہوئے فرق ظاہر ہونے والا بے بس معقو دعليہ كے عين ميں فرق ہوجائے گا جبكہ درطب برطب كے مسئلہ ميں ذائل ہوجائے كے بعد فرق كا ہر ہونے والا ہے بس بي معقو دعليہ كا فرق شہوگا بس اس كا اعتبار ہمى نہ كيا جائے گا

### گدارئے ہوئے چھوہاروں کی کفری چھوہاروں سے بیچ کرنے کا بیان

وَلَوْ بَاعَ الْبُسُرَ بِالشَّمْرِ مُتَفَاضِلًا لَا يَجُوزُ لِآنَ الْبُسْرَ تَمْرٌ، بِخِلَافِ الْكُفُرَى حَبْث يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ التَّمْرِ اثْنَانِ بِوَاحِدِ لِآنَهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ، فَإِنَّ هَلَا الِاسْمَ لَهُ مِنْ اَوَّلِ مَا تَنْعَقِدُ صُورَتُهُ لا قَبُلَهُ، وَالْكُفَرَى عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ، حَتَى لَوْ بَاعَ التَّمْرَ بِهِ نَسِينَةٌ لا يَجُوزُ لِلْجَهَالَةِ .

اور جب کس فخض نے گدرائے ہوئے تھو ہاروں کی بیج خنگ جھو ہاروں کے ساتھ کی بیش سے کی تو جا تزنیس ہے گئے جبو ہاروں کے ساتھ کی بیش سے کی تو جا تزنیس ہے کی تک بر لے کیونکہ اس کو تیج جس طرح جا بیں جھو ہاروں کے بدلے بیس جا تزہے۔خواہ آیک کے بدلے بیس دو ہوں کیونکہ غنچ تمرنہیں ہے اس لئے کہ اس کا بینام اس کی ابتدائی صورت پر ہے جبکہ اس سے پہلے نیس ہے اور غنچ بعددی بیل فرق ہے بہاں تک کہ جب چھو ہاروں کو غنچ کے بدلے میں ادھار فروخت کیا تو جہالت کے سبب تیج نہا تزید ہوگی۔

#### زیتون کوزیتون کے بدلے میں فروخت کرنے کابیان

قال (وَلا يَبُورُ رُبِيعُ الزَّيْوُنِ بِالزَّيْتِ وَالسِّمْسِمُ بِالشَّيْرَ جَحَتَى يَكُونَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَ جَ الْحَيْرَ مِعَنْ لِمِعْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالنَّجِيرِ) لِآنَ عِنْهَ ذَلِكَ يَعُوى عَنْ السِّهُ فِيهِ لَوْ كَانَ الْحَيْرَ الْوَ مُسَاوِيًّا لَهُ، فَالنَّجِيرُ وَهَلَا إِلَانَ مَا فِيهِ لَوْ كَانَ الْحَيْرَ الْوُ مُسَاوِيًّا لَهُ، فَالنَّجِيرُ وَجَدَهُ فَصْلٌ، وَلَوْ لَمْ يُعُلَمُ مِقْدَارُ مَا فِيهِ لَا يَجُورُ لِاحْتِمَالِ الزِّبَا، وَالشَّبُهُةُ فِيهِ كَالْحَيْرُ السَّيْمِ عَلَى وَالشَّبُهُةُ فِيهِ كَالْحَيْرُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

خاص شیرہ کے ساتھ بیچنا بھی ای اعتبار پر ہے اور دولی کوسوت کے بدلے میں بیچنے میں انکہ کا اختلاف ہے جبکہ سوتی کر کے بدلے میں بیچنا بااجماع جائز ہے جا ہے کس طرح بھی ہو۔

# مختلف انواع کے گوشت کی ایک دوسرے سے بیچ کرنے کا بیان

قَسَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ مُتَفَاضِلًا) وَمُرَادُهُ لَحْمُ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعَرِ اللَّهُ الْمُعْرَابُ مَعَ وَالْمَعْرُ مَعَ الْصَّانِ وَكَذَا الْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ مَعَ الْصَّانِ وَكَذَا الْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ مَعَ الْصَّانِ وَكَذَا الْعَرَابُ مَعَ الْمَعْرُ مَعَ الْصَّانِ وَكَذَا الْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ مِعَ الْصَّانِ وَكَذَا الْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ وَالْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ مِعَ الْمَعْدُ وَالْعَرَابُ مَعَ الْمَعْدُ مِعَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَّهَ بِعِنْسُ الْبَعْرِ وَالْعَنْمِ) وَعَنْ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَّهَا بِعِنْسٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الْمُقْصُودِ.

وَلَنَا أَنَّ الْأَصُولَ مُخْتَلِفَةٌ حَتَى لَا يَكُمُلَ نِصَابُ اَحَلِهِمَا بِالْاَخِرِ فِي الزَّكَاةِ، فَكُذَا اَجْزَاؤُهَا إِذَا لَمْ تَتَبَدَّلُ بِالصَّنْعَةِ .

قَىالَ (وَكَدَا حَلَّ الدَّقَ لِ بِحَلِّ الْعِنَبِ) لِلاخْتِلَافِ بَيْنَ آصُلَيْهِمَا، فَكَذَا بَيْنَ مَاء يُهِمَا وَلِهادَا مَّ كَانَ عَصِيْرًاهُمَا جِنْسَيْنِ .وَشَعُرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْغَنَمِ جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِ الْمُقَاصِدِ . كَانَ عَصِيْرًاهُمَا جِنْسَيْنِ الْمُقَاصِدِ . قَالَ (وَكَذَا شَحْمُ الْبُطُنِ بِالْآلِيَةِ آوُ بِاللَّحْمِ) لِلْأَنْهَا آجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ الصُّورِ وَالْمَعَالِى قَالَ (وَكَذَا شَحْمُ الْبُطُنِ بِالْآلِيَةِ آوُ بِاللَّحْمِ) لِلْأَنْهَا آجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِكَافِ الصُّورِ وَالْمَعَالِى وَالْمَعَالِى وَالْمَعَالِى الْمُنْكِعِ الْحُنِيلَةً الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُنْكِلِي الْمُعَالِى الْمُعَالِي اللْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْهِ الْمُلْعِلَى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعْمِى الْمُعَالِى الْمُعْتِلِقَةُ الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعْلِى الْمُعْتِلِي اللْمُعِلِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ال

کے مختلف انواع کے گوشت کی بعض کے بعض کے ساتھ کی بیٹی کے ساتھ نیچ کرنا جائز ہے اورا مام قدوری علیہ الرحمہ کی م مرادیبال سے ادنث اگائے ، بحری کا گوشت ہے جبکہ گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی جبنس سے ہیں۔ ہی طرح بکری اور بھیڑ بھی ایک جنس سے ہیں اور اس طرح عربی اور نجاتی بھی ایک جنس سے ہیں۔ اسی طرح کا کے اور بکری کا دودھ نے۔

حصرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہے نقل کیا گما ہے کہ یہ جائز نہیں ہے گیونکہ متصود کے اتحاد کے سبب دودھ ایک ہی جنس کے بهول گے۔

ہماری دلیل بیہ بدودھ کے اصول میں اختلاف ہے ای دلیل کے سبب ذکو قائے اندران میں سے ایک دوسرے کا نصاب دوسرے کے ذریعے سے پورانہیں کیا جاتا۔ پس ان کے اجزاء مجی مختلف نہوں گے۔ ہاں البند کسی مصنوعی طریقہ کا رہے میں ان تغیر تبدل نہ کیا گیا ہو۔

ای طرح تھجور کے مرکہ کو انگور کے سرکہ کے ساتھ بیچنا جائز ہے کیونکہ ان اصل میں اختلاف ہے پس ان کے پانی میں اختلاف ہوگا ای دلیل کے سبب ان دونوں کے شیرے الگ الگ جنس ہیں اور مقاصد کے اختلاف کے سبب بھیڑکی اون اور بکری کے بال دوالگ جنس ہیں۔

ای طرح بید کی چرنی کومرین کے کوشت یا مطلق طور پر گوشت کے بدلے یں کی بیشی کے ساتھ نیچنا جائز ہے کیونکہ شکل

معنی اور نفع میں بہت زیاوہ اختلاف کے ان کی جنس بھی مختلف ہو چکی ہے۔ دمعنی اور نفع میں بہت زیاوہ اختلاف کے ان کی جنس بھی مختلف ہو پھی ہے۔

## · رونی کوگندم کے بدلے بیں بیجنے کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَالنَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا) ِلاَنَّ الْخُبُزَ صَارَ عَدَدِيًّا اَرْ مَوْزُونًا فَخَرَجَ مِنْ اَنْ يَكُونَ مَكِيَّلًا مِنْ كُلِّ وَجُهِ وَالْحِنْطَةُ مَكِيُلَةٌ .

وَعَنُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَالْفَتُوى عَلَى الْآوَلِ، وَهِلَا إِذَا كَانَا نَفْدَيْنِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَسِينَةً يَجُورُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْرَى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا خَيْرَ فِي اسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًّا اَوْ وَعَلَيْهِ الْفَتْرَى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا خَيْرَ فِي اسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًّا اَوْ وَعَلَيْهِ الْفَتْرَى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا خَيْرَ فِي اسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًّا اَوْ وَزُنَّا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِاَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِالْخُبْزِ وَالْخَبَّاذِ وَالنَّنُورِ وَالنَّقَدُم وَالنَّاخُرِ . وَإِنَّا وَلَا وَيَعْدُ اللهُ يَجُورُ وَزُنَّا وَلَا وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُورُ وَزُنَّا وَلَا وَيَعْدُ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُورُ وَزُنَّا وَلَا وَيَعْدُ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُورُ وَزُنَّا وَلَا وَيَعْدُ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُورُ وَزُنَّا وَلَا وَلَا يَعْمُونُ عَدَدًّا لِلتَّفَاوُتِ فِي آحَادِهِ .

روٹی کو گذم اور آئے کے بدلے یس کی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے کیونکہ روٹی عددی اور موز وئی ہے ہیں ہیمی ایک طرح کیل والی ہونے سے خارج ہوگئ ہے جبکہ گندم مکیلی ہے اور امام اعظم بڑھنڈ سے روایت ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ نوئ کی بہلے تول کے مطابق ہے۔ اور بیجواز اس حالت میں ہے جب دوٹول اعواض نفذ ہوں۔ اور جب گندم ادھار ہے تب بھی مائز ہے۔

اوراس طرح سیح روایت کے مطابق روٹی میں بڑے سلم جائز ہے جبکہ امام اعظم بڑٹٹٹٹ کے نزدیک عدد یاوزن کے ذریعے روٹی کو قرض پر لینے میں کوئی خیرنہیں ہے کیونکہ پکانے ، پکانے والے بہنؤراور تفقدم تا خرکے سبب روٹی مختلف ہوجاتی ہے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک لوگوں معمول کے سبب روٹی کوقرض پر لیٹا جائز ہے جبکہ امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وزن سے جائز ہے عدد سے جائز نہیں ہے کیونکہ افراد میں فرق ہوا کرتا ہے۔

#### أ قااور غلام كے درميان سود ثابت نه جونے كابيان

قَالَ (وَلَا رِبَا تَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ) لِآنَ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكَ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَهَاذَا إِذَا كَانَ مَا ذُونًا لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ لِآنَ مَا فِي يَدِهِ لَيْسَ مِلْكَ الْمَوْلَى عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ الله وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّق بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ كَالَا خَنبِي فَيَتَحَقَّقَ الرِّبَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ .

ے فرویا: غلام اور آ قاکے درمیان سووٹابت نہ ہوگا کیونکہ غلام اور جو پچھاس کے قبضہ میں ہے وہ سارے کا سارااس

کے مالک کا ہے۔ پس ان کے درمیان سود ٹابت نہ ہوگا۔ اور بیاس وقت ہے جب غلام تجارت میں ماذون ہوا دراس پر دین محیط بحر نہ ہوا در ہوا ہوں ہوا دراس پر دین محیط بحر نہ ہوا در جب اس پر دین ہے تو درست نہیں ہے کوئکہ جو مال اس کے قبضہ میں ہام اعظم خاتھ نے دو مال مالک کا نہیں ہے جبکہ صاحبیات کے نز دیبک اس کا حق غر ماہ سے متعلق ہے ہیں بی غلام اجبی کی طرح ہوجائے گا اس سود ٹابت ہوجائے گا جس طرح معلی مکا تنب اور آقا کے درمیان سود ٹابت ہوجاتا ہے۔

دارالحرب ميسمم وحربي كدرميان سود ثابت ندبون كابيان

قَسَالَ (وَلَا بَيْسَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِ فِي دَارِ الْحَرْبِ) خِلَافًا لِآبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمَا الله لَهُمَا الاغْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمَنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا .

وَلَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسُلِمُ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ) " وَلاَنَ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ فَسِايِّ طَرِيقٍ اَخَذَهُ الْمُسْلِمُ اَخَذَ مَالًا مُبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ غَذْرٌ، بِخِلافِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ لِلاَنَّ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَفْدِ الْاَمَانِ.

کے فرمایا: دارالحرب میں مسلمان اور حربی میں سود خابت نہ ہوگا جبہ اس میں ابو پوسف اورا مام شافعی علیما الرحمہ نے
اختلاف کیا ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ دہ ان لیتے ہوئے دارالاسلام میں آئے والے حربی قیاس کرتے ہیں جبکہ ہماری دلیل ہی
کریم نظافی کا بیدارشادگرامی ہے کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سود نیس ہے کیونکہ دارالحرب میں اہل حرب کا مال
مہارے ہے۔ پس مسلمان اس کوجس طرح بھی حاصل کرے گا وہ مہارے ہے گرشرط ہے ہے کہ اس میں کوئی عذر نہ ہو جبکہ معامن من حربیوں
کے بارے میں ایسا تھی مہیں ہے کہ کو کہ دان عہدامن کے سبب ان کا مال منع قرار دیا گیا ہے۔

\_\_\_\_



# بَابُ الْحُقُوقِ

# ﴿ بيرباب حقوق كے بيان ميں ہے ﴾

بإب حقوق كي تعبى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: یہ باب مسائل کے تق میں یہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کو شروع ہی کتاب ہیوئ کے ساتھ ذکر کیا جائے گرمصنف علیہ الرحمہ نے اس کی ترتیب میں جائع صغیر دالی ترعب کا النزام کیا ہے کیونکہ جائع صغیر میں اس کی طرح یہ باب ذکر کرنے کے بعد طلایا گیا ہے۔ ( کیونکہ فرح نے باب ذکر کرنے کے بعد طلایا گیا ہے۔ ( کیونکہ تو الح متبوع ہے مؤخر ہوا کرتے ہیں)۔ عنایہ شرز آلہدایہ، کتاب ہوئ، جو میں ۳۳۵، بیروت)

حقوق كافقهى مفهوم

حقق جمع ہے جن کی جس کا مطلب ہے لا زمی اور ضروری حقق ق دوقسموں کے ہوتے ہیں۔(۱)حقوق اللہ(۲)حقوق العباد (۱)حقوق اللہ

الله نے حضور مثل بینی اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے سارے حقوق بندوں کو بتاویئے ہیں کداللہ نے سواکسی کی عبادت نہ کرواور تمام وہ کام کروجس کا اللہ اور رسول منگا تی بیا ہے۔ تمام وہ کام کروجس کا اللہ اور رسول منگا تی بیا ہے۔

(٢) حقوق العباد

عباد جمع ہے عبد کی جس ہے مراد ہے انسان یا بندہ۔ اس طبر حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے لئے منہ وری یعنی حقوق۔
حقوق العباد میں دنیا کے ہر ذہب، ہر ذات ونسل، ہر در ہے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق آجاتے ہیں۔ اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا پورا خیال حقوق ادا کریں۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا پورا خیال رکھے۔ والدین اگر اولا دکے لئے اپنی ذندگی کی ہر آسائش ترک کردیں تو اولا دبھی ان کی خدمت اور عزت میں کی نہ کرے بہی اسلام کی تعلیم ہے پوری انسانیت کے لئے حقوق العباد میں مختلف حیثیت اور درجات کے لوگوں کے حقوق آجاتے ہیں۔

گھر کی خرید بردوسری منزل شال ندہونے کابیان

(وَمَنُ اشْتَرَى مَنْزِلًا فَوْقَهُ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْآعُلَى اِلَّا اَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقَّ هُوَ لَهُ اَوْ بِمَوَافِقِهِ اَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ اَوْ مِنْهُ . وَمَنْ الشُتَرَى بَيْتًا فَوْقَهُ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقَّ لَمُ يَكُنْ لَهُ الْاعْلَى، وَمَنْ الشُتَرَى دَارًا بِحُدُوْدِهَا فَلَهُ الْعُلُوُّ وَالْكَنِيْفُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْبَيْتِ وَالذَّارِ، فَاسْمُ الذَّارِ يَنْتَظِمُ الْعُلُو لِآنَهُ السُمْ لِمَا أَدِيرَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَالْعُلُوُ مِنْ تَوَابِعِ الْآصْلِ وَآجُزَائِهِ فَيَدْخُلَ فِيهِ .

وَالْنَبْتُ اسْمٌ لِمَا يُسَاتُ فِيهِ، وَالْمُلُوُّ مِثْلُهُ، وَالنَّىءُ لَا يَكُونُ ثَبَعًا لِمِثْلِهِ فَلَا يَدُخُلُ فِيهِ إِلَّا بِالنَّسْمِ السَّمْ لِمَا يُسَاتُ فِيهِ، وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الذَّارِ وَالْبَيْتِ لِلْأَنْهُ يَتَآتَى فِيهِ مَرَافِقُ السُّكْنَى مَعَ ضَرْبِ بِالنَّسْفِيهِ إِللَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُوُ فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِي، فَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِي، وَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِي، وَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ بَدُونِهِ .

وَلِشَبَهِهُ بِالْبَيْتِ لَا يَكُونُ فِيهِ بِدُونِهِ .

وَقِيْسُلَ فِي عُرُفِنَا يَدُخُلُ الْعُلُوُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِآنَ كُلَّ مَسْكَنِ يُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ خَانَهُ وَلا يَخُلُو عَنْ عُلُو ، وَكَمَا يَدُخُلُ الْعُلُو فِي اسْمِ الدَّارِ يَدْخُلُ الْكَنِيْفُ لِآنَهُ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَلا تَدْخُلُ النَّادُ لِلذَّهُ لِآنَهُ مَيْنِي عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَلَ السَّطُلَّةُ إِلَّا بِدِكْرِ مَا ذَكَرُنَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ مَيْنِي عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَلَ الْحَكْمَةُ . اللهُ لِآنَهُ مَيْنِي عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَلَ الْحَكْمَة .

وَعِنْدَهُ مَمَا إِنْ كَانَ مِنْ تَحُدُ فِي الدَّارِ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكُرْنَا لِلآنَهُ مِنْ تَوَابِعِهِ فَشَابَهُ الْكَنِيْفَ .

کے اور جب کمی شہوگی ہاں البتہ جب وہ کی ایسا مکان خریدا جس کے اور بھی کوئی منزل ہے تو وہ منزل اس کی شہوگی ہاں البتہ جب وہ منزل اس کے حق کے ماتھ ملی ہوئی ہے یا اس نے ہوگلیل وکیٹر میں ہے اس نے کو وہ منزل اس کے حق کے ماتھ ملی ہوئی ہے یا اس کے ماتھ ہے یا اس نے ہر قلیل وکیٹر کوخریدا ہے اور جرح کے ماتھ اس کوخریدا ہے تو خریدا رکواور والا خریدا ہے۔ اور جرح کے ماتھ اس کوخریدا ہے تو خریدا رکواور والا محرضہ ملے گا اور جب کس نے حدد دسمیت کسی گھر کوخریدا تو جس بلندی اور بیت الخلاء دونوں ویے جا کیں گے۔

حضرت امام مجمعلیہ الرحمہ نے بیت ، منزل اور دار شنوں کا اکٹھا کر دیا ہے ہیں درا اوپر دائے پورٹن کوشامل ہے۔ کیونکہ داراس پیز کا نام ہے ، جس کو صدود نے گھیرا ہوا ہے اور بلندی اصل کے تابع ادراس کے حصول میں سے ہے ہیں اصل میں وہ داخل ہوجائے گا' اور بیت ایسے گھر کو کہتے ہیں جس میں داخت ہر کی جا گئی ہواور بلندی گھر کی طرح ہے۔ اور کوئی چیز اپنی ہم مشل کے تابع نہیں ہوا کرتی ہیں بغیر کی وضاحت کے بلندی بیت میں داخل نہ ہوگی۔ جبکہ منزل بیت اور دار کے درمیان کو چیز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ منزل میں تنام رہائٹی سہولیات میسر ہوتی ہیں البت کی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جانوروں کے لئے کوئی جگر نہیں ہوتی 'تو منزل دار کے مشابہ ہونے کے سبب سے تو الح کے ذکر کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے ذکر کرنے کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے ذکر کرنے کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے ذکر کرنے کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے ذکر کرنے کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے ذکر کرنے کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے والی حدال ہوگا۔

ا یک تول بیہ ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق ان تمام صور توں مین بلندی داخل ہوگی کیونکہ فاری زبان میں ہرگھر کو خانہ کہ جاتا

ے جبکہ خانہ بلندی سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح بلندی والی جگہ ان تمام احوال میں داخل ہے ای طرح بیت الخلاء بھی اس میں واخل ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی گھرکے تو ابع میں سے ہے۔

۔ حضرت امام اعظم ولائقظ کے ان تمام صورتوں میں بغیر کی وضاحت کے سائبان تیج میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ہوا کی راہ میں بنا یا ممیا ہے بیں اس پر راستے والانتھم ہوگا۔

۔ صاحبین کے نزد کے جب سائبان کا راستہ دار میں ہے تو فدکورہ بالا اشیاء میں ذکر کے بغیر داخل ہو جائے گا' کیونکہ وہ دارتو الع میں سے ہے پس وہ بیت الخلاء کے مشابہ ہو جائے گا۔

### داريس كسى بيت كوخريد في كابيان

قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَسُكَنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيقُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيهُ بِكُلِّ حَقْ هُو لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، (وَكَذَا الشُّرْبُ وَالْمَسِيلُ) لِلاَنْهُ خَارِجُ الْحُدُودِ إِلَّا النَّهُ مِنُ التَّوَابِعِ فَيَدُخُلَ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِانَّهَا تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ، الْهُ مِنُ التَّوَابِعِ فَيَدُخُلَ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِانَّهَا تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ، الْهُ مُنْ التَّوَابِعِ فَيَدُخُلَ بَدُونِهِ لَا يَشْتَرِى الطَّوِيقَ عَادَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ فَيَدُخُلَ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطُلُوبَةِ مِنْهُ الْفَائِدَةِ الْمَطُلُوبَةِ مِنْهُ أَلَا يُسْتَأْجِرُهُ فَيَدُخُلَ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطُلُوبَةِ مِنْهُ مِنْ النَّوْلِيقِ عَادَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ فَيَدُخُلَ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطُلُوبَةِ مِنْهُ مِنْ النَّولِيقِ عَلَى السَّعَالِيقِ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور جب کی شخص نے دار ہیں کسی بیت کو فریدایا مزل فریدی یا کوئی رہنے کی جگہ فریدی تو فریدارکوراستہ نہ ملے گا۔ ہاں البتہ جب وہ بیت کے اس کو ہر تن ، یا ہر فا کدے ، ہر فلیل وکٹیر کے ساتھ فرید ہاور بہی حال پانی اور اس کے بہنے کا تھم ہے کی نکدان میں سے ہر ایک صدود سے باہر ہیں گریہ تو ابتے میں ۔ کیونکہ تو ابتے کے ذکر سے بیہ بی وافل ہو جا کیں گے بد فلاف اجارہ کے ۔ کیونکہ وہ فا کدے کے منعقد ہوتا ہے اس وہ راستہ کے بغیر حاصل شہوگا کی ویکہ عام طور پر فریدارراستہ کو نہ فلاف اجارہ کے ۔ کیونکہ وہ فا کدے کے منعقد ہوتا ہے اس وہ راستہ کے بغیر حاصل شہوگا کی کونکہ عام طور پر فریدارراستہ کو نہ بی فریدتا ہے اور نہ اس کو اجر ست پر لینے والا ہے اس اجارہ کے فاکدے کی وجہ سے راستہ اس میں داغل ہوگا گر راستہ کے بغیر ہمی تریدتا ہے اور نہ می فریدار تجارت کرتے ہوئے اس کو دوسر سے کے ہاں میں نفع انتخانا ممکن ہے کہی دیتا ہے جس بہاں فائدہ حاصل ہوجائے گا۔



# بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

# ﴿ بیہ باب استحقاق کے بیان میں ہے ﴾ باب استحقاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ کمال الدین ابن ہام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اس باب کا حق تو یہ تھا کہ اس کو بیوع کے بعد ذکر کی جاتا سکین ہی ہے مسلے باب حقوق کو ذکر کر دیا ہے لبندا اس کی مناسبت کے سبب اس کو بھی ای کے ساتھ دینی عقب ہیں ہی ذکر کردیا ہے تا کہ مناسبت وموافقت تر تیب ہیں رہ جائے۔ (فتح القدیم، کماب ہوع، بڑ 13 ہیں وہوافقت تر تیب ہیں رہ جائے۔ (فتح القدیم، کماب ہوع، بڑ 13 ہیں وہدوت)

#### باندى كاخر بداركے مال بيچكوجنم دينے كابيان

(وَمَسُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِبَيْنَةٍ فَإِنَّهُ يَانُحُذُهَا وَوَلَدَهَا، وَإِنْ آقَرَ بِهَا لِحَرَّ جُلٍ اللَّهِ يَتُبَعُهَا وَلَدُهَا) وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَ الْبَيْنَةَ حُجَّةً مُطْلَقَةٌ فَإِنَّهَا كَاسْمِهَا مُبَيَّنَةٌ فَيَظْهَرُ بِهَا لِحَرَّ مُطَلِقةٌ فَإِنَّهَا كَاسْمِهَا مُبَيَّنَةٌ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُمُهُ مِنْ الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُنْصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ مِلْكُمُهُ مِنْ الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُنْصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ مِلْكُمُ مِنْ الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُنْصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ فَي الْمُلْكَ

نُمَّ قِيْلَ: يَدُخُلُ الْوَلَدُ فِي الْقَصَاءِ بِالْآمِ تَبَعًا، وَقِيْلَ يُشْتَرَطُ الْقَصَاءُ بِالْوَلَدِ وَالِيْهِ تُشِيرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِى إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالزَّوَائِدِ . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَدُخُلُ الرَّوَائِدُ فِي الْحُكْمِ، فَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِالْأَمْ تَبَعًا

کے فرمایا جب کی شخص نے باندی کوخر بدا آوراس نے خریدار کے ہاں بچے کوجنم دَے ویاس کے بعد کوئی دوسر شخص عودی بیش کرتے ہوئے اس باندی کا حقد اربوگا۔ اور جب فریدار کے دائی بیش کرتے ہوئے اس باندی کا حقد اربوگا۔ اور جب فریدار نے گا دی ہے اس باندی کا حقد ربوگا۔ اور جب فریدار نے گا دی ہے اس باندی کے اور جب فریدار نے گا اور فرق کی ولیل یہ ہے کہ والی مطلق دیس نے کے آب ای مطلق دیس نے کہ وہ ہے کہ وہ کی ملیت نظام ہو ہا ہے کہ وہ بید ہوں مدن کے وہ میں اس میں میں ہو ہا ہے کہ وہ کی ملیت نظام ہو ہو کے وہ ربچہ ہوں مدن ہے۔ متنسل سے البنداد و بھی حقد اربکا ہوگا۔

. اوراقر ارکا مسکدتو وہ جبت قاصر ہے۔اورو ونبر کے بچے ہونے کی صورت میں صرف مخبر بیں مکیب کو ٹابت کرنے والا ہے اور ایک کے مطابق قضاء کے قتم کے مطابق بچہ مان کے تائع ہو کرحقدار کے لئے ہوگا جبکہ دومراقول سے کہ بچے کے لئے انگ فیصلہ مرط ہے۔اورجامع صغیر میں ای کا اشارہ دیا گیا ہے کیونکہ کوزوا کد کا پنة می ندہوگا۔امام محمد علیہ الرحمہ نے فر مایا زوا ندھم میں وافل منہیں ہوا کرتے اور ای طرح جب بچہ کی دومرے فخص کے قیصنہ میں ہے تب بھی مال کے تائع ہوتے ہوئے وہ تھم میں وافل ندہو منہیں ہوا کرتے اور ای طرح جب بچہ کی دومرے فض کے قیصنہ میں ہے تب بھی مال کے تائع ہوتے ہوئے وہ تھم میں وافل ندہو

خریداری کے بعد غلام کے آزادنکل آنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اللّٰتَوَى عَبُداً ا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ وَقَدْ قَالَ الْعَبُدُ لِلْمُشْتَرِى اللّٰتَرِنِى فَيْتِى عَبُدْ لَهُ)، فَإِنْ الْبَائِعُ كَانَ الْبَائِعُ كَانَ الْبَائِعُ كَا يُدْرَى كَانَ الْبَائِعُ لَا يُدْرَى الْمَنْ مَو رَجَعَ الْمُلْمُشَتِرى عَلَى الْعَبُدِ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ارْتَهَنَ عَبْدًا مُفِرًّا بِالْعُودِيَّةِ فَوَجَدَهُ حُرًّا اللهُ ال

سی فرمای اور جب کی تخص نے غلام فریدا تو وہ غلام آزادنگل آیا جبکہ غلام نے فریدارے کہ تھا کہ جھے کو بھی فریدلو میں اس یہ نہے والا کا فیام ہوں۔ اگر بیچے والا موجود ہے یا معروف طریقے پر گوشنشین ہے۔ تو غلام پر یکھ ضان لازم نہ ہوگا اور جب یہ والا کا فیام کا پہتہ ہے تو فریدارغلام سے قیمت والیس لے گا اور غلام یہ بیخے والا سے والیس لے گا۔ اور جب کی شخص نے اسے غلام کور بمن میں رکھا جس نے غلامی اقراد کیا ہے گرم تبن نے اس کا آزاد پایا تو وہ غلام سے کسی حالت میں بھی پکھوا ہی نہ لے گا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے نقل کمیا گیا ہے کہ فریدار وغیرہ و وہ نون احوال میں اس غلام سے بچھوا ہی نہ لیس گے کیونکہ رجو نہ مو وہ سے گا کہ جس طرح کسی کیونکہ رجو نہ مو وہ سے گا کہ جس طرح کسی کے وائد سے بواکر تا ہے جبکہ میہاں صرف جھوت والی فیر میں میا کی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کسی کے وہ دونے میں وف یا گا کہ جس طرح کسی

اجبنی نے خریدار سے دو جملہ کہایا غلام نے بیر کہا کہ جھے دئن جس رکھ لوش غلام ہوں اور دومری مسئلہ بھی ہی ہے۔
طرفین کی ولیل یہ ہے کہ خریدار نے غلام کے کہنے اوراس کے قول کہ جس غلام ہوں کے اقرار پر بھر دسہ کرتے ہوئے اس کو خریدار ہے ناممکن ہونے کی وجہ سے اور خریدا ہے کہ کو کہ در کرتے ہوئے اس کو جدار ہے کہ کو کہ در ایس بیجنے والا پر دجوع ناممکن ہونے کی وجہ سے اور خریدار سے دھوکہ و نقصان دور کرنے کے لئے شراء کے تھم کے سعب غلام شمن کا ضامن ہوگا۔ اور دجوع تب ناممکن ہے جب بیجنے والا کا ٹھکانے کا پتہ ہوا در بچ عقد معاوضہ ہے کہونکہ شراء کے تھم سلامتی کا ضامن ہوگا۔ اور دجوع تب ناممکن ہے جب بیجنے والا کا ٹھکانے کا پتہ ہوا در بچ عقد معاوضہ ہے کہونکہ شراء کا تھم سلامتی کا ضامن ہے جس طرح سلامتی ہی بیچ کو دا جب کرنے والی والا کا ٹھکانے کا پتہ ہوا ور بیچ عقد معاوضہ ہے کیونکہ شراء کا تھم سلامتی کا ضامن ہے جس طرح سلامتی ہی بیچ کو دا جب کرنے والی

بی خلاف رئی کے کیونکہ رئی میں کوئی معاوض نہیں ہوتا بلکہ رئی میں کی وحاصل کرنے کا د ثیقہ ہے تی کہ جرمت استبدال کے باوجود بدل صرف اور مسلم فید کے بدلے رئی جائز ہے ہیں رئی کے تکم کوسلائتی کے لئے ضامی نہیں بنایا جاسکتا۔ بہ خلاف اجنبی کے کیونکہ وہ اپنے معالے کی پرواہ کرنے والونہیں ہے۔ پس اس کی جانب سے دھو کہ ٹابت نہ ہوگا اور اس مسئلہ کی مثال ہے ہے کہ جب آقا کالوگوں سے کہنا کہ میرے اس غلام سے خرید و فروخت کرو کیونکہ میں نے اس کو خرید و فروخت کی اجازت دے رکھی ہے ورات تھا تی طام ہونے کی صورت میں تاجر لوگ آتا سے اس کی قیمت کے برابرا پنامال دا پس لیں مجے۔

غلام کی آزادی میں دعویٰ شرط پراشکال کا بیان

تُسمَّ فِي وَضْعِ الْمَسْآلَةِ ضَرُبُ إِشْكَالٍ عَلَى قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الدَّعُومي شَرُطُ فِي حُرِيَّةِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدَّعُوى .

وَقِيْسَلَ إِذَا كَانَ الْوَصْعَ فِى حُرِيَّةِ الْآصُلِ فَالدَّعُوى فِيهَا لَيْسَ بِشَوْطٍ عِنْدَهُ لِتَصَمَّنِهِ تَحْرِيمَ فَرْجِ الْآمِّ .

وَقِيْسَلَ هُوَ شَرُطٌ لَيكِنَ النَّسَاقُضَ غَيْرُ مَانِعِ لِنَحَفَاءِ الْعَلُوقِ وَإِنَّ كَانَ الْوَضُعُ فِي الإغتاقِ فَالنَّسَّاقُضُ لَا يَمُنَعُ لِاسْتِبُدَادِ الْمَوْلَى بِهِ فَصَارَ كَالُمُخْتَلِعَةِ تُقِيمُ الْبِيَنَةَ عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلاثِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَالْمُكَاتَبِ يُقِيمُهَا عَلَى الْإِعْتَاقِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ

حضرت ا، م اعظم والتنزيق ل معطابات اس مسلم میں ایک اشکال ہے کونکہ امام اعظم والتنزیک زدیک غلام کی آزادی جس وقوی شرط ہے۔ حالانکہ تاقص وعویٰ کو فاسد کرنے والا ہا اور میر جس کی کہا گیا ہے کہ اس مسلم کی وضاحت حریت کے اصل ہونے جس ہے نوا، م اعظم والنزیک نزدیک بھی اس جس وعویٰ شرط نہ ہوگا 'کیونکہ اصل جس حریت کا دعویٰ فرج ام کی حرمت کو دا زم کی ہونے جس ہونے جس ہے نوا، م اعظم والنزی وعویٰ شرط ہے مسلم کوئی شرط ہے کھر علوق کے پوشیدہ ہونے کے سبب تناقض مانع نہ ہوگا اور جب مسلم کی وضع کے ہوئے ہے۔ اور ایک قول کے مطابق وعویٰ شرط ہے مسلم کو تا ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا' جس طرح ضلع لینے والی آزادی جس ہوتو تناقض مانع نہ ہوگا 'کیونکہ آقا آزادی جس مستقل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوجائے گا' جس طرح ضلع لینے والی عورت ضلع ہے جس طرح ضلع لینے والی عورت ضلع ہے جس طرح شلع ہے اور کا برت صلع ہے جس طرح شلع ہے کا تب آزادی پر گوائی تائم کردے۔

# AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

## معمر من جبول كادعوى كرنے كابيان

كَالَ (وَمَنُ اذَعَى حَفَّا فِي دَارٍ) مَعْمَاهُ حَفَّا مُحْفُولًا (فَصَالَحَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى مِانَه دِرْهَمِ قَالْنُ حِفَّاتُ اللَّذَارُ إِلَّا هِزَاعًا مِنْهَا لَهُ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ) إِلَّانَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ دَعْوَايَ فِي هَلَا الْنَافِي..

كَالَ (زَانُ اذْعَاهَا كُلُهُا فَصَالُحَهُ عَلَى مِانَةٍ دِرْهَمِ فَاسْتُحِقَّ مِنْهِ دَى مَ وَحَعَ بِحِسَابِه) إِلَانَ الْمُوفِي عَيْرُ مُمْكِي فَوْحَت الرِّحُوعُ بِنَدَلِهِ عِنْدَ فَوَات سَلَامَة الْمُسْدَنِ، وْدَلَّتُ الْمُسْالَةُ عَلَى النَّوْهِ عَنْ الْمُسْالَةُ عَلَى الْمُسْالَةُ عَلَى الْمُسْالَةُ عَلَى الْمُسْلِعِ عَنْ الْمُسْلَقِ فَي الْمُسْالَةُ فِي الْمُسْلِعِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

المن المن المنظم المنظ

and the second second



# فَصُلُّ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

﴿ فصل فضولی کی بیج کے بیان میں ہے ﴾

فصل نضولي كي بيع ك فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن مجمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اس باب کی نقبی مطابقت انتحقاق دالے باب کے ساتھ فل ہر ہے کیونکہ فضو کی استحقاق صورتوں میں ہے ہی ایک صورت ہے۔ کیونکہ مستحق جس طرح دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں بھی استحقاق صورتوں میں ہے ہی ایک صورت ہے۔ کیونکہ مستحق جس طرح دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں مقتل اور اس نے بغیر فروخت کرنے والا ہے۔ اور مقتل اور اس میں ہوتا جبکہ اس کوفاء کے فتح کے ساتھ پڑھنا فلط ہے۔ [

(عماية شرح البدايه، كماب بيرع، ج٩، ص ٣٦٢، بيروت)

## نصولی کی تع کے شری ماخذ کابیان

حضرت عروہ بن ابی المجعد بارتی منگ نفذہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ منگائیڈا نے ان کوایک دینار دیا تھا کہ حضور (منگائیڈا) کے لیے
کمری خرید لائیں۔ انہوں نے ایک دینار کی دو بحریاں خرید کرایک کوایک دینار میں بچے ڈالا اور حضور (منگائیڈا) کی خدمت میں ایک
کمری اور ایک دینار لاکر پیش کیا ، ان کے لیے حضور (منگائیڈا) نے دُعا کی ، کہ ان کی تنج میں برکت ہو۔ اس دعا کا بیا اثر تھا کہ مٹی بھی
خرید ہے تو اُس میں نفع ہوتا۔ (منجے بخاری شریف، قم الحدیث ۱۹۲۲)

#### فضولى كفتهي مقبوم كابيان

ملامہ ملاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں؛ فضولی اُس کو کہتے ہیں، جو دوسرے کے تن ہیں بغیر اجازت تعرف کرے۔ فضول نے جو بچورتشرف کیا اَّسر بوفت عقد اس کا مجیز ہولیتنی ایسا شخص ہوجو جائز کردیئے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہوجا تا ہے گر بجیز کی اجازت پر موتوف رہتا ہے اور اگر بوفت عقد مجیز نہ ہوتو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا۔ نضولی کا تصرف بھی از تسم تملیک ہوتا ہے جسے ناتج نکاح اور بھی اسقاط ہوتا ہے جسے طرق عقر قر مشلا اُس نے کسی کی عورت کو طلاق دیدی غلام کوآ زاد کردیا دین کو معاف کردیا اُس نے اس کے

تفرفات جائز کردیے نافذ ہوجائیں گے۔ (درمخار کاب بوٹ)

نضولی کی بیع کے قتبی تھم کا بیان

علامه علا وَالدين فقى عليه الرحمه لكعة بين كمفضولى كي تع كافكم ما لك كي اجازت كوقبول كرنا ہے جبكہ بينے والا ،خريداراور بينى علامه علامة الله بين اور نفنولى كے قبضه بين اجلور عائم ہواورا سي طرح ثمن بھى جبكہ بيسورت سامان ہوں اور ثمن سامان شرول تو وہ ما لك مجيزكى ملك ہيں اور نفنولى كے قبضه بين اجلور المانت ہيں ،ملتقى ،اگر ما لك ثمن وصول كرے يا خريدار ہے ثمن طلب كرے تو بيا جازت ہے ، مجاديہ ،اور ما لك كابي كہنا كه تو نے نم المان بير ، بيا جوتو نے كيا برا ہے يا تو نے اچھا كيا يا تو نے ورست كيا تول مختار كے مطابق ، فتح القدريم ،اور فريداركوشن مبدكرد ينا يا اس مجمد قد كروينا اجازت ہے ۔ (در مختار ، كتاب بير ع)

#### فضولی کی بیج کرنے کا بیان

قَ الَ (وَمَنُ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ آمْرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ آجَازَ الْبَيْعَ ؛ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ) وَقَ الَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَنْعَقِدُ لِاَنَّهُ لَمْ يَصُدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ لِاَنْهَا بِالْمِلْكِ آوُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَقَدُ فُقِدَا، وَلَا انْعِقَادَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

وَلْنَا اَنَّهُ تَصَرُّفُ تَمْلِيكِ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَوجَبَ الْفَوْلُ بِالْعِقَادِهِ، إِذْ لَا صَرَرَ فِيهِ لِلْمَسَالِكِ مَعَ تَخْيِيرِهِ، بَلُ فِيهِ نَفْعُهُ حَيْثُ يَكُفِى مُؤْنَةُ طَلَبِ الْمُشْتَرِى وَقَزَارُ الظَّمَٰ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى وَقَزَارُ الظَّمَٰ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَةِ وَلِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَةِ لَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْاللَّهُ لِلاَنَّ الْمُشْتَرِى فَلَيْكِ النَّافِعِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَلَيْكِ لِلْلَهُ لِللَّهُ لِلْاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ے فرمایہ: اور جب کسی بندے نے دوسرے کی ملکیت میں اس کے تلم کے بغیر نیج دیاہے تو اب کو مالک کواختیار ہوگا کہ وہ جائے تو بیج کانا فذکرے یادہ جائے تو بیچ کوشتم کردے گا۔

خضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: الیمی بھے کا انعقاد بی نہ ہوگا۔ کیونکہ شرعی ولایت کے ساتھ بیر بھے صادر نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ شرعی ولایت ، مک ہے یااس کی اجازت سے ٹابت ہوا کرتی ہے ( قاعدہ فقہیہ ) اور بہاں پر دونوں طرح سے ولایت کا واقع ہونا معدوم ہے جبکہ قدرت شرعیہ کے بچے منعقد بی نہیں ہوا کرتی ۔

ہماری دلیل ہے کہ نفسولی کی بیج کرنا ہے مالک بنانے کا تقرف ہے اور بیابیا تقرف ہے جوایے اہل سے اپ کل میں واقع مو جوا ہے ۔ پس کے انعقاد کو ماننا ضروری ہوگا کیونکہ مالک کے اختیار ہونے کے سبب اس کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس عقد میں مالک کے لئے فائدہ ہے۔ کیونکہ یہ عقد کوخر بدار کو تلاش کرنے اور اس کے ساتھ شمن معین کرنے کی محنت سے بچانے والا سے۔اوراس میں عقد کرنے والے کے لئے بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کے کلام کو بطلان سے بچایا جار ہا ہے اور اس میں نزیدار کے لئے بھی فائدہ ہے گرفکہ اس کے کلام کو بطلان سے بچایا جار ہا ہے اور اس میں نزیدار کے لئے بھی فائدہ ہے شرق قدرت عاصل ہو بچی ہے اور الی بیچ کیونکر نافذ نہ ہوگی جہداس کی والت سے اجازت تابت ہے۔ کیونکہ ایک عقل مند آ دی فائدہ بخش تصرف کی اجازت دیے والا ہے۔

فرمایا: اور مالک کے لئے بیٹے کے اختیار کاحق باتی ہے جب تک معقود علیہ باتی ہے۔ اور عقد کرنے والے اپی حالت پر ہاق رئیں گے کیونکہ اجازت ویتا ریحقد میں تقرف ہے پس اس عقد کوقائم کرنا ضروری ہے جبکہ قیام عقد سے عاقد بین اور معقود علیہ کے تیام کے سبب ہوگا۔

# فضولي كي بيع ميس ما لك كي اجأزت كابيان

وَإِذَا آجَازَ الْمَالِكُ كَانَ النَّمَنُ مَمُلُوكًا لَهُ آمَانَةً فِي يَلِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، لِآنَ الإجَازَةَ اللاحِقَةَ بِسَمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، لِآنَ الإجَازَةِ اللاحِقَةَ بِسَمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلِللَّفُضُولِيِّ آنُ يَفْسَخَ فَبْلَ الإجَازَةِ دَفْعًا لِلْحُقُوقِ عَنْ نَفْسِهِ، بِحَلَافِ الشَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا بِيخِلَافِ الشَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا بِيخِلَافِ الشَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا مُعَيِّزٌ مَحْضٌ، هذا إذَا كَانَ النَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا مُعَيِّزٌ مَحْضٌ، هذا إذَا كَانَ النَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا مُعَيِّزٌ مَحْضٌ، هذا إذَا كَانَ النَّعَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا مُعَيِّزٌ اللهَوْضُ بَاقِيًا آبُطًا .

ثُسمَّ الْإِجَسَازَةُ إِجَسَازَةُ نَقُدٍ لَا إِجَازَةُ عَقْدٍ حَتَى يَكُوْنَ الْعَرْضُ النَّمَنُ مَمْلُوكًا لِلْفُصُولِيّ، وَعَلَيْهِ مِشْلُ الْسَمَيِيعِ إِنْ كَانَ مِثْلِبًّا اَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، لِلاَنَّهُ شِوَاءٌ مِنْ وَجُدٍ وَالشِّوَاءُ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْإِجَازَةِ .

(وَكُوْ هَلَكَ الْمَالِكُ) لَا يَنْفُدُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ لِاَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الْمُورِّثِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بِإِجَازَةِ غَيْرِهِ

وَلَوْ اَجْسَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَعْلَمُ حَالَ الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ اللهُ وَقَالَ: اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَقَالَ: لا يَصِحُ حَنْى يَعْلَمَ فِيَامَهُ عِنْدَ اللهِ جَازَةِ لِآنَ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثَبُتُ مَعَ الشَّكِ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثَبُتُ مَعَ الشَّكِ لَا الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثَبُتُ مَعَ الشَّكِ اللهُ الل

اور جب مالک کی اجازت سے پہلے بی نفنولی اپنے آپ سے حق کو دور کرنے کے لئے بیج کوختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے جبکہ
خفنولی نکاح میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف تعبیر کرنے والا اور بطور تر جمان ہوتا ہے۔ اور بیاس وقت ہوگا ، جب میں ترض ہو۔ ہا
البتہ جب میں کوئی معین سمامان ہے تب بھی اس وقت اجازت سیجے ہوگا۔ جب سمامان باقی ہے اس کے یہ اجازت نفتر کی اجازت ہوگا ۔ جب سمامان باقی ہے اس کے یہ اجازت نفتر کی اجازت ہوگا ۔ جب سمامان باقی ہے اس کے یہ اجازت نفتر کی اجازت ہوگا ۔ جب سمامان باقی ہے اس کے یہ اجازت نفتر کی اجازت ہوجائے ۔ یہ عقد کی اجازت نہ ہوگی یہ بال تک کرشن والا سمامان نفنولی کی طلبت میں چلاجائے۔ اور نفنولی پرجیج کی طرح (مشل) لازم ہوجائے ۔

می بااس کی قبت لازم ہوجائے گی جبکہ وہ مثلی ہو یا پھراس کی قبت لازم ہوگی جب وہ چیز مثلی ندہو کے ونکہ یہ بیجے ایک طرح کا شراء ہے اور نفنول کا شراء کرنا میا جازت پر موتوف ند ہوگا۔اور جب مالک فوت ہو گیا ہے تو اب دونوں مورتوں ہیں وارث کی اجازت ہے بیج نافذ ند ہوگی کیونکہ میہ نتج خود ہی مورث کی اجازت پر موقوف تھی پس اس کے سواکس کی اجازت وہ جائز ند ہوگی۔اور جب مالک اپی زندگی ہیں بیج کی اجازت و بے دی ہے حالا تکہ میج کی حالت بھی معلوم نہیں ہے۔

، بعد بعد المام ابو پوسف علیدالرحمہ کے قول اول کے مطابق بیچ جائز ہے اور حضرت امام محد علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔ سیونکہ بیچ کا باتی رہنا ہی اس کی اصل ہے۔ سیونکہ بیچ کا باتی رہنا ہی اس کی اصل ہے۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ نے اپنے قول سے رجوع کرلیا اور ای طرح فرمایا: جب تک قیام کے وقت بہتے کاعلم نہ ہوگا اس وقت تک بھے درست نہ ہوگی کیونکہ اجازت کی شرط میں شک واقع ہو چکا ہے۔ کیونکہ شک کے ساتھا جازت ٹابت نہیں ہوا کرتی

## غلام کوغصب کرکے بیجنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ غَصَبَ عَبُدًا فَبَاعَهُ وَاعْتَفَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَالْعِنْقُ جَائِنٌ) اسْتِحْسَانًا، وَهِذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْسُفَ .

رَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللهُ: لا يَجُوزُ لِانَّهُ لا عِنْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لا عِنْقَ فِيسَمَا لا يَسَمِلِكُ ابْنُ آدَمَ) وَالْمَوْقُوثَ لا يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْاحْرَةِ يَنْبُتُ مُسْتَخِدًا وَهُو ثَبَابِتٌ مِنْ وَجُهِ دُونَ وَجُهِ، وَالْمُصَحِّحُ لِلاعْتَاقِ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لِمَا رَوَيْنَا، مُسْتَخِدًا وَهُو يَبِابِتٌ مِنْ وَجُهِ دُونَ وَجُهِ، وَالْمُصَحِّحُ لِلاعْتَاقِ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلِهِ ذَا لا يَصِحُ أَنْ يُعْتِقَ الْعَاصِبُ ثُمَّ يُؤَذِى الضَّمَانَ، وَلا أَنْ يُعْتِقَ الْمُشْتَرِى وَ الْحِيارُ لِلْبَائِعِ لَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا نَحُنُ فِيهِ مَعَ اللهُ آسَرَعُ لَهُ مَا يُحْبُونِ الْعَامِبِ فِيمَا نَحُنُ فِيهِ مَعَ اللهُ آسَرَعُ لَيْ الْمُشْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا نَحُنُ فِيهِ مَعَ اللهُ آسَرَعُ لَكُ اللهُ الْعَامِبِ فِيمَا نَحُنُ فِيهِ مَعَ اللهُ آسَرَعُ لَهُ الْمُسْتَرِى مِنْ الْعَامِبِ فِيمَا نَحُنُ فِيهِ مَعَ اللهُ آسَرَعُ لَكُمُ اللهُ ال

وَلَهُمَ انَّ الْمِلْكَ لَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ مَوْضُوع لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَلا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَوقَّفَ الْإِعْنَاقُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ بِنَفَاذِهِ فَصَارَ كَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الرَّاهِنِ وَكَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الرَّاهِنِ وَكَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الدَّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، الْوَارِثِ عَبْدًا مِنُ التَّرِكَةِ وَهِي مُسْتَغُرِقَةٌ بِالدَّيُونِ يَصِحُ ، وَيَنْفُذُ إِذَا قَصَى الذَّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، الْوَارِثِ عَبْدًا مِنُ النَّرِكَةِ وَهِي مُسْتَغُرِقَةٌ بِالدَّيُونِ يَصِحُ ، وَيَنْفُذُ إِذَا قَصَى الذَّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، الْوَارِثِ عَبْدًا مِنُ النَّرِكَةِ وَهِي مُسْتَغُرِقَةٌ بِالدَّيُونِ يَصِحُ ، وَيَنْفُذُ إِذَا قَصَى الذَّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، بِخَلَافِ مَا إِذَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْمَدُولِ الْمَالِقِ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُعْتِى مِنْ الْعَاصِبِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُنْ عَلَى السَّرُطِ بِهِ يَمْنَعُ انْعِقَادَةُ فِي حَقِ الْحُكُمِ الْمُنْ فِي اللهُ اللهُ الْمَالِقِ اللهُ اللهُ الْمُنْ عَلَى النَّيْعِ اللهُ الْمَالِقِ الْمُنْ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ اللهُ الْمُنْ عَلَالِهِ الْمَالِقِ مِلْكُ اللهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْ

فَإِذَا طَرَا عَلَى مِلْكِ مَوْقُوفٍ لِغَيْرِهِ ابْطَلَهُ، وَامَّا إِذَا اَذْى الْغَاصِبُ الطَّمَانَ يَنْفُذُ اعْتَاقَ الْمُشْتَرِى مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ عِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْاَصَحُّ .

ے اور جب کی بندے نے کی غلام کو نعمب کر کے آج دیا اور خریدار نے اس کو آزاد کر دیا اس کے بعد آتا تا ہے ہے ہے تا کی اجازت دیدی نے بطوراستے مان آزاد کرنا جائز ہے۔ رہے تین علیماالرحمہ کے نزد کیک ہے۔

حضرت امام محمطید الرحمد نے کہا ہے: آزاد کرناجا کرنیں ہے۔ کیونکہ ملکیت کے بغیر آزادی ثابت نہیں ہوتی اور نمی کریم مائیل کافر مان ہے: انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس میں آزاد کرنائیس ہے جبکہ موقوف تھے ملکیت کافا کدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور جب آخر میں ملکیت ثابت ہوئی بھی ہے تو وہ (سب) کی طرف منسوب ہوکر ہوئی ہے جبکہ منسوب ہوکر ثابت ہونے والی چیزا کی طرح تو ثابت ہوتی ہے جبکہ ایک وہ طرح وہ ثابت نہیں ہواکرتی 'جبکہ اعماق کے جبح ہونے کے لئے ملکیت کا کال اوٹا ضروری ہے۔ اس حدیث کے سبب جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

ای وجہ سے غاصب کا آزاد کرنا اوراس کے ضان کوادا کرنا درست نہیں ہادر نہی نیجے والا کے لئے اختیار ہونے کی حالیت میں خرید ارکے لئے اعتاق درست ہے۔ البتہ جب بیجے والا اعماق کے بعد زیج کی اجازت دے۔ ای ظرح غاصب سے خرید کردو غلام کو آزاد کرنا بیجے نہیں ہے جبکہ زیجے عتق سے زیادہ جلدی نافذ ہونے والی ہے جن کے دخیان کوادا کرنے کے بعد ہی غاصب کی ہیج نافذ ہوجائے گی اوراسی طرح غاصب سے خرید کے ہوئے کا اعماق بھی جس سے خرید کے ہوئے کا اعماق بھی جس سے خرید کے ہوئے کا اعماق بھی جس کے دخرید ادا کروے یہ خوطاق ہے۔ اور ملکیت کے فائدے کے لئے بنائی ہے کہ خرید ادراس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ جس طرح بیان کیا جاچیا ہے۔

پس ملک موتوف پر مرتب ہوکراع آق کی بھی موتوف ہوجائے گا۔ (قاعدہ فتہیہ) اور ملیت کے نفاذ سے اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ اور بیدا اس سے خریداری کرنے والے اعماق کی مائند ہوجائے گا اور ایسے جب ترکہ میں سے وارث کی طرف ہے کی غلام کو آزاد کیا ہے 'جبکہ تر محمد یون کے گھر ہے ہو بیا عماق بھی موتوف ہو کرمیجے ہوجائے گا۔ اور اعماق کے بعد بھی اوائے ترض کی صورت میں بیا عماق موتوف بائند ہوجائے گا جبکہ خود غاصب کے اعماق میں اس طرح نہ ہوگا' کیونکہ فصب ملیت کے فائد کے لئے اختیار ہو کیونکہ بیجے والا کا خیار مطلق نہیں ہوتا اور اس نیا یہ گیا اور بہ خلاف اس صورت سے کہ جب بی میں بیچے والا کے لئے اختیار ہو کیونکہ بیچے والا کے لئے اختیار ہو کیونکہ بیچے والا کا خیار مطلق نہیں ہوتا اور اس نی نیونکہ اس نی کیونکہ عاصب جب مفھو بہ چر کو بیج و ہے کیونکہ مائن ہو نے والے کا میں ان خاری ہو نے والے کا میں مورت سے نیا ہو اس کے لئے میں ان میں ہوجائے گی اور جب یہ قطعی ملکیت طاری ہونے والے ملکہت لغیر ہیل طاری ہوجائے گی اور جب یہ قطعی ملکیت طاری ہونے والے ملکہت لغیر ہیل طاری ہوجائے گی نور جب یہ قطعی ملکیت طاری ہونے والے کا اور البت یہ مسئلہ کہ جب عاصب نے میان اوا کردیا ہے اتو اس سے خریدے والے کا طاری ہوجائے گی نور ہوائے گی ۔ خاس کو باطل کردے گی اور البت یہ مسئلہ کہ جب عاصب نے میان اوا کردیا ہے اتو اس سے خریدے والے کا حضرت ہلال بن تک نے اس کوائی طرح بیان کیا ہودر بید یہ وہائے گی خورت ہلال بین تک نے اس کوائی طرح بیان کیا ہودر بید یہ وہائے گی ۔ خاس میں کیا ہودر بیدیا ہو می ہوئے ہے۔

خریداری کے وقت ملکیت خریدار کے تام ہونے کابیان

قَالَ (فَإِنْ قُطِعَتُ يَدُ الْعَبُدِ فَآخَذَ اَرْشَهَا ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَالْاَرْشُ لِلْمُشْتَرِي) لِاَنَّ الْمِلْك

قَدْ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقُتِ الشِّرَاءِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَهَذِهِ حُجَّةً عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَالْعُدُرُ لَهُ أَنَّ الْمِلُكَ مِنْ وَجُهِ يَكُفِى لِاسْتِحْقَاقِ الْاَرْشِ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَاخَدَ
وَالْعُدُرُ لَهُ أَنَّ الْمِلُكَ مِنْ وَجُهِ يَكُفِى لِاسْتِحْقَاقِ الْاَرْشِ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَاخَذَ
الْاَرْشَ ثُمَّ وُذَ فِي الرِّقِ يَكُونُ الْاَرْشُ لِلْمُشْتَرِى، فَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ
الْمُشْتَرِى وَالْحِيَارُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أُجِيزَ الْبَيِّعُ فَالْارْشُ لِلْمُشْتَرِى، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَا مَرَّ .
(وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ النَّمَنِ) لِلْآنَهُ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ أَوْ فِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ .

فرمایا: اور جب غلام کا ہاتھ کٹ گیا اور خریدار نے اس کا تاوان بھی وصول کرنیا اس کے آتا نے بیج کی اجازت دے

ری تو تاوان خریدار کا بی ہوگا' کیونکہ خریدار کی کی تقد سے خریدار کی ملکیت کمل ہو پچکی ہے اور بید معاملہ نا ہر ہو گیا ہے کہ ہاتھ کا کا شا

پخریدار کی ملکیت میں واقع ہوا ہے۔ اور بیدام محمد علیہ الرحمہ کے خلاف جحت ہے نیکن ان کا عذر بیے کہ ایک طرح تو ملکیت بھی

جرانے کے حق میں کائی ہوتی ہے۔ جس طرح مکا تب ہے کہ جب اس کا ہاتھ کا خدیا گیا ہواوراس نے تاوان لے لیا ہے اس کے

بودر قیت میں اس کو بھی دیا گیا ہوتو تاوان آتا کا ہوگا' اور اس طرح جب نیچنے والا کے اختیار کی صورت میں خریدار کے ہاں خرید کی

ہوئی چرکا ہاتھ کا خدیا گیا ہوتو تاوان آتا کا ہوگا' اور اس طرح جب نیچنے والا کے اختیار کی صورت میں خریدار کے ہاں خرید کی

ہوئی چرکا ہاتھ کا خدیا گیا ہے اور اب اگر رئیج کی اجازت ہوگی' تو تاوان خریدار کا ہوگا بہ خلاف اختاق کے جس طرح اس کا بیان گر ر

دوسر مضخف كوغلام بيجنے كے بعد بين اول كى اجازت كابيان

قَالَ: فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ آخَرَ ثُمَّ آجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ الْآوَّلَ لَمْ يَجُوُ الْبَيْعُ الثَّانِي لِمَا ذَكُرُكَا، وَلاَنَّ فِيهِ غَرَدَ الانْفِسَاخِ عَلَى اغْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْآوَّلِ وَالْبَيْعُ يَفُسُدُ بِهِ، وَكُرُنَا، وَلاَنْ فِيهِ غَرَدَ اللانْفِسَاخِ عَلَى اغْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْآوَلِ وَالْبَيْعُ يَفُسُدُ بِهِ، بِخَلَافِ الْإِغْتَاقِ عِنْدَهُمَا لِلَّذَة لَا يُؤَيِّرُ فِيهِ الْغَرَدُ .

قَالَ (فَإِنْ لَمْ يَسِعُهُ الْمُشْتَوى فَمَاتَ فِي يَدِهِ آوُ قُتِلَ ثُمَّ اَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزُى لِمَا ذَكُونَا آنَ الإَجَازَةَ مِنُ شُرُوطِهَا قِيَامُ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَاتَ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْفَتُلِ، إِذْ لَا يُمُكِنُ الإَجَازَةَ مِنُ شُرُوطِهَا قِيَامُ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَاتَ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْفَتُلِ، إِذْ لَا يُمُكِنُ الإَجَابُ الْبَدَلِ لِلاَّنَّةَ لِا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِى بِالْقَتْلِ حَتَى يُعَدَّ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْبَدَلِ لِلاَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِى عِندَ الْفَتَلِ وَيَعْدَ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْبَدَلِ لِلاَنَّةُ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِى عِندَ الْفَتَالِ مَنْ مَنْ مَا لَهُ وَاتُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ لِلاَنَ مِلْكَ الْمُشْتَرِى قَالِمَ الْمُعَلِّي لَا اللّهُ مِلْكَ الْمُشْتَرِى قَائِمًا بِقِيَامِ خَلَفِهِ . فَالمَّا لِلللهُ اللهُ فَيَكُولُ الْمَسِعُ قَائِمًا بِقِيَامٍ خَلَفِهِ .

کے فرویا: اور جب کئی نے شخص کی دوسرے آدی کے غلام کون دیااوراس کے بعد آقائے نیج اول کی اجازت دے دی تو نیج ثافی جب کئی ہے اور کی اجازت دے دی تو نیج ثافی جب کرنے ہوگا ہے اس کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ نیج اول میں اجازت کا نہ ہونا فنخ عقد میں دھو کہ بھی تو ہے اور نیج اس میم کے دھو کے سے فاسمد ہو جاتی ہے بہ خلاف اعماق کے کیونکہ شیخیین کے نزویک اعماق میں دھوکہ

ں دن ہے۔ . اور جب خریدار نے غلام کو پیچانیس بلکہ وہ اس کے ہاں سے فوت ہو گیا یا تل کردیا کمیا اس کے بعد آتا نے اس اول کی اب دی توبیات جائز ند ہوگی ای دلیل کے سبب جوہم بیان کرآئے ہیں۔ کیونکہ معقود علیہ کا قیام اجازت کے لئے شرط ہے جبکہ موت سے معقودعلیہ ی ختم ہوچکا ہے اور ای طرح لل سے مجی ختم ہو گیا ہے کیونکہ لل کے سبب سے خرید ادکے لئے بدل کوٹا بت کرنائک نامرہا مربع الماري وجدت معقود عليه كوباتى سمجه ليا جائے كيونكه أل كے دفت فريدار كى ملكيت اس تم كى زهمى جو بدل كامقابل بن جانی کی فوت ہونا تابت ہوجائے گابد فلاف تا سے کیونگ اس میں خریداری ملکیت تابت ہے ادرخریدار کوبدل تابت کرنا بھی ممكن ب يس طيغه ك قائم بوجاني وجهد بيخ دالا كاقيام بمى تسليم كرليا جائے گا۔

أقاكى اجازت كے بغير كسى كے غلام كو جي دينے كابيان

قَسَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ وَاقَامَ الْمُشْتَرِى الْبَيْنَةَ عَلَى إِفْرَادِ الْبَائِعِ آوُ رَبِّ الْعَبْدِ الْمُالَدُ ! لَهُ يَسَأُمُسُرُهُ مِسَالْبَيْسِعِ وَارَادَ وَدَّ الْمَبِيسِعِ لَهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ) لِلْتَنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى، إذْ الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّسوَاءِ اِلْحُوَارٌ مِسْسَةُ بِسَصِحَتِهِ، وَالْبَيْنَةُ مَيْنِيَّةٌ عَلَى صِحَّةِ الدَّعُوى (وَإِنْ آفَوْ الْبَائِعُ بِلَالِكَ عِنْدَ الْقَاضِى) بَسَكَلَ الْبَيْعُ إِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِى ذَلِكَ، لِآنَّ الْتَنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَادِ، وَلِلْمُشْتَرِى أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقُ الِاتِّفَاقُ بَيْنَهُمَاء فَلِهِلْذَا شَرَطَ طَلَبَ الْمُشْتَرِي . قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمُشْتَرِى إِذَا صَدَّقَ مُدَّعِيَهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيَّةَ عَلَى إِقْرَارِ الْبَائِعِ آنَهُ لِلْمُسْتَحِيِّ ثُقْبَلُ ﴿ وَلَوْقُوا أَنَّ الْعَبُدَ فِي هَذِهِ الْمَسْاَلَةِ فِي يَذِ الْمُشْتَرِى . وَلِهِى يَسْلُكَ الْمَسْآلَةِ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ، وَشَرْطُ الرُّجُوعِ بِالنَّمَنِ آنُ لَا يَكُونُ الْعَيْنُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِى ـ

ار با الرجب می منظم می آدمی کے غلام کواس کی اجازت کے بغیر نے دیا اور خریدار نے بیجنے والا کے اقر ار پر یا غلام کے مالک کے اقرار پر گوائی قائم کردی۔ کداس نے بیچے والے کو بیچے کا تھم دیا ہے جبکہ فریدار نے مبیع کو واپس کرنا جا ہاتو دعویٰ میں نتف کے سبب اس کی گواہی قبول ندکی جائے گی۔ کیونکہ خربدار کی طرف سے خریدنے پر اقدام کر ناصحت رہے کا قرارے جبکہ کواہی کی بنا وصحت دعویٰ پر ہے۔اور جب بیچنے والا قاضی کے پاس بھی ای چیز کا اقر ارکیا' تو اب اگرخر بدار جا ہے' تو بیچ باطل ہو جائے گ كيونكه تناتض اقراركي صحت كورد كنے والائيس ب جبكه خريداركواس من بيخ والے كى جانب سے مطابقت كرنے كا عني رب تاكه دونوں میں اتفاق ہوجائے ای سبب سے طلب خریدار کی شرط کو بیان کیا گیا ہے۔

مصنف علیدالرحمد فے کہا ہے: زیادات میں بیمسکداس طرح لکھا ہوا ہے کہ خریداد نے اگرا ہے مدی کی تصدیق کی اس کے بعداس نے بیچے والا کے اقرار پر کوائ قائم کی کہنے حقدار کی ہے تو اس کی کوائی قبول کر لی جائے گی۔ جبکہ مشائخ فقہاء نے ان دونوں میں فرق واضح کیا ہے کہ غلام خربیدار کے قبضہ میں ہے جبکہ زیادات والے مسئلہ میں غلام خربیدار کے سواکسی دوسرے کے قبضہ میں ہے اور دود وسراحقدار ہے اور شمن سے رجوع کی شرط اس لئے لگائی گئے ہے کہ خربیدار کے لئے عین سالم ندر ہے۔

دوسرے آدمی کا گھر رہے دیے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ وَازَّا لِوَجُلِ وَاَدْ خَلَهَا الْمُشْتَوى فِي بِنَائِهِ لَمْ يَضَمَنُ الْبَائِعُ) عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آخِرًا، وَكَانَ يَقُولُ آوَّلًا: يَضْمَنُ الْبَائِعُ، وَهُوَ رَحِمَهُ اللهُ آخِرًا، وَكَانَ يَقُولُ آوَّلًا: يَضْمَنُ الْبَائِعُ، وَهُو تَوْلُ مُحَمَّدُ اللهُ وَهِي مَسْالَةُ غَضْبِ الْعَقَارِ وَمَنْبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَهِي مَسْالَةُ غَضْبِ الْعَقَارِ وَمَنْبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ وَهِي مَسْالَةُ غَضْبِ الْعَقَارِ وَمَنْبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ تَعَالَى اللهُ الل

فر مایا: اور جب کی فض نے کسی دوسرے آدمی کا گھر نے دیااور خربدار نے اس کوا پی دیواروں میں داخل کر لیا تو امام اعظم ڈٹاٹٹڈ کے نزدیک بیچے والا اس کا ضامن نہ ہوگا اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا دوسرا تول بھی ای طرح ہے جبکہ امام ابو یوسف غلیہ الرحمہ پہلے تول میں کہتے ہیں کہ بیچے والا ضامن ہوگا اور امام مجر علیہ الرحمہ کا قبول بھی بہی ہے اور زمین غصب کرنے کا مسئلہ بھی ای طرح ہے جس کوہم ان شاء امتد باب غصب میں بیان کردیں کے۔ادر اللہ تعالی بی سب سے زیادہ حق کو جانے والا ہے۔



# بَابُ السَّلَمِ

# ﴿ بيرباب بيع سلم كے بيان ميں ہے ﴾

باب سيم كم ك تقبى مطابقت كابيان

علامہ این محمود بابرتی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مصنف علیہ الرحمہ جب جب مختلف اقسام والواع کو بیان کردیا ہے جن می عوضین یا دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ شرط نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب بھے سے متعلق ایسا باب بیان کردہے ہیں جو یہ قبضہ شرط ہے۔ اور باب بھی سلم کو باب بھے صرف پر مقدم کرنے کا سب بیہ ہے۔ کیونکہ اس میں عوضین میں سے کسی ایک پر قبضہ شرطہ ادر یہ مفرد ہے اور مفرد ہمیشہ مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ لغت میں سلم بھے کی دو تھم ہے جس میں خمن جدی وصول کر لی جاتی ہے جبکہ مفرد ہے اور معلاح میں عاجل ہے جلت کے ساتھ اخذ کرتا ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ، ج میں ۲۸۲، بیروت)

#### تع ملم کے شری ماخذ کابیان

حضرت عبداللہ بن انی المجالدے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن باداور ابو بردہ نیج سلم کے متعلق اختلاف کرنے گلے تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ منگی اور حضرت ابو بکراور عمر رفاق نظرے زمانہ ہیں گیبوں جوشقی اور محجور میں نیچ سلم کی کرتے تصاور میں نے ابن ابزی سے بوجھا تو انہوں نے بھی ای طرح بیان کیا۔ (ممجے بناری، جلداول مدیث نبر 2121)

بتعسكم كافقهي مفهوم وشرائط

تعظم ال کو کہتے ہیں کہ آیک شخص دومر ہے شخص کو نفذر و پیدد سے اور کے کہ اتن مدت کے بعد مجھ کوتم ان رو پول کے بدل میں اتنا غدید یا چادل فلال فتم والے ویتا۔ یہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول جال میں اسے بدھنی کہتے ہیں۔ جورو پیدد سے اس کورب اتنا غدید یا چادل فلال فتم والے ویتا۔ یہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول جال میں اسے بدھنی کہتے ہیں۔ بیج سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض السلم اور جس کو دے اسے مسلم الیہ اور جو مال دیتا تھ ہرائے اسے مسلم فیہ کہتے ہیں۔ بیچ سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض اور جس کو دے اسے مسلم الیہ بھی ہے اور لفظ سلم الل تجازی لغت ہے ایس بیچ کو عام محاوروں میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا ا

، سلم ایک بھے کا نام ہے جس میں مجھے مؤیل اور ٹمن مجل ہوتا ہے لینی خریدی جانے والی چیز بعد میں لی جاتی ہے اور اس کی تیمت پہلے ہی دی جاتی ہے۔

ہ۔ اس کومٹال کےطور پر یوں بھے کے زید نے برے مثلا ایک سو 100 روپے کے بوش دومن گیہوں کی خریداری کامعاملہ کیا بایر طور کرزید نے بحرکوا یک سورو ہے وے دیئے اورائے طے کر دیا کہ جم اتن مدت کے بعداس کے وض قلال قتم کے دو من میبوں تم نے لیوں گاس بنج ومعاملہ کوعر فی شرح ملم کہتے ہیں بعض مواقع پر سلف بھی کہا جاتا ہے اپنی زبان میں اسے بدھنی ہے موسوم کیا جاتا ہے اس بنج کے خریدار لیعنی خریدار کوعر فی میں رب سلم شمن لیعنی قیمت کوراُس المال بنج لیعن جیجے والے کومسلم الیہ اور جبع لیعنی خریدی جانے والی چیز کومسلم قید کہتے ہیں۔

بہت میں شری طور پر جائز و درست ہے بشرطیکہ اس کی تمام شرائط پائی جائیں اور تمام شرائط کی نعداد سولہ ہے اس طرح کہ چیر برطوں کانعلق تو راس المال بعنی قیمت ہے ہے اور دس شرطوں کا تعلق مسلم نیہ بینی ہیے ہے۔ شرطوں کانعلق تو راس المال بعنی قیمت ہے ہے اور دس شرطوں کا تعلق مسلم نیہ بینی ہیے ہے۔

رأس المال كي شرا يط كابيات

رأس المال معلق چيشرطيس بيريين-

1- جنس كوبيان كرنا ليني سيدوا منح كروينا كدييدور جم بين يادينار بين يااشر فيال بين اور يارو بي بين-،

2- نوع کو بیان کردینالیعنی میدواضح کردینا که بیدو بے جاندی کے ہیں یا گلٹ کے ہیں یا توٹ ہیں۔

3-مغت کو بیان کرنالیعی بیدواضح کردینا کدرویے کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔

4- مقداركو بنيان كرديناليعني سيروامنح كردينا كدبيرويس وبين يادوسو بيل\_

5-روپے نفتروینا وعدہ پر ندر کھنا۔

6-اورجس مجلس ميس معامله طع موااس مجلس مين يبيخ والكارأس المال يرقضه كرليا

#### مسم نیه <u>کی شرا نظ کابیان</u>

مسلم فير معلق دى شرطيس بديي-

1- جنن كوبيان كرنامثلا بيداني كردينا كمسلم فيدكيبول بي ماجوب اورياچناب-

2- وع كوبيان كردينا يعنى بيدا ضح كردينا كديبول فلال فتم يافلال جكدك بيل-

3-صفت كوبين كرن يعنى بيدواضح كردينا كه مثلاً كيبول التصح بين باخراب بيل-

4- مسلم كى مقداركوبيان كردينا كه مثلاً ايك من بين يادوس بيل \_

5- مسم فيه كاوزنى يا كيلى يا ذرى ياعددى بهوناتا كدامن كالتين واندازه كياجا يحيه

6- مت و بیان کرنا یکی بیدواشی کردینا کدید چیزاتی مدت کے بعد جنٹلا ایک مہینہ یا دوم بینہ میں یا جارمہینے میں لیس سے کیکن بید ات بنوظار ب کر منے تم مدت ایک مبینہ ہو ٹی جاہئے۔

7- مسم فیہ کاموقون و معدوم نہ ہونا لینی میضروری ہے کہ سلم فیہ عقد کے وقت سے ادائے گی کے وقت تک بازار میں برابرل سکتا کہ عدوم ک نقالازم نے آئے۔ - التاسلم كامعاملہ بغیرشرط خیار کے مطے ہونا لین اس بھے میں خیاری کو برقر ارد کھنے یا تنح کردینے کے اختیار کی شرط نیل ہونی اہنے۔

9- اگرمسلم فیہالی وزن دار چیز ہے جس کی بار برداری دینا پڑے تواس کے دینے کی جگہ کومتعین کرنا بینی بیددانشح کر دینا کہ میں بیچیز فلان جگہ یا فلاں مقام پردوں گا۔

10- مسلم فیہ کاالیں چیز ہونا جوہنس نوع اور مغت بیان کرنے ہے تنعین ومعلوم ہو جاتی ہوجو چیز ایسی ہو کہ ہنس نوع اور مغت بیان کرنے سے معلوم ومتعین نہ ہوتی ہوجیسے حیوان یا بعض قتم کے کپڑے تو اس ہیں تیج سلم جائز نہیں۔

المل حجاز وعراق كي لغت ميسلم وسلف كابيان

السلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق . سمى سلماً لتسليم رأس ماله في السمجلس، وسلفاً لتقديمه، ويقال السلف للقرض . وهو جائز بالإجماع . قال اين السمندار: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس أشهد أن السلف السمندار: أجمع كل مسميقد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأيا أيها الذين آمنو اإذا السمنسمون إلى أجل مسمى (القرة: 282) رواه سعيد ينعقد بكل ما بدل عليهمن سلم وسلف ونحوه .

بنع سلم كى مشروعت كابيان

السّلَمُ عَفْدٌ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَهُو آيَدُ الْمُدَائِنَدِ، فَقَدُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا: الشّهَدُ أَنَّ اللّهُ عَنهُمَا أَنَّ اللّهُ تَعَالٰى اَحَلُ السّلَفَ الْمَصْمُونَ وَانْزَلَ فِيهَا اَطُولَ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ، وَتَلا قُولُهُ تَعَالٰى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدِينٍ إلى اَجَلٍ مُسَمَّى فَاكُتُوهُ الْإِيَدُ . وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ نَهِى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِندَ الْإِنْسَانِ وَبِالسّنَةِ وَهُو مَا رُوى " (انّهُ عَلَيْهِ السّطَكِدةُ وَالسّلامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِندَ الْإِنْسَانِ وَرَحْصَ فِي السّلَمِ) وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ يَأْبَاهُ وَلَكِنّا تَرَكّنَاهُ بِمَا وَوَيُنَاهُ . وَوَجُهُ الْقِيَاسِ انّهُ بَيْعُ الْمُعَدُومِ إِذْ الْمَبِيعُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ .

 مدایه ۱۹۳ کی اور ۱۹۳ کی هدایه در ادر کرانکرین کی در اور کرانکرین کرانکرینکرین کرانکرین کران

نابت ہے۔ جوروایت بیان کا گئی ہے کہ نمی کریم کا آئیڈ کی نے ایسی چیز کی تھے ہے تھے کیا ہے جوانسان کے پاس موجود نہ ہواور سلم کی اجازت دی ہے۔ اگر چہ قیاس سلم کا انکار کرنے والا ہے لیکن ہم نے روایت کر دہ حدیث کے سبب قیاس کوچپوڑ دیا ہے۔ اور قیاس کی دیمل ہے ہے کہ یہ معدوم کی نیچ ہے جبکہ سلم نیڈج تی ہے۔

سے سلم کے شرعی ماخذ کا بیان

آ اے ایمان والو اجب تم آیک مقرد مدت تک کمی و ین کالین وین کرو آج اے لکھوا اور چاہے کہ تمہارے ورمیان

کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے ۔ اور لکھنے والا لکھنے ہے اٹکار شرکرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے ۔ تواسے لکھو یٹا چاہئے اور جس

بات پرجن آتا ہے وہ لکھا تا جائے اور اللہ ہے ڈرے جواس کا رہ ہے اور جی جس کے کھر کھ نہ تیجوڑے پھر جس پرجن آتا ہے اگر

بات پرجن آتا ہے وہ لکھا تا جائے اور اللہ ہے ڈرے جواس کا رہ ہے اور دوگواہ کر لواہ پنے مردوں جس ہے ۔ پھراگر دومرون نہ ہوں ، تو

ایک مرداور دوھور تیں ایسے گواہ جن کو پہند کرو ، کہ کہیں ان جس آیک مورت ہو لے تواس کو دومری یا دولا و ہے ، اور گواہ جب بالا ہے

ہاکمی تو آئے ہے انکار نہ کریں اور اسے بھاری شہان کہ وین چیوٹا ہویا پڑا اس کی میعاد تک کھت کر لویہ اللہ کے نزویک نہاوہ

انسان کی بات ہے اس جس گواہی خوب ٹھیک دہ گی اور میاس ہے قریب ہے کہ تمہیں شینہ پڑے گر میہ کوئی سروست کا سووا

دست بدست ہوتو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ بیس اور جب تر پروفروخت کروتو گواہ کر لو، اور نہ کی لکھنے والے کوئر رویا جائے ، نہ گواہ کو

خواه و: دين بيتي موياتن مفرت ابن عباس في تجناف فرمايا: السائع سلم مراد بيتي سلم يدب كرس جيز كويينتي قيمت لے

سعید کر فرو دلت کیا جائے اور مینے خریدار کومپر دکرنے سے لئے ایک مدت معین کر لی جائے اس بیٹے کے جواز کے لئے جنس ،نوع ،صغت

مقدار مدت اور مكان ادااور مقدار راس المال ان چيزون كامعلوم بوناشرط ہے۔ لکھنامستحب ہے، فائدہ اس کا بیہ ہے کہ بھول چوک اور مدبون کے انکار کا اندیشے بیس رہتا۔ اپن طرف سے کوئی کی بیشی ز مناب

کرے نہ قریقین میں ہے کسی کی رور عایت۔

حاصل معنی میر کدوئی کا تب ککھنے ہے منع نہ کر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوہ ٹیقہ نولس کاعلم دیا بیتغییر وتبدیل دیا نت واہ نت ے ساتھ لکھے ریے کما بت ایک تول پر فرض کفالیہ ہے اور ایک تول پر فرض مین بشرط فراغ کا تب جس صورت میں اس کے سوااور نہ یایا جائے اور ایک قول پرمتحب کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حاجت برآ ری اور نعمت علم کاشکر ہے اور ایک قول میہ ہے کہ پہلے میہ کتابت معمد بیت فرض محى پير" لايُضار كايت منسوخ مولى-

یعنی اگر مدیون مجنون و ناقص انتقل یا بچه یا شیخ فانی ہو یا گونگا ہونے یا زبان نہ جانے کی دجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کرسکتا ہو۔ ۔

كوا و كے لئے تريت وبلوغ مع اسلام شرط ہے كفار كى كوائى صرف كفار برمقبول ہے۔ مسئله: تنهاعورتوں کی شہادت جائز نبیں خواہ وہ چار کیوں نہ ہوں تحرجن امور پرمرد مطلع نبیس ہو سکتے جیسے کہ بچہ جننا با کرہ ہونا اور نسائی عیوب اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے مسئلہ: حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادث بالکل معتبر نہیں صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے اس کے سوااور معاملات میں ایک مرداور دوعور تو ل کی شہادت بھی متنبول ہے۔ (مدارک واحمدی (

جن كاعادل بوناتمهيس معلوم بواورجن كے صالح بونے برتم اعتادر كھتے ہو۔

مسئلہ:اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے جب مدی گوا ہوں کوطلب کرے تو انہیں گواہی کا چھیا ناج ترنہیں ہے تھم حدود کے سوااورامور میں ہے کیکن حدود میں گواہ کوا ظہار واخفاء کاا نقیار ہے بلکہا خفاءافضل ہے حدیث شریف میں ہے سیّد عالم مَنْ النَّهُ إِلَيْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا شہادت دیناواجب ہے تا کہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کاحق تلف نہ ہو گواہ اتنی احتیاط کرسکتا ہے کہ چوری کالفظ نہ کے گواہی میں بہ کہنے براکتفا کرے کہ بہ مال فلال مخص نے لیا۔

چونکهاس صورت میں لین دین ہوکرمعاملہ فتم ہوگیا اور کوئی اندیشہ باتی شدر ہانیز ایسی تجارت اور خرید وفروخت بکثرت جاری ر التى يهاس بيس كمابت واشهاد كى يابندى شاق وكرال الوكى -

رمستحب سے کیونکہال میں احتیاط ہے۔

"يُصَارَ" مِن دواحمال مِن مجبول ومعروف مونے كقراءة اين عباس رُقَافِبُناة ل كي اور قراءة عمر بنالفَيْة ثاني كي مؤيد ہے پہل تقدير يرمعني بدبين كهابل معامله كاتبون اور گوابهون كوضرر نه يهنجا ئين اس طرح كه ده اگراين غيرورتون مين مشغول بهون توانبيل مجبور کریں اور ان کے کام چیٹرائیں 'یاحق کتابت نہ دیں'یا گواہ کوسفرخرج نہ دیں اگر وہ دوسرے شہرہے آیا ہو دوسری تفتریر پر معنی ہیں ہیں كەكاتب وىثابدانل معاملە كۈخىرىرنە يېنچائىي اس طرح كەباد جودفرصت دفراغت كے نىدائىي ئاكتابت بىل تحريف وتېدىل زيادنى <sup>و</sup>

سی تر میں۔ ( تغییر فز ائن *العر*فان )

# تع سلم ومتعلقات کے بیان میں فقہی تصریحات

یہ آن کی سب ہے کہی آیت ہے جس میں اوھارے تعلق رکھنے والے معاملات کو صبط تحریر میں لانے کی ہدایات دی جاری ہے۔ مثلاً جائیدادوں کے بنتا تاہے مقالم کی تحریریا ایسے تجارتی لین دین کی تحریر جس میں پوری رقم یا اس کا پرکے دصدا بھی قابل اوا نیکی ہوری تم یا اس کا پرکے دصدا بھی قابل اوا نیکی ہوری کی بودی میں اگر کوئی نزاع پریدا ہوتو ہی تحریر شہاوت کا کام دے سکے اور یہ تھم استحبابی ہے واجب نہیں۔ چنانچہ اگر فریقین میں جبمی استاد زیادہ ہوکہ یا جس نزاع کی صورت کا امکان ہی شہویا تحض قرض کا معالمہ ہوادراس طرح موثق تحریر ہے کی فریق سے اعتماد سے میں ہوتھ تھی ہوتو تھی یا دواشت کے لئے کوئی فریق اپنی اس بی لکھ لے تو یہ بھی کائی ہوسکتا ہے۔

ہارے ہاں آئ کل الیم تحریروں کے سندیافتہ ماہرین موجود ہیں جنہیں و ثیقہ نولیں کہا جاتا ہے۔ و ثیقہ نولیس تقریباً انہی امولوں کے تحت سرکاری کاغذات پرایسے معاہدات لکھ دیتے ہیں اور چونکہ بیا یک مستفل نیں اور پیشہ بن چکا ہے۔ لہٰڈاان کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدائویں ہوتا۔ گر جب کہ معاملہ میں کوئی قانونی سقم ہو۔

لینی معاہدہ کی املااس شخص کو کروانی جاہئے جومقروض ہو کیونکہ اوا کیگی کا باراس کے سرپرہے۔ ہاں اگر وہ انکھوانے کی پوری سمجھ نہیں رکھتا تو اس کا وٹی (سرپرسنت) اس کے وکیل کی حیثیت سے اس کی طرف سے لکھواسکتا ہے۔ یہ وٹی اس کا کوئی رشتہ واربھی ہوسکتا ہے اور غیررشتہ دار بھی۔ جو مجھدار ہواور مقروض کا خیر خواہ ہویا معروف معنوں میں وکیل بھی وٹی کی حیثیت سے املا کرواسکتا

ہے۔ تورس کے بعد اس تحریر پر دوا سے مسلمان مردول کی گوائی ہونا چاہئے جو معاشرہ میں قابل اختاد سمجھے جاتے ہوں۔ اور اگر معالمہ ذمیوں کے درمیان ہوتو گواہ ذمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بوقت تحریر دو مسلمان قابل اعتماد گواہ میسر نہ آئی کو ایک مرداور دو عورتیں گواہ نیس بن سکتیں۔ اور گوائی کا بینصاب صرف مالی عورتیں بی کواہ نیس بن سکتیں۔ اور گوائی کا بینصاب صرف مالی معاملات کے لئے ہے۔ مثلا زنا اور قذف کے لئے چارمردوں بی کی گوائی ضروری ہے۔ چوری اور نکاح وطلاق کے لئے دومردول بی کی گوائی ہوگی۔ افساس (دیوالیہ) کے لئے اس قبیلے کے تین مردول کی ، رؤیت ہلال کے لئے صرف ایک مسلمان کی اور رضاعت کے شوت کے لئے صرف ایک متعلقہ گورت (دایہ) بی گوائی کے لئے کا فی ہوتی ہے۔

اس سے ایک توبہ بات معلوم ہوئی کہ دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابرر کھی گئی ہے اور حدیث کی روسے بی عورتوں کے
نقصان عقل کی بنا پر ہے۔ اور دوسرے بید کہ ذبانی گوائی کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب اس معاملہ کی الی جزئیات میں
خزاع پیدا ہوج نے جنہیں تحریر میں نہ لایا جاسکا ہواور معاملہ عدالت میں چلا جائے۔ ورنت تحریرتو کی ہی اس لئے جاتی ہے کہ بعد میں
خزاع پیدا نہ ہو۔ اور شہاد تیں پہلے ہے ہی اس تحریر پر شبت کی جاتی ہے۔

جب ہے اہل مغرب نے مساوات مردوزن کانعرہ لگایا ہے اور جمہوری نظام نے عورت کو ہرمعالمہ میں مرد کے برابرحقوق عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت سے اس آیت کے اس جملہ کو بھی مسلمانوں ہی کی طرف سے تاویل وتضحیک کا نشانہ بنایا جارہا ے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دو عورتوں کی شہادت کوا یک مرد کے برابر کر کے اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہے۔ پاکتان میں اپوا کی مغرب زوہ مبذب خوا تین نے بوی در یہ ہوتن سے کام لیا ادراس کے خلاف ان عورتوں نے جلوس تکا لے اور بیز لکھوائے گئے کہا گرعورت کاحق مرد سے نصف ہے تو فرائض بھی نصف ہونے چاہئیں عورتوں پراڑھائی نمازیں، پندرہ روز سے اور نصف جج فرض ہونا چاہئی عورتوں پراڑھائی نمازیں، پندرہ روز سے اور نصف جج فرض ہونا چاہئی بازیکی پڑھنے کار دادار نہیں۔ وہ خود اسلام سے بیزار ہیں بی مرد سے سورت کی حق تلنی ہوتی بی اسے پرارہیں ہونا دورک اور کی تانوں نہ بنائے جس سے عورت کی حق تلنی ہوتی ہوں دوسرے یہ کہ دوہ دوسری سادہ لوح مسلمان عورتوں کو اسلام سے برگشتہ کر کئیں۔

حالاتکہ بہاں حقوق وفر ائتمن کی بحث ہے ہی نہیں۔ آیت میں بیدہا گیا ہے کہ آگر ایک عورت بھون جائے تو دومری عورت اس میں نہ عورت کے کہی حق کی حق تلفی ہوتی ہے اور نداس کی تحقیر ہوتی ہے۔ بات صرف نسیان کی ہے اور وہ بھی اس جزئیات میں جو تحریر میں آنے ہے رہ گئی ہوں۔ اب میہاں سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ آگر تورت بھول سکتی ہے تو کیا مرد نہیں بھول سکتا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اسلامی قانون عام حالات کے مطابق وضع کئے گئے جیں اور ان کا واضع خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اپنی مخلوق کی خامیوں اور خوبیوں سے بوری طرح واقف ہے۔ عورت پرجیض ، نفاس اور حمل اور وضع حمل کے دور ان بھوا لیے اوقات آتے ہیں جب اس کا د ما فی تو از ن بر قرار نہیں رہ سکتا۔ اور حکمائے قد بم وجد یہ سب عورت کی ایسی حالت کی تا شیر وتو ثیق کرتے ہیں۔ ان مغرب زوہ خوا تین کا بیا عمر انسی بالکل ایسا ہی ہیں ہے جیے کوئی ہی کمرو اپنی جسمانی سافت اور توت کے لحاظ سے عورت سے مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذاصل اور وضع حمل کی ڈ مدداریاں مرد پر ڈ النا جا ہے تھیں نہ کہ عورت پر جو پہلے ہی مردے کورت سے مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذاصل اور وضع حمل کی ڈ مدداریاں مرد پر ڈ النا جا ہے تھیں نہ کہ عورت پر جو پہلے ہی مردے کہ دور

اوراس مسئلہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ عورت اپنی اصل کے لحاظ ہے ایس عدالتی کاروائیوں ہے سبکدوش قرار دی گئی ہے۔ اب یہ اسلام کا اپنا مزاج ہے کہ وہ عورت کو گھرہے باہر کھنٹی لانے کو پسندنیس کرتا۔ جبکہ موجود ومغربی تہذیب اور نظام جمہوریت اسلام کے اس کلیہ کی عین ضد ہے۔ عورت کی گوائی کو صرف اس صورت میں قبول کیا گیا ہے جب کوئی دوسرا گواہ میسر ند آسکے اور اگر دوسرا گواہ میسر آجائے 'تر اسلام عورت کوشہادت کی ہرگز زحمت نہیں ویتا۔

عورت کے ای نسیان کی بناپر فوجداری مقد مات شراس کی شہادت قائل قبول نہیں کیونکدا سے مقد مات میں معامد کی نوعیت ستنین ہوتی ہے۔ مالی معاملات میں عورت کی گوائی قبول قوئے کیکن دو تورتوں کوایک مرد کے برابر رکھا گیا ہے۔ اور عائلی مقد مات میں چونکہ زوجین ملوث ہوتے ہیں اور وہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ جہال نسیان کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لبذا ایسے مقد مات میں میں میوی دونوں کی گوائی برابر نوعیت کی ہوگی اور وہ معاملات جو بالخصوص عورتوں ہے متعلق ہوتے ہیں۔ و بال عورت کی گوائی کورت کی گوائی محتبر قرار دیا گیا ہے مثلاً مرضعہ اگر دضاعت کے متعلق گوائی دے تو وہ دومروں سے معتبر بھی جائے گوائی یہ دومرے کو کی عورت ہویا مرد ہو۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں نہ مورت کی تحقیر بیان ہوئی ہے اور نہ کسی حق کی حق تلفی کی گئی ہے بلکہ رزاق

عالم نے جو بھی قانون عطافر مایا ہے دو کسی خاص مصلحت اور اپنی حکمت کاملہ ہے ہی عطافر مایا ہے اور جومسلمان اللہ کی کسی آیت کی عالم نے جو بھی قانون عطافر مایا ہے دو کسی خاص مصلحت اور اپنی حکمت کاملہ ہے ہی عطافر مایا ہے اور جومسلمان اللہ کی کسی آیت کی تعنی رتایا نداق از اتا ہے اسے اس ایمان کی خیرمنانا جاہئے۔ اور ایسے اوکوں کو اسلام سے نسکک رہے کی کوئی منرورت بیس۔ دل ہے تو وہ سلے ہی اللہ کے باغی بن میکے بیں۔اور یہی وہ لوگ ہیں جواسلام کو کا فروں ہے بھی زیادہ نتصال کی بچار ہے ہیں۔

یعنی جب زراع کی صورت پیدا ہو کر معاملہ عدالت میں چلا جائے اور انہیں زبانی کوائی، بے کے لئے بااید ب ئے آو انہیں انکارئیں کرنا چاہئے' کیونکہ میہ بات کتمان شہادت کے ذیل میں آتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

اس جمله میں انسان کی ایک فطری کمزوری کوواضح کیا گیا ہے جو رہے کہ فریقین خواہ کس قدر قابل! منہ د ہوں اور ان میں مزاع ی تو تع بھی نہ ہواور معاملہ بھی خواہ کو کی حچھوٹا ساہوتا ہم بھول چوک اورنسیان کی بنا پر فریقین میں نزاع یا بدظنی پیدا ہو علی ہے۔ ہندا یا قاعدہ دستاویز نہ ہی فریقین کو یا فریقین میں ہے کسی اذ کیک کو یا دداشت کے طور پرضر دراکھ لینا جا ہے ۔

یے مصرف اس صورت میں ہے جبکہ لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہواور لین دین کرنے کے بعد ہمی اس میں نزاع کا اختال

اس کی ٹی صور تنبی ممکن ہیں مثلاً ایک بید کہ مخض کو کا تب بننے یا گواہ بننے پر مجبور ند کیا جائے۔ دوسرے بید کد کا تب یا محواہ کی م وہی اگر کسی فریق کے خلاف جاتی ہے تو آئیس تکلیف نہ پہنچائے جبیبا کہ آج کل مقدمات میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور فریق مخالف موابوں کو یا و ثیقہ نولیس کو روحمکیاں اور تکیفیں دینا شروع کر دینا ہے کہ وہ کوائل نددیے میں ہی اپنی عافیت سجھتے ہیں یا چھر غلط مواہی دینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔اور تیسری صورت أنبیس نقصان پہنچانے کی بیرے کے انبیس عدالت میں بلایا تو جائے کیکن انبیس آ مدورفت اور کھانے پینے کا فرچہ تک نہ دیا جائے۔

ہیج سلم کے عین مدت میں مُداہب اربعہ

حضرت ابن عباس بن الله الله بين كدر سول كريم الأثير في جب مكه المجرت فرما كرمدينة تشريف لاسئ تو ابل مدينة مجلول ميس ایک سال دوسرل تبین سرل کی بیچ سلم کیا کرتے ہے لینی پینی قیمت و میر کہرویا کرتے ہتے کہ ایک سال یا دوسرل یا تبین سال کے بعد مجل بہنچا دینا) چنانچہ آپ مناتیز نم سے فر مایا:جوش کسی چیز کی تاہم کرے اسے جائے کہ عین بیانہ وزن اور معین مدت کے ساتھ سلم کرے ۔ ( بخاری وسلم )

حضرت سیدنا ابن عماس جائفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی تی کا میت تشریف لائے اور لوگ بھلوں میں ایک سال اور ووسال کے لے سنف کرتے تھے ( مینی ادھار آئے کرتے تھے ) تب آپ آئیز کم نے فر مایا:جوکوئی تھجور میں سلف کرے تو مقرر ماپ میں ایا مقرر تول میں ایک مقررہ میعاد تک ملف کرے۔ (میح سلم برتاب ہوع)

مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی بیچ جاری ہواگر وہ بیانہ سے ناپ کرلی دی جاتی ہے تواس کا پیانہ تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز وں پیانے ہوگی یا پندرہ پیانے اورا گروہ چیز وزن کے ذریعہ لی دی جاتی ہے تو اس کاوزن متعین کریا ضروری ہے کہ بیہ چیز دس سیر ہو گ یہ پندرہ سیرای طرح سلم میں خربدی جانے والی چیز کی ادائے گی کی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ یہ چیز مثلا ایک ماد بعد دی

جائے کی یا ایک سال بعد۔

اک حدیث کا ظاہری مغہوم اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ تھے سلم میں مدت کا تعین بیچ کے بچے ہونے کے لئے شرط ہے جبیرا کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفه امام مالک اورامام احمد کامسلک ہے کیکن حضرت امام شافعی کے زد کیک تعین مدت ضروری اور شرط نہیں ہے۔ ملیلی وموز ونی اشیاء میں بیج سلم کے جواز کابیان

قَالَ (وَهُوَ جَانِزٌ فِي الْمَكِيَلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (مَنْ آسُلَمَ مِنْكُمُ فَسَلْيُسُسِلِهُمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُومٍ إِلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ) وَالْمُوَّادُ بِالْمَوْزُونَاتِ غَيْرِ الدّرَاهِمِ وَاللَّذَنَانِيرِ لِلْنَّهُمَا أَثْمَانٌ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُثَمَّنًا فَلَا يَصِعُ السَّلَمُ فِيهِمَا ثُمَّ قِيْلَ يَكُونُ بَاطِلًا، وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجّلٍ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ بِحَسبِ الْإِمْكَانِ، وَالْمِهِسْرَـةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَالْآوَّلُ اَصَحُّرِلَانَّ النَّصْحِيْحَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مَحِلُ آوْجَبَا الْعَقْدَ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ

ك فرمايا التي سلم مكنى وموزونى اشياء من جائز ب- كونكه تى كريم طَالْ الْمِيْلِ نِهِ فِي اللهِ مِنْ مِن سے جو تي سلم كرے اسے جا ہے کہ حین پیانے اور معین وزن میں مقررہ مدت تک کرئے جبکہ موز ونات سے مراد درا نہم ودنا نیر کے سوا ہے۔اس لئے کہ بیر دونول شن ہیں۔ حالانکہ سلم نید کے لئے بیتے ہونالازم ہے۔ لبذا دراہم و دنا نیر بیل بیچ سلنم درسنت ندہوگی۔ اور بید بھی کہا گیا ہے کہ ان میں تیج سلم باطل ہے۔اور دوسرا فول میہ ہے کمکن حد تک دونوں عقد کرنے والوں کے معقبد کے حصول کے لئے ادھاری شمن کے بدلے بیٹے کا انعقاد ہوجائے گا' کیونکہ عقو وہیں معانی کا اعتبار ہی کیا جاتا ہے۔البتہ پہلاقول سمجے ہے کیونکہ عقد کو درست قرار دینا اس محل میں واجب ہوگا'جس میں عقد کرنے والوں نے عقد کولا زم کیا ہے اور وہ بہال ممکن ہی تیں ہے۔

غار کی گئی اور گز کے ذریعے ناہیے والی اشیاء میں بیع سلم کا بیان

قَىالَ (وَكَنَذَا فِي الْمُنَذُّرُوْعَالَتِ ) لِانَّهُ يُمْكِنُ صَبُّطُهَا بِذِكْرِ الذَّرْعِ وَالصِّفَةِ وَالصَّنْعَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْهَا لِتَرْتَنِفِعَ الْجَهَالَةُ فَيَتَحَقَّقُ شَرُطٌ صِحَّةِ السَّلَمِ، وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ كَالْحَوْذِ وَالْبِيضِ، لِآنَ الْعَدَدِى الْمُتَقَارِبِ مَعْلُومُ الْقَدْرِ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ مَقَدُورُ التَسْلِيْمِ فَيَجُورُ السَّلَمُ فِيهِ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ لِاصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلَى إِهْدَارِ التَّفَاوُتِ، بِخِلَافِ الْبِطِيخِ وَالرُّمَّانُ لِآنَّهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَبِتَفَاوُتِ الْاحَادِ فِي الْمَالِيَّةِ يُعْرَفُ الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ \_

وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بِيضِ النَّعَامَةِ لِآنَّهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ، ثُمَّ

تَى يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدًا يَجُوزُ كَيُلا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ كَبُلا لِآنَهُ عَدَدِى وَلَيْسَ بِمَكِيْلٍ وَعَنْهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ عَدَدًا أَيْضًا لِلتَّفَاوُتِ .

وَلَنَ اللهُ عَدُودُ اللهِ عَدَارَ مَوَّةُ يُعُرَفُ بِالْعَدَدُ وَتَارَةٌ بِالْكَيْلِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَعُدُودًا بِالإَصْطِلَاحِ فَيَصِيْرُ مَكِيَّلًا بِاصْطِلَاحِهِمَا وَكَذَا فِي الْقُلُوسِ عَدَدًا .وَقِيْلَ هَاذَا عِنْد آبِي حَيْيْفَة وَآبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ .وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَّهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِآنَهَا آثَمَانٌ .

وَلَهُمَا أَنَّ النَّمَنِيَّةَ فِي حَقِّهِمَا بِالصَّطِلَاحِهِمَا فَتَبُطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا وَلَا تَعُوْدُ وَزُنِبًا وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ

فر مایا: اورای طرح گز کے ذریعے ناپنے والی اشیاء میں تج سلم جائز ہے کیونکہ ناپنے کے ذریعے صفت و ہنا وٹ کو ہیان کر کے دیا ممکن ہے۔ اوران امور کو بیان کر نااس کئے ضروری ہے تا کہ جہالت دور ہوجائے۔ اور ہج سلم کی دریتی کی شرط ثابت ہو جائے۔ اور اس طرح شار کی گئی اشیاء میں بھی تبھے سلم جائز ہے۔ کیونکہ ان میں فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح اخروث اور اعلا ہیں۔ کیونکہ عددوالی اشیاء مقدار معلوم کے قریب، وصف میں مضبوط اور سپر دکرنے کے اہل ہوتی ہیں۔ لہذاان میں نبھے سلم جائز ہے اور عدم تفاوت کے اعتبارے اور لوگوں کے اتفاق کے سبب ان میں تبھوٹا بڑا برابر ہیں بہ خلاف اناروخر بوز ہ کے کیونکہ ان کے افراد میں بڑافراق میں بڑافراق میں اور کوگوں کے اتفاق کے سبب عددی مختلف ہوتی ہیں۔

میں برد امام اعظم دان نظر سے روایت ہے کہ شرمرغ کے انڈول میں بچی سلم جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے افراد کی مالیت میں بروا فرق ہوتا ہے۔ای طرح وہ عددی جن کوشار کر کے سلم جائز ہے ای طرح تا پ کربھی بچے سلم جائز ہے۔

حضرت اہام زفرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ناپ کرئے ملم جائز نہیں ہے کیونکہ بیعد دوالی ہے۔ اور ناپنے والی نہیں ہے اور الن سے ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ شار کر دو بھی بھی ہے ملم جائز نہیں ہے کیونکہ اس بیس فرق ہے جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ عدو مجھی مقدار کی پہچان کے لئے ہوتا ہے اور بھی کیل کے لئے بھی ہوتا ہے اور بید چیز لوگوں کے اتفاق سے سبب عددی ہوئی ہے بس ع قدین کے اتفاق کے سبب کیلی بھی بن جاہے گی۔

ادرای طرح عدد کا اعتبار کرتے ہوئے فکوں میں بھی بھے سلم جائز ہے۔اور ایک تول کے مطابق بیتھم شیخین کے نز دیک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے کیونکہ فکوئ ٹین ہیں۔

سینجنین کی دلیل میہ ہے کہ عقد کرنے والوں کے تق میں فلوں کا ثمن ہونا ان کے اتفاق کے سبب ہے۔ پس ان کے اتفاق کے سبب اس کا تفاق کے سبب اس کا تفاق کے سبب اس کا ثمن ہونا باطل ہوجائے گا۔ اور نہ بن وہ وزنی بن کرلوٹے والی ہوگی۔ جس طرح اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔

حیوان میں بیج سلم کے عدم جواز کابیان

(وَلَا يَسَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِلآنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِبَيَانِ

الْجِنْسِ وَالسِّنِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَالتَّفَاوُتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيرٌ فَأَشْبَهُ الشِّيَابَ . وَلَنَا آنَهُ بَعُدَ ذِكْرِ مَا ذَكَرَ يَبْقَى فِيهِ تَفَاوُتُ فَاحِشْ فِي الْمَالِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِي الْبَاطِئَةِ فَيُفْضِي الَى الْمُنَازَعَةِ، بِيخِلافِ النِّيَابِ لِآنَهُ مَصْنُوعُ الْعِبَادِ فَقَلَمَا يَنْفَاوَتُ النَّوْبَانِ إِذَا نُسِجَا عَلَى مِنْوَال وَاحِدِ.

وَقَدُ صَحَّى " (اَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ) وَيَذْخُلُ فِيهِ جَمِيْعُ اَجْنَاسِهِ حَتَّى الْعَصَافِيُرُ.

قَىالَ (وَلَا فِي اَطُرَافِهِ كَالَرُ ءُوْسِ وَالْآكَارِعِ) لِللَّفَاوُتِ فِيهَا إِذْ هُوَ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ لَا مُقَدَّرٌ لَهَا .

قَىالَ (وَلَا فِي الْمُحُلُودِ عَدَدًا وَلَا فِي الْحَطَبِ حُزَمًا وَلَا فِي الرَّطْبَةِ جُرُزًا) لِلتَّفَاوُتِ فِيهَا، إلَّا إذَا عُرِفَ ذَلِكَ بِأَنْ بَيَّنَ لَهُ طُولَ مَا يَشُدُّ بِهِ الْحُزُمَةَ آنَهُ شِبْرٌ اَوْ ذِرَاعٌ فَحِينَانٍ يَجُوزُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجُهِ لَا يَتَفَاوَتُ .

ے حیوان میں بچ سلم جائز نہیں ہے جبکہ حصرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: جائز ہے اس لئے کہ جنس جمر ، نوع اور صفت کو بیان کرنے کے سبب حیوان معین ہوجا تا ہے اور اس کے بعد معمولی فرق ہوتا ہے پس میر کپڑوں کے مشابہ ہو گیا۔

ہماری دلیل بیہ کے ذکورہ اشیاء کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد بھی باطن کے اعتبارے حیوان کی مایت میں فرق فخش رکھتی ہیں۔ پس یہ جھکڑے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بہ خلاف کیٹروں کے کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور جب دو کیٹروں کو ایک طریقے سے بنایا جائے تو ان میں تھوڑ ا بہتا فرق ہوتا ہے۔ اور بیسے ہے۔ کہ بی کریم انگا بیٹی کے حیوان میں بہتے سم کرنے سے منع کیا ہے اور اس میں جیوان میں بہتے سم کرنے ہے۔ کہ بی کریم انگا بیٹی منامل ہے جی کہ گور یا بھی شامل ہے۔

فرمایاا درحیوان کے اعضاء بیل بھی سلم جائز نہیں ہے کیونکہان بیل فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ فرق وائی عدوی اشیاء بیل لہذاان کا کوئی انداز پہیں کیا جاتا۔

فرمایا کھالوں میں عدد سے اور نہ بی لکڑیوں کی گھڑی میں تی سلم جائز ہے۔ اور نہ گھاس میں کھوں کے ساتھ تی سلم جائز ہے کیونکہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب ان کی لمبائی وچوڑ ائی معلوم ہو جائے (تو تب جائز ہے)۔ وہ بھی اس طرح کہ جس سے گھڑوی باندی جائے وہ بیان کروے کہ وہ آیک بہ لشت ہے یا ایک ہاتھ ہے تب تی سلم جائز ہوگی ابتہ شرط یہ ہوگی کہ اس میں تفاوت نہیں ہونا جائے۔

## وقت عقد مسلم فيه كے موجود ہونے كابيان

قَالَ ﴿ وَلَا يَبُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ اللي حِينِ الْمَحِلِّ

حَسَى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقَدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحِلِّ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقَتَ الْمَحِلِّ لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيْمِ حَالَ وُجُوبِهِ .

المسرر وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُسَلِّفُوا فِي النِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) وَلاَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسُلِيْمِ بِالتَّحُصِيلِ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِسمُرَارِ الْوُجُودِ فِي مُذَّةِ الْآجَلِ لِبَتَمَكُنَ مِنْ

التحصيل .

فر مایا تھے سلم جائز نہیں ہے جی کہ سلم نیے دقت سے لیکر دقت ادائیگی تک موجود ہوا درای دلیل کے سبب سے بیہ مسئلہ ہے کہ جب سلم نیے عقد کے دفت معدوم ہوا ورا دائیگی کے دفت موجود ہویا اس کا بڑنس ہویا اس ددران دہ معدوم ہوج نے اتو اُتے سلم مائز نہ ہوگ -

ج رسال میں انعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سلم فیدا گرادائیگی کے وقت موجود ہے تواب بھی سلم جائز ہے کیونکہ اب مسلم فیہ کی ادائیگی کے سبب سپر دکرنے کی طاقت پائی جارہی ہے۔

ی اور میں اور ایس ای کریم افاق یا بیفر مان ہے: کھل کو پکتے ہے قبل اس میں تنظم ان کرو کی کی کہ سپر دکرنے کی طاقت حاصل کرنے سے حاصل ہوگی پس معیاد کی مدت میں مسلم فید کا موجود ہونا ہرا برطور پر لازم ہے تا کہ قدرت کا حصول ہوجائے۔

## ادائیگی کے بعد مسلم فید کے معدوم ہونے کا بیان

(وَلَوُ انْقَطَعَ بَعُدَ الْمَحِلِ فَرَبُ السَّلَمِ بِالْحِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ السَّلَمَ، وَإِنْ شَاءَ انْعَظَرَ وُجُودَهُ)

إِذَ السَّلَمَ قَدُ صَحَّحَ وَالْعَجُزُ الطَّارِءُ عَلَى شَوْفِ الزَّوَالِ فَصَارَ كَابِّافِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

إذار مِن السَّلَمَ قَدُ صَحَّحَ وَالْعَبُورُ الطَّارِءُ عَلَى شَوْفِ الزَّوَالِ فَصَارَ كَابِّافِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

إذار مِن آئِ السَّلَمَ عَدُونَ اللَّهُ وَالْمَارِءُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَارِعُ وَالْمَارِعُ وَالْمَارِعُ وَالْمَارِعُ وَالْمَارِعُ وَالْمَارِعُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَعْ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِن وَاللَّهُ وَاللَّ

نمک آلود مجھلی میں ہیج سلم ہونے کا بیان

فَالَ (وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ مَظُبُوطُ الْوَصْفِ مَقُدُورُ التَّسْلِيْمِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مُنْقَطِعِ (وَ لَا يَجُوزُ السَّلِمُ فِيهِ عَدَدًا) لِلتَّفَاوُتِ مَظْبُوطُ الْوَصْفِ مَقُدُورُ التَّسْلِيْمِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مُنْقَطِعِ (وَ لَا يَجُوزُ السَّلِمُ فِيهِ عَدَدًا) لِلتَّفَاوُتِ فَالَ (وَلَا خَيْرَ فِي السَّمَلِ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِ إِلَّا فِي حِينِهِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ فَالَ (وَلَا خَيْرَ فِي السَّمَكِ الطَّرِي إِلَّا فِي حِينِهِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ فَالَ (وَلَا خَيْرَ فِي السَّمَكِ الطَّرِي اللَّهُ فِي جَينِهِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ يَشْفُولُ فَوْنًا لَا يَنْقَطِعُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ وَزُنَّا لَا

عَدَدًا لِمَا ذَكُرُهَا .

وَعَنَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ لَا يَجُوْزُ فِي لَحْمِ الْكِبَارِ مِنْهَا وَهِيَ الَّتِي تُفَطّعُ اغْتِبَارًا بِالسّلَمِ سرفِي اللّهُم عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ .

کے فرمایا۔ نمک سے آلود شدہ مجھلی میں بچ سلم معلوم وزن اور معلوم تنم کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ مجھلی کی مقدار معلوم، وصف معلوم، وصف معلوم اور سپر دکرنے کی ملاحیت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ غیر معدوم ہے ہال نمک سے آلود شدہ مجھلی کی بیج سم عدد کے حساب سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اے۔ حساب سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں فرق ہوتا ہے۔

فر مایا اور تاز و چھلی کی بیج سلم بیں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ وقت معلوم اور شم معلوم کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تاز و چھلی سردی کے موسم میں فتح ہو جاتی ہے اور اسی دلیل کے سبب جب وہ کسی شہر بیل فتح ہوتی ہوتو علی الطلاق نتے سلم ہوئز ہے اور وہ وزن سے جائز ہے اور بیل کے سبب جب وہ کسی شہر بیل فتح ہوتی ہوتو علی الطلاق نتے سلم جائز ہے عدو سے جائز نہیں ہے اور بیوی مجھلیاں وہ بیل جن کوکا ٹا جاتا ہے۔ اور اسی مسئلہ کوامام اعظم بڑا تھنے کے نز دیک گوشت کی تھے سلم پر قیاس کیا گیا ہے۔

## محوشت كى بيع سلم ميس فائده نه جونے كابيان

وَفِي مَخْلُوعَ الْعَظْمِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْوَجْدِ النَّانِي وَهُوَ الْاَصَحُ، وَالتَّضْمِينُ بِالْمِثْلِ مَعْنُوعٌ . وَكَذَا الاسْتِقْرَاضُ، وَبَعْدَ التَّسُلِيْمِ فَالْمِثُلُ اَعْدَلُ مِنْ الْقِيمَةِ، وَلَانَ الْقَبُضَ يُعَايَنُ فَيُعْرَفُ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ بِهِ فِي وَقْتِهِ، أَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ .

کے فرمایا: اور گوشت کی بیجی سلم میں کوئی فا کدو نہیں ہے۔ بیٹھ محضرت امام اعظم بڑالفٹر کے نزویک ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے جب مفت معلومہ کے ساتھ گوشت کی جگہ کو بیان کردیا جائے تو جائز ہے۔ کیونکہ گوشت کا وزن کیا جاتا ہے اور وزن کے ساتھ انضباط بھی ہے لہٰذا وہ مضمون مثلی ہوگا۔ اور وزن ہے اس کا قرض لیمتا جائز ہوتا ہے۔ اور اس میں ریافضل بھی جاری ہوتا ہے جبکہ برندوں کے گوشت میں ایمانہیں ہے کیونکہ ان کے کسی خاص عضوکو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم وللنظ كى دليل بيب كدم للى كرياده ما تعور ابون ياسال موسموں كاختان ف كسب كوشت كے مونا يا بتلا بونے كے سبب تفاوت بوجاتا ہے جس كى وجہ سے وہ معلوم نبيس بوتا۔ اور يہ جہالت جھر سے كى طرف لے جانے والى مقرر كرده ميعاديس بيعسلم كيعدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ إِلَّا مُوَجَّلًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوْزُ حَالًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ مَنَّ مِنْ اللَّهُ:

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (إلى آجَل مَعْلُومٍ) فِيمَا رَوَيْنَا، وَلِآنَهُ شُوعَ رُخْصَةً دَفَعًا لِيَقَادِ عَلَى التَّحْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّحْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّحْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّمْ لِيهِ لَهُ يُوجَدُ الْمُرَّيِّحُ مُ فَيَقِى عَلَى النَّافِي .

قَىالَ (وَكَا يَسَجُوزُ اِلَّا بِاَجَلِ مَعْلُومٍ) لِمَا رَوَيُنَا، وَلاَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ اِلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْآجَلُ اَدْنَاهُ شَهُرٌ وَقِيْلَ قَلاَتُهُ آيَامٍ، وَقِيْلَ اكْنَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ .

وَالْإَوَّالُ أَصَّحُّ

فرمایا اورمقرر کردہ میعادیس کے سلم جائز نہیں ہے جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: بیج سلم حال میں جائز ایک معلوم مدت تک ہے کہ کونکہ حدیث و کہ تھے ہے کہ بی کریم تا ہو ایک معلوم مدت تک ای حدیث کو ہم بیان کر بھے ہیں۔ اور مقرر کرنا اس لئے لازم ہے کہ سلم الیہ اس میعاد میں سلم فیہ کے حصول پر قدرت حاصل کر سے اوراس کورب سلم کے حوالے کرسکتا ہو۔ اور جب سلیم پر قاور ہے تو اب اجازت نہ پائی کی پس نیج سلم نافی پر باتی رہے گی۔

فر، یا بیچ سلم جرکز ہے جبکہ اس کی مدت معلوم ہوا کا روایت کے سبب جس کوہم بیان کریچکے ہیں۔ کیونکہ جبالت جمکڑ ہے ک حرف لے جانے والی تھی جس طرح بیچ ہیں ہوتا ہے اور کم از کم مدت ایک ماہ ہے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ تمن ون ہیں اور میر بھی کہا گیا ہے کہ ذیاد ہے زیادہ نصف دن کا اکثر ہے جبکہ پہلا تول زیادہ تیجے ہے۔

معین شخص کے بیانوں سے بیچسکم کے عدم جواز کابیان

(وَلَا يَسُحُوزُ السَّلَمُ بِمِكْمَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ) مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفُ مِفُدَارُهُ لِلَّنَهُ تَا تَحَرَ فِيهِ التَّسْلِيْمُ فَرُبَّمَا يَضِيعُ فَيُؤَدِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَلَا بُذَ اَنْ يَكُونَ الْمِكْمَالُ مِمَّا لَا يَنْقَرِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْقِصَاعِ مَثَلا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْكِبِسُ بِالْكُبْسِ كَالزِّنِيلِ وَالْمُحِرَابِ لَا يَهُووُزُ لِللْمُنَازَعَةِ إِلَّا فِي قُرْبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ ، كُذَا رُوى عَنْ آبِي يُولسُفَ وَرَحِمَهُ اللّهُ .

فَ الْ وَلَا فِى طَعَامِ قَرُيَةٍ بِعَيْنِهَا) أَوْ تَمَرَةٍ نَخُلَةٍ بِعَيْنِهَا لِلْأَنَّهُ فَلْ يَعْتَرِيهِ آفَةٌ فَلَا يَقُلِرُ عَلَى النَّمَرَ بِمَ النَّهُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ " (اَرَايُتَ لَوْ اَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى النَّمَرَ بِمَ التَّسُلِيْمِ وَالنَّهِ اَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ " (اَرَايُتَ لَوْ اَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى النَّمَرَ بِمَ النَّمَرَ بِمَ يَسَعَيْمِ لَا اللهِ عَلَى النَّمَ وَالْبَعَانِ الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا يَسْتَعِيلُ النَّهُ اللهَ قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا يَسْتَعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَا يَعِيدِمُ وَالْبَسَاخِيّ بِفَرْغَانَةً .

کے سی بھی معین شخص کے بیانوں اور گروں کے پیچی سلم جائز نہیں ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی مقدار معدم نہ ہو کیونکہ نیچی سلم میں سپر دکرتا مؤخر ہوتا ہے اور بھی وہ بیانہ یا گرضا تھے ہوجا یا کرتا ہے تو یہ جھٹڑ ہے کی طرف لے جانے کا سبب ہوگا اور اس کا تھم چہلے گزر چنا ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیانہ سکڑنے یا چھیلنے والا نہ ہو۔ جس طرح کا سہ ہوتا ہے گر جب وہ دب نے سے دب جاتا ہے جس طرح زنیل اور تھیلا ہے تب بھی جھٹڑ ہے کے سبب نا جائز ہے جبکہ تعامل ٹاس کے سبب پائی کے مشکیز ہے میں جائز

اور کسی معین گاؤں کی گذم یا معین درختوں کے بیلوں میں بیج سلم جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب بھی اس بر کوئی مصیبت طاری ہوتو وہ اس کو برد کرنے پر قدرت دکھنے والانہ ہوگا۔ اور ای جانب نبی کریم نگائیڈ آم نے اشارہ فرمایا تھا کہ دیکھو جب اللہ تھی لا میان ہوتو وہ اس کو برد کررے نے پر قدرت دکھنے والانہ ہوگا۔ اور ای جانب نب محض بیان کو صافح کرو ہے۔ ہاں جب کسی بستی کی جانب نب محض بیان وصف کے لئے ہے تو اس میں کوئی حری نہیں ہے۔ جس طرح نقباء نے کہا ہے جس طرح بخارہ میں حشمر انی گذرم ہے اور فرغانہ میں بسامحی گندم ہے۔

حضرت امام اعظم کے نز دیک تا سلم میں شرا نظ سبعہ کا بیان

قَالٌ (وَلَا يَصِحُ السَّلَمُ عِنْدَ أَبِى حَيْفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ إِلَّا بِسَبِعِ شَرَائِطَ: جِسُ مَعُلُومٌ) كَفَوُلِنَا مَقِيَّةٌ أَوْ بَخْسِيَّةٌ (وَصِفَةٌ مَعُلُومَةٌ) كَفَوُلِنَا جَيْدٌ أَوْ وَخُسِيَّةٌ (وَصِفَةٌ مَعُلُومَةٌ) كَفَوُلِنَا جَيْدٌ أَوْ رَحْمُ طَةٌ أَوْ بَخْسِيَّةٌ (وَصِفَةٌ مَعُلُومَةٌ) كَفَوُلِنَا جَيْدٌ أَوْ رَدِى وَكَذَا وَزُنَّا (وَآجَلٌ مَعُلُومٌ) رَدِى وَكَذَا وَزُنَّا (وَآجَلٌ مَعُلُومٌ) وَالْمَعْلُومُ فِيهِ مَا بَيْنَا وَالْفِقَهُ فِيهِ مَا بَيْنَا (وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ الْعَقُدُ عَلَى وَالْمَعْدُودِ (وَتَسْمِيةُ الْمَكَانِ اللَّذِي يُوفِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمُلٌ مَعْذَارِهِ) كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ (وَتَسْمِيةُ الْمَكَانِ اللَّذِي يُوفِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْمَةً فِي وَالْمَعْدُودِ (وَتَسْمِيةُ الْمَكَانِ الْذِي يُوفِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْمَةً فِي اللّهِ مَكَالِ التَسْلِيْمِ وَمُؤْمَةً فِي الْمَعْدُودِ (وَتَسْمِيةُ وَالْمَالِ إِذَا كَانَ مُعَيِّنًا وَلَا لَى مَكَالِ التَسْلِيْمِ وَمُؤْمَةً فِي الْمُ الْمَقُودُ وَالْمَعْدُودِ (وَتَسْمِيةُ وَلَهُ الْمَالِ إِذَا كَانَ مُعَيِّنًا وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُن وَفِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمُلٌ وَمُونِ مَا إِلَى مَكَالِ النَّهُ اللهِ مَكَالِ التَسْلِيْمِ وَيُعِيمُ وَلَي الْمَقُودَ يَحْصُلُ وَيُسْلِيمِ الْمَالِي الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمُقُودَ يَحْصُلُ وَيُسْلِيمُ اللّهُ وَلَى الْمُقُودَ يَحْصُلُ وَيُسْلِيمُ اللّهُ عَلَى مُولِولِهِ الْمُعَلِّولَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ ال

سِالإشَارَةِ قَاشَبَهُ النَّمَنَ وَالْأَجُرَةَ وَصَارَ كَالنَّوْبِ وَلاَ بِيْ حَنِيْفَةَ اللهُ رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا رُيُوفًا وَلاَ يَسْتَبُدِلُ فِي الْسَجْدِلُ فِي الْسَجْدِلِي، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَذُرَهُ لا يَدْرِى فِي كُمْ بَقِي اَوْ رُبَّمَا لا يَقْدِرُ عَلى وَلا يَسْتَبُدِلُ فِي الْسَحَدِيلِ الْسَحَدُ اللهَ يَعْدَلُهُ عَلَى مَا الْمَالِ، وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لَى مَدْ وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لِيَسَعَبُولُ وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِقِ لِيَسَعَبُولُ اللّهُ وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِقِ لِيَسَعَبُولُ اللّهُ وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْمَقْدِ كَالْمُتَحَقِقِ لِيَسَعَبُولُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حفرت اما م اعظم براننی کن و کامعلوم ہوتا ہے جس طرح ہمارا قول تی یا بخس ہے۔ (۱) اس کی جنس معلوم ہو۔ جس طرح ہمارا قول گذم یا جو ہے (۲) اس کی صفت کا معلوم ہوتا ہے جس طرح ہمارا قول تی یا بخس ہے (۳) اس کی صفت کا معلوم ہوتا ہے جس طرح ہمارا قول اچھا یا ناقص ہے (۳) اور اس کی مقدار کا معلوم ہوتا ہے جس طرح ہمارا قول مشہور ہے کہ است نے بیانے یا است وزن ہیں ہو۔ (۵) اس کی مدت کا معلوم ہوتا ہے اور اس کی مقدار کا معلوم ہوتا ہے جس کوہم بیان کر بھے ہیں اور اس کی مقدار کا معلوم ہوتا ہے البت شرط ہے کہ سلم کا عقد اس کی مقدار کا معلوم ہوتا ہے البت شرط ہے کہ سلم کا عقد اس کی مقدار سے مطابق ہوجس طرح مکملی وموز و فی اور عدد کی چیز کا ہوتا ہے۔ (۵) اس جگہ کو بیان کرتا ہے جس جگہ مسلم الیہ مسلم فیرکوا واکر سے کا جسلم فیرکوا کو گان اٹھائے والا ہواور اس میں خرج بھی ہو۔

ما تہیں عیباالرحمہ نے کہا: جب راُس المال مجین ہوتو پھرائ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ سپر دکرنے والی عجد کے بیان کو میان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ سپر دکرنے والا ہوگا۔ پس ان دوتوں مسائل اور پہلے مسئلہ بیس عاحبین کی دلیل میہ ہوجا تا ہے ہی میر دوری اور تمن کے مشابہ ہوجائے گا'اور کپڑے کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت اہام اعظم بڑائیڈ کی دلیل ہیہ کہ بعض دراہم کھوٹے بھی نگل آیا کرتے ہیں جو کہ مجلس عقد میں تبدیل نہیں کیے جاتے ۔ کیونکہ جب راس المال کی مقدار معلوم نہ ہوگئ تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ تنی مقدار بقیہ ہے یا بھی بھی سلم الیہ سلم نیہ کو ہر کرنے ہے عاجز آجا تا ہے اور وہ راس المال کو دالیس کرنے کا مختاج ہوتا ہے ۔ اور ایسے عقد میں وہم شدہ چیز ٹابت کی طرح ہوتا ہے ( تا عدہ فقہید ) کیونکہ نفی کے باوجود اس کی مشروعیت ہے بہ خلاف اس کے کہ جب راس المال کیڑا ہے اس لئے کیڑے میں گردم نے ہوتا ہے اور عقد کی مقدار سے متعلق ہونے والانہیں ہے۔

# دواجناس میں بیے سلم کرنے کابیان

وَمِنْ فُرُوْعِهِ إِذَا اَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اَوْ اَسْلَمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ اَحَدِهمَا .

وَلَهُ مَا فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَكَانَ الْعَقُدِ يَتَعَيَّنُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِلتَّسْلِيْمِ، وَلاَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ

مَكَانٌ آخَرَ فِيهِ فَيَصِيرُ نَظِيرُ آوَّلِ آوُقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْآوَامِرِ فَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْعَصْبِ وَلَابِي حَنِيسُفَةَ رُحِمَهُ اللَّهُ آنَ التَّسْلِيْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَالِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ، بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْمَعْنِي وَالْمَعْنِي الْمَنَازَعَةِ، لِآنَ قِيمَ الْآشَيَاءِ تَخْتَلِفُ وَالْمَعْنِي الْمَنَازَعَةِ، لِآنَ قِيمَ الْآشَيَاءِ تَخْتَلِفُ وَالْمَعْنِي اللَّهُ الْمُنَازَعَةِ، لِآنَ قِيمَ الْآشُياءِ تَخْتَلِفُ وَالْمَعْنِي اللَّهُ الْمُنَازَعَةِ، لِآنَ قِيمَ الْآشُياءِ تَخْتَلِفُ بِالْمُعْتِلِفُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقِيْلَ عَلَى عَكْسِهِ لِآنَ تَعَيُّنِ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى هِذَا الْخِكَافِ النَّمَنُ وَالْأَجُرَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَصُنورُتُهَا إِذَا اقْتَسَمَا ذَارًا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيْبِ آحَدِهِمَا شَيْنًا لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ . وَقِيْلَ لَا يُشْتَرُّطُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ .

وَالْحَسْحِيْثُ أَنَّهُ يُشْتَوَطُ إِذَا كَانَ مُوَجَّلًا، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْآلِمَّةِ السَّرَخُسِيّ رَحِمَهُ الله . وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الذَارِ وَمَكَانُ تَسْلِيْمِ الذَّابَةِ لِلْإِيفَاءِ .

اوراس کی فروعات میں سے میر مسئلہ ہے کہ جب سے خص نے دواجناس میں بیج سلم کی ہےاوران میں سے کسی ایک کا عقد کیا اوران میں سے کسی ایک کی مقد ارکو بیان نہیں کیا ہے۔

بھی راکس المال بیان نہیں کیا ہے بیاس نے دواجناس میں بیج سلم کا عقد کیا اوران میں سے کسی ایک کی مقد ارکو بیان نہیں کیا ہے۔

دوسر سے مسئلہ میں صاحبین کی دلیل ہے کہ عقد کی جگہ عین ہوتی ہے کیونکہ وہ عقد جو سپر دگی کو واجب کرنے والا ہے وہ اس میں پایا جارہ ہے اور میں اوامر کی جارہ ہو جائے گا۔

جارہا ہے اور مید میں دلیل ہے کہ کوئی دوسر کی جگہ اس جگہ سے مزاحمت کرنے والی نہیں ہے۔ بیس بیا مکان او قات کے اول میں اوامر کی بیٹ میں ہوجائے گا۔ اور بیقرض دغصب کی طرح ہو جائے گا۔

حضرت امام اعظم رکائن کی دلیل مدے کے مسلم فیر کو سپر دکر تافی حالہ تو واجب نہیں ہے کیونکہ عقد کی جگہ معین نہیں ہے بہ خلاف
قرض و خصب کے ہاور جب جگہ معین نہیں ہے تو یہ جہالت جھڑ ہے کی طرف بے جانے والی ہے کیونکہ جگہ کی تبدیلی کے سب
اشیاء کی قیمتیں براتی رہتی ہیں ہی جگہ کی وضاحت سیر دگی ہی ضروری ہوگی۔ اور بیصفت تو مجہول ہونے کی طرح ہوجائے گا۔ اور
اسیاء کی قیمت براتی رہتی ہیں ہی جگہ کی وضاحت سیر دگی ہی ضروری ہوگی۔ اور بیصفت تو مجہول ہونے کی طرح ہوجائے گا۔ اور
اسیاء کی جگہ کا افسال فی تھیاء نے کہا ہے: امام اعظم جھڑ ہے نہ کہ کہ سلم فیر کی اوا بیکی کی جگہ کا افسال فیس کی واجب کرنے والا
ہے۔ جس طرح صفت میں ہوا کرتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق شمن ، ہز دوری اور پڑوارہ ہے۔ اور اس کی صورت مسئلہ اس طرح
عقد کرنے کا تقاضہ کرنے والا ہے۔ اور اسی اختلاف کے مطابق شمن ، ہز دوری اور پڑوارہ ہے۔ اور اس کی صورت مسئلہ اس طرح
ہے۔ جب دو ہندوں نے گھر کو تھیم کیا اور ایک کے لئے کوئی ایسی چیز حصہ ہیں آئی جس کو اٹھا نا اور مدوکی ضرورت ہے اور یہ گی ہوگی ہی گیا۔

ا مام من الائمہ سرحتی حنفی علیہ الرحمہ نے اس قول کو اپنایا ہے۔ اور صاحبین کے نز دیک اوائیگی کے سئے جگہ اور جانور کو میرو کرنے کے لئے مقام معین ہے۔

# حمل وصرفه والى اشياء كى تيع سلم كابيان

قَالَ (وَمَا لَـمُ يَكُنُ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ لَا يَخْتَاجُ فِيهِ إِلَى بَيَانٌ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَهُ لَا تَخْتَاجُ فِيهِ إِلَى بَيَانٌ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَهُ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ (وَيُوفِيهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اَصُلَمَ فِيهِ) قَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبُيُوعِ .

وَذَكَرَ فِلَى الْإِجْسَارَاتِ آنَـٰهُ يُوفِيهِ فِى آيِ مَكَان شَاءَ، وَهُوَ الْاَصَحُرِلَانَ الْآمَاكِنَ كُلُهَا سَوَاءٌ، وَلا وُجُوبَ فِى الْحَالِّ .

وَكُوْ عَيْنَا مَكَانًا، قِيلَ لَا يَتَعَيَّنُ لِاَنَّهُ لَا يُفِيدُ، وَقِيْلَ يَتَعَيَّنُ لِاَنَّهُ يُفِيدُ مُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمِصْرَ فِيمَا لَهُ حَمَّلٌ وَمُؤْنَةٌ يُكْتَفَى بِهِ لِاَنَّهُ مَعَ تَبَايُنِ اَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا ذَكُرْنَا.

فر مایا: اورجس چیز بین بار برواری اور افراجات ند بون تو اجراع کے مطابق اس کے لئے مکان اواکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکداس کی قیمت بدلنے والی نہیں ہے اور اس کوسلم الیاس جگہ ہے اداکرے جہاں عقد سلم بواہے۔ مصنف علیہ الرحہ فرماتے بین کدید عبارت جامع صغیر اور بیوع (مبسوط) ہے ہے۔ حالانکہ مبسوط کی کتاب الاجارات میں وکرکیا گیاہے کہ مسلم الیہ جس جگہ چاہ وہ سلم فیہ کو اواکر ہے اور ذیادہ صحیح بھی بہی ہاس لئے کہ سارے مقامات برابر بین اور اوائی فوری طور پرواجب بھی نہیں ہے۔ اور جب ان دونوں نے کسی ایک جگہ کو مین کیا ہے تو وہ جگہ معین ند ہوگی کیونکہ معین کرنے کا گوئی فا کدہ نہیں ہے جب دوسرا قول سے ہی نہو جانے گی۔ کیونکہ اس معین کرنے کے سب راستے بی آنے والے اندیشوں سے بچانے میں مفید ہے۔ اور جب اس نے ایسی چیز جس کے لئے حمل و مرافہ ہاں کے لئے شہر کو مین کردیا ہے تو وہ کافی سمجھا جائے گا اس لئے کہ مفید ہونے کے باوجود ہا درے بیان کردہ مسئلہ بی ایک عی جگہ کی طرح ہے۔

# رأس المال برجلس عقد میں قبضہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَلا يَسَصِتُ السَّلَمُ حَتَى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ اَنْ يُفَارِقَهُ فِيهِ ) آمَّا إِذَا كَانَ مِنْ النَّقُودِ
فَلاَنَّهُ افْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنِ بِدَيْنٍ ، وَقَدْ (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ وَإِنْ
كَانَ عَيْنًا) ، فَلاَنَّ السَّلَمَ آخُذُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ ، إِذْ الْإِسُلامُ وَالْإِسُلاثُ يُنِينَانِ عَنْ النَّعُجِيلِ فَلا بُدَّ عَنْ النَّعُجِيلِ فَلا بُدَ مِنْ تَسُلِيْمٍ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ مِنْ قَلْمُ اللَّهُ مِنْ تَسُلِيْمٍ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ مِنْ قَلْمُ اللَّهُ اللهِ اللهُ مِنْ تَسُلِيْمٍ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ مِنْ قَلْمُ اللهُ اللهُ مِنْ تَسُلِيْمٍ ، وَلِهَاذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ إِذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرُطِ الْمُمَالِ لِيَتَقَلَّبَ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَوْ أَسْقِطَ عِيَادُ الشَّوْطِ قَبُلَ إِلا فَيَوَاقِ وَرَأْسُ الْمَالِ قَائِمٌ جَازَ خِلَافًا لَوْفَوَ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ

عَلَى فَرِمالِيا: يَعْ مَلْمُ ورست نبيس ہے حَی کہ مُل عقد ہے الگ ہونے ہے بہلے مسلم البدراُس المال پر بَعْنہ کر سے اللہ ہونے ہے بہلے مسلم البدراُس المال پر بَعْنہ کر سے اللہ ہونا ہے جب راُس المال نقذی ہے ہے واس لئے قضد ضروری ہے کہ بیرقرض بقرض الگ ہونا ہے جبکہ نبی کر یم البخیا ہے اور جب راُس المال عین ہے تواس کو محل لیا مازم ہے بہلے میں ادھار کا معاملہ کرنے ہے منع کیا ہے اور جب راُس المال عین ہے تواس کو ملم جبل کو موج سے المال عین ہے تواس کو بین طروری ہے ۔ بہل دونوں اعواض میں کسی ایک پر قضد کرنا ضروری ہے متا کہ موجوں کے مسلم البداس میں تقرف کرتے ہوئے مسلم نیر میں مسلم کا حکم خاب ہو جائے۔ اور راُس المال کو میر دکر نا اس لئے بھی ضروری ہے کہ مسلم البداس میں تقرف کرتے ہوئے مسلم نیر میں میں کرکے نے والد ہوجائے۔

ای دلیل کے سبب ہم نے کہا ہے: جب بی سلم میں دونوں کے لئے یاان میں ہے کسی ایک کے لئے خیار شرط ہوا تو اس میں سلم کا عقد درست ند ہوگا کی کئی خیار شرط قبطہ کو کم لی سے کی فکد دوست ند ہوگا کی کئی کئی خیار شرط قبطہ کو کم لی کرنے والا ہے۔ اور اس طرح سلم کے عقد میں خیار و کیت است نہیں ہے کیونکہ اس کا فائد و نہیں ہے بہ خلاف خیار عیب کے کیونکہ وہ قبطہ کم کم اور اس المال بھی ہونے کے مانع نہیں ہے۔ اور جب کسی نے مجلس سے الگ ہونے سے پہلے خیار والے نے خیار کوس قط کر دیا ہے اور رائس المال بھی موجود ہے تو اب عقد جائز ہے جبکہ اس میں امام زفر علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے اور اس کی مثال گزر چکی ہے۔

تتصلم كي شرا يُط كے خلاصه كابيان

(وَجُ مُلَةُ الشَّرُوطِ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِمْ إِغَلَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعْجِيلُهُ وَإِغَلَامُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَتَأْجِيلُهُ وَبَيَّانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ، فَإِنْ اَسُلَمَ مِانَتِي دِرْهَمٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ مِانَةٌ مِنْهَا دَيُنْ عَلَى الْمُسْلَمِ الَيْهِ وَمِانَةٌ نَقُدٌ فَالسَّلَمُ فِي حِصَّةِ الذَّيْنِ بَاطِلٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ مِانَةٌ مِنْهَا دَيُنْ عَلَى الْمُسْلَمِ الَيْهِ وَمِانَةٌ نَقُدٌ فَالسَّلَمُ فِي حِصَّةِ الذَّيْنِ بَاطِلٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ وَيَخُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقْلِ) لِاصْتِجْمَاعِ شَوَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إذْ السَّلَمُ وَيَانَعْ وَلَا يُشِعِعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إذْ السَّلَمُ وَيَحْرُدُ فِي حِصَّةِ النَّقِلِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالِ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُعَالُ اللللَ

کے اور مشائع فقہاءنے تھے سلم کی جملے شرائط کواس عبارت میں جمع کردیا ہے۔ رأس المال سے خبر دار کرنا،اس کونوری طور پرادا کرنا،مسلم فیہ کو معین کرنا،اس کوادھاردینا،ادائیگی کی جگہ کوبیان کرنا،اور حصول کی قدرت کوبیان کردینا ہے۔

جب کسی نے دوسودراہم کی گندم کی ایک بوری میں عقد سلم کیا جن میں سے ایک سودراہم مسلم الیہ کے ذرمہ پر قرض ہیں اورسو دراہم نقد ہیں' تو قرض دالے جصے میں عقد ہاطل ہوجائے گا۔ کیونکہ قبضہ بیس ہے اور نقد والے میں عقد سیح ہے' کیونکہ اس میں عقد کی جملہ شرا نظ بائی جارہی ہیں۔اوراس سے کوئی فساد بھی تھیلتے والا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ طاری ہے اوراس لئے بھی سم کا عقد سیحے ہوکر مصیف رہے۔ کونکہ رب سلم نے الگ ہونے سے پہلے رائی المال نفذ طور پردے دیا ہے تو عقد سے ہوجائے گا۔ ہاں البعة جدائی کے وہ ہوا ہے گائی دلیل کے سبب جس کوہم ہملے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسکی دلیل بیہ ہے کہ بچے ہیں دین معین نہیں ہوا کرتا سبب عقد باطل ہوجائے گائی دلیل کے سبب جس کوہ میں کو دین کے جدلے میں بڑے دیا اور اسکے بعد دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ دین نہ تھا تو کہا ہوگی اور انعقادی جوجو جوجائے گا۔

قضدے بہلے رأس المال ميں عدم تصرف كابيان

قَىالَ (وَلَا يَجُوزُ النَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسُلَمِ فِيهِ قَبُلَ الْقَبْضِ) أَمَّا الْآوَلُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفُوِيتِ الْقَبُضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ .

وَامَّا النَّانِي فَلِاَنَّ الْمُسُلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَالتَّصَرُفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوْزُ (وَلَا تَجُوزُ النَّوكَةُ وَالتَّوُلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ) لِلَانَّهُ تَصَرُّفُ فِيهِ

المال کا فرمایا ؛ قبضہ کرنے سے پہلے بی سلم کے رائی المال اور مسلم فیہ میں تصرف کرتا جا تزنییں ہے۔ اور رائی المال کا تقرف ان وجہ ہے کہ تقرف ان بنید کوفوت کرنا ہے جوعقد کے سبب واجب بوا ہے اور مسلم فیہ میں تصرف اس سبب سے منع ہے کہ عقد میں مسلم فیہ بی ہوا کرتی ہے اور مسلم فیہ بی ہوا کرتی ہے اور قبلہ بھی جا تزنییں ہے کہ عقد میں تقرف کرنا جا تزنییں ہے اور مسلم فیہ بی کراتی ہیں۔
مسلم فیہ بین تقرف کراتی ہیں۔

ہیج سلم میں اقالہ کرنے کا بیان

(قَإِنْ تَقَايَلا السَّلَمَ لَمُ يَكُنْ لَهُ اَنْ يَشَنَرِى مِنْ الْمُسْلَمِ اللهِ بِرَأْسِ الْمَالِ شَيْنًا حَتَى يَقْبِضَهُ وَلَا يَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (لَا تَاحُدُ إِلَّا سَلَمَكَ اَوْ رَأْسَ مَالِكَ) اَى عِنْدَ الْفَسْخِ، وَلاَنَّهُ العَربِعِ فَلا يَحِلُ النَّصَوْفَ فِيهِ قَبُلَ قَبْضِهِ، وَهِنذَا لِاَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْع جَدِيدٌ فِي وَلاَيْتِ اللَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

اور جب عقد کرنے دالوں نے بی سلم کا قالہ کیا تو اب رب سلم دانے کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ راک المال کے بدلے مسلم اید ہے کوئی چیز خرید لے جتی کہ راک المال پر قبضہ کر کے ساتھ المانی چیز خرید لے جتی کہ راک المال پا ہے سلم کے موا بجھمت نے بعث کہ دی کہ بھتے کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہوئی ہے ہی وقی ہے ہی وقی ہے ہی قبضہ کرنے ہے کہ اور سلم ایسے جب کہ اقالہ تیسر مے تف میں ایک بی تع ہے ادر مسلم فیہ کے ساتھ مسلم ایک بی تا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اس سب ہے کہ اقالہ تیسر مے تف میں ایک بی تع ہے ادر مسلم فیہ کے سب اس کو بی بیانا ممکن نہیں ہے کہ تو کہ بیج دائی المال کو قرار دیا گیا ہے کہ کہ وہ مسلم فیہ کی طرح دین ہے ہاں

14

سے ہے۔ مجلس میں اس پر بتعنہ کرنا ضروری نبیں ہے کیونکہ بیٹی طور پر ابتداء کے علم میں نبیں ہے اور اس میں زفر علیہ الرحمہ کا انتاا ف ہے اور اس میں زفر علیہ الرحمہ کا انتاا ف ہے اور اس میں زفر علیہ الرحمہ کا انتاا ف ہے اور اس میں اس کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل بطور حجت ہے۔ ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل بطور حجت ہے۔

مسلم فیدگی ادائیگی کی میعادآنے کا بیان

وَإِنْ جَعَلَ عَيْنَهُ فِي حَقِّ حُكُمٌ خَاصٌّ وَهُوَ حُرِّمَهُ الاسْتِبْدَالِ فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعُدَ الشِّرَاءِ، وَإِنْ لَـمُ يَـكُنُ سَـلَـمًا وَكَانَ فَرُضًا فَامَرَهُ بِقَبْضِ الْكُرِّ جَازَ لِآنَ الْقَرُضَ إِعَارَةٌ وَلِهِلَا يَنُعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ فَكَانَ الْمَرُدُودُ عَبْنَ الْمَاخُوذِ مُطْلَقًا حُكْمًا فَلَا تَجْتَمِعُ الصَّفُقَان .

اورجس فحض نے ایک بوری گذم بی بی محام کا عقد کیا اور اس کے بعد جب مسلم فیہ کی اور انگی کی میعاد آگی تو مسلم الیہ نے کسی فض سے ایک بوری گذم فریدی اور دب سلم کو قبضہ کرنے کے لئے اس کا تھم دیا تو بیا دانہ ہوگا اور جب اس نے بی تھم ویا ہے کہ پہلے مسلم الیہ قبضہ کرے اس کے بعد وہ اپنے کی بیامسلم الیہ قبضہ کرے اس کے بعد وہ اپنے کی بیامسلم الیہ قبضہ کرے اس کے بعد وہ اپنے کی کری کر تا اور پھر اس نے اپنے کی کہا گئی کہ تو گئے جس کے بیاری ہوجا کر ہے گئے ہوگئے جی کے وکٹ و بارکیل کرتا اور مقا کے وکٹ جی کر بیان کا ایک کر بیان میں دو صاح جاری ہوجا کی اور حدیث کا محمل بھی میں ہے جس طرح بیان کر بیان کی بی ہے جس طرح بیان کو دیا ہے۔

اور نظم مما بق ہے مرمسلم پر قبضہ بعد میں ہواہے ہیں ہے تھی ابتداء کے درجے میں ہوگی کیونکہ ہے وین کے عین کے خلاف
ہے خواہ ایک بحتم خاص لینی استبدال کے حرام ہونے میں بین کوقرض قرار دیا گیاہ ہی خریدنے کے بعد بیچنا ٹابت ہوجائے گا'اور
جب دہ سلم نہ ہو بلکہ قرض ہواور اس کے بعد قرض والے نے گندم کی بوری خرید کر قبضہ کرنے کا تھم ویا ہے' قویہ بھی جائز ہے' کیونکہ
قرض اعارہ ہے ہیں ای سبب سے اعارہ کے لفظ سے قرض کا انعقاد ہوجا تا ہے۔ ہیں وہ واپس کیا گیا ہے وہ تھم شری کے مطابق وہ ی

رب سلم کے غائب پرعدم ادائے وجوب کا بیان

قَالَ (وَمَنْ اَسُلَمَ فِي كُرٌ فَاهَرَ رَبُّ السَّلَمِ اَنْ يَكِيلُهُ الْمُسْلَمُ اِلَّذِهِ فِي غَرَاتِرِ رَبِّ السَّلَمِ فَفَعَلَ

وَهُو عَالِبٌ لَمْ يَكُنْ فَضَاءً ﴾ إلاَنَ الْآمْوَ بِالْكَيْلِ لَمْ يَصِحَ لِآنَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَ الْامِرِ ، (لآنَ)

عَقَهُ فِي الْمَدَّيْنِ دُونَ الْعَيْنِ فَصَارَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُسْتَعِيْرًا لِلْغَوَانِرِ مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ مِلْكَ نَفْيهِ فِي الْمَدَّيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِوُ قَابِضًا فِيهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ دَيْنِ فَدَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا لِيَوْنِهَا الْمَدَّيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِوُ قَابِضًا فِيهِ لَمْ يَصِوُ قَابِضًا لِيَوْنَهَا الْمَدَّيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِوُ قَابِضًا فِيهِ اللهِ يَعِيلُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### تیج کے سبب خریدار کے عین کا مالک ہونے کا بیان

وَلُوْ كَانَتُ الْحِنُطَةُ مُشْتَرَاةٌ وَالْمَسُالَةُ بِجَالِهَا حَارَ فَابِطَّا لِآنَ الْاَمُو فَلُ صَحَّ حَيْثُ صَادَقَ مِلْكُهُ لِآنَهُ مَلَكَ الْعَيْنَ بِالْبَيْعِ، آلَا تَرَى آنَهُ لَوْ آمَرَهُ بِالطَّحْنِ كَانَ الطَّحِيلُ فِى السَّلَمِ لِلْمُسُلَمِ اللَّهِ وَفِى الشَّلَمِ لِلْمُسُلَمِ اللَّهُ وَفِى الشَّلَمِ الْمُسْتَوِى، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، يَهُلَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَوِى، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَوِى، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَوِى، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَوِى، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَكُ لِلهَ النَّهُ إِلَيْهِ وَفِى الشَّورَاءِ فِى الصَّحِيْحِ لِآنَهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِى الْمُشْتِولِ وَالْقَبْصِ بِاللَّهُ عَلَى المُسْلَمِ اللَّهُ وَلَا الْمَثْنَوى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِينَكُ فِى غُوالِهِ الْمُشْتِوى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِينَكُ فِى غُوالِهِ الْمُشْتَوى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِينَكُ فِى غُوالِهِ الْمُشْتَوى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِينَهُ فِى غُوالِهِ الْمُشْتَوى عَلَى الشَّعُولُ لَلْهُ وَيَعْولُ لَمُ مَالِهُ فِى الشَّواءِ الْمُؤْولِ فِى يَدِهِ، فَكَذَا مَا يَقَعُ فِيهَا، وَصَارَ كَمَا لَوْ آمَرَهُ أَنْ يَكِيلُهُ وَيَعُولُلَهُ فِى نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ لَانَ الْبَيْتِ بِنَوَاحِيهِ فِى يَدِهِ فَلَمْ يَصِرُ الْمُشْتَرِى قَابِطًا .

اور جب خریدار نے گذم کوخریدا اور سئلہ کی صورت حال ای حالت میں ہے تو خریدار قبضہ کرنے والا بن جائے گائی کونکہ اس طرح امر بہ کیل درست ہے۔ اس لئے کہ خریدار نے ملکیت کو پالیا ہے اور اس لئے بھی خریدار نے کے سبب عین کا مالک ہو جائے گائی آپ نہیں غور کرتے کہ جب اس نے گذم کو چینے کا تھم دیا ہے تو اب نے سلم میں سلم الیہ کا آتا ہوگا' اور خرید کرنے کی صورت میں خریدار کا ہوگا' کیونکہ بیام درست ہے اور اس طرح جب کسی خریدار نے بیچنے والے کو تھم دیا کہ اس مال کو سمندر میں خور بیدار کا ہوگا' کیونکہ بیام وہ مال خریدار کے مال سے ہلاک ہوگا' جبکہ خریداری کی صورت میں وہ مال خریدار کے مال سے ہلاک ہوگا' جبکہ خریداری کی صورت میں وہ مال خریداری میں اس سے ہلاک ہوگا' جبکہ خریداری کی صورت میں وہ مال خریداری میں اس

کو لئے پراکتفاء کیا جائے گا' کیونکہ اس صورت بٹس کیل میں بیچنے والاخر بدار کانائب ہےادرخریدار کی تھییوں میں سے جرنے کے سبب قبصنہ بھی ہوچکا ہے۔

اورخریداری کی صورت میں جب خریدار نے بیخے والے کو تھم دیا اور وہ جیجے کوائی تھیلیوں سے ناپ لے تواس نے ای طرح کردیا تواب خریدار بیضلیوں کوادھارلیا ہے اوران پر بھزیں کردیا تواب خریدار بیضنہ کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں خریدار نے بیخے والے کی تھیلیوں کوادھارلیا ہے اور ریداسی طرح ہو کیا ہے پس تھیلیاں اس کے بعنہ میں نہ ہوگی جوان تھیلیوں میں ہے اور ریداسی طرح ہو جائے گا، جس خریدار نے بیخے والے کو تھم دیا ہے کہ گذم کو تول کرا ہے گھر کے کسی کارنر میں رکھ دے کیونکہ کھر اپنی اطراف سمیت جینے والا کے بعنہ میں ہے ہیں اس طرح خریدار قبضہ کرنے والا نہ ہوگا۔

# وين وعين كاجماع مين قبصنه وجان كابيان

وَلَوْ اجْسَمَعَ اللَّهُنُ وَالْعَنُ وَالْعَرَائِرُ لِلْمُشْتَرِى، إِنْ بَدَا بِالْعَيْنِ صَارَ قَابِطَا، آمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَةِ الْآمُرِ فِيهِ، وَآمَّا اللَّهُنُ فَلِاتِصَالِهِ بِعِلْمِهِ وَبِعِنْلِهِ يَصِيْرُ قَابِطًا، كَمَنُ اسْتَقُرَ صَ حِنْطَةً وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَانٍ، وَآنَ يَزُدَعَهَا فِي آرُضِهِ، وَكَمَنْ دَفَعَ إلى صَائِعِ حَاتَمًا وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَانٍ، وَآنَ يَسُزُرَعَهَا فِي آرُضِهِ، وَكَمَنْ دَفَعَ إلى صَائِعِ حَاتَمًا وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَانٍ، وَآنَ بَسَدًا بِاللَّذِينِ لَمْ يَصِرُ قَابِضًا، آمَّا الذَّيُنُ فَلِعَدَمِ صِحَةِ الْآمُرِ، وَآمَّا الْعَيْنُ فَلِلْاَنْ خَلَطَهُ بِمُلْكِهِ قَبُل بَسَدًا بِاللَّهُ مِنْ الْعَيْنُ وَعِنْ اللّهُ فَيُسْتَقِلُ الْعَيْنُ وَعِنْدَا الْعَلْمُ عَيْرُ مَرْضِى النَّيْفُ وَعَلَى اللّهُ فَيُسْتَقِلُ الْبَعْلُو عَلَى اللّهُ عَيْرُ مَرْضِى النَّيَا عَلَى اللهُ فَيُسْتَقِلُ الْبَعْلُو عَلَى الْمَعْلُو عَلَى الْمَعْلُولُ عَلَى الْمَعْدُولُ وَلَانَ الْعَيْنِ وَعِنْدَهُمَا هُو بِالْخِمَارِ إِنْ شَاءَ لَقَصَ الْبَيْعَ لِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ بِالْخِمَارِ إِنْ شَاءَ لَقَصَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ شَارَكُهُ فِي الْمَخْلُوطِ لِلاَنَ الْمَعْلُطُ لَيْسَ بِالشَيْهُ لَا عِنْدَهُمَا هُو بِالْخِمَارِ إِنْ شَاءَ لَقَصَ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ شَارَكُهُ فِي الْمُخُلُوطِ لِلاَنَ الْمَحْلُوطُ لِيْسَ بِالْسَاقِ الْمَعْدُولِ عِنْدُهُمَا وَ اللّهُ لَيْسَ بِالْسَيْفَلَاكِ عِنْدُهُمَا وَ الْمَعْلُوطِ لِلاَنَ الْمَعْلُوطُ لِيْسَ بِالْمَاءِ الْمَعْلَى الْمَعْلُوطِ لِلْانَ الْمُعْلُوطُ لِيْسَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْعَلِي الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَبْدُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

اور جب دین وقین میں اجماع ہوگیا ہے اور وہ تعلیاں خریداری ہیں اور جب میں مال سے شروع کیا ہے تو خریداری افضہ ہوجائے گا۔ اور میہ مال مین میں اس لئے ہوا ہے کہ اس میں امر بدکل درست ہے، جبکہ دین میں اس لیئے ہے کہ وہ خریداری بنستہ ہوجائے گا۔ اور میہ مال مین میں اس لئے ہوا ہے کہ اس میں امر جس مرح کس نے ملکبت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور میدای طرح کس نے ملکبت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور میدای طرح کس نے مسلم حکم دیا گذم کو ترض پرلیکر قرض خواہ کو تھم دیا کہ اس سے ذمین میں پیجائی کر لئے۔ اور جس طرح کس سنارے نے انگونی دی اور اس کو تھم دیا کہ اور اس کو تھم دیا کہ اصاف نہ کروے۔

اور جب کی بیجنے والے نے دین سے شروع کیا تواب خریدار قبضہ کرنے والانہ ہوگا۔ وین پر قبضہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں امر بہ کیل درست نہیں ہے اور مال عین میں قابض نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیچنے والے نے سپر دکرنے سے پہلے ہی اس کو اپنی ملکیت کے ساتھ ملادیا ہے۔

حفزت امام اعظم ملی نیز کے مزد یک وہ ہلاک ہو چکا ہے کیونکہ رکتے ختم ہو پیکی ہے اور اس طرح ملالیما بیز یدار کی جانب ہے پہندیدہ نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ فریدار کی مرادمین سے ابتداء کرنا ہو۔ میا دہیں کے نزدیک فریدار کواختیار حاصل ہے کہ وہ جائے تو تھے کوئتم کردےاورا گروہ جائے تو ملی ہوئی ہی بینے والے کو مال کرلے کیونکہ میا دہین کے نزدیک انتعمال کرنا ہے ہلاک کرنے میں نہیں آتا۔

## ایک بوری گندم کے بدلے باندی خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اَسُلَمَ جَارِيَةً فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَهَا الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَفَايَلا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى قَلَيْلا وَمُن اَسُلَمَ جَارَى لِآنَ صِحَةَ الإِفَالَةِ تَعْتَمِدُ بَفَاءَ الْعَلَيْدِ وَخَلِلَ بِقِيَامِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ، وَفِي السَّلَمِ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَصَحَتْ الْعَفْدِ وَخَلِكَ بِقِيَامِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ، وَفِي السَّلَمِ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَصَحَتْ الْعَفْدُ وَخَلِكَ بِقِيَامِ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَصَحَتْ الْعَفْدُ وَ عَلَيْهِ، وَإِذَا جَازَ الْبِتَدَاءٌ فَاوْلَى آنْ يَبْقَى الْبَهَاء ، لِآنَ الْبَقَاءَ اَسْهَلُ، وَإِذَا الْفَسَخَ فِي الْجَارِيَةِ تَبَعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّمَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّمَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّمَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَدُ

#### باندى كوخريدن كيعدا قالدكرن كابيان

(وَلَوُ اشْتَرَى جَارِيَةً بِٱلْفِ دِرْهَم ثُمَّ تَقَايَلا فَمَاتَتُ فِي يَذِ الْمُشْتَرِى بَطَلَتُ الْإِقَالَةُ، وَلَوُ تَقَايَلا بَعْدَ مَوْيَهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ ) لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ فَلَا يَبْقَى الْعَقُدُ بَعُدَ مَوْيِهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ ) لِآنَ الْمُعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ فَلَا يَبْقَى الْعَقُدُ بَعُدَ مَلاكِهَا فَلَا تَصِحُ الْإِقَالَةُ الْبَيْدَاء وَلَا تَبْقَى انْتِهَاء ولانْعِدَامٍ مَحِلِّهِ، وَهِذَا بِحِكَلافِ بَيْعِ الْمُفَا يَنِهَا فَلَا تَصِحُ الْإِقَالَةُ وَتَبْقَى بَعْدَ هَلاكِ آحَدِ الْعُوَضَيْنِ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعً الْمُفَا مَبِيعًا

کے اور جب کی شخص نے ایک ہزار دراہم کے بدلے میں ایک بائدی کوخریدااس کے بعد عقد کرنے والوں نے اقالہ کر

لیا در پھر خریدار کے ہاتھ میں وہ بائدی فوت ہوگئ تو اقالہ باطل ہوجائے گا۔ اور جب بائدی کے فوت ہوجائے کے جدانہوں نے اقالہ کیا تو بھی اقالہ باطل ہوجائے گا کونکہ ہے ہیں معقودعلیہ بائدی ہے لیس اس کی ہلاکت کے بعد عقد باتی ندر ہے گائی کونکہ ابتداء میں اقالہ کیا تقالہ بعد اس کے کہ اس کا کل معدوم ہے اور یہ بی مقایضہ کے خلاف ہے میں اقالہ سے کہ اس کا کل معدوم ہے اور یہ بی مقایضہ کے خلاف ہے میں اقالہ درست ہو کیونکہ وہ دونوں اعواض میں ہے کی ایک کی ہلاکت کے بعد بھی درست دہنے والا ہے کی کونکہ ہے مقایضہ میں دونوں اعواض میں ہے کی ایک کی ہلاکت کے بعد بھی درست دہنے والا ہے کیونکہ ہو تھیں۔ میں دونوں اعواض میں ہے کی ایک کی ہلاکت کے بعد بھی درست دہنے والا ہے کیونکہ ہی مقایضہ میں دونوں اعواض میں ہے گ

بيع سلم من سے كى كودرا ہم دينے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

کے فرمایا: اورجس محض نے تع سلم کی ایک بوری گندم میں ہے کی کودرا ہم دیے ہی مسلم الیہ نے کہا: میں نے تو ردی کی شرط لگائی تقی جبکہ درس سلم الیہ کے کہا: میں نے کوئی شرط نہ لگائی تو مسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ سلم کے تعلیم ہونے کا انکار کرنے والا رب سلم ہے کیونکہ عرف میں سلم نے دراس المال ہے زیادہ ہوا کرتی ہے۔

جبکہ مشارکنی فغنجا و نے اس کے خلاف کہا ہے کہ حضرت امام اعظم رنگائنڈ کے زور کی رب سلم کے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ وہ صحت کا دعویٰ کرنے والا ہے خواہ اس کا ساتھی انکار کرنے والا ہے اور صاحبین کے نزد کیک مسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے اور ان شاءانڈواس کو ہم اس کے بعد بیان کردیں ہے۔
گا۔ کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے اور اس نے خواہ سلم کی صحت کا انکار کہا ہے۔ اور ان شاءانڈواس کو ہم اس کے بعد بیان کردیں ہے۔

مسلم اليداوررب سلم مين ميعاد كاختلاف كابيان

(وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنُ لَهُ آجَلٌ وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ بَلُ كَانَ لَهُ آجَلٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ بَلُ كَانَ لَهُ آجَلٌ فَالْفَولُ قَولُ رَبِّ السَّلَمِ) لِآنَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ مُتَعَيِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ حَقَّا لَهُ وَهُوَ الْآجَلُ، وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْآجَلِ عَيْرُ مُتَى فَيْ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، بِحَلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِي مُتَي قِيلٍ لِمَكَانِ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُعْتَبُرُ النَّفُعُ فِي رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، بِحَلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِي مُتَكُونِ لِمَكَانِ الإجْتِهَادِ فَلَا يُعْتَبُرُ النَّفُعُ فِي رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، بِحَلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِي مَتَكُسِهِ الْقَولُ لِلرَبِ السَّلَمِ عِنْدَهُمَا لِآنَهُ يُنْكِرُ حَقًا لَهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ آنُكُرَ عَقًا لَهُ عَلَيْهِ فَيكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ آنُكُرَ عَقًا لَهُ عَلَيْهِ فَيكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ آنُكُرَ عَقًا لَهُ عَلَيْهِ فَيكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ آنُكُرَ السِّعَمَ وَقَالَ الشِيخَةَ كُرَبِ الْمَالِ إِلَى الْمُعَلِي اللّهِ مُنْ اللّهُ مُن الرّبُح فَالْقَولُ لِرَبِ الْمَالِ لِآنَهُ يُنْكُولُ السِّحْقَاقُ الرِّبُح فَالُهُ اللهُ اللّهُ اللللللْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْ اللللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللللْ الللللْ الللللْ اللللللْ

وَإِنَّ ٱنْكُرَ الصِّحَّة .

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ الَّذِهِ لِآنَهُ يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى عَفْدٍ وَاحِدٍ فَكَانَا مُتَفِقِينَ عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُضَارَبَةِ لِآنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمِ فَلَا يُعْتَبُرُ الاختِكاڤ فِيهِ فَيَبُقَى مُجَرَّدُ دَعُوى اسْتِحُقَاقِ الرِّبُحِ، أَمَّا السَّلَمُ فَلَازِمٌ فَصَارَ الْآصُلُ اَنَّ مَنْ خَرَجَ كَلامُهُ تَعَنَّنَّا فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ بِالاتِّفَاقِ، رَإِنْ خَرَجَ خُصُوْمَةٌ وَوَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلى عَقْدٍ

وَاحِدٍ فَالْقَوُلُ لِمُدَعِى الصِّحَةِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا لِلْمُنْكِرِ وَإِنْ آنْكُرَ الصِّحَة .

ے اور جب مسلم الیہ نے کہا: اوائیمی کی کوئی میعاد تھی جبکہ رب سلم نے کہا: میعادیمی نواب رب سلم کے تول کا اعتبار کرالیا مائے گا۔ کیونکہ مسلم الیدائے حق لینی میعاد کے انکار کرنے میں زیادتی کرنے والا ہے جبکہ میعاد ند ہونے کی صورت یقینا فساد ہوگا ۔ کیونکہ اس میں اجتہا دہاں گئے کہ راُس المال واپس کرنے میں فائدے کا اعتبار نہیں ہے جبکہ معدوم وصف میں ایسانہیں ہے۔ صاحبین کے نز دیک تواس کے خلاف میں بھی رب ملم کے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔اس لئے کہ وہ اسپے فرمہ سے ایک حق کے ازدم ہے انکار کرنے والا ہے لہذا اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں البت جب وہ سلم کی صحت کا بیا نکار کرنے والا ہو۔جس طرح رب المال نے مضارب سے کہا کہ میں دس دراجم کے سواتیرے لئے آو سے فائدے کی شرط لگائی ہے جبکہ مضارب نے کہا جبیس بكه تم نے آ دھے نفع كى شرط لگائى ہے تو اب رب المال كے تول كا اعتبار كيا جائے گا كونكہ وى فائدے كے حق كا انكار كرنے والا ے اگر چہوہ مضاربت کے بچے ہونے کا بھی انکار کرنے والا ہے۔

حضرت امام اعظم ولاتنظ كنزويك مسلم اليدك قول كاعتباركيا جائے كا كيونك وه عقد كے يج مونے كا دعوىٰ كرنے والا ہاور وہ دونوں ایک ہی عقد پرا تفاق کرنے والے بھی ہیں۔ پس وہ دونوں ظاہر کے اعتبارے بھی عقد کے بیچے ہونے پرا تفاق کرنے والے

المالدة مضاربت ميں ايمانيس بي كيونكه مضاربت لازم بوت والى بيس بهديس اس ميں اختلاف كااعتبار تدكيا جائے گا پر صرف حق نفع كا دعوى باتى رہنے والا ہے ليكن عقد ملم تو وه لا زم ہے ۔ پس اصول بيٹا بت مواكد جس كى كلام بيس زياوتى موكى اس کے ساتھی کے تول کا اعتبار بدا تفاق کرلیا جائے گا' اور اگر بات جھکڑے کی راہ سے نکلی اور ایک عقد پر اتفاق بھی ہو چکا تو امام صاحب عليه الرحمه كے مزد يك مدى صحت كے تول كا اعتبار ہوگا جبكہ صاحبين كے مزد يك ا تكار كرنے والے تول كا اعتبار كيا جائے گا خواہ وہ صحت کا انکار کرنے والا بی نہو۔

كيرون ميں بيج سلم كے جواز كابيان

فَالَ (وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي النِّيَابِ إِذَا بَيَّنَ طُولًا وَعَرْضًا وَرُقْعَةً ) ِلاَنَّهُ اَسْلَمَ فِي مَعْلُومِ مَقُدُورِ التُّسْلِيْمِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُنَا، وَإِنْ كَانَ ثَوْبُ حَرِيرٍ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزُنِهِ اَيْضًا لِلآنَّهُ مَقْصُودٌ فِيهِ . (وَلَا يَسَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَحَوَاهِرِ وَلَا فِي الْخَرَزِ) لِلاَنَّ آخَادُهَا مُتَفَاوِثَةٌ ثَفَاوُتًا فَاحِشًا وَفِي صِغَارِ اللَّوُلُوِ الَّتِي تُبَاعُ وَزْلًا يَجُوزُ السَّلَمُ لِاَنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْوَزْنِ

کے فرمایا اور کیڑوں میں تھ سلم جائز ہے جبکہ ان کی اسبانی وچوڑائی اور موٹائی بیان کردی جائے۔ کیونکہ عقد کرنے والے اے معلوم اور مقد ور تسلیم شدہ چیز کا عقد کیا ہے جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور جب کیڑاریشی ہوتو اس کے وزن کو بیان کر آئے ہیں۔ اور جب کیڑاریشی ہوتو اس کے وزن کو بیان کر تا معلوم اور مقد ور تسلیم شدہ وچیز کا عقد کیا ہے۔ میں اور ن مجمی مقصود ہوتا ہے۔

اور یا قوت اور سوقی کیڑے میں سلم جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے احاد میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ چھو لے موتی جووز فروخت کیے جاتے ہیں ان میں بھے سلم جائز ہے کیونکہ ان کاوز ن معلوم ہوتا ہے۔

یکی یکی اینوں میں تیج سلم کرنے کا بیان

(وَلَا بَسَاسَ بِالسَّلَمِ فِى اللَّبِنِ وَالْاجُرِّ إِذَا صَمَّى مَلْبَنَّا مَعْلُومًا) لِلَّنَهُ عَدَدِى مُتَقَارِبُ لَا سِيَّمَا إِذَا سُيِّى الْمَلْبَنُ . شُيِّى الْمَلْبَنُ .

کے اور کی کی اینوں میں کم کرنے میں کوئی حرج جبکہ ان کائچ معلوم ہو کیونکہ اینف بھی عددی متقارب ہے۔ اور خصوصی طور پر جب ان کا سانچ معلوم ہو جائے۔

ضبط وصف ومعردنت مقدار مين سلم جائز جونے كا قاعدہ فقہيہ

قَالَ (وَكُلُّ مَا آمُكُنَ صَبَّطُ صِفَتِهِ وَمَعُرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ) لِاَنَّهُ لِا يُفْضِى إلَى الْمُنَازَعَةِ (وَمَا لَا يُضْبَطُ صِفَتُهُ وَلَا يُعُرَفُ مِقْدَارُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ) لِاَنَّهُ دَيْنَ، وَبِدُونِ الْوَصَفِى يَبْقَى مَجُهُولًا جَهَالَةً نَفْضِى إلَى الْمُنَازَعَةِ .

کی طرف پیجانے والی نہیں ہے۔ اور جس کی صفت کا انصباط اور مقد ارکو جان لیمنا ممکن ہوا وراس میں نیج سلم جائز ہے کیونکہ وہ جھڑے کی طرف پیجانے والی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی صفت کا انصباط نہ کیا جا سکے اور نہ بی اس کی مقد ارکو پہنچا نا جا سکے تو اس میں بیج سلم جائز مہیں ہے۔ مورد میں ہے۔ اور وہ بغیر وصف کے جہالت کے ساتھ باقی رہے گا' جو جھڑے کی طرف نے جانے کا سبب ہے۔

وین مجہول میں بیج سلم کے عدم جواز کابیان

(وَلَا بَهُ أَسَ بِالسَّلَمِ فِي طَسْتٍ أَوْ قُمُقُمَةٍ أَوْ خُفَيْنِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُعُرَفُ) لِاسْتِجْمَاعِ. شَرَائِطِ السَّلَمِ (وَإِنْ أَكَانَ لَا يُعْرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ) لِلاَنَّةُ دَيْنٌ مَجْهُولٌ .

` المنظم الله المنظم الموردون المان جيس چيزول من التي سلم كرف من كوئى حرج نبيل بي جبكه وه معلوم مول - كيونكه ال من بهي سلم كي شرا لطاجع بين اور جب كوئى چيز غير معلوم موتواس مين تاسلم كي كوئى خيز بين بي كونكه وه وين مجهول ب

#### استصناع كے جواز ميں تعامل ناس كابيان

قَالَ (وَإِنُ اسْتَصْنَعَ شَيْنًا مِنُ ذَلِكَ بِغَيْرِ آجَلٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا) لِلإِجْمَاعِ النَّابِتِ بِالنَّعَامُلِ . وَإِلَى الْمَعْدُومِ، وَالصَّحِيْحُ آنَّهُ يَجُوزُ بَيْعًا لَا عِدَةً، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يَغْبَرُ مَوْجُودُ بَيْعًا لَا عِدَةً، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يُغْبَرُ مَوْجُودُ بَيْعًا لَا عِدَةً، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يُعْبَرُ مَوْدَ الْعَمَلِ، حَثَى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوعًا لَا مِنْ يَعْبَرُ مَوْجُودًا حُكْمَةً، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ، حَثَى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوعًا لَا مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَآخَذَهُ جَازَ، وَلَا يَتَعَبَّنُ إِلَّا بِالاَخْتِبَارِ، حَثَى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ مَا أَنْ يَوَاهُ الْمُسْتَصِيْعُ جَازَ، وَهَاذَا كُلَّهُ هُو الصَّحِيْحُ .

بوں کے تعامل سے ٹابت ہے جبکہ تیاں کے مطابق جائز بین الی تو بطور استحسان بیدجائز ہے۔اور اس کی دلیل وہ اجماع ہے جو اور سے تعامل سے ٹابت ہے جبکہ تیاس کے مطابق جائز نہیں ہے کی وکلہ معددم کی بھے ہے اور سیجے یہی ہے کہ استصناع بطور تھے جائز

ے پطوروعدہ تیں ہے۔

ہے برور میں بھی بھی کمی طور پرموجور بھی مان لیا جاتا ہے اور معقو دعلیہ بین شک ہے جبائی البیں ہے یہاں تک کہ کاری گرکوئی البی معدوم کو بھی بنائی ہوئی نہ ہویا گھروہ عقد سے پہلے اس کی بنائی ہوئی ہوا در بنوائے والا وہی لے لیتا ہے تو جائز ہے اور وہ چیز بیزانے والے نے والا وہی لے لیتا ہے تو جائز ہے اور وہ چیز بیزانے والے کی پیندیدگی سے معین ہوجائے گئی تی کہ بنوائے والے کے دیکھنے سے پہلے کاری گرنے اگر اس کو جی ویا تو بیر بیج بھی جائز ہے اور بیتمام صور تیں جی جیں۔

### سيع ميں استصناع والے كا ختيار كابيان

قَالَ (وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ آخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ) لِلَاَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَا خِيَارَ لِلصَّانِع، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْاَصَحُّ، لِلَاَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ .

وَعَنُ أَبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ لَهُ الْحِيَارَ آيُضًا لِآنَهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسُلِيمُ الْمَعَقُودِ عَلَيْهِ إِلَّابِضَرَدٍ وَعَنُ آبِي يُومُنُ آنَهُ لَا خِيَارَ لَهُمَا . أَمَّا الصَّانِعُ فَلِمَا ذَكَرُنَا . وَهُو قَطْعُ الصَّانِعُ فَلِمَا ذَكَرُنَا .

ے فرمایااور بنوانے واکے کواختیار کے اگروہ جا ہے تو پکڑلے اوروہ جا ہے تو چھوڑ دے۔ اس لئے کہاس نے الیم چیز کوٹریدا ہے جس کواس نے دیکھائیس ہے جبکہ کاری گر کے لئے کوئی اختیار نہ ہوگا۔

حضرت امام محمر علیہ الرحمہ نے مبسوط میں ای طرح لکھا ہے اور زیادہ تھے بھی یہی ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو بیچنے والا ہے جس کوا س نے دیکھائی نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم مڑائنڈ ہے ایک روایت ہے کہ بنانے والے کو بھی اختیار ہوگا' کیونکہ نقصان کے بغیراس کے کے لئے معقو د علیہ کو میر دکرناممکن نہیں ہے اور جس طرح وہ چڑاوغیرہ کو کاٹ دیتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمدے ایک روایت اس طرح ہے کہ بنانے اور بنوانے والے دونوں کوا ختیار نہ ہوگا صافع کو

اختیار نہ ہونے کی دلیل تو ہم بیان کر بیکے ہیں کہ بنوانے کے عدم اختیار کی دلیل رہے کہ اس کے لئے اختیار ٹابت کرناصانع کو کے لئے نقصان کو ٹابت کرناصانع کو کے لئے نقصان کو ٹابت کرنا ہے۔ لئے نقصان کو ٹابت کرنا ہے۔ لئے نقصان کو ٹابت کرنا ہے۔

استصناع كے جواز وعدم جواز میں فقہی معیار كابیان

لَهُ مَا أَنَّ اللَّفُظُ حَفِيهَةً لِلامْتِصْنَاعِ فَيُحَافَظُ عَلَى فَضِيْدِهِ وَيُحْمَلُ الْآجَلُ عَلَى التَّعُجِيلِ، بِخِلافِ مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لِآنَهُ اسْتِصْنَاعٌ فَاسِدٌ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّلَمِ الصَّحِيْحِ . وَلاَ بِي حَيْفَةَ السَّحَكُ فَا لَا شَبْعَةَ فِيهِ وَفِى تَعَامُلِهِمْ إِلاسْتِصْنَاعُ نَوْعُ السَّلَمِ بِإِجْمَاعٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَفِى تَعَامُلِهِمْ إِلاسْتِصْنَاعُ نَوْعُ شُبْهَةٍ فَكَانَ الْتَحَمُّلُ عَلَى السَّلَمِ الرَّلَى، وَاللَّهُ آعُلُمُ .

کے اوروہ اشیاء جن کے خرید نے میں لوگوں کا عرف نہیں ہے ان میں استصناع جائز نہیں ہے' جس طرح کپڑے کو جائز ، قرار دینے والا سبب نہیں ہے اور جن چیزوں میں لوگوں کا عرف ہے اور ان میں ایس ہی صورت میں لوگوں کے لئے استصناع جائز ہے' جبکہ دصف کے ساتھ لوگوں کا باخبر کرناممکن ہو کیونکہ تب ہی سپر دگی ممکن ہو سکے گی۔

حضرت امام مجمد علیہ الرحمہ نے مدت کے سوااس لئے کہا ہے 'کیونکہ ان اشیاء میں جن میں لوگوں کا عرف ہے اگر میعاد معین کردی جائے' تو بیر حضرت امام اعظم ملائٹنڈ کے نز دیک نئے ملم بن جائے گئ جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اوراگران اشیاء میں میعاد معین کی جائے جن میں لوگوں کا عرف نہیں ہے' تو وہ بیا تفاق ملم ہوجائے گی۔

صاحبین عیبجاالرسمہ کی دلیل میہ ہے کہ استصناع کالفظ ،استصناع کے لئے بطور حقیقت ہے پس اس لفظ کا نقاضہ بہی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور میعا دکوعجلت پرمجمول کیا جائے بہ خلاف ان اشیاء کے جن میں لوگوں کا عرف نہیں ہے۔اس لئے کہ اس طرح کا استصناع فاسد ہے بس اس کو بیچے سلم کے تیجے ہونے پرمجمول کرلمیا جائے گا۔

حضرت امام اعظم بڑاتن کی دلیل ہے کہ سالیک ایسا قرض ہے جوسلم کا اختال دکھنے والا ہے اور بیج سلم کا جواز اس طرح کے اجماع سے ثابت ہے جس بیس کوئی شک نہیں ہے جبکہ لوگوں کے عرف پرعمل کرنے میں ایک طرح سے شک واقع ہے ہیں اس کو بیج سلم پرمجمول کرنا افضل ہوگا۔اورانڈی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

# مَسَائِلُ مَنْتُورَكُا

# ﴿ يہاں مسائل منتورہ کو بیان کیا جائے گا ﴾ مسائل منتورہ کی فقہی متطابقت کا بیان

علامہ بررالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: یہ مسائل منتورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے ابواب ہیں رافل نہیں ہوتے ۔ علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بید عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابول کے آخر ہیں ذکر کرتے ہیں کہ یونکہ شاذہ نادرہونے کی وجہ سے بید مسائل ابواب ہیں داخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے قوائد کثیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کو منتورہ ہمتفرقہ یا تی کہا جاتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ۵ بھی داخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے قوائد کثیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کو منتورہ ہمتفرقہ یا تی کہا جاتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ۵ بھی ۱۰۸۰ ہرجمائی یا تاری

### در ندول کی سے تے جواز کابیان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْعُ الْكُلْبِ وَالْفَهُدِ وَالسِّبَاعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلْبِ الْعَقُورِ لِآنَهُ غَيْرُ مُنْتَفَعِ بِهِ .

وَقَالَ الشَّالِهِ عِنَى: لَا يَبُحُوِّزُ بَيْعُ الْكُلْبِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ مِنُ السُّحُتِ مَهُرَّ الْبَيْعِ يُشْعِرُ السَّكَامُ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

وَلْنَا (اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكُلْبِ الَّا كُلْبَ صَيْدٍ اوُ مَاشِيَةٍ) وَلَا نَهُ مُنتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِبَادًا فَكَانَ مَا لَا يَسجُوزُ بَيْعُهُ، بِخِلَافِ الْهُوَامِ الْمُؤْذِيَةِ ؟ لِلاَنَّهُ لَا يُنتَفَعُ بِهَا، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى اللايْتِدَاءِ قَلْعًا لَهُمْ عَنْ اللاقِتِنَاءِ وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَحُرُمُ التَّنَاوُلُ دُونَ الْبَيْعِ .

کے فرمایا کتے ، چیتے اور درندے کی تیج کرنا جائز ہے اور وہ اس تھم میں سکھایا ہوااور غیر سکھایا ہو ادونوں برابر "یں-حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ باؤلے (بلکے) کتے کی تیج جائز نہیں ہے کیونکہ اس ہے کوئی فائدہ نہیں نمایا جسکتا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فے قرمایا: کتے کی بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ نی کریم مَالُاثُوْلِ نے فرمایا: زائیہ کی اجرت اور کتے کی بیٹے جائز نہیں ہے کیونکہ نی کریم مَالُاثُولِ نے فرمایا: زائیہ کی اجرت اور کتے کی بیٹے جائز نہیں ہے کہ کمانچ سے الانکہ جواز بیچ تو قیمت حرام ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ کمانچ س العین ہے جبکہ نج است کل کے ذلیل ہونے کا تھم بیان کرنے والی ہے حالانکہ جواز بیچ تو مسلمی چیز کے معزز ہونے کی خبرویے والا ہے۔ یس اسکی بیچ ختم ہوجائے گی۔

ہماری دلیل ہے کہ بی کریم کافیز کے شکاری اور تھا تلت کرنے والے کتوں کے علاوہ کی بیجے ہے منع کیا ہے کیونکہ تھا ظت اور شکار کے کتے سے فائد واٹھا یا جاتا ہے کیونکہ وہ مال ہے اور اس کی بیج بھی جائز ہے۔ بہ خلاف ایذ اور ہے والے کیڑوں موروں کے کیونکہ ان سے کوئی فائد و حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اور وہ حدیث جو بالکل کتوں سے الگ کرنے کا تھم دیت ہو اس کو ابتدائے اسلام برجمول کیا جائے گا اور اس طرح اس کا نجی ہوتا بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے اور اگر مان بھی لیہ جائے تب بھی اس کا کھا تا جرام ہوگا اس کی نیچ کرنا جرام نہ دوگا۔

شراب اورخزر کی نیج کے عدم جواز کابیان

وَقُسَالَ (وَلَا يَسَجُسُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاكُلُ ثَمَنِهَا وَلَانَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

کے فرمایا: شراب اور خزیر کی تئے جائز نہیں ہے کیونکہ ٹی کریم الناؤی نے فرمایا جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کوفر و خت کرنا بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کا کھانا بھی حرام کیا ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مال نہیں ہے اور خقیق ہم اس کی ذکر کر بچکے ہیں۔ (شرح ہدایہ یا نچویں، آٹھویں جلد کا مطالعہ کریں کہ حرام اشیاء کی خرید وفر و خت کا شرع تھم کیا ہے، رضوی)

اہل ذمہ کی خرید وفروخت کے احکام

قَالَ (وَاهُلُ اللِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِيْنَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ (فَاعَلِهُ مُهُمَّ اَنَّ لُهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ) وَلاَنَهُمْ مُكَلَّفُونَ مُحْتَاجُونَ كَالْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ (إِلَّا فِي الْخُمْرِ وَالْخِنزِيْرِ خَاصَةً) فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيْرِ، وَعَنْدُ الْمُسْلِمِ عَلَى النَّاةِ ؛ لِاَنَّهَا امْوَالَ فِي اعْتِقَادِهِمُ أَوْلَ أُمِرْنَا وَعَنْدُهُمْ عَلَى الْبُاةِ ؛ لِاَنَّهَا امْوَالَ فِي اعْتِقَادِهِمُ أَوْلَ أُمِرْنَا وَعَنْدُونَ أَمِرْنَا اللَّهُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ ؛ لِاَنَهَا امْوَالَ فِي اعْتِقَادِهِمُ أَوْلَ عُمْرَ أَمُولَا السَّاةِ ؛ لِاَنَّهَا امْوَالَ فِي اعْتِقَادِهِمُ أَوْلَ عُمْرَ أَمُولَا السَّاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ مِنْ الْمُسْلِمِ عَلَى السَّاقِ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے فرمایا اوراہل ذمہ خرید وفروشت کے احکام میں مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ کیونکہ نبی کریم کالیٹی کی صدیت میں اس طرح ہوں گے۔ کیونکہ نبی کریم کالیٹی کی صدیت میں اس طرح ہوں گے۔ کہ اہل ذمہ کو بتلا دو کہ ان کے لئے ہے۔ اور جو مسلمانوں پر لازم ہے وہی ان پرلازم ہو گا۔ اور نہ بھی دلیل ہے کہ دہ بھی مسلمانوں کی طرح منطف ومحتاج میں جبکہ شراب وخزیر میں خاص طور ہوں گے۔ مشلمانوں کے شرح مسلمانوں کے مشلمانوں کے مقد کرنا مسلمانوں کے مقد کرنا مسلمانوں کے مقد کی طرح ہوجائے گا' اور خزیر پران سے عقد کرنا مسلمانوں کے

ہاں بحری سے عقد کی طرح ہوجائے گا' کیونکہ اہل ذمہ سے حقیدے سے مطابق شراب اورخنز پریال ہے جبکہ ہمیں اہل ذمہ کوان کے عقائد مسیت چھوڑنے کا تھم ویا گیاہے۔

۔ حضرت عمر فاروق بڑگائنڈ کا قول مجمی ای پر ولالت کرنے والا ہے کہ اہل ڈمہ کونٹر ریکی بھیج کرنے دوادران کی قیمت سے عشر ومول کر کو۔

تمن كى صانت برئيج كاحكم ديين كابيان

قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ مِعْ عَبْدَكُ مِنْ قُلان بِالَّفِ دِرْهَمْ عَلَى آنِى ضَامِنْ لَك حَمْسَمانَةٍ مِنْ الشَّمَنِ سِوَى الْآلُفِ فَفَعَلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَا حُلُّ الْآلُفَ مِنْ الْمُشْتَرِى وَالْحَمْسَمانَةِ مِنْ الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعُلُ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ الْبَيْعُ بِالْفِ وَلَا هَى ءَ عَلَى الشَّمِينِ، وَاصْلُهُ آنَّ الزِيَادَةَ فِي وَلِا هَى ءَعَلَى الشَّمِينِ، وَاصْلُهُ آنَّ الزِيَادَةَ فِي النَّمَنِ وَالْمَثَمَنِ جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَمَلْتَحِنُ بِاصْلِ الْعَقْدِ خِلَاقًا لِزُقْرَ وَالشَّافِعِي لِآلَهُ تَغْبِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَالْمَشَوِي وَالْمَنْ وَعُو كُونُهُ عَذَلًا آوْ خَاسِرًا آوْ وَابِحًا، لُمَّ قَدُلا مِنْ وَهُو كُونُهُ عَذَلًا آوْ خَاسِرًا آوْ وَابِحًا، لُمَ قَدُلا مَنْ مَنْ وَهُو يَسُاوِى الْمَبِيعَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ النَّيْوَاطُهَا يَسْتَفِيدُ الْمُشْتَرِى بِهَا شَيْنًا بِأَنُ وَاذَى فِي النَّمَنِ وَهُو يُسَاوِى الْمَبِيعَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ النَّيْوَاطُهَا عَلَى اللَّهُ لَا الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّه

کے فرمایا: اور جب کی بندے نے کہا: اپنے غلام کوفلاں بندے کوایک ہزار دراہم کے بدلے بھے دواوراس ہزار کے سوا میں سے پانچ سودراہم کا میں ضامی ہوں گا۔اوراس بندے ویسے ہی کردیا تو یہ بھے جائز ہے۔اور بیچنے والا ایک ہزار دراہم خریدار سے دمول کرے گا اور پانچ سوضامین سے دمول کرے گا اور جب اس نے تمن سے کہا ہے تو ایک ہزار دراہم کے بدلے بھے جائز ہے۔خریدارسے والیک ہزار دراہم کے بدلے بھے جائز ہے۔خریدارسے والیک ہزار کے گا اور ضامی پر بچھ دا جب نہ ہوگا۔

اورائ کی دلیل ہے۔ ہمارے فردیک قیمت اور پہنچ کی ذیادتی کرنا جائز ہے اور بیزیادتی اصل عقد کے ملنے والی ہے اوراس میں امام زفرادرا مام شافعی علیما الرحمہ کا اختلاف ہے کیونکہ اس طرح عقد کو ایک مشروع وصف ہے دوسرے مشروع وصف کے ساتھ تبدیل کرنے والی بات ہے اور وہ عقد کا ہر ایر ہوتا یا نقصان والا ہوتا یا فا کدے مند ہوتا ہے۔ اورائ طرح مجمع فریدار کو اس تبدیلی کے سب فائدہ نہیں بھی ہوتا اور وہ اس لئے اس نے قیمت میں پھیا ضافہ کر دیا ہے حالانکہ قیمت زیادتی کے سوائی ہی کے برابر ہے بس اجنی پرزیادتی کی شرط لگانا درست نہیں ہے جس طرح ظع کا بدلہ ہے۔

ہاں ابت زیادتی میں بیشرط ضرور ہے کہ وہ ذکر کرنے اور صورت میں برابری پرجو ہاں جب اس نے تمن ہے کہا ہے تو اس میں زیادتی پائی جار بی ہے لہٰ دادہ درست ہے اور جب اس نے تمن سے ہے بیند کہا تو شرط نہ پائی گئی لہٰ دااب زیادتی درست نہ ہو گی۔

### قبضہ ہے ہملے باندی کے نکاح ہوجانے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةٌ وَلَمْ يَقْبِضُهَا حَتَى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ) لِوُجُودٍ سَبَبِ الْوِلَايَةِ، رَهُوَ الْمِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ.

(وَهندَا قَبْضٌ) لِآنَ وَطْبَىءَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ (إِنْ لَمُ يَطَاهَا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ) وَالْقِيّاسُ انْ يَصِيْرَ قَابِضًا ؛ لِآنَهُ تَعْييبُ حُكْمِيٌ فَيُعْتَبُرُ بِالتَّعْبِيبِ الْحَقِيقِيّ. فَلَيْسَ بِقَبْضٍ) وَالْقِيّاسُ انْ يَصِيْرَ قَابِضًا ؛ لِآنَهُ تَعْييبُ حُكْمِيٌ فَيُعْتَبُرُ بِالتَّعْبِيبِ الْحَقِيقِيّ. وَجُهُ الاستِحْسَانِ انَّ فِي الْحَقِيقِيةِ فِي اسْتِيلاءً عَلَى الْمَحَلِ وَبِهِ يَصِيرُ قَابِطًا وَلا كَذَلِكَ النَّعَكُمِي فَافْتَرَقا .

کے فرمایا: اور جب بندے نے کوئی بائدی خریدی اور ابھی تک الا ، پرکوئی قبضہ بھی نہ کیا تھا کہ اس سے تکاح کیا اور شوم
نے اس سے وظی کی تو اس کا نکاح جائز ہے۔ کیونکہ ولایت کا سبب پایا جار ہا ہے اور کھل طور پر رقبہ پر ملکیت پونا ہے اور اس پر مہر
واجب ہے۔ اور یہی قبضہ ہے کیونکہ اس بندے کا وظی کر لیزایہ خریدار کی طرف سے دیتا ہے پس شوم ہر کا ممل خریدار کی طرح ہوج یے
گا'اورا گراس نے وظی نہیں کی تو اس کا قبضہ نہ ہوا جبکہ قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کا تبضہ ہوچکا ہے کیونکہ نکاح کرنا ہے تھی طور پر عیب
دار بنانا ہے پس اس تعلی طور عیب دار ہونے کا حقیقی طور پر عیب دار ہونے پر قیاس کیا جائے گا۔ اور استحسان کی دلیل میہ ہے کہ حقیقی عیب میں ایسانہیں ہوتا ہے۔ لبذا دونوں
عیب دار ہونا ہے گئی پر عالب ہونا ہے۔ اور اس سبب سے خریدار عالب آنے والا ہے جبکہ تھی عیب میں ایسانہیں ہوتا ہے۔ لبذا دونوں
میں تعلیم علی میں میں میں اس تعلق میں موتا ہے۔ اور اس سبب سے خریدار عالب آنے والا ہے جبکہ تھی عیب میں ایسانہیں ہوتا ہے۔ لبذا دونوں
میں تعلیم علی میں میں موتا ہے۔ اور اس سبب سے خریدار عالب آنے والا ہے جبکہ تھی عیب میں ایسانہیں ہوتا ہے۔ لبذا دونوں

### خريدار كاغلام كوخريد كرغابب موجان كابيان

قَسَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبْدًا فَغَابَ فَآفَامُ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ آلَهُ بَاعَهَا إِيَّاهُ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً لَمْ يُسَعْ فِي دَيْنِ الْبَائِعِ) لِآنَهُ يُمْكِنُ إِيصَالُ الْبَائِعِ إِلَى حَقِّهِ بِلُونِ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِى الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِى (وَإِنْ لَمْ يَعْدُونِ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِى (وَإِنْ لَمْ يَعْدُونِ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِاقْرَارِهِ فَيَظُهُو عَلَى (وَإِنْ لَمْ يَعْدُونَ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِنْ الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِاقُورَارِهِ فَيَظُهُو عَلَى النَّمَنَ اللَّهُ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاضِي فِيهِ الْمَوْرِيقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَولِى الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے کر مایا: اور جب کوئی خربدار غلام کوخربد کرعائب ہو گیا اور وہ ملام کے بیچنے والا کے قبضہ میں بی ہے اور بیچنے والا اک معاملہ پرشہادت قائم کی کراس نے بیغلام بیچاہے اور اگر اس خربدار کا عائب ہو نامشہور ہے تو اس غلام کو بیچنے والا کے قرض میں فرود نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اس کو پیچئے کے بغیر پیچنے والا کااپ حق تک پہنچ جانا مکن ہے جبکہ اس میں فریدار کے تق کو باطل کرنا لازم آرہا ہے اور جب بیہ معلوم ہی شہو کہ وہ فریدار کہاں ہے تو غلام کوفروفت کر کے پیچنے والا کا ثمن اوا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ فریدار کی ملکیت پیچنے والا کے اقرار کے سبب طاہر مموئی ہے ہی اس کا ظہورای طرح کا ہوگا' جس طرح بیخ والا کا اقرار ہوتا ہے لینی ای سرحق کے ساتھ مصروف ہوکر ہوا ہے۔ اور جب فریدار سے بیچنے والا کے تق کو وصول کرنا ممکن ندر ہا ہوتو قاضی غلام کو ج کراس کے حق کی راکر دیے گا' جس طرح رائین جب وہ فوت ہوجاتا ہے اور خید ندہ ہو گا۔ ہوگر فوت ہوجاتا ہے جبکہ بینے پراس کا قبضہ نہ ہوکر فوت ہوجاتا ہے جبکہ بینے پراس کا قبضہ نہ ہوکر فوت ہوجاتا ہے جبکہ بینے پراس کا قبضہ نہ ہوکہ فوت ہوجاتا ہے اور فریدار جب مفلس ہوکہ فوت ہوجاتا ہے جبکہ بینے پراس کا قبضہ نہ ہوکہ وہ اس کا بیادہ ہو ہوگا۔

۔ جبکہ قبضہ ہوجائے کے بعد میں ایسانہیں ہے کیونکہ اب بیچنے والا کا حق جینے کے ساتھ ندر ہاہاں جب اس کے بعد ہجھ ہاتی رہ کیا ہے تو اس کوخریدار کے لئے روک لیا جائے گا' کیونکہ وہ اس کے حق کا بدلہ ہے ادراگر دہ تھوڑا ہوجائے 'تو وہ خریدار کے ہی جیجے پڑ عائے گا۔

### دوخر بداروں میں ایک کے غائب ہونے پردوسرے کے اختیار کا بیان

قَالَ (قَانُ كَانَ الْمُشْتَرِى الْنَيْنِ فَغَابَ آحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِرِ آنُ يَدُفَعَ النَّمَنَ كُلَّهُ وَيَقْبِضَهُ، وَإِذَا حَضَرَ الْاخَرُ لَمْ يَأْخُذُ نَصِيْبَهُ حَتَى يَنْقُدَ شَرِيكُهُ النَّمَنَ كُلَّهُ وَهُوَ قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ آلِمُ فَيُولُ اللَّهُ فَوْ قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ آلِمُ فَيُولُ اللَّهُ فَا لَحَاضِرُ النَّمَنَ كُلَّهُ لَمْ يَقْبِضُ إِلَّا نَصِيْبَهُ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا آذَى عَنْ صَاحِبِه عَنْ صَاحِبِه عَلَيْهِ وَهُو آجُنَبِي عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِه فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَهُو آجُنَبِي عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِه فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَهُو آجُنَبِي عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِه فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَهُو آجُنَبِي عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِه فَلَا يَوْجِهُ عَلَيْهِ وَهُو آجُنَبِي عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِه

وَلَهُمَا اللهُ مُضْطُرٌ فِيهِ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُهُ الانْتِفَاعُ بِنَصِيْهِ اللَّا بِآذَاءِ جَمِيْعِ النَّمَنِ الآنَ الْبَيْعَ صَفْقة وَالْهُمَا اللهُ مُكُنهُ وَالْمُصْطَرُ يَرُجِعُ كَمُعِيْرِ الرَّهُنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنُ يَرُجِعُ كَمُعِيْرِ الرَّهُنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنُ يَرُجِعُ كَمُعِيْرِ الرَّهُنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ خَقُ الْحَبْسِ عَنْهُ إِلَى آنُ يَسْتَوْفِى حَقَّهُ كَالُوكِيْلِ بِالشِّوَاءِ إِذَا قَضَى الثَّمَنَ مِنْ مَال نَفْسِهِ .

کے فرمایا ؛ اور جب خربیدار دو ہیں اور ان میں ہے ایک عائب ہو گیاہے تو دوسرے کواختیار ہوگا کہ دو بوری قیمت دیے ہوئے غلام پر قبضہ کرنے لیکن جب دوسراخر بدار حاضر ہو گیا تو دہ اپٹے شریک کواپنے جھے کی قیمت دینے سے پہلے اپنا حصہ نہیں دےگا'ادر طرفین کی قول ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علید الرحمہ نے فرمایا: جب موجود خریدار پوری قیمت ادا کردے تب بھی وہ صرف اپنے جھے پر قبضہ کرے گا'اوراپنے ساتھی کی جانب سے ادا کردہ قیمت پروہ احسان کرنے والا ہوگا'اوروہ اس طرح ہوگا کہ اس نے اپنے ساتھی ک ترض اس کے تھم کے بغیرادا کردیا ہے لہٰڈاوہ اس سے واپس نہ لےگا'اوروہ اپنے ساتھی نے جھے کے تق میں اجنبی ہے ہیں وہ اس پر طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حاضر ہونے والا شریک یہ پوری قیمت ادا کرنے پر مجبور ہے کیونکہ پوری قیمت ادا کے بغیراں کو

اپ صے ہے بھی فائد واٹھا تا ممکن نیس ہے کیونکہ تھا ایک ہی معاملہ ہے۔ اور جب تک قیمت میں سے پچھ باتی ہے تب تک یہی والا ہے اور جب تر یک نیج والا ہے اور جب تر یک نیج والا ہے اور جب تر یک حاضر کو والا ہی والا ہے اور جب شریک حاضر کو مطامر کی خور اور حاضر کی حاضر کو میں ہے تھا تھے کا تن ہے کا تن ہے کو اس کو اپنا پورائن لینے تک عائب شریک ہے جبے ود کئے کا تن بھی رہے گا۔ جس طرح و کیل برشرا ، جب اپ عی مال قیمت اداکر نے والا بو۔

### ایک ہزارسونے جا تدی سے باندی خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَادِيَةً بِٱلْفِ مِثْقَالِ ذُهَبٍ وَفِضَةٍ فَهُمَا نِصْفَانِ) لِآنَهُ آصَافَ الْمِثْقَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَمْسُمِاتَةِ مِثْقَالٍ لِعَدَمِ الْآوُلُوبَّةِ، وَبِمِثْلِهِ لَوُ الشَّرَى عَلَى السَّوَاءِ فَيَجِبُ مِنْ اللَّعَبِ مَنَاقِيْلُ وَمِنْ الْفِطَةِ دَرَاهِمُ وَزُنُ سَبْعَةٍ جَسَادِيَةً بِالْفِي مِنْ اللَّعَبِ مَنَاقِيلُ وَمِنْ الْفِطَةِ دَرَاهِمُ وَزُنُ سَبْعَةٍ لِكَالَةً اصَافَ الْاَلْفِ مِنْ اللَّعَبِ مَنَاقِيلُ وَمِنْ الْفِطَةِ دَرَاهِمُ وَزُنُ سَبْعَةٍ لِلَّالَةُ اصَافَ الْاَلْفِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعَبِ مَنَاقِيلُ وَمِنْ الْفِطَةِ وَرَاهِمُ وَزُنُ سَبْعَةٍ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى الْوَزُنِ الْمَعْهُودِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

کے فرمایا اور جب کی بندے کے آبک ہزار مثقال سونے اور چاندی کے بدلے میں باندی کوفریدا تو وہ دونوں نصف نصف واجب ہوجا تیں گے کیونکہ فریدارسو پہنے اور چاندی دونوں کی جانب ہرابری کے ساتھ مثقال کی نسبت کرنے والا ہے ہیں ان میں سے ہرابک میں سے وزن سے ایک ہوشقال واجب ہوجا ہیں ہے کہ جب کی سن سے ہزار سونے چاندی میں سے وزن سے ایک ہزارسونے چاندی میں سے برابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب سید دالے دراہم داجب ہول کے کیونکہ فریدارا کی ہزار کو دونوں کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہو جب میں دی سے دونوں میں سے مرابک کی جانب مضاف کیا ہے ہیں ان دونوں میں سے ہرابک کی جانب مضاف کیا ہو جب میں دونوں میں سے دونوں میں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں می

# اصلى دراجم واليقرض خواه كوفلى دراجم علنه كابيان

قَالَ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَقَضَاهُ زُيُوفًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَٱنْفَقَهَا اَوُ مِلَكَتُ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ: يَرُدُّمِنُلَ زُيُوفِهِ وَيَرُجِعُ بِدَرَاهِمِهِ) لِآنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيَّ كَهُوَ فِي الْآصَلِ، وَلَا يُسَمِّكُنُ رِعَايَتُهُ بِإِيجَابِ صَمَانِ الْوَصْفِ لِآنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ الْآصُلِ، وَلَا يُسَمِّكُنُ رِعَايَتُهُ بِإِيجَابِ صَمَانِ الْوَصْفِ لِآنَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلى مَا قُلْنَا .

وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ .

حَنْى لَوُ تَجَوَّزَ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوُزُ الاسْتِبُدَالُ جَازَ فَيَقَعُ بِهِ الاسْتِيفَاءُ وَلَا يَبْقَى حَفَّهُ الَّا فِى الْجَوُدَةِ، وَلَا يُمُكِنُ تَذَارُكُهَا بِاِيجَابِ ضَمَانِهَا لِمَا ذَكُونَا، وَكَذَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْآصُلِ لَآنَهُ إِيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نَظِيرً لَهُ .

ے فرمایا اور جب کی بندے کے کسی پردن اصلی دراہم ہیں جبکہ قرض دارنے اس کوفقی دراہم دے دیے ہیں اور قرض خواہ کواس کا پیتہ بھی نہ چلا اور اس نے ان کوخرج کردیا ہے یاوہ ضائع ہو گئے تو طرفین کے نز دیک بیادا کیگی ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا: قرض خواہ اس قرض دار کوانہی جینے نقلی دراہم واپس کر کے اس ہے اپنے دراہم وصول کر ہے کیونکہ جس طرح اصل میں قرض خواہ کے حق کا تحفظ کیا گیا ہے اس طرح وصف میں قرض خواہ کے حق کا تحفظ کیا جائے گا' جہے وصف کا صان واجب کوادا کیے بغیر ممکن نہیں ہے' کیونکہ ہم جنس کے مقابلہ کے دفت اس کی کوئی قیمت باتی رہنے والی نہیں ہے۔ پس ہماری بیان کردہ علت کی طرف لوٹ کرآتا ہوگا۔

طرفین کی دلیل ہے کو کھی دراہم بھی اس کے حق بیں جنس میں ہے جیں تی کداس نے جب اس عقد میں چٹم پوشی ہے کام لیتے ہوئے ان کور کھ لیا ہے تو اب ان دراہم کو بدلنا جا کزنہیں ہے تو جا نزیہ ہوجائے گا کداس کی دصولی ٹابت ہوجائے گی ہاں البت قرض خواہ کا حق صرف ان کے عمدہ ہونے میں باتی رہے گا اور عمدہ ہونے میں ضان داجب کرتے ہوئے اس کا از الم ممکن نہیں ہے اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر بھی جیں۔اوراصل میں ضان داجب کر کے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بیتو خود قرض پر واجب کرنا اور اس کی کو تکہ بیتو خود قرض پر واجب کرنا اور اس کی کو تکہ بیتو خود قرض پر واجب کرنا اور اس کی کو تکہ دیاتو خود قرض پر واجب کرنا اور اس کی کو تک مثال تک بھی نہیں ہے۔

# كسي مخص كى زمين برجنم لينے والے بچه كابيان

قَالَ (وَإِذَا ٱفْرَخَ طَيْرٌ فِي آرْضِ رَجُلٍ فَهُو لِمَنْ آخَذَهُ) وَكَذَا إِذَا بَاضَ فِيهَا (وَكَذَا إِذَا تَكُنَّسَ فِيهَا ظَلْمَى ) لِآلَة مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ وَلِآنَهُ صَيْدٌ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَدَهُ، وَكَذَا الْبَيْضُ ؛ لِآنَهُ آصُلُ الصَّيْدِ وَلِهِلْذَا يَجِبُ الْجَوَاءُ عَلَى الْمُحُومِ بِكَسُرِهِ أَوْ شَيِّهِ، الْحَدَةُ، وَكَذَا الْبَيْضُ ؛ لِآنَهُ آصُلُ الصَّيْدِ وَلِهِلْذَا يَجِبُ الْجَوَاءُ عَلَى الْمُحُومِ بِكَسُرِهِ أَوْ شَيِّهِ، وَصَاحِبُ الْاَرْضِ لَمْ يُعِدَّ ارْضَهُ فَصَارَ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِلْجَفَافِ وَكَذَا إِذًا وَخَلَ الصَّيْدُ وَالشَّيْدِ وَالشَّيْدِ وَلِهِلْمَا يَجْوَلُهُ مِنْ السَّيْدِ وَالدَّرَاهِمِ فِي ثِيَابِهِ مَا لَمْ يَكُفَّهُ أَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَلَا السَّيْدِ النَّابِتِ فِيهَا وَالتَّرَابِ الْمُحْتَمِعِ فِي ارْضِهِ بِجَرَيَانِ الْمَاءِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

کے فرمایا اور جب می فرمین میں کی پرندے نے بچے کوجنم دیا تو وہ بکڑنے والا کا ہوگا اورای طرح جب پرندے نے زمین میں اندادیا ہوا کا ہوگا اورای طرح جب پرندے نے زمین میں اندادیا ہے اور ای طرح جب اس میں ہران نے گھر بنایا ہے کیونکہ بیمباح شکی ہے اور بکڑنے والا کا ہاتھ سب سے پہلے اس تک پہنچنے والا ہے۔ کیونکہ بیجی شکار ہے اگر چہوہ کی ذریعے کے بغیر بکڑا گیا ہے اور شکار تو بکڑنے والا کا ہی ہوا کرتا

ہے۔اورائڈوں کا حکم بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ وہ شکار کی اصل ہے۔

ای دلیل کے سبب انڈا تو ڑنے یا ایا لئے کے سبب محرم پر جزا واجب ہوجاتی ہے جبکہ زمین والے نے اس کام کے لئے تھوڑ ا اپنی زمین کو بنار کھا ہے؟ پس بیسکھانے کے لئے جال پھیلانے کی ما تند ہوجائے گا۔

ای طرح جب کمی بندے کے گھر میں شکار داخل ہو گیا ہے یا بھری ہوئی شکر یا دراہم کمی کے کپڑوں میں گر گئے ہیں تو کپڑوں والا اس وقت ان کا مالک تہ ہوگا جب تک وہ ان کوروک نہ لے یا وہ ای مقصد کے لئے کپڑوں کو پھیلائے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب کسی شخص کی زمین میں شہر کی تھیوں نے شہد کا چھتہ لگایا ہے کیونکہ شہد زمین کی بیدا وار جس شار کی ج تا ہے پس زمین وار اپنی زمین کے بیداوار جس شار کی جہ وہ وہ اس کا شہد کا مالک بھی بن جائے گا جس طرح درخت جواس کی زمین میں اگنے والا ہے اور وہ مٹی جو بہا ؤ کے سب بہرکراس کی زمین میں آپھی ہے۔

# وعلما المطاعر الو

# ﴿ یہ کتاب بیج صرف کے بیان میں ہے ﴾ کتاب بیج صرف کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کماب صرف میں ان ہوع کا ذکر ہے جن میں قیود زیادہ ہیں جبکہ ان کا وقوع کم ہوتا ہے ان کومؤ خرذ کر کیا ہے۔ اور اس طرح کے انہذا جن بیوع کا وقوع زیادہ ہوتا ہے ان کومؤ مرک کے مقاصد اصلیہ کو مضمن ہوگی۔ اس سے ہماری مرادمبیعات ہیں۔ جس کا ذکر جب بھے دوا ثمان کی ہوتو وہ شمن تبع میں دوسری بھے کے مقاصد اصلیہ کو مضمن ہوگی۔ اس سے ہماری مرادمبیعات ہیں۔ جس کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ نے بطور لغت وشرع بیان کردیا ہے۔ (فتح القدیر، تاب سرف، بیدائیں ۸۸، بیروت)

علامہ ابن محبود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو بھی سلم ہے مؤخر ذکر کیا ہے اس کا سبب میہ ہے کہ سلم ہیں بیج صرف کا معنی بطوراول پایا جارہا ہے جبکہ سلم میں سے کوئی ایک اعتبار سے اس میں معنی پایا جاتا ہے اس مناسبت سلم ہیں ہے کوئی ایک اعتبار سے اس میں معنی پایا جاتا ہے اس مناسبت کے سبب اس کو بیج سلم سے مؤخر ذکر کمیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ کمآب مرف، جاق میں ۱۹۸۸، بیروت)

#### سيع صرف كى تعريف كابيان

اور بیچ صرف بیہے کہ ٹمن کی بیچ ٹمن کے بدلہ ہو، مثلا جاند کی جاند کی کے بدلہ سونا سونے کے بدلے ، یا روپے کا نوٹ اور سکہ اس کے بدلہ ، بیچ صرف میں ضرور ک ہے کہ طرفین کی جانب ہے ٹمن اور بیچ کی حوالگی مجلس میں ہی ہوجائے کسی کی طرف سے أوهار نہ ہواور اگر طرفین ہے ایک ہی جنس ہوتو مقدار برابر ہو۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تھے صرف کے ارکان وہی ہیں جو ہر تھے نے ہیں۔ (فتح القدیم، کماب میرف ہیروت)

#### ہیج صرف کے شرعی ماً خذ کا بیان

(۱) حضرت مروبن دینا ، ابوالممنهال تالیخونے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں صرف کی بھے کرتا تھا ، میں نے زید بن ارتم ہے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی تنافیز کم نے فر مایا کہ اور مجھے فضل بن یعقوب نے بواسطہ تجاج بن محمد ، ابن جرتنج ، عمر و بن دینر ، اور عامر بن معصب نے بیان کیا کہ ان وونوں نے ابوالم نبال کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے برا ، بن عازب اور زید بن ارتم سے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول القد منافیز کیا ہے ذمانہ میں تجارت کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے آپ مُنَّاتِينَ سے نَظَ صرف کے متعلق پوچھا آب مُنَّاتِينَ من مايا اگر ہاتھوں ہاتھ ہوتو کو کی حرج نہیں اور اگر ادھارے تو بہتر نہیں۔ (مجمع بندری، جدادل حدیث نبر 1949)

( ميممسلم: جندوم: حديث تبر1593)

(٣) حفرت نافع بالنف النف المائية كوفر ماتے ہوئے سنا كر مونا سونے كے بدلے اور چاندى، چاندى كى بدلے برابر يتيونه

اپ ان دونوں كانوں سے رسول الله مَنْ يَنْ كُوفر ماتے ہوئے سنا كر مونا سونے كے بدلے اور چاندى، چاندى كى بدلے برابر يتيونه

م اور شذيا ده ـ اور ان كى ادائي كى دست بدست كرو ـ يعنى دونوں فريق ايك بى دونت بل ادائيكى كريں كوئى اس بيس تا خير شكر ـ ـ ـ

الى باب بل صعد يق ، عمر، عثمان ، ابو جريرہ ، بشام بن عامر ، براء ، ذيد بن ادق ، فضاله بن عبيد ، ابو بكر و ، ابن عمر ، ابو در داء ، اور بلال سے يھى روايات منقول بيں ، حديث ابو معيد حسن منتح ہے سے ابر کرام اور ديگر ابل علم كالى پر عمل ہے حضرت ابن عباس ہن منقول ہيں ، حديث ابو معيد حسن چاندى بي كى زيادتى جائز ہے بشر طيكہ دست بدست ، مود و فر ماتے ہيں كہ يہ کہ سونے كے بدلے سونا اور چاندى كے بدلے بيں چاندى بيس كى زيادتى جائز ہے بشر طيكہ دست بدست ، مود و فر ماتے ہيں كہ يہ رباتو اس صورت بيں كہ يہ معاملہ قرض كى صورت بيل ، بوء مضرت ابن عباس كے بعض دوستوں ہے بھى اك طرح منقول ہے رباتو اس صورت بيل ہے کہ بيہ معاملہ قرض كى صورت بيل ، بوء مضرت ابن عباس كے بعض دوستوں ہے بھى اك طرح منقول ہے ليكن ابن عباس نے جب بيده ديث ابو معيد خدرى كى ئى تو اپ خوال ہے ديور عمران ابن عباس نے جب بيده ديث ابو معيد خدرى كى ئى تو اپ جو بياتھ البندان بياتوں ، تورى ، ابن مبارك ، شافتى ، مائي مائي اور ابل عمران كا بي تول ہے سے منقول ہے كہ بي عرف ميل كوئى الت خير من رباد كى ترزى ، جلدادل : مدیث غبر 1258 م

(٣) حضرت مالک بن اوس حدثان بڑائٹو کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوا آیا کہ کون دراہم کی بھے صرف کرے کا طلحہ بن عبیداللہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اپناسونا ہمیں دکھاؤ پھر کھر آنا جب ہمارا فزانجی آئے گا تو ہم دراہم دیدیں گے۔اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں بخدایا تم اس کو جاندی ابھی دویا اس کا سونا اسے واپس کر دواس لئے کہ اللہ کے رسول سائٹیز انے فرمایا جاندی سونے کے موض فروخت کرنا سود ہے الا یہ کہ نفتر در نفتر ہو۔

(سنن اين ماجه. جلدوم حديث نمبر418)

بيع صرف كامعنى وفقهي مفهوم

قَ الَ (الطَّرُفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْآثُمَانِ) سُمِّى بِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى النَّفُلِ فِي بَدَلَيْهِ مِنْ يَذِ اللَّى يَدِ . وَالصَّرُفُ هُوَ النَّقُلُ وَالرَّدُّ لُغَةٌ، اَرُ لِآنَهُ لَا يُطْلَبُ مِنهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَلِيْلُ وَمِنهُ سُمِّيَتُ الْعِبَادَةُ النِّيَادَةَ إِذْ لَا يُسْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، وَالصَّرُفُ هُوَ الزِّيَادَةُ لُغَةً كَذَا قَالَهُ الْخَلِيْلُ وَمِنهُ سُمِّيَتُ الْعِبَادَةُ النَّافِلَةُ صَرْفًا .

قَالَ (فَإِنُ بَاعَ فِصَّةً بِفِضَةٍ أَوْ ذَهَبًا بِلَهَبٍ لا يَجُوز إِلَّا مِثَلًا بِمِثْلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّبَاعَةِ) لِهَ وَلِنَا بَوْزُن يَدًا بِيَدِ وَالصِّبَاعَةِ) لِهَ وَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اللَّهَبُ بِالنَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنِ يَدًا بِيَدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (جَيِّدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاءً) وَقَدُّ ذَكُرُنَاهُ وَالنَّهُ وَالسَّلَامُ (جَيِّدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاءً) وَقَدُّ ذَكُرُنَاهُ فِي الْبَيُوع ،

فر مایا: صرف بی بیب کداس کے دونوں اعواض میں سے ہرایک شن کی جنس میں ہے ہو۔اورا سکا نام صرف ای وجہ سے رکھا گیا ہے کداس کے دونوں طرح بدل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف نتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لفت میں نتقل کرنے اور کی میں ایک ہاجا تا ہے۔ اور دواس سب سے کداس میں محض زیادتی مقصود ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اس کے عین سے نفع نہیں انتحایا جا تا۔اور لفت میں زیادتی کو صرف کہتے ہیں اور امام النح خلیل تحوی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے اور ریل کے سب نقل عبادات کو بھی صرف کہتا ہیں اور امام النح خلیل تحوی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے اور ریل کے سب نقل عبادات کو بھی صرف کہا جا تا ہے۔

فرمایا اور جب کسی نے چاندی کوچاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے بیچا توبیہ جائز نہیں ہے ہاں البیتہ جب برابر برابر ہو فواہ وہ عمدہ ہونے اور ڈھلائی میں مختلف ہوں۔ کیونکہ نبی کریم کا ڈیڈٹا نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے برابر برابر، وزن بہ وزن اور ہاتھ بہ ہاتھ فرو خست کیا جائے اور ذیا دتی سود ہے اور نبی کریم کا ڈیڈٹا نے فرمایا کہ اموال اچھایا روی ہونا برابر ہے اور کما ب بیوع میں ہم اس کو بیان کر کیے ہیں۔

### افتراق سے بہلے دونوں اعواض پر قبضہ کرنے کابیان

قَالَ (وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيُنِ قَبَلَ الِافْتِرَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: وَإِنْ الشَّنْظَرَكُ انْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ، وَلِالنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ اَحَدِهِمَا لِيَخُرُجَ الْعَقْدُ عَنْ الْكَالِ عِ الشَّنْظَرَكُ انْ يَدْخُلَ بَيْتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَلاَنَّ اَحُدَهُمَا لَيَسَ بِالْكَالِ عِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْانْحَرِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَلاَنَ اَحَدَهُمَا لَيُسَ بِالْكَالِ عِنْ الْانْحِرِ فَوجَبَ قَبْضُهُمَا سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوعِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُرُوبِ بَا وَلاَيَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوعِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُرُوبِ الْمُلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلاَتَهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ الْاحْرُ لِاطْلاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلاَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْوَيْنَانُ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ شُبْهَةً عَدَمِ

التَّغيبنِ لِكُونِهِ ثَمَنَا خِلْقَةً فَيُشْتَرَطُ فَبُضُهُ اغتِبَارًا لِلشُّبُهَةِ فِي الرِّبَا، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الافتِرَاقُ بِسَالًا بُسُدَانِ، حَتَى لَوْ ذَهَبَاعَنُ الْمَجُلِسِ يَمْشِيَانِ مَعًا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نَامَا فِي الْمَجُلِسِ اوَ بِسَالًا بُسُدَانِ، حَتَى لَوْ ذَهَبَاعَنُ الْمَجُلِسِ يَمْشِيَانِ مَعًا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نَامَا فِي الْمَجْلِسِ اوَ أُغْمِى عَلَيْهِمَا لَا يَبُطُلُ الصَّوْفُ لِقَولِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ وَقَبَ مِنْ سَطْحٍ فَيْبُ مَعَهُ، وَكَنْ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ وَقَبَ مِنْ سَطْحٍ فَيْبُ مَعَهُ، وَكَذَا اللهُ عَنْهُ وَإِنْ وَقَبَ مِنْ اللهُ عَنْهُ يَبُطُلُ المُحَيِّرَةِ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَادِ الْمُخَيِّرَةِ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَادِ الْمُخَيِّرَةِ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا ذَكُونَاهُ فِي قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَادِ الْمُخَيِّرَةِ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ اللهُ عَلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّدَةِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِ السَّلَمِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِي الْمُلْ الْمُعَمِّلُونِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِلُونَ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَيْمِ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعْتِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِيْمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِي وَالْمُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعِيْمِ الْمُعِلَّةِ اللْمُعِلَّةِ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّ اللْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعِي الْمُعِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعِلَّ الْمُعَلِي اللْمُعِلَا اللْمُعِلَا

کے فرہا: الگ ہونے سے پہلے ہی دونوں اعواض پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کے سبب جس کوہم روایت کر چکے ہیں اور حضرت عمر فاروق رُنگونٹ کے اس قول کے سبب کہ اگر وہ تم سے اسپنے گھر ہیں داخل ہونے کی بھی مہلت طلب کر ہے تو اس کومہلت ندو۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ دونوں اعواض ہیں ہے کسی ایک عوض پر تو قبضہ ضروری ہے تا کہ یہ عقد کا لی بھی ہونے سے فیج جو نے اور البت ہرابری کرنے کے لئے بھی قبضہ ورک ہے تا کہ سودنہ ہے ۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ دونوں اعواض میں سے کوئی بھی دوسرے سے افسل نہیں ہے لی دونوں اعواض میں ہے کوئی بھی دوسرے سے افسل نہیں ہے لیں دونوں پر قبضہ ورک ہے اگر وہ دونوں معین ہوجانے والے ہول جس طرح ڈھل جانے والی چیز ہونے وال سے یاوہ معین ہونے والا ہے جبکہ دوسر امعین ہونے والا میں ہے یا وہ معین ہونے والا ہے جبکہ دوسر امعین ہونے والا میں ہے۔ اس حد بہت کے مطلق ہونے کے سبب جس کوروایت کر بھے ہیں۔

اور جب وہ معین ہوجاتا ہے تو بھی اس میں عدم تھین کا شہہ ہے کیونکہ وہ بیدائتی طور پرشن ہے ہیں شہبر بوکرتے ہوئے اس پر قبضہ کرنا شرط ہوگا۔ اور جدا ہونے سے مرادا جہام کی جدائی ہے جی کہ جب عقد کرنے والے دونوں اٹھ کرمجلس ہے ایک ہونی ہونی کے یا وہ دونوں مجلس میں سوسے یا دونوں پر ہے ہوئی طاری ہوگی ہے تو ان صورتوں میں بج صرف کا عقد باطل نہ ہوگا کیونکہ حضرت کے یا وہ دونوں مجلس میں سوسے یا دونوں پر ہے ہوئی طاری ہوگی ہے تو ان صورتوں میں بج صرف کا عقد باطل نہ ہوگا کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرائے بنا کہ دواور جس طرح ہم نے عبد اللہ بن عمر فرائے بنا کہ دواور جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ بی مناب کے عقد کے دائی المال پر قبضہ کرنے میں اعتبار کرایا جاتا ہے بہ ظاف اختیار دیئے گئے کے اختیار کے کیونکہ وہ اعراض کے سبب باطل ہونے والا ہے۔

سونے کو جاندی کے بدلے زیادتی کے ساتھ بیچنے کابیان

(وَإِنْ بَاعَ اللَّهُ مَا لِللَّهُ بِالْفِطَّةِ جَازَ الْتَفَاصُلُ) لِعَدَم الْمُجَانَسَةِ (وَوَجَبَ الْتَفَابُضُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ (اللَّهَبُ بِالْفِرِقِ رِبًا اللَّهُمَاءَ وَهَاءَ) (فَإِنْ افْتَرَقَا فِي الصَّرُفِ قَبُلَ قَبُضِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ (اللّهَ عَلَى الصَّرُفِ قَبُلَ قَبُضِ الْعَقَدُ) لِفَوَاتِ الشَّرُطِ وَهُوَ الْقَبْضُ وَلِهاذَا لَا يَصِحُ شَرُطُ الْخِيَارِ الْمُعَوِّمُ اللّهَ اللّهِ عَلَى الْعَقَدُ) لِفَوَاتِ الشَّرُطِ وَهُوَ الْقَبْضُ وَلِهاذَا لَا يَصِحُ شَرُطُ الْخِيَارِ فِي الْعَبْدُ وَلَا الْاَجَلُ لِلاَ اللّهَ عَلَى الْمُسْتَحَقَّ، إلّا فَيْعُودُ اللّهَ اللهُ عَلَى الْمُسْتَحَقَّ، إلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَحَقَّ، إلّا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْجَوَاذِ لِلارْتِفَاعِهِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَفِيْهِ حَلَافُ زُورَ وَفِيْهِ حَلَافُ زُورَ وَفِيْهِ حَلَافُ زُورَ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللللهُ اللللل

اور جب سونے کو جا ندگ کے بدلے فروخت کیا تو اس میں زیادتی جائز ہے کیونکہ ہم جس ہونا معدوم ہے اور بہ ہم بندہ واجب ہے کیونکہ نبی کریم کائیڈ کا کے بار کے بدلے سود ہیں کیکن جب وہ ہاتھ در ہاتھ دور اس کے بعد جب عقد سرنے والے دونوں اعواض یا ایک عوض پر قبعنہ کرنے سے پہلے الگ ہو گئے تو یہ عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ شرط قبضہ فوت ہوگئ ہے اور ندی میعاد کی شرط جائز ہے ۔ کیونکہ ان جس سے کس ایک جس قبضہ کا حق نہیں رہتا اور دوسرے سے قبضہ کا حق بھی فوت ہوئے والا ہے ہاں جب عقد مجلس میں خیار کو ساقط کرنے والا ہے تو وہ عقد جواز کی طرف کو الا ہے تو وہ عقد جواز کی طرف کو ہے والا ہے کیونکہ فساد پکا ہوئے ہے کیونکہ فساد پکا ہوئے سے پہلے ہی ختم ہوگیا ہے اور اس میں امام ذفر علیہ الرحمہ نے انتقال ف کیا ہے۔

### تمن صرف میں قصدے پہلے عدم تصرف کابیان

قَالَ (وَلاَ يَجُورُ النَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرُفِ قَبْلَ قَبْضِهِ، حَتَّى لَوْ بَاعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمُ يَهُ مِنْ الْعَفِد يَهُ مِنْ الْعَشَرَةُ وَتَى الْمُتَرَى بِهَا تَوْبًا فَالْبَيْعُ فِي النَّوْبِ فَاسِدٌ) لِآنَ الْقَبْضَ مُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ عَقَالَ الْعَشَرَ الْعَشَرَ الْعَقْدُ فِي النَّوْبِ كَمَا لُقِلَ عَنْ حَقَّا لِللَّهِ تَعَالَى، وَفِي تَجُويزِهِ فَوَاتُهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَجُورُ الْعَقْدُ فِي النَّوْبِ كَمَا لُقِلَ عَنْ وَلَوَرَ، لِآنَ السَّرَاهِمَ لَا تَسْعَيْنُ فَيَسُمُ وَلَا الْعَقْدُ اللَّي مُطْلَقِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: الشَّمَنُ فِي بَابِ الصَّرُفِ مَبِيعٌ لِآنَ الْبَيْعَ لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ سِوى النَّمَنَيْنِ فَيْجُعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا اللَّهُ مَا السَّمَ اللهِ اللهِ مُعْلَقِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: النَّهُ مَلِيعًا اَنْ يَكُونَ الصَّرُ فِي مَبِيعًا اَنْ يَكُونَ لَي السَّمِ فِي اللهُ مَلْهُ وَلَا الْقَبْضِ لَا يَجُوزُهُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَوُورَةٍ كُولِيهِ مَبِيعًا اَنْ يَكُونَ لَا مُعْتَيَّنَا كَمَا فِي الْمُسْلَمِ فِيْهِ.

فرمایا اور صرف کی تمن میں قبضہ پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے تی کہ جب کی تحفی نے ایک دینا روس درا ہم کے بدلے میں بیچا اور دس درا ہم پر قبضہ بیٹ کیا تھا کہ ان کے بدلے میں کوئی کیڑا اخرید لیا تو کیڑے میں بیچ فاسد ہے کیونکہ عقد کے سبب قبضائند کے تن کے سبب واجب ہونے والا ہے جبکہ اس بیچ کو جائز قرار دینے کی وجہ سے اس کے تن کا فوت ہونا ضروری آئے گا جبکہ مناسب تو بیتھا کپڑے جائز ہوجاتی ۔ جس طرح امام زفر علیہ الرحمہ نے آل کیا گیا ہے کیونکہ درا ہم معین نہیں ہوا کرتے ہیں مطلق عقد درا ہم کی طرف لوٹے والا ہے۔

تر ہم کہیں گے کہ صرف کے باب بین شمی ہوتی ہے اس لئے تھے کے لئے ہونا ضروری ہے۔جبکہ دونوں اثمان کے سوا تو وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ پس ادلیت کے معدوم ہونے کے سبب ہرایک شمن کو بیچے قرار دیں گے۔ اور قبضہ کرنے ہے پہیم بیچ کی بیچ بو تر نہیں ہے جبکہ اس کے میچ ہونے کے سبب اس کامعین ہونا ضروری نہ آئے گا جس طرح مسلم الیہ میں ہوتا ہے۔

# سونے کو جاندی کے بدلے اندازے سے بیچنے کا بیان

فَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً) لِآنَ الْمُسَاوَاةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِيْهِ وَلَكِنُ يُشْتَرَطُ الْقَنْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا، بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الرِّبَا. کھے فرمایہ اور سوتے کو جائد کی کے بدلے میں اندازے سے پیتا جائز ہے کونکداس میں برابر کی کٹر وئیس ہے جبکہ مجس مقدمی بعند شرط ہے۔ ای ولیل کے سب جس کوہم بیان کر بچنے ہیں جبکہ ای کے بدخلاف کہ ہم جنس کو اندازے سے پیچنا جائز میں ہے کیونکہ اس میں سود کا احتمال ہے۔

### يحين والا كے ظاہرى حال كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا الْفُ مِنْقَالِ فِصَّةٍ وَفِى عُنْقِهَا ظُوْقَ فِصَّةٍ قِيمَتُهُ الْفُ مِنْقَالِ بِالْفَى مِنْقَالِ الْمَ مِنْقَالِ الْمَ مَنْقَالِ الْمَ مَنْقَالِ الْمَ الْفَرَقَا فَالَّذِى نَقَدَ فَمَنَ الْفِصَّةِ) لِآنَ قَبْصَ حِصَّةِ السَّطُوقِ وَاحِبٌ فِى الْمَعْيلِسِ لِكُونِهِ بَدَلَ الصَّرُفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِثْبَانُ بِالْوَاجِبِ (وَكَذَا لَوُ الشَّوْقِ وَاجِبٌ فِى الْمَعْيلِسِ لِكُونِهِ بَدَلَ الصَّرُفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِثْبَانُ بِالْوَاجِبِ (وَكَذَا لَوُ الشَّورَ الْحَالِيةِ مِنْ النَّهَ فَي مِنْ النَّهُ فَى الطَّوْقِ) لِآنَ الْآجَلَ بَاطِلٌ فِى الشَّرَاهَ اللَّهُ اللَّهُ

خرایا: اور جب کی بندے نے دو بڑار شال چائدگی ایک بائدی کو تریدا کہ جس کی قیمت ایک بڑار شال چائدی کے جم اور اس کی گلے جس چائدگی ایک بڑار شال چائدگی ایک بڑار شال ہے اور ترید نے والے ایک بڑار شال اداکر دی ہے اس کے دونوں مجلس ہے الگ بو گئے تو خریدار کو قیمت دی تھی و دلاکٹ کی قیمت ہے کیونکہ حصر لاکٹ پر قبضہ کرنا مجلس عقد جس واجب ہے دونوں مجلس ہے الگ بوگئے تو خریدار کو قیمت دی تھی و دلاکٹ کی قیمت ہے کیونکہ دی صرف کا بدل ہے اور ای طام کی جس ہے کیونکہ اس نے واجب کو اداکر دیا ہے اور ای طرح واجب خریدار نے بائدگی اور لاکٹ دونوں کو دو بڑار شال کے بدلے جس فریدااور اس نے بڑار نقر جبکہ ایک بڑار او صار کیا اور جب ایک بڑار نقر جبکہ ایک بڑار او صار کیا اور جب ایک بڑار نقر جبکہ ایک بڑار او صار کیا اور جب ایک بڑار نقر جبکہ ایک بڑار نقر جبکہ کا برگ طابر کی حال بھی ایک بڑار نقر جبکہ کا دونوں کو دو بڑار حرف جس میعاد باطل ہے اور بائدگی کی نتاج بائز ہے اور عاقد میں کا ظاہر کی حال بھی ای خرج کا کے بیکونکہ و دو بائز طر لیتے پرعقد کا اور کا برگ سے گ

اورا تی طرح جب کس نے جا تدی سے مرضع ایک سودرا ہم کے بدلے میں ایک تلوار کو پیچا جبکہ اس کا حلیہ پیچاس درا ہم کا ہے اور خریدار نے تمن میں سے بچپاس درا ہم ادا کرو ہے تو ترخ جا تزہبادر قبضہ میں آنے والی جا ندی حلیہ کا حصہ ہے خوا واس نے اس کو بیان مجسی نہ کیااتی ولیل کے سب جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔

اورا کی طرح جب خریدارنے میے کہا کہ میہ بچائ دراہم دونوں کی قیمت بیں ہے وصول کرنو کیونکہ بھی بھی دوکوؤ کر کرنے ہے مرادا کی بھی ہوا کرتا ہے جس طرح اللہ تعالی کا قرمان ہے۔ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکھتے ہیں اوران بیں ہے ایک

18

ی مراد ہے پس ظاہری حالت کے سبب ایک ہی پر محمول کیا جائے گا۔

## قبضه سي بهلح افتراق سبب ابطال عقد ب

(لَمَانُ لَمْ يَشَقَابَطَا حَتَى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقُدُ فِي الْحِلْيَةِ) لِآنَهُ صُرِفَ فِيْهَا (وَكَذَا فِي السَّيْفِ إِنْ كَانَ لَا يَمُورُ إِلاَّنَهُ لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِدُونِ الطَّرَرِ وَلِهِلَا لَا يَجُورُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَانَ لَا يَتَحَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ) كَالْجِدْعِ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ) كَالْجِدْعِ فِي السَّفْفِ (وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ) لَا يَعْدُرُ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ) لِا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پس جب وہ دونوں تبضہ کرنے سے پہلے ہی الگ ہو گئة حلیہ ش عقد باطل ہوجائے گا کیونکہ حلیہ میں ہے حصرف المحارات طرح تلوار میں بھی بیعظف ہوجائے گا جبکہ وہ نقصان کے بغیر وہ الگ نہ ہو سکے ہوں کیونکہ نقصان کے سوا تلوار کو سپر و کرنامکن نہیں ہے اس سب سے اکمی تلوار کو بیچنا جا کز جیس ہے جس طرح جیست کا چھتیر ہے ہاں جب بغیر کس نقصان کے تلوار سے اس کا حلیہ الگ ہوجا تا ہے تو اب تلوار کی بیچ بھی جا کر ہے اور حلیہ میں باطل ہوگی کیونکہ اب کہلی تلوار کو بیچنا مکن ہے ہی بیالا کمث اور باندی کی طرح ہوجائے گا۔ اور میس مقدار معلوم نہیں ہے تو سود یا مود کے احتمال کے سب وہ اس کے برابریا اس سے کم ہے یا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو سود یا سود کے احتمال کے سب بھی جا کرند ہوگی ۔ جبکہ تھی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور فساد کے دورا سے جس بی نسل دکوتر بھی دی جا تھیں۔

### بع صرف میں جاندی کے برتن بیجنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ إِنَّاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا وَقَدُ قَبُضَ بَعُضَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا لَمُ يُقْبَضَ وَصَحَّ فِيمَا فَمُ الْبَيْعُ فِيمَا لَمُ يُقْبَضَ وَصَحَّ فِيمَا وَجَدَ شَرُطُهُ وَبَطَلَ فِيمَا لَمُ قَبِيضَ وَكَانَ الْإِنَّاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا) لِلاَنَّةِ صَرُفٌ كُلَّهُ فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ شَرُطُهُ وَبَطَلَ فِيمَا لَمُ يُوجَذُ وَالْفَسَادُ طَارِءٌ لِلْآنَةَ يَصِحُ ثُمَّ يَبُطُلُ بِالاَفْتِرَاقِ فَلَا يَشِيعُ .

قَالَ (وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعُضُ الْإِنَاءِ فَالْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) لِاَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فِي الْإِنَاءِ .

(وَمَنْ بَاعَ قِلْطَعَةَ نُلَقُرَةٍ ثُمَّ أُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا آخَذَمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهَا وِلَا خِيَارَ لَهُ) لِاَنَّهُ لا يَضُرُّهُ التَّبِعِيضُ.

الم الله اور جب كى بندے نے جائدى كابرتن يجاس كے بعد عقد كرنے والے الك ہو مكے اور بيجے والا بعض ثمن بر

تبند کر پرکا ہے اور جس میں قصد ند ہوااس میں بھتے باطل ہوجائے گی اور قبضہ والے جھے میں درست ہوگی اور وہ برتن ان دونوں کے درمیان مشتر کدرہے گا کیونکہ میں بوراعقد صرف ہے لیں جس مقدار میں صرف کی شرط پائی جارتی ہے اس میں عقد درست ہوگا اور جس مشرط نہ پائی گئی اس سے عقد صرف باطل ہوجائے گا اور بیطاری ہونے والا فسادہ کے کیونکہ عقد صحیح ہونے کے بعد افتراق کے سب باطل ہونے والا ہے لہٰذا ریا فساد کے بعد افتراق کے سب باطل ہونے والا ہے لہٰذا ریا فساد کے بعد اور جب برتن کا بعض حصہ شخق نگلا آوا ہے تر بدار کو اختیار ہے اب وہ جا ہے والا ہے لئدا کی تعلیم والوں کر لے اور وہ جا ہے آواس کو والیس کردے کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہواکرتی ہے۔
اور جس بندے نے جاندی کا کوئی نکڑ اینے اس کے بعد کچھ حصہ شخق کا نکل آیا ہے تو وہ بقیہ کو اس کی شن کے بدلے میں وصول کرے اور اس کے نقصال دہ ہونے والا نہ دگا۔

### دودراہم ودینار کی مساوی بیج کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ دِرُهَمَيُنِ وَدِينَارًا بِلِرُهَمِ وَدِينَارَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُلُّ جِنْسٍ بِخِلافِهِ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : لَا يَسَجُوزُ وَعَلَى هنذَا الْخِلافِ إِذَا بَاعَ بُحَرَّ شَعِيرٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرَّى شَعِيرٍ وَكُرَّى حِنْطَةٍ : وَلَهُ مَا اَنَ فِي الصَّرْفِ اللَّي خِلافِ الْجَنْسِ تَغْيِيرَ تَصَرُّفِهِ لِآنَهُ فَا اللَّهُ عَلَى الشَّيْوِعِ لا عَلَى النَّغِيينِ، وَالتَغْييرُ لا قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّغُيينِ، وَالتَغْييرُ لا قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّعْيينِ، وَالتَغْييرُ لا يَعَلَى النَّعْيينِ، وَالتَغْييرُ لا يَحَدُوزُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصُحِبُحُ النَّصَرُّفِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتُوبًا بِعَشَرَةٍ وَتُوبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَمَلَ وَالتَعْيِينِ ، وَالتَغْييرُ لا يَسَعِرُ وَانُ كَانَ فِيهِ تَصُحِبُحُ النَّصَرُّ فِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتُوبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَلَوْ الشَّعَرَى عَبُدًا الْمَعْرَةِ إِلْكُونِ الْمُعْرَاقِ فِي الْمُعْتَرَى بِالْفِ وَحَمْسِمِاتَةٍ لا يَجُوزُ فِي الْمُشَتَرى بِالْفِ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْتَرِى إِلَّهُ وَخَمْسِمِاتَةٍ لا يَجُوزُ فِي الْمُشَتَرى بِالْفِ الْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَرَى بِالْفِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَرَى بِعَلَى الْمُؤْلِقِ الْهُ إِلَا اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَرَى بِالْفُ وَالْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ

وَكُذَا إِذَا جَسَمَعَ بَيْسَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ بِعْتُك اَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ اَمُكَنَ تَصْبِحِيْهُهُ مُ اللهُ عَبُدِهِ .

کے فرمایاادر جب کی بندے نے دودراہم اورایک دینار کی تھے ایک درہم اور دودینار کے بدیے کی تو جائز ہے۔اوران میں سے برایک کود دسرے کے خلاف جنس ہونے کا بدلہ قرار دیا جائے گا۔

حضرت اما مزفرادرامام شقی علیماالرحمہ نے فرمایا کہ یہ جے جائز نہیں ہے اوران کا یہ اختلاف ای طرح ہے جب کی خض نے
ایک بوری جوادرا یک بوری گذم دو بوری جو کے بدلے بیں جے دی ہے۔ ان فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ خلاف جنس کی جانب بھیر نے
ہے اس کے تصرف کو تبدیل کرتا ہے کیونکہ اس نے اسکے مجموعہ کے سماتھ مقائل کیا ہے اوراس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ تقسیم مشتر کہ طور کی
جانب نہ میں طریقے سے ہو جبکہ تصرف کا بدلنا جائز نہیں ہے خواہ اس میں تضرف کے رنا ہی کیوں نہ ہو جس طرح جب کی شخص نے
جانب نہ میں طریقے سے ہو جبکہ تصرف کا بدلنا جائز نہیں ہے خواہ اس میں تضرف کے جب کی شخص نے
ایک کنٹین دی درا ہم میں خریدا ہے اوراکیک کیٹر اوی درا ہم کے بدلے فریدا ہے اور پھراس نے بی مرا بحد کے طریقے پر دونوں کو بیجہ ، یا

ے توجائز ندہوگا اگر جدای میں فائد ہے کہ کیڑے کی بیانب بھیر لیناممکن بھی ہے۔ بے توجائز ندہوگا اگر جدار میں

ہو جا رہے۔ اور ای طرع جب کسی مخفل نے ایک ہزار دوہم کے بدلے میں غلام کوخر بدلیا اس کے بعد اس نے بینیے والے کوئمن اوا کرنے ورائی طرع جب اس میں ہے والے کوئمن اوا کرنے ورست ندہو کی سے ای بہدائی کے ہاتھ ووسرے غلام کے ساتھ بندروسو دراہم میں بچے دیا تو ایک ہزار میں خریدے تھے غلام کی بچے درست ندہو کی سے ای بہدائی جا اس کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کوئیے کرنا ممکن بھی ہے۔ مر جدایک ہزاراس کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کوئیے کرنا ممکن بھی ہے۔

ر چہ ہیں۔ اور ای طرح جب سی شخص نے اپنے غلام اور کی دوسرے کے غلام کواکٹھا کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں ان میں سے اور ای طرح جب بیتیا ہوں تو بھی جائز نہ ہوگا آگر چہاں کواپنے غلام کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کو درست کر ناممکن بھی ہے۔ ایک غلام کو تیرے ہاتھ بیتیا ہوں تو بھی جائز نہ ہوگا آگر چہاں کواپنے غلام کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کو درست کر ناممکن بھی ہے۔

### مبيع كيتصريف وعدم تضريف مين فقبهاءا حناف كامؤقف

وَ تَكَذَا إِذَا بَاعَ دِرُهَمَمًا وَتُوبًا بِدِرُهُمِ وَثُوْبٍ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَفُدُ فِي الدِّرُهُمَ وَثُوبٍ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَفُدُ فِي الدِّرُهُمَ الدِّرُهُمُ إِلَى انْتُوبِ لِمَا ذَكَرْنَا . ولَا يُصْرَفُ الدِّرُهُمُ إِلَى انْتُوبِ لِمَا ذَكَرْنَا .

وَلَنَا آنَ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَخْتَمِلُ مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ، وَآنَهُ طَوِيتَ مُتَعَبَّنَ لِتَصْحِيْحِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَفِيْهِ تَغْيِيرُ وَصْفِهِ لَا اَصْلِهِ لِآنَهُ يَهُونَ مُنْ مَن جِبُهُ الْاَصْلِقُ وَهُو ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ بَشْفَى مُوجِبُهُ الْاَصْلِقُ وَهُو ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ بَشْفَى مُوجِبُهُ الْاَصْرُ فِي بَعْدَالُ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ بِمُفْتَى مُنْ وَلِهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَنْصَرِفُ اللَّي نَصِيبِهِ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّ فِي بِخِلَافِ مَا عُذَهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا عُذَهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مُنْ مَا عُلَاقِ مَا عُذَهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللّهُ ال

امًّا مَسْاَلَةُ الْمُرَابَحَةِ فَلِانَّهُ يَصِيْرُ تَوْلِيَةً فِي الْقَلْبِ مِصَرُفِ الرِّبْحِ كُلِّهِ إِلَى الثَّوْبِ . وَالطَّرِيقُ فِي الْمَسْالَةِ الشَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَنَعَيْنِ لِآنَهُ يُمُكِنُ صَرُفُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْآلُفِ إِلَى الْمُشْعَرِي لَآنَةً يُمُكِنُ صَرُفُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْآلُفِ إِلَى الْمُشْعَرِي لَآنَةً يُمْكِنُ صَرُفُ الزِّيَادَةِ مُطَى الْآلُفِ إِلَى الْمُنْكَرِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْبَيْعِ وَالْمُعَيِّنُ ضِدُهُ . وَفِي الْمُشْعَرِي . وَفِي النَّالِئَةِ أَضِيفَ الْبَيْعُ إِلَى الْمُنْكَرِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْبَيْعِ وَالْمُعَيِّنُ ضِدُهُ . وَفِي

الآخِيرَةِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ صَحِيْحًا وَالْفَسَادُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَكَلَامُنَا فِي الايْتِدَاءِ.

ے اور جب کی شخص نے ایک درہم اورا کی کپڑا ایک درہم اورا کی کپڑے کے بدلے میں بیجی دیا اور پھر قبضہ کیے بغیر دونوں انگ ہو گئے تو ان دونوں دراہم میں عقد فاسد ہو جائے گا جبکہ درہم کو کپڑے کی جانب نہ پھیرا جائے گا اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

ہ دی دلیل ہے کہ مطلق طور پر جومقابلہ ہے ہے مقابلہ فرد بدفرد کا اختال رکھنے والا ہے۔ جس طرح جنس کا تقابل جنس کے ماتھ ہواور بہی بینی تقابل فرد بدفر دہی اس عقد کو درست کرنے کا مفبوط داستہ ہے ہیں عقد کرنے والے کے تقرف کو درست کرنے کے ای طرح کے لئے ای طرح کے نقابل پر محمول کیا جائے گا اور اس طرح کرنے جس عقد کو وصف بھی بدلنے والا ہے جبکہ اس کی اصل نہیں بدلے گی کے لئے ای طرح ہوجائے گا کی کونکہ اس کا اصلی موجب برتی رہتا ہے اور وہی کل کے مقابلہ میں کل میں ملکیت کو تابت کرنے والا ہے اور بیای طرح ہوجائے گا

جس طرح کی نے ایسے خاام کا نصف بھے ویا جو اس کے درمیان اور دوسرے بندے کے درمیان مشترک تھا ہیں اس کے اعمرف کو درست کرنے کے لئے اس کواس کے جھے کی جانب چھیر دیا جائے گا۔

البتہ بہ خلاف ان کے مسائل کے جن کو شار کیا گیا ہے اور مسئلہ مرا بحد تو وہ اس وجہ سے ہے کہ پورے کپڑے کو فائدے ک طرف چھیرویے جانے سے نگن میں مرا بحد تبدیل ہو کر تولید بن جائے گا۔ جبکہ دومرے مسئلہ میں جواز کا طریقہ معین نہیں ہے کیونکہ ایک ہزارزیا وہ خریدے مجئے غلاموں کو بھی پھیر تاممکن ہے اور تبیر سے مسئلہ میں نتاج کوغیر معین غلام کی جانب منسوب کیا گیا ہے جبکہ دہ تو کل نتا بی نہیں ہے اور معین اس کی ضد ہے اور آخری مسئلہ میں عقد درست ہوکو منعقد ہوگیا ہے جبکہ فساد حالت بقاء میں ہے جبکہ ہماری ولیل ومسئلہ کا بیان عقد کی ابتداء ہے متعلق ہے۔

# دراہم کی مساوایانہ بھیج کا بیان

قَىالَ (وَمَنُ بَاعَ اَحَدَ عَشَرَ دِرُهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَادٍ جَازَ الْبَيْعُ وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ بِمِنْلِهَا وَالْـــتِينَارُ بِسِدِرُهَسِمٍ) لِلَآنَ شَرَّطَ الْبَيْعِ فِي الذَّرَاهِمِ النَّمَاثُلُ عَلَى مَا رَوَيْنَا، فَالظَّاهِرُ آنَّهُ اَرَادَ بِهِ ذَلِكَ فَبَقِىَ الذِرْهَمُ بِالدِّينَارِ وَهُمَا جِنْسَانِ وَلَا يُعْتَبُرُ النَّسَاوِى فِيْهِمَا.

کے فرمایا اور جب تمی شخص نے گیارہ دراہم کودی دراہم اورا کید و بنار کے بدلے میں بچ دیا تو یہ بیج جائز ہے اس میں وی دراہم دی دراہم دی دراہم میں برابری شرط پائی وی دراہم میں برابری شرط پائی ہے جس طرح کے بدلے میں ہوجائے گا کیونکہ دراہم میں برابری شرط پائی ہے جس طرح کہ بم روایت بیان کر سیکے ہیں اور فلا ہر بھی بہی ہے کہ بیچنے والے نے اس سے ای طرح مراولیا ہوگا کیونکہ ایک ورہم کے متفاجع میں ایک وینا رہی ہائی رہنے والا ہے اور وہ دونوں دوالگ الگ جنس ہیں للبذا ان میں برابری کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔

# سونے جاندی کی برابر بھی میں کی وزیادتی کو پورا کرنے کابیان

(وَلَوْ تَسَايَعَا فِيضَةً بِفِضَةٍ أَوُ ذَهَبًا بِلَهُ فِي وَآحَدُهُمَا أَقُلُّ وَمَعَ آفَلِهِمَا شَى \* آخَوُ تَبُلُغُ قِيمَتُهُ بَسَاقِسَى الْفِيضَةِ جَسَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ كُرَاهِيَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبُلُغُ فَمَعَ الْكُواهَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ قِيمَةٌ كَالنَّرَابِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ) لِتَحَقَّقِ الرِّبَا إِذَ الزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضَ فَيَكُونُ رِبًا

اور جب سند کرنے والوں نے جاندی کو جاندی کے بد کے میں اور سونے کو سونے کے بدے میں بیج ویا اور ان میں سے ایک چیز کے فرایعے جس کی قیمت جاندی مطلوب کو بینجنے والی ہے دے دی میں سے ایک چیز کے فرایعے جس کی قیمت جاندی مطلوب کو بینجنے والی ہے دے دی میں سے ایک مطلوب کو بینجنے والی ہے دے دی ہے تو بغیر سی کرا جت کے بیاتھ جائز ہوگی اور اگر اس ہے تو بغیر سی کرا جت کے بیاتھ جائز ہوگی اور اگر اس کی قیمت بی بیس ہے جس طرح می ہے تو بھی جائز ند ہوگی کے ویک اس میں سود ٹابت ہوگیا ہے کے ویک وہ وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی بدلہ ند ہو وہ سود ہے۔

# عقد کے سبب وجوب شمن کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةً دُرَاهِم فَبَاعَهُ الّذِي عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دُرَاهِم وَرَفَعَ الدِينَارَ وَتَقَاصًا الْعَشَرَةِ بِالْعَشَرَةِ فَهُو جَائِنَ وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ إِذَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ. وَرَجُهُهُ اللّهُ يَجِبُ بِهِنذَا الْعَقْدِ ثَمَنَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ بِالْقَبْضِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَالذّينُ لَيْسَ بِهَذِهِ وَرَجُهُهُ اللّهُ يَجُبُ بِهِنذَا الْعَقْدِ ثَمَنَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ بِالْقَبْضِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَالذّينُ لَيْسَ بِهَذِهِ الشَّيْفَ فَلَا تَقَاصًا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ فَسَحَ الشَّوْفِ وَالْاضَافَةِ اللّهِ الشَّرْفِ، وَفِي الْإضَافَةِ إِلَى الشَّرْفِ، وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الشَّرْفِ، وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الشَّرْفِ، وَعَلَى اللّهُ مُنْ مُ وَالْفَسْخُ قَدْ يَشُكُ بِطُرِيقِ الْإِفْتِضَاءِ كَمَا إِذَا لَلْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَافَةِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الل

غَيانُ كَانَ لَاحِقًا فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِ الرِّوَايَنَيْنِ لِتَضَمَّنِهِ انْفِسَاخَ الْآوَلِ وَالْإِضَافَة إلى دَيْنِ قَالِمِ وَقْتَ تَحُويلِ الْعَقْدِ فَكَفَى ذَلِكَ لِلْجَوَازِ .

اور جب کی فض کے کسی دوسرے آئی ہر دی دراہم قرض ہوں اور مقروش نے قرض خواہ ہے دی دراہم کے برای ہے ہے ہے۔ برای دراہم کر اس کے دیں دراہم کر اس کے دیں دراہم کادی دراہم ہے ادبی بدنی کر لی تو بہ جا تز ہا وراس کا حس ایک و بناری کے دیا دراس کود ہے دیا اور پھراس نے دی دراہم کادی دراہم ہے ادبی بدنی کر لی تو بہ جا تز ہا وراس کا تھم یہ ہے کہ جب اس نے مطلق طور پر بیچنے کودی کی طرف مجھیر دیا ہے۔ اور اسکے جواز کی دلیل بہ ہے کہ اس عقد کے سبب شن واجب ہوئی ہے جس کو تبعد کے ساتھ معین کرنا ضروری ہے۔ ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

اور قرض اس مفت پرنیں ہے ہی مخف رہے ہے مقاصر (دونوں کا تباولہ) واقع شرہوگا۔ کیونکہ جنس معدوم ہے اس کے بعد جب عقد کرنے والوں نے آبس میں مقاصد کرلیا ہے تو بیعقداول کوختم کرنے اور دین کی طرف مضاف بوئے کوضر وری بوگا کیونکہ جب یہ مقاصد کی بدہ واتو عقدصرف کے بدیلے کے ساتھ تبدیل ہوجائے گا۔اور قرض کی جائب منسوب کرنے کے سبب نفس عقد کے ساتھ مقاصد ہوجائے گا۔اور قرض کی جائب منسوب کرنے کے سبب نفس عقد کے ساتھ مقاصد ہوجائے گا۔

ادر تنظیم میں تقاضے کے طور پر ٹابت ہوا کرتا ہے جس طرح عقد کرنے والوں نے ایک بڑار کے بدلے میں بھے کا عقد کیا اس
کے بعد پندرہ سوکا عقد کر بیا ہے جبکہ ایام ذفر علیہ الرحمہ نے ہم ہے اختلاف کیا ہے کیونکہ وہ اس میں تقاضہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔
ادر یہ تھم ای صورت میں ہوگا جب قرض سابقہ ہو ہاں جب وہ بعد میں لائن ہونے والا ہے تو وونوں روایات میں ہے زیادہ تھے
روایت یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ یہ پہلے عقد کوفتم کرنے اور ایسے قرض کی جائب تھم کوضروری ہے جو تبدیل عقد کے وقت موجود ہے
جبکہ جواز کے لئے تو اتنائی کافی ہے۔

# كرے كھوٹے درائم كى بي كرنے كابيان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمِ صَحِيْحٍ وَدِرْهَمَىٰ غَلَةٍ بِلِرُهَمَيْنِ صَحِيْحَيْنِ وَدِرْهَمِ غَلَّةٍ) وَالْعَلَّة مَا يَـرُدُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَيَاْحُذُهُ التَّجَارُ . وَوَجْهُهُ نَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ فِي الْوَزْنِ وَمَا غُرِفَ مِنْ سُقُوطِ اغْتِبَارِ الْجَوُدَةِ .

کے فرمایا اورا کیک صحیح اور دوٹوئے دراہم کی بیچ دوجیح اورا کیٹ ٹوئے دراہم بدلے میں کرنا ہو تز ہے اور غد درہم و جس کر بیت المال (حکومت وقت ) نے رجیکٹ کر دیا ہے۔ اور تاجراس کو لیتے ہوں جبکہ جواز بیچ کی دلیل وزن میں برابری کا ہونا ہے جبکہ عمد گی کے اعتبارے ساقط ہونا معلوم ہوگیا ہے۔

#### وراہم ودنانیر میں سونے جاندی کے غلبہ کابیان

قَـالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَالِبُ عَـلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِىَ فِضَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ اللَّذَهَبَ فَهِى ذَهَبٌ، وَيُعْتَبُرُ فِيْهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ النَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبُرُ فِى الْجِبَادِ حَتَّى لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَالِصَةِ بِهَا وَلَا بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضِ إِلَّا مُتَسَاوِبًا فِي الْوَزُنِ.

وَكَذَا لَا يَسَجُورُ الاستِقُرَاضُ بِهَا إِلَا وَزُنَّا) لِانَ النَّقُودَ لَا تَخُلُو عَنْ فَلِيْلِ غِشْ عَادَةً لِانَّهَا لَا تَخُلُو عَنْ فَلِيْلِ غِشْ عَادَةً لِانَّهَا لَا تَخْلُعُ النَّافِي الرَّدِيءِ مِنْهُ فَيُلْحَقُ الْفَلِيْلُ بِالرَّدَاءَ قِ، تَسْطَبِعُ إِلَّا مَعَ الْغِشْ فَيُلْحَقُ الْفَلِيْلُ بِالرَّدَاءَ قِ، وَالْحَبِيدُ وَالسَّدِيء مُنهُ فَيُلْحَقُ الْفَلِيْلِ بِالرَّدَاء قِ، وَالْحَبِيدُ وَالسَّرِدِيء سَوَاء (وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَيْهِمَا الْفِشَ فَلَيْسَا فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالسَّرِي اغْتِبَارًا لِلْغَالِبِ، فَإِنْ اشْتَرَى بِهَا فِطَّة خَالِصَةً فَهُو عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكُرُ لَاهَا فِي حُلْمِ السَّيْفِ.

# ملاوث والحدراجم كى دراجم كے ساتھ بيج كرنے كابيان

رَوَانُ بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ صَرُفًا لِلْجِنْسِ إلى خِلافِ الْجِنْسِ) فَهِي فِي حُكُم شَيْنَنِ فِيضَةٍ وَصُفْرٍ وَلَكِنَةُ صُرِفَ حَتَى يُشْتَرَطُ الْقَبْصُ فِي الْمَجْلِسِ لِوُجُودِ الْفِضَةِ مِنُ الْجَانِيَسُ، فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْصُ فِي الْفِضَةِ يُشْتَرَطُ فِي الصَّفْرِ لِآنَة لا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ إِلَّا بِضَرَدٍ . قَالَ رَضِيَ اللّهُ فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْصُ فِي الْفِضَةِ يُشْتَرَطُ فِي الصَّفْرِ لآنَّة لا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ إِلَّا بِضَرَدٍ . قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ لَمْ يُفْتُوا بِجَوَاذِ ذَلِكَ فِي الْعَلَالٰي وَالْغَطَارِ فَةِ لِآنَهَا آعَزُ الْآمُوالِ عَنْهُ وَمِنْسَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ لَمْ يُفْتُوا بِجَوَاذِ ذَلِكَ فِي الْعَلَالٰي وَالْغَطَرِ فَةِ لِآنَهَا آعَزُ الْآمُوالِ عَنْهُ اللّهُ لَمُ يَكُنُ وَيُهِمَا اللّهُ وَالْعَلَامُ وَلَا اللّهُ لَمْ يَكُونُ فِيهِمَا اللّهُ لَمُ يَكُنُ فِيهِمَا لَصَّ مُ مُنْ وَيُهِمَا لَكُونُ الْمَعْتَرُومُ عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ لَكُونُ فِيهِمَا لَصَّ مُ لَكُونُ فِيهِمَا لَكُم يَكُنُ فِيهِمَا لَصَّ مُ لُمُ حَلِي اللّهُ لَمَ اللّهُ لَكُونُ الْمَعْتَى وَاللّهُ اللّهُ لَكُونُ الْمَعْتَى وَالْمَلْعَة تَتَعَيَّنُ بِالنَّعْمِينِ، وَإِذَا كَانَتُ لا تَرُومُ فَيهِي سِلْعَة تَتَعَيَّنُ بِالنَّعْمِينِ، وَإِذَا كَانَتُ لا تَرَومُ فَيهِي سِلْعَة تَتَعَيَّنُ بِالنَّعْمِينِ، وَإِذَا كَانَتُ لا يَعْفَلُ بِعِنْهِا بَلْ بِعِنْسِهَا وُيُولُ الْمُعْتَوْلُ الْمَعْتَمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِلَامُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

کے پس جب کی جب کی خص نے طاوٹ والے درا ہم کوان کے ہم جبن درا ہم کے بدلے بیں کی یازیاد ہی کے ساتھ بیج ویا تو میں کی یازیاد ہی کے ساتھ بیج ویا تو میں ہے جی کی جائز ہے کیونکہ جبن کو خلاف جبنس کی جانب پھیر دیا گیا ہے اور بیزوں کے حکم بیں ہوا کی جاند کی اور دوسرا پیتل ہے جی کے جائز ہیں مقدین بھند کرنا شرط ہے کیونکہ دونوں جانب سے جاند کی موجود ہے جبکہ جاند کی بیس قبلہ شرط ہے لبندا پیتل میں بھی قبلہ شرط ہوگا کیونکہ نقصان کے بغیرو د جاند کی الگری ہونے والانہیں ہے۔

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمآرے مشائخ فقباء نے عدالی اور عطار فی جس اس کے جائز ہونے کا فتو کی نہیں دیا کیونکہ وہ جمارے عدالی مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمآرے مشائخ فقباء نے عدالی اور عدالی ہے جائز قر اردے دیا گیا تو سود کا درواز وکھل جائے گا۔
اور جب کہیں ملاوٹ والوں میں وزن سے لین دین کا روائ ہے تو ان میں خرید وفر وخت اور قرض لیماوزن سے ہوگا خواہ شار کرنے سے روائح ہوتو عدد کے حساب سے ہوگا اور جب ووٹوں کا روائ ہے تو دوٹوں کا اعتبار ہوگا کیونکہ جب ان میں کوئی نصن نہیں ہوتا ہے وان میں لوگوں کا عرف معتبر ہوگا۔ ہاں جب تک وہ رائح ہوں گے اس وقت تک وہ خمن ہول گے اور وہ متعین کیے جانے سے متعین نہوں گے اور جب ان کا روائ نہ ہواتو وہ سامان ہوجا کیں گاور معین کرنے سے معین بھی ہوجا کیں گے۔

اور جب مادت والے دراہم کی حالت سے ہولبعض لوگ تو ان کو قبول کرتے ہیں لیکن بعض لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تو وہ کھوٹے دراہم کی طرح ہوجائیں گے جن کے عین سے عقد متعلق نہ ہوگا بلکہ عقد ان کی جنس سے متعلق ہوگا ہاں البتہ شرط سے ہے کہ بیچنے والما ان کی حالت کو جانبے والا ہموتو عقد ان کی جنس کے کھر ہے دراہم سے متعلق ہوگا کیونکہ اب ان جانب اس کی رضا مندی معدوم سر

### ملاوث والحدراجم سے سامان خرید نے کا بیان

(وَإِذَا اشْتَرِى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتُ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ . وَقَالَ لَهُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ .

وَكُلُّ الْمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيسَمَتُهَا آخِرُ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا) لَهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ قَدُ صَحَّ إِلَّا آنَهُ لَكُمُ وَجِبُ الْفَسَادَ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى بِالرُّطِي فَانْقَطَعَ آوَانُهُ لَعُمَّ وَإِذَا بَيْعِي اللَّهُ وَقْتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ وَإِذَا بَيْعِي اللَّهُ وَقْتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ وَإِذَا بَيْعِي اللَّهُ وَقْتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ بِهِ وَعِنْدَ مَحْمَهُ اللَّهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ الللهُ اللهُ ا

کے اور جب کی شخص نے ملاوٹ دالے دراہم ہے کوئی سامان خرید لیاا دراس کے بعدان کار داج ختم ہو گی اور لوگوں نے ان کالین دین بند کر دیا ہے تو امام اعظم ڈافٹۂ کے نز دیک رکتے باطل ہو جائے گی۔

حضرت امام أبو يوسف عليه الرحمه نے كہا كەخرىدارىر قيمت واجب ہوگى اس دن كى جس دن دراہم كاسودا كيا تھا۔ جبكه ا، م عليه الرحمه نے كہا كه اس آخرى دن جس ميں لوگوں ملاوث شدہ دراہم كولين دين كيا تھاوہ قيمت واجب ہوگى۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ عقد تو درست ہو گیا ہے لیکن دراہم کاردائ بند ہونے کے سبب قیمت کی ادائی میں مشکل پیش آئی ہے اور میہ چیز ہے کو فاسد کرنے والی ہیں ہے جس طرح کمی مخص نے تازہ مجوروں کے بدیلے میں کوئی چیز خریدی اس کے بعدوہ ختم ہوگی تو مقد کے باتی ہونے کے سبب تیمت واجب ہوگی۔

ا ما م ابو پوسف علیه الرحمه فز دیک قیمت وفت بیج والی واجب ہوگی کیونکہ بینج ہی کے سبب قیمت کی ضروری ہو کی ہے جبکہ ا م محمد علیہ الرحمہ کے فز دیک شختم ہونے والے دن والی قیمت واجب ہوگی کیونکہ ٹمن کا منتقل ہونے کا دن وہی ہے۔

حضرت امام اعظم ولانٹونو کی دلیل ہے کہ رواج ختم ہونے کے سببٹمن ہلاک ہوچکی ہے اور اس ٹٹمن کا اتفاق آپس میں تھا اور وہ اب باتی نہیں رہی ہے لہٰ زااب بہتے بغیر ٹمن کے باقی رہی اوروہ باطل ہے اور جب جیتے باطل ہوگئ ہے تو اگر اب وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اور اگروہ ہلاک ہوگئ ہے تو اس کی قیمت واجب ہے جس طرح بیج فاسد میں ہوا کرتا ہے۔

#### پییوں کے بدلے بچے کرنے کابیان

قَالَ (وَيَسَجُوْزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ) ِ لِاَنَّهَا مَالٌ مَعْلُومْ، فَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً جَازَ الْبَيْعُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنُ ِ لَانَّهَا ٱثْمَانٌ بِالِاصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَى يُعَيِّنَهَا لِلاَسْطِ مِنْ تَعْيِينِهَا (وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ خِلاقًا لَهُمَا) وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلافِ الَّذِي بَيَّنَّهُ .

قر مایا: اور سکول کے بدلے میں تیج کرنا جائز ہے کیونکہ وہ معلوم مال ہے اور جب وہ رائج ہیں تو ان کے بدلے تیج جائز ہے خواہ عین نہ ہوں کیونکہ اصطلاح میں اثمان ہیں۔ اور اگر وہ برند کردیئے گئے ہیں تو معین کے بغیران کے بدلے بیج کرنا جائز ، نہیں ہے کیونکہ اب وہ سامان ہیں لہٰ ذاان کو معین کیا جائے گا اور جب کی نے دائج سکول کے بدلے میں کوئی جیز جج دی اس کے بعد ان کا رواج ختم ہوگیا ہے تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے زد یک بچے باطل ہوجائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اور بیاس اختلاف ہوجائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اور بیاس اختلاف ہوجائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اور بیاس اختلاف ہوجائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہو اساس میں اختلاف ہوجائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہو اور بیاس

### رائج سکول کا قرضہ لینے بعدان کے بندموجانے کابیان

(وَلَوُ اسْتَقُرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً فَكَسَدَتْ عِنْدَ آبِي حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْلُهَا) لِآنَهُ إِعَارَةٌ، وَمُوجِبُهُ رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنَى وَالنَّمَنِيَّةِ فَضْلٌ فِيْهِ إِذْ الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ . وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ فِي اللهُ يَوْمَ الْاَيْحَتِيَّةِ وَعَنْدَهُمَا تَجِبُ اللهُ يَوْمَ الْمَنْ لَكَ لَمَ اللهُ يَوْمَ الْفَيْضِ، وَعِنْدَهُ مَحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَيْضِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْفَيْضِ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَيْضِ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَيْضِ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ الله

ے اور جب کسی مخف نے مروجہ فلوں کا قرض کیا اس کے بعد ان کا رواج شتم ہو گیا تو امام اعظم بڑائنڈ کے نز دیک قرض لینے والے پران کی مثن واجب ہوگا کیونکہ بیاعارہ ہے۔اوراس کا تھم معنوی طور پرعین ہی کوواپس کرنا ہے جبکہ ثمن ہونا اس میں ایک زائد معاملہ ہے کیونکہ قرض ثمن کے ساتھ فاص نہیں ہے۔

صاحبین کے نزدیک ان کی قیمت واجب ہے کیونکہ جبٹی ہونے کا وصف باطل ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس نے فنوس پر قبضہ
کیا تھا اسی طرح تو اس کو واپس کرنا ممکن نہیں رہا ہی اس کی قیمت واپس کرنا واجب ہوگا جس طرح جب کسی شخص نے کوئی مثلی چیز
بطور قرض کی اس کے بعد وہ ختم ہوئی ہاں البتہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک قبضہ والے دن کی قیمت واجب ہوگی جبکہ امام محمد
علیہ الرحمہ کے نزدیک رواج ختم ہونے والے دن کی قیمت واجب ہوگی جس طرح اس سے بیان کیا جا چکا ہے اور اصل اختما ف اس المرحمہ کے بعد وہ ختم ہوگی اور اب امام محمد علیہ الرحمہ کا قول دونوں کے لئے باعث
مرح ہے کہ جب کس نے کوئی مثلی چیز غصب کرلی اس کے بعد وہ ختم ہوگی اور اب امام محمد علیہ الرحمہ کا قول دونوں کے لئے باعث
رعایت ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول زیادہ آسمان ہے۔

### نصف درجم کے بدلے خریداری کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمِ فُلُوسٍ جَازَ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصُفِ دِرْهَمِ مِنُ الْفُلُوسِ)

وَ كُذَا إِذَا قَالَ مِدَانِقِ فُلُوسِ أَوْ بِقِيرَاطِ فُلُوسٍ جَازً .

وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَسَجُوزُ فِى جَسِمِيْعِ ذَلِكَ لِآنَهُ اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ وَآنَهَا تُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ لَا بِالدَّانِقِ وَاللِّرُهَمِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ عَدَدِهَا، وَنَحُنُ نَقُولُ : مَا يُبَاعُ بِالدَّانِقِ وَنِصُفُ الدِّرُهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ مَعُلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ وَالْكَلَامُ فِيْهِ فَآغَنَى عَنْ بَيَانِ الْعَدَدِ.

وَلَوْ قَسَالَ بِسِدِرُهَ مِ فُسُلُومِ آوُ بِلِرُهَمَى فُلُوسٍ فَكَذَا عِنْدَ آبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ لِآنَ مَا يُبَاعُ بِاللِّرُهَمِ مِنُ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْمُرَادُ لَا وَزُنُ اللِّرُهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ .

وَعَنْ مُحَمَّدُ وَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالدِّرُهُمِ وَيَجُوزُ فِيمَا دُوْنَ الدِّرُهَمِ، لِآنَ فِي الْعَادَةِ السُمُنَايَعَةَ بِالْفُلُوسِ فِيمَا دُوْنَ الدِّرُهَمِ فَصَارَ مَعْلُومًا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الدِّرْهَمُ قَالُوا : وَلَا تَذَلِكَ الدِّرُهُمُ قَالُوا : وَقُولُ آبِى يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آصَحُ لَا سِيَّمَا فِي دِبَارِنَا .

کے فرمایا: اور جب کی مخص نے آ دھے فلوں کے بدلے میں کوئی چیز خریدی توبیہ جائز ہے اور خریدار پرنصف درہم کے بدلے میں ہیں۔ بدلے میں بیچے محصے فلوں واجب ہوں محصاورا سی طرح جب اس نے ایک وائن یا ایک قیراط فلوں کے بدلے میں کہا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا کہ ان تمام صورتوں میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے فلوس کے بدلے میں فریدا ہے اور فلوس کا انداز و عدد سے لگایا جاسکتا پس فلوس کا عدد بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانق اور فلوس لوگوں کومعلوم ہے اور کلام بھی اس میں ہے لہٰذا بیعدد کے بیان سے بے پرواہ کرنے والا ہے اور جب کس کہتے ہیں کہ دانق اور فلوس لوگوں کومعلوم ہے اور کلام بھی اس میں ہے لہٰذا بیعدد کے بیان سے بے پرواہ کرنے والا ہے اور جب کس بند سے نے کہاا کیک در ہم فلوس کے ساتھ اور کیا ہے اس کا بھی بہی تھم ہوگا بند سے نے کہاا کیک در ہم فلوس کے ساتھ یا دو در اہم فلوس کے ساتھ اور مام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزویک اس کا بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ دو فلوس جن کودر ہم کے بدلے جن فروخت کیا جاتا ہے وہ معلوم ہوتے ہیں اور مراد بھی بہی ہے جبکہ فلوس میں در ہم سے وزن مراد بھی بہی ہے جبکہ فلوس میں در ہم سے وزن مراد بھی بہی ہے جبکہ فلوس میں در ہم سے وزن مراد نہیں ہے۔

حضرت امام محمر علیدالرحمہ ہے روایت ہے کہ درہم کے جدلے لینا جائز نہیں ہے اور درہم سے کم کے اندر جائز ہے کیونکہ درہم سے تھوڑے میں فلوس کی خرید وفروخت کا رواج ہے پس رواج کے سبب بید معلوم ہو جائے گا جبکہ درہم ایسانہیں ہے اور مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف علیدالرحمہ کا قول زیادہ تھے ہے اور خاص طور وہ ہمارے شہروں کے لئے ہے۔

### نصف فلوس کے بدلے نیج کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اَعُطَى صَيْرَ فِيَّا دِرُهَمَّا وَقَالَ اَعُطِنِي بِنِصُفِهِ فُلُوسًا وَبِنِصُفِهِ نِصُفَهِ نِصُفَهِ أَلُوسًا وَبِنِصُفِهِ نِصُفَهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

ى جَوَالِهِمَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِلْأَنَّهُمَا بَيْعَالِ (وَلَوْ قَالَ اعْطِنى نِصْفَ دِرْهَمِ عُلُولَ وَيَطْفا إِلَا حَنَّةُ جَارَ) لِاَنَّهُ قَالِلَ الدِّرُهَمِ بِمَا يُنَاعُ مِنَ الْفُلُوسِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَيِنِصْفِ دِرْهَمِ اللَّ حَنَّةُ فَيْكُولُ نَصْفُ دِرْهَمِ إِلَّا حَبَّةً بِعِنْلِهِ وَمَا وَرَاءَهُ يِإِزَاءِ الْفُلُوسِ .

مَّالَ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي أَكُثُرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذَكَرَ الْمَسْآلَةُ النَّايِّةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى آعْلَهُ

مالصَّوَ اب.

نے آور جب کی خفس نے کس سنار ہے وایک ورہم دیا وراس واس طرح کہا کہ جھے اس کے قدھے کے جہ نے قوت اور دوسرے آوھے کے جہا ہے جس نعف درہم کی بی جا کرنے ہے اور اس طرح کہ جہاں کے جہا کہ فیف درہم کی بی جا کرنے ہے گئر ہے گئر کرنے ہوئے کا کہ جا کہ اس جو جہا ایک دانہ کم نصف درہم کی بی جا کہ اور اس صواحب کے قول پر قیات کردگی ہوئے بیان کردگی بی جا کہ کا ورہے بیاں کردگی ہوئے کی کہ بی جو کے گئر ہوئی ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور جہاں نے اعطاء کے لفظ کا تحرار کیا تو اس م انتہا ہی جا جہا ہے صاحبین کے جواب کی طرح ہوگا اور سیح بھی ہی ہے ہے کہ کہ جا کہ کہ کہ کہ دونوں دوطرح کی بیوع بیں اور جب اس نے اس طرح کہا کہ بھی وضف درہم طورت اوروائے مصف درہم و بیدتو جا کرنے کہا کہ بھی وضف درہم طورت اوروائے مصف درہم و بیدتو جا کرنے ہیں دانہ نے دونوں دو درہم کا مقابلہ اس فکوس کے میا تھے کرنے والا ہے جس نصف درہم میں بینے والا ہے اور دانہ نصف درہم سے تحوث اس کے بدلہ میں ہوجائے گا اوراس کے سوائٹ نگوس کے مقابلہ میں ہوجائے گا اوراس کے سوائٹ نگوس کے مقابلہ میں ہوجائے گا اوراس کے سوائٹ نگوس کے مقابلہ میں ہوجائے گا مصنف نیا اور سے جس نصف درہم میں بینے والا ہے اور دانہ نصف درہم اس کے بدلہ میں مسئلہ دوسراؤ کر کیا گیا ہے۔

پر دوری کے اکور نشخوں میں مسئلہ دوسراؤ کر کیا گیا ہے۔



# 

# ﴿ بیرکتاب کفالت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب کفالت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه افرحمه فکھتے ہیں کہ مصنف علیه افرحمہ نے کتاب ہیوٹ کے بعد کتاب کفافت کو بیان کیا ہے کیونکہ عام طور پر کفالت ہیوٹ میں ہوتی ہے۔ اوراس کے کثرت وقوع کے سبب ہیوٹ کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اوراس کو ہیوٹ کے بعد ذکر کے بعد ذکر کے اور کفالت کا کرنے کا سبب ہیوٹ کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور کفالت کا کو سبب ہیوٹ کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور کفالت کا لغوی معنی طانا ہے۔ (حایہ شرح البدایہ جی اس میں ہیروت)

علامہ علا والدین شغی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اصطلاح شرع میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مخص اپنے ذ مہ کو دوسرے کے ذ مہ کے ساتھ مطالبہ ہیں شم کرد ہے لین مطالبہ ایک مخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ نے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہویا د مہداری دیں اور جس کے در مداری کے بین اور جس پرمطالبہ ہے وہ اصیل ومکفول عنہ ہے اور جس نے ذمہداری کی وہ تعیل ہے اور جس نے ذمہداری کی وہ تعیل ہے اور جس چیزی کفالت کی وہ مکفول بہ ہے۔ (ورین راک بالا)

### كفالت كے نغوى معانی كابيان

. 1 اپنے ذینے کوئی باریا کام لینا، ذمہ داری وکالت، (عموماً) کفیل ہونا، نان نفقہ، خرج وغیرہ کا۔ "کارکنوں کی گرفتاری کی صورت میں ان کے متعلقین کی کفالت کے لیے فنڈ زنبیں ہتھے۔ 2 شے مکفولہ یا مرہونہ، جو چیز رئین رکھی جائے، جو شے گروی رکھی جائے نیز تتحفظ۔ 1. ایک چیز کو دوسری چیز سے ملادینا۔ 4 (شرع) ملانا، ذمہ کفیل سے طرف ذمہ امیل کے مطابہ میں۔ (نورالبدایہ، جائے نیز تتحفظ۔ 13 کے مطابہ میں۔ (نورالبدایہ، 51 کا کہ نیز تتحفظ۔ 51 کا کہ درونیانت، سیکور ٹی۔

### کفالت کے شرعی معنی کابیان

الْكُفَالَةُ : هِـىَ الطُّمُّ لُغَةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) ثُمَّ قِيْلَ : هِى صَمَّ الدِّمَّةِ اِلَى الدِّمَّةِ فِي الْمُطَالَةِ، وَقِيْلَ فِي الدَّمْنِ، وَالْاَوَّلُ اصَحُّ .

کے بعد یہ کہا گیا ہے کے مطالبے بیس ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانا کفالہ ہے اور میں کہا گیا ہے۔ ایک ملائے کا نام کفالہ ہے جبکہ پہلا

كفالت كي فقهي تعريف كابيان

علامہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البن بن بزار حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کفالہ لغت میں ملانے کو کہتے ہیں اور وہ مجھی مطالبہ میں ہوتا ہے اصل دین میں نہیں موتا جیسے مؤکل کے ساتھ وکیل کہ دین مؤکل کے لئے ہے ورمطالبہ وکیل کے لئے ہے۔ میں ہوتا ہے اصل دین میں نہیں موتا جیسے مؤکل کے ساتھ وکیل کہ دین مؤکل کے لئے ہے اور مطالبہ وکیل کے لئے ہے۔

( نآول برازيه كتاب كفاله )

علامد علا والدین حنفی علیہ الرحمد لکھتے ہیں کہ اصطلاح شرع میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذیمہ کو دوسرے کے در سے سے اللہ میں مطالبہ بین مطالبہ بین مطالبہ ایک شخص کے ذیمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذیمہ لے لیا خواہ دہ مطالبہ نفس کا ہو یا ذیمہ سے ساتھ مطالبہ ہیں کا ہوجس کا مطالبہ ہے اس کو طالب و مکفول ارجم ہے ہیں اور جس پرمطالبہ ہے وہ اسیل و مکفول عنہ ہے اور جس نے ذیمہ واری کی وہ منسل ہے اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول بہ ہے۔ (در مینار، کتاب کنالہ)

کفات دین میں ذمہ کو ذمہ کے ماتھ طانا ہے اور ایک قول ہے ہے کہ وہ مطالبہ میں ذمہ کو ذمہ کے ساتھ طانا ہے اور قول اول

زیارہ مجیج ہے مطالبہ سے مرادعام ہے جا ہے حاضر ہوجیے مدیون پر یامتو تع ہوجیسے نئان درک وغیرہ میں ، ہند یہ میں محیط سرحی کے

حوالے سے ہے کہ اگر کس نے دوسر مے فض سے کہا جوتم فلال پر بیجول دہ بھے پر ضروری ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ کفالہ کی سبب

وجوب لیعن مربعت کی طرف اضافت ہے اور وہ کفالہ جس کو ستقبل کے کسی دفت کی طرف منسوب کیا جائز ہوتا ہے اس لئے

وجوب لیعن مربعت کی طرف اضافت ہے اور وہ کفالہ جس کو ستقبل کے کسی دفت کی طرف منسوب کیا جائز ہوتا ہے اس لئے

ایس میں لوگوں کا تعامل جاری ہے اور اس میں کافی ہے منقول ہے کہ کفالہ کوشر وط کے ساتھ معلق کرنا میں جے ہے کہا کہ جوتم

فلاں کے ساتھ بچ کرووہ بھے پرضرور کی ہے اور تیرا جوتن اس پر نابت ہودہ بھے پرضرور کی ہے اور جوفلاں نے تھے سے خصب کیا وہ بھے

پرضرور کی ہے۔

كفالت كي كم كابيان

علامدابن عابدین شامی شفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ کفائت کا تھم یہ ہے کہ اقبیل کی طرف ہے اس نے جس چیز کی کفائت کی ہے اُس کا مطالبہ اس کے ذر مضروری ہو گیا بعنی طالب کے لیے حق مطالبہ ثابت ہو گیا وہ جب جا ہے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کو ازکاری مخوائش نہیں۔ بیضروری نہیں کہ اس سے مطالبہ اُسی وقت کرے جب اقبیل سے مطالبہ نہ کر سکتے بلکہ اصیل سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ شروع کرویا جب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ہاں اگر اصیل سے اُس نے اپناحتی وصول کر میا تو کفائت ختم ہوگئی اب کفیل ہری ہوگیا مطالب بیں ہوسکتا۔ (فتاوی شامی ، کتاب بیوع ، کتاب کفالہ)

#### كفالت كيشرى ماخذ كابيان

کفالت کا جواز اوراس کی مشروعیت قر آن وحدیث سے ثابت ہادراس کے جواز پراجماع متعقد ہے۔قر آن مجیدسورہ یوسف میں ہے۔ (وَآنَ بِهٖ زَعِیمٌ) (سورة یوسف،۲۲) میں اس کا قیل وضامی ہوں۔ حدیث میں ہے جس کوابوداؤوو ترندی نے روایت کیا ہے۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْ

كفاله كي اقسام كابيان

قَالَ (الْكَفَالَةُ ضَرِّبَانِ: كَفَالَةٌ بِالنَّفُسِ، وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ جَائِزَةٌ وَالْمَضْمُونُ بِهَا إِخْصَارُ الْمَكُفُولِ بِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَحُوزُ لِآنَهُ كَفَلَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بِهَا إِخْصَارُ الْمَكُفُولِ بِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَحُوزُ لِآنَهُ كَفَلَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَشْلِيمِهِ، إِذْ لَا قُلْرَةً لَهُ عَلَى نَفْسِ الْمَكْفُولِ بِهِ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِآنَ لَهُ وِلَابَةً عَلَى مَالِ نَفْسِهِ.

وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الزَّعِبُمُ غَارِمٌ) وَهِذَا يُفِيدُ مَشْرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهِ، وَلاَنَهُ يَفُدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الزَّعِبُمُ غَارِمٌ) وَهِذَا يُفِيدُ مَشْرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهِ، وَلاَنَهُ يَعُلَمُ الطَّالِبُ مَكَانَهُ فَيُحَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَوْ يَسْتَعِينَ بِاعْوَانِ يَعُلَمُ الطَّالِبُ مَكَانَهُ فَيُحَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَوْ يَسْتَعِينَ بِاغْوَانِ النَّاسَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الطَّمُ فِي النَّفَالِةِ وَهُو الطَّمُ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْحَمَاجَةُ مَاسَّةٌ اللَّهِ، وَقَدْ امْكُنَ تَحَقَّقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَهُو الطَّمُ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ ال

کے فرمایا: کفالہ کی دواقسام ہیں۔(۱) کفالہ بنفس(۲) کفالہ بنالے۔ مالے۔کفالہ بنفس کی جائز ہے اس کے سبب سے مفکول ہو کو حاضر کرنا ضروری ہے۔جبکہ اہام شافتی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کفالہ بنفس جائز نہیں ہے کیونکہ کفیل اس چیز کی کفالت کو تاب کہ کفالہ بنفس جائز نہیں ہے کیونکہ کفیل اس چیز کی کفالت کو تاب کرنے والا ہے جس کو سپر وکرنے کی وہ طافت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ مفکول بہ کے نفس اس کو طافت حاصل نہیں ہے بہ خلاف کفالہ بہ مال سے کیونکہ کفیل کو اپنے مال پرولا بت حاصل ہوتی ہے۔

ہماری دلیل نی کریم افرائی کا بیار شادگرامی ہے کہ فیل ضامن ہا در بیار شادگرامی کفالہ کی دونوں اقسام کے مشروع ہونے
کا فائدہ دسینے والا ہے کیونکہ اس طرح تفیل مکفول ہو پر دکرنے کی طافت رکھنے والا ہے کہ مکفول لہ کواس کا بتا دے اور وہ مکفول بہ
اور مکفول لہ کے درمیان تصفیہ کراد ہے یا مجرا سکے بارے میں قاضی کے مرگاروں سے مدوحاصل کرئے۔ اور اس طرح کفالہ بنفس
کی تو ضرورت پڑتی ہے اور میں کفالہ کو ٹابت کرنے کامعنی بھی پایا جا رہا ہے اور وہ مطالبے میں فرمہ کو ملانا ہے۔

### كفالت كالفاظ كابيان

قَالَ (وَتَنْعَفِدُ إِذَا قَالَ تَكَفَّلُت بِنَفْسِ فَكُن آوُ بِرَقَيَتِهِ آوُ بِرُوجِهِ آوُ بِجَسَدِهِ آوُ بِرَأْسِهِ وَكَذَا بِسَدَنِهِ وَبِوجُهِهِ ) لِآنَ هَا فِي الْآلُفَاظُ لَيُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الْبَدَنِ إِمَّا حَقِيْقَةً آوُ عُرُفًا عَلَى مَا مَرَّ فِي بِسَدَنِهِ وَبِوجُهِهِ ) لِآنَ هَا فِي الْآلُفَاظُ لَيْعَبَّرُ بِهَا عَنْ الْبَدَنِ إِمَّا حَقِيْقَةً آوُ عُرُفًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ ، كَذَا إِذَا قَالَ يَنِصُفِهِ آوُ بِثُلُيْهِ آوْ بِجُزُء مِنهُ آلاَنَ النَّفُسَ الْوَاحِدَةَ فِي حَقِ الْكَفَالَةِ لَا الطَّلَاقِ ، كَذَا إِذَا قَالَ يَكُفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِوجُلِهِ تَسَجَزَّا فَكَانَ ذِكُو بَعْضِهَا شَائِعًا كَذِكُو كُلِّهَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ تَكَفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِوجُلِهِ لَا نَعْبَرُ بِهِمَا عَنْ الْبَدَنِ حَتْى لَا تَصِحَّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ النَّهِمَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا إِلَا لَا لَكُولُوا إِلَيْهِمَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا إِلَا لَهُ لَا يُعَبِّرُ بِهِمَا عَنْ الْبَدَنِ حَتْى لَا تَصِحَ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ النَّهِمَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا إِلَا لَهُ لَا يُعَبِّرُ بِهِمَا عَنْ الْبَدَنِ حَتْى لَا تَصِحَ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ النَّهِمَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا

مَنَ اللَّهُ عَلَى إِلاَّنَهُ تَصْرِيحٌ بِمُوجِبِهِ (أَوْ قَالَ) هُوَ (عَلَى) إِلاَّنَةُ صِيغَةُ الِالْتِزَامِ (أَوْ قَالَ إِلَى) لِلاَّنَةُ صِيغَةُ الِالْتِزَامِ (أَوْ قَالَ إِلَى) لِلاَّنَةُ عِيهَ عَلَى فِي هَلَدَا الْمَقَامِ.
فِي مَعْنَى عَلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ.

يَى لَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ((وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَثَّلا أَوْ عِيَالًا فَالَى)) (وَكَذَا اذَا قَالَ أَنَا زَعِيمٌ بِهِ أَوُ قَيِلً بِهِ) لِلاَنَّ الزَّعَامَةَ هِى الْكَفَالَةُ وَقَدْ رَوَيْنَا فِيْهِ.

وَالْقَبِيلُ هُوَ الْكَفِيلُ، وَلِهِلَا سُمِّى الصَّكُ قَبَالَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ آنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ لِآنَهُ

الْتَزَمَ الْمَعُرِفَةَ دُوْنَ الْمُطَالَبَةِ.

فر آیا: اور جب کفیل نے اس طرح کہا کہ جس نے قال شخص کے قبال کا گردن کا یااس کی روح کا یااس کے جم کا یااس کے برک کفیل ہو گیا ہوں تو کفالہ منعقد ہوجائے گا اورائی طرح جب اس نے کہا کہ جس اس کے بدن یا چبرے کا فیل ہوجائے کیونکہ انہی الفاظ کے ساتھ پورے جسم کو جب کیا تا ہے خواہ یہ بطور حقیقت ہو یا بطور عرف ہوجس طرح کتاب طلاق میں بیان کردیا گیا ہے اور اس طرح جب اس نے کہا کہ جس اس کے نصف یا اس کے شک یااس کے کسی جھے کا فیل طلاق میں بیان کردیا گیا ہو اور اس طرح جب اس نے کہا کہ جس اس کے نصف یا اس کے شک یااس کے کسی جھے کا فیل ہوا اسلامی کشف واحد کے حق میں کفالہ کے اجزاء نہیں ہوا کرتے پی نفس کے جزء شائع کوذکر کرتا ہے پورے نفس کو ذکر کرتا ہے پورے نفس کو ذکر کرتا ہے پورے نفس کو ذکر کرتا ہے بورے نفس کو خلاف اس کے باتھ یااس کے با تھ یااس کے باتھ یااس کے بیس کرتا ورست نہیں ہے جبکہ پہلے بیان کردہ اعتباء میں اس میں باتھ کرتا ہے بیال کرتا ہے بیال

اورای طرح جب نیل نے کہا کہ ش اس کا ضامی ہوں کیونکہ جب کفالہ کو واجب کرنے والے کی تصریح کی ہے کہا س طرح
کہ کہ وہ بھے پر ہے کیونکہ یہ مینی فروری کرنے والا ہے یااس نے کہا کہ میری طرف ہے کیونکہ یبال الی عَلَی کے معنی میں ہے۔
نی کر یم مُن اللّٰ فیا نے فر ہایا: جس نے ہال چھوڑا وہ اس ہے ورثا عکا ہے اور جس نے بیتی یا ہے چھوڑے وہ میری طرف ہیں۔ اور
ای طرح جب اس نے کہا کہ میں اس کا زعیم ہوں یا قبیل ہوں اس لئے زعامت ہی کفالت ہے اور اس کے بارے میں حدیث ہم
بیان کر آئے ہیں اور قبیل سے فیل ہے ای سبب سے چک کوقیالہ کہتے ہیں بہ ظلاف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ میں اس کی بہیاں کا
ضامی ہوں کیونکہ وہ شاخت کو ضروری کرنے والا ہے مطالب کو ضروری کرنے والانہیں ہے۔

## کفالہ میں کفول بہ کو عین وفت میں حاضر کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ تُسْلِيمَ الْمَكُفُولِ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَالَبَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ) وَفَاء بِمَا الْتَزَمَهُ، فَإِنْ اَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِامْتِنَاعِهِ عَنْ إِيفَاءِ حَلِي ذَلِكَ الْوَقْتِ) وَفَاء بِمَا الْتَزَمَهُ، فَإِنْ اَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِامْتِنَاعِهِ عَنْ إِيفَاءِ حَقِي اللهُ الل

وَلَوْ غَابَ الْمَكُفُولُ بِنَفْسِهِ المُهَلَةُ الْحَاكِمُ مُدَّةً ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرُهُ

يَحْبِسُهُ لِنَحَقُّقِ امْتِنَاعِهِ عَنْ إِيفَاءِ الْحَقِّ .

قَالَ (وَكَذَا إِذَا ارْتَدَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحُرْبِ) وَهَاذَا لِآنَهُ عَاجِزٌ فِي الْمُدَّةِ فَيُنظُوُ كَالَّا (وَكَذَا إِذَا ارْتَدَةً وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحُرْبِ) وَهَاذَا لِآنَهُ عَاجِزٌ فِي الْمُدَّةِ فَيُنظُوُ كَمَا فِي الدَّيْنِ كَالَّذِينِ اللَّهُ فَيَمْ لِكُ اِسْقَاطَهُ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجِّلِ .

کے فرمایا ہیں جب کفالہ نفس میں کفول بر کو معین وقت میں حاضر کرنے کی نشرط لگائی گئی ہے اور مکفول ایمی ہیں وقت میں مطالبہ کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی میں مطالبہ کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی میں مطالبہ کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی ہے ہیں آگروہ حاضر کردے تو ٹھیک ہے ورنہ حاکم اس کوقید کردے گا کیونکہ وہ اپنے ادپر واجب ہونے والے حق کوادا کرنے سے رکنے والا ہے۔ محر حکمران اس کو بہلی وفعہ قیدنہ کرے گا اس لئے کہ شایدوہ بینہ جانتا ہوکہ اس کئے بلایا گیا ہے۔

اور جب مکفول خود به خود به خود بهاگ جائے تو حاکم کفیل کے آنے کی مدت تک مہلت دے گا اور اس کے بعد جب مدت گزیمی اور کفیل اس کوحاضر ند کرسکا تو حاکم اس کوقید کر دے گا کیونکہ تن کی اوائیگی ہے رک جانا ٹابت ہو چکا ہے۔

اورائ طرح جب مکفول خود به خود خدانه خواسته مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا ہے۔ادراس علت کے پیش نظر کہ فیل اتنی مدت میں حاضر کرنے معذور ہے لہٰذا اسکومہلت دی جائے جس طرح وہ مخص ہے جو تنگدست ہواور جب مقررہ وقت ہے پہلے ہی کفیل نے مکفول کوخود بہ خود سپر دکردیا ہے تو دہ بری الذمہ ہو جائے گا کیونکہ مدت اس کاحق ہے پس وہ اس کوسا قط کرنے کا مالک ہے جس طرح ادھار قرض میں ہوا کرتا ہے۔

مكفول كوسير دكرن كى جگه كاليان

قَـالَ (وَإِذَا آخَـطَـرَهُ وَسَـلَمَهُ فِى مَكَان يَقُدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ اَنُ يُجَاصِمَهُ فِيْدِ مِثُلُ اَنُ يَكُونَ فِى مِسَلِّهِ إِلَّانَهُ اَنَى يَقُدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ اَنْ يُجَاصِمَهُ فِيْدِ مِثُلُ اَنْ يَكُونَ فِى مِسَدِ بَرِءَ الْكَفِيلُ مِنُ الْكَفَالَةِ) لِلآنَّهُ اَتَى بِمَا الْتَزَمَهُ وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ، وَهِذَا لِلآنَهُ مَا الْتَزَمَهُ النَّزَمَ الْتَزَمَ الْتَزَمَ النَّرَمَ النَّذَ مَا الْتَزَمَ الْاَمْرَةُ .

قَالَ (وَإِذَا كُفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِيُ فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِءَ) لِحُصُولِ الْمَقُصُودِ، وَقِيْلَ فِي زَمَانِنَا : لا يَسْرَأُ لِآنَ الطَّاهِرَ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الامْتِنَاعِ لا عَلَى الإِحْضَارِ فَكَانَ التَّقْسَدُ مُصْدًا

کے فر ایا: اور جب کفیل نے مکفول برنف کوالی جگہ پر حاضر کر کے مکفول لہ کے پیرد کیا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ جھنز اکرنے کی صابحت رکھتا ہے جس طرح وہ شہر میں ہوتو کفیل کفالہ سے بری ہونے والا ہے کیونکہ اس نے جس طرح وہ شہر میں ہوتو کفیل کفالہ سے بری ہونے والا ہے کیونکہ اس نے جس طرح وہ شہر میں ہوجائے گااور اس کی دلیل ہے کہ اس نے مرف ایک دفعہ دوالے کرنے کونٹروری کیا تھا۔

اور جب وہ اس شرط کے ساتھ کیل ہوا کہ وہ مکفول بہ نفسہ کو قاضی کی مجلس میں لاکر حوالے کرے گااس کے بعد اس نے اسکو بازار میں حوالے کر دیا تو وہ بری ہوجائے گا کیونکہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اور سیجی کہا گیا ہے کہ جمارے ذمانے میں وہ بری نہ ہوگا بیونکہ بین فاہر ہے کہ اس کو چھڑ وانے میں مدوکریں مے جبکہ اس کو حاضر کرنے میں کوئی مدونہ کرے گالبذا بید تید لگانا فائدہ مند ہوگا۔

# مكفول بنفسه كوكسى جنگل ميس حوالے كرنے كابيان

(وَإِنُ سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبُوا) لِآنَهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيْهَا فَلَمْ يَخْصُلُ الْمَفْصُودُ،
وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَاهِ لِعَدَمِ قَاضٍ يَفْصِلُ الْحُكُمَ فِيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ
الَّذِي كَفَ لَ فِيهِ بَرِءَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ. وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ لِآنَهُ قَدُ
الَّذِي كَفَ لَ شُهُودُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ . وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السِّجْنِ وَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيُ الطَّالِ لَا يَبْرَأُ لِآلَهُ لَا يَقُدِدُ لَا يَقُدِدُ لَا يَقُدِدُ لَا يَقُدِدُ اللَّهُ اللهِ يَعْدَدُ لَا يَقُدِدُ اللهُ خَاصَمَةِ فِيْهِ .

ورجب کفیل نے مکفول بنف کوکس میں جنگل میں حوالے کردیا تو دہ بری ندہوگا کیونکہ مکفول لہ جنگل میں مزاحمت کرنے پرقد رہ رکھنے والانہیں ہے لئبرااس طرح مقصد حاصل ندہوگا اورای طرح جب کسی دیبات میں اس کوسپر دکر دیا اسلنے کہ دیبات میں کو فاقت میں کا فاقت موجود ہے۔
دیبات میں کوئی قاضی تھم نافذ کرنے والانہیں ہوتا اور جب کفیل نے اس شہر کے سواکسی دوسرے شہر میں اس کوحوالے کر دیا ہے تو امام میا دیسا الرحمہ کے فزد کی وہ بری ہوجائے گا۔ کیونکہ شہر میں مزاحمت کرنے کی طاقت موجود ہے۔

ما حبین کے نزدیک وہ بری نہ ہوگا کیونکہ بھی بھاراس طرح بھی ہوتا ہے کہ مکفول لہ کے تواہ اس کے شہر میں ہوں جس کواس معدس :

### مكفول برك قوت ہونے سے برأت كابيان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الْمَكُفُولُ بِهِ بَرِءَ الْكَفِيلُ بِالنَّقْسِ مِنْ الْكَفَالَةِ) لِآنَهُ عَجَزَ عَنْ إِحْضَادِهِ، وَلَآنَهُ سَقَطَ الْهُحُضُورُ عَنْ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ سَقَطَ الْهُحُضَارُ عَنْ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ سَقَطَ الْهُحُضَارُ عَنْ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ يَسْفَعُ اللهِ عَضَارُ عَنْ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ يَسْفَعُ اللهِ عَمْلُحُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَوْ مَاتَ الْمَكُفُولُ لَهُ فَلِلْوَصِي أَنْ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَ أَرِيْدِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيْتِ.

عاجز ہے۔ کونکہ امیل سے حاضر ہونا سقاط ہو چکا ہے ہی وہ کفیل سے حاضر کرنا بھی ساقط ہو جائے گا اور اس جب کفیل فوت ہو جائے ہے اس اس واجب کی اور انگیل ہو ہے تب ہمی مہم ہے کیونکہ وہ مکفول برنفہ کو حاضر کرنے پر قدرت رکھنے والانہیں ہے جبکہ اس کا مال اس واجب کی اوا کیکی کی ملاحیت رکھنے والانہیں ہے۔ برخلاف کفیل برمال کے کیونکہ جب مکفول فوت ہو گیا ہے تو وصی کوفیل سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے اور وصی ہی نہ ہوتو اس کے وارث کے لئے بہتن ہوگا کیونکہ وارث میت کے قائم مقام ہوتا ہے۔

# دوسرے شخص کے فس کا قبیل ہونے کا بیان

کے فرمایا: اور جو تحف کی دوسرے آدی کے نفس کا گفیل جواا درائ کو یہ ذکہا کہ جب بیں جھے کو دے چکوتو ہیں ہری الذمہ بول اس کے بعداس نے مکفول برنصہ کو مکفول لہ کو دے دیا تو وہ ہری ہوجائے گا کیونکہ بری ہونا پرتصرف کو واجب کرنے والا ہے کی بغیر کسی صراحت کے بری ہونا خابت ہوجائے گا۔ جبکہ مکفول لہ کا تسلیم کو تبول کرنا شرط نہیں ہے جس طرح اوائے قرمن ہیں ہونا ہی بغیر کسی صراحت کے بری ہونا خابت ہوجائے گا۔ جبکہ مکفول لہ کا تسلیم کو تبول کرنا شرط نہیں ہے جس طرح اوائے قرمن ہیں ہونا ہے اور جب کفیل کے کفالت کے سبب مکفول لہ نے آپ کو سپر دکر ویا ہے تو یہ جس محصوص کے کیونکہ اس کے بھی مخاصد نے مکفول لہ پاس کو بھی دور کرنے کی ولا بت حاصل ہوگی۔ اور ای طرح جب مکفول برکوفیل کے دکیل یا کسی تناصد نے مکفول لہ کے سپر دکر دیا ہے کیونکہ وہ دونول بھی کفیل کے نائب ہیں۔

# كفالت مين عدم يحيل برضانت كابيان

قَالَ (فَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَى آنَهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ إِلَى وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوّ ٱلْفَّ فَلَمْ يُسُوطُ فَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّفَةٌ بِشَرُطِ عَدَمِ فَلَمَ أَنُ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّفَةٌ بِشَرُطِ عَدَمِ الْمُمُوافَادَةِ، وَهِلذَا النَّعُلِيقُ صَحِيْحٌ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ لَزِمَهُ الْمَالُ (وَلَا يَبُوا عَنُ الْكَفَالَةِ الْمُنَافِي الْكَفَالَةِ بِنَفْسِهِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ لِآنَهُ تَعْلِيقُ سَبَبِ وُجُوبِ الْمَالِ بِالْخَطِرِ فَاشْبَهَ الْبَيْعَ وَلَنَا آنَهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَيُشْبِهُ النَّذُرَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْبَزَامُ . فَقُلْنَا : لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِمُطْلَقِ الشَّرُطِ كَهُبُوبِ الرِّيعِ وَنَحُوهِ . وَيَصِحُ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ عَمَّلا بِالشَّبَهَيْنِ وَالتَّعْلِيقُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ

منعارت

فر مایا: اور جب سمی فنف نے شرط کے مطابق کسی کی جان کی کفالت کی کہ اگر فلاں وقت میں اس کو پوراند کر سکا تو وہ ای پر کا ضامن ہوگا جو مکفول بینفسہ پر ہے اور وہ ہزار دراہم ہیں اس کے وہ اس کواس وقت میں حاضر ندکر سکا تو اس پر مال صافت میں جزکا ضامن ہوگا جو منکفول بینفسہ کو صاضر ندکر سکنے کے سبب شرط پر معلق ہونے والا ہے اور بیتابق صبح بھی ہے ہیں منروری ہوجائے گا اور وہ کفالہ بنش سے بری ہونے والا ند ہوگا کیونکہ کفالہ کے سبب نفیل پر مال ضروری ہوجائے گا اور وہ کفالہ بنش سے بری ہونے والا ند ہوگا کیونکہ کفالہ کے سبب نفیل پر مال عندولوں کے دونوں اعتماد والے ہیں۔

ہیں۔ بہت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے یہ کفالہ درست نبیس ہے کیونکہ وجوب مال کے سبب اس کوشک والے معاملہ پرمعلق سرنا ہے پس بین سے مشابہ ہوجائے گا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ یہ بڑے کے مشابہ بھی ہے اور نذر کے مشابہ بھی ہے وہ ضروری ہونے کی حیثیت ہے ہے ای دلیل سے سبب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مطلق شرط پر معلق کرنا ورست نہیں ہے جس طرح ہوا چلنے کی شرط ہے ہاں البتہ عرف میں معروف شرط پر معلق کرنا درست ہے تا کہ دونوں طرح کی مشابہ توں پر مل کیا جاسکے جبکہ عدم موافات کی شرط پر معلق کرنا معروف ہے۔

## مسى دوسر مصخص كاكفاله بنفس كرنے كابيان

قَى الْ (وَمَنُ كُفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ، فَإِنْ مَاتَ الْمَكُفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ) لِتَحَقَّقِ الشَّرُطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُوافَاةِ.

کے فرمایا: اور جس مخفی نے کسی دوسرے بندے کی جان کا کفالہ کیا اور اس طرح کہا کہ جب ہیں کل اس کو حاضر نہ کر سکا تو اس پر مال وا جب ہے اس کے بعد اگر مکفول عند فوت ہو گیا ہے تو کفالت کرنے والا مال کا ضامن ہوگا کیونکہ شرط پائی جارہی ہے اور وہ حاضر نہ کرنا ہے۔

## دوسرے پرسود یناردعویٰ کرنے کابیان

قَالَ (رَمَنُ اذَعَى عَلَى آخَرَ مِانَةَ دِينَا بِيَنَهَا أَوْ لَمُ يُبَيِّنُهَا حَتَى تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ عَلَى آنَهُ إِنْ لَمْ يُبَيِّنُهَا حَتَى تَكَفَّلَ بِهِ غَدَّا أَعِنَدُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ لَمُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ : إِنْ لَمْ يُبَيِّنُهَا حَتَى تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلٌ ثُمَّ اذَعَى بَعُدَ ذَلِكَ رَحِمَهُ مَا اللّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ : إِنْ لَمْ يُبَيِّنُهَا حَتَى تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلٌ ثُمَّ اذَعَى بَعُدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتُ إِلَى دَعُواهُ ) لِاَنَّهُ عَلَقَ مَالًا مُطْلَقًا بِحَطَرٍ ؟ آلاَ يَرِي آنَهُ لَمْ يَنُسُبُهُ إِلَى مَا عَلَيْهِ ، وَلَا لَمْ يُلِقِعُونُ إِلَى اللّهُ عَلَى هِذَا الْوَجِهِ وَإِنْ بَيْنَهَا وَلَانَهُ لَمْ يَصِحُ الدَّعُوى مِنْ غَيْرِ بَيَانِ فَلَا يَجِبُ لَا تَصِحُ الدَّعُوى مِنْ غَيْرِ بَيَانِ فَلَا يَجِبُ الشَّي إِلَيْنَهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى هِذَا لَمْ يَجِبُ لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ فَلَا تَصِحُ الدَّعُوى مِنْ غَيْرِ بَيَانِ فَلَا يَجِبُ إِلَى مَا عَلَيْهِ ، وَلَا الْمُ عَلَى هِذَا لَمْ يَجِبُ لَا تَصِحُ النَّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلَى إِللْهُ اللّهُ إِلَى مَا عَلَيْهُ إِللّهُ مِنْ عَلَوْلُ اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللللّهُ إِللللّهُ إِللللّهُ إِللّهُ إِللللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلللللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلَا إِلللللهُ إِللللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلَا إِلَا الللهُ إِلللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلْهُ إِللللهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلَا إِللللهُ إِلَى إِلَهُ إِلَا إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلللهُ إِلَا إِللّهُ إِللللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلَيْهُ إِللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلْهُ إِللللهُ إِلللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللللهُ إِللْهُ إِلْهُ إِللللهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلَا إِللهُ إِللهُ إِللْهُ إِلللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلَا إِللهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلَا إِللْهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْه

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمَالَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا فَيُنْصَرِفَ إِلَى مَا عَلَيْهِ، وَالْعَادَةُ جَرَتْ بِالْإِجْمَالِ فِي الدَّعَاوَى فَنَسِبَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْعَادَةُ جَرَتْ بِالْإِجْمَالِ فِي الدَّعَاوَى فَنَسِبَ اللَّهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْبَيَانِ، فَإِذَا بَيْنَ الْتَحَقَ الْبَيَّانُ بِأَصْلِ الدَّعْوَى فَتَبَيْنَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ الْأُولَى فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ .

کے فرمایہ: اور جب کی بندے نے دوسرے آدمی پرسودینار کا دعوی کردیا جبکہ ان کے اسلی وظی ہونے کا بیان نہ کی حتی کہ ایک آدمی کی اسلی وظی ہونے کا بیان نہ کی حتی کہ ایک کہ ایک وجا تشرید کی اس کہ ایک کہ اس کہ وجا تشرید کی اس کے اس کے اس کے اس کے بعد کفیل کم مکفول بدنفسہ کو نہ لا سکا تو شیخیین کے فزویک اس پرسودینا روا جب ہوجا نیس مجے۔

حضرت امام محمرعلیدالرحمہ فے فرمایا کہ جب اس نے بیان نہ کیا ہوجتی کہ کوئی آ دی اس کا کفیل ہو گی ہے اور مجراس نے دوئی کر دیا ہے تو اس کے دعویٰ کی طرف تو جہ نہ کی جائے گی۔ کیونکہ وہ مطلق مال کو مشکوک پر مطلق کر دیا ہے کیا آ پ غور نہیں کر تے کہ اس نے ان دیناروں کواپنی جانب مفسوب نہ کیا جو مکفول عنہ پر واجب ہوئے ہیں۔ جبکہ اس طرح کفالہ درست نہ ہوگا نواہ اس کہ ان دینا نیر کی صفت کو بیان کر دیا ہو۔ اور میر بھی دلیل ہے کہ صفت کو بیان کرنے کے سوادعویٰ کرنا درست نہ بوگا اور نہ بی کفالہ ہما اُن سیح ہوا کیونکہ اس کی بنا ہو کا ناواجب نہ ہوگا اور خب اس کی حاضری واجب نہ ہوئی تو کفالہ بنص درست نہ ہوگا اور خب اس کی حاضری واجب نہ ہوئی تو کفالہ بنص درست نہ ہوگا اور نہ بی کفالہ ہما اُن سیح ہوا کیونکہ اس کی بنا ہو کہ کہ جب وہ صفت کو بیان کر دیتا ہے۔

سیخین کی ولیل بہ ہے کہ قیل نے مال کوبطور معرفہ ذکر کیا ہے ہیں بیر مکفول عنہ پر واجب مال کی طرف او نینے والا جوگا کیونکہ دعویٰ جات میں اجمالی بیان کا عرف جاری ہے ہیں بیان کا اعتبار کرتے ہوئے درست ہوجائے گا اور ہاں البنتہ جب اس نے بیان کردیا ہے تو اس کواصل دعویٰ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ لہٰذا پہلے کفالہ کا سیحے ہونا ظاہر ہو چکا ہے جبکہ دوسرا کفالہ اس پر مرتب ہونے والا ہے۔

### · حدود وقصاص ميس عدم جواز كفاله كابيان

قَالَ (وَلَا تَسَجُوزُ الْكُفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) مَعْنَاهُ: لَا يُسَجُّبُرُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، وَقَالَا : يُسَجِّبَرُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لِآنَ فِيْهِ حَقَّ الْعَبُدِ وَفِي الْقِصَاصِ لِآنَةُ حَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ فَيَلِيقُ بِهِمَا اللاسْتِيثَاقُ كَمَا فِي النَّعْزِيرِ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْحَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

وَلاَ بِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّمِنْ غَيْرِ فَصُلٍ) وَلاَنَ مَبْنَى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّٰهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّمِنْ غَيْرِ فَصُلٍ) وَلاَنَ مَبْنَى الْكُلِّ عَلَى الدَّرْءِ فَلَا يَجِبُ فِيْهَا اللسّتِيثَاقُ، بِخِلَافِ مَايُرِ الْحُقُوقِ لِانَّهَا لَا تُندَرِءُ بِالشّبُهَاتِ فَيَلِيقُ بِهَا اللسِّتِيثَاقُ كَمَا فِي التَّغْزِيرِ .

ك حضرت امام اعظم المنتظ كے مزد كي حدود وقعاص ميں كفاله بنفس جائز نبيس ہے اس كا تھم يہ ہے كہ جس يرحديا

قعاس داجب مواے اس کو کفالہ پر مجبور شد کیا جائے۔

ما حبن نے کہا ہے کہ حدقذ ف میں اس کومجبور کیا جائے گا اس لئے اس میں بندے کا حق ہوتا ہے اور قصاص میں مجبور کیا مائے گا؛ سلنے کہ وو خاص بندے کا حق ہے۔ البنة ان حدود میں مجبور نہ کیا جائے گا جو خاص اللہ کا حق ہیں۔

جا ۔ معزت امام اعظم جن کو کیل میہ ہے کہ نمی کریم کا تیکا نے فرمایا: حدیش کفالے نبیل ہے۔ اور اس میں کوئی تفصیل نبیل ہے۔ کوئی تفصیل نبیل ہے۔ کوئی تفصیل نبیل ہے۔ کوئی تفصیل نبیل ہے۔ کوئی تفایل اور کے کیونکہ وہ شبہات ہے ماقط ہونے ہے۔ کیونکہ وہ شبہات ہے ماقط ہونے وہ سے نبیل ہیں۔ پس واثو تی ان کے کے کوئی جوگا۔ جس طرح تعزیر میں ہوتا ہے۔

مدى عليه كاكال طريق ي كفيل بنفس دين كابيان

(وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِهِ يَصِحُ بِالْإِجْمَاعِ) ِلاَنَّهُ اَمْكَنَ تَرْتِيبُ مُوجِبِهِ عَلَيْهِ لِلاَنَّ تَسْلِيمَ النَّفْسِ فِيُهَا وَاجِبْ فَيُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيلُ فَيَتَحَقَّقُ الضَّمُّ.

ے اور جب مرگی علیہ نے کا مل طریقے سے قبل بنس دے دیا ہے تو یہ باتفاق درست ہوگا کیونکہ کفارہ کے موجب کو اس کر ترب کرنا ممکن ہے کو اور ملانے اس کی مرتب کرنا ممکن ہے کیونکہ حدود و میں مرک علیہ کے نفس کوحوالے کرنا ضروری ہے بس کفیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور ملانے کا تحکم بھی ڈابت ہوجائے گا۔

حدود میں مدعی علیہ کی عدم قید کا بیان

قَـالَ (ولَا يُحْبَسُ فِيُهَا حَنَى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَوْ شَاهِدٌ عَدُلٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي) لِآنَ الْحَبْسَ لِلتَّهُمَةِ هَاهُنَا، وَالتَّهُمَةُ تَثْبُتُ بِآحَدِ شَطْرَى الشَّهَادَةِ : إِمَّا الْعَدَدُ أَوُ الْعَدَالَةُ، بِخِلافِ الْحَبْسِ فِي بَابِ الْامُوَالِ لِآنَهُ آقْصَى عُقُوبَةٍ فِيْهِ فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ .

وَذَكَرَ فِي كِتَبَابِ أَدَبِ الْقَاضِيُ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُحْبَسُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ لِحُصُولِ الْإِسْتِيثَاقِ بِالْكَفَالَةِ.

کے فرہ یا: اور صدود میں مدعی علیہ کو قید نہیں کیا جائے گاختی کہ دو پردے دار گواہ گواہی دیدیں ایک ایس عدل کرنے والا مرد گواہی دے جس کو قاضی جانے والا ہمو کیونکہ صدود میں تہمت کے سب سے قید ہموا کرتی ہے اور گواہی کے دوا جزاء میں سے ایک سے بھی تہمت تا بت ہموجاتی ہے اگر چہوہ عدد ہے یا عدالت ہے بدخلاف اس قید کے جو مالوں کے احکام میں ہموتی ہے کہ ایک سے بھی تہمت تا بت ہموجاتی ہے اگر چہوہ عدد ہموجاتی ہوئے والی تہیں ہے اور کیا ہم مسبوط کے ادب قاضی میں میں میں کونکہ میال والے کے مطابق ایک آدمی کی گواہی پر صدود وقصاص میں قید نہ ہوگی کیونکہ کھالہ سے طاقت مامل ہونے دانی ہے۔

## خراج میں رہن و کفالہ کے جائز ہونے کا بیان

. قَالَ (وَالرَّهُنُ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَانِ فِي الْخَرَاجِ) لِلاَنَّهُ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مُمُكِنُ الاستيفاءِ فَيُمْكِنُ تَرْتِيبُ مُوجِبِ الْعَقُدِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا .

قَالَ (وَمَنُ اَنَّحَهُ مِنْ رَجُلِ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ فَهَبَ فَاَحَذَ مِنَهُ كَفِيلًا آخَرَ فَهُمَا كَفِيلَانِ إِلَانَ مُوجِبَهُ الْبَوْدُهُ النَّوَتُقُ ، وَبِالثَّانِيَةِ يَزْ دَادُ النَّوَثُقُ فَلَا يَتَنَافَيَانِ مُوجِبَهُ الْيَزَامُ الْمُطَالِيَةِ وَهِي مُتَعَلِّدَةً وَالْمَقْصُودُ التَّوَثُقُ، وَبِالثَّانِيَةِ يَزْ دَادُ النَّوَثُقُ فَلَا يَتَنَافَيَانِ مُوجَبَهُ الْيَزَامُ اللَّهُ عَلَا يَتَنَافَيَانِ مَنَ اللَّهُ عَلَا يَتَنَافَيَانِ مَن وَلُول خَرَاجَ مِن جَاءَ مِن مَا يَا مَهُ مَن مَهُ عَلَا مَا اللَّهُ عَلَا يَتَنَافَيَانِ وَمُول مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالِيَةُ اللَّهُ اللَّ

فرمایا: اور جب کمی شخص نے دوسرے آوی سے فیل بنفس لیا اوراس کے بعدای ہے دوسر اکفیل بنالیا تو بیدونوں دو فیل ہوں کے کیونکہ کفالہ کو واجب کرنے والاطلب کرنے کو ضروری کرنا ہے اور یہاں طلب بین تعدد ہے جبکہ کفالہ سے وثیقہ مقصود ہے جبکہ دوسرے کفالہ سے مزید تو ثیق صاصل ہونے والی ہے ہی بید دونوں آیک دوسرے کے منافی نہوں گے۔

#### كفالدبدمال كے جائز ہونے كابيان

(وَامَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعُلُومًا كَانَ الْمَكُفُولُ بِهِ أَوْ مَجُهُولًا إِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيْحًا مِثُلُ الْ يَعُولَ تَكَفَّلُة بِالْمَالُ فَيْ مَا لَكَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا يُدْرِكُك فِي هنذَا الْبَيْعِ) لِآنَ مَبْنَى الْكَفَالَة عَلَى النَّوَسُعِ فَيَنَحَمَّلُ فِيْهَا الْجَهَالَة، وَعَلَى الْكَفَالَة بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارً عَلَى النَّوَالَة بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارً كَلَى النَّوَالَة بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارً كَدَبَ النَّوَالَة وَإِنْ أَخْتُمِلَتُ السِّرَايَة وَإِلا قُتِصَارُ، وَشَرَطَ آنُ يَكُونَ مَن اللَّهُ تَعَالَى وَيَوْ اللَّهُ تَعَالَى فَي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

البتہ کفالہ بہ ال ہو وہ جائز ہے آگر چہ مکفول بہ معلوم ہویا نہ ہو۔ جبکہ شرط ہے کہ دین سیحے ہو۔ مثال کے طور پروہ اس طرح کے کہ بی فال شخص کی جانب سے ایک ہزار کا نفیل ہوں یا اس مال کا جو تیرااس پر ہے یا ہے مال کوئیل ہوں جس تہمیں اس نع میں مطرح کے کہ بین فال سی کا دارو مداروسعت پر ہے۔ پس اس میں عدم علم کو برداشت کیا جائے گا جبکہ کفالہ بددرک پراجماع ہا وراس کی دلیل کے لئے اجہ ع کا ہونا کا ٹی ہے۔ اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب کی شخص نے کس آدی کے سر کے زخم کی کفالت کی تو ہے کہ فالت درست ہوگی اگر چرخم کے مرابت کر جانے اور اکتفاء کر جانے دونوں کا احتمال ہے جبکہ امام قد ورک ملید الرحمہ نے اس میں جو دین ہونے کی شرط بیان کی ہے اس سے ان کی مراد ہے کہ کتابت کا بدل نہ ہواوراس کی تو شیح ان شاء اللہ اس کے مقام پر آجائے گی۔

## مكفول بدكے اختيار كابيان

قَالَ (وَالْمَكُفُولُ لَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْاصْلُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَهُ) لِأَنَّ

الْكُفَالَةُ ضَهُ اللِّقَةِ إِلَى الدِّمَّةِ فِى الْمُطَالَكِةِ وَذَلِكَ يَفْتَضِى فِيَامَ الْآوَلِ لَا الْبَوَاءَ وَعَلَهُ الْآوَلَ الْمَعْنَى، كَمَا آنَّ الْحَوَالَةُ بِشُوطِ آنَ لَا يَثُوا لِلْمَعْنَى، كَمَا آنَّ الْحَوَالَةُ بِشُوطِ آنَ لَا يَثُوا لِلْمَعْنَى، كَمَا آنَّ الْحَوَالَةُ بِشُوطِ آنَ لَا يَثُوا لِيَعِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ الل

جے فرمایا: اور مکفول بہ کوافتیا ہے کہ جب جاہے تو اس بندے سے مطالہ کرسکنا ہے جس پر اصل قرض ہے اور جب وہ چاہے تو اس کفیل سے مطالہ کرسکنا ہے۔ کیونکہ طلب جس ایک فرمدداری کو دوسرے ذرواری کے ساتھ ملایا ہوج ہے اور بہنے کے موجود ہونے کا تقاضہ کرنے والا ہے ندائی سے بری کرنے والا ہے باں البتہ جب اس جس بری ہونے کی شرط بیان کروی جائے۔ بہ تھم کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت حوالہ منعقد ہوجائے گا جس طرح مجل کی عدم براُت والی شرط کے سبب حوالہ کے لیہ بن جائے ہوتا ہے۔

ا درجب مكفول لدنے ان دونوں میں سے كى ايك سے طلب كيا تواس و دوسر سے طلب كرنے كا اختيار ہى ہوگا اوراسكو يہى اللہ اللہ اللہ اللہ كا كونكر جب اس نے دوغاصبوں ميں ايك سے منان لينے كوافتيار كوگا كو دودونوں سے سلانا ہے ہونا اللہ كے كونكر جب اس نے دوغاصبوں ميں سے ايك سے منان لينے كوافتيار كيا ہے و الا اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا اللہ كے اللہ كے

### كفاله كوشرا كط برمعكق كرفي كابيان

قَـالَ (وَيَسَجُـوُزُ تَسَعُـلِينُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرُوطِ) مِثْلُ آنُ يَعُولَ مَا بَايَعْت فَلَانًا فَعَلَى آوُ مَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعَلَى آوُ مَا غَصَبَك فَعَلَى .

وُالْاصُلُ فِيهِ قَوْلِه تَعَالَى (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيدٍ وَآنَا بِهِ زَعِيمٌ) وَالْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى مِستَّةِ صَسمَانِ الدَّرَكِ، ثُمَّ الْاصُلُ آنَهُ يَصِحُ تَعُلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُلَامِمٍ لَهَا مِثْلُ اَنُ يَكُونَ شَوْطًا لِمُجُوبِ الْحَقِي كَقَوْلِهِ إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ، اَوْ لِامْكَانِ الْاسْتِيفَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَهُو لِومُكُونِ الْمَشْوطِ عَنْهُ، اَوْ لِتَعَذَّرِ الْإِسْتِيفَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا عَابَ عَنْ الْبَلْدَةِ، وَمَا ذَكَوَ مِنُ الشُّرُوطِ فِي مَكُفُولٌ عَنْهُ، اَوْ لِتَعَذَّرِ الْإِسْتِيفَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا عَابَ عَنْ الْبَلْدَةِ، وَمَا ذَكَوَ مِنُ الشُّرُوطِ فِي مَكُفُولٌ فَا مَا تَعَلِيقُ بِمُجَوَّدِ الشَّرُطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطَلُ مَعْنَى مَا ذَكُونَاهُ، فَآمًا لَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ بِمُجَوَّدِ الشَّرُطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطَلُ مَعَى مَا ذَكُونَاهُ، فَآمًا لَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ بِمُجَوَّدِ الشَّرُطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطَلُ وَكَوْنَاهُ اللهِ عَلَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَجَلًا اللهَ اللهُ تَصِحُ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا لِآلِكُ الْكَفَالَةُ لَمَا لَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

صَحَّ تَعُلِيقُهَا بِالشَّرُطِ لَا تَبَطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .

کے فرمایا اور کفالہ کوشرا کا پرمعلق کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کو کی تخص اس طُرح کیے کہ تم نے فلا س بندے ہے کو پھی خرید وفرو و فت کی وہ جھ پر ہے یا فلال بندے پر جو بھی تیرانگل آئے دہ جھ پر ہے یا فلال بندے نے تم سے بچھ غصب کیا ہے وہ جھ پر ہے۔ اوراس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے 'فقالُوا تفقید صُواع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِه حِمْلُ بَعِیْرٍ وَ آنَا بِه زَعِیْمٌ (بوسف، ۲۲)
(یوسف، ۲۲)

بولے بادشاہ کا پیانٹیس ملٹا اور جواہے لائے گا اس کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ ہے ادر بیس اس کا ضامن ہوں' منہان ہر درک کے مجمعے ہونے کا اجماع کا انعقاد ہو چکا ہے۔

قاعدہ فقبیہ ہیے کہ کفالہ کوالی شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے ہے جواس کے ساتھ مناسبت رکھنے دالی ہوجس طرح دوقتی واجب

ہونے کی شرط ہے جس طرح اس کا پر کہنا کہ جب وہ جبع کا حقدار ہوایا تن وصول ہونے کے مکن ہونے کی شرط ہوجس طرح اس کا یہ

قول ہے کہ جب زید آیا اور مکفول عنہ بھی زید ہویا بھر استیفاء کے ناممکن ہونے کی شرط ہوجس طرح اس فحف کا قول جب کہ وہ شہر

سے غائب ہواور جوشر اکفا بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے بیان کردہ تھم ہیں جیں اور صرف شرط پر معلق کرنا تھے نہیں ہے جس طرح اس کا

قول جب ہوا چلے بیا بارش برسے اور اس طرح جب ان جس سے کسی ایک جس کفالہ کی مدت مقرد کرے تو کفالہ درست ہوگا جبکہ

مرجود حالت میں مال واجب ہوگا کیونکہ جب کفالہ کوشرط پر معلق کرنا تھے جب تو وہ فاسد شراکط کے سبب باطل نہ ہوگا جس طرح طلاق
وعماق میں ہے۔

کفیل کی کفالت برشهادت قائم جونے برضانت کابیان

(فَإِنْ قَالَ تَكَفَّلْت بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتُ الْبَيْنَةُ بِالْفِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ) لِآنَ النَّابِت بِالْبَيِّنَةِ كَالْفَولُ قَولُ الْكَفِيلِ كَالْفَابِتِ مُعَايَنَةً فَيَتَحَقَّقُ مَا عَلَيْهِ فَيَصِحُ الصَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ لَمْ تَقُمُ الْبَيْنَةُ فَالْقُولُ قَولُ الْكَفِيلِ كَالْفَابِتِ مُعَايَنَةً فَيَتَحَقَّقُ مَا عَلَيْهِ فَيَصِحُ الصَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ لَمْ تَقُمُ الْبَيْنَةُ فَالْقُولُ قَولُ الْكَفِيلِ مَعَ يَعِيدِهِ فِي مِفْدَادٍ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ ) لِآنَة مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ (فَإِنْ اعْتَرَف الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِالْخَيْرِ مِنْ الْعَيْرِ وَلَا وَلَا يَعْتَرَف الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِالْخَيْرِ وَلَا وَلَا يَعْتَرَف الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِالْحَيْرَ مِنْ الْعَيْرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (وَيُصَدَّقُ فِي حَقِ نَفْسِهِ) لِولَا يَتِهِ عَلَيْهِ (وَيُصَدَّقُ فِي حَقِي نَفْسِهِ) لِولَا يَتِهِ عَلَيْهَا.

کے کیں جب کفیل نے کہا میں نے اس چیزی کفالت کی جو تیرااس پر ہاورا یک ہزار پر گواہی قائم ہوگئ تو کفیل اس کا ضامن ہوگا کیونکہ گواہی ہونے والی چیز مشاہد ہے ہے ثابت ہونے والی چیزی طرح ہے ( قاعدہ فقہیہ ) لیس جو مکفول عنہ پر ہے وہ ٹابت ہوجائے گا اور جب گواہی قائم نہ ہوئی تو اب کفیل جتنی مقدار کا اقرار کر سال پر ہے وہ ٹابت ہوجائے گا اور جب گواہی قائم نہ ہوئی تو اب کفیل جتنی مقدار کا اقرار کر سال کے مطابق اس کا تو ل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ ذیا دتی کا افکار کرنے والا وہی یہ ہاں البتہ جب مکفول عنداس سے زیادہ کا اقرار کر ہے تو اس کفیل کے قول کو تسلیم نہ کیا جائے گا کیونکہ ریم نے بر براقر ار ہے جبکہ غیر براس کو والایت حاصل نہیں ہے لیکن مکفول عنہ اور اس کو والایت حاصل نہیں ہے لیکن مکفول عنہ اقرار کر ہے تو اس کفیل کے قول کو تسلیم نہ کیا جائے گا کیونکہ ریم غیر براقر ار ہے جبکہ غیر براس کو والایت حاصل نہیں ہے لیکن مکفول عنہ

ے نفس براس کوشلیم کیا جائے گا کیونکہ اس کونفس پرولا یت حاصل ہے۔ سے

## كفالد كے مكفول عند كے تكم سے جائز ہونے كابيان

قَالَ (وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِامْرِ الْمَكُفُولِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ اَمْرِهِ) لِإَطْلاقِ مَا رَوَيْنَا وَلاَنَهُ الْيَزَامُ الْمُطَالَةِ وَهُو تَحَرُقُ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَفِيْهِ نَفْعَ لِلطَّالِبِ وَلاَ ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِخُبُوتِ الرُّحُوعِ وَهُو لَهُ مَ عَنْهُ اللَّهُ قَصَى دَيْنَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے فرمایا: کفالہ مکفول عنہ کے تھم ہے جائز ہے اور اس کے تھم کے بغیر بھی جائز ہے ہماری روایت کردہ روایت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جائز ہے۔ اور اس سے مطالبہ ضروری کرنے کا نام کفالہ ہے اور اس خی میں ایک تصرف ہے اور اسی مطلق ہونے کی وجہ ہے جائز ہے۔ اور اسی سبب ہے مطالبہ ضروری کرنے کا نام کفالہ ہے اور اسی میں مکفول میں کھول ایک کا فروت مکفول میں مکفول ایک کا فروت مکفول عنہ کے وقت ہوتا ہے جبکہ مکفول عنہ اس میں رضا مشد ہو۔

حضرت اما مقد وری علیہ الرحمہ کے قول اور تجع بیفا اُقَدی مَعْنَاهُ الله کا مفہوم میہ ہے کہ جب گفیل نے اس چیز کواوا کیا ہے جس کا وہ ضامن ہے گر جب اس نے قرض کے خلاف اوا کیا ہے تو وہ ای چیز کووا پس لے گاجس کا خیامن ہواتھا کیونکہ اوا کرنے کہ سبب میں قبل قرض کے خلاف اوا کیا ہے تو وہ ای چیز کو واپس لے گاجس کا خیامن ہواتھا کیونکہ اوا کرنے کہ جب نے فیل قرض کا مالک بن چکا ہے جس اس کو مکفول لے کے درجے بی شجار ترامیا جائے گاجس طرح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب نے فیل قرض کا میں ہوتا ہے کہ جب وہ ہم بیان کر تیجے میں اس کا مالک بیوا ہے اور اس وہ ہم بیان کر تیجے ہوں کو جس کے جس کو جس کو جس کو جس کو جس کے در کے دور جس کا مالک ہوا ہے اور اس کی در بیاں کے سب سے جس کو جس کو جس کی اس کے در جسے دور جس کے در کی کے در سے جس کو جس کے جس کو جس کے جس کو جس

یں۔ بفلان اس بندے تے جس نے قرض کوادا کرنے کا تقم دیا ہے لبذاو داوا کردہ مال کووالیس لے گا کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب بتحی کہ کہ دوواد کرنے کے سبب دین کا مالک بن جائے یے خلاف اس صورت کے جب کفیل نے ایک بڑور کے بدلے میں مکفول لیے ہے یا بچے سور مسلح کی کیونکہ بہی ساقط کرنا ہے ہیں بیائ طرح ہوجائے گا جس طرح مکفول لہنے کفیل کو بری کر دیا ہے۔ مکفول عند کی طرف سے پہلے مطالبہ مال کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ آنُ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ آنُ يُؤَدِّى عَنْهُ) لِآنَهُ لَا يَمْدِكُهُ قَبْلَ الْآدَاءِ، بِحَلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ يَرْجِعُ قَبْلَ الْآدَاءِ لِآنَّهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ الْآدَاءِ بِحَلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ يَرْجِعُ قَبْلَ الْآدَاءِ لِآنَّهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ الْآدَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال

کے فرمایا کفیل کے لئے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مکنول عند کی جانب سے ادائیگی مال سے قبل مال کا مطالبہ کرے کیونکہ ادائیگی سے پہلے فیل اس سے قرض کا مالک نہیں ہوا ہے خلاف وکیل بہ شراء کے پس دہ اس کوادا کرنے ہے پہلے واپس لے سکتا ہے کیونکہ وکیل اور مؤکل کے درمیان حکمی مباولہ منعقد ہوا کرتا ہے۔

فرہایا: اور جب ، ل کے بارے میں کفیل کے کوئی پیچھے پڑجائے تو اس کو بھی بیٹن ہوگا کہ وہ مکفول عنہ کے پیچھے پڑ ہ کے مکفول عنہ سے وصول کرے جب کفیل کوقید کرایا گیا ہے تو اس کے لئے بھی بیٹن ہوگا کہ وہ مکفول عنہ کوقید کرائے کیونکہ غیل کو لاحق ہونے والی تکلیف مکفول عنہ کے سبب سے ہوئی ہے۔ بس دو مکفول عنہ کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے۔

## مكفول له كامكفول عنه كوبرى ديينے كابيان

(وَإِذَا اَبُسِراَ السَّطَالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ اَوُ اسْتَوْفَى مِنْهُ بَرِءَ الْكَفِيلُ إِلاَّ بَرَاءَةَ الْإَصِيلُ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ لِلاَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَنَّةَ تَبَعّ، لاَنَّهُ تَبُعّ، وَلاَنْ اَبُراَ الْكَفِيلَ لَمْ يَبُواْ الْآصِيلُ عَنْهُ إِلاَّنَ عَلَى الصَّحِيْحِ (وَإِنْ اَبُراَ الْكَفِيلَ لَمْ يَبُواْ الْآصِيلُ عَنْ اللَّهُ وَلَانَّ عَلَى الْآصِيلِ بِدُونِهِ جَائِزٌ (وَكَذَا إِذَا اَخَرَ الطَّالِبُ عَنْ وَلاَ اللَّهُ وَلَانَّ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

کے اور جب مکنول کے مکنول عند کو بری کردیا ہے یا اس نے اس سے وصول کر لی ہے تو کفیل بری ہو ب ئے گا۔ کیونکہ امیل کی براُت کو واجب کرنے والی ہے۔ ( قائدہ قلمیہ ) اس لئے کہ اصل میں قرض امیں بر ہے اور جب مکنول دینے کفیل کو بری کیا تو امیل بری ندہوگا کیونکہ فیل تا بع ہے اور یددلیل ہے کہ فیل پرصرف مطالبہ ہے جبکہ بغیر سی مطالبہ نے مطالبہ نے مطالبہ نے مسل بر ترض کی بقاء جا کڑنے۔

اورای طرح جب مکفول لہ نے اسیل کومؤ خرکر دیا تو یہ فیل ہے بھی مؤ خرکرنا ہوگا گر جب نفیل ہے مو خرکیا تو اب اس می بندے ہے مؤخر کرنانہ ہوگا جس پراصل ہے اس لئے کہ تا خیر کرنا ہیہ دتی طور پر تو ہری کرنا ہے بس اس کو دائی طور پر بری کر ۔ پ تی س کیا جے گا۔

یں ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے جب فوری طور پر داجب الا داء مال کے لئے ایک ماہ کی مدت مقرر کرتے ہوئے کو کی شخص خیل ہوا ہے تو یہ اصیں سے بھی مؤخر کرنا ہوگا کیونکہ کفالہ کے موجود ہوئے کی حالت میں قرض کے سوامکفول لے کا کوئی حق نہ ہے۔ پس میعاد اس میں داخل ہوگی ابت یہاں صورت مسئلہ اس کے خلاف ہے (جو پہلے بیان ہواہے)۔

## کفیل کی مکفول کہ ہے کے کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ صَالَحَ الْكَفِيلُ وَبَ الْمَالِ عَنْ الْالْفِ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ فَقَدْ بَرِةَ الْكَفِيلُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْآمُولُ الدَّيْنِ وَهِي عَلَى الْاَحِيلِ فَبَرِةَ عَنْ خَمْسِمالَةٍ لِلْأَنْهُ الدَّيْنِ وَهِي عَلَى الْاَحِيلِ فَبَرِةَ عَنْ خَمْسِمالَةٍ لِلْأَنْهُ الدَّيْنِ وَهِي عَلَى الْاَحِيلِ فَبَرِةَ عَنْ خَمْسِمالَةٍ لِلْأَنْهُ الدَّيْنِ وَهِي عَلَى الْاَحِيلِ فَبَرَةَ عَنْ خَمْسِمالَةٍ لِللَّهُ اللَّهُ الدَّيْنِ وَهِي عَلَى الْاَحْدِلِ فَلَا عَنْ خَمْسِمالَةٍ إِلَا الكَفِيلِ، وَيَرْجِعُ اللَّهُ عَلَى جَنْسِ اللَّهُ ا

نے اُر ، یا کیس جب کفیل نے مکفول کہ کے ساتھ ایک تجزار کے بدلے پانچ سو پر سلے کر کی تو اب انسیل وکفیل دونوں بری ہوجا کیں سے اس سے کفیل سلح کوایک ہزار قرض کی جانب منسوب کرنے والا ہے۔ جبکہ دین انسیل پر ہے پس انسیل پانچ سوے بری ہوج نے گا اسلئے یہ مدی فی ہے اور انسیل کا ہری ہونا یہ کفیل کے بری ہوئے کو ضروری ہے۔ اور جب کفیل کی ادائیگی کے سبب انسیل وکفیل دونوں بری ہو گئے ادر آب اگر کفالہ انسیل کے بھم ہے ہوا ہے تو کفیل انسیل سے پانچ سووایس کرائے گا۔

ہاں البتہ ہف ف اس مسئلہ کے کہ جب نفیل نے کسی دوسری جنس پر ملح کی جو کیونکہ یہ مباولہ ملکی ہے پس وہ پورے کا مالک جو جائے گا۔ اور جب نفیل نے مکفول لہ سے اس حق پر ملح کی جو اس پر کفالہ کے سبب واجب ہونے وال ہے گا۔ اور جب نفیل کے مکفول لہ سے اس حق پر ملح کی جو اس پر کفالہ کے سبب واجب ہونے وال ہے تو اصیل بری نہ ہوگا کیونکہ ریفیل کومطالبہ سے بری کرنے والا ہے۔

### برأت كي ابتداء وانتهاء كا قاعده فقهيه

قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ مَالًا قَدْ بَرِئْت إِلَى مِنْ الْمَالِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكُفُولِ عَلَى الْمَكُفُولِ عَلَى الْمَكُفُولِ عَلَى الْمَكُفُولِ عَلَى الْمَكُفُولِ عَلَى الْمَكُفُولِ وَالْبَهَاؤُهَا إِلَى عَلَى الْمَكُلُوبِ وَالْبَهَاؤُهَا إِلَى عَلَى الْمَكُلُوبِ وَالْبَهَاؤُهَا إِلَى السَّمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلُ

بِالْإِيفَاءِ .

کے کے فرمایا اور جس فخص نے کفیل ہے کہا کہ جس مال کا وہ ضامت تھا کہتم میری جانب سے ، ل ہے براً مت پا ہو کئیں مکنول عنہ ہے وہ ضامت ہوا مکنول عنہ ہے وہ ضامت ہوا مکنول عنہ ہے وہ ضامت ہوا مکنول عنہ ہے گاوراس کا تکم ہیہ کہ وہ مال واپس لے گا۔ کیونکہ ای مال کا مکفول عنہ ہے گہر ہا ہت نہ ہوگا ( قاعد ، فقہ یہ ) پس بیاس کا بیتول تھا اور جس براُت کی ابتداء مکفول عنہ بر ہواور انتہاء مکفول لہ بروہ اوا میں کے بغیر ٹابت نہ ہوگا ( قاعد ، فقہ یہ ) پس بیاس کا بیتول اوا میکن کا اقر اربوگا کیونکہ کفول عنہ ہوجائے مکفول لہ نے کہا جس نے بچھے بری کر دیا تو مکفول عنہ ہوجائے کی پس بیادا کرنے کیونکہ اب بیاس برائت ہو چکی ہے جس کی بناء مکفول لہ کے سواپر نہ ہوگی البذا یہ محافی کرنے ہے متعاقی ہوجائے کی پس بیادا کرنے کا قر ارز ہوگا۔

کا اقر ارز ہوگا۔

### بری کرنے سے برأت کے اختال کابیان

وَلَوْ قَالَ بَرِنْتَ قَالَ مُحَمَّدً رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مِثْلُ النَّانِي لِآنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَرَاءَ ةَ بِالآدَاءِ النَّهِ وَالْإِبْرَاءِ فَيَثْبُتُ الْآذُنَى إِذْ لَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِالشَّكِّ.

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ مِثْلُ الْآوَلِدِلَانَهُ آفَرَ بِبَرَاءَ ةِ الْبِندَاؤُهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ وَإِلَيْهِ الْإِيفَاءُ دُوْنَ الْإِبْرَاءِ.

وَقِيْلَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُرْنَا إِذَا كَانَ الطَّالِبُ حَاضِرًا يَوْجِعُ فِي الْبَيَانِ إِلَيْهِ لِلَانَّهُ هُوَ الْمُحْمَلُ.

اورجب مَلْفُولُ لِدِ فَى كَهَا كَرُوْبِرَى بُو دِكَا بَوَا مَهُمَ عَلَيْهِ الرحمة فِي الْبَيَّانِ إِلَيْهِ لِلَانَّهُ هُوَ الْمُحْمَلُ .

اورجب مَلْفُولُ لِدُواوَ الرَّفِ لَهِ مِنَا مَا احْمَالُ بِوَ بَرِي كُر فِي كَرِيبِ بَهِى بِرَأْتِ كَا احْمَالُ بُوكًا بِسِ او فَى ثابت بوجائے گا لئے كہ جب مَلْفُولُ لِدُواوَا كُر فِي سِي بِاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ او فَى ثابت بوجائے گا

كونكه شك كساته كفيل رجوع كرنے والانبيں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف نابید الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ پہلے مسئلہ کی طرح ہے کیونکہ مکفول ایسی براً مت کا اقر ارکرنے والا ہے جس کی ابتداء کی کفیل کی جانب سے ہے اور اسکی جانب اوا کرنا ہے نداس کو برگ کرنا نے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ندکورہ تمام احوال میں جسب مکفول عندموجود ہے تو اس کی تو نینج کے لئے اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اجمال اس کے سبب بواہے۔

## کفالہ کوشرط برائٹ کے ساتھ معلق کرنے کے عدم جواز کا بیان

قَـالَ (وَلَا يَجُوْزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَ قِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرُطِ) لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي سَانِرِ الْتَرَاءَ اتِ .

وَيُسُرُوَى آنَـهُ يَـصِـحُ لِآنَ عَـلَيْـهِ الْـمُـطَالَبَةَ دُوْنَ الـدَّيْنِ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ إِنْ أَ كَالطَّلَاقِ، وَلِهذَا لَا يَرْتَدُ الْإِبْرَاء عَلْ الْكَفِيلِ بِالرَّدِ بِخِلافِ إِبْرَاءِ الْاَصِيلِ . مر مایا. کفالہ کوشر طیراًت کے ساتھ معلق کرنا جا توشیں ہے کیونکہ اس میں ملیت کا تھم یا جارہا ہے جس طرح ترہم مشم کی براتوں میں ہوا کرتا ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق یہ برات درست ہے کیونکہ سیج تول کے مطابق نیم مطالبہ نر، نف درئ ہے جبکہ وین نہیں ہے جس اس کا صرف متوط ہوگا۔ جس طرح طلاق ہے ای سیب سے گیل کے رد کر نے سے ردند ہوگا جبکہ امہال کو بری کرنے میں اس طرح نہیں ہے۔

كفيل يد يورانه مون والعان مين كفاله كعدم جواز كابيان

بیجنے والے کی جانب سے بیج میں کفالت کے عدم جواز کا بیان

(وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنْ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ لَمْ تَصِحُ ) لِآنَهُ عَيْنُ مَصْمُونِ بِغَيْرِهِ وَهُوَ النَّمَنُ وَالْكَفَالَةُ بِالْاَعْبَانِ الْمَصْمُونَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَصِحُ عِنْدَنَا حِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ ، لَكِنُ بِالْاَعْبَانِ الْمَصْمُونَةِ بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصْمُونَة بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصْمُونَة بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصْمُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى عَلَى مَا كَانَ آمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَادِ كَانَ مَصْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَالشّوكَةِ وَالْمُسْتَعَادِ وَالْمُسْتَابُحِرِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشّوكَةِ .

وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قُبُلَ الْقَبْضِ آوْ بِتَسْلِيمِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى الرَّاهِنِ أوْ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتَاجَرِ إِلَى الْمُسْتَاجِرِ جَازِ لِآنَهُ الْتَزَمَ فِعَلَا وَاجِبًا .

کے فرمایا اور جب کوئی تھے والے کی جانب سے تی کافیل بن جائے تو ایسی کفالت درست نہیں ہے۔ یونکہ ایس میں ہے جو اپنے سوا میں جنمون ہے اور وہ تمن ہے جبکہ اعمان مضمونہ کا کفالہ اگر چہ جارے نزو یک درست ہے لیکن اس میں امام شافعی کا اختاا ف ہے البت الیمی اعمان کا کفالہ درست ہے جوخود بہ خود مضمون ہیں جس طرح سے فاسد کی حالت میں مبتے اور وہ مین برخریدارنے بہنیت بہند کرلیا بواورا تی طرح میں مفصو بہہ۔

اوران اعمیان کا کفالہ درست نہیں ہے جومضمون کے بغیر ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح جبیج اور مرہونہ چیز ہےاوران اعمیان میں مہمی کفالہ درست نہیں ہے جولیطور امانت ہوتی ہیں۔ جس طرح ود بعت ہمستعار اور مستاً جر کے اعمیان ہیں اور ای طرح مف ربت وشرکت کا مال ہے۔

اور جب کوئی شخص قبصنہ کرنے ہے پہلے ہی کو بیر دکرنے کا کفیل بنا ہے یا قبصہ کے بعد رائن کی جانب ہے رہن میر دہر نے کا کفیل بنا یا متاکجر کی جانب اس چیز کومپر دکر نے کا کفیل بنا ہے تو جائز ہے کیونکہ فیل کمل واجب کوشر در کی کرنے والا ہے۔

### تحیتی باڑی کے لئے جانوراجرت پر لینے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمُلِ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ) لِآنَهُ عَاجِزٌ عَنْهُ (وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ) لِآنَهُ يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى دَابَّةٍ نَفْسِهِ عَاجِزٌ عَنْهُ لَا يَمْكُنُهُ الْحَمْلُ عَلَى دَابَّةٍ نَفْسِهِ وَالْحَمْلُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ (وَكَذَا مَنُ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْحِدْمَةِ فَكُفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِحِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ) لِلمَّا بَيْنَا.

فرما یا اورجس شخص نے کسی ہے جیتی باڑی کے لئے کوئی جانو را جرت پرلیا ہے اور جب بید جانور معین ہے تو تھیتی باڑی کا کفالہ درست نہ ہوگا کیونکہ نفیل کے لئے اپنے جانور پر کھیتی کا کفالہ درست نہ ہوگا کیونکہ نفیل کے لئے اپنے جانور پر کھیتی باڑی کرناممکن ہے اورکھیتی باڑی ہی کا وجوب ہے اورائی جب کی شخیص نے خدمت کے لئے خلام کواجرت پرلیا اورکسی دوسر کے ففس باڑی کرناممکن ہے اورکھیتی باڑی کی کفالت کی تو یہ کا ایس باطل ہوگی اس ولیل ہے سبب ہے جس کوہم بیان کر بھیے ہیں۔

### مكفول له كالمجلس ميس كفاله كوقبول كرفي كابيان

قَالَ (وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِيْ حَينُفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا: يَسْجُورُ إِذَا بَلَعَهُ آجَازَ، وَلَمُ يَشُتَرِطُ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا: يَسْجُورُ إِذَا بَلَعَهُ آجَازَ، وَلَمُ يَشُتَرِطُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ الْإِجَازَةَ، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ جَمِينُعًا لَهُ آنَهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامِ بَعْضِ النَّسَخِ الْإِجَازَةَ، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ جَمِينُعًا لَهُ آنَهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامِ بَعْضَ النَّسَخِ الْإِجَازَةَ، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ جَمِينُعًا لَلهُ آنَهُ فَى الْفُصُولِيّ فِي الْمَنْ وَهِ الرَّوْايَةِ عَنْهُ . وَوَجُهُ التَّوَقُفِ مَا ذَكَرُنَاهُ فِي الْفُصُولِيّ فِي النِّكَاحِ. النِّوَايَةِ عَنْهُ . وَوَجُهُ التَّوَقُفِ مَا ذَكَرُنَاهُ فِي الْفُصُولِيّ فِي النَّكَاحِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ فِيْهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ فَيَقُومُ بِهِمَا جَمِيْعًا وَالْمَوْجُودُ شَطُرُهُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمُجْلِسِ

ے فرمایا اور جب مکفول لہ کے مجلس میں قبول کیے بغیر کفالہ درست نہ ہوگا اور بیتھم طرفین کے نزدیک ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ جب مکفول لہ کو کفالہ کی اطلاع پہنچ گئی اور اس نے اس کی اجازت وے دی ہے تو یہ ہزے اور نسخه جات میں تکھاہے کہ اب زیت شرط نہیں ہے اور کفالہ بنٹس اور کفالہ بہ مال دونوں میں اختلاف ہے۔

منائل مورے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی ولیل میرے کہ کفالہ ایک ضروری کرنے والا تصرف ہے کیں اس میں نعروری کرنے والا الصرف ہے کیں اس میں نعروری کرنے والا الصرف ہے کیاں اس میں نعروری کرنے والا الصرف ہوگا اور امام ابو یوسف سلیدالرحمہ سے روایت کی دلیل اس طرت ہے جبکہ موتوف ہونے کی دلیل وہی ہے جس جم بیان اوا تا فضوی میں بیان کر چکے ہیں۔

مرفین کی دلیل یہ ہے کہ کفالہ میں ملکیت کا تھم ہوتا ہے اور وہ فیل کی جانب سے ملفول لد کا مطالبہ کرنے کا ہا لک ہنا ہے۔ پس قام کفیل اؤر ملفول لہ دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ اس کا یبال صرف ایک حصد موجود ہے پس مجس تے سوار یہ وقوف نہ منگنہ۔

## مریض کااینے وارث کوفیل بنانے کا بیان

کین بنا جا وجو مجھ پرواجب ہے۔ پس جب فرماء کے شہونے کے وقت وہ اس کا گفیل بن گیا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس لئے یہ بحی
حقیقی طور وصیت ہے۔ اور ای دلیل کے سب کفالہ درست ہے خواہ کفیل مکفول لہ بنے والوں کا نام نہ لے اور ای لئے سائخ فقہا،
خیقی طور وصیت ہے۔ اور ای دلیل کے سب کفالہ درست ہے خواہ کفیل مکفول لہ بنے والوں کا نام نہ لے اور ای لئے مشائخ فقہا،
نے کہ ہے کہ یہ کفالہ اس وقت درست ہے جب مریض کے پاس مال ہے یا پھر اس سے کہا جائے گا کہ مریش طلب کرنے والے
کے قائم مقام ہے کیونکہ وہ اپنی فرمدواری سے فارغ بونے کے لئے اس کا مختاج ہے اور اس میں طلب کا فائد و بھی ہے جس طرت
جب وہ خود و ضربوتا ہے اور اس لفظ ہے کفالہ اس لئے درست بوگا جبکہ قبول شرط تبیس ہے کیونکہ اس کو تابت کرنے مقصد ہے نہ کہ
د ب وہ خود و ضربوتا ہے اور اس لفظ ہے کفالہ اس لئے درست بوگا جبکہ قبول شرط تبیس ہے کیونکہ ای قبی شخص ہے اس طرت کہ
د ب تا میں مشائخ فقہاء کا اختلاف ہے۔

## فوت ہونے والے تخص پر کئی دیون کا بیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَسِى خَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا : تَسْصِحُ ) لِلاَنَّةُ كَفَلَ بِدَيْنِ ثَابِتٍ لِلاَنَّةُ وَجَبَ لِحَقِي الطَّالِب، وَلَهُ يُوجَهذُ الْمُسْقِطُ وَلِهندًا يَنْقَى فِي حَقِ آخُكَامِ الْانِحِرَةِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِنْسَانٌ يَصِحُ، وَكَذَا يَبْقَى إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ مَالٌ.

وَلَهُ آنَهُ كَفَلَ بِدَيْنِ سَاقِطٍ لِآنَ الدَّيْنَ هُوَ الْهِمُلُ حَقِيْقَةً وَلِهِلَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ .لَكِنَهُ فِي الْمُآلِ وَقَدْ عَجَزَ بِنَفْسِهِ وَبِخَلَفِهِ فَفَاتَ عَاقِبَةُ الاستيفاءِ السُخِكْمِ مَالُ لِآنَهُ يَسُولُ إِلَيْهِ فِي الْمَآلِ وَقَدْ عَجَزَ بِنَفْسِهِ وَبِخَلَفِهِ فَفَاتَ عَاقِبَةُ الاستيفاءِ فَيَسُفُطُ ضَرُورً . قَ، وَالتّبَرُّ عُ لَا يَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ، وَإِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ آوُ لَهُ مَالٌ فَخَلَفَهُ أَوْ الْإِفْضَاءُ إِلَى الْإَذَاءِ بَاقِ .

کے فرمایا: اور جب بنگروفوت ہو گیا اور اس پر کئی دیون منصاور اس نے کوئی مال بھی نہیں جیموڑ ااس کے بعد اس سے قرش وصول کرنے والوں کی طرف کوئی فیل ہو گیا تو حضرت امام اعظم جائنڈ کے نزد یک بیا کفالت درست نہیں ہے۔

صاحبین کے زو کی بیکفالت ورست ہے کیونکے فیل نے ایک شبت قرض کی کفالت کی ہے کیونکہ وہ قرض مکفول ہے جن کے سب واجب ہوا ہے اور اس کو ساقط کرنے والا کوئی معاملہ بھی نہیں پایا حمیا اور اسی سب کے پیش نظر وہ آخرت کے دن یں بق رہنے والا ہے اور جب کسی بندے نے اس کوا واکرتے ہوئے احسان کیا ہے توبید درست ہے اور ہاں بیقر فداس وقت بھی بقر رہنے والا ہے جب کوئی اس کا فیل ہو یامیت کا مال کچھ باتی رہے۔

حفرت امام اعظم برائند کی دلیل میر ہے کہ ماقط ہونے والے قرض کا فیل ہوا ہے کیونکہ حقیقت میں قرض فعل ہے اور اس سبب
سے اس کو وجوب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے جبکہ تھم میں وہ مال ہے اس لئے کہ بائتمار مال وہ اس جا نب لوٹ وار ہے اور میت خود
تو عاجز آج چکا ہے لہٰ ذاوصول ہونے والا ذریع ختم ہو چرکا ہے ہی ضرورت کے سبب و وساقط ہوجائے گا اور احسان کرنا یہ قرض کو باتل
ر کھنے پر موقو ف نہیں ہے۔ بال البتہ جب قرض کا فیل موجود ہویا تھرمیت کا مال موجود ہے تو اب میت کا خیفہ ہونا یا اوا نیٹی تک
کی بینوانا، تی ہے۔

مسي تم سے ضروري شدہ قرض کے لئے فیل ہونے كابيان

قَالَ (وَ مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْفِ عَلَيْهِ بِالْمُرِهِ فَقَضَاهُ الْالْفَ قَبُلُ اَنْ يُعْطِيَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا) لِلاَّنَهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْقَابِضِ عَلَى احْتِمَالِ قَضَائِهِ الذَّيْنَ فَلاَ يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ مَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا) لِلاَّيْءَ وَكُولُ الْمُطَالَبَةُ مَا لَيْ السَّاعِي، وَلاَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْصِ عَلى مَا يَقِي هِ حَقُ الْقَابِضِ عَلى وَجُهِ الرِّسَالَةِ لِاَنَّهُ تَمَحَّضَ آمَانَةً فِي يَدِهِ (وَإِنْ رَبَحَ لَهُ كُرُ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الذَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الرِّسَالَةِ لِاَنَّهُ تَمَحَّضَ آمَانَةً فِي يَدِهِ (وَإِنْ رَبَحَ الْكَفْعُ عَلَى وَجُهِ الرِّسَالَةِ لِاَنَّهُ تَمَحَّضَ آمَانَةً فِي يَدِهِ (وَإِنْ رَبَحَ اللَّهُ فَيُولُ عَلَى وَجُهِ الْإِسْلَةِ لِانَةً وَمَتَى النَّيْنَ فَطَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا الْكَيْنِ فَطَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَطَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا لَكُ فِيلُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ﴾ لِلنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ، آمَّا إِذَا قَضَى الذَّيْنَ فَطَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا فَضَى الْمَعْولُ عَهُ مِثْلُ مَا لَكَ فِي الْمُعَلَقِةُ إِلَى وَقَتِ الْاَوْدَ فَتَى الْمُكُولُ عَهُ مِثْلُ مَا لَكُ مِنْ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَتِ الْالْوَالِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْمُ اللللْكُولُ اللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْمُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْلُولُ اللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْلَهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْلَهُ الللللْكُولُ الل

وَلِهِ ذَا لَوْ آبُرَا الْكَفِيلُ الْمَطْلُوبَ قَبُلَ اَدَائِهِ يَصِحُ الْكَذَا إِذَا قَبَضَهُ يَمْلِكُهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ نَوْعَ

المُنْ اللهُ اللهُ

میں قرمایا اور جب کوئی تخفی کی دوسرے کے تھم سے اس پر ضروری شدہ قرض آیک بڑار کا گفیل بنا اور اس کے بعد فیل سے ملفول این ہے کا افتیار نہ سے ملفول این ہے کا افتیار نہ ہوگا کہ وہ کہ کہ ترا کا اور اس کے بعد فیل سے بیلے ملفول بحث ہے اس کوایک بڑار اوا کرو ہے ہیں تو اب اس گفیل ہے ایک بڑار والیس لینے کا افتیار نہ ہوگا کہ وہ نہ ترض کی قضا ہے کا حمال پر اس بڑار کے ساتھ قابض کا حق متعلق تھا پین اب جب احتمال باتی ہے اس وقت تک فیل سے والیس کرنے کا مطالبہ کرنا جا ترنیس ہے جس طرح کس بندے نے اپنی ذکو قابص مجمل کرتے ہوئے اس کو پہلے ہی سائل کو وہ دو یہ ہے اور اس لئے بھی کہ قبضہ کے سب گفیل ہڑار کا مالک بن چکا ہے جس طرح ہم بیان کردیں گے۔ بدخلاف اس صورت سے کہ جب کا فیل کوقا صد کے طور پر دینا ہو کہونکہ بیاس کے قبضہ میں بطور امانت ہی ہے۔

اور تبضہ ہوجانے والے مال میں گفیل فا کرہ اٹھالیا تو وہ اس کا جالبذا گفیل اس کا صدقہ نہیں کرے گا کیونکہ جب گفیل نے اس

پر تبضہ کیا ہے وہ تو اس وقت ہوگا جب کا مالکہ ہو چکا ہے بال البتہ جب اس نے قر ضدادا کر دیا ہے تب بھی اس کا مالک ہونا طا ہر ہو چکا

ہے اور اس طرح کا تھم اس وقت ہوگا جب مکفول عند نے ہذات خود اس کوادا کیا ہوا و راس کو واپس لینے کا حق بھی حاصل رہے کیونکہ
کفیل سے لئے مکفول عنہ پر اس کے مثل واجب ہوجائے گا جو مکفول لہ پر واجب تھا بال ادائیل کے وقت تک مطالبہ کو مو خرکیا

ہاسکتا ہے ہی گفیل سے حق کو قرض مؤجل کے مرتبے ہیں مجھ نیا جائے گا اور اسی ولیل کے سب سے مسئلہ بھی ہے کہ جب اس وین کو

واسکتا ہے ہی گفیل نے مکفول عنہ کو بری کر دیا ہے تو برائت در مت ہوگی اور اسی طرح جب گفیل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ

ادا کر نے ہے جب کفیل نے مکفول عنہ کو بری کر دیا ہے تو برائت در مت ہوگی اور اسی طرح جب گفیل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو برائت ور مت ہوگی اور اسی طرح جب گفیل نے اس پر قبضہ کر الیا ہے جس کو بھر جس تیاد میں گے ۔ البذا اس کے ہوتے ہوئے ملکیت اس چیز میں مؤثر نہ ہوگی جو شخصین نہیں ہوئی ہے اور اس کو برائی کر آ نے تیں ۔

میں مؤثر نہ ہوگی جو شخصین نہیں ہوئی ہے اور اس کو بم کتاب ہوٹ میں بیان کر آ نے تیں ۔

میں مؤثر نہ ہوگی جو شخصین نہیں ہوئی ہوراس کو بم کتاب ہوٹ میں بیان کر آ نے تیں ۔

كفيل كالندم في كرنفع كمان كابيان

(رَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ فَفَبَضَهَا الْكَفِيلُ فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيْهَا فَالرِّبُحُ لَهُ فِي الْحُكُمِ) لِمَا بَيَّا اللَّهُ مِلْكُهُ (فَالَ: وَاحَبُ إِلَى اَنْ يَوُدَهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ الْكُرُّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ) بَيَّا اللَّهُ مِلْكَةُ رَفَالَ : وَاحْبُ إِلَى اَنْ يَوُدُهُ عَلَى اللَّهُ فِي رَوَائِةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ وَهَذَا عِلْمَ اللَّهُ هُوَ لَهُ وَلَا يَرُدُهُ عَلَى اللَّهُ فِي رَوَائِةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ وَهِنَا اللَّهُ هُو لَهُ وَلَا يَرُدُهُ عَلَى اللَّهُ فِي رَوَائِةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ اللهُ يَوْسُفَ وَمُحَمَّدُ وَهُو رَوَايَةٌ عَنْهُ، وَعَنْهُ آلَهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ . لَهُ مَا اللّهُ هُو لَهُ وَلَا يَرُدُهُ عَلَى الْوَجُهِ اللّهِ يُ يَثَنَّاهُ فَيُسَلِّمُ لَهُ .

وَلَهُ آنَهُ تَمَكَّنَ الْحُبْثُ مَعَ الْمِلْكِ، إِمَّا لِآنَهُ بِسَبِيلٍ مِنُ الِاسْتِرُ دَادِ بِأَنُ يَقُصِهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ لِآنَهُ وَصَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّسْتِرُ دَادِ بِأَنُ يَقُصِهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ لِآنَهُ وَصَلَى الْمُعْدَلُ المُحْدُثُ المُحْدُثُ المُحْدُثُ المُحْدُثُ المُحْدُثُ اللَّحُدُثُ المُحْدُثُ المُحْدُثُ المُحْدُدُ اللَّحُدُثُ المُحْدُدُ المُحَدُدُ وَمِنَا المُحْدُدُ المُحَدُدُ اللَّحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المَّحَدُدُ المَّحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المُحَدُدُ المَّحَدُدُ اللَّحَدُدُ المُحَدُدُ المُحْدُدُ المَّالَدُ المَّالَدُ المَّحَدُدُ اللَّهُ المَّامِدُ المُحَدُدُ اللَّحَدُدُ اللَّحَدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ اللَّهُ المَّامِدُ المُحَدُدُ اللَّحَدُدُ اللَّهُ المَّامِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدَدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدَدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ اللَّهُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ اللَّهُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ اللَّهُ المُحَدِدُ اللَّهُ المُحَدِدُ المُحْدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحْدُدُ المُحَدِدُ اللَّامُ المُحَدَدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ اللَّامُ المُحْدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ الْحَدُدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدِدُ المُحَدَدُدُ المُحَدِدُ المُحْدُدُ المُحَدِد

اَصَحُّ لَكِنَّهُ اسْتِحْبَابٌ لَا جَبْرٌ لِلاَّنَّ الْحَقَّ لَهُ .

۔ \ \ \ اور جب کفالہ میں ایک بوری گندم کی تھی اور کفیل نے اس کو پچ کراس سے نفع حاصل مَرنیہ تو قضا ، کے مطابق سے فا کدوکفیل کے لئے ہوگا۔ اسی دلیل کے سبب ہے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ کیونکہ فیل اس کا ما مک ہوج ئے گا۔

حضرت امام اعظم بڑگنز نے فر مایا کہ مجھے بیرمعاملہ بہند ہے کے فیل وہ نفع ای بندے کو دالیس کردے جس نے اس کو گندم دی تھی ما مدلطہ میں میں سری میں منبعہ میں مدارہ سے میں مناسب سے تکری معصفہ عمیری ملاحقہ

ہاں البتہ بطور قضاء اس پروایس کرناوا جب بیس ہے۔امام صاحب کے زدیک بیٹکم جامع صغیر میں ای طرح ہے۔ ماں البتہ بطور قضاء اس پروایس کرناوا جب بیس ہے۔امام صاحب کے زدیک بیٹکم جامع صغیر میں ای طرح ہے۔

صاحبین نے کہا کہ ووقع کفیل کا ہے اور کفیل اس شخص کو واپس نے کرے گا جس نے اسکو گندم دی تھی اور ایک روایت اور م بٹی ٹنز سے بھی اس طرح ہے جبکہ آپ بڑی ٹنڈ سے دوسری روایت بیہ ہے کہ وہ اس کوصد قد کر دے۔

' صاحبین کی دلیل ہیہ ہے کہ قبل اپنی ملکیت ہے وہ نفع حاصل کرنے والا ہے ای دلیل کے سبب جس کوہم بین کر ہے ہیں۔ پس بی فائدہ اس کے لئے درست ہوگا۔

حضرت امام اعظم بڑی تو کی دلیل ہے ہے کہ ملکیت ہے باو جود خرائی بیدا ہو چکی ہے اور دواس سب ہے کہ ملفول عنہ کو والیس لینے کاحق ہے یہ پھروہ خود اسکواوا کروے یااس لئے ہے کہ ملفول عنہ فیل کے اداکر نے کے اعتبار ہے اس کے مالک ہونے پر راضی ہواتھا ہال البتہ جب اس نے ہذات خوداس کواوا کر دیا ہے تو وہ کفیل کے مالک ہونے پر راضی نہ ہواور ریخر ائی اشیا ، ہیں ہوتی ہو متعین نہیں ہوتیں ابندا ایک روایت کے مطابق اسکو صدقہ کرنا ہے اور دومری روایت کے مطابق کفیل وہ نفع ملفول عنہ کو دیدے۔ کیونکہ ملفول عنہ کو دیدے۔ کیونکہ ملفول عنہ کے سب سے خرابی ہے اور زیادہ چھی مستحب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ کفیل کے لئے بھی تو حق ثابت ہے۔

مكفول عند كالفيل كوكفالت شده چيز پرنتاعينه كرنے كے تعلم كابيان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ عَنُ رَجُلٍ سِٱلْفِ عَلَيْهِ بِامْرِهِ فَامَرَهُ الْآصِيلُ اَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَرِيرًا فَفَعَلَ فَالشِّرَاء كِللْكُفِيلِ وَالرِّبْحُ الَّذِى رَبِحَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ عَلَيْهِ) وَمَعْمَاهُ الْاَمْرُ بِينِعِ الْعِينَةِ مِثُلُ اَنْ يَسْتَفُر صَ مِنْ مَا حِرٍ عَشَرَةً فَيَتَآبَى عَلَيْهِ وَيَبِيعَ مِنْهُ ثَوْبًا يُسَاوِى عَشَرَةً بِنَحَمُسَةَ عَشَرَ مَثَلًا يَسْتَفُر صَ مِنْ مَا حِرٍ عَشَرةً فَيَتَآبَى عَلَيْهِ وَيَبِيعَ مِنْهُ ثَوْبًا يُسَاوِى عَشَرَةً بِنَحَمُسَةَ عَشَرَ مَثَلًا رَغْبَةً فِى يَيْلِ الزِيّادَةِ لِيَبِيعَهُ الْمُسْتَقُر صَ بِعَشَرَةٍ وَيَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ حَمْسَةً ؛ سُتِمَى بِه لِمَا فِيهِ مِنْ رَغْبَةً فِى يَيْلِ الزِيّادَةِ لِيَبِيعَهُ الْمُسْتَقُر صَ بِعَشَرَةٍ وَيَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ حَمْسَةً ؛ سُتِمَى بِه لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُعْرَاضِ عَنْ مَبَرَةٍ الْإِقْوَاضِ الْمُعْرَاضِ عَنْ مَبَرَةِ الْإِقْوَاضِ عَنْ مَبَرَةِ الْإِقْوَاضِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ مُن اللّهَ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ فَا لَهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عِلْ الللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

ثُمَّ فِيْلَ ﴿ هَذَا صَهَانٌ لِهَا يَخْسَرُ الْمُشْتَرِى نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ عَلَى وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَيْسَ بِتَوْكِيلٍ وَقِيْلَ هُوَ تَوْكِيلٌ فَاسِدٌ ؛ لِآنَ الْحَرِيرَ غَيْرٌ مُتَعْيَّنٍ، وَكَذَا الثَّمَنُ غَيْرُ مُتَعَيَّنِ لِجَهَالَةِ مَا رَادٌ عَلَى الذَيْنِ، وَكَيْفَمَا كَانَ فَالشِّرَاء لِلْمُشْتَرِى وَهُوَ الْكَفِيلُ وَالرِّبْحُ: أَى الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لِآلَهُ الْعَاقِدُ فر بایا: اور جب کی بندے نے دوسرے کی جانب ہے اس کے تھم کے مطابات اس پر ضروری شدہ ایک بزار دراہم
کے کفات کی ہیں کے بعد مکفول عند نے کفیل کو تھم دیا کہ وہ اس پر رہٹم کی تتے عید کر لے پس تغیل نے اس طرح کر دیا تو پس میہ
فریداری کفیل ہی کے لئے ہوگی وہ فا کدہ جو بیچنے والے نے کمایا ہے وہ بھی کفیل پر ہوگا اور اس کا تھم بیچ عینہ کا تھم دینے والا ہے جس فریح ہی تا جرے دی وراہم قرض طلب کیا اور اسٹے انگار کر دیا اور قرض وصول کرنے والے کے ہاتھ سے ذیا دی حاصل کرنے کے طرح سی تاج سے دیں وراہم قرض طلب کیا اور اسٹ انگار کر دیا اور قرض وصول کرنے والے کے ہاتھ سے ذیا دی حاصل کرنے کے خود نقصان برداشت نے پدرہ دراہم میں ایسا کپڑ انتج دیا جو وی دراہم کے برابر تھا تا کہ متعقرض آ دمی اس کو دی دراہم میں نیج کر خود نقصان برداشت کرے اور اس میں نیج کانام عید اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں دین سے عین کی جانب پھر جانا ہے اور نیج عید مگر وہ ہے کیونکہ قرض دین سے عین کی جانب پھر جانا ہے اور نیج عید مگر وہ ہے کیونکہ قرض دینے سے اعراض کرتے ہوئے کئوی کی جانب جانا ہے جو کر وہ ہے۔

۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکفول عنہ کے قول 'علی' کے سبب اس نقصان کا حنمان ہے جس کوخریدار برداشت کرے گا جبکہ یہ فاسمہ ہے اور بیتی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نؤ کیل فاسد ہے کیونکہ ریشم معین نہیں ہے ہاں جبکہ شمن بھی مجبول ہے کیونکہ قرض پر جومقدار زیادہ ہے وہ مجبول ہے اور جس طرح بھی ہوگا خریدار پر جاور دہ کفیل ہے۔ لہٰڈازیا دتی بھی اسی پرہوگی کرے وقد کرنے والا وہی ہے۔

مدعی کی فیل پر گواہی پیش کرنے کا بیان

قَالَ (رَمَنُ كَفَلَ عَنُ رَجُلِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ فَعَابَ الْمَكُفُولُ عَنْهُ فَآفَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةُ عَلَى الْمَكُفُولِ عَهُ الْفَ دِرْهَمِ لَمْ تُفْبَلُ بَيْنَهُ ) لِآنَ الْمُكَفُولِ عَهُ الْفَ دِرْهَمِ لَمْ تُفْبَلُ بَيْنَهُ ) لِآنَ الْمُكُفُولِ عَهُ الْفَ دِرْهَمِ لَمْ تُفْبَلُ بَيْنَهُ ) لِآنَ الْمُكُفُولِ عَهُ الْفَ دِرْهَمِ لَمْ تُفْبَلُ بَيْنَهُ ) لِآنَ الْمُكُفُولَ بِهِ مَالٌ مَفْضَى بِهِ وَهِنذَا فِي لَفُظَةِ الْقَضَاءِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِي الْالْحُورِى لِآنَ مَعْنَى ذَابَ لَلهُ بَقَاءَ تَقَرَّرَ وَهُو بِالْقَضَاءِ أَوْ مَالٌ يُقْضَى بِهِ وَهِنذَا مَاضٍ أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَأْنَفُ كَقَولِهِ : اَطَالَ اللّهُ بَقَاءَ لَا قَرَى مُطْلَقٌ عَنُ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ .

كفيل اورمكفول عنه دونوں پر مال كا فيصله ہونے كابيان

(وَمَنْ اَفَسَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّ لَهُ عَلَى فُكُلانٍ كَذَا وَانَّ هَلَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِالْمُرِهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ

وَعَلَى الْمَكُفُولِ عَنْهُ، وَإِنْ كَالَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ آمْرِهِ يُقْطَى عَلَى الْكَفِيلِ خَاصَةً) وَإِنَّمَا تَغْبَرُانِ، لِآنَ الْمَكُفُولَ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا يَخْتِلِفْ بِالْآمْرِ وَعَدَمِهِ لِآنَهُمَا يَتَغَايَرُانِ، لِآنَ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا يَخْتِلِفْ بِالْآمْرِ وَعَدَمِهِ لِآنَهُمَا يَتَغَايَرُانِ، لِآنَ الْمَكْفَالَةَ بِالْمُومِ وَيَعْبَوْ الْمِيلَةُ الْتَهَاءِ، وَيَغْبَرُ الْمُومِ لَا يَمُ الْمُؤْهُ، وَهُو يَتَصَمَّنُ الْإِفْوارَ بِالْمَالِ الْمَسَلِيمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ، وَالْمَقَالَةُ بِغَيْرِ آمْرِهِ لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ لِآنَهُ تَعْتَمِدُ صِحَّتُهَا فِيمَ الدَّيُنِ فِي فَيَصِيْمِ مُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ، وَالْمَقَالَةُ بِغَيْرِ آمْرِهِ لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ لِآنَهُ تَعْتَمِدُ صِحَّتُهَا فِيمَ الدَّيُنِ فِي فَيَصِيْرِ مَقْطِيلًا عَلَيْهِ، وَالْمَقَالَةُ بِغَيْرِ آمْرِهِ لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ لِآنَهُ تَعْتَمِدُ صِحَتُهَا فِيمَ الدَّيُنِ فِي فَيَصِيْرِ مَقْطِيلُ فَلَا يَتَعَدَّى اللهِ وَإِنْ كَاللَهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كَفُولُ صَالَ مُكْولًا فَلَا يَعْلِلُمُ عَلَولُ مَا زَعْمَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَا زَعْمَهُ اللّهُ وَلَى صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا فَلِكُلُ مَا زَعْمَهُ .

اس کے جم سے اس کا گئیں ہوا ہے۔ تو گفیل اور مکفول و دنوں پراس مال کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب کفالہ مکفول عنہ کے حکم سے نہ ہو

تو صرف گفیل پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور بیگوا ہی اس لئے قبول کی جائے گی۔ کی تکہ مکفول ہم طلق طور پر ہال ہے بہ طلاف اس صورت
کے بیان میں گزر چک ہے اور ای سیب سے جم بہ کفالہ ہوئے یا نہ ہونے سے جم میں اختلاف ہے کیونکہ دونوں میں تف ہر ہے کیونکہ کفالہ ہوئے یا نہ ہونے سے جم میں اختلاف ہے کیونکہ دونوں میں تف ہر ہے کیونکہ کفالہ ہوئے بیانہ ہونے اس میں اختلاف ہے کیونکہ دونوں میں تف ہر ہے کیونکہ کفالہ ہوئے بیانہ ہونے اپنے ہون ہونائی دونوں اعتبار سے احسان کے بیان میں سے ایک کا دگون کی کرنے ہے اس کے لئے دوسر سے کے لئے فیصلہ نے کا اور جب کفالہ ہا مرکا فیصلہ کردیا گیا ہے تو مکفول عنہ کا مور ہولہ ہے گا اور جم کفالہ ہا مرکا فیصلہ کردیا گیا ہے تو مکفول عنہ کا حکم ہونے کا اور جم کا اور جم کا اور جم کا اور جم کو اور ہوئے کے فیصلہ کردیا گیا ہے تو مکفول عنہ کا اور جم کا اور جم کا اور جم کو اور جم کو اور ہوئے کا اور جم کو اور ہوئے کا اور جم کا اور جم کا اور جم کا کور ہوئے کا اور جم کا اور جم کو اور ہوئے کا اور جم کو اور ہوئے کا اور کی کرنے والا ہوئی کی اس کے مطابق کفالہ کا ان کا رکیا ہے تو وہ اس نے خیال کے مطابق کفالہ کور کو کو کور کور کردیا گیا ہے تو وہ اسپنے خیال میں منظوم ہے کونکہ کور جم کی گئی ہوئے جم کے کفالہ کا انکار کیا ہے تو وہ اسپنے خیال میں منظوم ہے کونکہ دو اسپنے موام بیا میں منظوم ہے کونکہ دور کور کور کیا ہے بی جوام کور کور کور کیا ہے بی جوام کور کور کور کیا ہے بی جوام کے دیال میں تی وہ جم کونکہ دور کا جائے۔

مكان كى ن يرفيل بددرك مونے كابيان

قَالَ (رَمَنْ بَاعَ دَارًا وَكَفَلَ رَجُلَّ عَنْهُ بِالذَّرَكِ فَهُوَ تَسْلِيمٌ) لِآنَ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتُ مَشُرُوطَةً فِي الْبَيْعِ فَثَمَامُهُ بِقَبُولِهِ، ثُمَّ بِالدَّغُوى يَسْعَى فِي نَفْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَبِهِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ مَشُرُوطَةً فِيهِ قَالْمُ مَرَادُ بِهَا اَحْكَامُ الْبَيْعِ وَتَرْغِيبُ الْمُشْتَرِى فِيْهِ إِذْ لَا يَرْغَبُ فِيْهِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ فَنَزَلَ فَيْدِلَةَ الْإِنْوَرَادِ بِهِلْكِ الْبَائِعِ. ہے کہ اور جب کی بندے نے مکان کی دیااور پیجے والے کی طرف سے کوئی بند ہوکیل بدد رکن بن کیا قربی ہو کرنے والے کی طرف سے کوئی بند ہوکیل بدد رکن بن کیا قربی ہوگا۔ اس کے بعد دعوی کرتے ہوئی اس چیز و میں اس چیز و کے کہوں کا بیار کی جو اس کے بعد دعوی کرتے ہوئی اس چیز و کوئی کا بیار کی کوئی کا بیا کہ کا بیار کرنے کی کوئی کا بیا کہ بیار کوئی کا بیا کہ بیار کرنے کی کوئی کھالہ مشروط نہ ہوتو اب اس سے آتا کا بیا کرنے کی کوئی کھالہ کرنے کے بغیر خربیداداس میں رغبت نہ کرے گائیس اس کو بیچے والے کی کہنا ورخ پیدار کوئی میں رغبت ولا نامقصود ہوگا کیونکہ کھالہ کرنے کے بغیر خربیداداس میں رغبت نہ کرے گائیس اس کو بیچے والے کی کہنا ہوگا۔

## محض شہادت ومہر ہے عدم تسلیم کابیان

قَىلَ (وَلَوُ شَهِدَ وَخَدَمَ وَلَمْ يَكُفُلُ لَمْ يَكُنُ تَسْلِيمًا وَهُوَ عَلَى دَعُوَاهُ) لِآنَ الشَّهَادَة لَا تَكُونُ مَنْ وَلَهُ وَعَلَى دَعُواهُ) لِآنَ الشَّهَادَة لَا تَكُونُ مَنْ عَبْرِهِ ، مَنْ وَلَهُ فِي الْفَرَارِ بِالْمِلْكِ لِآنَ الْبَيْعَ مَرَّةً يُوجَدُ مِنْ الْمَالِكِ وَتَارَةٌ مِنْ غَبْرِهِ ، وَلَهَ لَيَحْفَظَ الْحَادِثَة بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، قَالُولًا : إِذَا كُنَبَ فِي الصَّكَ بَاعَ وَهُوَ يَهُلِكُهُ آوُ بَيْعًا بَاتًا لَافَلَا وَهُو كَتَبَ شَهِدَ بِخَلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، قَالُولًا : إِذَا كُنَبَ فِي الصَّكَ بَاعَ وَهُو يَهُلِكُهُ آوُ بَيْعًا بَاتًا لَافِلًا وَهُو كَتَبَ شَهِدَ بِذَلِكَ فَهُو بَسُلِيمٌ ، إِلَّا إِذَا كُنَبَ الشَّهَادَةَ عَلَى إِقْرَادٍ اللهُ عَلَا إِنْ اللهُ الل

اور جب کسی خض نے (مکان ہونے میں) گوائی قائم کی اور اس پر مبر لگوالی تو وہ فیل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ سپر دہیں کیا میں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کیونکہ شہادت نے میں مشروط ہیں ہے۔ اور شاقر ارملکیت میں شرط ہے کیونکہ بھی بیچے والا اور بھی فیر بیچے والا سے کی جاتی ہے۔ (جس طرح وکیل وغیرہ ہیں) جبکہ شہاوت کو لکھوانا پہتو کسی واقعہ کی حفاظت کے لئے ہوا کرتا ہے بہ فان اس سنا کے جوگز را ہے۔ مشائخ نقباء نے کہا ہے کہ جب کسی نے صک کی بچے اور وہ اس کا ما مک ہوایا بچے تک وہ جاری ہوگی اور اس کی گوائی کھی گئی تو وہ حوالے کرتا ہے۔ گر جب دونوں عقد کرنے والوں کے اقرار پر گوائی کھی گئی ہو۔



# فَصُلُّ فِي الضَّمَانِ

# فصل صان کے بیان میں ہے ﴾ نصل صان کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس فعل کو کفالت کی گناب میں بیان کیا ہے اس کا سب بیہ ہے کہ منہا نت بھی کفالت ہی ایک ہوئے ہ اوراس کومؤ خرکر نے کا سبب بیہ ہے کہ کفالت عامہ یا کلی مغیوم ہے الگ ایک نوٹ ہے۔ لہٰذا یے فرد کے مرتبے میں ہوئی اوراصول کے مطابق ذات شکی مقدم جبکہ اس کا فرداس سے مؤخر ہوتا ہے۔ اوراس کا دومرا سب بیہ ہے کہ اس میں کفالت کے مفہوم ہے بعض مسائل مختلف بیان ہول ہے۔ بیس اس کوالگ ذکر کرنا لازم تھا۔ جامع صغیر میں منمان کوز مان کھا گیا ہے۔ بین بعض فقہا ءاس کوز مان کے لفظ کے مماتھ بیان ہول ہے۔ بیس اس کوالگ ذکر کرنا لازم تھا۔ جامع صغیر میں منمان کوز مان کھا گیا ہے۔ بینی بعض فقہا ءاس کوز مان کے لفظ کے مماتھ بیان کرتے ہیں۔

### صان كلغوى مفهوم كابيان

مضمون وه ہے کہ جس کی منمانت اور ذمہ لیا گیا ہو۔ بیاسم مفعول ہے۔ اس کا اسم فاعل ضامن ہے جسمن ، منمانت ، ضامن ، تضمین مُضمِّن اور مضمِّن اسی سے شنق ہیں۔

اس میں قاعدہ اور قانون میہوگا کہ : جوکوئی زیادتی وظلم اور کی کوتا ہی کرے تو ضامن ہوگا اور اگر اس میں کوئی کی وکوتا ہی اور ظلم وزیادتی نہیں کرتا تو ضامن نہیں ہوگا۔

### صان کے شرعی ما خذ کا بیان

(۱) حضرت عائشہ بڑا تناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مناتیج نے فیصلہ فرمایا کہ ہر چیز کا نفع ای کے ہے ہے جواس کا شامن ہو۔ میصدیت حسن ہے اور کی سندول سے منقول ہے اہل علم کا ای پڑل ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: مدیث نبر 1305)

(۲) محمہ بن عبدالرحمٰن ، فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو فرید نے میں ، میں اور دوسر ہوگ مشترک ہے ، میں نے اس ہے پھے ضدمت لینا شروع کی جبکہ پچھشرکا ، غائب ہے (ان کو اطلاع دہتے بغیر سے کام کیا) جوشر یک غائب تھا اس نے بچھ ہے تن زع کی مدمت لینا شروع کی جبکہ پچھشرکا ، غائب ہے (ان کو اطلاع دہتے بغیر سے کام کیا) جوشر یک عائب تھا اس نے بچھ ہے تن زع کی اور اس مدر حضرت مروہ بھی جھسے جسے میں جھسے کہ اور ان سے حضرت مروہ بھی تن ذہیر بھی تن ذہیر بھی تن آب آب اور سارا معاملہ ان سے میان کیا حضرت عروہ بھی تن فرمایا کہ منافع کو ذہر در رہائی مدری حدیث بیان کی کہ حضور من الحقی کے فرمایا کہ منافع کو ذہر در

بوكا) - (سنن ابرداؤه اجندسوم عديث فمبر 116)

رم) شرحیل بن سلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو مامہ بڑا تؤ سناوہ فر ماتے سے کہ میں نے حضورا کرم مؤتیہ ہے سنا ہے۔

ہون پہر فر ماتے سنے کہ اللہ تعالی نے ہرصاحب میں کواس کاحق عطافر مایا ہے ابنداوار ہے کے واسطے وئی وسیت نہیں رکھی اور نہ بن عورت اپنے تھر ہے کوئی چیز شو ہر کی اجازت کے بغیر فرج کرسکتی ہے کہا گیا یار سول اللہ سؤتی ہی کھی دیا جس کتی جفر مایا کہ عاربیة کو واپس کر منا ضرور کی ہے منے لوٹائی جائے گی اور وین اواکیا جائے گا اور نسام نہ منان منان ہوگا۔ (سنن ابوداؤو: جلد سوم: حدیث فہر 172)

دیے کا پابند ہوگا۔ (سنن ابوداؤو: جلد سوم: حدیث فہر 172)

رسم) ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریداوہ نلام جب تک خدا کومنظورتی اس شخص کے پاس مہا چمرا ت نے کوئی عیب غلام بیں پایا، وہ اس معاملہ کا قضیہ رسول اللہ سل تیزام کے پاس لے گیا، حضور ملیہ السلام نے اس ناام کو بیجے والے و و پس کردی، بیچے والا کہنے لگا کہ یارسول اللہ من تیزام نے میرے نلام سے فائدہ اور نفع اضایا ہے، حضور سل تیز نے فرمایہ منا فع و پس کردی، بیچے والا کہنے لگا کہ یارسول اللہ من تیزام خریدار نے میرے نلام سے فائدہ اور نفع اضایا ہے، حضور سل تیز نے فرمایہ منا فع منان سے ساتھ ہیں جو ضامن ہوگا نقصال کاوہ کی منافع حاصل کرے گا،امام ابودا وُدِفرماتے ہیں کہ اس سند کوئی استہار ہیں۔

(منتن اليودا الاو الجدر موم حديث ثب 117)

(۵) حضرت ابوامامہ ہا بلی بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے اللہ کے رسول کو میار شاد فرماتے سٹا ضامن جواب دہ ہے اور قرض ادا کرنا ہے ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلددوم: عدیث فبر 563)

### مطالبه كوضرورى كرنے كانام كفاله مونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ لِرَجُلِ قَوْبًا وَضَمِنَ لَهُ النَّمَ اَوْ مُضَارِبٌ ضَمِنَ ثَمَنَ مَتَاعٍ رَبِ الْمَالِ فَالطَّمَانُ بَاطِلٌ وَالْمَعْ الْمُعَالَة الْمَوْالَة وَهِى إِلَيْهِمَا فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِمَنْ مَانَةٌ فِي اَيْدِيهِمَا وَالضَّمَانُ تَغْيِيرٌ لِحُكُمِ الشَّرْعِ فَيْرُدُ تَعَلَيْهِ كَاشُورَاطِهِ لِمَنْ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ (وَكَذَا رَجُلانِ بَاعَا عَبُدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ احَدُهُمَا لِصَاحِبِه عَلَى الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ (وَكَذَا رَجُلانِ بَاعَا عَبُدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ احَدُهُمَا لِصَاحِبِه عَلَى النَّمُ وَعَ وَالْمُسْتَعِيرِ (وَكَذَا رَجُلانِ بَاعَا عَبُدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ اخَدُهُمَا لِصَاحِبِه عَلَى النَّمُ مِنْ النَّمُ مِنْ النَّمَ مِن النَّمُ اللَّهُ وَمَعَ الضَّمَانُ مَعَ الشَّوِكَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ صَحَ فِي حَصَّمَةُ فَي اللَّهُ مِنْ النَّمُ مَا اللَّهُ وَمَعَ الصَّمَانُ مَعَ الشَّورِ كَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ صَحَ فِي عَصَدَة بُولُ وَمَعَ الصَّمَة الدَّيْنِ قَبُلَ قَبْصِهِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، بِحِلافِ مَا إِذَا تَعَا عَبُدُ الشَوعِيهِ وَالْ قَبْلِ قَامِهُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، بِحِلافِ مَا إِذَا تَعَا مِصَاعَ الْمَانُ وَيَعْمَلُ وَلَوْ اللَّهُ الْمَعْ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ الْمُعْتَوى الْ الْمُشْتَوى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ الْمُعْتَوى الْمُعْتِي وَانْ قَبْلُ الْمُعْتَعِ وَإِنْ قَبْلُ الْمُعْتَوى الْمُ الْمُ الْمُعُمَّا وَيَقْبِهِ وَإِنْ قَبْلُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللْمُقْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ اللّهُ اللْمُعْتَوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَوى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کے فرور یا اور جب کمی شخص نے دوسرے کے لئے کپڑے کا ایک تھان تھ ویا اوراس کی قیمت کا ضامن ہو گیا یا پھر و کی استفال تھ ویا اوراس کی قیمت کا ضامن ہو گیا تو تھاں بھر ہوگا ہے جہ کہ وہ کہ مطالبہ کو سروری کرنے کا نام کفالہ ہو اور مطالبہ کا مندر ہر ، رہا المال کے سامان کا ضامن ہوگیا تو صان باطل ہو جائے گی کیونکہ مطالبہ کو ضروری کرنے کا نام کفالہ ہو اور مطالبہ کا ختر بھی تک دونوں کے لئے ہے ہی ان میں سے ہرایک اپنے نئس کا ضامن ہوگا کیونکہ مال ان کے قیضہ میں بطور امانت سے اور

منان سے شری تھم کو تبدیل کرنا ضروری آتا ہے ہیں اسکوائی پرلوٹا دیا جائے گاجس طرح مودی اور مستغیر پر شرط لگانا ہے۔

اورائی طرح جب دو بندول نے ایک بی معاملے میں ایک غلام کو چھ دیا اوران میں ہے ایک اپ سے تم کے لئے اس کے حمد قیمت کا ضام من ہوگا بندا فاض طور پردہ ہیں قیمت کا ضام من ہوگا بندا فاض طور پردہ ہیں قیمت کا ضام من ہوگا بندا فاض طور پردہ ہیں کے ساتھی کے حصے میں درست ہوگا تو اس طرح قبضہ ہے پہلے دین کی تقسیم ضروری آئے گی جبکہ یہ جائز نہیں ہے بہ خلاف اس صورت کے جب ان دونوں نے دوعقد ول کے مطابق اس کو بیچا ہو کیونکہ اب شرکت نہ ہوگی کیا آپ نور وفار نہیں کرتے کہ خریدار کے لئے ان میں سے ایک حصہ قبول کرنے ہے کا افتیاد ہے۔ اور ریکھی افتیاد ہے کہ جب اس کے حصہ کی قیمت ادا کرویتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کرلے خواہ اس نے دورے کی بیچ قبول کرنے ہول کی ہے۔

اس پر قبضہ کرلے خواہ اس نے پورے کی بیچ قبول کی ہے۔

### خراج ونوائب کی طرف ضامن ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ صَينَ عَنْ آخَوَ خَرَاجَهُ وَنَوَائِنَهُ وَقِسْمَتُهُ فَهُوَ جَائِزٌ . آمَّا الْحَرَاجُ فَقَدْ ذَكُرْنَاهُ وَهُوَ الْسَخَالِفُ الزَّكَا قَ، لَا نَهَا مُسجَرَدُ فِعُلٍ وَلِهذَا لَا تُؤَدَّى بَعْدَ مَوْيِهِ مِنْ تَو كَيْهِ إِلَّا بِوَصِيَّةٍ . وَآمَّا السَّوَالِسُ، فَيانُ أُرِيلة بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقِ كَكُرى النَّهُ الْمُشْتَرَكِ وَآجُو الْحَارِسِ وَالْمُوظَفِي . السَّجُهِينِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الْاسَارِى وَعَيْرِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الِاتِفَاقِ، وَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا لَيَسَجُهِينِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الْاسَارِى وَعَيْرِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الاِتِفَاقِ، وَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا لِتَسْجُهِينِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الْاسَارِى وَعَيْرِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الاِتِفَاقِ، وَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا لَيَسَجِهِ بِعَيْنِهَا اللهُ مَنْ بَيعِيلُ إِلَى لَيْسَ بِحَقِي كَالْمِجَايَاتِ فِي زَمَانِنَا فَهِيهِ اجْتِلَافُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَمِمَّنُ بَيعِيلُ إِلَى لَيْسَ بِحَقِي كَالْمِجَايَاتِ فِي زَمَانِنَا فَهِيهِ اجْتِلَافُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَمِمَّنُ بَيعِيلُ إِلَى السَّرِحَةِ الْإِصَامُ عَلَى الْبَوْدُوقَى، وَآمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدُ قِيْلَ : هِنَى النَّوْائِبُ بِعَيْنِهَا اوْ حِضَةٌ مِنْهَا السِّيَعَةُ الْالِولَةُ بِالْوَائِبُ مِالَةً مِنْ اللهُ الْمُوطَافَةُ الرَّاتِهُ مَا بَيَنَا أَنْ اللهُ عَنْ رَاتِبٍ وَالْمُوطَافُهُ مَا بَيَنَاهُ أَنْ وَقَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُوائِلُولُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَالَ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور جب کوئی بندہ دومرے کی جانب ہے اس کے خراج اور نوائب اور اسکی باری کا ضامن ہوا تو یہ دہنا نت جائز ہے۔ ہاں خراج کو تو ہم بیان کرآئے بین ۔اور خراج زکوۃ سے الگ ہے کیونکہ زکوۃ صرف ممل ہے اس ولیل کے سبب وہ وصیت کے بغیر کسی انسان کے تو جائے ہے بعداس کے ترکہ ادائیس کی جاتی ۔

ہاں البتہ نوائب جو ہیں تو ان ہے مرادوہ ہیں جو کی کے تن کے سب ہے ہوں جس طرح مشتر کہ طور پر نہرکی کھودائی ہے بوکیداری کی تنخواہ ہے اور جب ایسے نوائب میں کھالہ بدا تھ بی جائز ہے۔ اور جب ایسے نوائب مراد ہوں جو ناحق ہوں جس طرح ہمارے دور میں کیکس ( کا جائز ) ہیں تو اس میں مشاکح فقہا ، کا اس میں اخت ف ہے ورملی ہردووی اس کے قائمین میں ہے ہیں۔ اور جہاں تک قسمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک قول ہے ہے بدعید نوائب ہے یہ پھر یہ نوائب کا ایک جھے ہے اور دوایت میں افظائم اور کی ساتھ ہے اور دومراتی لیے ہے کہ وہ نائبہ ہے جومقر رکر دواور کا بت شدہ ہو۔ اور نوائب کا ایک جھے ہے اور دوایع کے ساتھ ہے اور دومراتی کے جومقر رکر دواور کا بت شدہ ہو۔ اور نوائب ہے اور دومراتی کی جس کے جومقر رکر دواور کا بت شدہ ہو۔ اور نوائب کا ایک جس سے جوانسان کو اچا تک چیش آنے والی ہے اور اس کا تھم وہ بی ہے جس کو جم بیان کر آئے ہیں۔

### فورى واجب الا داء ميں مدعى كے قول كے اعتبار كابيان

(وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَكَ عَلَى مِائَةً إِلَى شَهْرٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِى حَالَّةً)، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُذَعِى، وَمَنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِى حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُذَعِى، وَمَنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِى حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الضّامِنِ وَمَنْ قَالُ الْمُقَرُّ لَهُ هِى حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الضّامِنِ وَمَنْ الْمُقَرِّ لَهُ هِى حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الضّامِنِ وَمَنْ الْمُقَرِّقِ أَنَّ الْمُقِرَّ اقَرَّ بِالذَّيْنِ .

نُمُ الْحَسَى حَفَّا لِنَفْسِهِ وَهُوَ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ إلى آجَلِ وَفِى الْكَفَالَةِ مَا آفَرَ بِاللَّهُ إِنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِى الشَّهُو، وَلاَنَّ الْاَجَلَ فِى الذَّيُونِ عَارِضَ عَلَيْهِ فِى الشَّيْوِ عَالَى اللَّهُ فَلَ مَنْ آنْكُرَ الشَّوْطَ كَمَا فِى الْذَيُونِ عَارِضَ حَتَّى لا يَثِبُتَ إِلَّا بِشَرُطٍ فَكَانَ الْقُولُ قَوْلَ مَنْ آنْكُرَ الشَّرْطَ كَمَا فِى الْجَيَادِ، آمَّا الْاَجَلُ فِى الْكَفَالَةِ فَنَوْعَ مِنْ عَيْرِ شَرْطٍ بِآنَ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْإصِبلِ، وَالشَّافِعِيُّ الْكَفَالَةِ فَنَوْعَ مِنْ عَيْرِ شَرْطٍ بِآنَ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْآصِبلِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ آلْحَقَ النَّافِي بِالْآوَلِ، وَآبُو يُومُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ آلْحَقَ الْآوَلَ بِالنَّانِي وَالشَّافِعِيُّ وَالْفَرُقُ قَدْ الْوَصَحَالُهُ .

ورجس بندے نے دوسرے آدی ہے کہا کہ تمبارے جھ پرایک مبنے کی ادھار پرایک سودراہم ہاتی ہیں اوہ مقرلہ نے کہا کہ ہم فلال کی جانب سے نے کہا کہ ہم فال وہ داجب الا داء ہیں تو مدگی کے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔اور جب کسی شخص نے کہا کہ ہم فلال کی جانب سے تہارے لئے ایک مبنے کی ادھار پر سودراہم کا ضامی ہوں گرمقرلہ نے کہا کہ وہ فوری طور پر داجب ہیں تو ضامی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور فرق کی دلیا ہے کہ مقر نے قرض کا اقرار کرنے کے بعدا پے لئے ایک حق کا دعوی کی بیا ہے اور وہ حق دعوی کو آئی کو ایک مدت تک مؤخر کرتا ہے اور جب کفالہ ہیں مقر نے دین کا اقرار نہ کیا ہو۔ کیونکہ قول سے کے مطابق اس پر دین نہیں ہے اور جب اس نے ایک مبنے کے بعد میر ف مطالبہ کا اقرار کیا ہے کیونکہ دیون ہیں میعاد ایک عادمتی جز ہے جی کہ شرط کے بغیر میعاد تا بت ہونے والی نہیں ہے۔ پس اس بندے کا قول معتر ہوگا جوشر طاکا افکار کرنے والا ہے جس طرح خیار ہیں ہوتا ہے۔

البتہ جومیعاد کفالہ میں ہے تو وہ اس کی ایک بی تئم ہے جتی کہ شرط کے بغیری کفالہ میعاد تابت ہو جاتی ہے اس طریقے کے مطابق کمامیل بردین میعادی ہو۔

حضرت امام ش فعی علیہ الرحمہ نے دومرے کواول کے ساتھ ملایا ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق اول کو دومرے سے مدیا ہے اوران کے فرق کوہم نے بڑی تو شیح کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

### باندى كے خريدار كے لئے لفيل ہونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِاللَّرَكِ فَاسْتَحَقَّتُ لَمْ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ حَتَى يُقْضَى لَهُ بِالشَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ) لِلاَنَّ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِحْقَاقِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُفْضَ لَهُ بِالنَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمُ يَجِبُ لَهُ عَلَى الآصِيلِ رَدُّ النَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ، بِخَلافِ الْفَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ لِآنَ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهَا لِعَدَمِ الْمَحَلِيَّةِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْكَفِيلِ. وَعَنْ اَبِيلُ مُوسَلًى الْبَيْعُ بِالامْتِحْقَاقِ، فَعَلَى قِيَامِ قَوْلِهِ يَرْجِعُ بِمُحَرَّدِ الإستِحْقَاقِ وَعَنْ اَبِى يُوسِعُهُ اَوَ اللهُ الرِّيَادَاتُ فِي تَرْبِيبِ الْاصْلِ. وَمَوْضِعُهُ اَوَ الِلُ الرِّيَادَاتُ فِي تَرْبِيبِ الْاصْلِ.

کے اور جب کی بندے نے کوئی باندی خریدی آوراس کے بعد کوئی بندہ اسکا کفیل بہ بدرک بن گیا اوراس کے بعدوہ بائدی مستحق نکی تو خریدار کفیل سے نہ لے گاحی کہ اس کے لئے پینچے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ کیونکہ فلا ہر الروایت کے مطابق محض حق کے ساتھ نئے نہیں ٹوٹا کرتی جب تک کہ بینچے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ پس جب اصیل لیمن بینچے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ پس جب اصیل لیمن بینچے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کہ کا جب تعددم ہوئے کے سبب تعناء واپس کرنا واجب ندر ہا تو اس کا وجوب کفیل پر بھی نہ ہوگا ہے فلاف آزادی کے فیصلہ کے۔ کیونکہ کل کے معددم ہوئے کے سبب تعناء کے طور پر حریت سے نیج باطل ہو جاتی ہے۔ پس خریدار بینچے والا اور کفیل دنوں پر دجوع کرنے والا ہوگا۔

حصرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ سے روایت ہے کہ حق کے سبب بنتے باطل ہو جائے گی تو آپ کے تول پر صرف تیاس کرتے ہوئے حق سے خریدار رجوع کرے گا۔اور اس مسئلہ کوزیا دات کے شروع ہیں اصلی تر تیب کے ساتھ وذکر کیا گیا ہے۔

#### عبده کے ضامن ہونے کابیان

(وَمَنُ اشْتَرِى عَبُدَا فَصَمِنَ لَهُ رَجُلَّ بِالْعُهُدَةِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ) لِآنَ هَذِهِ اللَّفُظَةَ مُشْتِهَةً قَدْ تَقَعُ عَلَى الْعَفْدِ وَعَلَى تَعَفَّعُ عَلَى الْعَفْدِ وَعَلَى اللَّرَكِ وَعَلَى الْعَبَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلَافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْحَيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلَافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى الْحَيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلَافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى الْحَيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلَافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى الْعَلِيمِ اللَّهُ وَهُو عَيْدُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ وَتَسُلِيمِهِ لَا مَحَالَةً وَهُو عَيْرُ قَادِدٍ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ اللَّهُ الدَّرَكِ وَهُو تَسُلِيمُ الْبَيْعِ الْ قَصَيْدِ فَصَحَ .

ور جب کسی بندے نے غلام خریدائی کے بعدایک آدمیاں کے لئے عبدہ کا ضامن ہوگیا ہے تو یہ ضان باطل ہوگا کے کہدہ کا ضامن ہوگیا ہے تو یہ ضان باطل ہوگا کے کہ کہ یہ نظامتنکوک ہے کیونکہ اس کا ضان صحیح نہیں ہوتا کے جبکہ وہ بیخے والے کی ملکیت میں ہو کیونکہ اس کا ضان صحیح نہیں ہوتا اور ای طرح بھی یہ لفظ عقد پر اور کے حقوق ، درک اور خیار پر بھی بولا جاتا ہے اور ہرایک کے لئے دلیل موجود ہے ہیں اس بھل کرتا ممکن نہیں ہے بہ خلاف درک کے کیونکہ رپر عرف عام میں ضمان کے تن میں استعمال ہوتا ہے۔

اور جب کوئی خلاص کا ضامن ہوا تو امام صاحب کے نز دیک بیضان درست نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹنی طور پرمینے کو خالص کر کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ جبکہ کفیل اس پر قادر نہیں ہے۔

صاحبین کے نزدیک لفظ خلاص درک کے درج میں تمجھا جاتا ہے اور وہ بچے یا اس کی قیمت کوحوالے کروینا ہے کیونکہ صنال سے صاحبین کے نزدیک لفظ خلاص درک کے درج میں تمجھا جاتا ہے اور وہ بچے یا اس کی قیمت کوحوالے کروینا ہے کیونکہ صنال سے

# بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلِينِ

## ﴿ بیر باب دوآ میول کے درمیان کفالت کے بیان میں ہے ﴾ باب کفالہ رجلان کی فقہی مطابقت کا بیان

اس سے پہلے کفالت کا بیان مفروشخص کے بارے میں تھا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دواشخاص کے درمیان کفالت سے متعلق شری احکام کو بیان کریں مجے اوراس باب کی فقہی مطابقت داننے ہے کہ مفرد ہمیشہ شنید کے مقالبے میں مؤخر ہوا کرتا ہے۔لہذا احکام کفالت مفرد کواحکام کفالت دوانتخاص پر مقدم ذکر کیا ہے۔

اس کی نقبی مطابقت کا دوسراسب ہے ہے کہ احکام کفالت میں مغرداصل ہے جبکہ دوآ ومیوں کے درمیان کفالت ہے اس کی فرع ہے اور فرع ہمیشہ مؤخر ہوا کرتی ہے۔

### دوآ دمیوں کے درمیان کفالت کرنے کا بیان

(وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى النَّيْنِ وَكُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا إِذَا الشَّرَيَا عَنْدًا بِالْفِ فِرْهَمِ وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا آذَى آحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِه حَتَى فَرْجَعَ بِالزِّيَادَةِ) لِآنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي يَزِيدَ مَا يُؤَدِّبِهِ عَلَى النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي النِّصُفِ الْحَيْلُ وَلَيْ يَعْدَى الْمَعْلَ وَلَا مُعَارَضَةً بَيْنَ مَا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْاصَالَةِ وَبِحَقِّ الْكَفَالَةِ، لِآنَ الْآوَلَ دَيُنْ وَالشَّالِةِ وَبِحَقِ الْكَفَالَةِ، لِآنَ الْآوَلَ وَيُعَى النِّصُفِ الْمَعْلَ وَاللَّهُ عَلَى النِّصُفِ عَلَى اللَّوْلِ وَيَعَى الْمَعْلَ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَلِحَةً الْآوَلِ وَيَعَى الْمَعْلَ وَاللَّهُ وَلِحَالَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَارَضَةً فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَى الزِّيَادَةِ لَا مُعَارَضَةً فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَى الزِّيَادَةِ لَا مُعَارَضَةً فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَى الزِّيَادَةِ لَا مُعَارَضَةً فَيَقَعُ عَنْ الْكَفَالَةِ، وَلاَنَّ اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النِّي اللَّهُ وَالْعَلْقِ عَلْ اللَّهُ وَلَعَ فِى النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّي الدُّولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللْهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُولُ وَلَعُ عَلَى اللْمُولُولُ الللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُولُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللْهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

اور جب دواشخاص پر قرضہ مواوران میں ہے ہرایک اپنے دوسرے دوست کی جانب سے فیل ہوا ہمثال کے طور پر دو بندوں نے ایک بزار دراہم کے بدلے میں غلام قرید لیا اوران میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے لئے کفیل ہوا ہے ہیں ان میں سے جو بھی اداکر ہے گا وہ اپنی شہلے گا یہاں تک کہ اداکر دہ مقدار نصف سے بڑھ جائے تو وہ زیادتی کو واپس میں سے جو بھی اداکر ہے گا کہ دند کہ اور دوسرے آ دھے میں کفیل ہے۔ اور آ دھا جو ان میں سے ہرایک پر بطور سے گا کہ کو دوسرے آ دھے میں کفیل ہے۔ اور آ دھا جو ان میں سے ہرایک پر بطور اصل ہے اور وہ آ دھا جو بطور کھا ات ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ بہلا آ دھا دین ہے اور دوسرا مطالبہ ہے اور چر پہلا دوسرے اصل ہے اور دوسرا مطالبہ ہے اور چر پہلا دوسرے اصل ہے اور وہ آ دھا جو بطور کھا است ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ بہلا آ دھا دین ہے اور دوسرا مطالبہ ہے اور چر پہلا دوسرے اصل ہے اور وہ آ دھا جو بطور کھا است ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ بہلا آ دھا دین ہے اور دوسرا مطالبہ ہے اور چر پہلا دوسرے

کے تا بع ہے کیونکہ اوا کر دوشم پہلے کی جانب ہے واقع ہوجائے گی۔اور آ دھے نے زائد بیل بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کفالہ ہے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ولیل ہے کہ جب نصف میں اس کے ساتھی کی جانب سے واقع ہوا ہے اور ساتھی نے اس سے واپس لیا ہے تو دوسر سے ساتھی کے لئے بھی واپسی کاحق حاصل ہوگا کیونکہ خلیفہ کا اوا کرنے اصل کے اوا کرنے کی طرح ہے ہیں دور کی طرف لے جانے والاند ہوگا۔

#### كفالت در كفالت كرنے كابيان

(وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى آنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِه فَكُلْ شَيْءٍ أَذَاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى شَوِيكِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيُّلا كَانَ آوْ كَثِيرًا) وَمَعُنَى الْمَسْآلَةِ فِي الصَّحِبِّ أَنُ تَذَاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى شَوِيكِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيُّلا كَانَ آوْ كَثِيرًا) وَمَعُنَى الْمَسْآلَةِ فِي الصَّحِبِ أَنْ لَكُونَ الْحَفَالَةُ مِنَالَمُ بِالْحُلِ عَنُ النَّوِيلِ وَالْمُكَلِّ عَنُ الشَّوِيكِ وَالْمُطَالَةِ فَتَجْتَمِعُ الْكُفَالَةُ عَنْ الْمُطَالَةِ فَتَصِحُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ كَمَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْاَصِيلِ وَكَمَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ .

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَمَا أَذَاهُ آحَدُهُمَا وَقَعَ شَائِعًا عَنْهُمَا إِذْ الْكُلُّ كَفَالَةٌ فَلَا تَرْجِيحَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْهَبِينِ فِيهِ وَلَا يُؤَدِّى إِلَى الدَّوْرِ لِلَاَ قَضِيتَهُ الْهَبْضِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنصْفِهِ وَلَا يُؤَدِّى إِلَى الدَّوْرِ لِلاَنْ قَضِيتَهُ الْاسْتِوَاء ، وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا يِنصْفِ مَا أَذَى فَلَا يَنْتَقِضُ بِرُجُوعِ الْاخْرِ عَلَيْه، الاسْتِواء ، وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا يِنصْفِ مَا أَذَى فَلَا يَنْتَقِضُ بِرُجُوعِ الْاخْرِ عَلَيْه، بِي اللهِ مَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ يَوْجِعَانِ عَلَى الْآصِيلِ لِانَّهُمَا اذَيَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بِنَفْسِهِ وَالْاخَرُ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِيهِ وَالْعَرْ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِيهِ وَالْاحَرُ بِنَالِهِ وَالْعَرْ بِنَالِهِ مَا تَقَدَّمَ الْجَعِيمُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْه ) لِانَّهُ كَفَلَ بِجَمِيمُ الْمَالِ عَنْهُ بِالْجِهِ إِلْمَالِ عَنْهُ بِالْجَهِمِيمُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ) لِانَّهُ كَفَلَ بِجَمِيمُ الْمَالِ عَنْهُ بِالْهِ هِ الْمَالِ عَنْهُ بِالْهِ هِ الْمَالِ عَنْهُ بَالْهِ هِ الْمَالِ عَنْهُ بِالْهِ هِ الْمَالِ عَلَى الْمَكُفُولِ عَنْهُ ) لِانَّهُ كَفَلَ بِجَمِيمُ الْمَالِ عَنْهُ بِالْمِهِ .

جب بیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں ہے جس نے جو بھی ادا کیا وہ ان دونوں کی جانب ہے مشتر کہ طور پر ادا ہوگا کیونکہ
کفار کھمل کا ہے۔ کیونکہ بعض پر کوئی ترجیح نہیں ہے کیونکہ اس کا نقاضہ برابری ہے اور بیر ساوات ایک نثر یک کے ادا کر دہ میں
نصف وابیں لینے حاصل ہوئی ہے ہیں دومرے کے اس پر دجوع کرنے سے برابری ختم نہ ہوگی بہ خلاف گزشتہ مسکلہ کے ۔ اس کے
بعد دونوں کفیل امیل وابیں لیں گے۔ کیونکہ انہوں نے امیل کی جانب سے ادا کیا ہے کیونکہ ایک نے بہ ذات خود ادا کیا ہے جب

دوسرے اپنے ٹائب ہونے کے اعتبارے ادا کیا ہے ہاں جب ادا کرنے والا جا ہے تو وہ پورے کیے ہوئے مال کومکھول عنہ واپس بے کیونکہ اس نے مکھول عنہ ای کے علم سے پورے مال کی کفالت کی ہے۔

### رب مال کا دو کفیلوں میں ہے ایک کو ہری کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا اَبَوَا وَبُ الْمَالِ اَحَدَهُمَا اَحَدَ الْاَحَرَ بِالْجَمِيْعِ لِآنَ إِبْرَاءَ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْاَحِيلِ وَالْاَحَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلِهِذَا يَأْخُذُهُ بِهِ الْآصِيلِ وَالْاَحَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلِهِذَا يَأْخُذُهُ بِهِ فَالَ (وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِاصْحَابِ الدُّيُونِ آنْ يَأْخُذُوا آيَهِمَا شَاء وُا بِجَمِيْعِ الذَّيْنِ) فَالرَّصَعِلِ الدَّيُونِ آنْ يَأْخُذُوا آيَهِمَا شَاء وُا بِجَمِيْعِ الذَّيْنِ) لِمَا مَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجِعُ آخَذُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجِعُ آخَذُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجِعُ آخَذُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجُعُ آتَا النَّهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجُعُ آتَوا النَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُيْنِ ، صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ (وَلَا يَرُجُعُ آتَولُهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ ،

وصول کرے کا کیونکہ فیل کی برائت اسل کی برائت کو خوالوں میں ہے کسی ایک کو بری کر دیا ہے تو وہ دوسرے سے بورا مال
وصول کرے کا کیونکہ فیل کی برائت اصیل کی برائت کو ضروری کرنے والی نہیں ہے۔ پس بورا مال اصیل پر باتی رہے گا اور دوسرااس کی
طرف سے بورے ، ل کا فیل ہے جس طرح ہم بیان کرائے ہیں کیونکہ دب المال بورا مال اس سے وصول کرے گا۔

اور جب شرکت مفاد ضرکرنے والے دونوں شرکا والگ ہو گئے تو قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں ہے جس سے چاہیں پورا قرض دوسول کریں کیونکہ شرکت مفاد ضرکر نے والوں میں سے ہرا یک اپنے ساتھی کی جانب ہے فیل ہے جس طرت شرکت میں بیان کر دیا گیا ہے اور ان میں ہے کوئی بھی اپنے ساتھی ہے دوقا در سے سے زیادہ ادا کرد سے اور دونوں دلائل کے سب جن کوہم کفالہ بیان کرآئے ہیں۔

### مكاتبول كفيل بونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كُونِبَ الْعَبُدَانِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءِ آذَاهُ احَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنصُفِهِ) وَوَجُهُهُ أَنَّ هَلذَا الْعَقُدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عِنْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِادَائِهِ يُحِدُ لَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آصِيلًا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْالْفِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عِنْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِادَائِهِ يُحِدُ لَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آصِيلًا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَسَنَذُكُرُهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا وَيُحْعَلَ كَيْفِيلًا بِالْالْفِ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَسَنَذُكُرُهُ فِي الْمُكَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا عُرِفَ وَعَالَى مَا حِبِهِ لِلسُوانِهِ مَا وَلُو رَجَعَ بِالْكُلِّ لَا عَرِفَ فِي عَلَى صَاحِبِهِ لِلسُوانِهِ مَا، وَلَوْ رَجَعَ بِالْكُلِّ لَا تَوْحَقَقُ الْمُسَاوَاةُ .

ے فرمایا اور جب دوغلام ایک ہی عقد کے مطابق مگا تب بنائے گئے اور ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی کا کفیل ہوا تو ان میں سے جو بھی جو چیز بھی ادا کرے گاوہ اپنے ساتھی ہے اس کا نصف وصول کرے گا اس کی دلیل ہے ہے کہ بیے عقد بطوراسخسان جائز ہوا ہے اور اس کے جائز ہونے کا اصول ہے ہے کہ ان جس ہے ہرایک کو اس پر ایک ہزار واجب ہونے کے حق بیں اصل قرار دیا جائے گا ہیں دونوں کی آزادی ایک کی اوائیک پرموتوف ہوگی اور ہرایک کو اس کے ساتھی کے حق بیں ایک ہزار کا کفیل قرار دیا جائے گا اور اس کو ساتھی کے حق بیں ایک ہزار کا کفیل قرار دیا جائے گا اور اس کو مکا تب کی کتابت بیں ہم ان شاء اللہ بیان کر دیں ہے۔

اور جب بیردلیل معلوم ہو چکی ہے کہ ان میں ہے ایک جو کچھ بھی ادا کر ہے گا وہ اس کا آ دھاا بیے ساتھی ہے وصول کرے گ کیونکہ دونوں برابر ہیں ہاں البنتہ جب وہ پوراوایس لے گا تو مساوات ٹابت نہ ہوگی۔

## مكاتب كوآزادكرني المايان

قَالَ (وَلَوْ لَمُ يُؤَدِّيَا شَيْنًا حَتَى آعُتَقَ الْمَوْلَى آحَدَهُمَا جَازَ الْعِتْقُ لِمُصَادَقَيهِ مِلْكُهُ وَبَرِءَ عَنُ النِيصْفِ لِآنَهُ مَا رُضِى بِالْتِرَامِ الْمَالِ إِلَّا لِيَكُونَ الْمَالُ وَسِيلَةً إِلَى الْعِنْقِ وَمَا بَقِى وَسِيلَةً فَيَسْفُطُ وَيَبْقَى النِصْفُ عَلَى الْاحَرِ ؛ لِآنَ الْمَالَ فِي الْحَقِيْقَةِ مُقَابَلٌ بِرَقَيْتِهِمَا. فَيَسْفُطُ وَيَبْقَى النِصْفُ عَلَى الْاحَرِ ؛ لِآنَ الْمَالَ فِي الْحَقِيْقَةِ مُقَابَلٌ بِرَقَيْتِهِمَا. وَإِنَّ مَعْنَى الْاحَرِ ؛ لِآنَ الْمَالَ فِي الْحَقِيْقِةِ مُقَابَلٌ بِرَقَيْتِهِمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا احْتِيَالًا لِتَصْحِيْحِ الضَّمَانِ، وَإِذَا جَاءَ الْعِنْقُ السَّغُنَى عَنْهُ وَإِنَّ الْمَالَ فِي الْحَقِيْقِةِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعْتَقِ بِشَى ء لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ اللْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَى اللْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِلْ اللْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِلَاللَهُ اللْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ اللْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَا

کے فرمایا: اور جب دونوں فلامول نے کھی ادانہ کیا تی کہ ان میں ہے ایک کو آ قائے آزاد کردیا تو آزادی جائز ہے کیونکہ آزادی آ قاکی ملیت کے ساتھ فی ہوئی ہے اور معتق نصف بدل کتابت سے بری ہوجائے گا کیونکہ وہ فلام اپنی مال کو اپنی اور محتق نصف بدل کتابت سے بری ہوجائے گا کیونکہ وہ فلام اپنی وہ ساقط ہو او پر ضروری کرنے براس لئے دضا مند ہواتھا کہ مال اس کی آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ گراب وہ مال ذریعہ نے برایک پر فاحب کردیا گیا ہے گر جب آزادی آگئی ہے تو اب حیلہ کی شرورت نہ رہی ہیں اس مال کو سے حیلے نے طور ان میں سے برایک پر واجب کردیا گیا ہے گر جب آزادی آگئی ہے تو اب حیلہ کی شرورت نہ رہی ہیں اس مال کو دونوں غلاموں کے مقابل تر اردیا جائے گا اورا تو اور کا افتیار ہے کہ جو غلام آزائیس ہوا ہے دونوں غلاموں کے مقابل تر اردیا جائے گا اورا تی سب سے اور اس کے سب سے دونول کر سے اتا ای سے محصل کرایا ہے تو وہ ادا کردہ مال اپنے ساتھی ہے وائی لے اس کی جانب سے ادا کیا ہے اور جب آ قائے دوسر سے سالے ہو مقتی و چہ ساتھی سے دائی سے کھی نہ لے گائی سے تو مول کر سے ادا کیا ہے اور جب آ قائے دوسر سے سے ایا ہو مقتی و چہ ساتھی سے کھی نہ لے گائی سے تر باتھی سے کھی نہ لے گائی سے تا می کی جانب سے ادا کیا ہے اور جب آ قائے دوسر سے سے لیا ہے تو مقتی و پر ساتھی سے کھی نہ لے گائی سے تر باتھی سے کھی نہ لے گائی سے تر باتھی سے کھی نہ لے گائی سے تر باتھی سے اور اللہ کی جانب سے ادا کیا ہے اور جب آ قائے دوسر سے سے لیا ہو مقتی و پر باتھی سے کھی نہ لے گائی سے تر باتھی سے ادار کیا ہے اور اللہ تا دوسر سے نے واللے ہے۔

# بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَعَنْهُ

# ﴿ یہ باب غلام اور اس کی جانب سے فیل ہونے کے بیان میں ہے ﴾ باب کفالہ عبد کی فقہی مطابقت کا بیان

علامداین محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس باب کا مؤخر ہونا یہ اس کا بناحق ہے کیونکہ آزاد سے غلام مؤخر ہوتا ہے۔

اور آزاد کا مقدم ہونا یہ اس کے شرف کے سبب سے ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ بنی آ دم ہیں اصل حریت ہے۔ بہذا مصنف علیہ الرحمہ فے تر تیب وضی کے مطابق پہلے آزاد مردول ہے متعلق احکام کفالہ کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مؤخر کرتے ہوئے غلام ہے متعلق احکام کفالہ کو بیان کریں گے۔ اور یہ بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ مطلق جمع کے لئے وا ڈاس میں استعمال ہوئی ہے۔

( عناية شرح البدايية ج٠١١ أس ١٦٤ ، يروت )

## غلام كى جانب سے مال كاكفيل مونے كابيان

اورجوبنرہ کی غلام کی جانب سے ایسے مال کا گفیل ہوئے جواس کے آزاد کرنے سے پہلے ای پرواجب الا وائیس ہوئے وہوں وہ فی الحال تعلیم کے اللہ السلیم کرلیا جائے گا کیونکہ سب کے وجود اور قد کہ کوتوں کرنے کے سب وہ ال فالم پرداجب ہوا ہے۔ ہاں البت غلام کے غریب ہونے کے سب اس سے اس کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جو پکھ غلام کے تبعنہ میں ہو وہ آقا کی ملکت ہے اور آقا ای صالت میں غلام کے ساتھ قرض کے متعلق رضا مند نہیں ہے، اور کنیل غریب علام کے تبعنہ میں خلام کے ساتھ قرض کے متعلق رضا مند نہیں ہے، اور کنیل غریب علام کے تبدیل کے بیائی میں خلام کے سب سے کوئل کے ایس کے بعد وہ مال بھی واپس لے کوئکہ مؤخر کرنے والے سب سے موخر ہوا ہے۔ اس کے بعد جب گفیل نے اداکر دیا ہے تو آزادی کے بعد وہ مال بھی واپس لے کے تکوئکہ مکوئر کرنے والے سب سے موخر ہوا ہے۔ اس کے بعد جب گفیل نے اداکر دیا ہے تو آزادی کے بعد وہ مال بھی واپس لے کے تکوئکہ مکوئل کے مکوئل کے قائم متن م ہے۔

## غلام ير مال كادعوى كرفي كابيان

(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى عَبْدِ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلَّ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِءَ الْكَفِيلُ) لِبَرَاءَ فِ الأَصِيلِ كَمَا إِذَا كَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حُرَّا .

کے اور جب سی مختص نے کسی تامام پر مال کا دعویٰ کیا اور مدتی کے لئے ایک بند ، کفیل بنس ہو کیا اس کے بعد غام نوت ہو کمیا تو کفیل بری ہو جائے گااس لئے کہ اصل بری ہو چکا ہے جس طرح جب مکفول بینفسہ آزاد ہو۔

### غلام کے رقبہ کا دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ اذَّعَى رَقَبَةَ الْعَبُدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلْ فَمَاتَ الْعَبُدُ فَآقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ آنَهُ كَانَ لَهُ ضَمِنَ الْكُيْسِلُ قِيمَتُهُ) لِآنَ عَلَى الْمَوْلَى رَدَّهَا عَلَى وَجْهٍ يَخْلُفُهَا قِيمَتُهَا، وَقَدْ الْنَوَمَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ وَبَعُدَ الْمَوْتِ تَبُقَى الْقِيمَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْآصِيلِ فَكَذَا عَلَى الْكَفِيلِ، بِخِلَافِ إلْآوَلِ .

کے فرمایااور جب کمی خنص نے کسی غلام کے رقبہ ہوئی کردیا ہے اورا کیک خفس اس کا کفیل تھی ہوگیا ہے اس کے بعد غلام کو واپس بعد غلام نوحت ہوگیا ہے اس کی قیمت ہوگا کے اور مدی نے اس پر گوائی قائم کردی ہے تو کفیل اس کی قیمت کا ضامی ہوگا کیونکہ آتا کو اس طرح غلام کو واپس کرنا واجب ہے کہ قیمت اس کا خلیفہ بن جائے گی اور کفیل نے اس کو ضروری کیا ہے اور اس کی وفات کے بعد قیمت اسیل پر واجب ہوکر باتی رہ جائے گی۔ جبکہ صورت اول میں اس طرح نہیں ہے۔

## غلام كا آقاك جانب كفيل مونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَفَلَ الْعَبُدُ عَنْ مَوْلَاهُ بِامْرِهِ فَعَتَقَ فَاذَاهُ أَوْ كَانَ الْمَوْلَى كَفَلَ عَنْهُ فَاذَاهُ بَعْدَ الْعِنْقِ
لَـمْ يَـرُجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَـرْجِعُ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ . كَمْ يَـرُجِعُ ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ . عَلَى الْعَبْدِ عَلَى عَاجِبِهِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَـرْجِعُ ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ . عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ حَتْى تَصِحَ كَفَالَتُهُ مِالْمَالِ عَنْ الْمَوْلَى إِذَا كَانَ بِامْرِهِ ، آمَّا كَفَالَتُهُ عَنْ الْعَبُدِ فَيَسَحُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبْدِ . فَنَالُهُ مِاللَّهُ مِنْ الْمَوْلَى إِذَا كَانَ بِامْرِهِ ، آمَّا كَفَالَتُهُ عَنْ الْعَبُدِ فَيَسِحُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَالِ عَنْ الْمَوْلَى إِذَا كَانَ بِامْرِهِ ، آمَّا كَفَالَتُهُ عَنْ الْعَبُدِ فَيَ الْعَبُدِ عَلَى كُلَّ حَالٍ .

لَهُ آنَّهُ تَحَقَّقَ الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِآمُرِهِ وَالْمَانِعُ وَهُوَ الرِّقُ قَدْ زَالَ.

وَلَنَا آنَهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُوعِ لِآنَ الْمَوْلَى لا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبُدِهِ دَيْنَا وَكَذَا الْعَبُدُ

عَلَى مَوْلاهُ، فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً أَبَدًا كُمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَهُ .

ے فرمایا: اور جب غلام این آقا کے تلم سے اس کا نقیل ہوا ہا کے بعدوہ آزادہ وگیا ہے اور اس نے اوائیگ بھی کردی ہے یا پھروہ آفا کی طرف سے نقیل بنا تھا اور غلام کے آزادہونے کے بعد آقانے مال اواکرویا ہے ان میں سے کوئی بھی کسی سے کہ جب ندام پر سے نہا دور سے گا۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ والی وصول کرے گا اور پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ جب ندام پر

قرض نہ ہوتا کہ آتا کا اس کی جانب ہے گئیل ہوائی ہو جائے گراس ہی شرط ہے کہ دورا آتا کے علم کے ماتھ ہو۔
اور جو غلام کی جانب ہے آتا کا گفیل ہوتا ہے تو دہ ہر حالت میں درست ہے۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ
رجوع کو واجب کرنے والا پا جار ہا ہے اور دو متم ہے گفالہ ہے جو مانع تھا یعنی اس شخص کا غلام ہوتا ہے تو دہ فتم ہو چکا ہے۔
ہماری دلیل ہے ہے کہ رجوع کو واجب کرنے وافا واقع قبیل ہوا ہے اس لئے کہ آتا اینے غلام پر قرضے کا حقد ارتبیں ہوا کرتا اور
ہی طرح غلام اپنے آتا پر قرض کا مستحق نہیں ہوا کرتا ہی ہے تو کی طرح بھی رجوع کو واجب کرنے والا نہ ہوگا جس طرح کوئی بندہ
ہماری دلیا ماہے آتا ہو تو می کے بغیر غیل ہی ہوا کہ جا بھی دورم سے نے اس کا جازے دل نے دولا ہے۔ وہ کو این ہورے کی جانب ہے اس کے حکم کے بغیر غیل بن گیا ہے اورا سکے بعد دورم سے نے اس کا جازے دی ہو۔

مال كتابت ميس كفاله كعدم جواز كابيان

(ولاَ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِنَابَةِ حُرِّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ) لِآنَهُ دَيْنٌ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِى فَلَا يَظْهَرُ فِي حَيِّ صِحْدِ الْكَفَالَةِ، وَلَاَنَهُ لَوْ عَجْزَ نَفْسَهُ سَقَطَ، ولاَ يُمْكِنُ إثبَاتُهُ عَلَى هلذَا الْوَجْهِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا يُنَافِى مَعْنَى الضَّيِّرِلاَنَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِيِّكَادُ، وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الْكَفِيلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا يُنَافِى مَعْنَى الضَّيِّرِلاَنَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِيِّكَادُ، وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الْكَفِيلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا يُنَافِى مَعْنَى الضَّيِّرِلاَنَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِيِّكَادُ، وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الْكَابَةِ فِي قُولِ آبِي جَنِيْفَةً لِلاَنَّهُ كَالْمُكَاتِ عِنْدَهُ.

ور کتابت کے مال میں کفالہ جائز نہیں ہے اگر چداس کی کفالت کرنے والا آزاد ہویا غلام ہواس لئے کہ بیا است خوص ہے جو منافی کے ہونے میں بیر ظاہر نہ ہوگا کیونکہ جب مکا تب نے اپنے آخر فی ہونے میں بیر ظاہر نہ ہوگا کیونکہ جب مکا تب نے اپنے آپ کومعذور کر دیا ہے تو کتابت کا مال سا تھ ہوجائے گا جبکہ نفیل کے ذمہ پر اسکوای طرح ٹابت کرنا نامکن ہے ۔ اوراس طرح اس کوالی الاطلاق ٹابت کرنا نامکن ہے ۔ اوراس طرح اس کے لئے تم کرنا ہے ممانی ہے ۔ اس کے لئے تم کرنے کی شرط متحد ہونا ہے۔

حضرت اہام اعظم بڑائنڈ کے فرمان کے مطابق برل سعامہ بدل کتابت کی طرح ہے کیونکہ آپ کے نزدیک سعامہ کرنے والا مکا تب کی طرح ہے۔



# كتاب الحوالة

# ﴿ بیرکتاب حوالہ کے بیان میں ہے ﴾ کتاب حوالہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود بابرتی دفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حوالہ کی کفالہ کے ساتھ منا سبت یہ ہاس میں ای طرح امیل پر کھم ضروری کیا جب سس طرح کفالہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ان میں ہرایک بطوراستعارہ دوسرے کے لئے جائز ہے کیونکہ ان میں ہے جب کس است جب کی است و مراضروری ہوجا تا ہے البتہ حوالہ کوسو خرذ کراس لئے کیا ہے کیونکہ بیامیل کی برات کو ضروری کرنے والا ہے جبکہ برات کفالہ میں موقوف ہوتی ہے جبکہ اس میں ضروری ہوتی ہے۔ اور حوالہ کا لغوی معنی فقل کرتا ہے۔

(عمّانيشرح الهدانية ج٠١٥ ٢ عاه بيروت)

## حواله كي تعريف كابيان

علامه علاؤالدین شفی علیه الرحمه نکھتے ہیں کہ وہ دین کوجیل کے ذمہ سے محیل علیہ کے ذمہ کی طرف منتقل کرنا ہے۔

(در مختار شرح تؤیرال بعمار ، كمّاب الحواله )

# حواله كركن ومفهوم كابيان

علامه علا والدین کا سانی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حوالہ ہیہ ہے کہ احالہ کوئی دوسرے کے ہیر دکر دیا جائے۔ جوشخص حوالے کرتا ہے اس کوئیال کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے ہاں حوالہ کیا جائے اس کوئیال علیہ کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے لئے حوالہ کیا جائے اس کوئیال علیہ کہتے ہیں۔ محتال لہ کہتے ہیں۔ محتال لہ کہتے ہیں۔ محتال لہ کہتے ہیں۔ حوالہ کا دکن ایجاب وقیل لہ بھی کہتے ہیں۔ حوالہ کا درکن ایجاب وقیول ہے اور اس می شرط ہے کہ ایجاب محیل کی جانب سے ہو جبکہ قبول محتال علیہ اور محتال لہ دونوں کہ جانب سے ہو جبکہ قبول محتال لہ دونوں کے جانب سے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ مجل کی سے فلال شخص پرائے درا ہم کا حوالہ کیا اور اس کے قبول میں محتال علیہ اور محتال لہ دونوں ہے گئیں ہوئے یا لیسے الفاظ جن سے صامندی کا اظہار ہوجائے تو حوالہ ہوجائے گا۔

( بدائع السنائع ،ا دکام بیوځ )

رہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ کے دمدی طرف نظل کردینے کوحوالہ کہتے ہیں، مدیون کو محیل کہتے ہیں اور دائن کو مختال اور مخال کہتے ہیں اور ہال کو محال ہے کہتے ہیں اور ہال کو محال ہے کہتے

ې په (درين رو کټرون د ران ۹ وال د د اوروت) د په په د (درين رو کټرون کې د کټرون د کې د کټرون ک

## حواله كشرعي ماخذ كابيان

دمنرے ابوموی اشعری بنگافتائے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نی کانڈائر مایا کہ امانتدار فزا نئی بھی خیرات مریخ والوں میں ہے ایک ہے جوابے ول کی خوشی سے مالک کی دلائی ہوئی رقم پوری پوری دے۔

( سيح بخاري جلداول. حديث نبه 2135 )

حض و چرنی عبد بن عدی سے ایک راہبر جوراہ بتانے جی بہت بوشیار تھا مزور دی پر رکھا اس نے عاص بن واکل کے خاندان ایس فضی و چرنی عبد بن عدی سے ایک راہبر جوراہ بتانے جی بہت بوشیار تھا مزور دی پر رکھا اس نے عاص بن واکل کے خاندان سے تم کا معاہد و کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا ان دونول نے اس پر اعتاد کیا اور اس کو دونوں نے اپنی سوار بیاں دیدیں اور اس کو ہذایت کی کہ تمن را تول کے بعد عارق رکے پاس لے کر آئے چتا نچے وہ تمن را تول کے بعد عارق رکھی سوار بیاں لے کر آئے جتا نچے وہ تمن را تول کے بعد علی کی سوار بیاں لے کر آئے وال قبیلہ دیل کا ایک شخص تھا جو ان سب کو ساحل کے اور آئے جا تھی عامر بن فبیر و تھا اور راہ بتانے والا تعبیلہ دیل کا ایک شخص تھا جو ان سب کو ساحل کے راست سے لے گیا۔ ( میج بناری: جنداول: مدید فبر 2138)

#### حوالد کا قرضوں میں جائز ہونے کا بیان

قَالَ (وَهِمَى جَائِزَةٌ بِاللَّيُونِ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ أُخِيلَ عَلَىٰ مَلِى، فَلْبَتْبَعْ) وَلَانَهُ النَّذَةِ مَا يَقْدِرُ عَلَى مَلِيهِ فَتَصِحُ كَالْكَفَالَةِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتُ بِالدُّيُونِ لِاَنَّهَا تُنْبِءُ عَنْ النَّقُلِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ الْخُولِ إِلاَنَهَا تُنْبِءُ عَنْ النَّقُلِ وَالنَّهُ وِالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُةُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

کے فرمایا: اورحوالہ قرضوں میں جائز ہے۔ ہی کریم انگیٹی نے فرمایا: جس بندے کا مالدار پرحوالہ کیا جائے تو وہ اس کی اہائ کرے کوئلہ مختال علیہ نے ایسی چیز کو ضروری کیا ہے جس کو حوالے کرنے پر وہ خذر نظر کھنا جھی بنت کفالہ کی طرح حوالہ بھی درست ہوگا اور حوالہ کو الدی اس سب سے قرضوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ وہ میاتی وتحویل میں آنے کی خبر دینے والا ہے اور تحویل قرض میں ہوا کرتی ہے ہیں جس تھی بل نہیں ہوتی۔

## محیل، محال له اور محال علیه کی رضا پرحواله مونے کا بیان

قَالَ (وَتَصِحُ الْحَوَ اللَّهُ بِرِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ) اَمَّا الْمُحْتَالُ فَلِانَ اللَّهُ بُنَ اللَّهُ بُنَ اللَّهُ بُنَ اللَّهُ بُنَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَلِانَّهُ بَلْزَمُهُ عَقَالُ وَمُعْ وَاللَّهِ مَهُ مُتَفَاوِ تَقْرُفِلَا مُحْتَالُ وَاللَّهُ مَا الْمُحِيلُ فَالْحَوَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَعْدَالُ فَالْحَوَ اللَّهُ تَصِحُ بِنُدُونِ مِضَافُهُ ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَاتِ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ تَصَرُّفُ فِي حَقِي الْفُيسِهِ وَهُو لَا يَتَصَرَّرُ بِهِ مَلُ فِيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّ

لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنُّ بِآمُوهِ.

کے قربایا جیل مختال لداور محتال علیہ کی رضا کے مطابات حوالہ مجھے ہوتا ہے اوراس میں محتال لداس دیمل ہے ہے کہ قرن اس کا حق ہے اور وہ حوالے کے ذریعے شختل ہونے والا ہے جبکہ ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے بس اس میں مختال انہ کی رضہ مندی ضروری ہے جبکہ محتال علیہ تو اس سب سے ہے کہ وہ قرض کو اپنے او برضروری کرنے والا ہے اس کے ضروری کرنے کے بغیرتو از م می نہ ہوگا۔ جبکہ محیل کی رضا کے بغیر بھی حوالہ تھے ہوجاتا ہے۔

حضرت اوم مجمع علیہ الرحمہ نے ذیادات میں لکھائے کہ مختال علیہ کی طرف سے قرض کوضر دری کرنا یہ اس کی ذات میں ایک تصرف ہے اور محیل کو اس سے کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے بلکہ اس کا تو اس میں فائدہ ہے اس لئے کہ جب حوالہ اس کے حکم تو مختال علیہ اس سے واپسی کا تفاضہ نیس کر سکے گا۔

## منكيل حواله فرقبول مخال عليه سے برى مونے كابيان

أمَّا الْكَفَالَةُ فَلِلصَّمِّ وَالْآخِكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وِفَاقِ الْمَعَانِى اللَّغَوِيَّةِ وَالتَوَثُقِ بِالْحَتِيَارِ الْالْمَلِا وَالْآخُسَنِ فِنِي الْفَضَاءِ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْفَبُولِ إِذَا نَقَدَ الْمُحِيلُ لِآنَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الْمُطَالَبَةِ اللّهِ بِالتَّوَى فَلَمْ يَكُنُ مُتَبَرِّعًا .

کے فرمایا: اور جب حوالہ کمل ہوگیا ہے تو مختال علیہ کے قبول کرنے سے مخیل قرض سے بری ہوجائے گا۔ حضرت اہام زفر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کدوہ بری نہ ہوگا انہوں نے اس کا کفالہ پر قیاس کیا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہرا یک عقد کوتو ثیق کرنے والا ہے۔

ہم ری دلیل میہ بے کہ حوالہ کا لغوی معنی میہ بے منتقل کرنا اورائی ہے حوالہ غراس مشتق ہے بینی جب کسی ہے قرض کے ذرہ ہے منتقل ہو جائے ۔ تو وہ اس میں باتی ندرہے گا جبکہ کفالہ طانے کے لئے ہوتا ہے اور احکام شرعیہ میں لغوی معانی مطابق ہوا کرتے ہیں اور تو تیش زیادہ مالدار اور ادا کرنے میں انتھے آوی کو اختیار کرنے ہے حاصل ہوگا اور اگر محیل نے اوا کی تو محیاں ارکو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس لئے کہ مال ہلاک ہونے کے سبب ہے مجبل کی طرف مطالبہ کے ووکر آنے کا اختیال ہے ہیں محیل احسان کرنے والمان نہوگا۔

### محيل له كالمحيل يصحواله واليس نديين كابيان

قَالَ (ولَا يَسُرِجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ إِلَّا أَنْ يُتُوَى حَقَّهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا

وَ مِنْ وَإِنْ تَوِى إِلَانَ الْبَرَاءَ أَ خَصَلَتْ مُطْلَقَةً فَلَا تَعُودُ إِلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ.

وَلَا آنَهَا مُقَيَّدَةً بِسلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، أَوْ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ لِفَوَاتِهِ لِآنَهُ قَابِلَ لِلْفَسْخِ

فَقَادَ كُوصْفِ السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ.

معدر کر مایا: اور مختال المحیل سے حوالہ والین نبین سے گا البت جب وہ اس کا مالک ہوجائے۔ جبکہ امام شافعی مایہ الرحمہ نے فرمایا کہ واپس نہ لے گافتی کہ وہ داک ہوجائے۔ کیونکہ براکت مطلق طور پر حاصل ہوئی ہے ہیں و وجد پیرسب کے سوالوٹ کرند آئے

گا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ براکت مختال لہ کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے اس لئے کہ مقصود بھی وہی ہے اور بیجی دلیل ہے کہ مقصود ہونے سے بب حوالہ بھی فوت ہوجا تا ہے اس لئے حوالہ سنح کوقبول کر لیتا ہے پس بیٹے میں وصف سلامتی کی مثل ہوجائے گا۔ ہونے سے بب حوالہ بھی فوت ہوجا تا ہے اس لئے حوالہ سے

توی کاکسی ایک حکم کے ساتھ ہونے کابیان

قَالَ (وَالنَّوَى عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آحَدُ الْاَمْرَيْنِ: إِمَّا آنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا إِنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ، آوُ يَسُمُ وتَ مُفْلِسًا) لِآنَ الْعَجْزَ عَنْ الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ النَّوَى فِي الْحَقِيْقَةِ (وَقَالَا هَٰذَانِ الْوَجْهَانِ.

وَرَّجُهُ لَالِكُ وَهُو اَنْ يَـحُكُمُ الْحَاكِمُ بِإِفَلاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ) وَهِذَا بِنَاء عَلَى اَنَّ الإفكلاسَ لا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ الْقَاضِيِّ عِنْدَهُ خِلَاقًا لَهُمَا، لِأَنَّ مَالَ اللهِ غَادٍ وَرَائِحٌ .

فرمایا: حضرت امام اعظم و النفذ کرز دیک مال کا ہلاک ہوجانا دونوں احکام میں ہے ایک تو ضرور ہوگا یا تو محتال علیہ حوالہ ہے انکار کرنے دالا ہے اور دو ہشم اٹھائے اور محتال لدکے پاس اس شخص کے خلاف کوئی شہادت بھی نہ ہویا چروہ آوئی غریب ہو کرفیت ہوگیا ہے۔ کیونکہ ان میں ہے ہرا کی تھم ہے وصولی میں ٹابت ہونے والا ہے اور حقیقت میں ہلاکت بھی اسی طرح ہے۔ ماحبین نے کہا کہ دو وجوہات ہیں اور تیسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے محتال لدکی حیات میں حاکم اس کے غریب ہونے کا فید کردے اور میاس دیاس محتال کے حیات میں حاکم اس کے غریب ہونے کا فید کردے اور میاس دیاس دیاس کے خریب ہونے کا فید کردے اور میاس دیاس دیاس کے خریب ہوئے کا میں اور تیسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے محتال لدکی حیات میں حاکم اس کے غریب ہونے کا فید کردے اور میاس دیاس دیاس دیاس کے خریب ہوئے والی جن ہے کہا کہ اور میاس دیاس دیاس کے خریب ہوئے والی جن ہے۔ اور میاس کے تعلق کے ساتھ خریبی تابت نہ ہوگ جبکہ صاحبین سے اس کے خرو کیا تھی کے تعلق کی کے ساتھ خریبی تابت نہ ہوگ جبکہ صاحبین سے اس کے خرو کیا تھی کے تعلق کی کے ساتھ خریبی تابت نہ ہوگ جبکہ صاحبین سے اس کے خرو کیا تعلق کی کے تعلق کیا گئی ہوئے دو الی جن ہے۔ میں انسان کی کی کہ کہا گئی ہوئے دو الی جن ہے۔

مخال عليه كالمحيل سے مال حوالد كي مثل كے مطالبه كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ اَحَلُت بِدَيْنٍ لِى عَلَيْهِ الْمُحِيلُ عَلَيْهِ الْمُحِيلُ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ اَحْدَنِ لِلهَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ) لِلاَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَصَاء ' دَيْنِهِ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ) لِلاَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَصَاء ' دَيْنِهِ بِالْمُوهِ إِلَّا اَنَّ الْمُحِيلُ يَدَّعِى عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ يُنْكِئُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَلَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إِفْرَارًا

مِنْهُ بِالدِّينِ عَلَيْهِ لِآنَهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِهِ .

کے آئے فرمایا اور جب مختال علیہ نے مجل سے مال حوالہ کی شل کو طلب کیا اس کے بعد مجیل نے کہ کہ میں اس قرض کے بد نے میں تیرے حوالے کیا تھا جو میر اتجھ پر ہے تو کسی دلیل کے بغیراس کا قول نہ مانا جائے گا اور مجیل پر قرض کے مثل ضرور ہی ہوئے میں کیونکہ رجوع کا حکم پایا جار ہا ہے اور وہ مجیل کے تھم سے اس کا قرض ادا کرنا ہے البتہ مجیل مختال علیہ پر قرض کا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے انکار کرنے والا ہے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ بس سے حوالہ اس کی جانب سے قرض کا اقرار نہ ہوگا۔ کونکہ مجی قرض کے بغیر بھی حوالہ در مست ہوتا ہے۔

## محيل كامخال لهسه مال كامطالبه كرف كابيان

قَالَ (وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا اَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَمَا اَحَلُتُك لِتَقْبِضَهُ لِى وَقَالَ الْمُحْتَالُ لِللهِ فَقَالَ إِنَمَا اَحَلُتُك لِتَقْبِضَهُ لِى وَقَالَ الْمُحْتَالُ لِللهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُحْتَالُ يَلَاعِى عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

فرمایا: جب مجل نے مخال اسے مال کا مطالبہ کیا جواس کے لئے بطور حوالہ تھا اوراس نے اس طرح کہ کہ میں اس کے تیرے ہال حوالہ کیا تھا تا کہ وہ مال میرے تبعد میں دے دو۔ جبکہ مختال نے کہا کٹیس بلکہ یہ نے اس قرض کے بدے میں حوالہ کیا تھا جو میرا قرض تہارے فرمہ واجب الا دا تھا تو مجیل کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مختال نداس پر قرض کا دعویٰ کرنے والا ہے جبکہ مجیل اس کا انکار کرنے والا ہے اور حوالہ کا لفظ و کا لت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پس مجیل کا قول تنم کے سرتھا عتبار کرلیے جائے گا۔

## ود بعت میں بر کھے ہوئے دراہم کاحوالہ کرنے کابیان

قَالَ (رَمَنُ اَوْدَعَ رَجُّلَا اَلْفَ دِرُهُم وَاحَالَ بِهَا عَلَيْهِ آخَوَ فَهُوَ جَانِوُّ لِآنَهُ اَقُدَرُ عَلَى الْقَضَاءِ،
فَإِنَّ هَلَكَتُ بَوِءَ) لِتَقَيُّدِهَا بِهَا، فَإِنَّهُ مَا الْتَزَمَ الْآدَاءَ إِلَّا مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ مُقَيَّدَةً بِالدَّيُنِ اَيُصَّاء فَإِنَّ هَلَكَ شَعُطُ وْبِ لِآنَ الْفُواَتِ اللَّي خُلْفِ كَلَا فَوَاتَ، وَقَدُ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالذَّيْنِ اَيُصَاء بِالْمَعْطُ وْبِ لِآنَ الْفُوَاتِ اللَّي خُلْفِ كَلَا فَوَاتَ، وَقَدُ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالذَّيْنِ اَيُصَاء بِالْمَحْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالَّهُ وَقَدْ تَكُونُ الْمُحْوَالَةُ وَهِى هَذِهِ الْجُمُلَةِ آنُ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ مُظَالِبَةَ الْمُحْمَالِ عَلَيْهِ لِآنَهُ تَعَلَقَ بِعَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِآلُهُ وَعَلَى مِثَالِ الرَّهُنِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَعَى حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهُنِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَعَى حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهُنِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَعِى حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهُ وَالَةً وَهِى حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهُنِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَعِى حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مُثَالِئَةً وَهُ وَعَلَى وَلَا لَكُواللَهُ وَعِي حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مُثَالِمُ اللَّهُ وَعِي حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الْوَالِدُ وَقَدَى اللَّهُ وَعِلَى اللْعُولَالُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَعِي حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِنْ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْتِلُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُعُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَ

بِحِلَافِ الْمُطْلَقَةِ لِلنَّهُ لَا تَعَلَّقَ لِحَقِّهِ بِهِ مَلَ بِلِقَتِهِ فَلَا تَبُطُلُ الْحَوَالَةُ بِانَحْذِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ. عَنْ اللهِ الْمُطْلَقَةِ لِلنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِحَقِّهِ بِهِ مَلَ بِلِقَتِهِ فَلَا تَبُطُلُ الْحَوَالَةُ بِانْحُذِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ . جواس پر ہیں دوس کے لئے حوالہ کیا تو ہے جائزہ اس لئے اس میں اوا کرنے کی قدرت زیادہ عاصل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ود بعت ہلاک ہو جائے تو مود ع بری الذمہ ہوجائے گا کیونکہ برحوالہ ود بعت کے ساتھ مقید تھا اور محال علیہ نے اس کو بھور ود بعت کے اوا کرنے کو ضرور کی کیا تھا بہ ظاف اس صورت کے کہ جب مال حوالہ مال مفصوبہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہو کیونکہ بازب کی جانب سے فوت ہوتا بیوف ت نہ ہونے کی طرح ہا ورحوالہ بھی دین کے ساتھ بھی مقید ہوتا ہے اور تمام مسائل میں حوالہ کو ساتھ بھی مقید ہوتا ہے اور تمام مسائل میں حوالہ کو ساتھ اس کے ساتھ احتال لے کا حق متعلق ہو چکا ہے جس مقید کر کر دو مال کے ساتھ احتال لے کا حق متعلق ہو چکا ہے جس طرح رہین میں ہوا کرتا ہے۔ جب کی محتال علیہ سے موالہ کے بعد محتال لے قوت ہوجائے گا اور وہ محتال لے قرض لینے والوں کے مساوی ہوتا ہے اور سے تھم اس دلیل کے سبب ہے کہ جب محیل کے لئے اس مال کا مطالبہ باتی رہے گا اور وہ محتال لہ کا کوئی حق متعلق نہیں ہو بائے گا حقال معالی موجائے گا حال کا کوئی حق متعلق نہیں ہے بلہ اس کا حق محتال عالم ہے وہ اس کے باس کے باس جو بھی ہے۔ اس اس مال کے لئے اس مال کے قال مالے بی سے جات ہے باس کے باس جو بھی ہے۔

## سفانج كى كرابهت كابيان

قَالَ (وَيُكُرَهُ السَّفَاتِجُ وَهِيَ قَرْضُ اسْتَفَادَ بِهِ الْمُقُرِضُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ) وَهِلْذَا نَوْعُ نَفْعِ السَّفِيدَ بِهِ وَقَدُ (نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَرْضِ جَرَّ نَفْعًا).

ے فرمایا: سفانے مکروہ ہے اور بیروہ ترض ہے جس کے سبب قرض دینے والا خطرناک اندیشوں کو دور کرکے فائدہ اٹھانے والا ہے اور یہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے جو قرض کے سبب حاصل کیا جاتا ہے حالا نکہ بی کریم منظ بینے اس قرض ہے منع کیا ہے جو ف کدودینے والا ہو۔



#### ्रिक्स्वाहित्। स्थिति । स्थित

# ﴿ یہ کتاب اوب قاضی کے بیان میں ہے ﴾ کتاب اوب قاضی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب بیوع اور دوقرض جن سے جھڑ سے بیدا ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا ہے جس کے ذریعے بیوع وقر ضوں کے سبب پیدا ہونے والے جھڑ ول کوختم کیا جا سکے اور ایسے جھڑ ول کوختم کرنے کے لئے قاضی کے پاس جانا ہوگا البذا ان کتاب کے بعد متصل ہی کتاب ادب قاضی کو بیان کیا جارہا ہے۔ (عتابہ شرح البدائیہ، جو ایس، ۱۶۰۰، بیروت)

ابال کتاب میں منصب قضاء کابیان ہوگا اور اس سلد میں بطور خاص دونوں کا ذکر کیا جائے گا ایک توبہ قاضی اپنے فرائفن منصبی کی انجام دہی صرف اسلامی قانون کے مآخذ لینی کتاب وسنت اور اجتباد کور ہنما بنائے اور اس کا کوئی فیصلہ دسم مان چیزوں کے خلاف نہیں ہونا جائے دوسر کی بات سے ہے کہ منصب قضاء اپنی اہمیت و عظمت اور اپنی مجر پور ذمہ داریوں کے اعتبار سے اتنا او نہی ہے کہ صرف سے کہ جرفی کو اس تک جینچنے کی کوشش نہ کرنی جائے ، بلکہ جہال تک ہو سکے اس منصب کو تبول کرنے سے ڈرنا اور اجتناب کرنا جائے۔

کتاب الا مارة والقدناء ہے اس کتاب جو حصہ شروع ہور ہا ہے اور اس میں جو مسائل بیان کئے جا کیں ہے وہ اس دعوی کی واضح دلیل ہیں کداسلام اور حکومت وسیاست دومتضاد چیزی نہیں ہیں ان احادیث میں امیر وظیفہ قاضی ومنصف، عوام اور دعای، ملک وفوج اور نظم مملکت کے دیگر کوشوں سے متعلق جو ہوایات واحکام بیان کئے جا کیں گے ان سے واضح ہوگا کہ حکومت وسیاست مجھی اسلام کا ایک موضوع ہے۔ تحکیم

## ادب قاضي كافقهي مفهوم

ادب کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں ہے اچھاسلوک اور ایٹھے اخلاق ہے بیش آنا اور تمام اخلاقی عادات کو اپناتے ہوئے لوگوں ہے حسن سلوک کے ساتھ بیش آنا ہے۔ جبکہ قاضی کا ادب میہ ہے کہ جس چیز کوشر بعت اچھا کیے بیٹی اس کو اچھا کیے جس طرح انساف کو عام کرنا اور ظلم کو دور کرنا ہے۔ حدود ہے تجاوز نہ کرنا اور شرگی احکام کے مطابق چلنا اور سنت نبویہ من تیز کم کو اختیار کرنا ہے۔ انساف کو عام کرنا اور شلم کو دور کرنا ہے۔ حدود ہے تجاوز نہ کرنا اور شرگی احکام کے مطابق چلنا اور سنت نبویہ من تیز کم کو اختیار کرنا ہے۔ انساف کو عام کرنا اور شرکی بندیہ کاب دب تانسی )

## The state of the s

#### قضاءن تعرافيك كابيان

ند کا ہوڑ من کی کھسرگردہ را کردہ اور انجے مورہ ہے۔ اس سے مزاد وہ انھوں اور قوائی فلط ہے ہیں جو اسے قبت ہے کا دخت زرے ہے وہت پر معرض و انوو من رہے گیا۔ استرقوی نے پر فیصد صورہ قرید کا اگر کوئی تھیں نکی کر سند کا قرائی سے تو آئی مجی زیر ہورے ورید کی کی کر سند مجی وہے ہی ہر سے یوں ہے وہ رہڑ اور ان قوائی ہے رفتی ہو تھ شند نے فیلنیک ہا اسٹی نست نے ان سار ہو کہ کہ کہ کہ کہ میں مرحمد تکھتے ہیں کہ وہ کی ہے گڑ وں اور من زیادت کے فیلمو کر سنڈ واقعی اسکیتے ہیں۔ در مدرو کا مدران کی میں مرحمد تکھتے ہیں کہ وہ کی ہے گڑ وں اور من زیادت کے فیلمو کر سنڈ واقعیٰ اسکیتے ہیں۔ دریق الا ہے تھا۔

#### عبده فضاء كترشي واخذكا بيان

ر الرَّدُ الْوَلْدُ النَّوْرِ فَا فِلْ فَالْمُورِيَّ فَالْمُورِيَّ فَكُورِيَّ الْمُكُورِيَّ الْمُكُورِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمُلْفِلُونَ اللَّهُ فَالْوَلِيَّةِ فَلَا الْمَالُّونِيَّةً الْمَالِيَّةِ الْمَالُونَ اللَّهُ فَالْوِلِيَّةِ الْمَالُونَ اللَّهُ فَالْوِلِيَّةَ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْوِلِيَّةَ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْوِلِيَّةَ فَلَهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْولِيَةِ فَلَا اللَّهُ فَالْولِيَّةُ فَلَا اللَّهُ فَالْمُولِيَّةً اللَّهِ اللَّهُ فَالْمُولِيَّةُ فَلَا اللَّهُ فَالْمُولِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَالَةً عَلَيْهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْمُلِيَّةُ وَلِيَالَةً عَلَيْهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ فَالْمُلْفُونَ وَاللَّهُ الْمُلْفِقُونَ اللَّهُ فَالْمُلْفُونَ وَلِمُ مِنْ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ الْمُلْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلْفُونَ اللَّهُ الْمُلْمُونَ اللَّهُ الْمُلْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلْمُلُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلُونَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

ہ فظ بن کیٹر شانجی کیمنے ہیں کہ مسروان میں فیصے کرے قومی وانفیاف کے ساتھ کرا گویے فواف میں اور ندی ہے ہے۔

ابوے ہیں ورد بن وکہ شدخوں ما دیں وگوں ہے مجبت رکھ ہے۔ پیمرانی کی خوافت بدیا حتی اور امرائی بیان بوری ہے کہ "کیک عرف ق کر گئی ہے مند کوچوز رکھ ہے ۔ جس کی تا جدارتی اور اتھا کہت ہے فواف کی ہیں ، دوہمرق حرف اس جانب جسک دہے ہیں ،

المرف ق کی کرتے ہو جھون مشہور کر رکھ ہے ، پیمرائی میں تیت بدھے کہا گروہ ہی سے بھارتی خواجی ہے مند ہی تھی ہے تھ تا ہے انہ ہو ان ہے مند ہی تھی ہے تھا۔

المرف کے دور تاجی اور جھے جھون مشہور کر رکھ ہے ، پیمرائی میں تیت بدھے کہا گروہ ہی سے بھارتی خوابیش ہے مند ہی تھی ہے تھا۔

المرف کے دور تاجی دور جھے جھون مشہور کر رکھ ہے ، پیمرائی میں گئی تیت بدھے کہا گروہ ہی سے بھارتی خوابیش ہے مند ہی تھی۔ اس کے دور تاجی دور تاجی کی تاریخ ک

 ACLINICION CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

یعنی وی منم نوگ بھی ای روش پر رہے۔ کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونی گئی تھی اوراس کے اظہار کا اوراس بڑس کرنے کا انہیں تشمیر عمی تقدا وروواس پر کواووشاہد تتھے۔اب تنہیں جاہئے کہ بجز اللہ کے کسی اور سے ندڈ رو۔

ہاں قدم قدم اور لور نہے پر خوف رکھواور میری آیتوں کوتھوڑ ہے تھوڑ ہے مول فروخت نہ کیا کرو۔ جان لو کہ اللہ کی وح کا تکم جونہ مانے وہ کا فر ہے۔ اس میں دو تول ہیں جو ابھی بیان ہوں گے انشاء اللہ النہ ان آیتوں کا ایک شان فرول بھی من لیجئے۔ ابن عباس سے مردی ہے کہ ایسے لوگوں کواس آیت میں تو کا فرکہا دومری میں ظالم تیسری میں فاس بات میہ ہے کہ بہود بول کے دوگر وہ متھے، ایک غالب تھا،

آ بت (وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِ مَ فِيْهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنِ بِالْاَذُنِ وَالسِّنَ

بعی ہم نے پہوریوں پرتورات میں بیٹ فرض کرویا تھا کہ جان کے گوش جان ، آ تکھے کے گوش آ نکھے والنداملم ۔ پھر آئیں کا فی اس ہم جوالند کی شریعت اور اس کی اتاری ہوئی وتی کے مطابق فیصلے اور تھم نہ کریں تھو بیہ آ بہت شمال نزول کے اعتبار سے بقون میں جوالند کی شریعت اور اس کی اعتبار سے بقون مند میں ازی اور اس امت مندرین ائی کتاب سے بارے میں ازی اور اس امت مندرین ائی کتاب سے بارے میں ازی اور اس امت مندرین ائی کتاب سے بارے میں کررشوت ترام ہاور رشوت ستانی کے بعد کس شری مسئلہ کے خلاف فتوی دینا تفر ہے۔ کا بھی بھی ہم نے وتی النبی کے خلاف محمد افتوی دیا جائے کے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کا فر ہے۔ مدی فرماتے ہیں جس نے وتی النبی کے خلاف محمد افتوی دیا جائے ہے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کا فر ہے۔ مدی فرماتے ہیں جس نے وتی النبی کے خلاف محمد افتوی دیا جائے ہے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کا فر ہے۔

سدن بر المسلم المراحة بين جس نے الله كفر مان سے انكاركيا ،اس كامية كم ہے اور جس نے انكارتونه كياليكن اس سے مطابق نه كہا ابن عہاس فرماتے ہيں جس نے الله كارتونه كياليكن اس سے مطابق نه كہا دو كافر والله اور فاسق ہے۔خواہ اہل كما ب بوخواہ كوكى اور ضعى فرماتے ہيں "مسلمانوں ميں جس نے كماب سے خلاف نتوى ديا وہ كافر ہے اور نصر انيوں بين ديا ہوتو فاسق ہے"۔ ہے اور سے ديا ہوتو فالم ہے اور نصر انيوں بين ديا ہوتو فاسق ہے"۔

ابن عہاس فرماتے ہیں"اس کا گفراس آیت کے ساتھ ہے"۔ طاؤس فرماتے ہیں"اس کا گفراس کے گفرجیدائہیں جوسرے ابن عہاس فرق آن اور فرشتوں کا مشکر ہو"۔ عطافر ماتے ہیں" کتم (جھپانا) گفرے کم ہے اس طرح فلم ونسق سے بھی اوٹی اعلیٰ عالیٰہ کے رسول قرآن اور فرشتوں کا مشکر ہو"۔ عطافر ماتے ہیں" کتم (جھپانا) گفرے کم ہے اس طرح فلم وہ مشتر اسلام ہے بھر جانے والا جاتا ہے"۔ ابن عماس فرماتے ہیں "اس سے مرادوہ گفرہیں جس کی طرف تم جارہ ہو۔ (تغیراین کثیر، مائدہ)

قاضی کے بیان میں تھم کا بیان

حضرت ابو ہریرہ بڑاتنئے ہے دوانیت ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ کا نے فر مایا جس کو قضاء سونی گئی یا فر مایا اے لوگول کے درمیان قاضی بنایا گیا وہ بغیر جھری کے ذرح کیا گیا ہے حدیث اس سند ہے غریب ہے اور اس کے علاوہ سند ہے بھی حضرت ابو ہریرہ ہے مرفوعا منقول ہے۔ (جامح زندی: جلداول: حدیث نبر 1349)

حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ متن تی اور اللہ متن تی اور اس کے لیے حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ متن تی مدد ہیں ہوتی اور جے زبر دس اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اللہ اس سفار شیں کرتا ہے اسے اس کے نسل پر چھوڑ دیا جاتا ہے لین فیری مدد ہیں ہوتی اور اسرائیل کی عبدالاعلی سے منقول حدیث سے زیادہ سے کی مدد کے لیے ایک فرشتہ اتارتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی عبدالاعلی سے منقول حدیث سے زیادہ سے ۔ رہائی ترزی: جلدادل: حدیث بر 1348)

## امارت وقضاء كافقهى بيان

ا مارت سے مراز" سردازی و حکمرانی" ہے اور قضاء ہے مراد" شرعی عدالت" ہے اسلامی نظام حکومت کی می رت کے بیددو بنیادی ستون میں المبروا مام ( بینی سربراہ مملکت ) اسلام کے قانون اسامی کامحافظ بظم حکومت اور امر با معروف و نبی عن المنکر کا و مددار مفاظنت لمراب ساوراه من احماره بيل ملاكت وتوسن والإن وادراه ورعاه والتكوم بالتانوج سبا مادي، هاشه و سدان وجود ر

امور منه بهان مب يرامير والمام أن كالفتيار كارفر ماءوتاب

## اسلام اور حکومت کرنے کا بیان

اسلام اونیا کا یکاند فرجب بھی ہے اور ونیا کی سب سے بوی طاقت بھی اسلام جس طرح انسانیت مامہ کی ویٹی ، فرنبی اور اخلاقی افزوی فلاح کاسب سے آخری اور تلمل قانون ہوایت ہے اس طرح وہ ایک الیں اافائی سیاسی طاقت بھی ہے جوائی اور کے عام فائدے ، عام بہتری اور عام تنظیم سے لئے حکومت وسیاست سے اپٹھاتی کو برما انلہارکرتی ہے۔

سالیک نا قابل تر وید تقیقت ہے کہ اسلام صرف ایک ترب بی نین بگا۔ فرب کی حیثیت سے جھادر بھی ہاں او تاوہ سے حاکمیت اسیاست اور سلطنت ہے وہ تا تعلق ہے جواس کا تناسہ کی سیجی بڑی حقیقت ہے ہو سکتا ہے اس کو تحض ایک ایمانی امنہیں ہی جو صرف باطن کی اصلاح کا فرنس انجام ویتا ہے بلکہ اس کو ایسا ویٹی انظام بھی جھتا جا ہے جو خدا ترس و خدا شناس رو س و قوت سے دنیا کے مادی نظام برعالی تصورات و نظریات ہا۔ پڑی ہے تو سے دنیا کے مادی نظام برعالی خاری رکھتا ہے ، بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو اسلامی تصورات و نظریات ہا۔ پڑی ہے اورا حاد بیٹ نبوی تا گئی تاریخ ہو ہدایات کی شادح و بر بتان ہیں ، ان کا ایک بہت برواحد اسلام اور حکومت و سیاست کے تعلق کو تا بت کہ اسلام کو ظاہری کرتے ہوئے ہم پر بیواضح کیا جا تا ہے کہ اسلام ہور حکومت قائم کی جائے اوراس کا اتارا ہو اور حکومت خدا کا حق ہو اس کے اوراس کا اتارا ہو اور خود میں نفذ کیا جائے۔

ہم ہیں ہے جو بج فکر لوگ " ند بہ اور سیاست " کے در میان تفریق کی دیوار حائل کر کے اسلام کو سیاست و تحکومت سے بالکل بیت علق و بے داسطہ رکھنا چا ہے ہیں دو در اصل مسلم مخالف عناصر کے اس شاطر دیا ٹی کی سازش کا شکار ہیں جوخو دقو حقیقی معنے ہیں آ ج تک حکومت کو " نذ ہب " ہے آ زاد نہ کر سکالیکن مسلمانوں کی سیاسی پر واز اور ہمہ گیر پیش قدمی کو تضمحل کرنے کے لئے " نذ ہب " اور سیاست و حکومت " کی مستقل بحثیں بیدا کر کے مسلمانوں کے چشمہ فکر قبل میں دین اور دنیا کی بلیدگی کا زہر کھوں رہا ہے۔

### حق ولایت کے لئے شرا لط جمع ہونے کابیان

قَالَ (وَلَا تَصِحُ وِلَايَةُ الْقَاضِيُ حَتَى يَجْتَمِعَ فِي الْمُوَلَى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ وَيَكُونَ مِنُ آهٰلِ الْمُوتِي وَلَا يَسُتَعُى مِنْ أَهُلِ الْمُوتِي الْمُوتِي اللَّهَادَةِ لِلنَّهَادَةِ وَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي الْمُوتِي اللَّهَادَةِ لِلنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْالْجَيْهَادِي اللَّهَادَةِ لِلنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْإِجْيَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

## ALLE TO SERVICE TO SER

لَى اللهِ لَايَةِ. فَكُلُّ مَنْ كَانَ اَهُلَّا لِمُنْشَهَادَةِ بَكُولُ اَهُلا لِمُقَطَّاءِ وَمَا لِيُشْفَرَطُ الْهُبِيَّةِ الشَّيةِ الشَّيةِ وَمَا لِيُشْفَرَطُ الْهُبِيَّةِ الشَّيةِ الشَّيةِ وَمَا لِيُشْفَرَطُ الْهُبِيَّةِ النَّفَظَاءِ. المُنْفَرَطُ اِلَاهُلِيَّةِ الْفَطَاءِ.

سے فرہ یہ آئی ہندے کو قاضی کی وائدیت ویہ ورست ندیوگا تی کہ اس شخص میں وریت کی سائی شرکہ ہوں۔ اور است نہ کہ کا میں است کے کہ است کی کھیے کے اس شخص میں اور بیاس نے ہے کہ قضنہ کو تھم شرکہ ہے کہ تھا میں میں است ہے کہ گفتہ میں مدم ریت میں جہ بین ہو ہند وشیر وت کا افرار ہو گئے اور جو چیز شہروت کے سے شرط ہوگی ووقف و کے بھی افرار ہو چیز شہروت کے سے شرط ہوگی ووقف و کے سے بھی افرار ہو چیز شہروت کے سے شرط ہوگی ووقف و کے بھی افرار ہوگئے اور ہو چیز شہروت کے سے شرط ہوگی ووقف و کے سے بھی افرار ہوگئے۔

الگ

#### فاسق كابل قضاء ميس بوف كابيان

وَالْفَاسِقُ آهُلَّ لِلْقَصَاءِ حَتَى لَوْ قُلِدَ يَصِحُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُقَلَّدُ كَعَا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ قَالَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِيُ شَهَادَتَهُ، وَلَوْ قَيلَ جَزَ عِنْدَنَا .

وَلَوْ كَانَ الْفَاضِى عَدُلًا فَفَسَقَ بِاَخُذِ الرِّشُوَةِ أَوْ غَبْرِهِ لَا يَنْعَزِلُ وَبَسْتَحِقُ الْعَزْلَ، وَهذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَلْقَبِ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ .

اور فاس ابل نفناہ میں سے ہے تی کہ جب اسکو قاضی ہی یا توبید درست ہے ابلتہ فیس کو بچے ہون نا من سب نہیں ہے۔ جس طرح شباوت کے تم میں ہے۔ بہی قاضی کے لئے اس کی گوائی کو تیون کری من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبوں کر فی تو ہارے بڑو گائی کری من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبوں کر فی تو ہارے بڑو گاؤں کہ تو ہارے بڑو گاؤں ہے تو ہارک کو رشوت کے جرسے فاس قرار دیا گیا ہے قو وامعزوں نہ ہوگا ہاں جب وہ موال کی تقین ایک بھی تاری بڑھنی ہا در کا جراری بر شرب ہی ہے اور ہی رہ مش کے فقین ایک اس بڑھنی ہے۔ جب وہ موال کی تھی بھی ہے۔

امام شافعي عليد الرحمه كيز ديك فاسق كي قضاء كيدم جواز كابيان

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفَاسِقُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَهُ، وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ آنَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ.

وَقَالَ بَعُضُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُ اللّٰهُ : إِذَا قُلِدَ الْفَاسِقُ ائِتِدَاء يَصِحُ، وَلَوْ قُلِدَ وَهُو عَدُلّ يَنعَزِلُ بِالْفِسْقِ لِآنَ الْمُقَلَّد اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ فَلَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِتَقْلِيدِةِ دُوْنَهَا.

کے تعظرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے قرمایا ہے کہ ہو گئی و تقفاء جا کو نہیں ہے کہ و تکہ آپ کے زو یک اس کی گوائی قبول مذکی جائے گی۔ جبکہ ہمار شافعی علیہ الرحمہ نے اور میں نقل کیا گیا ہے کہ فائل کو قاضی بناتا جا کو نتیں ہے جبکہ مشرک نے کہ کہ اگر مردع میں فائل کو قاضی بناتا جو کو نتیں ہے جبکہ مشرک نے کہ کہ اگر مردع میں فائل کو قاضی بنایا تو یہ و مست ہوگا اور جب اس کوائل حالت میں قاضی بنایا کہ جب وہ میا ول تھ تو و قسق کے سب معزول ہوجائے گا کیونکہ تنظیم کرنے والے اس کی عدالت پر مجروسہ کیا تھا جس مدالت کے سواو وائل کو قاضی بنایے کر رضا مند ند ہوگا۔

#### فاس كے مفتى ہونے ندہونے كابيان

وَهَلْ يَصْلُعُ الْفَامِقُ مُفْتِيًا ؟ فِيْلَ لَا لِآنَهُ مِنْ أَمُودِ الدِّينِ وَخَبَرُهُ غَبْرُ مَقَبُولٍ فِي الدِّيَانَاتِ،
وَقِيْلَ يَصْلُحُ لِآنَهُ يَعْتَهِدُ كُلَّ الْجَهْدِ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ حَذَادِ النِّسْبَةِ إِلَى الْخَطَا

هُو الْهُ الْحَقِّ حَذَادِ النِّسُبَةِ إِلَى الْخَطَا

هُو اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِّلُونَ الْبَعْهِدِ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ حَذَادِ النِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَطَا

هُو اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِّلُونَ الْمَعْدِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اجتهادشرط کےافضل ہونے کابیان

وَآمَّا النَّانِي فَالصَّحِيِّحُ آنَّ آهُلِيَّةَ الِاجْتِهَادِ شَرُطُ الْآوُلَوِيَّةِ . فَامَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ فَصَحِبْحُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الْآمْرَ بِالْقَضَاءِ يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا قُدُرَةً دُونَ الْعِلْمِ .

وَلَنَا آنَاهُ يُمُكِنُهُ أَنْ يَقُضِيَ بِفَتُوى غَيْرِهِ، وَمَقُصُودُ الْقَضَاءِ يَحْصُلُ بِهِ وَهُوَ إِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحقه.

وَيَنُبَغِى لِلُمُقَلِدِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ الْآفُدَرُ وَالْآوُلَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ (مَنْ قَلَّدَ إِنْسَانًا عَمَّلا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ آوُلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ).

(وَفِي حَدِّ الْإِجْنِهَادِ كَلَامٌ عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.

وَ حَاصِلُهُ أَنُ يَكُونَ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقُهِ لِيَعْرِفَ مَعَانِى الْأَثَارِ اَوُ صَاحِبَ فِقُهِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ لِنَلَا يَشْتَغِلَ بِالْقِيَاسِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيْلَ اَنُ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ صَاحِبَ قريحَةٍ يَعْرِفُ بِهَا عَادَاتِ النَّاسِ لِآنَ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَبْتَنِى عَلَيْهَا.

اوردومری شرطیس میچے بیے کہ اجتباد کی المیت شرط اولی ہے کیونکہ ہمارے زدیک جال کو قاضی بنا نا درست ہے جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے کہ فیصلہ کرنے کا تقام ہے تغیر میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے کہ فیصلہ کرنے کا تقام ہے بغیر قدرت ہونے کا تقاضہ کرنے والا ہے اور علم کے بغیر قدرت حاصل نہ ہوگ۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ دوسرے کے فتوی سے جاہل کے لئے فیصلہ کرناممکن ہے تا کہ اس سے تضاء کا مقصد حاصل ہوجائے اور و وہ حقد ارتک حق کا پہنچ جانا ہے اور مقلد کے لئے ضروری ہے کہ ای شخص کو اختیار کرے جوزیادہ قادر ہے اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی کریم من اللہ بینے نے فرمایا جس بندے نے کسی کوکوئی کام میرد کیا جبکہ عوام میں اس سے بہتر آ دمی موجود ہے تو مقعد نے اللہ ورسول من بیج ہم اور سلمانوں کی جماعت سے ڈیانت کی ہے۔ جبکہ اجتہا دکی تعریف میں کلام ہے جواصول نقد میں معلوم ہو چکا ہے اور اس کا حاصل ہے کہ قاضی حدیث کا اہل ہوجس کو نقد کا علم بھی حاصل ہوتا کہ احادیث کے مغہوم کو جائے والا ہو یا ایسا نقید جس کو حدیث کا علم بھی ہوتا کہ وومنصوص علیہ مسائل میں تیاس نہ کرے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وواجھی طبیعت والا ہوتا کہ عوام کے عرف کو جانے والا ہو کہ وہ نہ کہ اور کہ جہوا دکام عرف کر جاتے والا ہو

#### عہدہ قضاء کے اہل ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَالْسَ بِالدُّحُولِ فِي الْقَضَاءِ لِمَنْ يَتِيُ بِنَفْسِهِ أَنْ يُؤَذِى فَرُضَهُ ) لِآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ تَقَلَّدُوهُ وَكَفَى بِهِمْ قُدُوةٌ، وَلاَنَّهُ فَرُضُ كِفَايَةٍ لِكُونِهِ آمُرًا بِالْمَعْرُوفِ .

کے فرمایا:اوراس بندے کے لئے عبد وقضا وکو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس فخص کواپٹی ذات پراتنا اعتا و کہ وہ اپنا فرض کما حقہ نبجائے گا۔ کیونکہ مسابہ کرام جوئئی آئے عبدہ قضا وکو قبول کیا ہے اور جمارے لئے ان کی امتاع کرتا کا فی ہے کیونکہ سے فرض کفاریہ ہے لہٰذاریہ بھی امر بہ معروف ہے۔

### فيصله حق كےمطابق ندكر كے پرعبدہ قضاء قبول ندكرنے كابيان

#### ولايت كےعدم طلب كابيان

قَالَ (وَيَنْبَغِى أَنُ لَا يَطْلُبَ الْوِلَايَةَ وَلَا يَسْأَلُهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ طَلَبَ الْقَصَاءَ وُكِلَ اللَّى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ ) وَلَانَّ مَنْ طَلَبَهُ يَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَحُرُمُ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلَى رَبِّهِ فَيُلْهَمُ.

کے فرمایا: اور کمی شخص کے لئے متاسب نہیں ہے کہ وہ والایت طلب کرے یا اس کوسوال کرے۔ کیونکہ نبی کریم ماریوں نے فرمایا: جس نے عہدہ تضاء کو تبول کرنے کے لئے مجبوری نے فرمایا: جس نے عہدہ تضاء کو تبول کرنے کے لئے مجبوری گیا ہے اور جس کوعبدہ تضاء کو شدہ تا نے وہ اپنی ذات پر تو تع کرنے والا کیا اس پرا کیٹ فرشتہ نازل ہوتا ہے جواس کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ جو بندہ عبدہ تضاء کو طلب کرتا ہے وہ اپنی ذات پر تو تع کرنے والا ہے بندا ہے جس وہ اس سے محروم کردیا جائے گا اور جس بندے کوعبدہ تضاء کے لئے مجبور کیا جاتا ہے وہ اپنی دب پر تو کل کرنے والا ہے بندا اس کو البہام کردیا جاتا ہے۔

#### جابر سلطان ہے قضاء قبول کرنے کا بیان

(نُسمَّ يَجُوزُ النَّقَلَّدُ مِنْ السَّلُطَانِ الْجَائِرِ كَمَّا يَجُوزُ مِنْ الْعَادِلِ) لِآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ تَسَقَلَّدُوهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَفَلَّدُوهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَفَلَّدُوهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَفَلَّدُهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَفَلَّدُهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَقْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيدِ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ وَالنَّا إِنْ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ وَالتَّابِعِينَ لَا يَعْدُولُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بِحَقِيرِ لاَنَّ الْمَقْصُودَ لا يَعْدُلُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بِحَقِيرٍ لاَنَّ الْمَقْصُودَ لا يَعْدُلُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بِحَقِيرٍ لاَنَّ الْمَقْصُودَ لا يَحْصُلُ بِالنَّقَلُهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُمْكُنُهُ .

کے ای طرح جابر سلطان سے تفنا ، کو تبول کرنا جائز ہے جس طرح عادل سلطان سے تفنا ، کو تبول کرنا ہوئز ہے کونکہ صحابہ کرام بٹنائنڈ نے دخترت امیر معادید بالنظرے عبد ، تفنا ، قبول کیا تھا حالا نکہ انجی حق خلافت دخترت علی المرتفیٰی برائنڈ کے ہاتھ میں تھا۔ ای طرح تا بعین نے تجاب سے عبد ، قضاء قبول کیا تھا جبکہ جائے طالم تھالیکن جب قاضی کے لئے حق کے ساتھ فیصلہ کرناممکن نہ موقو وہ عبد ہ قضاء قبول نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح مقصد حاصل شہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب مقصد یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرناممکن ہو۔

## سابقة قاضي كادبوان طلب كرني كابيان

قَالَ (وَمَنُ قُلِلَهُ الْقَضَاءَ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ دِيوَانُ الْقَاضِى الَّذِي كَانَ قَيْلَهُ) وَهُوَ الْخَرَائِطُ الَّتِي فِيْهَا السِّحِلَّاتُ وَغَيْرُهَا وَغَيْرُهَا وُضِعَتْ فِيْهَا لِتَكُونَ حُجَّةً عِنْدَ الْحَاجَةِ فَتُجْعَلُ فِي يَدِ مَنْ لَهُ وِلايَهُ الْقَضَاءِ. الْقَضَاءِ.

نُسمَّ إِنْ كَانَ الْبَيَّاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ فِي الصَّحِيْح

## and the second of the second o

لِأَنْهُمْ وَصَعُوهَا فِي يَدِهُ لِعَمَلَهِ وَقَدْ الْنَعَلَ إِلَى الْمُولِي، وتحدا إِدَا كَانَ مَلَ مَالُ الْعَالَمُ هُو اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جمع المحالي المحالية المحالية

اور ہے آئے والا قاضی دوا بائٹرار بٹرول و کیجے کا کہ دوس پڑتی تاہی موراس کی موجود کی شاہد ہے۔ اسٹان سے تھیے ہے تھا۔

اگریں اور ایک ایک کا فذک بارے میں اور ان سے رجمۂ وال اور آئی بچہ جات کے بارے شام ان سے پہلیٹن کے سام وال میں شام کے بارک شام ان ان کے بہر کا ایک انگری کے بارک شام کا کہ کے تاب کا بارک تاب کا بارک تاب کا بارک تاب کے بارک شام کے بارک شام کے بارک شام کا بارک تاب کا بارک تاب کے بارک شام کی بارک سام کا بارک بارک کا بارک تاب کا بارک تاب کے بارک بارک بارک بارک کے بارک تاب کے بارک بارک بارک کے بارک کا بارک تاب کے بارک بارک بارک کے بارک کا بارک بارک کے بارک کا بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کا بارک کے بارک کا بارک کے بارک کے بارک کا بارک کے بارک کا بارک کے بارک کے بارک کے بارک کی بارک کے بارک کا بارک کے بارک کا بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کی بارک کے ب

منع قاضى كوقيد بول كاجوال من غور ولكر أرف كاجؤن

قَالَ (وَيَمْ ظُورُ فِنِي حَالِ الْمُخْدُوسِينَ) لِآنَهُ نُشِبَ نَاظِرُا افَمَنُ اغْتَرَفَّ بِحَقِّ الْرَمَهُ إِنَّاهُ الْأَنْ الْمُغُرُّولِ عَلَيْهِ إِلَّا بِسِبَّةٍ ) لِآنَهُ بِالْمَوْلِ الْتَحْقُ بِالْرَعَانِ الْمُغُرُّولِ عَلَيْهِ إِلَّا بِسِبَّةٍ ) لِآنَهُ بِالْمَوْلِ الْتَحْقُ بِالْرَعَانِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

کے فرہا اور تا بھی تیدیوں کے احوال میں تحور قرر کے سے تعاقد ان کا تھرانی کے سے مقر روائے اور جس تیدی کے اس کا کا اور تا ان کی تعلقہ کے اس کی تعلقہ کی کے است مقر روائے اور جس تیدی کے اور کا اور تا ان کی تاریخ کے اس کا اس کے کہ اس کے کے اس کا اس کے کہ اس کے کے اس کی کو اس کے اس کی کو اس کے اس کی گوانی تا اس کے اس کی کو اس کی کو اس کی کو اس کے اس کے اس کی کو اس کی کو اس کے اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کی کو اس کی کو اس کے اس کے اس کی کو اس کی کو اس کے اس کی کو اس کی کو اس کے اس کی کو اس کے اس کی کو اس کی ک

تب بھی نیا قامنی کواس کور ہا کرنے میں جلد بازی ہے کام نہ لے تی کہاس پر منادی کرائے اور اس کے معاملہ میں غور وفکر کرے کیونکہ معزول قامنی کائمل بہ ظاہر برحق ہے ہیں وہ اس کور ہا کرنے میں جلدی نہ کرے کہ بیس وہ دومرے کے حق کو باتل کرنے ہی سبب ہے۔

## ودائع واوقاف کے حصول میں غور وفکر کرنے کابیان

(وَيَسْطُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ فَيَعْمَلُ فِيْهِ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ آوْ يَعْنَرِفَ بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ حُجَّةً.

ے اور دوائع اور اوقاف سے حاصل ہونے والی چیزوں میں غور دفکر کرے اور گوائی قائم کرنے کے لئے اس میں عمل کرے باجس کے قبضہ میں وہ ہے وہ خود ہی اس کا اقر ارکر لے کیونکہ وہ ہرا یک کے لئے جمت ہے۔

### معزول قاضى كے قول كے عدم مقبول ہونے كابيان

(ولَا يَعْبَلُ قَوْلَهُ فِيُهَا) لِلْمَعُزُولِ) لِمَا بَيَنَا (إلَّا آنُ يَعْمَرِ فَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ آنَ الْمَعْزُولَ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَيَعْبُ أَفُولُهُ فِي يَدِهِ فَيَ الْمَعْزُولَ الْفَاضِي كَانَّهُ فِي يَدِهِ فَيَقْبُلُ قَوْلَهُ فِي إِفْرَارُ الْفَاضِي كَانَّهُ فِي يَدِهِ فَيَ الْمُقَرِّ لَهُ فِي يَدِهِ إِلَى الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ فَي الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْآوَلِ لِسَبْقِ حَقِيهِ وَيَسَشَمَ لُ قِبَمَتَهُ لِلْفَاضِي بِافْرَارِهِ النَّانِي وَيُسَلَّمُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِيُ لِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِيُ لِللهُ اللهُ ال

معزول قاضی کا قول قبول بیس کیا جائے گاای کے سب جس کوہم بیان کر بیٹے ہیں۔ ہاں البتہ جب کس کے پاس دو وہ اکنے ہوں اور وہ اس بات کا اقر اربھی کرنے والا ہو۔ کیونکہ معزول نے ان کوانمی کے حوالے کیا تھا تو اب معزول قاضی ان ووا لَع کے ہارے ہیں مقبول ہوجائے گا۔ کیونکہ قابض کے اقر ارسے بیٹا بت ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں قبضہ بہلے قاضی کا ہی تھ پس اس کو قاضی کا آثر ارسی ہوگا اور اس طرح ہم کھا جائے گا بیدونوں ووائع اس حالت میں ای کے قبضہ میں ہیں۔

البتہ جب پہلے قامنی نے دوسرے کے لئے اقر ارکر ٹیااوراس کے بعد معزول قامنی کے حوالے کرنے کا قرار کر بیا تو جو کچھ اقرار کرنے والے کے پاس ہے اسکومقرلہ پہلے کے حوالے کروے کیونکہ اس کا حق مقدم ہے اور دوسرے اقرار کے سبب اقرار کرنے والامعزول قامنی کے لئے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوراس شخص کو یہ قیمت دی جائے گی جس کے لئے معزول قامنی نے اقرار کی تھا۔

### قاضى كے لئے محد میں بیٹھنے كابيان

قَالَ (وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ) كَيْ لَا يَشْتَبِهَ مَكَانُهُ عَلَى الْعُرَبَاءِ وَبَعُصِ

المُقِيمِينَ، وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ اَوْلَى لِآنَهُ اَشْهَرُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُكُرَهُ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ لِآنَهُ يَحْضُرُهُ الْمُشْرِكُ وَهُو نَجَسَّ بِالنَّصِ وَالْحَائِضُ وَهِى مَمُنُوعَةٌ عَنْ دُخُولِهِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّمَا يُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُكْمِ) . وَخُولِهِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّمَا يُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُكْمِ) . (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ السَّارُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لِقَصُلِ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ السَّارُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ السَّارِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ السَّارِيلِ الْمُسْعِدِ كَالْصَلَاقِ فَي الْمُسْعِدِ لِلْقَصْلِ الْخُصُومَة فِي الْمُسْعِدِ كَالصَلَاقِ . وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُسْعِدِ كَالصَلَاقِ . وَاللَّهُ الْمُسْعِدِ كَالصَلَاقِ .

وَتَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ فِي اغْتِقَادِهِ لَا فِي ظَاهِرِهِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ، وَالْحَائِضُ تُخْبِرُ بِحَالِهَا فَيَخُرُ جُ الْقَاضِيُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ يَنْعَتُ مَنْ يَهْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَصْمِهَا كَمَا إِذَا كَانَتُ النُحُصُومَةُ فِي الذَّابَةِ . وَلَوْ جَلَسَ فِي دَارِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَاْذَنُ لِلنَّاسِ بِاللَّمُحُولِ فِيْهَا، وَيَخْلِسُ مَعَهُ مَنْ كَانَ يَجُلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ لِآنَ فِي جُلُوسِهِ وَحْدَهُ تُهْمَةً .

ے فرمایا:اور قامنی فیملہ کرنے کے لئے مسجد میں بینھے کہ مسافر دن اور بعض مقیم رہنے والوں پراس جگہ پراشتہا ہ نہ ہو جبکہ جامع مسجد بہتر ہے۔کیونکہ وہ جگہ مشہور ہے۔

من من الم شافعی مناید الرحمہ نے فرمایا: کہ قامنی کے لئے مسجد میں جیٹھنا تکروہ ہے کیونکہ مشرک بھی مسجد میں آئے گا حالا تک شریعت کے مطابق مشرک نجس ہے اور حاکفن عورت بھی آئے گی جبکہ اس کومسجد میں واخل ہونے ہے منع کیا گیا ہے۔

جماری دلیل ہے کہ نبی کریم باڈیز کی ہے ارشاد فر مایا: سماجداللہ کا ذکر اور فیصلہ کرنے کے لئے بنائی کی جیں۔ اور نبی کریم سی تین کا فیصلہ کرنے حالت استکانی میں جھڑ اکرنے والوں کا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔ اورای طرح خلفاے راشدین بھی جھڑ وں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ کرنا ایک عبادت ہے بس نماز کی طرح اس کو مسجد میں مرانجام دینا جا کز ہے جبکہ شرک کی نجاست اس کے عقیدے میں بوتی ہے جبکہ اس کے ظاہر میں نہیں بوتی البندااس کو مسجد میں وافنل ہونے منع نہ کیا جائے گیا۔ اور حاکفن عورت اپنی حالت بیان کردے گی۔ تو قاضی مسجد کے درواز سے کے پاس بیاس کے پاس آسے گا یا کسی شخص کو بھیج و سے گا اور اس کے درمیان اور جھڑ اگر نے والے کے درمیان فیصلہ کرے گا جس طرح اس صورت کا مسکلہ ہے جب جھڑ اسواری کے بارے میں بود۔

۔ اور جب قائنی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہ ہوگا گر توام کواس گھر میں وانے کی اجازت ہوئی جا ہے اور جولوگ اس کے تاضی ہونے سے کھر میں ہونے سے اور جولوگ اس کے تاضی ہونے سے پہلے اس کے باس جیٹھتے تھے اور اب بھی اس کے ساتھ جیٹھیں سے کیونکہ اس کے لئے اکیلا جیٹھتے میں تہمت ہے۔

### قاضى كامدايا كوقبول ندكرني كابيان

قَالَ (وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمِ أَوُ مِشَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبُلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ) لِلآنّ

الْآوَّلَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَالنَّانِيَ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ بَلْ جَرَى عَلَى الْعَادَةِ، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَصِيْرُ آكِلَا بِفَضَاءِ بَلْ جَرَى عَلَى الْعَادَةِ، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَصِيْرُ آكِلًا بِفَا الْهَ الْمَهُدِى عَلَى بِفَضَاءِ بَعْضُومَةً لَا يَفْبَلُ هَدِيَّتُهُ، وَكَذَا إِذَا زَادَ الْمُهُدِى عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةً لِآنَهُ لِآجُلِ الْقَضَاءِ فَيَتَحَامَاهُ.

و لَا يَسْخُسُرُ دَعْوَدَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً لِلاَنَّ الْخَاصَّةَ لِآجُلِ الْقَضَاءِ فَيُتَهَمُ بِالْإِجَابَةِ، بِخِلافِ الْعَامَّةِ، وَيَذْخُلُ فِي هٰذَا الْجَوَابِ قَرِيبُهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا .

وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُجِينُهُ وَإِنْ كَانَتُ خَاصَّةٌ كَالْهَدِيَّةِ، وَالْحَاصَةُ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُضِيفُ آنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا لَا يَتَخِذُهَا .

کے فرمایا: اور قامنی کسی سے تخذ تبول نہ کرے گروہ لوگ جواس کے ذی رخم محرم ہوں یا وہ لوگ جو قامنی بنے سے پہلے اس کو تھا نف دیا کرتے تھے۔ پہلا ہدیہ صلد رحی کے لئے ہیں اور دومرا ہدیہ قامنی ہونے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں جاری ہوت ہے۔ جبکہ اس کے سوامیں وہ کھانے والاشار کیا جائے گاحتیٰ کہ جب کسی قری رشتہ کا مقدمہ ہوتو اس کا بھی ہدیہ تبول نہ کرے۔

اورائ طرح جب ہدیدد ہے والے نے حدے زیادہ ہدید کیا یا اس کوکوئی کیس ہو کیونکہ یہ قاضی ہونے کے سبب ہے لہذا قاضی ان سے بھی پر ہیز کرے اور وہ کی دعوت پر بھی نہ جائے ہاں البتہ جب وہ دعوت عام ہو کیونکہ فاص دعوت قاضی کے ہونے کے سبب سے ہوگی اور وہ اس کو تبول کرنے بی بھی ای تھم بیس ش مل ہوگا اور سبب سے ہوگی اور وہ اس کو تبول کرنے بی تبہت زوہ ہوگا بہ خلاف دعوت عامہ کے۔ اور اس کا قریبی بھی ای تھم بیس ش مل ہوگا اور شیخین کا قول بھی ای طرح ہے۔ جبکہ امام مجمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ قاضی کوذی رحم محرم کی دعوت کرنا ہوگی خواہ وہ وعوت فاص ہو شیخین کا قول بھی ای طرح ہدیہ جبکہ امام مجمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ قاضی کوذی رحم می دعوت کرنا ہوگی خواہ وہ وعوت فاص ہو جس طرح ہدیہ تبول کرنا ہے اور دعوت فاص ہے کہ جب میز بان کو معلوم ہوجائے کہ قاضی ندآ کے گا تو اس دعوت کو تیار نہ کرے گا۔

### قاضى كاجنازه اورعيادت ميس شركت كرف كابيان

قَالَ (وَيَشْهَدُ الْحِنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيضَ) لِآنَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنَّةُ حُقُوقٍ) وَعَدَّ مِنْهَا هَلَائِنِ . (ولَا يُضَيِّفُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُولَ خَصْمِهِ) لِآنَ النَّبَيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَلَا نَ فِيْهِ تُهُمَةً .

ے اور قاضی جنازے میں جائے گا اور مریف کی عیادت کرے گا کیونکہ یہ سلمانوں کے حقوق ہیں اور نبی کریم ہائیۃ ہم نے فر مایا کہ سلمان پر مسلمان کے چیوحقوق ہیں اور آپ مُنَافِۃ ہُم ان میں دونوں کو بھی شار فر مایا ہے۔ اور قاضی ایک خصم کور کرتے ہوئے دوسرے کی دعوت نہ کرے کیونکہ نبی کریم مُنَافِۃ ہُم نے ایسا کرنے سے منع کیاہے کیونکہ اس میں بھی تہمت ہے۔

#### قاضى كافريقين ہے مساوى كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا حَطَرا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ وَالْإِقْبَالِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَلَامُ (إِدَا \* أُبْتُلِيَ آحَدُكُمْ بِالْقَصَّاءِ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ وَالنَّظِي) (و لَآ يُسَارَ آحَدَهُمَا و لَآ يُشِهِ إِلَيْهِ وَلَا يُلَقِّمُهُ حُجَّةً) لِلتَّهُمَةِ وَلَانَ فِيهِ مَكْسرَةً لِتَفْسُ الانبي فَهْ الْمَا لَهُ مَعْمُ اللهُ يَعْمَدُ وَلَا يُعْمَدُ اللهُ اللهُ مَعْمُ اللهُ يَعْمَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

### م واد و منته من سر من من مراجب کا دیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ تَلْقِينُ الشَّاهِدِ) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَغُولَ لَهُ أَنَّشَهُدُ بِكُذَا وَكُذَا، وَهذَا لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ لِآحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَيُكْرَهُ كَتَلْقِبِ الْخَصْبِ.

وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَبْرِ مَوْضِ النَّهَدَةِ لَآنَ الشَّاهِدَ قَدْ يَحْصُو لِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ فَكَانَ تَلْقِينَهُ إِحْيَاءً لِلْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْإِشْخَاصِ وَالنَّكْفِيلِ.

کے قربا باور واوے کئے تقین کرنا کر وہ ہاؤرائ کی تھم کے کہ افغان کے اور اس کا تھم کے کہ اور وہ وہ سے کہ تھ ہی مو مسک واور وہ وہ اس کے لئے یہ کروہ ہے اس کے لئے یہ کروہ ہے کہ کہ کہ یہ دوج کا کروہ ہے۔

اس کے لئے یہ کروہ ہے کیونکہ یہ دوج بھٹوا کرنے والوں میں سے ایک کی مدوج بھٹی تھے کہ کھٹین کی ہم رت یہ بھٹی تھروہ ہے۔

حضرت او ممالیو بھٹ عبد الرحمہ نے تبجہت کی جگہ کے سوائس وستھسن آئے اروپا ہے۔ کو تکرچس کی وہشت کے سب واو پہلی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہتا ہے والوں میں کہتے تا اور تھیں ہوتا ہے۔

میں کہتے کہ کہ کہ جاتے والا ہے ۔ بھٹ اس و تھٹین کرنا یہ تا کے واقعہ کو کرنا ہے کہ کہتے تا اور تھٹی ہوتا ہے۔



## فَصُلُّ فِي الْحَبْسِ

## ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل جس کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب کتاب قضا ، اوراس سے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کردیا ہے۔ اوراس کومؤ خرکر نے کاسب یہ ہے کہ قاضی کے کردیا ہے۔ اوراس کومؤ خرکر نے کاسب یہ ہے کہ قاضی کے صدور فیصلہ کے بعداس کا تھم خابت ہوسکتی کو قید کرنا ہوتواس صدور فیصلہ کے بعداس کا تھم خابت ہوسکتی کو قید کرنا ہوتواس مسئلہ کے لئے تھم قضا ، کا ہوتا جا ہے لہٰ زااس کومؤ خرذ کرکیا تا کہ کتاب سابقہ سے مطابقت بن جائے۔

( منابيشر ح الهدايه بقرف، خ ١٠ إص ٢٣٣ ، بيروت )

## قید کے علم کے شرعی ما خذ کابیان

آؤ یُنفُو ا مِنَ الْاَدُضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِوْی فِی اللَّهٔ نَیا وَلَهُمْ فِی الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ . (مالده، ۳۳)

یاز مین ہے دورکر دیئے جائیں بید نیاش ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب ۔ ( کنز الا بمان)

حافظ ابن کیٹر شافعی بکھتے ہیں کہ فرمان ہے کہ ذیمن ہے الگ کر دیئے جائیں بیتی انہیں تلاش کر کے ان پر صدقائم کی ہوئے وہ

دارالاسلام ہے بھاگ کر کہیں چلے جائیں یا یہ کہ ایک شہرے دوسرے شہراور دوسرے تیسرے شہرانہیں بھیج ویا جاتا رہے یا یہ کہ

اسلامی سلطنت ہے بالکل ہی خارج کر ویا جائے موثر شعنی تو ذکال ہی دیتے تھے۔

ادرعطا خراسانی کہتے ہیں"ایک نشکر میں سے دوسر کے نشکر میں پہنچا دیا جائے یونبی کی سال تک مارا مارا پھرایہ جائے لیکن دار الاسلام سے باہرنہ کیا جائے"۔ابوحنیفہ اوران کے اسحاب کہتے ہیں"اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے"۔

ابن جریرکا مختی رقول یہ ہے کہ "اے اس کے شہرے نکال کر کسی دومرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیو جائے"۔"ایے لوگ
دنیا میں ذکیل ور ذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہول گے"۔ آیت کا پیکڑا تو ان لوگوں کی تا ئید کرتا ہے جو کہتے
میں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اور مسلما ٹوں کے بارے وہ صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور میں تی بھم سے
ویسے بی عبد لئے جیسے عور توں ہے لئے تھے کہ "ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں ، چوری نہ کریں ، زنانہ کریں ، اپنی اورا دوں کو
قتل نہ کریں ، ایک دوسرے کی نافر مانی نہ کریں جو اس وعدے کو بھائے ، اس کا اجراللہ کے ذھے ہے اور جو ان میں سے کسی گناہ کے '

ساتح آنود و بوجائے پھراگرا ہے سزاہوگئ تو و و مزا کفارہ ہن جائے گی اور اگرالقہ تعالی نے پر دہ پوٹی کرنی تو اس امر کا اللہ ی مخارب کا امر چ ہے بنداب کرے ، اگر جائے تھے وڑ و ہے "۔ اور حدیث پیل ہے "جس کی نے کوئی گناہ کیا پھراللہ تھ ٹی نے اسے ڈھانپ کیا اور اس ہے چھم پوٹی کرنی تو اللہ کی ذات اور اس کارتم و کرم اس ہے بہت بلند و بالا ہے ، معاف کئے ہوئے ہرائم کو دوبارہ کرنے ہارا ہے و نیوی سزالے گی ، اگر بیتو ہم گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باتی ہیں جن کا اس وقت سیح تصور بھی محال ہے بال تو ہا تھیب ہو بارے تو الوں کی تبعت جو فر مایا ہے "اس کا اظہارا سے صورت ہی تو صاف ہے کہ اس آبے ہو شرکو سے بارے میں نازل شد و مانا جائے ۔ لیکن جو مسلمان مغرور ہوں اور وہ قبضے میں آئے ہے پہلے تو ہر لیس تو ان سے تی اور سول اور میں باتھ ہو کا کہ ان تھی کو کہ نا بھی بہت جاتا ہے یائیں ، اس میں علا ہے و د قول ہیں ، آبے سے کے فلا ہری الفاظ ہے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ رسب ہی جو ہٹ جائے ، محالے کا کھی اس پر ہے۔

چنا نچ جارہ بن بدرتی یسری نے زمین می فساد کیا ، مسلمانوں سے لڑا ، اس بارے میں چند قریشیوں نے حضرت لی سے ارش کی ، جن میں حضرت حسن بن علی ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی متھ لیکن آپ نے اسے اس دسینے سے انکار کر دیا۔ وہ معید بن تیس بھرانی کے پاس آپ آپ نے اپ آپ کے اس کے اس اسے تشہرایا اور حضرت علی کے پاس آپ اور کہا بتا ہے تو جواند اور اس کے دسول من تی ہے اور کہا بتا ہے تو کی رہے ہوان آپوں کی (قبل ان تقدر وا علیهم) تک تلاوت کی تو آپ نے فرمایا میں تو ایسے تھی کواس کی تو آپ نے فرمایا میں تو ایسے تھی کواس کی کھی دول گا،

کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی ، بہت بڑا بحرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے ،سب نے جاہا کہ اے گرفتار کرلیں۔اس نے کہا سنو بھائیو اتم بچھے گرفتار نہیں کر سکتے ،اس لئے کہ مجھ پرتمہارے قابو پانے ہے پہلے ہی میں تو تو بہ کر چکا ،وں بلکے تو بہ کے بعد خودتم ہارے پاس آئے میا ہوں ،

حفرت ابو ہریرہ ڈی تؤنے نے فر مایا! یہ ج کہتا ہے اور اس کا ہاتھ کر کر مروان بن تھم کے پاس نے جلے ، یہ ال وقت حفرت معاویہ کی طرف ہے ہیں ، اس لئے اب تم انہیں بجوزیس کر معاویہ کی طرف ہے ہیں ، اس لئے اب تم انہیں بجوزیس کر سکتے۔ چنا نچکس نے اس کے اس تم انہیں بجوزیس کر سکتے۔ چنا نچکس نے اس کے ماتھ بجوز کیا ، جب مجاہدی کی ایک جماعت رومیوں ہے لائے کے لئے چلی تو ان مج ہدوں کے مہتمہ ہو سے بسمندر میں ان کی کشتی جارہ تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آئیں ، یہ اپی کشتی میں ہے رومیوں کی گروئیس مار نے کے لئے ان کی کشتی میں کود گئے ، ان کی آبدار خارا شکاف تلوار کی چک کی تاب روی ندانا سکے اور نا مردی سے ایک طرف کو بھا گے ، یہ بھی ان کے بیچھے اس طرف چلے چونکہ سارا یو جھا کے طرف ہوگیا ، اس لئے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سارے روی کفار مبارک ہو گئے اور حضرت علی اسر کی بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیرا ہن کیٹر، اکد ہو گئے اور حضرت علی اسری بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیرا ہن کیٹر، اکد ہو گئے اور حضرت علی اسری بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیرا ہن کیٹر، اکد ہو گئے اور حضرت علی اسری بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیرا ہن کیٹر، اکور، اکور)

حضرت ببنرابن عليم اين والديد اوروه اين داداي الله كرت بن كدرسول كريم من ينز ايك شخص كوتهمت كى بنا پرقيد كر ديا تھا۔" (ابوداؤد به فكوة شريف: جلدموم: حديث نبر 907)

تہت کی بناپر" کا مطلب یہ ہے کہ کی فخص نے اس پراپ دیے ہوئے قرض کا دعوی کیا تھا اس پر کسی گمن و کا الزام نہیں تھا،
چنانچہ نبی کریم منافظ نے اس کوقید (حوالات) میں رکھا تا کہ اس دوران میں گوا ہوں کے ذریعہ مدئل کے دعوی کا تیجے ہونا معموم ہو
جائے کیکن مدی اپنے دعوی کے ثبوت میں گواہ چین کرنے سے عاجز رہاتو آئے ضرحت فل نے اس شخص کوالزام سے بری قرار دے
کردہا کردیا۔ یہ صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ الزم کوقید کرنا شرق تھم کے مطابق ہے۔

#### قید کرنے میں جلد بازی نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا نَبَتَ الْحَقُ عِنْدَ الْقَاضِى وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِ حَبْسَ غَرِيمِهِ لَمُ يُعَجِّلُ بِحَبْسِهِ
وَآمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ ) لِآنَ الْحَبْسَ جَزَاء المُمَاطَلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهَا، وَهِلَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُ 
بِإِفْرَارِهِ لِآنَهُ لَمْ يَعْرِفْ كُونَهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبُ

بِإِفْرَارِهِ لِآنَة لَمْ يَعْرِفْ كُونَهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبُ

الْمَالُ، فَإِذَا امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ، آمَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ حَبَسَهُ كَمَا ثَبَتَ لِظُهُورِ

الْمَطُلِ بِإِنْكَارِهِ.

ے فرمایا: اور جب قاضی کے ہال تن ٹابت ہوجائے اور حقد ارائے مدیون کی قید کوطلب کرے تو قاضی اس کوقید کرنے میں جلد بازی ہے کا م نہ لے بلکہ وہ مقروض کو اس پر واجب ہونے والے قرض کی ادائیگی کا تھم دے۔ کیونکہ قید ٹال مٹول کرنے کی میں جلد بازی ہے کا مول کرنے کی میں جارہ کی طاہر ہونا ضروری بات ہے اور تھم تب ہوگا جب تن مدگل ملیہ کے اقر ادر کے سبب ٹابت ہونے والا ہے

مدایه ۱۰۰۶ کی ده این از این از

کیونکہ پہلے معاطے میں اس کی ٹال مٹول معلوم نیں ہے۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے مہلت پانے کے مبب لائی کیا بواوروہ مال ساتھ نہ لایا ہو گر جب اس نے معالمہ واضح ہوجانے کے بعد اس کا انکار کیا ہے تو قاضی اس کوقید میں ڈال دے کیونکہ اب اس کا ٹال مٹول سے انکار واضح ہو گیا ہے اور جب گواہی کے سب سے حق ٹابت ہوا ہے تو حق ٹابت ہوتے ہی قاضی اس کو قید کرا دے کیونکہ انکار کے سبب اس کا ٹال مٹول کرٹازیا وہ مُلاہم ہوا ہے۔

## ادائے دین سے رکنے برحکم قید کابیان

قَالَ (فَإِنُ امْتَنَعَ حَبَسَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَنَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ الْتَزَمَهُ بِعَقَدٍ كَالُمَهُ وَالْكَفَالَةِ ) لِآنَهُ إِذَا حَصَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِعَضَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِعَضَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِعَضَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِالْمَهُو مُعَجَّلُهُ دُوْنَ بِالْعَهُ وَالْمُوادُ بِالْمَهُ وَاذْ هُو لَا يَلْتَزِمُ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى آذَانِهِ، وَالْهُوَادُ بِالْمَهُ وَ مُعَجَّلُهُ دُوْنَ مُعَالًا لَهُ إِلَا مَا يَقْدِرُ عَلَى آذَانِهِ، وَالْهُوَادُ بِالْمَهُ مِ مُعَجَّلُهُ دُوْنَ مُعَالِمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ إِلَامًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فر مایا: اور جب کوئی مد ہون اوائے قرض ہے رک جائے تو قاضی اس کو ہرا ہے قرض جی قید جی ڈال دے جوا ہے مال کو بدل بنتے ہوئے اس پر ضروری ہے جو بدل اس کے تبند جی ہے۔ جس طرح جی کاشن ہے یا مد ہون نے کسی عقد کے سبب اس کو صفر وری کیا ہے جس طرح مبر اور کفالہ جی ہے کیونکہ جس وقت اس کی فخض کے قبند جس آیا ہے اس کا مالدار ہوتا الابت مردی کیا ہے اور اپنے افقیار ہے مال ضروری کرنے پراس مخفس کا اقدام کرتا اس کے مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ اسلنے کہ وہ اس چیز کو صفر وری کرنے وہ قادر ہے جبکہ مبر سے مبر مقبل ہے نہ مبر مؤجل ہے۔

#### مقروض کوقیدند کرانے والے دین کابیان

قَالَ (وَلاَ يَخْيِسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا قَالَ إِنِّى فَقِيرٌ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ غَرِيمُهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَيَحْيِسَهُ وَ لَكُونُ الْقُولُ قُولُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيُنُ، وَعَلَى الْمُدَّعِى إِثْبَاتُ غِنَاهُ، وَيُرُوى أَنَّ الْقُولُ لِمَنْ عَلَيْهِ الذَّيْنُ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ لِآنَ الْاصْلَ هُوَ الْعُسُرَةُ. وَيُع النَّفَقَةِ الْقُولُ لَا الْآوُرِي أَنَّ الْقُولُ لَهُ اللَّهُ عُسِرٌ، وَفِي إِعْتَاقِ وَيُرُوى أَنَّ الْقُولُ لَهُ إِلَّا فِيمَا بَدَلُهُ مَالً . وَفِي النَّفَقَةِ الْقُولُ قُولُ الزَّوْجِ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَفِي إِعْتَاقِ وَيُرُوى أَنَّ الْقُولُ لَهُ اللَّهُ فِيمَا بَدَلُهُ مَالً . وَفِي النَّفَقَةِ الْقُولُ قُولُ الزَّوْجِ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَفِي إِعْتَاقِ الْعَبْدِ اللهُ مُشْتَرَكِ الْقُولُ لِلْمُعْتِقِ، وَالْمَسْآلَتَانِ تُؤَقِينِ الْقَولُ لِينَ الْآخِيرِينِ، وَالتَّخْرِيخُ عَلَى مَا الْعَبْدِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَالْمَسْآلَتَانِ الْقُولُ لَيْ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِقِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِقِ الْمُسْلِكُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَقِ اللهُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ اللهُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتِقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ اللهُ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعُمِي الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَى اللهُ الْمُعْتَقِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مَنْ عَلَيْهِ يَخِيسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَسْاَلُ عَنْهُ فَالْحَبْسُ لِظُهُورِ ظُلْمِهِ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا

مَالًا، أَوْ لَبُتَ ذَلِكَ بِالْبَيْنَةِ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ

يَخْسِسُهُ مُدَّةً لِيَظْهَرَ مَالُهُ لَوْ كَانَ يُخْفِيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَمْتَذَّ الْمُدَّةُ لِيُفِيدَ هَذِهِ الْفَائِدَةَ فَقَدَّرَهُ بِسَمَا ذَكَرَهُ، وَيُسرُوى غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّقْدِيرِ بِشَهْرٍ أَوُ أَرْبَعَةٍ إلى سِتَّةٍ أَشْهُرٍ . وَالسَّحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مِشَهْرٍ أَوُ أَرْبَعَةٍ إلى سِتَّةٍ أَشْهُرٍ . وَالسَّحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُفَوَّضٌ إلى وَتَّةِ أَشْهُرٍ . وَالسَّحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُفَوَّضٌ إلى وَأَي الْقَاضِي لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْآشْخَاصِ فِيهِ .

کے تافنی سابق میں ذکر کروہ قرضول کے سواعل مدیون کو تقد نہ کرائے کو نکہ جب وہ یہ کہدو بتا ہے کہ میں فقیر ہوں بال
البتہ جب قرض خواہ یہ ثابت کرے کہ مدیون کے پاس مال ہے تو اب قاضی اس کو قید میں ڈلواوے کیونکہ دلیل بر نہیں پائی
جار ہی ۔ اور مقروض کے قول کو قیول کر لیا جائے گاہ رمد تی پر مدیون کی مالداری کو نا بہت کر تاوا جب ہوگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ قمام
صور توں میں مدیون کے قول کا احتبار کیا جب یہ کیونکہ انسل بیٹی ہے اور یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ مدیون کے قول کا احتبار کیا
جائے گاسوائے اس حالت کے کہ جب اس کا عوض مال بواور نفقہ کے پارے میں شوم کے قول کا احتبار کیا جائے گا کہ میں تشکہ مت
موں جبکہ مشرک غام م کی آزاوی میں معتق کے قول کا ای بر آیا جائے گا ہے دونوں جز کیات بعد والے دونوں مسائل کی تا نیہ کرنے
والے ہیں۔ جبکہ کتاب میں ذکر کر دومسکل کی تو تی ہے کہ وہ طاق قرض نہیں ہے بلکہ وہ ایک صلہ جتی کہ وہ جا تفاق موت سے
ماقط ہونے والا ہے۔

حضرت امام انتظم بڑن تؤکے نزویک منمان کے اعماق میں ہمی ای طرح تھم ہے۔ اور جب مدی کے قول کو قبول کیا جہ ہے۔ کیونکہ مدیون کے پاس مال ہے یا مجروہ گوائی کے سبب مالدار ہوتا تا بت ہوجائے تو اس صورت میں جس پر قرض واجب ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان دونوں صورتوں میں قاضی متم بنس کو دو یا تمین ماہ قید کرائے گا اس کے بعد اس کی خیریت دریافت کرے کیونکہ موجودہ حالت میں اس کا ظلم ہوتائی طاہر ہے لبندا وہ ایک مدت تک اس کو قید کرائے گا کہ اس کا مال فلا ہر ہو جائے۔ وہ اس کو چھپا رہا ہو ہیں مدت کا لمباہونا ضروری ہے تا کہ اس کو فائدہ حاصل ہوجائے۔ اور مدت کو فہ کورہ مینوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور اس کو چھپا رہا ہو ہیں مدت کا لمباہونا ضروری ہے تا کہ اس کو فائدہ حاصل ہوجائے۔ اور مدت کو فہ کورہ مینوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور اس کے سوا میں آیک ماہ یا چارے چھ ماہ تک مقدار روایت کی گئی ہے۔ جبکہ تھے کہ مدت کی مقدار کو قاضی کے دوائے گائی جائے گائی لئے کہ اس میں عوام کے حالات مختلف ہواکرتے ہیں۔

## مدت جس گزرنے پرعدم اظہار مال پرر ہاکرنے کابیان

قَالَ (فَإِنْ لَمْ يَظُهَرُ لَهُ مَالٌ خُلِّى سَبِيلُهُ) يَغْنِى بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَّةِ لِآنَهُ اسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَيَكُونُ حَبْسُهُ بَعُدَ ذَلِكَ ظُلْمًا ؛ .

وَلَوْ قَامَتْ الْنَيْنَةُ عَلَى اِلْلَاسِهِ قَبُلَ الْمُدَّةِ تُقُبَلُ فِي رِوَايَةٍ، ولَا تُقُبَلُ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَى الثَّامِيةِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

قَالَ فِي الْكِتَابِ خُلِمَ سَبِيلُهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَانِهِ، وَهَذَا كَلَامٌ فِي الْمُلازَمَةِ وَسَنَذُكُرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنِّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ۱۱۸ فرمایا اور جب قیدی شخص کا کوئی مال ظاہری نہ جواتو تامنی اس کور ہا کروے ایمی میت قید گزرجائے بعداس کو رہا کردے کیونکہ وہ مالدار ہوئے تک مبلت پانے کا حقدار بن چکا ہے بیس اس کے بعداس کوقید کری زیادتی ہے۔ اور جب مت قید گزرنے سے پہنے اس کے غریب ہونے پر گوائی قائم نوٹی آ ایک روایت میں اس کوقیول کرلیا جائے گا جبیہ دوسری روایت کے مدوری تھے اس کے غریب ہوئے پر گوائی قائم نوٹی آ ایک روایت میں اس کوقیول کرلیا جائے گا جبیہ دوسری روایت کے مدوری تھے کہ قائن قائم نوٹی آئی ہوئی آئی ہوئی میں جوزا میں جوزا کی میٹ کو گئی میں گئی میں گئی میں جوزا میں ہوئی میں جوزا کرتا ہے جو گئی میں گئی میں جو کا تاب کا میں میں میں جو کا تاب کا میں میں جو کی ہوئی ہوئی گئی گئی میں بیان کرویں گئے۔ اس جائی میں بیان کرویں گئے۔

#### اقرارىت سبب قيد. وجائے كابران

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَجُلُ اَفَرَّ عِنْدَ الْقَاضِىٰ بِدَبْنِ فَإِنَّهُ يَحْسِسُهُ ثُمَّ بَسْاَلُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ٱبَّذَ حَبْسَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خَلَى سَبِيلَهُ، وَمُرَادُهُ إِذَا اَفَرَّ عِنْدَ غَبْرِ الْقَاضِى آوُ عِنْدَهُ مَرَّةُ وَطَهَرَتُ مُمَاطَلَنُهُ وَالْحَبْسُ اَوَّلًا وَمُدَّنَهُ قَدْ بَيْنَاهُ فَلَا نُعِدُهُ.

کے حضرت اہام محموعلیہ الرحمہ کی جامع صغیر میں ہے ایک بندے نے قاضی کے پاس قرض کا قرار کی تو قاضی وقید میں ولوادے اور اس کے بعد اس کا حال ہو جھے اور اگر وو مالدار ہے تو برابراس کو قید میں رکھے اور اگر وو تنگ دست ہے تو اس کو رہا کر دے اور اس کا تنگ ہے ہے کہ جب مدیون نے قاضی کے سوامی اقر ارکیا ہے یا اس نے ایک بارقاضی کے ہاں اقر ارکیا اور اس کے بعد اس کا نال مول ظاہر ہو چکا ہے جبکہ قید کی مدت بم بیان کر بچکے ہیں۔ یس اس کو دو بار و بیان کرنا ضرور کی نیس ہے۔

#### شوہر کا نفقہ زوجہ میں قید ہونے کا بیان

قَالَ (وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَة زَوْجَنِه) لِآنَهُ طَالِمٌ بِالامْتِنَاعِ (وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ)

لِآنَهُ نَوْعُ عُفُوبَةٍ فَلَا يَسْتَحِفُّهُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (إلَّا إِذَا امْتَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ احْبَاء "لُولَدِهِ، وَلَآنَهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُفُوطِهَا بِمُضِي الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ احْبَاء "لُولَدِهِ، وَلَآنَهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُفُوطِهَا بِمُضِي الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ احْبَاء "لُولَدِهِ، وَلَآنَهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُفُوطِهَا بِمُضِي الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيهِ احْبَاء "لُولَدِهِ، وَلاَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُفُوطِهَا بِمُضِى الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْفَلْمُ مِنْ الْمَارِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْفَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ مَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِ

## بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي الْيَ الْقَاضِي

## ﴿ یہ باب ایک قاضی کا دوسرے قاضی کوخط بھیجنے کے بیان میں ہے ﴾

باب قاضي كاخط ك فقهى مطابقت كابيان

علامدائن محود بابرتی منفی علیدالرحمد تکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ نے اس نصل کوبس بینی قید کی فصل کے بعد لائے ہیں کیونکہ قید مجھی ایک علیہ الرحمہ نے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل میں فیصلہ ایک قاضی ہے دوسرے قاضی فید بھی ایک طرف منتقل کرتا ہے لہٰ ذائیہ تشنیہ ہوا اور اصول ہیں کے مفرد مقدم ہوتا ہے جبکہ تشنیہ اس ہے مؤفر ہوتا ہے۔ بس اس سب کے پیش فطراس فصل کومؤفر ذکر کیا گیا ہے۔ (منایہ شرح البدایہ بی ۱۰۹ میں ۱۵۲ میردت)

#### ضرورت كسبب قاضى كخطكوتبول كرف كابيان

قَالَ (وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِيْ فِي الْحُقُوقِ إِذَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ) لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا نُبَيْنُ (فَانُ شَهِدُوا عَلَى حَصْمِ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ) لِوُجُودِ الْحُجَّةِ (وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ) وَهُوَ الْمَدُعُولُ سِجِلًا (وَإِنْ شَهِدُوا بِهِ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْحَصْمِ لَمُ يَحْكُمُ) لِآنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا الْمَدُعُولُ سِجِلًا (وَإِنْ شَهِدُوا بِهِ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْحَصْمِ لَمُ يَحْكُمُ) لِآنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُولُ (وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ) لِيَحْكُمُ الْمَكْتُوبُ اللَّهِ بِهَا وَهِذَا هُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَهُو لَقُلُ لَيَجُولُ (وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ) لِيَحْكُمُ الْمَكْتُوبُ اللَّهِ بِهَا وَهِذَا هُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَهُو لَقُلُ الشَّهَادَةِ فِي الْمَحْمِي اللَّهُ لَعَالَى، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الشَّهَادَةِ فِي الْمَحْمُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِ وَخَصْمِهِ فَاشَبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة .

وَقَوْلُهُ فِي الْحُفُوقِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْمَغُصُوبُ وَالْاَمَانَةُ الْمَجُحُودَةُ وَالْمُضَارَبَةُ الْمُجْحُودَةُ لِآنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ لَا يُحْتَاجُ فِيْهِ إلَى الْإِشَارَةِ، وَيُقْبَلُ فِي الْعَقَارِ ايَضًا لِآنَ التَّعُرِيفَ فِيْهِ بِالتَّحْدِيدِ

کے فرمایا حقوق میں ضرورت کی بناء پر ایک قاضی کا خط دومرا قاضی قبول کر لے گا البتہ شرط یہ ہے کہ دومرے قاضی کے پاس اس خط کی گوا بی بونی جا ہے۔ جس طرح ہم بیان کریں گے۔اور جب کسی موجود تصم کے خلاف گوا بی دی گئی تو قاضی شہادت کے موافق فیصلہ کے خلاف گوا بی دی گئی تو قاضی شہادت کے موافق فیصلہ کرنے جی ۔ کے موافق فیصلہ کرے کیونکہ ججت یائی جارہی ہے اور دو اپنے فیصلہ کولکھ لے اور اس کوئل کہتے ہیں۔ اور جب کواہوں نے تھم کی غیرموجودگی میں گوائی دی ہے تو قاضی اس پر فیصلہ نہ کرے کیونکہ پر تھنا ، جا کز نہیں ہے مکر وہ اس کوائی کولکھ کررکھ لے تاکہ مکتوب الیہ میں اس شہادت کے مطابق فیصلہ کر سکے اور پید خط تھی ہے اور بید خقیقت میں گوائی کو نتقل کر تا البتہ ہے ہی شرائط کے ساتھ خاص ہے جن کوہم ال شا والقہ بیان کر دیں مے ۔ اور اس کا جواز بنا و پر ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ بی کے لئے گواہوں کواور تھم کوجع کرنا مشکل ہوتا ہے ۔ اس بیشہادت کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت اوم قدوری قدی سرہ کے قول حقوق میں 'اس کے تحت ،قرض ، نکاح ،نسب ،مفصوب امانت مجورہ ،مضار بت مجورہ مسار ب مسلم اسلم کا ۔ لبندااس سار ہے سے سار سے شمال ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرا کیک قرض کے درج میں ہا دراس کو دمف کے بہچانا جا سکے گا۔ لبندااس میں اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اور غیر منقولہ جا کداد میں تکمی خط قبول کرلیا جاتا ہے۔ کیونکہ حدکو بیان کرنے کے سبب سے عقار کی بہچان ہوجاتی ہے۔

اعیان منقولہ میں حکمی خط کے عدم قبول کا بیان

ولَا يُقْبَلُ فِي الْاَعْيَانِ الْمَنْقُولَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِشَارَةِ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ يُقْبَلُ فِي الْعَبُدِ دُوْنَ الْاَمَةِ لِغَلَيْةِ الْإِبَاقِ فِيْهِ دُونَهَا .

وَعَنْهُ آنَهُ يُفْتِلُ فِيْهِمَا بِشَرَائِطَ تُعُرَفُ فِي مَوْضِعِهَا . وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُقْبَلُ فِي جَمِنْع مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْمُنَّاجِرُونَ .

اعیان منقولہ بن محکی خط کو تبول نہ کیا جائے گا کیونکہ ان بھی اشارہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے حضرت اہام ابو ہوسف علیہ الرحمہ ہے دوارت ہوا کرتی ہے حضرت اہام ابو ہوسف علیہ الرحمہ ہے دوارت ہے کہ محکی خط تو خلام بھی بھی تبول کرلیا جاتا ہے جبکہ با ندی بھی اس لئے غلام بھی بھاگ جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ با ندی بھی اندی بھی اندی بھی بھی ہوتا ہے۔ اور آ ب ہے یہ بھی روایت ہے کہ غلام اور با ندی وونوں بھی پھی شرا نظ کے ساتھ حکمی خط تبول کرلیا جاتا ہے جبکہ ریشرا نظ اینے مقام پر بیان کردی جائیں گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ قاننی کا خط ان مب چیزوں پی قبول کرلیا جائے گا جو منتقل ہونے والی اور پھر جانے والی ہیں اور متاً خرنقبها ءمشائخ کا ممل بھی اس کے مطابق ہے۔

#### قاضى كے قبول ميں شہادت ہونے كابيان

قَالَ (و لَا يُفْبَلُ الْكِتَابُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوُ رَجُلٍ وَامْرَاتَيْنِ) لِلاَنَّ الْكِتَابَ يُشْبِهُ الْكِتَابَ فَلَا يَثُبُتُ اللَّا يَعْجَةٍ تَامَّةٍ وَهِلْاً لِلاَنَّهُ مُلْزِمٌ فَلَا يُدَّمِنُ الْمُحَجَّةِ، بِخِلافِ كِتَابِ الْإِسْتِنُمَانِ مِنْ اَهُلِ يَبُسُتُ اللَّا يَعْجَةٍ تَامَّةٍ وَهِلْا لِلاَنَّةُ مُلُزِمٌ فَلَا يُدَّمِنُ الْمُوتَى بِخِلافِ كِتَابِ الْإِسْتِنُمَانِ مِنْ اَهُلِ الْمُوتَى اللَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ، وَبِخِلافِ رَسُولِ الْقَاضِيُ إِلَى الْمُزَكَى وَرَسُولِهِ إِلَى الْقَاضِي لِالْزَامِ بِاللَّهُ فَيْسَ بِمُلْزِمٍ، وَبِخِلافِ رَسُولِ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكَى وَرَسُولِهِ إِلَى الْقَاضِي لِالْزَامِ بِاللَّهُ فَيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحَالِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْم

ے فرمایا: اور قاضی خط کو دومردول کی گواہی یا ایک مرداور دو گورتول کی گواہی کے بغیر قبول نہ کرے۔ کیونکہ کتابت

کتابت کے مشابہ ہو جاتی ہے ہیں کائل دلیل کے بغیر ڈط ثابت نے وگا اور اس کا سب سے کے ڈیط ضرور ٹی کرنے وا ایسے بندائ کے لئے کیل ضرور کی ہے۔ یہ قلاف اس کے کہ جب اہل حرب سے خط کے سے امان طلب کی جائے۔ اس نے کہ ، منہ وری کرنے والانہیں ہے بہ فلاف قامنی کے قاصد مزکی کے آرمزکی کے قاصد قامنی کی جانب سے کیونکہ لزوم شہادت سے : وتا ہے تزئیر سے لزوم نے ہوگا۔

### گواہوں کوخط پڑھ کرستانے کے وجوب کابیان

قَالَ (وَيَجِبُ أَنْ يَقُرَا الْكِتَابَ عَلَيْهِمُ لِيَعُوفُوا مَا فِيْهِ أَوْ يُعُلِمَهُمْ بِهِ) لِآنَهُ لَا شَهَادَةً بِذُونِ الْعِلْمِ (ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمُ وَيُسَلِّمُهُ الْيَهِمْ) كَى لَا يُتَوَهَّمَ التَّغْيِيرُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لأَنَّ عَلَى عَنْدَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لاَنَّ عَلَى عَنْدَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لاَنَّ عَلَى عَنْدَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةً وَمُحَمَّدٍ، لاَنَّ عَلَى عِنْدَ هُمَا وَلِهَذَا عَلَى عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا عَلَى عِنْظِهِمْ كَتَابِ عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا اللهِمْ وَيَابُ آبَحَرُ عَنْرُ مَخْتُومِ لِيَكُونَ مَعَنْهُ مُعَاوَنَةً عَلَى حِفْظِهِمْ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آخِرًا : شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالشَّرُطُ آنَ يُشْهِدَهُمُ آنَ هَا أَبُتُلِي هَا أَبُولِي لَيْسَ بِشَرْطٍ آيَطًا فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ لَمَّا أَبُتُلِي هَا أَبُتُلِي هَا أَبُتُلِي عَنْ اللهُ وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَ الْخَتْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ آيَطًا فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ لَمَّا أَبُتُلِي هَا أَبُتُلِي اللهُ وَلَا آبِي اللهُ قَوْلَ آبِي اللهُ قَوْلَ آبِي اللهُ قَوْلَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَوْلَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ .

قاضی تکھنے والوں پر خط کو پڑھ سنائے بیروا جب ہے اس لئے کہ وہ خط کے مضمون سے واقف ہو ج کمیں یہ قاضی خود ان کواس خط کے مضمون سے باخبر کر دے۔ اس لئے کہ علم کے بغیر گوائی نہیں ہوتی۔ اور جب گواہوں کی موجودگ میں قاضی اس خط پر مہر لگاتے ہوئے اس کوان کے سپر دکرتا ہے تا کہ اس میں تبدیلی کا وہم شہوا ورحم طرفین کے مطابق ہے کیونکہ خط کے مضمون کا جا ثنا اور اس پر گواہوں کی موجودگی میں مہر لگانا شرط ہے ہیں طرفین کے نزد یک اس خطکو محفوظ رکھنا بھی شرط ہے۔ اس سب کے بیش نظر قانسی گواہوں کو دومر انحط بھی مہر کے بغیرہ یہ ہے تا کہ ان کے مماتحہ ان کی یا دو بانی کی مدد موجو اگ

حضرت اہام آبو یوسف علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ ان بیل کوئی چیز بھی شرط نبیل ہے بلکہ صرف شرط میہ ہے کہ قاننی ہ ضرین کواس بات پر گواہ بنائے کہ بیاس کا خط ہے اور اس کی مہر ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیجی روایت ہے کہ مبر بھی شرط نبیل ہے۔ پس جب وہ قضاء بیس جتایا ، ہوئے تھے اس کے بارے بیس آسانی بیدا کردی کیونکہ خبر مشاہدہ کی طرح ہوتی ہے اور حضرت مشمس ادیمہ مام مزحمی ملیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف ملیہ الرحمہ کے قول کوافتیار کیا ہے۔

## مدعی علیہ کی عدم موجودگی میں خط قبول نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَصَلَ اِلَى الْقَاضِيُ لَمْ يَقْبَلُهُ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ) لِلاَّنَّهُ بِمَزْلَةِ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَا لُذَ مِن حضُورِهِ، بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْكَاتِبَ لِاَنَّهُ لِلنَّقْلِ لَا لِلْحُكْمِ. مدایه ۱۰۰۰ کی کی ۱۰۰۰ کی کی است کی اس

ہے۔ فرمایا جب کا تب کا خط مکتوب الیہ قاضی کے پاس مینچے تو اور پی ملیہ کی مدم موہ ہو، ٹی میں س اقوال نہ سے رہے کی سایہ کیا تھا کے در ہے میں ہے جس میں مدحی ملیہ کاموجود ہوتا ضروری ہے بدخلاف سے سے رہے کی جب سے منتا ہے کیونکہ اب افغال کے لئے ہے تھم کے الے نہیں ہے۔

و منبی کا جب سے سنتا ہے کیونکہ اب افغال کے لئے ہے تھم کے الے نہیں ہے۔

## مكتوب اليه قائني كاخط قبول كرنة مين فقهي بيان

قَالَ (فَإِذَا سَلَمَهُ الشَّهُودُ إِلَيْهِ مَطَرُ إلى خَتْمِهِ، فَإِذَا شَهِدُوا آمَّهُ كِتَابُ فَكُل الْقَاصِىٰ سَلَمَهُ النَّا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَرَاهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاصِىٰ وَقَرَاهُ عَلَى الْخُصْمِ وَالْوَمَهُ مَا فِيْهِ) وَهذَا عِنْدَ آبِىٰ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

وَقَالَ آبُولُ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ : إِذَا شَهِدُوا آنَهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ قَبِلَهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَهُ يُخْتَرَطُ فِي الْمَحْتَابِ طُهُو وُ الْعَدَالَةِ لِلْفَتْحِ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُ يَفُصُّ الْكِتَاتَ بَعْدَ ثُلُوتِ الْعَدَالَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمَحْتَابُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کے۔ فرمایا اور جب گوابوں نے دو خط مکتوب الیہ قاضی کے حوالے کردیا ہے تو قاضی اس کی مہر و کیھے اس کے جب گواو پیشباوت بیان کردیں کہ یہ فعال قاضی کا خط سے اور اس نے اپنی مجلس قضاء میں اس کو ہمارے حوالے کیا تق اور ہم رہ سے ماس کو پڑھ کواس نے اس پرمبرلگائی ہے تو قائنی کمتوب الیہ اس خط کو کھولے گا اور مدعی خلیہ کے مما ہے اس کو پڑھے گا اور جو کچھاس میں ہے وہ مدعی خلیہ پرضرور کی کرے گا ہے تھم بھی طرفین کے مطابق ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیه الرحمد نے قرمایا . جب گواہوں نے شباوت دیدی کدیپر خط فلاں قاضی کا ہےاوراس کی مبر ہے تو اس کوتبول کرے جس طرح اس کا بیان گزر چکاہے۔

قدوری میں خطا کو کھو لئے کے لئے گوا ہوں کے عاول ہونے کی شرط نہیں لگا کی تجبکہ تھے ہیے کہ مکتوب الیہ قاضی مدالتی ثبوت ب بعداس کو کھولے گا۔

## and and the second of the seco

الله منداه م المساف میدا جرد شده من الدین به بنید یون از آن این به به در این منت می را سخی سال به سیاد به من م مع کے الی رہنے الاست کا الل و ریامهن بوشی منبیده باده ب بیر توشی الاه مسی الت آلال مسلکا جمہ بالاند ، باده میا مها شد

الارجمها قاضى المدفق نين المنظمة المنطقة المنظمة المن

#### حدود وقصاص من محد قاضى كقول تدويف كالمان

(ولا يُهْمَلُ كِنَابُ الْفَاضِيْ إِلَى الْفَاضِيْ فِي الْحَدُودِ وَالْقِصَاصِ وِلاَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَةِ قَصَانَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلاَنَّ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْإِسْقَاطِ وَفِي قَبُولِهِ سَعْيٌ فِي اِثْبَتِهِمَا.

اور هدود و و تفعاص میں آیک قاضی کا بھا دجہ سندہ ضی کی جانب تبدل ند کیوجیت کا کیونکہ آئیں میں جریت کا شہبہ بہار سے اور عدود و وقعیاص میں آیک قاضی کا بھا دوجہ سندہ ضی کی جانب تبدل ند کی جانب کا کہ کا کا کہ کا کا



## فصل آخر

## ﴿ یہ فصل اوب قاضی کے بیان میں دوسری ہے ﴾ فصل اوب قاضی کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے ایک قاضی کا دوسرے قاضی کو خط لکھنے کی کتاب کے بعد ای سے متعنق فعمل کو بیان کیا ہے۔ معاجب نہایہ نے کہا ہے کہ جب کتاب قاضی کو ذکر کیا تو اس کے متصل طور پر اس کے فیصلہ کو بھی ذکر کیا ہے لہٰذا قاضی پر واجب ہے کہ وہ مکتاب کا فیصلہ بھی کر دے۔ اور وہ کل اجتباد ہے۔ جبکہ کتاب حکمی میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کی رائے کو تافذ یارد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ فصل بیان کی محتاب ہوئی جس کا اس کے ساتھ الی اق کر دیا جائے گا۔ پس فیصل اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ یہ کتاب تامنی الی قاضی کا تختہ ہے اور اس کا بیان ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ اور جب بروی)

## صدود وقصاص میں عورت کے قیصلہ کے عدم جواز کا بیان

(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرُاةِ فِي كُلِّ شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) اغْتِبَارًا بِشَهَادَتِهَا .

(وَلَيْسَ لِللْقَاضِيُ اَنْ يَسْتَخُلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ إِلَّا اَنْ يُفَوَّضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ) لِاَنَّهُ قُلِدَ الْقَضَاءَ دُوْنَ السَّقُلِيدِ بِهِ فَصَارَ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ، بِجَلَافِ الْمَامُورِ بِإِفَامَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ يَسْتَخُلِفُ لِاَنَّهُ السَّقُلِيدِ بِهِ فَصَارَ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ، بِجَلَافِ الْمَامُورِ بِإِفَامَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ يَسْتَخُلِفُ لِاَنَّهُ عَلَى السَّعُلِفُ لِاَنَّةُ وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاء . عَلَى شَرَفِ الْفَوَاتِ لِتَوَقَّتِهِ فَكَانَ الْاَمْرُ بِهِ إِذْنًا بِالِاسْتِخُلَافِ دَلاَلَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاء . وَهَذَا وَلَوْ قَضَى النَّانِي بِمَحْضَرٍ مِنْ الْاَوَّلِ اَوْ قَضَى النَّانِي فَاجَازَ الْاَوَّلُ جَازَ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَهِلْذَا وَلَوْ قَضَى النَّانِي بِمَحْضَرٍ مِنْ الْاَوَّلِ وَهُ وَالنَّرُطُ، وَإِذَا فُوضَى إِلَيْهِ يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْ الْآصِيلِ . فِي الْوَكَالَةِ ، وَهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْ الْآصِيلِ

لِانَهُ حَصَرَهُ رَاى أَدُونِ وَهُو السَّرَكَ، وَإِنْ الْمُوالِيَّةِ الْمُؤْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ. حَتْى لَا يَمُلِكَ الْاَوَّلُ عَزُلَهُ إِلَّا إِذَا فُوِّضَ اِلَيَهِ الْعَزُلُ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ے عورت کی قضاء ہر چیز ہیں جائز ہے کیکن حدود وقصاص میں جائز نہیں ہے کیونکدان گوائی کا اعتبار کیا گیا ہے اور اس کی دلیل بیان کردگ گئے ہے۔

ق الله کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تضاء کے ذریعے خلیفہ مقرر کریے کیکن جب اس کواختیار وے دیا جائے کیونکہ اس کوصرف قضاء کوعہدہ دیا گیا ہے اس کو قاضی بنانے کا عہدہ نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ بیتو وکیل کا وکیل بتانے کی طرح ہو جائے گا بہ خلاف اس مخفس کے جونماز جمعہ قائم کرنے کے لئے ما مورکیا ہے کیونکہ وہ اپنا خلیفہ مقرر کرسکتا ہے کیونکہ وفت کے محدود : و نے سبب بعد فوت ہونے کی طرف پر واقع ہے ہیں جمعہ کی اوائیکل بطور دلالت اپنا خلیفہ بنانے کی اجازت دینے والا ہے جبکہ قضا ، میں ایس نہیں

اور جب پہلے قاضی نے دوسرے قاضی کی موجودگی میں فیصلہ کیا ہے یا دوسرے نے فیصلہ کیا اس کے بعد پہلے نہ اس ک اجازت دے دی ہے تو جائز ہے جس طرح دکالت میں ہوتا ہے اور بیاس دلیل کے سب سے ہے کہ اس فیصلے میں پہنے قاضی کی رنہ شائل ہے اور شرط بی اس کی رائے تھی اور جب سلطان نے قاضی کوخلیفہ بنانے میں اختیار دیا ہے تو قاضی اس کا مالکہ وبائے اور دوسرا قاضی اس کا ٹائب بن جائے گاحتی کہ پہلا قاضی اس کومعز دل کرنے کا اختیار رکھنے دالا نہ ہوگا بال جب اس کومعز دل کرنے کا اختیار کھنے دالا نہ ہوگا بال جب اس کومعز دل کرنے کا اختیار بھی دے دیا جائے اور میں سے ہے۔

## حاکم کے فیصلہ شدہ مسئلہ کو قاضی کے ہاں پیش کرنے کا بیان

قَــالَ (وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِيُ خُكُمُ حَاكِمٍ امْضَاهُ إِلَّا اَنْ يُخَالِفَ الْكِنَابَ اَوْ السُّنَّةَ اَوْ الْإِجْمَاعَ بِاَنْ يَكُونَ قُولًا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ .

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ: وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاء 'فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ قَاضِ آخَرُ يَرى غَيْرَ ذَلِكَ آمْ صَاهُ) وَالْاصْلُ آنَ الْقَصَاءَ مَنَى لَاقَى فَصَّلًا مُجْتَهَدًا فِيْهِ يُنْفِذُهُ وَلَا يَرُدُهُ غَيْرُهُ، لِآنَ الْجَيْهَ اذَ النَّانِي كَالْجَيْهَادِ الْآوَلِ، وقَدْ يُرَجَّحُ الْآوَلُ بِاتِصَالِ الْقَصَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَصُ بِمَا هُوَ دُهُ نَهُ

کے فرمایا: اور جب قاضی کے پاس حاکم کے کسی تھم دیئے گئے فیصلہ کو پیش کیا جائے تو قامنی اس کو نا فذکر دیے گا ہاں جب وہ کتاب دسنت دا جماع کے خلاف ہے تو نہیں یاوہ ایسا تول ہے جس کی دلیل نہ ہو۔

جامع صغیر میں ہے جس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہواس کے بعد اس میں قائنی کوئی فیصلہ ویدے اس کے بعد دوسرا قاضی آی اور فیصلہ اس کی رائے کےخلاف ہے تب بھی دوسرا قاضی اس کونا فذکر دے۔

اور قاعدہ نظبیہ یہ ہے کہ جب کی مختلف فیہ مسئلہ میں تھی قضاء لائن ہوتو وہ نافذ ہوگا اور ووسرا قاضی اس کی تر دید نہ کرے گا کیونکہ پہلے کا اجتہا د دوسرے کے اجتہاد کی طرح ہے (قاعدہ فقہیہ )البتہ پیلے اجتہاد ہے مسئلہ کے لائن ہونے کے سبب وہ را جج ہوگا پس وہ ایسے اجتہاد ہے تو بنے والانہیں ہے جواس ہے تھوڑ ا ہے۔

## مختلف فیدمسکد میں دوسرے کے مذہب پر فیصلہ کرنے کا بیان

(وَ لَوُ قَضَى فِي الْمُجْتَهَدِ فِيْهِ مُخَالِفًا لِرَاْيِهِ نَاسِيًا لِمَذْهَبِهِ نَفَذَ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ) وَوَجُهُ النَّفَاذِ آنَهُ لَيْسَ بِخَطَأَ بِيَقِينٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِي الْوَجُهَيْرِ إِنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ حَطَاً عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، ثُمَّ الْمُحْتَهَدُ فِيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحَالِفًا لِمَا دَكُولًا وَالْمُوادُ وَالنَّهُ وَالْمُوادُ وَالنَّهُ وَالْمُوادُ وَالنَّهُ وَالْمُوادُ وَالنَّهُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُحْتَمَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَا يُعْتَرُ مُخَالَفَةُ الْمُعْصِ وَدَلِكَ عَلَامُ وَالْمُعْتَرُ الاخْتَلاقِ فِي الصَّدْرِ الاَوْلِ.

عَلاقٌ وَلَيْسَ بِاخْتِلافٍ وَالْمُعْتَرُ الاخْتِلافِ فِي الصَّدْرِ الاَوْلِ.

عَلاقٌ وَلَيْسَ بِاخْتِلافٍ وَالْمُعْتَرُ الاخْتِلافِ فِي الصَّدْرِ الاَوْلِ.

کے ہے۔ اور جب قامنی نے اپنی رائے یا اپنا فریب بھول جائیلی صورت میں ووسرے فدیب پر فیصلہ یا قرام اعظم میں م سے زور پی فیصلہ تافذ ہو جائے گا خواہ اس نے جان ہو جھ کر کیا ہے۔ تو اس میں دور دایات جیں اور تافذہ و نے کی دیس و ہے کہ ساتا خطاء بینی نیس ہے۔

ساھین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نافذنہ وگا کیونکہ ایسی چیز کافیسلہ کرنے والا ہے جواس کے مطابق المط ہے اوراس ب نزی ہے پھر جب وہ مجتبد فید ہے جو نذکورہ بیان کروہ کے مخالف نہ جو جبکہ سنت سے مراد سنت مشہورہ ہے اور جس تھم پر جمہور اللہ تن کیا ہے تو میں بعض اوگوں کی مخالف کا انتہار نہ کیا جائے گا اور بیخلاف ہے اختلاف ہے۔ یس صدر اول کے اختلاف کا انتہار کیا جاتا ہے۔

## حرمت ظاہری کاحرمت باطنی برجمول ہونے کا بیان

قَالَ (وَكُلُّ شَىٰء قَضَى بِهِ الْقَاضِىٰ فِى الظَّاهِرِ بِتَحْرِيمِ فَهُوَ فِى الْبَاطِنِ كَذَلِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَكَذَا إِذَا قَضَى بِإِخْلالٍ، وَهنذَا إِذَا كَانَتُ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُغَيَّنٍ وَهِى مَسْالَةُ قَضَاءِ الْقَاضِىٰ فِى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْمَرَّتُ فِى الْبِكَاحِ.

کے ہروہ چیز جس کا فیصلہ قاضی نے ظاہر کی طور حرمت کے ساتھ کیا ہے تو امام اعظم جی تو کئن کنز دیک وہ باطمن میں حرام رہے گی۔اوراسی طرح جب قاضی نے کسی چیز کے حلال ہونے کا فیصلہ کیا اور سیھم تب ہے جب دعویٰ کسی معین سبب کے بنش نظر ہو اور عقو دفسوخ میں حجو ٹی شہادت پر قانسی کا فیصلہ ہے اور بیر سکلہ کتاب نکاح میں بیان کرویا گیا ہے۔

#### مدعی علیه کا نکار کرے غائب ہوجانے کابیان

قَالَ (وَلَا يَقُضِى الْقَاضِي عَلَى غَائِبِ إِلَّا آنْ يَحُضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : يَجُوزُ لِوُجُودِ الْحُجَدِةِ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ فَظَهَرَ الْحَقُّ .

وَلَنَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالشَّهَادَةِ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ، وَلَا مُنَازَعَةَ دُوْنَ الْإِنْكَارِ وَلَمْ يُوجَدُ، وَلَا أَنَهُ يَحْتَمِلُ الْإِنْكَارِ وَالْمِنْكَارِ وَالْمُنَازَعَةِ، وَلَا مُنَازَعَة دُوْنَ الْإِنْكَارِ وَالْمِنْكَارِ وَالْمُنَازَعَة وَلَوْ الْكَرُ تُهُ الْقَضَاءِ لِلاَنَّ آحْكَامَهُمَا مُحْتَلِفَة. وَلَوْ آلْكُر تُهُ الْقَضَاءِ، وَفِيهِ خِلافَ آبِي يُوسُعَ رَحِمَهُ اللّهُ، عَالَ وَعُنَ الْقَضَاءِ، وَفِيهِ خِلافَ آبِي يُوسُعَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ نَائِبًا بِإِنَابَتِهِ كَالُوكِيلِ آوْ بِإِنَابَةِ الشَّرْعِ كَالُوكِيقِ مِنْ حِهَةِ الْقَاصِى،

وَقَدْ يَكُونُ حُكُمًا بِأَنْ كَانَ مَا يَدَّعِى عَلَى الْفَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْحَاضِرِ وَهذَا فِي غَيْرِ مُسورَةٍ فِي الْكُتُبِ، آمًا إِذَا كَانَ شَرْطًا لِحَقِّهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي جَعْلِهِ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَقَدُ عُرِفَ ثَمَامُهُ فِي الْجَامِع.

کے فرمایا: قاضی کسی عائب پر فیصلہ نہ کرے محر جب اس کا قائم مقام موجود ہو جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک عائب پر فیصلہ کرتا جائز ہے کیونکہ ولیل موجود ہے اور وہ گوائل ہے ہی تن ظاہر ہو گیا ہے بہاری دلیل ہے ہے کہ گوائ پرعمل کرتا خصومت کوختم کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اور اٹکار کے بغیر خصومت ختم نہ ہوگی اور اٹکار پایانہیں جار ہا۔ کیونکہ قصم کی جانب ہے اقرار اور اٹکار دونوں کا احتمال ہے ہی تضاء مشتر ہوجائے کی کیونکہ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔

اور جب قامنی مدئی علیدا نکارکر کے غائب ہوگیا تو بھی تھم اس طرح ہے۔ کیونکہ بوقت تضاء انکارکا موجود ہونا شرط ہے اور اس شی امام ابو یوسف علید الرحمہ کا اختلاف ہے۔ اور جو فخض مدئی علیہ کے قائم مقام ہے وہ بھی مدئی علیہ کے تائب بنانے سے بنآ ہے جس طرح وکیل یا شرایعت کے نائب بنانے سے بنآ ہے۔ جس طرح وکیل یا شرایعت کے نائب بنانے سے بنآ ہے۔ جس طرح وکیل یا شرایعت کے نائب بنانے سے بنآ ہے۔ جس طرح وکیل یا شرکودہ واحد میں اور بھی بطورتھ مائل بول میں سے۔ کیونکہ مدئی غائب پرجس چیز کا دعوی کرتا ہے وہ اس چیز کا سب سے جس کودہ واحضر ہونے پر دعوی کرتا ہے۔ اور میہ کتابوں میں اور کی صورتوں میں ذکر کیا جمی ہے اور گر مدی کے جو ہوت تی کی شرط ہوتو غائب کی جانب سے حاضر کو قصم بنانے میں اس کی شرط کا اعتبار نہ ہوگا اور جامع صغیر میں اس کی کمل توضیح موجود ہے۔

### قاضى كااموال يتامى كوقرض يرديي كابيان

قَالَ (وَيُقُرِضُ الْقَاضِى آمُوَالَ الْيَتَامَى وَيَكُنُبُ ذِكْرَ الْحَقِي) لِآنَ فِي الْإِقْرَاضِ مَصْلَحَتَهُمُ لِبَقَاءِ الْآمُوالِ مَحُفُوظَةً مَضْمُونَةً، وَالْقَاضِى يَقْدِرُ عَلَى الاسْتِخْرَاجِ وَالْكِتَابَةِ لِيَحْفَظَهُ (وَإِنْ آفْرَضَ الْهَ حِسى ضَدِينَ) لِآنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الاسْتِخْرَاجِ، وَالْآبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيّ فِي آصَحِ الرِّوَايَتَيْنِ لِعَجْزِهِ عَنُ الاسْتِخْرَاجِ.

مصلحت ہے کیونکہ وہ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ قرض اروں کے ذمہ مضمون رہیں گے۔ کیونکہ قرض ویے میں اموال کی مصلحت ہے کیونکہ وہ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ قرض واروں کے ذمہ مضمون رہیں گے۔ کیونکہ قاضی ان کو وصول کرنے پر قد در ہوتا ہے۔ اور تحب وصی نے قرض دیا ہے قو وہ صامن ہوگا اس کے وصی وصول کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور دونوں روایات میں سے زیادہ مجھے روایت کے مطابق باپ وصی کے در ہے میں ہے۔ کیونکہ باپ وصول کرنے سے بھی معذور



## بَابُ التَّحْكِيمِ

## ﴿ يه باب ثالث كے بيان ميں ہے ﴾

باب تحكيم كي فقهى مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ یہ باب تضام کی فروعات میں ہے ہوراس کو مؤخر کرنے کا سبب ہے ہے۔ خالت قاضی سے مرہے میں اوٹی ہے لہذا اسکو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اوراس کا بختم ہے ہے کہ خالت کے تھم سے اس طرح راہتی ہوت ہے جس طرح قامنی کی عمومی ولایت ہے ۔ اور ریک آب وسنت ، اجماع ہے اس کی مشروعیت ہے۔ اور صی بہکرام می کیجنے نے تھیم ہے جواز اجماع کیا ہے۔ (منایشرح البدایہ، ن ۱۶میم ۱۹۹۷ء ہے وہ۔)

يحكيم كافقهي مفهوم

علامه علامه علا والدين فنى عليه الرحمه لكصة بين كه يحكيم كم عنى فكم بنانا يعنى فريقين البيد معالمه يش كواس ليدم ترركري كه وه في فلم كل المن البياب وقبول بينى قريقين بيكس كربم في فيهله كرب واوركرو بيان ويقين بيكس كربم في فيهله كرب الموقع بنايا اورتكم قبول كرب اوراكرتكم في تبول ندكيا مجرفي في في المن كوتكم بنايا اورتكم قبول كرب اوراكرتكم في تبول ندكيا مجرفي في في في المن المن المن المناوراب قبول كرب المراق المركز المناوراب قبول كرب المناورات المناورات المناوراب قبول كرايا توسيم موكيا وردي المناورات المناوراب قبول كرايا توسيم موكيا وردي والمناورات المناوراب قبول كرايا توسيم موكيا وردي والمناورات المناورات المنا

## تحكيم كے شرعی ماخذ كابيان

وَإِنْ خِفْتُهُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَنُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَآ إِصَلَاحًا يُورِيْقِي اللهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِسَيْمًا خَيِيْرًا (الزار،35)

ادراگرتم کومیال بی بی ہے جھڑے کا خوف ہو،تو ایک نے مردوالوں کی طرف ہے بھیجواور ایک نے عورت والوں کی طرف ہے بھیجوا طرف سے بیددونوں اگر ملے کرانا جا ہیں گے تو اللہ ان ہیں کیل کروے گا، بیشک القہ جانے والاخیر وارہے۔

(کتنونیون)

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين مرادآ بادى حنى عليه الرحمه لكصت بيل

اورتم دیھوکہ تمجھانا بھٹیجد وسوتاً ، مارٹا کچھ بھی کارا مدنہ ہوااور دونوں کی ٹاانفاقی رفع نہ ہوئی۔ کیونکہ اقارب اینے رشتہ داروں کے خاتگی حالات سے دانف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور فریفین کوان ہے اظمین ن بھی ہوتا ہے اوران سے اپنے ول کی بات کہنے میں تامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جانتا ہے کے زوجین میں کی کم ون ہے۔ پنجوں وز بہی<sub>ن می</sub> تنز کتی کردیئے کا افتیارٹیس۔ (خزان امرفرن نہا ہوں)

## شحکیم کے بارے میں فقہی تضریحات

عانظ این کیٹرش فعی لیستے ہیں کہ ال صورت کو بیان فر مایا کہ اگر نافر مائی اور کی بہتی فورتوں کی جانب ہے ہوا ہے بہاں س مسورت کا بیان جور ہا ہے اگر ووٹوں ایک دومرے سے نالال ہول تو کیا کیا جائے؟ پس مایا برکرام فر ماتے ہیں کہ ایک ہ مت میں حاکم بھتے جھدار شخص کو مقرر کرے جو مید دیکھے کہ ظلم و فیادتی کس طرح ہے ہے؟ اس قالم وظلم ہے رو کے ، اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی مسورت شدیکے تو محورت والوں میں سے ایک اس کی طرف ہے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر جینش اس ف جانب سے منصب مقرر کرد سے اور دونوں مل کر تحقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھیں اس کا فیصلہ کردیں لیمنی خواد الگ کرادیں خواہ میں ملاپ ، ا

اگران دونوں کی تحقیق میں خاوند کی طرف ہے برائی بہت ہوتو اس کی خورت کوائی ہے الگ کرلیں اوراہ مجبور کریں گئے۔
اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس ہے الگ رہ باورائ کے خرج اخراجات اوا کرتا رہ اوراگر شرارت مورت کی طرف ہے نابت ہوتو اسے نان نفقہ نیس ولا کیں اور خاوند ہے نئی خوشی بسر کرنے پر مجبور کریں گے۔ای طرح اگر وہ طابی ق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طابی ق و پڑے پڑے گی اگر وہ آئے اس جس جسے کا فیصلہ کریں تو بھی آئیں مانٹا پڑے گا ، بلکہ دھنرت ابن عمباس جھی فرہ تے ہیں اگر وونوں خی اس مریر متنق ہون گئے کہ آئیس دخیا مندی کے ساتھ ایک دوسرے ہے اپنے تعلقات نیا ہے جا ہیں اورائی فیصلہ کے بعد ایک کا اختیال ہوگیا تو جو راضی تھیا وہ اس کی جا ئیواد کہ دارے ہے گا لیکن جو تا راش تھیا ہے اس کا ورشیس طے گا۔ (ابن جریہ)

ایک ایسے ہی جنگڑے میں حضرت عثمان بڑنٹوزئے حضرت این عباس جنٹ اور حضرت معاویہ جنگز کومنصف مقرر کیا تھا اور فرمایا تھ کداگرتم ان میں میل ملاپ کرتا جا ہوتو میل ہوگا اوراگر جدائی کرانا جا ہوتو جدائی ہوجائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ ختیل بن ابوطالب نے فاطمہ بنت نتبہ بن ربیعہ نے نکاح کیا تو اس نے کہا تو وہ پوچھتی نتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ بیفر ماتے تیری ہائی جانب جہنم میں اس پروہ گز کرائیے کیڑے تیری ایک مرتبہ حفزت عثمان بن ربیعہ کہاں ہیں اور دانتھ بیان کیا خلیفة السلمین اس پر بنسے اور حضرت ابن عباس بنی خماور حضرت معاویہ جی تی کوان کا بی مشرر کما۔

حصرت ابن عباس بنیخہ تو فرماتے تھے ان دونوں میں تلیحد گی کرادی جائے کیکن حضرت معاویہ بنی تنز فرماتے تھے بنوعیدمن ف میں یہ بیبحد گی میں تاپہند کرتا ہوں ،اب بید دونوں حضرات حضرت تقبل بنی تنز کے گھر آئے دیکھا تو درواز ہ بند ہے اور دونوں میاں زوی اندر بیں یہ دونوں اوٹ شمیحے

۔ مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت ملی جینٹو کی خلافت کے زمانے میں ایک میان یوی اپنی نا چاتی کا جھکڑا لے کرآئے اس کے ہاتھ یاس کی برادری کے لوک تھے ادراس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے لوگ بھی بلی جنگڑنانے دونوں جماعتوں میں سے ایک ای کو چنااور نہیں منصف مقرر کردیا پھردونوں پنچوں سے کہاجائے بھی ہوتمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چا ہو دونوں میں انفاق کرادواورا کر جا ہوتو الگ الگ کرادو یہ من کر گورت نے تو کہا میں اللہ تعالی کے فیصلہ پرراضی ہوں خواہ ملاپ کی صورت میں ہوجدائی کا منظور ہے اس پر حضرت ملی جائے ڈھٹھ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ کی نتم تھے دونوں صور تمل منظور کرنی پڑیں گی۔
منظور کرنی پڑیں گ۔

## منصفین کے اختیار میں ندا ہب اربعہ

پس ملاء کا جس عے کہانے صورت میں ان دونوں منصفوں کو دونوں اختیار ہیں یبال تک کے حضرت ابرا جیمنخنی جیسینٹر ماتے ہیں کہ انہیں اجتماع کا اختیار ہے تفریق کانہیں ،

حضرت امام ، مک بھینیڈے بھی بھی تول مروی ہے ، ہاں احمد ابوتو راور داؤد کا بھی بھی خدجب ہے ان کی دلیل (اِنْ بھسویا ہے اِصْلاحُ ابْدُو قِی اللّٰهُ بَیْنَیْهُمَا) 4۔ النسآ ء 35: ) والا جملہ ہے کہ ان جس تفریق اللّٰهُ بینی ہی اُس اگرید دونوں دونوں جانب ہے وکس جیں تو بیشک ان کا بحکم جمع اور تفریق دونوں جس نافذ ہوگا اس جس کسی و پھریہ بھی خیال رہے کہ یہ دونوں بی جانب ہے مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے چاہان سے فریقین نا رائس ہوں یا یہ دونوں میاں بیوی کی طرف سے ان کو بنائے ہوئے وکیل مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے چاہان سے فریقین نا رائس ہوں یا یہ دونوں میاں بیوی کی طرف سے ان کو بنائے ہوئے وکیل ہوں گے ، جمہور کا فد مہت تو پہلا ہے اور دلیل ہے کہ ان کا نام قرآ ان حکیم نے تکم رکھا ہے اور تھم کے فیصلے ہے کوئی خوش یا ناخوش میں مورست اس کا فیصلہ تھی ہوگا آ بہت کے طاہری الفاظ بھی جمہور کے ماتھ ہی جیں ،

ا مام شافعی میشند کانیا قول بیجی بی ہےا درا مام ابو منیفداوران کے اسحاب کا بھی یمی قول ہے، نیکن نی لف گروہ کہتا ہے کہا گر یہ میں مورت میں ہوتے تو پھر حضرت علی دہنتا ہیں فادند کو کیوں فرماتے ؟ کہ جس طرح عورت نے دونوں صورت توں کو مانے کا اقرار کیا ہے اورا کی طرح تو بھی نہ مانے تو تو جھوٹا ہے۔

## دواشخاص کو سی آدمی کو ثالث مقرر کرنے کا بیان

(وَإِذَا حَكَمَ رَجُلَانِ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكُمِهِ جَازَ) لِآنَ لَهُمَا وِلَايَةً عَلَى اَنفُسِهِمَا فَصَحَ تَحُكِيمُهُمَا وَ يَنفُذُ حُكُمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهنذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَمُ بِضِفَةِ الْحَاكِمِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ فَصَحَ تَحُكِيمُهُمَا وَيَنفُذُ حُكُمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهنذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَمُ بِضِفَةِ الْحَاكِمِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاضِي لَا فَعَادُ وَالذِّبِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْفَ الِنَّ وَالْحَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَنَ يَخُوزُ عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُولَّى (وَالْكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَرِّحَ مَنْ الْمُحَرِّحَ مَنْ لَهُ مَعَلَيْهِمَا مِلْاَنَهُ مُقَلَّدٌ مِنْ جِهَنِهِمَا فَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا جَمِينًا (وَإِذَا تَنْ مَكُمُ اللَّهِ بِرِضَاهُمَا جَمِينًا (وَإِذَا تَنْ مَكُمُ لَوْ مَعْمَلُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا مَحَكُمُ لَوْ مَعْمَلُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا وَإِنْ مَكْمَهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا وَكَمَ حُكْمَهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا وَكَمَ مُكْمَهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا وَالْفَا وَفَعَ حُكْمَهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَلْمَنَا وَالْفَا الْوَجُهِ (وَإِنْ خَالَفَهُ اللّعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ ا

کیت اور بہت دوائی میں نے کئی آدی کو ٹالٹ مقرد کیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا ہے اور دو دونوں اس کے درمیان فیصلہ کردیا ہے اور دونوں کا ٹیسہ پردامنی ہوگئے ہیں تو ایسا جو تربیا سائے کہ ان دونوں کو اپنی ڈات پر والمایت حاصل ہے۔ کیونکہ ان کا ٹالٹ برنانا سیح ہے اور ٹائیسٹ کو میں دونوں کے درمیان ٹائٹ کو میں دونوں کے درمیان ٹائٹ کو میں کہ دونوں کے درمیان تو منی کے درمیان کے کہ کہ کا دونوں کے درمیان کے کہ کا دونوں کے درمیان کے کہ کو کا دونوں کے درمیان کے در

کا قروذ می مقدام مصدقد ف والے اور قاس اور بچے کوٹا لٹ نہ بتایا جائے گا کیونکہ تفنا و کے اہل ہونے پر قیاس کرتے ہوئے ان سے اینیت شباوت معدوم ہے اور جب کسی نے قاسق کوٹا لٹ بٹایا ہے تو ہمارے نز دیک جائز ہونا جاہے جس طرح مسئلہ قامنی سی ہے۔

محم بنائے والے وون ش سے برایک ورجوع تحیم کا اختیارے گرشرط یہ کہ جب ٹالٹ نے ان پرکوئی فیصلہ نہ کیا بو
کیسٹسا تک کی جو جب سے ہوئے گئے گئے ہے ہیں ان دونوں کی رضا مندی کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہ کرسے گا اور جب ٹالٹ نے فیصلہ
دیا تو وہ فیصسہ ان دونوں پرضرور کی بوگا کیا کہ فیصلہ ان دونوں کے سب سے جاری بواہ اور ٹالٹ کے لیصلے کا مرافعہ قاضی
کے جن جیس کی کو گھاس کو دوکر کے دوبارہ ای طریق پر
جو من کرتے کا کوئی تھ کہ و نہ بوج ہے اور جب جالٹ نے قاضی کے خدجب کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے کہ وکہ کہ منہ کو فیصلہ کیا ہے تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے کہ وکہ منہ کو فیصلہ کیا ہے تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے کہ وکہ کہ وقیصہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے کہ وکہ کہ شدہ کو فیصلہ تھا تھی پر فضرور دی نہیں ہے کہ کہ تو تھی کی جانب نہ بیائی تی۔

## حدودوقصاص مين تحكيم كعدم جواز كابيان

رولاً يَحُوزُ التَّحُكِيهُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) لِاَنَّهُ لَا وَلَايَةً لَهُمَا عَلَى دَمِهِمَا وَلِهَذَا لَا يَسَمُلِكُانِ الْإِبَاحَةَ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِوضَاهُمَا قَالُوا : وَتَخْصِيصُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ يَدُلُّ عَلَى جَوَزِ الشَّحُكِيهِ فِي سَنْقِ الْمُجْتَهَاتِ كَالطَّلَاقِ وَالْذِكَاحِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُو صَحِيْحُ إِلَّا اللَّهُ لَا جَوَزِ الشَّحُكِيهِ فِي سَنْقِ الْمُجْتَهَاتِ كَالطَّلَاقِ وَالْذِكَاحِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُو صَحِيْحُ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعُنَى بِهِ، وَيُعَلَّى أَيُ عُرَادٍ اللَّهُ وَلَى دَفَعًا لِتَجَاسُ الْعَوَامَ وَإِنْ حَكَمَاهُ فِي دَمِ خَطَا يَعْفَى بِهِ، وَيُعَلِّى لُهُ وَلَى مُحُمُ الْمُولَى دَفْعًا لِتَجَاسُ الْعَوَامَ وَإِنْ حَكَمَاهُ فِي دَمِ خَطَا يَعْفَى بِهِ اللَّهُ عَلَى الْعَرَاقِ وَلَى مُحَمِّم اللَّهُ لَلْقَالِ وَلَايَةً لَهُ عَلَيْهِمْ إِذْ لَا تَحْكِيمَ مِنْ جَهَتِهِمُ فَيَعَلَى الْعَرَاقِ فِي مَا لِهِ وَذَهُ الْقَاضِى وَيَقْضِى بِاللَّذِيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِاللَّهُ مُحَالِكً . وَلَاقَ ضَى وَيَقْضِى بِاللَّذِيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَهُ يَنْفُذُ حُكُمُهُ لِلْأَنَّهُ لَا وَلَايَةً لَهُ عَلَيْهِمْ إِلْا لَهُ لِلَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِلَّهُ مُحَالِكً . وَلَوْ حَكَمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِللَّهُ مُ وَلَقُولُ مِ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِلَّهُ مُولِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِللَّهُ مُولِكُمُ اللَّهُ مَعَالِكُ وَلَالًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِللَّهُ مُعَالِكُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الل

لِرَأْيِهِ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِ آيضًا إِلَّا إِذًا ثُبَتَ الْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ لِآنَ الْعَاقِلَة لا تَعْقِلُهُ

کی کے اور صدود و تصامل میں تحکیم جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کوا پنے نون پر ولایت حاصل نہیں ہے اس لئے کہ وہ

رونوں خون کومباح کرنے کے مالک نہیں ہے بہی ان کی رضامند کی ہے بھی خون مباح نہ ہوگا۔ مشائخ نقبا و نے کہ ہے کہ حدود و
الصام کو خاص کرنا دوسرے تمام اجتہاد شدہ جس طرح نکاح وطلاق وغیرہ میں تحکیم کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور شیح بھی مبی ہے

بہاس پر فنوی نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ لوگول ہے روش خیالی (سکالری نظریہ) دور کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ اس میں قانسی

سر تھی کی ضرورت ہے۔

اور جب تمن خطاء میں دوآ دمیوں نے کئی کو ٹالٹ بنایا ہا اور اس نے عاقلہ پرویت کا فیصلہ کردیا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا کہونکہ عاقلہ پراس کو ولایت حاصل نیس ہے کیونکہ ان کی جانب سے ٹالٹ بنانا ٹابت نہیں ہوا اور جب ٹائٹ نے تن آس کرنے والے کے ذاتی مال میں اس کی دیت کا تھم دیا ہے تو قاضی اس کورد کرے گا اور وہ عاقلہ پر دیت کا تھم دے گا کیونکہ ٹالٹ کا فیصلہ تا تن ک رائے خلاف ہے اور نص کے بھی خلاف ہے ہاں جب آل تا آس کے اقر ارہے ٹابت ہوا ہے کیونکہ ایسے آس کو عاقلہ بر واشت نہ کرے

ثالث كانكول يرفيصله دييخ كابيان

(وَيَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيْنَةَ وَيَقُضِى بِالنَّكُولِ وَكَذَا بِالْإِقْرَارِ) لِآنَهُ حُكُمٌ مُوَافِقٌ لِلشَّرْع وَلَوْ آخُبَرَ بِإِقْرَارِ آحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ بِعَدَالَةِ الشَّهُودِ وَهُمَا عَلَى تَحْكِيمِهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِآنَ الْوَلَايَةَ قَائِمَةٌ وَلَوْ آخُبَرَ بِالْحُكْمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِانْقِضَاءِ الْوِلَايَةِ كَفَوْلِ الْمُولِّي بَعْدَ الْعَزُلِ .

ور الن کا گوائی گوسنااور تم کے انکار پڑھم دینا جا کڑے ہاں اقر ار پر بھی تھم دینا جا کڑے کیونکہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے اور جب ٹالٹ نے دونوں جھگڑا کرنے والوں جس نے کی ایک کے اقرار کی یااس نے گواہوں کے عاول ہونے خبر کی ہے اور دونوں ٹالٹ بنانے والے اپنی ٹالٹی پر قائم جیں تو ٹالٹ کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ولایت موجود ہے اور جب ٹالٹ نے تھم کی خبر دی تو اس کا تول تبول نہ کیا جائے گی کیونکہ ولایت تھم ہونچی ہے جس طرح معزول ہونے کے بعد قاضی کو قول مقبول نہیں کی خبر دی تو اس کا تول تبول نہ کیا جائے گی کیونکہ ولایت تھم ہونچی ہے جس طرح معزول ہونے کے بعد قاضی کو قول مقبول نہیں

والدین، بیوی، بچوں کے لئے حاکم کے علم نے باطل ہونے کا بیان

(وَحُكُمُ الْحَاكِمِ لَا تَوْيُهِ وَزَوْجَيِهِ وَوَلَدِهِ بَاطِلٌ وَالْمُولَّى وَالْمُحَكَّمُ فِيْهِ سَوَاءٌ) وَهَذَا لِلَّنَّهُ لَا تُعْمَدُ الْمُعَلَّمُ الْحَاكِمِ لَا يَصِحُ الْقَضَاء لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَكَمَ تُفُلُ شَهَادَتُهُ لِهَ وَلَا عِلَمُ كَانِ التَّهُمَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ الْقَضَاء لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ فَكَذَا الْقَضَاء مُ وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَا بُدَّ مِنُ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ فَكَذَا الْقَضَاء مُ وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَا بُدَّ مِنُ اجْتِمَاعِهِمَا لِلَّانَةُ آمُرٌ يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّانِي، وَاللّهُ آعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

والدین میوی مجول کے لئے حاکم کا تھم باطل ہے اور اس میں قاضی اور فالث دونوں برابر میں اور اس کی دلیل ہے کہ تہمت کے سبب ندکور واحباب کی گوائی کو قبول نہیں کیا جاتا ہے لیں ان کے تق میں فیصلہ کرنامکن ند ہوگا ہ خلاف اسکے کہ جب فالث ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے کہ ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔ لیں اسکا فیصلہ بھی قالت ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔ لیں اسکا فیصلہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اور جب بندوں نے دواشخاص کو ٹالٹ بنایا ہے تو ان دونوں کے لئے اکٹھا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اجہتا دورائے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ بی سب نیا وہ جانے والا ہے۔

# مُسَائِلُ شُتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ

﴿ كتاب قضاء كے مسائل متفرقه كابيان ﴾

مسائل شتى كەققىي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منثورہ ہیں یاشتیٰ ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کاکی نے کہا ہے کہ ابواب میں وافل نہیں ہوتے۔ علامہ کاکی نے کہا ہے مستفین کی بیہ عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاذو نا در ہوئے کی وجہ سے یہ مسائل ابواب میں وافل نہیں ہوتے۔ جبکہ ان کے نوائد کمیٹر ہوتے ہیں۔ اوران مسائل کومنٹور وہم کے اشکی کہا جاتا ہے۔ (ابنائیر شرادادیہ ہم، میں مانویک )

# كتاب تضاء كے مسائل شتى كے فقهی ما خذ كابيان

حضرت ابو ہربرہ فیل فاست روایت ہے کہرسول الله منافقیلم نے فر مایاراستدسات گزچوڑ ابنا ک

( جامع ترندي: جلداول: مديث نبر 1380)

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ اسے فرمایا اگرتم لوگوں میں راستے کی وجہ اختلا ف ہوجا کے تو راستہ سمات گزچوڑ ابنا کہ بیرے دیث دکیج کی حدیث سے زیادہ سے ہے۔

اس باب بین ابن عباس بر بین است بھی صدیث منقول ہے بیٹیر بن کعب کی حضرت ابو ہریرہ بر بین نیز ہے منقول صدیر شخصی ہے اس صدیت کو بعض محد ثین قبارہ سے دہ بیٹیر نہیک ہے اور وہ ابو ہریرہ انگائیئے نیقل کرتے ہیں بیصدیث غیر محفوظ ہے۔ (جامع تریزی: جنداول: حدیث نبر 1381)

# مشتر كدر مائشي مكان كے قانونی تقاضوں كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ عُلُو لِرَجُلٍ وَسُفُلٌ لِآخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الشُفْلِ آنَ يَتِدَ فِيهِ وَتَدًا وَلَا يَنُعُبُ فِيهِ كَوَّةً عِنْدَ آبِي حَيْفَة رَحِمَهُ الله ) مَعْنَاهُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْعُلُو (وَقَالَا: يَصْنَعُ مَا لَا يَضُرُ بِالْعُلُو) وَعَلَى عَلَى عُلُوهِ . قِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا بِالْعُلُو ) وَعَلَى عُلُوهِ . قِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا بِالْعُلُو ) وَعَلَى عُلُوهِ . قِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا بِالْعُلُو ) وَعَلَى عُلُوهِ . قِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا مَا عُكِى عَنْهُمَا فَي عَنْهُ مَا الله فَلَا خِلَاف . وَقِيْلَ الْاصُلُ عِنْدَهُمَا الْإِبَاحَةُ لِآنَهُ فَلَا خِلَاف . وَقِيْلَ الْاصُلُ عِنْدَهُمَا الْإِبَاحَةُ لِآنَهُ تَصَرَّف فَي مِلْكِيهِ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُو

وَالْاصْلُ عِنْدَهُ الْمَحْظُرُ لِلاَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَحَلِ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ مُحْنَرَمٌ لِلْفَيْرِ كَحَقِ الْمُرْتَهِي وَالْمُسْتَاجِيرِ وَالْإِطْلَاقَ بِعَارِضٍ فَإِذَا أُشْكِلَ لَا يَزُولُ الْمَنْعُ عَلَى اللَّهُ لَا يُعَرَّى عَنْ نَوْعِ ضَرَدٍ بِالْعُلُو مِنْ تَوْهِينِ بِنَاءٍ أَوْ نَقْضِهِ فَيُمْنَعُ عَنْهُ.

کے فرمایا اور کمی مخص کامکان دومنزلہ ہے اوراس کی بُخل منزل دومرے خص کی ہے توامام اعظم بڑتین کے زدید فرن فلور میں رہنے والے مالک کوائے حصد میں کیل نگانے کا اختیار ہے اور نہ بی روشن دان بنانے کا اختیار ہے اوراس کا تھم یہ ہے سینڈ فلوروالے کی رضامندی کے بغیرنہ کرے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ فسٹ فلور والا ہراہیا کام کرسکتا ہے جوسینڈ فلور دالے کے لئے نقصان دہ نہ ہواور بید مسئلہ بھی ای اختلاف پر ہے سیکنڈ فلور والا اس پرتھرڈ فلوزینانے کااراوہ کرتا ہے۔ایک تول بیھی ہے کہ صاحبین کا تول امام صاحب کے قول ہی کی وضاحت ہے۔ کیونکہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

و در اقول میہ ہے کہ یہاں صاحبین کے زویک اباحت اصل ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تفرف کرنے والا ہے اور ملکیت مطلق طور پر اباحث کا تقاضہ کرنے والی ہے جبکہ حرمت عارضی نقصان کے سبب سے ہے ہاں البتہ جب معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے تو ممانعت جائز نہ ہوگی۔

حضرت امام اعظم بنی تنظیم بنی تنظیم کنز دیک بهال ممانعت اصل بی کیونکه وه الی جگه بین تصرف کرنے والا ہے جس میں دوسرے حق احتر ام بھی مومود ہے جس طرح مرتبن اور مستاجر کا حق ہے اور مطلق طور پر مباح ہوتا یکسی عارض کے سبب ہے تکر جب وہ مشتبہ وگیا ہے تو ممانعت زائل نہ ہوگی۔

اوران امور کے سواکوئی کام کرنا مکان کے نفصان سے خالی نہ ہوگا خواہ ہو مکان کو کزور کرنے کا نفصان ہو یا اسکوتو ڑنے کا نفصان ہو کیونکہ اس متم کو ہر کام منع ہے۔

#### تحلى كى جانب در داز ه كھولنے كابيان

والی کلی میں دروازہ کھولنے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ دروازہ کھولنا گزرنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ ان کے لئے گزرنے کا حق نہیں ہے سیونکہ بنچے والی کلی میں صرف گزرنے کا حق انبی کے ساتھ خاص ہے تی کہ بچل کلی کے فروخت کرنے کا حق رکانوں میں اوپرزائغہ اولی والوں کے لئے حق شفع بھی نہیں ہے بہ خلاف زائغہ نافذہ کے کیونکہ اس میں عام لوگوں کے لئے گزرنے احق ہے۔

ایک تول کے مطابق گزرنے ہے روکا جائے گا درواز و کھولنے ہے منع نہ کیا جائے گااس لئے درواز ہے کو کھولنا بیا بی دیوارکو
توڑنا ہے جبکہ زیادہ سیح میہ ہے کہ درواز و کھولنا منع ہے اس لئے کہ درواز و کھول دینے کے بعد ہروقت رو کناممکن نہ ہوگا لبذا درواز و
کھولنا منع ہے اس کی وجہ میر بھی ہے کہ مکن ہے درواز وکی ترکیب کے سب زائفہ سفلی والا اس میں کہیں حقدار ہونے کا دعوی
کر جیٹھے۔

# زائغہ ثانیہ کے گول ہونے کا بیان

(وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَـدِيرَمَةً فَدُ لَـزِقَ طَرَفَاهَا فَلَهُمْ أَنْ يَفْتَحُوا) بَابًا لِآنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّ الْمُرُورِ فِي كُلِّهَا إِذْ هِي سَاحَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَلِهاذَا يَشْتَرِكُونَ فِي الشَّفْعَةِ إِذَا بِيعَتْ دَارٌ مِنْهَا.

اور جب زائفہ ٹانیہ گول ہے اور اس کے دونوں کنارے زائفہ اولی سے موئے ہیں تو زائفہ اولی والوں کوئی ماصل ہے کہ دو اس میں درواز و کھول کیں کیونکہ ان میں سے ہرا یک کواس میں سے گزرنے کاخل حاصل ہے کیونکہ وہ صحن مشترک ہے کیونکہ ان میں سے جب کی ایک کامکان فروفت ہوا تو حق شفعہ میں سب شامل ہوں سے۔

#### قضهيس مونے والے مكان يردعوى كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى فِي دَارٍ دُعُوى وَ آنْكُرَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَهِي مَسُالَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ) وَسَنَذْكُرُهَا فِي الصُّلْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ مَحُهُولًا فَالصُّلْحِ عَلَى السَّاقِطِ فَلَا تُفْضِي إِلَى مَحُهُولًا فَالصُّلْحُ عَلَى مَعْلُومٍ عَنْ مَجُهُولٍ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِآنَهُ جَهَالَةٌ فِي السَّاقِطِ فَلَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ عَلَى مَا مَرٌ .

کے فرمایا: ادر جب کی شخص نے ایسے مکان پردموئی کردیا جواس کے قبضہ میں ہے اور اس نے انکار کیا اس کے بعد مدی نے اس میں سنے کر لی تو ایسا جا کز ہے اور بیا نکار کرنے پر سلے کرنے کا مسئلہ ہے جس کو کتا ہے میں ہم ان شاء القدیمیان کریں گے۔ اگر چہول ہے جبول ہے بد لے بیں سلے کرنا جا کڑے کیونکہ اس کے سقوط میں جہالت ہے لیے۔ اگر چہول ہے بد لے بیل سلے کرنا جا کڑے کیونکہ اس کے سقوط میں جہالت ہے لیس بی جھڑے کی جانب نے جانے والاند ہوگا جس طرح اس کا بیان گڑر چکا ہے۔

#### دوسرے قبضہ میں موجود مکان میں دعویٰ کرنے کا بیان

فَالَ (وَمَنُ اذَّعَى دَارًا فِي يَدِرَجُلٍ آنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ فِي وَقْتِ كَذَا فَسُئِلَ الْبَيِنَةَ فَقَالَ جَحَدَنِي

الهِبَةَ فَاشُتَرِيْتِهَا مِنْهُ وَاقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبُلَ الْوَقْتِ الَّذِي يَدَعِي فِيهِ الهِبَةَ لَا تُعْبَلُ بَيْنَتُهُ وَلَوْ بَيْنَتُهُ وَلَوْ يَهُ مَ يَشْهَدُونَ بِهِ فَبْلَهَا، وَلَوْ تَفْبَلُ بَيْنَتُهُ وَلَا يَسْتُهُ وَلَا يَعْدَ الْهِبَةِ وَهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ فَبْلَهَا، وَلَوْ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلُ لِوُضُوحِ التَّوْفِيقِ، وَلَوْ كَانَ اذَّعَى الْهِبَةَ ثُمَّ اقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلُ لِوُضُوحِ التَّوْفِيقِ، وَلَوْ كَانَ اذَّعَى الْهِبَةَ ثُمَّ اقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَهُ اللهَ يَعْدَ الْهِبَةَ فَاشْتَرَيْتِهَا لَمْ تُقْبَلُ ايَضًا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ لِانَّ دَعُوى الْهِبَةِ اقْرَارٌ مِنهُ بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِخِلَافِ الْهِبَةِ الْمُ الْمُنْتَرَيْتِهَا وَلَهُ عَنْدَا الْهَبَةِ الْمُنْتَرَادُ مِنهُ بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِخِلَافِ الْهَبَةِ الْمُاتَوَمُ الْمُعَلِيلِ الْمَاتِي الْمُؤَاءِ لَا الْمُلْواءِ وَقَعَى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اذَعَى الشِّرَاءَ بَعُدَ الْهِبَةِ لِآلَةُ مَا وَلَهُ عَنْدَا اللّهِ الْمُ الْمُعَلِيلُ لِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُ مُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِدُ اللْهِ الْمُعْمَالُمُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمُّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

کے فرمایا: جب کی شخص نے دوسرے آوی کے تبقد میں موجود مکان میں دعویٰ کیا کہ تبقد کرنے والے بھی بید مکان اس کو جبہ کیا تھا اور جب اس سے گوائی طلب کی گئی تو کہا کہ قابض نے جھے جبہ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ کیونکہ میں نے اس سے اس مکان کو خرید اٹھا۔ اور مدی نے خرید نے سے بھی پہلے اس پر گوائی قائم کردی جب وہ جبہ کا دعویٰ کر دہا تھا تو اس کی گوائی قبول نہ کی جائے گی۔ دونوں میں تناقض واض ہو چکا ہے کیونکہ مدی جبد کے بعد خرید نے کا دعویٰ کر دہا ہے جبکہ گواہ جب سے پہلے خرید نے کی شہادت دے دہا تو مدی کی گوائی قبول کر لی جائے گی۔ کیونکہ اب ان مسلم طابقت فاجر ہو چکا ہے۔ کیونکہ اب ان میں مطابقت فاجر ہو چکا ہے۔ اور جب وہ جبہ کے بعد خرید نے کی شہادت دے دیں تو مدی کی گوائی قبول کر لی جائے گی۔ کیونکہ اب ان میں مطابقت فاجر ہو چکی ہے۔

اور جب مدی نے ہبدکا دعویٰ کردیا ہے اس کے بعد جبہ ہے پہلے ٹرید نے پر گواہی چیش کردی اوراس نے بیدند کہا کہ قابض نے مجھ کو جبہ کرنے ہے انکار کردیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹریدا ہے جب بھی کو جبہ کرنے ہے انکار کردیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹریدا ہے جب بھی اس کی گواہی قبول نہ ہوگی بعض نسخوں میں اس طرح ورع کرنا گیا ہے۔ کیونکہ جبہ کا دعویٰ کرنا اس کی جانب ہے واہب کی ملکیت کا اقراد ہے۔ جبکہ ٹرید نے کا دعویٰ کرنا اس اقراد ہے دجوع کرنا ہوگا ہے کیونکہ اس طرح ہب کے بعد جب کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اس طرح ہب کے وقت واہب کو ملکیت کو پیا کرنا ہوگا۔

#### شراء ہاندی کے دعویٰ کے انکار کا بیان

(وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْت مِنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَٱنْكَرَ الْاَخَرُ إِنُ اَجُمَعَ الْبَائِعُ عَلَى تَرُكِ الْخُصُومَةِ وَسِعَهُ أَنْ يَطَاهَا) لِآنَ الْمُشْتَرِى لَمَّا جَحَدَهُ كَانَ فَسُخًا مِنْ جِهَتِهِ، إِذُ الْفَسُخُ يَنَبُتُ الْخُصُومَةِ ثُمَّ الْفَسْخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْفَزُمِ إِنْ كَانَ بِهِ كُمَا إِذَا تَجَاحَدَا فَإِذَا عَزَمَ الْبَائِعُ عَلَى تَرُكِ الْخُصُومَةِ ثُمَّ الْفَسْخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْفَزُمِ إِنْ كَانَ لَا يَثَبُتُ الْفَسْخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْفَزُمِ إِنْ كَانَ لَا يَثَبُتُ الْفَسْخِ، وَلِانَّهُ لَمَّا تَعَذَر الْمُشَومِةِ وَلَانَهُ لَمَا الْبَائِعِ فَيَسْتَبِدُ وَنَقُلُهَا وَمَا يُضَاهِدِهِ، وَلَانَّهُ لَمَّا تَعَذَر الْمُشْتَرِى فَاتَ رِضَا الْبَائِعِ فَيَسْتَبِدُ بِفَسْخِهِ.

ادرجب کی فض نے کہا کہ و نے میرے سے بیاندی فریدی کی ادردوس سے ناس کا اتکار کردیا ہے اور اگریجے والے نے جھڑ اچھوڑنے کا پکاارادہ کیا ہے تواس کے لئے بائدی سے وطی کرنا طال ہوگا۔ کیونکہ جب فریدار نے انکار کیا ہے تو یہ اس

کی جاب ہے تنج یعن فتم کرنا ہو جائے گا ال لئے کہ ای ہے تنج ظابت ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس صورت بیں ہے کہ جب وہ
رونوں ہی انکار کردیں اب ترک فصومت کے سب تنج تھل ہو چکا ہے۔ اگر چرص فنج ہے تنج ظابت نہیں ہوتا تحریباں اس کے
ساتھ ایک ایساعمل ملنے والا ہے۔ اور وہ اس ہا تمری کوروک ویتا اور اس کا نتقل کرتا اور اس طرح کا عمل ہے۔ اور مید بھی دلیل ہے کہ
جب خرید ارسے قبیت وصول کرتا ناممکن ہوا تو بینے والے کی فوشنو دی فتم ہوئی ہی اس مقدر کوئم کرنے میں وہ فود ظاہر ہو کہا ہے۔

اقرار دراجم والفخض كى تقيد يتى كابيان

قَالَ ،(وَمَنُ اَفَرَّ اللَّهُ قَبَسَضَ مِنْ فَكَانِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ ثُمَّ ادَّعَى الَّهَا زُيُوفَ صُدِق) وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ الْحَصَى، وَهُوَ عِبَارَةً عَنْ الْقَبْضِ آيْضًا .

وَوَجُهُدُهُ أَنَّ النُّيُوفَ مِنْ جِنُسِ السَّرَاهِمِ إِلَّا انَّهَا مَعِيبَةٌ، وَلِهِنَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِي الصَّرُفِ
وَالسَّلَمِ جَازَ، وَالْقَبُّصُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِيَادِ فَيُصَدَّقُ لِآنَهُ آنُكُرَ قَبْضَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا آفَرُ
وَالسَّلَمِ جَازَ، وَالْقَبُصُ لَا يَخْتَصُ بِالْجِيَادِ فَيُصَدَّقُ لِآنَهُ آنُكُرَ قَبْضَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا آفَرُ
اللَّهُ فَيَسَ الْجِيَادِ صَرِيحًا آوُ دَلَالَةً فَلَا
اللَّهُ لَلْمَا الْجِيَادِ صَرِيحًا آوُ دَلَالَةً فَلَا
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّتُوقَةِ لَا يُصَدَّقُ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ اللَّرَاهِمِ، حَتَّى لَوْ
المَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِى وَفِى السَّتُوقَةِ لَا يُصَدَّقُ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ اللَّرَاهِمِ، حَتَّى لَوْ
الْجَوَّزَ بِهِ فِيمًا ذَكُونًا لَا يَجُوزُدُ.

وَالزَّيْفُ مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ، وَالنَّبَهْرَجَهُ مَا يَرُدُّهُ النَّجَارُ، وَالسَّنُّوقَةُ مَا يَغُلِبُ عَلَيْهِ الْغِشْ.

فرمایا: اورجس فض نے اقرار کیا ہے کاس نے فلال بندے کے دی دراہم پر قبضہ کیا ہوا ہے اوراس کے بعداس ان کے کھوئے ہونے کا دعویٰ کیا تواس کو تناخہ کیا جا ہے گا۔ جبہ بعض شخوں جس "افسط سے" بیش اس نے تقاضہ کیا کا لفظ بھی موجود ہے اوراس سے مراد بھی قبضہ ہے۔ اوراس کی دلیل بیہ کہ کھوئے بھی دراہم بی کی جبن جس سے ہیں۔ البت وہ عیب والے ہیں اس دلیل کے سب جب کس نے عقد صرف اور عقد سلم جس کھوٹے دراہم جس چشم ہوشی سے کام لیا تو جا تز ہے لہذا بند کرنا عمرہ (سکوں) کے ساتھ فاص نہ ہوگا کیونکہ مدگی کی تقد لین کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے حق پر قبضہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے جب اس نے بیا قرار کیا کہ اس نے عمد اس نے میان اور کہ کہ اس نے کھر سے دراہم پر قبضہ کرنے یا اپنی قیمت پر قبضہ کیا ہے یا اس نے اقرار کیا کہ جس اس نے کھر سے دراہم پر قبضہ کرنے یا بطور صراحت یا دلالت اقرار کیا ہے ہی اس کی تقد این شرک جائے گی اور نبیر جہ کھوٹے سکول کی طرح ہے جبکہ ستوقہ میں تھند این نے کام لیا تو جا تز نہ ہوگی گی کیونکہ وہ جن دراہم سے میں نہیں ہے جتی کہ جب کی نے ستوقہ سے عقد سلم وغیرہ میں چشم ہوئی سے کام لیا تو جا تز نہ ہو

زیوف وہ دراہم ہیں جن کو ہیت المال نے کھوٹا قرار دیا ہے اور نبیر جہوہ دراہم ہیں جن کوتا جروں نے رد کر ویا ہے اور ستوقہ وہ دراہم ہیں جن میں کھوٹ کا نلبہ ہو۔

#### بزاردراجم كااقراروا تكاركابيان

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِلآخَرَ لَكَ عَلَى آلْفُ دِرْهَم فَقَالَ لَيْسَ لِى عَلَيْكَ شَىءٌ ثُمَّ قَالَ فِى مَكَانِهِ بَلْ لِى عَلَيْكَ آلُفُ دِرْهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ ﴾ لِآنَ إقْرَارَهُ هُوَ الْآوَلُ وَقَدْ ارْتَذَ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالنَّالِى عَلَيْكَ آلُفُ دِرْهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ ﴾ لِآنَ إقْرَارَهُ هُوَ الْآوَلُ وَقَدْ ارْتَذَ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالنَّالِى مَعْوَى فَلَا بُدَ مِنْ الْمُحَجِّةِ آوْ تَصْدِيقٍ خَصْمِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ الشَّتَرِيْتِ وَالْمَعْنَى الْاخْدُولُ لَلهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، لِآنَ آحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَتَفَرَّدُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَتَفَرَّدُ بِالْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْاجْوَلُ فَي الْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْعَقْدُ الْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْعَقْدُ الْعَلَيْدِ الْإِقْرَارِ فَافْتَرَقًا .

خیا فرمایا اور جب شخص نے دومرے کہا کہ جھے پرایک بزار دراہم ہیں تو دومرے نے کہا کہ میرائم پر بھی نہ ہا کہ میرائم پر بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا بہلا اقر ارتعاجومقر ہے کے بعد پہلے آ دمی ای جگہ پر کہا بلکہ تھے پر میرے ایک بزار دراہم ہیں تب بھی اس پر بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا بہلا اقر ارتعاجومقر ہے رد کرنے کے سب رد ہوگئ ہے۔ جبکہ دومرا دعوئی ہے پس اس کے قصم یا دلیل کی تقید این ضروری ہے۔ بہ فلاف اس صورت کے جب کی شخص نے دومرے نے انکار کر دیا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ خریدار کے تول کی تھد این جب کی شخص نے دومرے کہا کہ تم نے خریدا ہے اور دومرے نے انکار کر دیا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ خریدار کے تول کی تھد این کر سکتا ۔ اور کرے کیونکہ دونوں عقد کرنے والوں میں ہے کوئی ایک اعتقد ہوئے کرنے دالوں میں ہے جس طرح کوئی اکیلا عقد بیں جب کرسکتا ہے کہ کہ کہ ایک اور دومرے الگ ہو بھی ہیں۔

مدى اور مدى عليه دونول كى گوائى بريدى عليه كى شهادت مقبول ہونے كابيان

قَىالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَى شَىءٌ قَطُّ فَاقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ عَلَى أَلْهِ وَاقَامَ هُوَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْفِي وَاقَامَ هُوَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْفُضَاءِ قُيِلَتُ بَيِّنَتُهُ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْإِبْرَاءِ .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُقْبَلُ لِآنَ الْقَضَاءَ يَتُلُو الْوُجُوبَ وَقَدْ أَنْكُرَهُ فَيَكُونُ مُنَاقِضًا .

وَلَنَا اَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْمُكِنْ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ قَدْ يُقُضَى وَيَبْرَ أُ مِنْهُ دَفَعًا لِلْخُصُومَةِ وَالشَّغَبِ ؛ الَا تَرى آنَهُ يُقَالُ قَضَى بِاطِلٍ وَقَدْ يُصَالَحُ عَلَى شَىء يِفَينُبُتُ ثُمَّ يُقُضَى، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَيْسَ لَك عَلَى شَىءٌ قَطُّ لِآنَ التَّوْفِيقَ اَظُهَرُ .

کے اور جب ایک بندے نے دوسرے پر مال کودوئی کردیا ہے اور دوسرے نے کہا کے تمبارا جھ پر کوئی ہالنیس ہے اس کے بعد مدی نے ایک بنرارشہادت قائم کردی۔ جبکہ مدی علیہ نے اوا بھی پرشہادت قائم کردی ہے یابری ہونے پرشہادت قائم کردی ہے تو مدی علیہ کی گوائی کو قبول کیا جائے گا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے فرمایا: مدمی علیہ کی گواہی تبول نہ کی مبائے گی کیونکہ ادائیگی وجوب کے بعد ہوا کرتی ہے جبکہ اس نے وجوب کا انکار کردیا ہے یس وہ مناقض ہوجائے گا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ان میں موافقت کرناممکن ہے کیونکہ جھڑ ہے کوئتم کرنے کے لئے بھی ناحق کو بھی اوا بیٹل کردی جاتی ہے کیا آپ فوروفکر نبیل کرنے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال نے ناحق اوا کیا ہے اور بھی کسی چیز پرضلی کی جاتی ہے بس وہ چیز ٹابت : وقی ہے اور اس کے بعد اوا ہوتی ہے اور اس طرح جب مدمی نے کہاتمہا را جمیے پر کچھ بھی نبیس ہے کیونکہ اب موافقت کرنا فل ہر ہے۔

#### مدعى عليه كا تكارمعرفت كابيان

(وَلَوْ قَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَى شَىءٌ قَطُّ وَلَا آغَرِفُك لَمْ تُفْتِلْ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْفَضَاءِ) وَكَذَا عَلَى الْإِبْرَاءِ لِتَعَذَّرِ النَّوُفِيقِ لِلَاّنَهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، آخُذٌ وَإِعْطَاءٌ وَقَضَاءٌ وَاقْتِضَاءٌ وَمُعَامَلَةٌ مِدُونَ الْمَعْرِفَة. مِدُونَ الْمَعْرِفَة.

وَذَكَرَ الْفُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ تَقْبَلُ ايُضًا لِآنَ الْمُحْتَجِبَ أَوُ الْمُخَدَّرَةَ قَدْ بُؤُذَى بِالشَّغَبِ عَلَى بَابِهِ فَيَاْمُرُ بَعْضَ وُكَلَالِهِ بِارْضَائِهِ وَلَا يَعْرِفُهُ ثُمَّ يَعْرِفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَامْكَنَ التَّوْفِيقُ.

ندرہ ہے۔ کیونکہ پہچان کے بغیردو بندول میں لین دین ہوسکتا ہے نہا کہ بھی اور جہ میں جانتا بھی نہیں ہوں جبکہ اوا کرنے پراس نے سوائقت کرنامکسن میں تاہی تھے کہ اور جب مدی تاہی تھے کہ اور دو ہری ہوئے پرمتبول نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ان میں موافقت کرنامکسن شدرہ ہے۔ کیونکہ پہچان کے بغیردو بندول میں لین دین ہوسکتا ہے نہ بی اوا نیکی ، دصولی اور نہ معالمہ ومصالحت ہوسکتی ہے۔

صاحب قدوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کی گوائی قبول کر لی جائے گی کیونکہ گوشہ نشین انسان اور پروہ نشین عورت کو بعض او قات اپنے دروازے پر ہونے والاشور شرابہ تکلیف دینے والا ہے۔اس کے بعد کوئی اپنے وکیل کواسے راضی کرنے کا تھم دیتا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے جبکہ اس کے بعد اس کووہ بہجان لیتا ہے ہیں یہاں بھی موافقت کرنامکن ہے۔

#### انكارشراء پر بیجنے والے کی گواہی کے مقبول ہونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ آنَهُ بَاعَهُ جَارِيَتُهُ فَقَالَ لَمْ آبِعُهَا مِنْكُ قَطُّ فَاقَامَ الْمُشُتَرِى الْيَهَةَ فَقَالَ لَمْ آبِعُهَا مِنْكُ قَطُّ فَاقَامَ الْمُشْتَرِى الْيَهَةَ عَلَى النِّيَةَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ عَبْبٍ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّهُ عَلَى النِّيْرَةِ اللَّهُ مَنْ كُلِّ عَبْبٍ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

وَوَجْهُ الطَّاهِ مِ أَنَّ شَرْطُ الْبَوَاءَ فِي تَغْيِيرٌ لِلْمَقُدِ مِنْ الْخِيضَاءِ وَصَفِ السَّلَامَةِ اللَي عَنْرِهِ فَيَسُتَدُعِي وَجُودَ الْبَيْعِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ فَكَانَ مُنَاقِضًا، بِحَلافِ الدَّيْنِ لِآنَهُ قَدْ يُقْضَى وَإِنْ كَانَ بَاطِلا عَلَى مَا مَوَّ .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ الْبَيْعِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ فَكَانَ مُنَاقِضًا، بِحَلافِ الدَّيْنِ لِآنَهُ قَدْ يُقْضَى وَإِنْ كَانَ بَاطِلا عَلَى مَا مَوَّ .

اللَّهُ فَرُهُ يَا اور جب كَ فَعْنَ مَنْ وَرَمِ مِن يَرِومُوكُ كِيااوراسَ فَ مَنْ صَالِكَ بِالمَنْ ثَرِيرَ مِهِ اور مِنْ ما يَكُونَ عَلَيْ وَالمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْ

حضرت اوم ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ فدکورہ مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بینے والے کی گواہی کو قبول کیا جوئ گا جبکہ فلا ہر الروایت میں دلیل ہے ہے کہ براکت کی شرط لگانا ہے عقد کے تقاضے کو سلامتی والے دصف سے غیر سلامتی والے کی جانب پھیر نا ہے کیونکہ وہ زنج کی موجودگی کا تقاضہ کرے گا۔ حالا نکہ بینے والے نے زنج کا انکار کردیا ہے کیونکہ وہ مناقض سمجھا جائے گا۔ خلاف وین کے کیونکہ بعض او قات وین اوا کیا جاتا ہے خواہ وہ ناحق ہوجس طرح اس کا بیان گزر چکا ہے۔

#### تحريركرده مكتوب كے ذريعے ولايت منتقل كرنے كابيان

قَسَالَ (ذِكُو حَقِي كُتِسَ فِي اَسْفَيلِهِ وَمَنْ قَامَ بِهَاذَا الذِّكْرِ الْحَقِي فَهُوَ وَلِيٌ مَا فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى، أَوْ كُتِبَ فِي شِرَاء فَعَلَى فَلانِ خَلَاصُ ذَلِكَ وَتَسْلِيمُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَلَ الذِّكُو كُلُّهُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

کے فرمایا: اور جب کسی نے ایک تحریات اور اس کمتوب کے بیچے لکھ دیا ہے جو شخص اس تحریر کو پائے وہ اس میں لکھے ہوئے احکام کا دلی ہے ان شاء اللہ پاکسی نے شراء کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ فلاں پراس کو خاص کرنا اور خریدار کے حوالے کرنا واجب ہے۔ ان شاء اللہ کہا تو ساری تحریر باطل ہوجائے گی میے تھم امام اعظم زنا تنز کے مطابق ہے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ لفظ 'ان شاءاللہ' میر فلاصی اور اس پر ہے جس نے حق کے ساتھ قائم کیا'' کے تھم میں ہے اور ان کا پیول بطور استحسان ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے مبسوط کتاب الاقرار میں اس کو بیان کیا ہے کیونکہ استثناء اپنے منتقل کی جانب پھیرنے والا ہے۔ کیونکہ تحریر مضبوط کرنے کے لئے ہوتی ہے۔کلام میں مستقل ہونا اصل ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفه و التخط کی دلیل بیدے که عطف کے سبب بوری تخریرایک چیز کی مانندہ بس لفظ ان شاءالله کواس ساری تخریر کی جانب پجیسراجائے گاجس طرح عطف والے کلمات میں ہوا کرتاہے جس طرح تن کل کایہ قول ہے 'غینسد که خسسہ و وَ الْمُسِرَاتُهُ قَطَالِقٌ وَ عَلَيْهِ الْمَشْفَى اللّٰي بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ''اور جب لکھے والے تحقی نے درمیان کوئی خالی جگہ چھوڑی ہے تو مشاکے نے فرمایا: اب پیر میرے متعل نہ ہوگا ہی بیسکوت کے سبب فصل کرنے والے کی مانند ہوجائے گا۔

# فَصُلُّ فِى الْقَضَاءِ بِالْمُوَارِيثِ

﴿ بیر فصل مواریث کی قضاء کے بیان میں ہے ﴾ فصل من از میں کے فقا میں اور میں کے فقا میں ہے اور میں

فصل نضائ مواريث كي فقهى مطابقت كابيان

میراث کے احکام جس طرح کسی خفس کی زندگی کے بعد مرتب ہوتے ہیں اس طرح اس فصل میں چونکہ میراث کے قضاء کے بارے ہیں بیان کیا جائے گا لبذا اس کوسمالیقہ فصل سے مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ تا کیلیسی مطالبقت ہوجائے۔

نصرانی کی موت کے بعداس کی بیوی کے مسلمان ہونے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ فَجَاءَ ثُ امْرَاتُهُ مُسْلِمَةٌ وَقَالَتْ اَسْلَمْت بَعْدَ مَوْبِهِ وَقَالَتُ الْوَرَقَةُ اللَّهَ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَتْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَلَنَا اَنَّ سَبَبَ الْحِرُمَانِ قَابِتٌ فِي الْحَالِ فَيَثُبُ فِيمَا مَضَى تَحْكِيمًا لِلْحَالِ كَمَا فِي جَرَيَانِ
مَاءِ الطَّاحُونَةِ ؛ وَهلَّا ظَاهِرٌ نَعْتَبِرُهُ لِلدَّفْعِ ؛ وَمَا ذَكَرَهُ يَعْتَبِرُهُ لِلاسْتِحْقَاقِ ؛ وَلَوْ مَاتَ الْمُسُلِمُ
وَلَهُ اصْرَادَةٌ نَصْرَائِيَّةٌ فَجَاءَ ثُ مُسُلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتُ اسْلَمْت قَبُلَ مَوْتِهِ وَقَالَتُ الْوَرَقَةُ
السُلَمَتُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقُولُ قَوْلُهُمُ ابَّضًا، ولَا يُحكَمُ الْحَالُ لِانَّ الظَّاهِرَ لَا يَصُلُحُ حُجَّةً
السُلَمَتُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقُولُ قَوْلُهُمُ ابَّضًا، ولَا يُحكَمُ الْحَالُ لِانَّ الظَّاهِرَ لَا يَصُلُحُ حُجَّةً
لِلاسْتِحْقَاقِي وَهِي مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ، آمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمُ الذَّافِعُونَ وَيَشْهَدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوثِ ايَضًا
لِلاسْتِحْقَاقِ وَهِي مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ، آمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمُ الذَّافِعُونَ وَيَشْهَدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوثِ ايَضًا
لِلاسْتِحْقَاقِ وَهِي مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ، آمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمُ الذَّافِعُونَ وَيَشُهِدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوثِ ايَضًا
لِلاسْتِحْقَاقِ وَهِي مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ، آمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمُ الذَّافِعُونَ وَيَشُهَدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوثِ الْعَلَامِ عَلَى اللهُ وَالَانَ مَا الْوَالِقُونَ وَيَشُهَدُ لَهُمْ طَاهِرُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُلْورُ الْمُ الْوَالِي الْمُحْتَاعِةُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمَةُ وَلَى الْوَالِ الْوَالِدُ الْمُعَامِلُونَ الْوَلَا الْمَالِلُ الْوَالِ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْوَلَوْلُ كَاعْلُونَ الْمِلْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْوَالِمُ الْمَالِي الْمُلُولُ الْمَالِ الْمَالِلُ الْمَالِ الْمَالِلُولُ لَا اللَّهُ الْمُلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمَالِلُ الْمُلْولُ لِلْهِ الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُحْتَاجِهُ اللْهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْولُهُ اللْفَالْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْولُ الْمُؤْلِلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

حضرت امام زفرعلیه الرحمد نے فرمایا: که تورت کے تول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اسلام قبول کرنانی بات ہے پس اس کو قریبی وقت کی جانب منسوب کیا جائے گا۔

ہماری دلیل بیہ کے کمیراث سے محروم ہونے کا سبب اس حالت میں ثابت ہو چکا ہے ہیں استصحاب حال کو حکم بناتے ہوئے کہا جائے گا کیونکہ زمانہ ماضی میں بھی حروان ثابت ہوگا۔ جس طرح بن چکی سے جاری ہونے والے پانی کا بیان ہے۔ اور یہی طاہر

#### بطور نیابت وارث کے شکابیان

قَالَ (وَمَنُ مَاتَ وَلَهُ فِي يَدِ رَجُلِ آرَبَعَةُ آلافِ دِرْهَم وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتُودَ عُ هَذَا ابْنُ الْمَيْتِ لَا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَدُفَعُ الْعَالَ إلَيْهِ إِلاَنَّهُ آفَرَ اَنَ مَا فِي يَدِهِ حَقُّ الْوَارِثِ خِلافَةً فَصَارَ كَمَا إِذَا آفَرَ لِرَجُلِ اللَّهُ وَكِيلُ الْمُودِعِ إِذَا آفَرَ الرَّجُلِ اللَّهُ وَكِيلُ الْمُودِعِ إِذَا آفَرَ لِرَجُلِ اللَّهُ وَكِيلُ الْمُودِعِ إِذَا آفَرَ اللَّهُ مَتَ اللَّهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَعَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَعَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### مودع کے دوسرے دارث کے اقر ارکابیان

(فَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لِآخَوَ هَلَا ابْنُهُ آيُصًّا وَقَالَ الْآوَّلُ لَيْسَ لَهُ ابْنُ غَيْرِى فَصَى بِالْمَالِ لِلْآوَلِ) إِلاَّنَهُ لَـمَّا صَحَّ إِفْرَارُهُ لِلْآوَّلِ انْفَطَعَ يَدُهُ عَنْ الْمَالِ فَيَكُونُ هَذَا اِفْرَارًا عَلَى الْآوَلِ فَلا يَصِحُ إِلَّنَهُ لَـمَا صَحَّ إِفْرَارُهُ لِللَّوَّلِ انْفَطَعَ يَدُهُ عَنْ الْمَالِ فَيَكُونُ هَذَا اِفْرَارًا عَلَى الْآوَلِ فَلا يَصِحُ اِفْرَارُهُ لِلثَّانِي، كَمَا إِذَا كَانَ الْآوَلُ ابْنَا مَعْرُوفًا، وَلاَنَهُ حِينَ اَفَرَّ لِلْآوَلِ لَا مُكَدِّلَ لَهُ فَصَحَى.

وَحِينَ افَرَّ لِلنَّانِي لَهُ مُكَدِّبٌ فَلَمْ يَصِحَّ .

قرض خواهول اورورثاء پرتقتیم وراثت میں عدم کفالت کابیان

قَالَ (وَإِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَقَةِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلٌ و لَا مِنْ وَارِثٍ وَهِنَا اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالًا : يُؤْخَذُ اللهُ عَنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالًا : يُؤْخَذُ اللهُ عَنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالًا : يُؤْخَذُ اللهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالًا : يُؤْخَذُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

لَهُ مَا أَنَّ الْفَاضِى نَاظِرٌ لِللْغُيَّبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِى التَّرِكَةِ وَارِثًا غَانِبًا أَوْ غَرِيمًا غَالِبًا، لِآنَ الْمُوتَ قَدُ يَقَعُ بَغْنَةً فَيُحْتَاطُ بِالْكَفَالَةِ . كَمَا إِذَا دَفَعَ الْإِبِقَ وَاللَّقَطَةَ إِلَى صَاحِبِهِ وَاغْطَى الْمُرَاّةَ الْغَالِبِ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ .

وَلاَ بِنَى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ اَنَّ حَقَّ الْحَاضِرِ ثَابِتٌ قَطْعًا، أَوْ ظَاهِرًا فَلَا يُؤَخَّوُ لِحَقِّ مَوْهُومِ إلى زَمَانِ الشَّكُفِيلِ كَمَنُ آثْبَتَ الشِّرَاءَ مِمَّنُ فِي يَلِهِ آوُ آثْبَتَ اللَّيْنَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى بِيعَ فِي دَيْنِهِ لا يَكُفُلُ، وَلاَنَ الْمَكُفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا كُفِلَ لِآحَدِ الْفُومَاءِ بِجَلَافِ اللَّفَقَةِ لِلاَنَّ لا يَكُفُلُ، وَلاَنَ الْمُكُفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا كُفِلَ لِآحَدِ الْفُومَاءِ بِجَلَافِ اللَّفَقَةِ لِلاَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ ثَابِتٌ وَهُو مَعْلُومٌ . وَآمَا الْإِيقُ وَاللَّفَطَةُ فَقِيهِ وِوَايَتَانِ، وَالْاَصَحُ آنَهُ عَلَى الْجَلَافِ . وَقِيلًا إِنْ دَفَعَ بِعَلَامَةِ اللَّفَظَةِ آوُ إِقْرَادِ الْعَبْدِيكُفُلُ بِالْإِجْمَاعِ لِلاَنَّ الْحَقَّ عَيْرُ ثَابِتِ، وَلِهذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُمْعَ عَلَى اللهُ مَنْ الْمُعَلِيمَةِ اللهُ الْقَطَةِ آوُ إِقُرَادِ الْعَبْدِيكُفُلُ بِالْإِجْمَاعِ لِلاَنَ الْحَقَ عَيْرُ ثَابِتٍ، وَلِهذَا

وَقَوْلُهُ ظُلُمٌ : آَىٰ مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَهِلَا يَكُشِفُ عَنْ مَلْهَبِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِءُ وَيُصِيبُ لَا كَمَا ظَنَّهُ الْبَعْضُ.

ے فرمایا اور جب قاضی میت کے قرض خواہوں اور وارٹوں کے درمیان میراث کونتیم کرے تو غرماء و در ثاءت کوئی گفیل نہ لیا جائے گا۔ بیا ایک ایسامعاملہ ہے جس کے ساتھ بعض قاضوں نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ جبکہ بیزیادتی ہے اور یہ نسمان

اعظم ملطفظ کے مطابق ہے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ قاضی کفیل لے سکتا ہے۔ اور تھم اس وقت ہے جب دین اور میراث شہادت کے ذریعے ہاہت ہوئے ہیں۔ اور کواہوں نے بینیں کہا کہ ہم اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں پائے۔ صاحبین کی دلیل بیہ ہے قاضی غائب لوگوں کی گرانی کرنے والا ہے۔ اور ای طرح طاہر ہے کہ ترکہ میں کوئی وارث یا قرض خواہ غائب ہے۔ کیونکہ اچا تک موت بھی واقع ہو سمتی ہیں قاضی کھیل لیتے ہوئے احتیاط کرے گا جس طرح قاضی بھا گئے والے غلام کواس کے مالک کودے دیے والا ہے یا لفظماس کے مالک کودے دیدے والا ہے یا لفظماس کے مالک کودیے والا ہے یا غائب کی ہوئی کواسکے مال سے نفقہ دینے والا ہے۔

حضرت امام اعظم مرائنے کی دلیل ہے جوحقدارموجود ہے اس کاحن تو یقینی طور پر ثابت ہے اور ظاہری طور پر بھی ٹابت ہے
پس حقرت امام اعظم مرائنے کی دلیل ہے جوحقدارموجود ہے اس کاحن تو یقینی طور پر ثابت ہے اور ظاہری طور پر بھی ٹابت ہے
پس حق میں وہم کے سبب سے گفیل دینے کے وقت تک اس کے حق کومؤ خرنہ کیا جائے گا۔ جس طرح کسی تبعد کرنے والے نے شراہ
کو ٹابت کیا ہے۔ یا اس نے غلام پر قرضہ ٹابت کیا ہے۔ حق کہ دوہ غلام اس قرض میں بھی دیا گیا ہے تو خریداریا قرض خواہ سے اس کا
کفیل نس لیا جائے گا۔ کیونکہ مکفول لہ مجبول ہے ہیں وہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح قرض خواہوں میں سے کوئی ایک گفیل ہوا
سے سید خلاف نفقہ کے کیونکہ شوم کر کاحق ٹابت ہے اور دہ معلوم بھی ہے۔

البتہ بھگوڑے غلام اور لقطہ کا مسئلہ ہے تو اس میں دوروایات بیں اور زیادہ میچے بیہ ہے کہ بید مسئلہ اختلافی ہے اورایک تول یہ ہے

کہ جب قاضی نے لقطراس نشانی بیان کرنے پراس کے مالک کو دیا ہے یا غلام کے اقرار کے سبب اس کو دیا ہے تو ہا تفاق مالک سے

کفیل لیا جائے گا۔ کیونکہ تن خابت نہ ہوا ہے۔ اس لئے قاضی کا ان کورو کئے کا اختیار ہے۔ اور ماتن کا قول'' زیادتی'' اس بات کو
واضح کرنے والا ہے کہ امام اعظم میں تنوز کا خد بہ بیرے کہ جہتد غلطی بھی کرسکتا ہے اور سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح نہیں ہے جس طرح
لوگوں نے بعض لوگوں نے بمجھ درکھا ہے۔

#### میراث کے اشتراک کا دعویٰ کرنے کا بیان

قَبَالَ (وَإِذَا كَانَتُ الدَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْاَخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ اَبُوهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخُوهُ فَالانِ الْمَغَائِبِ قُضِي لَهُ بِالنِّصُفِ وَتُرَكَ النِّصُفَ الْاَخَرَ فِي يَدِ الَّذِي هِي فِي يَدِهِ ولَا يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِكَفِيلٍ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً .

وَقَالَا: إِنْ كَانَ اللَّذِي هِي فِي يَدِهِ جَاحِدًا أُخِذَ مِنْهُ وَجُعِلَ فِي يَدِ اَمِينٍ، وَإِنْ لَمُ يَجُحَدُ تُوكَ فِي يَدِهِ) لَهُمَا اَنَّ الْجَاحِدَ خَائِنْ فَلَا يُتُوكُ الْمَالُ فِي يَدِهِ، بِخِلَافِ الْمُقِرِّ لِاَنَّهُ اَمِينٌ.

وَلَهُ اَنَّ الْفَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ مَقُصُودًا وَاخْتِمَالُ كَوْنِهِ مُخْتَارَ الْمَيِّتِ ثَابِتُ فَلَا تُنْفَضُ يَدُهُ كَمَا إِذَا كَانَ مُقِرَّا وَجُمْعُودُهُ قَدُ ارْتَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَالطَّاهِرُ عَدَمُ الْجُحُودِ فِي الْمُسْتَقُبَلِ إِذَا كَانَ مُقِرَّا وَجُمْعُودِ فِي الْمُسْتَقَبَلِ إِنَا لَكَانَ مُ فِي الْجُعُودِ فِي الْمُسْتَقَبَلِ لِلسَّامُ وُرَةِ الْجَادِنَةِ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِلْقَاضِي،

﴿ إِلَى فَرِما إِلَا الرَّبِ مَنْ مُعَنَّمُ كَ أَيْفَ عِلَى مُكَانَ ہِاور وسر ۔ بندے نے اس پرشباہ ہے قائم کری ہے ۔ اس ہا ہو فوت ہو کہا ہے اور اس نے مکان کومیر ۔ اور فلال میر ہے فائب بھائی کے درمیان یطور میر اٹ تیس ڈائٹ ۔ واس کے سے اس کان کا فیصلہ کرویا جائے گا۔ اور باتی نصف اس آ دمی کے پاس مجبور دیا جائے گا۔ جس کے قبضہ میں مکان ہے جبدان وقوق کے لئے تغیل ندلیا جائے گا اور بینکم امام اعظم میں فرائے کے زور کیا ہے۔

ماحین نے کہا ہے کہ جب قبضہ کرنے والا انکار کرنے والا ہے تو باقی نصف اسے لیا جائے گے۔ اور اس کوس ایمن کے قبضہ میں دے دیا جائے گا اور جب اس نے انکارٹیس کیا تو اس کے بال چھوڑ دیا جائے گا۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اٹکار کرنے والا خائن ہے پس اسکے قبضہ میں مال نہ حجوز ا جائے گا۔ بہ خاباف مقر کے کیونکہ اوانت ارونکی ہے۔

حضرت امام اعظم بلین کی ولیل یہ ہے کہ فیصلہ میت کے تصدیح لئے ہوا ہے اور تبند کرنے والے کا تعلق میت کی جانب سے اعتبار کردہ ٹابت ہے۔ بس اس کا تبنید تحتم نہ ہوگا۔ جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ جب و ومقر ہواور کا اٹکار ق منی کے فیصلے ہے جتم ہو جائے گا۔ اور آئندہ اس کا مشکر ہونا فا ہم نہ ہوگا۔ اس لئے یہ واقعہ معلوم اس کو بھی ہے اور قامنی بھی جانہ ہے۔

#### منقول چیز میں دعویٰ کرنے کابیان

وَلَوْ كَانَتُ الدَّعُوى فِي مَنْفُولِ فَقَدْ قِيْلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالاِيْفَاقِ لِآنَهُ يَحْنَاجُ فِيْهِ إلى الْحِفْظِ وَالنَّرُعُ ابَدَلَعُ فِيْهِ، بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِآنَهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا وَلِهِنَذَا يَمْلِكُ الْوَصِيُ بَيْعَ الْمَنْفُولِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَالِبِ دُونَ الْعَقَارِ، وَكَذَا حُكُمُ وَصِيّ الْأُمْ وَالْآخِ وَالْعَمْ عَلَى الصَّغِيرِ. عَلَى الْكَبِيرِ الْغَالِبِ دُونَ الْعَقَارِ، وَكَذَا حُكُمُ وَصِيّ الْأُمْ وَالْآخِ وَالْعَمْ عَلَى الصَّغِيرِ. وَقِيْلُ اللهُ عَلَى الصَّغِيرِ. وَقَوْلُ آبِي حُنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيْهِ اَظُهَرُ لِحَاجَتِهِ إلَى وَقَوْلُ آبِي حُنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيْهِ اَظُهَرُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْمَعْوَلِ اللهُ فِي اللهُ عَلَى الْعَالِمِ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَالِمِ اللهُ وَإِلَا اللهُ ا

اور جب کسی مخص نے منقول چیز میں دکوئی کردیا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق قابض سے بدا تفاق ال وصوال کرلیا جائے گا۔ اس لئے کہ اسے تحفظ کی ضرورت ہا اور وصول کرنے میں شخفظ ہے بہ خااف غیر منقول جائیدا دک یونکہ ووقو خود بہ خود محفوظ ہے۔ اس لئے کہ اسے جفظ کی ضرورت ہا افغ عائب ہونے والے پر منقول کی تنظ کا مالک ہونا ہے جبکہ تنظ عقار کا مالک ند بدو گا۔ اور مال ، بھائی اور بالغ کا تکم بھی ای طرح ہے۔

اور دومرا قول یہ ہے کہ منقول جائیدادیجی اختلافی ہے۔اورامام اعظم ٹریٹنز کا قول زیادہ ای میں خابر ہے کیونکداس و تحفظ ک ضرورت ہے اور کے لئے کفیل بھی نہیں جائے گائی لئے فیل لینے ہے جھڑ اپیدا ہوگا۔ جبکہ قاضی کوخسومت ختم کرنے کے لئے بند کی ہے جبکہ اٹ یے خصومت کے لئے نہیں بتایا گیا۔ (بعنی جھڑ اجاری رکھنے کے لئے نہیں بتایا جاتا ہے)

# غائب دارث کے آنے پردوبارہ گوائی قائم نہ کرنے کابیان

وَإِذَا حَضَرَ الْعَائِبُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَيْنَةِ وَيُسَلَّمُ النِّصْفُ اللَّهِ بِذَلِكَ الْقَضَاءِ لِآنَ الْمَقْصِى لَهُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ حَصْمًا عَنُ الْبَاقِينَ فِيمَا يَسْتَحِقُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنًا كَانَ اَوْ عَيْلًا لَآنَ الْمَقْصِى لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنًا كَانَ اَوْ عَيْلًا لَآنَ الْمَقْصِى لَهُ وَعَلَيْهِ وَيُنَا كَانَ الْوَرَثَةِ يَصْلُحُ خَلِيفَةٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، بِخِلافِ وَعَلَيْهِ النَّهَ عَامِلٌ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصْلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهٰذَا لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا نَصِيبَهُ الْاسْتِيفَاءِ لِنَفْسِهِ لِآنَة عَامِلٌ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصْلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهٰذَا لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا نَصِيبَهُ الْاسْتِيفَاءِ لِنَفْسِهِ لِآنَة عَامِلٌ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصْلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهٰذَا لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا نَصِيبَهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَامَتُ النِينَةُ يِعَلَيْ الْمَيْتِ، إِلَّا آنَة إِنَّا آنَهُ إِنَّا الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ اللَّهُ الْمَيْتِ الْمَيْفِ الْمَيْقِ الْمُ الْمَيْقِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَيْتِ الْمَيْسِةُ لَلْ يَكُونُ خَصْمًا بِدُولِ الْيَدِ فَيَقْتَصِرُ اللّهِ لَكُونُ خَصْمًا بِدُولِ الْيَدِ فَيَقْتَصِرُ الْقَضَاء عَلَى مَا فِي يَدِهِ .

کے اور جب غائب وارث آپنچاتو اس کوروبارہ گوائی قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور گذشتہ تھم کے مطابق اس کو مصد حصد دے دیا جائے گا۔ کیونکہ ورثاء میں ہے ایک بندہ بھی دوسرے ورثاء کی جانب ہے ہر چیز میں حق کے لئے جھڑا کرنے والا ہے جواس کے حفدار ہیں بیاس پرحق ہیں خواہ دہ قرض ہو یا عین ہو کیونکہ جس کے لئے یا جس پر بیضہ کیا گیہ ہوہ وحقیقت میں میت ہے اور ورثاء میت میں سے ایک بھی اس کے تق میں خلیفہ بن سکتا ہے بہ فلاف اس کے کہ جب وہ اپنے تق کو وصول کرنے کے لئے وہ اس میں اپنی ذات کے لئے کام کرے ۔ تو دہ دوسرے کی جانب سے خلیفہ ندین سکتے گا۔ کیونکہ اب موجود "وی صرف پن حق وصول کرنے سے وصول کرنے والا ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب میت کے قرض پر گوائی قائم کردی جائے۔ بال البتہ ایک وارث کے سے اس صورت میں یورے مال کاحق خابت ہوگا جب سارامال اس کے قبضہ میں ہو۔

حضرت اہام محمد علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ کہ موجودہ وارث قبضہ کے سواجھگڑا کرنے وایا نہ ہوگا۔ پس جس ک ہاتھ میں قبضہ ہوگا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔

## صدقہ کی وصیت والے مال کا زکوتی مال پراطلاق ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ قَالَ مَالِى فِى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ اَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ) وَالْقِيَاسُ اَنْ يَلْزَمَهُ التَّصَدُّقُ بِالْكُلِّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِعُمُومِ اسْمِ الْمَالِ كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ.

وَجُهُ الاستِخْسَانِ أَنَّ إِيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَنْصَرِفُ إِيحَانُهُ إلى مَا أَوْجَبَ الشَّارِ عُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ مِنْ الْمَالِ.

آمَّا الْوَصِيَّةُ فَأَخْتُ الْمِيرَاثِ لِلْنَهَا خِلَافَةٌ كَهِيَ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالٍ، وَلَانَ الظَّاهِرَ

کے فرمایا اور جب کی شخص نے کہا کہ میرامال مسکینوں پرصد قد ہے توبہ ہراس مال پر واقع : وگا جس میں زُنو ۃ واجب ہے اور جب اس نے اسٹینس پر اس کے تبائی مال پر واقع ہوگی جَبد تی س یہ ہے اسٹینس بر ہے اور جب اس نے اسپنے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو وہ ہرائیں چیز اس کے تبائی مال پر واقع ہوگی جَبد تی س یہ ہے اسٹینس بر پر رے مال کا صدقہ کرنا ضروری ہے اور بہی امام زفر ملیہ الرحمہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل میہ ہے اغظ عام ہے جو مسارے کو شام ہے جس طرح وصیت میں ہوتا ہے۔

استحمان کی دلیل یہ ہے کہ بندے کے وجوب کواللہ کے واجب کردہ بھم پر قیاس کیا جائے گا ہیں بندے کو وجوب اس کی جانب لوٹا دیا جائے گا جس میں شریعت نے مال کا صدقہ واجب کیا ہے !! یہ جو دسیت ہے وہ میراث کی مجرن ہے کیونکہ میراث کی طمرت وصیت ہی خلافت ہے کیونکہ وواکیب مال کو چیوڑ کرووس ہے کا ل کے ساتھ خاص ندہ وگی۔ اور میجمی دلیل ہے کہ اپنے وال سے واکہ کہ است وصیت حالت غزاء میں واقع ہونے والی ہے بنداوہ پورے مال کی جانب مال کی جانب مال کی جانب مال کی جانب میں واقع ہونے والی ہے بنداوہ پورے مال کی جانب وصیت حالت غزاء میں واقع ہونے والی ہے بنداوہ پورے مال کی جانب وصیت حالت غزاء میں واقع ہونے والی ہے بنداوہ پورے مال کی جانب وصیت حالت غزاء میں واقع ہوئے والی ہے بنداوہ پورے مال کی جانب و شیخ والی ہوگا۔

حصرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ کے نزدیک اس میں عشری زمین بھی داخل ہوگی۔ کیونکہ وہ بھی صدیے کا سبب ہے کیونکہ ا، م. بو یوسف علیدالرحمہ کے نزدیک عشری زمین میں صدقہ کی جانب ترجیح شدہ ہے۔

عظرت امام محد علیه الرحمد کے فزد کیک عشری زمین اس میں داخل ند ہوگی کیونکہ وہدد کا سبب ہے کیونکہ ان کے فزد کی مدد کی مدد کی مار کی مار درگی جانب ترجیح شدد ہے جبکہ فراجی بدا تفاق داخل ند ہوگی کیونکہ وہ تو محض مدد ہی ہے۔

## مال ملكيت كوبطور عموم صدقه كى جانب منسوب كرف كابيان

وَلَوْ قَالَ مَا ٱمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ فَقَدْ قِيْلَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَالٍ لِآنَهُ آعَمُّ مِن لَفُظِ الْمَالِ وَاللَّهُ قَلَدُ إِيجَابُ الشَّرْعِ وَهُوَ مُخْتَصِّ بِلَفُظِ الْمَالِ فَلَا مُخَصِصَ فِي لَفُظِ الْمِلْكِ فَبَقِي عَلَى وَالْمُ مُعَصِصَ فِي لَفُظِ الْمِلْكِ فَبَقِي عَلَى مَا مَرَ ، (ثُمَّ الْعُمُومِ ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَ اسَوَاءٌ لِآنَ المُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَ ، (ثُمَّ الْعُمُومِ ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَ اسَوَاءٌ لِآنَ المُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَ ، (ثُمَّ الْعُمُومِ ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَ اسَوًا ءٌ لِآنَ الْمُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَ ، (ثُمَّ الْعُمُومِ ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَ ، (ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

رَقِيْلَ الْمُخْتَرِثُ يُمُسِكُ قُوتَهُ لِيَوْمٍ وَصَاحِبُ الْغَلَّةِ لِشَهْرٍ وَصَاحِبُ الظِّيَاعِ لِسَنَةٍ على حَسَبِ التَّفَارُتِ فِي مُذَّةِ وُصُولِهِمْ إلَى الْمَالِ، وَعَلَى هٰذَا صَاحِبُ الْتِجَارَةِ يُمْسِكُ بِقَدْرٍ مَا يَرْجِعُ النَّهِ مَالُهُ.

اور جب کی مخص نے کہا کہ میں جس مال کا مالکہ بول وہ مساکین پرصد قد ہے تو ایک تول کے مطابق ہراس مال کو مشاکل ہوگا کی وکلہ ملک ہے مال ہے مام ہے اور مقید کرنے والا شرع ایجاب ہے اور وہ لفظ مال کے ساتھ وہائی ہے ہزالفظ ملک میں کوئی تحصیص نہ ہوگا ۔ کیونکہ اس کا قائل دونوں افاظ کو میں کوئی تحصیص نہ ہوگا ۔ کیونکہ اس کا قائل دونوں افاظ کو مضرورت سے زائد ہونے کولازم قراروے رہا ہے جس طرح کہاں کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب ایجاب کے تکم میں واخل ہونے والے مال کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہ ہوتو وہ آ دمی اس مال میں ہے اپنی ضرور یات کا مال رکھ لے اوراس کے بعد جب اس کو پچول جائے تو وہ باتی ماندہ کوصد قد کروے کیونکہ اس کی بیضر ورت مقدم ہے۔ اوراس کا کوئی اندازہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں اوگوں کے احوال مختلف ہیں اور بیمی کہا گیا ہے کہ چیٹے وارعوام ایک ون کے لئے اچی دیہاڑی روک لے۔

اوروہ مخص جس کے پاس ٹلہ ہووہ ایک ماہ کے لئے اس کوروک لے جبکہ کھیت والا ایک سال کے لئے اس کوروک لے اور یہ مقداران لوگوں کو مال ملنے کی مدت ہیں فرق ہونے کے سبب معتبر ہوگی اور اس قیاس کے موافق تا جربھی اسی قدر رکھے کہ اس مدت میں اس کا مال دائیس آ جائے۔

## وصی کا بغیرعلم کے وصی ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمُ الْوَصِيَّةَ حَنَى بَاعَ شَيْنًا مِنُ التَّوِكَةِ) فَهُوَ وَصِيَّ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ حَنَّى يَعْلَمَ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ اَيَصًّا لِلاَنَ الْوِصَايَةَ إِنَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَتُعْتَبُرُ بِالْإِنَابَةِ قَبْلَهُ وَهِى الْوَكَالَةُ

وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الُوصَايَةَ خِلَافَةٌ لِإضَافَتِهَا اللَى زَمَانِ بُطْلَانِ الْإِنَابَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا فِي تَصَرُّفِ الْوَارِثِ .

اَمَّا الْوَكَالَةُ فَاِنَابَةٌ لِقِيَامِ وِلَايَةِ الْمَنُوْبِ عَنْهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَهِنْ الآنَهُ لَوْ تَوَقَّفَ لَا يَفُوتُ النَّوَكَالَةِ السَّظُرُ لِلقَدْرَةِ الْمُوصِى (وَمَنْ اَعُلَمَهُ مِنْ النَّاسِ بِالْوَكَالَةِ السَّظُرُ لِلقَدْرَةِ الْمُوتِى الْمُوتِى الْوَكَالَةِ السَّطُرُ لِلقَدْرَةِ الْمُوتِى الْوَكَالَةِ مِنْ النَّاسِ بِالْوَكَالَةِ يَجُوزُ نَصَرُفُهُ ) لِآنَهُ إِثْبَاتُ حَقِّ لَا الْزَامُ المُر .

اور جب كى شقاحتى كراس نے كى بند كورسى بناديا تھا جبكہ دودسى كوائے دسى بننے كائلم بھى شقاحتى كراس نے اس كے ترك ميں سے كسى چيز كى تنج كردى توبين بھى جائز ہادردہ خض وسى بھى ہوگا۔ جبكہ دكيل كى تنج جائز شہوگى حتى كہاس كواس كالم بوجائے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ مہلی حالت میں بھی بھے جائز ند ہوگی کیونکہ وصی ہوتا ہے و فات کے بعد قائم مقام ہوا کرتا ہے ہذااس کوالی نیابت پر قیاس کیا جائے گا جوموت سے پہلے ہا وروہ و کالت ہے۔

اور خاہر روایت کے مطابق فرق کی دلیل ہے ہے کہ وہی ہوتا ظیفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے وقت کی طرف منسوب ہے جس میں خلیفہ بناتا باطل ہے ہیں ہے وہی کے تلم پر موقوف نہ ہوگا جس طرح وراشت کے تصرف میں ہے۔ البت و کالت تو وہ نیابت ہا اس کے کہ منوب عند کی ولایت باتی ہے کیونکہ و کالت کے جانے پر موقوف ہوگی اوراس کی دلیل ہے کہ جب و کالت وکیل کے جلم پر موقوف ہوگی اوراس کی دلیل ہے کہ جب و کالت وکیل کے جلم موقوف ہوگی تب ہمی مسلمت قتم ہونے والی تبیں ہے کیونکہ مؤکل قدرت رکھنے والا ہے ہاں البتہ بہلی صورت میں مسلمت فوت ہونے والی ہے کیونکہ وکیل کو کسلمت فوت موت ہونے والی ہے کیونکہ ایک حق کو تا بت ہونے والی ہے کیونکہ ایک حق کو تا بت کرتا ہے نہ کہ اس مقام کے لازم کرتا پایا جارہا ہے۔

#### ممانعت وكالت كے لئے شہادت كابيان

قال (و لا يَكُونُ النَّهُىُ عَنُ الْوَكَالَةِ حَنَى يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ اَوْ رَجُلٌ عَدُلٌ) وَهِلَذَا عِنْدَ آبِي عَنْ الْهُ مَامَلَاتِ وَبِالْوَاحِدِ فِيْهَا كِفَايَةٌ . وَلَهُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : هُو وَالْاَوَلُ سَوَاءً لِلاَنَّهُ مِنْ الْمُقَامِلَاتِ وَبِالْوَاحِدِ فِيْهَا كِفَايَةٌ . وَلَهُ النَّهُ خَبَرٌ مُلْدِمٌ فَيَكُونُ شَهَادَةً مِنْ وَجُهٍ فَيُشْتَرَطُ اَحَدُ شَطْرَيْهَا وَهُوَ الْمَدَدُ اَوْ الْمَدَالَةُ ، بِجَلافِ اللَّهُ وَيَلُولُ مَنْ وَجُهٍ فَيَشْتَرَطُ اَحَدُ شَطْرَيْهَا وَهُو الْمَدَدُ اَوْ الْمَدَالَةُ ، بِجَلافِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُوكِيلِ الْاَنْ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ الْى الْإِرْسَالِ ، وَعَلَى الْآوَلِ مَنْ وَجُهِ فَيَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ الْى الْإِرْسَالِ ، وَعَلَى الْآوَلِ مِن اللهُولِي اللهُولِي الْمُولِي الْمُولِيلِ الْمُولِي الْمُولِيلِ الْمُولِيلِ الْمُولِيلِ الْمُولِيلِ اللهُولِيلِ الْوَالَّ الْمُولِيلِ اللهُولِيلِ اللهُ اللهُولِيلِ اللهُ اللهُ اللهُولِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلِ اللهُ الل

صاحبین نے کہا ہے کہ بیٹکم ادر پہلاتھم دونوں برابر ہیں۔ کیونکہان دونوں کاتعلق معاملات ہے ہےا درمعاملات میں ایک ک خبر بھی کانی ہوا کرتی ہے۔

حدرت امام اعظم بلی تیز کی دلیل بید ہے کہ فیرالازم کرنے والی ہے اس لئے بیدایک طرح کی گوائی ہوجائے گی۔ پس شہادت کے دونوں اجزاء بینی عدد یا عدافت میں ہے ایک جز بطور شرط لا زم ہوگا بہ فلاف اول کے اور موکل کے قاصد کے کیونکہ قاصد کی عبارت بیرعبارت مرسل کی طرح ہے۔ کیونکہ جیجنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بیاسی اختلاف کے مطابق ہے کہ جب آقا کواس کے نام کی جنایت کی خبردی گئی اور شفیع یا باکر و یا اس مسلمان کوخبردی گئی جو ہماری جانب بیجرت کر کے نبیس آیا تھا۔

#### قاضى كاقرض خواه كے لئے غلام بیجنے كابيان

قَ الَ (وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِيُ أَوْ آمِينُهُ عَبُدًا لِلْغُرَمَاءِ وَآخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبُدُ لَمْ يَضُمَنُ) إِذَنَ آمِينَ الْقَاضِيُ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِيُ وَالْقَاضِي مَقَامَ الْإِمَامِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ لَا يَلْحَقُهُ ضَمَانٌ كَىٰ لَا يَشَفَاعَدُ عَنُ قَبُولِ هَذِهِ الْآمَانَةِ فَيُضَيِّعُ الْحُقُوقَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْغُرَمَاءِ، لِآنَ الْبَيْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَعَدُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْعَاقِدِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلِهِنْذَا يُبَاعُ بِطُلَبِهِمْ .

ار جب قاضی یا آس کے ایمن نے قرض خواہ کے لئے اس کے غلام کو بیج دیا ہے اور مال بھی وصول کر لیا ہے اور اس کے علام مالئع ہوگیا ہے اور غلام ستحق نگل آیا ہے تو اب کوئی مناخت نہ ہوگی کیونکہ قاضی کا ایمن قاضی کا قائم مقام ہے اور قاننی مسلمانوں کے امام کے قائم مقام ہوتا ہے اور ان جس سے کسی کو حنمان لاحق نہ ہوگا تا کہ عوام اس اور نت کو قبول سے انگار نہ کر ہی اور حقوق ضائع ہوجا کی گے۔ ہور وہ فریداوقرض خواہوں سے واپس لے گا کیونکہ بیج انہی کے لئے منعقد ہوئی تھی۔ پس عاقد پر وہ نا ممکن ہونے کے سبب سے فریدار سے رجوئ کیا جائے گا جس طرح پیدسکل ہے کہ جب عاقد روک دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس نے اس سبب سے قرض خواہوں کی طلب برغلام کو بیج دیا تھا۔

# قاضى كاميت ك قرض خوابول ك لئے غلام بيجنے كابيان

(وَإِنْ أَصَرَ الْفَاضِى الْوَصِىّ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ أَسْنُحِقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْفَبْضِ وَضَاعَ الْمَالُ رَجَعَ الْسَمُشُتَرِى عَلَى الْوَصِيّ) لِلْأَنَّهُ عَاقِدٌ نِيَابَةً عَنُ الْمَبْتِ وَإِنْ كَانَ بِإِقَامَةِ الْفَاضِي عَنْهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ.

قَدالَ (وَرَجَعَ الْوَصِى عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِآنَهُ عَامِلْ لَهُمْ، وَإِنْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ يَرْجِعُ الْغَرِيمُ فِيْهِ بِدَيْنِهِ.

ظَّالُوا : وَيَسجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرُجِعُ بِالْمِانَةِ الَّتِي غَرِمَهَا اَيُضًا لِآنَهُ لَحِقَهُ فِي آمُرِ الْمَيِّتِ، وَالُوَارِثُ إذَا بِيعَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَرِيمِ لِآنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ

کے اور جنب قاضی نے میت کے دسی کو ترخی خواہوں کے لئے میت کاغلام بیجے کا تھم دیااس کے بعد ستی نکل آیا قبضہ سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور اس کی شمن بھی ضائع ہو چکی تو خریداروسی سے شمن واپس لے گا کیونکہ وسی خلیفہ بن کرمیت کی جانب سے عقد کرنے والا ہے۔ خواہ قاضی نے اس کومیت کی جانب سے مقرد کیا ہے اور یہ ای طرح ہوجائے گا جس طرح خودمیت نے بچادیا ہے۔ اور جب وسی قرض خواہوں سے وہ شمن واپس لے گااس لئے کہ اس نے انہی لوگوں کے لئے کام کیا ہے اور جب میت کا کوئی مال خلاجر ہوتو قرض خواہوں سے اپنا قرض واپس لیس گے۔ مال خلاجر ہوتو قرض خواہ اس میں سے اپنا قرض واپس لیس گے۔

مشائخ نقبہا ۔ نے کہا ہے کہ رید کہنا بھی جائز ہے کہ قرض خواہ وہ سودرا ہم بھی واپس لے گاجواس نے بطور تاوان اوا کیے تھے۔ کیونکہ ریجی میت کے سبب سے بڑ مانہ ہوا ہے اور جب اس نے وارث کے لئے میت کے ترکہ کا غلام بچ و ہو ترض خواہ کے تھم میں ہوگا۔ کیونکہ اگر ترکہ میں قرض نہ ہوتواب عاقد وارث کے لئے کام کرنے والا ہوگا۔

# فصل آخر

# فصل مسائل شی کے بیان میں دوسری ہے ﴾ مسائل شی کی فصل آخر کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیر مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ ماہ مدکا کی نے کہا ہے کہ ابوا ب میں داخل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیہ عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کنا بوں کے آخر میں ذکر کر تے ہیں۔ کیونکہ شاذ و نا در ہونے کی وجہ سے بیر مسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔ جبکہ ان کے فوائد کشیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل ومنٹو م ہ بمتفرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، ۵، میں ۱۸۲۸، حقانیہ مانان)

قاضى كے محمر جم وقطع برحمل بيرا ہونے كابيان

(وَإِذَا قَالَ الْقَاضِىٰ قَدُ قَطَيْت عَلَى هَذَا بِالرَّجْمِ فَارْجُمْهُ أَوْ بِالْقَطْعِ فَاقْطَعُهُ أَوْ بِالضَّرُبِ فَالْمُ وَسِعَكَ أَنْ تَفْعَلَ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ : لَا تَأْخُذُ بِقَوْلِهِ خَلْى تُعْلَى ثَنْهَ وَالْخَطَا وَالنَّدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ.

وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايِخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِفَسَادِ حَالِ أَكْثِرِ الْقُضَاةِ فِي زَمَانِنَا إِلَّا فِي كِنَابِ الْقَاضِيُّ لِلْحَاجَةِ اِلَيْهِ.

رَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ آنَهُ أُخْيِرَ عَنْ آمْرٍ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فَيُقْبَلُ لِخُلُوِهِ عَنُ النَّهُمَةِ، وَلَانَّ طَاعَةَ أُولِي الْآمْرِ وَاجِئةً، وَفِي تَصُدِيقِهِ طَاعَةً.

وَقَالَ الْإِمَّامُ اللهِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ كَانَ عَدَّلَا عَالِمًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِانْعِدَامِ تَهْمَةِ الْحَطَا وَالْخِيَانَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدُلًا جَاهِلًا يُسْتَفْسَرُ، فَإِنْ آحْسَنَ التَّفْيسِرَ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَاللّا فلاً. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا أَوْ عَالِمًا فَاسِقًا لَا يُقْبَلُ إِلّا أَنْ يُعَايِنَ سَبَبَ الْحُكْمِ لِتُهْمَةِ الْخَطَا وَالْخِيَانَةِ. کے اور جب قاضی نے کہا کہ میں نے اس آ دی پر رہم کرنے کا تھم دیا ہے ہی تم اس کور جم کر دویا اس کا ہاتھ کا نے کا تھر دیا ہے ہی تم اس کا ہاتھ کا نے دویا اس نے کوڑے مار نے کا تھم دیا ہی تم اس کوکوڑے مار دے تم کے لئے اس طرح کرنا جائز ہے۔
حضرت امام مجمع علیہ الرحمہ سے دوایت ہے کہ انہوں نے اس آول سے دجوع کیا ہے یا اس طرح کہا ہے کہ تم اس کے قول پر عمل نہ کرو جی کہ مکمل مشاہدے کی دلیل کود کھے لو۔ کیونکہ قاضی کا قول خطاء و قلطی کا اختال دکھنے والا ہے۔ جبکہ اس خطاء کودور کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اور اس روایت کے مطابق قاضی کا خط بھی قبول نہ کیا جائے گا، اور مشائخ نے اس قول کوستحس کہا ہے کیونکہ ہمارے دور میں عام طور پر قاضی سے کے حالات خراب جیں۔ موائے قاضی کے خط کے ونکہ اس کی ضرورت ہے۔

ظاہرالروایت کی دلیل میہ ہے کہ جب قاضی جب ایسے تھم کی خبر دی ہے جس کوایجاد کرنے کی اس کو ملکیت حاصل ہے پس تہمت سے خالی ہونے کے سبب اس کی خبر قبول کی جائے گی۔اوریہ بھی دلیل ہے کہ تھمرانوں کی اطاعت ضروری ہے اور اس کی تقمد لیں کرنااطاعت ہے۔

حضرت امام ابومنعور عليه الرحمه نے کہا ہے کہ جب قاضی عالم اور عادل ہے تواس کے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ اس سے غلطی اور خیانت کی تہمت معدوم ہے اور اگر قاضی عادل ہے گر جائل ہے تواس سے بوچھا جائے گائیں اگر اس نے اچھی وضاحت کردی تو تقعد بی ضروری ہے ورنہ تقعد این نہ کی جائے گی۔ اور جب قاضی جائل وفاس یا فاس عالم ہے تواس کے قول کا کوئی اعتبار نہ کی جائے گا۔ اور جب تاضی جائل وفاس یا فاس عالم ہے تواس کے قول کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا بال البت جب تھم کے سبب کامشاہدہ ہوجائے کیونکہ اس جس مجمع اور خیانت کی تبست نہیں ہے۔

#### معزول ہونے کے بعد قاضی کے قول کا اعتبار

قَ الَ (وَإِذَا عُولَ الْقَاضِيُ فَقَالَ لِرَجُلِ آخَذُتُ مِنْك الْفَا وَدَفَعُتهَا إِلَى فُلانِ قَضَيْتُ بِمَا عَلَيْك فَ فَالَ (وَإِذَا عُولًا الْقَاضِي، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَضَيْت بِقَطْع يَدِك فِي حَقِ، فَقَالَ السَّرُجُلُ آخَذُتهَا ظُلْمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَضَيْت بِقَطْع يَدِك فِي حَقِ، هَ لَذَا إِذَا كَانَ النَّا فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَاضٍ ) هَذَا إِذَا كَانَ النَّا فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَاضٍ ) وَرَجُهُهُ النَّهُمَا لَمُ الْفَاعِرُ شَاهِدًا لَهُ .

إذْ الْقَاضِيُ لَا يَقْضِيُ بِالْجَوْرِ ظَاهِرًا (ولَا يَمِينَ عَلَيْهِ) لِلاَنَّهُ ثَبَتَ فِعُلَٰهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ ولَا يَمِينَ عَلَيْهِ) لِلاَنَّهُ ثَبَتَ فِعُلَٰهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ ولَا يَمِينَ عَلَى الْقَاضِيُ .

کے فرمایا اور جب قاضی صاحب معزول کردیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک شخص ہے کہا کہ میں نے تم ہے ایک ہزار دراہم کے فرمایا ۔ اور جب قاضی صاحب معزول کردیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک ہزار دراہم کا فیصلہ کیا تھا گروہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے ایک ہزار دراہم ظلم کے طور پر لئے تھے تب بھی قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا،

ای طرح جب قاضی نے کہا کہ میں ایک تن میں تیراہاتھ کانے کا فیصلہ کیا تھا اور بیتھم تب ہوگا جب ہاتھ کٹا اور جس پر مال لیا گیا وہ دونوں اس کا اقر ارکر نے والے ہوں۔ کیونکہ قاضی نے یہ فیصلہ اس وقت کیا ہے جب وہ عہدہ تضاء پر تھا۔ اس کی دلیل میہ کہ جب ان دونوں نے اس چیز کا اقراد کیا ہے کہ قاضی نے عبدہ قضاہ پر قائم رہتے ہوئے میہ فیصلہ کیا ہے تو نا ہری حالت قامنی کے تن کو ثابت کرنے والی ہے کیونکہ بہ فلا ہر قامنی کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا اور قامنی پر کوئی تشم بھی ہے اس لئے اس سے فعل کا ٹابت ہوتا عہدہ تضاہ میں ہوا ہے۔ بیآ ایس کے اتفاق سے بھی ہے اور قامنی پر توقتم ہوا ہی نہیں کرتی ۔

#### قاطع کے اقرار کا قاضی کے اقرار کے موافق ہونے کا بیان

(وَلُوْ اَقَرَّ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ بِمَا اَفَرَّ بِهِ الْقَاضِيُ لَا يَضْمَنُ اَيْضًا إِلاَنَهُ فَعَلَهُ فِي حَالِ الْفَضَاءِ وَدَفَعُ الْفَاضِيُ صَحِيْحٌ كَمَا إِذَا كَانَ مُعَايِنًا (وَلَوْ زَعَمَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ اَوْ الْمَاخُو وُ مَالُهُ آنَهُ فَعَلَ قَبْلَ النَّفَ لِلِهِ الْفَاضِيُ صَحِيْحٌ كَمَا إِذَا قَالَ لِلْقَاضِيُ اَيَضًا) هُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَهُ اَسْنَدَ فِعْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُو دَةٍ النَّهُ لِلصَّمَانِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَقْت اَوْ آغَتَهُ تَوْآنَا مَجْنُونٌ وَالْجُنُونُ مِنْهُ كَانَ مَعْهُو دَا مُنَافِيتِ لِلصَّمَانِ وَقُولُ الْقَاضِيُ الْفَاصِي الْفَصَلِ بِمَا آفَرَ بِهِ الْقَاضِي بِصَمَانٍ ) لِانَّهُمَا أَقَرًا بِسَبِ الصَّمَانِ ، وَقُولُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ فِي مَلْهُ فِي مَا فَلَ عَلَهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ (وَلُو كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِلِ الْحَيْدُ فِي قَضَائِهِ بِلِمَا وَقَدُلُ الْقَاضِي وَالْمَانُ فِي قَطَائِهِ بِالتَصَادُقِ (وَلُو كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِلِ الْحَيْدُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ (وَلُو كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِلِ فَي قَضَائِهِ عَلْهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ (وَلُو كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِلِ الْحَيْدُ فَى قَضَائِهِ عَلَيْهِ بِالتَصَادُقِ (وَلُو كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِلِ الْمَعْرُولِ فِي قَصَائِهِ مَا أَوْرَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمَانُ عَلَهُ فِي قَضَائِهِ عَلْهُ فِي قَطَائِهِ مَا الْقَرْمِ فِي الْمَالُ عَلَى الْمَالُ صُدِقَ الْقَاضِي فِي وَقُولُ الْمَعْرُولِ فِيْهِ لَيْسَ بِحُجَةٍ ، وَقُولُ الْمَعْرُولِ فِيْهِ لِنَسَ بِحُجَةٍ .

کے اور جب ہاتھ کاشنے والے اور ہال لینے والے نے اس چیز کا اقر ارکیا ہے جس کا قاضی نے اقر ارکیا ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے عہدہ تضاء میں اس طبر ح کا فیصلہ کیا ہے جبکہ قاضی کا دینا ورست ہے جس طرح اس صورت میں ہے جبکہ وہ مشاہدے

اور جب ہاتھ کئے اور مال دینے والے شخص نے کہا کہ قاضی نے یہ فیصلہ عبدہ قضاء پر فائز ہونے سے پہلے یا پھر معزول ہونے کے بعد دیا ہے تب بھی قاضی کے بعد دیا ہے تب بھی قاضی کے تول کا اعتبار کیا جائے گا اور شخے بھی ہی ہے کیونکہ قاضی اپنے عمل کو ایسی حالت عبد میں سنسوب کرنے والا ہے جو صال کورو کئے والی ہے لیس میاس طرح ہوجائے گا۔ جس طرح کسی شخص نے کہا کہ میں نے طلاق دی یا میں نے آزاد کیااس مالت میں کہ جب میں یا گل تھا یا پھراس کا جنون لوشنے والا ہو۔

اور جب کی ہاتھ کو کاشنے والے نے یا مال وصول کرنے والے نے ای چیز کا اقر ارکرایا جس کا اقر ارقائنی نے کیا تھا تو وہ دونوں خد من ہوں گے۔ کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے ضمان کا اقر ار ہوا ہے۔ اور قاضی کا قول اپنی ذات سے دور کرنے میں تو قبول کی جاسکتا ہے مگر اپنے ہے سوا کے سبب صنان کو باطل کرنے میں قبول نہ کیا جائے گا۔ بہ خلاف صورت اول کے کیونکہ و ہاں پر قاضی نے حالت قضاء میں آپس کے انفاق سے ٹابت کیا ہے۔

ادراگر مان تو بکڑنے والے کے پاس ہاوراس نے ای کا اقرار کیا ہے تو جس کا مال پکڑا گیا ہے اس نے بھی قاضی کے تھد یق کردی ہے اور قاضی نے بیکام اپنے عہد وقضا و کے زمانے تھد یق کردی ہے اور قاضی نے بیکام اپنے عہد وقضا و کے زمانے کے سوامیں کیا ہے تو بکڑنے والے سے مال لیا جائے گا کیونکہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ جبکہ مال پر ماخوذ منہ کا قبضہ تھا۔ پس کے سوامیں کیا ہے اس کے اس کی اس کے اس کی جبار میں کیا ہے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے

# ﴿ بیرکتاب شہادات کے بیان میں ہے ﴾ کتاب شہادات کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب ادب قاضی کے بعد لانے کی مناسبت دانسے ہے کیونکہ قاضی اپنا فیصلہ کرنے میں گواہی کا مختاج ہے جبکہ تصم انکار کرنے والا ہو۔ (عنایہ ٹرٹ البدایہ، ن ۱۰ س، ایروت)

سنب ادب قاضی کے عقب میں کتاب شہادات لانے کی وجہ مناسبت یہ بھی ہے کہ گوائی بھی مجلس تعناء کی قاضی کی مختان ہوتی ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر تمام تم کے فیصلے قاضی کی مجلس میں چیش کیے جاتے ہیں جہاں ال کے جموت جس میں گوائی اور کمین وغیر واور دیگر قرائی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے جن بیس ہے اہم گوائی ہے۔ کیونکہ جب مدی دعوی کرتا ہے تواس کو گواہ چیش کرنے کا مکلف کیا جاتا ہے۔ بہذا قاضی کا دعوی سننے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ضرورت سے واسط پڑتا ہوں گوائی ہے۔ کیونکہ جب بیسی ان موافقات کے سبب مصنف علیہ الرحمہ اور دیگر کتب فقہ جس کتاب اوب قاضی کے بعد کتاب شہادات کو بیان کیا جاتا ہے۔

#### قضاء وشهادت كامعني

عنامہ کمال الدین ابن ہام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تضاء کی مجلس ہیں گوائی کے الفاظ کے ساتھ حق کو ٹا بت کرنے کے لئے مجی گوائی دینے کا نام شہادت ہے۔ ادر ہرایسالفظ جو بھلائی کے معنی کے لئے بواوروہ تم کے معنی میں نہ ہوتو وہ اس کارکن ہوگا۔ (نتح القدیر، کتاب شہادات)

تفنیداس نزاعی مدھے کو کہتے ہیں جو حاکم و قاضی کے پاس اس غرض سے سے جایا جائے کہ وہ فریقین کے درمیان کوئی تھم وفیصد کرے۔ اور "شبادت" گواہی دینے کو کہتے ہیں اور " گواہی" کا مطلب ہے" دوفریقوں میں سے ایک فرایق کے مقابلہ پر دوسر نے فریق کے حق کا قرار واثبات کرتا۔

# گواہ بنانے کی اہمیت کا بیان

اب، بی شبادت تو سعید بن مستب تو فر ماتے ہیں کدادھار ہویا نہ ہو، ہر حال میں اپنے تن پر گواہ کر لیا کرو، دیگر بزرگوں سے مردی ہے کہ (آیت فان امن الخ،) فر ماکراس تکم کو بھی ہٹا دیا، یہ بھی ذہن نشین رہے۔

کیونکہ ابن مردوبیاور حاکم میں ہے کہ تین شخص ہیں جواللہ تنوائی ہے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی ،ایک تو و و کہ جس کے گھر بداخلاق عورت ہواور وہ اسے طلاق نہ دے ،وومراو ہخض جو کسی بتیم کا مال اس کی بلوخت کے پہلے اسے سونپ دے ،تیسر اوہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ ندر کھے،امام حاکم اسے شرط و بخاری ومسلم پرضح بتلاتے ہیں، بخاری مسلم اس لے نہیں لائے کہ شعبہ کے شاگر داس روایت کو حضرت ابوموی اشعری پرموقوف بتاتے ہیں۔

#### گواہی کے مقصد کا بیان

جب معاشرہ میں دینی اور دنیاوی معاملات بعض اوقات ایسی صورت اختیار کرلیں کہ صاحب معاملہ کسی ہے کا دعوی کرتا ہے کہ یہ میراخق ہے لیکن تنبا اُس کے اقراری دعویٰ یا بیان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا اس لیے نہیں کہ وہ نا قابل اعتبار ہے۔ بلکہ اس لیے کہ اگر محض دعویٰ دبیان کی رو ہے کسی کا کسی پر کوئی حق خابت ہو جایا کرے تو دنیا ہے امان اُٹھ جائے اور لوگوں کا جینا وو بحر ہو جائے ۔ اس کے حضورا کرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تھن دعویٰ کی وجہ سے دے دیا جایا کرے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا وجوئی کر ڈالیس سے ۔ لیکن مدی (دعویدار) کے ذمہ بینند ( گواہ) ہے اور محکر پرتم ۔ (مسلم بینی )

تو ٹابت ہوا کہ مدتی اپنے دعویٰ کے ثبوت میا اپنے کسی حق کو ٹابت کرنے کے لئے حاکم اسلام کی مجلس میں ایسے اشخاص کو بیش کرے جواس کے دعویٰ کی تقسد ایق کریں۔لفظ شہادت کے ساتھ کسی کی تقسد ایق کرنے یا کچی خبر دینے کو شہادت یا گوای کئتے ہیں۔ پھر چونکہ شہادت بھی شرعاً ایک خاص اعزاز ومنصب ہے اس لئے ہر کس ونا کس شہادت کا الل ہے اور ندا مرا نحیرا، کوائی سے لئے موز وں اس کے ابل وہی ہیں جن کی سیرت وکروار پر اسلامی معاشر و کواطمینان ہواور جواپنے اخلاق و دیا ثت کے لحاظ ہے بالعوم لوگوں کے درمیان قائل اعتماد سمجھے جاتے ہوں جن کی بات پر اعتبار کیا جاتا ہواور جن کی دیا ثت کم از کم عام طور پر مشتبہ ندہو۔

#### محوابى كضرورى بوجان كابيان

(قَالَ: الشَّهَادَةُ فَرُضَّ تَـلْزَمُ الشَّهُودَ ولَا يَسَمُهُمْ كِتْمَانُهَا إِذَا طَالَبُهُمْ الْمُدَّعِى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (ولَا يَسَمُهُمْ كِتْمَانُهَا إِذَا طَالَبُهُمْ الْمُدَّعِى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (ولَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آيْمُ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آيْمُ قَلْبُهُ) وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِى لِانَّهَا حَقَّهُ فِيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلِيهِ كَسَايْرِ الْحُفُوقِ .

کے شہادت ایسا فریضہ ہے جوگواہوں پرضروری ہے اور جب دعوی کرنے والا گواہوں سے شہادت کا مطالبہ کرے توان کے لیے اسے چھپانے کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کدار شاد خداوندی ہے کہ جب گواہ بلائے جا کیں تو وہ انکار نہ کریں دوسری جگہ فر مایا کہ تم لوگ شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل گنبگار ہے اور مدی کا مطالبہ کرتا اس لئے شرط ہے کیونکہ شہادت اس کئے دوسرے حقوق کی طرح شبادت بھی اس کوطلب کرنے پرموتوف ہوگی۔

#### محوابى كوچھيانے كى ممانعت كابيان

رَإِنْ كُنتُ مُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنْ مَفْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُوَدِّ الَّذِي اوْتُمِينَ آمَانَفَه وَلُيَتَقِ اللَّهَ رَبَّه وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُمُهَا فَإِنَّهَ اثِمَ قَلْبُه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . (البَرَوَيِهِ)

اوراگرتم سفر میں ہو،اور لکھنے والانہ پاؤ،تو گر وہو تبعنہ دیا ہوا،اوراگرتم میں ایک کودوسرے پراظمینان ہوتو وہ جسےاس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے،اللٹہ سے ڈرے جواُس کا رب ہے اور گوائی نہ چھپا وَاور جو گوائی چھپائے گا تو اندر سے اس کا ول گنہگار ہے،اوراللٹہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔( کنزالا بمان)

#### حدود کی شہادت میں ستر واظہار کے اختیار کا بیان

(وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ يُخَيَّرُ فِيهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّنْرِ وَالْإِظْهَانِ لِلَّانَّهُ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّوَقِي عَنْ الْهَنْكِ (وَالسَّتُرُ اَفْضَلُ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ (لَوُ سَتَرُته بِعَوْبِك لَكَانَ خَيْرًا لَك) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِم سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ ) وَقِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِم سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْفَصَلِيَةِ السَّتْرِ (إِلَّا اللَّهُ يَجِبُ اَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ

لِى السَّرِقَةِ فَيَقُولُ: آخَـلَ) إِخْسَاء لِلحَقِ الْمَسْرُوقِ مِنهُ (وَلَا يَقُولُ سَرَقَ) مُحَافَظَةُ عَلَى السَّنرِ، وَلاَنَّهُ لَوُ ظَهَرَتُ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْقَطْعُ وَالطَّمَانُ لَا يُجَامِعُ الْقَطْعَ فَلَا يَحْصُلُ إِخْبَاءِ ' حَقِيهِ.

اورشہاوت مدووش گواہ کو چمپانے اور ظاہر کرنے کے درمیان اختیار ہاں لئے کہ گواہ دوا جروں کے درمیان اختیار ہاں لئے کہ جس خص نے آ ب کہ ہی گاہ وائی کرنے اور کھیا نا فضل ہاں گئے جس خص نے آ ب کہ ہی گاہ وائی دی کہ کئی اس سے آب نے فرمایا تھا اگرتم اسے اپنے کپڑے ہے جہ پہلے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ ایک موقعہ بر نی کر یم سیند نے فرمایا کہ جس نے کس مسلمان کے عیب پر پر دہ ڈاااتو اللہ تعالی دنیا واقترت میں اس کے عیب پر بردہ ڈااتو اللہ تعالی دنیا واقترت میں اس کے عیب پر بردہ ڈالے گا۔ اور دفع حدی آتین کے معمق آپ من گاہ اور سے بر واقو ال منقول ہیں۔ وہ چھپانے کی افضلیت پر بین دلیل ہے نیکن سرقہ میں مال کی گوائی دینا واجب ہے لہذا گواہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کا حق زندہ کرنے کے لئے کہ گاا خذ یعنی اس خص نے لیا ہے اور دف ظرت چھپانے واجب ہے لہذا گواہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کا حق تو باتھ کا شاوا جب ناوا جب نی اور خان اس لئے حق کا احداد ماصل تبیں ہوتی اس لئے حق کا احداد ماصل تبیس ہوتی اس لئے حق کا احداد ماصل تبیس ہوتی اس لئے دی

# شہاوت کے درجوں کابیان

(وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ : مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا يُغْبَرُ فِيْهَا اَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَا الشَّهَ فِي الزِّنَا يُغْبَرُ فِيْهَا اَرْبَعَةً مِنْكُمْ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (ثُمَّ لَمْ يَانُوا بِارْبَعَةِ شُهدَاءً) (و لَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ) لِحَدِيثِ الزَّهْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ : مَطَتْ يَانُوا بِارْبَعَةِ شُهدَاءً) (و لَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهادَةُ النِّسَاءِ) لِحَدِيثِ الزَّهْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ : مَطَتْ السُّنَةُ مِنْ لَكُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْحَلِيفَتِيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لا شَهَادَةً لِلنِسَاءِ السُّنَةُ مِنْ لَكُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ وَالْحَلِيقَتِيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لا شَهَادَةً لِلنِسَاءِ السُّنَةُ مِنْ لَكُنُ وَالْمَعْلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ وَالْحَلِيقَةُ مِنْ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لا شَهَادَةً لِلنِسَاءِ فَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَلاَنْ فِيْهَا شَهْةَ الْبَدَلِيَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيها مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلا تُقْبَلُ فِيها مَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْدَلِيَةِ لِقِيَامِها مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيها مُنَا الشَّهُ السَّهُ اللهُ ا

کے فرویا کے شہادت کے چند مراتب ہیں جن میں ایک زنا کی شہادت ہے جس میں چارمردوں کی شہادت معترب اللے کدار شاد خداد ندی ہے تہاری مورتوں میں ہے جو زنا کا ارتکاب کریں ان پراپنے میں سے چار گواہ طلب کرونیز اس کے عدوہ الند تعالی نے فر مایا جو چار گواہ نہ چیش کے بھورت زبری کی بیدروایت ہے الند تعالی نے فر مایا جو چار گواہ نہ چیش کے عمد سے اور زنا میں مورتوں کی گوائی مقبر نہیں ہے اس لئے کہ حضرت زبری کی بیدروایت ہے کہ حضور مختر نہیں کے عہد سے لے کربیسٹ جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں مورتوں کی گوائی معتر نہیں ہے اس کے کہ حدود اور قصاص میں مورتوں کی گوائی معتر نہیں ہے اس کے مورتوں کی شہادت مردوں کی شہادت مردوں کی شہادت سے قائم مقائم ہے اس لئے مورتوں کی شہادت مردوں کی شہادت ہے تا کہ مقائم ہے اس لئے مورتوں کی شہادت میں دومروں کی شہادت ہے ان میں دومروں کی ساتھ میں معتر نہیں ہوگی جو شہدے ساقط ہو جاتا ہواوران میں سے ابقہ حدود اور قصاص کی شہادت ہے ان میں دومروں کی ساتھ میں معتر نہیں ہوگی جو شہدے ساقط ہو جاتا ہواوران میں سے ابقہ حدود اور قصاص کی شہادت ہے ان میں دومروں کی ساتھ کی سے اس کے میں معتر نہیں ہوگی جو شہدے سے ماقط ہو جاتا ہواوران میں سے ابقہ حدود اور قصاص کی شہادت ہو جاتا ہواوران میں سے ابقہ حدود اور قصاص کی شہادت سے ابنا میں معتر نہیں ہوگی جو شہد سے ساتھ میں معتر نہیں ہوگی ہو شہد سے ساتھ میں معتر نہیں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگیں میں معتر نہیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں

مواہی قبول ہوگی اس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے کہتم اپنے مردوں میں ہے دولو توں کو تواہ بنا لواور ان میں بھی عور توں کی وای مقبول نہیں ہے اسی دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کر یکے ہیں۔

#### صدود وقصاص كيسوامعيار شهادت كابيان

(قَالَ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيُهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ آوْ رَجُلِ وَالْمَرَآيَّيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقَ مَا لَا الْحَيْرَ مَالِ مِثْلُ النِّكَاحِ) وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعِدَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالصَّلْحِ (وَالْعَكَافِةِ وَالْوَكِيةِ وَالْوَكِيةِ وَالْوَكِيةِ وَالنَّسِ وَنَحُو ذَلِكَ. (وَالْوَكَالَةِ وَالْوَكِيةِ وَالنَّسِ وَنَحُو ذَلِكَ. (وَالْوَكَالَةِ وَالْوَكِيةِ وَالنَّسِ وَنَحُو ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُعْفَيلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ الظَّيْوِ وَقُصُورِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ وَقَالِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُعْفَيلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ الظَّيْوِ وَقُصُورِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ الْعَلَى وَاخْتِكُلُ الطَّلُومُ وَقُوعُ وَالْوَلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ ا

وَلَكَ انَّ الْاَصُلَ فِيُهَا الْقَبُولُ لِوُجُودِ مَا يُئَنَى عَلَيْهِ اَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُضَاهَدَةُ وَالطَّبُطُ وَالْاَدَاءُ ، إِذْ بِالْآلِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلشَّاهِدِ، وَبِالنَّانِي يَبُقَى، وَبِالنَّالِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِى وَالْآدَاءُ ، إِذْ بِالْآلِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِى وَالْآدَاءُ ، إِذْ بِالْآلِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِى وَلِهُلَّذَا يُقْبَلُ الشَّبُهَ الْاَخْورَى إلَيْهَا فَلَا الشَّبُهَ أَلَا الشَّبُهَ فَلِهِلَا الشَّالِيَةِ النَّسُبَةِ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الشَّبُهَةُ فَلِهِلَا الاَثْقَبَلُ فِيمَا يَنْدَرِهُ بِالشَّبُهَاتِ، وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَثَبُتُ مَعَ الشَّبُهَاتِ وَعَدَمُ قَبُولِ الْآرُبَعِ عَلَى حِكَافِ الْقِيَاسِ كَى لَا يَكُثُو حُرُوجُهُنَ .

کے فرمایا کہ حدوداور کھائی کے سوادوسرے حقوق میں دومردیا ایک سرداور دوعورتوں کی گوابی مقبول ہے جاہے وہ حق مال ہویا غیر مال ہوجیسے نکاح ،طلاق ، دکالت اور دصیت وغیرہ۔

امام شافعی فرماتے بین کداموال اور اس کے توالئے کے سوامر دول کے ساتھ کورتوں کی کوائی معترفیں اس لئے کہ شہادت نساء
کی عدم مقبولیت اصل ہے کیونکہ ان کی عقل بین نقص ہے ضبط بی خلل ہے اور والایت بیں کی ہے اس لئے کورت امارت کے لائق خبیں ہے اور اس طرح حدود بین کورت کی گوائی مقبول نہیں ہے گرضر ورت کی بنا
میں ہے اور اس طرح حدود بین کورت کی گوائی مقبول نہیں ہے اور تعرف چار کورتوں کی گوائی بھی مقبول نہیں ہوگا جو کم رتبہ
پر اموال بیں اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اور تکاح زیادہ عظیم ہے اور قبیل الوقوع ہے اس لئے کہ کورتوں بین بھی وہ چیز میں موجود میں جن اور کیٹر الوجود ہے نمارے نزد میک کورتوں کی شہادت بین مقبول ہونا اصل ہے اس لئے کہ کورتوں بین بھی وہ چیز میں موجود میں جن بہ بہت شہادت کا مدار ہے اور وہ مشاہدہ ، ضبط اور ادا ہے اس لئے کہ مشاہدہ ہے گواہ کو تھم حاصل ہوجا تا ہے اور جو بھو لئے میں ہے۔ جبکہ اور نیش کے سبب قاضی کو بھی علم ہو جاتا ہے کیونکہ احادیث میں مورتوں کی خبر دینے کو قبول کیا گیا ہے اور جو بھو لئے میں ہو جاتا ہے کیونکہ احادیث میں مورتوں کی خبر دینے کو قبول کیا گیا ہے اور جو بھو لئے میں ہو جاتا ہے کیونکہ احادیث میں مورتوں کی خبر دینے کو قبول کیا گیا ہے اور جو بھو لئے میں ہو جاتا ہے کیونکہ احادیث میں مورتوں کی خبر دینے کو قبول کیا گیا ہے اور جو بھو لئے میں

۔ زیادتی کا پایا جاتا ہے تو یہ ایک مورت کے سماتھ دوسری مورت کو ملانے کے سب ختم ہوجائے گا۔ بس اب شبہہ کے بعدان میرکی تم کوئی کی باتی ندری۔ اور اس دلیل کے سب جو حدود شبہات ہے ساقط ہوجاتی ہیں ان میں خوا تمن کی گواہی قبول ہی نہیں ہے۔ جبکہ حقوتی تنہبات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں جبکہ تنہا چارخوا تمن کی گوائی کا مقبول ہوتا یہ تیاس کے خلاف ہے اس لیے وراق کا خروج کثرت سے نہ ہو۔

# مردول کے عدم مطلع مقامات پرایک عورت کی شہادت کا بیان

قَسَالَ (وَتُقَبَّلُ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوبِ بِالنِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظَّلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظَّلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ الْمُسَرَّامَةِ وَاحِدَةٍ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ السَّكُمُ (شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّامِ النَّخَرُ النِّهِ وَالنَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ يُوادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ الْآفَلَ.

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمِتْرَاطِ الْارْبَعَ، وَلاَنَهُ إِنَّمَا سَقَطَتُ الذُّكُورَةُ لِيَخِفَ السَّظُورُ لِاَنَّ لَطُورَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ آخَفُ فَكَذَا يَسْفُطُ اغْتِبَارُ الْعَدَدِ إِلَّا اَنَّ الْمُنَتَى وَالنَّلاتَ السَّظُورُ لِاَنَّ لَطُلاقِ الْمُنتَى وَالنَّلاقِ وَالنَّاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّالِقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّالِيَ وَالنَّلاقِ وَالنَّالِيقِ وَالنَّلَاقِ وَالنَّلاقِ وَالنَّلَاقِ وَالنَّلَاقِ وَالنَّلَالِ الْمُعْتَى الْمُلِكَارَةِ فَيانُ شَهِدُنَ النَّهَا بِكُرِّ بُو جَلُ فِي الْمِينِينِ سَنَةً وَيُفَوَّقُ بَعْدَهَا لِالنَّهَا ثَايَدَتُ بِمُؤَيِّدِ إِذَ السَّكَارَةِ فَيانُ شَهِدُنَ النَّهَا بِكُرِّ بُو جَلُ فِي الْمِينِينِ سَنَةً وَيُفَوِّقُ بَعْدَهَا لِلاَنَّهَا ثَايَدَتُ بِمُؤَيِّدِ إِذَ السَّكَارَةِ وَيَعْنَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتَ

اے بکارت کی شرط پرخریدا ہو۔ اس لئے اگر محودتون نے کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو بینے والا سے تسم لی گی اس لئے کہ بینے والا ہاتشم سے انکار کرناعورتوں کے تول کے ساتھ لی جائے اور میب محودتوں کے قول سے ثابت ہوگا اگر ٹابت نہ ہوتو بینے والا سے تسم لی جائے اور میب محودتوں کے قول سے ثابت ہوگا اگر ٹابت نہ ہوتو بینے والا سے تسم لی جائے کہ اور ولا وت کے وقت اور معظم علیدا فرحمہ کے فزو میک بچے کے دونے پر میراث کے تق میں محودتوں کی گواہی مقبول ہوگی اس لئے کہ ولا دت کے وقت استجابا ل آواز ہے اور مرد یا دا اور مرد یا دا اور میں ہوتا اس لئے تسم ورتوں کی گوائی مقبول ہوگی اس لئے کہ ولا دت کے وقت استجابا ل آواز ہے اور مرد یا دا اور میں ہوتا اس لئے تسم وجود نہیں ہوتا اس لئے کہ ولا دت کے وقت استجابا ل آواز ہے اور مرد یا دا اور میں وقت موجود نہیں ہوتا اس لئے تسم والوں کی گوائی کی ما شدہ وگیا۔

#### كوابي ميس عدالت ولفظ شهاوت كابيان

قَالَ (و آلا بُدَ فِي ذَلِكَ كُلِهِ مِنُ الْعَدَالَةِ وَلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ الشَّاهِدُ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ اعْلَمُ الْمُ يَذْكُرُ الشَّاهِدُ لَفُظَةَ الشَّهَدَاءَ وَقَالَ اعْلَمُ الْوَالْمُ وَلَا الْعَدَالَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنُ الشَّهَدَاء) وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ الله

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَ الْفَاسِقَ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النّاسِ ذَا مُرُوءَ فَ تُفَبَلُ شَهَادَتُهُ لِا يُسْتَأْجَرُ لِوَجَاهَنِهِ وَيَمْتَعُ عَنُ الْكَذِبِ لِمُرُوءَ تِهِ، وَالْآوَلُ آصَحُ، إِلَّا آنَ الْقَاضِي لَوُ قَضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُ عِنْدُنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا يَصِحُ ، وَالْمَسْآلَةُ مَعْرُوفَة . وَاللّهُ وَقَلَ الشَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللّهُ : لَا يَصِحُ ، وَالْمَسْآلَةُ مَعْرُوفَة . وَاللّهُ اللّهُ عَمْرُوفَة . وَاللّهُ اللّهُ عَمْرُوفَة . وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ إِشَارَةٌ إلى جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَى يُشْتَرُطَ الْعَدَالَةُ، وَلَفُظَةُ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ وَعَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِآتَهَا شَهَادَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْزَامِ حَتَى شَهَادَةً لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْزَامِ حَتَى الْحُرَقَةُ وَالْإِسُلَامُ .

کیا گرمایا کہ آوائی کی تمام صورتوں میں عدالت اور لفظ شہادت ضروری ہے پس آگر گواہ نے لفظ شہادت ادا نہ کیا اور نیس کہا کہ میں جانتہ ہوں یا میں یفین کرر ہا ہوں اس کی گوائی مقبول نہیں ہوگی۔ بہر حال عدالت کا شرط ہو تا القد تعالی کے اس قول کر ہے ہے،، جن گواہوں کوتم پہند کرد، ،اور پہند میدہ گواہ عادل ہے،،اور اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ اہنے میں ہے گواہ مقرد کرو،،اور اس لئے کہ عدالت ہی گوائی کو مقرد کرنے والی ہے،، کیونکہ جو تھوٹ کے علاوہ ووسرے جرائم کا مرکب وہ بھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ام ابر یوسف فرماتے ہیں کہ اگر فاس لوگوں میں وجہ یہ جواور بامروت ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی اس لئے کہ ابنی وجہت کی وجہت الرب کا اور پہنا تول اس ہے ہاں وجہت اگر قاضی نے متن کی وجہت الرب کا اور پہنا تول اس ہے ہاں وجہت اگر قاضی نے متن کی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو ہمارے تر دیک وہ مجھ ہوا ہے اور یہ مسلم شہور ہے جہاں تک لفظ شہدت کا معاملہ ہو وہ اس لے مشرط ہے کہ نصوص اس کے شرط ہونے پر ناطق ہیں کیونکہ نصوص میں آئی لفظ کے ساتھ امروار وہوا ہے اور اس لئے کہ لفظ شہادت میں تاکید زیادہ اس لئے کہ لفظ شہادت ہوگا۔ اور تعامل کے کہ نظ افواع شہادت کی طرف یہاں تک والا دت دغیرہ کے متعت عورتوں کی گوائی میں ہی اس کا قول فی ذکر کہ کلماس میں اشارہ ہے جہاں لئے کہ میچی شہادت ہے کونکہ اس میں ضروری کرنے کے معنی موجود ہیں تھی کہ یہ لفظ شہادت اور عدالت شرط ہے بہاں کے کہ میچی شہادت ہے کونکہ اس میں ضروری کرنے کے معنی موجود ہیں تھی کہ یہ بھی مجل قضاء کے ساتھ خاص ہے اوراس میں بھی آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔

# شہادت مسلم میں حاکم کا ظاہری عدالت پرا قنصار کرنے کا بیان

(قَالَ اَبُو حَينِفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: يَفَتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ عَالِ الشَّهُودِ حَتَى يَطْعَنَ الْحَصُمُ) لِقَرْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، إِلّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَرُويٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، وَلاَنَ الظَّاهِرَ عَمَّا هُو مُحَرَّمٌ دِينُهُ ، وَبِالظَّاهِرِ كَفَايَةٌ إِذْ لا وُصُولَ إِلَى الْقَطْعِ (إِلّا فِي الْحُدُودِ هُو الانْزِجَارُ عَمَّا هُو مُحَرَّمٌ دِينُهُ ، وَبِالظَّاهِرِ كَفَايَةٌ إِذْ لا وُصُولَ إِلَى الْقَطْعِ (إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْمَقْطِةِ اللّهُ عَلَى الْمُحُدُودِ وَاللّهُ عَنْ الشَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ : لا بُدَّ انْ يَسْأَلُ عَلَمُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيةِ وَلَى اللّهُ عَلَى الْحُجَةِ وَهِي شَهَادَةُ الْعُدُولِ فَيَتَعَرَّفُ عَنْ الْعَلَالِيةِ وَلِي سَالِرِ الْحُقُوقِ ) لِلاَنَ الْقَضَاءَ مُبْنَاءُ عَلَى الْحُجَّةِ وَهِي شَهَادَةُ الْعُدُولِ فَيَتَعَرَّفُ عَنْ الْعَلَالِيةِ وَلَيْ الْعُمَولِ فَيَتَعَرَفُ عَنْ الْعُمَانِ وَالْعَلَانِيةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ) لِلاَنَ الْقَضَاءَ مُبْنَاءُ عَلَى الْحُجَةِ وَهِي شَهَادَةُ الْعُدُولِ فَيَتَعَرَّفُ عَنْ الْعُلَالِيةِ وَلَيْهِمَا فِي اللّهُ عَنْ الْمُعْلَانِ . وَقِيلُ اللّهُ الْحَبَلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَالْفَتُوى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي اللّهُ الزَّمَانِ وَالْفَتُوى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي

حضرت امام ابوصنیف علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ مسلمان شاہدیں جا کم ظاہری عدائت پر اکتفاء کرے اور گواہوں کا حال نہ پوجھے بیبال تک مدعی علیہ طعن کرے کیونگ آپ مائی قائے نے فر مایا کہ مسلمان سب عادل ہیں اور بعض بعض پر جحت ہیں ہوائے محدود و فی القذف کے اور اس طرح حضرت عمر دفائق ہے مروی ہاور اس لئے بھی کہ مسلمان کا ظاہر حال اس سے اجتماب کرتا ہے جو اس کے دور و فی القذف کے اور اس کے مداود و قصاص کے علاوہ ہیں یعین تک رسمانی حاص نہیں ہو کتی اس کے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ ہیں یعین تک رسمانی حاص نہیں ہو کتی اس کے قائم کو انہوں کا حال دریا فت کرے گا کیونکہ قاضی حدود و قصاص کے اسقاط کا حیار تلاش کرتا ہے اس لئے عدال سے متعلق مکملی تفیش شرط ہوگی۔ اور اس لئے کہ حدود میں شہروا فع ہوتا ہے۔ اور اگر مدگی علیہ گواہوں پر طعن کروے و ق حتی ظاہرا دریا طن

وونوں میں ان کا حال دریافت کرے اس کئے کہ دو ظاہر مقابل ہو سے اہتدا ترجیج کے لیے قائنی مواہوں کا حال ہو جھے گا جبکہ صاحبین فر ماتے ہیں کہ قاضی کے لئے جمنہ حقوق میں ظاہراور باطن دونوں سطح پر گوا ہوں کا حال ہو جیمنا ضروری ہاس لئے کہ قضاء کی بنیا و پر جمت ہے اور جمت عاول گواہوں کی شہادت ہے الئے قاضی عدالت دریافت کرے کا اور اس میں قضائے قائنی کے بطلان سے حفاظت بھی ہے اور کہا گیاہے کہ بیر عبداور زمانے کا اختلاف ہے اور اس نے میں صاحبین کے ول پر نتوی ہے۔

#### تعديل كرنے والے كے لئے قاضى كاخط بھيخے كابيان

قَالَ (ثُمَّ التَّزُكِيَةُ فِي السِّرِ آنُ يَنْعَتَ الْمَسْتُورَةَ إِلَى الْمُعَدِّلِ فِيْهَا النَّسَبُ وَالْحَلْيُ وَالْمُصَلَّى وَيَعُرُدُهُمَا الْمُعَدِّلُ وَيُعَا الْمُعَدِّلِ وَيُهَا النَّسَبُ وَالْحَلْيُ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى الْمَهْفَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَمًا فِي يَخْدَعَ الْوَيْدَةِ الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى شُبْهَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَمًا فِي لِيَحْدُولُ اللَّهُ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى شُبْهَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَمًا فِي الصَّدُ وَالْوَلْمَ وَوَقَعَ الْاكْتِهَ اللَّهُ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى شُبْهَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيةُ وَحُدَمًا فِي الصَّدِرِ الْوَلْقَ وَالْعُرِيلَةِ اللهِ عُلَائِيةً وَالْعَلَائِيةِ اللّهُ وَوَقَعَ الْاكْتِيةِ اللّهُ وَوَقَعَ الْاكْتِيةِ اللّهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اللّهُ وَالْعَلَائِيةِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُولِيةِ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَائِيةِ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْعَلَائِيةِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولِيةِ الْمُلْكِلِيَةِ الْمُلْعِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَولِيةِ الْعَلَالِيةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعِلَةُ الْعَلْمُ الْمُعَلِيلُ الْعَلْمُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

ئُمَّ قِيْلَ : لَا بُـدَّ اَنْ يَسَفُّولَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لِلَانَّ الْعَبُدَ قَدْ يُعَدَّلُ، وَقِيْلَ يَكُنَفِى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدُلٌ لِلَانَ الْحُرِّيَّةَ ثَابِعَةٌ بِالذَّارِ وَهنذَا آصَحُّ .

کے معلی کی مجد تحریر کے دید ہے کہ قاضی تعدیل کرنے والے کے پاس ففیہ خط ہیں جس میں گواہوں کا نسب،ان کا حلیداوران

معلی کی مجد تحریر کرے اور تعدیل کرنے والا وہ تحط قاضی کو واہر کر دے اور بیسب ففیہ طور پر ہوتا کہ یہ ظاہر نہ ہوجائے اور معدل

میں تھ کر کیا جائے یا اے تکلیف و بے کا قصد کیا جائے اور خلا ثیر ترکید میں معدل اور شاہد کو جمع کرنا ضروری ہے تا کہ دوسرے کی تعدیل کا شبہ فتم ہوجائے اور صدراول میں صرف اعلانہ تعدیل تحق اور فتنہ بھاؤکے لئے ہمارے ذیانے میں ففیہ تعدیل پراکتفا ،

ہوگیا اور امام مجمد خلیہ الرحمہ فرماتے جب کہ خلافیہ تعدیل بلا ماور فتنہ ہے پیم کہا گیا ہے کہ معدل کے لئے بیکنا ضروری ہے کہ گواو آزاد

ہوگیا اور امام مجمد خلیہ الرحمہ فرماتے جب کو نکہ بھی بھی فلام بھی عاول ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ معدل صرف عادل کہنے پراکتفا ،کر لے اس لئے کہ حمدل صرف عادل کہنے پراکتفا ،کر لے اس لئے کہ حمد ال اسلام ہے ثابت ہے اور بھی خاص

#### قاضى كى تفتيش ميں مدعى عليه كے انكار كے مقبول نہ ہونے كابيان

قَالَ (وَفِى قَوْلِ مَنْ وَآى أَنْ يَسْأَلَ عَنُ الشَّهُودِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْخَصْمِ إِنَّهُ عَدُلٌ) مَعْنَاهُ فَوَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لَكِنْ عِندَ مُحَمَّدٍ وَعِمَةً شَرْطٌ .

وَوَخُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِي اِنْكَارِهِ مُبْطَلٌ فِي اِصْرَارِهِ

هدايد سرير(افرين)

فلا يُنصَلَعُ مُعَدِّلًا، وَمَوْضُوعُ الْمَسْالَةِ إِذَا قَالَ هُمْ عُدُولَ إِلَّا آنَهُمْ أَخْطَئُوا أَوْ مَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا أَوْ هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةٌ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ .

الميك فرمايا كدائ مخض كي ول كي مطابق جس كي رائي بيه النبي كوابول سه ان كا حال معلوم كريداي علیہ کا پیکہنا مقبول نہیں ہے کہ کواہ عاول ہے جبکہ صاحبین قرماتے ہیں کہ مدگی علیہ کی تقدیل جائز ہے کیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اس ک تعدیل کے ساتھ دوسرے کی تعدیل بھی ملائی جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک تعداد شرط ہے ظاہرالروایۃ کی دلیل ہے ہے کہ مدعی اور اک کے گوا ہول کے گمان کے مطابق مدعی علیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے اور اپنے اصرار میں باطل ہے۔ اس لئے وہ معدل نے کے لائق تبیں اورصورت مسئلہ ریہ ہے کہ جب مدمی ملیہ نے ریکہا کہ گواہ عادل تو ہیں لیکن ان سے چوک ہوگئی یا یہ بھول گئے لیکن اگراس نے بیکہا کہ کواہوں نے سے کہایا ووعال ہیں اور سیچ ہیں تو اس نے حق کا اقر ارکزلیا۔

#### قاضى كے قاصد ہونے كے جواز كابيان

(وَإِذَا كَانَ رَسُولُ الْقَاضِي الَّذِي يَسُالُ عَنْ النُّهُودِ وَاحِدًا جَازَ وَالِاثْنَانِ ٱفْضَلُ) وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَى .

وَقَالَ مُسحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا اثْنَان، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُزَكِي، وَعَلَى هٰذَا الْخِكَلافِ رَسُولُ الْفَاضِيُ إِلَى الْمُزَكِي وَالْمُتَرْجِمُ عَنَ الشَّاهِدِ لَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ لِآنً وِ لَايَةَ الْفَصَاءِ تَنْبَضِي عَلَى ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَهُوَ بِالتَّزُكِيَّةِ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ كُمَّا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيْهِ، وَتُشْتَرَطُ الذَّكُورَةُ فِي الْمُزَكِى وَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

وَلَهُ مَا آنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهِٰذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ، وَاشْتِرَاطُ الْمَدَدِ أَمْرٌ خُكُمِي فِي الشَّهَادَةِ فَالا يَتَعَدَّاهَا

ے فرمایا کہ قاضی کا دوقا صد جس سے گواہوں کے متعلق بیر چھاجائے گا اگرایک ہوتو جائز ہے اور دو ہوں تو افضل ہے اور بیتول صاحبین کا ہے جبکہ امام محمد فرمائے ہیں کہ دوسے کم ہوتا جائز نہیں اور اس سے مزکی مراد ہیں اور ای اختلاف برمز کی کے پ س جیجا جانے والا قاضی کا قاصد ہے اور گواہ کا مترجم ہے امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ تعدیل شہات کے معنی میں ہے اس لئے کہ و لایت قضاء ظہور عدالت پر جنی ہے۔ ( قاعدہ فقبیہ )اور تز کیہ ہے عدالت کا ظہور ہوجا تا ہے اس لئے اس میں عدوشرط ہوگا جیسے اس میں عدالت شرط ہے اور جیے حدود اور قصاص میں مزکی کا مذکر ہونا شرط ہے تین کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ شہادت کے معنی میں نہیں ہے اس لئے اس میں لفظ شہادت اور مجلس تضاء شرط نبیں ہے اور شبادت میں عدد کا شرط ہونا امر مکمی ہے اس لئے وہ شہاوت ہے بڑھنے والد

نه:وگا\_



## خفیہ تزکیہ کا اہلیت شہادت کے لئے شرط نہ ہونے کا بیان

(ولاً يُشْتَرَطُ اَهُلِيَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُزَكِي فِي تَزُكِيةِ السِّرِّ) حَتَى صَلَّحَ الْعَبْدُ مُزَكِيا، فَامَّا فِي تَزُكِيةِ السِّرِّ) حَتَى صَلَّحَ الْعَبْدُ مُزَكِيا، فَامَّا فِي تَزُكِيةِ السِّرِ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَزُكِيةِ الْعَلَائِيةِ فَهُ وَ شَرُطٌ، وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِيُحْتِيمَ الْعَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِي خَتِيمَ المَعْرَبِي الْقَضَاءِ ، قَالُوا : يُشْتَرَطُ الْآرُبَعَةُ فِي تَزُكِيةِ شُهُودِ الزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِاخْتِيمَ اللهُ .

ریست است اور پوشید و تزکید میں مزکی میں شہادت کی الجیت تر طانیں ہے بہی وجہ ہے کے غانام کا مزکی ہوتا تھے ہے لیکن علانیہ تر طانیں ہے بہی وجہ ہے کہ غانام کا مزکی ہوتا تھے ہے لیکن علانیہ ترکیہ میں المیت شہادت شرط ہے نیز عدو بھی بالا تفاق شرط ہے جس طرح امام خصاف نے بیان کیا ہے کیونکہ علانیہ تزکیہ بخش تشاء کے میاتی خاص ہے حضرات مشائح نے فرمایا کہ امام محمد کے زدیک شہودزتا کی تعدیل کرنے والوں کا عدد میں چار ہوتا شرط ہے۔

#### ور ده فصل

# ﴿ بیان میں ہے ﴾ اوراس کو جیلانے کے بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فضل گواہی کی ادائیگی کو جیلانے کے بیان میں ہے

علامہ این محمود ہابرتی حنق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف عایہ الرحمہ جب مراتب شہادت کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس فصل کوشروع کیا ہے جس میں اٹھائی جانے والی لینی جس چیز کی تتم اٹھائی جائے گی اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور یا در ہے کسی چیز کا طریقہ بمیشہ شوت شکی کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ (عنابہ شرخ البدایہ ۱۶ میں ۱۹۰۵)

شابدك لئے اٹھانے والی اشیاء کی اقسام كابیان

وَمَا يَشَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى صَرَّبَيْنِ: آحَدُهُ مَا النَّامِدُ وَكُمُهُ بِنَفْسِهِ مِثُلُ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَادِ وَالْعَصْبِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمِ الْيَحَاكِمِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ آوْ رَآهُ وَسِعَهُ آنْ يَشْهَدَ بِه وَإِنْ لَمُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ (لَآنَهُ عَلِمَ مَا هُوَ الْمُوجِبُ بِنَفْسِهِ) وَهُوَ الرُّكُنُ فِي إِظْلَاقِ الْآدَاءِ.

کے ادرگواہ جن چیز دل کی گوائی اٹھا تا ہے ان کی دواقسام بیں ان بیں ایک دہ ہے جس کا تھم بذات خود تابت ہوتا ہے بیسے بیتے ، اقر ار بنصب بہل ادر حاکم کا تھم پس جب گواہ نے اس سے تنابیا دیکے لیا تو اس کے لئے گواہی دینا ب نزے اگر جدا ہے اس کے متعلق واد نہ بنایا گیا : دیور کا میں جب گواہ نے وہ چیز جان کی جو بذات خود موجب ہے اور ادائے شہادت کے جواز میں ہم ہی رکن ہے امنہ تعلی کو ادش دے سوائے اس شخص کے جو حق کے ساتھ گوائی دے اس جال میں کہ دہ لوگ اے جائے ہوں ،، اور آپ ہوجود نے فرمایا کہ جب تم آفآب کی طرح اے جان لوت گوائی دوور شداے جھوڈ دو۔

فرمایا کہ گواہ بول کے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا اوریت کے کہاں نے جھے تواہ بنایا کیونکہ کے جموف ہ اوراگراس نے پردے کے پیچھے سے سنا ہوتو اس کے لئے گوائی وینا جائز نہیں ہے اوراگراس نے قاضی ہے اس کی وضاحت کردی تو قاضی اس کو قبول نہیں کرے گااس لئے کہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے پس علم حاصل نہیں ہوگا گریے کہ گواہ مکان میں واضل ہوا ہو اور اس نے یہ جان لیا ہو کہ مدمی علیہ کے سوااس گھر میں اور کوئی نہیں ہے چھروہ ورواز ہ پر بیٹے گیا اور اس کے علدوہ گھر کا کوئی دوسرا دروازہ نہ ہو پھراس نے گھر میں موجود شخص کی آواز کی اور اسے ویکھائیس تو اس کے لئے گوای ویزا جائز ہے کیونکہ اس مورت میں علم حاصل ہو چکا ہے۔

گوائی پر گوائی دیناتحل شهادت کی دوسری تشم مونے کابیان

(وَمِنْهُ مَا لَا يَنْبُتُ الْحُكُمُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ مِثُلُ الثَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ عِلَيْهَا ) لِآنَ الشَّهَادَةَ عَبُرُ مُوجِبَةٍ بِشَىء لَمْ يَجُولُ الثَّهَادَةَ عَبُرُ مُوجِبَةٍ بِشَىء لَمْ يَجُولُ الثَّهَاء وَالتَّحْمِيلِ وَلَمْ بِنَفْسِهَا، وَإِنَّهَ وَالتَّحْمِيلِ وَلَمْ يَنْفُسِهَا، وَإِنَّهُ وَالتَّحْمِيلِ وَلَمْ يُوجِدُ (وَكَذَا لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّامِ تَعلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعُ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لِآنَهُ مَا حَمَلَهُ وَالنَّمَا حَمَلَهُ وَالنَّهُ مَا حَمَلَهُ وَالنَّمَا حَمَلَهُ وَالنَّهُ مَا حَمَلَهُ وَالنَّامِ وَلَهُ مَا حَمَلَهُ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لِآنَهُ مَا حَمَلَهُ وَالْمَا حَمَلَهُ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لِاللَّهُ مَا حَمَلَهُ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لِمَا مُعَالَمُ مَا حَمَلَهُ وَلَمُ الْمُعَلِي وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْتِهِ لَمْ يَسْعُ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لِللَّهُ مَا حَمَلَهُ وَالنَّامُ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْ فَعَالَمُ وَالْمُ الْمُعَامِعِ أَنْ يَشْهُ وَالْمُؤْتِهِ لَهُ مَا حَمَلَهُ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهَدَ ) لَا تَعْمَلُهُ مَا حَمَلَهُ وَالْمُعَامِ وَالْمَامِعِ أَنْ يَشْهُولُوالِ اللَّهُ عَلَا اللْمُعَامِعُ أَنْ يَعْلَمُ الْمُعْلِي الْمَامِعِ الْمُ الْمُعِلَى السَّامِ عُلَى الْمُعَامِعُ الْمُ الْمُعَلَى النَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَا

کی اور خی شہادت کی دوسری منم وہ ہے جس کا تھم بذات خود ثابت نہ ہوجیے گوبی پر گوابی ویٹا پس اگر کسی نے کسی گواہ کو کسی چیز کی گوابی دیتا ہدسامع کو کواپئی گواہی پر گواہ بنادے کسی چیز کی گوابی دیتا ہدسامع کو کواپئی گواہی پر گواہ بنادے اس لئے کہ شہادت بذات خود موجب نہیں ہے بلکہ وہ مجلس تضاء کی طرف نتی کس رنے سے موجب بوتی ہے اس لئے شاہد کے لئے سامع کو نائب بنانا اور اس پر بارشہادت کو ڈالنا ضروری ہے اور ان میں سے بچونیس پایا گیا ایسے ہی کسی نے شاہد کو اپنی شبادت پر دوسرے شاہد کو گواہ بناتے سنا تو سامع کے لئے اس کی گواہی وینا جائز نیس اس لئے کہ اصل نے سامع پر گواہی کا بوجے نیس لا وا بلکہ اس کے علاوہ دوسرے شاہد پر ڈالا ہے۔

۔ گواہ کے لئے اپنا خط دیکھ کر گوائی دینا جائز نہیں ہے

ولا يَحِلُ لِلشَّاهِدِ إِذَا رَآى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ لِآنَّ النَّحَطَّ يُشَبِهُ الْخَطَّ فَلَمُ يَحْصُلُ الْعِلْمُ قَلْ الْمَاعَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَعِنْدَهُمَا يَحِلُ لَهُ آنُ يَشُهَدَ . وَقِيُلَ هَنْ الْعِلْمُ . فَيُوابِهِ أَوْ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا هَذَا بِالاِيِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاثُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِى شَهَادَتُهُ فِي دِيوَابِهِ آوُ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا هَذَا بِالاِيِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاثُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِى شَهَادَتُهُ فِي دِيوَابِهِ آوُ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا يَكُونُ فِي قِمْطَرِهِ فَهُو تَحْتَ خَتْمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنُ الزِّيَادَةِ وَالتُقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ يَكُونُ فِي قِمْطَرِهِ فَهُو تَحْتَ خَتْمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنُ الزِّيَادَةِ وَالتُقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ وَلَا كَذَا الثَّهُ الْمَحْلِلُ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِيِّ لِآنَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَ

فِيهِ الْشَيْهَادَةُ أَوْ أَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِمَّنْ يَتِقُ بِهِ آمَّا شَهِدُنَا نَحْنُ وَٱنْتَ.

کے قرانی کے اور اس کے ایک کے ایک کا ویکی کو گوائی ویتا جا کز نہیں ہے گرید کداسے گوائی یاد آجائے اس لئے کہ ایک تحریر وہ مری تحریر کے مث بدہوتی ہے اس کے اس سے علم حاصل نہیں ہوگا کہا گیا ہے کہ بیامام ابوطنیف علیہ الرحمہ کے قول پر ہاور صاحبی کے نزویک اس کے لئے گوائی ویرہ طلال ہے اور دو مراید قول ہے کہ بیٹ تقل علیہ ہاور اختلاف اس صورت میں ہے جب ہائی اپنے رجمز میں کئی گوائی میں ہوگا وہ اس کی مہر کے تحت ہوگا اور کی اپنے رجمز میں کئی گوائی میں ہوگا وہ اس کی مہر کے تحت ہوگا اور کی میٹن سے محفوظ ہوگا اس کے مہر کے تحت ہوگا اور دستا ویز میں انھی ہوئی شہادت ایس نہیں ہاس سے کہ وہ وہ میں ہوجائے گا اور دستا ویز میں انھی ہوئی شہادت ایس نہیں ہاس سے کہ وہ وہ میں یا دائی جس میں اس نے گوائی دی تھی یا کی ایس جماعت نے دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اختراد ہوگر جب جب وہ مجلس یاد آئی جس میں اس نے گوائی دی تھی یا کی ایس جماعت نے گوائی دی تجروئی جس میں اس نے گوائی دی تجروئی ہوگی۔

#### شابد كے لئے مشہودلد كامشامده كرنے كابيان

قَسَالَ (وَلَا يَجُوُزُ لِلشَّاهِدِ آنُ يَشُهَدَ بِشَىء لِلَّه يُعَايِنهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّنُولَ وَوِلَايَةَ الْفَاضِى فَإِنَّهُ يَسَعُهُ آنُ يَشْهَدَ بِهَذِهِ الْاَشْيَاءِ إِذَا آخُبَرَهُ بِهَا مَنْ يَئِنُ بِهِ) وَهِذَا اسْتِخْسَانُ

وَالْقِيَاسُ اَنُ لَا تَسَجُوزَ لِلَانَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنُ الْمُشَاهَدَةِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمُ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ.

وَجُهُ الاسْتِحُسَانِ أَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ تَخْتَصُّ بِهُعَانِنَةِ ٱسْبَابِهَا خَوَّاصٌ مِنُ النَّاسِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكَامُ تَبُقَى عَلَى انْفِضَاءِ الْقُرُونِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلُ فِيْهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ ٱذَى إلَى الْحَرَجِ الْحُكَامُ تَبُقَى عَلَى انْفِضَاءِ الْقُرُونِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلُ فِيْهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ ٱذَى إلَى الْحَرَجِ وَتَعْفِيلِ الْاَحْدَامِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ لِلْآنَةُ يَسْمَعُهُ كُلُّ آحَدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ آنُ يَشْهَدُ وَلَا شَيْعَارِ وَذَلِكَ بِالتَّوَاتُو آوُ بِاحْبَارِ مَنْ يَرْقُ بِهِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ .

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ عَذَلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَالْمَرَاتَانِ لِيَحْصُلَ لَهُ نَوْعُ عِلْمٍ.

وَقِيْلَ فِي الْمَوْتِ يَكْتَفِى بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدَةٍ لِلْأَنَّهُ قَلَمَا يُشَاهِدُ غَيْرُ الْوَاحِدِ إِذُ الْإِنْسَانُ يَهَابُهُ وَيَكُرَهُهُ فَيَكُونُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بَعْضُ الْحَرَجِ، وَلَا كَذَلِكَ النَّسَبُ وَالْكَاحُ، وَيَنْبَغِي آنُ يُطُلِقَ آذَاءَ الشَّهَادَةِ .

اَمَّا إِذَا فَسَّرَ لِلْقَاضِىٰ آنَهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَّ مُعَايِسَةَ الْيَدِ فِي الْاَمْلاكِ تُطْلِقُ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ إِذَا فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ كَذَا هِلْاً . وَكُوْ رَآى إِنْسَالًا جَلَسَ مَجُلِسَ الْقَضَاءِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْخُصُومُ حَلَّ لَهُ آنْ يَشْهَدَ عَلَى كؤيهِ قَاصِبًا وَكَدَا إِذَا رَآى رَجُلًا وَالْمُرَاةَ يَسْكُنَالِ بَيْنًا وَيَنْسَطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى الاحرِ الْسِسَاطَ الْآذَوَاجِ كَمَّا إِذَا رَآى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ.

وَمَنْ شَيِدَ آنَهُ شَيِدٌ دَفُنَ فَآلِانِ آوُ صَلَّى عَلى جِنَازَتِهِ فَيُوَ مُعَابَنَةً، حَنَى لَوْ فَسَرَ لِلْفَاصِى فَللهُ ثُمَّ قَصَرَ الاسْتِسُاءَ فِي الْكِتَابِ

فرایا کہ گواہ کے لئے اس چیز کی گوائ دین ہوئی ہیں جس کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہوگرنسبہ موت ، نکاح ، وخول اور والایت قامنی کے پس بے شک اس کے لئے ان چیزوں کی گوائ وینا جائز ہے بشر طیکہ گواہ کوان چیزوں کے محصق کس نے و جرکیا ہواور بیا ہتھیں نے اور قیاس ہے جائز نہ ہواس لئے کہ شبادت مشاہدہ ہے مشتق اور مشاہدہ ہم سے حاصل ہوتا ہے بغذاہے تئی کی طرح ہو گیا استحسان کی دلیل ہے کہ بیال طرح کے اسور ہیں۔ جس کے اسباب معاید کے ساتھ چندخواص لوگ تحتی تیں اور کی مساتھ ان کے دلیا ہو گائے تھی تیں اور کے مساتھ اپنے کہ اسباب معاید کے ساتھ بھی ہو گائی دہتے ہیں اس لئے ان امور پر یا ہی ساعت پر شبادت متعبد کے ساتھ بھی ہوگی تو بیتر جی کی جائے والا ہوگا اور اس سے احکام معطل ہوجا میں گئی گئی کے فلاف اس لئے کہ اے ہو خص سنت ہوگا ہو گئی ہو گئی کے فلاف اس لئے کہ اے ہو خص سنت ہوگا یا کسی معتمد کے خبر دینے ہوگا ہو کہ کہ اور کے بیان کیا ہے اور وہ عادل مردیا آئی مرداور دو گورتوں کا گواہ کو خبر وینا شرط ہے جاکہ اے حاصل ہو جا کہ لیک مقاہدہ کرتا ہے اس لئے کہ آدی موت ہے ڈرتا ہے اور اے تا پیند کرتا ہے ابندا عدد کو شروط قرار دینے میں چکھ میت کے حال کا مشاہدہ کرتا ہے اس لئے کہ آدی موت ہے ڈرتا ہے اور اے تا پیند کرتا ہے ابندا عدد کو شروط قرار دینے میں چکھ میت کے حال کا مشاہدہ کرتا ہے ابندا عدد کو شروط قرار دینے میں چکھ میت کے ماراس کی شبات کو قبول شرک کے اور ان کی شبات کو قبول شرک کے اور ان میں مقبول نہیں ہوگی ایسے تی ہو تھی ہے۔ اس کی شباد کو قبول شرک کے ایسے تی ہو تھی ہے تھی ہی ہے۔

## اعتبارساعت كوبإنج اشياء مين منحصر كرن في كابيان

عَلَىٰ هَذِهِ الْآشُيَاءِ الْخَمْسَةِ يَنْفِى اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِى الْولَاءِ وَالْوفْفِ. وَعَنُ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آخِرًا آنَـهُ يَجُوزُ فِى الْولَاءِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الُولَاءُ لُحُمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ). لُحُمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ).

رَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ لِآنَهُ يَبْقَى عَلَى مَرِ الْآغْصَارِ ، إِلَّا آنَا نَقُولُ الُولَاءُ ' يُنْتَسَى عَلَى زَرَالِ الْمِلُكِ ولَا بُدَ فِيْهِ مِنْ الْمُعَابَنَةِ فَكَدَا فِيمَا يُنْتَنَى عَلَيْهِ . وَآمَ الْوَقْفُ قَالصَّحِيْحُ آنَهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي آصْلِهِ دُوْنَ شَرَائِطِهِ، لِآنَ اَصْلَهُ هُوَ الَّذِي يَشْتَهِرُ . کے پھر صاحب قدوری کا ان پانچ چیزوں پر استفاء کو تحصر کرتا ہے فی کرتا ہے وانا ، کی اور وقف ہیں ساعت کے مجر مونے کی اور اخیر میں ایام ابو یوسف سے منقول ہے کہ وانا ، ہیں جائز ہے اس لئے کہ دانا ، نسب کے درج میں ہے جس طرح مضور مرکز بینے نے فر مایا کہ نسبی قر ابت کی طرح وانا ، بھی ایک قر ابت ہے اور ایام محمد سے دوایت ہے کہ ساح وقف میں بھی جو بز ہے اس لئے کہ ذران کر جن ہے اور اس میں معائد ضروی ہے اس لئے کہ ذران پر جمی معائد مشروی ہوگا جو دوائل ملک پر جن ہے ریاد تقت تو سی ہے کہ اصل وقف میں ساع سے شہادت مقبول ہوگی اور اس کی شرائط میں مقائد مشروری ہوگا جو ذوائل ملک پر جن ہے ریاد تقت تو سی ہے کہ اصل وقف میں مشتبر ہوتا ہے۔

# قبضه ي ملكيت براستدلال كرنے كابيان

قَىالَ (وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَسِعَكَ آنُ نَشْهَدَ آنَهُ لَهُ ) لِآنَ الْحَدَ اَقْصَى مَا يُسْتَدُلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ إِذْ هِى مَرْجِعُ الدَّلَالَةِ فِي الْآسْبَابِ كُلِّهَا فَبَكْتَفِى بِهَا . وَعَنْ آبِي يُسْتَدُلُّ بِهِ عَلَى اللهِ الْهُ آنَهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ آنُ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ آنَهُ لَهُ .

قَالُوْا : وَيُسْخَسَمَلُ أَنْ يَكُونَ هِنَذَا تَفْسِيرًا لِلطَّلَاقِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ شَرُطًا عَلَى الِاتِّفَاقِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلِمُلُ الْمِلْكِ الْدُمْعَ التَّصَرُّفِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَابِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِآنَ الْبَدَهُ مَنَوَعَةٌ إلى إِنَابَةٍ وَمِلْكِ. قُلْنَا: وَالتَّصَرُّفْ يَتَنَوَّعُ ايَضًا إلى زِيَابَةٍ وَاصَالَةٍ. اللَّهُ لِآنَ الْبَدُ اللَّهُ لِآنَ الْبَدَهُ عَلَى وُجُوهِ : إِنْ عَايَىنَ الْمَالِكُ الْمِلْكَ حَلَّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ، وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ ثُمَّ الْمُسْآلَةُ عَلَى وُجُوهِ : إِنْ عَايَىنَ الْمَالِكُ الْمِلْكَ حَلَّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ، وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ بِمُ الْمُسَالَةُ عَلَى وُجُوهِ : إِنْ عَايَنَ الْمَالِكُ الْمَلْكَ حَلَّ لَهُ اللهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کے فرمایا کے خلام اور بائدی کے علاوہ جم شخص کے قبتہ کل کوئی چیز بوتو تمبارے کے یہ گوائی ویٹا جا کڑے کہ یہ قابعن کی ملک ہے کوئکہ قبضہ وہ نمبائی چیز ہے جس کے ذریعے ملک پراستدلال کیا جاتا ہے اس لئے کرتمام اسباب میں قبندی مرجع دلالت ہے بہندا اس پراکتفاء کیا جائے گا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ گواہ کے دل میں یہ بات آجائے کہ یہ قاب نہ الا تفاق شرط ہو کہ یہ مشائح فرماتے ہیں کہ بوسکتا ہے کہ امام مجمد کی روایت مطلقہ کی تغییر ہوائی لئے شبادت قلب بالا تفاق شرط ہو گی امام شائع بھی ای کے قاب ہوئے کہ قبند اور ملک کی طرف مشائح بھی ای کے قابل ہیں اس لئے کہ قبند اور ملک کی طرف مشائح بھی ای کے قابل ہیں کہ تقرف بھی نیابت اور اصالت کی طرف تقییم ہوتا ہے۔

تھر میسئلے کی صورتوں می مشتمل ہے اگر اس نے مالک اور ملک دونوں کا مشاہدہ کیا ہوتو اس کے لئے گواہی دینا جائز ہے ای طرح اگر اس نے ملک کی حدود کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہواور مالک کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو استحسانا گواہی دینا جائز ہے اس لئے کہ سات سے نسب ثابت ہوجاتا ہے انبذااس کی شنافت حاصل ہوجائے گی اور اگر اس نے دولوں کا مشاہرہ نہ کیا ہویا صرف مالک کا بشاہرہ کیا ہونہ کہ ملک کا تو اس کے لئے کواہی ویٹا حلال نہیں ہے۔

رقيق غلام وباندي كي شهادت كابيان

وَآمَّا الْعَبُدُ وَالْآمَةُ، فَإِنْ كَانَ يَعُوِثُ آنَهُمَا رَقِيُقَانِ فَكُذَلِكَ لِآنَ الرَّقِيْقَ لَا يَكُونُ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِثُ آنَهُمَا رَقِيُقَانِ إِلَّا آنَهُمَا صَغِيرًانِ لَا يُعَبِّرُانِ عَنْ آنْفُسِهِمَا فَكَذَلِكَ لِآنَهُ لَا يَدَ لَوْنَ كَانَ كَانَ كَبِيرَيُنِ فَذَلِكَ مَصْرِفُ الِاسْتِثْنَاءِ لِآنَ لَهُمَا يَدًا عَلَى آنْفُسِهِمَا فَيُدْفَعُ يَدُ الْغَيْرِ لَهُمَا وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيُنِ فَذَلِكَ مَصْرِفُ الِاسْتِثْنَاءِ لِآنَ لَهُمَا يَدًا عَلَى آنْفُسِهِمَا فَيُدْفَعُ يَدُ الْغَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ دَلِيلُ الْمِلْكِ .

وَعَنُ آبِى حَينِهُ فَهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَحِلُّ لَهُ آنُ يَشْهَدَ فِيْهِمَا آبَطْنا اعْتِبَارًا بِالنِيّابِ، وَالْفَرُقْ مَا بَيْنَاهُ، وَاللّٰهُ آعُلَمُ.

کے اورالبت نلام اور باندی تو اگریہ معلوم ہوکہ وہ و دولوں رقبق ہیں تو ان بیں بھی میں تھم ہے اس لئے کہ رقبق اپنے تبطنہ قد رت بین نہیں ہوتا اورا گریہ شناخت نہ ہورہی ہوکہ وہ دولوں رقبق ہیں تاہم وہ دونوں مغیر ہیں اورا پی تر جمانی نہیں کر کئے تو بھی کہ رت بین تھم ہے کیونکہ ان کو وکی اختیار نہیں ہوتا اورا گروہ دونوں آبیر : دس تو بھی کی اشٹنا ہے اس لئے کہ ان کوا پی ذات پر قد رت ہے لہٰ ذاوہ ان ہے دوسرے کی قدرت کو دفع کردے گا تو دلیل ملک مدوم ہوگئی ہے۔

حصرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بھی شہادت دینا جائز ہے کپڑے پر تیاس کرتے ہوئے اور فرق وہی ہے جسے ہم بیان کریچے ہیں۔اورائٹہ بی سب سے زیادہ جن جائے والا ہے۔

# بَابُ مَنْ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ

# ﴿ بیہ باب جن کی گواہی کو قبول یانہ قبول کیے جانے کے بیان میں ہے ﴾ باب قبول وعدم قبول شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محمود بابرتی دننی علیدالرحد لکھتے ہیں کے مصنف علیدالرحد جب ان اوگوں کی شہادت کے ادکام ہے فار فی ہوئے ہیں جن کی گواہی نی جاتی ہوئی ہے تو اس کے بعدان لوگوں ہے متعاق گواہی کے ادکام کوشروع کرر ہے ہیں جن کی شہادت میں وط ہوتی ہیں اور چاہی کی شروط ہوتی ہیں اور چاہی گی شروط ہوتی ہیں اور چاہی گی شروط ہوتی ہیں اور خاب کی دائی ہے کہ کال شہادت ہیں اور کیال شہادت ہے کو ای کی شروط ہوتی ہیں اور خابی ہی سے مقدم ہوا کرتی ہیں۔اور شبادت میں اصل رد ہے جس کی بناء تہمت ہے کیونکہ نبی کریم مناتی نی نہ ہا ہے تہمت نیم زدہ کی کوئی گوائی تیس ہے۔ کیونکہ فیر صدتی و کذب کا احتمال رکھنے والی ہے اور اس کی ترجے جانب صدتی ہے جبکہ جانب تہمت نیم رائے ہے۔اور شاہد میں ہونے کے سبب ہوگا جس طرح فسق ہے۔ (طایشری البدایہ ن ۱۹ میں ۲۰۰۰ میروت)

نابینا کی گواجی کے عدم قبول کابیان

قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاعْمَى . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِى فِيْهِ النَّسَامُعُ لِآنَ الْحَاجَةَ فِيْهِ إِلَى السَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيْهِ .

وَقَالَ آبُوْ بُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يَحُوزُ إِذَا كَانَ بَصِيْرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَالْآدَاء يُخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُوفٍ وَالتَّعْرِيفُ يُحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

وَلَنَا أَنَّ الْآدَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمَيِّزُ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمَيِّزُ الْاَعْمَى الْآبِيْنَ النَّهُودِ وَالنِّسْمَةِ لِتَعْرِيفِ الْاَعْمَى الْآبِيْنِ النَّهُودِ وَالنِّسْمَةِ لِتَعْرِيفِ الْعَانِبِ دُوْنَ الْحَاضِرِ فَصَارَ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

وَلَوْ عَمِى بَعْدَ الْآذَاءِ يَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ، لآنَ قِيَامَ اَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ شَرُطٌ وَقُتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُوْرَتِهَا حُجَّةً عِنْدَهُ وَقَدْ بَطَلَتُ وَصَارَ كَمَا إِذَا خَرِسَ اَوْ جُنَّ اَوْ فَسَقَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتُوا اَوْ غَابُوا، لِآنَ الْآهْلِيَّةَ بِالْمَوْتِ قَدُ النَّهَتُ وَبِالْعَيْبَةِ مَا

تطلت

### مملوك كى شہادت كےعدم جواز كابيان

رقالَ ولا الْمَهُ لُوكِ) لِلاَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَا يَلِى نَفْسَهُ فَأَرُلَى أَنْ لَا تَثْبُتَ لَهُ الُولَايَةُ عَلَى غَبْرِهِ

(وَلَا الْمَحُدُودِ فِي قَذُفِ وَإِنْ تَابَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) وَلَا نَهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِدِ لِكُونِهِ مَانِعًا فَيَبْقَى بَعُدَ النَّوْبَةِ كَاصُلِهِ، بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فِي غَبْرِ الْقَذْفِ لِلَاقَ الرَّدَّ لِلْهِسُقِ وَقَدُ ارْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقُبَلُ إِذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) استَنْنَى التَّائِبَ قُلْنَا: إِلاسْتِشْنَاء كَيْصَرِفُ اللَّى مَا يَلِيه وَهُوَ قَوْلَه تَعَالَى (وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) أَوْ هُوَ اسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لَكِنْ.

ے فرریا کے مملوک کی شہادت بھی جائز نہیں اس کئے کہ شہادت باب ولائیت میں سے ہے اور مملوک اپنی ذات کا ولی

نہیں ہوتااس لئے اس کودومرے پر بدرجداولی ولائیت ٹابت نہیں ہوگی۔

اور محدود فی القذف کی گوائی بھی جائز جیس آگر چاس نے تو بہ کر فی مواس لئے کہ الفتاق فی نے فرمایا کہ محدودین کی گوائی کوتیول نہ کرنا می گوائی تجول نہ کرنا تمامیت صدیس ہے ہاس لئے کہ شہادت کو تبول نہ کرنا می گوائی تجول نہ کرنا تمامیت صدیس ہے ہاس لئے کہ شہادت کا مردونی تجرافلاند نے کہ اس لئے کہ اس کے کہ اس کو ای کورد کرنافت کی وجہ ہو جو العام شافعی فرماتے ہیں کہ آگر محدود فی اعتذف قبہ بر لے تو اس کو ای کوائی متبول ہوتی ہے۔ کو تکہ اللہ فیصن تسابوا کے دریعے تو بکر نے دالے کا استثن مکر دیا ہم کہتے ہیں۔ استثن اس کو ای کوائی متبول ہوتی ہے۔ کو تکہ اللہ تعالی الا المدنیون تسابوا کے دریعے تو بکر نے دالے کا استثن مکر دیا ہم کہتے ہیں۔ استثن اس کو اور آگر کا فرکو بہتان لگانے کی وجہ سے صدماری گی اور پھروہ ایمان لیا تو اس کی شہادت متبول ہوگی اس لئے کہ کا فرکوشہادت کا مور حاصل تھا اور تک میں ہو ہے اس کو مداری گی اور پھروہ ایمان کی شہادت متبول ہوگی اس لئے کہ کا فرکوشہادت کا میں حاصل تھا اور تک میں ہو ہے مداری گی اور پھروہ ایمان کی شہادت متبول ہوگی اس لئے کہ کا فرکوشہادت کا میں حاصل تھا اور تک میں ہو ہو کیا اور اسلام لانے سے اس دوری کا حق حاصل ہوا ہے غلام کے فلا ف جب اس کو مداری گی تہادت کا حق بی تو حاصل تھا اور تک میں ہو ہو کیا اور اسلام لانے سے اسے دومری کا حق حاصل ہوا ہے غلام کے فلا ف جب اس کو مداری گی تی بھی تھا لبذا آزادی کے بعداس کی شہادت کا مردود ہو تا اس کی گھا ہوگا۔

## بينے كے حق ميں باپ كى كوائى كے قبول ندہونے كابيان

(قَالَ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، ولاَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِاَبَوَئِهِ وَآجُدَادِهِ) وَالْاَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُعْبَدُ لِسَيْدِهِ وَلاَ الْوَلِدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْمَرْاةِ لَوَالِدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْمَرْاةِ وَلاَ الْمَرْاةِ وَلاَ الْمَرْاقِدِهِ وَلاَ الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْمَرْاقِةِ وَلاَ الْعَبُدِ لِسَيْدِهِ وَلاَ الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِمَنْ السَّاجْرَةُ ) لِنَوْ وَلا النَّوْرُ وَلا الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلاَ الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلا الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلاَ الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلاَ الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلَا الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلا الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ وَلا الْمَوْلِي لِعَبْدِهِ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيفُ: وَالْسُمُوادُ بِالْآجِيرِ عَلَى مَا قَالُوا التِّلْمِيدُ الْنَاصُ الَّذِى بَعُدُ ضَرَرَ السَّاذِهِ ضَسرَرَ نَفْسِهِ وَنَفُعُهُ نَفْعَ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ مِاهُلِ الْبَيْتِ) وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْآجِيرُ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهِرَةً أَوْ مُيَاوَمَةً فَيَسْتَوْجِبُ الْآجُرَ بِمَافِعِهِ عِدُ ادَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهَا.

کے فرمایا کدائی بیٹے بیٹے اور پوتے کے تن میں باپ کی گوائی مقبول نہیں ہے اور بیٹے کی گوائی اس کے والدین اور اجداد
کے تن میں مقبول نہیں ہے اور اصل ہے اس میں آپ مقابیق کا میدار شادگرائی کہ بیٹے کی شہادت اپنے والد کے کے اور والدی شہادت اپنے بیٹے کے لئے اور خلام کی شہادت اپنے آتا کے اسپنے بیٹے کے لئے اور خلام کی شہادت اپنے آتا کے لئے اور خلام کی شہادت اپنے آتا کے لئے اور آل کے کہ من فع اور اور ال

آباء کے درمیان مشترک ہوتے ہیں ای وجہ ان کوزکوۃ وینا بھی جائز نیس لبذا ایک طرح سے بیٹبادت و ات کے ان ہو کا اس میں تہت بیدا ہوگی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ کے قول کے مطابق اجر سے مرادوہ خاص ش کر وہیں جو استاذ کے نقصان کو اپنا نقص کی کو اپنا نقص کی کو اپنا کھنے خیال کرے اور آپ مخابی کے اس ارشاد گرائی کا بھی مطلب ہے کہ و مخص کی گھر والوں پر قن عت کرتا ہوتو ان کے حق بیس اس شخص کی گوائی مقبول نیس ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے وہ خادم مراد ہے جو سالا نہ ، مہانہ یاروز انہ پر مقرر ہواور اوا اے شہادت کے وقت اپنے منا نع کی وجہ سے شق اجر ہے ہواس لئے بیادا کے شہادت سے لئے اجرت پر لئے ہوئے اجرکی طرح ہوجائے گا۔

ز وجین کے لئے باہمی گواہی کے عدم قبول کا بیان

قَىالَ (وَلَا تُسَفَّبَلُ شَهَادَةُ اَحَدِ الزَّوْجَيُنِ لِلْاَحَىِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُقْبَلُ لِآنَ الْإَمْلاكَ بَيْنَهُمَا مُتَمَيِّزَةٌ وَالْآيْدِى مُنتَحَيِّزَةٌ وَلِهِلْاَ يَجُرِى الْفِصَاصُ وَالْحَبْسُ بِاللَّايْنِ بَيْنَهُمَا، ولَا مُعْنَبَرَ بِمَا فِيْهِ مِنُ النَّفُعِ لِنُبُوتِهِ ضِمْنًا كَمَا فِى الْغَرِيمِ إذَا شَهِدَ لِمَدْيُونِهِ الْمُفْلِسِ.

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا ، وَلَانَ الانْتِفَاعَ مُنْصِلٌ عَادَةً وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَيَصِبُرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ آوُ

یصیر مُتَهمًا، بِوحَلافِ شَهَادَةِ الْغَرِیمِ لِآنَهُ لَا وِلَایَةَ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ.

هم اورمیاں بول میں کی گوائی دوسرے کوتی میں قول ندگی جائے گی جبکدامام شافعی علیدالرحمد نے کہ ہے ک

سے اسے اور میں کا ملیت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اور تبضی ہی جدا جدا ہوتے ہیں اس لئے قصاص اور دین کی دجہ ہے۔
دونوں کے درمیان جس جاری ہے اور اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جوا حدا از وجین کے لئے دوسر ہے کی شہادت ہیں موجود ہے اس
دونوں کے درمیان جس جاری ہے اور اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جوا حدا از وجین کے لئے دوسر ہے کی شہادت میں موجود ہے اس
لئے کہ وہ نفع ضمنا ڈابت ہے جس طرح قرض خواو کے متعلق ہے جب وہ اپنے مقلس مدیون کے تی ہیں شہادت دے ہماری دلیل وہ
عدیث ہے جہے ہم بیان کر چکے ہیں اور اس لئے بھی کہ ذوجین کی منفعت عادتا متعمل ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے لہذا شاہد من وجہ
اپنے لئے گواہ ہوگا یا بھر مہم ہوگا ہر خلاف غریم کی شہادت کے اس لئے کہ است مشہود ہے رکوئی ولا برت نہیں حاصل ہوتی ۔

غلام كے لئے آقاكى شہادت كے عدم قبول كابيان

(ولَا شَهَادَةُ الْمُولَى لِعَنْدِهِ) لِآنَهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ عَلَى الْعَنْدِ دَيْنْ آوُ مِنَ وَجُهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ لِآنَ الْحَالَ مَوْقُوفْ مُرَاعَى (ولَا لِمُكَاتَبِهِ) لِمَا قُلْنَا . (ولَا شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِمُنَا عَلَيْهِ دَيْنَ لَانَّ الْحَالَ مَوْقُوفْ مُرَاعَى (ولَا لِمُكَاتَبِهِ) لِمَا قُلْنَا . (ولَا شَهَادَةُ النَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَا الشَّورِيكِ لِشَيرِيكِ لِشَيرَاكِهِمَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَيرِيكِ لِشَيرِاكِهِمَا مُو مِنْ شَرِكَتِهِمَا) لِآنَةُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَا الشَّهِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِى الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اور نالام کیلے اس کے آتا کی شہادت مقبول نہیں ہاں لئے کہ غلام پردین نہ: وتو میری کل وجائے نئے شہادت ہا۔

ہادراگراس پردین ہوگا تو یہ من وجہ شہادت لفسہ ہے کیونکہ غلام کی حالت موقوف ہے اور قبل لحاظ ہے اور آتا کی شہادت اپنے شریک کے اس چیز میں جائز نہیں اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر یچے ہیں اور ایک شریک کی گوائی اپنے شریک کے گائی اس چیز میں جائز نہیں ان دونوں کی شرکت ہے اس لئے کہ یہ من وجائی ذات کے لئے شہادت ہاس لئے مشہود ہم ورنوں شریک ہیں اور اگر اس چیز کے متعلق گوائی دی جوان کی شرکت میں نہیں ہے تو اس کی شہادت تجول کی جائے گی کیونکہ تہمت معدوم ہے۔

ائے بھد کی اور چاکے لئے انسان کی شہادت مقبول ہے اس لئے کہ تہمت معدوم ہے اس لئے کہ اطائک دمز نع ایک دوسرے سے جدا ہیں اور کمی کوکس کے مال ہے کوئی انبسا طانبیں ہے۔

#### مخنث کی گواہی قبول نہ ہونے کا بیان

قَـالَ (ولَا تُـقُبَـلُ شَهَادَةُ الْمُخَنَّثِ) وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيءِ مِنْ الْاَفْعَالِ لِلَاَنَّهُ فَاسِقَ، فَامَّا الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِينٌ وَفِي اَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ .

(و لَا نَائِحَةٍ و لَا مُعَنِيَةٍ) لِانَّهُمَا يَرْتَكِبَانِ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (نَهَى عَنُ الصَّوْتَيُنِ اللَّهُو) لِانَّهُ وَالسَّلَامُ (نَهَى عَنُ الصَّوْتَيُنِ اللَّهُو) لِانَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِينِهِ . الاَّحْمَقَيْنِ النَّائِحَةُ وَالْمُغَنِّيَةُ ) (و لَا مُدْمِنِ الشَّرْبِ عَلَى اللَّهُو) لِانَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِينِهِ . (و لَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطَّيُورِ) لِانَّهُ يُورِثُ غَفْلَةً وَلاَنَهُ قَدْ يَقِفُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُودِهِ عَلَى مَطْحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَهُ وَفِى بَعْضِ النَّسَخِ : و لَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطَّنْبُورِ وَهُوَ الْمُغَنِّى .

منت جرباً یا کہ مخنث کی گوائی مقبول نہیں ہے اور اس سے مراد وہ مخنث ہے جو لواطت کرتا ہواں لئے کہ وہ فات ہے رہاوہ مخنث جس کی گفتگو میں نرمی ہوا دراس کے اعضاء میں گیک ہوتو وہ مقبول الشھادة ہے اور نوحہ کرنے والی اور گائے والی عورت کی گوائی مجمی مقبول نہیں اس لئے کہ بید دنوں حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں اس لئے حضور مثابی نے دواحمق آواز وں نوحہ کرنے والی اور گائے والی عورت کی آواز سے منع فرمایا ہے۔

فرمایا کہ دولعب کے طور پرشراب پنے والے کی بھی گوائی مقبول نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے جواس کے دین میں حرام ہے اور اس شخص کی بھی گوائی مقبول نہیں جو پر ندول سے کھیلا ہواس لئے کہ بیغفلت پیدا کرتا ہے اور اس سے بھی کہ پر ندہ بازی کرنے والا اپنے پر ندہ کواڑا نے کے لئے حجیت پر چڑھ جاتا ہے اور مؤورتوں کی شرمگاہ کود کھے لیتا ہے اور بعض ننوں میں ہے کہ اس شخص کی گوائی مقبول نہیں جو طنبور سے کھیلنے والا ہوا ور گانے والا ہو۔

گلوکاری وادا کاری کرنے والوں کی گواہی کے قبول نہ ہونے کا بیان (و لَا مَنْ يُغَنِّى لِلنَّاسِ) لِلاَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى ارْتِكَابِ تَجِيرَةٍ . (و لَا مَنْ يَأْتِى بَابًا مِنْ الْكَبَانِرِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ مِهَا الْحَدُ ﴾ لِلْفِسْقِ . قَالَ (ولَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ مِنْزَرٍ ﴾ إِلاَّنَ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَاهِ.

(اَوْ يَا كُلُ الرِّنَا اَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرُدِ وَالشِّطْرَنْحِ) رِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَفُونُهُ السَّلَا الرِّنَا اَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرِ وَالشِّطْرَنْحِ وَلاَنْ كُلُ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَفُونُهُ اللَّهِ السَّلَا أَنْحَالَهُ فَي الشَّهَادَةِ، لِلاَنْ السَّهَادَةِ، لِلاَنْ السَّهَادَةِ، لِلاَنْ السَّهَادَةِ، لِلاَنْ اللَّهُ مِنَا الشَّهَادَةِ، لِلاَنْ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللللَّ الللللِلللللِمُ ال

وَشَرَطَ فِي الْآصُلِ آنُ يَكُونَ آكِلُ الرِّبَا مَشْهُورًا بِهِ لِآنَ الإنْسَانَ قَلَمَا يَنْجُو عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ رِبًا.

خری فرمایا کہ اس شخص کی گوائی مقبول نہیں جولوگوں کو گا نا تا تا ہواس کئے کہ وہ لوگوں کو گناہ کیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہواں سے خرماتے جیں کہ اس شخص کی گوائی بھی مقبول نہیں جو کمیرہ گناہوں جس سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرے جس سے حد متعنق ہوا سے کہ وہ شخص فاسق ہے فرمایا کہ اس شخص کی گوائی بھی مقبول نہیں جو بدون از ارحام جس جاتا ہواس لئے کہ کشف عورت حرام ہیں وہ مود کھاتا ہویا فرداور شطر نج سے جوا کھیل ہواس لئے کہ ان جس سے ہرایک کبائر جس سے ہاس شخص کی گوائی بھی مقبول نہیں جس کی نرزان چیز دوں جس لگ ک فت ہوجاتی ہو۔ رہا صرف شطر نج سے کھیلنا تو دہ ایسافستی نہیں جو مانع شہادت ہواس لئے کہ اس جس اجتہاد کی مخبول نہیں حاصل ہے ادر مبسوط جس بیشرط لگائی گئی ہے کہ سود تورسود خوری جس مشہور ہواس لئے کہ انسان عقو دفا سدہ سے بہت اور ہرایک سود ہے۔

#### حركات رؤيله كے سبب كوائى كے قبول ندہونے كابيان

قَالَ (ولَا مَنُ يَفْعَلُ الْافْعَالَ الْمُسْتَحُفَرَةَ كَالْبُولِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْآكُلِ عَلَى الطَّرِيقِ) لِآنَهُ تَارِكُ لِللْمُرُوءَةِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْتَحْي عَنُ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ عَنُ الْكَذِبِ فَيُتَهَمُ . (ولَا تُفْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ) لِظُهُورِ فِسُقِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَكُتُمُهُ.

کیا تا اس کے کہ بیٹی کہ اس مخص کی گوائی میٹول نہ ہوگی جو ذکیل حرکات کرتا ہے۔ جس طرح راستے پر بیٹیاب کرنا اور راستے پر کھانا اس کئے کہ بیٹی مروت کا تارک ہے اور جب وہ اس طرح کے کام سے شرم نہیں کرنا تو جھوٹ سے بھی نہیں رکے گا اس کئے وہ مجم ہوگا اور اس مخص کی گوائی بھی مقبول نہیں جوعلانے طور پراسلاف کو برا بھلا کہتا ہواس کئے کہ اس کافسق فلا برہ اس تخص ب فداف جواس کو جھیائے رکھے۔

### ابل بدعت کی گواہی کا بیان

(وَتُنْفَسَلُ شَهَادَةُ آهُلِ الْآهُوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُنقَبَلُ لِآنَهُ آعُكَ

وُجُوهُ الْفِسْقِ.

وَلَنَا آنَهُ فِسُقٌ مِنْ حَيْثُ الِاغْتِقَادُ وَمَا آوَقَعَهُ فِيهِ اللَّ تَدَبُّنُهُ بِهِ وَصَارَ كَمَنْ يَشْرَبُ الْمُنَلَّثَ آوُ يَا آنَهُ فِيهُ اللَّهُ فِيهُ وَصَارَ كَمَنْ يَشْرَبُ الْمُنَلَّثَ آوُ يَا كُلُ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامِلًا مُسْتَبِيحًا لِلَّالِكَ، بِخِلَافِ الْفِسْقِ مِنْ حَيْثُ التَّعاطِي آمَا اللَّعَاطِي آمَا اللَّعَامِي اللَّهُ اللللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

اورفرقد خطابیہ کے سواہل ہوائی گوائی مقبول ہوگی جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقبول نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ نست کے طریقوں میں سے سب سے براطریقہ ہے ہمارے نزدیک یہ نستی من حیث الماعتقاد ہے ادراس اعتقاد میں اس کواں کے تدین نے جتلا کیا ہے اس لئے وہ کذب سے بازرہ گااوریہ اس شخص کی طرح ہوگیا جوشراب مثلث پتیا ہویا تارک بسم اللہ عامه الموسل سے تدین المامی کے تدین سے جنال کیا ہے۔ کو طلال سمجھ کرکھا تا ہواس شخص کے خلاف جوائل میں ہور ربافرقہ خطابی تو وہ غالی دافضیوں کی ایک جماعت ہو ہمراس شخص کی شہادت پراعتقادر کھتے ہیں جوان کے پاس شم کھالے اور دو سراقول یہ ہے کہ وہ اپنے گروہ کے لئے شہادت کو واجب سمجھتے ہوں اس کے ان کافستی ظاہر ہونے کی وجہ ہے ان کی گوائی میں تبست جانچی ہے۔

#### اہل ذمہ کی ایک دوسرے برگواہی کابیان

قَالَ (وَتُقَبَلُ شَهَادَةُ آهَلِ اللِّمَةِ بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضِ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ . (وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ: لَا تُنْفَبَلُ لِآنَهُ فَاسِقَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) قَيْجِبُ التَّوَقَفُ فِي خَبَرِهِ، وَلِهِذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِ.

وَلَنَا مَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ اَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَّارِى بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَنَهُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جِنْسِهِ، وَالْفِسْقُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسُلِمِ لاَنَّهُ يَجْتَنِبُ مَا يَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِينِهِ، وَالْكَذِبُ مَحْظُورُ الْادْبَانِ، مِنْ حَيْثُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور اہل ذمہ کی گوائی ایک دوسرے پر قبول کی جائے گی خواہ ان کی اقوام میں اختلاف ہو۔ جبکہ اہم ، لک اور
اہام شافعی علیما الرحمہ نے کہا ہے کہ ان کی گوائی قبول نہ ہوگی کیونکہ وہ فاس ہے۔ (ان کی دلیل ہے ہے) کہ القد تعالی نے فرمایہ اور دہ
کا فرجی ظالم ہیں۔ پس اس کی خبر میں تو قف واجب ہوگیا۔ اور ای طرح اس کی شہادت مسلمان پر قبول نہ کی جائے گی ہیں وہ مرتد کی
طرح ہوجائے گا۔

جب ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم النظام نے نصاری کی گوائی ان میں ایک دوسرے پر جائز قرار دی ہے کیونکہ وہ اپنی ذات
سے اعتبار ہے اور اپنی اولا و پر ابل ولایت میں ہے ہیں۔ پس وہ جنس شبادت کے سبب ابل شبادت میں ہے ۔ جبکہ اعتقادی فیق مانع نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اسپ دین میں حرام اعتقاد ہے نیجے والا ہے اور جبوث تو تمام اویان میں منع ہے بہ خلاف مرم کے کیونکہ اس کی ولایت ہی نبیس ہے۔ اور اس طرح بہ خلاف وی کی گوائی کے کہ جب وہ سلمان ہے ہو کیونکہ اس کو اسپ وین کی جب وہ سلمان ہے ہو کیونکہ اس کو اسپ وین کی جانب نبیس ہے۔ اور اس کی ولایت شروگ ہوئی دی کی گوائی کے کہ جب وہ سلمان ہے ہو کیونکہ اس کو الیت شروگ ہوئی کہ جب وہ سلمان ہے جو کیا۔ اور سلمان کا ذمی کو معلم ہوئی کی تعدول کی تعدول ہی مغلوب کرتا ہے اس کی ولایت شروگ اور کھارے کا دیان خواہ مختلف ہوں مجران ہیں مغلوب بنانا نہیں ہے۔ پس وہ اللہ موال ہوگا۔

### ذی کے خلاف حربی کی گواہی کے قبول نہ ہونے کا بیان

ے اور ذمی کے خلاف حربی معتامی کی گوائی قبول ندی جائے گی۔اس سے مرادامین دیا گیا حربی ہے اللہ بہتر جانے وال ہے اس سے مرادامین دیا گیا حربی ہے اللہ بہتر جانے والا ہے اس کے کہ دربی معتامین کوؤمی پرولا بیت نہیں ہے کیونکہ کہ ذمی دارالاسلام میں ہے اور بیامین والے حربی سے الحجی حالت

ہے۔ حربی کے خلاف ذمی کی گوائی قبول کی جائے گی جس طرح مسلم کی گوائی حربی اور ذمی دونوں کے خلاف مقبول کی جاتی ہے اور امن دالے حربیوں میں ہے بعض کی گوائی دوسر ہے بعض کے جس میں قبول کی جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ سب ایک ہی ملک کے بیوں اور اگر وہ دوملکوں ہے بیون جسے روم اور ترک تو اان کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ ملک مختلف ہونا ولا یہ ہے کو منقطع کر دیتا ہے اس دجہ ہے بہی میراث ممنوع ہو جاتی ہے ذمی کے خلاف اس لئے کہ وہ وارائسلام کا باشندہ ہے اور مست من ایسا منسی ہے۔

#### غالب نيك إعمال والے كے عاول ہونے كابيان

(وَإِنْ كَانَتُ الْحَسَنَاتُ آغُلَبُ مِنُ السَّيِنَاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ فَيِلَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ آلَمَّ سِمَعْصِبَةٍ) هذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبُرَةِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ تَوَقِى الْكَبَائِرِ يُحَلِّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرْنَا، فَامَّا الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ لَا تَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشُرُوطَةُ ACTION TO THE TENT OF THE PARTY OF THE PARTY

فَلَا تُمرَدُّ بِهِ الشَّهِمَاتَـةُ الْـمَشُرُّوعَةُ لِآنَ فِي اغْتِبَارِ الْجَيْنَابِهِ الْكُلَّ سَدَّ بَابِه وَهُوَ مَفْنُو تُ إِخْبَاءٍ ۗ لِلْحُقُوقَ .

\ \ \ \ \ \ اور جب کی فض کی نیکیال اس کی برائیول سے زیادہ ہوں اوروہ فخص کمبائر سے پر ہیز ہمی کرتا ہوتو اس کی ہائی جول کی جائے گئے ۔ اگر چدوہ کی معصیت کا مرتکب ہوا ہو معتبرہ کی عدالت جس بہی شیخ تحریف ہاس لئے کہ عادل کے لئے تمام کمیرہ کن ہوگئی جائے گا جیسے ہم بیان کر چکے ہیں اور شغیرہ کمناہ کا ارتکاب کمیرہ کن ہوئے گا جیسے ہم بیان کر چکے ہیں اور شغیرہ کمانہ کا امتبار کیا جائے گا جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور شغیرہ کی ترم سفیرہ کرنے سے کوائی کے جائز ہونے کو روٹیس کیا جائے گا اس لئے کہ ترم سفیرہ کرنے سے عدالت مشروطہ میں کی ٹیمن آتی للڈااس وجہ ہے گوائی کے جائز ہونے کو روٹیس کیا جائے گا اس لئے کہ ترم سفیرہ کی تاب کو کھولا گیا ہے۔

خصی کی گواہی کے قبول ہونے کابیان

قَىالَ (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاقْلَفِ) لِلاَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ إِلَّا إِذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِهذَا الصَّنِيعِ عَدُلًا

(وَالْنَحِصِيِّ) لِآنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْنَحِصِيّ، وَلاَنَّهُ قُطِعَ عُصُو مِنْهُ ظُلْمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ.

> ( وَ وَلَدِ الزِّنَا) لِآنَ فِسْقَ الْآبَوَيُنِ لَا يُوجِبُ فِسْقَ الْوَلَدِ كَكُفُرِهِمَا وَهُوَ مُسْلِمٌ. وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا تُفْتِلُ فِي الزِّنَا لِآنَهُ يَجِبُ اَنُ يَكُونَ غَيْرَهُ كَمِنْلِهِ فَيُنَّهُمُ. قُلْنَا : الْعَدُلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدُلِ.

کے فرمایا کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی گوائی قبول کی جائے گی اس کے کہ اس سے عدالت میں کوئی ضل واقع نہیں ہوتا تمرید کہ اس نے اس کو دین میں حقیر سمجھ کرچیوڑ ابواس کے کہ وہ اس فعل سے عادل نہیں رہا۔

فر ما یا کہ نصی مرد کی گوا بی بھی قبول کی جائے گی اس لئے کہ حصر متنا تائیڈ نے حضرت ملقہ خصی کی گوا بی کو قبول کیا ہے۔ اور اس لئے کہ نسسی کا وہ عضوظام کے طور پر کا ٹا گیا ہے لبندا ہیا تی طرح ہو گیا جسے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہو۔

فر، یا کہ دلدالزنا کی گوائی بھی قبول کی جائے گی اس لئے کہ والدین کافت اڑ کے کے فتق کومستزم نہیں ہے جس طرح ان کا کافر ہونا اورلز کے کامسلمان ہونا جبکہ امام مالک سلیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ زنا بیں اس کی گوائی قبول نہیں کی ہوئے کی اس لئے کہ وہ پند کرے گا کہ اس کے ملاو دبھی اس جیسا ہوئیں وہ متیم ہوگا ہم کہتے کہ عا، ان شخص نہ تو اس کوافتیار کرے گااور نہ بی اس کو پہند کرے گا، جبکہ مسئید عادل ہی کے متعلق ہے۔

ضنی کی شہادت کے جائز ہونے کابیان

فَالَ روَشَهَادَةُ الْخُنْثَى جَائِزَةً ﴾ لِآنَةُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَشَهَادَةُ الْجِنْسَيْنِ مَقْبُولَةٌ بِالنَّصِ.

(وَشَهَادَةُ الْعُسَمَالِ جَائِزَةٌ) وَالْمُرَادُ عُمَّالُ السُّلُطَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِحِ، لِآنَ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسُقِ إِلَّا إِذَا كَانُوا اَعُوَانًا عَلَى الظَّلْمِ.

رَقِيْلَ الْعَامِلُ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَ فِي لَا يُجَازِفُ فِي كَلَامِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْفَاسِقِ، لِآنَهُ لِوَجَاهَتِهِ لَا يَقُدُمُ عَلَى الْكَدِبِ حِفْظًا لِلْمُرُوءَ قِ وَلِمَهَانِنِهِ لَا يُسْتَأْجَرُ عَلَى الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ.

فر مایا کوفنٹی کی موائی ہمی جائز ہاں گئے کوفنٹی یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت اور نس کے انتہارے مردو مورت دونوں کی کوائی مقبول ہے۔ فر مایا کد تال کی گوائی جائز ہا اور نامة المشائخ کے نزو کی بھال سے مراد بادشا ہے تی اس لئے کوفسٹ کے میں مقبول ہے۔ مرایا کا محتم کے مقال تا کہ کہ مال سے مراد بادشا ہوں ہوں اور ایک قول یک اگر نامل لوگوں کے درمیان مشہور ہو بامروت ہوا ورائی گفتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی جس طرح فاست کے متعلق امام او موسف ملیدالرحمدے گزر چکا ہیاس ہوا ورائی گفتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی جس طرح فاست کے متعلق امام او موسف ملیدالرحمدے گزر چکا ہیاس کے کہ ووائی وجاہت کی وجہ سے دوجھوٹی گئے کہ وہ اپنی وجہ سے دوجھوٹی گئا ہی مروت محفوظ رہے اور اپنی جیب کی وجہ سے دوجھوٹی گوائی کے لئے اجرت پرنیس خریدا جاسکا ہو

# وسی ہونے کے ثبوت میں دواشخاص کی گواجی کا بیان

وَجْدُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِيُ وِلَا يَهُ نَصْبِ الْوَصِيِّ إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مَعُرُونَ، فَيَكُفِى الْفَاضِي بِهِذِهِ الشَّهَادَةِ مُؤْنَة التَّعْبِينِ لَا أَنْ يَثَبُتَ بِهَا شَيْءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ وَالْوَصِبَّانِ إِذَا أَقَرًا أَنَّ مَعَهُ مَا قَالِثُ الشَّفَادَةِ مُؤْنَة التَّعْبِينِ لَا أَنْ يَثَبُتَ بِهَا شَيْءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ وَالْوَصِبَّانِ إِذَا أَقَرًا أَنَّ مَعَهُ مَا قَالِثُ النَّاعِينِ الْعَلَى الْقَاضِي مَصْبَ فَالِبٌ مَعَهُمَا لِعَجْزِهِمَا عَنْ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَ الْهِيمَا، إِنَّ مَعْهُمَا لِعَجْزِهِمَا عَنْ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَ الْهِيمَا، بِخِلافِ مَا إِذَا آنْكَرًا وَلَمْ يَعْرِفُ الْمَوْتَ لِآنَةُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ نَصْبِ الْوَصِي فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِيمَا الْمُؤْتَ لِلْمَوْتَ لِآنَةُ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ نَصْبِ الْوَصِي فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِيمَا أَلُهُ وَلَا يَهُ مَعْرُونًا لَمُوتُ مَعْرُوفًا الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنَ الْمَوْتُ مَعْرُوفًا لِمَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُوتِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّوْتِ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّ

الْقَاضِى لَا يَسْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ، فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِى غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِمَكَانِ النَّهُمَةِ .

کے فرمایا کہ جب گوائی دی دو آو میوں نے کہ ان کے دالد نے قال آدی کو دسی مقرر کیا ہے اور دوسی بھی اس کا دیوں کے بہ ب ہو استحمانا ہو کرنہیں خواہ دسی میں بواد والی ہو ہے کہ جب دوسی کے اس کی گوائی دی یا دو قبال کی گوائی دی کہ جن کا میت پر قرض ہے یا جن پر کا قرض ہے یا دو دسیوں نے یہ دوسی کہ اس کی گوائی دی کہ میت نے اس کے گوائی دی کہ جن کا میت ہے گوائی خود شاہد کے لئے ہاس لئے کہ اس کے کا منعمت کواہ کی طرف اوٹ رہی ہے اس کے کہ کہ اس کے ماتھ فال آدی کو کہی وسی مقرر کیا ہے تیاس کی دلیل سے ہے گوائی خود شاہد کے لئے ہاس لئے کہ اس کی منعمت کواہ کی طرف اوٹ رہی ہے اس کے کہ اس کے کہ واسی مقرر کرنے کی دلایت حاصل ہاس شرط پر کہ دہی اس کی منعمت کواہ کی منطقہ سے کفایت کرے گائین اس شہادت سے کوئی چیز شاہت ہو اور موسی کا مرنامشہور ہو لہٰذا تو اضی اس شہادت کی بنیاد پر تیمین کی تکلیف سے کفایت کرے گائین اس شہادت سے کوئی چیز شاہت ہو گیا۔ اس لئے کہ بیدو دوسیوں نے جب اپ ساتھ شیر اوسی مقرد کرنے کی دلایت حاصل نہیں ہے لہٰذا سے مسل میں کہ موت مشہور نہ ہواں کے کہ قاضی کو وسی مقرد کرنے کی دلایت حاصل نہیں ہے لہٰذا سے میں انکار کرد سے یا موسی کی موت مشہور نہ ہواں کے کہ قاضی کو وسی مقرد کرنے کی دلایت حاصل نہیں ہے لہٰذا اس کے کہ بید دونوں اپنی ذات میں دین کا اقراد کرد ہے ہیں لہٰذا اس کے کہ بید دونوں اپنی ذات میں دین کا اقراد کرد ہے ہیں لہٰذا اس کے کہ سب سے اس کے حق میں موست شاہت ہو طائے گی۔

اور جب دوشخصوں یہ گواہی دی کہ ان کے غائب باپ نے فلاں آ دمی کو کوفہ میں اپنا قرض وصول کرنے کے کا وکیل بنایا ہے پس اگر وکیل نے یہ دعوی کیا یا افکار کر دیا تو ددنوں کی گواہی قبول نہیں کی جائیٹی اس لئے کہ قاضی غائب کی طرف ہے وکیل مقرر کرنے کا ، لک نہیں ہے لہٰذا اگر دکالت ٹابت ہوئی تو ان ددنوں کی گوای سے ٹابت ہوگی اور تہمت کی وجہ ہے ان دونوں کی گواہی موجب نہیں ہے۔

محض جرح برشهادت ندسننے كابيان

قَالَ (وَلاَ يَسْسَمَعُ الْقَاضِى الشَّهَادَةَ عَلَى جَرُح ولاَ يَحُكُمُ بِذَلِكَ) لِاَنَّ الْفِسُقَ مِمَّا لا يَذَخُلُ

تَحْتَ الْحُكْمِ لِلَّنَّ لَهُ الذَّفُعُ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِلْزَامُ، وَلاَنَهُ هَتْكُ السِّرِ وَالسَّنُو وَاحِبٌ

وَالْإِنْمَاعَةُ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ ضَرُورَةَ إِخْيَاءِ الْحُقُوقِ وَذَلِكَ فِيمَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ (إِلَّا وَالْمَنَعُ خُورَامٌ، وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ ضَرُورَةَ إِخْيَاءِ الْحُقُوقِ وَذَلِكَ فِيمَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ (إِلَّا الْمَدُعِي بِذَلِكَ تُقْبَلُ) لِلاَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ .

إذَا شَهِدُوا عَلَى إِفْرَارِ الْمُدَعِي بِذَلِكَ تُقْبَلُ لِلاَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكُمِ .

إذَا شَهِدُوا عَلَى الْفُرَارِ الْمُدَعِي بِذَلِكَ تُقْبَلُ إِلاَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكُمِ .

هَا وَرَامُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْتَعِلُ عِلْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِلَى الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِكُ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعِلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

کرنا ہے حالانکہ ستر واجب ہے اور فسق کا کچمیلانا حرام ہے اور احیائے حقوق کی ضرورت سے اس میں رخصت دی جاتی ہے اور سے اپنی چیز کے دعوی میں ہے جو تضائے تھم کے تخت داخل ہوتا ہے گریے کہ کواہوں نے اس سلسلے میں بدی کے اقرار پرشہادت دک اس لئے کہ اقراران چیز وں میں سے ہے جو تضاء کے تھم کے تحت داخل ہوتی ہیں۔

مدعى عليه كى الزام اجرت برعدم قبول شهادت كابيان

قَالَ (وَلَوُ اَفَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعَى الْسَنَاجَرَ الشَّهُودَ لَمْ تُفْبَلَ لِآنَهُ شَهَادَةٌ عَلَى الْجَرْحِ مُحَجَرَّدٍ، وَالاسْتِنْجَارُ وَإِنْ كَانَ آمْرًا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلَا خَصْمَ فِي إِثْبَاتِهِ لِآنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى الْبَاتِهِ لِآنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى الْسَنَاجَرَ الشَّهُودَ بِعَشْرَةِ فِي ذَلِكَ اجْنَبِي عَنْهُ، حَتَّى لَوُ اَفَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى اسْتَأْجَرَ الشَّهُودَ بِعَشْرَةِ وَرَاهِمَ لِيُو السَّهَادَةَ وَاعْطَاهُمْ الْعَشَرَةَ مِنْ مَالِي الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ لِآنَهُ خَصْمٌ فِي وَرَاهِمَ الْمُدَّعِي الْمَدَّعِي اللهُ ا

وَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ عَلَى آنُ لَا يَشْهَدُوا عَلَى بِهِذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ، وَدَفَعُتُ إِلَيْهِمْ إِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ، وَدَفَ اللهُ اللهُ

شَرِيكُ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ.

#### عادل كا كوابى ميں اظهار شك كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحْ حَتَى قَالَ أُوهِمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي، فَإِنْ كَانَ عَدُلًا جَازَتُ شَهَادَتُهُ) وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُوهِمْتُ آيُ آخُطَأت بِنِسْيَانِ مَا كَانَ يَحِقُ عَلَىّ ذِكْرُهُ آوْ بِزِيَادَةٍ كَانَتُ بَاطِلَةً . وَوَحُهُهُ أَنَّ الشَّاهِ لَهُ قَدْ يُبْتَلَى بِمِثْلِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَانَ الْعُذْرُ وَاضِحًا فَتَفْتَلُ اذَا تَدَارَكُهُ فِي آوَانِهِ وَهُوَ عَدُلَّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ أُوهِمْتْ. لِآنَهُ يَدَارَكُهُ فِي آوَانِهِ وَهُوَ عَدُلَّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ أُوهِمْتْ. لِآنَهُ يُوجِهُمُ الزِّيَادَةَ مِنْ الْمُدَّعِى بِتَلْبِيسٍ وَخِيَانَةٍ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ، وَلَآنَ الْمَجْلِسَ إِذَا اتَّحَدَ لَحِقَ الْمُلْحَقُ بِأَصُلِ الشَّهَادَةِ فَصَارَ كَكَلَامٍ وَاحِدٍ، ولَا كَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ.

وَ عَلَى هَٰذَا إِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِي بَغْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَغْضِ النَّسِبِ وَهَذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُنهَةٍ، فَامَّا إِذَا لَمُ يَكُنُ فَلَا بَأْسَ بِإِعَادَةِ الْكَلَامِ اصَّلا مِثْلُ آنْ يَدَعَ لَفُظَة الشَّهَادَةِ وَمَا يَحْرِي مَجُرِي ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَذَلا .

وَعَلَ أَسِى حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْمُنْفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يُغْبَلُ قَرْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَذَلا، وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ آعُلَمُ .

فرمایا کہ جب کی تعلق کے اور اور ہمت کا معن ہے جو چیز بیان کر تا بطوری ضروری تھا اے بیان کر ایک جی این کر نے ہے اور کر جس کی اور او ہمت کا معن ہے جو چیز بیان کر تا بطوری ضروری تھا اے بیان کر نے ہے کھول کر بیں چوک گیا بچو چیز غلاقتی بجول کر بیں اس کا اضافہ کر دیا ادر اس کی دلیل ہے ہے کہ مجل تھنا ، کی بیت ہے گواں کی جول کر بیں بہت ہو جی سکتے میں بہتل ہو جاتا ہے اس کئے عذر واضح ہادر جب وقت بیں اس کا تدارک کر لیا اور وہ عادل بھی ہے تو اس کی گوائی قبول کی جاتا ہے گئی اس سے عفر اس کے عذر واضح ہے اور جب وقت بیں اس کا تدارک کر لیا اور وہ عادل بھی ہے تو اس کی گوائی قبول کی جائے گی اس صورت کے فلاف کہ جب و بجلس ہا ٹھ کر کھڑا ہوا تیج بیٹ کر اس نے کہا کہ بچھے وہ ہم ، و گیا اس لئے کہ دئی کی جائے گی اس صورت کے فلاف کہ جب و بجلس ہا ٹھر کھڑا ہوا تھیا طوا جب ہے اور اس لئے کہ جب مہس متی ہوگئی تو ملئی سے اور ملک گوائی کی میں ایس نہیں ہوا ہے گا اور کھل مواجد کی طرف ہے اس کے احتیاط واجب ہو جو دو جو دو جو کی کی مورت میں ایس نہیں ہوا و سے کا اور کھل ہو جائے گا اور کھل ہو جو دو جو دیو لیکن اگر مقام شہد نہ ہو جائے گا اور کھل ہو جائے گا مقام کوئی چیز ترک کر دے آئر چہ و مجلس کل م کا عدہ کرنے میں کوئی حربی مثال کے طور پر آگر گوا و لفظ شباد ہ اور اس کے قائم مقام کوئی چیز ترک کر دے آئر چہ و مجلس کا معام کوئی چیز ترک کر دے آئر چہ و مجلس کا معام کوئی چیز ترک کر دے آئر چہ و مجلس کے اٹھو گیا ہولیکن وہ عادل ہو۔

اور شیخین کے نزد بک اگر گواد عادل ہوتو مجلس شہادت کے علاوہ مجنی اس کا قول قبول کیا جائے گا لیکن مٰل ہرو ہی ہے جس کو ہم بیان کرآئے میں۔اورانٹدی مب سے زیادہ حق جاشنے والا ہے۔

# بَابُ الاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

# ﴿ برباب شہادت میں اختلاف کے بیان میں ہے ﴾ باب اختلاف شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابر تی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کے شبادت میں اختلاف کومؤ خرذ کر کرنے کا سب یہ ہے کہ یہ اس کا طبعی تی ضہ ہے۔ سیونکہ شہردت اتفاق میشہادت کی اصل ہے جبکہ اس میں اختلاف بونا یہ عارض ہے جو جبالت اور کذب کے سبب واقع ہوتا ہے۔ لہٰڈ ااس کومؤ خرکرنا ہی مناسب تھا۔ (منایہ شرح البدایہ، خواہر ۱۴۸۰ ہیروت)

#### گوائ كادعو \_ \_ كے مطابق ہونے كابيان

قَالَ (الشَّهَادَةُ إِذَا وَافَقَتُ الدَّعُوى قُبِلْتُ، وَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ) لِآنَ تَقَدُّمَ الدَّعُوى فِي عُلَا وَافَقَعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِّمُ الللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُعَلِّمُ الللْمُ عَلَيْ الللْمُعُلِّ عَلَيْ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الل مُعْلِمُ الللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ ال

### دونوں گواہوں کالفظ ومعنی میں متفق ہونے کا بیان

قَالَ (وَيُعْنَبُو النَّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفُظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، فَإِنْ شَهِدَ آحَدُهُمَا بِٱلْفِ وَالْاخِرُ بِٱلْفَيْنِ لَمُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْالْفِ إِذَا كَانَ المُدَّعِى يَدَّعِى الْالْفِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِى يَدَّعِى الْالْفِينِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَّعِى يَدَّعِى الْالْفِينِ لَمُ اللَّهُ اللَّ

وَعَلَى هَذَا الْمِالَةُ وَالْمِائَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالثَّلَاثُ . لَهُ مَا اتَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْالْفِ الْالْفِ الْطَلْقَةِ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالثَّلَاثُ . لَهُ مَا الْجَمَّا اللَّهُ مَا الْمُلْفِ الْوَالْفِ الْطَلْفَةِ وَتَفَرَّدَ الْحَدُهُمَا بِالزِّيَادَةِ فَيَثُبُثُ مَا الْجَمَّمَا عَلَيْهِ دُوْنَ مَا تَفَرَّدَ لِهِ اَحَدُهُمَا فَا الْمُنْ وَالْخَمُدِ مِائَةٍ . فَصَارَ كَالْالْفِ وَالْآلُفِ وَالْخَمُدِ عِائَةٍ .

وَلاَ بِي حَيٰيْ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُمَا اخْتَلَفَا لَفْظًا، وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى اخْتَلافِ الْمَعْنَى لَانَّهُ يُسْتَفَادُ

بِ اللَّهُظِ، وَهِنْدَا لِآنَ الْآلُفَ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْآلُفَيْنِ بَلْ هُمَا جُمْلَنَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَحَصّلَ عَلَى كُلّ وَاحِدُ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَصَارً كُمَا إِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَالِ.

کے ایک بزار پر کوائی دی اور دومرین دو بزار پر تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے زود کے وائی قبط اور معنی علی متعق ہونے کا اعتبار ہے۔ اور آبرائی نے ایک بزار پر کوائی دی اور دومرین و و بزار پر تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے زود یک گوائی قبول نہیں کی جائے گی اور صاحبین کے نزد یک ایک بزار پر کوائی مقبول ہوگی بشر طیکہ مدی دو بزار کا دعوی کر رہا ہے اور اس اختان پر سودہ وہ ایک طال اور دوطان قربیز کا مسئلہ ہے صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دونوں گوائوں نے ایک بزار پر ایک طاق پر اکتفاء کیا ہے اور ان میں سے ایک اور تین کا مسئلہ ہے صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دونوں گوائور جس پر ایک ان علی سے ایک متفرد ہے دہ تا برت نہیں ہوگا اور یہ کی اور یہ تن کی ایک بزار اور ڈیڑھ کی طرح ہوجائے گا حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ دونوں گوائوں نے لفظا اختلاف کیا ہے اور یہ متن کے اختار کی انتقالے ستفادہ وتا ہے جبکہ لفظ الف سے الحین کو تعیر نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ دونوں الگ جملے بیں لہٰ ذاونوں میں سے ہر جر جملے پر ایک گواہ حاصل ہوا ہے ہوگیا کہ جیسے جنس مال میں اختیا نے بوگیا۔

## دونول گواہوں کا تعین قیمت میں فرق کرنے کا بیان

کے نہ ما لہ جب دو گواہوں میں سے ایک نے ایک بڑار پر گوائی دی اور دومر کے نے ایک ہرر پانچ سو پر گوائی وی اور مدگی بھی ایک بڑار والی گوائی قبول کی جائے گی اس کئے کہ ایک ہزار پر دونوں گواہ فظی اور مدعی بھی ایک بڑار والی گوائی قبول کی جائے گی اس کئے کہ ایک ہزار والی گوائی قبل اور ان میں سے ایک کا دومر سے پر عطف کی گیا ہے اور عصف پہلے کو اثابت کرتا ہے اس کی مثال ایک طلاق اور آئیک اور نصف ہے اداکی مواور ڈیڑھ مو ہے دی اور پیمردہ کے خواف اس سے کے درمیان حرف عطف نہیں آتا لہٰذا ہوا کی ہڑار اور دو بڑار کی مثال ہے۔

اور جب مدی نے کہا کہ مدی علیہ پر میراایک بزار کے علاوہ بچھ بیس تھا تو اس شخص کی گواہی باطل ہو ہ ئے گی جس \_ ، یک

بزار پانج سوکی گوائی دی اس لئے کے مشہود ہے متعلق مدگ نے اس کا جمونا ہونا کا بت کر دیا اورا ی طرح اگر مدی نے ایک بزار کے رکو ہے علاوہ بیں سکوت افستیار کرلیا ہو کیونکہ اس کا جمونا ہونا فلا ہر ہے اس لئے موافقت پیدا کرنا ضروری ہے اور جب مدگی نے کہا کہ میراحق پندرہ سوتھا اور بی نے پانچ سووصول کرئیا تھا یا بی نے مدی علیہ کو پانچ سوے زیادہ ہے ہری کر دیا تھا تو اس کے تو فیق دینے کے سب گوائی قوائی جائے گی۔

### اختلاف شهادت مين قليل يراتفاق شهادت كابيان

قَالَ (وَإِذَا شَهِلَا بِالْفِ وَقَالَ اَحَدُهُ مَمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِانَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْآلُفِ) إِلْتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ (وَلَمْ يُسْمَعُ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ) لِلآنَّهُ شَهَادَةُ فَرْدٍ (إِلَّا اَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ) وَعَنْ ابِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ يَقْضِى بِخَمْسِمانَةٍ ، لِآنَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُونُ شَهَادَتِهِ آنُ لَا دَيْنَ إِلَّا خَمْسُمِانَةٍ . وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا .

فرمایا کہ جب دونوں کوابوں نے ایک ہزار کی گوائی دی ادران بی ہے نیک نے کہا کہ مدی علیہ نے پانچ سومدی کی کوائی جبرا کہ کہ کی اس لئے کہ اس پر دونوں شغق ہیں اورایک گواو کا بہ کہنا کہ مدی علیہ نے مدی کواوا کو بہتا کہ مدی علیہ نے مدی کوایک ہزار اداوا کر دیا ہے تبول نہیں کیا جائے گااس لئے کہ ایک شخص کی گوائی ہے حکم سے کمر سے کہاس کے ساتھ دوسر اضحف بھی علیہ نے مدی کوائی دے حضرت امام ابو یوسف فرماتے میں کہ پانچ سوکا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ پانچ سودرہم اداو کرنے والے کی شہادت اس ہت کوشائل ہے کہ دین سرف یانچ سور ہم ادراس کا جواب ہم بیان کر بچکے تیں۔

#### شہادت میں کی بیشی کرنے کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَيَنْبَيْنِي لِلشَّاهِدِ) إِنَّ عَلِمَ بِلَرِكَ (أَنْ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفِ حَتَى يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ فَبَضَ خَمْسَمِانَةٍ) كَيُ لَا يَصِيرُ مَر بَا عَلَى الظُّلْمِ.

(وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : رَنَ آنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَرْضٍ ٱلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ آحَدُهُمَا آنَهُ قَدْ قَضَاهَا، فَالشَّهَادُةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْفَرْضِ إِدِينافِهِمَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّدَ آحَدُهُمَا الْفَصَاءِ عَلَى مَا بَيْنَا وَذَكَرَ الطَّحَادِيُّ عَنْ آصْحَابِنَا آنَّهُ لَا تُفْيَلُ، وَهُوَ قَوْلَ زُفَوَ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَ الْمُدَّعِيَ آكُذَب وَدُرَ الطَّحَةِ اللهُ لِلاَنَّ الْمُدَّعِي آكُذَب شَاهِدَ الْفَضَاءِ . فُلْنَا : هِذَا الكَذَابُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ الْآوَلِ وَهُ الْفَرْضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَ الْفَتَهُ لَا يَمْنَ الْفَرْضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَ اللهَ اللهُ اللهُ

ے فر، یا کہ جب گواہ کو یہ بنا جائے لد مرقی علیہ۔ آئی سوادا کردئے بیل تو اس کے لئے آیہ بزار کی کواں مناسب بیس ہے جب کہ مرقی اس بات کا تر اگر لے کہ اس نے یا نجی سوپر قصد کیا ہے تا کہ گواہ برای نت کرنے والانہ ہے۔ اور جامع صغیر میں فرمایا کہا گرا گردو گواہوں نے ایک آ دمی پرایک ہزار کی توابی دی نیمران میں سے ایک نے یہ وائی دی کے مدعی ملید نے قرض اداء کردیا ہے تو قرض پر گواہی جائز ہے اس لئے کہ دونوں گواہ قرض پر منفق ہیں اوراداء کرنے کی صورت میں ایک شخص منفر دہے جوہم نے بنیان کیا ہے۔

اورامام طحادی نے ہمارے اصحاب سے روایت کیا ہے کہ شہادت مقبول نہیں ہوگی اورامام زفر کا بھی بہی تول ہے اس لیے کہ شہادت مقبول نہیں ہوگی اورامام زفر کا بھی بہی تول ہے اور اس طرت مدعی سنے ادا و سے کواہ کو چھوٹا قرار دیا ہے ہم نز دیک میں مشہود بداول کے علاوہ کی تحکذیب ہے اور بہامشہود بہ قرض ہے اور اس طرت کی تحکذیب شہادت کی قبولیت کے مانع نہیں ہے۔

#### اختلاف بلد كے سبب سقوط شہادت كابيان

قَالَ (وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ آنَهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَةً وَسَهِدَ آخَدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ وَلَيْسَتُ إِلَّنَ الْحُدَاهُمَا بِالْأَلْحُرى لَمْ تُقْبَلُ الشَّهَا وَقَضَى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتْ الْاحْرى لَمْ تُقْبَلُ النَّانِيَةِ . لَانَّ الْاُولِي مِنْ الْاَحْرى لَمْ تُقْبَلُ النَّانِيَةِ . لَانَّ الْاَولِي مِنْ اللَّاحِرى لَمْ اللَّا فَضَاءِ بِهَا فَلَا تُنتَقَصُ بِالنَّانِيَةِ .

کے فرمایا کہ اگر دوآ و میوں نے گوائی دی کہ فلال مخف نے یوم نحرکو مکہ میں زید کوئی کیا ہے اور دومرے دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے زید کو کو فہ میں نید کو کو فہ میں نید کو کو فہ میں کر ہے گاس کو ان کہ اس نے زید کو کو فہ میں کہا ہے اور سب لوگ حاکم کے پاس جمع ہوئے تو حاکم دونوں شہاد توں کو قبول نہیں کر ہے گاس لئے کہ اس میں ہے ایک لئے کہ ان میں ہے ایک کوئی دومرے سے اولی نہیں ہے لیکن جب ان دونوں میں ہے ایک گوائی گوائی ہے دی گئی اور قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد دومری گوائی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ پہلی گوائی ہے ساتھ خال نہ ہوگی۔

#### چوری شده جانور کے رنگ میں اختلاف شہادت کابیان

(وَإِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ آنَهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلُفًا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ، وَإِنْ قَالَ اَحَدُهُمَا بَقَرَةً وَقَالَ اللهَ عَرُقَةً وَقَالًا : لَا يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) اللّخَرُ تُورًا لَمْ يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالًا: لَا يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) جَمِيْعًا، وَقِيْلَ اللّخُورَةِ لَا فِي السَّوَادِ وَالْبَاضِ، وَقِيْلَ اللّخُورَةِ لَا فِي السَّوَادِ وَالْبَاضِ، وَقِيْلَ اللّهُ وَقَيْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَقَيْلَ هُو فِي جَمِيْعِ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

لَهُ مَا اَنَّ السَّرِقَةُ فِي السَّوْدَاءِ غَيْرُهَا فِي الْيُضَاءِ فَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ فِعُلِ يِصَابُ الشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْغَصْبِ بَلُ اَوْلَى، لِآنَ اَمْرَ الْحَدِ آهَمُّ وَصَارَ كَاللَّهُ كُورَةِ وَالْانُونَةِ.

وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ لِآنَ التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيدٍ وَاللَّوْنَانِ يَتَشَابَهَانِ أَوْ يَخْتَمِعَانِ فِي

وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ وَهَذَا يُسْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبِ آخَوَ وَهَذَا الْاحَرُ يُسْمِدُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبِ آخَوَ وَهَذَا الْاحَرُ يُسْمَاهِ لُهُ وَالْبَيْنَ النَّحَمُّلَ فِيْهِ بِالنَّهَارِ عَلَى قُرْبٍ مِنْهُ، وَاللَّهُ كُورَهُ وَالْانُونَةُ لَا يُخْتَمِعَانِ فِي وَاحِدَةٍ، وَكَذَا الْوُقُولُ عَلَى ذَلِكَ بِالنَّهُرْبِ مِنْهُ فَلَا يَشْتَبِهُ.

فر ایا که اگر دو آومیوں نے یہ گوائی دی کہ فلان آوی نے گائے چوری کی ہا، راس کے رنگ میں دونوں نے اختلاف کیا تو چوری کی ہا، راس کے رنگ میں دونوں نے اختلاف کیا تو چوری کا تا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ گا اور کہا گیا ہے کہ اگر الن دور گول میں بیانہ انظم کے خوری ہے ہوا کہ انداز ہورے کے اگر الن دور گول میں بیا اختلاف ہے کہ والے دوسرے کے مشہ ہیں جیسے بیاہ اور سرخ نہ کہ سیاہ اور سفید اور دوسرا تول یہ کے کہ تمام رگول میں ان حضرات کا اس طرت اختلاف ہے صاحبین کی دلیل ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفیدگائے کی چوری ہے الگ ہے لابذا ہر فعل پر نصاب شہادت تا م نہیں ہوا اور یہ غصب کی طرح ہو گیا بلک اس سے بھی زیادہ اہم ہو گیا اس لئے کہ حدلگائے کا معالمہ زیادہ اہم ہو گیا۔

حضرت الم ماعظم کی دلیل یہ ہے کہ تو نیق ممکن ہے اس لئے کدرا تول جس اس طرح کی گواہی کا تخل دور ہے ہوتا ہے اور و رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یا ایک رنگ جس تن ہوجاتے ہیں لہٰذا ایک طرف سیا ہی ہوگی اور بیاس کود کھے گا اور دوسری طرف سفیدی ہوگی اور بیاس کود کھے گا۔ خصب کی صورت کے فلاف اس لئے کہ اس جس شہادت کا تخیل دن میں قریب ہے ہوتا ہے۔ اور ذکر اور مونث ہونا ایک جس جمع نہیں ہو سکتے نیز ان پر واقف ہونا قریب ہے ہوتا ہے اس لئے کوئی اشتہا ہیں ہوگا۔

#### غلام كالمعين قيمت ميس اختلاف كسبب بطلان شهادت كابيان

قَالَ (وَمَنُ شَهِدَ لِرَجُلِ آنَهُ اشْتَرى عَبُدًا مِنْ فَلانِ بِالْفِ وَشَهِدَ آخَوُ آنَهُ اشْتَرَاهُ بِآلْفِ
وَخَمْسِمِانَةٍ فَالشَّهَادَةُ لِا لِمَانَ الْمَقْصُودَ إِثْبَاتُ السَّبِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَخْتَلِفُ بِالْحِيلَافِ
النَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَدُشُهُ ودُ بِهِ وَلَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلاَنَّ الْمُدَّعِى يُكَذِّبُ آحَدَ
النَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَدُعِى مُو الْبَائِعَ وَلاَ فَرُقَ بَيْنَ آنُ يَدَّعِى الْمُدَّعِى الْمُالِينِ آوُ
الْمُالِينِ آوُ
الْكُذَرَهُ مَا لِمَا بَيْنَا

حرما یا کہ اگر کسی نے کسی کے لئے نے بیگوائی دی کہ اس نے ایک ہزار کے کوش فلاں ہے ایک تملام خریدا ہے اور دو محقد دوسرے نے بیگوائی دی کہ اس نے پندرہ سویس خریدا ہے تو گوائی باطل ہوجائے گی اس لئے کہ مقصود سب کا آبات ہے اور وہ محقد ہے اور اور محقد ہوگیا اور ہر عدو پر عقد تام نیس ہوا اور اس لئے کہ مدل نے ہوجا تا ہے لہٰذامشہود بر مختلف ہوگیا اور ہر عدو پر عقد تام نیس ہوا اور اس لئے کہ مدل نے اپنے دو گواہوں میں ہے ایک کی تکذیب کردی اور ہے اور ایسے ہی اگر مدلی ہی بیچے والا ہوتو اور اس میں کوئی قرق نہ ہوگا۔ کیونکہ مدلی دونوں اموال میں سے تھوڑے مل کا دیونی کرنے والا ہو یا زیادہ کا دیونی کرنے والا ہواور اس کی دلیل وہی ہے جس کوہم ریان کر

# عقوديس اختلاف شهادت كيمسائل كابيان

﴿ وَكَذَا الْمُحَلِّعُ وَالْإِعْسَاقُ عَلَى مَالِ وَالصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَرُاةَ أَوْ الُعَبُدَ أَوُ الْقَاتِلَ) لِأَنَّ الْمَقُصُودَ إِثْبَاتُ الْمَقُدِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ الذَّعْوَى مِنْ جَمَانِبٍ آخَرَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَعُوى المَّيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُودِ لِاَنَّهُ ثَبَتَ الْعَفُو وَالْعِنْقُ وَالْطَلَاقُ بِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَبَقِيَ الذَّعْوَى فِي الذَّيْنِ وَفِي الرَّهْنِ، إِنْ كَانَ الْمُذَّعَى هُوَ الرَّهُ مَنَ لَا يُمَقِّبَلُ لِآنَهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الرَّهُنِ فَعَرِيَتُ المشَّهَادَةُ عَنْ الذَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنَ

لَهُرَ بِمَنْزِلَةِ دَعُوكَ الدِّينِ.

اور خلع اعمّاق على مال اور ملح عن دم العبر كالجمي يم عم ب جب مدى عورت جو يا غلام جويا قاتل جواس لئے كدا أبات عقد مقصود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور جب دعوی دوسری طرف ہے ہوتو جماری بیان کردوصورتوں ہیں وہ دعوی قرض کی صورت میں ہوگا اس لئے کہ معاحب حق مے اعتراف ہے عفو بحق اور طلاق کا ثبوت ہوجائے گا اور صرف ترنس کا دعوی باتی رہے می۔اور رہن کی صورت بین اگر راہن مرعی ہوتو شہادت مقبول نہیں ہوگی۔اس لئے کدمر ہون بیس راہن کاحل نہیں ہوتا اس لئے شہ دت دعوے ہے تاری ہو جائے گی اور اگر مرتبن مدخی ہوتو وہ دعوی قرض کے در نبے میں ہوگا اور اجارت کی صورت میں اگر بیے اختلاف بہنی مدت میں ہوتو وہ بیچ کی شل ہے اور اگر مدت گزرنے کے بعد اختلاف ہواور اجار و پر دینے والہ بی مدتی ہوتو وہ دین کا

# عقد نکاح کالطوراسخسان ایک ہزار بدلے میں جائز ہونے کا بیان

قَالَ (فَامَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِٱلْفِ اسْتِحْسَانًا، وَقَالًا : هٰذَا بَاطِلٌ فِي النِّكَاحِ اَيُضًا) وَذَكَرَ فِي الْإِمَالِي قَوْلَ آبِي يُوْمُفَ مَعَ قَوْلِ آبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُمَا اللَّهُ . لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَتِلاتُ فِي الْعَقُدِ، إِلاَّنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَاشْبَهُ الْبَيْعَ.

رَلابِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ قَابِعٌ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ الْحِلُّ وَالازُدِوَاحُ وَالْمِلْكُ ولَا اخْنِلَاكَ فِي مَمَا هُوَ الْأَصْلُ فَيَتُبُتُ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاثُ فِي النَّبَعِ يَقُضِي مَالْاَقَلْ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِى دَعْوَى أَقُلِّ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرِهِمَا فِي الصَّحِيْح . ثُمَّ قِبُلَ : لِاخْتِلَافٍ فِيهَا إِذَا كَانَتُ الْمَرُاةُ هِيَ الْمُدَّعِيّةَ وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ إِجْمَاعٌ عَلى آنَّهُ لَا تُنْقَبَلُ، لِآزَ مَنْفُصُودَهَا قَدْيَكُونُ الْمَالَ وَمَقْصُودَهُ لَيْسَ إِلَّا الْعَقْدَ .وَقِيْلَ الِاخْتِلَافُ فِي

الْقَصْلَيْنِ وَهَٰذَا آصَحُ وَالْوَجْهُ مَا ذَكُرُنَا، وَاللَّهُ آعُلَمُ .

قرمایا که نکاح البتہ ایک ہرار کے وقی استحمانا جائزے جیکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نکات ہیں بھی نہ کور و شہادت

باطل ہے امانی ہیں امام ابو پوسف امام اعظم کے ساتھ ہیں صاحبین کی دلیل ہد کہ یہ عقد ہیں اختلاف ہے اس لئے کہ دونوں طرف سے سب ہی مقصود ہے اس لئے ہیزیج کے مشاہ ہو گیا امام اعظم کی دلیل ہد ہے کہ نکاح میں مال تابع ہوتا ہے ادراس ہیں حلت از دواج اور ملک بضع اصل ہے اور اصل میں کوئی اختلاف ہوگا تو و تابت ہوجائے گا بھر جب تابع میں اختلاف ہوگا تو از اس سے کہ نکاح میں اختلاف ہوگا تو از اس میں فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ اقل پر دونوں گواوشن ہیں اور اقل مالین اورا کشر مالین دونوں کا دعوی سے تو ل میں بدا ہر ہے پھر کہا گیا ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عور ہی مدھے ہواوراس صورت میں جب تو ہر مدی ہواس بات پر اجماع ہے کہ عربی تبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ بحورت کا مقصود کہی مال ہوتا ہے اور شو ہر کا مقصود صرف عقد ہوتا ہے اور دومرا تول ہیں ہے کہ رونوں میں اختلاف ہے اور دومرا تول ہیں جب ہم بیان کرائے ہیں۔



# فَصُلُّ فِى الشَّهَادُةِ عَلَى الْإِرْثِ

# ﴿ بیر صل ورا ثت میں شہادت کے بیان میں ہے ﴾ فصل وراثت میں شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کدارٹ پرشہادت کومنٹ نسلیدالرحمہ نے اس لئے احکام شہادت کے بعد ذکر کیا ہے کہ کیونکہ بیشہادت ہے آگر چہ متعلق ہیں کیکن فوت شدہ اوگول کے احکام زند دادگول کے احکام ہے مؤخرہ وتے ہیں۔ البذاحسب اقتصاء کے سبب اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (منایش تالبدایہ بسال ثبادت بل ارث میردت)

باب کی ورا ثت پر گوائی قائم کرنے کا بیان

(وَمَنُ اللّهُ مَنِينَةً عَلَى دَارٍ اللّهُ كَانَتُ لِآبِهِ اَعَارَهَا اَوْ اَوْدَعَهَا الَّذِي هِى فِي يَدِهِ فَاللّهُ يَا خُذُهَا وَلَا يُكَلّفُ الْبَيْنَةَ اللّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِبرَاثًا لَهُ) وَاصْلُهُ اَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ مِلُكُ الْمُورَثِ لَا يَقْضِى بِهِ لِللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْدَ اَبِي حَيْنَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا لِللّهُ عِنْدَ آبِي حَيْنَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ عِنْدَ آبِي حَيْنَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ عَلَاقًا لِآبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ .

هُوَ يَقُولُ: إِنَّ مِلُكَ الْوَارِثِ مِلْكَ الْمُورَثِ فَصَارَتُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُورَثِ شَهَادَة بِهِ لِلْوَارِثِ، وَهُمَا يَقُولُانِ: إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَجَدِّدٌ فِي حَقِي الْعَيْنِ حَثَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ لِلْوَارِثِ الْعَنِيِّ مَا كَانَ صَدَقَةً عَلَى الْمُورَثِ الْفَقِيرِ فَلَا بُدَّ مِنُ لِنَي الْمُورَثِ الْفَقِيرِ فَلَا بُدَّ مِنُ النَّ فُلِ، إِلَّا النَّهُ لِكَنَفِي بِالشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامِ مِلْكِ الْمُورَثِ وَقُتَ الْمُورَثِ الْفَقِيرِ فَلَا بُدَ مِنُ النَّهَالِ النَّهُ لِلْوَارِثِ الْفَيْتِي مَا كَانَ صَدَقَةً عَلَى الْمُورَثِ الْفَقِيرِ فَلَا بُدَ مِنُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَأْخِرِ وَقُتَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيُوتِ الْإِنْفَالِ ضَرُورَةً ، وَكَذَا عَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُرْدِثِ وَقُتَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ فِي مَسْالَةِ الْمَدْورَةِ وَقَتْ الْمُسْتَأَجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ فَلَى الْمُوتِ الْاَيْفِيلِ الْمُسْتَأَجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ فَاغْنَى ذَلِكَ عَنْ الْبَحِرِ وَالشَّهُ لِوَاللَّهُ لِلْ اللَّهُ فِي يَدِهِ جَازَتُ الشَّهَادَةُ ) لِلَا عَنْ الْبَحْرِ وَالنَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُتَ الْمُوتِ وَالْمُ اللَّهُ تَعِيرُ مَصْمُولَةً بِالتَّهُ مِلْكِ وَالسَطَةِ الضَّمَانِ وَالْا مَانَةُ تَصِيرُ مُصُمُولَةً بِالتَّهُ عِلَى الْتَجْفِيلِ فَصَارَ بِمَنْ لِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامٍ مِلْكِهِ وَقُتَ الْمُوتِ .

ے قابض کو عاریت یا وہ یت پردیا تھا تو مدگان پراس گواہی کو چیش کردیا ہے کہ بیر مکان اس کے باپ کا ہے اور اس کے باپ نے قابض کو عاریت یا وہ یت پردیا تھا تو مدگی اے لے گا اور اے اس بات پر گوای چیش کرنے کا مکاف تبیس بنایا جائے گا اس کا باپ مرحمیا ہے اور سے مکان اس کے لئے میراث جھوڑ گیا ہے اور اس کی اصل سے کے حضرات صاحبین کے فزویک جب مورث کے سکے ملک ہیں ہوج ہے گی تو وارث کے لئے اس کا فیصلے تبیس کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہ اس بات کی شہادت ویں کہ مورث مرحمیا ہے اور اس نے وارث کے لئے فلاں چیز چھوڑ کی ہے۔

امام ابویوسف کااس میں اختلاف ہے۔فرماتے ہیں کہ وارث کی ملک ہی مورث کی ملک محقی البذا مورث کے لئے ملیت کی علیت ک سواہی وینا وارث کے لئے ملک کی گواہی ہے حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ مال کا عین وارث کے حق میں ملک جدید ہوتی ہے 
یہاں تک کہ ورافت میں بلی ہوئی لونڈی کے حق میں وارث پر استبراء کرنا واجب ہے اور فقیر مورث پر جو چیز صدقہ ہو مالدار وارث سے لئے اس کا بینا حلال ہے اس کے ملک کا مشرور تا نشقل ہونا ضروری ہے گئن مورث کی موت کے وقت اس کی ملیت موجود ہونے پر اکتفاء کیا جب سے گااس لئے کہ ملک کا ضرور تا نشقل ہونا ثابت ہے اور اس کے قبضے کے قیام پر بھی ای طرح ہوگا جو ہم انشاء القد بیان کریں مجاور مستاجر کا قبضہ مورث پر گوائی پائی گئ ہے۔ اس لئے کہ مستقیر مودع اور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضے کے قائم متنائم ہے لہذا اس قبضے نے نقش وحمل ہے ہے پر واہ کردیا ہے۔

اور جب کی لوگوں نے یہ گوائی دی کہ بیر مکان قلال آدمی کے تبند جس تحااور جس وقت وہ مرااس وقت بھی اس کے قبعنہ میں تھا تو شہادت جائز ہے اس لئے کہ موت کے وقت کا تبعنہ منان کے واسطے سے تبعنہ ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مجبول جھوڑنے ، میں امانت مضمون ہو جاتی ہے لبذا یہ مورث کی موت کے وقت اس کی ملکیت کے موجود ہونے پر گوائی دینے کی طرح ہوگیا۔

#### مدى كے قبضه ميں مكان ہونے كى كوابى دينے كابيان

(وَإِنْ قَالُوا لِرَجُلِ حَيِّ نَشْهَدُ آنَهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِى مُنَدُّ شَهْرٍ لَمْ تُقْبَلُ) وَعَنُ آبِي يُوْسُفَ رَحِهَهُ اللَّهُ آنَهَا تُقْبَلُ لِآنَ الْيَدَ مَقْصُودَةً كَالْمِلْكِ ؛ وَلَوْ شَهِدُوا آنَهَا كَانَتُ مِلْكَهُ تُقْبَلُ فَكَذَا هنذا صَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِالْآخُذِ مِنْ الْمُدَّعِى.

وَحْهُ الطَّاهِرِ وَهُوَ قَوُلُهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ بِمَجْهُولِ لِآنَ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ وَهِيَ مُتَنَوِّعَةٌ اللَّهِ مِلْكِ وَامَانَةٍ وَضَمَانٍ فَتَعَلَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجُهُولِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مِلْكِ وَامَانَةٍ وَضَمَانٍ فَتَعَلَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجُهُولِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُ مُحْتَلِفٍ، وَبِخِلَافِ الْإِخِذِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ وَحُكُمُهُ مَعْلُومٌ وَهُو وَجُوبُ الرَّدِ، وَلاَنَّ يَدَ ذِى الْيَدِ مُعَايِنٌ وَيَذُ الْمُدَّعِى مَشْهُودٌ بِهِ، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ .

(وَإِنْ اَفَرَّ مِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُفِعَتْ إِلَى الْمُدَّعِى) لِآنَ الْجَهَالَةَ فِى الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِنْ اَفَرَّ مِذَلِكَ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ دُفِعَتْ اللهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةً الْإِنْ الْمُدَّعِى دُفِعَتْ اللهِ ) لِآنَ الْمَشْهُود بِهِ الْإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ آنَهُ اَقَرَّ آنَهَا كَانَتُ فِى يَدِ الْمُدَّعِى دُفِعَتْ اللهِ ) لِآنَ الْمَشْهُود بِه

مَاهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ .

اور جب مدی نے اس کا قرار کرنیا تو وہ مکان مدی کودے دیا جائے گاس کے کے مقربہ کی جبالت اقرار کے سی جونے کی کے مانع نہیں ہے اوراگر دو گواہوں نے یہ گواہی وی کے مدیلی علیہ نے بیاقرار کیا ہے کہ یہ مکان مدی کے قبضہ میں تھا تو بھی مدی کوود مکان و در مکان مدی کے قبضہ میں تھا تو بھی مدی کوود مکان و در یا جائے گاس لئے کہ یہاں مشہود براقر ارہاور و معلوم ہے۔

# بَابُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةُ

# ﴿ نیر باب شہادت پرشہادت دینے کے بیان میں ہے ﴾ باب شہادت پرشہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہابر تی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہادت پر گوائی دینا یہ اصلی گوائی کی فرع ہے اور فرع ذکر کرنے ہیں تا خیر ک مستحق ہے۔ اور اس کا جواز استحسان کے طور پر ہے حالا نکہ قیاس اس کا نقاض بیس کرتا کیونکہ ادا عبادت بدنیہ بیں ہے ہے جواصل پ ضروری ہے اور وہ بغیر کسی جبر کے مشہود ہے لاحق ہونے والی ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، ج اام سیاا، ہیروت)

# گوائی پر گوائی ویے سے پہلے تھیں کرنے کابیان

يْنَايُّهَا الَّـلِيْنَ امَنُوْ ا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَنَبَيْنُوْ ا أَنْ تُصِيْبُوْ ا قَوْمًا بِجَــهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْنُمْ نَذِيمِيْنَ (حجرات، ٢)

اے ایمان والوا گرکوئی فاس تنہارے پاس کوئی خبرلائے تو تحقیق کرلو کہیں کسی قوم کو بیجائے ایذانہ دے جینھو پھراپنے کیے پ پچیتر تے رہ جا ک<sup>ہ</sup> ( کنز الا بمان )

شبه سے ساقط ند ہونے والے معاملات میں گوائی پر شبادت دینے کابیان

قَالَ (الشَّهَادَةُ عَنَى الشَّهَادَةِ جَرِّزَةٌ فِي كُلِّ حَقٍ لَا يَسْقُطُ بِالنَّسْهَةِ، وَهذَا النِحْسَانُ إلِسِدَةِ النَّحَاجَةِ إِلَيْهَا، إِذْ ضَاهِدُ الْاصْلِ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ أَدَاءِ الشَّبَادَةِ لِلْعُصِ الْعَوَارِضِ، قَلَوْ لَهُ تَعُولُ النَّبَادَةِ وَإِلَى الشَّهَادَةِ وَإِلَى الشَّهَادَةِ وَإِلَى الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَإِلَى الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَإِلَى عَنْ عَنْ اللَّهَ عَلَى الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَإِلَى عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ الْعَنْ اللَّهَ الْعَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ ال

کے فروی کے والی پر والی وین ہراہے تن میں جا ترب جو شہدے ساتھ ندہوہ ہواور بیا ہتھاں ہے اس لئے کاس کی طرورت نیاوہ ہے ہوتکہ انس میں شرم بھو تو اورش کی ہن اوائے شہودت سے بہی ہوتا ہے اس لئے اگر شہودت پر شہودت جا ترب نے آل سے حقوق کی خدت ہو ہو اور کی آئے گائی سئے ہم نے شہودت پر شہادت کو جا کر قرار وہا ہے اگر چو شہود قرار وہا ہے اگر ہو سئے ہود قرار نے وہ دور کی تھے ہو سے ایس سئے ہم نے شہودت پر شہادت کو جا کر قرار وہا ہے اگر جا شہود کے اس سئے ہم نے شہودت پر شہادت کو جا کر قرار وہا ہے اگر جا شہود کے اس سئے ہود قرار نے وہ دور کی تھے ہم نے شہود کے اس میں احتمال نے اور دور ہو ایک شہر ہے اور ہم سلام تا اس میں جر شہر سے کے ساتھ میں قوام وجاتی ترب گوائی پر گوائی ویز جا کر فیمیں ہے۔ جس طرح مدودا ورقعہ ش ہے۔

### دو گوابول کی شبادت بر گوابی و بینے کابیان

(وَتَجُوْرُ ضَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ) . وَقَالُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا يَجُوْزُ إِلَّا الْأَوْبَ عَلَى ثُلِي آصَٰ إِلَّنَانِ لِآنَ كُلَّ سَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَاهَ شَاهِدِ وَاحِدِ فَصَارًا كَالْمَرْاتَئِنِ. وَلاَنَ عَلَى اللهُ عَنْهُ : لَا يَحُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةُ وَحُلَيْنِ. وَلاَنَ نَقُلَ طَهَادَةِ الْحَلِي اللهُ عَنْهُ : لَا يَحُوزُ عَلَى شَهَادَةِ وَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةُ وَحُلَيْنِ . وَلاَنَ نَقُلَ طَهَادَةِ الْحَلُولِ عَلَى اللهُ عَنْهُ : لَا يَحْوِقُ عَلَى شَهِدَا بِحَقِي آخَرَ فَتُقَالُ الشَّهَادَةِ وَاحِدِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ ) لِمَا وَوَيْنَا، وَهُو حُحَمَّةُ عَلَى مَالِكِ وَحِمَهُ اللهُ ، وَلاَنَهُ حَقَّ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَا بُدَ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ وَاحِدٍ ) لِمَا وَوَيْنَا، وَهُوَ حُحَمَّةً عَلَى مَالِكِ وَحِمَهُ اللهُ ، وَلاَنْهُ حَقُ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَا بُدَ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ .

اور دو گواہوں کی گوائی پر دو گواہوں کی گوائی دینا جائز ہے۔ جبکہ ام شافعی ملیدالرحمۃ فرماتے ہیں کہ جارہ ہم ہے کم ہے جائز نہیں ہے۔ ہراصلی گواہ پر دو گواہ ہوتے جائے ہیں گئے کہ ۔ دو گواہ فرع ایک اسلی گواہ کے قائم مقائم ہے بہذا بید دو توروں کی جائز نہیں ہے۔ ہراسلی گواہ کے قائم مقائم ہے بہذا بید دو توروں کی طرح ہو گیا ہماری دلیل حضرت بنی بڑی تا کاہ وفر ماان ہے کہ ایک ہر دی گؤائی پر دو مردوں ہے کم کی گوائی جائز نہیں ہے اوراس لئے کہ اصل مواہ کی گوائی وائی تو تی گوائی وی اس لئے اس ہماری گوائی گوائی دی اس لئے اس کو تول کے ایک تن کی گوائی دی اس لئے اس کو تول کیا جائے گااورا کی شخص کی گوائی پر ایک شخص کی گوائی مقبول نہیں ہوئی اس دلیل کے سب جوہم بیان مرجیحے ہیں اور وہ امام میں کہ کے خلاف جمت ہے اوراس لئے کہ دوہ حقوق میں ہے جانبذا شہادت کا فصاب ہو تا ضروری ہے۔

## اصل گوا بى سے فرع كى طرف جائے كا طريقه (وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ اَنْ يَقُولَ صَاهِدُ الْآصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ: اسْهَدْ عَلَى شَهَادَتِى آنِى اَشْهَدُ اَنَّ

فُلانَ بُسنَ فَلانِ آفَرَّ عِسْدِي بِكَذَا وَآشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ ) لِآنَّ الْفَرْعَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّحْمِيلِ وَالتَّوْكِيلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا بُدَّ أَنَّ يَشْهَدَ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْفَاضِي لِيَنْفُلَهُ إِلَى مَجْلِسِ الْقَعضَاءِ (وَإِن لَهُ يَقُلُ ٱشْهَدَنِي عَلَى نَفُسِهِ جَازَ) لِآنَ مَنْ سَمِعَ اِقْرَارَ عَبْرِهِ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَقُلْ لَهُ اشْهَدْ (وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْآدَاءِ اَشْهَدُ اَنَّ فَلَانًا اَشْهَدَيْنِي عَلَى شَهَادَتِيهِ آنَّ فَكَانُهَا ٱفْـرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ) لِلآنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِ، وَذِنْحُرِ شَهَادَةِ الْآصْلِ وَذِكْرِ النَّحْمِيلِ، وَلَهَا لَفُظُ ٱطُوَلُ مِنْ هٰذَا وَٱقْصَرُ مِنْهُ، وَخَيْرُ الْامُورِ ٱوْسَطُهَا اور کوا دینا نے کا طریقت میرے کہ اصل کوا وقر اے کیے کہ تم میری شیادت پر میشیادت ووک میں گوائی ویتا ہوں کے فلاں بن فلال نے میرے پاس اس بات کا افرار کیا ہے اور مجھے اپنی ڈات پر گواہ بنایا ہے اس لئے کے ڈیٹے انسی کے نانب کی ضرب ہے اہذا گوائی کا متحمل اور ویس بنانا ضروری ہے جیسے گذر چکا ہے اور انسلی گواہ کے لئے اسی طرح محوابی وینا ضروری ہے جس طرح وہ قاصٰی کی مجلس میں کواہی دیتا تا کہ شامد فرع اسے قامنی کی مجلس میں چیش کر سکے اوراً مرشا بدفرع نے اشھد نی علی نفسہ نہ کہا تو مجی جائزے اس سے کہ جو تخص دوسرے کا اقر ارسنتا ہے اس کے لئے گوائی وینا حلال بیوجا تا ہے اگر چے مقر نے است اشید نہ کہا ہو۔ اورادائے شہادت کے وقت شامر فرع یوں کے کہ میں گوای دیتا ہوں کے فلاں شاہدنے بچھے اپنی گواہی پرشامر بنایا ہے کہ فلاب نے اس کے پیس فلاں چیز کا قرا کیا ہے اور جھھ ہے کہا ہے کہ تم اس سلسلے میں میرے گواہ بن جاؤ اس لئے کہ شاہر فرٹ کیمن گوا بی ینہ ورٹی ہے نیز اس سے سے اصل کی شہادت اور محمل بنانے کا تذکر و کرنا ضرور ٹی ہے اور اس لئے کہ ند کور و مبارت ہے عویل نفظ بھی ہے اور اس ہے م لفظ بھی ہے اور تمام اسور میں اوسط بہتر ہے۔

این شہادت برگواہ بنانے کا بیان

( و مَنْ قَالَ الله لَذِي : فَالان عَلى نَفْسِه لَمْ يَشْهَدُ السَّامِعُ عَلى شَهَادَتِهِ حَتَّى يَقُولَ لَهُ اللهَ

عَلَى شَهَادَتِى) لِلنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ التَّحْمِيلِ، وَهنذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَالْاصُولِ جَمِيْمًا حَتَّى اشْتَرَكُوا فِي الضَّمَانِ عِنْدَ الرُّجُوعِ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا لِلَّهَ لَا بُدَّ مِنْ نَقُلِ شَهَادَةِ الْاصُولِ لِيَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظْهَرَ تَحْمِيلُ مَا هُوَ حُجَّةٌ .

جس فقط نے کہا کہ قلال آدی نے جھے پی ذات پر گواہ بنایا ہے تو سامع اس کی گواہی پر گواہی نددے یہاں تک کہ اسلی شاہدیوں کے تم میری شبادت پر گواہ ہوجاؤاس لئے کہ گواہی کا تحمل بنانا ضروری ہے اور اہام مجمد علیہ الرحمہ کے زویک یہ کہ اسلی شاہدیوں کے تم میری شبادت پر گواہ ہوجاؤاس لئے کہ گواہ کی احتمال بنانا ضروری ہے اور اہام مجمد علیہ الرحمہ کے زویل و بق شریک کا ہم اس لئے کہ ان کے زویل فریق شریک ہوئے ہیں جس ہوتا ہے یہاں تک کہ تاوان میں دونوں فریق شریک ہوئے ہیں اور حضرات شیخین کے زویک ہی بھی سے تم ہوئے کہ اصول کی شبادت کو فقل کرنا ضروری ہے تا کہ وہ جست ہوجائے گا۔ لئر اجو جست ہوجائے گا۔

# شہود فرع کی گواہی کا بیان

قَالَ (وَلَا تُنْفَسَلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ شُهُودُ الْآصُلِ أَوْ يَغِيبُوا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ آيَامٍ فَصَاعِلْهَا أَوْ يَسُمُ رَضُوا مَرَضًا لَا يَسْسَطِيعُونَ مَعَهُ خُضُورَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ) لِآنَّ جَوَازَهَا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا تُمَسُّ عِنْدَ عَجْزِ الْآصُلِ وَبِهَذِهِ الْآشَيَاءِ يَسَحَقَّقُ الْعَجُورُ.

وَإِنَّسَمَا اغْنَبَوْنَا السَّفَرَ لِآنَ الْمُعْجِزَ بُعُدُ الْمَسَافَةِ وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيدَةٌ حُكُمًا حَتَى أُدِيرَ عَلَيْهَا عِدَّةً مِنْ الْآخُكَامِ فَكَذَا سَبِيلُ هنذَا الْحُكُمِ.

وَعَنْ آبِى يُؤْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ إِنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا لِآدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يَبِيتَ فِى مَكَان لَوْ غَدَا لِآدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يَبِيتَ فِى مَكَان لَوْ غَدَا لِآدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يَبِيتَ فِى مَكَان لَوْ غَدَا لِآوَلُ احْسَنُ وَالنَّانِي اَرُفَقُ وَبِه آخَذَ فِي النَّاسِ، قَالُوا : الآوَلُ احْسَنُ وَالنَّانِي اَرُفَقُ وَبِه آخَذَ الْفَقِيهُ آنُو اللَّانِيْ . الْأَقْلُ وَبِه آخَذَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ الل

فر ما یکی شہود فرع کی گوائی قبول شہوگی گرمید کو اصلی گواہ مرجا کی یا تین دن یا است زائد کی مسافت پر غائب ہو جا کمیں یا استے بیار ہوجا نی کہ کا اس بیاری کے سب جلس حاکم میں حاضر شہو کیس اس لئے کہ گوائی پر گوائی دینا ضرورت کے سب ہود عاجز ہوجائے اور ان چیز وال سے بجز تابت ہوجات بوجائے اور اس ہے جا در شرورت اصل اس وقت پڑے گی جب اصلی شہود عاجز ہوجائے اور ان چیز وال سے بجز تابت ہوجات کے اور سنت کے کہ سات کا دور ہونا بھی عاجز کرنے والی چیز ہے اور مدت سختم کے اعتبار سے بحید ہے بہاں تک کہ اس پر بہت سے احکام کا مدار ہے ای طرح اس تھی وا و اپنے مقام پر ہوکہ وہ بھی کو اور میں میں وہ ہے اور حضرت نمام ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ اگر اصلی جواوا سے مقام پر ہوکہ وہ بھی کو اور نہیں کہ نمازت کے لئے نگلے اور تو اپنے اٹل خانہ میں دات نہ گر اور تھی الوباد کے احمیاء کی خاطر اس کے لئے وا وہ بنا تا جا تر اس کے اور دومرا تول ذیا دو آسان ہا ورفعہد ابوالیت نے اس کو افتیار کیا ہے

### فروع كاتعديل اصل برسكوت كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنُ عَدَّلَ شُهُودَ الْآصلِ شُهُودُ الْفَرْعِ جَازَ) لِآنَهُمْ مِنْ آهُلِ النَّزِكِيَةِ (وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ آحَدُهُمَا الْاَحْرَ صَحَّى لِمَا قُلْنَا، غَايَةُ الْآمُرِ آنَّ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِنْ حَلْثُ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ مَلْكِنَّ الْعَدُلَ لَا يُتَهَمُّ بِعِنْلِهِ كَمَا لَا يُتَهَمُ فِي شَهَادَةِ نَفْسِهِ، كَيْفَ وَآنَ قَوْلَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ رُدَّتُ شَهَادَةُ صَاحِبِهِ فَلَا تُهُمَّةً .

قَدَالَ (وَإِنْ سَسَكَتُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَازَ وَنَظَرَ الْقَاضِى فِي سَالِهِمْ) وَهَذَا عِنْدَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُنقِبَلُ لِانَّهُ لَا شَهَادَةً إِلَّا بِالْعَدَالَةِ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوهَا لَمْ يَنْفُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا يُقْبَلُ.

وَلاَ بِى يُوسُفَ رَحِسَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمَانُو ذَ عَلَيْهِمُ النَّفُلُ دُوْنَ التَّعْدِيلِ، لِلآنَّهُ قَدْ يَنُعَفَى عَلَيْهِمُ، وَلاَ بِنَ يُعُونُ التَّعْدِيلِ، لِلآنَّهُ قَدْ يَنُعفَى عَلَيْهِمُ، وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِى الْعَدَالَةَ كَمَا إِذَا حَضَرُوا بِآنَفُسِهِمْ وَشَهِدُوا.

قَىالَ (وَإِنُ ٱنْكَرَ شُهُودُ الْآصُلِ النَّهَادَةَ لَمْ تُفْبَلْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ الْفَرْعِ) ِلَانَّ التَّخمِيلَ لَمْ يَثْبُتُ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ.

خرمایا کہ اگر فروع نے آپی اصل کی تعدیل ہے سکوت کرلیا تو بھی جائز ہے اور قامنی اصول کے احوال میں غور کرے گا اور بیسی مام ابو یوسف کے زو کی ہے جبکہ امام مجمد فرماتے ہیں کہ فروع کی گوائی مقبول نہیں ہوگی اس لئے کہ عدالت کے بغیر کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی چنا نچا گرفر وع کواصول کی شہادت ہی معلوم نہیں تو ایسا ہے جیے انہوں نے شہادت ہی نقل نہیں کی اس لئے تبول بھی نہیں کی جائے گی حضرت امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ فروع پرصرف نقل شہادت واجب ہے نہ کہ تعدیل کرنا اس لئے کہ بھی فروع پرامبل کی عدالت وریا فت کرے لئے کہ بھی فروع پرامبل کی عدالت وریا فت کرے گاجس طرح اگر وہ فود حاضر ہو کرشہادت و نیے۔

فرمای کراگرشیوداصل نے شہادت ہے انکار کردیا توشیود فرع کی گوائی قبول نبیس کی جائے گی اس لیے کہ دونوں خبروں میں تدرش کے سبب سے تمیل ٹابت نبیس ہوئی جبکہ اٹھا تا ہی شرط ہے۔

## دومردوں کی شہادت بردوسرے دومردوں کی گواہی کابیان

(وَإِذَا شَهِـةَ رَجُلانِ عَـلَى شَهَادَـةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلانَةَ بِنْتِ فُلانِ الْفُلانِيَّةِ بِٱلْفِ دِرُهَمِ، وَقَالَا اَحْبَـرَانَا آنَهُمَا يَعْرِفَانِهَا فَجَاءَ بِامْرَاةٍ وَقَالَا : لَا نَدْرِى آهِى هَذِهِ آمُّ لَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمُدَعِى هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ آنَهَا فَلانَهُ إِلاَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالنِّسْيَةِ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَالْهُدُعِي يَسَدَّعِى الْمَحْرِفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَنَظِيرُ هذا إِذَا يَسَحَمَّ لُوا الشَّهَادَةَ بِيَيْعٍ مَحْدُودَةً بِذِكْرِ حُدُودِهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى لَا بُدَ مِنْ آخَرَيْنِ تَسَحَمَّ لُوا الشَّهَادَة بِيَيْعٍ مَحْدُودَةً بِذِكْرِ حُدُودِهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى لَا بُدَ مِنْ آخَرَيْنِ يَسَعَمُ لُوا الشَّهَادَة بِيَيْعٍ مَحْدُودَةً بِينَا مِى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا ٱنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْ يَعْلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْ الشَّهَادَة فِي الشَّهَادَة وَعُدُودُ مَا فِي يَدِه المُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا ٱنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْ الشَّهَادَة فِي الشَّهَادَة وَحُدُودُ مَا فِي يَدِه .

ہے۔ اور فرگ کوانے کی جار دو مردوں کی گوائی پر دو مرے دو مردوں نے یہ گوائی دی کہ فلا نہ بنت فلاں فلانے پر ایک بزار در ہم قرش ہیں اور فرگ کوانے کی نے کہا کہ ہمیں اسلی شہود نے یہ فرد و کی ہے کہ دود دونوں اس عورت کو بہچا ہے تیں پھر مدتی ایک ورت کو یا یااور فرگ کوانیوں نے کہا کہ ہم اس کوئیں پہچا ہے کہ یہ وہ بی گوائی دری ہے کہا جائے گا کہ تم ایسے دوگواہ پیش کر وجو یہ گوائی دری کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کوئیں پہچا ہے کہ یہ وہ بی گوائی دری ہے اور مدی موجود وعورت پرت کا وعوی کر ہا دری کہ مفاورہ عورت فلانے بی ہے اس کے کہ نسب کی شاخت پرتو گوائی ابرت ہو چکی ہو اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب گواہ ایسی محدود بیان کر دی ہے اور انہوں نے فریدار پربھی گوائی دی تو دو مرے دوگواہوں کا ہونا مشروری ہے جوان چیز کی فرونتگی کے گواہ ہوئے جس کی حدود اربع بیان کے گئے ہیں وی مدتی علیہ کے قعند ہیں ہے اور ایسے ہی جب مدتی علیہ ہے جوان چیز کی گوائی دی کہ وہ اور ایسے ہی جب مدتی علیہ ہے تعند ہیں ہے اور ایسے ہی جب مدتی علیہ نے انکار کر دیا کہ شہادت میں بیان کر دہ حدود دوئی ہی جوان کے قیند ہیں ہیں۔

### خط قاضی کوشہادت پر گواہی دینے پر قیاس کرنے کابیان

قَالَ (وَكُلْمَ) (كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِي) لِآنَهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَا آنَ الْفَاضِي النَّهَارُهُ بِاللَّقُلِ (وَلَوْ قَالُوا فِي هَذَيُنِ الْبَابَيْنِ التَّهِمِيمِيَّةُ لَمُ الْقَاضِي لِكُمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورٍ وِلَا يَتِهِ يَنْفَرِدُ بِاللَّقُلِ (وَلَوْ قَالُوا فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ التَّهِمِيمِيَّةُ لَمُ يَخُونُ حَتَى يَنْسُبُوهَا إِلَى فَخِلِهَا) وَهِيَ الْقَبِيلَةُ الْخَاصَةُ، وَهَذَا لِآنَ التَّعْرِيفَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذَا، وَلَا يَسَحُسُلُ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْعَامَةِ وَهِي عَامَةٌ إِلَى يَنِي تَمِيمٍ لِآنَهُمُ قَوْمٌ لَا يُحْصَونُ ، وَيَحْصُلُ بِالنِّسُتَةِ إِلَى الْفَخِذِ لِآنَهَا خَاصَةٌ.

وَقِيْلَ الْفَرْغَانِيَّةُ نِسْبَةٌ عَامَّةٌ والأوزجندية خَاصَّةٌ، (وَقِيْلَ السَّمَرُقَنْدِيَّة وَالْبُحَارِيَّةُ عَامَّةٌ) وَقِيْلَ إلى السِّكَةِ الصَّغِيرَةِ خَاصَّةٌ، وَإلَى الْمَحَلَّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ.

ثُمَّ النَّهُ رِيفُ وَإِنْ كَانَ يَسَمُّ بِذِكْرِ الْجَدِّ عِنْدَ آبِى حَنِيُفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمَا اللَّهُ خِلَافًا لِآبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ، فَذِكْرُ الْفَخِذِ يَقُومُ مَقَامُ الْجَدِّ لِآنَهُ السَهُ الْحَدِ الْإَعْلَى فَذَلَ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ الْآذُنَى، وَاللّهُ آعُلَمُ.

# 

#### م د ه فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل جھوٹی گواہی کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف ملیہ الرحمہ مجی کواہیوں سے متعلق ادکام کو بیان کرنے کے بعد اب اس فعمل بیں ان کو اہیوں کو بیان کریں ہے۔ جس میں کوائی دینے والے جھوٹے ہوں۔ جھوٹ سے کا سے سے مؤخر ہونا بیٹا ہر ہے۔ اور مطابقت فقبی بھی اس کے موافق ہے۔ کیونک جھوٹ کے بارے ہیں کثیر وعیدیں موجود ہیں۔

# جھوٹے گواہ سے لوگوں کو بچانے کا بیان

(قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: شَاهِدُ الزُّورِ اُشَهِّرُهُ فِي السُّوقِ وَلَا أُعَزِّرُهُ. وَقَالا: نُوجِعُهُ صَرْبًا وَلَسَحْيِسُهُ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ . لَهُ مَا مَا رُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللهُ صَرَب وَلَا الشَّاهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ الل

وَلَـهُ أَنَّ شُرَيُـحًا كَانَ يُشَهِّرُ وَلَا يَنضُرِبُ، وَلَانَّ الِانْزِجَارَ يَحْصُلُ بِالتَّشْهِيرِ فَيَكْتَفِي بِهِ، وَالنَّسَرُّبُ وَإِنْ كَانَ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مَانِعًا عَنْ الرُّجُوعِ فَوَجَبَ التَّخْفِيفُ نَظَرًا إلى هاذَا الْوَجُهِ.

رَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِيَاسَةِ بِدَلَالَةِ التَّيْلِينِ إِلَى الْارْبَعِينَ وَالتَّسُخِيمِ ثُمَّ تَفْسِيرُ التَّشْهِيرِ مَنْقُولٌ عَنُ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَبُعَنُهُ إِلَى سُوقِهِ إِنْ كَانَ سُوقِيًا، وَإِلَى قَوْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ سُوقِيِّ بَعْدَ الْعَصْرِ آجُمَعَ مَا كَانُوا، وَيَقُولُ: إِنَّ شُرَيُحًا يُقُونُكُمُ السّلامَ وَيَقُولُ: إِنَّا وَجَدْنَا هِذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاحْذَرُوهُ وَحَذِرُوا النَّاسَ مِنْهُ.

وَذَكَرَ شَهْسُ الْآئِمَةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَشَهَّرُ عِنْدَهُمَا اَيُضًا . وَالتَّغْزِيرُ وَالْحَبْسُ عَلَى قَذْرِ مَا يَرَاهُ الْقَاضِيِّ عِنْدَهُمَا، وَكَيْفِيَّةُ التَّغْزِيرِ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: شَاهِمَانُ اَفَرَّا اَنَّهُمَا شَهِدًا بِزُورٍ لَمْ يُضْرَبًا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ) وَفَالِدَنُهُ اَنْ شَاهِدَ الزُّورِ فِي حَقِّ مَا ذَكُرْنَا مِنْ الْحُكْمِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ، فَامَّا لَا طَرِبِقَ إِلَى إِثْنَاتِ ذَلِكَ بِالْبَيْنَةِ لِاَنَّهُ نَفْيٌ لِلشَّهَادَةِ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گوائی دینے والے کو بازار میں مشہور کردو کہ اے تعزیر نہیں کر سنہ کا جبکہ مما حبین نے فرمایا ہے کہ بم اس کوماریں محاوراس کوقید خانے میں رکھیں تھے۔

اورامام شافعی کا بھی ہی ہی تول ہے صاحبین کی دلیل وہ واقعہ ہے جو حضرت ہمرے مردی ہے کہ انہوں نے جمعوتی مواہی دینے والے کو چالیس کوڑے مارے اوراس کا مند کالا کیااس لئے کہ جمعوثی کوئی ویٹا کبیرہ گناہ ہے جس کا ضرر بندوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اوراس میں کوئی حذبیں ہے کیونکہ اس کی تعزیر کی جائے گی حضرت امام آبظم کی دلیل ہے کہ قامنی شریح جمعو نے کواہ ک مشہور کیا کرتے متھ اور ماتے نہیں متھ اوراس لئے کہ مشہور ہے جمعوثی کوئی ہے دکنے کا حصول ہوجا تا ہے اس لئے اس پر اکتفاء کیا جائے گا اور ضرب سے اگر چرمز ایس مہالفہ ہوتا ہے لین وہ رجوع ہے مانع ہوگا اس لئے اس صورت کی طرف نظر کرتے ہوئے خون نے واحد ہے۔

حضرت عمر کا واقعہ سیاست مدنیہ پر محمول ہے پھر مشہور کی کیفیت حضرت شریح ہے اس طرح منقول ہے کہ عصر کے بعد جس وقت لوگوں کا سب سے زیاد و جمع ہوتا اور شاہر زور بازار کی ہوتا تو حضرت شریح اس کو بازار سجیجے تنے اور اگر وہ غیر بازار کی ہوتا تو اس کی تو میں ہیمجے تنے اور کے جا کے والے کی ہے کہ قاضی جی نے تہمیں سلام عرض کیا ہے اور کہنا ہے کہا س کو ہم نے جمونا مواہ پایا ہے لاڑا خور بھی اس سے بچا ور لوگوں کو بھی اس سے بچا و حضرت شس الائم سرحتی نے کہا ہے کہ صاحبین کے نزویک بھی مشہور کیا جا گی اور صاحبین کے نزویک تعزیر اور جس قاضی کی رائے کے مطاباتی ہوگا اور تعزیر کی کیفیت وہ س ہے جس کو ہم نے کتا ب الی دویش ذکر کیا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ جب دو گواہوں نے اقر ارکیا کہ انہوں نے جموثی گوائی دی ہے تو ان کو مارانہیں جائے گا صاحبین فر پہتے ہیں کہ ان کو تعزیر کی جائے گی اور اس کا فاکد ویہ ہے کہ شاہرز ور ہمارے بیان کردو تھم کے حق میں اپنی ذات پر اقر ارکر نے والا ہے لیکن گوائی کے ذریعے اس کو ٹابت کرنے کی کوئی راہ نہیں اس لئے کہ بیشبادت کی نفی اور گوائی سے اثبات کے لئے ہوتی



# وَعَالَهُ الْحَرْبُونِ مُنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى

# ﴿ بیرکتاب شہادت سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے ﴾ کتاب شہادت سے رجوع کرنے کی فقہی مطابقت کابیان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ اس فصل کی کتاب شہادات میں سابقہ بیان کردہ ادکام سے نا سبت واضح ہے اور خاص طور جھوٹی کو ابی کی فصل کے بعد لانے میں اس کی مطابقت یہ ہے۔ کبیرہ گناہ سے بچنا ہے۔ اور بقیہ مطابقت یہ ہے کہ رجوع بمیشہ شوت تھم کے بعد مواکر تا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ بتقرف، ج11 اس 840 میردت)

## شہادت سے رجوع کرنے کافقہی مفہوم

علامہ دسنی الدین محر بن محر سرحتی حنفی نلید الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہادت رجوع کرنے کامعنی ہے ہے کہ گواہ یہ سے کہ میں نے جس کو ا ٹا بت کیا ہے اس سے رجوع کرتا ہوں۔اور اس کارکن ہے ہے کہ وہ کے کہ میں نے جس کی گواہی دی اس سے رجوع کرتا ہوں یا مجر میں نے وہ جھوٹی گواہی دی تخی۔ (محیط رضوی ،ا دکام شہادات)

# اجرائے علم سے پہلے گوائی سے رجوع کرنے کابیان

(قَالَ: إِذَا رَحَعَ الشَّهُودُ عَنْ شَهَا دَتِهِم قَبُلَ الْمُحَكُم بِهَا سَقَطَتُ إِلَاَ الْحَلَم اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَإِذَا لَـمُ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِى غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِى، فَلَوْ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَآرَادَ يَمِينَهُمَا لَا يَخْلِفَانِ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بَيَّنَهُ عَلَيْهِمَا لِلآنَّهُ اذَّعَى رُجُوعًا بَاطِلًا، حَتَى لَوْ آفَامَ الْبَيْنَةُ إِنَّهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضِى كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ لِآنَ السَّبَ صَحِيْحٌ.

فرمایا کہ جب گوائی پر فیصلہ ہونے سے پہلے گواہوں نے اپنی گوائی ہے رجوئ کرلیا تو گوائی ختم ہوجا سے گی اس لئے کہ جن قضاء سے تاہت ہوتا ہے اور قاضی اور متناقش کلام پر فیصلہ نیس کرتا اور گواہوں پر ضمان بھی واجب نیس ہو گااس لئے کہ انہوں کی فیز تکف نیس کی فیز تکف نیس ہوگا اس لئے کہ آور نہ مل کی اور نہ مدگی سلیے کی پھر جب قاضی نے ان کی گوائی پر فیصلہ کردیا پھر انہوں نے رجوئ کیا مدفئ نیس ہوگا اس لئے کہ گواہوں کا آخری کلام ان کے پہلے کلام کے متناقش ہاس لئے ہو تقض کی وجہ سے کلام نہیں نو نہ گااس لئے کہ ہوائی پر ولالت کرنے میں کلام آخر کلام اول کی طرح ہا وراول کے ساتھے قضا ہونے کی وجہ سے وہ راج ہوج وہ راج ہوج دیا ہواران گواہوں پر اس چیز کا صال واجب ہے۔ جس کوانہوں نے اپنی آوائی نے تاقی کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی ڈات پر ہر۔ سے اور ان گواہوں پر اس چیز کا صال واجب ہے۔ جس کوانہوں نے اپنی آوائی نے تافی کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی ڈات پ ہر۔ منان کا اقر ارکہا ہے۔ اور مناقش صحت اقر اور سے مانع فیش ہال کو ہم بعدی بیان کریں گے۔

اور ما کم کی موجودگ کے بغیر رجوع کرنا ورست نیس ہے اس لئے کہ بیشبادت وسٹح کرنا ہے لبندا اس مجلس کے ساتھ بختس : ۴ ہو ہے سے اور وہ تو نسی کی مجلس ہے جا ہے کوئی بحق قاضی بنوا وراس لئے کہ شباوت ہے رجوع کرنا تو بہ ہے اور وہ تو نسی کی مجلس ہے جا ہے کوئی بحق قاضی کی مجلس کے سوار جوع کرنا تو بہ ہے اور بہانا بینے کے مطابق ہوتی ہے لبندا خفیہ جرم کی خفیہ تو ہہ ہے اور مانا نبیہ کا مانیہ اور جب قاضی کی مجلس کے سوار جوع کرنا ورست نبیس تو جب مشہود علیہ نے دونوں گواہوں کے رجوع کا دعوی کیا اور ان سے تشم لینا چا ہاتو ان سے تشم نبیس ٹی جائے گی نیز ان کے خلاف ہی میں اور ہوئے کہ اس بات ہدی علیہ نے اس بات ہدی علیہ نے اس بات ہوگا ہے کہ اس کے کہ اس لئے کہ اس نے باطل رجوع کا دعوی کیا ہے یہاں تک کہ جب مدی علیہ نے اس بات ہرگواہی قائم کیا کہ اس نے قان ان قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے اس کو مال کا تا وان والا یا ہے تو گواہی قبول کیا جا اس کے کہ سب ورست ہے۔

## مال کی گواہی دیے کے بعد شہادت سے رجوع کرنے کا بیان

روًاذَا شَهِدَ شَاهِدَان بِسَمَالٍ فَحَكُمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعًا ضَمِنَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ عَلَيهِ) لَأَنَّ النَّسْبِيتَ عَلَى وَجُهِ التَّعَدِى سَبَّبَ الطَّمَانَ كَحَافِرِ الْبُورِ وَقَدْ سَبَّبًا لِلْإِثْلَافِ تَعَدِيًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَضْمَنَانِ لِآنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشَرَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَضْمَنَانِ لِآنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشِرَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِي لَانَّهُ كَالْمَلْجَا إِلَى الْقَطَاءِ، وَفِي قُلْنَا \* تَعَدَّرُ السَّعَانِ اللَّهُ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِي لِآنَهُ كَالْمَلْجَا إِلَى الْقَطَاءِ، وَفِي قُلْنَا \* تَعَدَّرُ السَّيْفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاصِ فَاعْتُسَ إِلَى الْمُلَاثِ وَتَعَذَّرُ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاصِ فَاعْتُسَ السَّيْفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاصِ فَاعْتُسَ السَّيْفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاصِ فَاعْتُسَ السَّيْفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاصِ فَاعْتُسَ الْمُدَّعِي الْمَالَ دَيْنًا كَانَ اوْ عَيْنًا، لِآنَ الْإِثَافَ بِهُ يَتَحَقَّقُ ، وَلَا الْعَيْنِ وَإِلْوَامِ الدَّيْنِ.

کے اس کے ضامن ہوں سے اس کے گواہوں نے مال کی گواہی دی پھرانہوں نے گواہی ہے رجوع کرلیا تو وہ دونوں مشہور علیہ کے لئے مال کے گواہوں نے مال کی گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کے ضامن ہوں سے اس کے کہ تعدی کے طور پر سبب مہیا کرنا ضان کا سبب ہے جس طرح کنواں کھود نے والا اور خدکور ، گواہوں نے بھی تعدی کے طور پر مال تلف کرنے کا سبب مہیا کیا ہے۔

حفرت امام شافعی قرماتے ہیں کہ وہ دونوں ضامی نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ ارتکاب نعل کے وقت سب مہیا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ مباشر لیمی قاضی پر ضان واجب کر نامتعذر ہاں لئے کہ فیصلہ کرنے میں ایک مجبور تخص کی طرح ہے اور قاضی پر ضان واجب کرنے ہے دور کرنا ضرور کی آتا ہے اور مدمی ہے بھی ضان وصول کرنا اور قاضی پر ضان واجب کرنے میں لوگوں کو عہدہ قضاء قبول کرنے ہے دور کرنا ضرور کی آتا ہے اور مدمی ہے بھی ضان وصول کرنا محتذر ہے اس لئے کہتے کہ اور دونوں گواہ ای وقت ضامن ہوں گے جب محتذر ہے اس لئے کہتے کی شاف میں ہوا کے کا اختبار کیا جائے گا۔ اور دونوں گواہ ای وقت ضامن ہوں گے جب مدمی نے مال پر قبضہ کر لیا ہوجا ہے گا اس لئے کہتے ہواں لئے کہتے میں خریا خابت ہوجائے گا اس لئے کہتے سے اور وین ضرور کی کرنے جس کوئی مماثلت نہ ہے۔

## ایک گواه کے رجوع پر بقاء کے اعتبار کابیان

ظَالَ (فَإِنْ رَجَعَ اَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ) وَالْاَصْلُ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَاذَا بَقَاء مُنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ يَبُقَىٰ بِنَشَهَا دَتِهِ نِصْفُ الْحَقِي

وَإِنْ شَهِدَا بِالْسَالِ ثَلَاثَةً فَرَجَعَ اَحَدُهُمْ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ) لِآنَهُ بَقِى مَنْ بَقِى بِشَهَادَيِهِ كُلُّ الْحَقِ، وَهَذَا لِآنَ الامُسِحْفَاق بَاقٍ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُسَلِفُ مَتَى اسْتَحَقَّ (سَقَطَ الطَّمَانُ فَآوُلَى اَنْ يَسَفَى الْحَقِيمِ، وَهَذَا لِآنَ إِلامُسِحْفَاق بَاقٍ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُسَلِفُ مَتَى اسْتَحَقَّ (سَقَطَ الطَّمَانُ فَآوُلَى اَنْ يَسَفَى الْمَالِ) لِآنَ بِنَقَاءِ اَحَدِهِمُ يَبُقَى لِصُفُ الْمَالِ ) لِآنَ بِنَقَاءِ اَحَدِهِمُ يَبُقَى لِصُفُ الْمَحَقِ . (وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامُواآثانِ فَرَجَعَتْ امْوَاةٌ ضَعِنَتُ رُبُعَ الْحَقِ ) لِبَقَاءِ فَلَاقَةِ الْآرُبَاعِ الْمَحَقِ . (وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامُواآثانِ فَرَجَعَتُ امْوَاةٌ ضَعِنَتُ رُبُعَ الْحَقِ ) لِبَقَاءِ فَلَاقَةِ الْآرُبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِى نِصُفُ الْحَقِ ) لِلاَنْ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِى نِصُفُ الْحَقِ الْرَجُولِ بَقِى نِصُفُ الْحَقِ ) لِلاَنْ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِى نِصُفُ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْرَجُولِ بَقِى نِصُفُ الْحَقِ الْحَقِ الْوَالْمِ الْحَقِ الْوَالْمُ الْحَقِ الْحَقِ الْمُواقِةُ الْوَالُولُ فَيْعِي الْمَالُ الْحَقِ الْوَالُولُ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللْمَالُ الْمُعْوَى الْمَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْوَالْمُ الْمُقَاءِ الْمُعَالَقُ الْوَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْوَالُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَقْلِ الْعَلَى الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤ

# ا یک مرداوردس عورتول کی شہادت سے رچوع کابیان

(وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشُرَةُ نِسُوةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَ ﴿ لَاَنَّهُ بَقِى مَنْ يَهُقَى بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ كُلُّ الْحَقِ (فَإِنْ رَجَعَ أَخُولى كَانَ عَلَيْهِنَ رُبُعُ الْحَقِ ) لِلَّآنَة بَقِى الْمِصْفُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ وَالنِّسَاء وَ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ وَالرَّبُعُ بِشَهَادَةِ الْبَاقِيَةِ فَيْقِى ثَلَاثَةُ الْلَازُبَاعِ (وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاء وَ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَدِقِ وَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَدِقِ وَعَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُ اللهُ اللهُ

وَلاَ بِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَئِنِ قَامَتَا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، (قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ فِى نُفُصَانِ عَفْلِهِنَّ عُدِلَتْ شَهَادَةُ اثْنَتْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ) فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ سِنَّةُ رِجَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا (وَإِنْ رَجَعَ النِسْوَةُ الْعَشَرَةُ دُوْنَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَ يِصُفُ الْحَقِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) لِمَا قُلْنَا

(وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْسَرَاتَةٌ بِسَمَالٍ ثُمَّمَ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُوْنَ الْمَوْآةِ) لِآنَ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتَتْ بِشَاهِدَةٍ بَلْ هِي بَعْضُ الشَّاهِدِ فَلَا يُضَافُ إِلِيْدِ الْحُكُمُ.

جب ایک مردادردی ورتول نے گوائی دی اوران یس ہے آٹھ نے رجوع کرلیا تو ان پر صنان واجب نہیں ہاک سے کہ ابھی تک استے گواہ باتی ہیں جن کی گوائی سے پوراخق باتی ہے پھر جب ان یس سے ایک اور نے رجوع کرلیا تو ان پر چوتھائی حق کی صنان آئے گی اس لئے کی مرد کی گوائی سے آدھا حق باتی ہواد چوتھائی حق کورت کی گوائی سے باتی ہے لہذا تین چوتھائی حق کورت کی گوائی سے باتی ہے لہذا تین چوتھائی حق باتی ہے اور جوتھائی حق مرد پر چھٹا دھدواجب ہوگا اور عورتوں پر چوتھائی حق ہوں گے۔ حق مدواجب ہوگا اور عورتوں پر حق کی کے بانچ سدی واقع ہوں گے۔

صاحبین نے فرمای ہے کہ دھامرد پر داجب ہوگا اور آ دھا مور پر ال کے ہے کے مورش زیادہ ہیں کیکن پھر بھی ایک مرد کے قائم مقائم ہیں ای وجہ سے مرد کو طلائے بغیران کی شہادت مقبول نہیں : وقی حصرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہر مرد دوعور توں کے ہرا بر ہوتا ہے آپ منظم فرماتے ہیں کہ ہر مرد دوعور توں کے برابر برابر ہوتا ہے آپ منظم فرماتے ہیں کہ مرد کی شبادت کے برابر برابر برابر ہوتا ہے آپ منظم فرمات کے مواقع کے گئی ہور کی شبادت ایک مرد کی شبادت ایک مرد کی شبادت کے برابر ہوتا ہوتا ہو گئی ہور ہوں کے گئی ہور ہوں کے گئی ہور ہوں کے گئی ہور ہوں نے رجوع کر لیا ہوں پھر جب دی مورتوں نے رجوع کر لیا ہوا ور مرد ہور کی شباد ہوگا ہوں کے مطابق مورتوں پر نصف حق واجب ہوگا اس دلیل کے سب جو ہم نے بیان کی اور جب دومرد اور ایک مورت سے مال کی گوائی پھر سب نے درجوع کر لیا تو مردوں پر بی ضان واجب ہوگا اند کہ مورت پر اس لئے کہ ایک عورت گواؤ

نبیں ہے بلکہ کوائی کا ایک حصہ ہے البذااس کی جز کی طرف تھم منسوب بیں ہوگا۔

# مهرشلی کی شہادت دونوں گواہوں کے رجوع کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَاةٍ بِالنِكَاحِ بِمِقْدَادِ مَهْرِ مِنْلِهَا ثُمَّ رَجَعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَا بِآقَلَ مِنْ مَهْرِ مِنْلِهَا) لِآنَ مَنافِعَ الْبُصْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِنْلَافِ لِآنَ النَّعُرِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّمَلُكِ إِلاَنْهَا تَصِيرُ التَّعَلَيٰ وَالتَّمَلُكِ لِانَهَا تَصِيرُ التَّعَلَيٰ وَالْمَا تُصَعِيرَ وَالتَّمَلُكِ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تُطْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُكِ لِانَّهَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةٌ ضَرُورَةَ المُملُكِ إِبَاللَّهُ لِعَظِرِ الْمُحَلِّ (وَكَذَا إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلِ يَعْزَوَّ جُ امْرَاةً بِمِقْدَادٍ مُتَعَوِّمَةٌ صَرُورَةَ المُملُكِ إِبَاللَّهُ لِعَظِرِ الْمُحَلِّ (وَكَذَا إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلِ يَعْزَوَّ جُ امْرَاةً بِمِقَدَادٍ مَنْ مَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْإِلْلُاثُ مَنْ الْمُعَلِي وَالْإِلَاثُ مَنْ الْمُعَلِي وَالْمِثُلِ اللَّهُ مُعَلِي وَالْمِثُلِ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقَةَ بَيْنَ الْإِللَّهِ بِعِرَضِ كَلَا إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا مُمَاثَلَةً وَلَا مُمَاثَلَةً بَيْنَ الْإِللَّهُ فِي الْمُعْلَى وَالْمِيلُ فَعْ وَجَعًا ضَمِنَا الزِيَادَةَ) لِآلَةُ مُن اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُ مُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُعَالِلَهُ الللْمُ الْمُعَالِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ہے کی شہادت دیے کے بعدرجوع کرنے کابیان

قَالَ (وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَىْء بِمِثْلِ الْقِيمَةِ آوُ ٱكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَا) لِآنَهُ لَيْسَ بِإِنْلَافٍ مَعْلَى قَالَ (وَإِنْ كَانَ بِآقَلَ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَا النَّقُصَانَ) لِآلَهُمَا أَتْلَقَا هذَا الْحُرْءَ بِلَا يَظُونُ اللَّهِ فَيُ وَلَا قَرُقَ بَيْنَ آنُ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتَّا آوُ فِيْهِ خِيَارُ الْبَائِعِ، لِآنَ السَّبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُطَافُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّهُ السَّبِ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُطَافُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّهُ السَّبِ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُطَافُ النَّهُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ النَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خرایا کہ جب دولوگوں نے کمی چیز کوشلی قیمت یااس سے زائد کے کوش فرو خت کرنے کی گوای دی پھر دونوں سے رہوع کر دیا تو وہ ضامن نہیں ہوں گے اس کے کہ کوش کی طرف دیکھا جائے تو یہ مغنی کے استبار سے اسلان نہیں ہوں جدور جب مثل تیمت ہے کہ کوش کی طرف دیکھا جائے تو یہ مغنی کے استبار سے اسلان نہیں ہوں جدور جب مثل تیمت ہے کہ کی گوائی دی تو وہ نقصان کے ضامن ہوں گے اس کے کہ انہوں نے اس جز کو باا کوش باک کیا ہے۔ اور اس بات ہیں کوئی فرق نہیں کہ بیج تعلیم ہویا اس میں ہوئے والا کا خیار ہواس کے کہ سب تو تاج سابق ہے انہذا ستوط خیار کے وقت تھم اس طرف منسوب کیا جائے گا۔

### دخول ہے بلطلاق کی گواہی ہے رجوع کرنے کابیان

## غلام كوآ زادكر فى شهادت مدجوع كرف كابيان

قَالَ (وَإِنْ شَهِدَا اللّهُ اَعْتَقَ عَبُدَهُ ثُمَّ رَجَعًا صَمِماً قِيمَتُهُ إِلاَّتَهُمَا اَتَلَقَا مَالِيَّةَ الْعَلْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ
عَوْضِ وَالْولَاء عُلِلْمُغْتِقِ لِلاَنَ الْعِتْقَ لَا يَتَحَوَّلُ إلَيْهِمَا بِهِنَذَا الطَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْولَاء عُلَى الْمُولَاء عُلَى اللهُ لَاء عُلَى اللهُ اللهُل

## قصاص کی گواہی دینے کے بعدر جوع کرنے کا بیان

(وَإِنْ شَهِدُوا بِيقِ صَاصٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِئُوا الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ) وَقَالَ الشَّافِعِي

رَحِمَهُ اللّهُ : يُعْتَصُّ مِنْهُمْ لِوُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ تَسْبِيبًا فَاشْبَهَ الْمُكْرِة بَلُ آوْلَى، إِلاَّ الْوَلِي يُعَالُ وَالْمُكْرِهَ يُمْنَعُ.

وَلَنَا أَنَّ الْفَقْلَ مُبَاشَرَةَ لَمْ يُوجَدْ، وَكَذَا تَسْبِيبًا لِآنَ التَّسْبِيبَ مَا يُفْضِي إلَيْهِ غَالِنَا، وَهَاهُمَا لَا يُعْفِي اللَّهُ عُلِنَا، وَهَاهُمَا لَا يُعْفِي الْفَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكْرَوِلِاَنَّهُ يُوْثِرُ حَيَاتَهُ ظَاهِرًا، وَلَانَ الْفِعْلَ اللَّخِيبَارِئَ الْفَعْلَ اللَّخِيبَارِئَ الْفَعْلَ اللَّخِيبَارِئَ الْفَعْلَ اللَّخِيبَارِئَ الْفَعْلَ اللَّخِيبَارِئَ اللَّهُ اللللْلَهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ے اور جب گواہوں نے تصاص کی گوائی دی اور پھر آئی کے بعد انہوں نے رجوع کرلیا تو و و دیت کے ضامن ہوں کے اور ان سے تصاص نہیں لیا جائے گا۔ کے اور ان سے تصاص نہیں لیا جائے گا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کدان سے قصاص لیا جائے گااس لئے کدان کی طرف سے قبل سب بن کر پایا ہے اس لئے یہ کمروک مشابہ ہو گیا بلکہ اس سے بھی اغلب ہے اس لئے کہ ولی کا تعاون کیا جاتا ہے ادر مکر ہ کوروکا جاتا ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ آل مہاشر ہنیں پایا گیا نیز سبب بن کر بھی نیس پایا گیااس لئے کہ سبب وہ ہوتا ہے جو ہمو ماسبب تک پہنچا دیتا ہے اور یہاں سبب لے کہ فاہر یہ ہے کہ وہ اپنی میں ہے کہ وہ اپنی کے کہ معانی کرنامستحب ہے کم وہ کے فلا ف اس لئے کہ میڈ فلا اختیاری ان چیز دل میں سے ہے جو نسبت کو فتم کر دیتا ہے پھر میشہ سے کم نہیں ہے اور شبہ قصاص کو دور کر دیتا ہے بال کے خلاف اس لئے کہ مال شبہات کے باوجود ثابت ہوجا تا ہے اور بقیہ تفصیل ظاہر الروایہ میں معلوم ہو گی۔

## شہود فرع کے رجوع کے سبب ضامن ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا رَجِعَ شُهُودُ الْفَرْعِ صَمِنُوا) لِآنَ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ صَدَرَثَ مِنْهُمْ فَكَانَ التَّلَفُ مُضَافًا إِلَيْهِمْ (وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْاصْلِ وَقَالُوا لَمُ نُشُهِدُ شُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا فَلَا طَسَمَانَ عَلَيْهِمْ) لِلْأَهُمُ وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْاصْلِ وَقَالُوا لَمُ نُشُهِدُ شُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِمْ) لِلْأَنَّهُمُ الْمُرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ فَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاء وَلَا لَهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ فَصَارَ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ (وَإِنْ قَالُوا اَشَهَدُنَاهُمُ وَعَلِطُنَا صَمِنُوا وَهِذَا عَدْمُ حَمَّدِ رَحِمَهُ اللَّهُ . •

رَعِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمُ) لِآنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ مِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ لِآنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِى بِمَا يُعَايِنُ مِنْ الْحُجَةِ وَهِى شَهَادَتُهُمُ وَلَهُ آنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْاصُولِ فَصَارَ كَانَهُمْ حَضَرُوا کے لکے فروی کے جب شہود فرع نے رجوع کیا تو وہ خدائی جول گیائی گئیس میں ان کی طرف ہے ہوا ہی صادر ہوئی کے کہنس میں ان کی طرف ہے ہوا ہی صادر ہوئی ہے ہذا ف انع کرنا ہمی ان کی طرف منسوب کیا جائے گا اور جب اسلی واونے رجوع کیا اور یہ ہاکہ میں نے اپنی شہادت پر شہود فرت کوئی ہزاف کوئی ہوتا ان پر منمان واجب نہیں ہوگا اس کے کہائٹس نے سبب منمان یعنی گواہ بنانے کا انکار کردیا ہے اور قضا وباطل نہیں ہوگا اس کے کہ بہ خرمتمال ہے کہ اور قضا واجب نہیں ہوگا اس کے کہ اور تو کیا قضا و سے پہلے کے خلاف ہے۔

اور جب اسلی کواہ نے کہا کہ ہم نے قرع کو گواہ بنایا تھا اور ہم سے خلطی ہو گئی ہے تو وہ ضامن ہوں ہے اور بیتول اہم ہمہ کا ہے بہنے بین کے زور کیساں نہیں ہوگی اس کے کہ فیصلہ فروع کی گوائ پر ہوا ہے اس لئے کہ نائنی اس جمت پر فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ مشاہد و کرتا ہے اور دو فروع کی شہادت اور کی شہادت آخل کی ہے ہذا بیا ہوگی جیسے خود اصول نے حاضر ہو کرشہاوت وی ہو۔

#### اصول وفروع سب كاشهادت يد جوع كرنے كابيان

(وَلَوُ رَجَعَ الْأَصُولُ وَالْفُرُوعُ جَمِيْعًا يَحِبُ الصَّمَانُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفُرُوعِ لَا غَيْرُ) لِآنَ الْفَطَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ: وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْحِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفَطَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكْرَ الْفَصَاءَ وَقَعْ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكْرَ الْفَصَاءَ وَقَعْ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكْرَ فَيَتَحَيَّرُ بَيْهُمَا، وَالْجِهَتَانِ مُتَعَايِرَتَانِ فَلَا يُجْمَعُ وَبِشَهَادَةِ اللهُ الصَّمَا إِنْ مُتَافِعَةً إِرْتَانِ فَلَا يُجْمَعُ وَبِشَهَا فِي النَّصْمِينِ (وَإِنْ قَالَ شَهُودُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُودُ الْآصُلِ اَوْ غَلِطُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَمُ لِيَعْمَى مِنْ الْفَصَاءِ لَا يُنتَقَصَّ بِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَجِبُ الصَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِللهُ مُن وَلِكَ ) لِلاَنَ مَا أَمْضِي مِنْ الْفَصَاءِ لَا يُنتَقَصَّ بِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَجِبُ الصَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِللهُ مُن وَلَا يَجْعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِلَيْ الْمُنْعِي مِنْ الْفَصَاءِ لَا يُنتَقَصَّ بِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَجِبُ الصَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِلهُ لِللهُ مُا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمُ إِنْهَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعِ .

کے اور جب اصول اور فروع سب نے رجوع کر لیا تو تینی سے نتمان فروع پر واجب ہوگا اس کئے کہ فیعلدان کی تنہاوت بر ہوائے۔ نہاوت بر ہواہے۔

ا ما م محر کے زویک مدی علیہ کو افتیار ہوگا جب جائے اصول کو ضامن بنائے جب جائے فروع کو ضامن بنائے اس لئے کہ فیصد فروع کی شباوت اس طریقے کے مطابق ہوا ہے جسے حضرات شیخیین نے بیان کیا ہے اورانسول کی شباوت پر اس طریقے پر واقع ہوا ہے جسے دام محمد نے بیان کیا ہے اور دونوں اطراف میں متغامر واقع ہوا ہے جسے امام محمد نے بیان کیا ہے اس لئے کہ مدلی علیہ کو دونوں کے درمیان اختیار ہوگا اور دونوں اطراف میں متغامر ہیں۔

مندان الممن بنائے میں اصول اور فروٹ کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جب شہود فرٹ کے اندائی کہ شہود اصل جھوٹے ہیں یا انسوں کے اس نعلی کی ہے تو اس طرف تو جہیں دی جائے گی اس کے کہ جو تھم قضا ، گذر چکا ہے ووان کے قول سے نمیں او نے کا اور فر مان میر منان بھی نمیں دانہ ہے ہوگا ہی گئے کہ جو تھم قضا ، گذر چکا ہے ووان کے قول سے نمیں او نے کا اور فر مان میر منان بھی نمیں دانہ ہوگا ہی گئے گئے وائی ای گوائی ہے رجو ٹائیس کیا بلکدانہوں نے اپنی گوائی ہے۔ رجو ٹائیس کیا بلکدانہوں نے قوالے سوار جوٹ کی گوائی وائی میں

## مزكون كانزكيه ہے ركوع كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُونَ عَنُ التَّزُكِيَةِ) (ضَمِنُوا) وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّه وَقَالا : لا يَضَمَنُونَ لِآنَهُمُ أَثْنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَيْرًا فَصَارُوا كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ . وَلَهُ اَنَّ التَّزُكِيَةَ إِعْمَالٌ يَصَمَنُونَ لِآنَهُمُ أَثْنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَيْرًا فَصَارُوا كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ . وَلَهُ اَنَّ التَّزُكِيَةَ إِعْمَالٌ لِلشَّهَا وَهِ الْإِنْ اللَّوْرِيَةِ فَصَارَتْ بِمَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ، بِخَلَافِ شَهُودِ لللشَّهَا وَهِ الْالْعَلَةِ الْعِلَةِ الْعِلَةِ اللهُ الله

کے فرمایا کہ جب تزکیہ کیے جانے والول نے اپنے تزکیہ سے رجوع کرلیا تو وہ ضامن ہوں مے دھنرت اہام اعظم کے خرایا ہوں کے دھنرت اہام اعظم کے خرایا کہ جب تزکیہ کے جانے والول نے اپنے کرانہوں نے گواجوں کی اچھی تعریف کی ہے اہذہ وہ احسان کے خزد کی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ صامن میں ہوں گے اس کے کواجوں کی طرح ہو گئے۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ کرتز کیہ گوائی کو کارآ مد بنانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے کہ تزکیہ کے بغیر قاننی گوائی پگل نہیں کرتا ہی تزکیہ علت العلمت کے معنی میں ہو گمیاشہو واحسان کے خلاف اس لئے کہ میصرف شرط ہے۔

### يمين وشرط كے كوابوں كرجوع كرنے كابيان

(وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَهِينِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَّوْطِ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ النَّروطِ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْسَّبِ وُوْنَ الشَّرُطِ الْمَحْضِ:

الْاَيْسِينِ خَاصَّةً ﴾ لِآنَهُ هُوَ السَّبُ، وَالْتَلَفُ يُضَافُ إِلَى مُثْيِتِى السَّبِ وُوْنَ الشَّرُطِ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الشَّرُطِ الْعَلَاقِ وَعَلَمُ الْحَتَلَق الْمَشَايِخُ فِيْهِ . وَمَعُنَى الْمَسْالَةِ يَمِينُ الْعَتَاقِ وَالْطَلَاقِ قَبُلَ اللَّهُ نُولُ الشَّرُطِ وَحَدَهُمُ الْحَتَلَق الْمَشَايِخُ فِيْهِ . وَمَعُنَى الْمَسْالَةِ يَمِينُ الْعَتَاقِ وَالْطَلَاقِ قَبُلَ اللَّهُ نُولُ الشَّرُطِ وَحَدَهُمُ الْحَتَلَق الْمَشَايِخُ فِيْهِ . وَمَعُنَى الْمَسْالَةِ يَمِينُ الْعَتَاقِ وَالْطَلَاقِ قَبُلَ اللَّهُ وَلَهِ الشَّروطِ وَحَدَهُمُ الْحَتَلَق الْمَسَالِحُ وَيَعِينَ كُرُقُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَمُولِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْمُعُلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعُلِق الْمَالِقُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُولُ عَلَامُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى اللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# المالية المؤلفة

## ﴿ بیرکتاب و کالت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب و کالہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محود بابرتی دنی نظیه الرحمد لکھتے ہیں کے مصنف نلیدالرحمد کتاب شہادات کے بعد کتاب وکا لت لائے ہیں کیونکہ
ان فی طور پریدنی پیدا کیا گیا ہے۔ اوراس کی معاش کی ضرورت ہوتی ہا اورشہادات کا تعاقی معاوضات سے ہے جبکہ وکا لت
مجی ہی ہی ہیں ہے ہے۔ اوراس ہیں مجمی ای طرح تعاوض ہے ہیں یہ مغرو سے مرکب کی طرح ہوجائے گا ہیں ہم نے اس کومو خرکر دیا
ہے۔ اور وکا لت کو اواؤ اسے کسر واور فتہ وونوں کے ساتھ پڑھا جا تا ہے کو نکہ بیتو کیل کا اسم ہے اوراس کا معنی ہے ہروہ چیز جس کو
سسی کے سپر دکر دیا جائے۔ اور وکیل فعیل کی طرح بمعنی مفعول کے ہے بعنی جس کوکئی معاملہ سپر دکر دیا تھی ہو۔ اہذا مفوض الیہ وکیل
کوکی ج ہے۔ (عزایہ شرح البدایہ ج ایس کی طرح بمعنی مفعول کے ہے بعنی جس کوکوئی معاملہ سپر دکر دیا تھی ہو۔ اہم ایس کے میروت)

### وكالت كفتهي مفهوم كابيان

وکالت کے معنی میں اپنے حقوق و مال کے تصرف یعنی لینے و بیٹے میں کسی دوسرے کواپنا قائم مقام بنانا و کالت کے میں م شرط رہے ہے کہ وکل یعنی کسی دوسرے کواپنا وکیل بنانے دالا) تصرف یعنی لین دین کا مالک مواور جس شخص کو وکیل بنایا جار ہا ہوو واس معاملہ کو جانتا ہوجس میں و دوکیل بنایا گریا ہے۔

اور جومعالمد آدی کوخود کرنا جائز ہے اس میں دوسر ہے کو دکیل کرنا بھی جائز اور جومعالمد آدی کوخود کرنا جائز نہیں ہے اس میں وکیل کرنا بھی جائز اور جومعالمد آدی کوخود کرنا جائز نہیں ہے اس میں وکیل کرنا بھی جائز نہیں ہے مثلا کوئی شخص شراب یا سور وغیرہ حرام چیزوں کی خرید وفروخت کے لئے کسی کو وکیل کروسے تو بیدار مت نہیں ہوگا تمام حقوق کو اور اکرنے اور ان کے حاصل کرنے میں وکیل کرنا جائز ہے اس طرح حقوق پر قبضہ کرنے کے لئے بھی وکیل کرنا جائز ہے اس طرح حقوق پر قبضہ کرنے کے لئے بھی وکیل کرنا جائز ہے اس جگر حدود اور قضاص میں جائز نہیں ہے کیونکدان کی انجام وہی پر یا دجود مؤکل سکے اس جگہ موجود نہ ہونے کے لئے وکانت درست نہیں ہوتی۔

حضرت اوم النظم ابوصنیفہ فریاتے ہیں کہ حقوق کی جواب دہی کے لئے وکیل کرنا فریق ٹانی کی رضامند کی کے بغیر جائز نہیں ہے ہاں اً رمؤ کل بیمار ہویا تین منزل کی مسافت یااس ہے ذائد کی دور کی پر بہوتو جائز ہے لیکن صاحبین لیخی حضرت امام ابو بوسف اور حضرت اور محد کہتے ہیں کہ فریق ٹانی کی رضامند کی کے بغیر بھی حقوق کی جاب دہی کے لئے وکیل کرنا جائز ہے۔



# وكالت كيشرعي ماخذ كابيان

حضرت عروة بن الجعد بارتی کے بارے میں منقول ہے کہ درسول کریم کی تیج انہیں ایک دینا رویا تا کہ وہ آپ س تیاہ کے ایک بکری خرید لئے ایک بکری خرید لئی اور پھران میں سے ایک بکری کو ایک دینار کے بونن کے ایک بکری خرید لئی اور پھران میں سے ایک بکری کو ایک دینار کے بونن کسی کے باتھ نیچ دیااس طرح انہوں نے آنخضرت می تیج کو ایک بکری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول کریم می تیج سان کی اس فرم باتھ میں بوک کے باتھ موخش ہوکران کے خرید وفروخت کے معاملات میں برکت کی دعافر مائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید لیتے تو اس میں برکت کی دعافر مائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید لیتے تو اس میں بھی انہیں فائدہ ہوتا ( بخاری مشکو ق شریف: جلد موم: حدیث نمبر 151)

ابن ملک کہتے ہیں کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات میں وکالت جائز ہے اس طرح ان تمام چیز وں میں بھی کی کواپناو کیل بنا ٹا درست ہے جن میں نیابت اور قائم مقامی چلتی ہو۔

وينا ـ (ابودانده مِشَنوة شريف جدرسوم مديث نبر 154)

آ تخضرت نا پیجار نے جس شخص کو خیبر میں اپناوکیل مقرر کر رکھا تھا اسے یہ ہدایت و ب رکھی ہوں کہ اگر کو کی شخص میری طرف سے پچھ ما نگلنے آئے اور تم اس سے میرا فرستاوہ ہونے کی کوئی نشائی و علامت طلب کرواور و و اپنا ہاتھ تمہارے حلق پر رکھ دیے تو سمجھ بینا کہ اس شخص کو میں بنے بھیجا ہے چنا نچے آ ب مٹی تیجا نے حضرت جا ہر کو یکی نشانی سکھا کر بھیجا تا کہ وکیل س نشانی کے ذرید ان کو پندرہ وس تھیجوری دیدے۔

خود حضورا قدس نظیمینا نے بعض امور میں لوگول کو وکیل بنایا ، تکبیم بن حزام خیمین کوقر بانی کا ب نورخر پدن کے ہے ویٹل کیا۔اور بعض سحا ہکو تکات کاوکیل کیاوغیرہ وغیرہ۔اورو کالت کے جواز پر اجماع امت بھی منعقد انہذک تاب وسنت واجما نے اس کا جواڑ ٹابت۔ دکالت کے بیمعنیٰ ہیں کہ جوتصرف خود کرتا اس میں دومر ہے کواہینے قائم مقام کردیٹا۔

#### و کالت کرنے والے کامفہوم

ایک ابیا شخفس جودومر ہے شخص کی حکد تمل یا اس کی نمائندگی (وکالت) کرتا ہو ۔ وکیل یُوبعض اوقات سرزند داور کارند وہمس سماجا تا ہے۔ وکیل (قانون) ، ایک شخص جسے دومرے شخص کی حگد کام کرنے یا اُس کی نمائندگی برے کا اختیار ہامس ۲۰۰

ے۔ ولیل عفر والیک شخص جو تعطیالات اور سفر کا بند و بست من ہے۔

ں بابت عنظر کرے اس مضمون میں میں تفکیو قانون سے متعلق تضور کی تی ہے اور اس وجہ سے میں مضمون صرف قانونی وکل و م یارے میں ڈیر کرتا ہے۔ عام طور پر اردو میں دیکی کا Lawyer کے تناول کے طور پر بھی استعمال نیاجا تاہے جو کہ درست نہیں ہے،lawyer کواردو میں قانوندان کہتے ہیں۔

مرجائز عقدمين جواز وكالت كاقاعد وفقهيه

قَىالَ إِكُلُّ عَفَدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِدِ جَازَ أَنْ يُوَكِّلَ بِه غَيْرَهُ ) لِآنَ الإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اغْتِبَارِ بَغْضِ الْآخْوَالِ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ.

وَقَدْ صَحَّ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَبِالتَّزْوِيجِ عُمَرَ بْنَ أمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا).

ے فرمایا کہ ہروہ عقد جس کوانسان بذات خود مرانجام دے سکتا ہے اس کے لئے اس پردوسرے کو کیل بتا تا مجمی جائز ے اس کنے کہ انسان بعض عوارش کی وجہ ہے کچو کام کرنے ہے ما جزیجی ہوتا ہے اور و دمختا نے ہوتا اس کام کے لئے ووسرے وولیل بنانے کا بہی حاجت کودور کرنے کے لئے وکیل بنانے کی تنجائش ہے۔ اور بیٹا بت ہے کی روایت سے کی آپ ہوتی ہے جنزے تعیم بن حزام کوشراء کا اور حضرت عمروبن ام سلمه و نکات کرئے کا ویک بنانے ہے۔

# وكالت ببخصومت كاتمام حقوق ميں جائز بونے كابيان

قَـالَ (وَتَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ قِي سَائِرِ الْخُثُوقِ) لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْحَاحَةِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ آحَدٍ يَهْنَدِي إِلَىٰ وُجُودِ الْخُصُومَاتِ .

وَقَدُ صَبِحَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَلَ عَيْئًلا، وَبَعْدَمَا اَسَنَّ وَكَلَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْفَر رَصِي اللُّهُ عَنْهُ (رَّكَذَا بِإِيغَانِهَا وَاسْتِهَا إِلَّا فِي الْحُذُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُ بالسِّيفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوكِلِ عَنْ الْمَجْلِسِ ﴿ لِآنَهَا تَنْدَرِهُ بِالشُّهُاتِ وَشَبْهَةُ الْعَثو تَاسَّةُ حَالَ غَيْنَةِ الْمُمْوَكِلَ. بَـلُ هُـوَ الـظَّاهِرُ لِلنَّدْبِ الشَّرُعِيِّ، بِخِلَافِ غَيْبَةِ الشَّاهِدِ لِأَنَّ الطَّاهِرَ عَدَهُ الرُّحُوعَ، وَبِجَلَافِ حَالَةِ الْحَصْرَةِ لِانْتِفَاءِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ يُحْسِلَ الاسْتِيفَاء فَلُوْ مُنِعَ عَمُهُ يَسْدُ بَابُ الاسْتِيفَاءِ اَصَّلا، وَهذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ اَسَى حَيِفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ

(وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا تَسَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِإِنْبَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصُ بِإِفَامَةِ النَّهُ وَيَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقِيْلَ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقِيْلَ هَذَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقِيْلَ هَذَا اللهُ وَيَلَافُ فِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَلُ هَذَا اللهُ وَيَلُونُ إِلَى اللهُ وَيَلِ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ اللهُ وَيَلِ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ وَيَلْ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ وَيَلْ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَلْ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَلْ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَهُ مُنكَلّهُ اللهُ اللهُ وَيَلْ عِنْدَ حُصُورِهِ قَصَارَ كَانَّهُ مُنكَلّهُ اللهُ وَيَلُو عَنْدَ حُصُورِهِ اللهُ الل

لَهُ أَنَّ التَّوْكِ الرِّكَ النَّهُ وَشُهُ البِّ البِّهَ الِهِ يَتَحَرَّزُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ (كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَسَمَا فِي الاَسْتِ فَاءِ) وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخُصُومَةُ شَرْطٌ مَحْطٌ لِآنَ الشَّهَادَةِ وَيَجُوى فِيْهِ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَالِهِ السُّهَادَةِ وَيَجُوى فِيْهِ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَالِهِ الْعُخُوقِ، وَعَلَى هَذَا الْحَكَلُ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْتَوْكِيلُ كَمَا فِي سَالِهِ الْحُفُوقِ، وَعَلَى هَذَا الْحَكَلُ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُ وَالْقِصَاصُ. النَّحُولِ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُ وَالْقِصَاصُ. وَكَلَامُ اللهُ فِيْهِ اللَّهُ فِيْهِ اللَّهُ فِيْهِ اللَّهُ فِيْهِ الْمَوْرِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ال

کے فرمایا کہ تمام حقوق میں و کالت خصومت کے ساتھ جائز ہے اس کی دلیل وہی ہے جوہم نے مقدم حاجت بیان کی ہے اس کے فرمایا کہ تمام حقوق میں و کالت خصومت کے ساتھ جائز ہے اس کے دھر تنظم کرتے تھے کہ حضر تنظم بڑتاؤ نے خصومات میں حضرت مقبل کو دکیل بنایا اور ان کی عمر دراز ہونے کے بعد حضرت عبدالقدین جعفر کو دکیل بنایا تھا۔

اور حدود اور تصاص کے سواتم ام حقق آگی اوا بیشی کا اور دِصولی کا بھی یہی تھم ہے البت حدود اور تصاص حاصل کرنے کے لئے بھل میں مؤکل کے نہ پائے جانے ہیں اور مؤکل کی عدم موجودگی میں مؤکل کے نہ پائے جانے ہیں اور مؤکل کی عدم موجودگی میں قاتل کو معاف کرنے کا شہم موجود ہے بلکہ شرعام مدوب ہوئے کی وجہ ہے یہی طاہر ہے شاہد کی فیرو بہتا کے خلاف اس نے کہ درجوع نہ کرنا طاہر ہے مؤکل کی موجودگی کے خلاف اس لئے کہ عفوی شہمعدوم ہے اور برخض قصاص لینے پر قاور رہجی نہیں ہو تا ہذا کہ درجوع نہ کرنا طاہر ہے مؤکل کی موجودگی کے خلاف اس لئے کہ عفوی شہمعدوم ہے اور برخض قصاص لینے پر قاور رہجی نہیں ہو تا اہذا جب و کیل بنانے ہے دوک و یا بات بوق قصاص ہے وصوایا نی کا ورواز دہی بند ہوجائے گا اور رید جو پچھ بیان کی سے ہے امام اعظم کے بیان کی سے جان اور اور قصاص ہے۔ دولا ورواز دہی بند ہوجائے گا اور رید جو پچھ بیان کی سے جان ایا بر نہیں ہے۔

اورا، مجر، امام اعظم کے ماتھ ہیں اوا کی تول ہے ہے کہ امام او بوسٹ کے ماتھ ہیں اورا یک قول ہے ہے کہ بیافتہ فی مؤکل کی نموجود گی جس و کیل کا مماس طرف نعقل ہوجاتا ہے مذابیاس کی نمیو بت ہیں ہے نہ کہ اس کی موجود گی جس اس لئے کہ مؤکل کی موجود گی جس و کیل کا کام اس طرف نعقل ہوجاتا ہے مذابیاس طرح ہو گیا جیسے خودمؤکل ہی متعکم ہے امام ابو بوسٹ کی دلیل ہے ہے کہ وکالت نائب بنانا ہے اور حدوداور تساس کے ، ب میں نائب کے شریخ کیا جاتا ہے جیسے شہادت کی الشبادت اور قضاص حاصل کرنے ہیں۔

حضرت امام اعظم کی دلیمل یہ ہے کہ تعسومت ایک شرط تھن ہے اس کئے کہ حدود اور تصاص کا وجوب جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جرم کاظہور شہات کی طرف منسوب ہوتا ہے البذا دوسر سے حقوق کی طرح اس میں بھی وکالت جاری ہو کی ۔ اورای اختلاف پرمن ملیدالحدود کی جانب سے جواب دی کے لئے بھی وکیل بنایا جائے مجانورا ہام انظم کا کاہم اس صورت میں زیادہ فلا ہر ہے اس لئے کہ شبہ حد کے دور کرنے کوئیس رو کتا لیکن مؤکل پروکیل کا اقرار مقبول ٹبیں اس لئے کہ اس میں امر کے نہ پانے جانے کا شبہ ہے۔

توکیل بهخصومت میں خصم کی رضا مندی کا بیان

(وَقَالَ آبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا بِرِضَا الْحَصْمِ إِلَّا آنْ يَكُونَ الْمُويِّحُلُ مَرِيطًا اوْ غَائِبًا مَسِرَةَ ثَلَاثَةِ آبَامٍ فَصَاعِدًا . وَقَالَا : يَجُوزُ الْتَوْكِيلُ بِعَبْرِ رِضَا الْمُوسِمِ ) وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ . ولَا خِلاف فِي الْجَوّازِ إِنَّمَا الْحَلاثُ فِي اللّرُومِ الْهُ مَا أَنَ التَّوْكِيلُ المَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ . ولَا خِلاف فِي الْجَوّازِ إِنَّمَا الْحَلاثُ فِي اللّرُومِ اللّهُ عَلَى رَضَا غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِنَقَاضِى . لَهُ مَا أَنْ التَّوْكِيلُ بِنَقَاضِى . اللهُ مَا أَنْ التَّوْكِيلُ التَّوْكِيلُ بِنَقَاضِى عَقِيهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَضَا غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِنَقَاضِى . وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللّه

وَلَهُ آنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحَقِّ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهِذَا يَسْتَخْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُنَفَاوِتُونَ فِى الْخُصُومَةِ، فَلَنَا بِلُزُومِهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَنَوَقَفُ عَلَى دِضَاهُ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا كَاتَبَهُ آحَدُهُمَا يَتَخَيَّرُ الْاَتُورُ، بِخَلَافِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِآنَ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ الْتَوْكِيلُ عِنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آزَادَ السَّفَرَ لِنَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمُواَةُ مُخَدَرةً للتَّوْكِيلُ عِنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آزَادَ السَّفَرَ لِنَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمُواَةُ مُخَدَرةً لَنَّوْكِيلُ عِنْدَهُ مِنْ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آزَادَ السَّفَرَ لِنَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمُوالَةُ مُخَدَرةً لَنَّا لَيُوكِيلُ عِنْدَةُ مِنْ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ اذَا آزَادَ السَّفَرَ لِنَحَقُّقِ الطَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمُوالَةُ مُخَدِّرةً لَهُ عَلَى السَّفَرِي الْمُحْمِعِ قَالَ الرَّاذِي وَحِمَهُ اللهُ : يَلُزَمُ التَّوْكِيلُ لَمُ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ : يَلْزَمُ التَّوْكِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّفُونَ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

ے حضرت ، م ابوصنیفہ جنگننڈ فریاتے ہیں کہ تسم کی رضا مندی کے بغیر و کالت بالخصومت بنانا جائز نہیں ہے تگریہ کہ مؤکل بیار ہویا تنین دن یااس سے زیادہ کی مدت مسافت پر ہو۔

میاحبین نے کہا ہے کہ خصم کی رضا مندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے اور امام شافعی کا بھی بھی تول ہے اور جواز میں کوئی اختلا نے نہیں ہے اختلاف تو ضروری ہونے میں ہے صاحبین کی ولیل یہ ہے کہ وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا ہے نبدًا وہ دومرے کی رخہ مندی پر موقوف نہیں ہوگا جیے قرضے کی وصولی کے لئے وکیل بنانا۔

معرت امام عظم کی دیل میہ ہے کہ تھم پر جواب وینا ضرور ت ہے ای لئے مدی تھم کوئنس قاضی میں حاضر کرائے گا اور خصرت امام عظم کی دیل میہ ہے کہ تھم پر جواب وینا ضرور ت ہے ای لئے مدی تھم کوئنس قاضی میں حاضر کرائے گا اور خصومت میں لوگوں کے احوال ضائع ہوتے ہیں ہیں جب ہم اس کے ٹروم کے قائل ہو گئے تو اس سے ضرر پہنچے گا بندا ند کور وہ کالت خصومت میں لوگوں کے احوالی خاند کو رہ کا کہ نے مکاتب بنا دیا تو دور سے کو اختیار ہوگا مریض اور مسافر کے خلاف ان کے سے منا میں گئے کہ ان پر جواب وینا ضرور کی تو ہیں ہے۔
خلاف اس کئے کہ ان پر جواب وینا ضرور کی تو ہیں ہے۔

امام اعظم کے نزویک جس طرح مسافر کی طرف سے وکالت نفرور کی ہوتی ہے ای طرح سفر کا ارادہ کرنے والے کی طرف سے بھی وکالت ضرور کی ہوگی اور جلس قاصنی میں حاضہ سے بھی وکالت ضرور کی ہوگی اس لئے کہ ضرورت ٹابت ہے۔ اور جب بورت پردہ نشین ہواور ہائر نظنے اور مجلس قاصنی میں حاضہ ہوئے کی عاد کی نہ ہوتو امام ابو بکرراز کی فرماتے ہی کہ اس کی وکالت ضرور کی ہوگی اس لئے کہ جب وہ حاضر ہو بھی جائے تو ٹھر کی وجب سے وہ اپنے حق کے متعلق گفتگونیں کر سکے گی اس لئے اس کی وکالت ضرور کی ہوگی صاحب مدا میہ کے نزدیک اس تو ل کومتا فرین سے مستحسن کہا ہے۔ اس کی وکالت ضرور کی ہوگی صاحب مدا میہ کے نزدیک اس تو ل کومتا فرین سے مستحسن کہا ہے۔

## مؤكل بكے قل وكالت كے لئے شرا كط كابيان

(قَالَ: وَمِنْ شَوْطِ الْوَكَالَةِ آنُ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مِمَّنَ يَمْلِكُ النَّصَرُّقَ وَتَلْزَمُهُ الْاحْكَامُ) إِلَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ النَّصَرُّقَ وَتَلْزَمُهُ الْاحْكَامُ) إِلَاَ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ النَّصَرُّفَ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِلِ فَلَا بُدَّ آنُ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مَالِكًا لِيُمَلِّكُهُ مَنْ طَيْرَهُ (الْوَكِيلُ فَيَرَهُ (الْمُوكِيلُ فِي اللَّهُ يَعُومُ مَقَامَ الْمُوكِيلِ فِي (وَ) يُشْتَوَطُ آنُ يَكُونَ (الْوَكِيلُ مِسَّنْ يَعْقِلُ الْعَفْدَ وَيَقْصِدُهُ) لِلَّذَهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوكِيلِ فِي اللهِ الْعَبَارَةِ حَتَى لَوْ كَانَ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ آوْ مَجْنُونًا كَانَ النَّوكِيلُ بَاطِلًا (

کے فرمایا کہ وکالت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مؤکل ایسا شخص ہو چو تقرف کا ، مک ہواور ، ہل پراہ کا م ضرور تی ہوت ہوں اس لئے وکیل مؤکل کی طرف سے تقرف کا ، لک ہوتا ہے۔ انہذا خود مؤکل کا بھی تقرف کا ، لک ہون سروری ہے تا کہ دود دسرے واس کا مالک بنا شکے اور سے بھی شرط ہے کہ وکیل ایس شخص ہو چو تقد کو بچھتا ہوا وراس کا قصد من ہواس ہے کہ ، بیل شخص کو در میں موکل کا نائب ہوتا ہے ہذا وکیل ہے لئے عبارت کا اہل ہونا ضرور کی ہے تی کہ اگر و بیل نہ جھے بچر ہو یہ بیل ہوتا ہو ۔ تا کیل ماطر : وجائے گ

. اور جب آزاد ،اور عاقل ، بالغ یاماذ ون نے اپنے جیسے کووٹیل بنایا تو پیرجائز ہے۔ کیونکہ منو کل تصرف کی مکیبت رکھنے وا ہے جَبِه و کیل اہل عبرت میں ہے ہے۔ اور اس نے ایسے جُور ﷺ ووکیں بنایا جو نے اور شرا مُو جہتا ہے یا عبد جُور کو وکیل بنایا قربی جائز
ہے۔ اور ان دونوں سے حقوق متعلق نہیں ہوں گے بلک ان ہے مؤکل کے متعلق ہوں گے اس لئے کہ پچاہل مبارت میں ہے ہے۔ اور آن دونوں کے اس لئے کہ پچاہل مبارت میں ہے ہے ویہ بیتے نہیں کہ اس کے ولی کی اجازت ہے اس کا تقرف نافذ ہو جاتا ہے۔ اور تعام اپنی ذات پر تقرف کا اہل ہے اور تھ ف کلا الک بیسی ہے صرف تا کا کے حق میں تقرف کا مالک نہیں اور تو کیل آٹا کے حق میں تقرف نہیں ہے لیکن ان دونوں کی طرف ہے مہدے کو ضرور کی کرنا سے خمیں ہے البتہ بچی تو اس لئے کہ اس کی والا یت قاصر ہے اور شام اپنے آٹا کے ویہ ہے۔ ہذا یہ تقوق مؤلل سے ذمہ شرور کی ہوں گے۔

حضرت اہا م ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ اگر فریدار بیچے والا کے جا کونہ جانتا ہو پھراس کومعلوم ہوا کہ وہ بچہ ہے المجنون ہے یا مبد مجور ہے تو اس کے سئے بیٹے کونٹے کر نیکا افتدیا ہے۔ اس لئے کہ فریداراس گمان کے ساتھے مقد میں داخل ہوا تھا کہ اس کے حقوق عاقد ہے۔ متعلق ہوتے ہیں یکن جب اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اس کوافتریار ہوگا جیسے اس صورت میں افتریار ہوگا جب وہ بیٹے کے سی فیب مرطع ہوا ہو۔

### وكلاء كے منعقد كردہ عقد كى اقسام كابيان

قَالَ (وَالْعَقْدُ الَّذِيْ يَمُقِدُهُ الْوُكَلَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ) : كُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ اِلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُوْنَ الْمُوَكِلِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَنَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ ؛ لِآنَ الْحُقُوقَ تَابِعَةٌ لِحُكْمِ التَّصَرُّفِ، وَالْحُكُمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَنَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ، فَكَذَا تَوَابِعُهُ وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ.

وَكَذَا حُدُمُ الْوَكِيلَ هُوَ الْعَاقِدُ حَفِيْقَةً الْإِنَّ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْنَغْنَى وَكَا الْمَنْ عَنْ اصَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْنَغْنَى عَنْ اصَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْنَغْنَى عَنْ اصَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوكِلِ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْنَغْنَى عَنْ اصَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوكِيلِ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْنَغْنَى عَنْ ذَلِكَ كَانَ اصِيلًا فِي الْحُقُوقِ فَتَنَعَلَقُ بِهِ وَلِهِذَا قَالَ فِي الْكَتَابِ (يُسَلِّهُ الْمُسِعَ وَيَقْبِضُ النَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِالشَّمْنِ إِذَا الشَّرَى، وَيَقْبِضُ الْمُسِعَ وَيُخَاصِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْحُقُوقِ وَالْمِلْكُ يَثِبُثُ لِلْمُوكِلِ خِلاقَةً عَنْهُ، الْمُسِعَ وَيُخَاصِمُ فِيْهِ ) وَلاَنَّ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْمِلْكُ يَثِبُثُ لِلْمُوكِلِ خِلاقَةً عَنْهُ، الْعَيْدِ وَيُعَلِي السَّابِقِ كَالْعَلْدِ يُتَهَبُ وَيُصَطَادُهُ هُو الصَّحِيْحُ . قَالَ الْعَنْدُ الصَّعِيفُ : وَفِي الْعَبْدِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ے وہ مقد جس کووکلاء منفقد کرتے ہیں دولتم پر ہے ہروہ مقد جس کووکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے بکتے اور اہار ، تو سے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہول گے نہ کہ مؤکل کے ساتھ ۔

وم شانعی نے بہ ہے کدوومؤکل کے ساتھ منعلق ہول گے اس کے کہ عنوق جھم تصرف کے تابع ہوت میں اور تعمیم یعنی مند

# مؤكل كي جانب اضافت شده عقد كابيان

قَالَ (وَكُلُّ عَشْدٍ يُسِيسَفُهُ إلى مُوَكِلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنُ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّ خُفُولَهُ تَسَعَلَى بِالْمَهُ وَلَا يَلْوَمُ وَكِيلَ الْمَرُاوَ تَسَعَلَى بِالْمَهُ وَلَا يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاوَ تَسَعِيمُ بِالْمَهُ وَلَا يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاوَ تَسَعِيمُ بِالْمَهُ وَلَا يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاوَ تَسَعِيمُ بِاللَّهُ وَمِيلًا الْمَرُاوَ تَسَعِيمُ اللَّهُ لَا يُسْتَغُنَى عَنُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلى تَسْطِيمُهَا) وَلَا الْمَوكِ لَلْ اللَّهُ وَلَا يَلُومُ اللَّهُ لَا يُسْتَغُنَى عَنُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللَّ

کے فرہ آیا کہ بروہ عقد جس کو وکیل اپنے مؤکل کی طرف مضاف کرے جس طرح نکاح بنایع اوسلی عن دم العمد تواس کے حقوق مؤکل کے ساتھ البند اللہ بھر کا مطالبہ نہیں کیا جائے اور عورت کے گئی جو توق مؤکل کے ساتھ البند اللہ بھر کا مطالبہ نہیں کیا جائے اور عورت کے دلیل برعورت کو میر دکرنا ضروری نہیں بوگا اس لئے کہ ان عقو دیل و کیل صرف سفیر ہوتا ہے کیا دیجھے نہیں کہ و کیل مؤکل کی طرف عقد منسوب کرنا ہے کہ توگا۔ اور ووق صد کی عقد منسوب کرنے ہے متعنی نہیں ہے اور جب وکیل نے اپنی طرف عقد کو منسوب کیا تو نکاح اس کے بوگا۔ اور ووق صد کی طرح بوجائے گا اور جائے گا اور جائے گا وہ استا طے کیونکہ وہ بھمل طرح بوجائے گا اور جائل وجو بائل کو تول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ وہ استا طے کیونکہ وہ بھمل بوجاتا ہے بندا ایک شخص سے اس کا صدور دوسر شخص کے لئے اس کے حکم کا تبوت ممکن نہیں ہے اس لئے وکیل صرف سفیر بوگا۔

#### مال پرآزاد کرنے میں وکالت کابیان ۔

وَالْحَسَرُبُ النَّانِي مِنْ اَخَوَاتِهِ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ. فَامَّا الصَّلْحُ الَّـدِى هُـوَ جَـارٍ مَـجُـرَى الْبَيْعِ فَهُوَ مِنْ الضَّرُبِ الْآوَّلِ، وَالْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُق وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّهُنِ وَالْإِفْرَاضِ سَفِيرٌ اَيْضًا ﴿ لِآنَ الْحُكُمَ فِيمَا يَغَبُتُ بِالْقَنْضِ، وَآنَهُ بُلافِي مَحَلَّا مَمُنُوكًا لِلْعَبُرِ فَلَا يُجْعَلُ اَصِيلًا وَكَذَا إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِينِ ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ مَمُنُوكًا لِلْعَبُرِ فَلَا يُجْعَلُ اَصِيلًا وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَلَا يُعْبُر فَلَا يُحْمَلُ لِللَّهُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْمُوكِيلُ بِحَلافِ وَالْمُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللللْلُولُ الللْهُ وَلِي اللللْلُولُ اللللْلِي الللْلُهُ وَلِي الللْلُولُ اللَّهُ وَلِي الللْلُولُ الللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلِي الللللِّلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلِي اللْلُهُ وَلَهُ اللْلُولُ الللْهُ وَلِي الللْلُولُ الللْلُلُولُ الللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْلُولُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللِمُ الللْمُ اللللللِمُ الللللِمُل

اور دوسری میں کی مثالوں میں مال پر آزاد کرنا ، مکا تبت کرنا اور سلی عن الانکار ہے لین دوسلی جوئی ہے قائم مقام : وون میں اول میں ہے ہے۔ اور بہد کرنے ، صدقہ کرنے ، عاریت اور و دبیت پر دیئے ، ربین رکھنے اور قرض دیئے کا دکیل بھی ۔ غیر بونا ہے۔ اس لئے کے ان عمتو و میں تھم قبضہ ہے تا ہے۔ اور قبضہ ایسے کل کے ساتھ متصل ہوتا ہے جود دسرے کا معلوک ہات ہے اس لئے کے ان عمتو و میں تھم قبضہ ہے تا ہے۔ اور قبضہ ایسے کل کے ساتھ متصل ہوتا ہے جود دسرے کا معلوک ہات و کیل کو اصداعی میں ہوتا ہے اور مضار بت اور مضار بت کے وکیل کو اصداعی کا میں میں تا یا جا سکتا ہے وکیل بنا تا باطل ہے تھی کے مؤکل کے لئے ملکت ٹابت نہیں ہوگی قرضہ لینے کے لئے وکیل بنا تا باطل ہے تھی کے مؤکل کے لئے ملکیت ٹابت نہیں ہوگی قرضہ لینے کے لئے قاصد بھیجنے خلاف ہے۔

### مؤكل كاخر بدار ے طلب ثمن كامطالبه كرنے كابيان

قَالَ (رَاذَا طَالَبَ الْمُوَكِلُ الْمُشْعَرِى بِالنَّمَنِ) (فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِنَّهُ ) ؛ لِآنَهُ آجُنبِي عَنُ الْعَقْدِ وَحُوفَ إِلَى الْعَالِدِ (فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَهُ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ آنْ يُطَالِبَهُ بِهِ قَانِيًا) ؛ لِآنَ نَفُسَ النَّمَشُهُ وَقِيلُ وَعَلَى الْمُوتِلِ اللَّهِ عَازَ وَلَهُ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ آنْ يُطَالِبَهُ بِهِ قَانِيًا) ؛ لِآنَ نَفُسَ النَّمَ عَنِ الْمُقَامِنِ حَقَّهُ وَقَدْ وَصَلَ اللهِ، ولَآ فَائِدة فِي الْاَحْدِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ اللهِ، ولَآ فَائِدة فِي الْاَحْدِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ اللهِ، ولَآ فَائِدة فِي الْاَحْدِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ اللهِ، ولَآ فَائِدة فِي الْمُوتِيلِ اللهُ عَلَيْهِمَا دَيْنَ يَقَعُ اللهُ عَلَيْهِمَا دَيْنَ يَقَعُ اللهُ ا

فرمایا کہ جب مؤکل فریدارے ٹمن کا مطالبہ کرے تو فریدار کو بیٹق ہے کہ وہ مؤکل کو ٹمن دینے ہے انکار کروے

اس لئے کہ مؤکل مقد اور حقوق مفتد ہے اجبی ہے۔ اس لئے کہ حقوق عقد تو عاقد کی طرف اوٹ رہے ہیں لیکن جب فریدار نے

مؤکل کو ٹمن دے دیا تو جا نز ہے اور وکیل کو بیتن نبیل ہوگا کہ وہ دوبارہ فریدارے ٹمن وصول کرے اس لئے کہ وہ ٹمن جس پرمؤکل

ن بھند کیا ہے وہ اس کا تق ہے اور وہ بی اس تک پیٹی گیا ہے اس مؤکل سے لئے کہ چرای کو وہ ہے کا کوئی فائد و فیس ہے ۔ اس وجہ

نہ جب مؤکل پر فریدار کا دین ہوتو مقاصد ہو جائے گا شاکہ کہ وکیل کے دین ہے۔ اور جب تنباو کیل پروین ہوتو طرفین کے نزو کیک

اس کے دین سے بھی مقاصد ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ان کے نزد کے وکیل فریدار کو ٹمن سے بری کرنے کا مالک ہے لیکن دونو اس
صورتو اس میں میل مؤکل کے لئے شمن کا ضامن ہوگا۔

هدایه در زیزی کی گیای اس

# والمعاداة والمعادية المعاداة والمعاداة

﴿ بير باب خريد وفروخت كى وكالت كے بيان ميں ہے ﴾

# فَصُلُّ فِى الشِّرَاءِ

فصل خرید وفروخت کی و کالت کے بیان میں ہے ﴾ خرید وفروخت میں و کالت کی فصل کی فقہی مطابقت کا بیان

خریدوفروخت میں وکالت کے احکام عرف میں اس قدر کشرت ہے موجود میں کہ ان کی توشیح محتان بیان نہیں ہے۔ ہذا ان کی کشرت کے سبب ان کواحکام وکالت میں ایک خاص باب وفصل کے تحت اور مختلف فقہی جز کیات کے ساتھ مصنف نایہ الرحمہ نے مزین کیا ہے۔ ماقبل تغذم احکام وکالت کا سبب یہ ہے کہ تو احد و بنیادی معارف جمیشہ مقدم ہوتے ہیں جہد جز کیات کو مؤخر و کرک جاتا ہے۔ ماقبل تغذم احکام وکالت کا سبب یہ ہے کہ تو احد و بنیادی معارف جمیشہ مقدم ہوتے ہیں جہد جز کیات کو مؤخر و کرک جاتا ہے۔ جن کا نہم وادارک اصول و بنیادی تو انین پر مشتمل ہوتا ہے۔

# وكيل كے لئے مؤكلہ كى جنس وصفت بيان كرنے كابيان

(قَالَ: وَمَنْ وَتَكُلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِية جنسِه وَصِفَتِه اوْ حسْبِه وَمَهُلَع ثَمَيهِ)

لِيَسِيسُرَ الْمَهْ فُلُ الْمُوتَحُلُّ بِهِ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُهُ الانْتِمَارُ، (إلَّا اَنْ يُوكِكُلُهُ وَكَالَةً عَامَةً فَيَقُولُ: ابْتَعْ لِي مِنَا رَايَتَ ، ولاَنَّهُ فَوْضَ الْامُوكُلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيُمْكُنُهُ الانْتِمَارُ، (إلَّا اَنْ يُوكِكُلُهُ وَكَالَةً عَامَةً فَيَقُولُ: ابْتَعْ فَي لِي مِنَا رَايَت ، ولاَنَّهُ فَوْضَ الْامُوكُلُ بِهِ مَعْلُومًا فِي الْوَكَالَةِ كَجَهَالَةِ الْوَصُفِ اسْتِحَسَامًا، لِانَّ مَنْسَى وَالْاصُلُ فِيهِ انَّ الْحَهَالَة الْيَسِيرَةُ تَتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجَهَالَةِ الْوَصُفِ اسْتِحَسَامًا، لِانَّ مَنْسَى التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوسُّعِة وَلَا الشَّورُ عِلَى الْمَوتُ عِلَى الْمَوتُ عِلَى الْمَولُ عِنْمُ اللَّهُ عِلَى الْمُوكِ عَلَى التَّوسُّعِة وَلَهُ السِّيَعَانَة ، وَفِي اغْتِيَارِ هَذَا الشَّرُ عِلَى بَعْضُ الْحَوْتِ وَهُو مَدُفُوع .

لَا التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوسُّعَة وَ لَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى عِنْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمَعْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مِولَاكُ وَاللَّهُ وَلَا مِلْ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ ال

ی و کالت میں جہالت برواشت کر لی جاتی ہے جیسے وصل کا مجبول ہونااس لئے کہ و کالت کامدار توسع پر ہے کیونکہ و کا ات ہے اور اس شرط کا اعتبار کرنے میں پچھے ترین ہے اس کے اس کودور کردیا جائے گا۔

## اجناس مشتر كه كوشامل كرنے والے ہے وكالت كى عدم تعجت كابيان

رِثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّفَظُ يَجُمَعُ آجُنَاسًا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْآجُنَاسِ لَا يَصِحُ التَّوْكِيلُ وَإِنْ تَبَنَ الثَّمَنَ) ؛ لِآنَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ يُوجَدُّ مِنْ كُلِّ جِنْسِ فَلَا يُدْرَى مُرَادُ الْآمِرِ لِنَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ (وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يَجُمَعُ أَنْوَاعًا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِبَيَانِ الشَّمَنِ أَوْ النَّوْعِ) ؛ لِآنَهُ بِتَقْدِيرِ النَّمَنِ يَصِبُرُ النَّوْعُ مَعْلُومًا، وَبِذِكُرِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلَا تَمْنَعُ الِامْتِنَالَ.

مِنَالُهُ : إِذَا وَكَمَلُهُ بِشِرَاءِ عَبْدِ أَوْ جَارِيَةٍ لَا يَصِحُ ؛ لِآنَهُ يَشْمَلُ ٱنْوَاعًا فَإِنْ بَيْنَ النَّوْعَ كَالتَّرْكِيِ
وَالْحَبَشِيِ آوُ الْهِنْدِيِ آوُ السِنْدِي آوُ الْمُولِدِ جَازَ، وَكَذَا إِذَا بَيْنَ النَّمَنَ لِمَا ذَكَرُنَاهُ، وَلَوْ بَيْنَ
النَّوْعَ آوُ النَّمَنَ وَلَمْ يُبَيِّنُ الصِّفَةَ وَالْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ وَالسِّطَةَ جَازَ ؛ لِآنَهُ جَهَالَةُ مُسْتَدُرَكَةُ،
وَمُرَادُهُ مِنْ الصِّفَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي الْكِتَابِ النَّوْعُ

کے اس کے بعد ہرایا افظ جوئی اجناس کوشائل ہویا اس چیز کوشائل ہو۔ جواجناس کے معنی میں ہوتو و کا اس تعجی نہیں ہے خواؤشن بیان کردیا ہواس کئے کہ اس شن کے کوش ہرجنس میں ہے پایا جاتا ہے اس لئے جہالت قاحش ہونے کی وجہ ہے مؤکل کی مراد معلوم نہیں ہوگی اور جب ایس جنس ہوجوئی نوع کوشائل ہوتوشن یا نوع کے بیان کئے بغیر و کا نست سی نہیں ہوگی اس لئے کہ شن کا انداز و معلوم کرنے ہے نوع معلوم ہوجائے گی اور نوع بیان کرنے ہے جبالت کم ہوجائے گی اس سے یہ جب سے انجیل تھم ہوجائے گی اس سے یہ جب سے انجیل تھم ہوگی ۔ اس کی مثال میرے کہ جب کس نے غلام یا باندی فرید نے کے لئے کسی کو وکیل بنایا تو و کا سے سی خونیں ہوگی ۔ اس کے کہ جب کسی نے غلام یا باندی فرید نے کے لئے کسی کو وکیل بنایا تو و کا سے سی خونیں ہوگی اس کے کہ یہ جب نوع بیان کردی جسے ترکی یا جبٹی یا بندی یا سندی یا مولد تو جائز ہے اور ایسے تی جب شن بیان کردی تو بھی جن نے اس کی وجہ ہوئی یا روی ہوتا یہ جب شن بیان کردی تو بھی جن نے جائی کہ اور قد و بی بیان کردی تو بھی جن نے بیان کردی تو بھی جائے کہ یہ جبالت سے مصنف کی مراو

#### جہالت فاحشہ کے سبب بطالان وکالت کا بیان

(وَقِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ : وَمَنْ قَالَ لِأَخَرَ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا أَوْ دَابَّةً أَوُ دَارًا فَالُو كَالَةُ بَاطِلَهُ ، لِلْحَهَالَةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَفِي الْعُرْفِ يُطُلَقُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ فَقَدْ جَمَعَ اجْنَاسًا، وَكَذَا التَّوْت : لِالله

جامع مغیر میں ہے کہ جب کی جہ کی خوص کے اعتبارے واباس کا نام ہے جوروئے زمین پر چتنا ہے اور عرف میں گوڑے وکالت باطل ہے اس کئے کہ حقیقت لغوی کے اعتبارے واباس کا نام ہے جوروئے زمین پر چتنا ہے اور عرف میں گوڑے گدھے نچر پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کئے یہ لفظ کی جنسول کوشائل ہے اور کپڑوں کا بھی یہی حال ہے چن نچے وہ بھی اس ہے۔ کراوٹی سب کوشائل جوتا ہے جواجناس کے معنی میں کراوٹی سب کوشائل جوتا ہے جواجناس کے معنی میں ہیں اس کئے کہ مقاصدہ پڑوسیوں ، منافع مجلوں اور شہروں کے جہ لئے سے دار میں بھی زبر دست تبدیلی جو جاتی ہے۔ اس لئے تھیل عبو جاتی ہے۔ اس لئے تھیل اور شواری ہوگی فرمایا کہ جب موکل نے وار کائمن بان کرویا اور دوار اور تو ہی جنس یعنی نوبیان کروی تو و کالت ہ نزے اور اس طرح جب وابدی نوبیان کروی اس طرح کداس نے حماروغیرہ کہدویا ہے۔

## طعام میں بطور استحسان گندم وآئے کے شامل ہونے کا بیان

(قَالَ : وَمَنُ دَفَعَ إِلَى آخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْشَرِ لِي بِهَا طُعَامًا فَهُوَ عَلَى الْحِنُطَةِ وَدَقِيْقِهَا) اسْتِحْسَانًا . وَالْقِيَاسُ آنُ يَكُونَ عَلَى كُلِّ مَطُعُومٍ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ كَمَا فِي الْيَمِينِ عَلَى الْآكُلِ إذْ الطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ .

وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ آنَّ الْعُرُفَ آمُلَكُ وَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقُرُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَا عُرُفَ فِي الْاكْلِ فَبَقِى عَلَى الْوَضْعِ، وَقِيْلَ إِنْ كَثَرَتُ الذَّرَاهِمُ فَعَلَى الْحِنْطَةِ، وَإِنْ قَلَّتْ فَعَلَى الْخُبْذِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَى الْدَقِيْقِ.

کی فرمایا کہ جب کی نے دومرے کو دراہم و کے کریے کہاتم میرے لئے ان دراہم کے کوش طعام فرید ما و تو استحسانا یہ محمدم اوراس کے آنے پر واقع ہوگا۔ جب کہ قیاس ہے کہ حقیقت کا اختیار کرتے ہوئے برمطعوم پر واقع ہوجس طرتی بیمن تی الاکل ہوتا ہے اس لئے کہ طعام ہراس چیز کا نام ہے جو کھائی جاتی ہے استحسان کی ولیل ہے ہے کہ عرف زید وہ تو ی ہے اوراس کے مطابق ہے بوہم نے بیان کیا ہے جب کہ تا وشراء کے ساتھ ملاکر ذکر کیا جائے اوراکل میں کوئی عرف نیس ہے اس نے ووائس وشر میں ہوتی ہوئی اور جب کم ہول تو رو فی پراور جب قلیل وکثیر کے درمیان ہوں تو وہ آتے ہول تو رو فی پراور جب قلیل وکثیر کے درمیان ہوں تو وہ آتے پر واقع ہول گے۔

### مبيع ميں عيب كى اطلاع بروايسى كے اختيار كابيان

قَالَ (وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ آنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا ذَاهَ الْمَبِعُ فِى يَدِهِ ) وَ لِاَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْمَقْدِ وَهِى كُلُّهَا اللهِ (فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوكِلِ لَهُ يَرُدَّهُ إِلَّا بِافْرِهِ ) وَلاَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ يَدِهِ الْحَقِيْقِيَّةِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَا بِافْنِهِ ، وَلهذا تحال يَصْمُ الْمَنْ يَدَى فِى الْمُشْتَرِى دَعُوى كَالشَّفِيعِ وَعَيْرِهِ قَبْلَ الشَّيلِيمِ إِلَى الْمُوكِلِ لا مَعْدَهُ عَصْمُ المَنْ يَدَى فِى الْمُشْتَرِى دَعُوى كَالشَّفِيعِ وَعَيْرِهِ قَبْلَ الشَيلِيمِ إِلَى الْمُوكِلِ لا مَعْدَهُ فَالْ (وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ) وَ لَا تَنْهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَوْكِيلُ اللهَ اللهُ يَعْفِيهِ وَالسَّلَمِ ) وَلاَنْهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَوْكِيلُ اللهَ عَلَى النَّوْكِيلُ السَّلَمِ ) وَلاَنْ مَعْفِد الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ ) وَلاَنْ السَّلَمِ وَلَا السَّلَمِ وَلَا السَّلَمِ وَلَاكَ لا يَجُوزُ ، فَإِنَّ الْوَكِيلُ عَلَى مَا مَنَّ وَمُوادُهُ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ دُونَ قَبُولِ السَّلَمِ ؛ لِلاَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ ، فَإِنَّ الْوَكِيلُ عَلَى النَّولُ عِلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَا لَيْهُ وَلَى السَّلَمِ ؛ لِللّهُ وَلِيلُ لا يَجُوزُ ، فَإِنَّ الْوَكِيلُ لِي الْمَالِمُ وَلَا السَّلَمِ وَلَالَهُ اللهَ يَعْفِرُ اللهَ عَلَى النَّهُ مَلَى النَّهُ الْمُؤْتِ النَّمَالُ لِللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ الْمَالِقُولُ اللهَ اللهِ عَلَى السَّلَمِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ التَولِيلُ اللهُ اللهُ السَّلِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

کے فرمایا کہ جب وکیل نے کوئی چیز فرید کراس پر بعند کرلیا کھروہ کسی عیب پر مطلق ہوا تو جب تک ہی اس کے بہند میں ہو

اسے عیب کی وجہ سے میچ والپس کرنے کا اختیار ہے اس لئے کہ بید حقوق عقد میں سے ہاور تمام حقوق عقد و کیل کی طرف ہی و بند

ہیں لیکن جب و کیل نے چیچ کومؤکل کے سپر دکرویا تو وہ مؤکل کی اجازت کے بغیر واپس خیس کر سکتا اس لئے کہ و کا است کا تھم بچرا ہو وہ وگئی ہے اور اس لئے کہ واک است کا تھم بچرا ہو اور اس لئے کہ واپس کرنے میں مؤکل کے حقیق قبضے کا ابطال ہے۔ لہذوا مؤکل کی اجازت کے بغیر وکیل اس پر تو در نہیں : وگا اس لئے مؤکل کی طرف میچ سپر دکرنے سے پہلے وکیل اس مختص کا جو میچ میں دعوی کرے گا جیسے شفیج وغیر و لیکن بہر دکر دینے کے بعد دکیل محتصر خیس موگا جو میچ میں دعوی کرے گا جیسے شفیج وغیر و لیکن بہر دکر دینے کے بعد دکیل محتصر خیس موگا ہو میچ میں دعوی کرے گا جیسے شفیج وغیر و لیکن بہر دکر دینے

فر مایا کہ عقد صرف اور عقد سلم میں وکیل بنانا جائز ہے اس لئے کہ بیدا یسے عقد میں جن کو خود مؤکل انجام اسے سکتا ہے۔ بندا حاجت کو دور کرنے کے لئے و داس کا وکیل بنانے کا بھی مالک بوگا۔ جس طرح گذر چکا ہے اور امام قد ورک کی مرا و عقد سلم کرنے کے سئے وکیل بنانا ہے نہ کہ سلم قبول کرنے کے لئے اس لئے کہ اس میں وکالت جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ وکیل ایساطع سفرو وحت کرے گا جواس کے ذمہ میں بواس شرط پرکٹرن دومرے کے لئے بواور میرجائز نہیں ہے۔

# قضدے بہلے وکیل کاساتھی سے جدا ہوجانے کابیان

(فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ) لِوُجُودِ الْإِفْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ فَبْضِ (وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوكِلِ) ؛ لِآنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحِقُ بِالْعَقْدِ فَيْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيلُ يَعْتَبُرُ مُفَارَقَةُ الْمُوتِ كِلْ الْعَبْدِ الْمُحَجُورِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ فَيَصِبَحُ قَنْصُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالصَّبِيّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ الرَّسُولِ ؛ لِآنَ الرِسَالَةَ فِنَى الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ، وَيَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْمُرْسِلِ فَصَارَ قَنْصُ الرَّسُولِ ؛ لِآنَ الرِسَالَةَ فِنَى الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ، وَيَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْمُرْسِلِ فَصَارَ قَنْصُ الرَّسُولِ ؛ لِآنَ الرِسَالَة فِنِي الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ، وَيَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْمُرْسِلِ فَصَارَ قَنْصُ الرَّسُولِ قَنْصَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَ .

وکیل بہ شراء کواینے مؤکل ہے ثمن لینے کے تن کابیان

(قَالَ: وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الشَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَصَ الْمَبِيعَ فَلَهُ اَنْ يَوْجِعَ بِهِ عَلَى السَّمُوكِيلِ) ؛ لِلْآنَة انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَة حُكْمِيَةٌ وَلِهِذَا إِذَا احْتَلَقَا فِي النَّمَنِ يَتَحَالَفَان وَيَوْدُ الْسُوكِيلِ) ؛ لِلْآنَة انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَة حُكْمِيَةٌ وَلِهِذَا إِذَا احْتَلَقَا فِي النَّمَنِ يَتَحَالَفَان وَيَوْدُ السَّمُ الْمُوكِيلِ عَلَيهِ الْوَكِيلِ فَيَوْجِعُ عَلَيْهِ السَّمُ الْمُشْتَرِى لِلْمُوكِيلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَوْجِعُ عَلَيْهِ وَلَانَ السُّمُ وَكِلُ مِنْ وَاضِيًّا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ (فَإِنْ وَلاَنْ السُّحُقُوقَ لَمَّا كَانَتُ وَاجِعَةً اللَّهِ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُوكِيلِ وَلَهُ يَكُونُ وَاضِيًّا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ (فَإِنْ وَلاَنْ السُّمِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ) ؛ لِلاَنَّ بَدَهُ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ ) ؛ لِلاَنَّ بَدَهُ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ ) ؛ لِلاَنَّ بَدَهُ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ ) ؛ لِلاَنَّ بَدَهُ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ ) ؛ لِلاَنَ بَدَهُ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَلَمْ يَسْقُطُ النَّمَنُ ) ؛ لِلاَنَ بَدَهُ كَيْد

کھے فرمایا کہ جب و کیل بیشراء نے اپ مال سے شن ادا اور کے بیٹے پر بیضہ کرلیا توا ہے مؤکل سے شن واپس لینے کا حق ہاس لئے کہ دکیل اور مؤکل کے درمیان تھی طور پرمیادلہ ہو گیا ہے بی وجہ ہے کہ جب مؤکل اور وکیل نے شن میں اختلاف کیا تا و دنول تنم کھا تیں گے۔ اور عیب کی وجہ ہے مؤکل وکیل کو بیٹے واپس کروے گا اور جس طرت وکیل کی طرف ہے مؤکل کو چیز بیر دکی جا چی ہے اس لئے وکیل مؤکل ہے اپنا شن واپس لے گا اور اس لئے کہ جب مقد سے حقوق وکیل کی طرف لوٹ رہے ہوں اور مؤکل اس کو جا نتا بھی جو تو مؤکل وکیل کے مال ہے شن اوا کرنے پر راضی جو گا تیم جب و کیس سے میں کہ وہ کی ہے کہ وکیل کے مال سے شن اوا کرنے پر راضی جو گا تیم جب و کیس سے میں کہ وہ کی ہوتو مؤکل وکیل کے مال سے بلاک ہوگی اور شن س قوانیس ہوگا اس سے کہ وکیل کے اس سے بلاک ہوگی اور شن س قوانیس ہوگا اس سے کہ وکیل کے قونہ مؤکل کے قونہ کو کہ کی تو اپنس ہو جا گھ

## وكيل كے لئے بيتے كورو كنے كاحق ركھنے كابيان

روَكَ أَنْ يَخْسِسَهُ حَتْمَى يَسْتَوْفِى الشَّمَنَ ) لِمَا بَيْنَا آنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنُ الْمُوكِي وَقَالَ رُفَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِآنَ الْمُوكِلَ صَارَ قَامِضًا بِيَدِهِ فَكَآنَهُ سَلَّمَهُ اللّهِ فَيَسْقَطُ حَقُ الْحَس قُلْمَا : هَذَا لَا يُسَمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ رَاضِيًا بِسَّقُوطِ حَقِّهِ فِي الْحَيْس، عَلى آنَ قَيْصَهُ

منوقهوات فيسقع للمو تمل الدلام ينحر شة وللفسيد عناد حسيد زفان حدسة فهاذك الدر معد ١١٠٠ صَمِينَانَ الرُّهُن عِمُد ابِي يُؤمُّهُم، وحسمان المهيم عَمُدَ مُعِمْدِ، وهُو أَوْلُ ابنَ حَمَده و حدة الله وصبيمانَ الْعَصْبِ عِنْدُ رُهُمَ وجِعمُ اللَّهُ ؛ لاَنْهُ منيَّع يعيُّر حيَّ، لَهُما الله يستَوِله الدادج وله فكان سَيْتُ أَوْسُنِهِ عَلَا النَّهُمُ فَيَسْقُطُ بِهِلا يَكِهُ وَلاَ إِنَّ تُؤْسُفِ اللَّهُ مَصَّبُونٌ بِالْعَثْسِ للانسبها • الحاء أَنْ لَهُ يَدَكُنُ وَهُوَ الرَّهُنُّ بِعَيْنِهِ بِعِلَافِ الْمَهِ ، لانَّ الَّهُ يَفْسَحُ بِهِلا أَنَّهُ وها هَمَا لا بنفسخ أَصَلُ الْعَقْدِ ، قُلُنَا ؛ يَسَنَقَيسِخُ في حَقّ النَّمُو تَكِلُّ وَالْوَكْمِلَ، كنما المَّا وَلَاهُ النَّمُو كُلُّ بعنب ورسمى

٧ ٪ / اوروكيل مين كوروك كالتن وارب يبال تك كروه ابنا أن اصول الميال اللي في ويه مداوا ميران السنوالي كروكيل مؤكل م ينيخ والله كورج مين بيد وارالم ب

حضرت امام زفر فرمات میں کہ وکیل کورو کئے کاحق فیل ہے اس کے کہ ایل ملہ ایندر الیا ہے والی جس کا این اس والی ایک اس طرح ہوگیا جیسے وکیل نے مؤکل کوئیج سپر وکری النے کے حبس کا فق ساقا وہ جا ۔۔ کا ام کیٹے بیاں اے ہوا ہے۔ والنے سروائی است وحر از ممکن شیں ہے لہذا مینے کورو کئے کے متعلق وکیل اپنا من ساقاد کرئے پر رامنی ٹین دو کا اس کے مارود والیاں کا البندہ وقو اے ہے ينانچه جب اس نيميج ندرو کي نو وه قيندموکل کا جو کااور بصورت مېس وليل ك ك د و کامه کار : ب وليل ب من و د و يااو، بلاک ہوگئی تو امام ابو پوسٹ کے نز ویک جنج منمان ربن کی الرث منم ون : و کی -

حضرت امام محمد کے تزویک منهان تاہے کی طرح مضمون ہو کی اور امام افظم کا بھی بہی قول بنداور امام زفر اللہ اور اما غصب کی طرح مضمون ہوگی اس لئے کہ بیچ کو نامن روکی گئی ہے الرقین کی ولیل یہ ہے کہ ولیل او کل ۔ ہا تعم ۔ او است ۔ والے کے درجے میں ہے بنداو کیل کامبیع کورو کناشن وصول کرنے کے لئے ہوگا اس کے کومنی کے ہااک اور نے ہے اس ما قدارو

حضرت امام ابو پوسٹ کی دلیل میہ ہے کہ تھے تیمت کو ہارا کرئے ئے لئے رو کئے کی وجہ نے منٹمون وہ تی ہے مااا نعمہ ب تا اوو مضمون نبیس تھی اور اسی طرح ہے، می رائن کے معنی میں ہے جی شاف اس کئے کے بنٹا کے استان نے سندان کی در مہاتی جی ا يب اصل عقد نشخ نهيل بهوتا بهم كيتے ہيں مؤكل اور وليل كے من ميں مقد نئے ،و ميا تا ہے بيت جب بيب ني و مبہ ہے و فل من أو وا مان كرد ماوروكيل اس يررافني بوجائه

## دى ارطال گوشت خريد نے كے لئے وكيل بنائے كابيان

(قَالَ : وَإِذَا وَكَمَلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمِ بِيرْهُم فَاشْنَرى عِشْرِينَ رِظُلا بدرهم من لحم يُبَاعُ مِنْهُ عَشَرَةً أَرُّطَالٍ بِدِرُهَمِ لَزِمَ النَّوْ كِلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهِمِ عِنْد أَبي حَبْهه، وقالا

يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِدِرُهَمٍ) وَذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ آبِي حَيِيْفَةَ وَمُحَمَّدُ لَهُ يَذُكُرُ الْبِحَلَاثَ فِي الْاَصْلِ .

لِآبِى يُوسُفَ آنَهُ آمَرَهُ بِصَرُفِ الدِّرُهَمِ فِى اللَّحْمِ وَظَنَّ آنَّ سِعْرَهُ عَشَرَةُ ٱرْطَالٍ، فَإِذَا الشَّترى بِهِ عِشْرِينَ فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَصَارَ كَمَا إِذَا وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِدِ بِٱلْفِ فَبَاعَهُ بِٱلْفَيْنِ

وَلَابِى حَنِينَفَةَ آنَهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ آرُطَالٍ وَلَمْ يَاْمُوهُ بِشِرَاءِ الزِّيَادَةِ فَبَنَفُ شُرَاؤُهَا عَلَيْهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِحَلافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ ؛ لِآنَّ الزِّيَادَةَ هُنَاكَ بَدَلُ مِلْكِ الْمُوكِلِ فَسَكُونُ لَـهُ، بِحَلافِ مَا إِذَا اسْتَرى مَا يُسَاوِى عِشْرِينَ رِظُلًا بِدِرْهَمٍ حَيْثُ بَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِآنَ الْأَمِرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِينَ وَهِذَا مَهْزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الامِرِ.

فرمایا اور جب کی بندے نے کی کوایک درجم کے بدلے دی رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایہ بھروکیل سے ایسا میں رطل گوشت خرید ایک درجم کے بدلے جس میں گوشت ایک درجم میں دی رطل گوشت خریدا ایک درجم کے بدلے جس میں گوشت ایک درجم میں دی رطل گوشت میں سے نصف درجم کے بدلے دی رطل لیمال زم ہوگا۔صاحبین نے فرمایا کے مؤکل پر ایک درجم کے بدلے جس رطل لازم ہوگا اور بعض ننوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور دمام مجمد نے مبسوط میں اس اختلاف کو ذکر نہیں میں رطل لازم ہوگا اور بعض ننوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور دمام مجمد نے مبسوط میں اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت امام ابو ہوسف کی دلیل یہ ہے کہ مؤکل نے وکیل کو گوشت کی قیمت میں ایک درجم صرف کرنے کا وکیل بنایا ہے۔ اور اس نے ہے جھا ہے کہ اس کا بخا درطل سے لیکن جبروکیل نے یک درجم کے بدلے بیں رطل خریدایا تو وکیل نے مؤکل کے لئے خیر کا اض فد کیا ہے۔ اور یہ ایسے ہوگیا جسے کی شخص نے دو سر ہے کو ایک بڑار کے بدلے اپناغلام بیچنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے دو بر ارجی غلام کو بیا ہے۔

حضرت اما ماعظم کی دلیل ہے کہ مؤکل نے وکیل کودی وال فرید نے کا تھم دیا ہے۔ اور ذیادہ فرید نے کا تھم نہیں دیا بلذا زیادہ کی فریداری وکی اور دی رطل کی فریداری مؤکل پر نافذ ہوگی۔ اس مسلئے کے خلاف جس سے اہا مرا و بوسف نے استشہاد کیا ہے۔ اس لئے وہ مؤکل کی ہی ہوگی۔ اس صورت کے خلاف جب استشہاد کیا ہے۔ اس لئے وہ مؤکل کی ہی ہوگی۔ اس صورت کے خلاف جب مؤکل نے نے درہم کے وض جی رطل کے برابر ہوتواس پر تفاق ہے کہ دو کی ایک درہم کے وض جی رطل کے برابر ہوتواس پر تفاق ہے کہ دو کی ایس اس لئے کہ مؤکل کا تھی موٹے جانور کے گوشت کو شامل ہے اور بدد بلے جانور کا ہے۔ اس لئے کہ مؤکل کا تھی موٹے جانور کے گوشت کو شامل ہے اور بدد بلے جانور کا ہے۔ اس لئے کہ مؤکل کا تھی موٹے جانور کے گوشت کو شامل ہے اور بدد بلے جانور کا ہے۔ اس لئے تم کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

# مؤكل كالمعين چيز خريدنے كے لئے وكيل بنانے كابيان

قَـالَ (وَلَـوُ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَىء بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ) لِلاَنَّهُ يُؤدِي إلى تَغْرِيرِ الامِرِ خيـتُ اعْتَـمَـدَ عَـلَيْهِ وَلاَنَّ فِيْهِ عَزُلَ نَفْسِهِ ولاَ يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيْلَ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِلِ، هَـلَـوْ كَانَ النَّمَنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى بِجَلَافِ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى فَاشْتَرى بِعَبْرِ النَّفُودِ أَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِشِرَانِهِ فَاشْتَرَى النَّانِي وَهُوَ غَانِتْ يَشْتُ الْمِلْكُ لِلُوَكِبِلِ الْآوَل فِي هَدِه الْوُحُوهِ وِ لَاَنَهُ خَالَفَ آمُوَ الْامِرِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ.

وَكُوْ اشْتَوَى الشَّامِيَ مِحَضُوَةِ الْوَكِيلِ الْآوَّلِ نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِيلِ الْآوَّلِ ﴿ لِآنَّهُ حَصَرَهُ وَاللهُ فَلَمُ مَعْمِ مِنَ اللهِ

فر مایا کہ جب مؤکل نے کسی معین چرخرید نے کاوکس بنایا تو وکس کے لئے جا ترنبیں ہے کہ دونہ کورہ چیزا بنے گئے خرید کا سب ہے کیونکہ مؤکل نے دکس پراختاد کیا ہے اوراس لئے کہ ایس کر نے میں میل کا خرید لائے اس کے کہ دیمؤکل کو دحو کہ وجودگی کے بغیر وکس اس کا الک نہیں ہے جبیما کہا گیا ہے۔ پھر جب شمن بیو نہ مریا ہوا وروکس نے بیان کروہ شمن کے خلاف جس سے خریدا یا شمن متعین ندہو کیکن دیکن دکیل نے نقود کے ملاوہ سے خریدا یا شمن متعین ندہو کیکن دیکن دکیل نے نقود کے ملاوہ سے خریدا یا دیکن میل ہوا وروکس کے خریداری کا وکس بنا ویا اور دوسر سے وکسل نے خریدا جبکہ پہلا دکس غائب تھا تو ان تمام صورتوں میں پہلے وکسل نے دوسر سے واس کی خریداری کا وکس بنا دیا ہوگیا ما کہ تھا تو ان تمام صورتوں میں پہلے وکسل کے دوسر سے لئے ملک ہوگی اس لئے کہ وکس نے مؤکل سے تحمل کا اس کے جہائے جہائے جہائے جہائے خریداری میں پہلے وکس کی رائے گیا ہے۔ کہنا کہ موجودگی میں خریدا ہوتو بیخریداری پہلے مؤکل پر ٹابت ہوگی اس لئے جہائے خریداری میں پہلے وکس کی رائے شام ہوگی کی اس کے جہائے دیاری میں پہلے وکس کی رائے شام ہوگیل کے امرکی کا لئے کرنے دالا نہ ہوا۔

غیر معین غلام خرید نے کے لئے وکیل بنانے کابیان

قَالَ (وَإِنْ وَتَحَلَّهُ بِشِرَاءِ عَبْدِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ : فَاشْعَرى عَبْدًا فَهُ وَ لِلُوَكِيلِ إِلَّا آن يَقُولَ مَوَيْتِ الشِّرَاءَ لِللَّهُ وَكِلِ الْهُ وَكِلِ الْهُ وَكِلِ الْهُ وَكِل الْهُ وَكِل الْهُ وَكِل اللَّهُ عَلَى وُجُومٍ : إِنْ اَضَافَ الْمَعْدَ اللَّهُ عَلَى وُجُومٍ : إِنْ اَضَافَ الْعَقْدَ اللَّي دَرَاهِمِ الْامِرِ كَانَ لِلْامِرِ وَهُوَ الْمُوادُ عِنْدِى بِقَوْلِهِ اَوْ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُوكِلِ دُونَ النَّقَد مِنْ مَالِهِ ؛ لِلاَ فِيهِ تَفْصِيلًا وَحَلَافًا، وَهَذَا بِالْاجْمَاعُ وَهُوَ مُطُلَقٌ.

وَإِنْ اَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمِ نَفُسِهِ كَانَ لِكُسِهِ حَمُلًا لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرُعًا أَوْ يَفُعَلُهُ عَادَةً إِذْ الشَّرَاء وَانَفُهِ إِلَى دَرَاهِمِ غَيْرِهِ مُسْتَنْكُرٌ شَرْعًا وَعُرُفًا.

کے فرہ یا اور جب کی خفس نے کسی کوغیر متعین غلام خرید نے کے لئے وکیل بنایا پھروکیل نے ایک غدہ م خریدا تو و وکیل کے لئے ہوگا مگریہ کہ دکیا ہیں ہے وے کہ بیس نے مؤکل کے لئے خرید نے کی نیت کی ہے اور وکیل نے اس کومؤکل کے مال سے خریدا ہو۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کداس مسئلے کی کئی صور تھیں تیں۔

آئر وکیل نے عقد کومؤ کل کے دراہم کی طرف منسوب کیا تو و دمؤ کل کے لئے ہوگا اور میرے نزدیک امام قد در ئی کا یہ تول او یشر بہ برال اور بھی ہے بھی مراد ہے اور مؤکل کے مال سے ادا و آئر : مراونبیں ہے اس لئے کداس میں تنصیل بھی ہے اورا ختا ہ ف بھی یشر بہ برال اور بھی ہے بھی مراد ہے اور مؤکل کے مال سے ادا و آئر : مراونبیں ہے اس لئے کداس میں تنصیل بھی ہے اورا ختا ہ ف بھی

باورية مم متفق عليه ب جسب كمطلق ب\_

ورا کروکیل نے مقد کواپے دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ عقد وکیل کے لئے ہوگا کیونکہ حال کواپسی چیز پرمحمول کرتے ہوئ جواس کے لئے شرعا حلال ہے یااہے وکیل بطور عادت انجام دیتا ہے۔اس لئے کہ دوسرے کے دراہم کی طرف عقد کومنسوب کرے اپنے لئے فرید تا شرعا بھی تاپسند ہے اور عرفا بھی براہے۔

# وكيل كاعقد كومطلق دراجم كي جانب منسوب كرنے كابيان

وَإِنْ اَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمَ مُطُلَقَةٍ، فَإِنْ نَوَاهَا لِلْأَمِرِ فَهُوَ لِلْأَمِرِ، وَإِنْ نَوَاهَا لِنَفْسِهِ فَلِنَفْسِهِ ، إِلاَنَّ لَهُ النَّفِهِ النَّفْدِ إِنَّ مَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ يَحْكُمُ النَّفَدُ بِالْإِجْمَاعِ الْنَيْعُمَلَ لِنَفْسِهِ وَيَعْمَلُ لِلْأَمِرِ فِي هَذَا التَّوْكِيلِ، وَإِنْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ يَحْكُمُ النَّفَدُ بِالْإِجْمَاعِ اللَّهُ : هُوَ لِلْقَلِيدِ ؛ لِلَانَ الْاَصْلَ انَّ كُلَّ احَدِ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنُبُثُ اللَّهُ : هُوَ لِلْعَافِدِ ؛ لِآنَ الْآصُلَ انَّ كُلَّ احَدٍ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنُبُثُ اللّهُ : هُو لِلْعَافِدِ ؛ لِآنَ الْآصُلَ انَّ كُلَّ احْدِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ إِلّا إِذَا ثَبَتَ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنُبُثُ . وَاللّهُ : هُو لِلْقَافِدِ ؛ لِآنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْفَلَقَ عَلَى الْفَعْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُحْتَمَلَ لِصَاحِبِهِ وَلاَنَّ مَعَ تَصَادُوهِهِمَا يَحْتَمِلُ مَوْ فُوفًا ، فَمِنُ آيَ الْمَالِينِ نَفَدَ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُحْتَمَلَ لِصَاحِبِهِ وَلاَنَ مَعَ تَصَادُوهِهِمَا يَحْتَمِلُ مَنْ أَلُولُهُ اللّهُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى هُذِهِ الْوَحِيلُ إِلَالِاللّهُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى هَذِهِ الْوَحِيلُ إِللْاللّهُ اللّهُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى هُذِهِ الْوَكُولُ اللّهُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى هُذِهِ الْوَجُوهِ

اور جب وکیل نے عقد کومطلق دراہم کی طرف منسوب کیا تو اگراس نے وکیل کے لئے اس کی نیت کی ہوتو عقد مؤکل کے لئے اس کی نیت کی ہوتو عقد مؤکل کے لئے ہوگا اوراگراس نے ہوگا اوراگراس نے اپنے لئے نیت کی تو اس کے اپنے ہوگا اس لئے کہاں تو کیل جس وکیل کے لئے جا زہے کہ ووا پنے لئے کام کرے اوراگر دکیل اور مؤکل نے نیت میں ایک دوسرے کو چند، دیا تو بالا تفاق اورائیگی کو تعظم بنایا جائے گا اس لئے کہ اورائیگی اس پر خلا ہری دلیل ہے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔

ادرا گردونوں نے اس بات پرانفاق کرلیا کہ شراء کے وقت نیت نبیل تھی توامام محدفر ماتے ہیں کہ یہ عقدی قد کے لئے ہوگا اس کے کہ اصل میں ہے کہ ہم بند داپنے لئے کام کرتا ہے گریے کہ اس کام کودوسرے کے لئے ٹابت کرنا ٹابت ہوجائے مالانکہ یہ ٹابت منبیل ہوائے۔۔

اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس میں مجھی اواء کرنے کو تھم بنایا جائے گا اس لئے کہ وکیل نے مطلق جس کام کوانی موجو یہ وہ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے البقدائی کمل موقوف رہے گا اور وکیل نے جس کے مال ہے ثمن اواء کیا ہوتو گو یہ اس نے یہ احتمال والا کا م بھی ای کے لئے کیا ہوگا اور اس لئے اس کی شیت کے نہ پائے جانے پر دونوں کے اتفاق کر لینے کے باوجود مؤکل کے لئے شیت کا حتمال ہے اور جو بچی ہم نے کہا ہے اس میں وکیل کے حال کواصلاح پر محمول کرنا ہے جس طرح ایک دوسرے کی تخذیب میں ہے۔ اور اناج کی نیچ سلم کے دیکر بنانا بھی انہیں صورتوں پر ہے۔

## تحكم دينے والے كے تول كے اعتبار كابيان

قَالَ (وَمَنْ اَمَوَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبُدِ بِالْفِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت وَمَاتَ عِنْدِى وَقَالَ الامِرُ اشْتَرَيْتِهِ لِمَانُ مِنْ الْآمِرِ، قَانُ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْآلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُورِ) ؛ لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْآوُلِ اَخْبَرَ عَمَا لَا يَمْ لِكُ النّبِيثُ مَا فَهُ وَهُوَ الرُّجُوعُ بِالنّمَنِ عَلَى الامِرِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ اللّهُ يُحِدُ وَفِي الْوَجْهِ النَّامِرِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِللّهُ وَهُو الرُّجُوعُ بِالنَّمَنِ عَلَى الْامِرِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِللّهُ اللّهُ مِن الْوَجْهِ النَّانِي هُو آمِينٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْآمَانَةِ قَيْقُبَلُ قَوْلُهُ .

وَلَوْ كَانَ الْعَبُدُ حَيًّا حِينَ اخْتَلَفًا، إِنْ كَانَ النَّمَنُ مَنْفُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَامُورِ ؛ لِآمَّهُ آمِينَ، وَإِنْ لَمْ

يَكُنُ مَنْفُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِآنَهُ يَمْلِكُ اسْتِنْمَاتَ الشِّرَاءِ

فَلَا يُنْهُمُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ .

وَعَنُ آبِي حَينُفَة رَحِمَهُ اللّهُ: الْقَولُ لِلْآمْدِ ؛ لِآنَهُ مَوْضِعُ تُهْمَةٍ بِآنُ اشْنَرَاهُ لِنَفْسِه، فَإِذَا رَآَى الطَّفَ فُقَة خَاسِرَةً ٱلْزَمَهَا الْامِرَ، بِخَلافِ مَا إِذَا كَانَ الفَّمَنُ مَنْفُودًا ؛ لِآنَهُ آمِينٌ فِيلِهِ فَيُغْبَلُ قَولُلُهُ لَلصَّفُ فَا الْمَالُ وَلاَ قَسَنَ فِي يَدِهِ هَاهُنَا، وَإِنْ كَانَ آمَرَهُ بِشِرَاءِ عَيْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ الْحَلَفَا وَالْعَبْدُ حَى تَبَعُ لِللّهُ وَلاَ قَسَنَ فِي يَدِهِ هَاهُنَا، وَإِنْ كَانَ آمَرَهُ بِشِرَاءِ عَيْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ الْحَلَفَا وَالْعَبْدُ حَى لَا لَمُناهُ وَلا اللّهُ مُن مَنْفُودٍ، وَهِذَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِلآنَة آخْبَرَ عَمَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ مُن مَنْفُودٌ الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ ضَىء بِعَيْنِهِ لا يَمُلِكُ شِرَاءَ هُ لِلْفُسِهِ يَسْمُ لِكُ السَّيثُ مَا فَعَدُ وَلا أَوْ كِيلَ بِشِرَاءِ ضَىء بِعَيْنِهِ لا يَمُلِكُ شِرَاءَ هُ لِلْفُسِهِ يَسْمُ لِللّهُ السَّيثُ مَا فَلَا مُن مَا مَلَّ الْمُعَلِيلِ فَلِكَ الشَّعَيْنِ عَلَى مَا فَكُرُنَاهُ لِآلِيلًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فَكُرُنَاهُ لِلْإِيلُ الْمُعَيِّنِ عَلَى مَا فَكُرُنَاهُ لِلْإِيلُ الْمُعَيِّنِ عَلَى مَا فَكُرُنَاهُ لِلْإِيلُ اللهُ اللّهُ .

کے کہا جب تو نے اپنے لئے وہ غلام خریدا تھا تو تھم وینے والے کے قول کا انتہار کیا جائے گالیکن اگر تھم وینے والا نے مامور کو ایک بڑا دوے دیا بہوتو مامور کے قول کا اعتبار کیا جائے گائی لئے کہ پہلی صورت میں وکیل نے اسی چیز کی خبر دی ہے۔ جس کو ایجا دکر نے کا دو ما لک شہ ہا اور دو مامور سے ٹن والیس لیٹ ہے صالا نکہ مامور اس کا مشر ہے اور مشرکا قول می معتبر ہے۔ اور دو مری صورت میں مامور ایمین ہے اور دو امانت کی ذمہ داری سے نکلنا چا بتا ہیاس لئے اس کا قول متبول ہوگا اور اگر تھم دینے والہ او مامور کے اختلاف کے دفت غلام زندہ ہوتو اگر مامور کو ٹمن سے دیا گیا ہوتو اس کا قول می معتبر ہوگا اس لئے کہ دو امین ہے اور اگر تم مور نے مرے سے اس کو ترید نے کا ماک ہے بندا خرید کی خبر دینے میں دو مجم شہوگا۔

اور حضرت امام اعظم كيزويك تقم دين والاكتول كالعتباركيا جائكا اللك كيديتهمت كامقام بالى طريقد برمامور في اليخ ليخ بدا به يجرجب مامور في كلما في كاسوداد يكها تواسي تكم دين والا كيمر وال وياس صورت كي خلاف جب تمن دے دیا تمیا ہواس لئے کہ ماموراس سلسلے میں امین ہے کیونکہ اس کے تابع ہوکرای کا تول معتبر ہوگا اور بیہاں مامور کے قبضہ میں شن ہیں میں میں

اور جب تھم دینے والانے مامور کو کسی عین عُلام کو خرید نے کا تھم دیا پھر دونوں میں اختاباف ہوا حالانکہ غلام زند ہ ہے تو مامور کا قول معتبر ہوگا جا ہے کہ مامور نے الی خبری ہے جس کو دہ نے مرے سے قول معتبر ہوگا جا ہے تن وے دیا گیا ہویانہ دیا گیا ہواور بہ تھم شغل ہے اس لئے کہ مامور نے الی خبری ہے جس کو دہ نے مرے سے کرنے کا مالک ہے اور اس میں تہمت بھی نہ ہے اس لئے کہ کسی معین چیز کو خرید نے کا دکیل مؤکل کی عدم موجودگی میں استے ہی شن میں میں اس چیز کو خرید نے کا دکیل مؤکل کی عدم موجودگی میں استے ہی شن اس جیز کو اپنے کئے خرید نے کا مالک نہ ہوتا غیر معین کی تو کیل کے خلاف جس طرح ہم نے حضرت اہم اعظم کی دلیل میں بیان کیا ہے۔

#### وكالت عن فلال كے اقرار كابيان

(وَمَسَنُ قَالَ لِآخَرَ بِعْنِى هَٰذَا الْعَبُدَ لِفُكَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ ٱنْكَرَ آنُ يَكُونَ فُكَانٌ آمَرَهُ ثُمَّ جَاءَ فُكَانٌ وَقَالَ آنَا آمَرُته بِذَلِكَ فَإِنَّ فُكَانَا يَأْخُذُهُ) ؛ لِآنَ قَوْلَهُ السَّابِقَ اِفْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَعُهُ الْإِنْكَارُ اللَّاحِئُي.

(فَيانُ قَالَ فَلانٌ لَمُ آمُرُهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ) ؛ لِآنَ الْإِفْرَارَ يَرْتَذُ بِرَدِّهِ (إِلَّا آنُ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِى لَهُ فَي الْمُشْتَرِي بِالتَّعَاطِي، كَمَنُ اشْتَرى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ آمْرِهِ فَيَكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ) ؛ لِآنَهُ صَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي، كَمَنُ اشْتَرى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ آمْرِهِ خَتْمَى لَيْهُ وَعَلَيْهِ الْمُشْتَرَى لَهُ، وَدَلَّتُ الْمَشْالَةُ عَلَى آنَ التَّسْلِيمَ عَلَى وَجُهِ الْبَيْعِ يَكُفِى خَتْمَى لَا لِيَسْعِيمِ لِالْمُتْتَمَامِ التَّرَاضِيُ لِللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ النَّرَاضِيُ لِللَّهُ عَلَى وَالْمُوسِ وَالْحَسِيسِ لِالْمُتَمَامِ التَّرَاضِيُ وَهُو يَتَحَقَّقُ فِي النَّفِيسِ وَالْحَسِيسِ لِالْمِتْمَامِ التَّرَاضِيُ وَهُو الْمُعْتَمَرُ فِي النَّهُ عِلَى النَّواضِيُ وَهُو يَتَحَقَّقُ فِي النَّفِيسِ وَالْحَسِيسِ لِالْمُتَمَامِ التَّرَاضِيُ وَهُو الْمُعْتَمَرُ فِي الْبَابِ.

اورجس فض نے کی دوسر ہے کو کہا کہ تواس فلام کو چی فلال کے لئے اور جب اس نے اس کو بی وہاس نے انکار کردیا کہ فیال نے کہ کردیا کہ فیال اس کو بیا ہے جھرفلال آئی اور اس نے کہا کہ بیس نے قائل کو تکم دیا تھا تو فلال اس کو لے لے گااس لئے کہ قائل کا تول سابق اس کی طرف ہے وکالت کن فلال کا اقراد ہے لئنداس کا انکار لائق اس کے لئے مفید نہ ہوگا بھرا کرفلال نے کہا کہ میں نے اس کو تھر نہ وگا بھرا کرفلال نے کہا کہ میں نے اس کو تھر نہ وگا ہے گائی نہ ہوگا اس لئے کہ اقراد اس کے دو کرنے ہے دو ہوگیا۔

فرہ یا کہ اس صورت میں جب نیاام خرید نے والے نے اس کوفلاں کے ہیرو کرویا بوتو یخ بدور کی طرف ہے بیچ ہوگی اور ذیہ
واری فعال ہم ہوگ اس لئے کہ تفاطی کے ذریعہ فلال خریدار ہوگیا ہے جس طرح وہ بندہ جس نے کسی ووسرے سے تھم ہے کوئی چنے
اس کے لئے خرید کرحتی کہ ووخریدار کے ذمہ لازم ہوگئی تھر جس کے لئے خرید کی تھی اس کے ہیرو کرویا اور یہ سئلہ اس بات پر والات
سرتا ہے کہ بیچ کے طور پر سپر دکر نا تعاطی کے لئے کائی ہے آگر چیشن کی اوا نیگی نہ بائی جائے ۔ اور بیچ تھ طی نئیس اور خسیس دونوں
میں تاہت ہے س لئے کہ باسی مدی بورگ ہے اور بیچ کے باب میں میں معتبر ہے۔

## تمن بتائے بغیرمؤکل کے لئے خریداری کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ آصَوَ رَجُّلًا أَنْ يَشْتَوِى لَهُ عَبْدَيْنِ بِالْغَيْانِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَوى لَهُ آخَدَهُمَا عَبْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ (إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ عِبْهِ ) وَلِاَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالشِّرَاءِ، وَهِلذَا كُلُهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَلَوْ آمَوَهُ بِانْ يَشْتَو بَهُمَا بِالْهِ وَقِيمَتُهُمَا مِرَاءً ، وَهِلْمَا كَاللَّهُ وَقِيمَتُهُمَا مِرَاءً ، وَهِلَمَا كَاللَّهُ وَقِيمَتُهُمَا بِحَمْسِيمَانَةٍ أَوْ آفَلَ حَازَ، وَإِن الشَتْوى سَوَاءً ، فَعِنْدَ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ الشَتَوى آخَلَهُمَا بِحَمْسِيمَانَةٍ أَوْ آفَلَ حَازَ، وَإِن الشَتْوى بِكُثُولَ لَمْ يَلُومُ الْإِينَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِيمَانَةٍ ثُمَّ الشِّرَاء عُيقَامُ وَيَقَلَّ وَبِعَلَى مَنْكُ اللَّهُ وَالْمَعِيمُ اللَّهُ وَالْمَعْرَاء عُيقَالُ اللَّهُ وَالْمَعْرِيمُ اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرِيمُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمَعْرَى الْمَعْرَاء اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمَعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُولِعُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُعْرَاء اللَّهُ وَالْمُولِعُ الْمُعْرَاعِ اللَّهُ وَالْمُعْرِعُ اللَّهُ وَالْمُولِعُ اللَّهُ وَالْمُولِعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاعِ اللَّهُ الللَّهُ الل

تو کیل پخرید ہے اور پرسب من علی علی سے ہے۔
اور اگر مؤکل نے وکیل کو تھم دیا کہ ان دونوں شاموں کو ایک بڑا میں فرید لے اور ان دونوں کی قیمت برابر ہے تو امام صدحب کے خزد کی اگر وکیل نے ان میں ہے ایک کو پانچ سویائی ہے کم میں فریدا تو جا کز ہے۔ کیکن اگر پانچ سوے زیاد و میں فریدا تو اس کے خزیداری مؤکل پرنہ ہوگی میں لئے کے مؤکل نے دونوں کو ایک بڑار کا مقابل تخبرایا ہے اور ان کی قیمت برابر ہے بغدا والات آوھا آوھا ان دونوں کے درمیان ہوگا اور مؤکل ان میں ہے براایک و پانچ سومی فرید نے کا تھم دینے والا ہو کا اس لئے پانچ سومی فرید نے میں فرید نے میں مودفقت ہے اور پانچ سوے کم میں فرید نافیر کی طرف خالفت ہے جب کہ اس سے زیاہ میں فرید ناش کی طرف مؤلف نا خت ہے اور زیاد تی کم ہویا زیادہ ہو برصورت میں جا کر نہ کہ خصومت کرنے سے پہلے دوسرے خاام کو بھیدالف کے بدے فرید ہے اور کا برائی ہو اس کے کہ میلے غلام کی فریدادی موجود ہے۔ اومؤکل کے جس مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ

مقصد بھی حاصل ہو چکا ہے۔ لینی ایک ہزار کے بدلے دونوں غلاموں کوٹر بدنا حاصل ہو چکا ہے اور تقسیم دالالۃ ٹابت ہوئی تھی صلاکر کے صراحت دلالت پر فاکق ہے۔

صاحبین نے قربایا کہ اگر وکیل نے ان میں ہے ایک غلام کوا یک بزار کے آ دھے ہے اتی زیادہ قیمت میں فرید اجس میں ابگ دھوکہ کھا جاتے ہوں اور ایک بزار میں ہے اتنابا تی ہے جس کی شل میں دوسرا غلام فریدا جا سکتا ہے تو جائز ہے کیونکہ وکیل مطلق ہے لیکن وہ متعارف کے ساتھ مقید ہے اور متعارف ای میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔لیکن بیضروری ہے کہ ایک بزار میں سے اتی تر باتی ہوجس کے شن کے وض ووسرا غلام فرید اجا سکتا ہوکہ وکیل کے لئے مؤکل کی غرض کو حاصل کرناممکن ہو۔

## قرض کے بدلے غلام خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ لَهُ عَلَى آخَوَ اَلْفُ دِرْهَمِ فَاهَوَهُ أَنْ يَشْتَوِى بِهَا هَذَا الْعَبُدَ فَاشْتَوَاهُ جَازَ) ؛ لِأَنَّ فِي تَغْيِينِ الْمَبِعِ تَغْيِينَ الْبَائِعِ ؛ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعَ يَجُوزُ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

المَهِ تَعْيِينِ الْمَبِعِ تَغْيِينَ الْبَائِعِ ؛ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعَ يَجُوزُ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

المَهُ فَي فَرَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِعِ ؛ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعِ بَرَارِدرِ بَهِ وَلَى مَا نَذُكُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَ

# قرض کے بدلے غیر عین غلام خریدنے کابیان

قَالَ (وَإِنْ آمَوَهُ آنُ يَشْعَرِى بِهَا عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ آنُ يَقْبِضَهُ الْامِرُ فَهُو لَهُ) وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَيْنِفَةً رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالَا: مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَإِنْ قَبَضَهُ الْامِرُ فَهُو لَهُ) وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَيْنِفَةً رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالَا: هُو لَا إِمْ لِلْامِرِ إِذَا قَبَضَهُ الْمَامُورُ) وَعَلَى هَذَا إِذَا آمَرَهُ آنُ يُسَلِمَ مَا عَلَيْهِ آوُ يَصُرِفَ مَا عَلَيْهِ فَوَ لَا إِمْ لِلْامِرِ إِذَا قَبَضَهُ الْمَامُورُ) وَعَلَى هَذَا إِذَا آمَرَهُ آنُ يُسَلِمَ مَا عَلَيْهِ آوُ يَصُرِفَ مَا عَلَيْهِ لَلهُ لَهُ لَهُ لَهُ مَا اللّهُ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتُ آوُ عَيْنًا، الّا يَرى آنَهُ لَوْ لَهُ مَنَا اللّهُ يَرى آنَهُ لَوْ لَهُ عَلَا الْعَقْدُ فَصَارَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْبِيدُ فِيهِ سَوّاء " تَسَايَعَا عَيْنًا بِي لُكُولُ وَيَلْزَمُ الْأَمِرَ ؛ لِلاَنَ يَدَ الْوَكِيل كَيْدِهِ ...

وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهَا تَنَعَيْنُ فِي الْوَكَالَاتِ ؛ الْآترى آنَهُ لَوْ قَيَّدَ الْوَكَالَةَ بِالْعَيْنِ مِهَا اَوُ بِاللَّيْنِ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَهُلَكَ الْعَيْنَ اَوْ اَسْقَطَ اللَّيْنَ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا تَعَيَّنَتُ كَانَ هذَا تَمْلِيكُ بِاللَّيْنِ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَهُلَكَ الْعَيْنَ اَوْ اَسْقَطَ اللَّيْنُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا تَعَيَّنَتُ كَانَ هذَا تَمْلِيكُ اللَّهُ يُنِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّيْنُ مِنْ دُوْنِ اَنْ يُوكِكُلُهُ بِقَبْضِهِ وَذَٰلِكَ لَا يَجُوزُ ، كَمَا إِذَا السُّتَرى اللَّهُ يُنِ مِنْ عَلَيْهِ الدّيْنُ مِنْ دُوْنِ اَنْ يُوكِكُلُهُ بِقَبْضِهِ وَذَٰلِكَ لَا يَجُوزُ ، كَمَا إِذَا السُّتَرى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ الدّيْنُ مِنْ دُوْنِ اَنْ يُوكِكُلُهُ بِقَبْضِهِ وَذَٰلِكَ لَا يَعْوَلُونَ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالْقَبْضِ قَبْلَهُ وَذَٰلِكَ بَاطِلُ كَلَّهُ مَلْ مُنْ شِئْت، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيْنَ الْبَائِعُ ؛ لِلاَنَّهُ يَصِبُو وَكِيلًا عَنْهُ وَكُلُكُ مَنْ شِئْت، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيْنَ الْبَائِعُ ؛ لِلاَنَّهُ يَصِبُو وَكِيلًا عَنْهُ لَا إِذَا قَالَ اعْطَ مَالِى عَلَيْكُ مَنْ شِئْت، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيْنَ الْبَائِعُ ؛ لِلاَنَّهُ عَلَيْكُ مَنْ شِئْت، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيْنَ الْبَائِعُ ؛ لِلاَنَّهُ عَلِيلًا عَنْهُ وَكِيلًا عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فِي الْفَيْضِ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ، وَبِحِلَافِ مَا إِذَا اَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ ، لِلاَّنَّهُ جَعَلَ الْمَالَ لِلَّهِ وَهُوَ مَعْلُوهُ. وَإِذَا لَهُ يَصِحَ النَّوْكِ لِي لَفَذَ الشِّرَاء عَلَى الْمَامُورِ فَيَهْلِكُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا إِذَا قَتَضَهُ الامِرُ مِنهُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ تَعَاطَيًا.

ے اور جب قرض خواوئے قرض وارکو تھم دیا کہ وہ اس دین کے بدلے غیر معین ناام خرید لے پس اس نے خرید لیا اور و وہ غلام اس قرض دار کے پاس مرگی قرض خواہ کے قبضہ کرنے سے پہلے تو وہ خریدار کے مال سے مراہے۔ اوائر تھم: سیے والا سنے اس پر قبضہ کرلیا ہو تو وہ اس کا ہے اور بیتھم حضرت امام اعظم کے نز دیک ہے۔

جی میا تبین کے نزدیک وہ تھم دینے والا پر لازم ہوگا اگر مامورنے اس پر قبند کرلیا ہواورای بنا پراختلاف ہے اس بی جب قرنس خواہ نے مید کم ہوقرض دارکو کہ جو بچوتم پر ہے اس کی بیچ سلم کرلے یا بیچ صرف کرلے۔

صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ معاوضات میں دراہم اور دنانیر متعین نہ ہوتے چاہے وہ مین ہویا دین ہو۔ کیا آپ و کیھتے نہ کہ بہدو ہندوں نے ایک ہل میں کو دین کے بدلے بیچا پھر دونوں نے اتفاق کرلیا کروین نے قاتو عقد نتم نہ ہوگا۔ لبندااس میں اطعات اور تقبید دونوں برابر ہو گئے اس لئے تو کیل سے ہوگیا درعقد تھم دینے والا پرلازم ہوگا اس لئے کہ دیل کا قبضہ مؤکل کے قبضہ کی طرح

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ دراہم اور دنانیر و کالات میں متعین ہوتے ہیں کیا آپ نے ویکھا نہ کہ جب مؤکل نے وراہم اور دنانیر میں ہے میں یا دین کے ساتھ و کالت کو مقید کیا مجر نین کو بلاک کر دیایا دین کوشتم کر دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی۔ دہذا جب و کالت میں دراہم اور دنانیر متعین ہوئے تو بیقرض دار کو قبضہ کرنے کاوکیل بنایا اس کے علاوہ دین کا مالک کرنا ہوا ما انگ یہ جائز نہ ہے۔

جس طرح کہ جب کسی بندے نے ایسے دین کے بدلے کوئی چیز خریدی جودین خریدار کے علاوہ پر ہے یا ایسے مال کو صرف کرنے کا تھم دیا جس کا وہ ، مک نہ ہے گرید کھم دینے سے پہلے وہ اس پر قبضہ کرنے اور وہ بھی باطل ہے جیسے اس صورت میں جب کہ کہ میرا جو مال تم پر باتی ہے تم جس کو چا بودہ دے دو۔اس صورت کے خلاف جب موکل نے بیچنے والے کو متعین کردیا ہوا س لئے کہ بیچنے واللہ وکل کی طرف سے بھند کرنے کا کی بواس لئے کہ بیچنے واللہ وکل کی طرف سے بھند کرنے کا وکل بوگا چروہ اس کا مالک بوجائے گا اوراس صورت کے خلاف جب موکل نے قرض دار کو وہ مال صدقہ کرنے کا تھم دیا ہوا کہ الک نے اللہ کے کہ مالک نے اللہ کے کہ مالک سے اللہ کے کہ مالک سے اللہ کے کہ مالک سے باور جب تو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس سے کہ بیٹی تو کی وہ مال وکٹ کی طرف سے قبضہ کر لے اس سے کہ بیٹی تو کی وہ القم ہوگئی ہے۔

وكالت كى خريدارى ميں وكيل كے تول كے معتبر ہونے كابيان

قَالَ (وَمَنْ دَفَعَ اِلْى آخَرَ ٱلْفًا وَآمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْأَمِرُ اشْتَرَيْتَهَا بِخَمْسِمِانَةٍ. وَقَالَ الْمَامُورُ اشْتَرَيْتُهَا بِٱلْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُونِ) وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِى آلفًا ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيْهِ وَقَدُ اذَعَى الْمُحُرُوجَ عَنْ عُهُدَةِ الْآمَانَةِ وَالْأَمِرُ يَدَّعِى عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِمِانَةٍ وَهُو اَمِينٌ فِيْهِ وَقَدُ اذَعَى الْمُحُرُوجَ عَنْ عُهُدَةِ الْآمَانَةِ وَالْأَمِرُ يَذَعِى عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِمِانَةٍ وَهُو يُسْكِرُ ، فَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِى خَمْسَمِانَةٍ فَالْقُولُ قَوْلُ الْآمِرِ ؛ لِآنَهُ خَالَفَ حَيْثُ الشَّيرى جَارِيَةً تُسَاوِى خَمْسَمِانَةٍ وَالْآمُرُ تَنَاوَلَ مَا يُسَاوِى آلْفًا فَيَضْمَنُ .

فر مایا اور جب ایک بندے نے دوسرے کوایک بزار درہم دیئے اوراس کو تھم دیا کہ وہ ان دراہم کے ماتھ ایک باندی خریدے پس و کس نے باندی خریدے پس و کس نے باندی از کے برار ہو سے اس کو پانچ سو بیس خریدا ہے اور و کس نے باندی اس کے برار ہو س لئے بڑار میں خریدا ہے تو و کس کے قول کا انتہار کیا جائے گا اور ماتن کی مراویہ ہے کہ جب باندی ایک بڑار کی مایت کے برابر ہوس لئے کہ موراس سلسلے میں امین ہے اور اس نے امانت کے عہدہ سے بری ہونے کا دعوی کیا ہے او تھم دینے والماس پر پونچ سوکی وہ نہ ن کا دعوی کر دہا ہے والد کو المانت ہو بی نہ ن کا گوری کیا ہے او تھم دینے والد کے قول کا انتہ رکیا جائے سوکی مایت کے برابر ہوتو تھم دینے والد کے قول کا انتہ رکیا جائے گائی باندی خریدی ہے جو پانچ سوکی ایت کے مرابر ہوتو تھم دینے دالا کے قول کا انتہ رکیا جائے گائی لئے کہ مامور نے تھم دینے والد کے قول کی مخالف کی بیاس لئے کہ اس نے ایک باندی خریدی ہے جو پانچ سوکی ، لیت کے مرابر ہواس لئے وکیل ضامین ہوگا۔

## ماً مور کے دراہم نہ دینے میں مؤکل کے قول کا اعتبار

کے فرمایااور جب تھم دینے والے نے مامور کوا کی بڑار درجم شدے ہوں تواس وقت تھم دینے وار کے تول کا انتہار کیا جائے گالیکن جب با نبرگ کی قیمت بڑار درجم ہوں تواس کا معن یہ ہے کہ جائے گالیکن جب با نبرگ کی قیمت بڑار درجم ہوں تواس کا معن یہ ہے کہ وکیل اور مؤکل یہ بیخے والا ااور فریدار کے درجہ میں میں اورشن میں اختیا ف کیس اورمؤکل یہ بیخے والا ااور فریدار کے درجہ میں میں اورشن میں اختیا ف ہوا ہو جس بھی تھم کھانا ہے بھروہ عقد جووکیل اور مؤکل کے درمیان جاری ہوا ہوہ فتح ہوب کے گااور باندی مامور کے ذمہ لا زم ہوگی۔

# تصديق بيجنے والا ہے مؤكل ووكيل سے سقوط حلف كابيان

قَالَ (وَلَوْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَوِى لَهُ هَلْذَا الْعَبُدَ وَلَهُ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْامِرُ اسْتَرَيْته يَالَ (وَلَوْ اَمَا وَقَالَ الْمَامُورُ مِاللَّهِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَامُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلَ الْمَامُورِ مَعَ يَمِيهِ ) فِيْلَ بِخَمْسِمِانَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ مِاللَّهِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَامُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلَ الْمَامُورِ مَعَ يَمِيهِ ) فِيْلَ بِخَمْسِمِانَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ بِٱلْفِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَامُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلَ الْمَامُورُ مِعَ يَمِيهِ ) فِيلَ لَا تَحَالُف هَاهُنا ؛ لِلْآنَةُ ارْتَفَعَ الْخِلَاف بِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ ، إذْ هُوَ حَاضِرٌ وَفِي الْمَسْالَةِ الْأُولِي

هُ وَ غَالِبٌ، فَاغُنُورَ الاغْتِلَاف، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ كَمَا ذَكَرُنَا، وَقَدْ ذَكَرَ مُعْظَمَ يَمِينِ التَّحَالُفِ
وَهُ وَ يَهِينُ الْبَائِعِ وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ آجْنَيِيَّ عَنْهُمَا وَقَبْلَهُ آجْنَبِيِّ عَنْ الْمُوكِلِ إِذْ لَمْ
وَهُ وَ يَهْدَ اللّهُ مَا يَهُ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَبْقَى الْخِلَاف، وَهِذَا قَوْلُ الْإِمَامِ آبِي مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللّهُ
وَهُ وَ اَظُهَرُ .

فر مایا اور جب مؤکل نے وکیل کو تھم دیا کہ اس کے لئے سے غلام خرید لے اور مؤکل نے وکیل ہے ثمن بیان نہ کیا ہو پھر مؤکل نے کہا کہ تم نے اس کو پانچ سودرہم میں خرید ا ہے اور دکیل نے کہا کہ میں نے اس کو ایک بزار درہم میں خرید ا ہے اور دیل نے کہا کہ میں نے اس کو ایک بزار درہم میں خرید ا ہے اور جبی ہوگا کہا گیا کہ میبال تم نہ ہوگ ۔ اس لئے کہ بیج والے کی اسے نے والے کی تقدیق ہوگی اس کئے کہ بیج والے حاصر ہے اور پہلے مسئلے میں قائب تھا اس لئے اختیا ف کا اعتبار کیا گیا جو دومرا تول سے کہ دونوں تم کھا تیں گیاس ولیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں۔

اورامام محر نے تھا کف میں جوسب سے بڑی تشم بیان کی ہے وہ بینے والے کی تشم ہے اور شمن لینے کے بعد بین ، دونوں اجنبی ہے جب کہ شم ہے اور شمن لینے کے بعد بین ، دونوں اجنبی ہے جب کہ شمن لینے سے پہلے مؤکل سے جنبی ہے اس لئے کہ مؤکل اور بینے والا کے درمیان پہلے بی جاری شہوئی ہے لہذا مؤکل کے درمیان پہلے بی جاری شہوئی ہے لہذا مؤکل کے درمیان پہلے بی جاری شہوئی ہے لہذا مؤکل کے داختلاف باتی رہااور بینول ابومنصور ماتر یدی کا ہے اور یہی زیادہ طاہر

# فَصُلُّ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

﴿ نیم ل نفس غلام کی خریداری میں تو کیل کے بیان میں ہے ﴾ فریداری میں ہے ﴾ فصل نفس غلام کی تو کیل کے نبیان میں ہے ﴾

علامه ابن محمود بایر تی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کسی نمام نے اپنے آپ کواپے آقائے فریدا تو یہ بھی ایک تمری تریمان ہے۔اور میشم فسل فی تیج کے سواا کیک الگ نوع رکھتی ہے۔ نہذا اس کواکیک مستقل فسل میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے دؤ فریوں کا سبب فعا ہر ہے کیونکہ بیریج شاذ ونا دری واقع ہوتی ہے۔ اس سب سے اس فسل کومؤ فرذ کر کیا ہے۔

(عناية شرح بدايه بتفرف بكتاب ويات

## غلام كااسية آب كوآ قائة خريدن كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْعَبْهُ لِرَجُلِ : اشْتَو لِى نَفْسِى مِنْ الْمَوْلَى بِالْفِ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى : اشْتَرَيْته لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هنذا فَهُو حُرِّ وَالْوَلَاء لِلْمَوْلَى ؛ لِآنَ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إِنْ لَكُمْ يَعْفِي الْعَبْدِ مِنْهُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قَبُولُ الْإِعْتَاقِ بِسَدَلٍ وَالْمَأْمُورُ سَفِيرٌ عَنْهُ إِذْ لا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْحُثُولَ فَصَارَ كَانَة اشْتَرى بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اعْقَبَ الْوِلَاة (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُ لِلْمَوْلَى فَهُو الْحُثُولَ فَصَارَ كَانَة اشْتَرى بِيَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اعْقَبَ الْوِلَاء (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُ لِلْمَوْلَى فَهُو عَلَيْهِ الْمُحْفُولِ فَهُو الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْعَبْدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَاوِطَة وَلَهُ وَالْمَالُ مِهَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ لَلْمُولَى اللَّهُ الْمُعُولِ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِي فِي الْمَعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللهُ الْمُولِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ مِنْ عَبْرِهِ حَيْثُ لَا يُشْعَلَ الْوَكِيلِ اللهُ اللهُ

ے فرمایا کہ جب غلام نے کمی شخص ہے کہا کہتم ایک بزار کے بدلے مجھے میرے تقاہے فریدلواور غلام نے اس شخص و

ایک ہزار دے دیا پھراگراس فخص نے کہا کہ میں نے اس غلام کواس کے نفس کے لئے فریدا ہے اور آتا نے اس کواس شرط پر فر دہت کر دیا تو وہ آزاد ہے اور ویا ء آتا کے لئے ہوگی اسلئے کہ غلام کے ہاتھ نفس غلام کو پیچٹاا عمّاق ہے۔اور نمازم کااپے آپ وفرید نابدل سے سرتھ ایم تی کو قبول کرنا ہے۔اور وکیل غلام کی طرف سے سفیر محض ہے اس لئے کہ وکیل پر حقوق ہود نبیس کرتے۔ نبذا بیاس طرت ہو کی جیسے غلام نے بذات خود فرید نہوا ور جب میا عمّاق ہے تو اس کے بعد ولائ کا ثبوت ہوگا۔

اور جب و کیل نے آق سے بیان نہ کیا ہوتو وہ غلام فریدار کے لئے ہوگا اس لئے کہ لفظ معاوضہ کے لئے حقیقت شرط ہاور دفیقت پڑمل کرناممکن بھی ہے۔ جب و کیل نے بیان نہیں کیا ہے لبندا اس کی محافظت کی جائے گی غلام کواپی ذات کو فرید نے کے خفیقت پڑمل کرناممکن بھی ہے۔ جب و کیل نے بیان نہیں کیا ہے لبندا اس کی محافظت کی جائے گی اور ایک ہزار رو چیے خلاف سے لئے کہ اس کے کہ کہ اور ایک ہزار اس غلام کے شل غلام کے شل غلام کا شمن الازم ہوگا اس لئے کہ شمن الازم ہوگا اس لئے کہ شمن الازم ہوگا اس لئے کہ شمن فریدار کے ذمہ باتی ہے اس لئے کہ اس کی اوا یکی صحیح نہیں ہوئی غلام کے سوا دوسر نے کی طرف سے شراء عقد کے خلاف اس لئے کہ اس کے کہ یہاں وونوں عقد ایک بی طرز بر جی اور دونوں عقد وں میں سے ایک احتاق ہے جو بعد میں ولاء کو ثابت کرنے والا ہے۔ اور و کیل پرکوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ آتا اس پر راضی نہ ہوا ورصرف معاوض میں ر، غب ہواس لئے کہ وضاحت ضروری ہے۔

## مسى دوسرے كے لئے اپنے آپ كوخريدنے كابيان

(وَمَنُ قَالَ لِعَبْدِ اشْتَرِ لِى نَفْسَك مِنْ مَوْلَاك فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعَنِى نَفْسِى لِفُلانِ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلامِسِ) ؛ لِآنَ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِى شِرَاءِ نَفْسِهِ ؛ لِآنَهُ اَجْنَبِي عَنْ مَالِيَّتِهِ، وَالْبَيْعُ لِلامِسِ) ؛ لِآنَ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِى شِرَاءِ نَفْسِهِ ؛ لِآنَهُ اَجْنَبِي عَنْ مَالِيَّتِهِ، وَالْبَيْعُ فَإِذَا ، يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالَ إِلَّا أَنَّ مَالِيَّتَهُ فِى يَدِهِ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْبَائِعُ الْمَحَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِذَا ، الشَافَةُ إِلَى الْامِرِ صَلَحَ فِعْلُهُ امْتِنَالًا فَيَقَعُ .

الْعَقْدُ لِلْامِرِ .

(رَانُ عَفَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرِّ) ؛ لِأَنَّهُ اعْتَاقُ وَقَدْ رَضِى بِهِ الْمَوْلَى دُونَ الْمُعَاوَضَةِ، وَالْعَدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَلَكِنَّهُ اتّى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ آخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَلَكِنَّهُ اتّى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ آخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعُنِي نَفْسِى وَلَمْ يَقُلُ لِفُلَانٍ فَهُو حُرِّ) ؛ لِآنَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَقَعُ الْمِعْالَ اللهُ عَلَى النَّصَرُفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ.

کے اورائ طرح جب کی خفل نے غلام کو کہا کہ تو میرے لئے اپنے آقا ہے اپنے آپکوٹرید لے پس نلام نے اپنے آقا ہے کہ کہ کہ تھے فلال کے لئے بوگاس لئے کہ نہ ماپنے ہے کہ کہ جھے فلال کے لئے بوگاس لئے کہ نہ ماپنے آپکوٹریداری میں دوسرے کے لئے وکیل ہوسکتا ہے اس لئے کہ دوا تی مالیت ہے اجبنی ہے اور غلام پر مال ہونے کی حیثیت آپ کی فریداری میں دوسرے کے لئے وکیل ہوسکتا ہے اس لئے کہ دوا تی مالیت سے اجبنی ہے اور غلام پر مال ہونے کی حیثیت

هدایه در بران نی ن ا

سے بیج وار دوہوتی ہے لیکن غلام کی مالیت اس کے قبضہ میں ہے بہاں تک کہ عقد بیج کے بعد ثمن وصول کرنے کے لئے بینے وار نمار ،
روکنے کا ما لک نہیں رہتا پھر جب غلام نے عقد کو تھم و ہے والے کی طرف منسوب کر دیا تو اس کا نعل تھم کو پورا کرنے کی نمادین مرکھا کاس لئے کہ بیعقد مؤکل کے لئے واقع ہوگا۔

اور جب غلام نے اپنے لئے عقد کیا تو وہ آزاد ہے اس لئے کہ بیاعت قی ہادر؟ قااعت قی پرراضی بھی ہے معاوفہ پررانی تنہیں ہے اوراگر ہے بیغلام عبد عین کوخرید نے کادکیل ہے لیکن اس نے جس آخر کا تقرف انبی م دیا ہے اورالی صورت میں بی پرتقرف نافذ ہوگا۔

اورای طرح جب غلام نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ نے دولفلان نہیں کہا تو بھی آزاد ہوگا اس لئے کہ کل مطلق ہے اور دونو صورتوں کا احتمال رکھتا ہے للبذازیادہ شک ہونے کی وجہ سے بیٹیل تھم نہیں ہوگا ادرا پنی ذات کے لئے تصرف ہاتی رہ جائے گا۔

#### مكا تبت ك ذريع آزادى خريد نے كااستدلال

حضرت ابراہیم تخفی نے ایسی صورت کے بارے ش فتوی دیا ہے۔ جس میں ایک شخص نے اپنی ام ولد کی شاوی، پے فلام سے کردگی تفی اور پھراس غلام میں سے اس کی اولا دبھی پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، "وہ اپنی مال کے در ہے پر ہوں گے۔ جب تک دو غلامی کی حالت میں رہے گی ، بیبھی غلام رہیں گے اور جب وہ کمل آزاو ہوجائے گی تو بیبھی آزاو ہوجا کیس سے۔ جب مال کا آقا فوت ہوگا تو بیس سے کے سب آزاو ہوجا کیں گے۔

اس معاطے میں بھی کسی مرفوع صدیث کے نہ پائے جانے کا سبب بنیادی طور پر یہی ہے کہ ابیا کوئی واقعہ رسول القد ساڑھ کے دور میں بیش نہیں آیا جس میں کسی غلام یالونڈی کے مالک نے ان کے بچوں کو آزاد کرنے ہے اٹکار کیا ہو۔

یکا دجہ ہے کہ عام طور پراس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ غلاموں کے تابالغ بچے اپنے والدین کے تابع ہی ہوں گے۔ اُران بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے والدین آزاد نہیں ہو یاتے ، جس کا امکان عہدرسائت نوائیز میں بہت ہی کم تھا، تو ان بچوں کوخود میا ختیار حاصل ہوجائے گا کہ بیدم کا تبت کے ذریعے اپنی آزادی خرید سکیں۔

# فَصلُ فِي الْبَيْعِ

# فصل تو کیل بہ نئے کے بیان میں ہے ﴾ فصل تو کیل بہ نئے کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف ملیہ الرحمہ نے جب بیج وشراء کی مختف اقسام کوذکر کردیا ہے تواب یہاں ہے بیج بیں وکالت کرنے ہے متعلق احکام کو بیان کرد ہے ہیں۔ اس سے پہلے خریداری کے احکام کو بیان کیا ہے کیونکہ خریداری کے سب جبیج حاصل ہوا کرتی ہے جبکہ تئے میں از السہ کامعنی مقصود ہوتا ہے کیونکہ اس کے سب جبیج کواپنی ملکیت سے فتم کیا جاتا ہے اور یہاصول ہے کہ اثبات جمیشہ از الدے مقدم ہوا کرتا ہے۔ (عنایہ شرح ابدایہ بتفرف می اامی ۱۲ میروت)

#### وكيل به زيج وشراء كے لئے عدم جواز والے عقد كابيان

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ آبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ

وَقَالَا: يَسَجُورُ بَيْعُهُ مِنْهُمُ بِمِثُلِ الْقِيمَةِ إِلَا مِنْ عَبْدِهِ آوُ مُكَاتَبِهِ إِلاَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةً إِذْ الْعَبَّدِ الْعَبِّدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ الْعَبِّدِ الْعَبْدِ عَدْمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَلَانَ الْمَافِعَ التُهُمَةِ اللهُ اللهَالِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَلَانَ الْمَافِعَ اللَّهُ اللهُ الْعَبْدِ الْعَبْدُ فَعَالَ الْمُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَلْقِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَالِ عَدَمِ قَلْولِ الشَّولِ عَلَى هَذَا الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَالُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلِي اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَ

کے فرمایا کہ امام اعظم کے فزد یک وکل بہ بھے اور وکل بہ شراء کے لئے نہ وارائے ساتھ مقد کرنا ہو کر ہا ان کہ ان کہ ان کہ بنان فرمائے ہیں کہ مثل قیمت پر ان فرائے سے متھ جا کر ہے جس کی گوائی اس کے فق میں قبول کی جاتی ہو۔ صاحبین فرمائے ہیں کہ مثل قیمت پر ان وگول کے ساتھ بھی تا کرنا جا کر ہے فیکن اپنے غلام اور مکا تب سے بیخیا جا کر نہیں ہے اس لئے کہ تو کیل مطلق ہے اور تبست معدوم ناس کے کہ املاک جدا جدا ہیں اور نئے فتم ہوئے والا ہے۔ اس غلام کے اس لئے کہ بیا ہے آ پکوفر وخت کرنا ہے اس سے کہ جو بچھ فام کے قبام کے انسان ہوئے گئے وہ ان سے کہ جو بچھ فلام کے انسان ہوئے تا ہے جو کی وجہ سے حقیقت ملک میں تبدیل ہوئیا تا ہے۔

عدی الم اعظم کی دلیل میہ ہے کہ مواضع تہمت و کالتوں ہے متنتی ہا اور میکی مقام تہمت ہے۔ اس دلیل کے سبب کہ اان کی بوائی ہوائی ہے اور میکی مقام تہمت ہے۔ اس دلیل کے سبب کہ اان کی بوائی مقام تہمت ہوئے ہیں لہٰ دامیر کی وجہ اپنے کہ ان کے درمیان منافع ملے ہوئے ہیں لہٰ دامیر کن وجہ اپنے آپ سے بتا ہوگی اور مقد اجام والم وقت میں اس اختلاف بر ہے۔ مسرف بھی اس اختلاف بر ہے۔

# وكيل ببرنج كے لئے ثمن قليل وكثير كے جواز كابيان

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَرَضَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ . وَقَالَا : لَا يَسَجُّوزُ بَيْعُهُ بِنَقُصَانِ لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ ، ولَا يَجُوزُ إلَّا بِاللَّرَاهِم وَاللَّانَانِيرِ) ؛ لاَنَ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِمَوَ اقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِمَوَ اقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ ؛ لِلاَنَّ التَّصَرُّ فَاتِ لِلَهُ عِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَ اقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارِفِ ؛ لِلاَنَّ التَّصَرُّ فَاتِ لِللهُ عِلْمَالِقُ النَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْمُحْمَدِ وَالْاصْحِيَّةِ بِوَقَانِ النَّهُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهِ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهِ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَةً مِنْ وَجُهِ ، وَكَذَا الْمُقَايَصَةُ بَيْعُ مِنْ وَجُهِ هِبَا مُلْكُولُ اللهُ مُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ وَجُهِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُهُ الْابُ وَالْوَصِيُّ .

وَلَهُ أَنَّ النَّوْكِ لَ النَّهُ عِلْمَالَقَ فَيَجُرِى عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّهُمَةِ، وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ اَوْ لِللَّهُ وَالْعَبْنِ مُنْعَارَفَ عِلْهَ شِنَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّمَنِ وَالنَّيَرُم مِنْ الْعَيْنِ، وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوعَةً عَلَى قَوْلِ بِالْعَيْنِ مُنْعَارَفَ عِلْهَ شِنَّ عَلَى النَّهُ عَلَى مَا هُوَ الْمَرُوعَ عَنْهُ وَانَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، حَتَّى اَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَسُلِكُنِهِ مَعَ اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ الْمَرُوعَ عَنْهُ وَانَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، حَتَّى اَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَسُلِكُنِهِ مَعَ اللَّهُ بَيْعٌ ؛ لِلاَنَّ وَلايَتَهُمَا نَظَوِيَّةٌ وَلا نَظُر يَدُ وَالْوَصِى لا يَمُلِكُانِهِ مَعَ اللَّهُ بَيْعٌ ؛ لِلاَنَّ وَلايَتَهُمَا نَظَوِيَّةٌ وَلا نَظُر يَدُ وَلا نَظُر فَيْهُ مَا أَلَالِ وَجُهِ وَبَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجُهِ لُوجُودِ حَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

سے فرماتے ہیں کہ ایسے نقصان کے ساتھ اس کا فروخت کرنا جس ہیں اوگ غین نہ اٹھا کی جا کر نہیں ہے نیز دراہم اور دنا نیر کے سواکس فرماتے ہیں کہ ایسے نقصان کے ساتھ اس کا فروخت کرنا جس ہیں اوگ غین نہ اٹھا کی جا کر نہیں ہے نیز دراہم اور دنا نیر کے سواکس دوسرے عوض سے بنچنا بھی جا کر نہیں ہے اس کے کہ مطلق امر مواقع حاجت کے ساتھ مقید ہوگا اور متعارف ٹمن شل اور نقو د کے سہتھ بچنا ہے اس سے کرنے کے لئے جا کر ہوتا ہے لہذا مطلق امر مواقع حاجت کے ساتھ مقید ہوگا اور متعارف ٹمن شل اور نقو د کے سہتھ بچنا ہے اس سے کونلہ، برف اور قربانی کا جا نور قرید نے کی تو کیل نہ مان حاجت کے ساتھ مقید ہے اور اس لئے کہ نبی نہ حش کے سہتھ میں موج بنج میں دوجہ بھی کن وجہ ہے اور کن وجہ بھر مطلق اسم بچاس کوش میں بور کا میں بور کا میں اور میں خور کی جا کہ دی کہ الک نہ ہوگا۔

معفرت اہام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ تو کیل البیخ مطلق ہے لہذا مقام تبہت کے سواجی وہ اپنے اطلاق پر ہوری ہوگی اور نہن فاحش اور سامان کے بدلے تیچ کرتا اس وقت متعارف ہے جب شمن کی شدید ضرزیت ہواور سامان ہے اکتر ہے ہوگئی ہواور بیا مسائل ام ماعظم کے قول پرممنوع ہیں جس طرح الن ہے مروک ہے اور نمین فاحش کے ساتھ بیجنا من کل وجہ بیچ ہے یہ س تند کہ اگر سمی نے تہم کھائی کہ وہ نہیں بیچے گا تو نیس فاحش کے ساتھ بڑتے کرنے سے حافث ہوجائے کا تاہم ہا پ اوروہس اس مد مس نہیں میں حالانکہ کہ وہ من کل وجہ نڑھ ہے اس سکنے کہ ان کی والایت نظری ہے اور نہیں فاحش کے ساتھ بڑتے کرنے میں وٹی نظر نہیں ن اور مقا کھند من کل وجہ نئر ایجمی ہے اور من کل وجہ نڑتے بھی ہے اس لئے کہ اس میں دونوں کی تعریف پائی ج تی ہے۔

#### عرفی دھوکہ تک وکالتی دھوکہ مؤکل کی جانب ہے رخصت ہوگا

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوْزُ عَفُدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا، ولَا يَجُوْرُ الْقَيْمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ) لِآنَ التَّهْمَةَ فِيْهِ مُتَحَقِقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِتَفْسِهِ، فَإِذَا لَهُ يُوَافِقُهُ الْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، حَتَى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُذُ عَلَى الاهِمِ وَلَا لَنَهُ لِا يَسْمَلِكُ شِرَاءَ هُلُ لِنَفُوا يَنْفُدُ عَلَى الاهِمِ وَلَا لَذَة لَا يَسَمُلِكُ شِرَاءَ هُ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهُ الْمُواَةُ بِاكْثَرَ مِنْ مَهْمِ مِثْلِهَا جَازَ لَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُ مَةُ وَلَا كَذَلِكَ اللَّهِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُ مَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِنَّا لَقَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُ مَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِنَّا لَا لَهُ عَلَى الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُمَةُ وَلَا كَذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيلُ اللَّهُ وَلَى الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُ مَةُ وَلَا كَذَلِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَقْدُ اللَّهُ الْمَالَقُ الْعَقْدُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْتُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَالَاقُ الْعَقْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ الْعَنْى الْعَقْدِ فَلَا تَسْمَكُنُ هَذِهِ اللَّهُ مِنْ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْقُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ (وَالَّذِي لَا يَسْفَابَنُ النَّاسُ فِنِهِ مَا لَا يَذَخُلُ نَحْتَ تَقُويهِم الْمُفَوِّمِينَ، وَقِبْلَ فِي الْعُوُوضِ" الإلى نيم "وَفِي الْمُقَوِّمِينَ الْقَارَاتِ " الإلى دوازده") لِآنَ التَّصَرُّف يَكُورُ وُجُودُهُ فِي الْآوَلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوسَّطُ فِي الْآوْسَطِ وَكَنُورُهُ الْعُبُنِ لِقِلَةِ التَّصَرُّفِ . يَكُورُ وُجُودُهُ فِي الْآوَلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوسَّطُ فِي الْآوْسِطِ وَكَنُورُهُ الْعُبُنِ لِقِلَةِ التَّصَرُّ فِ . يَكُورُ وُجُودُهُ فِي الْآوَلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوسَّطُ فِي الْآوْسَطِ وَكَنُورَهُ الْعَبْنِ لِقِلَةِ التَّصَرُّ فِي . يَكُورُ وَكُولُ اللَّهُ مِن الْآوَلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوسَّطُ فِي الْآوْسِطِ وَكَنُورُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ فِي الْآفَلِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ فِي الْمُعْلِقِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْنِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فرمایا کدوہ جس کولوگ برداشت نہ کرتے ہوں اس کی تعریف ہیے کہ وواندازہ کرنے والوں کے انداز وقت وافس نہ ہواور کبا گیا ہے کہ مامان میں من زھے دس ہے اور حیوانات میں گیارو ہے اور زمیں میں بارو ہے۔ اس لئے کہ بہلے میں زیادو استعال ہوتا ہے اور آخری میں تم ہوتا ہے۔ اور درمیان میں درمیانہ ہوتا ہے اور نہن فی زیادتی قلت تضرف کے عب ہے ہوتی ہے۔

# وكيل كے لئے نصف غلام يجنے كے جواز كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَكُلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نِصُفَهُ جَازَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللّهُ ) ؛ لِآنَ اللّفُظ مُطْلَقُ عَنْ قَيْدِ الْإِفْسِرَاقِ وَالِاجْسِمَاعِ ؛ الْا تَسرى آنَهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِشَمْنِ النّصْفِ يَجُورُ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ النّصُفَ بِهِ اَوْلَى (وَقَالًا: لَا يَجُورُ ) ؛ لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارَفِ لِمَا فِيْهِ مِنْ ضَورِ الشَّوكَةِ (إلَّا اَنْ يَبِعَ النّصْفَ بِهِ اَوْلَى (وَقَالًا: لَا يَجُورُ ) ؛ لِآنَة غَيْرُ مُتَعَارَفِ لِمَا فِيْهِ مِنْ ضَورِ الشَّوكَةِ (إلَّا اَنْ يَبِعَ النّصْف قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى الامُنتَالِ بِاَنْ لَا يَبِعِلَ النّبَعْ النّصْف قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى الامُنتَالِ بِاَنْ لَا يَبِعِلَ النّبَعِ الْآوَلِ تَبَيَّنَ اللّهُ وَقَعَ مَسْ لَلْهُ عَلَمُ الْبَيْعِ الْآوَلِ تَبَيْنَ اللّهُ وَقَعَ مَنْ يَشُعُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ فَلَا يَجُوزُ ؛ وَهِذَا السِّيْحُسَانٌ عِنْدُهُمَا .

کے فرمایا کہ می خفس نے دوسرے بندے کواپنے غلام کی بیٹے کا دکیل بنایا اور دکیل نے آدھ غاام بیٹی دیا تو امام اعظم نزدیک جائز ہاں لئے کہ لفظ افتر اق اور اجتماع کی قید سے مطلق ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر آدھی قیمت کے بدلے اگر دیل نے پوراغلام بی دیا تو بھی امام اعظم کے نزدیک جائز ہے لہذا جب نصف ثمن کے بدلے نصف غلام بیچا تو یہ بدر جداولی جائز ہوگا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ آ دھے غلام کو بیچنا جا گزنہیں ہے اس لئے کہ بیمعروف نہیں ہے اور اس میں شرکت کا ضررہے مگر ہیکہ ،
مخاصت سے پہلے دوسرے آ دھے کو بھی بچے دے اس لئے کہ بھی آ دھا بیچنا تھم کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس طریقہ پر کہ و کیس کی اور شخص کو ضہا ہے جو پورا غلام خرید لے لئذاو و متفرق کرکے غلام کو بیچنے کا مختاج ہوگا ، پھر جب پہلی ہے کے ٹوشنے سے پہلے اس نے جو الی تھا بچے دیا تھا بچے دیا تھا بھر جب اللہ ہوا کہ پہلے آ دھے کو بیچنا تھم کو پورا کرنے کا ذریعہ تھا اورا گراس نے دوسرے آ دھے کو نہ بیچا تو تو بیا فل مربوا کہ پہلا آ دھا ذریعہ بیس واقع نہیں ہوا اس لئے دہ جا گزشیں ہوگا اور میرصاحبین کے زویکہ استحسان ہے۔

# ومیل کی نصف خریداری پر تیج موقوف ہونے کا بیان

(وَإِنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءِ عَبُدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مُوْقُوفٌ، فَإِنْ اشْتَرَى بَاقِيهُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ ؛ لَآنَ شِرَاءَ الْبَعْضِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إِلَى الامْتِتَالِ بِآنْ كَانَ مَوْرُوثًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَخْتَاحُ إِلَى فِسْرَائِهِ شِفُصًا شِفْصًا شِفْصًا، فَإِذَا اشْتَرَى الْبَاقِي قَبُلَ رَدِّ الْأَمِرِ الْبَيْعَ تَبَيَّنَ آنَهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنْفُدُ عَلَى شِرَائِهِ شِفُصًا شِفْصًا شِفْصًا، فَإِذَا اشْتَرَى الْبَاقِي قَبُلَ رَدِّ الْأَمِرِ الْبَيْعَ تَبَيَّنَ آنَهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنْفُدُ عَلَى الْمُرافِي شِفْصًا شِفْصًا مِنْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَقَعَ اللهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنفُدُ عَلَى الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ النَّهُ مَةً عَلَى مَا مَرَّ وَآخَرُ اللهُ وَالْمُرُ بِالنِّيْعِ يُصَادِقُ مِلْكَهُ فَيَصِحُ فَيُعْتَبُرُ فِيهِ اطْلَاقَهُ وَالْآمُرُ بِالنِّشِرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرِ قَلْهُ يَصُوحُ فَيُعْتَبُرُ فِيهِ اطْلَاقَةُ وَالْآمُرُ بِالنِّشِرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرِ قَلْمُ يَصِحَ فَلَا يُعْتَبِرُ فِيهِ الطَّلَاقَةُ وَالْآمُرُ بِالنَّشِرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرِ قَلْهُ يَصِحَ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ التَقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ .

کے اور جب کی بھٹر یدا تو ہی نے سے لئے دکیل بنایا ہے اور اس وکیل نے آ دھاغلام فریدا تو پیفر یداری موتوف ہوجائے گی کیونکہ بھی بھی غلام کی فریداری تھی کو مل کرنے کے ہوجائے گی کیونکہ بھی بھل مل کے فریداری تھی کو مل کرنے کے ہوجائے گی کیونکہ بھی بھل مکی فریداری تھی کو مل کرنے کے سے

ئے ہوا کرتی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ غلام ایک جماعت کے درمیان مورث ہو پس اب دکیل اس کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیجنے کا ضرورت مند ہوگا۔ ہاں البتہ جب اس نے مؤکل کور دکرنے ہے قبل وکیل نے بقیہ غلام کوٹر پدلیا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آ دھے غلام کوٹر پدنا ہے تھم کو پورا کرنے کے لئے تھا۔ للبذا ٹریداری مؤکل پرنافذ ہوجائے گی۔ اور پہیم فقیا ، پس شفق علیہ ہے۔

علی اور اس معظم برائز کے مطابق فرق سے بے گرخر بداری میں تہمت ابت ہواکرتی ہے جس طرح اس کا بیان گزر علی ہے اور اس کا دوسرا فرق سے بئے کرنے کا تھم دینے بیرمؤکل کی ملکیت کو پالینے کی مترادف ہے البنداوہ سیح ہوگا۔اوراس میں تھم کا علی اللطلاق ہونا اعتبار کیا جائے گا جبکہ تراء کا تھم غیر کی ملکیت کو پانے والا ہوگا اس وہ سیح نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں مقید ہونے اور مطلق ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔

وكيل كے ذريعے فروخت شدہ غلام كوداليس كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ آمَرَ رَجُلًا بِينِع عَبُدِهِ فَبَاعَهُ وَقَبَصَ النَّمَنَ آوْ لَمْ يَقْبِصُ فَرَدَهُ الْمُشْتَرِى عَلَيْه بِعَيْبِ لَا يَحْدُنُ مِثْلُهُ بِقَضَاءِ الْفَاضِيْ بِبَيْنَةِ آوْ بِإبَاءِ يَمِينِ آوْ بِإقْرَادٍ فَإِنَّهُ يَرُدُهُ عَلَى الْأَمِي ) لَآنَ الْقَاضِي بَيْنَةٍ آوْ بِإبَاءِ يَمِينِ آوْ بِاقْرَادٍ فَإِنَّهُ يَرُدُهُ عَلَى الْأَمِي ) لَآنَ الْقَاضِي يَعْلَمُ آنَهُ لَا يَحْدُنُ مِثْلَهُ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ مَثَلا لَكِنَهُ وَبَالِي مَذِهِ الْجَبِي مَعْلَمُ آنَهُ لَا يَحْدُنُ مِثْلَهُ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ مَثَلا لَكِنَهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَذِهِ الْحُجَعِ لِظُهُودِ التَّارِيخِ، آوُ كَانَ عَبْبًا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الشَّيْعَ فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَعِ لِظُهُودِ التَّارِيخِ، آوُ كَانَ عَبْبًا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الشَّيْسَاءُ أَوْ الْآرِيخِ، أَوْ كَانَ عَبْبًا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الشَّيْسِ حُجَّةٌ فِي تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّذِ فَيَفْتَهُرُ الشَّيْسَاءُ أَوْ الْآلِحِينَ وَقُولُ الطَّبِي حُجَّةٌ فِي تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّذِ فَيَفْتَهُرُ النِيسَاءُ أَوْ الْآلِكِ فَلَا اللهِ عَلَيْنَ الْبَيْعَ وَالْعَيْبُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْء مِنْهَا وَهُو لَا الطَّبِي خُجَّةٌ فِي تَوْجُهِ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّذِ قَيْفَتُولُ الشَّوْلِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْء مِنْهَا وَهُو رَانَهُ إِلَى اللهُ وَيُولُ الْلَولِينَ عَلَى اللهُ وَيُولُ الْلَولِيلُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيء مِنْهَا وَهُو رَدَّ عَلَى اللهُ وَيْكُولُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيء مِنْهَا وَهُو الْمُولِ فَي اللهُ وَيُولُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُعْتَاجُ الْوَكِيلُ اللهُ وَيُعْتَاجُ اللهُ وَيُحْتَاجُ إِلَى اللهُ وَيُعْتَى اللهُ وَيُعْلِى اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُعْتَاجُ الْوَكِيلُ اللهُ وَيُعْتِهُ وَالْحَامُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعُولُ اللهُ وَالْعُرِيلُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَالُهُ اللْعُلِيلُ اللهُ وَالْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللهُ وَالْعُلُولُ الْفُولُولُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ وَالْعُلِيلُ اللهُ وَلَا لَلْعُولُ اللْعُلِيلُ اللهُ وَلَا لِلْعُلَا لِلْعُلَا لِلْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُولُ اللّهُ اللهُ اللْعُلِيلُولُولُولُ

رو کسکیلک اِنْ رَدَّهُ عَلَیْهِ بِعَیْبٍ یَحُدُثُ مِنْلُهُ بِینَةٍ اَوْ مِابَاءِ یَمِینِ اِللَّی الْبَیْنَةَ حُجَّةً مُطْلَقَةً،

و الْو کیلُ مُصْطَر فی النُّکُولِ لِبُغید الْعَیْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَادِ عَدَم مُمَارَسَتِهِ الْمَبِیعِ فَلَزِمَ الْامِرَ

اور جب کی خص نے اپناغلام کی دوسرے کو پیچ کا تھم دیا اوراس نے اس کونی دیا ہے خواہ اس نے قیت پر قصد کیا اور کی این کا تھا کہ خریدار نے کسی عیب کی دجہ اس غلام کو والی کر دیا جو خریدار کے پاس پیدا ہوئے والاعیب بھی نہیں تھا۔ اور غلام کو مید والیس کرنا گواہی کے ذریعے با انکارتم یاویل کے اقرار کے ذریعے قاضی کے تھم ہواہے توویل اس غلام کوموکل کے ہاں واپس کرمات ہے۔ کیونکہ یکچ والا کے ہاں عیب پیدا ہونے کے سبب قاضی یقین کر چکا ہے ہیں اس کا فیصلہ ان واہ کی جا ب منسوب ہو

ں۔ کتاب قد دری میں ان دلائل کی شرط بیان کرنے کی تا ویل ہے ہے کہ قاضی اس معاملے کو جانتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کا عیب جس طرح ایک مینے کی مدت میں پیدانبیں ہوسکتا الہٰدااس پر بڑتے کی تاریخ مشتبہ ہو جائے گی پس تاریخ کے دانتے ہونے کے لئے قاضی سر مرائل کا مختاج ہوگا یا پھر وہ کوئی اس طرح کا عیب ہوجس کوخوا تین ہی پا پھراس کوڈ اکٹرز بیانے ہوں ہذا خوا تین وؤائم زیا قوا بھڑا پیدا کرنے میں جحت ہوگا جبکہ بیچے والا پر واپس کرنے میں جحت نہ ہوگا حتی کہ قاضی نے جب خود بہ خود ہوگا ورائع کا مشاہرہ کی ہوا ، عیب بھی خلا ہر بموتو پھر وہ ان میں ہے کئی ججہ کا مختاج نہ ہوگا اور مؤکل پر واپس کر ٹااتی طرح ہوگا اور وکیل بھی واپس کر ساار خصوصت پیدا کرنے میں ضرورت مند نہ ہوگا۔

اورای طرح جب خریدارنے گوائی سے یائٹم سے انکار کے سبب غلام کوکی ایسے جیب کی وجہ سے خریدار کووا ہی کردیا ہے جم کی طرح پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ گوائی کالل ججت ہے جبکہ وکیل قتم سے انکار کی وجہ سے مجبور ہے۔ کیونکہ بنج کے ساتھ میں رت نہ ہوئے کے سبب عیب وکیل کے علم میں نہیں ہے کیونکہ مؤکل پر غلام لازم ہوا ہے۔

اقرار کے سبب واپسی پرغلام کاوکیل پرلازم ہونے کا بیان

قَالَ (فَانُ كَانَ ذَلِكَ بِاقْرَادِهِ لَزِمَ الْمَامُونَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُحَّةُ قَاصِرَةٌ وَهُوَ غَيْرُ مُضُطَرٍ النِهِ لِلمُحْكَانِهِ الشَّكُوتَ وَالنَّكُولَ، إِلَّا اَنَّ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِلَ فَيَلْزِمَهُ بِبَيِنَةٍ اَوْ بِنُكُولِه، بِخِكلافِ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِعَيْرِ قَصَاءٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَ بَايْعَهُ ، لِآنَهُ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِعَلَيْ فَصَاءٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَ بَايْعَهُ ، لِآنَهُ بَنُ عَبْرَ اللَّهُ عَلِيدٌ فِي حَقِي قَالِثٍ وَالْبَائِعُ ثَالِيْهُمَا، وَالرَّدُ بِالْقَصَاءِ فَسَخٌ لِعُمُومٍ وِلاَيَةِ الْقَاضِى، غَيْرَ انَ المُحَجَّةَ قَاصِرَةٌ وَهِى الْإِفْرَارُ، فَيمنَ حَيْثُ الْفَسُخُ كَانَ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ، وَمِنْ حَبْثُ الْفُصُورُ لا المُحَجَّةَ قَاصِرَةٌ وَهِى الْإِفْرَارُ، فَيمنَ حَيْثُ الْفَسُخُ كَانَ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ، وَمِنْ حَبْثُ الْفُصُورُ لا يَعْدَرُهُ السَّمَةِ فِي وَمِنْ عَيْثُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ وَالرَّذُ بِعَيْلِ قَصَاء بِالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَفِي عَامَةِ الرِّوْابَاتِ لَيْسَ لَهُ انْ المُحْورُ اللهُ المُولِمِ المُسْتَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 نصورت سے بغیرمؤکل پرلازم ہوگی اس لئے والیسی کانعین ہو چکا ہے اس ولیل کے سب جس کو ہم بیان کر آ ہے ہیں۔ جبکہ حق ک وصف سلامت ہونے میں والیسی کی جونب یا مجرر جوٹ بے نقصان کی جانب منتقل ہوگا کیونکہ واہنی متعین نبیں ہونی ہے اور اس بھٹ کو ہم نے کفامینٹسی میں اس سے بھی ڈیاو و میان کیا ہے۔

### نفذى كے ساتھ غلام كو يينے ميں وكيل بنانے كابيان

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ أَمَرُتُك بِيئِع عَبْدِى بِنَقْدٍ فَبِعْته بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ آمَرُتيي بِيَعِهِ وَلَهُ تَقُلُ نَيْنًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِرِ) ؛ لِآنَّ الْأَمِرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ .

قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَرَبُّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ يَلاَنَّ الْاصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلاَلَةُ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلاَلَةُ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلاَلَةُ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلاَلَةُ الْمُضَارَبَة فِي مَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعٍ آخَرَ الْمُضَارَبَة فِي مَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعٍ آخَرَ عَيْثُ يَكُونُ الْقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِلاَنَّهُ سَقَطَ الْإَطْلَاقُ بِنَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ إِلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ مُنْ مُطُلَقُ الْامْرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقُدًا وَنَسِيئَةً إِلَى آيِ آجَلِ كَانَ عِنْدَ آبِى حَيِيْفَة ، وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيّدُ بَهُ مُطُلَقُ الْآمُرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقُدًا وَنَسِيئَةً إِلَى آيَ آجَلِ كَانَ عِنْدَ آبِى حَيِيْفَة ، وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيّدُ بِهَا مُتَعَارَفٍ وَالْوَجُهُ قَدْ تَقَدَّمَ .

کے اور جب کسی تخص نے دوسرے سے کہا کہ میں جھ کوا پنا غام نفتری کے ساتھ بیچنے کا تھم دیا تھا جبکہ تم نے اس غلام کو ادھ رمیں بچ ڈار ہے تو وکیل نے کہا کہ تم نے مجھے اس کو بیچنے کا تھم دیا تھا اور پچھیجی نہ کہا تھا تو مؤکل کے قول کا اعتبار ہوگا کیونکہ تھم تو اس کی جانب سے مستفاد ہونے والا ہے جبکہا طلاق پر کوئی دلالت نہیں ہے۔

## تحكم مؤكل مے غلام جي كرر بن ركھنے كابيان

قَالَ (وَمَنْ آمَرَ رَجُلًا بِنَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وَآخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنَا فَضَاعَ فِي يَدِهِ آوُ آخَذَ بِه كَفِيلًا فَتُوىَ الْمَالُ عَلَيْهِ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ آصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْهَا وَالْكُفَالَةُ ثُولَى بِهِ، وَإِلارْتِهَانُ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الْاسْتِيفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا بِخِلافِ الْوَكِيلِ بِفَهُضِ السَّذَيْنِ اللَّانَّةُ يَفْعَلُ نِيَابَةٌ وَقَدْ الْاَبَةُ فِي قَبْضِ الذَّيْنِ دُوْنَ الْكُفَالَةِ وَاخْذِ الرَّهْنِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْقِ يَقْبِضُ اصَالَةٌ وَلِهِذَا لَا يَمْلِكُ الْمُورِكُلُ حَجْرَهُ عَنْهُ.

فرمایا اور جب می فض نے کسی دوسرے بندے کو اپنا غلام بینے کے لئے کہا اور وکیل نے اس کو بھی نہاں کے بعد مال بلاک، و

بدلے میں ربین رکھ کی اور مجروہ مال اس کے فیصندے ضائع ، و کمیایا مجروکیل نے شمن کے لئے فیل ایا ہے اس کے بعد مال بلاک، و

میا ہے تو وکیل پر شمان وا جب ند ہوگا کے ذکر تاج میں وکیل بی انسیل جو تا ہے ( تا عد و فقہ یہ ) جبکر شمن پر قبضہ کرنا یہ عقد کے دفؤ ق میں

سے ہا ور فیل لیمنا بیاس کو مضبوط کرنا ہے جبکہ ربین رکھنا یہ بھی وصول کر لینے کے لئے و شیقہ ہے کیونکہ دونوں کا مالک ہے۔ بدفان ف

دین پر قبضہ کرنے کے کیونکہ وہ بطور نیابت کام کرنے والل ہا اور مؤکل نے اس قرض پر قبضہ کرنے والا ہا ای ولیل کے سب مؤکل قبور اصالت قبضہ کرنے والا ہے ای ولیل کے سب مؤکل وکیل کو مناس کو تعشہ کرنے والا ہے ای ولیل کے سب مؤکل وکیل کو مناس کو تعشہ کرنے والا مالک تیمن ہے۔

#### ۾ دي فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ سیال دو بندوں کو ویل بنانے کے بیان میں ہے ﴾ فصل دو وکلاء کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہا برتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ایک بندے کو دکیل کرنے کے بعد اس فصل کوشروع کیا ہے جس میں دوبندوں کووکیل بنایا جاتا ہے۔ اورایک وکیل بنانے کے بعد دوبندوں کووکیل بنانے کی مطابقت واضح ہے۔ کیونکہ ششنیہ وجود میں محتاج مفرد ہوا کرتا ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ بتفرف، بڑا اجس ۸۵ ابیروت)

#### دو بندوں کووکیل بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَكُلَ وَكِيلَيْنِ فَلَيْسَ لِآخِدِهِمَا آنَ يَنَصَرَّفَ فِيمَا وُكِلَا بِهِ دُوْنَ الْاخَوِ) وَهَلَا فِي تَصَرُّ فِي يَعْدَ وَلِكَ، لِآنَ الْمُوَكِّلَ رَضِي بِرَأْبِهِمَا لَا تَصَرُّ فِي يَسْخَفَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأْمِي كَالْبَيْعِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِآنَ الْمُوَكِّلَ رَضِي بِرَأْبِهِمَا لَا يَصَرُّ فِي الْمَوْقِلَ الْمُوتِكِلَ رَضِي بِرَأْبِهِمَا لَا يَسْفَعُمَالَ الرَّأْمِي فِي الزِيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُشْتَرِي.

قَىالَ (إِلَّا آنُ يُوَكِّلَهُ مَمَا بِالْخُصُومَةِ) لِآنَّ الاجْتِمَاعَ فِيُهَا مُتَعَذَّرٌ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى الشَّغْبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَّأْنُ يَخْنَاجُ إِلَيْهِ سَابِقًا لِتَقْوِيمِ الْخُصُومَةِ .

اور جب سی شخص نے دو بندول کو دکیل بنایا ہے تو ان دونوں میں ہے کی ایک کو دوسر سے کے بغیراس چیز میں ایک کو دوسر سے کے بغیراس چیز میں ان کو کیل بنایا گیا تھا اور سے تھم اس تصرف میں ہے جس میں رائے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح بنتا اور خلع وغیرہ بین کیونکہ مؤکل ان دونوں کی رضا پر راضی ہوئے جائے ان میں سے کسی آیک کی مرضی پر راضی ہوئے والا نہیں ہے اور بدل خواہ مقدر ہو ہاں البتد زیادتی میں تعین کرنا اور فریدار کو پیند کرنے میں مرضی استعمال کرنے میں مانع نہیں ہے۔ بہاں البتد جب مؤکل دو بندوں کی تصومت میں وکیل بنائے کیونکہ جھٹڑنے میں دونوں کی رائے ہج ہونا مشکل ہے کیونکہ بال طرح تھناء کی مجلس میں شور شرابا ہو جائے گا جبکہ جھٹڑنے کی مضوطی کے لئے رائے کی ضرورت مقدم ہے۔

#### عوض کے بغیر طلاق وغیرہ دینے کا بیان

(قَالَ : أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) (أَوْ بِعِنْقِ عَبْدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِرَدِ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ

قَنضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ ﴾ لِآنَ هَذِهِ الْآشَيَاءَ لَا يُحْتَاجُ فِيْهَا إِلَى الرَّأْيِ بَلُ هُوَ تَعْبِيرٌ مَحْضٌ ، وَعِنَارَةُ الْمَثْنَى وَالْوَاحِدُ سَوَاءٌ . الْمَثْنَى وَالْوَاحِدُ سَوَاءٌ .

وَهَ لَمَا بِحِكَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ مَا طَلَّقَاهَا إِنْ شِنْتُمَا أَوْ قَالَ اَمُرُهَا بِآيُدِيكُمَا لِآنَهُ تَفُويِنْ إِلَى رَأْيِهِ مَا ؛ الْآتُرى آنَـهُ تَمْلِيكٌ مُقْتَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَلاَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَرَهُ بِدُخُولِهِمَا .

اوراسی طرح جب کی مخص نے اپنی بیوی کو کوئی کے بغیر طلاق دینے یا بغیر کوئی کے اپنا ندرم آزاد کرنے یا اپنے پاس سے ودیعت کرنے میں یا پہنے اوپر واجب شدہ قرض اتار نے کے لئے دو ہندول کود کیل بنایا ہے جا یا تکہ بیاسی چیزیں ہیں جن میں رائے کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ صرف ترجمانی ہوا کرتی ہے اور دویا ایک کی ترجمانی برابر ہوتی ہے اور بیاس صورت کے خلاف ہے کہ جب مؤکل نے دو بندول سے کہا کہ جب تم چاہو میری بیوی کو طلاق دے دویا اس طرح کہا کہ اس کا معاملہ تہررے ہائتھ میں ہے کہ جب مؤکل نے دویندول سے کہا کہ جب تم چاہو میری بیوی کو طلاق دے دویا اس طرح کہا کہ اس کا معاملہ تربیر رائے گوان کے حوالے کرتا ہے کیا تم نبیس دیجھتے کہ بیجلس کی ملکمت مخصر ہے کیونکہ مؤکل نے طاباق کو دونوں کے داخلے برقیاس کیا جائے گا۔

مؤكل بديس دوسر كووكيل بنانے كيدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِللُّوكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ) لِآنَهُ فُوِضَ اِلَيْهِ النَّصَرُفُ دُوْنَ التّؤكِيلِ بِهِ، وَهَاذَا لِآنَهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْإِرَاءِ .

قَالَ (إِلَّا اَنْ يَاذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ) لِوُجُودِ الرِّضَا (اَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلُ بِرَ أَيِك) لِإِطْلَاقِ النَّفُويِينِ اللّٰى رَأْيِهِ، وَإِذَا جَازَ فِى هَٰذَا الْوَجُهِ يَكُونُ النَّانِى وَكِيلًا عَنْ الْمُوَكِّلِ حَتَى لَا يَمُلِكَ الْآوَلُ اللَّوَلُ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِى اَدَبِ الْقَاضِى . عَزْلَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْآوَلِ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِى اَدَبِ الْقَاضِى .

اوروکیل کے لئے بیتی نہ ہوگا کہ وہ موکل بہ جس دومرے کودکیل بنائے کیونکہ اس کوموکل نے اس چز کے تقرفی استیار دیا ہے اس کا مزید و کیس بنانے کا اختیار نہیں دیا اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ موکل اس دکیل کی مرضی پر راہنی ہوا ہے جبکہ او وں کی آرا پختلف ہوا کرتی ہیں جبکہ موکل اس کوا جازت وے کیونکہ اس کی رضا مندی پائی گئی ہے یا چرموکل و کیل ہے ہمہ وے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق کا مرکز کیونکہ اس کی مرضی کی جانب حوالے کردیتا پہطلق ہاور جب اس نے اس طزے و کیس کیا ہے واب و کیل جائز ہوگی تو دومرا و کیل بھی موکل ہی جانب ہے ہوگا ہے تھی کہ و کیل اول اس کو معز ول کرنے کا حق رکھے وال نہ ہوگا جبکہ اس کی موت کے دونوں و کیل ہی معز ول ہوجا تیں گے اور اوب قاضی میں اس مسکری مثال بیان کردی گئی ہے۔

### مؤکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنانے کا بیان

قَالَ (فَانِ وَكَمَلَ بِعَنْسِرِ إِذُنِ مُوكِلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ) لِاَنَّ الْمَقْصُودَ خُصُورُ رَاْيِ الاَوَّلِ وَقَدْ حَضَرَ، وَتَكَلَّمُوا فِي خُقُوقِهِ .

(وَإِنْ عَقَدَ فِي حَالِ غَيْرَةِ لِمُ يَجُوْ) لِآنَهُ فَاتَ رَأْيَهُ إِلَّا اَنْ يُبْلِغَهُ فَيْجِيزَهُ (وَكُوْ تَاعَ عَيْرُ الْوَيْ الْقَمَنَ لِلنَّانِي فَعَقَدَ بِغِيرَتِهِ يَحُوزُ) لِآنَ الْوَيْكِي فَبَلَغَهُ فَاجَازَهُ ) لِآنَة حَضَرَ رَأَيْهُ (وَلَوْ قَدَّرَ الْآوَلُ الثَّمَنَ لِلنَّانِي فَعَقَدَ بِغِيرَتِهِ يَحُوزُ ) لِآنَ الرَّائِي فَبَعَة بِغِيرَتِهِ يَحُوزُ ) لِآنَ الرَّائِي فِيهُ مَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَقْدِيرِ الشَّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدْ حَصَلَ ، وَهنذا بِحَلافِ مَا إِذَا وَكُلُ وَكِيلَيْنِ وَقَدَّرَ النَّمَ نَ اللَّهُ لَكُمَا فَوْضَ إِلَيْهِمَا مَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَهَرَ آنَّ غَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْبِهِمَا فِي النَّهُ فِي النَّمَنِ ظَهَرَ آنَّ غَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْبِهِمَا فِي النَّمَنِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَا قَلْ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِي النَّمَنِ وَقَوْضَ إِلَى الْآلِلِ كَانَ النَّهُ وَاللَّهُ فِي مُعْظَمِ الْآمُرِ وَهُوَ النَّقُدِيرُ فِي النَّمَنِ .

ے فرمایا اور جب بہتے وکیل نے مؤکل کی اجازت کے بغیر دوسراوکیل بنادیا ہے اوراس نے وکیل اول کی موجودگی میں عقد کیا ہے تو جائز ہے کیونکہ مؤکل کا مقصد وکیل اول کی مرتنبی ئے موجود ہونے میں ہے اور دوبھی یبال موجود ہے جبکہ اس عقد ک

حقوق میں عماء نے کلام کیا ہے۔

اور جب وکیل ٹائی نے وکیل اول کی عدم موجودگ میں مقد آلیا ہے تو جائز ندجوگا۔ کیونکہ وکیل اول کی رائے فتم ہو پھی ہے ہال جب وکیل اول کو یہ پہنچ اور و ہ اس کی اجازت دے دیتا ہے۔

اورای طرح جب و کیل کے مواکسی دومرے نے نی ویاس کے بعد و کیل کو چید چلااوراس نے اجازت وے دی ہے۔ کیونکہ
اس میں اس مرضی شامل ہوگئی ہے اور جب و کیل اول نے و کیل ٹانی کے لئے ثمن متعین کر دی ہے اس کے بعد و کیل ٹانی نے اس کی
عدم موجود گی میں عقد کیا ہے تو بھی جائز ہے کیونکہ بہ فاہر پیعین کرنا ثمن کے لئے عقد ہیں رائے کی ضرورت ہے اور و ورائے حاصل
ہو چکی ہے۔ بہ فلان اس صورت کے کہ جب اس نے دو و کیل بنائے اور ثمن کو معین کیا ہے کیونکہ ٹمن معین کرے موکل نے مقد کو
دونوں و کلا ، کے حوالے کیا ہے تو اس سے بیدواننے ہو چکا ہے کہ موکل کا متصد میں تھا کہ ٹمن بڑھانے میں اور فریدار کو پیند کرنے میں
دونوں کی رائے کو جمع کیا جائے جس طرح ہم بیان کرتا تے ہیں ہاں البتہ جب موکل نے شمن معین نہ کی اور و کیل اول نے مقد حوالے
کر دیا ہے تو موکل کا متصد سب سے اہم چیز یعنی شمن کا تعین کرنے میں و کیل اول کی مرضی کو جائنا پڑے گا۔

#### ر قیت و کفر کا ولایت کونتم کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا رَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبُدُ أَوُ الذِّمِّى أَبْنَتَهُ وَهِى صَغِيرَةٌ خُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوُ نَاعَ أَوُ الذِّمِّى أَبْنَتَهُ وَهِى صَغِيرَةٌ خُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوُ نَاعَ أَوُ النَّصَرُفُ فِى مَالِهَا لِآنَ الرِّقَ وَالْكُفُرَ يَقُطَعُانِ الْوِلَايَةَ ؛ الآيرى آنَ الشَيرى لَهَا لَمُ يَجُلُ مَعْنَاهُ التَّصَرُفُ فِى مَالِهَا لِآنَ الرِّقَ وَالْكُفُرَ يَقُطَعُانِ الْوِلَايَةَ ؛ الآيرى آنَ الشَيري لَهُ اللهُ الله

الْسُسُلِهِ حَتَى لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَآنَ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظُوِيَّةٌ فَلَا بُذَهِ مِنْ التَّفُويِضِ إِلَى الْقَادِرِ السَّمُسُنِهِ فِي لِيَسَحَفَّى مَعْنَى النَّظُو، وَالرِّقُ يُزِيلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطُعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسُلِمِ فَلَا السَّمُسُنِهِ فِي إِلَيْهِمَا (قَالَ الْبُويُوسُ وَالْحَرْبِيُ كَذَلِكَ) لِآنَ تَفَوَّضُ إِلَيْهِمَا (قَالَ الْبُويُوسُ وَمُحَمَّدٌ : وَالْمُرْتَدُ إِذَا قُتِلَ عَلَى دِدَّتِهِ وَالْحَرْبِيُ كَذَلِكَ) لِآنَ الْمَرْتَدُ فَتَصَرَّفُهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلُ الْمَحْرُبِيَ ابْعَدُ مِنُ الذِيقِي فَاوَلَى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ، وَآمَّا الْمُرْتَدُ فَتَصَرَّفُهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلُ السَّحَوْبِيَ ابْعَدُ مِنَ الذِيقِي فَاوَلَى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ، وَآمَّا الْمُرْتَدُ فَيْصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلُ اللّهُ عَلَى الْمَوْتَدُ فَيْصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلُ اللّهُ مَاللّهُ وَلَا يَعْدَدُهُ مَا لَكِنَهُ مَوْفُوتُ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْآنَةِ وَلِايَةٌ نَظُويَةٌ وَذِلْكَ بِايْفَاقِ الْمُولِلّةِ وَهِى مُنَوِيدًة وَلِللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُولِيةُ وَهِى مُنَالِقًا وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الرِّذَةِ فَيَبْطُلُ وَبِالْاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ الْمُؤْتُلُ لَمُ مُنْ وَقِدَةً وَلَا لَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الرِّذَةِ فَيَبْطُلُ وَبِالْإِلْلَامُ مُ بُحِعَلُ عَلَى الْمُؤْتَلُ لَهُ مُنْوَلًا عُلَى الْمُؤْتِلُ عَلَى الْمَرْقَالُ وَلِلْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ المُعْلَى اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ

اورائی طرح کا فرکامسلمان پرولایت حاصل نبیں ہے جی کے مسلمان کے خلاف کا فرکی گواہی مقبول ندہوگی کیونکہ بینظریاتی ولایت ہے پس اس کوقا در دشفقت والے کے حوالے کرنا ہوگا تا کہ نظر کامعنی ٹابت ہو جائے جبکہ رقیت قدرت کو زائل کرنے والی ہے۔جبکہ کفرمسلمان پرشفقت کوختم کرنے والا ہے لہٰ تمایہ ولایت ان دونوں کے حوالے ندگی جائے گی۔

صاحبین نے فرمایا ہے کہ جب مرتد اپنار تداد کے سبب آل کیا گیا ہے تو وہ اور حربی دونوں کا بیتلم ہے کیونکہ حربی دی سے بعید ہے۔ پس اس کی ولایت بدرجداو لی ختم ہوجائے گی البتہ مرقد کے مال میں اس کا تضرف کرنا صاحبین کے زدیک نافذہ ہجکہ اس کے جینے براور جینے کے مال براس کا تضرف براجماع موقوف ہوگا کیونکہ یہ نظریاتی ولایت ہے۔ نظریدا تن وملت کے بہ بابت مواکر تا ہے۔ رقاعدہ فقہید ، اجل کلام کے مطابق بھی بیاصول ہے ) جبکہ مرقد کی ملت تو ختم ہو چکی ہے اور اس کے جو جب اب ابن ملت تو ختم ہو چکی ہے اور اس کے جو جب ابن ملت تو ختم ہو جب کی مدال تربی کے مب اس کی جب اس کی تصرف باطل ہوجائے گا و راسلام است کے سب اس کو ، حتی مسلمان قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کا تضرف ہے۔

# بَابُ الْوِكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

ر باب خصومت وبض کے ساتھ و کالت کرنے کے بیان میں ہے ؟

باب وكيل بخصومت وقبض كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محبود بابرتی حنی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں کہ و کالت بخصومت وقبض کو دکالت بخصومت خرید وفر و خت ہے مؤخر سرنے کا سبب ہیہ ہے کہ خصومت اس ونت واقع ہوتی ہے جب معالمہ کو کمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور ڈ مہداری کو پورا کرنے کا معالمہ عام طور پر ہبتے یا شمن ہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ مبری مجور ہے للبذا مبری کو خرکر موخر کرنا بیاس کاحق ہے۔

( عزاریه این ۱۱ ایس ۱۳۰۰ و پیروت )

#### ويل بخصومت كاوكيل بقبض ہونے كابيان

قَالَ (الْوَكِهِلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْفَبْضِ) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ . هُوَ يَقُولُ رَضِيَ بِخُصُومَةِ وَالْفَبْضِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ . هُو يَقُولُ رَضِيَ بِخُصُومَةِ وَالْفَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرُضَ بِهِ .

وَلْنَا آنُ مَنْ مَلَكَ شَيْنًا مَلَكَ إِنْمَامَهُ وَإِنْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ، وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ ذُقَرَ رَحِمَهُ اللهُ لِظُهُودِ الْحِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ، وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمُحَالِ، وَنَسْظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِى يَمُلِكُ الْقَبْضَ عَلَى آصُلِ الرِّوَايَةِ لِآنَهُ فِي مَعْنَاهُ وَضَعًا، إِلَّا آنَ الْعُرُق بِخِلَافِهِ وَهُو قَاضِ عَلَى الْوَضْعِ وَالْفَتْوَى عَلَى آنُ لَا يَمُلِكَ.

جارے نزدیک خصومت کا دکیل ہی قبضے کا دکیل ہوا کرتا ہے جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مؤکل پرخصومت پر رضا مندی ظاہر کرنے والا ہے جبکہ قبضہ خصومت کے سوا ہے۔ ہماری دلیل بیہ بحد جو بندہ کی چیز کا ما مک ہوتا ہے اس کا انجو ہم کہ لے جاتا قبضہ ہوگا۔ گرا اس ام زفر علیہ الرحمہ کے قول پر ہی افوی ہے۔ کیونکہ وکلا ء ہیں خیانت ظاہر ہمو چکی ہے اور کبھی بھی ایسے خض پر بھی اعتاد کیا جاتا ہے۔ جو اس کی مثال قرض کو طلب کرنے والے وکیل کی ہے جو اسل روایت کے مطابق قبنہ جاتا ہے۔ جس کے مال پر اعتاد نہیں کیا جاتا اور اس کی مثال قرض کو طلب کرنے والے وکیل کی ہے جو اسل روایت کے مطابق قبنہ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ اس کے خلاف ہے اور عرف لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہے۔ کرنے کا ما مک بھی ہوتا ہے کیونکہ لفت پر غالب ۱۰۰ سرتا ہوگا۔



#### خصومت کے وکلاء کا قبضہ کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ بِالْخُصُومَةِ لَا يَقْبِضَانِ إِلَّا مَعًا) ِلَآنَهُ رَضِىَ بِاَمَانَتِهِمَا لَا بِاَمَانَةِ اَحَدِهِمَا، وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمُكِنَّ بِخِلَافِ الْخُصُومَةِ عَلى مَا مَرَّ .

کے فرمایا اور جب بندے کے خصومت کے وکلاء ہوں تو وہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مؤکل ان دونوں کی خصومت ہر رصامندی ظاہر کرنے والا ہے جبکہ وہ ان میں سے کسی ایک کی خصومت پر داختی ہونے والانہیں ہے بہ خلاف خصومت کے جس طر اس کا بیان گزرگیا ہے۔

# قابض قرض کے وکیل بخصومت ہونے میں اختلاف کابیان

قَ الَ (وَالْوَكِيلُ بِفَيْضِ الدَّيْنِ يَكُونُ وَكِيَّلا بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنَى لَوُ الْجَالَةِ الْمُوكِلِ الْإِلَا لِللهُ عَنْدَهُ وَقَالَا: لَا يَكُونُ خَصْمًا وَهُوَ، الْقِيمَتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّتِيفَةَ لِآنَ الْفَرْضَ عَلَى الْمُوكِلِ الْوَ إِبْرَائِهِ نُقْبَلُ عِنْدَهُ وَقَالَا: لَا يَكُونُ خَصْمًا وَهُوَ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَنَ عَلَى الْمَالِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ آبِي حَنِيفَةَ لِآنَ الْقَبْضَ عَيْرُ الْخُصُومَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَنَ عَلَى الْمَالِ يَعْفَى الْمَالِ يَعْفَى الْمَالِ يَعْفَومُ اللهُ عَلَى الْمَالِ يَعْفَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَلَآبِيُ حَنِيُفَةً رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ وَكَلَهُ بِالتَّمَلُكِ لِآنَّ اللَّيُونَ تُفْضَى بِامُنَالِهَا، إذْ قَبْضُ الدَّيُنِ نَفْسِهِ لَا يُسَصَوَّرُ إِلَّا آنَّهُ جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيْنِ حَقَّهُ مِنْ وَجْهِ، فَاشْبَهَ الْوَكِيلَ بِآخُذِ الشُّفُعَةِ وَالرُّجُوعِ لَا يُسْصَوَّرُ إِلَّا آنَّهُ جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيْنِ حَقَّهُ مِنْ وَجْهِ، فَاشْبَهُ الْوَكِيلَ بِآخُذِ الشُّفُعَةِ وَالرُّجُوعِ فَى الْهِبَةِ وَالْوَكِيلُ بِالشِّوَاءِ وَالْقِسْمَةِ وَالرَّةِ بِالْعَيْبِ، وَهَذِهِ آشَبَهُ بِآخُذِ الشُّفُعَةِ حَتَّى يَكُونَ فَحَصْمًا قَبُلُ الْاَخُذِ هُنَالِكَ.

وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ خَصْمًا قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الشِّرَاءِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَفْتَضِى خُفُوقًا وَهُوَ آصِيلٌ فِيْهَا فَيَكُونُ خَصْمًا فِيْهَا

کے حضرت امام اعظم بنی تندیکنز دیک قرض پر قبضہ کرنے والا وکیل خصومت کا وکیل بھی ہوگا ہے کہ س پر گو ہی قائم کردی گئی ہے کہ مؤکل قرض وسول کر چکا ہے یا دومقر وض کوقرض سے بری کر چکا ہے تو امام صاحب کے نز دیک وو گواہی تا بل قبول ہوگ ۔

صاحبین نے کہ ہے قرض پر قبضے والا وکیل ، وکیل خصومت نہ ہوگا اور حضرت حسن بن زیاد علیہ الرحمہ نے مام اعظم ساسن ہے اس طرح روایت کیا ہے کیونکہ تبضد خصومت کے مواہبا اور کوئی ضرورت والی بات نہیں ہے کہ جو بندہ مال وصول کرنے کے لئے احتماد والا ہت مقدمات کی بیروی بھی وہی کرنے والا بن جائے۔ البذا قرض پر قبضہ کی رضا مندی یہ خصومت پر رضا مندی نہ ہو گ ( ق الله بن جائے۔ البذا قرض پر قبضہ کی رضا مندی یہ خصومت پر رضا مندی نہ ہو گ

المهر من المام الملم المنظم ا

#### قا ابن مین کے والل بخصومت ندہ و نے کا بیان

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِفَبْتُ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ ) بِالِاتِفَاقِ لِآنَهُ آمِينَ مَخْض، وَالْفَلْمِ طَلْمَ لَيْسَلُ بِهْبَادَلَةٍ فَآشَبَهُ الرِّسُولَ (حَنْى آنَّ مَنْ وَكَلَ وَكِيلًا بِفَبْتِ عَبْدٍ لَهُ فَآفَامَ الَّذِي وَالْفَلِيطُ لَيْسَلُ بِهْبَادَلَةٍ أَنَّ الْمُوتِكُلُ بَاعَهُ إِيَّاهُ وَقَفَ الْآمْرُ حَنَى يَحْضُرُ الْفَائِبُ ) وَهذَا الْسِخْسَانُ ، وَالْفِيَاسُ آنْ يَدْفَعُ إِلَى الْوَكِيلِ لِآنَ الْبَيْنَة قَامَتُ لِآعُلَى خَصْمِ فَلَمْ تُعْبَرُ .

وَجُمَّهُ الْاسْسِحُسَانِ آنَهُ خَصْمٌ فِي قَصْرٍ يَدِهِ لِقِيَامِهِ مَقَّامٌ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبْضِ فَتَقْصُرُ يَدُهُ حَتَى لَوْ خَصَّرَ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبْضِ فَتَقْصُرُ يَدُهُ حَتَى لَوْ خَصَّرَ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْبَيْعِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا آفَامُ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَهُ عَنْ لَوْ خَصَر الْبَائِعُ ثُقَادُ الْبَيْنَةُ عَلَى الْبَيْنَةُ عَلَى اللّهُ وَكُلّ عَزَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْهَا تُقْبَلُ فِي قَصْرِ بَدِهِ كَذَا هِنذَا

اور مین پر بہند کرنے والا ویل ، ویل بہنمومت ندہ وگا ہے باتفاق ہے۔ کیونکہ وہ تو صرف ایمن ہوتا ہے جبدہ قبلنہ مبادلہ میں ہے ہیں یہ قاصد کے مشاہرہ وجائے گائی کہ جب سی شخص نے اپنے ناام پر قبلہ کرنے کے لئے سی کووکیل بتایا اور جس کے بہند میں وہ فارم ہے۔ اس نے اس پر گوائی قائم کردی کہ مؤکل نے وہ فارم اس قائین کے بال بیچا ہے تو میں مارموتو ف ، وجائے گائی کہ بال بیچا ہے تو میں مارموتو ف ، وجائے گائی کہ بال بیچا ہے تو میں مارموتو ف ، وجائے گائی کہ دیال استحمال کے سبب سے جبارہ قیاس کا انتہام اس کا انتہام ویل وو سے ویا جائے گائی استحمال کے سبب سے جبارہ قیاس کا انتہام ویل وو سے ویا جائے گائی ، وہ کہ میں موجوں برخوں ، وہ کی ہی اس کا انتہام دیا ہے۔ کہ دائی ہوگئی ہی اس کا انتہام دیا ۔

استسان کی دینل بیت کروگیل اپ تبند می اُوتای کے سب قصم سے کیونکہ قبند کرنے میں وہ وکل کے قائم مقام ہے مذا اس کے قبند میں وتائی ہوئی اور بین اور کیا ہے۔ اور اور بین کا بیار ہوئی ہے کہ جب غائب شخص حاضر ہوگیا ہے تو نتے پر گوای کا اور ویا ہے ہوئی اور بیار ہوئی کہ جب غائب شخص حاضر ہوگیا ہے تو نتے پر گوای کا اور وہ ہے ہوں اور بیار ہوئی کی کے مؤکل نے اس واپنے قبند ہے معز ول کر وہ ہے ہیں اس کا قبند نائس ہوئی وہ کہ اور یہاں پر بھی اس طرح کا تھم ویا جائے گا۔

#### طلاق دعمّاق میں ناقص و کالت کے سبب گوا بی کابیان

قَالَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ﴾ وَمَعْنَاهُ إِذَا أَقَامَتُ الْمَرُاةُ الْبَينَةَ عَلَى الطَّلَاقِ

وَالْعَهُدُ وَالْاَمَةُ عَلَى الْعَسَاقِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَقْلِهِمْ تُقْبَلُ فِى فَصْرِ يَدِهِ حَتَى يَحْطُرَ الْعَانِبُ اسْتِحْسَانًا دُوْنَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ .

کے فرمایا اور ای طرح طلاق وغماق میں بھی یم علم ہے کہ جب مورت نے طلاق پر گواہی قائم کردی اور غام وہا نمری نے اس وکیل پر گواہی قائم کی جوان کو لیٹے آیا تھا تو غائب شخص کے حاضر ہونے تک بطوراسخسان دکیل کا قبضہ ناتص ہونے کے سہر مواہی قبول کی جائے گی جبکہ طلاق وعماق میں قبول نہ ہوگی۔

#### وكيل بخصومت كامؤكل كےخلاف اقرار كرنے كابيان

فَالَ (وَإِذَا اَفَرَّ الْوَكِيلُ بِالْنُحُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِى جَازَ اِفْرَارُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِى) عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ اسْتِبْحُسَانًا إِلَّا آنَهُ يَخُرُجُ عَنْ الْوِكَالَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ : يَجُوزُ إِفْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اَفَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ .

وَقَالَ زُفَرُ وَالنَّمَا فِعِيُّ رَحِمَهُمَّا اللَّهُ : لَا يَهُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ آبِئُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَالُهُ وَالْهُورُ وَالنَّفَادُهُ لِآنَهُ مَامُورٌ بِالنَّحُصُومَةِ وَحِى مُنَازَعَةٌ وَالْإِفْرَارُ يُضَادُهُ لِآنَهُ مُسَالَمَةٌ، وَالْآمُرُ بِالشَّيْءَ وَالْإِبْرَاءَ وَيَصِحُ إِذَا اسْتَنْنَى الْإِفْرَارَ وَكَذَا لِيَعْوَانِ وَكَذَا اللَّهُ مَا مُعْلَقًا يَتَقَيَّدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةً لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِلَاكِ وَلِهِذَا يَخْتَارُ فِيْهَا الْاَهُدَى وَلِهِذَا يَخْتَارُ فِيْهَا الْاَهُدَى فَالْاهُدَى وَلَهُ لَا يَعْدَادُ فِيهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْدَادُ فِيهَا لَا مُعْلَقًا يَتَقَيَّدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةً لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِلَاكِكَ وَلِهِ لَمَا لَاللَّهُ الْمُعَالَ فِيهُا لِللَّهُ مُلِكُ الْمُعْرَانِ الْعُلَالَةِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ وَلَيْهَا لِيَعْدَادُ فِيهُا لِلْهُ اللَّهُ مُنَاقِعًا لِللَّهُ مُلِكُ الْمُعَلِيلُ وَلَاللَّهُ مُنَالِلُكُ وَلِهِ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلِهِ لَمُنَا عَالَالِهُ لَوْلُولُولُولُولُ الْمُعَلِيلُ لَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلِكُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ الْمُعْلَى الللْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللْعُلُولُ لَا اللَّهُ اللْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ مُولِلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلِيلُ الللْعُلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ الللْعُلِيلُ الللْعُلُولُ الللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ الللْعُلُولُ الللْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُ الْمُؤْمِنَ الللْعُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُولُولُولُولُ الْعُلْمُ الللْعُلِيلُولُولُولُولُ اللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُولُولُولُولُولُ الْمُلْمُ الللْمُعُلِيلِيلُولُولُ

وَجُهُ إِلاسْتِبِحُسَانِ أَنَّ التَّوُكِلَ صَحِبْحٌ قَطْعًا وَصِحَّتُهُ بِتَنَاوُلِهِ مَا يَمْلِكُهُ قَطْعًا وَذَلِكَ مُطُلَقُ الْبَحَوَابِ دُوْنَ آحَدِهِمَا عَيْنًا . وَطَرِيقُ الْمُحَجَازِ مَوْجُودٌ عَلَى مَا نُبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ نَعَالَى فَيُصُرَّكُ إِلَيْهِ تَحَرِّيًا لِلْصِحَّةِ قَطُعًا ؟ -

ور جب و آل بن خصومت نے قاضی کے ہاں مؤکل کے خلاف کسی چیز کا اقرار کی تو اس کا بدا قرار کرنا ہائز کے خلاف کسی چیز کا اقرار کی تو اس کا بدا قرار کرنا ہائز ہے۔ کے طرفین کے فزد کی غیر قامنی کے ہاں بطوراستھیان کا اقرار جائز شہوگا۔البنۃ وکیل وکالت سے خارج ہموج نے گا۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وکیل کا اقر ارموکل کے خلاف جائز ہے خواہ وہ مجلس قضاء کے سوا ہو جبکہ انام زفر اور امام شافعی علیم الرحمہ نے کہا ہے کہ دوئوں صورتوں میں جائز نہیں ہے اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کا قول اول بھی ای طرت ہے اور امام شافعی علیم الرحمہ کے قول اول بھی ای طرت ہے اور تھی میں ہے کیونکہ وکیل خصومت پر مامور ہوئے ، الا ہے اور خصومت تو سمراسم جھڑا ہے۔ حالا نکہ اقر اراس کی ضد ہے کیونکہ اس میں مصالحت کا ہونا ہے اور کسی چیز کا تھم اس کی ضد کو شامل نہیں ہوا کرتا ( قاعدہ فتفہیہ ) ای ویسل کے سب و کیل سام کرنے اور بری کرنے کا میں لکے نیس و کیل سے تب و کیل سے جب و کیل سے اور بری کرنے کا میں لک نتیں ہوا کرتا ( تا عدہ فتفہیہ ) ای ویسل کے سب و کیل سے اور بری کرنے کا میں لک نتیں ہوا کرتا ( تا عدہ فتفہیہ ) ای دیل کے سب و کیل سے اور بری کرنے کا میں لک نتیں بوتا اور جب اقرار استثناء کر دیا ہے تب و کیل سے جب

اورائ طرح جب کمی مخص نے وکیل کو مطلق جواب دی کا وکیل بنایا ہے تو بیرتو کیل جواب یعنی خصومت سے ساتھ مقید بن جائے گا جوزیادہ ہے تا ہوئی خصومت سے ساتھ مقید بن جائے گا جوزیادہ ہے تا ہوئی ہوئا۔
جائے گی ۔ کیونکہ عرف عام اسی پر جارگ ہے اوراس میں اسی بندے کو اختیار کیا جائے گا جوزیادہ ہے زیادہ عقس مند ہوگا۔
اوراستے سان کی ولیل ہے ہے کہ تو کیل تو قطعی طور پر درست ہے اوراس کا سیحے ہونا اس چیز کو شامل ہے جس کا مو کل قطعی طور پر درست ہے اوراس کا سیحے ہونا اس چیز کو شامل ہے جس کا مو کل قطعی طور پر اس کو ہم ایک ہے۔ اوروہ مطلق جواب ہے نہ کہ ان بیل ہے کوئی ایک متعین طریعے ہے اور مجاز کا طریقہ بھی موجود ہے جس طرت اس کو ہم ان شاء اللہ بیان کردیں سے رئی تطعی طور پر طلب صحت کے سلے تو کیل کو بجانر کی جانب بھیر دیا جائے گا۔

#### مؤكل كے اقرار كے استثناء كابيان

وَلَوْ اسْتَشْنَى الْإِفْرَارَ، فَعَنُ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَّهُ لَا يَصِحُّ لِآنَهُ لَا يَمُلِكُهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَصِحُّ لِآنَ لِلتَّنُصِيصِ زِيَادَةَ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ ؛ وَعِنْدَ الإطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْآوُلَى.

وَعَنْهُ آنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَلَمْ يُصَحِّمُهُ فِي النَّانِي لِكُوْنِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ ؛ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْوَكِيلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِلِ، وَإِفْرَارُهُ لا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا إِقْرَارُ نَانِبِهِ.

وَهُ مَا يَقُولَانِ: إِنَّ التَّوْكِ لَ يَنَاوَلُ جَوَابَ يُسَمَّى خُصُومَةً حَقِيْقَةً آوُ مَجَازًا، وَالْإِفْرَادُ فِي مَخْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةٌ مَجَازًا، إِمَّا لِآنَهُ حَرَجَ فِي مُقَابَلَةِ الْخُصُومَةِ، آوُ لِآنَهُ سَبَبٌ لَهُ لِآنَ الطَّاهِ رَانِيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِّ وَهُوَ الْجَوَابُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ، لَكِنُ إِذَا أُقِيمَتُ الْسَلَّةُ عَلَى إِفْرَادِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخُورُجُ مِنْ الْوِكَالَةِ حَتَى لَا يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْمَالِ اللهِ الْبَيْنَةُ عَلَى إِفْرَادِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخُورُجُ مِنْ الْوِكَالَةِ حَتَى لَا يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْمَالِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُالِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمَالِ اللهِ اللهُ صَارَ مُسَاقِطًا وَصَارَ كَالْآبِ آوُ الْوَصِيِّ إِذَا آقَرَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَا يَصِحُ ولَآ يَدُفَعُ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ورجب مؤکل نے اقرار کا استناء کرلیا ہے تو امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک بیاستناء درست ند ہوگا کیونکہ مؤکل استناء کا الکنبیں ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ اس استناء درست ہوگا کیونکہ صراحت کرنے ہے مؤکل کے انکار کا مالک ہونے پر دلالت زیادہ ہوجائے گی اور اس کواطلاق کے وقت اولی پرمحمول کیا جائے گا۔

حضرت، ممجمد علیہ الرحمہ ہے بیمی روایت ہے کہ انہوں نے طالب ومطلوب کے درمیان فرق کیا ہے اور مطبوب میں استثنا، کوسیح نہیں قرار دیا کیونکہ مطبوب ترک انکار پر مجبور ہوتا ہے جبکہ طالب کواس میں اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام ابو یوسف ملیہ ' الرحمہ نے کہا ہے کہ وکیل مؤکل کے قائم مقام ہے اور مؤکل کا اقرار مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہ ہوگا ہیں اس کے خدیفہ کا اقرار بھی مجس قضاء کے ساتھ وخاص نہ ہوگا۔ (قاعدہ نقہیہ) طرفین نے کباب کوتو کیل خصومت ایسے جواب کوشائل ہے جوئے فی طور پرخصومت ہویا مج زی خصومت ہوا او مجمر اتساء من اقرار کرنا یہ بجازی خصومت ہے با بھراس وقت ہوگا کہ جب اقرار خصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے با بھراس سب سنت کے خصومت اقرار کا سب ہے کیونکہ ظاہر اس طرح ہے کہ مشخق مطالبہ کے وقت مشخق ہی کے سرتھ جواب دیا جہ سنا اور مشق بی جواب ہے جو قاضی کی مجلس تھا ہے کیونکہ میر جواب مجلس قضاء کے ساتھ فاص ہے ۔ بال البتہ جب مجس تھا ، کے سوامی رائی جواب کے اور مشق ہی کے سرتھ کی میں ہوتا ہے کیونکہ میر جواب کے ساتھ فاص ہے ۔ بال البتہ جب مجس تھا ، کے سوامی رائی کے اقرار پر گوائی قائم کر دی گئی ہے تو اب وکیل و کالت سے خارتی ہوجائے گا اور اس کو مال دینے کا تھم بھی خدید ہوئے گئے۔ کیونکہ وقت چونکہ واس کی اقرار پر گوائی اور میائی طرح ہوجائے گا کہ جب کی باپ یاوسی نے جب مجلس قضا ، میں اقرار کیا ہے تو اس کا اثر اردرست نہ دیار از مقد کی جب کی باپ یاوسی نے جب مجلس قضا ، میں اقرار کیا ہے تو اس کا اثر اردرست نہ دیار ا

### مدیون سے وصول کردہ مال پر قبضہ کرنے میں دکیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ بِمَالٍ عَنُ رَجُلٍ فَو كَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنْ الْغَرِيمِ لَمْ يَكُنُ وَكِبّلا فِي فَلِكَ آبَدًا ) إِلاَنَّ الْمَوكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَلِكَ آبَدًا ) إِلاَنَّ الْمُوكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَالنَّعَدَمُ الرُّكُنُ، وَلاَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ مُلازِمٌ لِلُوكَالَةِ لِكُونِهِ آمِينًا، وَلَوْ صَحَحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ مُبَرِّنًا اللَّهُ مَا لَا يُعْبَلُ لِكُونِهِ مَدْيُونِ آعُنِهُ مَوْلاهُ حَتّى صَمِنَ قِيمَتُهُ مُبَرِّنًا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعَبُدُ مِجَمِيعِ الدَّيْنِ، فَلَوْ وَكَلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمُالِعُ مِنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمُالِعُ مُنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِلْمَالِ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمُا بَيَّامُ أَلَا الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِللْمَالِ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِللْمُ الْمَالِ عُلُومُ وَكُلَهُ الطَّالِلُ مُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِللْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِلْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ الْعَلِي عَلَيْ وَلَالَهُ مُ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِللْهِ الْمَالِ عَلْ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لَهُ اللْمَالِ عَلْ الْمَالِ عَلْ الْمَالِ عَلْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَالِ عَلْهُ الطَالِلُ عَلَيْ الْمَالِ عَلْ الْمُ الْمَالِ عَلْ الْمُلْالِ عَلْمُ الْمُ الْمُلْعِلَ الْمُعْلِى الْمَالِ عَلْمُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى المَالِعُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عُلْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَيْ الْمَالِ عَلَالَهُ الْمَالِ عَلْمَالُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالِ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمَالِ عَلَالِهُ

#### غا بحب كا قرض وصول كرنے ميں وكيل ہوئے كابيان

قَالَ (وَمَنُ ادَّعَى آنَهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ سَسُلِيم الدَّيُرِ إلَهِ ، لَا أَنَّ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ) لِآنَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْعَرِيمُ الْعَرِيمُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْعَرِيمُ الْعَرِيمُ الْعَائِبُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْعَرِيمُ اللَّهِ الْعَرِيمُ

مقروض كامال وية وقت وكيل كوضامن بنان كابيان

قَالَ (إِلَّا اَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) إِلَانَ الْمَاحُوذَ ثَانِيًا مَصُمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا، وَهَذِه كَفَالَةُ إِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلان، وَلَوْ كَانَ الْفَرِيمِ لَمْ يُصَدِّفُهُ عَلَى الْوِكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى الْقِيلِمِ الْمَالِ عَلَى الْفَرِيمِ الْمَالِ عَلَى الْوَكِيلِ لَانَّهُ لَمْ يُصَدِّفُهُ عَلَى الْوِكَالَةِ، وَإِنَّمَا دَفَعَهُ اللهِ عَلَى رَجَاءِ الإجَازَةِ، وَهِنَا الْفَطَعَ رَجَاؤُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى تَكُذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي الْوِكَالَةِ . وَهَا الْوَجُوهِ كُلِهَا لَيْسَ لَهُ اَنْ يَسْتَوِدَ الْمَدْفُوعَ حَتَى يَحْصُرَ الْعَائِبُ وَهِ الْمُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَى فُضُولِي عَلَى لَكُولِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ يَقَعُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

کرے ہاں البتہ مقروض مال ویتے وقت وکیل کوضائن بنادے کیونکہ مقروض سے جودو بارہ سے گیا ہے دہ یہ بون اور پا دونوں کے خیال میں قرض خواہ پر بطورضائت ہے اور یہ ایک الیک کفالت ہے جو قبضہ کی جانب منسوب ہے ہذا یہ کفالت درست وہا اور یہ کفالت اس کفالت کے تھم میں ہے کہ جس نے قلال پر کے لئے کفیل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

اوراگر مدیون نے وکالت پروکیل کی تقدیق نبیس کی اوراس نے دعویٰ پراس کو مال دے دیا تواب جب قرنس خوا بی ترنس وار پررچوع کرلیا ہے تو قرض داروکیل پر رچوع کرے گا کیونکہ مدیون نے وکالت کے دکیل کی تقید این نہ کہ تھی اورصرف اب زیتہ کی امید پراسے مال دے دیا تھا مگر جب امید ہی ختم ہوئی ہے تو وہ وکیل ہے واپس لے لے گا اور اس طرح جب مقروش نے وکالت میں دکیل وجمٹلاتے ہوئے اس کووہ مال دیا ہے اور بیزیا دہ اظہر ہے اس دلیل کے سب جس کوہم بیان کرتا ہے ہیں۔

اور ندکورہ بیان کردہ تمام احوال میں قرض دارکو دیا ہوا مال دالی لینے کا اختیار نہ ہوگا تی کہ غائب مؤکل حاضر ہوجائے کیون نے اوا کردہ مال غائب کا حق ہے آگر چہ بیہ بطور ظاہر ہوا ہے یا بطور احتمال کے ہوا ہے تو بیائی طرح ہوجائے گا کہ جب مدیون نے اجازت کی امید کرتے ہوئے کا حقدار نہ ہوگا کیونکہ جب کی اجازت کی امید کرتے ہوئے کی فضولی کو مال دے دیا تو احتمال اجازت کے سب مدیون دالیس لینے کا حقدار نہ ہوگا کیونکہ جب کی مختص نے کسی مقصد کے مطابق کو کی تضرف کیا ہے تو جب تک اس کوا پنے مقصد سے ہے امیدی نہ ہوجائے اس وقت تک کے سے وہ تصرف تو ٹر تاجا کرنے نہ ہوگا۔

# ود بعت پر قبضه کرنے میں وکیل ہونے کا بیان

(وَمَسْ قَالَ النِّي وَكِسَلٌ بِنَفَسِضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ) لَمْ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ اللَّهِ لِانَّهُ اقَرَّ لَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ، بِخِكَافِ الذَّيْنِ.

وَلَوْ اذَّعَى آنَهُ مَاتَ آبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ وَلَا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُ، وَصَدَّقَهُ الْهُودَ عُ أَيِرَ بِاللَّافُعِ إِلَيْهِ لِآنَهُ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى آنَهُ مَالُ الْوَارِثِ وَلَوُ اذَّعَى آنَهُ اللَّتَرَى بِاللَّفُعِ إِلَيْهِ لِآنَهُ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ إِقُرَارًا بِمِلْكِ الْعَيْرِ لِآنَهُ مِنْ آهُلِهِ فَلَا يُصَدِّقَان فِي دَعُوى الْبَيْعِ عَلَيْهِ.

کوندی کی جانب سے حوالے کرنے کا تھم ندویا جائے گا کیونکہ مید دوسر سے کے مال پراقر ادکرنا ہے جبکہ دین ہیں ایر نہیں ہوتا۔
کوندی کی جانب سے حوالے کرنے کا تھم ندویا جائے گا کیونکہ مید دوسر سے کے مال پراقر ادکرنا ہے جبکہ دین ہیں ایر نہیں ہوتا۔
اور جب کسی خنص نے بیدعویٰ کردیا ہے کہ اس کاباب فوت ہو چکا ہے یا سرحوم نے اس کے لئے ودیعت کومیر اٹ چھوڑ اسے ور
مدی کے سوامر حوم کا اورکوئی وارث بھی نہیں ہے اور مود ع نے بحی اس کی تقدیق کردی ہے تو مودع کومدی کا مال حوالے کرنے کا تھم
دی مے سوامر حوم کا اورکوئی وارث بھی نہیں ہے اور مودع نے بحی اس کی تقدیق کردی ہے تو مودع کومدی کا مال حوالے کرنے کا تھم
دی جائے گا کیونکہ مودع کی موت نے بعدوہ مال اس کانہیں رہا بلکہ مودع اور مدی دونوں نے اس پر اتفاق کی ہے کہ دوہ ال وارث ک

اور جب سی شخص نے بید عویٰ کیا ہے کہ اس نے مودئ ہے ودایت خرید کی تھی اور مودئ نے اس کی تصدیق کر ڈالی تو مودئ و مدی کا ہال حوالے کرنے کا تھم میں دیا جائے گا کیونکہ جب تک مودع زندو ہے بیغیر کی ملکیت کا اقر اد ہے کیونکہ مودئ ملیت کا اہل ہے ہیں مودع کے خلاف نتاج کا دعویٰ کرنے میں مدعی اور مودع وونوں کی تصدیق ند کی جائے گی۔

#### مال کی وصولی کے لئے وکیل بنانے کا بیان

قَىالَ (فَيانُ وَكَمَلَ وَكِيلًا يَتَفْيِضُ مَالَهُ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَذْفَعُ الْمَمَالَ اِلَيْهِ) لِآنَ الْوِكَالَةَ قَدُ ثُبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاء لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤخَّرُ الْمُحَقُّ. قَالَ (وَيَتْبَعُ رَبُّ الْمَالِ فَيَسْتَحُلِفُهُ) رِعَايَةٌ لِجَانِيهِ، ولَا يَسْتَحْلِفُ الْوَكِيلَ لِآنَهُ نَايْب

کی اور جب کسی خص نے کسی بند کو اپنا مال وصول کرنے کے لئے دکیل بنا یا اس کے بعد قرض دار نے بید وعویٰ کردیا کہ صاحب مال نے تو اپنا مال ہی وصول کرلیا ہے تب بھی وہ وکیل کو مال دے گا کیونکہ ان دونوں کے اتفاق سے وکالت ٹابت ہو پھی ہے جبکہ محض اُس کے دعوی ہے اس کی وصولی ٹابت نہ ہوگی کیونکہ تن کومؤ خرنہ کیا جائے گا اور قرض دار قرض خوا ہ سے علیحد گی میں قتم لے گاتا کہ قرض دار کی رعایت ہو سکے اور وکیل ہے قتم نہ لی جائے گی کیونکہ اپنے مؤکل کا نائب ہے۔

# عیب کے سبب باندی کووا پس کرنے کے لئے وکیل بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ وَكَلَهُ بِعَيْبٍ فِي جَارِيةٍ فَاذَعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِى لَمُ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَى يَحُلِفَ الْمُشْتَرِى) بِخِلافِ مَسْآلِةِ الدَّيْنِ لاَنَّ الشَّدَارُكَ مُمْكِنْ هُنَالِكَ بِاسْتِرُ وَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ إِذَا طَهَرَ الْمُشْتَرِى) بِخِلافِ مَسْآلِةِ الدَّيْنِ لاَنَّ الشَّدَارُكَ مُمْكِنْ هُنَالِكَ بِاسْتِرُ وَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ إِذَا الْمُحَطَّ عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلاَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشْتَرِى عِنْدَهُ بَعْدَ فَلِكَ لِآلَهُ لا يُفِيدُ، وَآمًا عِنْدَهُمَا قَالُوا : يَحِبُ اَنْ يَتَحِدَ الْجَوَابُ عَلَى هذَا فِي الْفَصْلَيْنِ وَلاَ يَرْحِمَهُ لِللَّهُ كَمَا يُولِلاَ الْقَضَاءِ . وَقَيْلُ الْآصَحُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ لِللَّهُ مَا يُلُولُونِ الْقَضَاءِ . وَقَيْلُ الْآصَحُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ مَا يُلُولُونَ الْقَضَاءِ . وَقَيْلُ الْآصَحُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ مَا يُلُولُونَ الْقَضَاءِ . وَقَيْلُ الْآصَحُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ مَا يُعْدَلُ النَّقُولُ لِلْنَافِي إِلَى الْقَصْلَيْنِ لَالْعُلُونَ الْقَضَاءِ . وَقَيْلُ الْمُشْتَرِى لَوَيْ الْمُفْتَرِى الْمُشَوِيلُ لِللّهُ مِنْ الْمُشَالِيلِ الْمَالِي الْقَصَلَيْنِ النَّقُولُ النَّقُولُ النَّوْدِ وَالْمُنْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَوْ كَانَ جَاضِرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

ور جب کی خص نے عیب کے سبب باندی کو واپس کرنے کا وکیل بنایا ہے اور پیچے والے نے خرید ارکی رضا مندی کا دعوی کی ہے تو وکیل خور ہے اور پیچے والے نے خرید ارکی رضا مندی کا دعوی کی ہے تو وکیل خریدار کے تیم اٹھانے سے قبل پیچے والا پر بیج واپس نہیں کرسکتا ہے خلاف وین کے مسکلہ کے کیونکہ اس میں تدارکے ممکن ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب قرض خواہ کے تیم سے اٹکار کے سبب غلطی خلا ہم بوجائے تو وکیل نے جس والی پر قبضہ کیا ہم اور وہ اپس لیا جائے گا۔

جبکہ دوسرے مسئلہ میں تدارک ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ فٹنخ کا فیصلہ بعت پر جاری ہونے والا ہے اگر چید نظی ظاہر ہوجائے ہر طرح حضرت امام اعظم بڑی ٹو کا غذیب ہے اور اس کے بعد امام صاحب کے مطابق اس سے تسم نہ لی جائے گی کیونکہ اس کا کولی فائر نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک مشائخ کے قول کے مطابق دونوں صور توں میں ایک ہی تھم ہوتا جا ہے اور تا خیری جائے گی کیونکہ تضاء کے باطل ہونے کے سبب صاحبین کے نزویک اس کا تدراک ممکن ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزویک رہمی کہا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں تاخیر کی جائے گی کیونکہ وہ نظر کا اعتب کرنے والے ہیں حتی کہ خریدار سے متم کی جائے گی تگراس میں شرط رہ ہے کہ بیچتے والا دعویٰ کے بغیر حاضر ہواور اس میں غور وغوش کے لئے انتظار کرانیا جائے گا۔

# اولا دیرخرج کرنے کے لئے دی دراہم کسی دوسرے کودیے کابیان

# بَابُ عَزْلِ الْوَكِيل

المراب وكيل كوبرطرف كرنے كے بيان ميں ہے ؟

باب عزل وكيل كافتهى مطابقت كابيان

علامداین شمود بابر تی حتی علیه الرحمه تکھتے ہیں کہ وکیل کومعزول کرنے سے اس باب کومؤخر کی وجہ فلا ہر ہے جس کو بیان کر سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ( کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے بعداس کا افتقام ہوتا ہے۔ لہٰذا ابتدا ،کومصنف مایہ الرحمہ نے ہیں اوراس کے سے آخری مرسلے کو آخر میں ڈکر کیا ہے۔ اس لئے معزول وہی ہوگا جو ثنف وکیل ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وکیل ہوئی شاوراس کو وکا ایسا بھی نہیں ہوا کہ وکیل ہوئی شاوراس کو وکا ایسا بھی نہیں بوا کہ وکیل ہوئی شاوراس کو وکا ایسا بھی نہیں بوا کہ وکیل ہوئی شاوراس کو وکا لیے معزول کیا جائے۔ لہٰذاای مطابقت کے سبب اس باب کومؤخر ذکر کیا ہے )۔ ( منایہ شرن البدایہ بن ااس میں دروے )

وكيل كى برطر في كانقتهي منهوم

ویک ویل ویل انفرف برطرف کردیئے کا ہروقت افتیار ہے، مثلا زید نے کی ہے کہا تھا کہ جھے ایک ہمری کی ضرورت ہے کہیں ل جائے تو لے لینا پھر منے کردیا کہ میں نے تم سے جو ہمری فرید نے کے لئے کہا تھا اب نے فرید نااس کے باوجود و ہفض ہمری فرید لیت زید کے لئے بیضروری نہیں ہوگا کہ وہ ہمری لے لیے ونکہ منع کر نے کے بعد اس شخص کوزید کے لیے ہمری فرید نے کا افتیار نہیں ربا تھا۔ باں اگر اس نے ہمری فرید کی اور پھر اس کے بعد زید نے منع کیا تو اس صورت میں زید پر واجب ہوگا کہ وہ ہمری لے سے اور اس کی قیت اوا کر وے اور اگر میصورت ہو کہ ذید نے فود اس کو منع نہیں کیا بلکہ عملا کھر بھیجایا آ دی بھیج کر اطلاع وی کہ اب میر سے لئے ہمری نہ فرید نا تب بھی و چفض و کا لت سے برطرف ہوگی اور اگر زید نے برطر فی کی اطلاع نہیں وی بلکہ کسی اور آ دی نے اس ہوں یا کہ بی آ دی نے اطلاع وی محروہ معتبر اور پا بند شرع ہے تو اس اطلاع پر بھی برطر فی محل میں آ ب سے گی اور اگر ایسا نہ ہوتو وہ مخص و کا لت سے برطرف نہیں ہوگا اگر اس نے بحری فرید کی تو زید کو لینی پڑ گئی۔

عزل وكالت كي تحكم كابيان

سلامدا بن جيم مصري منفي سليدالرحمد لكھتے ہيں كدوكالت عنو ولا زمديں ہے تيں لينى شروكل يراس كى پابندى لازم ہے نہ وكيل بر ، جس طرح مؤكل جب چاہے وكيل أو برطرف كرسكتا ہے وكيل بھى جب چاہے وست بروار ہوسكتا ہے اى وجہ ہے اس میں خيار شرط نبيں ہوتا كہ جب بيہ خود ہى لازم نبيں تو شرط لگانے ہے كيا فائدہ ہے۔ وكالت كا بالقصد تھم نبيں ہوسكتا ليمنى جب تك اس كے سرتھ دوسرى چيز شامل نه ہوشكت وكالت كا قاضى تھم نبيں و سرتھ موسرى چيز شامل نه ہوشكت وكالت كا قاضى تھم نبيں و سے گامثلا بيك زيد عمر وكاوكيل ہے۔ اگر مديون پر وكيل نے وعوى كيا اور و ،

س کی دکالت ہے انکار کرتا ہے تواب یہ بیٹک اس قابل ہے کہاس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کرے۔ (بحرار اُق اُمّاب وی م موکل کے حق ابطال کا بیان

قَالَ (وَلِللْمُوكِلِ اَنْ يَعُولَ الْوَكِيلَ عَنْ الْوَكَالَةِ) لِآنَ الْوَكَالَةَ حَقَّهُ فَلَهُ اَنْ يُبْطِلَهُ، إِلَّا إِذَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمَغَيْرِ بِاَنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْمُصُومَةِ يُطْلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبُطَالِ حَقِي الْعَيْرِ، وَصَارَ كَالُوكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقُدُ الرَّهْنِ.

کے فرمایہ اور مؤکل کے لئے بیش حاصل ہے کہ وہ وکیل کو دکالت سے برطرف کردے۔ کیونکہ وکالت دینائ کا حق تھ لہذا باطل کرنے کا حق بھی اس کا ہے۔ ہاں البتہ جب وہ اس حق کوغیر کے ساتھ معلق کرنے والا ہے کیونکہ وکیل برخصومت طالب کی جانب سے طلب کیا جاتا ہے جبکہ اس میس غیر حق کو باطل کرنا ضروری آئے گا بس بیالی وکالت کی جو جائے گا جوعقد ربن کو ضروری آئے گا بس بیالی وکالت کی جو جائے گا جوعقد ربن کو ضروری کرنے والی ہے۔

وكيل تك خبرعزل نه يبنجني تك وكيل ريخ كابيان

اور جب تک وکیل کو برطرنی کی خبر نہ پنجی ہوتو وہ اپنی وکانت پر بی رہے گا اور اس کا تصرف بھی جائز ہوگا حتی کہ اس کو معزول ہونے کاعلم ہوجائے کیونکہ معزول ہونے میں وکیل کا نقصان ہے۔ کیونکہ اس کی ولایت کوختم کردیا گیا ہے یااس طرح کہ حقوق وکیل کی جانب لوٹیس گے۔ اس کے بعد وکیل مؤکل کے مال ہے ٹمن اواکرے گا اور پنج اس کے حوالے کردے گا اور اس کا ضامن ہوکر اس سے نقصان افٹی نمیا جائے گا اور اس میں وکیل بدنکاح وغیرہ سارے شامل جیں اور پہلی دیل کا سب یہ ہے کہ خبر دیے والے میں ہم نے عددیا عدالت کوشر وط ہونے کو ہم بیان کرآئے ہیں ہیں اس کی دیل کو ہم وہ بارہ بیان نہ کریں گے۔

#### ابطال وكالت كے ذرائع كابيان

قَالَ (وَتَبُطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ جُنُونَا مُطْبِقًا وَلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا) لِآنَ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفْ غَيْرُ لَازِمٍ فَيَكُونُ لِلدَوَامِهِ حُكْمُ الْيَدَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْاَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِهَدِهِ الْعَوَارِضِ، وَشَرْطٌ آنُ يَكُونَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا لِآنَ قَلِيْلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطُبِقِ شَهُرُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ اعْتِهَارًا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْهُ آكْتُرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِآنَهُ تَسُقُطُ بِهِ

الصَّلَوَّاتُ الْخَمْسُ فَصَّارَ كَالْمَيِّتِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : حَوُلٌ كَامِلٌ لِآنَهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِينُ الْعِبَادَاتِ فَقَدَّرَ بِهِ الْحِيَاطًا . قَالُوا : الْحُكُمُ الْمَادُكُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلُ آبِي حَيِيْفَةً لِآنَ تَصَرُّفَاتِ الْمُوتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ، فَإِنْ الْمَوْتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ، فَإِنْ الْمَوْتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ مَافِذَةٌ فَلَا السَّلَمَ نَفَذَ، وَإِنْ قُتِلَ اوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ الْوَكَالَةُ، فَآمًا عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ مَافِذَةٌ فَلَا تَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِنْ قُتِلَ اوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ الْوَكَالَةُ، فَآمًا عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ مَا فِي الْفَذَةِ فَلَا تَبْطُلُ وَكَالَتُهُ وَقَدْ مَرَ فِي السِّيرِ وَالْ كَانَ الْمُوتَةُ فَارْتَدَّتُ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالِيْهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُوالَّ كَانَ الْمُوتَةُ فَارُتَدَّتُ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالِيْهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُوالَّا لَا الْمُوتَةُ فَارُتَدَّتُ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالِيْهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَذَى إِلَا لَكُولُ الْمُوالَةُ فَارْتَدَتْ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالِيْهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا تُولِي وَقَوْدِهَا عَلَى مَا عُرِقَ .

کے مؤکل کے فوت ہوجائے ، دائی طور پر پاگل ہوجائے ادر مرتد ہوکراس کے دارالحرب ہیں جلے جانے ہے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تو کیل ایک فیر لازم صفت ہے ہیں اس کے تصرف کے دواہم کواس کی ابتدا کا تکم حاصل ہوجائے گا کیونکہ مؤکل سے تیم کا قائم ربنا ضروری ہے جبکہ ندکورہ موارش کے سب مؤکل کا تنم باطل ہوجاتا ہے۔

اوردائی جنون کی شرط اس لئے بیان کی گی ہے کہ معاتا کا جنون تو ہے بیوٹی کے تکم میں جوگا جبکہ اور ممازو یوسف عابیہ الرحمد کے بزون کی جنون تو ہے بیوٹی کے تکم میں جوگا جبکہ اور ممازی میں ہے کہ ایک بزور کے بیار کی جنون مطبق کی حدایک مبینہ ہے اس کو مقوط روز ہے ہے سبب پر قباس کیا ہے اور ان سے ایک روایت سے بھی ہے کہ ایک دن رہ سے یا نمجوں نمازی مماقط ہوجاتی ہیں ہی سے میت کے تکم پھی جوگا۔

ون رات سے در مرابر بیات کے خرد کے خرد کے جنون مطبق کمل ایک سال ہے کیونکہ اس سے تمام عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس مصرت امام محمد علیہ الرحمہ کے خرد کیے جنون مطبق کمل ایک سال ہے کیونکہ اس سے تمام عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس احتیاط کے چیں نظراس سے انداز دکر لیاجائے گا۔

من کے فقبا ، نے کہا ہے کہ دارالحرب میں جانے کے بارے میں جو بھم بیان کیا گیا ہے وہ حضرت امام اعظم جڑتون کا قول ہے

کیونکہ اہام اعظم جڑتون کے نزدیک مرقد کے نفسر فات موقو ف رہتے ہیں۔ بس اس کی وکالت بھی موقو ف رہے گی۔ بال جب وہ اسلام

لے آیہ ہے تو اب اس کا نفر ف نافذہ و جائے گا۔ اوراگرو ڈیل کرویا گیا یا وہ وارالحرب میں چلا گیا تو اس کی وکالت باطل ہوجائے گ۔

مد حین کے نزدیک مرقد کے نفر فات نافذ رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وکالت باطل نہیں ہوئی بال البتہ جب وہ مرجائے

مارقد ادر کے سبب قبل ، و جائے یا میں کے دارالحرب میں ہونے کا فیصلہ کرویا جائے۔ اور کتاب میر میں اس کے احکام ذکر کردیے گئے

ہیں۔ (شرح بہ یہ جارنبرہ)

یں ہوں ہے۔ اور جب مؤکل کوئی عورت ہے اوراس کے بعد وہ مرتد ہیں گئی تو وکیل اپنی ڈات پر برقر ارر ہے گاحتی کے مؤکلہ مرج نے یا دارا بحرب میں جلی جائے کیونندعورت کاارتد ادبیاس کے فقو دمیں اثر انداز ہونے والائیس ہے جس طرت بیان کردیو کیا ہے۔

#### م کا تب کا وکیل بنانے کے بعد عاجز ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَكُلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَّ خُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا، فَهَدِهِ

الُوْجُوهُ تُنْظِلُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْوَكِيلِ، عَلِمَ آوْ لَمْ يَعْلَمْ) لِمَا ذَكَرْنَا آنَ بَهَاءَ الْوَكَالَةِ يَعْنَمِدُ قِيَامُ الْاَمْرِ وَقَلْدُ سَطَلَ بِالْحَجْرِ وَالْعَجْزِ وَالِافْتِرَاقِ، ولَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ لِآنَ هذَا عَزْل مُحُكْمِى فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالُوكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا بَاعَهُ الْمُوَكِلُ .

کے اور جب کسی مکاتب نے وکیل بنایا ہے اس کے بعدوہ عاجز آگیا یا کسی اڈون لہنے وکس بنایا اوراس کے بعدان روک دیا گیا ہے یا دوافنی س نے مل کروکیل بنایا ہے اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے بیامباب دکالت کو ہاش کرنے ، ہے ہیں اگر چہو کیل کوان کاعم ہویا نہ ہو۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

وکالت کی بقا بھم کے تیام پر موقوف رہتی ہے۔ جبکہ حجر ، مجزاورافتر ان کے سبب تھم باطل ہو باتا ہے اور و کیل کے ب نے یا جانے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ریمز ل بطور تھم کے ہے کیونکہ وکیل جانے پر موتوف نہ ہوگا جس طرح وکیل ہوئتی ہے جبکہ اس کے مؤکل نے ہمین کوئتی ویا ہو۔ جبکہ اس کے مؤکل نے مہینے کوئتی ویا ہو۔

### وکیل کے دائمی مجنون ہونے سے بطلان و کالت کابیان

قَ الَ (وَإِذَا مَ اتَ الْوَكِيلُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطُعِقًا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ ) لِآنَهُ لَا يَصِحُ آمُرُهُ بَعُدَ جُنُونِهِ وَمَوْدَهِ وَمَوْدَهِ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا) لَمْ يَحُوْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَنْ يَعُوْدَ مُسْلِمًا قَالَ: وَهَذَا عِسْدَهُ مُسَلِمًا قَالَ: وَهذَا عِسْدَ مُسحَمَّدٍ اللَّ يَعُودَ مُسُلِمًا قَالَ: وَهذَا عِسْدَ مُسحَمَّدٍ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

آمًا الُو كِبلُ يَنَصَرَّفَ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ وَإِنَّمَا عَجَزَ بِعَارِضِ اللَّحَاقِ لِتَبَايُنِ الدَّارَيُنِ، فَإِذَا زَالَ الْعَجْزُ وَالْإِطْلَاقُ بَاقٍ عَادَ وَكِيلًا . وَلَابِي يُوسُفَ آنَهُ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ، لِآنَ وِلَايَةَ اصْلِ النَّصَرُّ فِ بِاهْلِيَّةِ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللَّحَاقِ لَحِقَ بِالْاَمُواتِ وَبَطَلَتُ الُولَايَةُ فَلَا تَعُودُ التَّصَرُّ فِ بِاهْلِيَّةِ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللَّحَاقِ لَحِقَ بِالْاَمُواتِ وَبَطَلَتُ الُولَايَةُ فَلَا تَعُودُ التَّعْوِلُ مُنْفَالًا وَقَدُ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْنَدًا لَا تَعُودُ الْمُوكِلُ مُسْلِمًا وَقَدُ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْنَدًا لَا تَعُودُ الْمَوكِلُ اللَّهِ الْوَكِيلِ .

وَالْفَرُقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ اَنَّ مَبْنَى الُوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلُكِ وَقَدْ زَالَ وَفِي حَقِّ الْوَكِيلِ عَلَى مَعْنَى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزَلُ بِاللَّحَاقِ .

کی اور جب وکیل فوت ہوگیا یا وہ وائی طور پر مجنون بن گیا تو وکالت باطل ہو جائے گی کیونکہ وکیل کے مرنے یا مجنون بننے کے بعد س کا، مور ہونا ورست نہیں ہے اوراگر وکیل مرتد ہو کر دارالحرب میں جاپہنچا تو اس کے لئے تصرف کرنا جائز نہ ہو گا تی کہ وومسلمان ہو کرواپس دارالاسلام میں آئے۔ مصنف مایدالرحمہ کے نزویک میں تھم حضرت امام محمد ملیدالرحمہ مطابق ہے جبکہ امام ابو یوسف ملیدالرومہ کے نزویید اس کی مار ۔ اوٹ کرندآ ئے گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ و کالت اطلاق ہے کیونکہ وہ مانع کو دفع کرنے وہ لی ہے، اباتہ وکیل آؤوہ ایسے احکام سے بہ بنصر ف کرتا ہے جواس کے ساتھ قائم ہونے والے ہیں جبکہ دارین بدلنے کے سبب عارض کے لائق ہونے کی وجہ ہے وکیل عاجز ہو چکا ہے اور جب بجرز اکل ہوجائے گا تو اطلاق باتی رہے گالبذاوہ وکیل دوبارہ دکیل بن جائے گا۔

دفنرت اوم ابو یوسف علیہ الرحمہ کی ولیل میہ ہے کہ والایت نفاذ کو ثابت کرنے والی ہے کیونکہ اصل تصرف کرنے کی والایت آق میل کواس سے اہل ہوئے کے سبب سے ملی ہے جبکہ نفاذ کی ابلیت اس کی ملکیت کے سبب سے بلی ہے تکر جب وہ دارالحرب میں کیا آق وہ بیت سے تکم میں ہے اور اس کی والایت باطل ہو جائے گی البغداوہ وو بارہ لوٹ کرآنے والی نہیں ہے جس طرح ام ومداور مد بر میں اس کی ملکیت اوٹ کرنہیں آیا کرتی۔

اور جب مؤکل مسلمان ہوکر واپس آیا ہے جبکہ وہ حالت ارتداد میں دارالحرب میں گیا تھا تو نا ہرروایت کے مطابق اس کی وکانت نوٹ کرنہ آئے گی۔

حضرت امام مجرعبید الرحمہ سے روایت ہے کہ لوٹ آئے گی جس طرح انہوں نے وکیل کے بارے میں فرمایہ تھا۔ اور ہا ہر روایت کے مطابق امام محرعلید الرحمہ کے قول پر فرق اس طرح ہے کہ مؤکل کے حق میں وکالت کی بنیا دملکیت پر ہے اور وہ ملکیت فتح ہو چکی ہے اور وہ وہ کی اسے میں ایسے تھم پر ہے جواس کے ساتھ قائم ہے اور دارالحرب میں چلے جانے سے وہ تھم زائل نہ ہوگا۔

وکیل بنانے کے بعدخودتصرف کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ وَكُلَ آخَرَ بِشَىء ثُمَّ يَصَرَّف بِنَفْسِه فِيمَا وَكَلَ بِه بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ) وَهِذَا اللَّفُظُ يَنْظِمُ وُجُوهًا : مِشْلَ آنْ بُو يَّلَهُ بِإغْنَاقِ عَبْدِهِ آوْ بِكِتَابَتِهِ فَاعْتَقَهُ آوْ كَاتِبَهُ الْمُو يَكُلُ بِنَفْسِهِ آوْ يُوكَلَهُ بِطَلَاقِ امْرَاتِهِ فَطَلَقَهَا الزَّوْجُ بُو يَكِلَهُ بِطَلَاقِ امْرَاتِهِ فَطَلَقَهَا الزَّوْجُ بُو يَكِلَهُ بِطَلَاقِ امْرَاتِهِ فَطَلَقَهَا الزَّوْجُ لَكُونَا آوْ وَاحِلَةً وَانْقَطَتْ عِدَّتُهَا آوْ بِالْخُلْعِ فَخَالَعَهَا، بِنَفْسِهِ لِلاَنَّهُ لَمَّا تَصَرُّف بِنَفْسِهِ تَعَلَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّف فَطَلَق الْوَكَالَةُ، حَتَى لَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ وَابَانَهَا لَمُ يَكُنُ لِلُوكِيلِ آنُ عَلَى الْوَكِيلِ آنَ عَلَى اللهُ الْوَكِيلِ آنَ يَوْقِجَها بِنَفْسِهِ وَابَانَهَا لَمُ يَكُنُ لِلُوكِيلِ آنَ يُرَوِّجَها مِنْهُ مِنْ الْعَاجَة قَدْ انْقَصَتْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَابَانَهَا لَمُ يَكُنُ لِلُوكِيلِ آنَ يُرَوِّجَها مِنْهُ مِنْ الْعَرَاقِ الْمُوكِيلِ آنَ يُوتَعَلَى اللهُ آنَهُ لِلْ اللهُ آنَهُ لِيسَ لِلُوكِيلِ آنُ يَبِيعَهُ مَرَّةً أَخُوى لِأَنَ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَنْ النَّهُ لِيسَ لِلْوَكِيلِ آنُ يَبِيعَهُ مَرَّةً أَخُوى لِأَنَّ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَنْ التَّهُ لِيسَ لِلْوَكِيلِ آنَ يَبِيعَهُ مَرَّةً أَخُوى لِآنَ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَنْ التَّهُ لِيسَ لِلْوَكِيلِ آنَ يَبِيعَهُ مَرَّةً أَخُوى لِآنَ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَنْ التَصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَزُل .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَـهُ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرِى لِآنَ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ لِآنَّهُ إِطْلَاقٌ وَالْعَجُزُ قَدْ

زَالَ، بِخَلَافِ مَا إِذَا وَكُلَّهُ بِالْهِبَةِ فَوَهَبَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ لِآنَهُ مُعْتَارٌ فِي الرُّحُوعِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيْلُ عَدَمِ الْحَاجَةِ .

أَمَّا الرَّذُ بِقَضَاء بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنُ دَلِيْلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ، فَإِذَا عَادَ اللهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ اَنْ يَبِيعَهُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

کے فرہ یااور جسٹخف نے کی دوسرے کوئٹی چیز کاوکیل بنایااوراس کے بعداس نے خود بی اس چیز میں نفرن کی جس کاوکیل بنایا تھا تو وکالت باطل ہوجائے گی۔اور بیٹمبارت کئی مسائل کوشامل ہے۔مثال کےطور پر چندا یک بید ہیں۔

جب کسی نے اپناغلام آزاد کرنے یا اس کو مکا تب بنانے کے لئے وکیل بنایا ادر اس کے بعد مؤکل نے خود ہی اس ُوآز وکر و سے یا مکا تب بنادیا ہے۔

، ای طرن جب نسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے یا کوئی چیز خرید نے کے لئے وکیل بنایا ہے اور اس کے بعد مؤکل نے وو کام خود ہی کر لئے ہیں۔

اک طرح جب سمی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دینے کے لئے دکیل بنایا ہے اس کے بعد شوہر نے خود ہی بیوی کو تین طلاق یا ایک طلاق دے دی ہے اوراس عورت کی عدت پوری ہوگئی ہے۔

ای طرح جب شوہر نے طلع کرنے کا دیل بنایا ہا اوراس کے بعد خودی ہوی سے طلع نے میں ہا اوراب جب اس نے فود میں اس کے فود جب اس نے فود جب اس نے فود جب اس نے فود جب اس سے نکاح کرانے ہے کہ وکیل کے کرنے ناممکن ہو مجھے ہیں۔ انبذاہ کالت باطل ہوجائے گی جی کہ مؤکل نے فود جب اس عورت سے نکاح کیا یا اس کو بائند کردیا ہے تو وکیل کو یہ حق کہ وہ مؤکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرے کیونکہ ضرورت ہوگئی ہے۔ بہ خل ف اس صنورت کے کہ جب وکیل نے اس سے نکاح کر کے اس کو بائند کردیا ہے تو اس کوحق حاصل ہے کہ وہ مؤکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرے۔ کیونکہ ضرورت ایسی باتی ہے۔

اورائ طرح جب سی شخص نے اپنا غلام پیچنے کے لئے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنادیا اوراس کے بعد اس نے خود ہی اس کو فردی اس کو فردی اس کو فردی اس کو فردی اس کے فرد خود ہی اس کو فرد خود کی اس کو فرد خست کر ڈالا ہے یا پھر کسی عیب کے سبب قائن کے فیصلے کے مطابق وہ غلام مؤکل کو واپس کیا گیا ہے۔ تق، م ابو یوسف مدیدالرحمہ سے روایت ہے کہ دکیل سے لئے اس غلام کو دوبارہ بیچنے کاحق ند بوگا کیونکہ مؤکل کا بدؤ است خود اس غلام کو بڑی دینا یہ اس کے تھر ف کو رواید ہے جس میدوکیل معزول کی طرح بموجائے گا۔ '

حضرت ا، مجمع علیه الرحمہ نے کہا ہے کہ وکل کے اور بارہ اس غلام کو پینے کا حق محفوظ ہے بہ ضاف اس صورت کے کہ جب مؤکل نے دو غلام بہہ کرنے کے بعداس نے بہدوالی مؤکل نے خوداس کو ببد کردیا ہے اور اس کے بعداس نے بہدوالی مؤکل نے دو غلام بہہ کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنایا اور اس کے مؤکل نے خوداس کو ببد کردیا ہے اور اس کے بعداس نے بہدوالی لے لیے ہوئے اس مؤکل اختیار رکھنے وار ہے ہی رید لیل عدم ضرورت کی ہوگی ۔ گرمؤکل کے اختیار کو قاضی کے فیصلہ کے بغیر جمیع کو واپس کرتے ہوئے یہ کہنا حاجت ختم ہوگئی ہے ایس نہیں ہے۔ ضرورت کی ہوگی ۔ گہنا حاجت ختم ہوگئی ہے ایس نہیں ہے۔ بس جدوبارہ اس کی ملکیت میں آگیا ہے تو وکیل کے لئے اس کو بیجنے کا اختیار نہوگا۔

# स्ति हुन हुन । क्ला क्ला

# ﴿ بیر کتاب دعویٰ کے بیان میں ہے ﴾ کتاب دعویٰ کی فقہی مطابقت کا بیان

مضہور منفی فقیہ محقق علامہ ابن عابدین منفی شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب ویوی کی فقیمی مطابقت وکالت بہ تعصومت کے ساتھ واضح ہے۔اس کالفوی معنی میہ ہے کہ انسان غیر کے تق میں ایجاب کا اراد و کرے۔اور دیوی کی جمع دعاوی ہے جس طرت فتو کی کی جمع فقاوی ہے۔ (رومخار آمناب دوری میروت)

من من الله من ابن ہمام علی علید الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمہ نے جب و کالت بخصومت کو بیان کیا تو انہوں دعویٰ علامہ کمال الدین ابن ہمام علی علید الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمہ نے جب و کالت بخصومت کو بیان کیا تو انہ کا بیان شروع کر دیا کیونکہ و کالت بخصومت ہی دعویٰ کولانے والی ہے۔ انبذامسبب سبب کولاتے والا ہوا۔

( هج انقدیر ، کناب دیوی میروت)

#### وعویٰ کے لغوی مفہوم کا بیان

مدی plaintiff قانونی اصطهاح میں ایک ایسے فریق یا حزب کوکہا جاتا ہے کہ جو کسی عدالت میں کوئی دعوی العام المارز کرے، اے اس شکایت گذاری کی نسبت سے بعض اوقات شکایت گذاریا دعوی دائز کرنے والا اور دعوی دار بھی کہا جاتا ہے۔ مدئی کا دعوی دائز کرنے کا مقصد و بدعا اپنی کسی تکلیف یا کسی دومرے (حریف) سے تینینے والے کسی بھی قتم کے نقصال کا مداوا remedy مصل کرنا ہوتی ہے اور اس کی فریا و یا شکایت پر عدالت کا منصف یا قانبی جو فیصلہ Judgment سناتا ہے اسے اصطفاحی زبان میں قانونی مداداremedylegal کہاجاتا ہے اور بیقانونی مدادامدی کے حق میں ہمی ہوسکتا ہے اور یہ قانونی مدادامدی کے حق میں ہمی ہوسکتا ہے اور یہ قانونی مدادامدی کے حق میں ہمی ہوسکتی ہے۔

دعویٰ کے فقہی مفہوم کا بیان

وی اُس قول کو کہتے ہیں جو قاضی کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا جس سے متصود دوسر مے مخص سے حق طلب کرنا ہے۔ دون میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدمی و مدمی علیہ کا تعین ہے اس ہیں غلطی کرنا فیصلہ کی غلطی کا سبب ہوتا ہے ، م اوگ و آس اُس مدمی جانے ہیں جو پہلے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرتا ہے اور اس کے مقائل کو مدمیٰ علیہ۔ مگر یہ طلی وظا ہری ہات ہے بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو صور ق مدمی ہے وہ مدمی علیہ ہے اور جو مدمی علیہ ہے وہ مدمی ہے۔

### دعویٰ کے شرعی ما خذ کابیان

( ا ) دَعُولِهُ مَ فِيْهَا سُبْ خَنَكَ اللَّهُمَ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَمٌ وَالْحِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ . (يُلْنَ ١٠٠)

ان کی دعااس میں بیہوگی کہ اللتہ تھے پا کی ہے۔اوران کے ملتے وفت خوشی کا پہلا بول سلام ہے۔اوران کی وی کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراہا اللتٰہ جورب ہے سمارے جہان کا۔

(٢) آلَىمْ تَسَرَ إِلَى الَّيَذِيْنَ يَزُعُمُوْنَ اللَّهُمُ الْمَنُوْا بِمَا الْبُولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُويْدُونَ اَنْ يَتَحَاكَ مُوا إِلَى النَّيْطُنُ اَنْ يَجِيلُهُمْ ضَلَلًا يَسْحَاكُ مُوا إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا اَنْ يَكُفُرُوْا بِهِ وَيُوِيْدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا . (المَاهُ ١٠)

کیاتم نے آئیس نددیکھاجن کادعوی ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جوتنہاری طرف اتر ااوراس پر جوتم ہے پہنے اتر اپھر جا ہے ہیں کہ بٹیطان کو اپنا بھی بنا کیں اور اُن کا تو تھم بیتھا کہ اُسے اصلاً نہ مانیں اور ابلیس بیرچا ہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ (کنز الایمان)

اوپر کی آیت میں انشرتعالی نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جوز بانی تو اقر ارکرتے ہیں کہ انشرتعالی کی تمام اگلی گر ہوں پر اور اس قر آن وحدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کی اور طرف لے جاتے ہیں، چنانچہ بیر آیت ان و و محصوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں کچھا متلاف تھا ایک تو یہود کی تھا دوسرا انساری، یہود کی تو کہتا تھا کہ چل محمر سی تیج سے فیصلہ کر ایس اور انساری کہتا تھا کہ چل محمر سی تیج سے فیصلہ کر ایس اور انساری کہتا تھا کہ چل محمر سی تیج سے بین انترف کے پاس چلو میر تھی کہا گیا ہے کہ بید آیت ان منافقوں کے بارے میں انری ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہے لیکن ور پر دہ احکام بو بلیت کی طرف جھٹنا چا ہے ان من فقول کے بارے میں انری ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہے لیکن ور پر دہ احکام بو بلیت کی طرف جھٹنا چا ہے ہوں من نقول کے بارے میں آئیت اپنے تھم اور الفاظ کے اعتبارے عام ہے ان تمام و اقعات پر مشتمل ہے ہرائ مخض کی منافرت نے در پر ان کا اظہاد کرتی ہے جو کتاب وسنت سے ہمٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ نے جائے اور کہن مراد یہاں جائوت

ے ہے ( بہنی قرآن وحدیث کے سواکی چیزیا تحقی ) صدورت مراد تکبرے مندموڈ لیٹا، جیسے اور آیت بیل ہے۔

وَادَا قِیْلَ لَهُمْ اللّٰهِ مُلْوَلَ اللّٰهُ فَالُولَ ابْلُ نَتَبِعُ مَا اللّٰهُ مَالُولَ ابْلُ نَتَبِعُ مَا اللّٰهُ مَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ فَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ فَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ مَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ مَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ مَالُولَ ابْلُ اللّٰهُ مَاللّٰهِ ابْلَالِ اللّٰهُ مَاللّٰهِ ابْلَالِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ ا

ایمان والوں کوجواب میبیں ہوتا بلکدان کا جواب دوسری آیت میں اس طرح ند کور ہے۔

رفت ری الگذیت فی فی فی فی فی فی مریض یُسادِ عُون فیلیم بَقُولُون نَخْتَی آن تُصِیْبَنَا دَابِرَةٌ فَعَسَی اللّهُ آن یَآتِی بِالْفَتْ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ آنَ یَآتِی بِالْفَتْ وَ اللّهُ اللّهُ آنَ یَآتِی بِالْفَتْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ آنَ یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَ یَا اللّهُ آنَا یَا یَا یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَ یَا اللّهُ آنَ یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَ یَا یُلْ اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَا یَا اللّهُ آنَا یَا الل

حضرت ابن عمباس بن خفافر ماتے بیں ابو برز داملی ایک کا بمن مخف تھا، یمبودا ہے بعض فیصلے اس سے کراتے سے ایک واقعہ میں مشر میں بھی اس کی طرف دوڑے اس میں ہیآ بیتی (آبیت السم توسے تسو فیقا) تک نازل ہو کی ،انڈ تعالی فرما تا ہے کہ اس تسم سے مول یعنی منافقین کے داوں میں جو کچھ ہے؟ اس کاعلم اللہ تعالی کو کائل ہے اس پرکوئی جھوٹی ہے جچوٹی چیز بھی مخفی نہیں ووان کے طاہر وبطن کا اے علم ہے تو ان سے چھوٹی وردو مرول سے شروف و فرا ہر وبطن کا ایس کے باطنی ادادوں پر ڈانٹ ڈیٹ نے کر ہاں آئیس نفاقی اور دو مرول سے شروف د دابر برخن کا ایس نو کے نفیعت کراور دل میں اتر نے والی باتھی ان سے کہ بلکدان کے لئے وعا بھی کر۔

یبورنس خصوبات میں رعایت ورشوت کے عادی بتھائ کئے جولوگ جھوٹے اور منافق اور خائن ہوتے وہ اپنا معالمہ نبوریوں کے عالمی کے دوہ فاطر کریں گے اور آپ کے پائی ایسے لوگ اپنا معالمہ لا ناپندنہ کرتے کہ آپ کے بائی ایسے لوگ اپنا معالمہ لا ناپندنہ کرتے کہ آپ جن کی رعایت کریں گے اور کسی کی اصلاً رعایت نہ کریں گے۔ مومدیع میں ایک یمبودی اور ایک منافق کہ ظاہر میں مسلمان تھا کسی مریس دونوں جھڑ پڑے۔ یہودی جو جھوٹا تھائی کہ خابر میں کہا کہ چل محد من جو جھوٹا تھائی نے کہا کہ چل محد من جو کھی کے بائی اور منافق جو جھوٹا تھائی نے کہا کہ چل محد من جو جھوٹا تھائی نے کہا کہ چل کھیں۔

#### ماً خدّ حديث سي ثبوت دعوي كابيان

حضرت ابن عباس بن بخباسے روایت ہے کہ بی کریم سن بیٹر نے ارشاد فر مایا اگریم لوگوں کو ان کے دعوی کے مطابق و سے د جائے تو لوگ آ دمیوں کے خون اور اموال کا دعوی کریں مے لیکن مدی علیہ پرشم ہے۔ ( میجم مسلم: جددوم: عدیث نبر، 1977)

مدعى كوخصومت برعدم اجبار كابيان

قَالَ (السَّمَةَ عِيى مَنُ لَا يُسْجُبَرُ عَلَى السُّعُووَ مَةِ إِذَا تَوَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجُرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَوَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجُرُ عَلَى الْخُصُومَةِ وَقَالُ اللَّمُويَ وَقَالُ الْخُتَلَفَى الْخُتَلَفَى الْخُصُومَةِ وَقَالُ اللَّمُ اللَّهُ فِيهِ، فَهِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو حَذَّعَامٌ صَيحِيْحٌ. عِبَارَاتُ الْمُشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، فَهِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو حَذَّعَامٌ صَيحِيْحٌ. وَقَيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ مُسْتَحِقًا بِقَولِهِ وَقِيلًا الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ مُسْتَحِقًا بِقَولِهِ مِنْ غَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِعَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِعَالَهُ فِي الْمُكَاهِرِ وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّلُ بِلَعَلَاهِ مَنْ يَسَعَرِقُ الْعَلَاهِ مِنْ يَعَالَمُ الْعَلَاهِ مَنْ يَعَيْرُهِ الطَّاهِ وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَعَيْدُ الْمُدَّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْآصُلِ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ، وَهِلَا صَحِيْحٌ لَكِلَّ الشَّالُ وَ فَي اللَّهُ لِآنَ اللَّهُ اللَّهُ لِآنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِآنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِآنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَ

كَنْ عَلَيْهِ وَهِ وَهِ وَى هِ مِن وَحْصومت يرجبورندكيا جائع اورمدى عليه كوخصومت يرجبوركيا جائع كاوران مل

رق کا پہن ان کا موں کا اہم ترین جھ ہے جن پر دھوی کے مسائل بنی ہیں اور اس پارے ہیں و شائے فقہ و نے مناف اقوال میں ہے ایک قول قد درگ ہیں میان کیا گیا ہے اور بہتر بینے عام اور درست ہے اور کہا اینا ہے کہ دفی وہ ہے ۔ جو ہیں سے استحق میں وہ اور میں میان کیا گیا ہے اور بہتر بینے عام اور درست ہے اور کہا اینا ہے کہ دفی وہ مرے کے قیند میں کی جین کا دعوی کر ہاور مدفی ماید وہ آوی ہے جو جہت ہے ہوا ہے تو اور مدی ماید وہ ہے جس طرح قیند کرنے والا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدفی وہ کے جو نام ہے اور مدی ماید وہ ہے جو نام ہرسے استعمال کرے اور مدی ماید وہ ہے جو نام ہرسے استعمال کرے اور مدی ماید وہ ہے جو نام ہرسے استعمال کرے۔

مسترین امام محد ماید الردمه میسوط میں فرماتے ہیں کے مدتی ماید وہ توہا ہے جوانکارٹرٹ والا : واور بہی تی ہے اس وجہ ہے ' منتقاو ہوتی ہے معرفت میں اور فقد کے ذریعے ترقیح دینے کا حق ہور نے قلیم ماہ ، کو حاصل ہے اس کئے کہ وافی کا امتہا رہ جاتا ہے صورت کا نہیں کیا جاتا ۔ ہیں جب مودع نے کہا کہ میں نے وہ ایوت کووالیس کر دیا ہے توانسم ہے ساتھ اس کے آول ہوا تا یا رہیا جائے گااگر چہ وہ صورتا واپس کرنے کا دیوی کرے اس لئے کہ وہ ایلور میں منتمان کا انکارٹر نے والا ہے۔

### قبول دعویٰ کے لئے جنس ومقد ارکو بیان کرنے کا تعلم

قَالَ (وَلاَ تُفَيِّلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكُو شَيْنًا مَعْلُومًا فِي جِنْبِهِ وَقَدْرِهِ) لِآنَ قَائِدةَ الدُّعْوَى الْإِلْوَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُبَجَةِ، وَالْإِلْوَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ (فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اری کے۔ ادیں کے۔

### مال منقول كوبيش نه كريسكنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ لَمْ مَنكُنُ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيهَ مَنَهَا لِيَصِيْرَ الْمُدَّعَى مَعُلُومًا) إِلاَنَّ الْعَيْنَ لا تُعُرَقُ بِالْوَصْفِ، وَالْقِيمَةُ تُعُرُفُ بِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ . وَقَالَ الْفَقِيهُ آبُو اللَّيْتِ : يُشْتَوَطُ مَعُ يَبَانِ الْقِيمَةِ ذِكُو اللَّيْتِ : يُشْتَوَطُ مَعُ يَبَانِ الْقِيمَةِ ذِكُو الذَّكُورَةِ وَالْانُونَةِ .

کے فرمایا کہ جب مال منقول حاضر نہ ہوتو اس کی قیمت بیان کر دے تا کہ مدی کومعلوم ہو جائے اس لئے کہ مال کا نیم ا وصف کے ساتھ معلوم نیس ہوتا اور قیمت اس کی پیچان کر اسکتی ہے جبکہ ئین کی پیچان مشکل ہے۔حضرت فقیہ ابواللیٹ فر ماتے ہیں کہ قیمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مذکر اور مؤنث کی وضاحت کرنا بھی شرط ہے۔

# غيرمنقول چيز کے دعویٰ میں حدود کا بیان

قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ آنَهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَآنَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) إِلاَنَهُ تَعَذَّرُ السَّعُويِفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذَّرِ النَّقُلِ فَيْصَارُ إِلَى التَّحْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعْوَفُ بِهِ، وَيَذْكُرُ الْحُدُودَ السَّعُويِفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذَّرُ السَّمَاءَ اصْسَحَابِ الْحُدُودِ وَآنْسَابَهُمْ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِلِآنَ تَمَامَ الْآرْبَعَة، وَيَدُدُّكُرُ السَّمَاءَ اصْسَحَابِ الْحُدُودِ وَآنْسَابَهُمْ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِلِآنَ تَمَامَ الشَّعْرِيفِ بِهِ صِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِى الشَّعْرِيفِ بِهِ صِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِى بِيا عِنْدَنَا خِلَافًا لِوْفَرَ لِوْجُودِ الْآكُنُو، بِخِلَافِ مَا يَسِلَكُرِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةُ مِنْ الْحُدُودِ يُكْتَفَى بِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِوْفَرَ لِوْجُودِ الْآكُنُو، بِخِلَافِ مَا إِلَا عَلِي النَّهُ وَلَا التَّعْوِيلِ فَا السَّعْرَطُ التَعْوِيلِ فِي النَّالَةِ فِي الرَّابِعَةِ لِآلَةَ لِي الْمُدَّعَى وَلَا كَذَلِكَ بِتَوْكِهَا، وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَّعُولِيلُ فِي الشَّهَادَةِ .

وَقُولُهُ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ آنَهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِآنَهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَفِي الْعَقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعِى وَتَصُدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ آنَهُ فِي يَدِهِ مَلُ لَا تَشُبُنُ الْيَدُ فِيْهِ إِلَّا بِالْتَيْبَةِ، آوُ عِلْمِ الْقَاضِيْ هُوَ الصَّحِيْحُ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ إِذُ الْعَقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِآنَ الْيَدَ فِيْهِ مُشَاهَدَةٌ.

وَقَوْلُهُ وَانَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِآنَ المُطَالَبَةَ حَقَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ، وَلَانَّهُ يَحْتَمِلُ آنُ يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ صَحُبُوسًا بِالشَّمْنِ فِي يَدِهِ، وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُولُ هذَا الِاحْتِمَالُ، وَعَنُ هذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ يَجِبُ آنُ يَقُولَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقّ.

قَالَ (وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي اللِّمَّةِ ذُكِرَ آنَّهُ يُطَّالِبُهُ بِهِ ) لِمَا قُلْنَا، وَهَذَا لِآنَ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدْ خَضَرَ

فَلَمْ يَهُ قَ إِلَّا الْمُطَالَّةُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِآنَّهُ يُعُرِّفَ بِهِ

مرایا کہ جب مدی ہے کہ انتقال کے مشکل ہونے کی جو دویان کرے گا کہ دویان کرے گا کہ دوین میں میں بہت بھت ہی ہوار مدی اس کا مطالبہ کرد ہاہا اس لئے کہ انتقال کے مشکل ہونے کی وجہ اشار و کے ساتھ مدی ہے کی شاخت مشیل ہونے کی وجہ اشار و کے ساتھ مدی ہے کہ اور اس کا مشار تھ میں ہے بندا تھ مدی کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لئے کہ عقارتھ مدے سب معلوم ہو جاتا ہے اور مدی جو روی ہے اس النے کہ امام انظم کے نزو کی وادر داوا کا فرکر تریخ بھی خروری ہے اس لئے کہ امام انظم کے نزو کی داوا کہ فرکر کرتے تھی ضروری ہے اس لئے کہ امام انظم کے نزو کی داوا کہ فرکر کرتے تھی خروری ہے اس لئے کہ امام انظم کے نزو کی داوا کہ نوری ہو جاتا ہے گا ہی جب مدی نے تعمل حدود بیان کروی تو ہا در جب مدی نے چوتی حدود و اس کے آئر ہے اس میں افتیا ہے کہ ایام بو کہ کا امام بو کہ کا اس میں افتیا ہے کہ اس میں اس کے کہ اس میں مدود و بیان کرنا شرط ہے اس کے دور جس طرح دوری کی مدود و دیان کرنا شرط ہے۔ اس میں حدود و دیان کرنا شرط ہے۔ کہ حدود و دیان کرنا شرط ہے۔

اورامام قد دری کا و کُنگو آنگه فی ید المُهدَّعَی عَلیْه کباشر طیباس کے کہدی طیباس وقت بھم بوگا جب مدل جاس کے قبضہ میں بواورعقار میں مدی کے ذکر کرنے اور اس منسلے میں مدی طیبے کی تعمد ایق براکتفا مبیش کیا جائے گااس کئے کے بوست ہے کے عقاران دونوں کے علاو وکسی اور کے قبضہ میں بو مال منقول کے خلاف اس کے کواس میں قبضہ مشاہم ہوتا ہے۔

ادراہام قد دری کا قول داند بطالبہ اس دجہ ہے کہ مطالبہ کرنا مدش کا حق ہے البقرائی کا طلب کرنا ازم ہے اورائی لئے کہ بید بھی احمال ہے کہ عقاراس کے بہند میں مربون ہو یا شمن کے سببہ مجویں ہواہ درمطالبہ کے ساتھ بید قبال ختم : وجا وہ نا ہے اورائی وجہ ہے مثل کے فقیما و نے کہا ہے کہ منقول میں مدگ کے لئے بید کہنا ضروری ہے کہ وہ مدگی علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے اور جب مدش کے زمہ کوئی حق ہوتو مدی ساتھ ہے توسلہ میں اور جب مدش کے زمہ کوئی حق ہوتو مدی بیان کی ہوائی وجہ ہے کہ جس کے دمی تعاور ہوگی ہے البندا مطالبہ کے تلاوہ کے جو باتی شہیں رہائیوں وصف کو بیان کرے اس کی مجبون کرائا ال زم ہے اس لئے کہ دمیتی وصف کو بیان کرے ہے میں کرائا ال زم ہے اس لئے کہ دریع صفوم ہوجا تا ہے۔

### صحت رعویٰ کے بعد قاضی کا مرعی علیہ سے بوچھے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا صَحَّتُ الدَّعْرَى سَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا) لِيَنْكَشِفَ لَهُ وَجَهُ الْحُكْمِ (فَإِنُ اعْتَرُفَ فُلِسَى عَلَيْهِ بِهَا) لِآنَ الْإِفْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِنِهِ فَيَامُوهُ بِالْخُورِجِ عَنْهُ (وَإِنْ آنْكُرَ سَالَ الْمُذَعِى فُلِشِى عَلَيْهِ بِهَا) لِآنَ الْإِفْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِنِهِ فَيَامُوهُ بِالْخُورِجِ عَنْهُ (وَإِنْ آنْكُرَ سَالَ الْمُذَعِى الْبَيْنَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " آلك بَيِنَةٌ ؟ فَقَالَ لَا، فَقَالَ : لَك يَسِنُهُ " سَالَ وَرَنَبُ الْبَيْنَةِ فَلَا بُدَ مِنْ السُّوّالِ لِيُمْكِنَهُ الاسْتِحُلَافُ

قَالَ (فَإِنْ أَحْضَرَهَا قُضِيَ بِهَا) لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ عَنْهَا (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ

عَصْمِهِ) اسْتَخْلَفَهُ (عَلَيْهَا) لِمَا رُوَيْنَا، ولَا بُدِّ مِنْ طَلِّيهِ لِلآنَّ الْيَمِينَ حَقَّهُ ؛ الآيرى آنَهُ كَيْنَ

أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلِّهِ.

کے فرمایا کہ جب دعوی تھے ہوگیا تو قاضی مدئی علیہ ہاں دعوے کے بارے میں بو جھے گاتا کہ تھم کی جہتہ والتی ہوئے ہوگیا تو قاضی مدئی علیہ پراس دعوے کا فیصلہ کردے گااس لئے کہ اقرار خود واجب کرمینہ وہ است جس اگر مذئی ملیہ دعوی کا اقرار کرنے تو قاضی مدئی علیہ براس دعوے کا فیصلہ کردے گااس لئے کہ اقرار کو دواجب کرمینہ وہ ہے لہٰ خواتی کا تعمل مدی علیہ انکار کردے تو قاضی مدئی ہے گوائی کا مطابہ کرے گا۔

آپ من قراب کی اور ہوں کہ اس کی وجہ کے آپ من قراب کے دی سے قرابا کہ کیا تیرے پاس والی موجود ہوں کہ انہیں ال کرآ ہو آپ من قرابا کہ اور گوائی کے مفقو دہوں پر آپ من آخا آپ من کا سوال کر نالازم ہے تا کہ اس کے لئے دی علیہ سے تم لیزا ممکن ہوفر مابا کہ پھر جب بدی نے گوائی پیش کر سرکا اور اپنے نام کو تا تو قاضی کو ای پیش نہ کر سالاور اپنے نام دیا تو قاضی کو ای پیش نہ کر سالاور اپنے نام دیا تو قاضی کو ای بیش نہ کر سالاور اپنے نام سے تم سے دور ہوگئی اور جب مدی دوی پیش نہ کر سالاور اپنے نام سے تم طلب کی تو قاضی مدی تا کہ اس دعوے پر تم لے گوائی حدیث کے سب جس کو ہم نے بیان کیا ہے اور مدی کے لیات میں مطالبہ کر نالازم ہے کی دکوتم اس کا حق ہے آپ نے دیکھائیں کہ حرف لام کے ساتھ کی طرح اس کی طرف تم کو مضاف کیا می سے انبذا مدی کے فراندی پر تم کو مضاف کیا می سے انبذا مدی کے فراندی پر تم کو طلب کر نالازم ہے۔



### باب اليمين

## ﴿ بیرباب میں ہے ہیان میں ہے ﴾ باب متم کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف نلیہ الرحمہ نے دعویٰ کا ذکر کیا ہے اور ہے جس وقت جصم دعویٰ کا افکارکر دے اور یہ کی باس اس دعویٰ کو تابت کرنے کے لئے کوئی گواہی بھی موجود نہ ہوتو قتم کالین ضروری ہوتا ہے۔ لبذا مصنف علیہ الرحمہ نے انکار محصہ اور عدم شہادت کے سبب احتمیاح الی میمین کے پیش نظر کتاب دعویٰ ہیں قتم ہے متعلق ایک مستقل باب قائم کر دیا ہے۔ تاکہ معاملات کوئل کیا جائے اور لوگوں سے جھکڑ ااور مقد مات کوئم کیا جائے۔ (منایشرح ابدایہ بقرف اکتاب دعویٰ میروت)

### مدعی علیه رئیسم ہونے کے قتبی ما خذ کابیان

حضرت عبداللہ بن عہاں بڑتا شاہیان کرتے ہیں کہ آپ نٹا ہی آئے فر مایا" اگر اوگوں کو مش ان کے دعوی پر (ان کے مدعا) دیا جائے (بینی اگر مدعی ہے دنو گواہ طلب کے جائیں اور نہ مدعا علیہ سے نصد میں کیا جائے بلکہ مخت اس کے دعوی پر اس کا ارتشام مال وجان مدعا کو وے دیا جائے) تو نوگ اپنے آ دمیوں کے خون اور اپنے مال کا (جیموٹا) دعوی کرنے کئیں (لہندا صرف مدعی کا بلا گواہی کے بین معتبر نہیں ہے) لیکن فتم کھاٹا مدعا علیہ برضروری ہے (مسلم) اور نووی نے اپنی کتاب شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بیمتی کی روایت میں جو حسن یا صحح اساد سے منقول ہے حضرت ابن عمال ہے (فرکورہ بالاحدیث میں بطریق مرفوع ان الفاظ کا اضافہ بھی موتول ہے کہ ان الفاظ کا اضافہ بھی موتول ہے کہ مسلم میں کھاٹا ہے کہ ان الفاظ کا اضافہ بھی موتول ہے کہ مسلم کا اسافہ بھی کہ ان الفاظ کا اضافہ بھی موتول ہے کہ ان الفاظ کا اضافہ بھی کہ کا بھی مدی علیہ سے اور نشم کھاٹا اس محتول ہے کہ ان الفاظ کا اضافہ بھی کہ دیا تھا۔

(مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 884)

لیکن تم کھانا رہا عاملے کاخل ہے" کا مطلب ہے کہ اگر فریق دوم مینی رہا علیہ فریق اول مینی رق کے دعوی سے انکار کرے
اور رقی اس سے تم کا مطالبہ کرے تو اس ( رہا عاملیہ ) پر تم کھانا ضروری ہے اس ( مسلم کی ) روایت میں رق سے گواہ طلب کرنے کا
ذراس سے نہیں کیا گیا کہ بیدی کا گواہ چیش کرنے کا ذرواز ہونا شراحت کا ثابت شدہ اور بالکل ظاہری ضابطہ ہے اس اعتبار سے
گویا پیفر مایا گیا ہے کہ گواہ چیش کرنے کی ذررواری رقی پرہا گر رہی گواہ چیش نہ کرے تو مجرمہ عاملیت میں اور جحد ( انکار ) کے ذریعہ
پی صف کی چیش کرنے کاخل رکھتا ہے یہ مغہوم حضرت این عباس کی دوسری روایت سے ظاہر ہے۔

#### مرعى عليه يطلب يمين كابيان

(وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحُلَفُ) عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ،

مَسَعْنَاهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْوِ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ : يُسْتَحْلُفُ لِآنَ الْيَمِينَ حَقَّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ . وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ اَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِي فِي الْعَيْنِ مُرَتَّبُ عَلَى الْعَجُزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيْنَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَكُونُ حَقَّهُ دُونَهُ، كَمَا إِذَا كَانَتُ الْبَيْنَةُ حَاضِرَةً فِي الْمَخْلِسِ . وَمُحَمَّدٌ مَعَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ فِيمًا ذَكَرَهُ الْخَصَّاف، وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةً فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُ .

اورجب مدی نے کہا کہ میرے پاس گوائی ہے۔اوراس نے مدی علیہ سے مطلب کی تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مدی علیہ سے شم طلب کی تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مدی علیہ سے شم نہیں کی واس موجود ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ سے تتم لی جائے گی۔ اس لئے کہ بمین مدعی کاحق ہے اور حدیث مشہور سے جابت ہے لہذا جب مدعی علیہ سے تتم کا مطالبہ کیا جائے گاتو مدعی علیہ اس کو پورا کرے گا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ کہتم میں مدی سے تن کا ثبوت اقامت گوائی سے عاجز ہونے پر مرتب ہے۔اس حدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں ابندا اس سے پہلے بیمین مدی کا حق نہیں ہوگی جیسا کہ جب گوائی مجلس میں موجود ہوا مام خصاف کے بیان کے مطابق امام مجمدا مام ابو بوسف کے ساتھ ہیں۔ادرا مام طحاوی کے بیان کے مطابق امام مجمدا مام ابو بوسف کے ساتھ ہیں۔ادرا مام طحاوی کے بیان کے مطابق امام اعظم کے ساتھ ہیں۔

مدعي يرقتم نهلونان في كابيان

قَالَ (وَلَا تُسَرَدُ الْبَيمِينُ عَلَى الْمُدَّعِى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى، وَالْبَيمِينُ عَلَى الْمُدَّعِى، وَالْبَيمِينُ عَلَى الشَّرِكَة، وَجَعَلَ جِنْسَ الْاَيْمَانِ عَلَى وَالْبَيمِينُ عَلَى الشَّرِكَة، وَجَعَلَ جِنْسَ الْاَيْمَانِ عَلَى الشَّرِينَ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَىءٌ ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ

قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُنقُّطَى بِبَيِّنَةِ ذِى الْيَدِ الْعُتِصَادِهَا بِالْيَدِ فَيَتَقَوَّى الظَّهُورُ وَصَارَ كَالِنَاجِ وَالنِّكَاحِ وَدَعُوَى الْمِلْكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ .

وَلَنَا اَنَّ بَيْنَةَ الْخَارِجِ اَكُثَرُ اِثْبَاتًا اَوُ اِظْهَارًا لِاَنَّ قَلْرَ مَا اَثْبَتَهُ الْبَدُ لَا يُشِتُهُ بَيِنَهُ ذِى الْبَدِ، إِهُ الْبَدُ وَلِيْلُ مُطْلَقِ الْمِلْكِ، بِحِلَافِ النِّتَاجِ لِاَنَّ الْبَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى الْإِغْتَاقِ وَانْحَنَيْهِ وَعَلَى الُولَاءِ النَّابِتِ بِهَا

کے فرایا کہ من پر تم بیں اوٹائی جائے گی کیونکہ آپ نٹائٹا کا فرمان ہے کہ مدی پر کو ابی ہے اور منکر پر بمین ہے۔اور بیآ پ منائبتی کانفسیم فرمانا شرکت کے منافی ہے۔اور آپ نے قسمول کی جنسوں کوانکار کرنے والوں پر مقرر کیا ہے۔اور جنس کے علاوہ

رئى چزباتى نبيس اوراس ميس امام شافعى في اختلاف كيا ہے۔

کی چیز ہاں میں میں بیٹ میں بیٹ کرنے والے کی گوائی آبول نسی جائے گی۔ جبکہ قبضہ نہ کرنے والے کی گوائی افضل ہے۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ قابض کی گوائی پر فیصلہ کیا جائے گائی لئے کہ قبضہ کی وجہ سے وہ آبو کی ہوگیا کیونکہ کہ ظہور بھی آبوئی ہوگا اور سے اس میں استیلا و یا تدبیر کے ساتھ وعوی ملک کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل سے کہ خاری کی گوائی زیادہ شبت ہے یا بیاج منظم ہے اس کئے کہ قبضہ شاتی ملک کی ولیل ہے نتائے کے خلاف اس کئے کہ قبضہ نتائی پر دلالت نہیں کرتا نیز احماق اور استیاا و اور تدبیر پر اور ان کے ذریعہ نامت ہونے والے ولاء پر بھی تبضہ دلالت نہیں کرتا۔

### مدى عليه كا تكارك سبب فيصله كرف كابيان

قَالَ (وَإِذَا نَكُلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنُ الْيَمِينِ قُضِى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ وَٱلْزَمَهُ مَا اذَعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُشْطَى بِهِ بَلُ يَرُدُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِى، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضِى بِهِ لِآنَ النَّكُولَ لِلشَّافِعِيُّ: لَا يُشْطَى بِهِ لِآنَ النَّكُولَ لَلْمُدَّعِى الْمُدَّعِى، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضِى بِهِ لِآنَ النَّكُولَ لَلْمُحَدِّمِ النَّورُ عَنُ الْصَادِقَةِ وَاشْتِبَاهَ الْحَالِ فَلَا يَسْتَصِبُ حُجَّةً بَعَنُ الطَّهُ وَلَيْ الشَّهُ وَلَيْ الشَّهُ وَاشْتِبَاهَ الْحَالِ فَلَا يَسْتَصِبُ حُجَّةً مَعَ الاحْدِيمِ اللَّهُ وَيَمِينُ الْمُدَّعِى دَلِيلُ الظَّهُ وِ قَيْصَارُ إِلَيْهِ . وَلَنَا أَنَّ النُّكُولَ وَلَا عَلَى كَوْلِهِ مَعَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا مَلْهُ وَلِي السَّمَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَدِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللِي اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْلَاللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْل

ے فرمایا کہ جب مدی علیہ تم سے انکار کردئے تو انکار کے سبب قائنی اس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔ اور مدی نے جو روی کیا ہے اس کو قاضی مدی علیہ پر لازم کردیے گا۔

جبدا، مثافی قرماتے ہیں کے قاضی افکار کی وجہ دی علیہ کے خلاف فیصلہ تدکرے کا بلکہ دی پرتم لوٹائے گائیں آگر مدی فیصلہ نے تم کھالی تو قاضی اس کے تن جس فیصلہ کردے گا کیونکہ دی علیہ کائتم سے افکار کرنا اس بات کا حمال رکھتا ہے کہ وہ بجوٹی قسم سے پہنا چاہتا ہے یا گائی ہوتے ہوئے اس کا افکار جست نہیں ہے گا۔ اور دی کافتم کھانا حق کو طاہر کرنے کی علامت ہے اس کئے اس کی طرف بی رجوع کیا جائے گا۔ ہماری ولیل یہ ہے کدا فکا رائی بات پر والات کرنا ہے کہ دی علیہ دی بقرائے دی محماتھ و بنا چاہتا ہے۔ اور وہ وہ وہ کی کا قرار کرر ہا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسان ہوتو اپنے تفس سے ضرور دور کرنے اور شریعت کے واجب کروہ حق کو اوا مکرنے کے لئے دی علیہ میں ہوتے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ اگر ایسان کر بھی جائے ہیں ہوتے ہوگا اور مدی پر تم کو لوٹا نے کی کوئی وجنیں ہے آتی دلیل کی وجہ سے جو بم بیان کر بھی ہیں۔

### قاضى كامدى عليه يرتين بارتتم بيش كرنے كابيان

فَالَ (وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى آنُ يَقُولَ لَهُ إِنِي أَغُرِضُ عَلَيْك الْيَمِينَ ثَلَاثًا، فَإِنْ حَلَفْت وَإِلَا قَضَيْت عَلَيْك بِمَا اذَعَاهُ) وَهِذَا الْإِنْذَارُ لِإِعْلامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ فَالَ (فَاِذَا كَرَّرَ الْعَرُضَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قُضِى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ) وَهذَا التَّكْرَارُ ذَيَهُ الْحَصَّاثُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْلاءِ الْمُذُرِ، فَامَّا الْمَذْهَبُ آنَّهُ لَوْ قُضِمَ بِ النُّكُولِ بَعْدَ الْعَرُضِ مَرَّةً جَازَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَالْاَوَّلُ آوْلَى، ثُمَّ النُّكُولُ قَدْ يَكُونُ حَقِينُةِيًّا كَقَوُلِهِ لَا آخُلِفُ ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمِيًّا بِأَنْ يَسْكُتَ، وَخُكُمُهُ خُكُمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ آلَهُ

لَا آفَةً بِهِ مِنْ طَرَشِ أَوْ خَرَسٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

تھیک ہے ورند میں جھ پراس چیز کافیصلہ کردول گاجس کا مرق نے دعوی کیا ہے۔ اور بیا نذارا سے تم کے انکار کے تعم کی خرویے کے کے ہے کیونکہ یہ پوشیدگی کا مقام ہے۔ لہذا جب قاضی نے مدعی علیہ برتین بارتنم پیش کی تو اس کے انکار کے سبب اس کے فلاف فیصله کردے گا۔اوراس تحرار کوامام خصاف نے بیان کیا ہے اس لئے کہ اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے۔اور عذر کو ظاہر کرنے میں

يى بهرمال مذمب توييب كدجب ايك بار بيش كرنے كے بعد انكار كے سبب اگر قاضى نے فيصلد كرديا تو بھى جائز ہے۔اس دلیل کےسبب جوہم بیان کر میکے ہیں اور یمی کے سے لین بہا صورت افضل ہے۔

بس انکار بھی حقیقی ہوتا ہے جس طرح مدی علیہ یہ کئے کہ میں تشم نیس کھاؤں گااور بھی حکمی ہوتا ہے جس طرح اس کا خاموش رہنا ادراس كالحكم بحى بملے والے تحكم كى طرح ہوگا۔ كريد كەمعلوم ہوجائے كدمدى عليه كوبېره يا محونگا ہونے كى آفت نبيس ب\_ بى تول سمج

دعوی نکاح کے انکار برعدم قسم کابیان

قَىالَ (وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى نِسكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، ولَآ يُسْتَحُلَفُ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِ وَإِلاسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ وَاللِّعَانِ .

وَقَالَا : يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَاللِّعَانِ .وَصُورَةُ الِاسْتِيكَادِ اَنُ تَقُولَ الْجَارِيَةُ آنًا أُمَّ وَلَدٍ لِلمَوْلَاىَ وَحَذَا ابْسِنِي مِنْهُ وَآنُكُرَ الْمَوْلَى، لِلآنَّهُ لَوُ اذَّعَى الْمَوُلَى ثَبَتَ الِاسْتِيكِادُ بِ إِقْرَارِهِ وَلَا يُسْلُنَفَتُ اللِّي اِنْكَارِهَا . لَهُ مَا أَنَّ النُّسكُولَ اِقْرَارٌ لِلْآنَهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْبِهِ كَاذِبًا فِي الإنكار عَلَى مَا قَلَمْنَاهُ، إِذْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَاقْدَمَ عَلَى الْيَهِينِ الصَّادِقَةِ إِقَامَةً لِلْوَاحِبِ فَكَانَ إِفُرَارًا اَوْ بَدَلًا عَنْهُ، وَالْإِقْوَارُ يَجْرِي فِي هَذِهِ الْآشْيَاءِ لَكِنَّهُ اِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُلُدرهُ بِالشُّبُهَاتِ، وَاللِّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ . وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمَهُ بَدُلّ لِآنَ مَعَهُ لَا تَبُفّى البين واحدة المحصول المقصود وإنواله باؤلا أولى تخى لا يَصِيْرَ كَاذِبًا فِي الإنكارِ، والبَدْلُ البِينُ وَاحِدُ المحصولِ المقصودِ وَإِنْوَالله بَاذِلا أَوْلَى تَحَى لَا يَصِيْرَ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ، وَالْبَدُلُ لا يَجْرِى فِي هَذِهِ الاَشْتَحْلَفُ، إلاَ الشَّخَلَافِ الْقَضَاءُ بِالنَّكُولِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ، إلاَ آنَ هنذا للهَا للهُ اللهُ اللهُ

و ہمر مسلم میں اور جب نکاح کا دموی ہوتو امام اعظم کے نزدیک انکار کرنے والے سے تشم نیس ٹی جائے گی۔اورا مام اعظم سے زادیک نکاح میں درجعت میں وابیا و سے رجوع کرنے میں در تیت میں واستیلا و میں بنسب میں والا و میں ،حدوداوراحان میں

الكاركر في والف من منتم يس في مات كي-

ا المرس الم

سائین کی دلیل ہے ہے کہ ہم ہے انگار کرنا اقرار ہے اس سے کہ ہم کا انکار ہے اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ مدگی علیہ انکار
روی میں جمونا ہے۔ جس طرح بہلے ہم بیان کر بچے ہیں۔ لبندائشم سے انکار کرتا یا تو اقرار ہے یا اس کے الٹ ہے اوران چیزوں میں
اقرار جاری ہوتا ہے۔ البندا بیا بیا اقرار ہے جس میں اشتباہ ہا اوراشتہاہ میں صدود ساقط ہوجاتی ہیں۔ اور لعان صدے معنی میں ہے۔
دھنرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ ہم سے انکار کرتا فراغ دلی ہے۔ اور بذل کے ساتھ ہم واجب ہو کر باتی نہیں رہتی اس لئے
کرمقصور حاصل ہو چکا ہے اور اس کو باذل تھم باتا زیادہ اچھا ہے۔ تا کہ عدی علیہ انکار میں جموتا نہ ہواور ان چیز دل میں بذل جاری
نہیں ہوتا اور ہم لینے کا فائدہ ہیہ ہے کہ انکار پر فیصلہ کردیا جائے لیا جائے گی۔ لیکن مید بذل خصومت کودور کرنے کے لئے
ہم اس لئے مکا تب اور عبد ماذون بھی اس کے مالک ہوں گے۔ جس طرح وہ ضیا ہت میں ہو کہ انک ہیں۔ اور قرض میں اس کا شیح
ہوتا مدئی کہ بنا دیر ہے۔ اور وہ اپنے ذاتی حق کی بنا ، پر اس پر قیضہ کرتا ہیا ور میمان پر بذل منع کور کرکے کے معنی میں ہوتا در مال کا معاملہ آسان ہے۔

#### چور ہے حلف وضان کا بیان

فَالَ (وَيُسْتَخُلَفُ السَّارِقُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يُقْطَعُ) لِآنَ الْمَنُوطَ يِفِعْلِهِ شَيْنَانِ: الضَّمَانُ وَيَعُمَلُ فِيهِ النُّكُولُ. وَالْقَطْعُ وَلَا يَثُبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَآتَانِ. وَيَعْمَلُ فِيهِ النَّكُولُ. وَالْقَطْعُ وَلَا يَثُبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَآتَانِ. قَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ الْمَرْآةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ أُسْتَحُلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصَفَ الْمَهُ لِ فَالْ (وَإِذَا اذَّعَتُ الْمَرْآةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ أُسْتَحُلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكُلَ ضَمِنَ نِصَفَ الْمَهُ لِ فَلَا لَهُ مُعْدَلُكَ يَجُولُ أُسْتَحُلِفَ الطَّلَاقِ عِنْلَمُمْ لَا مِيتَمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَلِي السَّلَاقِ عِنْلَمُمْ لَا مِيتَمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ

هُوَ الْهَالُ، وَكَذَا فِي الْيَكَاحِ إِذَا اذَعَتْ هِي الصَّدَاقَ لِآنَ ذَلِكَ دَعُوى الْمَالِ، ثُمَّ يَثُبُتُ الْهَالُ بِنَكُولِهِ وَلاَ يَنْبُتُ النَّالِ فِي النَّسِ إِذَا اذَعَى حَقَّا كَالْاِرْتِ وَالْحِجْرِ فِي اللَّقِيطِ، وَالنَّهُ فَقَة وَامْتِسَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِيَةِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقْ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي وَالنَّهَ فَي وَالنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْهَيَةِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقْ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْهَيَةِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقْ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي اللَّهِيةِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْهَيْرِ وَاللَّهُ فِي حَقِي اللَّهِ اللَّهِ فِي الْهَيْرِ وَالْمُولُولِي وَالأَبْنِ فِي حَقِي الرَّهُ لِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَالاَثْرِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَالْمُولُولِي وَالْمُولُولُي وَالزَّوْجِ فِي حَقِيهِمَا. النَّسِ عَلَى الْفَيْرِ وَالْمُولُى وَالزَّوْجِ فِي حَقِيهِمَا. حَقِي الْمُعَوْلُ فِي دَعُواهَا اللَّهُ مَن يَحْمِيلَ النَّسِ عَلَى الْفَيْرِ وَالْمُولِي وَالزَّوْجِ فِي حَقِيهِمَا. النَّسِ عَلَى الْفَيْرِ وَالْمُولُى وَالزَّوْجِ فِي حَقِيهِمَا. السَّيْطِ عَلَى الْفَيْرِ وَالْمُولُى وَالزَّوْمِ فِي حَقِيهِمَا. السَّيْطِ عَلَى الْفَيْرِ وَالْمُولُى وَالزَّوْمِ فِي حَقِيهِمَا لِي اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَي وَالْمُولُولُ فَي وَالْمُولُولِ عَلَى الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَي الْمُولِي وَالْمُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولُ الْمُولِي الْمُولُولُ اللَّهُ وَلِي اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِّمُ ا

فر مایا اور جب کی عورت نے دخول سے پہلے ہی طلاق کا دعویٰ کیا تو شو ہر سے حلف لیا جائے گا اور اگر اس نے انکار کیا تو و سب کے تول کے مطابق اس پر نصف مہر لازم ہوگا۔ کیونکہ صلف لیزاان کے نزد یک بیطلاق میں جاری ہوا ہے لاہذا اس کا مقصد یقینا مال ہے جس طرح نکاح میں ہوتا ہے کہ جب کی عورت نے مہر کا دعویٰ کیا تو وہ مال کا دعویٰ ہے۔ پھر مال کا دعویٰ تو اس شخص کے انکار سے بھی ثابت ہوجائے گا جبکہ نکاح ثابت نہ ہوگا جس طرح نسب میں ہے کہ جب کی شخص نے حق کا دعویٰ کیا ہے جس طرح لقیط میں ارث اور جمر ہے۔ اور نفقہ اور بہد میں دجوع کی مما نعت ہے۔ کیونکہ ان میں حقوق مقصود ہوتے ہیں۔

صاحبین کے نزویک نسب محض کا حلف لیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے اقرارے ثابت ہوجائے گا جس طرح کس مخض نے باپ یا بیٹا ہونے کے کسی مخض کے بارے میں دعویٰ کردیا ہو۔ اورعورت کے تق میں باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ جبکہ کسی عورت نے کسی بیٹے کا دعوی کیا تو نظو ہر کے سوا پرنسب محمول کرنا ہوگا۔اور موٹی اور شوہر کا دعویٰ ان کے دونوں کے تق میں ہوگا۔

### دعوى قصاص سے انكار برمدى عليہ سے تتم لينے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَهُ أَنْتُحُلِفَ) بِالْإِجْمَاعِ (ثُمَّ إِنْ نَكُلَ عَنُ الْيَهِينِ فِيسِمَا دُوْنَ النَّفُسِ حُيسَ حَتَى يَحُلِفَ اوْ يُقِنَّ وَهِذَا فِيسَمَا دُوْنَ النَّفُسِ حُيسَ حَتَى يَحُلِفَ اوْ يُقِنَّ وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَيْدُ النَّهُ وَقَالَا: لَيْ مَهُ الْارْشُ فِيْهِمَا لِآنَ النَّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِندَهُ مَا عَنْدَ اللَّهُ وَقَالَا: لَيْ مَهُ الْارْشُ فِيْهِمَا لِآنَ النَّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِندَهُ مَا فَلَا يَشْهُدُ عِنهُ اللَّهُ وَقَالَا: لَيْ مَهُ الْارْشُ فِيْهِمَا لِآنَ النَّيْكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِندَهُ مَا فَلَا يَشْهُدُ وَعَلَيْهِ مَالِمَالُ وَالْوَلِقُ مَا إِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْمُدُ وَلَا الْمَالُ وَعَلَيْهِ مَا إِذَا كَانَ الْمِتَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةِ فَلَا يَشْهُ لَا إِنْ الْمَالُ وَالْوَلِقُ يَذَعِى الْعَمُدَ وَمَا إِذَا كَانَ الْمِتَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِن جِهَةِ فَلَا يَشْهُ وَلَا إِذَا الْفَرَادُ الْوَلِيُ يَذَعِى الْعَمُدَ .

وَلَابِىٰ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْاَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْاَمُوَالِ فَيَحْرِى فِيْهَا الْبَدُلُ، وَلاَبِىٰ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْاَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْاَمُوالِ فَيَحْرِى فِيْهَا الْبَدُلُ الْاَيْدِ اللّٰهَ اللّٰهُ الْاَيْحِبُ الضَّمَانُ، وَهِذَا إِعْمَالٌ لِلْبَدُلِ إِلَّا آنَهُ بِيخِلَافِ الْاَنْفِيلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

وَقَالَعِ النِّسِ لِلْوَجْعِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَالْيَمِينُ حَتَّى مُسْتَحَقَّ يُخْسُ بِه أَكْمَا الْفَسَامَةِ .

بی فرمایا کہ جب کی فض نے کی دوسر شخص پر قصاص کا دگوی کیااوراس نے اٹکارکر دیاتو بالاتفاق مدی علیہ ہے جسم ل جائے گی۔ پس اگر بدی علیہ نے مادون النفس جس تسم کا اٹکارکر دیاتواس پر قصاص واجب ہوگا اور اگرلنس جس اٹکارکیاتواس کو مجوں کر دیا جائے گا۔ جب تک وہ تسم ندکھا لے بااقر ارند کر لے ریتول جمزرت امام اعظم کا ہے۔

ہوں میں فرمائے میں کہ دونوں مورتوں بیل مدفی علیہ پرویت لازم ہوگی۔اس کئے کہ ان کے فزد کیے بیماں تیم ہے انکار ترتا ایر اقرار ہے جس بیں شہر نبوتا ہے اس کئے اس انکار ہے تصاص ثابت جیس ہوگا اوراس ہے مال ثابت ، وجائے کا خاص طور براس میر پر جہاں قصاص کامنی ہوٹا یہے منی کے سب ہو جواس فنص کی طرف سندیائے جائیں جس پر قصاص واجب ہوجس طرح کہ امر قاتل فطا کا اقرار کر لے اور منتول کا ولی تی مرکار موی کرتا ہو۔

دھڑت اہام اعظم کی دلیل ہے کہ اطراف میں اموال کا معالمہ ہوتا ہے لبذا اطراف میں بذل جاری ہوگا نفوس کے خلاف پی اگر کمی مخص نے دوسر ہے کہ اگر ہے کہ اور اس نے کا شدد یا تو عنان واجب نہیں ہوگا اور یہ بذل کا اثر ہے ۔ لیکن فائدہ کے معددم ہونے کی دجہ جو گزنیں ہے اور میہ بذل مفید ہے ہیں گئے کہ اس میں خصومت کودور کیا جاتا ہے ۔ لبذا ہے ہو گیا جسے ہو گیا جسے آگل در می وجہ ہے وانت اکھاڑ تا اس سے بیاصل ہوتا ہے کہ جب قصاص فی النفس ممتنع ہو گیا اور مدی علیہ پرتم ایک واجہ نے مامس جو سے دانت اکھاڑ تا اس سے بیاصل ہوتا ہے کہ جب قصاص فی النفس ممتنع ہو گیا اور مدی علیہ پرتم ایک واجبی حق ہوتا ہے۔

## امدى عليه كے كوابول كى موجودگى كے سبب كفالت بنفس دينے كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيْلَ، لِنَحْصُمِهِ آعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِك فَلَاتُهُ آيَامٍ) كَىٰ لا بَعِبَ لَفُسُهُ فَيَسِضِعَ حَفَّهُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ، وَآخُدُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيرُ صَرَّدٍ بِالْمُدَّعِي فَلَيْهِ بَعْدَا لِآنَ فِيْهِ نَظُرًا لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيرُ صَرَّدٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى حَتَّى يُعَدَّى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى حَتَّى يُعَدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطَورِ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى حَتَّى يُعَدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِإِخْصَارِهِ وَالتَقْلِيرُ بِثَلَاثَةِ آيَامٍ مَرُويٌ عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ وَجِمَهُ اللّٰهُ، وَهُو الشَعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِإِخْصَارِهِ وَالتَقْلِيرُ بِثَلَاثَةِ آيَامٍ مَرُويٌ عَنْ أَبِى حَنِيفَة وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَهُو السَّعَيْخِ وَلَا قَرْقَ فِي الظَّاهِ وَمَا اللَّهُ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنْ الْمَالِ وَالْحَطِيرِ، ثُمَّ لَا بُنَا الصَّحِيثُ ، ولا قَرْق فِي الظَّاهِ لِعَدَم الْفَائِدَةِ إِلَيْ الْمُصُورِ، حَتَى لَوْ قَالَ الْمُنْ عِيلَ اللَّهُ لِي التَّنْ فِي الْمُصُورِ ، حَتَى لَوْ قَالَ الْمُشَوى لَا يَتَعَرَ الْقَائِدَةِ . الشَّهُ فِي الْمُصُورِ ، حَتَى لَوْ قَالَ الْمُثَعِى لَا بَيْنَة لِى الْمُعُودِى عُيَبٌ لَا يُكْفَلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ . الْمُعَودِي عُيْبٌ لا يُكْفَلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ . الْمُنْهُ وَي الْمُعُودِى عُيْبٌ لا يُكْفَلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ . الْمُعُودِي عُيْبُ لا يُعَدِّى الْمُعُلِقِيلُ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُصُودِ ، حَتَى لَوْ قَالَ الْمُمُودِى عُيْبٌ لا يُعْمَعُ الْفَائِدَةِ . الْمُعُولُ وَمُعُمَا اللْمُعُولُ وَمُعَلَى الْمُ الْمُعُودِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُعُودِ وَالْمُ الْمُلْعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُحَالِ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلْوَالِ الْمُعْرِقِي عُنْ اللْمُ وَالْمُ الْمُعْلُولُ اللْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعُولُ وَالْمُولُ و

قَالَ (فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلازَمَتِهِ) كَيْ لا يَذْهَبَ حَقَّهُ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِبًا فَيُلازِمَ مِقُدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِي) وَكَذَا لَا يُكْفَلُ إِلَّا إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، فَالِاسْتِثْنَاء مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِمَا لِلاَنْ فِي and the February The The State of the The

وَهُمُ الْدِينَ وَالْسَمُ وَوَهُمُ مِنَاءُو عَلَى عَرَافَكُ إِنْ أَوْ إِنْ أَنْ الْمُسْتَمِ وَأَوْ هُمُ وَالْ المدخذ إطعراء وتتنفذ المذكرة مؤذر توكا إلى بحاب الماعطي إراما الأذاذ الدا عبد ا فرن كرون بدي عليد سا يُون كريم سه والأجروي الإيل إلى الآلار سائم مع يك و ساء كرا إلى الله الكان كنيل بدش وسدودة كدوه مي بدوسة الاردى كان منا الله وسد الدهاد سازو يك كذار النور بدن ميداد يه ريد كرارية كاب الارم ف والاسديد من أو الدائد مدال يك القران برواك بداي كالارابي مدال أو المواسد مدال ال بيل مدقى عنيدا كازيزة ومنصر ن أيكل سيه الوريداك ميكنيم بيه كدهم فسدة عند عدد عند الداك ميكامول ميان ميان ي و التدكروي بي أب مداري عيد كوما متركر سد كالمائيل إلا بيان بهاور بمن والول كرا مؤراد متر منداد م المعم سدوا مد ہے اور میک کی ہے اور کا برائرولیة میں نے اور وزیر منکی سکورمیان جرائم اور زیاوہ مدا سے دنی سکار بران کو اُرانی ا ہے۔ پھر تغیل بیتے کے لئے مدی کا ڈوروٹ ما شرق کریا شروری ہے۔ اور اکر کامنی ہے کہ شیر بھی کو بوا ہے بہاں نگ کہ اگر مدى سنة كر كدير سنياك كوائ موركودين سبه يزير سدكواوة كيدير الوفا كدونه مد أكد ويد سنة الرائد إيا ما كاد فرمال ك چر بب مدى عنيد سنة كنيل و سه ويا تو تعريك سبه ور تديدى كواس كرماند سكار النها كانتم ويا جاسة كا، نا كداس كابن ضائع نه ہوئیکن برب مدفی ماید پرویسی وی ہوتو مدمی تومنی کی مجلس کی مقدار تیک اس سے ساتھ دگار ہے گا۔ بیز اس مدمی ماید ۔ ہے قامنی کی جلس اور مدى عليد ك ينهي سنة سنة من مايدكوايد كنسان لائل او كارواى او كار من سندوك وسدى اوراى منداريس اللام کوئی نقصہ ن تیں ہے اور ساتھ کھے رہنے کی کیفیت کوانی واہتہ ہم کا ہدا گجریں مان کریں ہے۔

mandania - mandania - mandania-

# فَصُلُّ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالْاسْتِحْلَافِ

نے صل متم کھانے اور شم لینے کی کیفیت کے بیان میں ہے پیم فصل كيفيت يمين وحلف كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے نفس بمین کو ذکر کرنے کا بعداس کا طر نیقہ بیان کرتا یہاں سے شروع کیا ہے۔جبکہ کسی چیز کی کیفیت سے ہے جس پرواقع ہواس کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور بیاصول ہے کہ صفت موصوف سے مؤخر ہوتی ہے۔ لہذا اس فصل کو بمین کے باب ہے مؤخر ذکر کیا ہے۔ اور میکی اصول ہے کہ کسی چیز کے وجود کے بعد ہی اس کا طریقتہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بیان طریقتہ وكيفيت بيروجود وثبوت كامختاج بهوتاہے۔ (نتائج الافكار بتقرف، كتاب دعويٰ)

فتم صرف الله ك نام كي الله الخاف كابيان

قَىالَ (وَالْيَجِينُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ خَالِفًا فَ لُيَ خُلِفَ بِاَللَّهِ اَوُ لِيَذَرُ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ اَشْرَكَ ) (وَقَدْ تُـزَكُّـدُ بِـذِكُرِ ٱوْصَافِهِ) وَهُوَ النَّغُلِيظُ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : قُـلُ وَاللَّهِ الَّذِي كَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ، مَا لِفُلانِ هَاذَا عَلَيْكَ وَلَا قِبَلَكَ هَٰذَا الْمَالُ الَّذِي اذَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَكَا شَيْءَ مِنْهُ .

وَلَهُ أَنْ يَـزِيـدَ فِي النَّغُلِيظِ عَلَى هٰذَا وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاطُ فِيْهِ كَيْ لَا يُتَكَّرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، لِآزَ الْمُسْتَحَقّ بَمِينٌ وَاحِدَةً، وَالْقَاضِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَلَظَ وَإِنْ شَاءَ لَمُ يُغَلِّظُ فَيَقُولُ : قُـلْ بِاللَّهِ أَوْ وَاللَّهِ، وَقِيْلَ : لَا يُعَلِّطُ عَلَى الْمَعُرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَيُغَلِّظُ عَلَى غَيْرِهِ،

وَقِيْلَ : يُغَلِّظُ فِي الْخَطِيرِ مِنْ الْمَالِ دُوْنَ الْحَقِيرِ . 

کھانی ہوتو وہ اللہ کی کھائے ورنہ چھورڑ وہے۔

اورآپ التیزام نے فرمایا کہ جس نے غیراللہ کی تم کھائی اس نے شرک کیا اور بھی تنم کو اللہ تعدالی کے اوصاف کیساتھ مؤکد کیاجا تا ب- اوروہ زیدہ فتی کے لئے ہوتا ہے جس طرح کہ کہنے والے کار قول کہتم یوں کہو کہاس ڈات کی تنم جس کے سواکو کی معبود نبیس ہے ALINAVIOLE PLAN SERVING PLAN SE

### طلاق وعمّاق كاحلف ندلينے كابيان

قَىالَ (وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْعَتَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيْلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا آلَحُ الْخَصْمُ سَاغَ لِللْقَاضِى أَنُ يَسْخُلِفَ بِلذَلِكَ لِقِلَةِ الْمُبَالَاةِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَكُثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ.

قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي آنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّصْرَائِيَّ بِاللَّهِ النَّذِي الْسَلَامُ، وَالنَّصْرَائِي بِاللَّهِ النَّيْدُ الْهُورُةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لاَبُنِ صَلوِيًّا الْاَعْورِ الْنَشُدُك بِاللَّهِ الَّذِي اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اَنَّ حُكْمَ الزِنَا فِي كِتَابِكُمُ هلذا، وَلاَنَّ الْيَهُودِيَّ يَعْتَقِدُ نُبُوّةَ مُوسَى وَالنَّصْرَائِيَّ نُبُوّةَ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَيَعْلِطُ عَلَى كُلِ وَلاَنَّ الْيَهُودِيَّ يَعْتَقِدُ نُبُوّةَ مُوسَى وَالنَّصْرَائِيَّ نُبُوةً عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَيَعْلِطُ عَلَى كُلِ وَلاَنْ الْيَهُ وَعَى اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ اللَّهُ وَهُو الْمُتَعْلِفُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ اللَّهُ وَهُو الْمُتَعْلِفُ وَهُو الْمُتَعْلِفُ وَعَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّوَادِرِ اللهُ وَهَى النَّوادِرِ اللهُ ا

کے فرمایا کہ طلاق اور عماق میں تشم نیس کی جائے گا۔ اس صدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر بچکے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر مدی علیہ ذیادہ ممالفہ کر جائے تو قاضی کے لئے اس سے تشم دلانے کی تنجائش ہے اس لئے کہ لوگوں کو اب اللہ کی مقتم کی برواہ کم ہے اور لوگ طلاق کی تشم کھانے سے ذیاوہ گریز کرتے ہیں۔

فرمایا کہ یہودی ہے اس طرح فتم لی جائے کہ اس اللہ کا قتم جس نے موی علیدالسلام پرتوریت نازل فرمائی اور نفرانی سے اس طرح فتم لی جائے کہ اس اللہ کی فتم جس نے معفرت عیسی علیدالسلام پرانجیل نازل فرمائی اس لئے کہ آپ سی آیڈیا نے این صوریہ اعور ہے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس خدا کی فتم دیلاتا ہوں جس نے معفرت موی علیدالسلام پرتو رایت نازل فرمائی کی تمہاری تناب می زناکا یہ مہم ہے۔ اور اس لئے کہ یہووی معزت مولی علیہ السلام کی ثبوت پر اور افر انی معزت میں علیہ السلام) پر اتاری تو ہے۔ پر یفین رکتے ہیں ابندا قاضی ان میں سے ہرا یک پر اس کتاب کا ذکر کر سے تعلیظ کرے گا جواس کے نی (علیہ السلام) پر اتاری تی ہے۔ اور مجوی سے اس طرح تسم کی جانس اللہ کی تسم جس نے آگ کو پیدا کیا۔ ای طرح امام محمہ نے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔ امام الحظم فرماتے ہیں کہ قاضی اللہ کے سواکسی کی مجمی تیم نیس اٹھوائے گا۔ امام خصاف فرماتے ہیں کہ یہودی اور امر انی کے سوا سے اللہ کی تم میں کو بی ہمارے مشائح نے افتحیار کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے نام کے ماتھ آگ کا ذکر کرنا آگ کی تعلیم کے تامل ہیں۔ سے دونوں کتابوں کے خلاف اس لئے کہ اللہ تعالی کی تمام کتابیں تعظیم کے قامل ہیں۔

بتول كو يوجنے والول سے تتم الفوانے كابيان

(وَالْوَئِنِيُّ لَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) لِآنَ الْكَفَرَةَ بِآسْرِهِمْ يَعْتَقِدُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَئِنُ اللَّهُ عَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَئِنُ اللَّهُ عَالَى (وَلَا يَخْلِفُونَ فِى بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) سَالُنَهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) قَالَ (وَلَا يَخْلِفُونَ فِى بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) لِآنَ الْقَاضِى لَا يَخْطُرُهَا بَلُ هُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ .

اور بنول کو بوجنے والوں سے اللہ کے سواکسی کی تم نیس لی جائے گی اس لئے کہ تمام کا فرائلہ کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ اگر آپ بنوں کو بوجنے والوں سے بوجیس کہ زمین اور آسان کو کس نے بیدا کمیا ہے تو وہ ضرور کہیں کے کہ اللہ نے کہ اللہ نے بیدا کمیا ہے کہ اللہ نے بیدا کمیا کہ بنوں کو بوجنے والوں سے ان کے عمادت گا بول میں شم نیس کی جائے گیا س لئے کہ قاضی وہال نہیں جا سکتا اور اس کو وہاں جانے سے دوک ویا گیا ہے۔

### تغليظ يمين كازمان دمكان كساته عدم وجوب كابيان

قَالَ (وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانِ وَلَا مَكَانِ) لِلاَنَّ الْمَقْصُودَ تَغْظِيمُ الْمُقْسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِيجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِى حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدُفُوعٌ.

ب فرمایا کہ مسلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ فتم کی تغلیظ واجب نہیں ہے اس لئے کہ جس کی فتم کھائی جائے اس کی تغلیظ مقصود ہوتی ہے اور وہ اس کے سوابھی حاصل ہے اور اس کو واجب کرنے میں قاضی پرحرج ہے اس طرح کہ قاضی کو وہاں جانے کا مکلف بنایا جائے حالانکہ حرج کو دور کر دیا گیا ہے۔

### غلام كوخريد نے كاحلف المانے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى آنَهُ ابْتَاعَ مِنْ هَلَذَا عَبُدَهُ بِٱلْفِ فَجَحَدَ اسْتَحْلَفَ بِٱللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيْهِ ولَا يَسْتَحُلِفُ مِاللَّهِ مَا بِعُت) لِانَّهُ قَدْ يُبَاعُ الْعَيْنُ ثُمَّ يُقَالُ فِيْهِ

(وَيَسْتَحْلِفُ فِي الْغَصْبِ بِٱللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيُك رَدَّهُ وَلَا يَحْلِفُ بِٱللَّهِ مَا غَصَبْت، لِآنَهُ قَلْ يَغْصِبُ ثُمَّ يَقُسَخُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ (وَفِي النِكَاحِ بِاَللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَالِمٌ فِي الْحَالِ) لِآنَهُ قَلْ يَنظُواُ عَلَيْهِ الْمُحَلِّعُ (وَفِي دَعُوَى الطَّلَاقِ بِاللَّهِ مَا هِيَ بَائِنْ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكُونَ وَ؟ يَسُسَحُ لِفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّهَا ﴾ لِآزَّ النِكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَدِهِ الْوُجُودِ، لِآنَهُ لَوْ خَلَفَ عَلَى السَّبِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا قُولُ آبِي حَيْيُفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ . أَمَّا عَلَىٰ قَوُلِ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْلِفُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ إِلَّهِ إِذَا عَرَّضَ بِمَا ذَكُرْنَا فَيحِينَيْدٍ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ . وَقِيْلَ : يَنْظُرُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ إِنْ آنْكُرَ السَّبَبَ يَحُلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ ٱنْكُرَ الْحُكُمَ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ. فَالْحَاصِلُ هُوَ الْاصْلُ عِسْدَهُ مَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرُنَفِعُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ تَرْكُ النَّظَرِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فَحِينَيْذٍ يَحُلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاع، وَ فَلِكَ إِنْ تِنَدِّعِي مَبْتُوتَهُ نَفَقَةَ الْمِدَّةِ وَالزَّوْجُ مِمَّنُ لَا يَرَاهَا، أَوْ ادَّعَى شُفْعَةً بِالْحِوَارِ وَالْمُشْنَرِى لَا يَرَاهَاء ِلَانَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصْدُقُ فِي يَعِينِهِ فِي مُعْتَفَدِهِ فَيَهُوتُ النَّظُرُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، وَإِنَّ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ فَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ مِالْإِجْمَاع (كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعِنْقَ عَلَى مَوْلَاهُ، بِيحَلافِ الْآمَةِ وَالْعَبْدِ الْكَالِيرِ) لِلَّنَّهُ يُكَرِّرُ الرِّقَ عَلَيْهَا بِالرِّدَةِ وَاللِّحَاقِ وَعَلَيْهِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَاللِّحَاقِ، ولَا يُكَرِّرُ

فرایا کہ جب کی خص نے بید وہی کیا کہ اس نے فلاں آدی ہے اس کا فلام ایک بزار ہیں فریدا ہے اور مدی طلبہ نے انکار کردیا تو اس سے تتم لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بھارے درمیان عقد نیس بوااور یہ تم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بھار نے انکار کردیا جاتا ہے۔ اور فصب میں تم لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بیم بر فرو خت نہیں کیا اس لئے کہ بھی بین کوفر و فت کر کے اس میں اقالہ کردیا جاتا ہے۔ اور فصب میں تم لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بیم ان اس لئے کہ بھی انسان محصوب کی واپسی کا بی اس لئے کہ بھی انسان محصوب کی واپسی کا بی دار نہیں ہے اور اس طرح تنم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تیم میں اس طرح لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بیاں ہوئے گی کہ فعدا کی تیم بیاں دوجہ بی کہ بیاں کیا اور اس طرح تنم بیس لی جائے گی کہ فعدا کی تھی بیاں دوجہ بی کو اس نے بیان کیا اور اس طرح تنم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تھی بیاک دوجہ بی کو اس نے بیان کیا اور اس طرح تنم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تھی بیاک دوجہ بیاک کیا تو کہ بیان کیا اور اس طرح تنم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تھی بیاک کیا ہور اس نے بیان کیا اور اس طرح تنم نیس لی جائے گی کہ فعدا کی تیم بیاک ہوئے کے بعد ذکاح کی تجد بیر کر لی جائی ہے۔ بندا ان تمام صور توں بیل مراد کے حصول پرتم کی جائی ہے۔ اس لئے کہ اگر قاضی نے سب پرتم کی تو در کی علیہ ان امور کے ساتھ تعریض کر ہے جن مراد کے حصول پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریض کر ہے جن حدا کی تعریف کر دیکھی علیہ ان امور کے ساتھ تعریف کر دیکھی کہتا می صور تو ل میں سب پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریف کر دیکھی کے خود کی تعریف کر دیکھی کی مور تو ل میں سب پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریف کی کھی کے خود کی کہتا میں صور تو ل میں سب پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ کے کہتا میں صور تو ل میں سب پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریف کر دیکھی کو مدی کی حدال کے کہتا میں مور تو ل میں سب پرتم کی جائے گی گر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ کی کہتا کے کہتا کہ کو مدی کی حدال کے کہتا کی کو کھی کی کھی کے کہتا کی کو کہتا کے کہتا کے کہتا کہ کو کہتا کے کہتا کہ کو کہتا کہ کو کھی کی کو کھی کی کو کہتا کی کو کہتا کی کو کہتا کے کہتا کہ کو کھی کی کو کھی کے کہتا کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کر کے کہتا کی کو کھی کو کہتا کی کو کھ

کوہم نے بیان کردیا ہے تو اس وقت مراد کے حصول پرتیم کی جائے گی۔اورائ طرح کا قول بھی ہے کہ بدتی مایہ کے ازگار کر کوہاجائے گاجب اس نے سب کا زکار کیا تو اس سب پرتیم کی جائے گی اورا گراس نے حکم کا اٹکار کیا ہے تو حاصل پرتیم لی جائے گی مراکز دیک حاصل ہی تھیم اصل ہے۔ ہاں البنتہ شرط یہ ہے کہ حکم کی دور کرنے والے سب سے نتیم ہو مکتا ہو۔ کو رائی میں اگر دی کی طرف رعایت کوچھوڑ نالا ڈم آئے تو اب بدا تفاق سب پرقیم کی جائے گی۔

می الریدن ارسال المرح ہوج ہے گا جس طرح کوئی ایک مطاقہ ٹلا شاعدت میں نفقہ کا دعویٰ کرے جبکہ شو ہران او کوں میں ہے ، وجو اس ا اوریای طرح ہوج نے شفعہ کی ہمسائیگی کا دعویٰ کیا جبکہ فریداراس کا نظریہ ندر کھتا ہو یا پھر شفیع نے شفعہ کی ہمسائیگی کا دعویٰ کیا جبکہ فریداراس کا نظریہ ندر کھتا ہو یا پھر شفیع نے شفعہ کی ہمسائی کا دعویٰ کیا جب کے تی رعایت فتم ہوجائے گی ۔ ہے تو اب و واسپے نظر بید سے مطابق الجی تشم میں بچاہے۔ مدمی کے تی رعایت فتم ہوجائے گی ۔

ہے واب وہ بہ بہ کوئی اس طرح کا ہے جو کسی دور کرنے والے سے دور شہو سکے تو اب بدا تفاق سبب ہے ہم افحائی ہائے ۔ جس اور جب سبب کوئی اس طرح کا ہے جو کسی دور کرنے والے سے دور شہو سکے تو اب بدا تفاق سبب ہے ہم افحائی ہائے گے۔ جس طرح کسی مسلمان غلام نے اپنے آتا کا پر آزاوی کا دوکوئی کیا بہ خلاف بائدگ اور کا فرغام کے کیونکہ دو مرتد ہو کر دارالحرب جس جا جانے نے ان کی رقیت کر رہو جاتی ہے۔ اور اس طرح عہد کونؤ ڈیتے ہوئے دارالحرب جانے کے سبب بائدی کی رقیت بھی مسررہ و جانے ہے ان کی رقیت کر دور یا تھام کی رقیت بھی مکر رہو چکی جبکہ مسلمان غلام پر دقیت کر دنہ ہوگی۔

مورث غلام پردعوی کرنے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ وَرِثَ عَبُدًا وَاذَّعَاهُ آخَرُ يَسْتَحُلِفُ عَلَى عِلْمِهِ) لِآلَهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُوَدِّثُ فَلَا يَحُلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ (وَإِنْ وَهَبُ لَهُ أَوْ الْمُعَرَّاهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ) لِوْجُودِ الْمُطْلَقِ لِلْيَهِبِنِ إِذْ الشِّرَاءُ مُسَبَّ لِنُبُوتِ الْمِلْكِ وَضْعًا وَكَذَا الْهِبَةُ.

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَافْتَدَى يَمِينَهُ أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشْرَةٍ فَهُوّ جَائِزٌ) وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحُلِفَهُ عَلَى قِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا) لِآنَهُ آسُقَطَ

حَقَّهُ، وَاللَّهُ آغُلُمُ.

نرمایااور جب کوئی شخص کسی غلام کاوارث ہوا جبکہ کسی دومرے آوی نے بھی اس غلام پر دموی کردیا ہے تو ہے شخص کے مم کے مطابق اس سے حلف لیا جائے گا کیونکہ مورث ہونے کاعلم ند ہونے کا سبب اسی میں ہے لبنراہ تات پرشم نہ ہوگی۔ اور اُسم اس نے اس کو ہبد کیا یا اس کو نیخ دیا ہے تو بتات پر حلف ہوگا۔ کیونکہ اب مطلق طور پرشم پائی گئی ہے کیونکہ فرید ارق پیشروت منیت کے لئے سب بن چکا ہے۔ جس طرح بہد میں ہوتا ہے۔

فرمایااور جب کسی شخص نے دوسرے پر مال کا دیوی کیائیں اس نے اس گفتم کا فدید دیایا اس نے ہیں پر مضافت کر دی تو سے جو کڑے۔ کیونکہ حضرت عثمان دلائنڈ سے اس طرح ما کور ہے۔ لہٰڈوااس میمین پراس سے بھی حلف ندلیا جا سے کا کیونکہ اس کا تن مماقط جو چکا ہے۔ اور القد ہی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔ ALLEY YOUR MAN TO SEE THE TOWN THE TOWN

# بَابُ التَّحَالُفِ

## ﴿ بيرباب تحالف كے بيان ميں ہے ﴾

باب تحالف كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے ایک مختص کی تتم اٹھانے کے بعد اس یا ب کوشر و تا کیا ہے جس میں تتم دوافراد سے متعلق ہے۔ اور ک مؤخر کرنے کا سبب دختی ہے کیونکہ مفرد تثنیہ سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ لبذااس رعایت کے سبب اس کومؤ فرا کر کہا ہے۔

تحالف كافقهي مفهوم

بعض الی صورتیں ہیں کدمری و مری علیہ دونوں کوشم کھاٹا پڑتا ہے۔اس کو تفالف سیمیتے ہیں۔اس ملرح کس ایک فلص نے طف ل طف لیا جاتا ہے اور تخالف بیہ باب تفاعل سے ہے اس میں تقابل یعنی دونوں مری اور مری علیہ سے تسم لینے کا بیان ہے۔ افظ حالمہ کی لغوی تحقیق حسب ذیل ہے۔

لفظ حُلُف كى لغوى تحقيق

اِس ماده (ح ل ف) کے کے بھی اصلی اور بنیادی طور پر دومنی وجودر کھتے ہیں، ایک تئم اور دوسرا عہد و بنان، اور اس دوسرے معنیٰ کی بازگشت بھی تنم ہی کی طرف ہے، البقہ بھی لفظ "غلف " بیز دھار چیز کے معنیٰ ہیں آتا ہے، (بیسے، لفظ "قسم " بولطع اور تشیم کرنے کے معنیٰ ہیں آتا ہے، (بیسے، لفظ " العنی کا نے والی اور تشیم کرنے کے معنیٰ ہیں آتا ہے) کہا جاتا ہے، "بیسنانُ حَلِیْف " (بینی تیز دھار گوار) اور " فِلسنانُ حَلِیْف " (بینی کا نے والی زبان) اور لفظ "حفف" کو دوطرح سے پڑھا کیا ہے: (حلف و حیلف ) لیکن دونوں تشم کا معنیٰ دسیتے ہیں، ملف کا اصل معنی " زبان) اور لفظ "حفف " کو دوطرح سے پڑھا کیا ہے: (حلف و حیلف ) لیکن دونوں تشم کا معنیٰ دسیتے ہیں، ملف کا اصل معنیٰ " آتے ہیں۔ اللہ تعقیٰ ہو اللہ کا معنیٰ ہیں آتے ہیں۔ ہیں، اور " اُحلف ، حداف اور اِست خلف" تیزوں تھل ہیم کی درخواست اور طلب کرنے کے معنی ہیں آتے ہیں۔

بعض محققین نے اس لفظ کو" جاء " کے فتہ و کسرہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے (حلف وجلف ) لیکن دولوں قسم ہی ہے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ "خلف " الی قَسَم ہے، جس کے ساتھ عہدو پتان لیا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں ہر قسم کے لئے ، ستعمال ہوتے ہیں، اور یہ خلف " الی قسم کے لئے ، ستعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ " دوام اور یا تمداری " کامعنیٰ بھی اپ ہمراہ رکھتا ہے، کہا جاتا ہے، " سخے آفت اگلاں وَ محیلیہ فی سے بہر کوئی کی دوسرے بے ساتھ قسم اور عبدو پتان میں شریک ہو۔

لفظ "حَلْف " أَبِ مُخْلَف مَثْنَقًات كم ماتحد 13 بارتر آن كريم من آيا ب، اور صرف ايك باراسم مهاند كي صورت من أيا

- الله المطبع محل خلاف مهين )،" تواسي فيم أن منافقول كي جوميشة تم كهات ريخ بين، اطاعت ندكرة"، اور باتى موارد بن بسورت فعل ذكر بمواس-

#### متبايعان ميں اختلاف ہونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا الْحَتَلَفَ الْمُتَبَايِعَ ان فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى اَحَلُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ اكْثَرَ مِنْهُ أَوْ الْجَتَرَق الْبَائِعُ بِقَدُرٍ مِنُ الْمُسِعِ وَاذَّعَى الْمُشْتَرِى اَكْثَرَ مِنْهُ فَاقَامَ اَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا) الْحَتَرِق الْبَائِعُ بِقَدُرٍ مِنُ الْمُسِعِ وَاذَّعَى الْمُشْتَرِى اَكْثَرَ مِنْهُ فَاقَامَ احَدُهُمَا الْبَيْنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا) لِآنَ فِي الْجَانِبِ الْانْحَرِ مُجَرَّدَ الدَّعْوى وَالْبَيْنَةُ اقْوَى مِنْهَا (وَإِنْ آفَامَ ثُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً وَيَا فَي فِي الْبَيْنَةَ الْمُشْتَرِى الْفَيْلَةِ وَلَوْ كَانَ تَعَادُ صَ فِي الزِّيَادَةِ آوُلَى ) لَانَ الْبَيْنَاتِ لِلْإِنْبَاتِ وَلَا تَعَادُ صَ فِي الزِّيَادَةِ (وَلَوْ كَانَ عَانَتُ الْبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْفَي فِي النَّمَانِ وَالْمَاتِي الْمُسْتَرِى الْمُلْعَبِيعِ جَمِيْعًا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ آوُلْي فِي النَّمَانِ وَالْمُشْتِرِى الْمُسْتَرِى الْولِي فِي النَّمَانِ وَالْمَانُ الْمُشْتَرِى الْولِي فِي النَّمَانِ وَالْمُنْ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْولِي فِي النَّمَانِ وَاللَّهِ الْمُنْ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْولِي فِي النَّمَانِ وَالْمُ فِي النَّهُ الْمُشْتَرِى الْمُنْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ الْمُلْمِ وَالْمَى فِي النَّهُ الْمُنْ وَبَيْنَةُ الْمُسْتَرِى الْمُلِي فَي الْفَالِ الْمُنْ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْولِي فِي النَّمَ وَاللَّهُ فِي الْمُنْ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْولِي فِي الْمُعْمَالِ اللْمُ وَيَادَةِ الْإِلْمَانِ .

فرمایا کہ جب دوئیج کرنے والوں کا بیج میں اختان ہوگیا ہیں ان میں ہے ایک قیمت کا دیون کرہ ہے جہا۔ پیجے
والا اس سے زیادہ کا دیوئی کرتا ہے یا مجر بیچنے والا مجیج کی مقد ارکے برابر ہوا ختر اف کرتا ہے جبکہ خریدار اس سے زیادہ کا دیوئی کرتا ہے۔
والا ہے۔ پس ان میں سے ایک نے گوائی چیش کردی تو قامنی ای کے مطابق فیصلہ کردے گا۔ کیونکہ دو سری جانب صرف دیوئی ہے
جبکہ گوائی دیوئی ہے زیادہ توت والی ہے۔ اورا گران چی ہے برایک نے گوائی چیش کردی ہے۔ تو زیادتی کوئا ہے۔ اورا گران چی سے برایک نے گوائی چیش کردی ہے۔ تو زیادتی کو ایت کرنے وائی وائی انہاں اثبات کے گئے ہوتی جی البندازیادتی جس تعارض نہ ہوگا۔

اور جب اختلاف تیت وجی دونول میں ہوا ہے تو قیت میں بیچے والے کی محوای اولی ہوگی اور جی میں خریدا رکی کوای اولی ہوگی۔اور پیکم اثبات کی زیادتی کی رعایت کرتے ہوئے ہے۔

### گوائی ندہونے کے سبب فریقین سے رضاطلب کرنے کا بیان

(وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ قِنُلَ لِلْمُشْتَرِى إِمَّا اَنْ تَرْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخُنَا الْبَيْعَ، وَقِيْلَ لِللْبَائِعِ إِمَّا اَنْ تُسَلِّمَ مَا اذَّعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخُنَا الْبَيْعَ، وَقِيْل لِللْبَائِعِ إِمَّا اَنْ تُسَلِّمَ مَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخُنَا الْبَيْعَ، وَقِيْل لِللْبَائِعِ إِمَّا اَنْ تُسَلِّمَ مَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخُنَا الْبَيْعَ وَاللَّهُ مَا الْمُنَازَعَةِ، وَهَذِهِ جِهَةٌ فِيْهِ لِلْآنَةُ رُبَّمَا لَا يَرْضَيَانِ بِالْفَسْخِ فَإِذَا عَلِمَا لِهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الل

کے اور جبان دونوں میں ہے کی ایک ہائی جی توای موجودت وقو خریدارہ کیا جائے گا کہ یہ آپ آیت پر اسی میں جس کا بیجنے والے نے دعویٰ کیا ہے ورٹ کے گوئم کردیا جائے گا اور بیچنے والا سے بھی کہا جائے گا کہ آپ خریدا رَوجی ہے وَسر نے راضی میں جورٹ کے گا مقصدان دونوں سے جعش ہے گئم کرتا ہے اوراس کا طریقہ کی جو سکتا ہے کہ تعمد ماس مست مع مور پردونوں بنے کے نتم ہونے پرراضی نہ ہوں ہے۔ کیونکہ جب دونوں کو تاجے کے نتم ہونے کاعلم ہوا تو دوراضی ہوجا کیں ہے۔ عدم رضا برفریقین سے صلف لینے کا بیان

کے پس جب عاقد ین رامنی نہ ہول تو حاکم ان میں ہرایک ہے دوسر نے کے دعوی پرتم لے گا اور با ہمی تم کا پیکم بھند ہے پہلے قیاس کے مطابق ہوگا اس لئے کہ بیخ والائمن کی زیادتی کا دعوی کر دہا ہے اور خریدار اس کا انکار کر دہا ہے۔ اور خریدار نے جو تمن اوا ہ کیا ہے اس کے بدلے میں ہے ہرایک جو تمن اوا ہ کیا ہے اس کے بدلے میں گوئی کر دہا ہے۔ اور بیخ والا اس کا انکار کرنے والا ہے تو ان میں ہے ہرایک انکار کرنے والا ہوگیا۔ اس لئے ہرایک ہے تم لی جائے گی جبکہ تبغیہ تعد باہمی تم لیناتو قیاس کے خلاف ہاس لئے کہ خریدار تو کئی دعوی نہیں کر دہا کیوئی میں کہ ہا کہ والے میں میں کر دہا کہ ویکن میں کر دہا کہ ویکن میں کر دہا کہ ویکن کے اس کے لئے میچ سلامت ہے۔ البندائمن کی زیادتی میں بیچا تا ہے۔ اور وہ فس آپ نواز کا کا فرمان ہے کہ جب دونوں تا جس دونوں تا جس کے کہ ہیں اور جسج بھیر لیس۔

قاضى خريدار ي متم شروع كرنے كابيان

(وَيَنْسَاءُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِى) وَهَاذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَآبِي يُوسُفَ آخِرًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِسَهُ اللّهُ وَهُوَ الْمُشْتَرِى وَهَا الْمُشْتَرِى آشَدُهُمَا إِنْكَارًا لِآنَهُ يُطَالِبُ آوَّلًا بِالنَّمَنِ وَلاَنَّهُ يَعَالِبُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَ الْمُشْتَرِى آشَدُهُمَا إِنْكَارًا لِآنَهُ يُطَالِبُ آوَّلًا بِالنَّمَنِ وَلاَنَّهُ يَتَعَجُّلُ فَائِدَةَ النُّكُولِ وَهُوَ الْزَامُ النَّمَنِ، وَلَوْ بُلِءَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَاتَّحُرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَسِعِ اللهَ رَمَانِ اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ. وَلَوْ بُلِءَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَاتَّحُرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَسِعِ الْمَسِعِ اللهَ رَمَانِ اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ.

وَكَانَ آبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ آوَلًا : يَبُدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الضّاكَاةُ وَالسّاكَامُ (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، وَآقَلٌ فَائِدَتِهِ التَّقُدِيمُ.

کے فرمایا کہ قافنی فریدار کا تم ہے شروع کرے گابید مفرت امام محد کے زدیک ہے اور حفرت اوم ابو بوسف کا بھی آ خری قول یہی ہے۔ اور امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے اور یکی سے جے اس لئے کہ دونوں میں فریدار کا انظار زیادہ سخت ہے

the time the state of the state

نين ساره دو در مادر دود و دود در دود و دود ما دود و دود و دود و دود و دود و دارست ما دود و دود

مره الله المؤلف المراد المؤلف المراد المؤلف الم المراد المؤلف المورد المؤلف المؤلف المراد المؤلف ال

#### الله من أن الله عن من الدوال الديان

اذان كان بني عَنِين بعني او المن بدّني بدا القاصل بندي أنهنا ها المعقار وسفة النبين المعنا أنهنا ها المنزاة بالقيل وقال النبين المائعة المائعة المنفدي بالله ما المنزاة بالقيل وقال المنفدي بالله ما المنزاة بالقيل وقال المنفدي المنفدي بالله ما المنزاة بالقيل بالله ما باعد بالفي ولفذ باعد بالفين في بالله ما المنفوي بالله ما المنفوي بالله ما المنفوي بالله ما المنفوي المنفوي المنفوي بالله ما المنفوي بالمناف المنفوة المنفواة بالفي بشمار الإثباث إلى النفي تأكيدا، والاحتر الافتصار على الشفي الايالله ما قطع والافتحار على النفي تذير المنفوي المن

النظام المردب والسينة على المستندي من المستندي من المستندي من المستندي المستندي المستندي المستندي المستندي الم الإله والمراب المردود والمرابع المرابع المربع المرفض عليا المربع المرابع المرا

ا مع المرابي المستان في منت بين كه ينجين و المايان م كان كاك كان المحتم من في مال ايك بزار من نش بيها بلكه دو بزار المان يجها المرقي والمهم هاك كان المحتم عن في بيان وج المثل نبين بلدائك بزار من خريدا بسباد اثبات أنفي ك ساتحد بلطور المرابع بين المرابع بيان المحتى بيان أنتى بارساك كالتسمين في بيوضع كي تي بين الا تعروفته بيه ) جس طرق كه عد بت المرابع المرابع المرابع المرتب ك فيها كي هم منتم في المن وقل الماست قاتل كوج المنتر وو

### دونوں کے حانب انتمانے برتن کوئم کرنے کا بیان

قَالَ افَإِنْ حَلَقًا فَسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) وَهذَا يَدُلُّ عَلَى آنَهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ
لاَدُ لَهُ بَنْبُتْ مَا اذَعَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَبْقَى بَيْعُ مَجْهُولٍ فَيَقْسَخُهُ الْقَاضِي قَطُعًا لِلْمُنَازَعَةِ
اوْ لِنَالُ إِذَا لَمْ يَنْبُثُ الْبَدُلُ يَبْقَى بَيْعًا بِلا بَدُلُ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
اوْ لِنَالُ إِذَا لَمْ يَنْبُثُ الْبَدَلُ يَبْقَى بَيْعًا بِلا بَدُلُ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
اوْ لِنَالُ إِذَا لَمْ يَنْبُثُ الْبَدِلُ يَبْقَى بَيْعًا بِلا بَدُلُ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا بُدُ مِنْ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
اللهُ إِذَا لَمْ يَنْبُثُ مَا أَوْلَا مُلَمْ يَبْقَ دَعُولَ الْاحْرِى لِلاَنَّة جُعِلَ بَاذِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعُولُ الْ

مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْاخْرِ فَلَزِمَ الْقُولُ بِثُبُوتِهِ.

کے فرمایا کہ جب دوئوں نے تم کھالی تو قاضی ان کے درمیان کے کوختم کردے گااور بیاس بات کی دلیل ہے کوفتم کردے گااور بیاس بات کی دلیل ہے کوفتم کرنے ختم نہیں ہوگی۔اس لئے کہان میں سے ہرا یک نے جود ہوگی کیا ہے دہ ٹابت نہیں ہوالبذائے مجبول ہوگی اور قاضی کا جھاڑا کوفتم کرنے کئے نئے کوفتم کردے گایا یہ کہا جائے گا کہ جب بدل ٹابت نہ ہوا تو نئے بدل کے بغیر باتی رہی حالا نکہ وہ فی سے ایک نے تم کے انکار کردیا تو دوسرے کا دعوی اس پر ٹابت ہو جائے گائی گئی کے کہ انکار کردیا تو دوسرے کا دعوی اس پر ٹابت ہو جائے گائی گئے کہ انکار کرنے والے کو باؤل قراردے دیا گیا ہے اس کا دعوی دوسرے کے دعوی کے معارض نہیں رہاور جائے گائی گئی کہ وہ کی کے معارض نہیں رہاور اس کے قول کا ٹابت ہونالازم ہوجائے گا۔

# وقت بمن ياخيار شرط مين عاقدين كاختلاف كابيان

فرمایا کہ جب دفت جس یا خیار شرط جس یا کی شن وصول کرنے جس عاقدین کا اختلاف ہوتو ان کے درمیان اختلاف میں ہے اس لئے کہ بیا ختلاف معقود تعلیداور معقود ہے علاوہ جس ہے لہذا یہ قیمت کم کرئے اور معاف کرنے جس اختلاف کی طرح ہوگیا اور بیاس سب ہے کہ ذکر کروہ چیزوں کے معدوم ہونے ہے اس چیز مس کوئی فرق نہیں پڑتا جو مقد کو قائم کرنے والی ہے۔ وصف شمن یا جن مشمن میں اختلاف کے خلاف یہ بیاں وہ اختلاف تحالف کے جاری ہونے کے استہارے مقدار میں ہونے والے اختلاف کے جاری ہونے کے استہارے مقدار میں ہونے والے اختلاف کے درج جس ہیاس لئے کہ نسف شمن کی جانب واقع ہوتا ہے اس لئے کہ شن وین ہے اور وہ وصف ہے جاتا جاتا ہے۔ اور میعاد کا بیحال نہیں ہے اس لئے کہ وہ وصف نہیں ہے۔ کیا آپ نے ویکھائیں کہ معاد کا درجانے کے بعد بھی شن باتی رہتا ہے۔ اور میعاد کا بیحاد ان کار کرنے والا ہواس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد شرط عارض کی وجہ سے تا بت ہوتے ہیں اور محکو وارض کے قول کا بی اعتبار کیا جائے گا۔

 وَالْغَوْلُ قُولُ الْمُشْتَرِى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : يَتَحَالَفُانِ وَيُمْسَحُ لَيْخُ عَلَى قِبدَةِ الْهَالِكِ) وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَعَمى هذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِعُ عَلَى مِنكِهِ أَوْ صَرَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِالْعَبْبِ.

لَهُمَا أَنَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَقَتِم عَبُرَ الْعَقْدِ الَّذِي يَدْعِيهِ صَاحِنْهُ وَالْاحَرْ يَنْكِرُهُ وَالْهُ لِيسَا دَهُ وَيَالَمَةِ النَّمَ وَيَعَلَمُ اللَّهُ أَنَّ الشَّعَا إِذَا الْحَنْفَا فِي جِنْسِ النَّفَيْ نَعْدَ هَالَا لِا البَّنْعَةِ، وَيَهُمْ خَلِفَةً وَالنَّمُ اللَّهُ أَنَّ الشَّعَا أَلَى اللَّهُ أَنَّ الشَّعَا اللَّهُ أَنَّ الشَّعَا اللَّهُ أَنَّ الشَّعَ المَعْدَ الْقَيْسِ عَلَى خِلافِ الْفِياسِ الأَنْهُ الشَّهُ يَسْمُ لِللْمُسْتَوِى وَالشَّعَ اللَّهُ وَوَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي حَالِ قِيَّاهِ السِّلْقَةِ، وَالشَّعَالُقُ فِيهِ الْفَيْسِ الْمَا يَعْدَ وَلَا الشَّرْعُ بِهِ فِي حَالٍ قِيَّاهِ السِّلْقَةِ، وَالشَّعَالُ فِيهِ الْفَاسِينَ إِنِي الْفَسْحِ، وَلاَ تَعْلَمُ اللهِ الشَّعْدُ، وَفَالِلهُ إِنْ كَانَ النَّمْ عَلَى عِنْ الْفَالِدَةِ مَا يُوجِئُهُ الْمَعْدُ، وَفَالِلةُ وَلَا السَّمْعُ فِي النَّسِ المُعَلِّدِ وَاللَّهُ الْفَالِدُ وَلَا تَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

کے حضرات شیخیوں فرماتے ہیں کرچی کے بادک ہوئے کے بعد ماقدین نے اختان ف کیا تو دونوں حم ندکھا کیں گاور فریدار کے قول کا اختبار کیا جائے گا۔ جبکہ امام مجمہ کے نزدیک دونوں حم کھا کیں گاور بانک شدوک قیمت پر بیٹی کسی کی اورامام شانعی کا بھی بھی تول ہے۔ اور جبی کا فریدار کی مکیت سے تھی جانا یواس حال میں دوجہ تا کہ حیب کی وجہ سے فریدارات کو واپس کرنے پر قادر ندہویہ بھی اس اختلاف پر ہے۔

عظرت امام شاقعی کی دلیل ہے کہ ان جس ہے ہراس مقدے سوا کا دائوی کررہاہے جس مقد کا س کا سرحمی مدق ہے اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا ہے اور زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائم ووست رہی ہے اس کئے دونوں قسم کھا کیں ہے جس طرح سامان سے ہواک ہوئے کے بعد دونوں نے اس کی جنس جس اختاد ف کہا۔

شیخین کی دلیل میں کہ قبضہ کے بعد ہا ہمی متم لینا خلاف قیاس ہاں گئے کہ بیچے والے نے قریدار کوووہ ل و میں وہ ہے بسی میں کا وہ دوگوں کر دہا ہے اور سامان موجو وہ وہ نے کے صورت بھراس پرشریعت واروہ وٹی ہاوراس ہے ہا ہمی میں ایس بیش کو طرف لے جانے والا ہا اور سلعہ کی ہلا گئت کے بعد ایسائیس ہوتا اس لئے کہ عقد مرتفع ہوچکا ہاں گئے ہلا گئت کی صالت موجو وہ و نے کی مالت کے معنی بین ہے اور اس لئے کہ جب مقصود حاصل ہوجائے قوال کے بعد میں کے اختار ف کی پرواوئیس ک ج آل اور کی مالت کے معنی بین ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے اور اس لئے کہ جب مقصود حاصل ہوجائے قوال کے بعد میں کے اختار ف کی پرواوئیس ک ج آل اور وی فائد والو خان والے ہیں ہوتا ہے تو اس ہے اور اس ہے ہیں ہوجو اس میں ہوجو والے ہوتا ہے جب میں دیا ہوتا ہے جس کو عقد واجب کرتا ہے اور آئی کو وور کرنے کا فائد و موجو بات حقد میں ہے تیں ہے میں موجو والت ہے جب میں دیو تی ایک ج نب میں میں موجو و

IN THE THE THE THE STATE OF THE سعة التي كا فا مُدون بروة يم برك شدون طرف ويم ويا بياسة كالرائ كالتي بوتوادراكراك كالتي نه بوتواك كي تريية

ووتوں غلاموں میں کی ایک کی ہلاکت کے بعد دعویٰ کرنے کا بیان هَ إِنْ مَا لَكَ اَحَدُ الْمُعَدُدُيْنِ ثُمَّ الْحَتَلَفَا فِي النَّلَنِ لَهُ يَتَكَالُفًا عِنْدُ آبِي حَيِيلُعَةُ إِلَّا أَنْ يَرْضَي

الْمِائِعُ أَنَّ يَتُولُكُ حِصَّةً الْهَايِّكِ مِنْ النَّمَيْ.

وَفِي الْبَحَامِعِ انْصَّغِيرِ: النَّقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى مَعَ يَعِينِهِ عِنْدَ آمِيْ حَيَيْفَةَ إِلَّا ٱلْ يَسَاءَ الْبَائِعُ ٱلْ بَأَحُذُ الْعَبُدُ الْمُحَى وَلَا شَيْءً لَهُ.

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : يَسَعَمَانَفَانِ فِي الْعَيِّ وَيُغْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْمَحِيِّ، وَالْقُوْلُ قُوْلُ الْمُسْتَرِى فِي قِيمَةِ انْهَالِكِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسَحَالُعَانِ عَلَيْهِمَا وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ), إِنَّ هَالَاكَ كُلِ البِسَلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُ فَهِلَانُ الْمُعْضِ أَوْلَى .

وَلَابِسَى يُوسُفَ أَنَّ امْتِمَاعَ النَّحَالُفِ لِلْهِلَاثِ فَيَنَفَذَرُ بِقَلْرِهِ . وَلَابِسَ حَنِيْفَةَ أَنَّ النَّحَالُف عَلَى يِحَلَافِ الْبَقِيَسَامِي فِي حَسَالٍ قِيَسَامِ الْرَسَلْعَةِ وَحِيَ اسْهُ لِبَحِيثِعِ ٱجْوَائِهَا لَمَلَا نَبَقَى الرَّسَلُعَةُ بِعُوَاتِ بَعْضِهَا، وَلاَنَّهُ لا يُسْكِنُ النَّحَالُفُ فِي الْفَائِدِ إِلَّا عَلَى اغْتِبَادِ حِصَّبِهِ مِنْ النَّمَنِ فالْ الذَّ مِنْ الْـقِــُســمَةِ وَهِيَ تُعُرَفُ بِالْحَلَرِ وَالطَّنِّ فَيُؤَدِّى إِلَى النَّحَالُفِ مَعَ الْجَهُلِ وَدَلِكَ لَا يَجُورُ إِلَّا ٱلْ يَوْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَشُوكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ آصُرُ لِلاَثَةَ حِينَةٍ يَكُونُ النَّمَنُ كُلَّهُ بِعُفَابَلَةِ الْفَائِمِ وَيَنْحُرُّجُ الْهَالِلُ عَنْ الْعَقْدِ فَيَتَحَالَفَان .

هِنَذَا تَنْحُرِيخُ بَغُضِ الْمَشَايِخِ وَيُصُونُ الاسْتِنْنَاء ُ عِنْدَهُمْ إِلَى النَّحَالُفِ كَمَا ذَكُونَا وَقَالُوا : إِنَّ الْمُوَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَامِعَ الصَّغِيرِ يَأْخُذُ الْحَيُّ وَلَا شَيْءَ لَهُ، مَعْنَاهُ : لَا يَأْخُذُ مِنْ قَسَنِ الْهَالِكِ

كے فرمایا كدجب دوغلاموں ميں سے ایك خلام بلاك ہو كمياس كے بعد عاقد بن نے اختان ف كياتو دعزت امام اعظم كيزديك دونول فتم كهاكي م يحريدك يتي والابلاك شدوغلام كاحدر كرني پردامني بوجائد اورجام منيري ب امام اعظم كے نزديك متم كے ماتھ فريدار كے قول كا استباركيا جائے كا كريد كہ بينے والا يدجا ہے كہ ووزندوندام كونے لے اور ملف ہونے والے غلام کی قمت سے اس کے لئے چھنہو۔

جبكه امام ابو بوسف فرماتے بیں كه زنده غلام میں عاقد ين سے تتم في جائے كى مجراس میں مقد كوئتم كر ديا جائے كا اور تلف شدو

نادم كي تيت جي فريد ارك أول كالشبار كياجات كا

ما ہوں ہے۔ امام محرفر ماتے میں کدزندہ اور تلف شدہ ووٹول ثلاموں میں ماقدین سے تیم لی جائے گی اور زندہ نام کوادر تلف شدہ ناام می قریب کوواپس کر دیا جائے گااس کئے کدان کے فزو بک بچر سے سامان کا ہلاک ہوتا تعالف سے مائے قبیس ہے اس کئے بعض کا ہلاک ہوتا بدرجہ اولی مانع قبیس ہوگا۔

، الم الربوسف كي دليل به يه كه تمالف كاما نع مونا على على الك مون في وجهة من التابيا المناع بالكت كي مقدار - مر

دعزت امام اعظم کی ولیل ہے کہ تھے کے مامان کے بلاک ہونے کی حالت میں تخالف خلاف تیس ہے اور سلعة اپنے 
پورے اجزاء کا نام ہے اس لئے بعض جھے کے تلف ہوئے ہے سلعة باتی فیش دہ کا اور اس لئے کہ وجود ہی شی اس کے فین کا 
حسامتہار کے بغیر تحالف ممکن فیس اس لئے قیت پر تشیم کر نا ضروری ہے اور قیت تخید اور انداز ہے معلوم ہوتی ہے ابغرابی فی 
سے معلوم ندہونے کے ساتھ بیتحالف کی طرف لے جانے والا ہوگا اور بیجائز فیش ہے گرید کے بینچ والا آلف شدہ جھے کو با آئل ترک 
کرنے پر راضی ہوجائے کیونکہ اس وقت پورافش کی طرف کے جانے والا ہوگا اور بیجائز فیش ہے گرید کے بینچ والا آلف شدہ جھے کو با آئل ترک 
دونوں تم کھائی سے اور یہ بین مشام کے گی ترین ہے اور ان کے زد کیا اسٹ کی طرف پھیرا جائے گا جس طرح ہم نے 
ہونوں تم کھائی سے اور یہ بین مشام کے گی ترین ہے اور ان کے زد کیا اسٹ کی طرف پھیرا جائے گا جس طرح ہم نے 
ہونوں کم کھائی میں میں کہ جامع صغیر میں ام مجمد کے قول کی مراویہ ہے ذعرہ ناام کو الے لیا ور اس کے لئے پہوئیس 
ہماں کیا مطلب بید ہے کہ آف شدہ کے تمن میں سے تو نہ الیا جائے۔

#### ہااک شدہ کا تا وان اقر ارخر بدار کی مقدار کے برابر ہوگا

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: يَاخُدُ مِنْ قَدَسِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا آفَرٌ بِهِ الْمُشْتَرِى، وَإِنَّمَا لَا يَاخُذُ الزِّبَادَةَ. وَعَلَى قَوْلِ هَوْلاءِ يَنْصَرِفَ الاسْتِثْنَاءُ إلى يَمِينِ الْمُشْتَرِى لَا إلَى التَّحَالُفِ، لِآنَهُ لَمَّا أَخَدَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِى، فَمَ تَفْسِيرُ التَّحَالُفِ عَلَى قَوْلِ مُحَدًّدِ مَا بَيْنَاهُ فِي الْمُشْتَرِى، فَمَ تَفْسِيرُ التَّحَالُفِ عَلَى قَوْلِ مُحَدًّدِ مَا بَيْنَاهُ فِي الْفَائِمِ.

وَإِذَا حَلَفًا وَلَمْ يَتَفِقًا عَلَى شَيْءٍ فَادَعَى آحَدُهُمَا الْفَسْخَ آوْ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقَدُ بَيْنَهُمَا وَيَامُرُ الْقَاضِى الْمُشْتَرِى بِرَدِّ الْبَاقِى وَقِيمَةِ الْهَالِكِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوُلِ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، وَالصَّحِيْحُ آنَهُ يَحْلِف الْمُشْتَرِى بِاللّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ نَكُلّ لَزِمَهُ دَعُوى الْبَائِع، وَإِنْ حَلَفَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللّهِ مَا بِعْنُهُ مَا بِالثّمَنِ الّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ نَكُلَ لَزِمَهُ دَعُوى الْمُشْتَرِى، وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَخَانِ الْعَقْدَ فِي الْقَائِمِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ النّمَنِ وَبَلْزَمُ الْمُشْتَرِى حِصَّةَ الْهَالِكِ وَيُعْتَبُرُ قِيمَتُهُمَا فِي الْانْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ (وَإِنْ اخْتَلْفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ (وَإِنْ اخْتَلْفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَالْفَوْلُ قُولُ الْبَائِعِ، وَآيُّهُمَا آفَامَ الْبَيْنَةَ تُفْبَلُ بَيْنَتُهُ.

سبب ال التام مثال فتها و فرمایا که یکی والا بلاک شده مال کا اتنای ثمن فرم جنع کا خریداد نه از از است از بادن بیس مثال فتها و فرمایا که یکی والا بلاک شده مال کا اتنای ثمن فرونول کریداد نه از از بیس کے کا ان حضرات کے قول پر بیمن کا استفاء خریداد کی طرف لو فر گان دونول کے دخت کی فرندان الله فلان که جب بین والے نے خریداد کے کہنے پر لے لیا تواس نے خریداد کے قول کی تقد بی کر دی اس انے خریداد سے خرنیم ان جرنبی ان کی دست میں کہنے کہ جب بیا گان سات خریداد کے تو بدار سے خرنیمان کی دیا ۔ سے خرنیمان کی دیا ۔ سے خرنیمان کی کہنے کہ جب بیا گان کے دیا دیا کا است کر بیمان کی دیا ۔ سے خرنیمان کی دیا دیا کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا گان کے دیا کہ دیا کی دیا کہ دی کہ دیا کہ دیا

حضرت امام محمہ کے نزدیک دونوں سے حلف لینے کی وی تغییر ہے جس کوہم نے موجود و نظام کے متعلق بیان کیا اور جب عاقدین نے نتام کھائی اور ثب عاقدین نے نتام کھائی اور ثبن کی کسی مقدار پراتفاق نہ کیا تجران دونوں ہیں ہے کسی ایک نے یا دونوں نے نتنج کا دعوی کیا قوان کے درمیان مقدکون محمد دیا جائے گا۔اور قاضی خریدار کوجونلام باقی ہادر جو آف ہوا ہی کے قیمت واپس کرنے کا تھم دیا جا۔

حضرت امام ابو بوسف کے قول کے مطابی دونوں سے تسم لینے کی تغییر جس مشاکخ نقتبا ، کا اختاا ف ہا درزیادہ میج یہ ہے خریدار سے اس طرح تسم کی جائے کہ خدا کی تسم میں نے دونوں خلاموں کو احتیا تھی خریدا جس کا پیچے والا دعوی کر رہا ہے۔ کہ سے جس جب خریدار نے تسم کا انکار کر دیا تو اس پر لازم ہوجائے گا بیچے دالا کا دعوی اور اگر فریدار تسم کھانے تو بیچے والا سے تسم لی جب خریدار نے کہ کہ خدا کو تسم بی جائے گی اس طرح کہ وہ کے کہ خدا کو تسم بیس نے ان کو اس قیمت میں نیب بیچا جس کا فریدار دعوی کر رہا ہے۔ لیکن جب بیچے دالے سے تسم سے انکار کر دیا تو اس پر فریدار کا دعوی لازم ہوجائے گا اور اگر بیچے والات کھائے نے موجود وہ غلام میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اگر بیچے والات کھائے نے موجود وہ غلام میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اگر بیچے والات کھائے کہ دھائی میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اگر بیچے والات کے شری کا حصاص پر از زم جو گا اور حصر فریداد سے ماقط ہوجائے گا اور بلاک شدوغلام کے شن کا حصاص پر از زم جو گا اور حصر فریداد سے ماقط ہوجائے گا اور بلاک شدوغلام کے شن کا حصاص پر از زم جو گا اور حصر فریداد کا اور کی اور کی اور کے تم کا حصاص پر از زم جو گا اور حصر کی اختیار کیا جائے گا۔

اور جب عاقدین بلاک بونے والے نماام کی قبند والے دن کی قیت میں اختاا ف کریں تو بیچنے والا کے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔اوران میں سے جو گوائی چیش کرے گااس کے گوائی کو قبول کیا جائے گا۔

## ييخ واللي كواى كافضل بون كابيان

وَإِنْ اَقَامَاهًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ اَوْلَى) وَهُوَ فِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِى بُيُوعِ الْاَصَٰلِ (اشْتَرى عَبُدَيْنِ وَقَبَطَهُمَا ثُمَّ رَدَّ آحَدَهُمَا بِالْعَبْبِ وَهَلَكَ الْاَحَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُ مَا رَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ النَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا.

فَإِنُ اخْتَلَفَا فِى قِيمَةِ الْهَالِكِ فَالْقُولُ قُولُ الْبَائِعِ) لِآنَ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِى فَإِنْ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِى فَإِنَّ الْمُنْكِرِ (وَإِنُ آفَامَا الْبَيْنَةَ بَدَعِى ذِيَادَةَ السُّفُولُ لِلْمُنْكِرِ (وَإِنُ آفَامَا الْبَيْنَةَ لَيَائِعُ يُنْكِرُهُ وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ (وَإِنُ آفَامَا الْبَيْنَةَ الْبَائِعِ آلْبَائِعِ آلْبَائِعِ آلْبَائِعِ آلْبَائِعِ آلْبَائِعَ الْفَالِكِ وَالْمَائِعِ الْفَالِكِ وَهِذَا لِيفَهُمِ.

وَهُوَ آنَ لِنِي الْاَيْسَانِ تُعْتَبُرُ الْحَقِيْقَةُ لِآنَهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى آحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَهُمَا يَعُرِفَانِ حَقِيْقَةً الْحَالِ فَابَينِي الْآمُرُ عَلَيْهَا وَالْبَائِعُ مُنْكِرَ حَقِيْقَةً فَلِلَا كَانَ الْقَوْلُ لَوْلَهُ، وَفِي الْبَيّنَاتِ يُعْبَرُ الشَّاهِرُ لِآنَ النَّسَاهِ لَدُيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيْقَةَ الْحَالِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّعِ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّعِ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ الشَّاهِرُ المَّنَانُ النَّسَاهُ وَالْبَائِعُ مُدَّعِ بِالزِّيَادَةِ الطَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَهِذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَا ذَي نَاهُ مِنْ قَوْلِ آبِي يُوسُفَى.

اور جب وونوں نے گوائی کو پیش کردیا تو پیچے والے کی گوائی افغنل ہوگی اور بیمسوط بیں بیان کردہ مسلد میں تیا سی مطابق ہے کہ اس آدمی نے دو غلام خرید سے اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھر کسی عیب کی وجہ سے ان بیں ہے کسی ایک کو واہس کیا اور دوسر اخریدار کے پاس ہلاک ہو گیا اور خواہر کی بیا کہ ہونے والے غلام کے شمن کا حصد واجب ہوگا اور واپس کئے ہوئے غلام کے شمن کا حصد اجب ہوگا اور واپس کئے ہوئے غلام کے شمن کا حصد اس سے ساقط ہوجائے گا اور شمن ان دونوں کی قیمت کی طرف منعظم ہوگا۔ پس جب تلف ہونے والے غلام کی قیمت میں دونوں نے اختیا نے کیا تو بیچے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ شمن عاقد بین کی دائے سے واجب ہوا تھا پھر ہلاک ہونے والے غلام کی قیمت میں اور نے سے داجب ہوا تھا پھر ہلاک ہونے والے غلام کی قیمت کے کم ہونے کے سیب خرید ارزیا دو چشن کے ساقط ہوئے کا دھوئی کردیا ہے۔

اور یہ والا اس کا انکار کرنے والا ہا وورا نکار کرنے والے کو ل کا بی اعتبار کیا جائے گا اور جب دونوں نے گوا بی قائم کر
دیا تو یہ والا کا گوا بی افضل ہوگا کیونکہ اس کا گوا بی بظاہر زیاد تی کو ٹابت کر دہا ہا اس لئے کہ دوہ بانک ہونے والے غلام کی قیمت کو
زیادہ ٹابت کر دہا ہا اور فقہ میں تم کی حقیقت کے حال کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ میمین عاقدین میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوتی
ہیں اور عاقدین حال کی حقیقت کو جائے والے ہوتے ہیں لبندائش کا معاملہ حال کی حقیقت پر بنی ہوتا ہا اور اس حقیقت کا بیچنے والا
انکار کرنے والا ہاس لئے اس کے قبل کا اعتبار کیا جائے گا اور بینات میں ظام کا اعتبار کیا جاتا ہاس لئے کہ گواہ حال کی حقیقت
کو جانے والے نیمین ہوتے اس لئے اس کے قبل کا اعتبار کیا جائے گا اور طاہر میں بیچنے والا مدی ہے لبندا اس کے گوائی کو قبول
کی جانے والے دیا ہے گا اور طاہر کی ذیا دہا کہ کو اس کو ان کی اس میں والے کا موائد کی کا در چکا ہا در سیتبارے لئے اہم ابو یوسف کے
قبل کا دی معتب ہے جو ہم نے بیان کیا وہ اس کو واضح کر دہا ہے۔

### بيع اقاله كے بعد ثمن میں عاقدین كے اختلاف كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرِى جَارِيَةٌ وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَايلًا ثُمَّ اخْتَلَفًا فِي النَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالُفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخْ فِي حَقِّ الْرَوَّلُ) وَنَحُنُ مَا آثِبَنَا النَّحَالُفَ فِيْهِ بِالنَّصِ لِآنَّةُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخْ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا آثَبَنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِآنَ الْمَسْآلَةَ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْقِيَاسُ يُوافِقُهُ عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا آثَبَتَنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِآنَ الْمَسْآلَةَ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْقِيَاسُ يُوافِقُهُ عَلَى الْمُتَعَرِى مَا مَرَّ وَلِهِذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْمَقْقِدِ وَالْقِيمَة عَلَى الْعَيْنِ مَا مَرَّ وَلِهِذَا السَّتَهُلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِى . قَالَ (وَلَوْ قَبْضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعُدَ الْإِقَالَةِ فَلَا

تَ حَالُفَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ خِلَاقًا لِمُحَمَّدٍ) لِآنَهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُولًا بَعْدَ الْقَبُض

من اختلاف ہو گیا تو دونوں تنم کھا کیں گے اورلوٹایا جائے گا جمل کے کوادراس صورت میں ہم نے آپس میں تم اشانے کوئی میں اختلاف ہو گیا تو دونوں تنم کھا کیں گے اورلوٹایا جائے گا جمل کے کوادراس صورت میں ہم نے آپس میں تم اشانے کوئی سے است نہیں کیااس کے کیفس نیع مطلق میں وار دیموئی ہے اور اقالہ عاقدین کے حق میں بیع کوختم کرنے والا ہے اور ہم نے تریس وریعا قالہ می دونوں کے معانے کو تابت کیا ہے اس لئے کہ مسئلہ قبضہ سے پہلے فرض کیا گیا ہے اور قیاس اس کے موافق ہ جس طرح كزر چكا بهاس كے ہم اجارہ كو تبندسے بہلے والى بي پر قياس كرتے ہيں اور وارث كوعا لند پر اور تيمت كومال مين پر تيس ہ یا س کرتے ہیں اس صورت میں جب بینے کوخر بدار کے علاوہ نے بیننے والا کے قبضہ بین ہلاک کیا ہو۔ اور جب ا قالہ کے بعد بیننے واسل نے میں پر قبضہ کرلیا تو شیخین کے زدیک دونوں سے تم نبیل لی جائے گی۔ حضرت امام محمد اس میں اختلاف کرتے ہیں اس کے کروو تفنه کے بعد محلف کومعلول مجھتے ہیں۔

### عاقدين كالملم كے بعدا قاله كرنے كابيان

قَى اللَّ (وَمَنْ أَسُلَمَ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلًا ثُمَّ اخْتَلَفًا فِي الثَّمَنِ فَالْقُولُ قُولُ الْسُمُسَلِّمِ إِلَيْهِ وَلَا يَمُوْدُ السَّلَمُ ) لِانَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّفْضَ لِانَّهُ إِسْقَاطٌ فَالَا يَعُودُ السَّلَمُ، بِيعَلِافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ الْا تَرْبِي أَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ لَوْ كَانَ عَرَضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ قَبْلَ النَّسْلِيمِ إِلَى رَبِّ السَّلَمِ لَا يَعُوُّدُ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُوْدُ الْبَيْعُ ذَلَّ عَلَى الْفَرُقِ بَيْنَهُمًا.

عرمایا کہ جب کمی آدمی نے ایک بوری گندم میں دن دراہم تج سلم کے طور پردیا پھر عاقدین نے بیچ کا قالد کردیا اس کے بعد تمن میں اختلاف کیا تو اس دفت مسلم الیہ کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ اور بیع سلم کولونا یا نہیں جائے گاس لئے کہ سلم کے باب میں اقالہ تو ڑنے کا اختال نبیں رکھتا کونکہ کہ وہ استاط کے قبیل سے ہے اس لئے بیج سلم کونو ٹایا نیس جائے گا نیچ می اقالہ کے خلاف کیا آپ دیکھتے نیس کہ جب بی سلم کاراس افرال کوئی سامان ہو پھر عیب کی وجہ سے اس کووایس کرویا اور رب السلم کوویے ے بہلے دوسامان مسلم الید کے تبضد میں ہلاک ہوگیا تو بھے سلم کولوٹا یا نہیں جائے گا اور جب سیمسئلہ بھے عین میں ہوتو بھے کولوٹا یا جائے گااوران دونوں میں قرق کی دلیل یمی ہے۔

#### زوجين ميس اختلاف مهر كابيان

قَىالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ آنَهُ تَزَوَّجَهَا بِٱلْفِ وَقَالَتْ تَزَوَّجَنِي بِٱلْفَيْنِ فَآيُّهُمَا أَفَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِلْآنَةُ نَوَّرَ دَعُواهُ بِالْحُجِّةِ (وَإِنْ أَقَامَا الْسَيْنَةُ فَالْسِنَةُ بَيْنَةُ الْمَرْاَةِ) لِآنَهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَة، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَهْرُ مِنْلِهَا آقَلَ مِمَّا الْحَيْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ آبِى جَنِيْفَةَ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاخُ) لِآنَ آثَوَ التَّحَالُفِ الْحَيْدَ وَإِنْ لَكُمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ آبِى جَنِيْفَةَ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاخُ إِلَانَ الْمَهُورَ تَابِعٌ فِيْهِ، بِحِلافِ الْبَبْعِ لِآنَ عَدَمُ النَّسُمِيَةِ، وَآنَّهُ لَا يُحِلُّ بِصِحَةِ النِّكَاحِ لِآنَ الْمَهُرَ تَابِعٌ فِيْهِ، بِحِلافِ الْبَبْعِ لِآنَ عَدَمُ النَّيْدِ مِنْ الْمَلْوَلُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفْسَخُ ، (وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهُو الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْتَرَف بِهِ الزَّوْجُ وَآفَلُ مَا الْحَمْدُ الْمَرْآةُ أَوْ الْمَعْلِ الْمَرْالُهُ الْمَرْآةُ أَوْ الْمَاعِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَعْتُهُ الْمَرْآةُ أَوْ الْمَاعِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَعْتُهُ الْمَرْآةُ أَوْ الْمَاعِرَ فَيْ الْمَعْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمَاعِرُ فَيْ الْمَاعِرُ وَالْعَلَ الْمَوْلُ الْمُؤْلُ الْمَاعِرُ فَيْ الْمَاعِرُ مَعْلَ الْمَوْلُ الْمَاعِرُ وَالْمَاعِرُ مِنْ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمُؤْلُ وَالْمَاعِرُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِدُ وَالْمَ لَيْفُولُ الْمَاعِلُ الْمُؤْلُ الْمَاعُولُ اللَّهُ الْمَاعُولُ الْمَعْلُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَعْلُ الْمَاعِلُ وَلَا مَعْلَى مَهُو الْمِثْلِ اللَّاعِلُ وَلَا مَنْ الْمَوالُولُ اللْمَاعِلُ وَلَا عَلَى مَهُ إِلْهُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمُؤْلُ الْمَاعِلُ وَلَا مَعْلَى مَا الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ اللْمَاعِلُولُ الْمُعْلِ الْمَعْلُ الْمَاعِلُولُ الْمَعْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَولُولُ الْمَعْلُ الْمُؤْلُ الْمُعُلُولُ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمَاعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعُلُولُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

قَالَ رَحِمَهُ اللّهُ : ذَكَرَ النَّكَالُفَ اوَّلَا ثُمَّ النَّحْكِمَ، وَهِذَا قَوْلُ الْكُرْخِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ لِآنَّ مَهْرَ الْمِشُلِ لَا اغْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ النَّسُمِيةِ وَسُقُوطِ اغْتِبَارِهَا بِالثَّحَالُفِ وَلِهِذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ الْمِشْلِ لَا اغْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ النَّسُمِيةِ وَسُقُوطِ اغْتِبَارِهَا بِالثَّحَالُفِ وَلِهِذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِهِ أَن اللهُ مُعْتَلِي اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَعْدِيعُ الرَّاذِي بِخِلَافِهِ وَقَدُ السَّقُصَيْنَاهُ فِي النِّكَاحِ وَذَكُونَا خِلَافَ آبِي يُوسُفَ اللهُ لُكُولِ كَمَا فِي اللهُ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فرمایا کہ جب مبرکے بارے میں زوجین کا اختلاف ہوجائے اور شوہ رہے دمجی کے جس نے اس مورت سے

ایک ہزار کے بدلے میں نکاح کیا ہے اور بیوی کے کہ تم نے مجھ ہے وو ہزار کے بدلے نکاح کیا تھا تو ان میں ہے جس نے گواہی

ہیش کر دیا اس کے گواہی کو تبول کیا جائے گا اس لئے کہ اس نے اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ متورکر دیا ہے پس جب دونوں نے

موای چیش کر دیا تو عورت کا گواہی قبول کیا جائے گا اس لئے کہ وہ ذیا دتی کو تا بت کر دہا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ جب اس عورت

کا مبرشل اس کے دعوی کر دہ مبرسے کم ہے۔

ایام اعظم فرماتے ہیں کہ اگرز دہین کے پاس گوائی نہ ہوتو دونوں قتم کھائیں گےاور بیہ چیز نکاح کے صحیح ہونے میں خلل نہیں ڈالتی اس لئے کہ ذکاح میں مہر تالع ہوتا ہے بچ کے خلاف اس لئے کہاس میں مقررنہ کرتا اس کو فاسد کر دیتا ہے جس طرح گزر چکا ہے کیونکہ بچ کوختم کر دیا جائے گااور مہمٹل کوتکم بنایا جائے گا۔

بہت بہر مرض اتنا ہو جتنے کا شوہر نے اقر ارکیا ہے یااس ہے کم ہوتو شوہر کی بتائی ہوئی مقدار کا فیصلہ کیا جائے گاس لئے کہ فلا ہرای کا شاہد ہے۔ اور جب مہر شل اتنا ہو جتنے کا عور سنے دعوی کیا ہے یااس سے زیادہ ہوتو جس کا عورت نے دعوی کیا ہے اس کا فیصد کیا جائے گا اور جب مہر مثل اس سے زیادہ ہوجس کا شوہر نے اقر ادکیا ہے یااس سے کم ہوجس کا عورت نے دعوی کیا ہے قیصد کیا جائے گا اور جب مہر مثل اس سے زیادہ ہوجس کا شوہر نے اقر ادکیا ہے یااس سے کم ہوجس کا عورت نے دعوی کیا ہے قورت کے لئے مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ جب زوجین نے تسم کھالی تو نہ مہر مثل سے کم ٹابت ہونہ زیادہ صاحب مرابیہ

سے بزویک ماتن نے پہلے آئیں میں متم اٹھائے کوؤکر کیا ہے اس کے بعد تھیم کو بیان کیا ہے اور یہ تول ایام کرخی کا ہے اس کے کن ویک میں میں میں میں میں اٹھائے کوؤکر کیا ہے اس کے اختیار کا ختم ہونا آئیں ہیں متم اٹھائے سے ہوگا اور اس کے اختیار کا ختم ہونا آئیں ہیں متم اٹھائے سے ہوگا اس این کرتم ہم مورتوں میں آئیں ہیں تتم اٹھائے کو مقدم کیا جائے گا۔

رروں میں میں انکار کے فائدہ کو جلدی ظاہر کرنے کیلئے شوہر کی تئم سے شروع کیا جائے گا جس طرح فریدار می طرفین کے نزویک انکار کے فائدہ کو جلدی ظاہر کرنے کیلئے شوہر کی تئم سے شروع کیا جائے گا جس طرح فریدار می ہے۔ جبکہ امام ابو بحررازی کی تغییراس کے خلاف ہے جس کوہم نے کتاب النکاح میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے اور امام ابو یوسف کا ختلاف بھی بیان کیا ہے اس کئے اس کا ان دہ نہیں کیا۔

### غلام وباندى يرتكاح ہونے ميں دعوىٰ كرنے كابيان

(وَ لَوْ اذَّعَى الزَّوْ مُ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْمَرْآةُ تَذَعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ كَالْمَسْآلَةِ السُّمَّقَدِّمَةِ الْآوَلُ الْآوَلُ اللَّهُ الْمَعْدِ الْمَثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُوْنَ عَيْنِهَا ) لِآنَ السُّمَّقَدِّمَةِ الْآوَلُ اللَّهُ الْمَعْدِ الْمَثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُوْنَ عَيْنِهَا ) لِآنَ السَّمَّقَدِمَةِ الْآوَلُ اللَّوْرَاضِي وَلَمْ يُوجَدُ فَوَجَبَتُ الْقِيمَةُ .

اور جب شوہر نے دعوی کیا کہ اس غلام پر نکاح ہوا ہے اور عورت نے بید عوی کیا ہے کہ اس باندی پر ہوا ہے تو یہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہوگائیں جب باندی کی قیمت مرشل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت دی جائے گی باندی نہیں ملے گی اس الے کہ آپس میں دضا مندی نہیں پائی جارہی اسلے قیمت واجب کے کہ آپس میں دضا مندی نہیں پائی جارہی اسلے قیمت واجب

### عقدوالى چيزے بہلے مؤجرومتا جرميں اختلاف ہونے كابيان

(قَرَانُ الْحُتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا) مَعْنَاهُ الْحَتَلَفَا فِي الْبَدِي قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالإِجَارَةُ قَبْلَ الْمُسْتِي وَكَلَامُنَا قَبْلِ الشِيفَاءِ الْمَنْفَعَة (فَإِنْ وَقَعَ الْمُشْتَلُحِ اللَّهُ مِنْكُولُ الْقِيلِ الْمُسْتِفَاءِ الْمَنْفَعَة (فَإِنْ وَقَعَ الْمُشْتَلُحِ اللَّهُ مِنْكُولُ الْمُعْدِ الْلَّهُ مِنْكُولُ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ وَكَلَامُنَا قَبْلَ السِيفَاءِ الْمَنْفَعَة (فَإِنْ وَقَعَ فِي الْاحْتِلَافُ فِي الْمُحْرَةِ وَاللَّهُ مِنْكُولُ الْمُعْرَةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْكُولًا اللَّهُ مِنْكُلُ لَوْمَهُ دَعُوى صَاحِيهِ وَاللَّهُمَا الْقَامَ الْبَيْنَةَ قُلِلَتُ، وَلَوْ الْمَنْفَعَة يَبُدَأُ بِيمِينِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْبُهُمَا نَكَلَّ لَوْمَهُ دَعُوى صَاحِيهِ وَاللَّهُمَا الْقَامَ الْبَيْنَةَ قُبِلَتُ، وَلَوْ الْمَسْتَاجِهِ وَاللَّهُمَا اللَّهُ الْمُسْتَاجِهِ فَيَالُهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَةِ وَالْمُسْتَاعِ فَيَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَ الْمُعْرَةِ وَالْمُسْتَاعُ وَلَا اللَّهُ مَا يَتَعِيهِ مِنْ الْفَطْلِ) نَكُلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَاجِ وَيَعْهُمَا فِيمَا يَتَعِيهِ مِنْ الْفَطْلِ) نَحُولُ اللَّهُ مِنْ الْفَطْلِ ) نَحُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَطْلِ) نَحُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن الْفَطْلِ ) نَحُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الْمُولُولُ إِللْهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

ے فرمایا کہ جب معقود علیہ کووصول کرنے سے پہلے بی موجراور منتا جرمیں اختلاف بروگیا تو دونوں تسم کھا کی سے اور

اجارہ پھیرلیں ہی اسلاب مدے کدونول نے یا تو اجرت میں اختااف کیا ہے یا معقود علیہ میں اختااف کیا ہے اس لئے کہ قبضہ بہا بہتے میں دونوں کائٹم کھانا تیاس کے مطابق ہے جس طرح گزر چکا ہے اور منفعت وصول کرنے سے پہلے اجارہ بنٹی پر قبضہ ہے پہلے بچ کی مثل ہے اور جمارا کلام منفعت وصول کرنے سے پہلے میں ہے پس جب اجرت کے متعاق اختایا ف بوتو مستا جرکی تشم ہے پہلے بھی ہے پس جب اجرت کے متعاق اختایا ف بوتو مستا جرکی تشم ہے بہرے کیا جائے گا کے واجب ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔

### وصولی نقع کے بعداختلاف ہونے میں دونوں پرحلف نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِنُ اخْتَلَفَ ابَعُدَ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرٍ) وَهذَا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَةَ وَآبِي يُوسُفَةَ وَآبِي يُوسُفَةَ وَآبِي يُوسُفَةً وَآبِي يُوسُفَةً وَآبِي يُوسُفَةً وَآبِي يُوسُفَةً وَآبِي يُوسُفَةً وَآبِي يَعْدَا عَلَى الْمُبِيعِ لِمَا آنَّ لَهُ قِيمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ الْمُلِيعِ لِمَا آنَّ لَهُ قِيمَةً وَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهَا، وَلَو جَرى التَّحَالُفُ هَاهُنَا وَفَسُحُ الْعَقْدِ فَلَا قِيمَةً لِآنَ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلْ عَلَيْهِا، وَلَو جَرى التَّحَالُفُ هَاهُنَا وَفَسُحُ الْعَقْدِ فَلَا قِيمَةً لِآنَ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلْ عَلَيْهِا، وَلَو تَبَيَّنَ آنَهُ لَا عَقْد.

وَإِذَا امْتَنَعَ فَالْقُولُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِآنَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ عَلَيْهِ (وَإِنَّ اخْتَلَفَا بَعُدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِي وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قُولُ الْمُسْتَأْجِرِ) لِآنَ الْقَوْدُ يَنْعَقِدُ بَمَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْء مِنْ الْمَنْفَعَةِكَانَ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ الْمُسْتَأْجِرِ) لِآنَ الْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بَمَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْء مِنْ الْمَنْفَعَةِكَانَ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِآنَ الْعَقْدَ فِيْهِ دَفْعَةٌ وَاحِدَةً، فَإِذَا تَعَذَّرُ فِي الْبُعْضِ تَعَدَّرٌ فِي الْكُلِّ.

کے فرمایا کہ جب منافع وصول کرنے کے بعد دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں ہے ای تشم نہیں کی جائے گی اور متا جرکت فرمایا کہ جب منافع وصول کرنے کے بعد دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں سے ای تعقود علیہ کا تلف ہوتا ہلاکت سے افرار کی اعتبار کیا جائے گا اور شیخین کے نزدیک میں طاہر ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک معقود علیہ کی ہلاکت سے بہتے میں دونوں کے تشم کے مانع ہوتا ان کے نزدیک معقود علیہ کی ہلاکت سے بہتے میں دونوں کے تشم انحانے کا فیر ممتنع ہونا اس کے سبب ہے کہ بہتے کی قیمت ہوتا کم مقام ہے اس لئے دونوں سے قیمت پر تشم لی جائے گی اور جب سے بھر تشم کی جائے گی اور جب سے بھر تشم کی جائے گی اور جب سے بھر تشم کی جائے تو کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے کہ منافع بذات خود قائم نہیں ہوتا بلکہ عقد جب سے بھر تن میں ہوتا بلکہ عقد ا

کے ساتھ پایا جاتا ہے اور یہ دانتے ہو گیا کہ عقد نہیں ہے اور جب دونوں کا آپس میں شم کھا ناممتنع ہوتؤ نمین کے ساتھ مستأجر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب پکی معقودعلیہ کے حصول کے بعدا ختلاف ہوا تو دونوں شم کھا کیں گے اور جو باتی ہوگا اس میں عقد فتم کر دیا جائے کا اور ذیا نہ ماضی کے متعلق مستا کر کے تول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ عقدا جارہ تھوڑ اتھوڑ اہوکر منعقد ہوتا ہے لہٰذا منافع کے ہر ہر ہز، میں ایب ہوجائے گا جو نہ ایسا ہوجائے گا جہزا ہوب میں ایب ہی بارعقد منعقد ہوجاتا ہے ہذا جب اس میں ایک ہی بارعقد منعقد ہوجاتا ہے ہذا جب بدا جب بعض میں فتم کرتا مشکل ہوتو کل میں بھی مشکل ہوگا۔

### آ قاوغلام كامال كتابت ميس اختلاف كرنے كابيان

قَ الَ (وَإِذَا الْحَسَلَفَ الْمَسَوُلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِنَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ آبِي حَيْفَة . وَقَالا : يَسَحَ الْفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِنَابَةُ) وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَاشْبَة الْبَيْعَ، يَسَحَ الْفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِنَابَةُ) وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَاشْبَة الْبَيْعَ، وَالْمَوْلَى يَدَيعِي بَدَلًا زَائِدًا يُنْكِرُهُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ يَدَعِي السِّبِحُقَاقَ الْعِنْقِ عَلَيْهِ عِنْدَ وَالْمَوْلَى يَدَعِيهِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَيَنَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا الْحَتَلَقَا فِي النَّمَنِ .

وَلاَ بِسَى حَنِينُفَةَ أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْبَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْحَالِ وَهُوَ سَالِمٌ لِلْعَبْدِ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابَلًا بِالْعِنْقِ عِنْدَ الْآدَاءِ فَقَبْلَهُ لَا مُقَابَلَةَ فَيَقِى اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ لَا غَيْرُ فَلَا يَتَحَالَفَان .

فرمایا کہ جب آقا اور مکا تب نے مال مکا تب میں اختلاف کیا توام اعظم فرماتے ہیں کہ دونوں سے منہیں لی جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تم لی جائے گی اور کتابت کم کردی جائے گی ایام شافعی کا تول بھی یہ ہے اس لئے کہ کتابت کا عقد ایسا عقد معاوضہ ہے جو فتم کرنے کو تبول کرتا ہے لئبذا ہے تی ہے مثابہ ہو گیا اور جائے ہے ہے آقا میں زیاد تی کا ونوی کررہا ہے جس کا غلام انکار کرنے والا ہے اور غلام ایخ آقا ہے آزادی کے متحق ہونے کا ونوی کررہا ہے اس مقد ارکیا وا مرنے پرجس کا وہ مدی ہے حالا نکہ آتا اس کا انکار کرنے والا ہے اور غلام اس لئے دونوں تم کھا کیں سے جس کا طرح کہ اس صورت میں جب دونوں نے شن میں اختلاف کیا ہو۔

امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ بتنداوراس وقت تصرف کرنے ہے تن میں فک کے ججر کامقابل ہے اور یہ غلام کے سئے سالم ہے اور میہ بدل کتابت اداء کرتے وقت آزادی کامقابل ہونا ہو کرمنقلب ہوجائے گالیکن کتابت کا بدل اواء کرنے سے پہلے مقابل نہیں ہے ہذا صرف بدل کی مقدار میں اختلاف باتی رہااس لئے دونوں سے نتم لی جائے گی۔

### ز وجین کا گھر بلوسامان میں اختلاف کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزُّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كَالْعِمَامَةِ ) لِآنَ

الملكا من عالماً لله دوما بعث لمن للنساء فيو للمؤاة كالوقادين لدهافة الظاهر لها دوما بعث لمن للمساء لله وما بعث لمن المؤاة وما في بدها في بد الزوّ ح والفوّل في الذهاوي المساحب الهدد بمعلاف ما يضعش بها لالله تعارشة طاهر المورة فوي منه و لا فرق بش ما اذا كان الهناوي منه و هي حال قدام الدكاح الم بعدما وقعت القرقة

المراح ا

### وفات زومهر ك بعد مال بين ورثا م كما نتال ف كابيان

رفان نمات اسلامه با والمعلمة ورقده مع الاحرفه المسلمة للرّجال والبساء فهو المساء منه المنها الله المنه المنه المنها المنه المنها الله المنه المنها المنه المنها الله المنه المنها المنه المنها الله المنه المنها المنه المنه

ورب يا ياسنبه و وامام العظم كا أول يهد

هدايه ۱۶۱۶ز ني ال

جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مورت کو وہ سامان دے دیا جائے گا جس طرح وہ جبیز کے طور پر لاتی ہے اور باتی سامان ہو کوشو برکی کیمین کے ساتھ وے دیا جائے گا اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ مورت جبیز لاتی ہے اور بیڈیا دہ توی ہے لہذا اس سے شوہر کی فیامری قبید نے کا اس سے شوہر کی قاہر کیا جائے گا اس سے شوہر کے ظاہر قبضہ کا اعتبار کیا جائے گا اس کے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور موست اور طرق برابر ہیں اس لئے کہ وارث ایسے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

جبکہ صاحبین فرماتے بین کہ وہ غلام جس کواجازت وی گئی ہو تجارت میں اور مکا تب بیر آزاد کے درہے میں ہیں ہیں اسلے ک خصومات میں ان کے قبضہ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔



# فَصُلُّ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خُصُمًا

## ان لوگول کے بیان میں ہے جو تصم مبیں ہوتے کھ فضل منہ وینے کی فقہی مطابقت کا بیان

بار بدان مجمود با درتی هنگی میدار زمد هنته تین که مستف هیدار زمد به نیمتنی بسی ش و کور کالهمم ند دون بیان میا جاسه کا به در در کرایا ہے اس کا سبب بید سند که معنی برقی معرفت معدوم چیزون سند مینی دورز تی ہے۔

ا حادیا تا ایر و ن اس الاتا ایران کا می است می فراید سال او دارد و در او ایر و ن اس الاتا ایران می است می از ا ما با با با با ایران با میرم قصم وافی تعمل و اس من و سالت می فراید سیان او دارد و در سال کی خدر سیان می شده می اولایت را در بیادی بیشت سے کر بینو این اختراد کی میب نیم فی میزند می و نداد می و فداد میت اوراد او ایس فی ایس فی ایران می ایران می در ایران می ایران می در ایران می در ایران می در ایران می در ایران می در ایران می در ایران می ایران می در ایران می ایران می

### مدتی میدکانیت سے دعوی کو دور کرے کا بیون

بر مدید و اندین انتخاصی مید و اندین میشند می باده می و اندین برای برای برای برای برای برای می دست انتگار از تا میده و مدتی هیدندان سند مذر از می میده می اندین برای به این بادین برای برای برای برای می برای این می این برای م میده و مدتی هیدندان سند مذر از می برای می می می برای به این برای برای برای می برای برای می برای برای می برای ب

### مدعی ومدعی علیہ کے درمیان خصومت شہونے کا بیان

(وَإِنْ قَالَ السَّمَدَّ عَى عَلَيْهِ هَلَمَا الشَّىءُ أَوْدَعَنِيهِ فَلانْ الْغَالِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِى أَوْ غَصَنْهُ مِنْ الْعَلَيْمِ مَنْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمَلْمِينَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمَلْمِينَ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ

وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَة : لَا تَسُدَفِعُ الْمُحُصُومَةُ لِآنَهُ تَعَذَّرَ الْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْمُحْصِمِ عَلَهُ وَدَفْعِ الْمُحْصُومَةِ بِنَاء عَلَيْهِ.

قُلْنَا : مُشَّتَصَى الْبَيْنَةِ شَيْنَانِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْغَانِبِ وَلَا خَصْمَ فِيْهِ فَلَمْ يَنْبُثْ، وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْسَمُدَعِي وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَغْبُثُ وَهُوَ كَالُوكِيلِ بِنَقْلِ الْمَوْاَةِ وَإِفَامَتِهَا الْبَيْنَةَ عَلَى الطَّالَاقِ كَمَا السَّمَدَعِي وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَغْبُثُ وَهُوَ كَالُوكِيلِ بِنَقْلِ الْمَوْاَةِ وَإِفَامَتِهَا الْبَيْنَةِ عَلَى الطَّالَاقِ كَمَا بَشَّنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَا تَنْدَفِعُ مِدُونِ إِفَامَةِ الْبَيْنَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ آبِي لَيْلَى لِآلَةُ صَارَ خَصْمًا بِطَاهِمِ بَيْنَاهُ مِنْ فَهُو لِيافُورُ إِفَا مَنْ يَعْمِولُ وَقَامَةِ الْبَيْنَةِ مَا أَنْ يُحَوِّلُ حَقًا مُسْتَحَقًا عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَصْدُقُ إِلَّا بِالْمُحَجِّةِ، كَمَا إِذَا النَّيْنِ مِنْ ذِمِيهِ إِلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ.

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ كَمَا فُلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَغُرُوفًا بِالْحِيَلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ لِآنَ الْمُحْتَالَ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إِبَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ فَيَحْنَالُ لِإِبْطَالِ حَتّى غَيْرِهِ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِيُ بِهِ لَا يَقْبَلُهُ.

(وَلَوْ قَالَ الشَّهُودُ: آوْدَعَهُ رَجُلَ لاَ نَعْرِفُهُ لا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إِلاَحْتِمَالِ آنُ يَكُونَ الْسُمُودِعُ هُوَ هَلَوْ الْسَفُودِعُ هُو هَلَا الْسُمُودِعُ هُو هَلَا الْسُمُودِعُ هُو هَلَا اللهُ مُعَيْنِي يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِي البَّاعُهُ، فَلَوْ انْدَفَعَتُ السُمُودِعُ هُو هَلَوْ اللهُ الْحُوابُ عِنْدَ لَسَمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عِنْ جَهَةِ مُسَدِّمَ لِللهُ حُدِهِ النَّالِي، وَعِنْدَ آبِي حَيْفَةً تَنْدَفِعُ لاَنَّهُ آلْبَتَ بِبَيْنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ اللهِ مِنْ جِهَةٍ مُسَدِّمَ لا لَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

کے جب مری علیہ نے کہا کہ فلال غائب نے بیچ زمیرے پاس دو بعت رکھی ہے یار بن رکھ ہے یہ میں نے اس سے بیچ زغصب کی ہے اور مدی علیہ نے اس کے اور مدی کے درمیان کوئی خصومت نہیں ہے اور ای طرح بیچ خصب کی ہے اور مدی علیہ نے اس پر کوائی کو قائم کردیا ہے۔ تو اس کے اور مدی کے درمیان کوئی خصومت نہیں ہے اور ای طرح جب اس نے کہا کہ فلاس غائب فخص نے جمعے میہ چیز اجارہ پردی ہے اور اس نے کوائی قائم کردیا اس لئے کہ اس نے کوائی سے میں

میں اور پاہے کو اس کا قبلند نصومت کا قبلند نمیں ہے اس ثیر مرفرہ ہے تیں کہ نصومت فتم ندیو کیاں ہے کہ آب ن م ف س ویت کر دیا ہے کے سبب نائب کے نئے مک کو ٹابت کرۃ مشکل ہے اور نصومت کا دور بیونا تی ویت پرمنی ہے ، وہ سے زن کیسٹ معم نداد و نے سے سبب نائب کے نئے مک کو ٹابت کرۃ مشکل ہے اور نصومت کا دور بیونا تی ویت پرمنی ہے ، وہ سے زن کیسٹ مرجم نہ کرتا ہے۔

وہ چڑوں ہوں کے لئے مک کا تاریت ہوتا اور اس کی فاقتھم میں ہے۔ ان سے نا اب کے شکیت تاریک میں اور اس میں کا گئیں تاریخ دور ہوتا اور وواس میں محتمر سے اس سے میں تاریخ ویائے تا وربیا تورت کوشش کرنے کے دیکن کی حمر ت ہے ور تاری عن از بر مودی تاریکڑنے کی خروق ہے جس خرب ہم بیان کر پھیے تارہ۔

میں ہو گئے ہے بغیر خصومت فتم فیمن میں ہوئی جس حرت این انی کئی نے کہا ہے جس سے کے دوو ہے تی ہوئی آفید کے سیسیات الصربو پری ہے اور و واسپینا قرار سے میہ چاہت کے کہائی پر جوتن و جب ہائی ویجے وے بندا ججت کے بغیری کی تھمدیل فیک صدے کی جس طرح اگر کس نے اپنے ذے ہے قرش کو ووم ہے نے فیصلے کی رہنے کا دفوی کیو۔ صدے کی جس طرح اگر کس نے اپنے ذیسے قرش کو ووم ہے نے فیصلے کرنے کا دفوی کیو۔

جہے تا ما او بوسٹ فردتے ہیں کدائر ہی بیش نیک شخص ہوہ وی تھم ہوگا جس کا ہم نے بیان کیا ہے بیشن کروہ جید ہوئے۔ میں مشہور ہوتو اس مے خصوصت شخم نیک ہوگ اس نئے کوجو وگوں میں جید یہ زبوہ ہے وہ بھی مسر فرکواچہ میں و وسعد جانب تا میں قرائ کے پاس دور ل ودیعت دکھ دے اور اس پر گواہ ہی کرے اور اس حمرت و دور مرے کے تی کو پافس کرنے کا حید کرنہ ہے مذاہب ہائی اس کو جم مجھے گا تو دوائ کی ججت کو تیمل کیس کرے ہے۔

ہم ہو ہے۔ اور ہب گواہوں نے کہ کدار شخص کے پاس ایک ایسے وق نے ووجت رکی ہے جس کو ہمٹیں جانے قراسے تھیدہ ت خورنس ہوگی اس نے کہ ہوسک ہے کہ دونیت دکھے والے ہی مدتی ہو وراس سے کہ قابش نے مدتی کو تی تھیں شخص کی حرف حانے میں کیا جا کہ مدی کے سے اس کا بیچے کرہ ممٹن ہوہی اگر فصوص شم ہو جائے آس سے مدتی کا قصات ہوگا وہ جب گو ہ وس نے کہ کہ ہم وہ بیت دکھے والے کواس صورت سے بچھے ہے ہیں ہمٹن ان کے اس ورشب گوشی جائے تھ بھی ووہ رق است کی ججست یہ مرک کے دوریک میکی خواہ درار مرافق میں فروہ کے شرق ہوجے گئی ان سے کہ تھی تھی تھی گوری سے بیا قرائی سے بوج ہت کہ اوری کہ ہوری سے اور میکی مقصود ہے وریدی سے کہا گورہ سی کوشوں سے لیچے ہے تیں میکن صورت سے فیم اس کے مدی اس کے مدی ہو ہو ہی ہو گائی ہو گئی ہے۔ اور ہوگا ہے اس کے گورہوں سے اس کو فقص نے تیں گورٹس مدرک تا ہے مشرق مدرک تا سے مشیور ہے وریم سے ہو تھے۔ قرار کو کر کر کردی ہے۔

### عَا بُ وَخِرِيدِ نِهِ رَحْصَم بُونِ وَكُنَّا مِنْ

الْهِ لَكِ الْمُطُلَقِ لِآنَهُ خَصْمٌ فِيهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ حَتَى لَا يَصِحَّ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِى الْيَدِ وَيَصِنُ دَعْوَى الْفِعْلِ.

کی اور جب مدی علیہ نے کہا کہ بیل نے اس کواس آدی سے خریدا ہے جوغائب ہے ہیں وہ قصم ہوگا اس ان کا اس کے اور کرنا ولیل ہے اس کا قبضہ کرنا بھند کرنا بھند کرنا بھند کرنا بھند کرنا بھند کرنا بھند کے ایا ہے تواس نے اسے قواس کے ذریعے مدی علیہ سے خصومت دور ند ہوگی ۔ اگر چوہ وور ایست نے بیغلام مجھ سے فصب کیا ہے یا میر سے ہال سے جمالیا ہے تواس کے ذریعے مدی علیہ سے فور ایست کی وجہ سے جمالے کی وجہ سے جمالے کی اوجہ سے جمالے کا ایک فر د ہوگیا ہے ملک مطلق کے دعوت کے فابان کے کوئنداس میں اپنے تھند کی وجہ سے جمالے کی وجہ سے جمالے کی کوئی درست نہیں ہے اور نعل کا دعوی درست نہیں ہے اور نعل کا وجہ کے دعوی درست نہیں ہے اور نعل کا دعوی درست ہیں ہے اور نعل کا دعوی درست نہیں ہے اور نعل کا دعوی درست ہیں ہے اور نعل کا دعوی درست نہیں ہے اور نعل کا دعوی درست نہیں ہے اور نعل کا دیل کے دعوت کی دیل کے دعوت کے دعوت

### جب مدی نے چیز کے چوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے

(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِى: سَرَقَ مِنِى وَقَالَ صَاحِبُ الْدِهِ: أَوْدَعَنِيهِ فَلَانٌ وَآفَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْدَفِعُ الْهُذِ : أَوْدَعَنِيهِ فَلَانٌ وَآفَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْدَفِعُ لِآنَهُ لَمْ النَّحُصُومَةُ) وَهَذَا قَولُ آبِى جَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَنْدَفِعُ لِآنَهُ لَمْ النَّحُصُومَةُ) وَهَذَا مَنْ اللهُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَلَهُ مَا اَنَّ ذِكُرَ الْفِعُلِ يَسْتَدُعِى الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ هُوَ الَّذِى فِي يَدِهِ إِلَّا اَنَّهُ لَمُ يُعَيِّنُهُ دَرُءً ۚ لِلْحَدِّ طَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السِّرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : سَرَقْت، بِخِكَافِ الْغَصْبِ لِلَانَّهُ لَا حَدَّ فِيْهِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ كَشْفِهِ

(رَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: ابْتَعْتُهُ مِنْ فَلانٍ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ : أَوُدَعَنِيهِ فَلانٌ ذَلِكَ أُسْقِطَتُ الْمُحْتُ مِنْ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ے اور جب مدلی نے کہا کہ یہ چیز جھے ہوری کی گئی ہےاؤر قابض نے یہ کہا کہ فلاں آ دی نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہےاور گواہی کوجمی قائم کردیا تو پھر بھی شیخین کے نز دیکے خصومت دور نبیس ہوگی اور یہاستحسان ہے۔

حضرت اہا مجمہ کے بزویک خصومت ختم ہوجائے گی اس لئے کہ بدئی نے قابض پر فعل کا ویوی نہیں کیااور بیاس طرح ہوگیا جیسے مدمی نے کہا کہ بید چیز میرے پاس سے غصب کی گئی ہے اور اس کا کوئی غاصب نہیں بتایا شیخین کی رکیل ہے کہ فعل فاعل میں بتایا شیخین کی رکیل ہے کہ فعل فاعل کا تقاضہ کرتا ہے اور ظاہر مہی ہے کہ جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہی چور ہے لیکن مدمی نے شفقت کی وجہ سے مدد د کرتا ہے اور ظاہر مہی کیااور پردہ پوٹی کو پیش نظر رکھا ہے لہٰذا بیاس طرح ہوگیا جیسے مدمی نے قابض ہے کہ مدد د کرت کے لئے اس کو متعین نہیں کیااور پردہ پوٹی کو پیش نظر رکھا ہے لہٰذا بیاس طرح ہوگیا جیسے مدمی نے قابض ہے کہ

material or the material of the material contract





# بَابُ مَا يَدَّعِيهُ الرَّجُلَانِ

﴿ بيرباب دواشخاص كادعوى كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب دوآ دمیوں کا دعویٰ کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن محمود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ جب دعویٰ کرنے والوں کے ان احکام سے فار لخ ہوئے ہیں جس میں دعویٰ سے متعلق ان احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس میں دعویٰ کرنے والے دو ایسا دو اسلاد و اسلاد کی مصنف علیدالرحمہ مفرد مدی سے متعلق افراد ہوتے ہیں اوراس کی فقنبی مطابقت واضح ہے کیونکہ واحد شنید ہے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ لہذا مصنف علیدالرحمہ مفرد مدی سے متعلق احکام کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (منایشر جاابر ایوری ۱۳۱۰ دیروت)

### دومه عیول کے درمیان اختلاف ہونے کافقہی بیان

علامه علا کالدین حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دوحقد ارائیک مخص ( بینی ذی الید) کے مقابل علی کھڑے ہوجاتے ہیں ہرا کی ابناحت ابناحت ابنے ہے۔ بہات پہلے بتائی گئی ہے کہ خارج کے گواہ کو ذوالید کے گواہ کو رقیح ہے جم جبکہ ذوالید کے گواہ کو رقیح ہوگی گر بعض صورتیں بظاہر جبکہ ذوالید کے گواہ کو رقیح ہوگی گر بعض صورتیں بظاہر الیسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے دوالید کی گواہ کو رقیح ہوگی کہ یہ چیز میری الیسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدم نہیں مثلاً کسی نے دعوی کیا کہ یہ چیز میری ہے۔ ایک جبید جیز ایک سال سے میرک ہے دی گواہوں کو ترجیح ہوگی اور اُسی سے میرانی ہوتا ہے دوالید کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذوالید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ نی نہ ہونے کی سے موافق فیصلہ ہوگا کیونکہ مدی نے ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذوالید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ نی نہ ہونے کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذوالید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ نی نہ ہونے کی تاریخ نہیں بیان کی ہو۔ (درین رائن ہوری میرون) ہیں درین کی بیرونے کی تاریخ ایک سال سے ذیادہ کی ہو۔ (درین رائن ہوری میرونے)

# 

# ود مرتبط کا تیم سے تعلق کے قبضہ میں جوئے وال چیز میں وقوی کرنے کا بیان

وَحِينَ الْفَانِهِ ثَنَ فِي الاَيْمَاءِ ثُمَّ أَسِخَ. وَلَاقَ الْمُطَّنَقِ لِلشَّيْدَةِ فِي حَقِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهُ مَنَ الْوَجُورِةِ بَلْ يَخْتِمِدُ الْحَدُّمُةُ سَبَ الْمِلْنِ وَالْاحْرُ الْبَلَدُ فَصَحَّتُ الضَّهَادَانِ فَيَجِبُ الْهُ مَنْ أَيْهِمُ مَا الْمُكَنَّ وَقَدْ الْمُكَنَّ بِالشَّعِيفِ إِذَ الْمُعِنَّ بَعْبُلُهُ ، وَإِنْهَا يُنْطَفُ لِالمُعِوَّ الْهِمَا فِي سَبَى الْمُنْخِذَة فَى الْمُكُنَّ ، وَقَدْ الْمُكَنَّ بِالشَّعِيفِ إِذَ الْمُعَنَّ بِعَبْلُهُ ، وَإِنْهَا يُنْطَفُ لِالمُعِوَ الْهِمَا فِي

النظام المستوعة الما المستوعة المستوعة



## مدعمان كادعوى نكات كرنے كابيان

قَالَ (فَإِلْ اذَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ الْمُرَاةِ وَآقَامًا بَيِّنَةً لَمْ يَغْضِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِنَنَبِ) لِنَمَازُرِ الْعَمَلِ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ لَا يَقْبَلُ الِالْمُتِرَاكَ.

قَالَ (وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَرْآةِ لِآحَدِهِمَا) لِآنَ النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكُمُ بِهِ بِنَصَادُقِ الزَّوْجَنِي وَهَا اللَّهُ الْأَقْلِ الْآوَلِ الْوَلْى وَإِنْ اَفَرَتْ لِآحَدِهِمَا وَهِنَا الْمَالِوَ الْمَرْآلُةُ اللَّهُ الْآوَلِ الْوَلْى وَإِنْ اَفَرَى الْمَرْآلُةُ اللَّهُ الْآلِيَّنَةَ فَضِي بِهَا) لِآنَ الْبَيْنَةَ اَفْرَى مِنْ الْإِفْرَارِ وَلَوْ تَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا بِالدَّعْوى وَالْمَرْآةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيْنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاصِيلُ لَهُ ثُمَّ مِنْ الْإِفْرَارِ وَلَوْ تَفَرَّدَ آحَدُهُمَا بِالدَّعْوى وَالْمَرْآةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيْنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاصِيلُ لَهُ ثُمَّ مِنْ لِي تَعْلَى مِعْلِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلِ فَدْ صَحَ فَلَا يُنقَطِ الْحَرْ وَاقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى مِعْلِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلِ فَدْ صَحَ فَلَا يُنقَطِ الْحَرْقِ وَاقَامَ الْبَيْنَةُ عَلَى مِعْلِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلِ فَدْ صَحَ فَلَا يُنقَطِ الْمَعْدُ وَاقَامَ الْمَالِمَةُ عَلَى مِعْلِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَا الْقَصَاءَ الْآوَلِ فَي الْمَالُ فِي الْمَالُولَ اللَّوْمِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي يَلِي الزَّوْجِ وَلِكَاكُ مُ طَاهِرٌ لَا تُفْتِلُ بَيْنَهُ الْحَالِ جِ إِلَّا عَلَى وَجُهِ السَّالِقُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ اللْمَالُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### مرعیان کاخریداری کرنے میں دعویٰ کابیان

قَالَ (وَلَوُ اذَّعَى اثُنَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا آنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَلَا الْعَبْدَ) مَعْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَالْمَا بَيْنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) وَاللَّهَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) فَنَ الْفَاضِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاشْتِوَ الْهِمَا فِي السَّبِ فَصَارَ كَالْفُصُولِيِّينَ إِذَا مَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَآجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَعَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَعَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَلَيْهِ مَا مِنْ رَجُلٍ وَآجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَعَيَرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَلَيْهِ شَرْطُ عَلَيْهِ مَا لِكُلِّ فَيَرُدُهُ وَيَأْخُذُ كُلُّ النَّمَنِ .

لَمَانَ قَضَى الْقَاضِى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ آحَدُهُمَا : لَا آخُتَارُ لَمْ يَكُنْ لِلْاَحْرِ آنْ يَا حُلَ جَمِيْعَهُ) لِلنَّهُ عَالَى مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلِ تَخْدِرِ الْقَاضِى حَيْثُ يَكُونُ لَهُ آنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْةِ لَوْلًا بَيْنَهُ صَاحِبِهِ بِحِكافِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ تَخْدِرِ الْقَاضِى حَيْثُ يَكُونُ لَهُ آنْ يَأْخُذَ الْبَيْعُ فِيْهِ يَوْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُّ وَلَمْ يَفْسَخُ سَبَهُ، وَالْعَوْدُ إِلَى اليَّصْفِ لِلْمُوْاحِمَةِ وَلَمْ تُوجِدُ، الْتَحْمِئِ عَلَيْ اللَّهُ اللَ

جب دوآ دمیوں میں سے ہرایک فی بیدوی کیا کہ اس نے قبضہ کرنے والا سے بیغلی خریدا ہے اورانہوں نے گواہ پیش کردیا توان میں سے ہرایک کواختیار ہے کیا گروہ چاہے تو آ دھا تمن دے کرآ دھا غلام لے لے اوراگر چاہے تو چھوڑ دیاس لئے کہ قاضی ان کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کرے گا اس لئے کہ سبب میں دونوں ہرا ہر ہیں تو بیاس طرح ہوگیا جیسے دونون میں ہر ایک نے دونوں کوئٹ کی اجازت دے دی تو پھر بھی ہر خریدار کواختیار دیا ہے ہرایک نے الگ الگ خریدار پرعقد کی شرط متغیر ہوگئی ہو الک نے دونوں کوئٹ کی اجازت دے دی تو پھر بھی ہر خریدار کواختیار دیا ہو گا اس سے کہ ہر خریدار پرعقد کی شرط متغیر ہوگئی ہاور میکئی ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش بیہ کو کہ وہ پورے نمام کا فیصلہ کرد ہے لیکن وہ بہتے کو وہ پس کے دومیان نصف نعل می کا فیصلہ کرد ہے لیکن ایک خواہ میں کہ کے ایس کے کہ اس سے کہ اگر دوسر سے خریدار کی جہاں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار کی ایک خواہ اس سے کہ ایک خریدار ان ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار کا کہ بندا ضف میں اس کی بچ فرخ ہوجائے گی ۔ میکھم اس لئے ہے کہ ایک خریداران ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار کی کہ بندا ضف میں اس کی بچ فرخ ہوجائے گی ۔ میکھم اس لئے ہے کہ ایک خریداران ہیں سے تھم ہاس سے کہ اگر دوسر سے خریدار کہ کہ بندا ضف میں اس کی بچ فرخ ہوجائے گی ۔ میکھم اس لئے ہے کہ ایک خریداران ہیں سے تھم ہاں سے کہ ایک خریدار کیا کہ دوسر سے خریدار کی دوسر سے کہ ایک خریدار کیا کہ کوئٹ خریداران ہیں سے تھم ہاں سے کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ خریدار کیا کہ کوئٹ کیا کہ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کو

مدایه بریران فری ا

#### مدعيان ميس مختلف دعوون كابيان

قَالَ: (وَإِنَّ اذَعَى اَحَدُهُمَا شِرَاء وَالْاَحَوُهِ مِبَةً وَقَبَضًا) مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدِ (وَاقَامًا بَيْنَةً وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمُمَا فَالشِّرَاء أَوْلَى) لِآنَ الشِّرَاء اَقُوى لِكُونِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلاَنَّهُ يُغِيثُ الْمِلْكَ بِسَفُيسِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِيَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَيْضِ، وَكَذَا الشَّرَاء والصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيْنَا (وَالْهِبَةُ وَالْمَسِّدَةُ أَلَّهُ مِنْ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْفَبْضِ سَوَاءٌ حَتَى يَقْضِى بَيْنَهُمَا) لاسْتِوائِهِمَا فِي وَجُهِ (وَالْهِبَةُ وَالْمَقْبُضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْفَبْضِ سَوَاءٌ حَتَى يَقْضِى بَيْنَهُمَا) لاسْتِوائِهِمَا فِي وَجُهِ النَّسَرُ عِ وَلاَ تَدْجِع بِاللَّزُومِ لِانَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَآلِ وَالتَّوْجِعِيعُ بِمَعْنَى قَانِمِ فِي الْحَالِ، وهنذَا الشَّرَعُ عِنَا لاَيْتَوْمِ لاَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَآلِ وَالتَّوْجِعِيعُ بِمَعْنَى قَانِمٍ فِي الْحَالِ، وهنذَا الشَّرُعُ عِنْ النَّسُونِ الْهِبَةِ فِي الْمُقَالِ وَالتَّوْجِعِيعُ الْمَعْوِلِ الْمَقْوِلِ الْمُقَالِ وَالتَّوْجِعِيعُ لِلْهُ الْمُوسَاءَ وَعِنْدَ الْمُعْضِ لاَ يَصْعَلَى الْمُقَلِ وَالْمَوْدِيمِ لَمَا يَعْتَمِلُهُا عِنْدَ الْبُعْضِ لاَ يَصْعَرُ الْمُنْفِقِ الْمَقَالِ وَالْمُومِ وَكَالَة فِي الْمُقَالِقِ الْمُعْفِى لِلْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْفِى لِلْمُ الْمُعْفِى الْمُقَالِدِ وَلَيْ اللَّهِ مُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِ وَلَالَ اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُعْفَى الْمُعْلِيقُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُعْفِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُؤْلِ وَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَمُ اللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَا

می رواوں پر مجاوں کے درمیان فیمل کیا جائے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں وٹوں بدانہ جی اور لا ہم کے مہم ہے جو گئی اور می اس ایس اور مرا فیر میں اور تا ہے اکہ کر تر بھی ایس سے موقی ہے جوفی افعال گائم اور یکھ میان چیز وال میں ہے جو میں می ووں اور الا مل افتہا و کے اللہ میں اور کے والی چیز وال میں مجمل ہے درست ہے اس کے کر شر ابت احد میں بہرا او فی ہے اور اور سے اور میں ہوارست لایں ہے کہ کہ بیٹ کہ بیٹ تو میں ہے کہ افتر کر اس ہے کہ افتر کر اس میں کے کر جب کی نے رائی

### جب مدعی ف وعوی شریداری جبار مدهیدف وعوی اکات کردیا ب

قَالَ (وَإِذَا اذَعَى آعَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَاذَعَتْ امْرَاتُدُ اللَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاةٌ ) لِاسْتِوَالِهِمَا فِي الْفُوْقِ النَّيْ كُلُّ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُشِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ ؛ الشِّرَاء أَوْلَى وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْقِيمَةُ لِآلَةُ آمُكُنَ الْعَمَلُ بِالْبَيْنَيْنِ يَتَقْدِبِمِ الشِّرَاءِ، إِذُ التَّرَوُّجُ عَلَى عَيْنِ مَمُلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيْحٌ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ تَسْلِيهِ . وَإِذَا الشِّرَاءِ، إِذُ التَّرَوُّ جُ عَلَى عَيْنِ مَمُلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيْحٌ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ تَسْلِيهِ . وَإِذَا الشِّيرَاءِ، إِذُ التَّرَوُّ جُ عَلَى عَيْنِ مَمُلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيْحٌ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ تَسْلِيهِ . وَإِذَا الشِّيمَةُ وَالْمُعْنُ وَلَا عَنْ وَالْمُعْنُ وَالْمُعْنُ الْمُعْنُ وَالْمُعْنُ الْفُهُمُ وَلَا السَّخْصَانِ الْعَالِمُ عَلَى الْمُعْنُ وَالْمُعْنُ لَا يُغِيمُ عَلَى الْمُعْرِينَ وَعَقْدُ الضَّمَانِ الْمُولِي الْمُعْمُ وَلَا وَهُولِكُ وَالْمُعْنُ لَا يُغِيمُ اللَّهُ مِنْ الْوَهُنَ الْمُعْدُولُ وَلِيمُولُ وَعَقْدُ الضَّمَانِ الْوَحْرِي وَعَلَمُ الْمُعْرُولُ وَالْمُعْمُ الْمُعْدُولُ السَّعْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُعْمُ وَلَوْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْهُ مِن وَعَقْدُ الضَّمَانِ الْوَمُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا الْمُعْمُ وَاللَّهُ مِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْ

بِيهُ لأن الْهِبَةِ بِشَرُطِ الْعِرَضِ لِاللَّهُ بَيْعُ الْيَهَاءِ وَالْبَيْعُ اَوْلَى مِنُ الرَّهْنِ لِاللَّهُ عَفْدُ صَمّانٍ يُغْبِتُ الْهِبَالَ مُن الرَّهْنَ لا عُرْدًا الْهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ مَعْنَى لا صُورَةً فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرُطِ الْمِهِبَةُ بِشَرُطِ

العوض

آلے فرمایا کہ جب مرحیوں میں ہے جراکی نے شراء کا دعوی کیا اور ایک عورت نے بید عوق کیا کہ مدفی علیہ نے اس المام کے جہلے جھے ہے نکاح کیا ہے آورونوں دعوی کرنے والے جرابر جی اس لئے کہ قوت میں دونوں ایک جیسے جی کیونکہ شراء اور کا ح میں ہے جراکی معاوف ہے اور بذات خود مکایت تا بت کرتا ہے بیام ابو بوسف کے نزویک ہے امام محمہ کے نزویک شراء افغنل ہے اور شو جر پرعورت کے لئے نماام کی تیمت واجب و کی اس لئے کہ شراء کو مقدم کر کے دونوں کو ابیوں پر عمل کرتا ممکن ہے اس لئے کہ غیرے ملوکہ میں پرنکاح کرنا درست ہے اور اس کی میر دگی اس حذر ہونے کے سب اس میں کی قیمت واجب ہوگی۔

اور جب ایک نے تبند کے مہاتھ رہن کا دیوی کیا جبکہ دوسرے نے جداور قبنہ کا دیوی کیا اور دونوں نے کو ای کو چش کر دیا تو رئن کو مقدم کیا جائے گا استفسان کے سبب ہے اور قیاس کے مطابات جداولی ہوگا اس لئے کہ جد ملک کو ٹابت کرنے دالا ہے جبکہ رئن ملک کو ٹابت کرنے وارانہیں ہے استخسان کی دلیل ہیہے کہ جو چیز رئن کے طور پر قبند کی جاتی ہے وہ منعمون ہوتی ہے اور جو چیز ہب کے طور پر قبند کی جاتی ہے وہ منعمون نہیں ہوتی اور عقد منان تو کی ہوتا ہے۔ بہ خلاف اس جدے بدلے کی شرط کے ساتھ ہوتا ہے مدایه بربرانی ن کارین کا

کونکہ اس کی انتہاء تا ہے حالا تکہ بنج رہن سے اولی ہے کیونکہ عقد صال بطور صورت وظم دونوں طرح ملکیت کو تابت کرنے کہ عقد صال بطور صورت وظم دونوں طرح ملکیت کو تابت کرنے والے ہیکہ درئن یہ ملکیت کو تابت کرنے والے ہے جبکہ بطور صورت نہیں۔ اور بہر بشرط وفر اللہ مسلم بھی ای طرح ہے۔
مسلم بھی ای طرح ہے۔

## دعویٰ میں تاریخ کے تقدم کور نیج حاصل ہونے کابیان

(وَإِنْ اَفَامَ الْمَحَارِجَانِ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْآفْدَمِ اَوُلَى) لِآنَهُ اَثْبَتُ اَنَّهُ اَوَّلُ الْمَالِكِيْنِ فَلَا يَتَلَقَّى الْمِلْكَ اِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْاَخَرُ مِنْهُ

قَالَ : (وَلَوْ اذَعَيَ الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ) مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَدِ وَآقَامَا الْبَيَّةَ عَلَى تَارِيخِيْ فَالُاوَّلُ اَوْلَى الْمَا يَيْنَا الْهَ الْمُنَةُ فِى وَقْتِ لَا مُنَاذِعَ لَهُ فِيْهِ (وَإِنْ اَفَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيَّةُ فَى الْمَنْ فَيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ لِلَائِعَيْهِمَا الْبَيْةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ آخَرَ وَذَكَرا تَارِيخًا) فَهُمَا صَوَاءٌ لِلاَنْهُمَا يُشْبِنَانِ الْمِلْكُ لِلَائِعَيْهِمَا فَيَعِيرُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكُونَا مِنْ قَبُلُ (وَلَوْ وَقَتَتُ إِحْدَى الْبِينَيْنِ كَانَهُ مَا حَضَرًا ثُمَّ يُحْدَى الْبَينَيْنِ وَقَتَى الْمُعْدَى الْبَينَيْنِ وَقَعْمَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَلَوُ اذَّعَى اَخَدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنُ رَجُلٍ وَالْاَخَرُ الْهِبَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ غَيْرِهِ وَالنَّالِثُ الْمِيرَاتَ مِنْ اَبِسِهِ وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ آخَرَ قَضَى بَيْنَهُمْ اَرُبَاعًا) لِاَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ الْمِلُكَ مِنْ بَاعَتِهِمْ فَيَجْعَلُ كَانَّهُمْ حَضَرُوا وَاقَامُوا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلُكِ الْمُطْلَق.

کے فرمایا کہ جب دوآ دمیوں نے کی غیر تضد کرنے والے آدمی سے شرا وکا دعوی کی اور دونوں نے دوتاریخوں پر گوائ پیش کر دی تو پہلی تاریخ والے کی گوائی مقدم ہوگی اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے کہ پہلے نے ایسے وقت میں اپنی ملکیت ٹا بت کر دی جس بی اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اور جب ان بی سے ہرا یک مرکی نے شراء پر گوائی چیش کی اور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں ہراہر ہوں گے اس لئے کہ دونوں اپنے بیچے والا کے لئے ملکیت ٹابت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہو گیا جیے دونوں نے جینے والا سے ایک ملکیت ٹابت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہو گیا جیے دونوں نے جینے والا سے ایک ملکیت ٹابت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہو گیا جیے دونوں بیجینے والا سے ایک کے دونوں کے بیس ہر مدگی کو اختیار دیا جائے گا جس طرح ہم بیان کر بیکے ہیں۔

اور جب دونوں گواہیوں میں سے ایک کی تاریخ بیان کی گئی اور دوسرے کی تاریخ نہیں بیان کی گئی تو ان کے درمیان نصف ف نصف کا فیصلہ کردیا جائے گااس لئے کہ ایک گوائی کا دقت بیان کرنا تفقرم کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ دوہاں سے پہلے مذکورہ چیز کا مالک ہواس صورت کے خلاف جب بیجنے والا ایک ہواس لئے کہ دونوں مدعی اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس ایک بیجنے والے کی ملکت عاصل کی تھے ہیں جب ایک مدتی نے تاریخ بیان کر دی تو اس کے قتی میں فیصلہ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ والے کی اللہ اور دمرے نے قبضہ کے دور جب ان میں سے ایک نے شرا ، کا دعوی کیا اور دومرے نے قبضہ کے وار جب ان میں سے ایک نے شرا ، کا دعوی کیا اور دومرے نے قبضہ کے دائو قاضی واضی میں اور تیسرے نے اپنے باپ کی میراث ہونے کا دعوی کیا اور چوتھے نے قبضہ کے مناتھ صدقہ کا دعوی کیا تو قاضی سے جہا ہوں کے در میان تقسیم کروے گائی گئے کہ ان میں سے جرایک نے ملک کو حاصل کرنے کا دعوی کیا ہے بیاس طرح میں جرایک نے ملک کو حاصل کرنے کا دعوی کیا ہے بیاس طرح میں ماضر ہوں اور وہ مطلق ملک پر گوائی قائم کردیں۔

قابض کی گواہی کے مقدم ہونے کا بیان

قَالَ: (وَإِنْ آفَامَ الْحَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ مُوَّرَّخِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيْنَةً عَلَى مِلْكِ آفَدَمَ تَارِيخًا كَانَ آوُلَى) وَهِذَا عِنْدَ آبِى جَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ. وَعَنْهُ آنَهُ لَا تُفْبَلُ بَيْنَةُ ذِى الْيَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ لِآنَ الْبَيِنَتَيْنِ قَامَتًا عَلَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ وَلَمْ يَنَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ النَّقَلُهُ وَالنَّاخُورُ سَوَاءً.

رَقَالَ مُحَمَّدٌ: الَّذِي اَطُلَقَ اَوْلَى لِآنَهُ اذَعَى اَوَّلِيَةَ الْمِلْكِ بِدَلِيْلِ اسْتِحُقَاقِ الزَّوَائِدِ وَرُجُوعِ الْمَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ وَلَابِي يُوسُف اَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينٍ وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْاَوَّلِيَّةِ، وَالتَّرُجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ ؟ كَمَا لَوُ اذَعَيَا الشِّرَاءَ وَلَابِي حَنِيفَةَ اَنَّ التَّارِيخَ يُحَمَّا لُو اذَعَيَا الشِّرَاءَ وَلَابِي حَنِيفَةَ اَنَّ التَّارِيخَ يُحَمَّا لُو اذَعَيَا الشِّرَاءَ وَلَابِي حَنِيفَةَ اَنَّ التَّارِيخَ يُحَمَّالُ أَوْ اقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ التَّارِيخَ يُحَالِفُ الشِّرَاءِ لِلَّذَة الْمُرْتَاء فَيُصَالُ عَدَمِ التَّقَلُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ اقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ مُطْلَقِ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِلَّانَّهُ امْرٌ حَادِثُ فَيُصَافُ إِلَى اقْرَبِ الْاوْقَاتِ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِب

التاريخ

کے فرایا کہ جب خارج نے تاریخ کے ماتھ اپنی ملیت پر گوائی پیش کردی اور بیند کرنے والا نے اس سے بانی تاریخ پر گوائی پیش کردی اور بیا کہ جب بھی ایک روایت ای کوائی افضل ہوگائے شخین کے زویک ہے اور اہام محمد نے اس تول کی گوائی افضل ہوگائے شخین کے زویک ہے اور اہام محمد نے اس تول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اور اہام محمد کا دومرا قول یہ ہے کہ بینے کی ہوائی اور تا خرد نوں برابر ہوں کے اس لئے کہ ونوں گواہیوں کا ملک مطلق پر ہے اور کسی میں سبب ملک سے بحث نہیں کی گئی لبذا نقدم اور تا خرد نوں برابر ہوں کے شخین کی دلیل ہے کہ تاریخ والیا گوائی دفع کے معنی کو تضمن ہے۔ اس لئے کہ جب ایک وقت میں کسی آدی کے لئے ملک تاریخ والیا گوائی دفع کے معنی کو تضمن ہے۔ اس لئے کہ جب ایک وقت میں کسی آدی کے لئے ملک تاریخ بیان کیا ہے تا اس کے معنی کو دوسرے کے لئے اس کا ثبوت پہلے کی طرف سے حصول کے ذریعے ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے تبدار نے والا کی گوائی مقبول ہوگی اسین اختلاف پر بیجی نے کہ جب محمر دونوں کے تبضی میں ہوا در سب وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے اور جب خارج اور کی قول کے خارج کا گوائی افض ہوگا۔

جبکہ امام ابو پوسف کے نزویک تاریخ والے کا گوائی افغنل ہوگا یہی امام اعظم سے بھی روایت ہے اس لئے کہ وہ پہلے کا ہے اس طرح ہو گیا جیسے شراہ سے دعوی میں ایک مدگی نے اپنے گوائی کی تاریخ بیان کردی تو وہ مقدم ہوگا۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ تبضہ کرنے والے کی گوائی اس وجہ ہے تبول کیا جاتا ہے کہ وہ وفع کے معنی کوشامل ہے اور یہاں وفع نہیں ہے اس لئے کہ تبضہ کرنے والا کی طرف ہے ملکیت تابت ہونے بیل شک ہوگیا ہی اختلاف اس صورت بیل ہمی ہے جب گھران کے تبضہ میں ہواور جب گھرکسی تبسرے کے تبضہ بیں ہواور مسئلہ بی موتو ووٹوں مرگ امام اعظم کے نزو یک برابر ہیں امام الو یوسف فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والا مقدم ہوگا الم محمد کے نزو یک ملک مطلق والے کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ یہ آدمی جبلے مالک ہونے کا دعوی کر رہا ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ بی آدمی مرگ ہے زوا کہ اور حاصل سے کا بھی مستحق ہے اور بینچے والا اور خرید نے والا ایک دوسر ہے ہے وجوع کرتے ہوئے اس آدمی تک ہیں تھی۔ کے ذوا کہ اور حاصل سے کا بھی مستحق ہے اور بینچے والا اور خرید نے والا ایک دوسر ہے ہے وجوع کرتے ہوئے اس آدمی تک ہے ہیں گئے۔

امام ابو بوسف کی دلیل میہ ہے کہ تاریخ مؤرخ سے دقت میں بیٹنی طور پر ملکیت ٹابت کرتی ہے جبکہ اطلاق میں غیراولیت کا بھی احتمال ہے اور یقین کوئی ترجیح ہوتی ہے جس طرح میہ ہے کہ جب انہوں نے شرا وکا دعوی کیا ہو۔

حضرت امام اعظم کی دلیل مدے کہ تاریخ میں اس کے مقدم نہ ہونے کا اخمال ہوتا ہے لبذا تاریخ کا اخمال ساقط ہوجائے گا جس طرح اس صورت میں کہ جب ووٹوں ملک مطلق پر گواہی چیش کردیں شراء کے خلاف اس لئے کہ وہ نیا معاملہ ہوتا ہے لبذااس کو قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا اس لئے تاریخ والے کی جانب رائح ہوگی۔

### خارج وقابض كانتائج يركواي بيش كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ آقَامَ الْنَحَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَنَةً عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوُلَى) لِنَا الْبَيْدَةُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوُلَى) لِآذَ الْبَيْدَةَ قَدَامَتُ عَلَى مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا، وَتَرَجَّعَتْ بَيْنَةُ ذِى الْيَدِ بِالْيَدِ فَيَقُضِى لَهُ

وَهِذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيسَى بُنُ اَبَانَ إِنَّهُ تَتَهَاتُو الْبَيِنَتَانِ وَبُتُولُهُ فِي بَدِهِ لَا عَلَى وَهِذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيسَى بُنُ اَبَانَ إِنَّهُ تَتَهَاتُو الْبَيِنَتَانِ وَبُتُولُ طَرِيقِ الْقَضَاءِ

وَلَوْ تَلْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمِلْكَ مِنْ وَجُلِ اَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْيَتَاجِ عِنْدَهُ فَهُوَ بِمَنْ لَةِ اِقَامَتِهُ عَلَى الْمِلُكِ وَالْاحَرُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ عَلَى الْيَلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ النِيَّاجِ اَوْلَى اَيُّهُمَا كَانَ) لِآنَ بَيْنَةُ قَامَتْ عَلَى أَوَلِيَّةِ الْمِلْكِ فَلَا يَجُبُتُ لِلْاحَرِ اللَّهِ بِالشَّلْقِى مِنْ النِيَّاجِ اَوْلَى لِمَا ذَكُونَا (وَلَوْ قَضَى النِيَّاجِ وَكَذَا لِكَ إِنَّا اللَّيَاجِ وَكُذَا (وَلَوْ قَضَى جِيْبِهِ، وَكَذَا لِكَ إِذَا كَانَتُ اللَّعُوى بَيْنَ خَارِجَيُنِ فَيَيْنَةُ النِيَّاجِ اَوْلَى لِمَا ذَكُونَا (وَلَوْ قَضَى بِلِلَيِّ الْمَنْعَ عَلَى النِيَّاجِ يَقُضِى لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّيَاجِ اللَّهِ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللَّا ا

البینہ علی البیناج معبل ویسس المست یو میں بیسیو یو المسین المبین البینی البینہ علی البینہ علی البین کے البین البین کے البین کی البین کے اور تبینہ کی وجہ سے انہا کہ کہ کوائی اس چیز پر قائم ہوا ہے جس پر تبینہ دلالت نہیں کرتا تو دونوں مدمی برابر ہوں کے اور تبینہ کی وجہ سے انہا کہ دالا کا

موای راج بوگا لبذااس سے حق میں قیصلہ کردیا جائے کی درست ہے۔

عیسی بن ایان کے قول کے خلاف کے دونوں ہے گوائی ساقط ہوجائے گی اور برگی برقضاء کے سوا تبضہ کرنے والا کے پاس چھوٹ دی جائے گی اور جب نبضہ کرنے والا اور خارج بی ہے ہرایک نے کسی دوسرے آدی ہے ملک کے حصول کا دعوی کیا اور دونوں نے نتاج پر گوائی کو پیش کردیا تو ہا ہے قبضہ بیس موجود چیز کے نتاج پر گوائی پیش کرنے طرح ہوگا اور جب ایک نے ملکیت پر گوائی کوپیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو نتاج والے کی گوائی رائے ہوگی جا ہو ہ قبضہ کرنے والا ہویا خارج اس لئے کہ اس کا گوائی میلے ملکیت پر قائم ہوا ہے لبندا دوسرے کے لئے اس کی طرف سے می ملکیت ٹابت ہوگی ایسے ہی جب دوخار جوں کا دعوی ہوتو نتاج پر میلے ملکیت پر قائم ہوا ہے لبندا دوسرے کے لئے اس کی طرف سے میں ملکیت ٹابت ہوگی ایسے ہی جب دوخار جوں کا دعوی ہوتو نتاج والے کا گوائی رائح ہوگا اس دنیل کے سب جو ہم نے بیان کی ہے اور جب قبضہ کرنے والا کے لئے نتاج کا فیصلہ کر دیا جماع ہو پھر قرار کا گوائی رائح ہوگا اس دنیل کے سب جو ہم نے بیان کی ہوا تھا ہی طرح جب ملک مطابق کا مقضی عابدت کی گوائی پیش کردے قرار کا گوائی ہی تبول کیا جائے گا اور پہلا تضاء باطل ہوجائے گا اس لئے کہ دوسر کی قضا نص کے درجہ میں ہوا دو اس بھا دی

غير مررسبب ملكيت كابيان

قَالَ (وَكَذَلِكَ النَّسُجُ فِي النِّيَابِ الَّتِي لَاهُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً ) كَغَزُلِ الْقُطُنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبِ فِي الْمِلْكِ لَا يَنَكَرُّرُ ) لِآنَهُ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ كَحَلْبِ اللَّبَنِ وَإِيِّنَحَاذِ الْجُبْنِ وَاللِّبَدِ وَالْمِرْعِزَى وَجَنِ الصَّوفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ قُضِى بِهِ لِلْخَارِجِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِثْلُ الْمَرِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ، فَإِنْ اَشْكُلَ يَوْجِعُ اللَّي اَهْلِ الْخِبْرَةِ لِانَّهُمُ اعْرُقَ بِهِ، فَإِنْ اَشْكُلَ عَلَيْهِمُ قُضِى بِهِ لِلْخَارِجِ لِانَّ الْقَضَاءَ بِبَيِّنَتِهِ هُوَ الْاصْلُ وَالْعُدُولُ عَدُ بِعَرَ النِتَاجِ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْاصلِ.

قَالَ (وَإِنْ اَقَامَ الْحَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْبَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَالَ صَاحِبُ الْبَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَالَ صَاحِبُ الْبَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَالَ صَاحِبُ الْبِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَوْلَ إِنْ كَانَ يَدَّعِى أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ فَهِنَدًا تَلَقَّى مِنْهُ، وَفِي هذَا لَا تَنَافِي ضَاحِبُ الْبَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشِّرَاءَ مِنْهُ.

کے فرمایا کہ ان کیڑوں کی بنائی کا بھی ہی تھم ہوگا حوصرف ایک ہی مرتب بے جاتے ہیں جس طرح روئی ہے موت کات کر کیڑے بنتا اور بہی تھم ہراس سب ملک کا ہوگا جو کررنہ ہواس لئے کہ وہ نتاج کے معنی بیں ہے جیسے دود ہود وہ بنا، پنیرادر نمد ، بنانا بھیٹراور بکری کے بال کا ٹا اور اون کا تنا اور جب وہ سب متکر رہوتو اس کا فیصلہ خارج کے لئے ہوگا جس طرح مطلق ملک کے دعوے بیں ہوتا ہے مشاریق ما کیٹر ابتانا اور عمارت بنوانا اور بودے لگا نا اور گندم اور غلوں کی بھی کرنا اور جب معاملہ مشتبہ ہوتو ماہم ین دعوے بیں ہوتا ہے مشاریق ماکہ کے کہ ان کو اس کی زیادہ معلومات ہوتی ہیں لیکن جب ان پر بھی معاملہ مشتبہ ہوتو خورج کے سئے اس با فیصلہ کردیا جائے گا اس کئے کہ ان کو اس پر فیصلہ کرنا اصل ہا اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جائے گا اور جب س کا پیت فیصلہ کردیا جائے گا اس لئے کہ خادرج کے گوائی پر فیصلہ کرنا اصل ہا اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جائے گا اور جب س کا پیت فیصلہ کردیا جائے گا اس لئے کہ خادرج کے گوائی پر فیصلہ کرنا اصل ہا اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جائے گا اور جب س کا پیت فیصلہ کرنا جائے گا اس کے کہ خادرج کے گوائی پر فیصلہ کرنا اصل ہا اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جائے گا اور جب س کا پیت فیصلہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

فرمایا کہ جب خارج نے ملک مطلق پر گوائی چین کی اور نبضہ کرنے والا نے خارج سے خرید نے پر گوائی چین کردی تو بہضہ کرنے والا مقدم ہوگا اس لئے کداگر چہ خارج اولیت کی ملکیت کو ٹابت کر دہا ہے لیکن قبضہ کرنے والا نے اس ف رج سے ملک کا حصول ٹابت کردیا اوراس میں کوئی منافات نہیں ہے بیاس طرح ہوگیا جیسے قبضہ کرنے والا نے ف رج کی ملکیت کا اقرار کی مجرای سے شراء کا دعوی کرلیا ہے۔

# تاریخ بیان ندکرنے پر گوائ کے باطل ہونے کابیان

قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْ الْانحِرِ وَلَا تَارِيحَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَثُ الْمَيْنَةِ وَالْمَا وَنُتْرَكُ الذَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ) قَالَ: وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُف . وَعَلَى قَوُلِ الْمَيْنَةِ وَتَرَكُ الذَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ) قَالَ: وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُف . وَعَلَى قَوُلِ مُحَمَّدٍ يَقُضِى بِالْبَيْنَيْنِ وَيَكُونُ لِلْحَارِجِ لِآنَ الْعَمَلِ بِهِمَا مُمْكِنْ فَيَجْعَلُ كَانَهُ اشْتَرى دُو الْبَيْدِ مِنْ الْاحْرِ وَقَبَصَ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ لِآنَ الْقَبْضَ دَلاَلَةُ السَّبْقِ عَلَى مَا مَوَّ، ولَا يَعُكِسُ الْامُولَ الْمُولِ الْبَيْعِ فَصَارَ كَانَ فِي الْعَقَارِ عِنْدَةً . وَلَهُ مَا النَّالُ الْإِخْمَاعِ، كَذَا الشَّرُاءِ وَالْمَالُو النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلِ الْمُحْلُ اللْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

هَاهُنَا، وَلاَنَّ السَّبَبُ يُوادُ لِمُحَكِّمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ ولاَ يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِى الْيَدِ إلَّا بِمِلْكِ مُسْتَحَقِّ فَبَقِىَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبِ وَآنَهُ لَا يُفِيدُهُ.

کی و دونوں کو اہیاں باطل ہوجا کمیں گی اور وار کو فیصند کرنے والا کے فیصنہ میں تیموڑ دیا جائے گافر مایا کہ پیم شخین کے زدیک ہے۔

کی و دونوں کو اہیاں باطل ہوجا کمیں گی اور وار کو فیصند کرنے والا کے فیصنہ میں تیموڑ دیا جائے گافر مایا کہ پیم شخین کے زد کہ ہے۔

حضرت امام محمد کے زد دیک دونوں کو امیوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور مدی بہ خارج کا ہوگا اس لئے کہ دونوں کو امیوں پر عمل کرتا میں ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح فیصنہ کی والا نے دوسرے سے خرید کر اس پر فیصنہ کر لیا بھر خارج کو بچ دیا لیکن مبنے کو میں ہے۔

میں ہے ہو دوسر کیا اس لئے کہ فیصنہ سبقت ملک کی ولیل ہے جس طرح کہ گزر چکا ہے اور اس کے بر عس نہیں ہوگا اس لئے کہ مبنے پر اس سے ہر دوسر کے ایک مبنے پر فیصنہ کی ویسل ہے کہ مبنے پر فیصنہ کی دیا ہے کہ ویسل ہوگا اس لئے کہ مبنے پر فیصنہ کی دیا ہو وہ معاری کو ل نہ ہو جیا مام محمد کا قول ہے۔

بعثہ کے بیٹن کی دلیل ہے ہے کہ شراء پر اقد ام کرنا حقیقت میں خریدار کی طرف سے بینچے دالا کے لئے ملکیت کا اقرار ہے اور دونوں سے اپنے دالا کے لئے ملکیت کا اقرار ہے اور دونوں سے اہمی اوراس جیسی صورتوں میں بدا تفاق شہادتوں کا بطلان ہوتا ہے اہمذاای طرح اس مسئلہ میں بھی ہوگا اوراس لئے کہ سبب سے تھم بیٹی ملکیت مراد کی جاتی ہے اور یہاں پر سخت کی ملکیت سے بیٹیر قبضہ کرنے والا کے لئے اس کا فیصلہ سرنامکن نہیں ہے۔ لہذا قبضہ کرنے والا کے لئے صرف سبب کا فیصلہ کرنے دالا ہوگا اور بیصرف سبب کا فیصلہ کرنا ملکیت سے لئے

فائدہ قبیں ہے۔

## وونوں گواہیوں ہ شن پرواتے ہونے کا بیان

ثُهَ لَوْ شَهِدَتُ الْبَيِّنَانِ عَلَى نَقُدِ النَّمَى وَلالْفُ بِالْآلُفِ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا إِذَا اسْتَوَيّا لِوُجُودٍ قَبْصِ مصسون مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَإِنْ لَمْ بسيدِ اعَلَى نَقُدِ النَّمَنِ فَالْقِصَاصُ مَدْهَبُ مُحَمَّدٍ لِلُوُجُوبِ عدد

وَلَوْ شَيِّدَ الفَرِيفَانِ بِالْبَيْعِ وَالْقَبُضِ تَهَاتَرَتَا بِالْإِجْمَاعِ، لِلاَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِجَوَاذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ بِخِلافِ الْاوَّلِ.

رَإِنْ وُقِيَّتُ الْبَيِّنَدَ ان فِي الْعَقَارِ وَلَمْ تُثْبِتَا قَبُضًا وَوَقْتُ الْخَارِجِ ٱسْبَقُ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا فَيُجْعَلُ كَانَّ الْخَارِجَ اشْتَرَى آوَّلَا ثُمَّ بَاعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ حَايُزٌ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا .

وَعِنْدَ مُ حَمَّدٍ بَقُضِى لِلْخَارِجِ لِآنَهُ لَا يَصِحُ لَهُ بَيْعُهُ قَبَلَ الْقَبْضِ فَيَقِى عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ آثَبَنَا قَبْطَا يَقُضِى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِآنَّ الْبَيْعَيْنِ جَائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ وَقُتُ صَاحِبِ الْيَدِ السُبَقَ يُقْضَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَيُجْعَلُ كَانَهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبَصَ ثُمَّ مَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمُ اَوْ

سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبِّ آخَرَ.

سلم مم وسس سر المرونون مواميال من كي ادائيكي يرواقع بهول توشيخين كيزديك الف، بزارك بدل تبادله بوجائع مسلط کے دوجنس اور مغت میں برابر ہول اس کئے کہ ہر طرف سے قبضہ صفحون موجود ہے اور جب گواہوں نے شمن کی ادائیگی کی شہادت ندوی تو تبادلہ والا غرب امام محر کا ہے اس کئے کہ امام محمہ کے مزد یک ممن واجب ہوتا ہے۔

۔ اور جب خارج اور قبضہ کرنے والا دونوں کے گواہوں نے قبضہ کے ساتھ بھج کی شہادت دی تو با اتفاق شہادت باطل ہوج کے بسے گیاس لئے کہامام محمہ کے نزدیک جمع کرناممکن نہیں ہے اس لئے کہ ددنوں بھے جائز ہیں پہلے کے خلاف اور جب دونوں کواہیاں غیر منقولہ جائداد کے متعلق مؤرخ بیان کئے گئے اور گواہول نے قبضہ ٹابت نہیں کیا اور خارج کی تاریخ مقدم ہے توشخین کے نزو کیک قبصنہ کرنے والا کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ اس طرح ہوگا کہ خارج نے پہلے قبضہ کرنے والا کو مدعی ہر کوخر بیرا پھراس پر تبعند کرنے سے پہلے تبصنہ کرنے والا کو بچ دیا اور زج قبضہ سے پہلے عقار میں جائز ہے شخین کے نزد یک اور امام محمہ کے نزد یک فارج کے حق میں نیعلہ ہوگا اس کئے کہان کے نزویک قبضہ سے پہلے عقار کی بیع جائز نہیں ہے اس لئے بینے خارج ہی کی ملکیت میں باتی رہ م کی اور جب گواہوں نے قبضہ بھی ٹابت کردیا تو با اتفاق قبضہ کرنے والا کے لئے فیصلہ ہوگا اس لئے کہ دونوں تو لوں پر دونوں ہیج جائز ہیں اور جب تبصنہ کرنے والا کی تاریخ مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں فرض کیا جائے گا كەقبىنىدكرنے والانے مدى بەكوخرىدكراس برقىندكرليا بجراس كوخارج كونى دياليكن جيج اس كےسپر دبيس كيايا سپر دكر ديا اور مجرود چیز کی دومرے سب سے تبضہ کرنے والا کے باس آخی۔

#### نصاب شهادت سے اضافہ کا اعتبار نہ ہونے کا بیان

قَالَ : (وَإِنْ آفَامَ اَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْاحَرُ اَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ) إِلَانَ شَهَادَةَ كُلّ الشَّاهِدِينَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كُمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكُثْرَةِ الْعِلَلِ بَلِّ بِقُوَّةٍ فِيهَا عَلَى تماغرف

قَىالَ (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَلِ رَجُلٍ اذَّعَاهَا اثْنَانِ اَحَدُهُمَا جَمِيْعَهَا وَالْاحَرُ نِصُفَهَا وَاقَامَا الْبَيْنَةَ فَيلِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ ثَلَاثَةُ ٱرْبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصُفِ رُبُّعُهَا عِنْدَ ٱبِي حَنِيْفَةَ) اغتِبَارًا بِطَرِيقِ الْـمُسَازَعَةِ، فَإِنَّ صَاحِبَ النِّصُفِ لَا يُنَازِعُ الْالْخَرَ فِي النِّصُفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَا مُنَازَعِ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ الْانْحَرِ فَيُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا (وَقَالَا : هِيَ بَيْنَهُمَا ٱثْلَاثًا) فَاعْتَبَرَا طَرِيقَ الْعَوْلِ وَ الْـمُ صَـادَيَةِ، فَصَاحِبُ الْجَعِيْعِ يَضُرِبُ بِكُلِّ حَقِّهِ سَهْمَيْنِ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَتُقَدُّمُ اثْلَاقًا، وَلِهَ ذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وَاصْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَٰذَا الْمُحْتَصَرُ وَقَدُ ذَكُرْمَا فِي الزِّيَادَاتِ .

فر مایا کہ جب ایک مدگی نے دو گواہ چیش کے اور دوسرے نے چار گواہ چیش کر دیے تو پھر بھی دونوں برابر ہواں کے اس لئے کہ ہر دو گواہ واس کی گواہی علت تامہ ہے جس طرح انفراد کی صورت میں دو کی گواہی علت تامہ ہے اور علت کی زیادتی ہے۔ جو نہیں ہوتی بلکہ علت میں قوت کی بناہ پرتر نیچ ہوتی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکاہے۔

سے رہا ہے۔ کی آ دمی کے پاس گھر ہواور دو آ دمیوں نے اس کا دعویٰ کر دیا ایک نے پورے گھر کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے رہایا کہ جب کی رہا ایک جب کے تین چوتھائی ہوگا اور دسرے نے رہا کہ دعویٰ کیا تھا اس کے لئے تین چوتھائی ہوگا اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا تھا اس کے لئے تین چوتھائی ہوگا اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا تھا اس کے لئے ایک رابع ہوگا۔ بیا ام اعظم کے نزد یک ہاوراس کو منازعت پر قیاس کیا گیا ہے انہذا آ دھے کا دعویٰ کرنے والا آ دھے میں دوسرے کا مقائل نہیں ہوگا اس لئے پورے کا دعویٰ کرنے والے کے لئے بیآ دھا منازعت کے علاوہ سے میا دوسرے آ دھے میں دونوں کا دعویٰ برابر ہے لہذا اس کوان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا کر دیا جائے گا۔

سام ہے اور دوسر سے ہیں کہ وہ گھر ان کے درمنیان دواور ایک لیتنی تین تبائی کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور انہوں نے اس کو علی اور مفیار بت پر قیاس کیا ہے گا اور انہوں نے اس کو عول اور مفیار بت پر قیاس کیا ہے لہٰذا بورے کا دعویٰ کرنے والا اپناختی دوحصوں بیس کر کے لے اور آدھے کا دعویٰ کرنے والا اپناختی اور بھی بہت سے میس کر کے لے اور تین تبائی سے تقسیم کریں سے اس مسئلے کے اور بھی بہت سے اضداد ،امثائل اور نظائر ہیں جن کواس مختصر میں بیان نہیں کیا جاسکتا اس لئے ہم نے ان کوزیا دادت میں بیان کردیا ہے۔

#### مكان كودونول مرعيان كے قبضه ميں مونے كابيان

قَالَ (وَلَوْ كَانَتُ فِي آيُدِيهِمَا سَلِمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نِصْفُهَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ وَنِصُفُهَا لَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لِلاَّذُ خَارِجٌ فِي النِصْفِ فَيَقْضِى بِبَيَنِهِ، وَالنِصْفُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لِلاَّذُ خَارِجٌ فِي النِصْفِ فَيَقْضِى بِبَيَنِهِ، وَالنِصْفُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا يَهُ عَدِهِ النَّعُونَ فَي يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفَ اللَّهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا لِمَا يَهُ مَا يَهُ وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفَ اللَّهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا لِمُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفَ اللَّهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا لِمُ اللَّهُ وَلَا قَضَاءَ بِدُونِ الذَّعُوى فَيُتُرَكُ فِي يَدِهِ .

قَى الَ (وَإِذَا ثَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَيْنَةً آنَهَا نَتَجَتُ عِنْدَهُ، وَذَكَرَا تَارِيخًا وَسِنُّ الدَّابَةِ يُـوَافِقُ احَـدَ النَّارِيخَيْنِ فَهُوَ اوَلَى) لِآنَ الْحَالَ يَشُهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ (وَإِنُ اَشُكُلَ ذَلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا) لِآنَهُ سَقَطَ التَّوْقِيتُ فَصَارَ كَانَّهُمَا لَمْ يَذُكُرَا تَارِيخًا .

رَإِنْ خَالَفَ سِنُ الدَّابَّةِ الْوَقْتَدِنِ بَطَلَتُ الْبَيِّنَتَانِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ لِاَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتُ فِي يَدِهِ .

قَالَ (وَإِذَا كَانَ عَبُدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ آحَدُهُمَا بِغَصْبٍ وَالْأَخَرُ بِوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) ِلاسْتِوَائِهِمَا فِي الاسْتِحْقَاقِ .

ے فرمایا کہ جب گھران دونوں مرعیوں کے قبضہ میں ہوتو ہورے کا دعوی کرنے والے کو آ دھا قضاء کے طور پر دیا جائے

هدايه درورزين کوهنگ و اد

میں اور آ دھا قضاء کے علاوہ میں ویا جائے گائی لئے کہ غیر مقبوضہ نصف کے متعلق وہ خارج ہے انبذا اس کے متعلق اس ک معاور آ دھا قضاء کے علاوہ میں ویا جائے گائی لئے کہ غیر مقبوضہ نصف کے متعلق دہ خارج ہے انبذا اس کے متعلق اس کی و فا اور دو آدماجوال کے قبضہ میں ہاں کا شریک اس نصف کا مرق نہیں ہے اس کے کہ اس کا دعوی صرف آرتے سے اور وہ آ دھان کے تبعنہ میں سالم ہےاور جب اس کادعویٰ اس آ و ھے کی طرف نہیں پھیرا جائے گا تو وہ اس کوروک کر طالم ہو محاور دعوے کے بغیر کوئی فیصلہ میں کیا جاتا لہٰذاو ہآ دھا پورے کا دعویٰ کرنے والے کے قبضہ میں تضا ، کے بغیر دے دیا جائے جا۔ فرمایا کہ جب کسی جانور کے بارے میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا اور ان میں سے ہرا کیہ نے اس بات پر گوای پیش کر دیا کہ یہ جانور میرے پاک پیدا ہوا ہے اور دونول نے تاریخ بھی بیان کر دی ادران میں سے ایک کی تاریخ کے ساتھ جانور کی عمر لمتی جاتے ہے۔ سے جانور میرے پاک پیدا ہوا ہے اور دونول نے تاریخ بھی بیان کر دی ادران میں سے ایک کی تاریخ کے ساتھ جانور کی عمر لمتی جاتے ہے تواس کا گوائی مقدم ہوگا اس کے کہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے لہٰذا اس کا دعویٰ راج ہوگا اور جب بیموانقت مشکل ہوتو وو جانوران دونوں کے درمیان مشترک بوگاس لئے تاریخ ہے اس کی تعین ساقط ہوجاتی ہے لہٰذایہ ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے کوئی تاریخ بیان کی ہی تبیس اور اگر جانور کی عمر دونوں کی بیان کردہ تاریخوں سے نہ کتی ہونو دونوں گوا ہیاں ساقط ہو جا کیں گ حاکم شہید نے ای طرح بیان کیا ہے اس لئے کہ فریقین کا جھوٹ اجا گر ہو گیا ہے لہٰذا وہ جانور قابض کے قبعنہ میں چھوڑ دیا

فرمایا کہ جب سمی آدمی کے پاس غلام ہواور دوآ دمیوں نے اس پر گوائی چیش کردیا ایک نے غصب کا اور دوسرے نے ودیعت کا تو وہ غلام ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اس لئے کہ دہ دونوں حقد ارہونے میں برابر ہیں۔

جائےگا۔

# فَصُلُّ فِي الثَّنَارُعِ بِالْأَيْدِي

# ﴿ بیم فصل قبضہ کے ذریعے منازعت کرنے کے میں ہے ﴾ فصل تنازعہ فی قبضہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب گوائی کے سبب سے خابت ہونے والی ملکیت سے
متعلق احکام سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس ملکیت سے متعلق احکام کو بیان کرنا شردع کیا ہے جن بیں قبضہ کے ڈریعے
مکیت ہفا ہر پائی جاتی ہے۔ ہی وہ ملکیت جو کو ای کے سبب سے خابت ہوتی ہوتی ہو وہ زیاد وہ تو ک ہے کیونکہ جب گوائی قائم ہوجائے
توکوئی قبضہ کی طرف تو جہیں کی جاتی ۔ لہذا مرابقہ فصل کومقدم اور اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (منایش تابعرایہ، جاابس الم ایرون )

## دوآ دمیوں کاکسی جانور میں اختلاف ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا نَسَازَهَا فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُ مَا رَاكِبُهَا وَالْاَحْرُ مُتَعَلِقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ اَوْلَى) لِآنَ تَصَرُّفَهُ اَظُهَرُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ آحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْاحْوُ وَيِهُ فَهُ فَالرَّاكِبُ اَوْلَى) بِيحَلافِ مَا إِذَا كَانَ رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَ الْهِمَا فِي وَيِهُ فَاللَّهِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِو الْهِمَا فِي السَّرْجِ وَالْاحْرُ الْعَدِهِ مَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ آوُلَى) لِآنَهُ هُو النَّكَ صَرُّفِ (وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِآحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ آوُلَى) لِآنَهُ هُو النَّكَ صَرُّف (وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيمٍ آحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْاحَرُ مُتَعَلِقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّلِيسُ الْمُسَوِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ بِهُ اللَّهُ وَالْعَرْمُ مُتَعَلِقٌ بِهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعَرُهُ مَا تَصَرُّفُ (وَلُو تَنَازَعَا فِي بِسَاطِ آحَدُهُمَا جَالِسٌ عَلَيْهِ وَالْاحَرُ مُتَعَلِقٌ بِهِ الْمُعَرِيقِ الْقَضَاءِ لِآنَ الْقُعُودُ لَيْسَ بِيدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيًا .

قَالَ : (رَاذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ) لِآنَ الزِّيَادَةَ مِنْ جنُسِ الْحُجَّةِ فَلَا تُوجِبُ زِيَادَةً فِي الاسْتِحُقَاقِ .

کے فرمایا کہ جب کسی جانور کے بارے میں دوآ دمیوں نے اس طرح جھڑا کیا کہ ان میں ہے آیہ سوار ہواور دوسرا لگام پڑے ہوتے ہوتو سواراس کا زیادہ سختی ہوگا اس لئے کہ اس کا تضرف زیادہ ہے کیونکہ رکوب بلکیت کے ساتھ مختی ہوا ان کے اس کا تضرف زیادہ ہوگا اس صورت کے خلاف کہ جب دونوں زین جب ایک شخص زین میں سوار ہواور دوسرا اس کا ردیف ہوتو زین والا آ دمی افضل ہوگا اس صورت کے خلاف کہ جب دونوں زین پرسوار ہوں تو وہ جانوران دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اس لئے کہ تضرف میں دونوں برابر ہیں ای طرح جب کسی اونٹ کے

سے میں اس طرح اختلاف کیا کہ ان میں ہے ایک کا اس پر سامان لدا ہوا تھا اور دومرے کا اس پر پانی کا کوز و تھا تو جس لدا ہو ہوگا و وافضل ہوگا اس لئے کہ اس کو ہی متصف سمجما جائے گا۔

مر ای طرح جب کسی قیص کے بارے میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا آبک فخص الاس کو پہنے ہوئے ہواور دومرے سے اس کی استین کو پکڑا ہوا ہوتو پہنے والا افضل ہوگا اس لئے کہ اس کا تصرف زیادہ ہے۔

جب دوآ دمیوں نے کسی بستر کے بارے میں اختلاف کیا اور ان میں سے ایک اس پر ببیٹھا ہوا ور دوسرا اس کو پکڑے ہوئے ہوتو بستر ان میں مشترک ہوگا بعنی قضاء مشترک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس پر بیٹھنا قبضہ کی دلیل نہیں ہے اس لئے دونوں برابر ہوں سے ۔ فرمایا کہ جب ایک آ دی کی قبضہ میں کپڑا ہوا ور اس کا ایک کنارہ دوسرے آ دمی کے قبضہ میں ہوتو وہ ان کے درمیان "دھا آ دھ تقسیم ہوگا اس لئے کہ جوزیادتی ہے وہ دلیل کی بی جنس ہے لبذا یہ زیادتی استحقاق کے زیادہ ہونے کی موجب نہیں ہوگ ۔

## ترجماني كرنے والے مقبوضہ بيچے كے معتبر ہونے كابيان

قَالَ : (وَإِذَا كَانَ صَبِيٍّ فِي يَذِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ : آنَا حُرُّ فَالْقُولُ قَوْلُهُ) إِلاَنَهُ فِي يَدِهِ) إِلاَّنَهُ آفَرٌ بِآنَهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ آفَرٌ بِنَاهُ لِا يَدَ لَهُ حَيْثُ آفَرٌ بِاللَّهِ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) إِلاَّنَهُ آفَرٌ بِآنَهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ آفَرٌ بِسَالِرِقِ (وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) إِلاَّنَهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَا يَاللَّهِ فَي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَا يَاللَّهِ فَي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَا يَاللَّهُ فَي عَلَى يَعْبِرُ عَنْهَا وَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ، فَلَوْ كَبِرَ وَادَّعَى الْحُرِيَّةَ لَا يَكُونُ الْقُولُ قَوْلَهُ لِلَا لِمَا يَا لِهُ عَلَيْهِ فِي حَالٍ صِغَرِهِ .

کے فرمایا کہ جب کی آ دی کے قبضہ میں پچہ واور وہ آئی کر بھائی کرسکتا ہوا وروہ یہ کیے کہ میں آزاد ہوں تواس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ وہ اپنی ذات کا خود مالک ہاور جب اس نے یہ کہا کہ میں نلال کا غذم ہوں تو وہ اس آ دمی کا غدام ہوگا تو وہ اس آ دمی کا ہی اس کے کہ اس نے رقیت کا اقر ارکر کے بیا قر ارکر لیا ہے کہ اس کا ذاتی بقت نہیں ہے اس اور جب وہ بچہا چی تر جمانی نہ کرسکتا ہوتو وہ اس آ دمی کا غلام ہوگا جس کے قبضہ میں ہوگا کیونکہ اس کا بنی ذات پر بتھ نہیں ہے اس اور جب وہ بچہا چی تر جمانی نہ کرسکتا ہوتو وہ اس آ دمی کا غلام ہوگا جس کے قبضہ میں ہوگا کیونکہ اس کا بنی ذات پر بتھ نہیں ہے اس کے کہ وہ اپنی تر جمانی کر نے برقادر ہو کے کہ وہ اپنی تر جمانی کر نے برقادر ہو کی کہ دہ اپنی تر جمانی کر بی بات کا اعتبار ٹیس کیا جائے گا اس کے بچین میں اس پر رقیت طاری ہو بچکی ہے۔

## متصل دیواروشتهر کےسبب اختلاف ہوجانے کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا كَانَ الْحَاثِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِبِنَائِهِ وَلِآخَوَ عَلَيْهِ هَرَادِيٌّ فَهُوَ لِللَّهِ اللَّهُ وَالْخَوْعِ مَا إِللَّهُ وَالْخَوْءِ فَا لَهُ وَالْخَوْءِ فَا لَهُ وَالْخَوْءِ فَا لِللَّهُ وَالْخَوْءِ فَا لِللَّهُ وَالْخَوْءِ فَا لِللَّهُ وَالْخَوْءِ فَا إِللَّهُ وَالْخَوْءِ فَا إِللَّهُ وَالْخَوْدِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

عُوزُ مُعَلَّقَ بِهَا، وَالْمُوَادُ بِالاِيْصَالِ مُدَاعَلَةٌ لَين جِدَارِهِ إِنْهِ وَلِينِ هِذَا فِي جِدَارِهِ وَكَذَهُ مُسَمَّى النِّصَالُ تَرْبِعِ، وَهَذَا الْمَعَانِطِ الصَّاحِبِهِ لِلاَنَّ بَعْضَ بِنَائِهِ عَلَى بَعْضِ بِنَاءِ هَذَا الْحَانِطِ الْصَالُ تَرْبِعِ، وَهَذَا الْمَعَانِطِ الْمَعَانِطِ وَقَدُلُهُ الْهَوَادِيِّ اَصَّلا، وَكَذَا الْمَوَادِي لَانَّ الْهَوَادِي اللَّهَ الْهَوَادِي اللَّهَ الْهُوادِي اللهَ الْمُعَلَّمِ اللهَ الْمُوادِي اللهَ الْمُعَلِيمِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فر مایا کہ جب کی آور انسال والے کی ہو گوار میں ہمیں ہو یا و ہواراس کی محارت کی ہوئی ہواوراس پر دوسر ہے تیجے گئے ہوئی ہوں تو وہ دیوار ہستیر اورانسال والے کی ہوگی اور تختوں کا اختبار نہیں ہوگا اس لئے کہ ہمیں والا اس دیوار کو استعمال کرنے والا ہوئے ہوئی والا ہے تو بیا ایما ہوگیا جیسے ایک جا اور دوسر اللہ نے کہ ہواوران میں سے ایک کا ہوئور پر سامان ہواور دوسر سے کا کوزہ ہواور انسال کا مطلب بیہ ہاس آ دی کی دیوار کی اینٹیں دوسر سے آ دی کی دیوار کی اینٹوں لگائی می ہوں اور اس انسال کو انسال تربی ہمی کہاجا تا ہے بیا تسال تقیر کے مالک کوٹ میں طاہری گواہ ہوتا ہے اس لئے کہ محارت کی بھوں اور اس انسال کو انسال تربی ہمی کہاجا تا ہے بیا تسال تقیر کے مالک کوٹ میں طاہری گواہ ہوتا ہے اس لئے کہ محارت کے ایک کی پھوٹھارت اس کی دیوار کے جسے میں داخل ہوئی ہوئی ہو اور ماتن کا تول اُنھر اوی لیست بھی واس بات کی وئیل ہے کہ تختوں کا کوئی اختبار نہیں ہے بہی تھم بور دیوار ان میں سے کی ایک کے شخص اور دوسرے کا بچھے نہ ہوتو وہ دیوار ان کے درمیان دیوار کے بارے میں جھڑا کریں جس پر ان میں سے کی ایک کے شختے ہوں اور دوسرے کا بچھے نہ ہوتو وہ دیوار ان کے درمیان میات کے درمیان کے کہا ہوگی۔

### تعددههترون كسبب اشتراك ديوار مونے كابيان

رَجْهُ النَّانِي اَنَّ اِلاسْتِعْمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَيَتِهِ . وَوَجُهُ الْأَوَّلِ اَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لِوَضْعِ كَثِيرِ الْجُـدُوعِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ، إلَّا اَنَهُ يَبُقَى لَهُ حَتَّ الْوَضْعِ لِآنَ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ

اور جب مرعیوں میں سے ہرایک کے اس دیوار پر تین تین طبیتر ہوں تو وہ دیواران کے درمیان مشترک ہوگی اس

ALINATION OF THE STATE OF THE S

## اتصال د بوار ہے طبہتر کا زیادہ حقدار ہونے کا بیان

(وَلَوُ كَانَ لِاحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْاَحَرِ اتِصَالٌ فَالْآوَّلُ اَوْلَى) وَيُرُوَى النَّانِي اَوْلَى . وَجُهُ الْآوَلِ اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُذُوعِ النَّصَرُّفَ وَلِصَاحِبِ الْإِيْصَالِ الْيَدُ وَالتَّصَرُّثُ اَقُوى . وَجُهُ النَّانِي اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُذُوعِ النَّصَرُّفَ وَجُهُ النَّانِي اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُدُوعِ النَّقَصَاء لِهُ النَّانِي اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُدُوعِ النَّقَصَاء لِهُ النَّانِي اَنَّ الْمُحَالِكِ يَصِيرُ ان كَبِنَاء وَاحِدِ مِنْ صَرُورَةِ الْقَصَاء لَهُ بِبَعْضِهِ الْقَصَاء لِهُ لِمَا قُلْنَاء وَاحِدِ مِنْ صَرُورَةِ الْقَصَاء لَهُ بِبَعْضِهِ الْقُصَاء لِهُ لِمَا قُلْنَاء وَاحِدِ مِنْ صَرُورَةِ الْقَصَاء لَهُ بِبَعْضِهِ الْقُصَاء لِهُ لِمَا عُلْدِه وَالِهُ الطَّحَادِيِّ وَصَحَّحَهَا الْجُرُجَائِيُ . يَبْقَى لِلْلَحَرِ حَقَّ وَضَعِ جُلُوعِهِ لِلمَا قُلْنَاء وَهَذِهِ وَوَايَةُ الطَّحَادِيِّ وَصَحَّحَهَا الْجُرُجَائِيُ .

جب ایک مدگی کا شہتر ہواور دومرے کا انصال ہوتو شہتر والا زیادہ جن دارہوگا ایک روایت ہے کہ اتعمال والا افضل ہوگا پہلے قول کی دلیں ہے کہ شہتر والا اس دیوار میں متصرف ہے اور انصال والا اس پر قابض ہے اور تصرف زیدہ قول کی دلیل ہے کہ شہتر والا اس دیوار میں متصرف ہوتا ہے دوسری روایت کی دلیل ہی ہے کہ انصال کی وجہ سے دونوں دیوار یں ایک بی ممارت کی طرح ہیں اور صاحب تصال کے بعض دیوار کے فیصلہ کرنے سے بدئیمۃ اس کیلئے کل کا فیصلہ ہوگا اور شہتر والے کو شہتر رکھنے کا حق ہوگا اس دیمل کے سب جس کو ہم نے بیان کیا ہے بیام طحاوی کی روایت ہے اور علامہ جرجانی نے اس کوچے قرار دیا ہے۔

# مشتر كه گھر ميں مختلف كمروں پر قبضه ہونے كابيان

قَالَ : (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشُرَةُ اَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتُ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان) ِلاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيْهَا .

قَالَ: (وَإِذَا اذَّعَى رَجُلانِ اَرْضًا) يَغْنِى يَدَّعِى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا (اَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمْ يَقُضِ الْهَا فِي يَدِهِ لَمْ يَقُضِ الْهَا فِي اَيْدِيهِمَا) لِآنَ الْيَدَ فِيْهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتعَذُّرِ يَدِهِ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا خَنَى يُقِيمَا الْلِيَّنَةَ اَنَّهَا فِي اَيْدِيهِمَا) لِآنَ الْيَدَ فِيْهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتعَذُّرِ يَدِهِ يَدِهِ وَاحِدَ مِنْهُ مَا الْيَيْنَةَ جُعِلَتُ فِي يَدِهِ إِحْ صَارِحًا وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيْنَةُ تُثْبِتُهُ وَإِنْ آفَامَ اَحُدُهُمَا الْبَيْنَةَ جُعِلَتُ فِي يَدِهِ إِلَى الْمُحَجَّةِ لِآنَ الْيَدَ حَقَّ مَقْصُودٌ (وَإِنْ آفَامَا الْبَيْنَةَ جُعِلَتُ فِي ايُدِيهِمَا) لِمَا بَيْنَا فَلَا يَسْتَجِعَلُ لِي الْعُرَامِ الْعُرَامِ الْهُ الْمَا الْمُعَلِقُ فَي الْمُحَجِّةِ لِآنَ الْيَدَ حَقَّ مَقْصُودٌ (وَإِنْ آفَامَا الْبَيْنَةَ جُعِلَتُ فِي ايُدِيهِمَا) لِمَا بَيْنَا فَلَا يَسْتَجِعَلُ

OFT BOOK (U.Z.)// Julya

لَا حَدِهِمًا مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ (رَإِنْ كَانَ آحَدُهُمَا قَدْ لَبِنَ فِي الْآرْضِ آوْ بَنِي آوْ حَفَرَ فَهِي فِي يَدِهِ) لاَحَدِهِ عَامِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ (رَإِنْ كَانَ آحَدُهُمَا قَدْ لَبِنَ فِي الْآرْضِ آوْ بَنِي آوْ حَفَرَ فَهِي فِي يَدِهِ) الرُجُودِ النَّصَرُفِ وَالِاسْتِعْمَالِ لِيْهَا.

یوجوں فرمایا کہ جب ایدا گھر ہوجس کے دس کمرے ایک کے قبضہ میں ہوں اورا یک کمرہ دومرے کے قبضہ میں ہوتو اس کا صحن دونوں میں آ دھا آ دھا مشترک ہوگا اس لئے کہ اس محن کے استعمال مینی گذرنے میں دونوں برابر ہیں۔ معن دونوں میں آ

مین دونوں ہیں، وسی ہر یہ ہر کے بار ہے میں دوآ دمیوں نے بیدو کوئی کیا کہ دواس کے قبضہ میں ہے تو ان میں ہے کسی کے تن میں فرمایا کہ جب کسی جہتر اس کے قبضہ میں ہے تو ان میں ہے کسی کے تن میں ہمی اس ذہین سے قبضہ کی بیاں تک کہ دو دونوں اس بات پر گوائی چیش کریں کہ دونو شان کے قبضہ میں ہمی اس ذہین کے قبضہ میں ہمی اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے ادر جو چیز قاضی کی معلومات ہے غائب مو اس کئے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے ادر جو چیز قاضی کی معلومات ہے غائب مو اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے ادر جو چیز قاضی کی معلومات ہے غائب مو اس کے کہ اس کے کہ اس کے حاصر کرتا مشکل ہے ادر جو چیز قاضی کی معلومات ہے غائب مو

اں گوگواہی ٹابت کرئی ہے۔ اور جب ان میں ہے ایک آ دمی نے گواہی ٹیٹی کر دی تو وہ زمین اس کے قبضہ میں دے دی جائے گی اس لئے کہ دلیل قائم ہو پھی ہے کیونکہ قبضہ خق مقصود ہے اور جب دونوں نے گواہی ٹیٹی کر وی تو وہ زمین ان دونوں کودے دی چاہئے گی اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بچئے ہیں لہٰذا حجت کے بغیر کسی کواس کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا اور جب ایک مدی نے اس زمین میں پچھا نیٹیں اگا دیں یا میں رت بنوالی یا کنواں کھر والیا تو وہ زمین اس کے قبضہ میں بھرگی اس لئے کہ اس میں اس شخص کا تصرف اور استعمال

موجوابه



# بَابُ دُعُوَى النَّسِبِ

# ﴿ بيرباب دعوى نسب كے بيان ميں ہے ﴾

باب دعوى نسب ك فقهى مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنق علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب اموال میں ہونے والے دعویٰ کو پہلے ذکر کیا ہے
کیونکہ اموال میں دعووں کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے۔ البذا ان کو پہلے کرنا ضروری تھا۔ جبکہ نسب میں دعووں کا ہونا یہ اس کی ہنست مے ہے لہذا اس کومؤ خرذ کرکیا ہے۔ (عنایہ ترح البدایہ، جاابس ہوں میں میں دوری تھا۔ جبکہ نسب میں دعود کرکیا ہے۔ (عنایہ ترح البدایہ، جاابس ہوں میں دوری کا مونا ہوں کا میں میں میں دوری کا میں میں دوری کا میں میں میں میں دوری کا میں میں دوری کے البدایہ کی میں میں میں دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح البدایہ، جاابس میں دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح البدایہ، جاابس میں دوری کا میں کیا ہے۔ (عنایہ ترح البدایہ، جاابس میں دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح کا البدایہ، جاابس میں دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح کا البدایہ، جاابس میں دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح کا البدایہ، جاابس کا کہ کا میں میں کا دوری کیا ہے۔ (عنایہ ترح کا البدایہ، جالبدایہ)

## نسب کے مؤثر ہونے کابیان

(المستدلاحدين منبل،ج مهي ١٥٣٥، اتحاف السادة ، ازامام زبيدي ، ج اص ٢٥)

# زانی کے لئے نسب ٹابت نہ ہونے میں فقہی نداہب

مسلم شریف میں نمی منافظ کے سے صدیث مروی ہے کہ نمی نگاتیڈ اے فرمایا: (بچربستر والے (بیعن خاوند) کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں )۔

ا مام نو دی رحمہ اللہ تعالی اس کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عاصر زانی کو کہتے ہیں، زانی کے لیے پھر ہیں کامعنی سہ ہے کہ: اے ذلت درسوائی ملے گی اور بچے ہیں اس کا کوئی جن ہیں۔

اور عرب عادتا ہے کہ جاتے گئے۔ اس کے لیے پھر ہیں ،اوراس سے وہ معنی نیہ لیتے تھے کہاں سوائے ذکت ورسوائی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔

## ولدزنا كعدم نسب من فقبهاء كرام كاتوال

اول: حافظ ابن حزم الظاہری کا قول ہے کہ نی منگافیز اسے لیے بھر میں ) کے الفاظ کمہ کرز انی سے اولا دکی نفی کردی

ہ زانی رحد ہادر بچے کا الحاق زانی کے ساتھ بیس کیا جائے گا بلکہ اگر مورت بچے بنتی ہے تواے مال کے ساتھ می کئی کیا جائے ۔ میں مردی طرف نہیں -

مردں رہے۔ اورائ طرح وہ اپنی ماں کا اور مال اس کی وارث ہوگی اس لیے کہلعان میں ٹی نٹائیڈ آمینے بچے بورت ہے کمتی کیا اور مرد سے

اں کا تعلی کردی۔ اس کا تعلیم الکید بیس ہے کہ: زانی کا پانی فاسد ہے اس لیے بچیاس کی طرف کمی تبیس ہوگا۔ دوم: فقد ہالکید بیس ہے کہ: زانی کا پانی فاسد ہے اس لیے بچیاس کی طرف کمی تبیس ہوگا۔

روا بسید است کے ایک محف یہ اقر ارکرتا ہے کہ اس نے آزاد تورت کے ساتھ زیا کیا اور یہ بچہ اس کے زیا ہے بیدا شدہ م اور تورت بھی اس کی تقدیق کردے تو پھر بھی نسب ان دونوں میں ہے کی ایک کے ساتھ ٹابت نہیں ہوگا ،اس لیے کہ نی تاہیخ کا فرمان ہے: (بچہ بستر والے (خاوند) کے لیے ہے اور زائی کے لیے پھر ہیں) تو یہاں پر فراش اور بستر تو زائی کا ہے ہی نہیں اور نہی تاہیخ نے زائی کا حصہ تو صرف پھر قرار دیے ہیں بتواس صدیت میں مرادیہ ہے کہ نسب میں زائی کا کوئی حصہ بیں۔

زنا ہے پیداشدہ بے کا الحاق زانیہ ورت ہے ہوگا

جبیا کہ ہم اوپر بیان کریچے ہیں کہ ولد زنا کا الحاق زائی ہے نہیں ہوسکتا بلکہ جس زائی عورت نے اسے جنا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا الحاق ہوگا ، ایام سرخسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب" المبسوط" میں ذکر کیا ہے کہ کسی مرد نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے آزاد عورت ہے زنا کیا جیٹا ہے اور عورت نے بھی اس کی تقد ایش کردی تو نسب اس سے ٹابت میں ہوتا اس لیے کہ نبی طابع کا فریان ہے : ( بچے بستر والے کا ہے اور زائی کے لیے بچھر ہیں ) اور زائی کا بستر نہیں ۔ اور اگر این دائی نے اس کی ولا دت کی محوابی دے دی تو اس کی وجہ سے بچے کا عورت کے ساتھ نسب ٹابت ہوگا کین مرد ہے نیس۔

عورت کے ساتھ نسب کا جوت تو سنچ کی دلادت ہے جو کہ دائی کی گوائی سے ظاہر ہوا ہے ،اس لیے کہ عورت سے بیچے کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا البذاعورت سے بیچے کا نسب ٹابت ہوگیا۔

زانی مردکازنیه مورت سے شادی کرنا اور بیچ کے نسب میں اس کی اثر اعدازی:

نقد دننے کی کتاب فقادی هندمیش میں ہے کہ: اگر کس نے عورت سے زنا کیا تووہ حاملہ ہوگئ پھراس نے اس عورت سے شادی کر کی تو اس نے اس عورت سے شادی کر کی تو اس نے اگر تو جھا ہے گا ، اوراگر چھا ہے اس کی مدت میں بچا جنا تو اس سے بچے کا نسب ٹابت ہوجائے گا ، اوراگر چھا ہے کی اس بے بیدائش ہوجائے تو پھرنسب ٹابت نہیں ہوگا۔

کین اگر دہ اس کا اعتراف کرے کہ دہ بچہا ک کا بیٹا ہے اور میہ نہ کیے کہ دہ بچیز ناسے پیدا ہواہے ،کیکن اگر اس نے پیکہا کہ وہ میرے زناہے بی پیدا ہواہے تو اس طرح نہ تو نسب ٹابت ہوگا اور نہ بی وہ اس کا دارث بے گا۔

اوعلامہ ابن قدامہ دحمہ اللہ تعالیٰ نے "المغنی" میں ذکر کیا ہے کہ جمہور علاء کے قول کے مطابق لعان کرنے والی عورت کے بچے کولعان کرنے والی عورت کے بچے کولعان کرنے والا جب البینے خاندان میں ملانا چاہے تواسے اس کے ساتھ ہی ملحق نہیں ولد زنا کو زانی ہے ملحق نہیں جائے گا، لیکن ولد زنا کو زانی ہے ملحق نہیں جب زانی ولد زنا کو اپنے ساتھ ملانا جا ہے تواسے زانی کے ساتھ کھی نہیں کیا جائے گا۔

علامہ قاضی عیام سے الرحمہ ماکل کہتے ہیں۔ کہ جاہلیت میں عادت تھی کہ زنا سے نب کا الحاق کیا جاتا تھا، اور وہ کو کرنے کے لئے ہونے یاں کرائے پر حاصل کرتے تھے اور مال جس کا اعتراف کرلیتی بچہاں کی طرف منسوب کردیا جاتا تھا، اور اسلام سے المحل تراردیا اور بچکو شرک بستر والے کی طرف منسوب کردیا ، اور جب عبد بن زمعہ اور سعد بن اب وقاص کا آپر میں تناز شبیدا ہوا اور سعد بن ان عتب کی وصیت پر دور جاہلیت کے طریقہ پھل کرنا چا ہا اور انہیں اسلام میں اس کے باطل ہونے کا عمل اور تعدد کی تاریخ کے کہ ماں نے عتب کی اور نے کا عمل اور تعدد کی تاریخ کی ماں نے عتب کی اور تاریخ کا اس ان کے استریک بیدا ہوا ہے تو رسول کر یم مناز ہونے کی ماں نے عتب کی اور تاریخ کی ماں کے حق میں فیصلہ دے در کیا ، اور عبد بن زمعہ نے یہ دلیل کی کہ وہ اس کے بات بر پر بیدا ہوا ہے تو رسول کر یم مناز ہونے اس کے جن میں فیصلہ دیے دیا۔

۔ علامہ ابن قدامہ بلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔اوروہ سب اس پرجمع ہیں کہ جب بچکسی آ دمی کے بستر پر بیدا ہوا ور دوسر افخص کا دعوی کرے کہ وہ بچہ میرا ہے تو وہ اس کی طرف کمتی نہیں ہوگا۔ (المنن (6ر228)

## باندى كى نيع بوجائے كے بچه جننے كابيان

(وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةٌ فَحَجَاءَ ثُ بُولَدٍ فَاذَعَاهُ الْبَائِعُ) فَإِنْ جَاءَ ثُ بِهِ لِآفَلَ مِنْ سِنَةٍ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمُ اللهُ دَعُونُهُ اللهُ دَعُونُهُ اللهُ دَعُونُهُ اللهُ دَعُونُهُ اللهُ دَعُونُهُ مَا اللهُ دَعُونُهُ مَا اللهُ دَعُونُهُ مَناقِصًا ولَا نَسَبَ بِلُوْنِ اللّهُ دَعُونُهُ اللّهُ دَعُونُهُ مَناقِصًا ولَا نَسَبَ بِلُوْنِ اللّهُ وَكُهُ مِنَاقِعً مَعْهُ لَاللّهُ وَعُلِهُ مَنَاقِصًا ولَا نَسِبَ بِلُوْنِ اللّهُ وَلَهُ مِنَاهُ عَلْمُ فَعَلَى فَي دَعُواهُ مُناقِصًا ولَا نَسَبَ بِلُوْنِ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَعُلِهُ مَعْهُ وَعُواهُ مُناقِصًا ولَا مَسَبَ بِلُوْنِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْعَلُوقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُولِهِ مِنْهُ لِآنَ الطَّاهِرَ عَلَمُ الرّبَنَى الطَّاهِرَ عَلَمُ اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَوقِ وَهُلِهِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ لاَنَا عَلَمْ الْوَلَدِ لا يَجُوذُ (وَيُرَدُ التَّعَنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللل اللللللّهُ اللللللللللّ

کے فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے بائدی کو پیچا پھراس نے بچہ جنااور بیچنے والے نے اس کا دعویٰ کر دیا تو اگر بیچ کے دن سے چھا وہ سے تم میں اگر بائدی نے بچہ جنا ہموتو وہ بچہ بیچنے والا کا ہموگا اوراس کی ماں بیچنے والے کی ام ولد ہموگی تیں میں اس کا دعوی باطل ہوگا۔ دمزت امام زفر اور دهنرت امام شافعی کا بھی ہی قول ہاں گئے کہ بیجے والا کا تھ کر نااس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ بچہ سرکا غلام ہے بہذا اس کے دعویٰ میں تناقفی ہوگیا اور دعویٰ کے بیجے رنب ٹابت نہیں ہوتا استحسان کی ولیل ہے ہے کہ بیجے والے ی بیج سے بلوق کا اتصال اس امرکی واضح شہادت ہے کہ وہ بچاس کے کہ ظاہر بھی ہے کہا کیہ مسلمان زنانیس کر ۔ گا بیج مدار پوشیدگی پر ہے بندا اس میں تناقض ہوسکتا ہے اور جب بیجے والا کا دعویٰ صحیح ہے تو یہ دعویٰ وقت ملوق کی طرف منسوب اور جب بیجے والا کا دعویٰ صحیح ہے تو یہ دعویٰ وقت ملوق کی طرف منسوب ہوگا اور یہ واضح ہو جائے گا کہ بیجے والے نام ولد کو بیج ہو کا اس لئے بیج کو شخ کر دیا جائے گا اس لئے کیا کہ اس لئے کا ام ولد کو بیج ہو کا اس کے کہا تھا میں کہ اس کے کہا تھی میں پر جائے گا اس لئے کیا اس ولد کی بیج ہو کہا ہے۔

اور جب بنے کے دوسال بعد بائدی نے بچہ جناتو بیچے والا کا دعوی درست نہیں ہوگا اس لئے کہ بیٹی طور پرعلوق بیچے والے ک کمپیت ہے مصل نہیں ہے جبکہ علوق کا اقصال ہی دلیل اور جست ہے گر ہے کہ بیچے والاخر بدار کی تقد لیں کر دیے تو بیچے والا سے اس کا نب ٹابت ہوجائے گا اور اس کو استبیلا د با النکاح پرمحمول کیا جائے گا اور بھی باطل نہیں ہوگی اس لئے کہ ہم کویہ یقین ہے کہ علوق بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوا ہے۔

۔ لبندانہ تو آزادی کی حقیقت تابت ہوگی اور نہ ہی آزادی کاحق تابت ہوگا اور یہ دعویٰ تحریر کا دعویٰ ہوگا اور غیر مالک تحریر کے دعویٰ کا اہل نہیں ہوتا۔

#### وقت تع سے چھ ماہ سے زائد پرجنم دینے کابیان

(وَإِنْ حَاءَ ثُ بِهِ لِا كُنَرَ مِنْ مِنَةِ آشُهُ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَلِاَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوةُ الْبَانِعِ فِي الْبَيْعِ وَلِاَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوةُ الْبَانِعِ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدُ الْحُجَّةُ فَلَا اللهُ اللهُ

ادر جب اس نے بیچے کے دقت سے چھاہ سے ذاکد ہی اور دوسال سے کم مت میں بچہ جنا تو نسب کے متعلق بیچنے والا کا دعو کی مقبول نہیں ہوگا گر یہ کرخر بداراس کی تقد بی کر دے اس لئے کہ وسکتا ہے کہ علوق بیچنے والے کی ملکست میں نہ ہوا ہوا ور الا کا دعو کی مقبول نہیں ہوگا گر یہ کرخر بداراس کی تقد بین کر دی تو نسب اس حوالے سے جیسا کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہذا خریدار کی تقد بین طرور نی ہے اور جب خریدار نے تقد بین کر دی تو نسب خابت ہوجائے گا وہ یہ بچے آزاد ہوگا اور اس کی مال نیچنے والے کی ام والد ہوگی جیسا کہ پہلے مسکد میں ہے اس لئے کہ نیچنے والا اور خریدار نے ایک دوسرے کی تقد این کردی ہے اور یہ احتمال تو ہے بی کہ علوق بیچنے والے کی ملکست میں ہوا ہوگا۔

# چه ماه سے کم مدت میں بچہ خم وسینے پرعدم استعباد و کابیان

(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَاذَعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَ تُ بِهِ لِاقَلَّ مِنْ مِنَةِ آشُهُرٍ لَمْ يَثَبُتُ اللاسْتِيلادُ فِي الْامِي) لِانَّهَا تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ وَلَمْ يَثَبُتُ نَسَبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلى ذَلِكَ فَلَا يَتَبَعُهُ اسْتِيلادُ الأمِّ (وَإِنُ مَاتَتُ الْأُمُّ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَ تُ بِهِ لِآقَلَ مِنْ سِتَّةِ اَشُهُرٍ يَثُبُتُ النَّسَبُ فِي النَّسَبِ فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبِعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَانَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَانَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَلَمْ النَّسَبِ فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبِعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَالنَّمَ الْوَلَدِ، وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةَ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّاكَةُ الْوَلَدِ، وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَةَ مِنْ جَهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّاكَةُ وَالسَّلَامُ (اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا، وَالْآذُنَى يَتُبُعُ الْآعُلَى (وَيَوُدُ وَالسَّلَامُ (اَعْتَقَهَا وَالْآذُنَى يَتَبَعُ الْآعُلَى (وَيَوُدُ وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا، وَالْآذُنَى يَتَبَعُ الْآعُلَى (وَيَوُدُ وَاللَّهُ مِنْ كُلَّهُ فِي قُولِ آبِي حَنِيْفَةً .

وَقَالَا : يَسُرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْأُمْ لِلاَّنَّهُ تَبَيْنَ آنَهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ، وَمَالِيَّتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَقَالَا : يَسُرُدُّ حِصَّةَ الْالْمِ الْمُثْمَّرِي، وَعِنْلَهُمَا مُنَقَوِّمَةٌ فَيَصْمَنُهَا .

: ﷺ فرمایا کہ جب بچرفوت گیا اور پیچ والے نے اس کے نسب کا دعویٰ کردیا جبکہ باندی نے اس کو چھاہ ہے کم مدت میں جنا ہوتو مال میں استیلا و ٹابت نہیں ہوگا اس لئے کہ دہ بچہتا ہے ہا در موت کے بعداس کا نسب ٹابت نہیں ہوا ہیں لئے کہ موت کے بعداس کا نسب کا رحوت کی ضرورت ہی ضرورت ہی نہیں رہی لبندا استیلا دکواس کے تالیح نہیں کیا جائے گا اور جب مال مرگی اور پیچ والے لئے اسب کا دعویٰ کر دیا اور مال نے بچہ ماہ ہے کم میں وہ بچہ جہتا تھا تو بچ بی نسب ٹابت ہوجائے گا اور پیچ والا اس کولے لے گا اس نسب کا دعویٰ کر دیا اور مال نے بچہ ماہ ہے کم میں وہ بچہ جہتا تھا تو بچ بی نسب ٹابت ہوجائے گا اور پیچ والا اس کولے لے گا اس کے کے نشصان دے نہیں ہوا میں ولد ہی اصل ہے لئے کہ نسب کے معاصل کرتی ہے لئذا آپ نائین کی طرف منسوب کی جاتی ہو اور اس کو اس کو اس کے اور اس کی اور وہ مال اس کی طرف منسوب کی جاتی ہو اور اس کے بچے نے آزاد کر دیا اور مال کے لئے تریت کا بی ٹابت ہوتا ہے جب کہ بچ کے لئے حریت کا خرمان ہے کہ اس با ندی کواس کے بچے نے آزاد کر دیا اور مال کے لئے تریت کا بی ٹابت ہوتا ہے جب کہ بچے کے لئے حریت کا حقیقت ٹابت ہوتی ہوتی ہے اور ادنی اعلی کا تابع ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم کے نزدیک بیجنے والا پوراٹمن واپس کرے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف لڑکے کے جھے کاخمن واپس کرے گا اور ماں کے جھے کاخمن واپس نہیں کرے گا اس لئے کہ بیرواضح ہو گیا کہ اس نے اپنی ام ولد کو بیچا ہے جبکہ امام اعظم کے نزدیک عقد اور غصب جس ام ولد کی مالیت متقوم نہیں ہے لہٰ واٹر بداراس کا ضامی نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک خریداراس کا مالیت کا ضامی ہوگا۔

## ولد کے اصل اور مال کے تابع ہونے کا بیان

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا حَمَلَتُ الْجَارِيَةُ فِى مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِى يَدِ الْمُشْتَرِى فَالْحَارِيَةُ فِى مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِى يَدِ الْمُشْتَرِى فَاذَعَى الْبَائِعُ الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَدْ اَعْتَقَ الْمُشْتَرِى الْأَمْ فَهُو ابْنُهُ يُودُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّمَنِ. وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا اَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعُواهُ بَاطِلَةٌ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ اَنَ الْاصْلَ فِى هذَا الْبَابِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا اَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعُواهُ بَاطِلَةٌ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ اَنَ الْآصُلَ فِى هذَا الْبَابِ الْوَلَدُ، وَالْامُ ثَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَ . وَفِى الْفَصِّلِ الْآوَلِ قَامَ الْمَائِعُ مِنَ الذَّعُوةِ وَإِلا سُتِيلَادِ وَهُو الْوَلَدُ، وَالْامُ فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُونَهُ فِى الْآصُلِ وَهُوَ الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورُ اتِهِ . كَمَا الْعِنْقُ فِى النَّعْلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورُ اتِهِ . كَمَا الْعَنْقُ فِى الْآصُلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورُ اتِهِ . كَمَا الْعَنْقُ فِى الْآمُلُولُ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورُ وَاتِهِ . كَمَا الْعَنْقُ فِى الْمُسْتِولُ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ طَوْدُورُ اللهِ . كَمَا الْعَنْقُ فِى الْاصْلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورُ وَاتِهِ . كَمَا

في وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرَّ وَأَمَّهُ آمَةً لِمَوُلَاهَا، وَكَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالذِكَاحِ.
وَفِي الْفَصُلِ النَّانِي قَامَ الْمَانِعُ بِالْاصْلِ وَهُوَ الْوَلَدُ فَيَمْتَنِعُ نُبُوتُهُ فِيْهِ وَفِي النَّبَعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِغْنَاقُ مَانِعًا لِآنَهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ كَحَقِ اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ وَحَقِي الْإِسْتِبَلادِ فَاسْتَوَيَا مِنْ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةُ الْإِغْنَاقِ وَالنَّابِتُ فِي الْأَمْ حَقُ الْحُرِيَّةِ، وَفِي الْمَانِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةُ الْإِغْنَاقِ وَالنَّابِتُ فِي اللَّهِ حَقُ الْحُرِيَّةِ، وَفِي الْوَلَدِ لِللَّالِيقِ حَقُ الْحُرِيَّةِ، وَفِي الْوَلَدِ لِللَّالِيعِ حَقُ الْمُحْوِيَةِ وَالْحَقِي لَا يُعَارِضُ الْحَقِيْقَة، وَالتَّذِبِيرُ بِعَنْزِلَةِ الْإِغْنَاقِ لِلْاللَهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ وَقَدُ ثَبَتَ بِهِ بَعْضُ آثَارِ الْحُرِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْفَصُلِ الْاَوْلِ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ النَّمَنِ قَوْلُهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُّ بِكُلِّ النَّمَنِ هُوَ النَّمَنِ قَوْلُهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُّ بِكُلِّ النَّمَنِ هُوَ النَّمَنِ قَوْلُهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُّ بِكُلِّ النَّمَنِ مُوَ النَّمَنِ عَنْ النَّمَنِ عَنْ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ

کے ماحب ہدایہ نے فرمایا کہ کہ جامع صغیر میں ہے کہ جب کسی آدمی کی ملکیت ہیں باعدی حاملہ ہوئی پھراس نے اس کو فروخت کر دیا اور فریدار کے قبضہ میں استے بچہ جنا اور بیچنے والے نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا جبکہ فریدار ماں کوآزاد کر چکا ہے تو وہ بچہ بچنے والا کا دعویٰ ساقط بچنے والا کا دعویٰ ساقط بیچنے والا کا دعویٰ ساقط بی حالے گا۔

فرق کاسب یہ کداس میں دلداصل ہے اور ماں اس کتالی ہے جیسا کہ گذر دِکا ہے اور بہلی صورت میں دعوی اور استیلاد سے مانع موجود ہے اور دوتالی لینی ماں کا آزاد ہوجانا ہے لہذا ہے آزادی اصل میں جُوت نسب سے مانع نیس ہوگا اور بیج کے آزادی سے مانع میں ہوتا اور دوتا سے انع نیس ہوگا اور بیج کے آزادی سے مان کی ماں کا آزاد ہوتا ضرور کی نہیں ہے جیسا کے مغرور آدی کا لڑکا آزاد ہوتا ہے حالانکداس بیچ کی ماں اپنے آقا کی مملوک رہتی ہے اور جیسا کہ نکاح سے بائدی کا بچہوتا۔

اوردومری صورت بین اصل یعنی ولدی وجہ سے ماقع موجود ہے البذاہیہ بچہ بین مجی اور مال بین بھی نسب اور آزاوی کو ثابت

کرنے سے ماقع ہوگا اور اعمّاق اس وجہ سے ماقع ہے اس لئے کہ وہ تعقی کا احمّال نہیں رکھتی جیسا کہ استحقاق نسب اور استیلا وکا حق البذااس اعتبار سے دونوں ہراہر جیں اور بچہ بین فریدار کی طرف سے حقیقی اعمّاق ثابت ہے جبکہ مال میں حریت کا حق ثابت ہے اور بچہ بین بین اور جہ میں ہے بین اور جہ میں ہے بین اور جہ میں موجود ہے اور حقیقت کے لئے عارضہ نہیں ہوتا اور مدیرینا ما اعمّاق کے درجہ میں ہے اس لئے کہ تدبیر میں جی بطلان کا احمّال نہیں ہوتا اور تدبیر سے بھی آزادی کے بچھا ترات طاہر ہوجاتے ہیں۔

اور پہافسل امام محمر کار تول بسر د علیہ بحصت من الشمن صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے نزو یک بورائمن واپس کر ہ ہوگا یہی درست ہے جس طرح کے موت کی فصل میں ہم ذکر کر بھے ہیں۔

### فروخت شده غلام بردعوى نسب كرنے كابيان

قَالَ : (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وُلِدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْآوَلُ فَهُوَ ابْنَهُ

وَيَسْطُلُ الْبَيْعُ) لِآنَ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَّقُضَ، وَمَا لَهُ مِنْ حَقِي الْدَّعْوَةِ لَا يَحْتَمِلُهُ فَبُنْقَصُ الْبَيْعُ وَلَا بَعْدَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ اوَ رَهَنَهُ اَوْ اَجْرَهُ اَوْ كَاتَبَ الْاَمْ اَوْ رَهَنَهَا اَوْ زَوَجَهَا فُمْ كَانَتُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَكَاتَبَ الْاَمْ اَوْ رَهَنَهَا اوْ زَوَجَهَا فُمْ كَانَتُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَلَا خَلَقُ اللَّهُ مُوَا وَمَ مَعْ اللَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مُوَا وَمَ مَا مَوَّ، وَبِيحِلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى اوَّلَا فُمْ اذَعَاهُ الْبَائِعُ حَيْثُ لَا الْمُشْتَرِى اوَّلَا فُمْ اذَعَاهُ الْبَائِعُ حَيْثُ لَا اللَّهُ مَا مَوْ، وَبِيحِلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى اوَّلًا ثُمْ اذَعَاهُ الْبَائِعُ حَيْثُ لَا اللَّهُ مَا مَوْ، وَبِيحِلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى اوَّلًا ثُمْ اذَعَاهُ الْبَائِعُ حَيْثُ لَا الْمُعْتَرِى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَوْ، وَبِيحِلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى الْآلُونَ وَلَا اللَّهُ مَا مَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِى الْاللَّهُ اللَّهُ مَا مَوْ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ مَا مَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْتَدِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارً كَا عَلَامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

#### دوجر وے بچوں میں دعویٰ نسب کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى نَسَبَ آحَدِ النَّوْآهَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ) لِآنَهُمَا مِنْ مَاء وَاحِدٍ، فَمِنْ ضَرُوْرَةِ ثُسُوتِ نَسَبِ آحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْانحِرِ، وَهَذَا لِآنَ التَّوْآهَيْنِ وَلَدَانِ بَيْنَ وِلادَتِهِمَا آقَلُ مِنْ سِتَةِ آشُهُرٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلُوقَ النَّانِي حَادِئًا لِآنَهُ لَا حَبَلَ لِآقَلَ مِنْ سِتَّةِ آشُهُرٍ.

 فِيمَا بَاعَ) لِأَنَّ هَذِهِ دَعْرَةُ تَحْرِيرٍ لِانْعِدَامِ شَاهِدِ الْإِيَّصَالِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ وَلايَتِهِ.

کی آفرمایا کہ جب کی آ دگ نے ووجر وا بچول میں ہے ایک کے نب کا دعول کیا تو دونوں بچوں کا نسب ہی اس سے عابت ہو جائے گا اس کئے کہ وہ وونوں ایک عی نطفے سے پیدا ہوئے تیں لہٰڈا ان میں سے ایک کا نسب ثابت ہوئے سے بغیرا وہ مرے کا بھی نسب ثابت ہوجائے گا ہے تھم اس سب سے ہے کہ جروا بچے وہی کہلاتے ہیں جن کی پیدائش میں جھا ہ سے کم کا فاصلہ واور دوسرے بچے کا حمل قرار پانامتھ ورنہ ہوائی گئے تھے ماہ سے کم میں حمل کا تصور خبیں ہے۔

جامع مغیر میں ہے کہ جب کی آ دی کے پاس دوغلام ہوں اور وہ دونوں اس کے پاس پیدا ہوئے ہوں اور قابض نے ان ہیں سے ایک وہ دونوں سے ایک وہ دونوں اس کے بارے ہیں نسب کا دموی کیا تو وہ دونوں اس کے بیخ ہوں گے اور خریدار کی آزادی ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ جب علوق اور دموی ہے متصل ہونے کی وجہ اس بیچ سے نہوں کا دموی ہا جو بیچے والا کے قبضہ ہے تو وہ اس کا الک ہوجائے گا اس لئے کہ مسئلہ اس حال میں فرض کیا گیا ہے کہ علوق اور ولا دت دونوں چزیں بیچے والا کے قبضہ ہوئی ہیں ہیں جب بیچے دالے نے اس بیچ کواپنے سے ہیدا ہونے کا کہ علوق اور ولا دت دونوں چزیں بیچے والے کی ملکیت میں ہوئی ہیں ہی جب بیچے دالے نے اس بیچ کواپنے سے ہیدا ہونے کا اور کر لیا تو لو بچہ ہیں اصلی حریت ہوجائے گا اس صورت کے فلاف کہ جب بچہ ایک ہوجائے گا اس صورت کے فلاف کہ جب بچہ ایک ہوجائے گا اس صورت کے فلاف کہ جب بچہ ایک ہوجائے گا اس صورت کے فلاف کہ جب بچہ ایک ہوجائے گا اس صورت کے فلاف کہ جب بچہ ایک ہوجائے گا اس صورت مسئلہ ہیں اصل آزادی کے سبب اس لئے کہ اس سے قابت ہوگا دونوں مسئلوں ہیں خرق ہوگیا اور جب اصل علوق بیچنے والے کی ملکیت ہیں شہوا ہو تو اس کی لئی سے اور جوائی خوال نے کی دالے کی ملکیت ہیں شہوا ہو تو اس کی کا نسب اس سے قابت ہوگا جوائی کے قبضہ ہیں ہوئی ہوئی اور جوائی نہیں بھی دوی کی کونکہ یہ دوی کی سے اس لئے کہ علوق اور نسب سے جاب ہوگی اور نسب سے جاب میں تھی باطل نہیں ہوگی کے والا ہوگا۔

تو اس لئے کہ علوق اور نسب ہوگی ہوئی ہیں اقصال نہیں ہے اور جوائی دیجنے والا کے کل ولا یہ ہوئی کے والا ہوگا۔

#### ا قرارنسب میں اقراراول کا دوسرے اقرار سے قوی ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِرَجُلٍ فَقَالَ: هُو ابْنُ عَبْدِى فُلانِ الْعَائِبِ ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنَى لَمُ وَهَذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ (وَقَالَا: إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُو ابْنُ الْمَوْلَى) وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا قَالَ: هُوَ ابْنُ فُلانٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادْعَاهُ لِنَفْسِهِ فَهُو ابْنُ الْمَوْلَى) وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا قَالَ: هُو ابْنُ فُلانٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادْعَاهُ لِنَفْسِهِ الْهُ مَلَانُ الْمَوْلَى) وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا قَالَ: هُوَ ابْنُ فُلانٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادْعَاهُ لِنَفْسِهِ الْمَقْرَارَ ارْتَذَ بِرَدِ الْعَبْدِ فَصَارَ كَانُ لَمْ يَكُنُ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَذُ بِالرَّةِ وَالْهُولُ النَّسَبِ يَرْتَذُ بِالرَّةِ وَالْهُولُ النَّسَبِ يَرْتَذُ بِالرَّةِ الْمَدْتَ وَالْهُولُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اقَرَّ الْمَشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى الْعَيْمِ الْمَلْعِيْ وَعِمَالُ النَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اقَرَّ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى قَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اقَرَا الْمَالِعُ بِاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى قَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْمَالِعُ بَاللَّهُ عَلَى الْبَائِعُ مِعْ عَلَى الْمَالِعُ مِنْ عَلَى الْعَيْرِ وَيَعِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَارِعُهُ فَاللَا الْعَبْرِ وَلَا الْمُلَاعِنَةِ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ الْعَلَامِ مَا إِذَا لَمُ الْمُعَلِي فَي الْمُلَاعِنَ وَلَكَ نَسَبُهُ مِنْ عَيْرِ الْمُلَاعِنَ وَلَاكَ لَلْهُ لَا مُنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ .



وَلاَ بِسَى حَنِيْفَةَ أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النَّفْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالْإِقُورَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّوِ فَبَقَى فَتَسَمْتَنِعُ دَعُوتُهُ، كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلِ بِنَسَبِ صَغِيرٍ قَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ لِنَهُمَةٍ ثُمَّ اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ، وَسَنَّ فَهُ مَعْدَ التَّكُلِيبِ يَشُنُ وَ هَا ذَا لَا تَكُلِيبِ يَشُنُ وَهُ النَّكُلِيبِ يَشُنُ لَا مَا النَّكُلِيبِ يَشُنُ لَا النَّسَبُ مِنْهُ، وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ . وَمَسْالَةُ الْولَاءِ عَلَى هذَا النَّكُلِيبِ يَشُنُ لَا مَنْ مَنْ وَلَا سَلِمَ فَالُولَاء عَلَى الْولَدِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ . وَمَسْالَةُ الْولَاءِ عَلَى هذَا النَّكُلِيبِ يَشُلُ اللَّهُ وَى مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْولَاء عَلَى هذَا النَّعْوِقِ مَا هُو لَقُوى وَهُو دَعُوى الْمُشْتَرِى فَيَنْظُلُ بِهِ عَلَى الْولَاءِ عَلَى هَا هُو اللَّهُ وَلَى وَهُو دَعُوى الْمُشْتَرِى فَيَنْظُلُ بِهِ النَّالَة وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُولَ اللَّهُ الْولَلَة وَيَعْمُلُ عِلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَعُولَةً وَعُولُ اللَّهُ الْولَلَة وَيَعْمُلُ عَلَى اللَّهُ وَعُلَى النَّهُ اللَّهُ وَعُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْلِى النَّسَبِ عَلَى مَا مَرَّ . وَهُ إِلَى النَّسَبِ لِغَيْرِهِ .

کے جب کسی آدمی کے پاس ایک بچہواور قابض ریکہتا ہو کہ بیمرے فلاں غائب غلام کا بچہ ہے پھر ق بض نے یہ دموی کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے تو وہ بچہ بھی قابض کا بیٹا نہیں ہوسکتا آگر چہ غلام اس بات کا اٹکار بھی کرد ہے کہ وہ بچہاس کا بیٹا ہے ریٹم حضرت امام اعظم کے نز ویک ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ جب غلام انکار کردے تو وہ بچآ قاکا ہوگا ای اختلاف پریٹی ہے کہ جب اس نے بیکہ کہ یہ بچاللاں
کا ہے اورای سے پیدا ہوا ہے پھراپ لئے اس کا دگوی کر لیاصاحبین کی دلیل ہیہ کہ غلام کے دوکر دینے سے افرار روہ وہا تا ہے اور بیا ہوگی جیب کہ افرار تھا ہی نہیں اور نسب کا افرار کر دینے سے روہ وہا تا ہے آگر چداس ہی نقض کا اخرال نہیں ہوتا کی آپ دیکھتے نہیں کہ اس بی اکراہ اور ہزل اپنا افر دکھاتے ہیں تو بیالیا ہوگیا کہ گویا خریدار نے بہا کہ بیل کہ یہی والے نے بہتے غلام کو پہنے میں اور اور کر دیا تو ولاء خریدار سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا گریٹے والے نے اس کی تکذیب کردی پھر خریدار نے کہا کہ بیل نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو ولاء خریدار کی کی طرف نتنل ہوجائے گی۔ اس صورت کے خلاف کہ جب غلام نہ تو تھید ہی کی طرف نتنل ہوجائے گی۔ اس صورت کے خلاف کہ جب مقام نہ تو تھید ہی گاس لئے کہ اس می تو ہو ہے گا کہ دو اس کے کہ خلام کے تھید این کی صورت ہیں اس بچرسے مقرلہ کا بہتی تو وہ بچی کہ طرف نہیں ہوجائے کہ دو اس کے کہ خلام کے تھید این کرنے کی صورت ہیں اس بچرسے مقرلہ کا بہتی تو تو بھی ہو جائے کہ دو اپ سے تو وہ بچی کی طرح ہوجائے گا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نا بت نہیں ہوگا اس لئے کہ ملاعن کو بیتی ہوتا ہے کہ دو اپ سے تعلاد میں کے دو الدی سے تعلید میں ہوگا اس لئے کہ ملاعن کو بیتی ہوتا ہے کہ دو اس کے اس کے کہ خلام کے علاوہ اس کا نسب نا بت نہیں ہوگا اس لئے کہ ملاعن کو بیتی ہوتا ہے کہ دو اس کا دو اس کا نسب نا بت نہیں ہوگا اس لئے کہ ملاعن کو بیتی ہوتا ہے کہ کو دو تو بیا نے گا کہ ملاعن کے علاوہ وہ اس کا نسب نا برت نہیں ہوگا اس لئے کہ ملاعن کو بیتی ہوتا ہے کہ دو اس کے معالم دورائی کے دورائی کہ کہ ملاعن کے دورائی کے دورا

حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ کی نسب ان چیزوں میں ہے جن کے ثابت ہونے کے بعد ان کے باطل ہونے کا حمّال خبیں ہوتا اور اس جیسا اقرار بھی رو کرنے ہو دونیس ہوتا البذا اقرار باتی رہے گا اور مدگی کا دعوی ممتنع ہوگا جیسا کہ کسی آ دمی نے دوسرے کے خلاف کسی چھوٹے نیچ کے نسب کی گوائی دی پھر کسی تہمت کے سبب اس کی گوائی رو ہوگئی اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے کے خلاف کسی چھوٹے نیچ کے نسب کی گوائی دورہ وگا اور یہ تھم اس وجہ ہے کہ مقرلے کی تھمد ایش کے سبب اس نیچ کا حق اس

ے واستہ ہو کیا تھی کہ بحکہ یب کے بعد مقرالیاں کی تقد این کروے ہو بھی ای ہے۔ نسب ٹابت ہو گا نیز اقرار کے سبب اس بچے کا من بھی اس سے متعلق ہو کیا ہے ابندا مقرالہ کے انکاریت نسب کا انکارلیس ہوگا۔ من بھی اس سے متعلق ہو کیا ہے ابندا مقرالہ کے انکاریت نسب کا انکارلیس ہوگا۔

سان کی اور وال مکا مسئلہ میں ای اختلاف کی بنا و پر ہے اور اگر ہم اس کوشن نایہ مان بھی لیس آو والا واتو کی ہے چی آئے ہے ساقط ہو

والے کا جس طرح ماں کی طرف ہے باپ کی طرف والا وختل ہو جاتا ہے اور صورت مسئلہ ہیں والا و موتوف پر ایسی چیز حاوی ہوگئی

جواس ہے ہی اتو کی ہے لیمی تر بدار کا دعوی البندا اس دعوی کیسوب والا وموتوف سماقط ہو جائے گانسب کے خلاف جیسا کہ گذر چکا

ہے دواس ہے ہی اتو کی ہے لیمی تر بی اس میں حیلہ بننے کی صابحت رکھتا ہے جو کسی غالم کو بیج اور اس کو بیج بعد دوسر سے

ہے اور یہ مسئلہ ما ماعظم کی اصل پر اس آئری کے تی جس حیلہ بننے کی صابحت رکھتا ہے جو کسی غالم کو بیج اور اس کو بیج بعد دوسر سے

می طرف ہے والے سے وعوے کا خوف ہوتو وہ وہ وہ مرے کے لئے نسب کا اقر ارکر کے اس کا دعوی خارج کردے۔

#### وعوى آزادى كادعوى غلامى يصقوى مونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسُلِم وَنَصُرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: هُوَ ابْنِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ ابْنُ النَّصْرَانِي وَهُوَ حُلِّ إِلاَنَ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ فَيَسْتَذْعِي تَعَارُضًا، ولَا تَعَارُضَ لِلآنَ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَآلًا، إِذْ دَلَائِلُ لَسَرَفَ الْحُرِيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَآلًا، إِذْ دَلَائِلُ السَّرَفَ الْحُرِيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَآلًا، إِذْ دَلَائِلُ اللّهُ وَحُدَائِيَةِ ظَاهِرَةٌ، وَفِي عَكْسِهِ الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَبُعًا وَحِرُمَانُهُ عَنُ الْحُرِيَّةِ لِلّاللّهِ لَيْسَ فِي الْمُحْمَمُ بِالْإِسْلَامِ تَبُعًا وَحِرُمَانُهُ عَنُ الْحُرِيَّةِ لِلّاسَلامِ وَهُو وَسُوعِهِ الْحَرِيدِةُ وَلَا لَكُولُ كُنْ تَعْوَتُهُمَا دَعْوَةً الْبُنُوقَ قَالْمُسُلِمُ الْوَلَى) تَوْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُو وَسُعِيهِ الْحَيْسَابُهَا (وَلَوْ كَانَتُ دَعُوتُهُمَا دَعْوَةً الْبُنُوقَ قَالْمُسُلِمُ اَوْلَى) تَوْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُو وَسُعِيهِ الْحَيْسَابُهَا (وَلَوْ كَانَتُ دَعُوتُهُمَا دَعْوَةً الْبُنُوقَ قَالْمُسُلِمُ الْوَلَى) تَوْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُو

اوس المستویی و فرمایا کہ جب کمی سلمان اور نصرانی کے قبنہ جس ایک بچے بہواور نصرانی کے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مسلمان کیے کہ یہ میراغلام ہے تو وہ نصرانی کا بیٹا ہوگا یا آزاد ہوگا اس لئے کہ اسلام کو تربیخ وی جاتی ہے کئی تربیخ تفارض کا نقاضہ کرنے والی ہوتی ہے میراغلام ہوتا وہ نقارض کا بیٹا بنائے کہ اسلام کو تربیخ وی جاتھ دنیا وہ شفقت ہے اس لئے کہ وہ اس وقت حربت سے مشرف ہوجائے گا اس لئے کہ اللہ تفالی کی وحدا نیت کے دلائل ظاہر ہیں اورا گر مشرف ہوجائے گا اس لئے کہ اللہ تفالی کی وحدا نیت کے دلائل ظاہر ہیں اورا گر مشرف ہوجائے گا اس لئے کہ اللہ تفالی کی وحدا نیت کے دلائل ظاہر ہیں اورا گر اس کو غلام مان لیاجائے تو وہ اپنے آ قاکے تائع ہوکر مسلمان ہوگا اور آزادی کی نعمت سے محروم رہے گا اور بعد ہیں ہی آزادی حاصل کی نام سے ہیں ہوگا اور آزادی کی نعمت سے محروم رہے گا اور بعد ہیں ہوگا اور دیتا زیادہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا اور جب دونوں میں سے ہرا کیک کا دعوی ہے ہو کہ رہے برا بیٹا ہے تو اس کو مسلمان کا میٹا قرار و بیتا زیادہ اس میں نہیں ہوگا اور جب دونوں میں سے ہرا کیک کا دعوی ہے ہو کہ رہے برا بیٹا ہے تو اس کو مسلمان کا میٹا قرار و بیتا زیادہ رہ جو ہا ہوگا۔

## عورت كاكسى بيج كے متعلق دعوى كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ امْرَاءٌ صَبِيًّا آنَهُ ابْنَهَا لَمْ تَجُزُ دَعُواهَا حَتَى تَشُهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَمَعُنَى الْمَسْآلَةِ آنُ تَكُونَ الْمَرُأَةُ ذَاتَ زَوْجِ لِآنَهَا تَذَعِى تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُصَدَقُ إِلَا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِآنَهُ يُحَمِّلُ نَفْسَهُ النَّسَب، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا orr 2012.017 also

لِآنَ الْحَاجَةَ اللَّى تَعْيِسِ الْوَلَدِ امَّا النَّسَبُ فَيَثُتُ بِالْفِرَاشِ الْفَائِمِ، وَقَدْ صَحَّ (اَنَّ النِّي عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّرَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّرَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّرَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّرَى عَلَيْهِ السَّرَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّرَاءُ وَالسَارَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَارَاءُ وَالْسَارَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْمُعُلِيلِ السَّرَاءُ وَالْمَالِقُ السَّرَاءُ وَالْمُوالِقُ السَّرَاءُ وَالْمُوالِقُ السَّرَاءُ وَالْمُوالِقُ السَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَارَاءُ وَالسُّرَاءُ وَالْمُوالِقُ السَّرَاءُ وَالْمُوالِقُ السَّلَاءُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُوال

کے فرمایا کہ جب کسی عورت نے کئی بنچ کے متعلق بدر حوی کیا کی بدائ کا بیٹا ہے تو اس کے دعوے کا انتہار نہیں کی جائے گا جب تک کہ والا وت پر کو کئی عورت گوائی و سے اور صورت مسلاب ہے کہ وہ عورت تو ہر دالی ہوااس لئے کہ دو وہ مرس پر نسب لا و نے کا وعوی کر رہی ہے نبذار کیل کے بغیرائ کی تقعد بی تبییں کی جائے گی مروکے خلاف اس لئے کہ وہ اسپ او پر نسب کولا در ہا ہے بھرائ سلسلے میں وائی کی گوائی کا فی ہو گیائی گئی کہ یہاں تعین ولدی ضرورت ہے دہانسی وہ وہ موجودہ زوجیت سے تابت ہے اور سرت ہے اور سے اس لئے کہ بی کر بھی گؤر تر اور دیا ہے اور سے میں وائی کی گوائی کو تبول فر مایا ہے۔

### معتدہ عورت کے دعویٰ کرنے کا بیان

(وَلَنُ كَانَ لَهُ مُعُتَدَّةً فَلَا بُدَ مِنْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَقَدْ مَرَّ فِي الطَلَاقِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ مَعُكُوحَةً وَلَا مُعُتَدَّةً قَالُوا : يَبُّتُ النَّسَبُ مِنْهَا بِقَوْلِهَا لِآنَ فِيْهِ إِلْوَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا . (وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُ فِيهَ ايْدِيهِمَا وَإِنْ لَمُ تَشْهَدُ الْمُواةً , لَاَنَّهُ النَّوَمَ نَسَبَهُ فَاغْنِي ذَلِكَ عَنْ الْحُجَّةِ . (وَإِنْ كَانَ الصَّبِي فِي ايَدِيهِمَا وَزَعَمَ الرَّوُجُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْتَوْمَ نَسَبَهُ فَاغْنِي ذَلِكَ عَنْ الْحُجَّةِ . (وَإِنْ كَانَ الصَّبِي فِي ايَدِيهِمَا وَزَعَمَ الرَّوْجُ اللَّهُ اللهُ أَنْ الْمُقَوْلُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِنْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَهُو لَيْنُهُمَا يُويلُ مَنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهِ، وَهُو لِينَا إِلَى الطَّالِقِيمَا اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِنْكَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَهُو يَشِيعُ الْمُولُلُ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَهُو لِينَهُمَا يُويلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِنْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَهُو يَشِيعُ وَبَيْنَ وَجُلِ آخُو غَيْرٍ صَاحِبِهِ يَكُونُ لِلْمُولِ الْمُعَلِّقُ لِلْ اللهُ وَلَا يُصَدِّقُ لَلْهُ فِي نَصِيبِ الْمُقَوِّ لِلْاَنَ الْمَحَلُ يَحْتَمِلُ الشَّوِي كَا اللهُ وَيَعْتِ الْمُعَوِّ لِلْاَ الْمُعَلِّ لَا اللهُ وَعُولُ كُلُّ الْمُقَوِّ لَهُ فِي نَصِيبِ الْمُقَوِّ لِلْاَنَ الْمَحَلُ يَحْتَمِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَعُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْتَمِلُ اللَّهُ وَيَ الْمَعَلُ لَا يَدْخُلُ النَّهُ وَلَا لَا لَعْتَى الْمُعَلِّ الْمُحَوْلُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُهُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَالِ اللْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُ

کے اور جب مدگی دعوی کرنے والی مورت معقدہ بہوتو امام اعظم کے زویک جمت تامہ ضروری ہے اور بیہ بات کتاب الطلاق میں گذر پچن ہے اور جب وہ عورت نہ تو معقدہ ہوا ہر نہ ہی منکوحہ تو مشاکح فقباء فر ماتے ہیں کہ اس کے کہنے ہے ہی نسب ٹابت ہوجائے گاس کے کہ اس میں اس بری الزام ہے کی دوسرے پرنہیں ہے۔

اور جب مورت اوراس کے شوہر نے دعوی کیااور کہا کہ یہ بچائ شوہرے ہے اور شوہر نے بھی اس کی تعمدین کروی تو وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اگر چہکو کی عورت گواہی شدے اس لئے کہ شوہر نے خود اس کا النزام کرلیا ہے اور اس چیز نے دلیل سے بین ذکر دیا ہے اور بیا ہے اور جب بچہدو نول کے تبقید چس ہوا در شوہر سے دعوی کرے کہ مید مرابیٹا ہے اور قابضہ کے علاوہ دومری بیوی سے ہاور بیوی سے ہوا ہو رومر سے شوہر سے ہے تو اس صورت بیل بھی وہ بچہان دونوں کا بیٹا ہوگا اس لئے کے دودونوں اس پر قابض ہیں یا اس وجہ سے کہ ان میں رشتہ نہ جیت کہ فالم رہے ہے دونوں اس پر قابض ہیں یا اس وجہ سے کہ ان میں رشتہ نہ جیت کہ فالم رہے ہے دونوں اس پر قابض ہیں یا اس وجہ سے کہ ان میں رشتہ نہ جیت

برقرار ہے اوران میں ہے ہرایک اپنے ساتھ والے تن کو باطل کرنا چاہ رہا ہے البقرااس کی تقد این قبیری ہائے گی۔

یہ اس کپڑے کی مثل ہے جو دوآ دمیوں کے قبضہ میں ہواوران میں سے ہرآ دی ہیہ کے کہ یہ کپڑا میرے اور قابض کے علاوہ
دوسرے آ دمی کے درمیان مشترک ہے تو وہ کپڑا دولوں قابضوں کے درمیان مشترک ہوگا لیکن اس صورت میں مقرار مقرکے جھے میں
داخل ہوگا اس نئے کی کل میں شرکت کا احتمال ہے اوراڑ کے والے مسئلہ میں مقرار مقرکے جھے میں داخل نہیں ہوگا اس لئے کے نسب
میں شرکت کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔

میں شرکت کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔

## خرید کرده باندی کے حقد ارتکل آنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ الشَّرَى جَارِيَةً فَوَلَدَنُ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ غَرِمَ الْآبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ بَوُمُ يُخَاصِمُ إِلاَنَ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ الْمَغُرُورَ مَنْ يَطَأُ امْرَاةً مُغْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينِ آوُ يَكَاحٍ فَيَا لِمَنْ وَلَدُ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ الْمَغُرُورِ مَنْ يَطَأُ امْرَاةً مُغْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينِ آوُ يَكَاحِ فَيَادُ مِنْهُ لُمَ مُسْتَحَقُّ، وَوَلَدُ الْمَغُرُورِ حُرَّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، وَلاَنَّ النَّفَظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرَّ الْاصْلِ فِي حَتِي آبِيهِ رَقِبُقًا فِي حَتِي مُدَعِيهِ لَظَرًا لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مُعْتَمِلًا الْمَعْرُورِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلِهِ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلَدُ حَلَى الْمَعْمُ وَلَةٍ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلِهُ الْوَلَدُ حَاصِلٌ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلِهُ الْوَلَدُ عَلَيْ الْمُعْمُ ولَةٍ إِلَيْ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمَالِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ يَامِ الْمُعْمُ وَلَهُ الْوَلَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمُ وَلَهُ الْمَالِ عَلَيْهُ الْوَلَدِ الْمَعْمُ وَلَهُ إِلَا الْمَعْمُ وَلَهُ الْمُعْمُ وَلَهُ الْمُعْلِيلِيلًا الْعُمَامُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلِيلُهُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَالِيلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْلَهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ وَلَا إِلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَامِ فَي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالَامُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ والْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ والْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمِم

فرمایا کہ جب کسی آدمی نے کوئی لونڈی خریدی اوراس اونڈی نے خریدار کے پاس بچہ جنا اورا کیس آدمی اس با ندمی کا مستحق نکل ممیا تو باپ خاصت والے دن کی قیمت کا مالک بوگاس لئے کہ بیدولد مغرور ہے اور مغرور وہ آدمی ہوتا ہے جو ملک ممین یا نکاح پراعتاد کر کے کسی عورت سے دطی کر ہے اور عورت اس کے نطف ہے بچہ جنے پھر وہ عورت کسی کی ستحق نکل جائے اور ولد مغرور اجماع صحابہ کے ساتھ قیمت سے آزاد ہوتا ہے اور اس لئے کہ دونوں کی طرف ہے شفقت کو لمحوظ کو کھنا ضروری ہے بہذا الر کے کواس کے باپ کے حق میں حرال صل قرار دیا جائے گا اور مدمی کے حق میں اس کورقیق مانا جائے گا تا کہ دونوں کے ساتھ شفقت محقق ہوا ۔۔ ا

ہ ہے۔ بچریہ بچہ باپ کی طرف سے کسی زیادت سے ابنیراس کے پاس آیا ہے لبندامنع کے بغیر وہ ضامن نبیں ہوگا جس طرح ولد مفصو بہ میں ہوتا ہے اس لئے لڑ کے کی وہی قیمت معتبر ہے جو تحصومت کے دن کی ہے اس لئے کہ خصومت کا دن ہی منع کا دن ہے۔

#### و فات بچہ کے سبب معدوم منع کا بیان

(وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى اللّهِ الأَيْعِدَامِ الْمَنْعِ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا لِآنَ الْإِرْتَ لَيْسَ بِسَدَلٍ عَنْهُ، وَالْمَالُ لِآبِيهِ لِآنَهُ حُرُّ الْآصُلِ فِي حَقِّهِ فَيَرِثُهُ (وَلَوْ قَتَلَهُ الْآبُ يَغْرَمُ فِيمَتَهُ) لِوُجُودِ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَآخَذَ دِيَتَهُ، لِآنَ سَلَامَةَ بَدَلِهِ لَهُ كَسَلَامَتِهِ، وَمَنْعَ بَدَلِهِ كَمَنُعِهِ فَيَغْرَمُ قِيمَتُهُ كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا (وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ) لِآنَةُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَتَهُ كَمَا يَرُجِعُ بِشَمَنِيهِ، بِخِلَافِ الْعُقْرِلَانَهُ لَزِمَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَانِعِ، وَاللّهُ اَعُلُمُ بِالصَّوَابِ. بِالصَّوَابِ.

# وساس الإسرار

# ﴿ بیرکتاب اقرار کے بیان میں ہے ﴾ کتاب اقرار کی فقتی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ افرحہ تکھتے ہیں کہ معنف علیہ الرحمہ جب کتاب دعویٰ ہے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے سی ب اقر ارکوشروع کیا ہے کیونکہ دعویٰ اورا قر ار میں مطابقت یہ ہے کہ مدعی علیہ دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کا اقر ارکر لے گا یا پھر انکار کر دے گا اور اب وہ اقر ارکر لیتا ہے تو معاملہ جلد نبٹا دیا جائے گا جبکہ انکار کی حالت میں اس کی کئی شقیں اور بن جا کیں ہے جن کے بعد یہ مسئلہ مل ہوگا۔ پس انکار واقر اریہ دونوں دعوے پر موقوف ہوئے۔ پس موقوف علیہ لینی دعویٰ کو کتاب اقر ارسے پہلے ذکر کر دیا ہے اور اصول بھی ہی ہے۔ (البنائیشر سی البدایہ کتاب اقر ار)

## اقرار كے نغوى فقهى مفہوم كابيان

علامداین عابدین شای دنتی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ قرارے بنا ہے اس لیے اقرار کے معنی تفہرانا اور خابت کرنا ہوئے ۔ جنہیں قبول کرنے ،اعتراف کرنے اور تنلیم کرنا ہے اس ہوئے ۔ جنہیں قبول کرنے ،اعتراف کرنے اور تنلیم کرتا ہے اس پر اپنے آپ کو ثابت اور برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے قول وقرار اور عبد و بیاں کو بھی اقرار کہا جاتا ہے۔ بطور اصطلاح خدا اور رسول منافیظ کی زبان سے شہادت اور گوائی کانام اقرار ہے۔ چنانچ ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ :اقسواد اسال اسان و تسصد بق بالقلب و عمل بالاد کان ،

زبان ہے اقرار کرنا کہ خدا اور رسول مُثَاثِّجُ المرحق ہیں اور اس کو ول ہے جیا جا نئا اور احکام البی وار کان وین کو ہاتھ یا وَل اور اعضا وجوارح ہے بجالا نا۔احکام وقوا نین عدالتی فیصلول اور مقد مات کے سلسلہ ہیں بھی اقر ارکا لفظ بولا جاتا ہے۔

حقوق الشديس اختلاف ب- ( فأدن شاي ، كماب الاقرار ميردت)

# تحكم اقرار كيشرى مأخذ كابيان

اقرار کرنے والے نے جس شے کا اقرار کیاوہ اُس پرلازم ہوجاتی ہے قرآن وحدیث داجماع سب سے ٹابت ہے کہ اقرار ال امر کی ولیل ہے کہ میز کے ذمہ وہ حق ٹابت ہے جس کا اُس نے اقرار کیا۔

الله عزوجل فرماتا هيے: وَ لَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَتِي اللَّهَ رَبَّه وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْنًا .

جس کے ذمہ حق ہے وہ املاکرے (تحریر لکھوائے) اور اللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور حق میں سے پچھ کم نہ کرے۔ اس آیت میں جس پرحق ہے اوس کو إملا کرنے کا تھم دیا ہے اور إملا ادس حق کا اقر ارہے لبندا اگر اقر ارجحت نہ ہوتا تو اس کے الما کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا نیز اس کواس سے منع کیا گیا کہتن کے بیان کرنے میں کی کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے کا اقرار کریگاوه أس کے ذمہ لا زم ہوگا۔ اور ارشاد فریا تاہے:

ءَ ٱقْرَرُتُمْ وَٱخَدُّتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصَّرِى قَالُوا ٱقْرَرُنَا

انبیاطیہم الصلاق والسلام سے حضور اقدى مَنْ فَيْنَا بِرايمان لانے اور حضور (مَنْ فَيْنَا) كى مدد كرنے كا جوعهد لياميا أس كے متعلق ارشاد ہوا کہ کیاتم نے اقر ارکیا اور اس پرمیر ابھاری ذرلیاسب نے عرض کی ہم نے اقر ارکیا اس معلوم ہوا کہ اقر ارجیت بورندا قراركا مطالبدنه وتاراور قرماتاب:

كُونُوا قُوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمُ

عدل کے ساتھ قائم ہونے وائے ہوجا والند کے لیے گواہ بن جا واکر چیدوہ گوائی خودتمہارے ہی خلاف ہو۔"

تمام منسرین فرماتے ہیں اپنے خلاف شہادت دیئے کے عنی اپنے ذمہ تن کا اقر ارکر نا ہے۔ حدیثیں اس ہارے میں متعد د ہیں۔حضرت ماعز اسلمی ڈنٹنٹ کوا قرار کی وجہ ہے دجم کرنے کا حکم فر مایا۔غامد میرصحابیہ پرجمی رجم کا حکم اُنکے اقرار کی بنا پرفر مایا۔ حضرت أنیس مناتنظے نے مایاتم اس مخص کی عورت کے پاک سے جاؤاگروہ اقرار کرے رجم کر دو۔ان احادیث ہے معلوم ہوا

کہ اقرارے جب حدود تک ٹابت ہوجائے ہیں تو دوسرے تتم کے حقوق بدرجنہ اولی ٹابت ہوئے۔

بظاہرا قرار مُقِر کے لیے مُضِر ہے۔ کہاس کی وجہ ہے اُس پرایک حق ٹابت ولازم ہوجا تا ہے جواب تک ٹابت نہ تھا مگر حقیقت میں مُقرے لیے اس میں بہت فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنے ذمہ سے دوسرے کا فق سما قط کرنا ہے لینی صاحب فق کے حق سے بری ہوج تا ہے اور لوگول کی زبان بندی ہوجاتی ہے کہ اس معاملہ میں اب اس کی قدمت نبیں کر سکتے۔ دوسرافا کدویہ ہے کہ جس کی چیزتھی اُس کو دے کراپنے بھائی کونفع پہنچایا اور بیداللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کا بہت بڑا ؤربیہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سب کی نظروں میں میخص راست گوٹا بت ہوتا ہے اور ایسے خص کی بندگانِ خدا تعریف کرتے ہیں اور بیاس کی نجات کا ذریعہ ہے۔

#### اقرار کا شوت فی کے لئے اخبار ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا أَفَى الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِحَقِّ لَزِمَهُ إِفْرَارُهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا آفَرَ بِهِ أَوْ مَعْلُومًا) اعْلَمُ أَنْ أَبِوفُ وَإِنَّهُ مُلْزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةٌ ؛ الْا تَرَى كَيْفَ آلْزَمَ رَسُولُ اللهِ مَنَ أَبُوتِ الْحَقِّ، وَآنَهُ مُلْزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةٌ ؛ الْا تَرَى كَيْفَ آلْزَمَ رَسُولُ اللهِ مَنَ أَبُوتِ الْحَقِّ وَآنَهُ مُلُزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةٌ ؛ الْا تَرَى كَيْفَ آلْزَمَ رَسُولُ اللهِ مَنَا أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ عَنْهُ الرَّجْمَ بِإِقْرَادِهِ وَيَلْكَ الْمَرُاةَ بِاغْتِرَافِهَا . وَهُو مُنَا لَى اللهُ عَنْهُ الرَّجْمَ بِإِقْرَادِهِ وَيَلْكَ الْمَرُاةَ بِاغْتِرَافِهَا . وَهُو مُحَجَّدٌ فَاصِرَةٌ لِقُصُودِ وَلَايَةِ الْمُقِرِ عَنْ غَيْرِهِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ .

کے فرمایا کہ جب کسی آزاد، عاقل اور بالغ نے اپنا و پر کسی تن کا اقر ارکر لیا تو وہ اس پر لازم ہوجائے گا جا ہے وہ تن مجبول ہویا معلوم ہوتو جان کہ کسی کے تن کے جوت کی خبر دیئے کو اقر ارکہتے ہیں اور اقر ارکومقر پر لازم کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ اقر ارم مجبر بہ پردلیل بن جاتا ہے کیا آپ و کیستے نہیں کہ نبی کریم تکافی کے نہ کا اقر ارکرنے پر حصرت ماعز پر رجم لازم کر ویا تھا اور غامہ بید کی عورت براس کے اعتراف کرنے کے سبب دجم کا لازم کر دیا تھا اور اقر ارتجمت قاصرہ ہے اس لئے کہ مقر کو اپنے علاوہ پر ولا یت نہیں ہوتی لہٰذا مقر کا اقراراسی پر مخصر دہتا ہے۔

اورامام قد وری نے اس کئے حربت کی شرط لگائی ہے تا کہ طلق طور پراقر اردرست ہواس کئے کے عبد ماذون لداگر چاقرار کے حق میں آزاد کے ساتھ کمحق ہے لیکن عبد مجھور کا اقر اربالمال در سرب نہیں ہے ہاں عبد مجھور کی طرف سے حدوداور قصاص کا اقر اردرست ہے اس کئے کہ عبد مجھور کا اقر ارمازم مانا گیا ہے اس کئے کہ دین اس کے رقبہ ہے متعلق ہوتا ہے جبکہ رقبہ اس کے آقا کا مال ہے لہذا آقا مسی سے خلاف اس کی تقید بیل نبیس کی جائے گی عبد ماذ دن لہ کے خلاف اس لئے کہ وہ آتا کی طرف بی ہے اس کے ہال میں آمر نسر کرنے پر مسلط کیا جاتا ہے حداور تصاص کے اقرار کے خلاف اس لئے کہ معاطے میں وہ اصل حریت پر باتی رہتا ہے حتی کہ حداور قصاص میں غلام خلاف اس کے آتا کا اقرار بھی درست نبیس ہے۔

اور عقل اور بلوغت لازم ہے اس لئے کہ اہلیت الترام کے معدوم ہونے کے سبب بی بچے اور مجنون کا اقر اولازم نہیں ہوتا کر سہ ہوتا کہ اور مقربہ کی جب سے اقرار کے سبب سبتی ماذون بالغ کے درجہ بی ہوجا تا ہے اور مقربہ کی جب سے اقرار کے درست ہونے کے مانع نہیں ہے اس لئے کہ مقر پر مجبول حق بھی لازم ہوجا تا ہے اس طرح کہ وہ الی چیز ہلاک کر دے جس کی درست ہونے کے مانع نہیں ہے اس لئے کہ بھی مقر پر مجبول حق بھی لازم ہوجا تا ہے اس طرح کہ وہ الی چیز ہلاک کر دے جس کی قیمت معلوم نہ ہو یا اس لئے کہ ہو جس کو وہ نہ جا تا ہوا ور اقر ار میں جی کہ حق سے اس جبالت کے خلاف کہ جو مقر لہ میں ہوائی لئے کہ جبول چیز کا اقر ار بھی درست ہے اس جبالت کے خلاف کہ جو مقر لہ میں ہوائی لئے کہ جبول تا کہ اجبالت کی وضاحت کر دے اس لئے کہ یہ جبالت اس کی طرف ہی پیدا مجبول آدمی سے تو بیا ہو گئی ہے تو بیا ہو گئی ہو تا ہوائی وظاموں میں سے کی ایک غیر معین کو آزاد کر دیا ہو۔

اور جب مقر جہالت کی وضاحت نہ کرے تو قاضی اس کو وضاحت کرنے پرمجبور کرے گا اس لئے کہ اس درست ؛ قرار کے سبب جو چیز اس پرلا زم ہوئی ہے اس سے عہدہ برآ ہو تا بھی اس پرلا زم ہے۔اور ریہ بیان کے تھم میں ہوگا۔

## معاشرے کے رواج کے سبب حکم شرعی کے اجراء کا بیان

(فَإِنْ قَالَ : لِلْفُلَانِ عَلَى شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لِلاَّنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ الْوُجُوبِ فِي ذِمَّيَةِ، وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ فِيْهَا)، فَإِذَا بَيْنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا .

قَالَ (وَالْقُولُ قَولُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ) لِآنَهُ هُوَ الْمُنكِرُ فِيْهِ (وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلانِ عَلَى حَقَّ) لِمَا بَيْنَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ : غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا وَيَجِبُ آنْ يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالٌ يَجُرِى فِيْهِ النَّمَانُعُ تَعُوِيلًا عَلَى الْعَادَةِ .

جب کی فرق ہوں کہ کوئی ہے۔ جب کی شخص نے کہا کہ فلال آدی کا جھے پر پھے بقایا ہے۔ تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ووالی چیز کو بیان کر ۔ جس کی کوئی قیمت ہو کی وقد مدیر کی چیز کے لازم ہونے کا اقر ارکیا ہے اور جس کی چیز کی قیمت نہیں ہوتی وہ ذمہ پر واحب نہیں ہوتی وہ ذمہ پر واحب نہیں ہوتی اور اگر اس نے غیر قیمت والی چیز کو بیان کیا تو بیاں کے لئے بیر جوع کرنا ہوگا اور جب مقرلہ مقرکی اقر ارکر وہ جیز سے زیادہ کا دعویٰ کرنے والا وہ ہے۔ جیز سے زیادہ کا دعویٰ کرنے والا وہ ہے۔ اور ای جب اور ای جب اور ای مال کے سب جس کوہم بیان کرتے ہیں۔ اور ای جب اور ای جب اس نے کہا کہ فلال آدی کا جھے پرکوئی تن ہے ای دلیل کے سب جس کوہم بیان کرتے ہیں۔ اور ای جب اس نے کہا کہ فلال آدی کا چھے پرکوئی تن ہے ای دلیل کے سب جس کوہم بیان کرتے ہیں۔ اور ای جب اس نے کہا کہ فلال آدی کا چھے پرکوئی جن اس بولا دم ہوگا کہ وہ کسی ایسی چیز کو بیان کرے جو مال ہواور معاشرے اس نے کہ کہ میں فلال شخص کی کوئی چیز غصب کی ہوئی ہے تو اس پر فلا ذم ہوگا کہ وہ کسی ایسی چیز کو بیان کرے جو مال ہواور معاشرے

عام طور پراس کے لینے دینے پرمنع کرنے والا ہو۔

#### مقرك مال كااقراركرنے كسببتصديق كرنے كابيان

(وَلَوْ قَالَ: لِفُكَانِ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ اللّهِ فِي بَيَانِهِ لِآنَهُ الْمُجْمِلُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْفَلِيْلِ
وَالْكَيْسِ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُتَمَوَّلُ بِهِ (إِلَّا آنَهُ لَا يُصَدَّقُ فِي آفَلَ مِنْ دِرْهَم ) لِآنَة لَا يُعَدُّ مَالًا عُرُفًا (وَلَوْ قَالَ: مَالٌ عَظِيمٌ لَمْ يُصَدَّقُ فِي آفَلَ مِنْ مِانْتَى دِرْهَم ) لِآنَهُ آفَرَ بِمَالٍ
مَوْصُوفٍ فَلَا يَجُوزُ إِلْفَاء الْوَصْفِ وَالنِصَابُ عَظِيمٌ حَتَى أَعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَيْبًا بِهِ ، وَالْغَنِيُ
عَظَمْ عَنْدًا النَّاسِ.

وَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ لَا يُسَكَدُّقَ فِي آفَلٌ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهِى نِصَابُ السَّرِقَةِ لِآنَهُ عَظِيمٌ حَيْثُ تُقُطَعُ بِهِ الْيَدُ الْمُحْتَرَمَةُ، وَعَنْهُ مِثْلُ جَوَابِ الْكِتَابِ، وَهنذَا إِذَا قَالَ مِنْ الذَرَاهِمِ، آمَّا إِذَا قَالَ مِنْ الدَّنَانِيرِ فَالتَّقْدِيرُ فِيْهَا بِالْعِشْرِينِ، وَفِي الْإِبِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِآنَهُ آدُنَى نِصَابٍ

يَجِبُ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ وَفِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ النِّصَابِ

اجمال ای جس بایا گیا ہے ابتراکم بازیادہ کے بارے جس اس کی بات کوشلیم کرایا جائے گا۔ کیونکہ تحور ابھی وال ہے اور زیادہ بھی وال ہے کہ ابھال ای جس بایا گیا ہے ابتراک جس بارے جس اس کی بات کوشلیم کرایا جائے گا۔ کیونکہ تحور ابھی وال ہے اور زیادہ بھی وال ہے اور زیادہ بھی وال ہے کہ کیونکہ بال اس چیز کو کہتے ہیں جس ہے دولت حاصل کی جائے گرا کیہ ورجم ہے کم جس اس کی تعمد این ندگی جائے گی ہے تو اس ہے تھوڑ ہے کو معاشر ہے جس مال بیا جاتا۔ اور اگر اس نے ظیم بال تبدویا ہے تو ووسوور اہم ہے م جس اس کی تعمد ین ندگ جائے گی ہے تو وسوور اہم ہے م جس اس کی تعمد ین ندگ جائے گی ہے کہا ور است ندہ و گی ہے کیونکہ اب اس نے ایسے مال کا اقرار کیا ہے جس کوظیم کی صفت کو ساتھ موصوف کیا ہے جس وصف بیکا رقرار دین درست ندہ و کی اور مال نصاب کی مقداد کے برابر ہے وہ ظیم ہے کیونکہ صاحب نصاب اس مال ہے سب غنی شار ہوتا ہے اور والدار آوگ او اس س

حضرت امام انتظم بلانٹلزے روایت ہے کہ دل دراہم ہے تھوڑے پراس کی تقمد بی شد کی جائے گی اور چوری کا نصاب دس دراہم ہے لہذا ہے مال تنظیم ہوا کیونکہ اس کی چوری پرمختر م ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔

حضرت امام اعظم دلاتین دومری روایت صاحب قد وری کے قول کے مطابق ہے اور بینکم اس وقت ہو گا جب اس نے '' دراہم سے'' کہا ہواور جب اس نے'' دنا نیر سے'' کہا ہے تو ونا نیر میں جیس سے عظیم کا انداز ہ لگایا جائے گا۔ کیونکہ اونٹ کے لئے آم از کم یمی نصاب ہے جس میں اس کی جنس کا بچہ واجب ہوتا ہے۔ اور مال زکو قریسے واپس نصاب کی قیمت کا متبارکیا جائے گا۔

#### اموال عظام میں سے ادنی جمع کے اعتبار کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ : اَمْ وَالِّ عِظَامٌ فَالتَّقَدِيرُ بِثَلَاثَةِ نُصُبٍ مِنْ آيَ فَنِّ سَمَّاهُ) اعْتِبَارًا لِآدُنَى الْجَمْعِ (وَلَوْ قَالَ : دَرَاهِمُ كَثِيرَ ةٌ لَـمْ يُسصَدَّقُ فِي أَقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقَ فِي اَفَلَ مِنْ مِانَتَيْنِ) لِآنَ صَاحِبَ النِّصَابِ مُكْثِرٌ حَنِّى وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ عَبرِهِ، بِخِلافِ مَا دُوْنَهُ.

وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ اَفْصَى مَا يَسْتَهِى إِلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ، يُقَالُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ اَحَدَ عَشَرَ وَرُفَّ قَالَ دَرَاهِمُ فَهِى ثَلَالَةٌ ) لِاَنَّهَ الْفَظُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ فَهِى ثَلَالَةٌ) لِاَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْنِ اللَّهُ عَلَى الْمَوْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُلِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کے اور جب مقراموال عظامہ کا اقر ارکیا تو جمع کی کم از کم مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بیان کر دہ جنس کے مطابق تمن نصابوں سے اس کا انداز و کیا جائے گا۔اور اگر مقرنے دراہم کثیرہ کہدویا تو دی دراہم ہے کم جس اس کی تقدیق نہ کی جائے گی۔ بیٹھم حضرت امام اعظم ڈائٹنڈ کے فزد کی ہے۔

حضرات صاحبین بڑھنے کنزدیک دوسودراہم ہے کم میں اس کی تقیدین نہ کی جائے گی۔ کیونکہ صاحب نعیب بہت زیادہ مال والا ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر دوسروں کا خیال رکھنا لازم ہوتا ہے۔ بے خلاف اس شخص کے جواس سے کم مال رکھتا ہے۔ حضرت ایام اعظم بڑھنے کی دلیل سید ہے کہ دل کا عدد جمع انتہائی عدد ہے۔ کیونکہ دس دراہم ہولئے کے بعد گیارہ وراہم کہا جا تا ہے۔ اہتدا لفظ کے اعتبار سے دس بی اکثر ہوا۔ ہیں اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔

اور جب مقرنے دراہم کہا ہے تو اس سے مراد تین ہوں کے کیونکہ کم از کم جمع تین ہے۔ ہاں البتہ جب مقر خوداں پراف فہ کرے کیونکہ لفظ میں زیاد تی کی صلاحیت ہے۔ اور درہم کے شہوروزن کا اعتبار کیا جائے گا اور جب مقرنے ' گذا گذا در کھٹا ' کہا ہے تو اب گیارہ دراہم سے کم میں اس کی تفصد لی نہ کی جائے گی کیونکہ وہ ایسے دو مہم اعداد کوذکر کرنے والا ہے جن کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ اور تشییری صورت میں اس کی کم از کم مقداد اکیس ہے۔ پس ہر طرح سے اس کونظیر پرمحول کیا جائے۔ اور جب اس نے مشادر جس میں مہم درہم کی تغیر جائے۔ اور جب اس نے '' کہا ہے تو اس سے ایک ہی درہم مرادہ وگا۔ کیونکہ ایک درہم مرادہ ول کے کونکہ گیرہ کے۔ اور جب مقرنے تین ہار '' کذا اکذا ، کذا ' واؤ کے عطف کے بغیر کہا ہے تو اس سے گیارہ درا ہم مرادہ ول کے کیونکہ گیرہ و

سوااس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جب اس فے واؤ کے ساتھ تمن بار" کذاوکذا وکذا وکذا" تواس سے ایک سواکیس مراد : واس سے اور بہراس نے" کے اور کے لاو کے لاو کے سلا و کے سلا در هما" چارمرتبہ کہا ہے تواس سے ایک بزارا یک واکیس درا بم مراد : واس مع ریمونکہ اس کی مثال کہی ہے۔

#### مقر کا مجھ پر یامیری طرف کے قول سے اقر ارکرنے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ قَالَ : لَـهُ عَلَى اَوُ قِبَلِى فَقُدْ اَلْحَرْ بِاللَّذِينِ) لِلآنَّ " عَلَى " صِيغَةْ إيجاب، وَقِبَلِى يُسْبِءُ عَنْ الصَّمَانِ عَلَى مَا مَرَّ فِى الْكَفَالَةِ .

(وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُ هُوَ وَدِيعَةٌ وَوَصَلَ صُدِق) لِآنَ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَضْمُونُ عَلَيْهِ حِفْظَهُ وَالْمَالُ مَحَلَّهُ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا .

ے فرمایا:اور جب سی مقرنے کہا کہ اس کا مجھ پر یا میری طرف ہے ہیں اس نے بیقرض کا اقر ارکیا ہے کیونکہ لفظ' علی'' بیصیغدا بجاب کے لئے ہے۔اور قبلی میری صنان کی فبرو سینے والا ہے جس طرح کفالہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔

اور جنب اقرار کرنے دانے نے ''مجھ پر یا میری جانب' کے ساتھ'' وہ ود بعت' کہد دیا ہے تو اُب بھی اس کی تقید این کی جائے گی۔ کیونکہ اس کا بیہ جملہ بطور مجاز ود بعت کا احمال رکھنے والا ہے۔ اس لئے کہ موقع ود بعت کے مال کی حفاظت کرنے میں پابند ہوتا ہے جبکہ پیل حفاظت کا کن ہے۔ لبندا بطور موصول اس کی تقید این کر لی جائے گی البنة نصل کی صورت میں اس کی تقید این نہ کی جائے گی۔

معنف علیدالرحمہ نے فرمایا ہے کہ صاحب قد وری کے بعض نسخہ جات ہیں اقر ارکرنے والے قول' تقبی' کے بارے ہیں یہ نفس کی کیا گیا ہے کہ وہ امانت کا قرار ہے۔ اس لئے کہ بیلفظ امانت کو بھی شامل ہے یہاں تک کہ اس کا قول' فلا شخص کی جانب میر ا کوئی حق نبیل ہے' بیامانت اور قرض دونوں کی طرف سے بری کرنے والا ہے۔ جبکہ امانت اس میں قلیل ہے جبکہ پہلاقول جوذ کر ہوا ہے وہ ذیا دہ سجے ہے۔

#### مقر کے قول میرے پاس سے اقر ارامانت کابیان

(وَلَوْ قَالَ عِنْدِى آوُ مَعِى آوُ فِي بَيْتِى آوُ فِي كِيسِى آوُ فِي صُنْدُوقِى فَهُوَ إِقْرَارٌ بِاَمَانَةٍ فِي يَدِهِ ) لِلاَذَّ كُلَّ ذَلِكَ إِقْدَارٌ بِكُونِ الشَّيْءِ فِي يَدِهِ وَذَلِكَ يَتَنَوَّعُ إِلَى مَضْمُونٍ وَآمَانَةٍ فَيَنْبُتُ وَآقَلُهَا وَهُوَ الْاَمَانَةُ . 

#### دوسرے قول ہے شوت اقرار کابیان

(وَلَوُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِنَى عَلَيْكَ ٱلْفَ فَقَالَ اتَّزِنْهَا آوُ انْتَقِدْهَا آوُ آجِلْنِي بِهَا آوُ قَدْ قَصَيْتُكَهَا فَهُوَ الْحَرَارُ) لِأَنَّ الْهَاءَ فِنِي الْآوُلِ وَالشَّانِي كِنَايَةٌ عَنْ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعُوى، فَكَانَّهُ قَالَ: اتَّزِنْ الْعَلَمُ الْهَاءَ فِنِي الْآعُولِ وَالشَّانِي كِنَايَةٌ عَنْ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعُوى، فَكَانَّهُ قَالَ: اتَّزِنْ الْالْفَ الَّتِي لَكَ عَلَى مَتَى لَو لَمُ يَذْكُرُ حَرْفَ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِعَدَمِ الْهِرَافِدِ إِلَى الْمَلْفَ الَّتِي لَكَ عَلَى الْعَرَارُ الْعَدَمِ الْهِرَافِدِ إِلَى الْمَلْكَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَكُذَا وَعُوى الْهِرَافِ وَالْهِيَةِ لِآنَ الشَّمْلِكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْحَدُودِ، وَالْقَضَاء لِمَا بَيْنَا، وَكَذَا وَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِيَةِ لِآنَ الشَّمْلِكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِيَةِ لِآنَ الشَّمْلِكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِيَةِ لِآنَ الشَّمْلِكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَقُوى الصَّدَقِة وَالْهِيَةِ لِآنَ الشَّمْلِكَ يَقْتَضِى سَابِقَة الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ السَّدَقِيلُ الدَّيْنِ.

اور جب کی دوسرے خص نے کہا کہ میرے تھے پرایک ہزاد دراہم جیں تب دوسرے نے کہا کہ ان کا وزن کرلویا افتدی پر سعاملہ کرویا جھے مہنت دے دویا وہ دراہم جی جھے کو دے چکا ہوں توبیا قرار ہوگا کیونکہ پہلے اور دوسرے جلے جی جو ان استعمال ہوا ہو وہ ان دراہم ہے کنابیہ ہواں کے دعویٰ جی ڈکر کیا گیا ہے۔ البذا بیاس نے اس طرح کہا ہے کہ وہ ایک ہزار دراہم جو تبہان کا وزن کرو۔ پس اگراس نے حرف کنابیکو ذکر نہ کیا ہوتا توبیا قرار نہ ہوتا کیونکہ اس کے ذکر کردہ دعویٰ میں خارت کیا ہوتا توبیا قرار نہ ہوتا کیونکہ اس کے ذکر کردہ دعویٰ کی جانب کو چھے رہا ہے کہ وہ اکر تب ہوگا ہاں گیا ہوتا ہو گئی اور بری کرنے کا دعویٰ بیدی تضاء کی طرح ہوگا ہاں البتہ ہداور صدقہ کرنے کا دعویٰ کی بھی تضاء کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کی جانب ہونے کا دعویٰ کی بھی تضاء کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کی جانب ہونے کا دعویٰ کی بھی تضاء کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کی جانب ہونے کا دعویٰ کی بھی تضاء کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کی دوراہم سے بارے بیل آم کوفلال محتمل کے میرد کر دیا تھا کیونکہ یہ ترض کا حوالہ کرتا ہے۔

#### مقر کا قرض مؤجل کا اقر ارکرنے کابیان

البنة ال نے تا جیل یعنی جلدی کے بارے میں اس کی تکذیب کی ہے تو مقر پرای حالت میں قرض لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ ووا ہے تا ہیں اس کے دول کی اس نے دعویٰ کیا ہے تو بیای طرح ہوجائے گا جس تا ہیں ہیں اپنے لئے ایک حق کا اس نے دعویٰ کیا ہے تو بیای طرح ہوجائے گا جس طرح جب اس کے قبضہ میں ایک غلام ہواور وہ دوسرے کے لئے اس کا اقر ار کرلیکن ساتھ ہی اس نے اجارہ کا دعویٰ کر دیا ہے بہ خلاف ہیا ہودراہم کے اقرار کے کیونکہ سیاہ ہوتا ہے دورہ می کی صفت ہے اور بیر مسئلہ کتاب کھالہ میں گزر چکا ہے اور مدت کے انکار کرنے میں ہم خلاف ہے تعدید کے انکار کرنے والے پری تسم ہوا کرتی ہونے جائے گا کی کیونکہ وہ اپنے اوپرایک حق کے لازم ہونے سے انکار کرنے والے ہوا کی کیونکہ وہ اپنے جائے گا کی کیونکہ وہ اپنے اوپرایک حق کے لازم ہونے سے انکار کرنے والا ہے اورا انکار کرنے والے پری تسم ہوا کرتی ہو ۔

#### ایک سوایک دراجم کا اقر ارکرنے کابیان

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَى مِانَةٌ وَدِرُهَمٌ لَزِمَهُ كُلُهَا دَرَاهِمُ . وَلَوْ قَالَ: مِانَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرِ الْمِانَةِ اِلَيْهِ) وَهُوَ الْقِيَاسُ فِى الْآوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِآنَ الْمِانَةَ مُبْهَمَةٌ وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرِ الْمِانَةُ عَلَى الْمَانَةُ مُبْهَمَةٌ وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرًا لَهَا فَيَقِيَتُ الْمِانَةُ عَلَى إِبُهَامِهَا كَمَا فِى وَالْمَرْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبُهَامِهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّالِي .

وَجُـهُ اللاسْتِـحُسَـانِ وَهُـوَ الْفَرُقَ آنَهُمُ اسْتَثْقَلُوا تَكُرَارَ الذِرْهَمِ فِي كُلِّ عَدَدٍ وَاكْتَفَوُا بِذِكْرِهِ عَقِيبَ الْعَدَدَيْنِ.

وَهَٰذَا فِيهَا يَكُنُو اسْتِعْمَالُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْوُجُوبِ بِكُثْرَةِ اَسْبَابِهِ وَذَلِكَ فِي الذَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِدِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، أَمَّا النِّيَابُ وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا يَكُنُرُ وُجُوبُهَا فَبَقِى عَلَى الْحَقِيُقَةِ.

(وَكَذَا إِذَا قَالَ : مِائَةٌ وَتَوُبَانِ) لِمَا بَيْنَا (بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثُوابٍ) لِآنَهُ ذَكَرً عَدَدُيْنِ مُبُهَمَيْنِ وَآعُفَبَهَا تَفْسِيرًا إِذْ الْآثُوابُ لَمُ تُذْكَرُ بِحَرُفِ الْعَطُفِ فَانْصَرَفَ إليهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إِلَى النَّفْسِيرِ فَكَانَتُ كُلُّهَا ثِيَابًا .

اور جب کی شخص نے کہا کہ قلال کے جھے پرایک سوایک دراہم ہیں تواس پرایک سوایک دراہم لازم ہوں گے اور جب اس نے ایک سوادر توب کہا کہ قلال کے جھے پرایک سوائند میں اس سے دجوع کیا جائے گا جبکہ پہلے سند میں بھی جب اس نے ایک سوادر توب کہا ہے تواس پرایک کپڑ الا زم ہوگا جبکہ سوگی تغییر میں اس سے دجوع کیا جائے گا جبکہ پہلے سند میں بھی قیاس اس کی تقاضہ کرنے والا ہے اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ ما قامینے ابہام پر باتی ہے جس مرح دوسری فصل میں بیان کیا گیا ہے۔

استحسان کی دلیل اور وجہ فرق میہ ہے کہ ہر عدو میں درہم کے تکرار کولوگ فیل جھتے ہیں اور دو عدد کے بعدای کے ذکر کو کافی جانتے ہیں اور بیان صورت میں ہو گا جب اس کا استعمال زیادہ ہواور استعمال کی زیادتی کا اعتباراس وفت ہو گا جب اسباب کی

کثرت وجوب کی کثرت ہے ہو۔

سرت وبان کا وجوب زیاده و ندین والی اوروزن والی اشیاء میں ہوتا ہے۔ جبکہ کپڑوں کونہ کیل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی وزن کی جبکہ کپڑوں کونہ کیل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی وزن کی جبکہ کہروں ان کا وجوب زیادہ نہ وگا۔ بس بہاں ما قاحقیقت پر باتی ہوگا۔

اورای طرح جب اس نے کہا'' ماۃ وقوب' توبیای ڈیل کے سب جس کوہم بیان کرآئے ہیں بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے ماۃ اور ثلاثہ اتواب کہدویا ہے کیونکہ اب اس نے دوابہام والے اعداد کوذکر کرنے کے بعد ان کی تغییر کوہمی ذکر کردیا ہے۔ کیونکہ لفظ اثواب کوعطف کے ساتھ وذکر نہیں کیا گیا ہی ہی تغییر ان دونوں اعداد کی جانب لوٹے والی ہوگی۔ اور یہمی دلیل ہے کہ انہی دونوں کوئی تغییر کی حاجت ہے ہیں وہ سب کیڑے بی قرار دیئے جا کیں گے۔

جس نے ایک تھیلی چھو ہاروں کا اقرار کیا

قَالَ (وَمَنُ اَفَرَّ بِتَمْرٍ فِى قَوْصَرَّةِ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَّةُ) وَفَسَّرَهُ فِى الْاَصْلِ بِقَوْلِهِ: غَصَبُت لَمُوا فِى قَوْصَرَّةِ وَعَاءٌ لَهُ وَظُرُقُ لَهُ، وَغَصْبُ الشَّىء وَهُو مَظُرُونُ لَا تَمُوا فِى لَمُوالِقِ، بِيحَلافِ مَا يَسَحَقَّقُ بِدُونِ الظَّرْفِ فَيَلْزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِى السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِى الْجَوَالِقِ، بِيحَلافِ مَا اللَّهُ قَلْ بِدُونَ الظَّرْفِ فَيَلْزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِى السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِى الْجَوَالِقِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا قَالَ: غَصَبْت تَمُوا مِنْ قَوْصَرَّةِ لَانَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلانْتِزَاعِ فَيكُونُ الْإِفْوَالُ بِغَصْبِ الْمَنْزُوعِ. وَالْمَالُونُ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَاصَةً إِلاَنْ الْمُعْلِلُ غَيْرُ مَصْمُونِ بِالْغَصْبِ الْمَنْزُوعِ. وَعَلَى قِبَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَصْمَنُهُمَا وَمِثْلُهُ الطَّعَامُ فِى الْبَيْتِ. عَنْدَ ابِي حَيْنَهُ وَابِى يُوسُفَ وَعَلَى قِبَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَصْمَنُهُمَا وَمِثْلُهُ الطَّعَامُ فِى الْبَيْتِ. عَنْدَ ابِي حَيْنَهُ وَابِى يُوسُفَ وَعَلَى قِبَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَصْمَنُهُمَا وَمِثْلُهُ الطَّعَامُ فِى الْبَيْتِ. فَاللَّهُ إِنْ السَمَ الْحَاتَمِ يَشْمَلُ الْكُلَّ (وَمَنْ الْقَرْلُ لِلاسُمَ يَتُطُوى عَلَى الْكُلِّ (وَمَنْ الْوَلِي بِحَجَلَةٍ لَى اللَّهُ النَّصُلُ وَالْمُعُولِ الْمُعْلِى عَلَى الْكُلِ عُولُ مُعَالِلًى اللَّهُ الْمُعْلِى عَلَى الْكُلِ عُرْفًا .

کے اور جب کی مخص نے اپنے ذمہ ایک تھیلہ ہیں دوسرے کے چھو ہاروں کا اقر ارکیا تو اس پرچھو ہاروں کے ساتھ تھیلہ بھی لازم ہوجائے گا۔

حضرت اما مجمع علیہ الرحمہ نے مبسوط بیل اس کی تغییر اس طرح بیان کی ہے کہ بیل نے تھیے میں رکھے میے چھو ہروں کو غصب
کیا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ تھیلہ چھو ہاروں کے لئے برتن ہے اور اس چیز لینی مظر وف کا غصب کرنا پہ ظرف کے بغیر ممکن نہیں
ہے پس اقر ارکر نے والے پر دونوں چیزیں لازم ہوں گی۔ شتی بیل رکھے ہوئے غلے اور گودام بیل رکھے سی غلے کا تھم بھی اس
طرح ہے۔ بہ ضما ف اس صورت کے کہ جب مقر نے بیکہا ہے کہ بیل نے تھیلے سے غصب کیا ہے کیونکہ کھم ہوئے کے لئے کے لئے بیانا گیا ہے۔ بس یہ نکالی گئی چیز کے غصب کا قرار ہوگا۔

اور جب کس مخص نے اصطبل میں گھوڑے کوغصب کرنے کا اقرار کیا تو اس پرصرف جانور لازم ہوگا کیونکہ شیخین کے نز دیک

مطبل غصب سے سب صفال میں تیں آئے گا۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے زویک اصطبل اور گھوڑ ابید و توں کا ضائن ہوگا اور گھر میں غلی غصب کرنے کا بھی یہی تھم ہے۔
اور جب کسی نے دوسرے کے لئے خاتم لیعنی جاندی کی انگوشی کا اقر ارکیا اور اس پرانگوشی کا تھینہ اور حلقہ بھی لازم ہوگا اس لئے
لفظ خاتم ان سب کوشائل ہے اور جب کسی نے دوسرے کے لئے مگوار کا اقر ارکیا ہے تو اس پر پھیل، نیام اور پر تلہ بیسب لازم
ہوں سے یہونکہ لفظ ''سیف'' ان سب کوشائل ہے۔

ہوں ہے۔ اور جب سے خص نے چھپر کا اقر ارکیا ہے تو اس پراس کی لکڑیاں اور پر دہو غیر وسب لا زم ہوں سے کیونکہ عرف میں لفظ مجلدان ب چیز دں پر بولا جا تا ہے۔ سب چیز دں پر بولا جا تا ہے۔

# رومال میں لیٹے ہوئے کیڑے کوغصب کرنے کا بیان

(وَإِنْ قَالَ غَصَبُتُ ثُوبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا) لِلاَنَّهُ ظُرُفٌ لِلاَنَّ الْتُوبَ يُلَفُ فِيهِ.

رُوَّكَذَا لَوْ قَالَ عَلَى نَوْبٌ فِي نَوْبٌ إِلاَنَّهُ ظَوْفٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ : دِرْهَمْ فِي دِرْهَم حَبُثُ يَلْوَمُهُ وَاحِدٌ عِنْدَ وَاحِدٌ عِنْدَ وَاحِدٌ عِنْدَ وَاحِدٌ عِنْدَ وَاحِدٌ عِنْدَ وَاحِدٌ عِنْدَ لَوْسُ فَى . فَاسُفَ . أَنْ سُفَ . أَنْ الْ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَزِمَهُ آحَدَ عَشَرَ فَوَبًا) لِآنَ النَّفِيسَ مِنْ النِّيَابِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشَرَةِ آثُوَابٍ فَامُكَنَ حَمُلُهُ عَلَى الظَّرُفِ . وَلَا بِي يُوسُفَ آنَ حَرُفَ " فِي " يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسَطِ النَّفَ عَلَى الظَّرُفِ . وَلَا بِي يُوسُفَ آنَ حَرُفَ " فِي " يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسَطِ النَّفَ اللَّهُ تَعَالَى (فَاذُخُلِي فِي عِبَادِي) آنَ بَيْنَ عِبَادِي، فَوَقَعَ النَّفُ وَالْاصُلُ بَوَاءَ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى (فَاذُخُلِي فِي عِبَادِي) آنَ بَيْنَ عِبَادِي، فَوَقَعَ النَّفُ وَالْاصُلُ بَوَاءَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللَّلُولُ اللللْفُولُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْفُولُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّلُولُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلُولُ اللللْفُولُ اللللللِّلْفُلُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللللْفُلُولُ الللللللِّلُولُ اللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللْفُولُ اللللْفُلُولُ الللللِّلَّالِ اللللل

وزوں ازم ہوں گے۔ کیونکہ یہاں پر رو مال عمل لیمٹا ہوا کیڑے کے تحان کو میں نے غصب کیا ہے۔ تو اس پر کپڑا اور رو مال وزوں ازم ہوں گے۔ کیونکہ یہاں پر رو مال ظرف ہے اس کئے بیدو مال عمل کپڑالیسٹ دیا جا تا ہے اس طرح جب کسی شخص نے کہا کہ جھے پر تھان میں تھان ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی دوسرا کپڑا ظرف ہے بہ خلاف اس قول کے کہ جب کس نے '' ورہم فی درہم'' کہا ہے کیونکہ اس صورت میں اس پرایک ہی کپڑالازم ہوگا۔ کیونکہ یہ حساب کا ضرب ہے حساب کا ظرف نہیں ہے۔

۔ اور جب کسی شخص نے کہا کہ ایک کپڑاان کپڑوں ہیں ہے تو حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک اس پرصرف ایک کپڑا داجب ہوگا ،

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ اس پر گیارہ کیڑے لا زم ہوں گے۔ کیونکہ انتھے کیڑے کوبھی دس کیڑوں میں لپیٹ دیہ گیا ہے۔ تیل دس کیڑوں کوظرف پرمحمول کیا جائے گا۔ مقر کے قول بائے در پانچ کے اقرار کا بیان

(وَلَوْ قَالَ : لِفَلَانِ عَلَى تَحَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ يُوِيدُ الطَّوْبَ وَالْحِسَابَ لَوْمَهُ خَمْسَةً ) لِآنَ الصَّرْبَ لَا يُكُثِرُ الْمَالَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : يَلُوَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ (وَلَوْ قَالَ اَرَدْت خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَوْمَهُ عَشَرَةً ) لِآنَ اللَّفْظ يَحْتَمِلُهُ .

(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِنْ دِرُهُمِ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرُهُمِ إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسُعَةٌ عِنْدَ أَبِئ حَينِهُ فَهَ فَيَسُلُونُهُ وَلاَيْتِدَاءٌ وَمَا بَعْدَهُ وَتَسْقُطُ الْفَايَةُ، وَقَالَا : يَسُلُونُمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُهَا) فَتَذُخُلُ الْعَايَتَانِ . وَقَالَ زُفَرٌ : يَلْوَمُهُ ثَمَانِيَةٌ وَلَا تَذْخُلُ الْفَايَتَانِ .

(وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَا يَئِنَ هَنْذَا الْحَائِطِ اللَى هَاذَا الْحَائِطِ فَلَهُ مَا يَئِنَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْحَائِطِ اللَّهِ عَالَمَا الْحَائِظِ فَلَهُ مَا يَئِنَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْحَائِظِيْنِ شَىءً ﴾ وَقَدْ مَرَّتُ الدَّلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ .

کے اور جب کی مخض نے کہا کہ جھے پر فلاں آ دمی کے بائے ور پائے ہیں اور اس نے حساب وضرب کا ارادہ کیا ہے تو اس پر پانچ ورا ہم لا زم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب سے مال میں اضا فہیں ہوا کرتا۔

حعنرت امام حسن علید الرحمد نے کہا ہے کہ اس پر بچیس دراہم لازم ہوں گے۔اور کتاب طلاق میں ہم اس کو بیان کرآئے ہیں اور جب اس نے پانچ کے ساتھ پانچ کا ادادہ کیا ہے تو اس پر دس دراہم لازم ہوں کے کیونکہ اب اس کے الفاظ میں اس کا ال ہے۔

ادر جب اس نے کہا کہ جمھ پر فلال شخص کے ایک درہم سے لے کردی دراہم تک ہیں یاای نے کہا ایک درہم سے لے کردی کے درمیان تک جی تو حضرت اہام انتظم دہنٹنے کے نز دیک اس پر نو دراہم لا زم ہوں گے یہی اس پر ابتذاءوالے اور اس کے بعد والے دراہم لا زم نہوں گے۔اور آخری درہم بھی لازم نہوگا۔

صاحبین نلیماالرحمہ کے نز دیک اس پر کھل دی دراہم لا زم ہوں گے۔اور بیددونوں غایات داخل ہوں گی جبکہ حضرت ا، م زفر سلیدالرحمہ کے نز دیک اس پر آٹھ دراہم لا زم ہوں گے۔اور بیددونوں غایات داخل نہ ہوں گی ۔

اور جب اس نے کہا کہ میرے ڈمہ پر فلال آ دی کے میرے گھر بی اس دیوارے اُس دیوار کے درمیان تک ہے تو مقرلہ کو دونوں دیواروں کے درمیان والاحسہ ملے گا جبکہ دونوں دیواروں میں سے اس کو پچھنٹل سکے گااورا سکے دلائل کتاب طلاق میں گزر چکے ہیں۔

# ﴿ يَصْلِ مَسْائلُ مِلْ كَ بِيانِ مِينَ ہِے﴾ فصل مسائل حمل كى فقهى مطابقت كابيان

مصنف عليه الرحمه نے کتاب اقرار میں نقهی مسائل جواقرار ہے متعلق میں ان کو بیان کرتے ہوئے حمل ہے متعلقہ مسائل سے لئے ایک الگ فصل ذکر کی ہے۔ کیونکہ اقرار سے متعلق حمل کے مسائل بقیہ تمام مسائل سے الگ ہیں للبذا انہی جزئیات کی موافقت کرتے ہوئے جدا گاند مل میں ان کوؤ کر کیا ہے اور کتاب میسوط کی اجاع میں مجھزا کدمسائل بھی بیان کردیئے مکتے ہیں۔

# حمل کے لئے ایک ہزار دراہم کا اقرار کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ : لِلْحَسْمَ إِلَى الْمُلْتَةَ عَسَلَى ٱلْفُ دِرْهَم، فَإِنْ فَالَ ٱرْصَى لَهُ فَكَانٌ أَوْ مَاتَ ٱبُوهُ فَوَرِقَهُ فَ الْإِنْدَارُ صَحِيْحٌ ﴾ لِآنَهُ آفَر بِسَبَبٍ صَالِحٍ لِنُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ (ثُمَّ إِذَا جَاءَ ثُ بِهِ فِي مُذَّةٍ يُعُلُّمُ آنَهُ كَانَ قَائِلُمًا وَقُتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَيْتًا فَالْمَالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِّثِ حَتَّى يُـفُسَـمُ بَيْنَ وَرَئِسِهِ) لِآنَـهُ إِقُوارٌ فِي الْحَقِيْقَةِ لَهُمّا، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْجَنِينِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلُ (وَلَوْ جَاءَ تُ بِوَلَدَيْنِ حَيَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ بَاعَنِي أَوْ أَقْرَضَنِي لَمْ يَلْزَمْهُ شَيُّةٌ ) لِلَّنَّةُ بَيْنَ مُسْتَجِيلًا.

قَىالَ (وَإِنْ أَبْهِمَ الْإِقْرَارُ لَمْ يَصِحَ عِنْدَ آبِي يُؤْسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسِحُ ) ِلَانَ الْإِقْرَارَ مِنْ الْهُجَجِ فَيَجِبُ إِعْمَالُهُ وَقَدْ آمُكُنَ بِالْحَمْلِ عَلَى السَّبَ الصَّالِحِ.

وَلَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِقْـرَارَ مُـطُلَقَهُ يَنْصَوِفَ إِلَى الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ البِّجَارَةِ، وَلِهاذَا حُمِلَ إِقْرَارُ الْعَبْدِ الْمَاذُونِ لَهُ وَآحَدِ الْمُتَفَاوِضِينَ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ.

قَالَ (وَمَنُ أَفَرٌ بِحَمِّلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ اِقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ) لِلَانَّ لَهُ وَجُهَا صَحِيْحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

قَالَ (وَمَنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ الشَّرْطُ) لِآنَ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِخْبَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ (وَلَزِمَهُ

مدایه ۱۶۰۱ز اخرین) که دایه ۱۹۰۶ کی اور ۱۹۰۸ کی اور ۱۹۰۸ کی در ۱۹۰۸

الْمَالُ) لِوُجُودِ الصِّيغَةِ الْمُلْزِمَةِ وَلَمْ تَنْعَدِمْ بِهِلْذَا الشَّرْطِ الْبَاطِلِ؛ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

فرمایااور جب کی فخض نے کہا کہ فلال تورت کے حل کا جھے پرایک بڑار درہم ہے اوراگراب وہ یہ کہتا ہے کہ فلال فخص نے اس کے لئے وصیت کی ہے یا اس ممل کے باپ کوانتقال ہوا تھا اور وہ بڑار درہ ہم اس کو درا ثت میں مے بیل تو اقرار درست ہوگا کیونکہ اس نے ایس بیل اقرار کیا ہے جس سب اس ممل کے ٹبوت ملکیت کی قوت رکھتا ہے۔ اوراس کے بعداگر وہ فلال عورت اتن مدت زندہ اس کو جنج ہے معلوم کیا جاسکے کہ اقرار کے وقت جمل موجود تھا۔ تو مقرب بیر مقر پر لازم ہوجائے کہ اقرار کے وقت جمل موجود تھا۔ تو مقرب بیر مقر پر لازم ہوجائے گا۔

اور جب اس نے مردہ کوجنم دیا ہے تو وہ مال موصی اور مورث کا ہوگا اور موصی اور مورث کے ورثاء میں اس کوشیم کیا جائے کا کیونکہ حقیقت میں بیائمی کے لئے اقر ارہے اور بیچ کی جانب ولا دت کے بعد بید کمکیت منتقل ہوتی ہے حالانکہ مردہ پیدا ہونے کے سبب اس کی جانب نتقل نہیں ہوئی ہے۔

اور جب عورت نے دوزندہ بچوں کوجنم دیا ہے تو یہ مال ان کے درمیان مشترک ہوگا۔ اور جب مقر نے کہا کہ تمل نے وہ مال جے کوفر و خت کر دیا ہے جا بھے قرض کے طور پر دے دیا ہے تو اس پر بچھ بھی لا ذم نہ ہوگا کیونکہ اس نے ایک ناممکن سب کو بیان کیا ہے۔
حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک جب وہ اقر ارکومبیم رکھے تو وہ اقر اردومت نہ ہوگا جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے تو ہو اقر اردومت نہ ہوگا جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے تو ہوئے ہوئے ہوئے اس پر اس کومحمول کرتے ہوئے اس پڑمل کرنا ممکن ہے۔

حضرت! مام ابو بوسف علیه الرحمه کی دلیل بیرے کہ مطلق اقر ار، تجارت کے سبب میں اقر ارکی جانب لوٹنا ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) اسی اصول کے مطابق عبد ما ذون اور شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں کسی ایک کا اقر ار، اقر اربسبب تجارت پرمحول کیا جاتا ہے اور بیالی طرح ہوجائے گاجس طرح مقرنے وضاحت کے ساتھ سبب تجارت کو بیان کردیا ہے۔ ،

اور جب کسی شخص نے کسی دوسرے کے لئے کسی باندی یا کسی بکری کے تمل کا اقرار کیا تو اس کا اقرار سیح ہوگا۔اور مقر پر مقربہ لازم ہو جائے گا کیونکہ اس کی درست دلیل بائی جاتی ہے بیٹی دوسرے کی جانب سے وصیت ہے پس اس کو اقرار کو اس پر محمول کیا جائے گا۔

اورجس نے خیارشرط کا قرار کیا تو اس بی شرط باطل ہوگی کیونکہ خیار نئے کے لئے ہوتا ہے (قاعدہ نقیمہ) جبکہ اقرار میں نئے کا اختال نہیں ہوتا لہذا مقر پر مال لازم ہوجائے گا کیونکہ لازم کرنے والا لفظ ''عوجود ہے لہذا ابطال شرط کے سبب یہ لفظ اور اس کا لازم ہوتا یہ باطل نہ ہوگا۔

# بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاكُ

# ﴿ یہ باب استناء اور اس کے کم کے بیان میں ہے ﴾

باب استناء اوراس کے علم ک فقهی مطابقت کابیان

مصنف علیہ الرحمہ جب غیر استثنائی مسائل جو کتاب اقرار کی فقہی جزئیات ہے متعلق جیں ان سے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے کتاب اقرار سے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن جی بعض کا استثناء کیا جائے۔ اور فقہی اور فنی اصولوں کے مطابق ہے قانون ہے کہ کلام جب استثناء سے خالی ہوتو وہ اصل ہے اور جب کلام میں استثناء ہوجائے تومشنی کلام میستنئی مند کی فرع ہے اور اصول بہی ہے کہ اصل کوفرع پر نقدم حاصل ہے۔

باب اقرار ميس استناء كافقهي مفهوم

علامہ علا کالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اقرار کے باب میں استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستنی کے نکالئے کے بعد جو بچھ باتی پچتا ہے وہ کہا گیا مثلاً یہ کہا کہ فلاں کے میرے ڈمہ دس رویے ہیں محرتین اس کا حاصل میہ ہوا کہ ممات روپے ہیں۔ (ورمخار، کتاب اقرار، بیروت)

#### اقرار میں اتصال کے ساتھ استثناء کرنے کا بیان

قَىالَ (وَمَنُ النَّتُشْنَى مُتَّصِلًا بِإِفْرَادِهِ صَحَّ الاسْتِنْنَاء ُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِى) لِآنَ الاسْتِنْنَاء مَعَ الْجُمْلَةِ عِبَارَ-ةٌ عَنُ الْبَافِى وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنُ الاِيَّصَالِ، (وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْاَقَلَّ اَوُ الْاَكْتَرَ، فَإِنُ اسْتَثْنَى الْدَجَمِيْعَ لَزِمَهُ الْإِفْرَارُ وَبَطَلَ الاسْتِثْنَاء ﴾ لآنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْنَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ رَالُ وَبَطَلَ الاسْتِثْنَاء ﴾ لآنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْنَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ رَادُ وَبَطَلَ الاسْتِثْنَاء ﴾ لآنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْنَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ رَادُ وَبَطَلَ الاسْتِثْنَاء ﴾ لاَنْ تَكَلَّم بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْنَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ مَرْ الْوَجْهُ فِي الطَّلَاقِ .

کے فر، یا اور جب کی مخص نے اپنے اقرار کے ماتھ ہی استثناء کرلیا تو اس کا بیا سنٹناء کرنا ورست ہوگا اور بقیہ مقربہا س پرلازم ہوجائے گا۔ کیونکہ سارے کے ماتھ استثناء بقیہ سے عبارت ہے ہاں البتہ استثناء کے مجھے ہونے کے لئے اتصال ضروری ہے اگر چہ کل م کرنے والاتھوڑے کا استثناء کرے یا زیادہ کا استثناء کرے لہٰذا ہر طمر ن درست ہے مگر جب اس نے سارے کا استثناء کر دیا تو اقرار ہ زم ہوجائے گا اور استثناء باطل ہوجائے گا کیونکہ استثناء کے بعد کا بقیہ بھے جانے والا ہے ای کے کلام کا نام استثناء ہے جبکہ سارے کے استثناء کے بعد تو بچھ بچنے والا بی نہیں ہے کیونکہ کل کا استثناء رجوئ ہوگا اور اس کی دلیل کتاب طلاق میں گزرگئ ہے۔

#### دراہم سے دیناروں کا اسٹناء کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَى مِانَةُ دِرْهُمِ إِلَّا دِينَارًا أَوْ إِلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِانَةُ دِرْهُمِ إِلَّا قِيمَةَ اللِينَارِ أَوْ الْفَفِيزِ) وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَ أَبِي يُوسُفَ (وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِانَةُ دِرْهُمِ إِلَّا تَوْبًا لَمْ يَصِحُ اللهِ السَّافِيقَ : يَصِحُ فِيهِمَا . الاسْبَشَاء وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا يَصِحُ فِيهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَصِحُ فِيهِمَا .

رَلِمُسَحَسَدِ أَنَّ الِاسْنِشْنَاءَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَهَلْدَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي خِلافِ الْجِنْسِ . وَلِللَّشَافِعِيِّ أَنَّهُمَا اتَّحَدَا جِنْسًا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ، وَهَذَا فِي الدِّينَارِ ظَاهِرٌ .

وَالْسَسَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ اَوْصَالُهَا اَثْمَانٌ ، اَمَّا النَّوْبُ فَلَيْسَ بِثَمَنِ اَصُّلَا وَلِهِلَا لا يَجِبُ بِمُطْلَقِ عَنْد الْسُسَعَاوَضَةِ وَمَا يَكُونُ ثَمَنَّا صَلَحَ مُفَدِّرًا بِالذَّرَاهِمِ فَصَارَ مُسْتَثْنَى مِنْ الذَرَاهِمِ، وَمَا لا يَكُونُ لَمَنَّا لَا يَصْلُحُ مُقَدِّرًا فَبَقِى الْمُسْتَثَنَى مِنْ الذَرَاهِمِ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُ.

ادر جب کمی فقص نے کہا کہ فلاں آ دمی ہے جھ پرایک سودراہم ہیں سوائے ایک دینار کے یا ایک بوری گزم کے تو اس بوخص پرایک سودراہم ہیں سوائے ایک دینار کے یا ایک بوری گزم کے تو اس بوخص پرایک دینار یا ایک بوری گزم کے سواسادے سودراہم لازم ہوجا ئیں مجے سیختین کے زدیک ہے۔اور جب کمی نے کہا کہ اس کے جھا کیک سودراہم ہیں سوائے ایک تھان کے توبیا سنٹناء درست نہ دوگا۔

حعنرت امام محمرعلیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ اگر اشٹناء نہ کیا جائے تو اس کا مابعد ماقبل میں داخل ہوجائے گا۔اور یہ چیز خلاف جنس میں ثابت ہوئے والی نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی علید الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ مالیت کے اعتبار سے مشکی اور اور مشکی منہ کی جنس متحد ہوتی ہے۔ جبکہ شخین کی دلیل میہ ہے کہ بہلے مسئلہ جس شمنیت کے اعتبار سے جنس ثابت ہے اور دینار جس میٹی کا ہم ہے اور گئیل وموز ون کے اوصاف شمن ہوت ہوتے ہیں۔ جبکہ کپڑا اجر گرخمی نہیں ہوگا اور جو چیز شمن ہوشکتی ہے ہوتے ہیں۔ جبکہ کپڑا اجر گرخمی نہیں ہوگا اور جو چیز شمن ہوشکتی ہے در اہم سے انداز وہمی کیا جائے گائیل در ہم سے انٹی مقدار کا اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن نہیں بن سکتی اس کا در اہم سے انداز وہمی نہیں کیا جاسکتا۔ بس در اہم سے اسٹناء کر دو چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء جو نہیں ہے۔

#### اقرار كے ساتھ اتصالی طور بران شاء الله كهددينے كابيان

قَالَ (وَمَنْ أَفَرَّ بِحَقِّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَصِلًا) بِإِقْرَارِهِ (لَمْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ) لِآنَ إِلاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَالْ يَلُومُهُ الْإِقْرَارُ) لِآنَ اللَّارِيَّ وَاللَّهُ مُتَصِلًا وَإِنْ كَانَ النَّالِي فَكَدَلِكَ، إِمَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إِمَّا إِبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ ؛ فَإِنْ كَانَ الْآوَلَ فَقَدْ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ النَّالِي فَكَدَلِكَ، إِمَّا لِمَشْرِينَةِ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكُرُنَا فِي الطَّلَاقِ، لِللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ

بِينَا إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَى مِائَةُ دِرُهُمِ إِذَا مِثُ أَوْ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ إِنَّ إِنَّ إِنِي مَعْنَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَا تَعْلِيقًا، حَتَى لَوْ كَذَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْآجُلِ يَكُونُ الْمُنَانُ حَالًا

اور جب کی فض نے کمی حق کا قرار کیا ہے اور اس نے اپنے اقرار کے ساتھ ہی ان شاہ اللہ دیا ہے۔ تو اقرار اللہ ہو الزم نہ ہوگا ۔ کیونکہ اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ استفاء ہے باابطال مراد ہے یا تعلق مراد ہے۔ اگر ابطال مراد ہے تو اقرار باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ اقرار باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ اقرار باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ اقرار باس شرط پر معلق ہونے کا احتمال میں ہوتا یا اس سب سے کہ رضا کے خدا کی شرط ہی الی شرط ہے جس پر اطلاع نہیں پائی جائے جس مطرح کہ طلاق کے احکام جس ہم بیان کر بھے جی سب خلاف اس صورت کے جب مقرفے ہی پر اطلاع نہیں پائی جائے ہی پر سودرا ہم ہیں جب جی فوت ہوجا دی یا جب چا ندرا ہے آئے یا جب لوگ افظار کریں ۔ کیونکہ بیدمت بیان کے تھم میں ہیں ۔ پس بیتا جیل ہوگی تعلیق ند ہوگی یہاں تک کہ جب مقراد مدت کے متعلق مقر کو جیٹلاد ہے تو اس حالت میں ہال واجب ہوجائے گا۔

#### كمركا قرارك البخ لتعمارت كالشثناء كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ آقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَنْنَى بِنَاءَ هَا لِنَفْسِهِ فَلِلُمُقَرِّ لَهُ الذَّارُ وَالْبِنَاءُ ) لِآنَ الْبِنَاءَ وَالسَّخُلَةُ فِي الْمَلْفُوظِ، وَالْفَصُّ فِي الْحَاتَمِ وَالنَّخُلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ لِآنَهُ يَلْخُلُ فِيْهِ نَبَعًا لَا لَفُظًا، بِحَلافِ مَا إِذَا قَالَ اللَّالَةُ لَلْهُ الْوَلِلَّ اللَّهُ وَالْعَرْصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَرُصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِللَّا التَّارِ لِي وَالْعَرْصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِللَّهُ اللهُ ال

قر مایا اور جب کمی فخص نے دوسرے کے گئے گھر کا اقر ارکیا اور اس نے اپنے گئے اس کی ممارت کا استثناء کرلیا ہے
تو مقرلہ کے لئے گھر اور ممارت دونوں ہوں کے کیونکہ اس گھر کی بناء تھم کے اعتبار سے واخل ہے آگر چہ باعتبار لفظ داخل نہیں
ہے۔ حالانکہ استثناء سے ظاہری لفظوں بیس ہی نقرف ہوتا ہے۔ اور انگوشی کا جمینہ اور باغ کا درخت سے گھر بیس سے بناء کی مثال
ہے۔ کیونکہ خاتم بیس جمینہ اور بستان میں نخلہ بطور تا لی واخل ہیں۔ اگر چہ لفظ کے اعتبار سے داخل نہیں ہوتے۔ بہ خلاف اس صورت
ہے۔ کیونکہ خاتم بیس جمینہ اور بستان میں نخلہ بطور تا لی واخل ہیں۔ اگر چہ لفظ کے اعتبار سے داخل نہیں ہوتے۔ بہ خلاف اس صورت
ہے۔ کیونکہ خاتم بیس جمینہ آؤ والا بیٹنا ہے نہا ' کہتے ہوئے استثناء کرلیا ہے کیونکہ ٹھٹ اور بہت ہے گھر میں بطور تا لی داخل نہیں
ہورے سام این اخل

میں بطور لفظ واخل ہیں۔

اور جب مقرنے کہا کہ اس دار کی ممارت میری ہے جبکہ حن فلال شخص کا ہے تو اب تھم مقرکے تول کے مطابق ہو گا کیونکہ حن

مدایه بربر(افرین) مدایه بربردافرین)

# مقر کے قول غلام کی قیمت ایک ہزار ہونے کا بیان

وَالنَّائِي اَنُ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: الْعَبْدُ عَبْدُكُ مَا بِغَتُكَهُ وَإِنَّمَا بِغَتُكَ عَبْدًا غَبْرَ هذَا وَفِيْهِ الْمَالُ لَازِمْ عَلَى الْمُقِرِّ لِإِقْرَادِهِ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ لَهُ وَقَدْ سَلَّمَ فَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ الْسَبَبِ بَعْدَ مُصُولِ الْمَقْصُودِ .

کے اور جب کسی شخص نے کہا کہ فلال آ دمی کے جھے پراس غلام کی قیمت کے ایک ہزار درہم ہیں جس کو میں نے فلال شخص نے خریدا تھا۔ گر میں نے اس پر قبضہ بیس کیا تھا۔ تو اب مقر کسی معین غلام کو بیان کرتا ہے تو مقرلہ سے کہا جائے گا کہا گرتم چا ہو تو ایک ہزار لے کرغلام کواس کے سپر دکر دودگر ندتم کو بچھ نہ سلے گا۔

مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ بیر مسئلہ کی صورتوں مشمل ہے ان میں ایک صورت بیہے کہ مقرلہ مقرکی نقید بی کردے اور غلام اس کے حوالے کردے۔ اور اس جکا تھم ہم بیان کرآئے ہیں کیونکہ مقراور مقرلہ کے انفاق ٹابت ہونے والی چیز ایس ہے جیسے کہ ان دونوں کے معائندہ ٹابت شدہ چیز ہے۔

دوسری صفرت ہیہ کے مقرلہ سے کہ مددے کہ بیفلام تو تمہارا ہی ہے بیس نے اس کوتمہارے ہاتھ تو نہیں بیچا ہے ہاں البتہاس کے سواد وسراغلام بیچا تھا۔ اوراس بیس مقر پر مال لازم ہوجائے گا کیونکہ اس کے لئے غلام سیح سلامت ہونے کی صورت بیس اس نے خود بی مال کا اقرار کیا ہے اور وہ غلام اس کے لئے سیح وسلامت ہے۔ لبندا مقصد کے حصول کے بعدا ختد ق سبب کا پچھا متہارنہ ہو میا

# مقركة ول بيفلام ميراب كي فقهي جزئيات كابيان

. وَ النَّالِثُ اَنْ يَقُولَ الْعَبُدُ عَبُدِى مَا بِعُتُك . وَحُكُمُهُ آنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْءً لِلَآنَهُ مَا اَقَرَ بِالْمَالِ اللَّهِ عَنْ الْمُقِرَّ الْمُقِرَ الْمُقَرَ لَهُ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُك غَيْرَهُ يَتَحَالَفَانِ لِآنَ الْمُقِرَ الْمُقَرَ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُ وَ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُ وَ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُهُ ، يَدَى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُهُ ، يَسَالِهِ مَنْ عَيْنَهُ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُ وَ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَ الْاخَرَ يُنْكِرُهُ ،

وَإِذَا نَدَى الْفَا بَطُلَ الْمَالُ، هنذا إِذَا ذُكَرَ عَبُدًا بِعَيْنِهِ (وَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبُدِ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يُعَبِّنُهُ وَلَمْ يُعَبِّنُهُ وَلَمْ يُعَبِّنُهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قُولِهِ مَا فَبَصْت عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَصَلَ آمٌ فَصَلَ) لِآنَهُ رُجُوعٌ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَمُوبِ الْمَالِ رُجُوعًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَى، وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِي غَيْرِ الْمُعَبِّنِ يُنَافِي الْوُجُوبَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَقَادِنَةً كَانَتُ آوْ طَارِئَةً بِأَنْ اشْتَرَى عَبُدًا ثُمَّ نَسِيَاهُ عِنْدَ إِلا خُتِلَاطِ بِالْمُنَالِهِ وَمُرْبِ لَكَ اللَّهُ مَقَادِنَةً كَانَتُ آوْ طَارِئَةً بِأَنْ اشْتَرَى عَبُدًا ثُمَّ نَسِيَاهُ عِنْدَ إِلا خُتِلَاطِ بِالْمُنَالِهِ وَمُرْبِ مَنْ اللَّهُ مَا وَمُولِكَ كَانَ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُ لَى مُوسِعِ فَيَهُ مَتَنعُ وُجُوبُ نَقُدِ الثَّمَنِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُ وَإِلْ كَانَ مَوْصُولًا .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنْ وَصَلَ صُدِقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدِّقْ إِذَا آنْكُو النَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ آفَةً الْقَوْلُ قَوْلُ النَّهُ عِلْهُ وَوَجُهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْلُلُلُلُلُولُ اللللللْلُلُلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللللْلِلْمُ اللللللْلِلْمُ اللللللللْلُلُلُلُلُلُلِلْمُ الللللْلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُ اللللللْلِلْمُ اللللللْلِلْمُ الللللللْلِلْمُ اللللللِلْمُ الللللللللِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللللْلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلِ

اوراس کی تیسری صورت ہے کہ مقریہ کہ دے کہ یہ فلام میرا ہے اور میں نے بچھ کو قروخت ہی تبیس کیا ہے اوراس کا تھم ہے کہ مقریہ بچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے اس مال کا اقرار کیا ہے جو غلام کو بدانہ ہے لبذا غلام کے سوااس پر مال لا زم نہ ہوگا اور جب اس کے ساتھ مقریہ بھی کہدد ہے کہ میں نے دوسراغلام تیرے باتھ فروخت کیا ہے تو دونوں صلف اٹھا کیں گے کیونکہ مقرا پنے معین کردہ غلام کا مدی ہے جبکہ مقرالہ اس کا انکار کرنے والا ہے اور دوسرے غلام کی کیل کو لے کر اس پر ایک ہزار (دراہم کا مدی ہے۔ جبکہ مقراس کا منکر ہے بہذا جب دونوں فتم اٹھالیں گے تو مال ختم ہوجائے گا۔ اور بیتھم وقت ہوگا جب مقرنے کوئی معین غلام مال کیا کہ اس کا منکر ہے بہذا جب دونوں فتم اٹھالیں گے تو مال ختم ہوجائے گا۔ اور بیتھم وقت ہوگا جب مقرنے کوئی معین غلام مال کیا ہے۔

اور جب اس نے ''غلام کی قیمت سے '' کہا ہے اور غلام معین ٹیس کیا ہے۔ تو اس پر ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ اور اس کے تول'' ہاقبضت' میں امام اعظم ہڑتی نے کن دیک اس کی تھد این ٹیس کی جائے گی۔ اگر چاس نے یہ بات بطور اتصال کی ہے یا س نے بطور انفص ل کی ہے کوئکہ میا قرار سے دجو ع ہے۔ اس لئے کہ اس نے وجوب مال کا آقرار کیا ہے جس طرح کلمہ' علی' اس پر دلیل ہے۔ جبکہ غیر معین کے قبضہ میں اس کے قبضہ کا انکار بالکل ہی وجوب کورو کئے والا ہے۔ کیونکہ جہالت اگر چہ مصل ہو یا بعد میں طاری ہونے والا ہے۔ کیونکہ جہالت اگر چہ مصل ہو یا بعد میں طاری ہونے والی ہو بیج کی بلاکت کو مسترم ہے۔ اور طاری کی مثال ہے ہے کہ جب کسی ایک غلام کو خریدا۔ اس کے بعد اس کو دوسرے غلاموں سے ملا دیا اور پیچے والا اور خریدار دونوں اس کو بھول گئے۔ حالا نکہ ہلاکت بیجے وجوب قیمت کورو کئے والی ہے پس مقرکا یہ قول رجوع ہوگا۔ البذا یہ درست نہ ہوگا۔ اگر چیا قرار کے بطور اتصال بی کیوں نہ ہو۔

صاحبین نے کہا ہے کہ جنب مقرفے یہ بات بطور اتعمال کی ہے تواس کی تعمدین کی جائے گی ادراس پر بھی واجب نہ ہوگا۔
ادراگراس نے بطور انفصال میہ بات کی ہے تواس کی تقمدین نہ کی جائے گی لیکن شرط میہ کے مقرلہ اس بات کا انکار کرنے والا ہوکہ میے بڑار غلام کی قیمت والا ہے۔

اور جب مقرلہ یہ کہددے کہ میں نے کہا ہے کہ اس نے مقر سے سامان فروخت کیا ہے تو مقر کی بات کو مان لیا جائے گاہی ک دلیل میہ ہے کہ مقر نے اپنے او پر وجوب مال کا اقر ارکیا ہے اور اس کی ایک دلیل میجی ہے کہ تھے بینی مطالب یعن اگر مقرلہ سب میں اس کی مطابقت کرلیتا ہے تب بھی بغیر قبضہ کے قیمت کو وجوب مؤکد نہ ہوگا جبکہ مقر قبضہ کا اٹکاری ہے۔ لبندا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب مقرلہ وجوب سبب میں مقرکوجوٹلائے تو بیان مقرکی جانب سے بدلنے والا ہوگا۔ کیومکہ اس کا شروع کلام مطلق طور پر وجوب کے لئے ہے۔ جبکہ اس کا آخری کلام قبضہ نہ ہونے کے حوالے انتفائے وجوب کا اختمال رکھنے والا ہے جبکہ مغیریہ بطورا تعمال درست ہوتا ہے بطورا نفصال درست نبیس ہوتا۔

#### قبصنه كانتي كالواز مات ميس سي مون كابيان

(وَلَوْ قَالَ ابْتَعْتُ مِنْهُ بَيْعًا إِلَّا آنِي لَمْ آقُبِضُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِالْإِجْمَاعِ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ الْبَيْعِ الْقَبْضُ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ النَّمَنِ :

کے اور جب مقربہ کہددے کہ میں نے مقرلہ ہے ایک معین مال خریدا ہے لیکن میں نے اس پر قبعنہ نہیں کیا ہے تو بہ اجماع مقرکے قول کا اختیار کیا جائے گا۔ کیونکہ قبضہ کے کے لواز مات میں ہے نبیل ہے بہ خلاف اس اقرار جو وجوبٹمن کے ساتھ ہوا تائم ہوا ہے۔

### خزرروشراب كى قيمت واليدراجم كاقرار كابيان

قَالَ (وَكَذَا لَوُ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ آوُ خِنْزِينٍ وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ إِذَا قَالَ إِلْهَ كَالَىٰ مِنْ أَلَقٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ آوُ خِنْزِيرٍ (لَزِمَهُ الْآلْفُ وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِرُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَصَلَ آمٌ فَصَلَ) لِآنَهُ رُجُوعٌ خَمْرٍ آوُ خِنْزِيرٍ (لَزِمَهُ الْآلْفُ وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِرُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَصَلَ آمَ فَصَلَ) لِآنَهُ رُجُوعٌ لِآنَ ثَمَنَ الْحَمْرِ وَالْحِنْزِيرِ لَا يَكُونُ وَآجِبًا وَآوَلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ (وَقَالَا : إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ لَا نَهُ مَا أَرَادَ بِهِ الْإِيجَابَ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي آخِرِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . قُلْنَا: ذَاكَ نَعْلِيقٌ وَهِنْدًا إِبْطَالٌ .

ادرای طرح جبال نے بیکھا کہ شراب یا خزیر کی قیمت ہے ہاک منلدکا معنی بیہ کہ جب اس نے کہا کہ فلال شخص کے میرے کہ جب اس نے کہا کہ فلال شخص کے میرے ذمہ پرایک ہزار دراہم جوشراب یا خزیر کی قیمت ہے ہیں تو اس پرایک ہزار دراہم اور میں سے۔
منال شخص کے میرے ذمہ پرائی ہزار دراہم جوشراب یا خزیر کی قیمت ہے ہیں تو اس پرائیک ہزار دراہم اور انفصال کی ہو کیونکہ تفسیر حضرت اہام اعظم بڑاتھ نے خزد کیائی کی تفسیر قبول نہ کی جائے گی اگر چداور ابطور اتفعال کی ہو یا بطور انفصال کی ہو کیونکہ تفسیر

سرنابیا قرارے رجوع کرنا ہے۔ جبکہ شراب وخنز مرکی قیمت واجب نہیں ہوتی۔ البتہ مقر کا ابتدائی کلام وجوب کے لئے ہے۔ ماحبین نے کہا ہے کہ جب اس نے بطوراتصال کہا ہے تو اس پر پچھلازم ند ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آخری کلام سے سے وضاحت کر دی ہے کہ اس نے ایجاب کا ارادہ ہی نہ کیا تھا اور بیای طرح ہوجائے گا جس طرح اس نے کلام کے آخر میں'' ان شاء اللہ'' کہا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعلق ہے۔ حالانکہ صورت مسئلہ میں ابطال میں ہے۔

#### دراہم کے اقرار کے بعد وصف زیوف بتانے کا بیان

(وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَقَوْلُهُ إِلَّا آنَهَا وَزُنُ خَمْسَةٍ يَصِحُّ اسْتِثْنَاء لِلآنَّهُ مِقُدًارٌ بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ لِآنَ اسْتِنَاءَ الْوَصْفِ لَا يَجُوزُ كَاسْتِثْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الذَّارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى كُرُّ حِنْطَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ إِلَّا آنَهَا رَدِينَةٌ لِآنَّ الرَّدَاءَةَ مَوْعٌ لَا عَيْبٌ، فَمُطُلَقُ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِى السَّلَامَةَ عَنْهَا .

رَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ فِي الْقَرْضِ آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزَّيُوفِ إِذَا وَصَلَ لِآنَ الْقَرْضَ يُوجِبُ رَدَّ مِثْلِ الْمَقْبُوضِ، وَقَدْ يَكُونُ زَيْفًا كَمَا فِي الْغَصْبِ . وَوَجُهُ الظَّاهِرِ آنَ التَّعَامُلَ بِالْجِيَادِ فَانْصَرَفَ مُطُلَقُهُ إِلَيْهَا .

ے اور جب کس فنص نے کہا ہے کہ جھے پرفلال فنص کے ایک ہزار دراہم ہیں جوسامان کی قیمت ہیں یا اس نے یہ کہا کہ تم نے مجھے ایک ہزار درہم قرض دیا تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کھوٹے تھے۔ یا اب بازار میں وہ رائج نہیں ہیں۔جبکہ مقرلہ کہتا ہے

حضرت امام اعظم زلیمنز کے تز دیکے عمدہ دراہم لازم ہول مے جبکہ صاحبین کے نز دیک اگر مقرنے بطورا تصال کہا ہے واس کی تعدیق کی جائے گی اور اگر اس نے بطور انفصال کہاہے تو اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی۔اوریہ اس اختلاف پر ہے کہ جب اس نے ۔ کہا کہ وہ ستوقہ یعنی بالکل برکار،رصاص بینی وھات کے ہیں۔اورای اختلاف پر بیمسئلہ بھی ہے کہ جب اس نے کہ کہ وہ کھو<u>ن</u> ہیں۔ای طرح جب اس نے کہا کہ مجھ پر ایک ہزار کھوٹے دراہم ہیں جوسامان کی قیمت ہیں۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ مقر کا بعد والا تول تبدیلی کرنے والا ہے ہیں وہ شرط ومل کے ساتھ درست ہوگا جس طرح شرط اور استثناء شرط وصل کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔اوراس کی دلیل میہ ہے کیمن دراہم ہی حقیقت میں کھونے ہونے کا احتمال رکھتے بیں جبکہ ستوقد کا احمال تو بطوری زہے البت مطلق لفظ وراہم بیائدہ کی جانب لوٹنے والا ہوتا ہے۔ پس اس اعتبار ہے اس کا دوسرا تول مغير موگااور بيا ى طرح بوجائے گاجس طرح اس نے ''إِلَّا أَنَّهَا وَذُنْ خَمْسَة '' كہاہے۔

حضرت ا مام اعظم برلائن كى دليل بد ہے كه بدرجوع ہے كيونكه مطلق طور پرعقد سلامتى كا تقاضه كرنے والا ہے جبكه كھونا ہونا بد ا کیے عیب ہے اور عیب کا دعویٰ کرنا ہے بعض واجبات عقدے رجوع کرنا ہے بیای طرح ہوجائے گا جس طرح وہ یہ کیے کہ میں نے اس کوتمہارے ہاتھ عیب کی حالت میں فروخت کیا تھا جبکہ خریدار کہتا ہے کہ سلامتی کی حالت میں فروخت کیا تھا تو خریدار کا قول معتبر موگاای دلیل کےسبب جوہم بیان کرآئے ہیں۔

البية ستوقة ثمن تبيل ب جبكة بي ثمن بردارد بواكرتي ب بس بيرجوع بوگاادرمقر كاقول 'إلّا أنَّهَا وَذْنُ مَحَمْسَة ''استناء بن جائے گا کیونکہ خمسہ کا وزن بھی دراہم کی ایک مقدار ہے۔ بہ خلاف اس کی جودت وعمر گی کے کیونکہ وصف کا استثناء درست نہیں ہے جس طرح گھرے نیں ۔ ت کا ، شٹناء کرنا ہے۔ای کے بہ خلاف جب مقرنے کہا کہ جھے پر غلام کی قیمت کی ایک بوری گندم ہے مگروہ ردی ہے کیونکدردی ہونا ایک متم ہے ریئیب ہیں ہے پس مطلق طور پر عقدر دی ہونے سے سلامتی کا تقاضہ کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ٹائنٹنے سے ظاہر الروایت کے سواہی میروایت بیان کی گئی ہے کہ جب مقر بطور ا تصال کہتا ہے تو زیوف کے متعلق اس کی تقدر بن کی جائے گی کیونکہ قرض مثلی مقبوض کی واپسی کا موجب ہے حالانکہ مقبوض مجھی کھوٹا بھی ہوتا ہے جس طرت غصب میں ہوتا ہے اور طاہر الروایت کی دلیل رہے کہ عام طور پر لین دین کھرے دراہم کا ہوا کرتا ہے پس مطلق طور پر وراہم عمد ہ کی جانب راجع ہوں گے۔

# کھوٹے دراہم کوئے وقرض کےطور پرذکرنہ کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ لِلْفُلانِ عَلَى الْفُ دِرْهَمِ زُيُوفٍ وَلَمْ يَذُكُرُ الْبَيْعَ وَالْقَرْضَ قِيْلَ يُصَدَّقَ) بِالْإِجْمَاع لِآزٌ اسْمَ اللَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهَا (وَقِيلَ لَا يُصَدَّقَ) لِآنَ مُطْلَقَ الْإِقْرَارِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُقُودِ لِتَعَيِّنِهَا مَشْرُوعَةً لَا إِلَى الِاسْتِهْلَاكِ الْمُحَرَّمِ.

(وَلَوْ قَالَ اغْتَصَبْت مِنْهُ ٱلْفَا آوُ قَالَ آوُدَعَنِي ثُمَّ قَالَ هِي زُيُوثَ آوُ نَبَهْرَجَةٌ صُدِق وَصَلَ أَم فَصَلَ) لِآنَ الإنسَانَ يَغُصِبُ مَا يَجِدُ وَيُودِعُ مَا يَمُلِكُ فَلَا مُقْتَضَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلَ فَيَكُونُ بَيَانَ النَّوْعِ فَيَصِحُ وَإِنْ فَصَلَ ، وَلِهِلْمَا لَوْ جَاءَ رَادُّ الْمَغْصُوبِ الْوَدِبِعَةِ بِالْمَعِيبِ كَانَ الْقَالُ قَوْلَهُ .

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مَفْصُولًا اعْتِبَارًا بِالْقَرْضِ إِذْ الْقَبْضُ فِيهِمَا هُوَ الْمُوجِبُ الطَّمَان .

اور جب اس نے کہا کہ جھ پر ایک ہڑار کھوٹے دراہم ہیں ادراس نے بیجے اور قرض کا ذکر نہیں کیا تو ایک تول کے مطابق با جماع اس کی تقدیق کی جائے گی کیونکہ لفظ دراہم زیوف کو بھی شائل ہے جبکہ دو مرا تول یہ ہے کہ تقدیق نہ کی جائے گی کیونکہ لفظ دراہم زیوف کو بھی شائل ہے جبکہ دو مرا تول یہ ہے کہ تقدیق نہ کی جائے گا۔ اور جب کی عظود مشروع ہیں ہیں ان کو ترام کی جائے سند کیا جائے گا۔ اور جب کسی نے کہا ہے کہ میں نے فلال شخص کا ایک ہڑار درہم غصب کیا ہے یا فلال نے میرے پاس آیک ہڑار دراہم ود ایعت رکھے ہیں اس کے بعد کہا کہ وہ کھوٹے ہیں۔ اور غیر رائح یہ ہیں۔ تو اس کی تقمد اس کی جائے گی خواہ نے بطور اتصال کہا ہو یہ بطور انفصال کہا ہو یہ کو دریعت رکھو یتا ہے۔ اس امائت اور غصب کیونکہ جس کو پائے اس کو ود بعت رکھو یتا ہے۔ اس امائت اور غصب کیونکہ جس کو پائے اس کو دریعت رکھو یتا ہے۔ اس امائت اور غصب بیا مقر کا بیان میان نوع کے لئے ہوگا ہیں وہ درست ہوگا خواہ بطور انفصال ہو۔ اس دلی کے سب جب مفصوب اور ود بعت والا ہے۔ اور وی گا متبار ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمدے دوایت ہے کہ انفصال کے طور کہنے کی صورت میں اس کی نقید بی نہ کی جائے گی۔اس کو قرض پر قیاس کیا گیا ہے۔کیونکہ خصب اور قرض میں قیضہ ہی صنمان کو واجب کرنے والا ہے۔

مقركااتصالي طور برستوقه بإرصاص كهني كابيان

وَلَوْ قَالَ هِنَى النَّسُوفَةُ آوُ رَصَاصٌ بَعْدَمَا آقَدَ بِالْعَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَوَصَلَ صُدِقَ، وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ لِآنَ النَّسُوفَةُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الذَّرَاهِمِ لَكِنَّ الاسْمَ يَتَنَاوَلُهَا مَجَازًا فَكَانَ بَيَانًا مُعَيِّرًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَصْلِ (وَإِنْ قَالَ فِي هَذَا كُلِهِ آلْفًا ثُمَّ قَالَ إِلَّا آنَهُ يَنْقُصُ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ وَصَلَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَصْلِ (وَإِنْ قَالَ فِي هَذَا كُلِهِ آلْفًا ثُمَّ قَالَ إِلَّا آنَهُ يَنْقُصُ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ وَصَلَ صَدِقَ) لِلاَنَ هَذَا السَيْنَاء المُعَدِّنَاء الْمِقُدَارِ وَالاسْتِثْنَاء أَيْصِحُ مَوْصُولًا، بِخِلَافِ الرِّيَافَةِ لِآنَهَا وَصَفَ صَدِقَ) لِلاَنْ هَذَا السُيثُنَاء المُعَدِّنَاء المُعَدِقَ الْمَعْدَارِ وَالاسْتِثْنَاء أَيْصِحُ مَوْصُولًا، بِخِلَافِ الرِّيَافَةِ لِآنَهَا وَصَفَى وَالْمِقْدَارَ دُونَ الْوَصَّفِ وَهُو تَصَرُّكَ لَفَظَى كَمَا وَالْمَقَدِينَاء اللهِ مُعَلَّى كَمَا اللهَ عَمْ وَالْ الْمُعَلِّى كَمَا الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمَعْدَارِ وَاللهُ الْمُعَلِّى كَمَا وَالْمَالُ الْمَعْدَارَ دُونَ الْوَصَفِ وَهُو تَصَرُّكَ لَا الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

اور جب غصب بإدر بعت مين ركھتے والے أنے بطور اتصال كہا كدوه ستوقد ( كھونے) يارصاص (سيسه ) متحة و

سے معرب اس کی تقید بین کرلی جائے گی۔ تمر جب اس نے بطورانفصال کہا تواس کی تقید بین نہ کی جائے گی کیونکہ ستوقہ دراہم کی جنس نہم بیں البنتہ لفظ اسم اس کوبطور مجازشا مل ہے ہیں بہی بیان مغیر ہوگا کیونکہ قبولیت کے لئے دصف ضرور ک ہے۔

اور جب مقرنے ندکورہ تمام صورتوں میں کہا کہ ایک ہزار ہیں اس کے اس نے کہا کہ ایک ہزارہ ہے گھے ہیں تو اس کی تعمرین میں نہا کہ اور جب اس نے بطور اتعمال کہا تو اس کی تقمدین کی جائے گی۔ کیونکہ مقدار کا استناء میں ہا اور موسول استناء درست ہوتا ہے۔ بخلاف زیافت کے کیونکہ وہ وصف ہے اور اوصاف کا استناء درست ہیں ہے جبکہ لفظ الفہ بعنی ہزاریہ تقدار کو درست ہوتا ہے۔ بخلاف زیافت کے کیونکہ وہ وصف ہوجائے کی استناء درست ہیں۔ اور جب کلام منقطع ہوجائے کے سہب شامل ہے نہیں۔ اور جب کلام منقطع ہوجائے کے سہب فصل پایا جائے گئی کیونکہ اس کی سائر رور کئی ہے تو اس کو وصل ہی شارکیا جائے گا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔

غصب شده كيڑے كے اقرار كے بعد عيب والا كيڑ الانے كابيان

(وَمَنُ آفَرُ بِغَصُبِ ثَوْبٍ ثُمَّ جَاءً بِفَوْبٍ مَعِيبٍ فَالْقَوْلُ لَهُ ) لِآنَ الْغَصْبَ لَا يَخْتَصُ بِالسَّلِيمِ . (وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ: آخَدُن مِنْك آلُف دِرْهَم وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَقَالَ لَا بَلْ آخَدُنهَا غَصْبًا فَهُوَ مَسَاعِن، وَإِنْ قَالَ آلَا بَلْ أَعَصَبْتَنِيهَا لَمْ يَصْمَنُ وَالْفَرْقُ آنَ فِي الْفَصْلِ صَسَاعِن، وَإِنْ قَالَ آخَدُن وَالْآخِرُ اللَّهُ فَقَالَ لَا بَلْ غَصَبْتَنِيهَا لَمْ يَصْمَنُ وَالْفَرْقُ آنَ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ آفَرَ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ آفَرَ بِسَبَبِ الصَّمَانِ وَهُوَ الْآخَدُ ثُمَ اذَعَى مَا يُرُونُهُ وَهُوَ الْإِذُنُ وَالْآخِرُ اللَّكُولُ اللَّوَلِ آفَرَ بِسَبَبِ الصَّمَانِ وَهُوَ الْآخَدُ ثُمَ اذَعَى مَا يُرُونُهُ وَهُوَ الْإِذْنُ وَالْآخِرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَفِيْ النَّانِي النَّانِي اَضَافَ الْفِعُلَ إِلَى غَيْرِهِ وَذَاكَ يَدَّعِى عَلَيْهِ سَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ الْعَصْبُ فَكَانَ الْفَقُولُ لِلمُسْكِرِهِ مَعَ الْيَعِينِ وَالْقَبْضُ فِي هَذَا كَالْاَحُدِ وَالدَّفُعُ كَالْاِعُطَاءِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْفَقُولُ لِلمُسْكِرِهِ مَعَ الْيَعِينِ وَالْقَبْضِ فَي هَذَا كَالُاحُدِ وَالدَّفُعُ كَالْاِعُطَاءِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْعُطَاوُهُ وَالدَّفُعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَبْضِهِ، فَنَقُولُ : قَدْ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيُهِ، وَلَوْ الْتَصْمَى وَالدَّفُعُ إِلَيْهِ الْعَبْرِهِ مِنْ وَلَا يَظُهُرُ فِي انْعِقَادِهِ سَبَ الصَّمَانِ، وَهِذَا بِخِلافِ الْتَصْمَى ذَالِكَ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الْاَحْرُ لَا بَلْ قَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْقَولُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ الْقَرَّ مَا إِلَا مَنْ الْعَمْرُ فِي الْعِقَادِهِ سَبَبُ الصَّمَانِ، وَهِذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ : اخَذَتُهُا مِنْكُ وَدِيعَةً وَقَالَ الْاَحْرُ لَا بَلْ قَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْقَولُ لِلْمُقِرِ وَإِنْ الْقَرْ مُ الْمُقَرِّ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْمُقَرِّ لَا بَلْ الْعَرْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرْدُولِ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ وَلَا الْعَرْدُ اللَّهُ الْمُقَولُ لِللَّهُ عَلَى الْمُقَرِقُ الْوَالَ الْمُ فَى الْعَالَ الْاحْدُ وَالْمُ الْمُقَولُ لِللْمُ الْمُقَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُقَولُ لِللَّهُ عَلَى الْمُقَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَولُ لَا الْمُقَالُ الْعُرْدُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِلَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّ

اور جب کی شخص نے کیڑا غصب کرنے کا اقراد کیا اور اس کے بعد وہ عیب والا کیڑا لے کر حاضر ہو گیا تو ای کے آول کا اعتبار ہوگا کیؤند غصب کرنا ہے کی وسالم کیڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اور جس شخص نے دوسرے سے کہا کہ جس نے تم ہے ایک ہزار دراہم ود بعت کے طور لئے بتھے۔اور وہ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ روسرے نے کہا کہ جس کیا تھا تو مقرضا من ہو گااور جب مقر نے کہا کہ تم نے ہزار دراہم ود بعت کے طور پر روسرے نے کہا کہ تم نے ہزار دراہم ود بعت کے طور پر مجھے دیے تھے تو مقرضا من نہ ہوگا اور ان ووتوں ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی مقرلہ نے کہا کہ بیں بلکہ وہ دراہم تم نے خصب کیے تھے تو مقرضا من نہ ہوگا اور ان ووتوں ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی

صورت میں مقرنے منان کے سبب کا اقرار کیا ہے اور وہ لیٹا ہے اس کے بعد مقرنے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو اس کومنان سے بری سرنے والی ہے اور دوسرااس کا انکار کی ہے۔ للبذاتم کے ساتھ مقرلہ کے کا اعتبار کیا جائے گا۔

اوردوس کے صورت میں ہے کہ تقرنے کو تقرار کی جانب مفسوب کردیا ہے اور مقرار اس پرصان کے سب کا دعویٰ کر دہا ہے اور و غصب ہے توقتم کے ساتھ غصب سے انکاری کے قول کا اعتباد کیا جائے گا اور اس بارے میں قبضہ کرنا یہ لینے کے تئم میں ہے۔ اور وینا یہ عطاء کرنے کی طرح ہے۔ اور اب کوئی تحف میر ہے کہ مقر کو دینا یا حطاء کرتا ہیاں کے قبضہ کے بغیر نہ ہوگا تو ہم بطور جواب اس ہے کہیں میر کہ دینا اور عطاء میہ مجی تخلیہ کرنے اور مقر کے سمامنے رکھنے ہے ہوجا تھیں گے۔ اور جب دینا اور عطاء قبضہ کا تقاضہ کرنے والے ہوں تو بطور ضرورت قبضہ بھی ثابت ہوگا کیونکہ سبب صال کے العقاد میرتقاضہ ثابت نہ ہوگا۔

اور بیاس صورت کے خلاف ہے جب مقرنے کہا کہ بیل نے بخصہ ہے دوبیت کے طور پرایک ہزار دراہم لیے تھے اور دوسرے لین مقرنہ نے کہا کہ بیل نے تھے۔ تو مقرکے تول کا انتہار ہوگا خواہ وہ اقرار کر رہا ہے کیونکہ وہ ووٹوں یہاں اس بات پراتفاق کرنے والے ہیں کہ بکڑنا اجازت سے تھا ہاں البتہ جب مقرار سبب منمان کا مری ہے اور وہ قرض ہے اور دوسرامقراس کا انکاری ہے۔ لہذا بیدوٹوں مسائل تھم کے اعتبارے الگ الگ ہوگئے۔

#### ایک ہزار بطور امانت ہونے کے اقرار کابیان

(وَإِنْ قَسَالَ هَسِذِهِ الْآلُفُ كَسَانَتُ وَدِيعَةً لِي عِنْدَ فَلَانِ فَاخَذْتُهَا فَقَالَ فَلَانَ هِيَ لِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا) إِلَانَهُ اَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَاذَّعَى اسْتِحْقَافَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْفَوْلُ لِلْمُنْكِرِ.

(وَلَوُ قَالَ: آجَوُت دَايَتِي هَذِهِ فَكَانَا فَرَكِبَهَا وَرَدَّهَا، أَوْ قَالَ: آجَوُت ثَوْبِي هَاذَا فَكَانَا فَلَيِسَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ فَكَانَ كَذَبُت وَهُمَا لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي جَنِيْفَةَ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: الْفَوْلُ قَوْلُ الَّذِي أُخِدَ مِنْهُ الذَّابَةُ وَالنَّوبُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الإعَارَةُ وَالإسْكَانُ .

ال اورجب کی فخص نے کہا کہ بیرے بیا یک بڑار فلاں آدی کے پائ امانت کے طور پر تھے۔اور میں نے اس سے لے لئے ہیں۔ جبکہ فلاں فخص کہتا ہے کہ دہ تو میرے پائی ہیں۔ تو وی فلاں بی ان درا ہم کو لینے والا ہوگا کیونکہ مقر فلاں آدی کے لئے بین۔ جبکہ فلاں فلاں آدی ہوگئے مقر فلاں آدی کی ہے۔ جبکہ اس کے حق کا انکار کرنے والا فلاں آدی ہی ہے۔ ابندا انکار کی کی بیت کا انتہار کیا ہوئے گی اور سوار ہونے کے بعد اس نے وہ بت کا انتہار کیا ہوئے گی اور جب اس نے کہا کہ میں فلاں آدی کو کرائے پر بیسواری دی ہوئی تھی اور سوار ہونے کے بعد اس نے وہ سواری مجھ کو واپس کردیا ہے۔ جبکہ فلاں آدی کو کرائے پر دیا تھا اور اس نے پہن کر مجھ کو واپس کردیا ہے۔ جبکہ فلاں آدی کو کرائے پر دیا تھا اور اس نے پہن کر مجھ کو واپس کردیا ہے۔ جبکہ فلاں آدی نے کہا کہ جس نے اپنا میہ کیڑ اتو دونوں میرے اپنے ہیں تو مقر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ گیرا اور دیہ گیرا اور دیہ گیرا اس مقلم میں تو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ اس سے بیسواری اور دیہ گیرا

#### سسسے ہے۔ لیا کیا ہے جبکہ تیا س کا نقاضہ بھی بہی ہے۔اورای عاریت پروینااور رہائش کے لئے مکان دینا پہلی ای اختلاف کے مطابل ہے۔ نصف درہم سے کپڑے کی سلوائی کرانے کے اقر ارکا بیان

(وَلَوْ فَالَ خَاطَ فُلانٌ ثَوْبِي هَاذَا بِنِصُفِ دِرْهَم ثُمَّ قَبَضَتُهُ وَقَالَ فُلانٌ التَّوْبُ ثَوْبِي فَهُوَ عَلى هَذَا الْخِلَافِ الْعَوْبُ ثَوْبِي فَهُوَ عَلى هَذَا الْخِلَافِ فِي الصَّحِيْحِ) وَجُهُ الْقِيَاسِ مَا بَيْنَاهُ فِي الْوَدِيعَةِ .

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرَقَ آنَ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ضَرُوْرِيَّةٌ نَنْبُتُ ضَرُوْرَةَ اسْتِيفًا، السَمَعُقُودِ عَسَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُونُ عَدَمًا فِيمَا وَرَاءَ الطَّرُوْرَةِ فَلَا يَكُونُ اِفْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُسْطُلَقُا، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِآنَ الْيَدَ فِيهَا مَقْصُودَةٌ وَالْإِيدَاعُ اِثْبَاتُ الْيَدِ قَصْدًا فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ اغْتِرَافًا بِالْيَدِ لِلْمُودِع.

وَوَجُهُ آخَرُ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسْكَانِ آفَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقُولُ قَوْلُهُ فِي كَيُفِيَّتِهِ.

وَلاَ كَسَلَوكَ فِي مَسْآلَةِ الْوَدِيعَةِ لِانَّهُ قَالَ فِيهًا كَانَتُ وَدِيعَةً، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِه، حَتَى لَوْ قَالَ اَوْدَعُنهَا كَانَ عَالَى هَلَا الْبَحَلافِ، وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكْرِ الْآنَعُذِ فِي طَرَفِ الْوَدِيعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الطَّرَفِ الْاحْرِ وَهُو الْإِجَارَةُ وَالْحَتَاةُ ؛ لِآنَهُ ذَكَرَ الْآخُدَ فِي وَضُعِ الطَّرَفِ الْلَاحَرِ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ الْفَشَا، وَهَذَا بِيحَلافِ مَا إِذَا قَالَ اقْتَصَيْت مِنْ فَكُن الْقَوْلُ الْفَرْكُ وَهُمَ كَانَتُ اللّهُ مِن كَنْ اللّهُ مِن كَنْ اللّهُ وَالْمَعْرَ لَهُ عَلْمُ الْفَرْلُ اللّهُ وَهُمَ كَانَتُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَالْمَعْرُ لَهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ اللّهُ وَالْمَعْرُ اللّهُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْلَاعُونَ اللّهُ وَالْمَعْرُ وَالْمُوالِ الْمُعْرَقِ وَالْمَعْرُ وَالْمُقَرِ وَمُولِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

كے اور جب كى فخص نے كہا كه فلال آ دمى نے نصف درہم يس مير ساس كيڑے كوى ديا ہے اور يس نے اس پر قبضہ

ہمی کرلیا ہے جبکہ فلاں آ دمی کہتا ہے کہ بیتو میرا کیڑا ہے تول سیح کے مطابق بیمسورت بھی ندکور جا ختااف کے مطابق ہے۔اور قیاس کی دلیل ای طرح ہے جس کوہم ود لیعت میں بیان کرآ ہے ہیں۔ کی دلیل ای طرح ہے جس کوہم ود لیعت میں بیان کرآ ہے ہیں۔

استحمان کی دلیل اوراس کاسب فرق بیہ کہ اجارہ اوراعارہ میں قبضہ ضرورت کے دقت ہوا کرتا ہے تا کہ معقود نمایہ ہے فائدہ ماسل کیا جائے۔ پس ضرورت کے ساتھ طاق طور قبضہ کا اعتبار نہ ہوگا کی مقر کے اجارہ اوراعارہ کا اقراراس کے لئے طاق طور قبضہ کا اقرار اس کے لئے طاق طور قبضہ کا اقرار اس کے لئے طاق طور قبضہ کا اقرار اس کے بیات میں قبضہ کا عتب مقدمود ہوتا ہے جبکہ ودیعت دینے میں بطور قصد قبضہ کو ثابت کیا جاتا ہے ہی ودیعت کا آفر ارمود عربے لئے تبضے کا اعتراف ہے۔

ور بیست کے سوا کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اجارہ اور اس کان جس مقرائی جانب ہے بعند دینے کا آفر ارکرتا ہے ہی بجندی ہیں ہے۔ اس کے سوا کی دوسری دلیا ہے گا جبکہ وود ایعت والے مسئلہ جس اس طرح نہیں ہے۔ کو نکد وہ مقرصرف و دایعت ہونے کا قرار کرنے والا ہے۔ بھی فعل مودع کے بغیر بھی و دایعت ٹابت ہوجاتی ہے پال البتہ جب مقر ''جس نے ود ایعت کیا'' کہا تو بھی اس اختلاف کے وارو مدار اس بات پرنہیں ہے کہ ود ایعت کی صورت جس مقر نے لے جانے کی وضاحت کی ہے جبکہ اجارہ و غیرہ جس بی تو ضیح نہیں ہے۔

عفرت امام محد علیہ الرحمہ نے دوسری صورت میں بھی لے جانے کی دضاحت کی ہے بیٹی انہوں نے جامع صغیر میں کتاب الاقر ارمیں بھی اجارہ کو لینے کا ذکر کیا ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے۔

اور جب مقرنے بیکہا ہے کہ فلال صحفی پر جو میرے ایک بڑار درہم تھے بیل نے ان سے وصول کرلیا ہے یا بیل نے ان کو بڑار
دراہم قرض دیا تھااس کے بعد ان سے لے لیا ہے جبکہ مقرلہ نے اس کا انکار کر دیا ہے تواس کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ قرض مثلی اوا کئے
جاتے ہیں۔اور بیاس صورت میں ہوگا جب قرض مقبوض مضمون ہو۔اور اب جبکہ مقرنے وصول کرنے کا اقرار کیا ہے تو اس نے
صان کے سبب کا اقرار بھی کیا ہے اس کے بعد مقرلی نے قرض کا دعویٰ کر کے بطور تبادلہ اس کا مالک نہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا ہے
جبکہ مقرلہ اس کا انکاری ہے۔ پس اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔اور مقبوض بھی وہی ہے جس میں اجارہ واعارہ کا دعویٰ ہے کیونکہ
دند بریکھ اس سے دیں اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔اور مقبوض بھی وہی ہے جس میں اجارہ واعارہ کا دعویٰ ہے کیونکہ

اب دونوں کا حکم ایک دوسرے الگ ہو چکا ہے۔

اور جب کسی خص نے اقرار کیا ہے کہ فلال آدی نے اس میں کاشت کاری کی ہے یا اس گھر میں محارت بنوائی ہے یا اس باغ میں انگور کی بتل لگوائی ہے۔ جبکہ بیتمام چیز میں مقر کے قبضہ میں بیں۔ اس کے بعداس فلال آدی نے ان چیز وں کا دعویٰ کر دیا اور مقر نے کہا کہ بیس بلکہ بیتمام اشیاء میری ہیں۔ اور میں ان کاموں میں بچھ سے مدوما تکی تھی کی بستم نے میری مدو کی تھی یا تم نے مزدوری پر بیکام کہ بیتا ہوا کہ کہ کہ بیت اور اس کے قبضہ میں کام ہوتا ہے اور بیا ک طرح ہوجائے گا جس طرح کی شخص نے کہا کہ درزی نے میرے لئے قیص آدھے درہم میں تی دی ہے مگر بیدنہ کہا کہ میں نے اس سے بیقیص لے کر قبضہ کرلیا ہے تو قبضہ کا اقرار نہ ہوگا اور مقر کی بات کا اعتبار کیا جاتے گا۔ کیونکہ مقرنے دوزی کی جانب سے کام کا اقرار کیا ہے اور مقرکے قبضہ میں میں اور کیڑ اے بس ای کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ مقرنے دوزی کی جانب سے کام کا اقرار کیا ہے اور مقرکے قبضہ میں میں اور کیڑ اے بس ای

# بَابُ اقْرَارِ الْعَرِيضِ

# ﴿ بِهِ باب مریض کے اقرار کے بیان میں ہے ﴾ باب اقرار مریض کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ مقرکے حالت صحت والے اقر ارکے بعد حالت مرض والے یا مریض کے اقر ارکے ہاب کوٹروع کیا ہے اوراس کی نقبی مطابقت سیہ کہ اقر ارکے احوال میں سے حالت صحت بیاسل ہے جبکہ حالت مرض بیرعارضی، طاری اور فرق کیفیت ہے۔ اوراصول بیہ ہے کہ اصل کوفرع پر تقدم حاصل ہے۔

#### مرض موت میں کئ قتم کے قرضوں کے اقرار کابیان

قَالَ : (وَإِذَا أَفَرَّ الرَّجُلُ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ بِلُيُونِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِى صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَنَهُ فِى مَرَضِهِ بِأَشْبَابٍ مُقَدَّمٌ) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ مَرَضِهِ بِأَشْبَابٍ مُقَدَّمٌ) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ مَرَضِهِ بِأَشْبَابٍ مُقَدَّمٌ) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ مَرَضِهِ بِأَشْبَابٍ مُقَدَّمٌ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيْنُ الْمَرَضِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيْنُ الْمُرَضِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيْنُ الْمُرَضِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ مَنْ فَا مُنْ الْمُؤْونِ وَصَارَ كَانْشَاءِ النَّصَرُّ فِ مُبَايَعَةً وَعَ فَصَارَ كَانْشَاءِ النَّصَرُّ فِ مُبَايَعَةً وَمُ الْمُعَلِّ وَدِينٍ، وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ اللِيَّمَةُ الْفَابِلَةُ لِلْحُقُوقِ فَصَارَ كَانْشَاءِ النَّصَرُّ فِ مُبَايَعَةً وَمُنَاكَحَةً .

وَلَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُعْتَبُرُ دَلِيُلَا إِذَا كَانَ فِيهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ، وَفِي إِقُرَارِ الْمَرِيضِ ذَلِكَ لِآنَ حَقَّ خُرَمَاءِ الصِّحَةِ تَعَلَّقَ بِهِلْذَا الْمَالِ اسْتِيفَاء ، وَلِهِلْذَا مُنِعَ مِنُ التَّبُرُعِ وَالْمُحَابَاةِ إِلَّا بِقَدْرِ النَّلُث.

مَرَةَ لَهُ، وَذَلِكَ مِثُلُ بَدَلِ مَالُ مَلَكُهُ أَوْ اسْتَهُلَكُهُ وَعُلِمَ وُجُوبُهُ بِغَيْرِ إِلْوَارِهِ آوُ تَزَوَّجَ الْمَرَآةَ بِمَهُ رِعِدُلِهَا، وَهَلَا الدَّيْنُ مِثُلُ دَيْنِ الصِّحَةِ لَا يُقَدَّمُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاَحْرِ لِمَا بَيَّا، وَلَوْ آفَرَ بِعَيْنِ فِي يَدِهِ لِآحَوَ لَمُ يَصِحَ فِي حَقِي غُرَمَاءِ الصِّحَةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، ولَآ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ آنْ يَعْشِ فِي يَدِهِ لِآحَوَ لَمُ يَصِحَ فِي حَتِي غُرَمَاءِ الصِّحَةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، وآآ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ آنْ يَعْشِ عَلَى اللهَ عَنِي الْمُعْرِيضِ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُؤْمَاءِ وُونَ البَعْضِ اللهَ فَي اللهَ اللهُ عَلِي الْمُعْمِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ور جب کسی خص نے مرض موت میں کئی قرضوں کا اقر ارکرایا جبکہ تندری کے عالم میں مجمی اس پر بعض قرض تھے اور مرض کی جالت میں بھی اس پر پچی قرض لازم ہوئے ہوں جن کی وجو ہات بھی معلوم ہوں توصحت اور جن کی دجو ہات معلوم ہیں وہ

قرض مقدم ہوں ہے۔

حضرت امام شافعی علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ مقرض اور تندر تی جس قرض برابر جیں کیونکہ ان کا سبب برابر ہے اور بیاس طمرح کا اقرار ہے جوعش اور قرض والے صاور ہوا ہے جبکہ کل وجوب وہ ذمہ ہے جوحقوق کو قبول کرتا ہے توبیاس طرح ہوجائے گا جس طمرح آپس کی رضا مندی ہے کے ساتھ اس نے نیج اور نکاح کا تضرف کیا ہے۔

احنان کی دلیل ہے کہ جب اقراد میں دوسرے کون کاباطل ہونالا زم آتا ہوتو وہ اقرار دلیل نہ ہوگا اور مریف کے اقراد میں ہے بات پائی جاتی ہے کہ جب اقراد میں دوسرے کون کاباطل ہونالا زم آرہا ہے، اس لئے کہ اس نے حالت میں قرض خواہوں سے جن کو مشکل سے پوراکر کے اس کو بچکھیے مال ملاہے کیونکہ تبائی سے زائد احسان وانعامات میں اسکومنع کر دیا جائے گا۔ بہ خلاف نکاح کے کیونکہ جب وہ شکی تھے۔ پر کی جائے تو وہ قرض خواہوں کے دیکہ جبروہ یا جاملیہ میں سے ہے بہ خلاف آئیں کی بچے کے کیونکہ جب وہ شکی تھے۔ پر کی جائے تو وہ قرض خواہوں کے دی مالیت سے متعلق میں ہوتا کیونکہ جب وہ تا کی جائے ہوں کہ ہوتا کیونکہ ہوتا کی جائے ہوتا کی بیان کا حق مال سے متعلق میں ہوتا کیونکہ جب ہوتا کی حالت ہے جبکہ مرض کے دونوں احوال ایک ہوتے ہیں الہٰ ذات ہوتا کی حالت ہے جبکہ مرض کے دونوں احوال ایک ہوتے ہیں الہٰ ذات ہوتا کی حالت ہے بینا المدت وجواز کی ہے۔ اور یہ عاجز ہونے حالت سے البندا یہ دونوں احوال ایک دوسرے سالگ ہوگئے۔

اور جب قرضوں کی وجوہات معلوم ہوں وہ مقدم ہوں گے کیونکہ ان کونا بت کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ قرصے سب لوگوں کے روبر وہوئے ہیں لبنداان کوکوئی رو کرنے والانہیں ہے اور اسکی مثال کی مال کا بدل ہے جس کا وہ مالک ہوا ہے یا اس سے ہلاک کردیا گیا ہے۔ اور اس کا وجوب اس شخص کے اقر ارکے سواکسی دوسری دلیل سے معلوم ہوا ہے یا اس نے کسی عورت کے مبرشل براس سے نکاح کیا ہے اور ریقرض و بین صحت کی طرح ہے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم نہ کیا جائے گا اس ولیل کے سبب براس سے نکاح کیا جائے گا اس ولیل کے سبب جس کو ہم بیان کرتا ہے ہیں۔

مداند بران فرین ا

# بہلے قرضوں کے بعد کچھ مال کے نی جانے کابیان

قَالَ (فَاذَا قُصِيَتُ) يَعْنِى الدُّيُونَ الْمُقَدَّمَةَ (وَفَضَلَ شَيْءٌ (يُصُرَفُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ السُعَرَضِ) لِآنَ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيْحٌ، وَإِنَّمَا رُدَّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَةِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ حَقَّهُمْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ.

قَالَ (وَإِنَّ لَهُ يَكُنُ عَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحْتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ) لِآنَهُ لَمُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِي الْغَيْرِ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ اَوْلَى مِنُ الْوَرَقَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ : إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَبْنِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّمُقَرُّ لَهُ اَوْلَى مِنْ الْوَرَقَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ : إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَبْنِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّمُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَانَ قَضَاءَ الذَّيْنِ مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصْلِيَّةِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ بِشَوْطِ الْفَرَاحَ وَلِهِ لَا لَكُونَةٍ مَا لَكُونَةً مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصْلِيَّةِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتِّرِكَةِ بِشَوْطِ الْفَرَاحَ وَلِهِ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّرِكَةِ مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصْلِيَّةِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتِّرِكَةِ مِشَوْطِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى التَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

کے اور جب مقدمہ قرض ادا کردیئے گئے ہیں اور پچھ مال نے گیا ہے تو اس کواس کے قرض میں دیا جائے گا جس نے حاضرت میں دیا جائے گا جس نے حاضرت میں افرار کیا تھا کیونکہ بیا تھا کی دعایت کے سبب اس کا میں تھا گئے تھا۔ اس کا حقوق کی رعایت کے سبب اس کا روگ دیا تھا۔ مرز جب ان کا حق یورا ہو گیا تو رو کے گئے قرضوں کی صحت ظاہر ہوگئی۔

اور جب سی مرض پراس کی صحت کے عالم کا کوئی قرض نہ ہوتو مرض کی حالت کے قرض کا اقرار جائز ہے کیونکہ اب غیر کے فق کی باطل ہو جو لا ڈم نہ آئے گا ادر مقرلہ ورثاء سے مقدم ہوگا۔

حسرت عمر فاروق کیجیز کاارشاد ہے جب مریض کسی قرض کا اقرار کرتا ہے تو جائز ہے اور بیاں کے پورے ترکہ میں ہوگا کیج کہ قرض ادا کرتا بیضروریات اصلیہ میں ہے ہے جبکہ ترکہ سے ورثاء کا حق فراغت کی شرط کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ تدفین کفن ک ضرورت کوچی ورڈ ۔ کے حق سے مقدم کیا گیا ہے۔

### مریض کا در ٹاء کے لئے اقر ارکرنے کابیان

قَالَ (وَلَوْ اَفَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِبْهِ لَا يَصِحُ إِلَّا اَنْ يُصَدِّقَهُ فِيْهِ يَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَسَصِحُ لِاَنَّهُ اِظْهَارُ حَقِ ثَابِتٍ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدُقِ فِيْهِ، وَصَارَ كَالْإِقُرَارِ لِاجْنَبِي

وَبِوَادِثِ آخَرَ وَبِوَدِيعَةٍ مُسْتَهُلَكَةٍ لِلْوَارِثِ.

وَلَمْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لا وَصِيَّة لِوَارِثٍ وَلاَ اِقْرَارَ لَهُ بِالدَّيْنِ) " وَلاَنَهُ تَعَلَقَ حَقَّ الْوَرَوَةِ بِمَالِهِ فِي مَوَضِهِ وَلِهِ لَمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعِ عَلَى الْوَارِثِ اَصَّلَا، فَفِي تَخْصِيصِ الْبَعْضِ بِهِ الْمُطَالُ حَقِي الْبَاقِينَ، وَلاَنَّ حَالَةَ الْمُرَضِ حَالَةَ الاسْتِغْنَاءِ وَالْقَرَابَةِ سَبَبُ النَّعَلُّقِ، إلاَ اَنَّ هَلَا النَّعَلُقَ لَمْ يَنْطُهَرُ فِي حَقِ الْاجْتِي لِحَاجَتِهِ إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي الصِّحْةِ ؛ لِاَنَّهُ لَوْ الْحَجَو عَنْ النَّعَلُقَ لَمْ يَنْطُهَرُ اللَّهُ وَلَا النَّعَلُقُ مَعَهُ، وَقَلْمَا تَقَعُ الْمُعَامَلَةُ مَعَ الْوَارِثِ وَلَمْ يَظُهَرُ اللَّهُ وَلَا النَّعَلُقُ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَقِيةِ، فَإِذَا اللَّهُ وَلَا النَّعَلُقُ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَقِيةِ، فَإِذَا اللَّهُ وَلَا النَّعَلُقُ حَقْ بَقِيَّةِ الْوَرِيثِ وَلَمْ يَظُهَرُ اللَّهُ وَلَا النَّعَلُقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلَةِ مَعْهُ وَقَلْمَا تَقَعُ الْمُعَامِلَةِ مَعَ الْوَارِثِ وَلَمْ يَظُهَرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّعَلَقُ مَقُ بَقِيَّةِ الْوَرَقِةِ، فَإِذَا الْعَلَقُ مُعَلِقُ الْعَلَقُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ے اور جب کس مریض نے اپنے وارث کے لئے اقر ارکیائے تو اس کا بیا قر اردرست ندہوگا ہاں البنتہ جب دوسرے م وارثوں نے اس کی تقید لیں کردی ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے دونوں اتوال میں ہے ایک تول میہ کہ درست ہے کیونکہ ایک ٹابت شدہ تن کا ظاہر کرنا ہے۔ تا کہ صدق کی جانب رائج ہوجائے۔اور بیاجنبی کے لئے دوسرے دارت اور کسی دارث کی ہلاک کردہ امانت کے لئے اقرار کرنے کی طرح ہوجائےگا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم کا انتخار نے ادشاد فر مایا کہ دارث کے لئے دصیت نہیں ہے اور نداس کے لئے قرض کا اقرار ہے کیونکہ مریض کے مرض الموت میں اس کے مال ہے دارثوں کا خن متعلق ہوجا تا ہے کیونکہ دارث کے خن میں احسان کرنے سے کلی طور پرمنع کر دیا گیا ہے پس بعض لوگوں کے لئے بھی اقراد کرنے میں بقیہ دارثوں کے تن کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ مرض کی حالت میں تو استغناء کی حالت ہوا کرتی ہے جبکہ قرابت کا تعلق سب بنرا ہے اور اجنبی کے حق میں بیعلق فلا ہر نہیں ہے۔ اس لئے کہ حب مرض کے سب مریض کو اقرار شدرت کے عالم میں اس کو اجنبی کے ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس لئے کہ جب مرض کے سب مریض کو اقرار سے منع کردیا جائے تو لوگ اس کے ساتھ معالمہ کرنے سے پر ہیز کریں گے۔ جبکہ دارثوں کے ساتھ معالمہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور دوسری تنم کے دارث کے حق میں بیمعالمہ فلا ہر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ معالمہ طے کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کے بعد بیتان دوسرے دارثوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دہ اپنا تن باطل کرنے دائے ہوجا کیں گے۔ کردیکہ ہے۔ اس کے بعد بیتان دوسرے دارثوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دہ اپنا تن باطل کرنے دائے ہوجا کیں گے۔ کردیکہ ہے۔ اس کے بعد بیتان دوسرے دارثوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دہ اپنا تن باطل کرنے دائے ہوجا کیں گے۔ کردیکہ دیس کے دوسرے دائوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دہ اپنا تن باطل کرنے دائے ہوجا کیں گے۔ کردیکہ دیسے دوسری تن کی دوسرے دائوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دہ اپنا تن باطل کرنے دائے ہوجا کیں گے۔ کردیکہ دیستوں کو میں تو دوسرے دائوں کا تن ہے اور جب دہ تقد بی کردیں تو دو دائی تاتی کردیں تو دوسرے دائیں کردیں کو دائیں کردیں تو دوسرے دائیں کردیں کردیں کو دوسرے دائیں کردیں کردیں کو دائیں کردیں کو در کردیں کردیں کردیں کو دیا جائیں کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کو دیں کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کو در کردیں کردیں کو در کردیں کرد

اب مریض کا اقرار درست ہوجائے گا۔ اور جب مریض نے کسی اجنبی کے لئے اقرار کیا ہے تو بیا قرار جائز ہے خواہ بیا قرار سارے مال کا اعاطہ کیے ہوئے ہی کیوں نہ ہوای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ قیاس کا تقاضہ یہے کہ اقر ارصرف تہائی مال میں درست ہو کیونکہ شریعت نے تہائی پرمریفن کو مخصر کیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جب تہائی میں اس کا تصرف جائز ہے تو تہائی ہے بقیہ سے نئے جانے والے مال میں اس کا تصرف درست ہوگا کیونکہ قرض کے بعد فئے جانے والا تہائی ہے اور ای طرح تہائی در تہائی میں یہ مارے کے مجمع ہونے بالاری وجاری ہونے والا ہے۔

# مریش کا اجنبی کے لئے اقر ارکرنے کابیان

فَسَالَ (وَمَنُ اَفَرَ لِاجْنَبِي ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِن ثَبَتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَطَلَ اِفْرَارُهُ، فَإِنْ آفَرَ لَاجْنَبِيَةٍ أَمَّ تَسَزَوَّجَهَا لَمْ يَبُطُلُ اِفْرَارُهُ لَهَا) وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَّ دَعُوَةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ اِلْى رَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ آنَهُ آفَتَ إِلابْنِيهِ فَلَا يَصِحُ وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ لِآنَهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ النَّزَوْجِ فَبَقِى إِفْرَارُهُ لَا جُنَسَة .

قَى الَ (وَمَنْ طَلَقَ زَوْجَنَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَفَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ فَلَهَا الْآفَلُ مِنْ الذَّيْنِ وَمِنْ مِيرَالِهَا مِسْهُ) لِآنَهُ مَا مُنَّهَمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْمِلَّةِ، وَبَابُ الْإِفْرَارِ مَسْدُودٌ لِلْوَارِثِ فَلَعَلَّهُ اَقْدَمَ عَلَى هٰذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَّ اِقْرَارُهُ لَهَا ذِبَادَةً عَلَى مِيرَالِهَا ولَا نُهْمَةً فِي آفَلِ الْاَمْرَيْنِ فَيَبُثُ

کے اور جب مریض نے کئی اجنبی شخص کے لئے اقراد کیا ہاوراں کے بعد اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو مقر سے

اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اور جواقر ارتفاوہ باطل ہوجائے گا اور جب مریض نے کسی اجنبی عودت کے لئے اقراد کرتے ہوئے

اس سے نکاح کرلیا اور اس کے تن میں اقراد اول باطل نہ ہوگا۔ اور اس فرق کی ولیل یہ ہے کہ نسب کا دعوی وقت علوق کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ (تاعدہ تھہیہ) لہذا ہدواضح ہو چکا ہے کہ تقر نے اپنے جئے کے لئے اقراد کیا ہے اس لئے یہ درست نہ ہوگا۔ جبکہ ذوجیت کی حالت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا اتحصاد نکاح کے وقت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ پس اس کا اقراد اور تبید کے لئے ہی قراد درات کے اور اس کیا تا اور اور تبید کے لئے ہی قراد درات کے ماحد کیا اس کا اقراد اور تبید کے لئے ہی قراد درات کی حالت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا اتحصاد نکاح کے وقت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ پس اس کا اقراد اور تبید کے لئے ہی قراد درات کیا۔

اور جنب کسی شخص نے مرض الموت میں اپن بیوی کوطلاق ثلاث دی اس کے بعد اس نے اس کے لئے قرض کا اقر ارکیا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کورت کوقرض اور میراث میں سے جو کم ہوگا وہی ملے گا کیونکہ عدت کے باتی رہنے کے سب وہ دونوں اس اقرار میں تہمت زدہ ہیں۔ جبکہ وارثوں کے لئے اقر ار در واز ہ بند ہے اور سیم ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس کوطلاق بھی اس سب سے دی ہو کہ اس کا اقر ار درست ہوجائے۔ اور اس کوزیا دہ میراث ل جائے جبکہ دونوں معاملات میں قلیل کی صورت میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ لہذا وہ ٹابت ہوجائے گا۔

# فصل في الاقرار بالنسب

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل اقر ارنسب کی فقہی مطابقت کابیان

معنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے ان چیزوں کے اقر ارکوبیان کیا ہے جن کا تعلق مالی معاملات سے ہے اور اب یہاں سے ان معاملات کا بیان شروع کیا ہے جن کا تعلق نبی احکام سے متعلق ہے۔ اقر ارکے بار سے بیں چونکہ مائی معاملات کا وقوع کثرت کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا ان کے کثرت وقوع کے سبب ان کومقدم کیا ہے اور نبی اقر ارکے معاملات کے کم وقوع ہونے کے سبب ان کو مؤخر ذکر کیا ہے۔

#### مقر کا دعویٰ ولد کرنے کا بیان

(رَمَنُ آفَرَ بِعَلَامٍ بُولَدُ مِفْلُهُ لِمِنْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفَ آنَهُ ابْنَهُ وَصَدَّقَهُ الْعَلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِنْ كَانَ مَوِيطًا) إِلاَنَ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَةً فَيَصِحُ إِفْرَاوُهُ بِهِ وَضَوْطُ آنَ يُولَدَ مِنْلُهُ لِيكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفَ إِنَّ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ لِمِنْلِهِ كَيْ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفَ إِلاَنَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَسَدِيقِهِ إِلاَنَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذْ الْمَسْآلَةُ فِي عُلَامٍ يُعَيِّرُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ عَيْرِهِ، وَإِنَّ مَا مَرَّ عِنْ قَبْل، وَلاَ يَمُعَنعُ بِالْمَوْضِ إِلاَنَا النَّسَبَ مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصلِيةِ الْمَسْلَالُهُ مِنْ قَبْل، وَلاَ يَمْعَنعُ بِالْمَوْضِ لِلاَنَّ النَّسَبَ مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصلِيةِ (وَيُ الْمَسْلِلُ لُولُولُونِ الْمَعْرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْوَرَقَةَ فِي الْمِيرَاثِ) إِلَانَهُ لَمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَادَ كَالُواوِثِ الْمَعُرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْورَقَة فِي الْمِيرَاثِ) إِلاَنَّهُ لَكُ مَا مُولَى الْمَالِيةِ مُعَلَى الْمَدَولِ فَيُعَلَى الْمُعَدُوفِ فَيُعَلَى الْمُعَدُوفِ فَيُعَلَى الْمُعَالِيلُهُ مِنْهُ صَادَ كَالُواوِثِ الْمَعُرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ

• اور جب کی فض نے ایسے لڑکے کے بارے ہیں بیدوی کی کردیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور اس طرح کا بیٹا مقر کا ہوسکتا ہے اور اس لڑکے کا کوئی مشہور نسب بھی نہ ہواور اس لڑکے نے بھی مدگل کی تقعد این کردی ہے تو اس کا لڑکے کا نسب مدگل ہے ٹا بت ہو جائے گا۔ خواہ مقرمر یفن ہی کیوں نہ ہو کی دنسب میں صرف مقر پر لازم ہوتا ہے ہیں مقرکے لئے اس کا اقر اردرست ہوگا۔ حضرت امام قد وری علیہ الرحمہ نے اس میں بیشرط بیان کی ہے کہ اس طرح کا لڑکا مقرسے ہیدا ہوسکتا ہو۔ تا کہ وہ ظاہری طور کس مرحم کی کہ محردف نسب کہ کہ مورث خاہر نہ ہو۔ اور بیشرط بھی بیان کی ہے کہ اس کا کوئی مشہور نسب نہ ہو۔ کیونکہ اگر دوسرے کوئی معردف نسب

۔ ہے تو وہ مدمی کے ثبوت میں مانع ہوگا۔ اور سیجی شرط بیان کی ہے کہ لڑکے نے اس کی تقمدین کر دی ہو۔ کیونکہ دہ لڑکا اپنے ذاتی قبعنہ میں ہے۔ کیونکہ بید مسئلہ اس لڑکے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جوخود اپنی ترجمانی کرنے کا اہل ہو۔ بہ خلاف جھوٹے نے جس طرح اس سے پہلے اس کا بیان گز د چکا ہے۔

مرض کے سبب سے اقر ارتبولیت کے مانع ندہوگا۔ کیونکہ نسب اصلی ضروریات بیں سے ہے۔ اور وہ لڑکا میراث میں دوسرے وارتوں کا شریک ہوگا کے مانع ندہوگا۔ کیونکہ نسب ہوجائے گا تو وہ بھی مشہور دارث کی طرح بن جائے گا اور مریض کے وارثوں کا شریک بھی بن جائے گا۔

#### والدين وزوجه وغيره كحق ميں اقرار كرنے كابيان

قَسالَ (وَيَسَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى) لِآنَهُ آفَرَ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيُهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ .

(وَيُفْبَلُ إِفْرَارُ الْمَرُاةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى) لِمَا بَيَّنَا (وَلَا يُقْبَلُ بِالْوَلَدِ) لِآنَ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ لِآنَ النَّسَبَ مِنْهُ (إلَّا آنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ) لِآنَ الْحَقَّ لَهُ (آوُ النَّسَبَ مِنْهُ (الَّا آنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ) لِآنَ الْحَقَّ لَهُ (آوُ تَشْهَدَ بِولَا دَتِهِ قَابِلَةً) لِآنَ قُولَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولٌ وَقَدُ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَقَدُ ذَكُونَا فِي الشَّهَدَ بِولَا دَتِهِ قَابِلَةً ) لِآنَ قُولَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولٌ وَقَدُ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَيَصِحُ التَّصْدِيقُ فِي إِلَّا اللَّهُ وَي كِنَابِ الدَّعْوَى، ولَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَوُلًا هِ، وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي النَّاسِ الدَّعْوَى، ولَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَوُلًا هِ، وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي النَّاسِ الدَّعْوَى، ولَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَوُلًا عِنْ وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي الطَّلَاقِ وَيَعِيمُ النَّوْمُ عَلَى الطَّلَاقِ وَيَصِحُ التَصْدِيقُ فِي الطَّلَاقِ وَيَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعِيمُ النَّوْمُ وَي اللَّهُ وَي كِنَابِ الدَّعْوَى، ولَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَوْلًا إِنْ النَّسَبِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُوتِ الْمُقِرِ لِآنَ النَّسَبَ يَنْفَى بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَذَا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ لِآنَ النَّسَبَ يَنْفَى بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ احْكَامِهِ.

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَة لَا يَصِحُّ لِآنَ النِّكَاحَ انْفَطَعَ بِالْمَوْتِ وَلِهِنَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ غُسُلُهَا عِنْدَنَا، ولَا يَصِحُّ النَّصْدِيقُ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرْثِ لِآنَهُ مَعْدُومٌ حَالَةَ الْإِقْرَارِ، وَإِنَّمَا يَثُبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالنَّصْدِيقُ يَسْتَنِدُ الْي أَوْل الْإِرْثِ لِآنَهُ مَعْدُومٌ حَالَةَ الْإِقْرَارِ، وَإِنَّمَا يَثُبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالنَّصْدِيقُ يَسْتَنِدُ إِلْى أَوْل الْإِقْرَارِ .

اور جب سی خص نے والدین بالڑکا ، بیوی اور مولی کے حق میں بیا قرار کیا کہ بیمیرے والدین یالڑکا ، وغیرہ ہیں۔ تو میں ہوا ترزے۔ کیونکہ اس نے الیمی چیز کا قرار کیا ہے جواس پر لازم ہوگی اور اس میں نسب کو کسی دوسرے کے ہاں ڈوالنا نہیں پایا جائے گا۔ اور والدین ، شو ہراور آقا کے بارے میں تورت کا اقرار قیول کیا جائے گاای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ میں اور والدین ، شو ہراور آقا کے بارے میں تورت کا اقرار قیول کیا جائے گاای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

اورلڑکے بارے بیں اس عورت کا اقرار درست نہ ہوگا کیونکہ اس بیں غیر لینی خاوند پرنسب کوڈ النالا زم آئے گا کیونکہ نسب تو صرف شو ہرسے ثابت ہوتا ہے۔ (عمومی قاعدہ)

اور جب شوہر میں تقدیق کردیتا ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ میاس کا حق بنمآ ہے۔ یا کوئی دائی اس کی ولا دت کے وقت محوا ہی دیدے۔ کیونکہ اس بارے میں دائی کی کوائی قائل قبول ہے۔ کماب طلاق میں ہم اسکو بیان کرآئے میں اور کماب دعوی میں عورت سے اقرار کے بارے میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے۔

عورت سے اور اقرار کے مجھے ہونے کے لئے ذکورہ اقرار کرنے والوں کی تقد لین فازم ہاور مقرک موت کے بعد بھی نسب کے بار سے اور اقرار کے مجھے ہونے کے لئے ذکورہ اقرار کرنے والا ہے۔ اور ای طرح مقرشو ہرکی وسے کے بعد بوی کی تقد بین بھی میں نقد بین کرنا درست ہے کیونکہ مواقع ہے بعد ہوی کی تقد بین بھی درست ہے کیونکہ وراثت یا تا ہے درست ہے کیونکہ وراثت یا تا ہے درست ہے کیونکہ وراثت یا تا ہے درست ہے کیونکہ وراثت یا تا ہے۔

ناح کے احکام میں ہے ہے۔ دھزت امام اعظم ڈگائڈ کے نز دیک بیوی کے فوت ہوجانے کے بعداس کے حق میں خاد ندگی تقعد بی درست نہیں ہے کیونکہ موت کے سبب نکاح ختم ہو چکا ہے اور دلیل کے سبب احناف کے نز دیک شوہر کے لئے بیوی کوشسل دینا حلال نہیں ہے۔ اور ورا ثمت کا اعتبار کرتے ہوئے تقید بی نہیں درست نہ ہوگی کیونکہ اقرار کے وقت وراثت معددم ہے اس لئے کہ درا ثمت تو موت کے بعد

ابت ہونے والی ہے۔ حالا نکہ تقدیق اقرار کے شروع کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔

#### غيروالدين كينسب كاقراركابيان

قَالَ (وَمَنُ اَفَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلِدِ نَحُوَ الْآخِ وَالْعَمْ لَا يُفْتِلُ اِفْرَارُهُ فِي النَّسَبِ)

لِآنَ فِيهُ عِهُ مَلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ ( فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثْ مَعْرُوثْ قَرِيبٌ اَوْ بَعِيدٌ فَهُوَ اَوْلَى بِالْعِيرَاثِ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ) لِآنَهُ لَمَّا لَمْ يَبُّتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوفَ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَارِثُ النَّعَرُوفَ فِي مَالِ نَفْيِهِ عِنْدَ عَلَمَ يَكُنُ لَهُ وَارِثُ النَّعَرُوفِ فِي مَالِ نَفْيِهِ عِنْدَ عَلَمَ الْوَارِثِ ؛ الله يُسرِى اَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِى مِجَعِيْعِهِ فَيَسْنَحِقَ جَعِيْعَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَشُبُهُ مِنْهُ مِنْ الْمُوصَى لِيَحْمِيْعِ فَيَسْنَحِقَ جَعِيْعَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَشُبُهُ مِنْهُ مِنْ الْوَلِ وَعِنَى النَّسَبِ عَلَى الْفَيْرِ، وَلَيسَتْ هَذِهِ وَعِيَّةً حَقِيْقَةً حَتَّى أَنَّ مَنْ الْوَيلُ وَعِيَّةً لِلْمُوصَى لِلْهُ لُلُمُوصَى لَهُ ثُلُثُ جَعِيْعِ الْمَالِ خَاصَةً وَلَوْ كَانَ الْآولُ وَعِيَّةً الْمُقَرِّ لَهُ ثُمَّ الْحَرْ الْمُعَرِّ لَكَ اللهُ عَلَى الْفَرْدِ وَلَيسَتْ هَذِهِ وَعِيَّةً حَقِيْقَةً وَلَوْ كَانَ الْآولُ وَعِيَّةً وَلَوْ كَانَ الْآولُ وَعِيَّةً وَلَوْ كَانَ الْالْوَلُ وَعِيَةً وَلَوْ لَمُ يَوْمِ لِلْمُ وَعَى لَوْ اللهُ وَلَى الْمُورُ وَعِيَّةً وَلَوْ لَمْ يُومِ لِلْا مَلُولُ الْمُورُ اللهُ وَاللَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ وَلُو لَمْ يُومِى لِلْمَوى لَاكُمُ الْمُورُ لَهُ عُلُولُ الْمُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يُومِى لِلْا مَعِيْعِ لَى النَّالِ الْمَالِحُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ لَمْ يُومُ الْمُعَرِّ لَهُ مَا لَكُولُ النَّيْسِ لَلْهُ لِلْمُومَى لَهُ ؛ وَلُو لَمْ يُومِى لِلْا مَلِ كَانَ النَّمُ الْمُعَلِى النَّلُهُ الْمُورُ وَلَوْلُ لَمْ الْمُورُ الْمُورُ الْمُولُ الْمُولُ النَّهُ الْمُعَرِ لَلْهُ لِلْمُومِ لَا الْمُعَرِ لَهُ اللْمُ لَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْرِ لَلْهُ اللْمُورُ اللْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُورُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

اس کا اقر ارقبول ندکیا جائے گا اور جب مقر کا کوئی مشہور نسب ہوا گرچہ وہ وہ کی ہویا دور کا ہوتو وہ وراث مقر لدکی ہے بارے میں اس کا اقر ارقبی جائے گا اور جب مقر کا کوئی مشہور نسب ہوا گرچہ وہ قر جی ہویا دور کا ہوتو وہ وراث مقر لدکی ہے نبست وراشت کا زیادہ حقد اربوگا کیونکہ جب مقر سے مقر لہ کا نسب ہی ٹابت نہیں ہوا ہے تو مقر لہ معروف وارث سے جھڑ اکرنے والا ندہوگا۔ ہال البت جب مقر کا کوئی وارث ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا حقد اربن جائے گا کیونکہ وارث ندہونے کے سیب مقر کوا ہے مال میں تعرف کا کھئل اختیار وہ ت ہے۔ کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کہ وارث ندہونے کی صورت میں اس کو سارے مال کی وصیت کرنے کا جی تن

مامل ہے۔ ہی مقرف ہورے مال کا حقدار ہو گا خواہ نے مقرے اس کا نسب ٹابت نہ ہو کیونکداس میں غیر پرنسب کواؤزم کرتا پایا جار ہاہے۔

ادراس کا بیاتر ارتیقی طور پرومیت نیس ہے بہاں تک کہ جب کی تخص نے بھائی ہونے کا اقر ارکیا ہے اس کے بعد دوسر سے

ادراس کا بیاتر ارتیقی طور پرومیت نیس ہے جو موسیٰ لہ کواس کے بورے مال سے تہائی ملے گی۔ اور جب پہلاا قر ارومیت ہے تو دونوں موسی لہ کو نصف نصف پائیس ہے۔ گریہ اقر ارومیت کے تھم شی ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مقر نے اپ مرض الموت شی کی دونوں موسی لہ کو نصف نصف پائیس ہے۔ گریہ اقر ارومیت کے تھم شی ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مقر نے اپ مرض الموت شی کی سے لئے بھائی ہونے کا اقر اراور مقر لہ نے اس کی تقد وی کو دی ہائی ہوئے کے اپ مرائی کی قر ابت سے انکار کردیا ہے۔

اس کے بعد کی تو مو مال ہوں کے لئے اپ سازے مال کی وصیت کردی ہے تو وہ مال موسیٰ لمے لئے ہوگا اور جب کس کے لئے دومیت نہیں کو اور جب کس کے لئے دومیت نہیں کی تو وہ مال بیت المال کا ہوگا۔ یونکہ مقر کا رجو راگر کرنا یہ دوست ہے اس لئے کہ جب نسب ہی ٹا بت نہیں ہوا ہے تو اقر اربھی باطل ہوجائے گا۔

# والدكى وفات كے بعد بھائى ہونے كے اقرار كابيان

قَىالَ (وَمَنُ مَاتَ آبُوهُ فَاقَرَ باَخِ لَمْ يَكُبُتْ نَسَبُ آخِيهِ) لِمَا بَيْنًا (وَيُشَارِكُهُ فِي آلِارْتِ) لِآنَ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ: حَمُلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَلاَ وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِلاشْتِرَاكَ فِي الْمَالِ وَلَهُ فِيْهِ وِلاَيَةٌ فَيَنُبُتُ كَالْمُشْتَرِى وَإِذَا آفَرَ عَلَى الْبَانِعِ بِالْعِنْقِ لَمْ يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ حَنَى لا يَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّمَنِ وَلَايَةٌ فَيَنْبُتُ كُالْمُشْتَرِى وَإِذَا آفَرَ عَلَى الْبَانِعِ بِالْعِنْقِ لَمْ يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ حَنَى لا يَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّمَنِ وَلَكِنَةً يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْعِنْق

قَالَ (وَمَنُ مَاتَ وَتَوَكَ الْمَنْ وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِانَةُ دِرُهُم فَأَفَّرَ آحَدُهُما أَنَّ اللهُ فَبَضَ مِنْها خَمُسِينَ لا شَىءَ لِلْمُقِرِّ وَلِلْاَحْدِ خَمْسُونَ) لِآنَ هاذَا اِقْرَارٌ بِالذَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ لِآنَ الاسْنِيفَاءَ وَمُسُونَ بِهَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَصْمُونِ، فَإِذَا كَذَّبَهُ آخُوهُ اسْتَغُرَقَ الذَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذُهَبُ عِنْدَنَا، إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَصْمُونِ، فَإِذَا كَذَّبَهُ آخُوهُ اسْتَغُرَقَ الذَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذُهَبُ عِنْدَنَا، غَنَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَصْمُونِ، فَإِذَا كَذَّبَهُ آخُوهُ اسْتَغُرَقَ الذَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذُهُ عَلَى عَلْمَ الْمُقَرِّ لَوُ رَجَعَ عَلَى عَلَى الْمُقِرِّ فَيُونِ الْمَقْبُوضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ الْمُقِرَّ لَوُ رَجَعَ عَلَى الْقَابِصُ عَلَى الْعَرْبِمِ وَرَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُقِرِ فَيُودِى إِلَى الدَوْرِ.

اور جب کی فض کاباب فوت ہو چکا ہے اور اس نے کسی آدی کا اینے بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو اس کا نب تابت نہ ہوگا ای در جب کسی فض کاباب فوت ہو چکا ہے اور اس نے کسی آدی کا اینے بھائی ہوئے گا۔ کیونکہ مقر کا اقر اردو چیزوں ہوگا ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔اور وہ مقر لہ میراث میں مقر کا اثر یک بین جائے گا۔ کیونکہ مقر کا اقر اردو چیزوں مشتمل ہے۔ جن جس سے ایک بیرے کے دوسرے پرنسب ڈالٹا ہے جبکہ مقر کواس کی ولایت عاصل نہیں ہے۔

دوسرا یہ ہے کہ مال میں مقر کوشر بیک کرتا ہے اور اس میں مقر کو ولایت حاصل ہے جس طرح فریدار نے جب بیچنے والا پر آزادی غلام کا اقرار کیا ہے تو بیچنے والا کے خلاف اس کا بیا قرار قبول نہ کیا جائے گا اور فریدار بیچنے والاسے ٹمن واپس نہ لے گا مرآزاو ک کے حق میں بیا قرار قبول کرلیا جائے گا۔ مدایه ۱۰۶۰ کی دوری ایم کی دوری کی

اور جب کوئی فض دو بیٹوں کو چیوڈ کرفوت ہوگیا ہے اور ایک فخض پراس فوت ہونے والے کے سودراہم قرض سے اور ان ورون بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بیا قرار کیا ہے کہ اس کے باپ نے سودراہم میں پچاس دراہم والیس لے لئے سے ۔ تو مقر کو پہر نہ کی جبکہ دوسرے کو پچاس ل جا کیں گر کہ بیر میت پرقرض کا اقرار ہے اور قرض کو دصول کرنے کا طریقہ بھی ہی ہی ہے مرمضیون مال پر قبضہ کرتے ہوئے کو مولیا ٹی کا انکار کرتے ہوئے ہوئے کا جات کے بعد ایک جو مولی کو بھٹلا دیا تو قرض اس کے جھے پرمجیط ہوجائے گا جاس کے بعد ایک خرب ہی ہے۔ اور ذیا دہ سے زیادہ بی ہوگا ہو جائے گا جیسا ہمارے نزدیک غرب ہی ہے۔ اور ذیا دہ سے زیادہ بی ہوگا ہو جائے گا جیسا ہمارے نزدیک غرب ہی ہے۔ اور ذیا دہ سے ذیا دہ بی ہوگا ہو جائے گا جیسا ہمارے نزدیک غرب ہی ہے۔ اور ذیا دہ سے ذیا دہ بی ہوگا ہو جائے گا جو بیل کے دوالی سے تو دور لازم آئے گا۔

----



# كتاب المثلج

# ﴿ بیرکتاب کے بیان میں ہے ﴾ کتاب کی فقہی مطابقت کابیان

مصنف علیدالرحمہ نے کتاب اقرار کے کتاب ملے کو بیان کیا ہے۔ان دونوں کتابوں کے باہم نعتبی مطابقت ہے۔مقر کا کی خصومت میں انکار کرنا یہ جھڑے کا سبب ہے جبکہ اس جھڑے کو باہم ملح وصفا کی کے ساتھ اگر حل کرلیا جائے تو بیسلے ہے۔اقرار کو تقدم اس لئے حاصل ہوا کہ وہ جوت کتا ہے ایزاء ہے اوراگر وہ جھڑے جانب لے جانے والا بن جائے تو اس کاحل مسمے ہو باعتبار وضع بھی مؤخر ہے۔

صلح كالغوى مفهوم

ملے اصل ہوتا ہے۔ املائی مملکت کے مطابق عالی میں ان خدوار ہوں کو پورا کرنے کے لئے ، بہلغ اسلام کی مطرت کے مربراہ کو یہ افتیار حاصل ہوتا ہے۔ املائی مملکت کے مطابق عالی مائی خدروار ہوں کو پورا کرنے کے لئے ، ببلغ اسلام کی مطلح نظر کی خاطر انسانی سلامتی و آزادی کی حفاظت اور سابھ وجنگی مصلح کے چیش نظر وشمن اتوام سے معاہدہ صلح وامن کرنے ، چنا نچہ آئے تخضرت نا انتخا نے اس معاہدہ صلح کی مقداوری نے اور میں اپنے سب سے بڑے دشمن کفار کھرے ملے کی جو "صلح صد بیسید " کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدہ صلح کی مقداوری سال مقرر کی گئی اور حدیث و تاریخ کے اس منفقہ فیصلہ کے مطابق کے صد بیسید ایک و معاہدہ صلح ہے جس نے ندصرف اسلام کی تبلغ و اشاعت کی راہ میں بڑی آسانیاں بیدا کی بلکہ دنیا کو معلوم ہوگیا کہ اسلام ، انسانیت اور امن کے تیام کا حقیق علم دار ہے اور مسلمان و اشاعت کی راہ میں اس حد تک صادت ہیں کہ جنگ جو عرب اور یا گخصوص کفار کھر کے وحشیا نہ تشد داور عیاراند سازشوں کے باوجوداس معاہدہ کی بوری پوری پابندی کرتے در ہے لیکن اس معاہدہ مبلغ کی مدت پر تین سال می گذرے سے کہ کفار مکرنے آسکو مناز کی کوری پابندی کرتے در ہے لیکن اس معاہدہ مبلغ کی مدت پر تین سال می گذرے سے کہ کفار مکرنے آسکو مناز ڈوالا۔

صلح كافقنهى مغهوم

 

### صلح مے شرعی ما خذ کابیان

الله عزوجل فرما تاہے:

(١) لا خَيْسَرَ فِسَى كَثِيْسِرٍ مِّسَ نَسْجُولِيهُمْ اِلْا مَنْ اَمَسَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفِ اَوْ اِصَلاحِ بَيْنَ النَّاسِ .(النسآء)

أن كَى بَيْرِى مركوشيول مِن بَعلالَ نِيس بِحُراً سَى كَامركوشى بَوصدة يا جَيى بات يالوكول كے ماين صلح كاظم كرے-" (٢) وَ إِن المُسرَاَ قَ خَسافَستُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آ أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ . (النسآء)

اگر کسی عورت کواینے خاوندے برخلتی اور بے تو جی کا اندیشہ ہوتو اُن دونوں پر میر گناہ بیں کہ آپس میں سلح کرلیں اور سلح انجی

(٣) وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيِّنَ افْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَانَ بَعَتْ اِحْدَيهُمَا عَلَى الْاخْرى (٣) فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَعِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى اللهِ اللهِ فَإِنْ فَآءَ تُ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَ اقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحَوِّدُ اللهَ يُحَوِّدُ اللهَ يَعَلَّمُهُ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ اللهَ يُحَوِّدُ اللهَ يَعَلَّكُمُ اللهَ يُعَلِّمُ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَوْ اللهَ يَعْدُلُونَ إِخُوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمُ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَوْ اللهَ لَعَلَّكُمُ لَا اللهَ يَعْدُلُونَ إِخُوةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمُ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَا اللهُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ وَاللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ وَاللهُ لَعَلَّكُمْ لَا اللهُ اللهُ لَعَلَّكُمْ اللهُ الل

اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ لڑجائیں تو اُن بین صلح کرادو پھرا گرایک گروہ دوسرے پر بیخادت کرے تو اُس بیغادت کرنے و والے سے لڑدیہاں تک کدوہ اللہ کے تھم کی طرف لوٹ آئے پھر جب وہ لوٹ آیا تو دونوں میں عدل کے ساتھ مسلح کرا دواور انساف کرو بیٹک انساف کرنے والوں کو اللہ دوست ذکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی بیں تو اپنے دو بھائیوں میں مسلح کرا دُاور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پررتم کیا جائے۔"

صلح کے ما خدشری میں احادیث کابیان

(۱) سی بخاری شریف میں مہل بن سعد ملائن سے مروی کہتے ہیں کہ نی عمر و بان عوف کے مابین پچھ مناقشہ تھا نبی کریم مثل ثیرا پند

مداله بربراندين عداله على المرابع المرابع

(۲) سی بخاری میں ام کلٹوم بنت عقبہ نظافیا ہے مروی رسول اللہ نظافی فرماتے بیل": وہ مخص جموثانہیں جولوگوں کے درمیان مسلح کرائے کہا چھی بات پہنچا تا ہے یا اچھی بات کہتا ہے"۔ (سی ابغاری" برکاب اسلح)

(۳) حضورا قدس مُنَافِیْل حضرت امام حسن مِنائِنی کے تعلق ارشادفر ماتے ہیں": میرایہ بیٹاسردار ہےاں ٹدنتوالی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان ملح کرادےگا۔ (بناری شریف)

(٣) حضرت ام المُوشِين عائشہ فلُخان سے دوایت ہے کہ دسول الله فکانی آبے درواز و پرجھڑا کرنے والوں کی آ وازسی اُن میں ایک دوسرے سے مجھ معاف کرانا جا ہتا تھا اورائی سے آ سانی کرنے کی خواجش کرتا تھا اور دوسرا کہتا تھا خدا کی شم ایسانہیں کروں گا۔ حضور (مَالَّیْکُومُ) با ہرتشریف لائے فرمایا کہاں ہے وہ جواللہ کی شم کھا تا ہے کہ نیک کام نیس کریگا اُس نے عرض کی میں حاضر ہوں یارسول اللہ (عزوجل ومَنَافَیْمُ) وہ جوجا ہے جمعے منظور ہے۔ (می ابتخاری میک السلم)

(۵) حضرت کعب بن ما لک وائن کیتے ہیں کہ این الی حَدَدَدُ وَالْنَیْ بِرِیرادَین تَفاش کیا اس بین دونوں کی آ وازیں بلند ہو تکئیں کہ حضور (مثالثہ بنا کہ کاش نداقعیں میں ان کی آ وازیں بنی ،تشریف لائے اور جرو کا پردہ ہٹا کر کعب بن ما لک کو پکارا عرض کی لبیک یارسول اللہ احضور (مثالثہ بنی اسمال کے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آ دھادَین معاف کردد کعب نے کہا ہیں نے معاف کی دوسرے صاحب سے فرمایا ": ابتم اٹھواورادا کردو۔ (میج بناری)

(٢) حضرت المام سلم في الوجريره المنظرة عمروى رسول الله مَنْ الله عن فرمايا": ايك محض في دوسر عدين فريدى

ر بدارکواس بین میں ایک کھڑ املاجس میں سونا تھا اس نے بیچے والا سے کہا یہ سوناتم لے لوکوں کہ میں نے زیمن فریدی ہے سونا میں فریدا ہے بیچے والے نے کہا میں نے زیمن اور جو بچوزین میں تھا سب کوئے کردیا ان دونوں نے سیمقد مدا یک فخص کے ب چی کیا اس حاکم نے دریا دنت کیا تم دونوں کی اوالا دیں ہیں ایک نے کہا میر سے لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے حاکم نے کہا ان دونوں کا نکار آئیں میں کردواور سے سونا اُن پرفرج کردواور میں میں دےدو۔

ے ہاں رور اور نے ابوہر رو دائنز ہے روایت کی کے مشوراقد س تائیز ارشاد قرماتے ہیں مسلمانوں کے ماہین ہرگی جائز ہے مصلی میں مدوران کردے را جال کوئر امرکز دیے رہے۔

ملح کی شرا نظ کا بیان

(۱) عاقل ہونا۔ ہالغ اور آزاد ہونا شرط نیس لبندا تا ہالغ کی سلح بھی جائز ہے جب کداس کی منع میں سرعام نقصان شہو۔ غلام ماذون اور مکا تب کی سلح بھی جائز ہے جب کداس میں نفع ہو۔ نشہ والے کی سلح بھی جائز ہے۔

(۱) معمالے علیہ کے بیند کرنے کی ضرورت ہوتو اس کا معلوم ہونا مثلاً استے روپے پر سلح ہوئی یا مری علیہ فلال چیز مدی کو دیرے گااورا گراس کے بیننہ کی ضرورت نہ ہوتو معلوم ہونا شرط ہیں مثلاً ایک شخص نے دوسرے کے مکان میں ایک حق کا دعویٰ کیا تھا کہ میرااس میں پچھ حق ہے اور سلے ہول ہوئی کہ دونوں کہ میرااس میں پچھ حق ہے اور سلے ہول ہوئی کہ دونوں اسے دعوے ہے۔ اُس کی ذمین کے متعلق دعویٰ کیا کہ میرااس میں پچھ حق ہے اور سلے ہول ہوئی کہ دونوں اسے دعوے ہے۔ اُسٹ بردار ہوجا کیں۔

(۳) مما کے عند کا عوض لینا جائز ہولیتی مما کے عند مصالح کا تن ہوا ہے گل میں ثابت ہو عام ازیں کہ مصالح عند مال ہویا فیر مال مثلاً تصامی و تعزیر جب کے تعزیر تن العبدی وجہ ہے ہواورا گرتن اللہ کی وجہ ہے ہوتو اس کا عوض لینا جائز نہیں مثلاً کسی احبیہ کا بور ایا اور پچھ دے کر گی ہے جائز نہیں مثلاً حق شفعہ کے بدلے میں شفیع کا بچھ لے کرصلح ہوئی یا زائی اور چوریا شراب خوار کو پکڑا تھا اُس میں شفیع کا بچھ لے کرصلح کر لیما یا کسی نے زِنا کی تہمت لگائی تھی اور پچھ مال کے کرصلح ہوئی یا زائی اور چوریا شراب خوار کو پکڑا تھا اُس نے کہا جھے جاکم کے پاس پیش نہ کر داور پچھ لے کرچھوڑ دیا ہے تا جائز ہے۔ کھالت پائنس میں مکلول عند نے کفیل ہے مال کے کرصلح کر لی ۔ یسلح تو نا جائز ہی ہیں اس سلح ہے شفعہ بھی باطل ہوجائے گا اور کھالت بھی جائی رہی ای طرح حد فتر ف بھی اگر قاضی کے بہاں پیش کرنے ہے میلے ہوئی۔ (در مخاد ، کا بسطح میروٹ )

(س) نابالغ کی طرف سے کسی فی ملے کی تو اس ملے میں نابالغ کا کھلا ہوا تقصان شہومثلاً نابالغ پر دعویٰ تھا اس کے باب نے مسلح کی اگر مدی کے پاس کواہ متھے اور اوستے ہی پر مصالحت ہوئی جتناحی تھا یا بچھڈیادہ پر توصلح جائز ہے اور نمین فاحش میں میں میں کے پاس کواہ نہ ہے تو میر حال جائز ہے کہ اس میں نابالغ کا بھر میں ہے۔ ایس کواہ نہ ہے تو میر حال جائز ہے کہ اس میں نابالغ کا بھر مقصال نہیں ہے۔

(۵) تابالغ کی طرف سے کے کرنے والاوہ محض ہوجوائی کے مال میں تقرف کرسکتا ہومثلاً باپ داداوسی ہیں۔ (۲) بدل سلح مال متعوم ہوا کرمسلمان نے شراب کے بدیے میں سلح کی میں مسلح میے نہیں۔ (درمخار، کتاب ملح، بیردست)

صلح كى اقسام وتعريفات كابيان

قَالَ (النَّسُلُحُ عَلَى الْكَالَةِ آصُرُبِ: صُلْحٌ مَعَ إِنْكَادٍ وَكُلْ ذَلِكَ جَائِلٌ لِاطْلَاقٍ فَوُله تَعَالَى (وَالصَّلُحُ مَعَ الْسُلَحُ مَعَ الْكَادِ وَكُلْ ذَلِكَ جَائِلٌ لِاطْلَاقٍ فَوُله تَعَالَى (وَالصَّلُحُ عَعَ إِنْكَادٍ وَكُلْ ذَلِكَ جَائِلٌ لِاطْلَاقٍ فَوُله تَعَالَى (وَالصَّلُحُ مَعَ السَّمُ عَمَى عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَلَا السَّلَامُ : (كُلُّ صُلْحٍ جَائِلٌ فِيعَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا آحَلَ حَرَّامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ مَعَ إِنْكَادٍ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا وَوَيُنَا، وَهِذَا بِهَذِهِ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) وَقَالَ الشَّافِعِي : لَا يَجُوزُ مَعَ إِنْكَادٍ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا وَوَيُنَا، وَهِذَا بِهَذِهِ مَلَا السَّمْخُةِ لِلَا الْمُدَّعَى اللَّهُ عَلَى اللَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْاَخِذِ فَيَنْقَلِبُ الْاَمُورُ، وَلاَنَ الْمُدَّعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَافِعِ حَرَامًا عَلَى الْالِحِدِ فَيَنْقَلِبُ الْاَمُورُ، وَلاَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَذَفَعُ النَّالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَهِ لَا إِرْشُوةٌ .

وَكَنَا مَا تَكُونًا وَاوَّلُ مَا رَوَيُنَا وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ اَحَلَّ حَرَامًا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَاّلا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَالاً لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَالاً لِعَيْنِهِ كَالْخَمْدِ وَلاَنَّ هَلَا صُلْحٌ بَعُدَ دَعُوى صَحِيْحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَا إِهِ لاَنَ كَالَّهُ لَلَهُ عَلَى اَنْ لا يَطَا الضَّرَّةَ وَلاَنَّ هَلَا صُلْحٌ بَعُدَ دَعُوى صَحِيْحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَا إِهِ لاَنَ اللهُ لَكُونُ مِن اللهُ عَنْ نَفْسِهِ وَهِلَا المَسْرُوعُ النَّالِ اللهُ الله

کے ملے کی تین اقسام ہیں۔(۱) اقراد کے ساتھ ملے کرنا (۲) سکوت کے ساتھ ملے کرنا ہے۔ اوراس کی تعریف یہ ہے کہ مذکی علیہ نہ تو اس کا اقراد کرے ان کا انکاد کرے۔

(٣) صنح کی تیسری تنم انکار کرنے کے ساتھ ہے۔ اور ان ٹی سے ہرایک صلح کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تق لی نے ارشاوفر مایا ہے۔ '' وَالْمَصْلِ خَیْرِ'' اس ٹی مطلق طور فر مایا گیا ہے۔ اور رہی کی دلیل ہے کہ نبی کریم مُلِی اللہ کے کہ مسمانوں کے درمیان ہر کے جائز ہے۔ سوائے اس سلح کے جو حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کردے۔

حضرت امام شافعی علیدالرحمد نے کہاہے کہا تکار کے ساتھ کی اور سکوت کے ساتھ کے یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ای روایت کے سبب جس کوہم ہیان کرآئے ہیں۔ کیونکہ انکار کے ساتھ کی اور سکوت والی سکے میر بھی اس مفت پر ہیں۔ کیونکہ بدل خواہ دینے والے پر 10.7.1/1.5.10) Color of the Col

حل ہے مگر وہ لینے والے پر بھی حرام ہے۔ بس سے معاملہ برعکس ہوجائے گا۔ کیونکہ مدعی علیہ اپنی جان ہے جھڑے کو دور کرنے کے لئے ہال ویٹا ہے اور میدرشوت ہے۔

ہاری دلیل وہ آیت مبارکہ ہے جس کوہم تلادت کرآئے ہیں اور روایت کروہ حدیث کا ابتدائی حصہ بھی دلیل ہے جبکہ روس کے دیکے کا ابتدائی حصہ بھی دلیل ہے جبکہ روس کی تا ویل ہے جبکہ روس کی تا ویل ہے کہ جب وہ ایس چیز ہیں سلح کرے جو بہ عینہ روس کی تا ویل ہے کہ جب وہ ایس چیز کوحرام کرے جو بہ عینہ طال ہوجس طرح کسی نے اپنی بیوی ہے اس بات رصلح کی کہ موکن ہے بتماع ندکرے گا۔

اور یہ بھی دلیل ہے کہ الیکی مسلم ایک ورست دعویٰ کے بعد ہو گی ہے پس اس کے جائز ہونے والانظم دیا جائے گا کیونکہ مدعی
وہ مال کے اپنے حق کا بدلہ سمجھ کر لینے والا ہے اور بیمشروع ہے جبکہ مدعی علیہ اپنے آپ ہے لڑائی کو دور کرنے کے لئے وہ مال
مرحی سے حوالے کر رہا ہے اور بیہ بھی جائز ہے کیونکہ مال جان کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ اورظلم کو دور کرنے کے لئے رشوت
دینا بھی جائز ہے۔

## اقراري سلح ميں بياعات والى چيزوں كے اعتبار كابيان

قَالَ (فَيانُ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ اِقْرَادٍ أُغَيُّرَ فِيْهِ مَا يُغْتَبُرُ فِي الْبِنَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ لِوَهُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا (فَنُجُرى فِيْهِ الشَّفُعَة إِذَا كَانَ عَقَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَبْبِ، وَيَثُبُثُ فِيْهِ خِيَارُ الرُّوْيَة وَالشَّرُطِ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الشَّلُ عَدَى الشَّفُعة إِذَا كَانَ عَقَارًا، وَيُردُّ بِالْعَبْبِ، وَيَثُبُثُ فِيْهِ خِيَارُ الرُّوْيَة وَالشَّرُطِ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْمُصَالِحِ عَنْهُ لِآنَهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ النَّوْقِينَ فِيهُ اللهَ الْمُنَارَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمَصَالِحِ عَنْهُ لِآنَهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ النَّهُ لِلْمَالِ وَالْمُعْتِيةُ إِلَى الْمُنَارَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمَصَالِحِ عَنْهُ لِآنَهُ يَسْفُعُ وَيُسْتَوَلَّا اللهُ لَوْقِينَ فِيهَا وَيَسُعَلَ اللهَ وَالْمُعَلِيلُ الْمُنَارَعِةِ وَفِي حَقِي الْمُقَودِ لِمَعَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيثُ فِيهَا وَيَسُطُلُ وَهُ وَلَمَ اللهُ وَالْمُنَاقِعِ بِمَالٍ وَالْمُغَبَارُ فِي الْمُقُودِ لِمَعَانِيهَا فَيَشْتَرَطُ التَّوْقِيثُ فِيهَا وَيَسُطُلُ الْمُنَاقِعِ بِمَالٍ وَالْمُعْتَى الْمُقَودِ لِمَعَانِيهَا فَيَشْتَرُطُ التَّوْقِيثُ فِيهُا وَيَسُطُلُ الْمُسَلِّحُ السَّمُ وَاللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقِة وَيَعْمُ اللهُ وَيُعْتَلِقُ الْمُنَاقِعَ لِلْمُ اللهُ عَنْ السَّكُوتِ وَالْمُلَعَى مِعْنَى الْمُعَاوَمَةِ وَلَى الْمُنَاقِقِينِ الْمُتَعَى مِعَنَى الْمُعَاوَصَةِ وَلَيْ الْمُنَاقِقِينَ السَّكُوتِ وَالْمُنَاقِ وَيَعْ الْمُتَعِقِدَ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ الْمُتَعْمِ وَاللهُ الْمُعَلِقِيلِ اللْمُنَعِقِيلِ اللْمُنَاقِ وَلَي عَقِ الْمُتَعْمِ اللْمُونَ وَالْمُعَودَ وَالْمُعَلِقُلُهُ وَالْمُ الْمُعَلِقِيلِ الْمُنَاقِعِيلِ اللْمُنَاقِ وَالْمُنْ وَعَلَى الْمُنْعُولِ اللْمُنَاقِ اللهُ الْمُتَعْمِ اللّهُ الْمُنَاقِ وَالْمُعُولِ وَالْمُنَاقِ وَالْمُنَاقِ اللْمُنْ وَاللَّهُ وَاللْمُنَاقِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِقُ اللْمُنَاقِ وَالْمُعُولِ وَالْمُنَاقِ وَالْمُعُولِ اللْمُنَاقِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْمُؤَالِ وَالْمُعُولِ الْمُعَالِقُولِ الْمُنْ الْمُعُولِ اللَّهُ اللْمُعُولِ الْمُعْلِمُ اللْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

کے فرمایا کہ جب اقرار کے ماتھ ملے ہوئی ہوں تو ان چیز ول کائی اعتبار کیا جائے گا جو بیوع میں معتبر ہوتی ہیں بشرطیکہ

ال کے عوض مال برسلے ہوئی ہوائی لئے کہ اس میں تھے کا معنی موجود ہے اوروہ منتعاقدین کے تق میں ان کی رضامندی ہے مال کے بدلے ، ل کا نتباد لیکرنا ہے اور جب مدمی علیہ کی دمی ہوئی ذرجی زمین یا عقار ہوتو اس میں شفعہ ہوگا اور عیب کے سعیب اس کو واپس کیا جائے گا اور اس میں خیار شرط اور دوئیت نابت ہوگا اور بدل کی جبالت اس کو فاسد کردے گی اس لئے کہ بدل کی جبالت ہی تو

من زعت کی طرف لے جانے والی ہے نہ کہ مصالحت عنہ کی جہالت اس کئے کہ مصالح عنہ تو ساقط ہوجاتی ہے اوراس ملح میں قدرین سلیم البدل شرط ہے اور جب مال کے بدلے منافع پرسلے ہوئی ہوتو اس کوا جارات پر قیاس کیا جائے گااس لئے کہ اس میں اجارہ بو معنی موجود ہے اوروو مال پر منافع کی تملیک ہے اور رقو وہیں محانی کا بی اعتبار کیا جا تے لبندا اس میں تو قیت شرط ہوگی اور مدت کے دوران ایک کے مرنے ہے اطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ میں جو اجارہ ہے فرمایا کہ ذو صلح ہو خامو تی یا انکار کے بدلے میں ہووہ مدی علیہ کے نکار کے حق میں ہوتی ہے ای لیا کہ دوران ایک کے حق میں موتی ہے اور مدی کے حق میں موتی ہے ای دیل کے سبب جوہم بیان کرا گئے ہیں۔

اور پیجی ہوسکتا ہے۔عقد سلح کا تھم مدگی اور مدگی علیہ دونوں کے تن میں الگ الگ ہوجس طرح کہ دوعقد کرنے والوں کے ق میں اقالہ کا تھم بدلتا رہتا ہے اورا نکار کی صورت میں بین طاہر ہے خاموثی میں بھی بھی تھم ہوگا اس لئے کہ خاموثی میں انکاراوراقرار دونوں کا احتمال ہوتا ہے لہٰذا شک کے سبب مدمی علیہ کے تن میں یہ بدلہ نہ ہوگا۔

مكان كے بدلے ہونے والى ملح ميں عدم شفعه كابيان

قَالَ (وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبُ فِيْهَا الشَّفْعَةُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ اَوُ سُكُوتٍ لِآنَهُ يَانُحُدُمُهُ الْمُلَّعِى وَزَعُمُ الْمُلَّعِى لَا يَلْزَمُهُ، يَانُحُدُ الْمُلَّعِى وَزَعُمُ الْمُلَّعِى لَا يَلْزَمُهُ، يَانُحُدُ الْمُلَّعِى وَزَعُمُ الْمُلَّعِى لَا يَلْزَمُهُ، يَانُحُدُ اللَّهُ فَعَةُ لِآنَ الْمُلَّعِى يَانُحُدُهَا عِوَضًا عَنُ إِلَى اللَّهُ فَعَةُ لِآنَ الْمُلَّعِى يَانُحُدُهَا عِوَضًا عَنُ الْمُلَا فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ فَتَلْزَمُهُ الشَّفْعَةُ بِاقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُلَّعَى عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ.

کے فرمایا کہ جب کی مرک نے مکان کے بدلے یں مُناکی گُاتواں میں شفعہ واجب نہ ہوگامصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ام قدوری کے تول کامعنی ہے کہ جب سلح انکار کے ساتھ ہویا سکوت کے ساتھ ہو۔

اس لئے کہ مدی علیداس کھر کواپنااصل تن بچھ کرلے دہاہا ورعدی کی خصومت ختم کرنے کے لئے اس کو مال دے دہاہا ور مدی کا گمان مدی علیہ پرلا زم بیس ہوتا اس صورت کے خلاف جب دار پرسلے ہوئی ہواس میں شفعہ داجب ہوگا اس سئے کہ مدی اس کو مدی کا گمان مدی علیہ پرلازہ موگا اگر چہ مدی علیہ اس کو جھٹلار ہا

## مصالح عنه ہے بعض میں حقدارنکل آنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصَّلُحُ عَنُ اِقُرَادٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنُ الْعُوضِ) لِآنَهُ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ كَالْبَيْعِ وَحُكْمِ الْإِسْتِحْقَاقِ فِى الْبَيْعِ هذَا . (وَإِنْ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنْ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوضَ) الصَّلُحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَادٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوضَ) الصَّلُحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَادٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوضَ) لِآنَ المُدَعَى عَلَيْهِ مَا بَذَلَ الْعِوضَ إِلَّا لِيَدُفَعَ خُصُومَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْفَاقُ بَيْنَ

A

آنُ لا نُحصُومَةَ لَهُ فَيَسْفَى الْعِوَضُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَعِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسْتَوِدُهُ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعُضَ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ لِآنَّهُ حَلَا الْعِوَضُ فِي هَٰذَا الْقَدْرِ عَنْ الْغَرَضِ . وَلَوْ اسْتَحَقَّ بِعُصَّتِهِ . وَإِنْ اسْتَحَقَّ بِعُصَّتِهِ . وَهُمَ بِحُكَّةٍ مُعَ اللهِ عَنْ إِفْرَادٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لِآنَهُ مُبَادَلَةً ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعُضَهُ وَجَعَ بِحِصَّتِهِ .

وَإِنْ كَانَ السَّلَمُ عَنُ إِنْكَادٍ اَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِى كُلِهِ اَوْ بِقَدْدِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا اللَّهُ عَنَ الْمُسْتَحَقِّ النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْإِنْكَادِ شَيْنًا اللَّهُ عَلَى الْإِنْكَادِ شَيْنًا اللَّهُ عَلَى الْإِنْكَادِ شَيْنًا اللَّهُ عَلَى الْإِنْكَادِ شَيْنًا يَوْجُو بِاللَّهُ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلُحُ لِلَانَّهُ قَلْ عَيْنُ يَرُجِعُ بِاللَّهُ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلُحُ لِلَانَّهُ قَلْ عَلَى الْبَيْعِ اقْوَازٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ، ولَا كَذَلِكَ الصَّلُحُ لِلَانَّهُ قَلْ عَيْنُ يَرُجُعُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ اقْوَازٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ، ولَا كَذَلِكَ الصَّلُحُ لِلاَنَّهُ قَلْ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ اقْوَازٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ، ولَا كَذَلِكَ الصَّلُحُ لِلاَنَّهُ قَلْ التَّسُلِيمِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي

إِلامُتِهُ حَقَاقِ فِي الْفَصْلَيْنِ.

فربایا کہ جب اقرار برسلے ہوئی ہواور مصالے عنہ کا پہر حصر کسی کا حقدار نکلا تو دی علیہ اس جھے کی مقدار مدی سے عوض واپس لے گااس لئے کہ اقرار پرسلے کرنائے کی شل مطلق معاوضہ ہوتی ہے اور نجے بھی استحقال کا بھی تھم ہے اور جب سلح خاموثی کی ہاتھ یا اٹکار کے ساتھ ہوئی ہواور متنازع نے چیز سختی نکل جائے تو دی ای سختی کے ساتھ خصوصت کرے اور مدی علیہ سے لیا ہوا موض واپس کر دے اس لئے کہ مدی علیہ اس کے عوض دیا ہے تا کہ اپنے نفس سے خصوصت کو دور کر دے لیکن استحقاق کے خاہر ہونے سے یہ واضح ہوگیا کہ مدی علیہ کے لئے خصوصت ہے ہی نہیں تو اس کے قضد جس جوعیض ہوگا وہ اس کے مقصد پر مشتل نہیں ہونے سے یہ واضح ہوگیا کہ مدی علیہ کے لئے خصوصت ہے ہی نہیں تو اس کے قضد جس جوعیض ہوگا وہ اس کے مقصد پر مشتل نہیں ہے اس لئے مری اس کو وہ ہی اس کے مقصد ہے قادر جب انکار یا خاموثی والی سلے جس بعض مصالے عنہ سختی نکلی تو مدی اس کی مقدار موض کو واپس لے اور سختی سے اس لئے مری اس کو وہ اس اس کے مقصد سے خالی ہے۔

## تفصیل ذکر کیے بغیر گھر میں دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ اذْعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنُهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرُدُّ شَيْئًا

هداید دربرازرین کی هداید دربرازین کی هداید دربران کی کارس

مِنُ الْمِوَضِ لِآنَ دَعُوَاهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا بَقِى) بِنِحَلافِ مَا إِذَا السَّتَحَقَّ كُلَّهُ لِآنَهُ يَعْرَى الْمِعوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنُ شَىء يُقَابِلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِهِ عَلَى مَا قَذَمْنَاهُ فِى الْبُيُوعِ . وَلَوُ اذَعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْبُيُوعِ . وَلَوُ اذَعَى دَارًا فَصَالَحَهُ مَنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِى الْبَاقِي . وَلَوُ اذَعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَ الصَّلُحُ لِآنَ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِى الْبَاقِي . الْهَاقِي .

وَالْوَجُهُ فِيهِ آحَدُ آمُرَيْنِ: إِمَّا آنَ يَزِيدَ دِرُهَمَّا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ فَيَصِيْرَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ حَقِي فِيسَمَا بَقِيَ، أَوْ يَلْحَقَ بِهِ ذِكُرُ الْبَرَاءَةِ قِعَنْ دَعُوى الْبَاقِي . (وَالصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْآمُوالِ)

لِاَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ . قَالَ (وَالْمَنَافِعُ لِآنَهَا تُمْلَكُ بِعَفْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصُّلْحِ)

وَالْاَصْلُ فِيْدِ آنَ الصَّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى آفَرَبِ الْمُقُودِ الّذِهِ وَآشَبَهِهَا بِهِ احْتِيَالًا لِتَصْعِيْحِ

تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا آمُكَنَ

خرمایا کہ جب مدی نے کسی کھر میں دموی کیا لیکن اس کی تفعیل جیں بیان کی پھراس کے بعد مل کر کی ہے۔ اس کے بعد کھر کا پھے جعد میں حقد ارتکل آیا تو مدی بولہ میں ہے کھودا پس جیس کرےگا۔ اس لئے کہ دسکتا ہے کہ اس کا دعوی جو باتی کھر ہے اس میں ہواس صورت میں بدارائی چیز ہے فالی ہوگا جواس کے مقابل ہو دائی میں ہواس صورت میں بدارائی چیز ہے فالی ہوگا جواس کے مقابل ہو دائید اللہ ہو دائید کے میں ہم نے بیان کیا ہے جب کسی آدی نے گھر کا دعوی کیا اور مدی علیہ نے گھر کے کسی ایک جھے پر سام کر لی تو صلح درست نہیں ہے اس لئے کہ مدی نے جس حصہ پر قیضہ کیا ہو دواس کے دعوے کا اس کے دووجہ سے جائز ہو گئی ہے یا تو مدی علیہ سام کے بدل ایک حصہ ہے اور جو باتی ہے اس میں وہ اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس میں می وہ وہ جے ہوائی ہے اس میں وہ اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس میں می کے دی کا بدلہ ہوجائے یا باتی دئوے سے براوت کر دے۔

#### ء د ہ فصل

## ﴿ یہ صل امور کے جواز وعدم جواز کے بیان میں ہے ﴾ نصل امور کے جواز وعدم جواز کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ کئھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سکے کے مقد مات وشرا نظا کو بیان کرنے کے بعد اب اس کو ، انواع واقسام کا بیان شروع کر دہے ہیں اور اس میں اب ان امور کو بیان کریں محے جن میں سکے کرنا جا تز ہے اور ان امور کو بھی و کر سریں محے جن میں سکے کرنا جا تزنییں ہے۔ (عمایہ شرح البدایہ ، ۱۳ میں ۲۷ ، ہیروت)

## مالوں کے دعوؤں میں سکے جواز کابیان

(وَالصَّلْعُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْاَمُوَالِ) لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ . قَالَ (وَالْمَنَافِعُ لِآنَهَا تُمْلَكُ بِعَفْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصَّلْحِ) وَالْاَصْلُ فِيْدِ آنَّ الصَّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى اَفْرَبِ الْعَفُودِ الله وَاَشْبَهِهَا بِهِ احْتِيَالًا لِتَصْحِبُحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا اَمُكَنَ

اوراموال کے دعوی بیں سلخ کرنا جائزہ۔ کیونکدان میں نیج کامعنی پایا جاتا ہے جس طرح اس کا بیان گزر حمیا ہے۔ منافع ہے منافع سے منافع ہے۔ اور قاعدہ فقہید مدے کواس کے قربی عقود یا قربی عقود کے مشابہ پرمحول کرنا واجب ہے۔ تا کہ عاقد کے تصرف کو سیح ہاتے ہوئے مکن حد تک اس کا ڈریو برنایا جائے۔

## جنایت عمد وخطاء میں کے کے ہونے کابیان

قَالٌ (وَيَصِحُّ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ وَالْحَطَأَ) أَمَّا الْآوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَىءٌ فَاتِبًاعٌ) الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا نَزَلَتُ فِى الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمُدِ وَهُوَ فَاتِبًاعٌ) الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا نَزَلَتُ فِى الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمُدِ وَهُوَ بِمَنْ إِلَّهُ النِّكَاحِ، حَتَّى أَنَّ مَا صَلَحَ مُسَمَّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنَادَلَةُ الْمَالِ بِمَنْ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيةِ هُنَا يُصَارُ إِلَى اللِيَةِ لِآنَهَا مُوجَبُ الدَّمِ.

ے فرمایا کہ مالوں کے دعودک سے سلح کرنا جائز ہے کیونکہ ریس کے نتائے کے تھم میں ہے جس طرح اس کا بیان گزر گیا

ہے۔ اور منافع کے دعوے ہے بھی سلح کرنا جائز ہے کیونکہ اجارہ کے عقدے منافع مملوک ہوجا تا ہے لبندا سلح کے ساتھ بھی مملوک ہوجا تا ہے لبندا سلح کے ساتھ بھی مملوک ہو جائے گا اور اصل یہ ہے کہ سلح کواس کے زیادہ قریب والے عقود پر جمول کیا جائے یا جوعقو دسلح کے مشابہ ہوں ان پرممول کرنال زم ہے تا کہ حیلہ کر سے حتی الا مکان عاقد کے تقرف کو ورست بنایا جاسکے۔

فرمایا کہ جان ہو جھ کرتل کرتے اور تلطی ہے تل کرنے کے جرم ہے بھی سلح کرنا درست ہے جان ہو جھ کرتل کرنے میں مسم <sub>کی</sub> دلیل اللہ تعالی کا بیٹر مان ہے کہ ہیں جس کواس کے بھائی کی طرف ہے معاف کردیا ہو( الآبیة )

اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت سلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ نکاح کے ورجہ میں ہے اور یہ نکاح کے ورجہ میں ہے جی کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ یہاں پہمی بدل بن سکتی ہے اس لئے کہ بیٹ اور نکاح مبادلة المال بغیرالمال ہے المال بغیرالمال ہے المارت میں ویت کی طرف رجوع کیا جائے گااس لئے کے ویت ہی تو قتل کاموجب ہے۔

#### خمر برسلح ہونے کے سبب کھواجب نہ ہونے کابیان

وَلَوْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ لَا يَجِبُ شَىءٌ لِانَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفْوِ . وَفِى النِّكَاحِ بَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ فِى الْمُصَلِّيْ الْمُفْوِدِ عَنْهُ حُكْمًا، وَيَلَاخُلُ فِى الْمِثْلِ فِى الْفَصْلَةِ لِلاَّنَّةُ الْمُوجَبُ الْاَصْلِقُ، وَيَجِبُ مَعَ الشَّكُوتِ عَنْهُ حُكْمًا، وَيَلَاخُلُ فِى السَّفُلَةِ عَنْ حَقِي الشَّفْعَةِ الطَّلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجِنَايَةَ فِى النَّفْسِ وَمَا دُوْنَهَا، وَهِنذَا بِخِلَافِ الصَّلْحِ عَنْ حَقِي الشَّفْعَةِ الشَّفْعَةِ عَلَى مَالِ حَيْثُ لَا يَصِحُ لِلاَنَّهُ حَقَّ التَمَلُّكِ، ولَا حَقَى فِى الْمَحَلِ قَبُلَ التَّمَلُكِ.

وَآمَّنَا الْفَصَّاصُ فَيمِلُكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعْلِ فَيصِحُ الاغْتِنَاصُ عَنْهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ الصَّلُحُ تَلَى تَبُطُلُ الشَّفْعَةُ لِاَنَّهَا تَبُطُلُ الشَّفْعَةُ لِاَنَّهَا تَبُطُلُ الشَّفْعَةُ لَا الْمَعْلُ الشَّفْعَةُ وَالشَّفْعِ عَنْهُ، غَيْرَ اَنَّ فِي بُطْلانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ. لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصَّلُحِ عَنْهُ، غَيْرَ اَنَّ فِي بُطُلانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ. وَآمَّنَا الشَّائِينِ وَهُو جِنسَايَةُ الْخَطَأُ فِلاَنَّ مُوجِبَهَا الْمَالُ فَيصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، إِلَّا آنَّهُ لا تَصِعُ النَّيْ النَّهُ الْمُعَلِّ وَلَانَ مُوجِبَهَا الْمَالُ فَيصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، إلَّا آنَّهُ لا تَصِعُ النَّالَةِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

وَلَوُ قَنضَى الْقَاضِى بِآحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنْسِ آخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ لِآنَهُ تَعَيْنَ الْحَدَقُ بِالْزِيَادَةِ جَازَ لِآنَهُ تَعَيْنَ الْحَدَقُ بِالْقِيَادُةِ بَإِلَا لَهُ لَعُ الْعَلَى بَعُضِ الْمَقَادِيرِ الْحَدُقُ بِالْفَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ .

ے اور جب شراب برسلی کی ہوئی تو مچھوا جب نہیں ہوگا اس لئے کے مطلق معاف کرنے میں پچھووا جب نہیں ہوتا جب سے نکاح میں دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا اس لئے کہ مہرشل ہی تو موجب اصل ہے اور مہر میں خاموثی کے وقت بھی تکما

مېرشل بى واجب ہوتا ہے۔

دعویٰ حدمین کے عدم جواز کابیان

قَالَ (وَلَا يَسَجُوزُ عَنْ دَعُوى حَدِّ) لِلاَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقُّهُ، وَلَا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ الْمَوْاةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِلاَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقُّهَا، غَيْرُهِ، وَلِهَ ذَا لَا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ إِذَا اذَّعَتُ الْمَرَاةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِلاَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقُّهَا، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِلاَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ النَّ يُعَالَمَ وَكَذَا لَا يَجُوزُ النَّهُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِلاَنَّهُ حَقُّ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ النَّ يُصَالَحَ وَاحِدٌ عَلَى اللهُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ لِلاَنَّهُ حَقُّ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ النَّ يُعَالَمَ فَي اللهُ وَاللهِ الْعَامَةِ لَا لَهُ اللهُ ا

ے فرمایا کہ صدے دوی میں ملے کرنا جائز نہ ہے اس لئے کہ صداللہ تعالی کاحق ہے نہ کہ بندوں کا اور دوسرے کاحق کا

بدلدلیانا جائزنہ ہاس لئے جب ورت نے اپنے بچے کے نسب کا دعوی کیا تو اس کا بدلہ لیمنا جائز نہ ہاس لئے کہ نسب بچکائن ہے ورت کا حق نہ ہے ہیں اس چیز میں مجمع مسلح کرنا جائزنہ ہے جس کو عام راستہ میں کسی نے بنایا ہواس لئے کہ وہ ام کا حق ہے البذا کی ایک آ دمی کا اس پر مصالحت کرنا جائز نہ ہے اور قدوری کے مطلق تھم میں حد قذف بھی شائل ہے اس لئے کہ اس میں حق اشرع غالب ہے۔

## كمى تخص كاعورت بردعوى نكاح كرف كابيان

قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَرَاةِ نِكَاحًا وَهِى تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتُهُ حَتَى يَتُرُكَ اللَّهُ عَلَى رَغُمِهِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَى رَغُمِهِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ امْرَاَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا جَازً) قَالَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: هَكُذَا ذُكِرَ فِي بَعُضِ نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: لَمْ يَجُزُ.

وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنْ يَجْعَلَ زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا .

وَجُهُ النَّانِي آنَهُ بَذَلَ لَهَا الْمَالَ لِتَنْرُكَ الذَّعُوى فَإِنْ جُعِلَ تَرُكُ الدَّعُوى مِنْهَا فُرُقَةً فَالزَّوْ جُهَا يُحْفِظ النَّاعُونِ مِنْهَا فُرُقَةً فَالزَّوْ جُهَا يُعْفِظ النَّعُونِ اللَّهُ الْعَوْضَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلُ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبُلَ الدَّعُوى فَلَا شَيْءَ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ فَلَمْ يَصِحَ .

کے فردیا کہ جب کس آدی نے کسی مورت سے نکاح کا دموی کیا اور مورت اس کا انکار کرنے والی ہے پھر مورت نے ، کسی مورت نے ، کسی مورت سے نکاح کا دموی کیا اور میں مسلح خلع کے معنی میں ہوگی اس کئے کہ سیحے مال خرج کر کے اس آدی ہے مصالحت کر لی تا کہ وہ دموی جیسوڈ و سے تو بیسی جائز ہمیا ور بیس کے خطابی اس کے تر اس کے کہ شو ہرکی نہم کے مطابق اس کے تن میں اس کو خلع قرار دیتا ممکن ہے اور مورت کے تن میں خصومت کو دور کرنے کے ساتے ، ل خرج کر نا

مشائخ نقہا فرماتے ہیں کہ جب شوہراہے دعوی ہی جھوٹا ہوتو دیانت کے طور پراس کے لئے یہ مال لیما حلال یہ ہے فرمایا کہ جب سمنف جب سک عورت نے کسی آدی ہے نکاح کا دعوی کیا اور اس نے بھھ مال دے کراس کے ساتھ سکے کر لی تو یسے کرنا ہو کڑے یہ مسنف عدید الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام قد دری نے قد وری کے بعض نسخوں ہیں ایسا علی مسئلہ بیان کیا ہے اور دوہر بے بعض نسخوں میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بیس کرنا جا کڑ نہ ہے کے جا کڑ ہونے کی دلیل ہیسے کہ کے جدل کو عورت کے مہر ہیں اضافہ قرار دیا جائے اور جا کڑ نہ ہونے کی دلیل ہیسے کہ بیس کی میں جھوڑ دے اب اس کہ عورت کے دعوی جھوڑ نے کو نہ ہونے کی دلیل ہیسے کہ قورت نے کہ عورت اپناد عورت کے دعوی پر بدستور اس کی طرف سے فرقت قرار دیا جا ہے قوقت ہیں شوہر بدل نہ دیتا اور جب اس کو فرقت نہ مانا جائے تو عورت اپنے دعوی پر بدستور

#### 

# من مربع میاوراس بدلد کے مقابلہ میں شوہر کو بچھند ملے گااس لئے کوئی درست نہ ہے۔ قائم رہے میاوراس بدلد کے مقابلہ میں شوہر کو بچھند ملے گااس لئے کوئی کر لینے کا بیان

علام بوسے ہاں ورسے وہ دی ہو جان ہو جو آئل کرد ہے آئا کرد ہے آئا کہ این شہر کے دوا اپنے نفس سے سلم کر لے اور جب
از ون نام کمی آدی کو جان ہو جو آئل کرد ہا اور اس ماؤون نے مقتول کے اولیا ، سے سلم کر لی تو جائز ہے اور فرق کا سبب
اس ماؤون کے نام من کردن کی تجارت کا حق شہرا کے وہ اپنے رقبہ کی نہیج کا مالک ند ہے ابنداوہ آتا کے مال کے بدلے اپنی بیسے کہ ، ذون نام کو اپنی کردن کی تجارت کا حال کے بدلے اپنی جو خور ان کی بھی مالک ندے اور سے جنری کی طرح ہو گھیا رہا اس خلام کا تو وہ اس کی تجارت کا مال ہے اور اس میں اس کا تابع وغیرہ بان جیزانے کا بھی مالک نے جیسے وہ اس کی ملیت سے بانذ کرنا جائز ہے ابنداوہ اس کو چیزانے کا بھی مالک ہے اور بیدوجہ سے ہوگہ حق تکلی ہوئی چیزائے کی ہے وہ اس کی ملیت سے خارت ہوگی ہواور اس کو چیزانان اس کو تر بید نے کی مثل ہے ابنداماؤ ون خلام اس کا مالک ہوگا ۔

فر نے ہوگی ہواور اس کو چیزانان اس کو تر بید نے کی مثل ہے ابنداماؤ ون خلام اس کا مالک ہوگا ۔

## میرودی کے کیڑے کا تھان تحصب کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيًّا قِيمَتُهُ دُوْنَ الْمِائَةِ فَاسْتَهُلَكُهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِانَةِ دِرْهَمِ

جَازَ عِنْدَ آبِي خَنِيْفَةَ.

وَقَالُ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَسُطُلُ الْفَصْلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ إِلآنَ الْوَاجِبَ هِى الْقِيسَةُ وَهِى مُقَدَّرَةً فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضِ لِآنَ الوَاجِبَ الْقِيسَةُ وَهِى مُقَدَّرَةً فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضِ لَانَ اللّهِ الْقِيمِ الْمَقَوْمِينَ فَلا تَنظَهَرُ عِندَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ لِلآنَّهُ يَدُخُلُ لَحْتَ لَهُ فَا لِيَعَلَى الْجَنْسِ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ لِلآنَهُ يَدُخُلُ لَحْتَ لَا تَعْلَقُومُ الزِّيَادَةُ .

وَلَابِئَ حَنِينُهُ اَنَ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقٍ حَتَى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَرَكَ آخَدَ الْقِيمَةِ يَكُونُ الْكُفُلُ عَلَيْهِ اَوْ حَفَّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنَى، لِآنَ ضَمَانَ الْعُدُوانِ بِالْمِثْلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِبمَةِ مَلَكُ الْمُعْدَوانِ بِالْمِثْلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِبمَةِ بِعَلَى اللهُ كُنُوكُ صَمَانَ الْعُدُوانِ بِالْمِثْلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِبمَةِ بِاللَّهُ طَسَاءِ فَقَهُ لَهُ إِذَا تَوَاضَيَا عَلَى الْآكُنُوكَ كَانَ اغْتِيَاضًا فَلَا يَكُونُ رِبًا، بِيحَلَافِ الصَّلْحِ بَعُلَى الْقَصْاءِ لِلنَّ الْمُعَلِّمِ المُصَلِّحِ بَعُلَى الْقَصْاءِ لِلَّاكُنُولُ الْمَعْلَى الْقَيمَةِ .

کے فرمایا کہ جب کی آ دمی نے یہودی کے گیڑے کا تھان فصب کیاادراس کی قیمت سودراہم ہے کم ہواور غامب نے

اس کو ضائع کر دیا پھر مفصوب سے اس تھان کی قیمت کے بدلے سودراہم پر سلح کر لی توامام اعظم کے نزد یک صلح جائز ہے۔
صاحبین فرمائے ہیں کہ جس مقدار بی زیادتی کے ساتھ لوگ معاملہ نہ کرتے ہوں وہ مقدار باخل ہوگی اس لئے کہ غامب پر
قیمت ہی واجب ہے اور وہ متعین ہے انبرااس پر جوزیادتی ہوگی وہ ر بواہ اس صورت کے خلاف جب سامان پر سلح کی ہواس لئے
کہ جس کے مختلف ہوئے میں ذیادتی طاہر نہ ہوگی۔

اس صورت کے خلاف کہ جس صورت میں اوگ زیادتی کو برداشت کر لیتے ہوں اس لئے کہ بیاضا فدائدازہ انگانے والوں کے اندازہ کے تحت آسکتا ہے؛س لئے زیادتی کوظہور ندہوگا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے کہ ہلاک شدہ تھان میں مالک کاختی باتی ہے کہ اگر مفصوب غلام ہوتا اور آتا نے اہمی تک اس کی قیمت نہ لی ہوتی تو اس کا کفن اور ڈن کاخری آتا ہوتی ہوتا یا یہ کصورتا اور معنا ہلاک شدہ مفصوب ہے مثل میں مالک کا ہے اس کی قیمت نہ لی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کے کہ تعدی کا صنابی صناب بالشل ہوتا ہے اور تضائے قاضی سے بینچ اس کے کہ تعدی کا طرف نشق ہوتا ہے بندا تعفائے قاضی سے پہلے اگر دونوں فریتی زیادہ لین ہوگئے تو یہ محلی بدلہ لینا ہوگا اس کے سود نہ ہوگا قاضی کی قضاء کے بعد صلح کرنے کے خلاف اس کے کہ دفتاہ کے بعد حق تیمت کی طرف نشقل ہوگیا ہے۔

### دواشخاص کے درمیان مشتر کہ غلام ہونے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا كَمَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَعْتَقَهُ اَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَصَالَحَهُ الْاخَوُ عَلَى اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَالْفَصْلُ بَاطِلٌ) وَهِلْدًا بِالاِتِّفَاقِ، وَامَّا عِنْلَهُمَا فَلِمَا بَيْنًا .

وَالْفَرُقُ لِآبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَتَقْدِيرُ الشَّرْع لَا يَكُونُ

CANT TO SOME OUT T

معد المعد المفاضى فلا يَدُووْ الزِيادَةُ عَلَيه، وَبِحِلافِ مَا تَفَدَّمَ لِانْهَا غَيْرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَوَانَ مَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَانَ لِمَا بَيْنَا النَّهُ لا يَظْهَرُ الْفَصْلُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالْعَنوابِ .

﴿ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَانَ لِمَا بَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ بِالْعَنوابِ .

﴿ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَانَ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ بِالْعَنوابِ .

﴿ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَانَ لِمِ اللَّهُ ا

# بَابُ الثّبُرعِ بِالصّلْحِ وَالثّوكِيلِ بِهُ

﴿ بیر باب متبرع صلح اورتو کیل کے بیان میں ہے ﴾

باب تبرع بسلح ك فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود ہا برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب کی شخص ہے متعلق وہ احکام جوذ اتی طوراس کی صلح سے متعلق ہوتے ہیں ان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے ان احکام کوشر دع کیا ہے جس میں کوئی شخص کسی و دسرے بندے کی جانب سے سلح کرتا ہے۔اور کسی بھی انسان کا ابناعمل یہ اصل ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی جانب ہے کوئی کا کروانا یہ اس کی فرع ہواور فرع ہوتی ہے۔(عنایہ شرح البدایہ بن ۱۲ میں ۸۹ میروت)

# 'صلح کے لئے وکیل بنانے کابیان

(وَمَسَنُ وَكَلَ رَجُلًا بِالصَّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَنْهُ إِلَّا آنُ يَضَمَنَهُ، وَالْمَالُ لَا إِمْ لِلْمُوكِيلِ) وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسَالَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَنْ بَعْضِ كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَنْ بَعْضِ مَا يَسَدَّعِهِ مِنْ السَّدَيْنِ لِلْأَنَّهُ إِسْفَاطُ مَحْضٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَمُعَيِّرًا فَلَا طَسَمَانَ عَلَيْهِ مَا يَسَعُوا وَمُعَيِّرًا فَلَا طَسَمَانَ عَلَيْهِ مَا يَسَعُوا وَمُعَيِّرًا فَلَا طَسَمَانَ عَلَيْهِ كَاللَّ وَيَعِيلُ بِالنِّكَاحِ إِلَّا آنْ يَضَمَنهُ لِلاَنَّةُ حِينَةٍ هُوَ مُوّاحَدٌ بِعَقْدِ الصَّمَانِ لَا بِعَقْدِ الصَّلْحِ، اللَّ كَانَ الصَّلْعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ فَهُ وَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ فَيَكُونُ الْمُوكِيلُ فَي كُونُ الْمُوكِيلُ فَيكُونُ الْمُوكِيلُ ذُونَ الْمُوكِيلُ .

کے فرمایا کہ جب کی آدی نے کئی کواپی طرف سے ملے کرنے کا دیل بنایا اور وکیل نے سلے کرلی تو جس مال کے بدے سلے کی ہو وہ بال موکل پر لازم ہوگا اور اس مسئے کی ہو وہ بال موکل پر لازم ہوگا اور اس مسئے کی تاویل ہے ۔ وہ بال ہوگل پر لازم ہوگا اور اس مسئے کی تاویل ہے کہ مسلے جان ہو جو کرفتل کرنے کے دم جس ہویا مرق نے جس دین کا دعوی کیا تھا اس کے بچھ جھے پر سلے کی گئی ہواس کے کہ ہواس کے کہ سے استفاط محض ہے لہذا آئ جس کے کہ مواضدہ ہوگا اور اس میں مولیل مواضدہ ہوگا اور اس کے درجہ جس ہوگا اور اس کا مواضدہ ہوگا مواضدہ ہوگا مواضدہ ہوگا اور اگر وہ مال سے سلے ہوتو وہ بڑے کے درجہ جس ہوگا اور وکیل کی طرف عائد ہوں کے اور مال کا صافح ہوتو وہ بڑے کے درجہ جس ہوگا اور وکیل کی طرف عائد ہوں کے اور مال کا مطالبہ بھی وکیل ہے۔ بی ہوگا ہوراگر وہ مال سے شہوگا۔

## مسي أن البارث في المناس أن بالبات للماري الماري

قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ عَصَّمَهُ اللَّهُ: وَوَجْهَ آخَرُ وَهُوَ آنْ يَتُولَ صَالَحُتُك عَنَى هَذِهِ الآلَف آوَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَهُ يَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ لِآنَهُ لَمَّا عَيْنَهُ لِلنَّسُلِيمِ صَارَ هَارِطًا سَلَامَتَهُ لَهُ فَيَعِهُ وَمُنَاهِ

وَلَوْ الْمُسَحَقَّ الْعَلِمَة أَوْ وَجَدَيِهِ عَيَّا فَرَدَّهُ فَلَا سَيلَ لَهُ عَلَى الْمُصَائِحِ لِآنَهُ الْتَوْهُ الْإِيفَ، مِنْ مُحَلِّ بِعَيْدِهِ وَلَهُ يَلْتُوْمُ ضَيْنًا مِوَاهُ، فَإِنْ سَلِمَ الْمُحَلُّ لَهُ ثَهُ الصَّلْحُ، وَإِنْ لَهُ يَسْلَمُ فَهُ لَهُ يَرْجعُ عَلَيْهِ بِضَيْءٍ.

بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِ مُسَمَّاةٍ وَضَعِنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ أَسْتُحِفَّتُ أَوُ وَجَمَعًا خَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِانَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ آصِيلًا فِي حَقِّ الضَّمَّانِ وَلِهِذَا يُجْبَرُ عَلَى التَسْبِ، فَإِذَا لَهُ يُسَلِّهُ لَهُ مَا سَلَمَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِبَدَيْه، وَاللَّهُ آعُلَهُ بِالصَّوَابِ.

کے فرویا کہ جب سی آوٹی کی فرف سے سی سے اس سے تھم سے بھی تا ہو ہے۔ معدافت کر فی قواس معداست میں افت کر فی قواس معداست کی ہوئے۔ جو یہ ورتش ہیں جب اس نے وال سے جدائے کی اور اس کا ضامتن ہو گیا قوالی چدتی ہوگ اس سنے کے مدتی معید وصرف بی روائت مانسس مولی ہے اور برائت کے تن میں اجنبی اور مدمی علیہ دونوں برابر میں البذا اجنبی اس سلسلے میں اصیل بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ مال کی ادائع روں ہے۔ کا ضامن ہوجائے جس طرح کے خلع کرانے والانسولی جب بدل خلع کا ضامن ہوجائے اور بیآ دمی ملیہ پراحسان کرنے والا ہو کا جس طرح کہ جب اس نے قرض اوا مرنے میں احسان کیا ہواس صورت کے خلاف کہ جب صلح اس کے علم سے ہوئی ہواوراس ملح کرانے دالے کومد تی میں ہے بچھ شد ملے گاوہ تو اس کا ہی ہوگا جس کے قبضہ میں موجود ہوگا اس لئے کہ اس ملح کوما قط کرنے کے طریقه پردرست قرار دیا نمیا ہے اوراس سے کوئی فرق نہ پڑتا کہ مدی علیہ اس کا اقرار کرے یا اٹکار کر ہے اورای طرح جب کی اجنی نے کہا کہ میں نے اپنے اس بڑار درہم کے بدلے یااس غلام کے بدلےتم سے کو کی تو ملح درست ہوگی اور مصالح پراس بدل کو سپروکرنالازم ہے جب اس نے ملح کی نسبت اپنے مال کی طرف کردی تو اس کوسپر دکرنے کا پابند ہوگا اس لئے ملح درست ہوگی۔ اورای طرح جب کہا کہ میں نے ایک ہزار برملے کی اور مدی کوایک ہزار دے دیااس لئے کہ مدی کودینااس کے لئے ہدلہ کی سلامتی کا موجب ہے لہذا عقد بورا ہوگا اس لئے کہ مدگ کا مقصد حاصل ہو چکا ہے ازر جب مصالح نے کہا کہ بیں نے تم ہے ایک بزار پرسلے کی توالیک ہزارموقوف رہے گا جب بدی علیداس کی اجازت دے گا تو عقد جا نز ہوگا اورمصاح پر ہزار لا زم ہوج نے گا اور جب مدى عليه نے اجازت نددى عقد باطل ہوجائے كااس لئے كه مدى عليه بى عقد شي اصل ہے اس لئے خصومت كا دوركر نااس كو بی حاصل ہوگائیکن اپنی طرف متمان کی نسبت کرنے ہے فضولی اصیل بن جاتا ہے اور جب اس نے متمان کواپنی طرف منسوب ندکی ہوتو مدگی علیہ کی طرف سے صرف عاقد رہ کمیااس لئے عقد ملح مدعی علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی مصنف علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایک صورت ریجی ہے کہ مصالح بیہ کہ جس نے تم سے اس ہزار پر یا اس غلام پرتم سے سکے کر لی اور اس کو اپنی طرف منسوب ندكر ال لت كدجب معال في في دكر في ك لي

اس بزارکویااس غلام کو تنعین کردیا تو اس نے مدی ہے لئے اس کی سلامتی کی شرط لگا دی انبذا اس کے یہ کردیئے سے سلے کھل ہو جائے گی اور جب غلام کسی کاستحق نکل محیایا مدی نے اس بیس عیب پاکراس کو داپس کر دیا تو مدی کومصالح پر کوئی اختیار ندہومی اس لئے کہ مصالح نے بعینداسی غلام کودیئے کی چیشن کس کی تقی اور اس کے علاوہ کسی چیز کا التزام نہ کیا تھا بندا جب و محل مدی کودے دیا محیا تو مسلح بوری ہوگئی اور اگر نددیا محیا ہوتو مدی مصالح سے بچھواپس نہ لے گا۔

اس صورت کے خلاف کہ جب مرگی نے متعین دراہم کے ساتھ سلح کی ہوان کا ضامن بنا اوران کو مرگی کے حوالے کر دیا پھروہ دراہم مستحق نکل مجے یا مرگی نے ان کو کھوٹا پایا تو وہ مصالے ہے واپس لے گااس لئے کہ مصالے نے متمان کے حوالے ہے اپ آپ کو اصلی بنایا تھا اس لئے اس کو دینے پرمجیور کیا جائے گا اور جب بدل صلح متی کے لئے سالم ندر ہاتو وہ مصالے ہے اس کا بدل واپس لے

# بَابُ الصَّلْحِ فِى الدَّيْنِ

﴿ بیرباب قرض میں کے کے بیان میں ہے ﴾ باب قرض میں سلح کی قتبی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ انرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ انرحمہ اب تک عمومی دعوی میں سلم سے متعلق احکام کوبیان کیا ہے جبکہ ان سے مقالبے میں قرض کا دعویٰ کرتا ریے خاص ہے اور اصول یہی ہے کہ خاص ہمیشہ عموم کے بعد آیا کرتا ہے۔ جبکہ ان سے مقالبے میں قرض کا دعویٰ کرتا ریے خاص ہے اور اصول یہی ہے کہ خاص ہمیشہ عموم کے بعد آیا کرتا ہے۔ (منایہ شرح انہدایہ، ج11 میں 14 میروت)

بدل صلح كومعاوضه برحمل ندكرن كابيان

(وَكُلُّ شَىٰء وَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقَّ بِعَفْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى آخَو الْفُ دِرُهَم فَصَالَحَهُ يَحْمَلُ عَلَى آخَو الْفُ دِرُهَم فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِاتَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَو الْفُ دِرُهَم فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِاتَةٍ وُيُوفٍ جَازَ وَكَانَهُ عَلَى خَمْسِمِاتَةٍ وَيُوفٍ جَازَ وَكَانَهُ الْمُرَاةُ عَنْ بَعْضِ حَقِيهِ) وَهِلَا إِلَانَ تَصَرُّفَ الْعَافِلِ يَتَحَرَّى تَصْحِيْحَهُ مَا اَمُكَنَ، وَلَا وَجُهَ الْمَلْمُ عِنْ بَعْضِ حَقِيهِ) وَهِلَا إِلَانَ تَصَرُّفَ الْعَافِلِ يَتَحَرَّى تَصْحِيْحَهُ مَا اَمُكَنَ، وَلَا وَجُهَ الْمَسْرَاقَةِ فِي النَّائِيةِ (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الرِّبَا فَجُعِلَ السَّفَاطُا لِلْبَعْضِ فِي الْمَسْالَةِ الْأُولَى وَلِلْبَعْضِ وَالشَّعِيدِ وَالشَّهُ فَعَ النَّائِيةِ (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْقِيهُ مُوجًلَةٍ جَازَ وَكَانَّهُ أَجُلَ نَفْسَ الْحَقِي ) لِانَّهُ لَا يُمُكِنُ عَلَى الشَّافِةِ لِلْ مُعَالِيم اللَّهُ عَلَى الْفَي مُؤَجَّلَةٍ جَازَ وَكَانَّهُ أَجُلَ نَفْسَ الْحَقِي ) لِانَّهُ لَا يُمُكِنُ عَلَى الشَّافِةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِيم فَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

(وَلَوُ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إلى شَهْرِ لَمْ يَجُزُ) لِأَنَّ الثَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّاخِيرِ، ولَا وَجُهَ لَهُ سِوَى المُعَاوَضَةِ، وَبَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَ الصَّلُحُ

کے فرمایا کہ ہروہ چیز جس پر شلح ہوا در عقد مداینت سے وہ چیز ستخق ہوتو بدل سلح کو معاوضہ نہ محول کیا جائے گا بلکہ اس طرح کہ جائے گا کہ قرض خواہ نے اپنا کچھ حصہ وصول کر لیا ہے اور پچھ حصہ معاف کر دیا ہے جس طرح کہ کسی آ دمی کے کی دوسرے آ دمی پر ہزار در ہم ہوں اور اس نے پانچ سو پر مصالحت کر لی یا کسی آ دمی کے کسی دوسرے پر ایک ہزار عمرہ وراہم ہوں اور پانچ سو محمو نے دراہم لے کراس پر صلح کر لے تو جا تزہے اور اگر چے قرض خواہ نے مدیون سے اپنا پچھ تن ساقط کر دیا ہے اور یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ عاقل بالغ کے تضرف کوحتی الامکان درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بدل صلح کومع وضہ قرار دے کر اس تم کو درست قرار نہ دیا جاسکتا اس لئے کہ یہ مفضی الی الر بوا ہے لہٰذا پہلے مسئلے میں اس کو بعض کا اسقاط کر قرار دے دی گر اور دو مرسم سے میں بعض کے اسقاط اور مغت کے اسقاط پرمحول کیا گیا ہے۔ میں بعض کے اسقاط اور مغت کے اسقاط پرمحول کیا گیا ہے۔

اور جب قرم خواہ نے ایک بڑارادھار پر ملح کی تو بھی جائز ہے گویا کہ اس نے اصل قرض میں مہلت دے بی ہے اس کے اس کے م کہ اس کومعاوضہ قرار دیناممکن ہے کیونکہ دراہم کو دراہم کیساتھ ادھار پیچنا جائز نہ ہے اس لئے ہم نے اس کوتا خیر پرمحمول کر دیا ہے اور جب اس نے کہ لین دین میں دٹا نیر واجب نہیں اس لئے اس دتا فیر جس اس لئے کہ لین دین میں دٹا نیر واجب نہیں اس لئے اس دتا فیر حق بر کے ماہ کی عدت میں دنا نیر کے علاوہ پرحمول نہ کیا اوراس کومعاوضہ کے علاوہ پرحموا ارویناممکن نہ ہے حالانکہ دتا نیر کے بد لے دراہم کی بیجے ادھ رہے طور پر

## ایک ہزاربطورادهارقرض کی ملح کابیان

(وَلَوْ كَانَسَتُ لَهُ ٱلْفَ مُؤَجَّلَةً فَصَالَحَهُ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ حَالَةً لَمْ يَجُوْم لِآنَ الْمُعَجَّلَ خَيْرً مِنْ الْمُعَجَّلَ خَيْرً مُنْ الْمُعَجَّلَ خَيْرً مُنْ الْمُعَجَّلِ وَهُ وَ ذَلِكَ اعْتِبَاصٌ عَنُ الْإَجَلِ وَهُ وَحُوامٌ (وَإِنْ كَانَ لَهُ ٱلْفَ سُودٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ بِيضٍ لَمْ يَجُولُ لِآنَ الْبِيضَ عَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَاتِنَةِ وَهِى زَائِدةٌ وَصُفّا فَيكُونُ مُعَاوَضَةُ الْآلْفِ بِحَدْسِمِانَةٍ سُودٌ وَصُفِى مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَاتِنَةِ وَهِى زَائِدةٌ وَصُفّا فَيكُونُ مُعَاوَضَةُ الْآلْفِ بِحَدْسِمِانَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ لِآنَة وَصُفِى وَهُو رَبِّنَا بِيضِ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ لِآنَة وَصُفِى وَهُو رَبِّنَا بِيضِ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ لِآنَة اللهَ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ لِآنَة وَصُفِى وَهُو رَبِّنَا بِيضِكُ فَي مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى الْبِيضِ عَلَى خَدْسِمِانَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ لِآنَة مُعَاوَضَةُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَرِ بِالْقِفَةِ إِلَّا آنَة يُشْتَوطُ الْقَبْصُ فِى الْمَالِينِ وَهُو آجُودُ لِآنَةُ مُعَاوَضَةً وَالْمَالِ إِللهُ عَلَى الْمُعْتَرِ فِالْمُعْتَرَ بِالْقِفَةِ إِلَّا آنَة يُرْعَ حَالَةٍ أَوْ إِلَى شَهْرٍ صَحَّ الصُلُحُ مَانَ عَلَيهِ الْفُلُ الْمُعْتَرِ فَالْمَالِ لِللهُ اللهُ اللهُ

فر مایا جب کی آدی کے آیک ہزار دراہم اوھارقرض ہوں اور دورد ہون سے پانچ سوفیر میعادی دراہم پرمھالحت کر لی تو جائز نہ ہاک گئے کے مجل ہو جل سے بہتر ہوتا ہا ور دراہم والا آدی عقد کے سب مجل کا متحق نہ تھالہذا مجل لینا کم کردہ دراہم کے متح بل ہوگا جبکہ بیادھار کا بدلہ ہے اور اوراس نے دیون مت بل ہوگا جبکہ بیادھار کا بدلہ ہے اور اوراس نے دیون مت بل ہوگا جبکہ بیادھار کا بدلہ ہے اور اوراس نے دیون سے باخی سوسفید دراہم پرمھالحت کر لی تو بھی جائز شہال کے کہ عقد دین سے سفید دراہم واجب نہ تصحال تکہ یہ وصف کی زیادتی ہے لیندا ایک ہزار کے بدلہ پانچ سواور وصف کی زیادتی میں اوراہم پر بی جس سال سے بار سفید دراہم پر بی جس سے بار سفید دراہم پر بی جس سال دراہم پرمصالحت کی میں دراہم پر بی جس سے بارہ میں کہ دواس کے کہ واس کے کہ کے کہ واس کے ک

ی ہواوراں مقدار کے کھر ہے ہونے کی شرط لگادی اس لئے کہ پیٹل کے بدلے شکی بابد ہے اور صفت کا اخبار نہ ہے تین بجلس میں قضا،

ر باشرط ہے اور جب مدیون پر آبک بڑار وراہم اور سوویٹار بول اور قرض خواج نے اس ہے ایک سودراہم نقذی پریا ایک ماہ کی مدت پر
مصالحت کی تو بیسلی جائز ہے اس لئے کہ اس کوتمام وہائیراور سودراہم چھوڑ کر باقی میں معافی ویٹا اور سودراہم میں مبلت قرار دینا ممکن ہے تبادا
اس کوفقد کے درست ہونے کے چیش نظر معاوضہ شرقر اردیا جائے گا اور اس لئے کہ اس میں اسقاط کے معنی زیاد وار زم ہیں۔

ایک ہزار دراہم کے باقی ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنْ لَكُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ دِرْهَمِ فَقَالَ آدِ إِلَى غَدًا مِنْهَا خَمْسَمِانَةٍ عَلَى آنَك بَرِى ع الفَصْلِ فَفَعَلَ فَهُوَ بَرِىءً ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْخَمْسَمِانَةِ غَدًّا عَادَ عَلَيْهِ الْآلف وَهُوَ قُولُ آبِي

وَقَىٰلَ اَبُوْ يُوْسُفَ : لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) لِآنَهُ إِنْهَا مُطْلَقٌ ؛ الْا تَرِى اَنَّهُ جَعَلَ اَدَاءَ الْخَمْسِمِانَةِ عِوَطْ حَيْثُ ذَكْرَهُ بِكُلِمَةِ عَلَى وَهِيَ لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لَا يَصِحُّ عِوَضًا لِكُوْنِهِ مُسْتَحَقَّا عَلَيْهِ فَجَرى وُجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ فَبَقِيَ الْإِبْرَاءُ مُطُلُقًا فَلَا يَعُودُ كُمَا إِذَا بَدَا بِالْإِبْرَاءِ .

وَلَهُ مَا أَنَّ هَٰذَا إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرُطُ فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لِآنَهُ بَدَا بِأَدَاءِ الْخَمْسِمانَةِ فِي الْغَدِ وَآنَهُ يَصُلُحُ غَرَضًا حِذَارَ إِفْلَاسِهِ وَتَوَسُّلًا إلى تِجَارَةِ آرْبَحَ مِنْهُ، وَكَلِمَةُ عَلَى إِنْ كَانَتُ لِلْمُعَاوَضَةِ يَصْلُحُ غَرَضًا حِذَارَ إِفْلَاسِهِ وَتَوَسُّلًا إلى تِجَارَةِ آرْبَحَ مِنْهُ، وَكَلِمَةُ عَلَى إِنْ كَانَتُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُسُمَّعِهِ عَنْدَ تَعَلُّرِ الْحَمُلِ عَلَى فَهِى مُسُمَّعِهِ مَعْدَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلُّرِ الْحَمُلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ لَهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ لَعَالَ لا وَالْ كَانَ لا يَعَلَى إِلَى اللهُ اللهُ لَعَالَى اللهُ اللهُ لَعَالَى .

یوں اور قرض خوا است کے دوسرے پرایک بزار دراہم باقی بوں اور قرض خواہ نے مقروض سے کہا کہ تم کل جھے کواس میں سے پانچ سودے دواس شرط پر کہ باقی سے تم بری بوتو وہ بانچ سود ہے سے مقروش بری بوجائے گالیکن اگراس نے کل پانچ سو نددے تواس پرایک بزار پھرلوٹ آئے گا پی طرفین کا تول ہے۔

جبکہ اہام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ اس پر ہزار نہ لوٹے گا اس لئے کہ میں مطلق ابراء ہے کیا آپ نے ویکھا نہ کہ قرض خواہ نے پانچ سوکی ادائیگی کو بدلہ قرار دیا ہے اس لئے کہ اس نے کلہ علی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور علی کو معاوضہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اداء کرنا بھی معاوضہ نہ بن سکتا اس لئے کہ مدیون پر ہرصورت ہیں اس کی ادائیگی واجب ہے لبندا اداء کا وجود عدم وجود کے درجہ میں ہو گیا اور ابراء مطبق رو گیا اس لئے مدیون پر ہزار نہلوٹے گا جس طرح کہ جب قرض خواہ ایراء کا جملہ پہلے اواء کردے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ میدا براء شرط کے ساتھ مقید ہے اس لئے جب شرط فوت ہوگی تو بیھی فوت ہو جائے گا اس لئے کہ قرض خوا دینے غد میں پانچے سوکی ادائیگل کے مطالبہ کے ساتھ اسپنے کلام کا آغاز کیا ہے اور میہ جملہ اس وجہ سے درست ہو مکن ہے کہ ترض خواہ نے مدیون کی مختابی کا خیال کر کے اس کواور زیادہ بدحال ہونے ہے بچالیا ہے یا کسی ایسی تجارت کا ارادہ کیا ہے جس ساتھ وہ زیادہ نفع کمالے گا اور کلی علی جس طرح معاوضہ کیلئے آتا ہے ای طرح اس بیس شرط کا بھی احتمال ہے اس لئے کہ اس میں مقابلہ کے معنی موجود ہیں لہٰ ڈامعاوضہ پر اس کا حمل معوذ رہونے کی صورت ہیں اس کو شرط پر محمول کیا جائے گا تا کہ قرغ خواہ کا مقابلہ کے معنی موجود ہیں اس وجہ سے شرط پر محمول کیا جائے گا کہ بھی معنی متعادف ہے اور ابراء ایسا عمل ہے جس کو شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہوئے میں ہوئے۔ ہیں گرچہ شرط سے ساتھ مقید کیا جاتا ہوئے ہوئے تا ہوئے ہیں گرچہ شرط سے متعلق نہ ہوتا جیسا کہ حوالہ ہے اور بدلیۃ بالا براء کو ہم انشاء الشقصیل کے ساتھ بیان کریں ہے۔ ہیں گر

## قرض كى مختلف صورتوں میں صلح كرنے كابيان

قَالَ الْعَبُدُ الضَّعِيفُ : وَهَدِهِ الْمَسْآلَةُ عَلَى وُجُوهٍ : آحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالنَّانِي إِذَا قَالَ صَالَحُتُك مِنْ الْفَضْلِ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ تَدْفَعُهَا إِلَى غَدًا وَآنْتَ بَرِىءٌ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى آنَك إِنْ لَمُ تَدُفَعُهَا إِلَى غَدًا وَآنْتَ بَرِىءٌ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى آنَك إِنْ لَمُ تَدُفَعُهَا إِلَى غَدًا وَالْآمَرَ عَلَى مَا قَالَ لِآنَهُ آتَى بِصَرِيحِ لَمُ تَدُفَعُهَا إِلَى غَدًا فَالْآلُفُ عَلَيْك عَلَى حَالِهِ . وَجَوَابُهُ أَنَّ الْآمَرَ عَلَى مَا قَالَ لِآنَهُ آتَى بِصَرِيحِ النَّهُ اللَّهُ مَا فَالَ لِآلَهُ آتَى بِصَرِيعِ النَّقُدِيدِ فَيُعْمَلُ بِهِ.

وَالنَّالِثُ إِذَا قَالَ اَبْرَأَتُكُ مِنْ حَمُسِمِانَةٍ مِنْ الْالْفِ عَلَى اَنْ تُعْطِينِى الْحَمْسَمِانَةِ عَدًا وَالْإِبْرَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْحَمْسَمِانَةِ لَا يَصُلُحُ فِي وَفَي الْفَرْءَ وَاقَاءُ الْحَمْسِمِانَةِ لَا يَصُلُحُ مَرْطًا فَوَقَع الشَّكُ فِي تَفْسِدِهِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَتَقَبَّدُ بِهِ بِيحِلافِ مَا إِذَا بَسَدَا بِالشَّرْطِ فَلَا يَتَقَبَّدُ بِهِ بِيحِلافِ مَا إِذَا بَسَدَا بِالشَّرْطِ فَلَا يَقَبَّدُ بِهِ بِيحِلافِ مَا إِذَا بَسَدَا بِالشَّرْطِ فَلَا يَقَبَّدُ بِهِ بِيحِلافِ مَا الشَّلُ فِي تَفْسِدِهِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَقَبَّدُ بِهِ بِيحِلافِ مَا إِذَا بَسَدَا بِالشَّلِ فَلَا يَقَلَمُ مَرْطًا لَا يَقِعُ مُطْلَقًا فَلَا يَشِدُهُ الْإِطْلَاقُ بِالشَّلِ فَافْتَرَق . إِذَا بَسَدَا إِنَّا يَعْمُ مُطْلَقًا فَلَا يَشِعُ مُطْلَقًا فَلَا يَشِعُ مُطْلَقًا فَلَا يَشِعُ الْفَصْلِ وَلَمْ يُؤَقِّتُ لِلْاقَاءِ وَقَتَا وَالسَّالِيعُ إِذَا قَالَ الذِي السَّلَةِ عَلَى الْفَصْلِ وَلَمْ يُؤَقِّتُ لِلْاقَاءِ وَقَتَا وَقَتَا لَا يَكُولُ الْآلَا فَي الْفَصْلِ وَلَمْ يَوْقِقُ لِلْاقَاءِ وَقَتَا وَقَتَا لا يَكُولُ الْآذَاء عُرَالِ اللَّهُ وَلَا لَذَيْ اللَّهُ الْفَعْلَ الْالْوَاعِلَ الْإِنْرَاء وَلَا يَعْوَدُ اللَّذِي اللَّالَةِ اللَّهُ مَا لَهُ مُؤْلِق الْالْوَاء وَلَيْ الْمُعَاوَضَة وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُعْدُلِكُ اللَّهُ فِي مُطُلِق الْازَعُ الْالْوَاء فَى الْفَيْ فَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الْمَالُونِ الْمَالِي الللَّلُوطُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَة اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَة اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْوَالِ اللَّالَة الْمَالِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُقَالُ اللْمُ الْمُ اللْمُلُولُ الللَّلُولُ اللَّولُ اللَّالَة اللَّالِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْمُولُولُ الللْمُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الللْمُولُ ال

ے مصنف علیه الرحمه فرماتے بیل که بیمئلے کی صورتوں پر شمل ہے ہیل صورت وہ ہے جس کوہم نے بیان کیا ہے۔ اور

مَ هُنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، بِخِلَافِ مَا تَقَلَّمَ لِلاَّنَهُ مَا اَتَى بِصَرِيحِ الشَّرُطِ فَحُمِلَ عَلَى

وری صورت ہے کہ جب قرض خواہ نے بیکبا کہ میں نے ایک ہزار کے بد لے اس شرط کے ساتھ پانچ سودراہم برتم ہے کہ دوسری صورت ہے کہ جب قرض خواہ نے بیکبا کہ میں نے ایک ہزار کے بد لے اس شرط کے ساتھ پانچ سودراہم میں جھے کل وے دینا اور تم زیادہ سے برگ ہولیکن اگر تو نے کل پانچ سودراہم ندد ئے تو تم پر سابق حساب ایک ہزار رہم پانچ سودراہم ندد ئے تو تم پر سابق حساب ایک ہزار درہم پانچ رہیں میں سابق میں میں شکلم کی بات کے مطابق فیصلہ ہوگا اس لئے کہ اس میں صراحتا برا وے کو محلق کیا ورہم پانچ رہیں میں سابق ایرا وے کو محلق کیا درہم پانچ رہیں میں سابق میں ایک برا وے کو محلق کیا درہم پانچ رہیں میں سابق میں مراحتا ہوا ہوں کیا ہے کہ اس میں مراحتا ہوا ہوں کے کہ اس نے اس میں صراحتا ہوا ہوں کیا گئی رہیں گئی درہیں کے کہ اس میں مراحتا ہوا ہوں کے درہم پانچ رہیں گئی درہیں گئی درہیں کیا تھا کہ درہم پانچ درہم پانچ درہیں کے درہم پانچ درہم پانچ درہم پانچ درہم پانچ درہی ہوئی درہیں گئی درہیں کیا تھا کہ درہم پانچ درہم پر درہم پانچ درہم پر درہم پانچ درہم پانچ درہم پ

بالبذااس بمل كياجائكا-

ہے ہہدا ہی ہوں یہ بیت کے قرض خواہ نے کہا کہ میں تم کو پانچ سوے بری کرتا ہوں اس شرط پر کرتم جھے پانچ سودراہم کل دے اپنے سوری صورت یہ ہے گا جا ہوگا ہوں ہوگا جا ہوں اور پانچ سوک دیا تو اس میں ابراء واقع ہوگا جا ہوگا جا ہوگا ہوں گئے سواداء کرے یا نہ کرے اس لئے کہ اس نے ابراء کو مطلق رکھا ہوا در پانچ سوک اور بیتی مطلق بدلہ بننے کے لائق نہ ہے تا ہم وو شرط بن سکتی ہو تو اس کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہو گیا اس لئے ہے صورت مقید بالشرط نہ ہوگی برخلا ف اس صورت کے کہ جب قرض خواہ نے شمل مائٹ کی ادا یکی کی بات پہلے کی ہواس لئے کہ اس ادا یکی کے ساتھ بالشرط نہ ہوگی برخلا ف اس صورت کے کہ جب قرض خواہ نے شمل مائٹ کی ادا یکی کی بات پہلے کی ہواس لئے کہ اس ادا یکی کے ساتھ ابراء شمل ہوگیا تو اس حثیت ہے کہ ابراء مطلق ابراء شمل ہوگیا اور اس اعتبارے کہ ابراء شرط بن سکتا ہے وہ مطلق ابراء شہر گا اور شک کے سبب اطلاق تا بت نہ ہوگا لہٰذا دونوں صور تو اس میں فرق ہوگیا۔

ہوگا اور سب سے جب اس بہت ہوں ہوا ہے ہے کہ تم مجھے پانچ سود ہدداس شرط پر کہ تم باتی سے بری ہوا وراس نے ادائیلی کا چوتی صورت یہ ہے کہ جب قرض خواہ یہ ہے کہ ابراء درست ہے اور مقروض پر قرضہ دو بارہ لوٹے گانہ اس نئے کہ بیہ مطلق ابراء ہے کیونکہ کوئی وقت بیان نہ کیا تو ادائیگی میں کوئی درست غرض نہ ہوگی اس لئے کہ بیہ ادائیگی تو اس پر مطلق وقت جب قرض خواہ نے کوئی وقت بیان نہ کیا تو ادائیگی میں کوئی درست غرض نہ ہوگی اس لئے کہ بیہ ادائیگی تو اس پر مطلق وقت میں واجب ہے لہٰذا ابراء مقید نہ ہوا بلکہ ادائیگی معادضہ پر محول کی جائے گی جبکہ ابراء بدلہ نہ بن سکتا اس صورت کے خلاف کہ جو پہلے

گذر چکی ہیں اس لئے کہ غدیس اواء کرنا درست غرض ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ قرض خواہ نے بیر کہا کہ اگرتم نے بچھے یا بی سودراہم دیا یا بیر کہا ذاادیت یامتی اویت کہا تواس کا تھم ہیں ہے وہ ابراء درست نہ ہے اس لئے کہ متکلم نے اس کو صریح شرط پر معلق کر دیا ہے جبکہ براءت کوشرائط بر معلق کرنا باطل ہے اس لئے کہ دہ بال برقرض خواہ نے کہاں میں تملیک کامعنی ہے جتی کہ دد کرنے ہے براءت رد ہوجاتی ہے بہلی صورت کے خلاف اس لئے کہ دبال پر قرض خواہ نے صراحًا شرط کا جملہ اداء نہ کیا ہے لہذا اس ابراء کوشرط کے ساتھ مقید ہونے پر محمول کیا جائے گا۔

### اقرار مال كومهلت مقيد كرنے كابيان -

قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ لَا أُقِرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَى تُؤَخِّرَهُ عَنِى أَوْ تَحُظَّ عَنِى فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ) لِلاَنَّهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ إِلاَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلاَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَائِيَةً يُؤُخَذُهِ . لَيْ اللهُ عَلَائِيَةً يُؤُخَذُهِ .

کے فرمایا کہ جب کس آ دمی نے دوسرے ہے کہا کہ بی اس وقت تک تمہارے مال کا اقر ارنہ کروں گا جب تک تو جھے کو مہات ندرے دے یا جھے کو معاف نہ کردے اور قرض خواہ نے وہ کام کردیا ہے تو جا کڑے اس لئے کہ مدیون مکروہ نہ ہے اور اس مسئلہ کا تھم رہے کہ مقروض نے خاموش ہے میہ بات کہددی ہولیکن اگر اس نے اعلانہ یہ بات کہی ہوتو اس کو پکڑ لیا جائے گا۔



# فَصُلُّ فِى الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكَ

فعل مشتر کے قرض کے بیان میں ہے ﴾ فعل قضل قرض مشتر کے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن محمود بابرتی حنقی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ نے دین مشتر کہ کے احکام کودین مفرد ہ کے احکام سے مؤ فر وکر کمیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ (منایشر آالہدایہ، ج۱۱ ہیں ۱۰ ہیردہ)

قرض مشتر كه كے حكم كابيان

اور ذین مشترک کا تھم ہیہ ہے کہ ایک شریک نے مدیون ہے جو کچھ وصول کیا دومرا بھی اُس میں شریک ہے مثلاً موہی ہے پہاس روپ ایک شریک نے وصول کے نو دومرے شریک سے بینیں کہرسکتا کہ اپنے حصہ کے ہیں نے پہاس وصول کر لیے اپنے حصہ کے تم وصول کر لو بلکہ دومرا ان پہاس ہیں ہے پہیں لے سکتا ہے اس کوا نکار کا حق نہیں ہے ہاں اگر دومرا خود مدیون ہی ہے وصول کرنا چا بتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ نہیں کرتا تو اُس کی خوشی تمریا ہے تو شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے لیمن اگر فرض کر وصول کرنا چا بتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے لیمن اگر فرض کر وصول کرنا چا بتا ہے اس کو فی اورصورت ہوگئی تو بیا ہے دصول شدہ میں ہے تا دھالے نم کا اورصورت ہوگئی تو بیا ہے شریک سے دصول شدہ میں ہے تا دھالے نم کتا ہے۔

وين مشتر كه ميس كسى ايك كي مصالحت كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَصَالَحَ آحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى نَوْبٍ فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، إِنَّ شَاءَ آخَذَ نِصْفَ النَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَلِنُ شَاءَ آخَذَ نِصْفَ النَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَضُمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَلِنُ شَاءً آخَذَ نِصْفَ النَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَضُمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَبُعَ النَّيْنِ إِذَا قَيَصَ آحَدُهُمَا شَيْنًا مِنهُ فَلِصَاحِبِهِ رَبُعَ النَّيْنِ الْمَثْمَلُ وَلَا اللَّيْنِ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا قَيَصَ آحَدُهُمَا شَيْنًا مِنهُ فَلِصَاحِبِهِ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَدِهِ الْنُ يُسَادِكَهُ فِي الْمُقْبُوضِ لِلنَّهُ ازْدَادَ بِالْقَبْضِ، إِذْ مَالِيَّةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَدِهِ الْزَيَادَةِ الْوَلِدِ وَالشَّمَرَةِ وَلَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ، وَلَكِنَهُ قَبْلَ الزِّيَادَةُ الْوَلِدِ وَالشَّمَرَةِ وَلَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ، وَلَكِنَهُ قَبْلَ الْقَامِضِ، لِلاَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدْ قَبَصَهُ بَدَلًا عَنْ حَقِهِ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَالِكِ الْقَامِضِ، لِلاَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدْ قَبَصَةُ بُولِ عَنْ حَقِهِ فَي مَنْ الْمُشَارَكَة بَاقٍ عَلَى مَالِكِ الْقَامِضِ، لِلاَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدْ قَبَصَةُ بُدَلًا عَنْ حَقِهِ فَيَعْمَالُ اللَّهُ مِنْ وَيَعْمَانَ الْمَالِي الْقَامِضِ، لِلاَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدْ قَبَصَةُ فَلِكُ عَلَى مَالِكِ الْقَامِضِ مَنْ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ،

ا جب قرض دولوگوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک نے اپنے تھے کے کپڑے پر مصالحت کرلی تو اس

ے ماتی کو اختیار ہے اگر جا ہے توجس پر نصف دین ہے اس کا پیچھا کر کے اس سے وصول کر لے اور اگر جا ہے تو آو ھے کیڑے

لے میر پر کہ اس کا شریک چوتی اُل وین کا ضام من ہوجائے اس کی اصل ہے ہے کہ وہ وین جولوگوں کے درمیان مشتر کہ ہوا گر ان میں ہے کہ اُل شریک وین کے کسی خصص پر قبضہ کر لے تو ااس کے ساتھ کو بیتن ہے کہ مقبوض میں شریک ہوجائے اس لئے کہ لینے والے نے اس لئے کہ اپنے تا ہے کہ ایسے خصص ہوتا ہے اور پر زیادہ لیا ہے اس لئے کہ قبضہ کے اعتبارے میں وین کی مالیت کا علم ہوتا ہے اور پر زیاد آل اصل حق سے متعق ہوتی ہے تو پر اولا واور پھل کی زیادتی کی طرح ہوگیا اس لئے غیر آخذ کوشر کت کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن مشارکت سے بیلے وہ چر قابض کی ملکیت پر باتی رہے گی اس لئے کہ اب بیسی حقیقت میں وین نیس ہے اور قابض نے اس کو اپنے حق کا جراس میں اس کا تصرف نافذ ہوجائے گا اور بیر قابض اپنے شریک کے لئے اس کے حیے کا ضامی ہوگا۔

پہنے کیا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور اس میں اس کا تصرف نافذ ہوجائے گا اور بیر قابض اپنے شریک کے لئے اس کے حصے کا ضامی ہوگا۔

#### وین مشتر که کاایک بی سبب سے واجب ہونے کابیان

وَاللَّذِينُ الْمُشْتَرَكُ يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبِ مُتَحِدٍ كَنْمَنِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا وَقِيمَةِ الْمُسْتَهَلَكِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ فِي الْمَالَةِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا وَقِيمَةِ الْمُسْتَهَلَكِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ فِي مَسُالَةِ الْكِتَابِ : لَـهُ أَنْ يَتُبَعَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْاصلُ لِآنَ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِي ذِمَّيِهِ لِآنَ الْقَابِصَ قَبَصَ مَسُالَةِ الْكِتَابِ : لَـهُ أَنْ يَتُبَعَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْاصلُ لِآنَ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِي ذِمِّيهِ لِآنَ الْقَابِصَ قَبَصَ لَهُ مَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللل

قَالَ (وَلَوُ اسْتَوُفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنْ الذَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ آنُ يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبَضَ) لِمَا قُلْنَا (ثُمَّ يَرُجِعَانِ عَلَى الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ آنُ يَنْفَى الْبَاقِي عَلَى يَرْجِعَانِ عَلَى الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ آنُ يَنْفَى الْبَاقِي عَلَى الشَّوَكَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ آنُ يَنْفَى الْبَاقِي عَلَى الشَّدِيمِ بِالْبَاقِي عَلَى الشَّدِيمِ بِالْبَاقِي الْبَاقِي عَلَى الشَّدَ كَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ آنُ يَنْفَى الْبَاقِي عَلَى الشَّدِيمِ بِالْبَاقِي عَلَى الشَّدِيمِ بِالْبَاقِي الْبَاقِي عَلَى النَّهُ اللَّهُ الْمَعْرِيمِ بِالْبَاقِي الْبَاقِي عَلَى النَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِيْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْ

اور دین مشترک بیہ ہے کہ ایک ہی سب سے وہ واجب ہوا ہوجس طرح کو بیج کا ثمن جب ایک ہی صفقہ سے ہواور مال مشترک کا ثمن اور وہ مال جود ولوگوں کے درمیان موروث ہوا ورمشتر کہ طور پر ہلاک کرنے والی چیز کی قیمت ہے۔

جبتم نے یہ بن لیاتو کتاب والے مسئلے بیل ہم کہتے ہیں کہ فیر مصالے والے آدمی کو یہ بقت کہ وہ ندیون کا پیچھا کر کے اس ہے دین وصول کر لے اس لئے کہ مدیون کے ذمہ میں اس کا حق باقی ہے اس لئے کہ قابض تو اپنے جھے پر قابض ہو چکا ہے جم غیر مصالح کو مشار کت کا حق ہوگا اور اگر وہ چاہے تو آدھے کپڑے لے لیے کیونکہ کہ اس کو مشار کت کا حق حاصل ہے گریہ کہ اس کا شریک چوتھائی دین کا ضامن ہو جائے اس لئے کہ اس کو بھی اس کا حق ہے۔

 کہ جب مقبوض میں وہ دونوں شریک ہیں توجو ہاتی قرض ہے یقینا مشترک ہوگا۔

## شركاء میں سے ایک كااسيے حصہ کے وض سامان خریدنے كابیان

قَالَ (وَلَوُ اشْتَرَى اَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنُ اللَّهُنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيكِهِ آنَ يُضَيِّنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ بِلاَنَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمُقَاصَةِ كَامِلًا، لِآنَ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلَافِ الصَّلْحِ لاَنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلَافِ الصَّلْحِ لاَنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلَافِ الصَّلْحِ لاَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُعَامِي وَالْمُقَاصَةِ الْمُقَامِعُةِ، فَلَوُ ٱلْوَمْنَاهُ وَفَعَ رُبْعِ الدَّيْنِ يَتَصَرَّرُ بِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِيلُ كَمَا عَلَى النَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لاَنَّهُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِبِفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَهُنَ النَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لاَنَّهُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِبِفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَهُنَ لَنَّ اللَّهُ مِن الْمَقْدِهِ وَالْاسْتِبِفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَهُنَ الْمُقَاصِةِ بَهُنَ اللَّهُ مِن اللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَكِنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَلَى النَّوْبِ فِي الْمَقَاصِةِ اللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَامِلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولِ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللْعُلُولُ اللللْمُ اللِي اللْهُ اللْعُلَامِ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ ال

وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَنْهَ عَ الْغَوِيمَ فِى جَمِعُعِ مَا ذَكُونَا لِآنَ حَقَّهُ فِى ذِمَّتِهِ بَاقِ لِآنَ الْقَابِضَ الْسَاوُ لَى نَصِيبُهُ حَقِيْقَةٌ لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ ، فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبْضَ ثُمَّ تَوَى مَا عَلَى الْعَيْدِيمِ لَهُ أَنْ يُسَارِكَ الْقَابِضَ لِآنَهُ وَضِى بِالتَّسْلِيمِ لِيُسَيِّمَ لَهُ مَا فِى ذِمَّةِ الْعَرِيمِ وَلَمُ يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ لِآنَهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا الْعَرِيمِ وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبُلُ لَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ لِآنَهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَصِ وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبُلُ لَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ لِآنَهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَصِ وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقْتَصِ ، وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقَتَص ، وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقْتَص ، وَلَوْ الْبُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّرِيةِ قَلْمَ الْمُعْلِقِ ، وَلَا يَصِح عِنْدَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ ، وَلَا يَصِح عِنْدَ الْمَالِقَ فَي اللهِ قِسْمَةِ الذَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَوْ الْمُشَلِق ، وَلَا يَصِح عِنْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَالُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ عِيلِهِ فَهُو قَبْضَ وَ الاسْتِنْجَارُ السَّلُ الْمُعْلِقِ لَا إِلَى اللهُ الْمُعْلَقِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ وَحِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ . .

کے فرویا کہ جنب دوشرکا ویٹل سے ایک نے اپنے جھے کے بدلے سامان فرید لیا تو اس کے شریک کو یہ بوگا کہ اس سے اپنے دین کے چوتھائی جھے کا ضامن بنا ہے اس لئے کہ شریک کو وصول کرنے کا پوراخق ہے کیونکہ بیچ کا وارو مدارم کا کست پر سام کے خلاف اس لئے کہ اس کا وارو مدارج شم پوٹی اور رعایت پر ہے بس اگر قابض کے شریک پر چوتھائی وین کی اوا نیگی کو لازم کر دیا جائے تو اس کو نقصان ہوگا اس لئے قابض کو اختیار ہوگا جس طرح کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور بیچ کی صورت میں ووس سے شریک کو کپڑوں میں کو کہ وفتیار شہوگا

اس کئے کہ قابض عقد بیں شریک ہونے ہے اس کا مالک ہو چکا ہے اور یہاں قرض کی وصولیا ہی ہیجے بینی تو ب ئے تمن اور قرض کے درمیان مقاصہ کے ذریعے ہوئی ہے اور غیر قابض شریک کو بین ہے کہ تمام صورتوں میں وہ اصل مقروض ہے اپنا حصہ

Æ

و مول کرے اس لئے کہ مقروش کا فت اس کے ذمہ باتی ہے کیونکہ قابض نے تو تلایقٹا اپنا حصہ وصول کیا ہے لیکن اس کو دوسرے مربی کواس میں شریک کرنے کا افت ہے اور شریک نہ کرنے کا بھی فت ہے۔ شریک کواس میں شریک کرنے کا افت ہے اور شریک نہ کرنے کا بھی فت ہے۔

سر بیس جب قابض نے قبضہ والی چیز میں غیر قابض کے حوالے کر دی اس کے بعد مقروض پر جو ہاتی دین ہلاک ہو کمیا تو شریک غیر قابض کو قابض کے ساتھ شرکت کا حق ہوگا اس لئے کہ غیر قابض کا شریک اس لئے ترک شرکت پر راضی ہوا تھا تا کہ اے مقروض سے ہاس موجود دین مل جائے جبکہ وہ نہ ملا اس لئے اب وہ شرکت کرےگا۔

اور جب کسی ایسے قرض کے سب مقامہ ہوا ہو جو مہ یون کا پہلے سے کسی پر ہوتو دومراشر یک اس شریک پر رجوئ نہ کر سے گاس

الے کہ اب قابض شریک مقروض کا حق اداء کرنے والا ہے تقاضہ کرنے والا نہ اور جب دونوں شریک میں سے ایک مہ یون کوا پند

معے سے بری کر دے تو بھی بہی تھم ہے اس لئے کہ بیا تلاف ہے اور قبضہ نہ ہوں جس کی جسے سے بری کر دے تو باتی کی تقسیم

الی صور کے حساب سے ہوگی اور جب شریکوں میں سے ایک نے اپ جسے کی وصولیا بی میں تا خیر کر دی تو مطلق ابراء پر قیاس

برتے ہوئے امام ابو بوسف کے زویک ورست ہے جبکہ طرفین کے زویک بید درست نہ ہاس لئے کہ اس سے قبضہ سے پہلے

وین کی تقسیم لازم آتی ہے جب دوشریکوں میں سے ایک نے مقروض کی کوئی چیز خصب کر لی یا شرائے قاسد کے طور پراس سے کوئی

چیز خرید کی اور وہ چیز اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگئ تو اس کو قبضہ شارکیا جائے گا اور اپ جسے کے بدلے مقروض سے کوئی چیز کر اید پر

لین بھی قبضہ ہام مجرفر ماتے ہیں کہ مقروض کا سامان جلانا ہمی قبضہ ہام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے اور قرض پر تکاح کرنا ہمی فام روایت کے مطابق اتلاف ہے اس جائے گا اور ایت کے مطابق اتلاف ہے اس جائے گا مراہ او یوسف کا اس میں اختلاف ہے اور قرض پر تکاح کرنا ہمی فیام روایت کے مطابق اتلاف ہے اس جائے گا کہ کے دم سے قرض میں گھری ان الاف ہے اس جائے ہیں جان ابو جھر کوئی کرنے کے دم سے قرض میں گھری اس کی انسان میں انسان میں اختلاف ہے۔

## ہے سلم کا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ شَوِيكَيْنِ فَصَالَحَ آحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُو عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ الصَّلْحُ) اغتِبَارًا بِسَائِرِ الدُّيُونِ، وَبِمَا إِذَا اشْتَرَيَا عَبُدًا فَأَقَالَ آحَدُهُمَا فِنَى نَصِيبِهِ .

وَلَهُمَّا آنَّهُ لَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْاحْرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ، وَهِلْذَا لِلاَنَّ الْمُسْلَمَ فِيْهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ وَالْعَلَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَالَالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

قَالُوا : هـذَا إِذَا خَلَطًا رَأْسَ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْآوَلِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْآوَلِي هُوَ عَلَى اللَّهِ فَاقَ . الْخِلَافِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ عَلَى اللَّهِ فَاقِ .

ے فرویا کہ جب تے سلم میں ایسی چیز میں ہوجودو آومیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں ایک شریک نے اپنے

ھے کے بدیے راس المال پر سے کرلی تو طرفین کے نزویک میلی جائز نہ ہے۔

حضرت امام ابو پوسف فرمائے ہیں کہ دوسرے دیون پر قیاس کرتے ہوئے میں جھی جائز ہے اوراس صورت پر تیاس کرتے ہوئے کہ جب دوآ دمیوں نے ایک غلام خرید ااوران میں ہے ایک نے اپنے ھے میں بچھ کوشنج کردیا ہو۔

طرفین کی دیل ہے کہ جب ایک شریک کے جھے میں فاص کر ہم صلح کو جائز قرار دے دیں تو اس طرح کے دین کی تقییم

لازم آئے گی جوذ مہ میں لازم ہوگا اور جب دونوں کے حصہ میں صلح کو جائز قرار دے دیا تو اس کے لئے دوسرے کی اجازت لازم

ہے مین کی خریداری کے خلاف سے تھم اس لئے ہے کہ عقد کے سب مسلم فیہ واجب ہو جاتا ہے اور عقد دونوں سے منعقد ہوا ہے ہنا

ایک شریک عقد کو فنح کرنے میں منفر دنہ ہوگا اور اس لئے بھی کہ جب ایک کی صلح یا فنح کو جائز مان لیا جائے تو دوسر افرایق ہمی متبر فن

میں اس کا شریک ہوگا ہیں جب دوسر ابھی اس میں شامل ہوگیا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور سے چیز بھے سلم کو سقوط

کے بعد اس کو دوبارہ جائز قر اروینے کی طرف لے جاتی ہے۔ مشائخ فقہا وفرماتے ہیں کہ بیاس صورت میں ہے جب دونوں نے

راس المال کو گلوط کر دیا ہولیکن جب انہوں نے راس المال کو گلوط نہ کیا ہوتو کہلی صورت میں اختلاف ہے جبکہ دوسری صورت

پرا تفاق ہے۔

# فَصُلُّ فِي التَّخَارُجِ

## فصل تخارج کے بیان میں ہے ﴾ نصل تخارج کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تخارج تفاعل کے وزن پرخروج سے بنا ہے۔ اوراصطلاح بی تخارج اس مال ورافت کو کہتے ہیں جومیراث سے مال معلوم کے ساتھ پھونکل آئے۔ اوراس کومؤخر کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا وقوع بہت تکیل ہے۔ نہذا اسی وجہ سے اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (منایہ شرح البدایہ، نتااہیں۔ مااہ پردت)

تخارج كافقهي مفهوم

اور بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ ایک وارث بالقطع (کل سے کے بدلے میں) اپنا مجھ حصد لے کرتر کہ ہے نگل جاتا ہے کہ اب وہ بچھ بیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں رہجی آیک تنم کی سلح ہے۔

#### میجه حصددے کرتر کہ سے خارج کرنے کا بیان

(رَاذَا كَانَتْ النَّسِرِكَةُ بَيْنَ وَرَكَةٍ فَاخْرَجُوا آحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ آعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالنَّرِكَةُ عَقَارٌ آوُ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيُلًا كَانَ مَا أَعْطُوهُ إِيَّاهُ أَوْ كَيْبِرًا) لِلآنَةُ آمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ بَيُعًا.

وَلِيْهِ اللَّهُ عُنْمَانَ، فَإِنَّهُ صَالَحَ تَمَاضُرَ الْآشْجَعِيَّةَ امْرَاةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رُبُع ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِينَ ٱلْفِ دِينَارٍ .

خربایا کہ جب بچے وارثوں کے درمیان ترکہ مشتر کہ ہواورانہوں نے ان جس سے ایک آ دمی کواس کا حصد و ہے گر ترکہ سے خارج کر دیا ہے اور و مال غیر منقولہ جا کدا د ہو یا سامان ہوتو بیا خراج جا کز ہے خواہ اس کو دیا گیا مال کم ہو یا زیا وہ کیوں کہ اس کو بچ قرار دے کراس کی تشیح ممکن ہے اقراس سلسلے بیس حضرت عثمان غی دلگافتهٔ کا اثر موجود ہے جس طرح کہ حضرت عثمان غی جا تو تا نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑائفتہ کی الجیہ کو تمام صفر بنت اصبح اثج جدید سے ان کے تمن کے چوتھائی جصے پر اسی ہزار دیتار کے بدلے مصالحت ہوئی تھی۔

### تخارج کے ترکہ میں سونا جاندی ہونے کا بیان

قَالَ (رَإِنْ كَانَتُ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَاعْطَوْهُ ذَهَبًا أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً فَهُوَ كَذَلِكَ) لِآنَهُ بَيْعُ

البحنس ببخلافِ الْجنس فَلَا يُعْتَرُ التَّسَاوِى وَيُعْتَرُ التَّفَاهُصُ فِي الْمَعْجُلِسِ لِآنَهُ صَرُفٌ عَرُولُ الْكَالِكُ الْقَبْضِ لِآنَهُ قَبْصُ صَمَان فَيَنُولُ مَن اللّهِ عَن قَبْصُ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ لِآنَهُ قَبْصُ اَمَانَةٍ فَلَا يَنُولُ عَن فَيُولُ عَن قَبْصِ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ لِآنَهُ قَبْصُ اَمَانَةٍ فَلَا يَنُولُ عَن قَبْصُ الصَّلْحِ (وَإِنْ كَانَ مُلَومً اللّهُ وَقَلَة مُعَلَّا وَفِضَةً وُعَيْرَ ذَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبِ اَوْ فِضَةٍ فَلَا بُدًا أَنْ الصَّلْحِ (وَإِنْ كَانَ مُعَودًا وَقِضَةً وُعَيْرَ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِيَادَةُ بِحَقِيدِ مِن مَا اعْطُوهُ اكْتُرَ مِن نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِيَادَةُ بِحَقِيدِ مِنْ اللّهُ الْعَنْدِ وَالزِيَادَةُ بِحَقِيدِ مِنْ اللّهُ الصَّلُحِ وَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ ايَضًا جَازَ الصَّلُح كَيْفَمَا كَانَ مَدَلُ الصَّلُح عَرَضًا جَازَ الصَّلُح كَيْفَمَا كَانَ صَرُفًا لِلْحَرْفِ الْجِنْسِ اللّهُ الْحَرْفِ الْجِنْسِ كَمَا فِي الْمَالُحِ وَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ الصَّلُح وَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ الْمُسْتَرَطُ النَّقَابُصُ لِلطَّرُفِ الْحَالُولُ السَّلُح وَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ النَّقَابُصُ لِلطَّرُفِ الْجَاسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ لَكِنَ يُشْتَرَطُ النَّقَابُصُ لِلْطَلُقُ لِلْعَرْفِ الْحَرْسِ اللْحُنْسِ اللْحُلُولِ الْجِنْسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ لَكِنَ يُشْتَرَطُ النَّقَابُصُ لِلْطُلُقُ الْمُسْتَوالِ السَّلُمُ وَلَالِمُ الْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ السَّلُمُ عَلَى السَّلَقِ اللْمُؤْلُولُ السَّلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ السَّلُولُ اللّهُ الللْمُؤْلُولُ السَّلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور جب ترکہ میں دراہم اور دنا نیر ہوں اور سلح کابدل بھی دراہم اور دنا نیر ہوں تو اس صورت میں بھی ہرطرح صلح جائز ہاں کئے کے جنس کوخلاف جنس کابد زر قرار دیا جائے گا جس طرح کہ بڑھ میں ہوتا ہے لہٰذا یہ نجے صرف ہے اس لئے اس میں قیفہ شرط ہے۔ لئے کہ جنس کوخلاف جنس کابد زرقر اردیا جائے گا جس طرح کہ بڑھ میں ہوتا ہے لہٰذا یہ نجے صرف ہے اس لئے اس میں قیفہ شرط ہے۔

## مصالح قرضداروں سے بری ہونے کابیان

قَىالَ (وَإِذَا كَىانَ فِي النَّرِكَةِ دَيُنٌ عَلَى النَّاسِ فَادْخَلُوهُ فِي الصَّلْحِ عَلَى اَنُ يُخْوِحُوا الْمُصَالِحَ عَلَى اَنَ يُخُوخُوا الْمُصَالِحَ عَلَى اَنَ يُخُوخُوا الْمُصَالِحَ عَلَى اَنَ يُخُوخُوا الْمُصَالِحَ عَلَى اَنَ يُخُوخُوا الْمُصَالِحَ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ حِصَّةُ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ وَهُوَ حِصَّةُ وَهُوَ حِصَّةُ وَهُوَ حِصَّةً

المنه صالح (وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبُوا الْغُومَاء مِنْهُ وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِبِ الْمُصَالِحِ فَالصَّلْحُ الْمُنْ عَلَيْهِمْ اللّهِمْ بِنَصِبِ الْمُصَالِحِ فَالصَّلْحُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللّهُمُ وَهُوَ جَائِزٌ، وَهَذِهِ حِبْلَةُ الْجَوَاذِ، جَائِزٌ، وَهَذِهِ حِبْلَةُ الْجَوَاذِ، وَهَائِزٌ، وَهَذِهِ حِبْلَةُ الْجَوَاذِ،

وَأَحْرَى أَنْ يُعَجِّلُوا فَصَاءَ نَصِيبِهِ مُتَبَرِّعِينَ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضَرَرٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.

۔۔۔ میںا ہے آدمی ہے قرض کی تملیک لا زم آ رہی ہے اور جس جز پر دین میں ہے اور وہ مصالح کا حصہ ہے۔

کی ہے۔ اور جب ورٹاء نے پیٹر طالکائی کہ کہ مصافح قرض داروں کواس ہے بری کردے ادر کوئی دارث ان ہے مصافح کا حصد نہ لے
توصلح جائز ہوگی اس کئے کہ بیاسقاط ہے یا بیقرض دار کی جانب ہے قرض کی تملیک ہے ادر بید جائز ہے بید جواذ کا حیلہ ہے اور دو مرا
حیلہ بیہ ہے کہ وارث تیم عے طور پر مصافح کے دین کے حصد کوا داء کر دیں لیکن ان دونوں صورتوں جس دو مرے وارثوں کا نقصہ ن
ہے اس جس سب سے افضل تو جیہ بید ہے کہ ورٹاء مصلاح کواس کے دین کے حصہ کے بعد قرض کی مقد اردے دیں اور قرض کے
علاوہ دو مراز کہ جس اس کے مما تھے مصافحت کرلیں اور مصالح قرض داروں سے اپنا حصد دصول کرنے کے لئے باتی وارثوں کو ذمد دار
بنائے گا۔

سيل والى ياموزونى جيزيس ملح كرنے كابيان

وَالْاَوْجُهُ أَنُ يُهُو رَضُوا الْمُصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ اللَّيْنِ . وَيُجِيلُهُمْ عَلَى الشيهِ فَا يَصِيبِهِ مِنُ الْغُرَمَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنُ فِي النَّرِكَةِ دَيْنٌ وَاَعْبَانُهَا عَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَالصَّلُحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، فِيْلَ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِانَّهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الشَّرِكَةُ غَيْرً الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَهَا الرِّبَا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِاَنَّهُ الشَّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الشَّرِكَةُ غَيْرً الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَهَا الْإِبَانَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِكُونِهِ بَيْعًا إِذَ الشَّارَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِي النَّورِكَةُ عَيْنٌ وَالْاصَحُ اللَّهُ يَجُوزُ لِلنَّهَا لَا تُغْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِي الْمُسَالِحُ عَنْهُ عَنْ وَالْاصَحُ اللَّهُ يَعُوزُ لِلنَّهُ اللهُ الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ لِللهُ اللهُ اللهُ

اور جب ترکہ میں قرض نہ ہوا ورتر کہ کی متعین اشیاء بھی معلوم نہ ہوں اور مکیلی یا موز و نی چیز پر صنع ہوئی ہوتو ایک قول یہ ہے کہ شلح جا ئزنہ ہے اس لئے کہ ربوا کا احتمال ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے اس لئے کہ یہ شہبة الشبہ ہے اور جب ترکہ مکیلی یا موز ونی چیز کے علاوہ میں ہولیکن وہ متعین چیزیں غیر معلومہ ہوں تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ المرائی المر

# كتاب الششارية

## ﴿ بیرکتاب مضاربت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب مضاربت کی فقہی مطابقت کابیان

مسنف علیہ الرحمہ نے کماب مسلح کے بعد اب مضار بت کی کماب کو بیان کیا ہے ان دونوں بیں باہم مطابقت ہے ہے کہ ان دونوں بی حصول نفع مقصود ہوتا ہے۔مضار بت کی برنبعت مسلح کثرت سے داقع ہوئے دالی ہے۔ اور مضار بت بی اہمیت بی زیادہ ہے ۔ انبذا اس سبب سے اس کومقدم فرکر کیا ہے۔ حصول بی اشتراک کے سبب ان دونوں کتب کوایک دومرے کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے ایک ساتھ فرکر کیا ہے۔

#### مضاربت كالغوى تعريف كابيان

لغت کی رو سے مضار بت کے معنی ہے ہیں کہ کوئی شخص اپنا مال کسی کو اس شرط پر تجارت کی غرض ہے و ہے کہ نفع میں باہمی تر ارد داد کے مطابق دونوں شر یک ہوں مے اور نفصان مال والا (صاحب مال) برواشت کرے گا۔

لفظ مضار بہت مادہ منرب سے نکلا ہے جس کے معنی سنر کے ہیں کیونکہ کارو بارتجارت میں بالعوم سنر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ''قراذًا حَسَوَ بُسُمْ فِی الْآ دُحِسِ ''ادر جب تم زمین پرسنر کرو۔

اس کوقران اورمقارضہ بھی کہتے ہیں بیلفظ قرن سے مشتق ہے جس کے معنی جدا کرنے کے ہیں۔ (وجہ تسمیہ ) یہ ہے کہ مالک اپنے مال کا ایک حصدالگ کردیتا ہے تا کہ نفع کے ایک حصد کے بوش اس سے کاروبار کیا جائے۔

#### مضاد برت كى اصطالاحى تعريف

نقباء کے نزدیک مضاربت دوفریق کے درمیان اس امر پرمشمل ایک معاہدہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کواپنے مال پر اختیار دے دے گاکہ دہ نفع میں سے ایک مقررہ حصہ مثلا نصف یا تمائی وغیرہ کے عوض مخصوص شرائط کے سہتھ اس مال کو تنجارت (یا کاروبار) میں لگائے۔

د دیاز اندا فراد کے درمیان ایسامعاملہ جس میں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور فریق ٹائی اس سرمائے ہے اس میں ہدے کے تحت کا روبار کرتا ہے کہ اے کاروبار کے منافع میں ہے ایک متعین نسبت سے حصہ ملے گا۔

#### مضاربت كى مختلف صورتول كابيان

سیل صورت: دو افراد معاہدہ مضاریت کریں۔ ایک رب انمال اور دومرا مضارب۔ دومری صورت: دوستے زیادہ افراد مضاریت کریں اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔

(الف) بہلی صورت بیہ ہے کہ ایک ہے ذا کدافراد (رب المال) سر مایے فراہم کریں ادرا یک ہے زا کدافراد (مفہارب) اس سر مایہ پرمحنت کریں۔

ر ب) دوسری صورت سه ہے که سرمایه ایک فرد (رب المال) فراہم کرے ادرایک ہے زائد افراد (مفہارب) اس کاروبارکریں۔

ن کی تیسری صورت بیہ ہے کہ سرمایہ چندافرادل کرفراہم کریں ادر محنت ایک فرد کرے۔ نوٹ: مضاربت کی مندرجہ ہالاتمام صور تیں جائز ہیں۔

#### عقدمضاربت كحمكم كابيان

مضار بت کا تھم ہیہ کے جب مضارب کو مال و پا گیا اُس وقت وہ امین ہے اور جب اُس نے کام شروع کیا اب وہ وکیں ہے اور جب پچھنع ہوا تو اب شریک ہے اور رب المال کے تھم کے خلاف کیا تو غاصب ہے اور مضارّ بت نی سد ہوگئی تو وہ آج<sub>یر ہے اور</sub> اِ جار دبھی فاسد۔( درمخنار )

#### مضاربت كاشتقاق ومفهوم كابيان

الْ مُضَارَبَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنُ الضَّرُبِ فِي الْاَرْضِ ؛ سُمِّى بِهَا لِآنَ الْمُضَارِبَ يَسْتَحِقُ الرِّبُح بِسَغِيهِ حَلَّ عَمَى اللَّهُ مُشْتَوَّ عَدْ التَّصَرُّ فِي فِيْهِ، وَهِي مُنْتُوعة لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنُ التَّصَرُّ فِ فِيْهِ، وَكَا مَنْ التَّصَرُّ فِ فِيْهِ، وَبَعْ التَّصَرُّ فِ فِيْهِ، وَبَعْ التَّصَرُّ فِ فِي النَّمَ عَنْ التَّصَرُّ فِ مِنْ التَّصَرُّ فِ مِنْ التَّصَرُّ فِ مِنْ التَّصَرُّ فِ فِي النَّعَرُ وَالْفَقِيرِ وَالْفَعِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَالِيقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَالْفِيقِيرُ وَالْفَقِيْلِ وَالْفَاقِيقِيلُولُولُولُولُولُولُولُو

وَبُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبَاشِرُونَهُ فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتَ بِهِ الصَّحَابَةُ، ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُحَسَّارِبِ امَانَةٌ فِي يَدِهِ لِآنَّهُ قَبَضَهُ بِامْرِ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجُهِ الْبَدَلِ وَالْوَيْسَقَةِ، وَهُو وَكِيلٌ فِيْهِ لِآنَهُ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِامْرِ مَالِكِهِ، وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكُ فِيْهِ لِتَمَلُّكِهِ جُرْءً أَمِنُ الْمَالِ بِعَمَلِهِ، فَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتُ الْإِجَارَةُ حَتَى اسْتَوْجَبَ الْعَامِلُ اَجْرَ مِثْلِهِ، وَإِذَا خَالَفَ كَانَ غَاصِبًا لِوُجُودِ التَّعَلِيْ مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ.

ے مضاربت ضرب ہے مشتق ہے اس کامعنی ہے زمین میں چانا، اور مضاربت اس عقد کو اس لئے کہتے ہیں کہ

مضارب اپنی محنت کے سبب فائدے کا حقد اربٹما ہے اور مضار بہت کا عقد مشروع ہے کیونکہ اس کی ضرورت ٹابت ہے۔ کیونکہ ہوام من بعض اوگ ہال کے اعتبار سے غنی بن جاتے ہیں لیکن تصرف میں ساوہ ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں مال کے تصرف کی قوت ہوتی ہے لیکن ان کے پیس مال نہیں ہوتا ہیں اس فتم کے تصرف کی ضرورت ٹابت ہوجائے گے۔ تا کہ ساوہ ، مالدار اور فقیراوگوں کی ضروریات پوری ہوجائے ہیں۔

سرور یا ہے۔ اور عقد کے جواز کی دلیل بیرحدیث ہے کہ نبی کریم الفیخ کا سے لوگوں کوشان نبوت ورسالت منگاتیز آم کے اظہار کی حالت کے بعد ہمی عقد مضاربت باقی رہنے دیا اور صحابہ کرام جمائیز ہمی مضاربت کا عقد کیا کرتے تھے۔

ہاں البتہ بضار بت میں مال دیا جانے والا بیال شخص کے قبضہ میں بطور امانت ہوتا ہے کیونکہ مال کے مال کے تعظم سب مضارب اس مال پر قبضہ کرنے والا ہے۔ جبکہ بید قبضہ کی بدل یا رہن کے طور پڑیں ہے۔ اور مضارب اس مال میں رب الممال کا وکیل ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ مال کے ما یک کی اجازت سے اس میں تقرف کرنے والا ہے۔ اور جب اس نفع ہوگا تو مضارب بھی اس نفع میں شریک ہے گا۔ کو وہ اجارہ بن مال کے جھے کا مالک بنا ہے۔ اور جب مضارب فاسد ہوجائے تو وہ اجارہ بن مالے کے اور جب مضارب فاسد ہوجائے تو وہ اجارہ بن مالے کا۔ اور جب مضارب رب الممال کے خلاف کوئی کا م کرے تو وہ خصب کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ مسارب سے مال ہے وہ اس سے کا۔ اور جب مضارب رب الممال کے خلاف کوئی کا م کرے تو وہ خصب کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ دوسرے کے مال پراس کی جانب سے کام میالا گیا ہے۔

#### عقدمضاربت كاشركت برمنعقد مون كابيان

قَالَ (الْمُضَارَبَةُ عَقَدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ بِمَالٍ مِنُ آخِدِ الْجَانِبَيْنِ) وَمُرَادُهُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ وَهُوَ يُسْتَحَقُّ بِالْمُضَارَبَةُ عَلَى النَّبِيْنِ (وَالْعَمَلِ مِنُ الْجَانِبِ الْاَحْدِ) وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُوْنِهَا ؛ الْآ لَمَنَ بَالْحَانِ بِالْمُعَلِي مِنُ الْجَانِبِ الْاَحْدِ) وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُوْنِهَا ؛ اللَّا لَمَن الرِّبْحَ لَوْ شُرِطَ جَمِيْعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ بِضَاعَةً، وَلَوْ شُرِطَ جَمِيْعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ بِضَاعَةً، وَلَوْ شُرِطَ جَمِيْعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللهُ مَن اللهُ ال

قَالَ (ولاَ تَهِسِحُ إِلاَ سِالْمَالِ الَّذِي تَصِحُ بِهِ الشَّرِكَةُ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانَهُ مِنْ قَبُلُ، وَلَوُ دَفَعَ إِلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً فِي ثَمِنِهِ جَازَلَهُ لِانَّهُ يَقْبَلُ الْإِضَافَةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَوُكِيلٌ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اقْيِضْ مَا لِي عَلَى قُلانٍ وَاعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً وَإِجَارَةٌ فَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اقْيضْ مَا لِي عَلَى قُلانٍ وَاعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً بَا إِللّهُ مِنْ الصَّحَةِ اللّهُ اللّهُ لَا يَصِحُ الْمُصَارَبَةً بِاللّهُ مِنْ الْمُعَلِيقِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ اعْمَلُ بِالذَّيْنِ اللّهِ يَ فِي ذِقَتِكَ حَيْثُ لَا تَصِحُ الْمُصَارَبَة ، لَا يَصِحُ هَذَا التَّوْكِيلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ . وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لَا لَكُونُ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرِى لِلْاهِ فَيَهِيرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرَضِ .

ے ادرعقد مضاربت کا انعقاد شرکت پر ہوا کرتا ہے۔ جس میں ایک جانب سے مال ہوتا ہے اور فا کدے کا حقد ارہوتا ہوتا ہے۔ اس میں ایک جانب سے مال ہوتا ہے اور فا کدے کا حقد ارہوتا ہوتا ہے۔ شرکت کے بغیر مضاربت ٹابت نہیں ہوتی کیا آپ

غور ونکرنبیں کرتے کہ جب رب المال کے لئے سادے نفع کی شرط لگائی جائے تو یہ تجارت ہوجائے گی۔اور جب مضارب ہورے نذیب میں میں میں تاثیر

نفع کی شرط لگائے تو بیقر مش بن جائے گا۔

مضار بت كاعقداى مال سے درست ہوگا جس سے شركت درست ہوگی ۔ادر پہلے مسئلہ میں اس مال كابيان كرديا مي سے اور جب رب المال نے کسی کوسامان ویتے ہوئے کہا کہ اس کونے کراس کی قیمت سے مضاربت کرونو میہ جائز ہے کیونکہ یہ تول اضافت کو تبول کرنے والا ہے۔اورای تیاس کےمطابق ہے کہ بیدو کیل بنایا اورا جارے پر دینا ہے بی اس کے پیچے ہونے میں کوئی مانع نہ ہو کا ای طرح جب رب المال نے کسی سے کہا کہ میراجو مال فلال آ دی کے ذمہ پر ہے اس کو لے اوا در مضمار برت کر وتو رہمی جائز ے۔ای دلیل کےسب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔بدخلاف اس صورت کے کہ جب رب المال نے سی تخص سے کہا کہ میراج قرض تمہارے ذمد پر ہے اس ہے مضاربت کروتو مضاربت درست ندہوگی۔

حضرت امام اعظم بنی نفز کے نزویک میں وکیل بنا نا درست نہیں ہے۔جس طرح بیوع میں اس مسئلہ کا بیان گزر گیا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک اس میں وکالت ورست ہے تکر ملکیت صرف خریدی ہوئی چیزیں آ مرکے لئے ثابت ہوگی اور مضار بت سمامان کے بدلے میں ہوگی۔

#### عقدمضاربت كى بعض شرايط كابيان

قَالَ (وَمِنْ شَرُطِهَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً) مِنُ الرِّبْحِ لِلاَنَّ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطُعُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا بُدَّمِنُهَا كَمَا فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ . فَالَ (فَانْ شَرَطَ زِيَامَةَ عَشَرَةٍ فَلَهُ آجُرُ مِثْلِهِ) لِفَسَادِهِ فَلَعَلَّهُ لَا يَرْبَحُ إِلَّا هذَا الْقَدْرَ فَتَنْقَطِعُ الشُّوكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهِنذَا لِآنَهُ ابْتَغَى عَنْ مَنَافِعِهِ عِوَضًا وَلَمْ يَنَلُ لِفَسَادِهِ، وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ إِلاَّنَّمَهُ نَمَسَاءٌ مِلْكِهِ، وَهَاذَا هُوَ الْحُكُّمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَ الْمُضَارَبَةُ وَلَا تُحَاوِزُ بِالْاَجُو الْقَلْدَ الْمَشْرُوطَ عِنْدَ آبِي يُوْسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كُمَّا بَيَّنَّا فِي الشَّرِكَةِ، وَيَحِبُ الْآجُرُ وَإِنَّ لَمْ يَرْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْآصُلِ لِآنَ أَجْرَ الْآجِيرِ يَجِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَنَافِعِ أَوْ الْعَمَلِ وَقَدْ وُجِدَ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ آنَّهُ لَا يَجِبُ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِيْحَةِ مَعَ آنَهَا فَوُقَهَا، وَالْمَالُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ غَيْرُ مَضْمُونِ بِالْهَلَاكِ اعْتِبَارًا بِالصَّحِيْحَةِ، وَلَانَّهُ عَيُنْ مُمْمَّأَجَرَةٌ فِي يَدِهِ، وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ يُفْسِدُهُ لِالْحَيْلَالِ مَقْصُودِهِ، وَغَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْقَاسِدَةِ لَا يُفْسِدُهَا، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِب

كے اور مضاربت كى شرائط ميں سے بيہ ہے كے تفع دونوں كے درميان مشتر كه بہواوران ميں ہے كوئى فريق نفع ہے معين وراجم كا حقدار ند بوگا كيونكد ميشرط ان كے درميان شركت كوفتم كرنے والى ب حالانكد شركت ضرورى بھى ہے جس طرح عقد شركت

میں شرکت ضروری ہوا کرتی ہے۔

سر المرود به المراحة المراحة المراجة المراجة

اور فاسد مضار بت میں اجرت واجب بوگی خواہ مضارب نفع ند کمایا ہواور یہ مبسوط کی روایت ہے کیونکہ نفع یہ کام کوحوالے کے سبب سے مزدور کی اجرت ثابت ہوتی ہے اور کام یہاں پایا جارہا ہے۔ حضرت امام ابو بع سف علیہ الرحمہ ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ کہ مضار بت مسیح پر قیاس کرتے ہوئے اجرت ثابت نہ ہوگی حالا نکہ مضار بت سید مضار بت فاسدہ سے بلند تر ہے۔ اور مضار بت صحیح پر قیاس کرتے ہوئے مضار بت فاسدہ میں ہلاکت مال کے سبب منان نہیں ہوا کرتا۔ ( قاعدہ فتنہیہ ) کیونکہ جو مال مضار بت کے قبضہ میں ہوتا ہے وہ امانت کے طور پر ہوتا ہے اور ہر وہ شرط جو نفع میں جہالت کا سبب سے وہ عقدمضار بت کو فاسد کرتے والی ہے۔ ( قاعدہ فتنہیہ )

کیونکہ اس کے سبب نفع کے مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں ادراس کے سوا میں شرائط فاسدہ کے سبب مضاربت کا عقد فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے جس طرح مضارب کے لئے نقصان کی شرط لگائیں تو وہ فاسد ہو جائے گی۔

#### عقدمضاربت میں مال کومضارب کے سپر دکرنے کابیان

قَالَ (وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَا يَدَلِرَبِ الْمَالِ فِيْهِ) لِآنَ الْمَالَ اَمَانَة في إِلَا يَدِيهِ فَلَا بُدَ مِنْ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ، وَهِلْمَا بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ لِآنَ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ اَحْدِ الشَّرِكَةِ لِآنَ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ اَحْدِ اللَّهَ مِنْ الْحَرِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَالُ اللَّعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ النَّحَانِ اللَّعَرِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَالُ اللَّعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ النَّصَرُ فِي فِيْهِ .

آمًا الْعَمَلُ فِى الشَّرِكَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ شَرَطَ خُلُوصَ الْيَدِ لِآحَدِهِمَا لَمْ تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ وَشَرَطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لِآنَهُ يَمْنَعُ خُلُوصَ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَتَمَكَّلُ مِنُ النَّصَرُ فِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لِآنَهُ يَمْنَعُ خُلُوصَ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَتَمَكَّلُ مِنُ النَّسَلِيمَ اللَّهُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالطَّغِيرِ لِلَانَ يَدَ النَّسَلِيمَ اللَّهُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالطَّغِيرِ لِلَانَ يَدَ النَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُضَارِبِ، وَكَذَا اَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَاحَدُ الْمُعَلِي ثَالِيَ الْمُعَلِيلِ ثَالِيَةً لَهُ ، وَبَقَاء مُدِهِ يَمُنَعُ التَّسُلِيمَ إِلَى الْمُضَارِبِ، وَكَذَا اَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَاحَدُ الْمُعَلِيلِ لَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ الْمُعَارِبِ، وَكَذَا اَحَدُ الْمُلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمُسَارِيكَ فَى الْعِبَانِ إِذَا وَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمُ يَكُنُ الْعِبَانِ إِذَا وَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ

عَاقِدُا، وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ يُفْسِدُهُ إِنْ لَمْ يَكُن مِنْ أَمُ لَا مُنْ مِنْ أَمُلُ اللّهِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ يُفْسِدُهُ إِنْ لَمْ يَكُن مِنْ أَمُ لِ اللّهِ وَالْوَصِيّ لِاَنَّهُمَا مِنْ اَهُلِ اَنْ يَانُحُذَا مَالَ الشّيرَ اللهُ عَلَيْهِمَا بِحُزْء مِنْ الْمَالِ. الشّير مُضَارَبَةً بِالْفُسِهِمَا فَكَذَا اشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِمَا بِحُزْء مِنْ الْمَالِ.

الدین اور مال کو مضارب کے پیر دکر تالازم ہے۔ اور رب المال کااس میں کوئی اختیار نہ ہو کیونکہ مضارب کے بہند میں مال امانت ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی جانب مال کو توا لے کر نالا زم ہے جبکہ یہ تکم شرکت کے عقد کے خلاف ہے کیونکہ مضاربت میں ایک جانب سے مال ہوتا ہے اور دوسری جانب سے کام ہوتا ہے اس عامل کے لئے مال کا خاص ہونا ضروری ہوا۔ تا کہ وہ اس میں تصرف کر سے جبکہ عقد شرکت میں دونوں اطراف سے کام ہوتا ہے اور الب جب شرکت میں کی ایک شرکے لئے مال پر تبغذ کو خاص کر دیا جائے وہ اس میں خاص کر دیا جائے تو شرکت کا انعقاد نہ ہوگا جبکہ رب المال پر کام کی شرط لگانا یہ عقد کوفا سد کرنا ہے کیونکہ یہ شرط مضارب کے لئے اس فاص کردیا جائے تو شرکت کا انعقاد نہ ہوگا جبکہ دب المال پر تامل کر منعقد گا بہت نہ ہوگا اگر چو تقد کرنے وال مال پر بشند کرنے دائے من اس کو جانب مال کو جانب مال کو میں اس طرح منعقد گا بہت نہ ہوگا اور میں میں کے قبضا کی جانب مال کو میں درکے دائی ہوگا۔

اس طرح جب مقدمفاوضہ کے شرکا ہیں ہے ایک نے یا شرکت عنان کے ایک شرکے نے مضار بت کے طور پر مال دے کر اپنے ساتھی کے لئے کام کرنے کی شرط لگائی ہے تو بھی عقد فاسد ہوجائے گا۔اس سب سے کہ مال پر مال واے کی ملکیت ہاتی ہے خواہ و دعا قد نہیں بن رہا۔

ای طرح جب مضارب کے ماتھ عاقد کے کام کرنے کی شرط لگائی اور وہ عاقد مالک مال نہ ہوتو بیشرط بھی عقد کو فی سد کرنے واں ہے۔لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ وہ عاقد اس مال پر مضار بت کی ابلیت رکھنے والا نہ ہوجس طرح ، ذون غلام ہے۔ بہ خلاف باپ اور وسی کے کیونکہ ان کو بیا ختیار حاصل ہے کہ صغیر کا مال اپنے لئے بطور مضار بت کے حاصل کریں تو نفع کی پچھ شرط لگانا بھی درست ہوگا۔

# مضاربت کے مطلق طور پر درست ہونے کے بعد اختیار مضازب کابیان

قَالَ (وَإِذَا صَحَّتُ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ آنَ يَبِيعَ وَيَشْتَرِى وَيُوكِلَ وَيُسَافِرُ وَيُنْضِعَ وَيُودِعَ ) لِإطلاقِ الْعَقْدِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الاستِرْبَاحُ ولَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِالتِجَارَةِ ، فَيَسْتَظِمُ الْمُعَفَّدُ صُنُوفَ التِّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ، وَالتَّوْكِيلُ مِنْ صَنِيعِهِمْ، وَكَذَا الْإِبْضَاعُ وَالْمَقْدُ صُنُوفَ التِّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ، وَالتَّوْكِيلُ مِنْ صَنِيعِهِمْ، وَكَذَا الْإِبْضَاعُ وَالْإِيدَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ ؛ اللَّاتَة تَرى انَّ الْمُودِعَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَالْمُصَارِبُ اَوْلَى، كَيْفَ وَانَ اللَّفَظَ وَلِيلًا عَلَيْهِ لِلْأَنْهَا مُشْتَقَةً مِنْ الضَّرْبِ فِي الْارْضِ وَهُوَ السَّيرُ. وَعَلَى اللهُ ا

وَعَنُهُ وَعَنُ آمِى حَيِنُفَةَ رَحِمَهُمَا اللّهُ آنَهُ إِنْ دَفَعَ فِي بَلَدِهِ لَيْسَ لَهُ آنَ يُسَافِرَ لآنَهُ تَعُرِيضَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ صَرُوْرَ قِ وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ آنَ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لَا نَهُ هُوَ الْمُوادُ فِي الْهَاكِ مِنْ غَيْرِ صَرُوْرَ قِ وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ آنَ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِلاَئَهُ هُوَ الْمُوادُ فِي الْعَالِبِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ قَالَ (ولَا يُضَارِبُ إِلّا آنْ يَاذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ آوْ يَقُولَ لَهُ الْعَلِبِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ قَالَ (ولَا يُضَارِبُ إِلّا آنْ يَاذُنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ آوْ يَقُولَ لَهُ الْعَلَابِ وَاللّهُ مَا يَتَصَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الشّعِيمِ عَلَيْهِ آوْ النّهُ مُن النّهُ عِنْ الشّعِيمِ عَلَيْهِ آوْ النّهُ وَكُانَ كَالتَوْكِيلِ، فَإِنْ الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ آنُ يُوتِكُلُ عَبْرَهُ إِلّا إِذَا قِبْلَ لَهُ النّهُ وَكُانَ كَالْتَوْكِيلِ، فَإِنْ الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ آنُ يُوتِكُلُ عَبْرَهُ إِلّا إِذَا قِبْلَ لَهُ النّهُ وَكُانَ كَالْتَوْكِيلِ، فَإِنْ الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ آنَ يُوتِكُلُ عَبْرَهُ إِلّا إِذَا قِبْلَ لَهُ اللّهُ الْوَلِيلُ اللّهُ مَنْ مُن يُوتِكُلُ فَا اللّهُ الْفَرَامِ حَيْثُ لا يَمْ لِللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلَقِ إِلْهُ مُن الْعَلَى الللّهُ الْمُعْلَقِ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَإِنْ قِيْلَ لَهُ اغْمَلُ بِرَأَيِكِ لِآنَ الْمُوَادَ مِنْهُ التَّغْمِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ النَّجَّارِ وَلَبْسَ الْإِفْرَارُ مِنْهُ وَهُوَ الْمِينَةِ وَالصَّدَقَةِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ وَهُوَ الرِّبْحُ لِآنَهُ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ، أَمَّا الدَّفْعُ مُصَارَبَةً فَمِنْ صَنِيعِهِم، وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْقُولُ .

ور جب مطلق طور پرمضار بت درست ہو پچک ہے تو منہ ۔ ب کے لئے بیچے وشراء و کیل بنانا ، سفر کر تا ہتی رت پر مال دینا ہو کڑے بیٹے وشراء و کیل بنانا ، سفر کر تا ہتی رت ہے دینا اور و دیعت پر مال دینا ہو کڑے ہے توصر ف تبی رت سے مصل ہوسکتا ہے ہیں یہ عقد تنجارت کے تعمول موسکتا ہے ہیں یہ عقد تنجارت کے تمام اقسام دانواع اور تا جروب کے کاموں کوشائل ہے جبکہ وکیل بنانا بیتا جروں سے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ای طرح امانت دکھوانا ، ابعناع اور مسافرت بھی تجارت ہے متعلق کام ہیں۔

کی آپ نورونگرنہیں کرتے ہیں کہ موذع کوامانت کا مال لے ٹرسٹر کرنے کا اختیار ہے۔تو مضار بت میں اس کو بدرجہ او لی اختیار ہوگا اوراس کو بیا اختیار کیے نہیں ل سکے گا جبکہ مضار بت دلیل مسافرت ہے۔اورویسے بھی وہ زمین میں منسرب سے ہی مشتق ہے۔جس کامعنی ہی چلنا اور سفر کرنا ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے دواہت ہے کہ ان سے مضار بت کے مال لے کر سفر کرنے کا حق نہیں ہے اور انہول نے امام اعظم ٹنگانڈ ہے روایت کیا ہے کہ جب رب المال نے مضارب کے شہریں اسے مال وے دیا ہے واس کو مال لے کر سفر کرنے کا حق مناص نہ ہوگا کیونکہ مید بغیر کسی ضرورت کے مال کو ہلا کت میں ڈالٹا ہے۔ جبکہ مال کو ہلا کت سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ بندا بغیر کسی دجہ کے سفر کی اج ذمت نددی جائے گی ۔ ہال جب رب المال نے دوسرے شہریں اس کو مال دیا ہے تو مض رب اس مال وا پ خشریں اس کو مال دیا ہے تو مض رب اس مال وا پ شہر نے جب نے کے سفر سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بہتی کر اخمیران سے وہ تجارت میں مصروف ہوجائے کیونکہ عام طور کو کی تحفیل اپنی شریع بہتی کرکا روبار اور تنجارت کرنا بیند کرنے والا ہے۔

مصنف ملیدا رحمدے کہا ہے کہ ظاہری تھم وہی ہے جو کتاب یعنی صاحب قدوری علیدالرحمد نے جس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس

میں مطلق طور پرسفر کی اجازت دی تی ہے اگر چیاس کونسر ورت ہویا نہو۔

اور مضارب و و مال کسی کوآ مے مضاربت نہیں دے مکتا جب تک اس کورب المال نے اجازت ندی بوید یہ نہدا یا ایم ابنی مرضی کے مطابق کام کرو کیونکہ و و کوئی بھی چیز اپنی جیسی چیز کوشائل نہیں ، دتی ۔ ای لئے کہ و داوراس کی مشل دونوں چیز یں بہت میں برابر ہوجاتی ہیں ۔ پس اس کی تفرت کیا مضارب کی جانب ہے مطلق طور پر حوالے کرنے کا عمل ضروری ہے اور یہ تو کیا گی طرت میں ہوجائے گا۔ لہنداوکیل بھی اس چیز میں کسی اور و کیل نہیں بنا سکتا ہاں البتہ جب اس سے یہ کہ دیا بوتوا پی رائے ہے عمل میں بنا با نہذا اس کو مضاربت شامل ، و جائے گی بہنا ہونی تر میں کے کام ہیں ۔ لہذا ان کو مضاربت شامل ، و جائے گی بہنا ہونی تر میں کیونکہ میں مضارب کے کیونکہ یہ مضارب ہوگا خواواس کو یہ کہد دیا گئی رائے ہے کام کرو ۔ کیونکہ اس میں عموم کو بیان کریا تھسود ہوجو کیونکہ مضارب داس کا مالک نہ ہوگا خواواس کو یہ کہد دیا گئی رائے ہے کام کرو ۔ کیونکہ اس میں عموم کو بیان کریا تھسود ہوجو کی کام موں ہیں ہے ہے۔

البت قرض دینایہ تا جروں کے لواز مات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو ہبہ بصد قد کی طرح احسان ہے اور سے تا جروں کے ان اس می سے ہے اورائی طرح کسی شریک کرنا اوراسکوا ہے مال کے ساتھ کسی کا ملانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بھی'' اپنی مرمنی سے کام کرو'' کے عموم میں شامل ہے۔

#### معین شهرمیں رب المال کا تصرف کوخاص کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ خَسَصَّ لَـهُ رَبُّ الْمَالِ النَّصَرُّفَ فِي بَلَدِ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنُ يَتَجَاوَزَهَا) لِلاَنَّهُ تَوْكِيلٌ.

وَفِي التَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ فَيَنَخَصَّصُ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ بِضَاعَةً اللَّي مَنْ يُخْرِجُهَا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِلاَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِخْرَاجَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ اللّي غَيْرِهِ .

قَالَ (فَإِنْ خَرَجَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فَاشْتَرَى ضَمِنَ) وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَهُ رِبْحُهُ لِآنَهُ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ آمُرِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ وَهِى الَّتِى عَيَّنَهَا بَرِءَ مِنُ الضَّمَانِ كَالُمُوهَ عِ إِذَا خَالَفَ فِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ وَهِى الَّتِى عَيَّنَهَا بَرِءَ مِنُ الضَّمَانِ كَالُمُوهَ عِ إِذَا خَالَفَ فِي الْمُودِيعَةِ ثُمَّ نَرَكَ وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةٌ عَلَى حَالِهِ لِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ بِالْعَقُدِ الشَّابِقِ، وَكَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُوالِقُوا وَاللَّهُ وَا مُواللَّهُ وَاللَ

وَالصَّحِيْحُ أَنَّ بِالشِّرَاءِ يَتَفَقَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الرَّدِ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي عَيْنَهُ، أَمَّا الطَّمَانُ فَوَجُوبُهُ بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشِّرَاءَ لِلتَّقَرُّدِ لَا لِآصُلِ الْوُجُوبِ، وَهذَا الطَّمَانُ فَوَجُوبُ اللَّهِ مَا الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِذَا قَالَ عَلَى آنُ يَشْتَرِى فِى سُوقِ الْكُوفَةِ حَبْثُ لَا يَصِحُ النَّقُيدُ لِلاَنَ الْمِصْرَ مَعَ المَّافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى آنُ يَشْتَرِى فِى سُوقِ الْكُوفَةِ حَبْثُ لَا يَصِحُ النَّقُيدُ لِلاَنَ الْمِصْرَ مَعَ

۔ اور جب رب المال نے کسی معین شہر یا معین سامان میں تقرف کو خاص کیا ہے تو مضارب کے لئے اس کی خلاف ورزی جائز نہ ہوگی کیونکہ یہ عقد مضارب تو کیل ہے اور تخصیص میں فائد و ہے کیونکہ اس کو خاص رکھا تھیا ہے اور مضارب کے لئے مسی ایسے فضی کو بھی بعنا عت پر مال دینے کا اختیار نہ ہوگا جواس کو شہرہ باہر لے کر جائے اس کئے کہ جب مضارب نے خود مال مضاربت کو باہر لے کر جائے اس کئے کہ جب مضارب نے خود مال مضاربت کو باہر لے کہ جانے کا مالک نہیں ہے تو وہ دومرے کی جانب میر دکرنے کا مالک بھی نہ ہوگا۔

ای طرح جب مضارب نے بچھ مال دالی کیا ہا ور بعض مال کے بدلے شبری اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو والیس لا یا ہوا
مال اور شہر میں خریدی گئی چیز دونوں میں مضاربت کا مال ہوتا۔ اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اس طرح بیبال
خریدار کو دنیان کے لئے پابند کیا گہا ہے اور بیردوایت جامع صغیر کی ہے جبکہ مسوط کی کماب مضاربت میں ہے کہ تحض نکالئے ہے
مضارب ضامین ہوجائے گا۔ جبکہ تیجے ہے ہے کہ شراء کے سبب منیان کا تھم نگایا جائے گا کیونکہ شراء کے سبب سے رب الممال کے معین
کردہ شہر کی جانب مال مضاربت کو واپس لے جانے کا احتمال ختم ہوچکا ہے البند منیان رو گیا ہے تو اس کا وجوب محض اخراج ہی سے
ہوجائے گا۔ جبکہ شراء کو تو منیان کو پیا کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے جبکہ اصل وجوب کے لئے نہیں کیا تھیا۔

ادر يمي منكه اس صورت منك كے خلاف ہوگا جب رب المال نے كہا كه ميں نے تم كو مال اس شرط پر دیا ہے كہ تم كوف كے بازار ميں اس سے خريداری كرلوتوية قيد درست ند ہوگی كيونكه شہر تباين اطراف كے سبب ايك ہی جگہ كے تكم ميں ہواكرتا ہے لبندا قيد درست ند ہوگ رہاں البتہ جب رب المال نے ممانعت كی وضاحت كرتے ہوئے اس كوكبدويا كه فلاس بازار كے سوامي خريدارى نہ كرنا۔ اب چونك درب المال نے صراحت كے ساتھ منع كرديا ہے اورائى كواس كی ولايت حاصل ہے۔

ر اور فاص کرنے کامعنی میں ہے کہ رب المال اس طرح کہ وے میں اس شرط پر مال دے رہا ہوں کہتم ہے کام کرویا فلاں جگہ کام کرو۔اوریا اس نے بیا کہ ربے مال اواور کوفہ میں کام کرو کیونکہ دومراجملہ مہلے جبلے کی تفسیر ہے یا اس نے کہا کہ تو کوفہ میں کام سرنے والا ہے۔ کیونکہ اس جملہ میں فاءومل کے لئے آئی ہے یا پھراس نے بید کہددیا کہ نسف نفع پر کونہ میں کام کرو کیونکہ یا والساق کے لئے آئی ہے۔ لئے آئی ہے۔ لئے آئی ہے۔ لئے آئی ہے۔

مضارب كومال ديكر كوفه مين يبيخ كاتحكم دين كابيان

آمًا إذا قَالَ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلُ بِهِ بِالْكُوفَةِ فَلَهُ آنُ يَعْمَلَ فِيْهَا وَفِي غَيْرِهَا لِآنَ الْوَاوَ لِللْعَطْفِ فَيَصِيْرُ بِمَنْ لِلهَ الْمَشُورَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى مِنْ فَلانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ صَحَّ التَّفْيِيدُ لِللْعَطْفِ فَيَصِيرُ بِمَنْ لِهِ الْمَصَورَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى مِنْ فَلانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ صَحَّ التَّفْيِيدُ لِللَّهُ مُ فَياعً اللَّهُ مِنْ الْمَعْامِلَةِ، بِخِلافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى بِهَا مِنْ آهُ لِ لَا لَمُ اللَّهُ مِنْ الْحَيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْحَيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْحَيْدِ اللّهُ مِنْ الْصَيَادِ فَةِ جَازَ ؛ لِآنَ فَائِدَةَ الْآلِ التَّقْيِيدُ بِالْمَكَانِ، وَفَائِدَةَ النَّامِى فَيْدِ النَّقْيِيدُ بِالنَّوْعِ، وَهِ الْمُوادُ عُرُفًا لَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

قَ الَ (وَ كَ لَذَكَ إِنْ وَقَ تَ لِلْمُضَارَبَةِ وَقُنَّا بِعَيْنِهِ يَنْطُلُ الْعَقْدُ بِمُضِيِّهِ) لِلآنَّهُ تَوْ كِيلٌ فَيَتَوَقَّتُ بِمَا وَقَنَّهُ وَالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ . وَقَنَّهُ مَانِ فَصَارَ كَالنَّقْبِيدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ .

کے کی جب رب المال نے نیے کہ دیا ہے کہ بیمال لے اوا دراس کے کوفہ میں کار دبار کروتو مضارب کو کوف اور کوفہ کے سوا میں ہر جگہ کا م کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ واؤ عطف کے لئے آتی ہے ہیں بیمشور ہ سے تھم میں ہوگا۔

اور جب اس نے کہ کہ بھی اس ٹر طرح تم کو مال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی ہے خرید وفروخت کروتو یہ قید درست ہوگی کیونکہ مقید ہے کے ساتھ معاملہ میں زیادتی کے اعتباد کے حوالے ہے قید فائد ہے مند ہے۔ بہ فلاف اس صورت کے کہ جب اس نے یہ کہد دیا ہے کہ میں اس شرط پرتم کو مال دے دیا ہوں کہ تم کو فدھ خرید وفر وخت کرویا بھراس نے بعض صراف کا مال دے دیا ہے اس پر شرط پر کہ تم سناروں سے کاروبار کرنا شروع کرویا تو جائز ہے کیونکہ بہد کا مناروں سے کاروبار کرنا شروع کرویا تو جائز ہے کیونکہ بہد کا کہ وقید ہمکان ہے اور دوسرے کا فائدہ قید ہم ہے اور عرف کے مطابق ان دونوں سے بھی مجھا جاتا ہے جبکہ اس کے سوا بچھم او نہیں ہے۔

اور جب رب المال نے مضار بت کے لئے کوئی وقت مقرد کیا ہے تو وہ وقت گزرنے کے بعد عقد باطل ہو ہ نے گا۔ کیونکہ یبال عقد مضار بت کے لئے کوئی وقت مقرد کیا ہے تو وہ وقت ہوجائے گااور تو تیت مفیریہ ہے کہ ز،نے کے سبب یہ موقت ہوجائے گااور تو تیت مفیریہ ہے کہ ز،نے کے سبب یہ موقت ہوجائے گااور تو تیت مفیریہ ہے کہ ز،نے کے سبتھ مقید کرنا ہے اور بھی نوع اور جگہ کی قید کی طرح ہے۔

#### قرابت كے سبب مضارب كے لئے غلام ندخريد نے كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِللْمُ صَارِبِ أَنْ يَشْتَرِى مَنْ يُغْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِقَرَانَة أَوْ عَيْرِهَا) إِلاَّ الْعَفْدَ وُضِعَ لِتَسْحَ عِيسِلِ الرِّبْسِ وَذَلِكَ بِالتَّصَرُّفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، ولَا يَتَرَحَقَّقُ فِيْهِ لِعِتْقِهِ وَلِهِ لَا تَذَخُلُ فِي الْمُضَارَبَةِ شِرَاء مَا لَا يُمْلُكُ بِالْقَبْضِ كَشِرَاءِ الْخَمْرِ وَالشِّرَاءِ بِالْمَبْنَةِ بِجِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِآنَهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ.

اور مضارب کے لئے ایسے فلام کی فریدار کی کرتے کا کل ندہ وگا جو قرابت یا کی دور سبب سے رہا المال سے از اور جو جائے کیونکہ مضار بت کا عقد نفع حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور نفع کا حسول آید کے بعد دوسر کی تسر فات سے عابت ہوگا جبکہ نہ کورہ حالت میں فرید کی چیز میں ایک کے بعد دو بارہ تشرف شکن ندہ وگا کیونکہ ایک بی مرجبہ تشرف کے سبب سے وہ آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ مضار بت میں اس چیز کی فریدار کی دافل ندہ وگی جو بجند کے سبب سے معلوک ندہ وئی ہو جند کے سبب سے معلوک ندہ وئی ہو جن میں اس میر کی فریدار کی جو جند کے سبب سے معلوک ندہ وئی ہو جند کے سبب سے معلوک ندہ وئی ہو جن میں اس کی مردار کی فریدار کی خوالد کی کوئکہ اس کی کوئکہ اس کی تو تباد کرنے کے بعداس کو چینا تمکن ہے کیونکہ میں میں جو جائے گا۔

#### آزادي كاسبب بنة والاغلام مضارب كاجوكا

قَالَ (وَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُشْتَوِيًا لِنَفْسِهِ دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ) لِلاَّذَ الشِّرَاءَ مَتَى وَجَدَ نَفَاذُا عَلَى الْمُشْتَرِى نَفَدَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ .

قَالَ (لَا إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ وَبُحْ لَمْ يَجُولُ لَهُ آنْ يَشْنَوِى مَنْ بُعْنَى عَلَيْهِ) لِآنَهُ يُعْيَقُ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَيُنْ عَلَى الْاعْيَلافِ الْمَعُرُوفِ فَيَمْنَعُ النَّصَرُّفْ فَلا يَحْصُلُ الْمَشَارَبَةِ وَإِنْ الْمُشَارَبَةِ وَإِنْ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ الْمَعْدَ وَالْهُ مَعْدَ الْمَشَارَبَةِ وَإِنْ الْمُعَدَّ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَبُحْ جَازَ آنْ يَشْتَوِيَهُ مُ لِآنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ بِالنَّفُيهِ مِنْ مَالِ الْمُمَضَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَبُحْ جَازَ آنْ يَشْتَوِيَهُ مُ لِآنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

ے اور جب مضارب نے کوئی اس طرح کا غلام فریدا ہے جو رب المال پر آزاد ہوتا ہے تو مضارب اس کو اپنے لئے فرید نے وال بن جائے کا کھیں ہوئی چیز کو فریدار کے حق میں نافذ کرناممکن ہے تو وہ اس پر نافذ کر دی جائے گی جس طرح ویل بیٹراء جب مؤکل کے تھم کی خالفت کرتا ہے تو شراء کا نافذ ہوتا اس پری ہوتا ہے۔

اور جب مال میں پچھنٹی ملہ ہے تو مضارب کے لئے تن ایسے آ دئی کوخریدہ جائز نہیں ہے جواس پر آزاد ہو جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے مضارب کا حصہ اس پر آزاد ہو جائے گا جبکہ رب المال کا حصہ یا تو فاسمہ ہو جائے گایا پھروہ بھی آزاد ہو جائے گا اور بیای اختلاف کے مطابق ہے جومشہورہ بہل تصرف منع ہوگااور مقصود حاصل نہ ہوگا۔

اور جب مضارب نے مضاربت کے مال سے ایٹ دو نااموں کو تربیدائے وومضاربت کے مال کا ضامن ہوگا کیونکہ و ناام

خریدے دالا ہے ہیں وہ مضاربت کے مال کا مضامن بن جائے گا۔

اور جب مال مضار بت بی فائدہ نہ بوتو مضارب کے لئے جواس پر آزاد کیا گیا ہے اس کوفر یدنا جائز ہے کیونکہ اس تعرف سے کوئی چیزرہ کئے والی بیس ہے کوئی چیزرہ کئے والی بیس ہے کوئی چیزرہ کئے والی بیس ہے کوئی چیزرہ کے داری ہے ہے۔
اور پھر جب فرید نے کے بعدان غلاموں کی بڑھ جائے تو ان میں سے مضارب کا حصر آزاد ہو جائے جم کیونکہ وہ اپنے ذور جم محرم کے حصے کا مالک بن کیا ہے جبکہ مضارب دب المال کے لئے ضامن نہ ہوگا کیونکہ قیمت بڑھنے میں مضارب کا کوئی کی فرار اللہ بن کیا ہے جبکہ مضارب کا کوئی کی فرار اللہ بن کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونک مید چیز عقد سے تھی ہت ٹابت ہوئی ہے تو یدای طرح ہوجائے گا جس طرح و اسے کا جس طرح و جائے گا جس طرح و اسے کا جس طرح و اسے کا جس طرح و جائے گا جس طرح و اسے کا جس طرح و اسے کا جس طرح و جائے گا جس طرح و اسے کی کا وارث بنا ہے۔

## مضارب کے لئے نصف کی شرط پرایک ہزار دراہم ہونے کابیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ الْفَ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةٌ فِيمَتُهَا الْفَ فَوَطِئَهَا فَجَاءَ ثِيمِ اللَّهِ يُسَاوِى الْفَا فَادَّعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْفَلامِ الْفَا وَخَمْسِيانَةٍ وَالْمُدَّعِي مُويسِ، فَإِنْ شَاءَ اَغْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ رَبُّ الْسَمَالِ اسْتَسْعَى الْفَلامَ فِي الْفِي وَمِانَتِيْنِ وَخَمْسِينَ، وَإِنْ شَاءً اَغْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ اللَّمُ الْسَمَالِ اسْتَسْعَى الْفَلامَ فِي الْفِي وَمِانَتِيْنِ وَخَمْسِينَ، وَإِنْ شَاءً اَغْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ اللَّهُ عَلَى الشَّالِ السَّمَالِ السَّمَالِ السَّمَةِ فِي الطَّاهِ وَمُلَا عَلَى فِرَاشِ الرِّكَاحِ، لَكِنَهُ لَمْ يَنْفُذُ لِفَقْدِ شَرُطِهِ وَهُو السَّالِي المُعَلَى لِمَالِ المُسَلِّلُ لِعَدَم ظُهُودِ الرِّبْحِ لِلاَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما : اعْنِى الْأُمَّ وَالْوَلَدَ مُسْتَحَقِّ بِرَاسُ الْمَالِ، الْمَالِ الْمُصَارَبَةِ إِذَا صَارَ اغْيَانًا كُلُّ عَنْ مِنْهَا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَظُهُرُ الرِّبْحُ كَذَا هذَا، المَالِ المُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ اغْيَانًا كُلُّ عَنْ مِنْهَا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَظُهُرُ الرِّبْحُ كَذَا هذَا، فَيَا الْهَا اللَّهُ الْمُعَلَّلُ الْمُصَارَبَةِ إِذَا صَارَ اغْيَانًا كُلُّ عَنْ مِنْهَا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَطُهُرُ الرِّبْحُ كَذَا هذَا، فَالْ ذَاذَتُ قِيمَةُ الْعُلَامِ الْأَنْ طَهُرَ الرِّبْحُ فَنَفَذَتُ الدَّعُوهُ السَّابِقَةُ ، بِحِكَلافِ مَا إِذَا اعْتَقَ الْوَلَلَ لَوْ الْمُ الْوَالَ الْمُعْتَلُ الْوَالِ الْمُعْمَالُ الْعَلَى الْقَاعِمُ الْوَالِقُومُ السَّالِقَةُ ، بِحِلَافِ مَا إِذَا اعْتَقَ الْوَلَالَ الْعَلَامِ الْوَالَ الْمُعْرَالِ الْعَلَامِ الْمُ الْعَلَى الْمَالِ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُامِ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُالِ الْمُعْمَالُ اللْمُ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْل

لِآنَ ذَلِكَ إِنْشَاءُ الْعِنْقِ، فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْمِلُكِ لَا يَنْفُذُ بَعُدَ ذَلِكَ مِحُدُوثِ الْمِلْكِ، امَّا هذَا فَيَاخِبَارٌ فَحَبَارٌ فَحَبَازٌ اَنْ يَنْفُذَ عِنْدَ حُدُوثِ الْمِلْكِ كَمَا إِذَا آفَرَّ مِحُرِّيَةِ عَبُدِ عَيُرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، وَإِذَا صَحَتْ الدَّعْوَةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِي بَعْضِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِ الْمَالِ شَيْنًا صَحَتْ الدَّعْوَةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِي بَعْضِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِ الْمَالِ شَيْنًا مِن فَيضَالًا اللهِ وَلَا عَضَالًا إِلَيْهِ وَلَا صَنْعَ لَهُ مِن فِيسَمَةِ الْوَلَدِ لِآنَ عِتُقَهُ ثَبَتَ بِالنَّسَبِ وَالْمِلْكِ وَالْمِلْكُ آخِرُهُمَا فَيُصَالُ إِلَيْهِ وَلَا صُنْعَ لَهُ مِن فِيسَمَةِ الْوَلَدِ لِآنَ عِتُقَهُ فَبَتَ بِالنَّسَبِ وَالْمِلْكِ وَالْمِلْكُ آخِرُهُمَا فَيُصَالُ إِلَيْهِ وَلَا صُنْعَ لَهُ مِن التَّعَدِى وَلَمْ يُوجَدُ

کے اور جب مضارب کے پائ نصف نفع کی شرط پرایک بڑار دواہم ہوں اور اس نے ان ایک بڑار دراہم کے بدلے میں ایک بڑار دراہم کے بدلے میں ایک ایک ہزار دراہم ہے اور اس نے اس بائدی سے جماع کرلیاس کے بعداس بائدی نے میں ایک ایک بائدی سے بعداس بائدی نے میں ایک ایک بخرار دراہم ہیں ایک بعداس بائدی کے قیمت بر ھر ڈیڑھ بڑار دراہم ایک دیا ہے اس کا دعوی کردیا ہے اس کا دعوی تھے دیا ہوں کا دیا ہو بھی ہوں ہم میں محنت کرائے اور اگر دوجا ہے تو اس میں ہو بھی ہوں دراہم میں محنت کرائے اور اگر دوجا ہے تو اس

کو زادگردے۔ اس کی دلیل ہے کہ جماع کوفراش نکاح پرمحول کرتے ہوئے ظاہری طور پراس دعویٰ کو درست قرار دیا جائے گا۔

مر آزادی کے جن میں ہے دعویٰ ظاہر نہ ہوگا کیونکہ آزادی کی شرط یعنی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اس لئے نفی ظاہر نہ ہوا ہے کیونکہ

مر آزادی کے جن میں ہے دعویٰ ظاہر نہ ہوگا کیونکہ آزادی کی شرط یعنی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اس لئے نفی ظاہر نہ ہوا ہو ہوئین را س

مر آزادی ہو جائے را سرالمال سے حقد اربتا ہے جس طرح مضار بت کے مال جس وقت عین بن جائے اور ہر میسن را س

مر آزادی نفی ظاہر نہ ہوگا ای طرح یہاں بھی نفی ظاہر نہ ہوگا اور جب اس وقت غلام کی قیمت بڑھ جائے تو نفی ظاہر ہوگا اور میسال کے برابر تو نفی ظاہر نہ ہو جائے گا بہ فلا نے اس صورت کے کہ جب مضار ب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیمت بڑھ تی ہو گئی ہے اس لئے کہ بہی آزادی کا انشاء ہوا ہے۔

مر شدہ دوئی نافذ ہو جائے گا بہ فلا نے اس صورت کے کہ جب مضار ب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیمت بڑھ تی ہو گئی ہو اس لئے کہ بہی آزادی کا انشاء ہوا ہے۔

اس سے دہاں ورد ملکت نہ ہونے کے سب سے ایک بارانشاء باطل ہو گیا ہے تواس کے بعد حدوث ملکت ہے آزادی نافذ نہ ہوگی۔

اور جب ملکت نہ ہونے کے سب سے ایک بارانشاء باطل ہو گیا ہے تواس کے بعد حدوث ملکت سے نظام کی آزادی کا جب کھن دعویٰ تو وہ خبر ہے لبندا حدوث ملکت کے وقت اس کا نفاذ ہوجائے گا جس طرح کس نے دوسرے کے نظام کی آزادی کا افرار کیا ہے اس کے بعد اس کو خرید لیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وعویٰ درست ہو گیا ہے تونسب ٹا بت ہوجائے گا کیونکہ جیئے کے بعض حصہ میں مضارب کی ملکت ٹا بت ہے۔ اور یہ مضارب رب المال کے لئے لڑکے کی قیت میں سے کس چیز کا ضامن شہو گا کیونکہ جبار ملکت وونوں سے ٹا بت ہوئی ہے جبار ملکت آخر میں بھی موجود ہے کیونکہ تھم اس کی جانب منسوب کیونکہ اس کی جانب منسوب کیونکہ اس کی جانب منسوب کیا جماراس میں مضارب کا کوئی گل دفل تک نہیں ہے اور یہ مضان آزادی ہے کیونکہ تعذی لازم ہے۔ حالانکہ تعدی تو موجود

رب المال كے لئے غلام ے كمائى كروانے كابيان

(وَلَ أَنْ يَسْتَسْعِى الْعَلَامَ) لِآنَ أَحْتِسَتْ مَالِيَّهُ عِنْدَهُ، وَلَهُ أَنْ يَغْتِقَ لَآنَ الْمُسْتَسْعَى كَالْهُ كَاتَبِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَيَسْتَسْعِيهِ فِى آلْفِ وَمِانَتَيْنِ وَحَمْسِينَ، لِآنَ الْآلُف مُسْتَحَقَّ بِرَاْسِ الْمَالِ وَالْمَحَمْسِينَ، لِآنَ الْآلُف مُسْتَحَقَّ بِرَاْسِ الْمَالِ وَالْمَحَمْسِينَ، إِنَّ الْإِلْف مُسْتَحَقَّ بِرَاْسِ الْمَالِ وَالْمَحَمْسِينَ، إِنَّ الْإِلْف مُسْتَحَقَّ بِرَاسِ الْمَالِ وَالْمَحَمْسِينَ، إِنَّ الْإِلْف مُسْتَحَقَّ بِرَاسِ الْمَالِ وَالْمَحَمْسِينَةِ رِبْحُ وَالرِّبْحَ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا يَسْعَى لَهُ فِي هَذَا الْمِقْدَالِ .

براس المان والمحمسية في ربط أنه أن يُضَيِّنَ المُدَّعِى يَصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّرِلاَنَ الْكَافُ الْمَانُوذَ لَمَّ إِذَا قَبَصَى رَبُّ الْسَمَالِ الْآلْف لَهُ أَنْ يُضَيِّنَ الْمُدَّعِى يَصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّرِلاَنَ الْكَافِي الْمَانُونُ لَكَوْنِهِ مُقَدَّمًا فِي الاسْتِيفَاءِ ظَهْرَ آنَّ الْجَارِيَة كُلُهَا رِبُحْ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتُ دَعُوةٌ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِ الْفِرَاشِ النَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّف نَفَاذُهَا لِفَقُدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَوْقُ وَصَارَتُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَلُ نَصِيبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَوْقُ وَصَارَتُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَلُ نَصِيبَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَوْقُ وَصَارَتُ الْجَارِيةُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَلُ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ لِآنَ هنذَا طَمَانُ تَمَلُّكِ وَضَمَانُ التَّمَلُكِ لَا يَسْتَدُعِي صُنَعًا كَمَا إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيةً وَلِي النَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيةً إِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ے اوررب انمال کے لئے غلام سے کمائی کروانے کاحق موجود ہے کیونکہ اس کی مالیت اس نایم کے باس مقید ے اور

رب المال كوية محى حق حاصل بوكا \_وواس غلام كوآزادكرد \_ حس طرح مكاتب مين بوتا ب\_

حضرت امام اعظم جائز کے فزویک تھم یہی ہے اور جب وہ کمائی کروائے گاتو وہ ساڑھے بار دسوا دراہم میں کمائی کروائے گاتو وہ ساڑھے بار دسوا دراہم میں کمائی کروائے گا۔ کیونکہ ایک ہزار تو راس المال سے بطور حتی بنا ہے اور پانچ سو دراہم نفع ہیں اور نفع مضارب اور رب المال میں مشرک ہے۔ کیونکہ ۲۵ دراہم کی مقدار میں وہ غلام رب المال کے لئے کمائی کرےگااس کے جب رب المال ایک ہزار پر تبعذ کر ایج تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مضارب کو ام کی نصف قیمت کا ضامی بناوے کیونکہ وصول کیے گئے جب ہزار دراہم راس المال سے حق جن ہوگا کہ وہ مول کرنا مقدم ہوا ہے تو یہ بات واضح ہو چی ہے کہ پوری با ندی نفع تھی کیونکہ وہ بھی ان کے درمیان مشرکہ مولی ہے۔

البنة اس سے پہنے مضارب کی جانب ہے وعویٰ درست ٹابت ہو چکا ہے کیونکہ مکن ہے نکاح کے سب مذکور دبا ندی میں اس کا فراش ٹابت ہو چکا ہو البنة ملک کے نہ ہونے کے سبب اس دعویٰ کا نفاذ موتوف تفا۔ اور جب ملکیت ظاہر ہمو پکی ہے تو وہی سربقہ دعوی نافذ ہموجائے گا۔ کیونکہ ملکیت کا ہمونا پیفل کا نقاضہ کرنے والانہیں ہے جس طرح کمی شخص نے نکاح کرکے باندی کوام ولد بنالیا اس کے بعد پیدا ہمونے والے اورا کیک دوسر افخص وراثت میں اس باندی کے مالک بن مجھے تو یہ مستولد اپنے شریک کے جھے کا ضام س ہوگا اس مطرح کہا تھے مضارب دب المال کے جھے کا ضامن ہوگا ہے خلاف صنان ولد کے جس طرح کہاس کا بیان گزرگیا ہے۔

# بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

## ﴿ یہ باب مضارب کا مضارب بنانے کے بنیان میں ہے ﴾ باب مضارب بینارب کی فقہی مطابقت کا بیان

على مدابن محمود بابرتی حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مضارب کی مضاربت بدمرکب ہے جبکہ اس سے قبل مضاربت سے متعلق احکام مفردہ کو بیان کیا ہے۔مفرد دمرکب ہیں نقدم و تاخر کا قانون وضعی عموم کے تمام اہل علم کے نظر کے موافق موجود ہے جس برکسی کو کی اختلاف نہیں ہے۔(عن بیشرح البدایہ بتقرف، ج ۱۲جس ۱۵۸، بیروت)

#### مضارب كامال مضاربت دوسر كودييخ كابيان

قَالَ (وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ اللَّى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ وَلَا يَشَصَرَّتُ الْمُضَارِبُ النَّانِي حَنَى يَرْبَحَ، فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْآوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ) وَهِذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ آبِئ حَنِيْفَةً.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا عَمِلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَوْبَحْ، وَهَٰذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.
وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَسْفُ مَنُ بِالدَّفْعِ عَمِلَ آوْ لَمْ يَعْمَلْ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ آبِى يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ لِلاَنَّ الْمَمْلُوكَ لَهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْإِيدَاعِ، وَهِذَا الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْمُصَارَبَةِ وَلَهُمَا أَنَّ اللَّهُ فِلَا أَمْ مَا يَعْمَلُ لِكَ الدَّفْعَ إِيدًا عٌ وَقِيْقَةً، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُونُهُ لِلمُصَارَبَةِ بِالْقَمَلِ فَكَانَ الْحَالُ مُرَاعَى قَبُلَهُ.
الدَّفْعَ إِيدًا عٌ حَقِيْقَةً أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْعَمَلِ إِيدًا عٌ وَبَعْدَةُ إِبْضَاعٌ، وَالْفِعْلانِ يَمْلِكُهُمَا الْمُصَارِبُ فَلا وَلَابِي حَنِيْفَةَ أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْعَمَلِ إِيدًا عٌ وَبَعْدَةُ إِبْضَاعٌ، وَالْفِعْلانِ يَمْلِكُهُمَا الْمُصَارِبُ فَلا وَلَا بَعْمُ لِيدًا عَوْمَ اللَّهُ فِي الْمَالِ فَيَصْمَنُ كُمَا لَوْ خَلَطَهُ بِعَيْرِهِ، يَصْمَدُنُ يِهِمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا أَنَهُ إِذَا رَبِحَ فَقَدُ آثَبَتَ لَهُ شَرِكَةً فِى الْمَالِ فَيَضْمَنُ كُمَا لَوْ خَلَطَهُ بِعَيْرِهِ، وَلَهُ آخُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَثَبُّتُ الشَّرِكَةً فِى الْمَالِ فَيَصْمَنُهُ الْآوَلُ مُ وَإِنْ عَمِلَ الطَّانِي لِلَا أَنَهُ إِلَا أَنَهُ إِنْ عَمِلَ الطَّانِي وَمُؤْلِهِ وَلَهُ آخُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَثَبُّتُ الشَّرِكَةً بِهِ إِللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ آخُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَغَبُّتُ الشَّرِكَةُ بِهِ إِلَا لَاللَّهُ عَلَا مَا الشَوْرِ كَةً بِهِ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ آخُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَغْبُتُ الشَّرِ كَةً بِهِ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللْهُ فَلَا تَغْبُلُ الشَّوْلِ عَلَى اللَّهُ إِلَا اللْهُ وَلَهُ احْرُ مِثْلِهِ فَلَا تَغْبُلُ الشَّوْلِ عَلَى اللْمُ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ

ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ يَضُمَّنُ الْآوَّلُ وَلَمْ يَذْكُرُ الثَّانِيَ.

وَقِيْلَ يَنْبَعِى أَنْ لَا يَنْسَمَنَ التَّانِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغِنْدَهُمَا يَضْمَنُ بِنَاء عَلى

اخْتِلَافِهِمْ فِي مُودِع الْمُودَعِ.

وَقِيْلَ رَبُّ الْمَالِ بِالْمِحِيَّادِ إِنْ شَاءَ صَحَى الْآوَلَ وَإِنْ شَاءَ صَحَى النَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْسَمَشُهُورُ، وَهِلَمَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ لَهُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مُودِعِ الْمُودَعِ انَ الْسُودَعَ النَّانِي يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ الْآوَلِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا، آمَّا الْمُضَادِبُ النَّانِي يَعْمَلُ فِيْدِ لِنَفْع نَفْسِهِ فَجَازً آنْ يَكُونَ ضَامِنًا.

ثُمَّ إِنْ صَسِمَنَ الْأَوَّلُ صَحَّتُ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْآوَّلِ وَبَيْنَ الثَّانِي وَكَانَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطًا لِآنَهُ طَهَرَ آنَهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ خَالَفَ بِالذَّفْعِ اللَّى غَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطًا لِآنَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اللَّذِي وَجَعَ عَلَى الْآوَلِ بِالْعَقْدِ لِآلَهُ عَامِلٌ رَضِي بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ، وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَّلِ بِالْعَقْدِ لِآلَهُ عَامِلٌ لَهُ كَمَا فِي اللَّهُ وَعَ وَلَا نَهُ مَعُرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ .

وَتَسَسِحُ الْمُصَّارَبَةُ وَالرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِآنَ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَانَهُ صَمِئهُ الْبَسْفَا الْمُصَّارَبَةُ وَالرِّبُحُ لِلنَّانِي وَلَا يَظِيبُ لِلْاَعْلَى لِآنَ الْاَسْفَلَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا خُبُتَ فِي الْبَسْدَاء ، وَيَعِيبُ الرِّبُحُ لِلنَّانِي وَلَا يَظِيبُ لِلْاَعْلَى لِآنَ الْاَسْفَلَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا خُبُتُ فِي الْعَمَلِ، وَالْاَعْلَى يَسْتَحِقُهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِآدَاءِ الضَّمَانِ وَلَا يُعَرَّى عَنْ نَوْع خُبُثٍ.

کے اور جب مضارب نے مضاربت کا مال کی دوسر مے فیص کو مضاربت کرنے کے لئے دیا ہے جبکہ دب امال نے اس کا جازت بھی نددی تھی تو صرف دینے اور مضارب ٹانی کے تصرف سے مضارب اول دب المال کے لئے کسی چیز میں شامن نہ ہوگا یہاں تک کہ جب مضارب ٹانی نفع ل گیا ہے جب اس کونع عاصل ہوا ہے مضارب اول دب المال کے لئے ضامن بن جے گا۔
گا۔

حضرت امام حسن بن زیادعلیدالرحمد نے امام اعظم دلائنڈے بھی دوایت کیا ہے۔ جبکدصاحبین نے کہا کہ مضارب ٹائی کے کام کرنے کے سبب مضارب اول ضام ن جوجائے گاخواہ دومر نے کوئی حاصل جوجائے یا نہ ہو بھی خلا ہرالرویات ہے۔ حضرت امام زفر علیدالرحمد نے کہا ہے کہ دیے ہے مضارب اول ضائمن بن جائے گا اگر چدومرااس میں کوئی ممل کرے یا نہ کرے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمد ہے بھی میں روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مضارب کو صرف امانت کے طور پر دیے کا اختیار ہے اور جب یہ مضاربت کے طور پر دے دیتا ہے تو وہ ضائمن ہوگا ،

، ما حبین کی دلیل میہ ہے کہ دینا ہیا اصل میں دوٹرے کے قبضہ میں امانت رکھنا ہے۔ جبکہ کام شروع کرنے کے سب میہ مضار بت کود درکرنے کے لئے ہوگا ہیں اس سے پہلے وائی حالت تفاظت کا حال ہوگا۔

حضرت الم ماعظم بنائنڈ کی دلیل میہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے دینا پیاع ہے اور کمل کے بعد یہ ابضاع ہے۔ جبکہ مضررب اول بیا بداع اور البضاع دونوں کا مالک ہے پہن انہی دوتوں کے اسباب کے پیش نظراس پرضان نہ ہوگا بال ابستہ جب اس كوفاكده حاصل ببوتات إقومال مين دوسريت كي شركت ثابت وجائك كي ابتداوه شاسمن و دكايه

جس فراح مید مسئلہ ہے کہ جب مہاا مضار ہت کے مال کودوس سے سامالی سے میا تعدملاء سے قودہ فسامن ہوتا ہے اور میامون م وقت ہوگا جب مضاریت درست وواور جب مضارب فاسد وقد اب مضارب اول ضامن تدو کا پنوادرو میں مضارب بنیا ہے۔ ی کیوں نے شروع کر دیا ہوں کیونکہ اب دوسرااس مثل اجرت لینے والا ہے اور اس وا بڑے منتمی ساتی ہذا مال عمل اس ن شر می کیوں نے شروع کر دیا ہوں کیونکہ اب دوسرااس مثل اجرت لینے والا ہے اور اس وا بڑے منتمی ساتی ہذا مال عمل اس ن ش هابت ندجوكي -

اس سے بعد قد ورمی میں مضارب اول کے ضامن ہوئے کوؤ کرنیا کیا ہے جس میں و سرے والی اندین ہے۔ ایس تجال ہے مجى ہے كدامام اعظم جائن كے زور كى دوسرے كوشامن شەوتا جائے جہلے صافحان كن كنان كنان بوس ب وضافت فينا الإجهام ع المثلاف موذع المودع سحاختناف يرمني ب

وومراتول بيه يكدرب المال كوالختيار باكروه حياج ودوسرت سنان فياوروه مياج وتبل سد منان في منه اتفاق ہے اور مشہور ندہب مجی میں ہے۔ کیونکہ بیصاحبین کے نزویک گا ہراورا مام اعظم جن نز کے نزویک جی تا ہے۔ حضرت امام اعظم ولافذك زويك اس مسئله مين اورموة ع المودع كمسئله مين فرق حسب ذيل ب. كدروسرام ورع المي في بہلے مودع کی منفعت پر مال پر قبضہ کرنے والا ہے لہذاو وضامن نہ ہوگا مگر جب مضارب ٹانی اس میں اسپنے سکنے کام آرہ ہے کاس وو

منامن ہوجائے گا۔ اس کے بعد جب رب المال مضارب اول کو ضامن بناتا ہے تب ہمی اول وٹانی دونوں کے ورمیان مضار بت درست ہوتی اوراس کا نفع ان کے درمیان انہی شرائط کے مطابق مشترک ہوگا۔اس لئے کہ جب بیدواضح ہو چکا ہے کہ جس وقت اس نے رب المال كى مخالفت كرتے ہوئے دوسرےكو مال ديا ہے تو و داس وقت مال مضارب كا مالك بن جائے گا تو بياس طرح ، وجائے كا جس

طرح اس نے اپنامال مضاربت کے لئے وے دیا ہے۔

اور جب رب المال نے مضارب انی کو ضامن بنا و یا ہے تو مضارب ٹانی عقد کے سبب مبلے ہے رجو سے کرے مجے۔ کیونکمہ دومرا مضارب بہلے کے سے کام کرنے والا ہے۔جس طرح مودع میں ہے کیونکہ دوسرا مضارب عقد میں سہلے کی جانب سے دھو کے میں چار گیا ہے۔ ہاں البتہ مضارب درست ہوگی ہے ورا تنبی شرا اُط کے مطابق ان میں آفٹے تقسیم کیا جائے گا کیونکہ بھی نے کا اقرار حقیقت میں پہلے مضارب پر ہے توبیائ طرح ہوجائے گا کو مارٹ المال نے ابتدا کی طور پر ہی اس کوضامن بنایا ہے اور دوسرے مضارب کے لئے نفع لیز حلال ہو گا جبکہ مضارب اول کے لئے نفع مناسب نہ ہو گا کیونکہ مضارب ٹانی اپنی محنت کے سبب نفع کا حقدار بنا ہے جبکہ پہلامضارب ملکیت کے سبب نفع بین حقدار بنآ ہے جواوائے شان کی جانب مفسوب ہے۔ بہذا سے تھوڑی بہتی خباثت ہے خالی نیں ہے۔ ( کیونکہ منہان کا یو جھ پہلے نے خود بی رب المال سے لے کرا تھایا ہوا ہے )

نصف يرمضارب كومال دينة كابيان

قَالَ (فَإِذَا دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَآذِنَ لَهُ بِأَنْ يَدُفَعَهُ اللَّى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ بِالتَّلْثِ وَقَدُ

تَصَرَّفَ النَّانِي وَدِيحَ، فَانُ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى اَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَهُو مَنْ المَفْهِ فَلِرَّ الْمَالِ الْيَصْفُ وَلِلْمُضَادِبِ الْآوَلِ السُّدُسُ) لِآنَ الدَّفْع الْحَالِي وَلَا السُّدُسُ اللَّهُ فَعُ الْحَالِي وَرَبُّ الْمَالِي وَرَبُّ الْمَالِي مَصَدَ النَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ مِيهِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِيكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ يَصْفَى الشَّانِي مُصَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُودِ الْآمَّ مِيهِ مِنْ جَهَةِ الْمَالِيكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ يَصْفَى جَمِيمِ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ مِيتَّقَ لِلْآوَلِ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِيلَاقًا فِي اللَّهُ عَلَى عَيَاطُةِ ثَوْبٍ بِيرْهَمِ وَاسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ بِيصْفِي فَعُلَ النَّانِي وَالعَ لِلْآوَلِ كَمَنْ أَمُنُو جَمَعَ عَلَى يَعْطَى اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لِيَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لَكُ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لِي اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لَى اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لَى اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَادِبِ النَّانِي النَّلُ لِ السَّامِ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ إِلَى السَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اجازت بھی دے دی ہے اور اس نے آگے دوسرے مضارب کومضار بت کامال دیا ہے اور اس کو دوسرے مضارب کو مال دینے ک اجازت بھی دے دیا ہے اور دوسرے مخت کرے اس اجازت بھی دے دیا ہے اور دوسرے مخت کرے اس میں نفع کمالیا ہے۔ تو اب آگر دب الممال نے مشارب اول ہے کہا ہے کہ اللہ پاک ہے جو پچے دو شین اے گا وہ ہمارے درمین نصف بوگا تو رب المال کو نصف ملے گا اور دوسرے مضارب کو تبائی کے گا جبکہ مضارب اول کو چونا حصد ملے گا کے ویکہ دوسرے مضارب کو مضارب کو مضارب پر مال و بینا دوست ہے کے ویکہ مالک کی جائیہ ہے دفع کرنے کا معاملہ موجود ۔ ۔ ۔ المال نے پورے مال مضارب کو مضارب پر مال و بینا دوست ہے کے ویکہ مالک کی جائیہ ہے دفع کرنے کا معاملہ موجود ۔ ۔ ۔ اس کے حص کہ مضارب کو سے نئے نصف نفع کی شرط لگائی ہے ہیں مضارب اول کے لئے نصف نفع باتی رہ جائے گا تو اس کے نیا ہمار ہیں ہوگا دوسر کے اللہ بادل کے لئے تبائی حصر مشرر کیا گیا تھا۔ پٹر ، ترین ، میں ، ترین ، میں کے دوسر کے گا تبائی صدم مشرر کیا گیا تھا۔ پٹر ، ترین ، میں کے ویکہ دوسر کے مضاربین یعنی دونوں مضاربوں کے لئے صال سے کیونکہ دوسر کے مضاربین کی دونوں مضاربوں کے لئے صال سے کیونکہ دوسر کے مضارب کے بیار مضاربین کی کی اسلائی کے لئے کسی کو دور دوران مضاربین کے دوسر کی کام بہتے کے لئے دائع ہوا ہے گا اور مینوع مضاربین یعنی دونوں مضاربین کی گیڑ اسلائی کے لئے کسی کو دور دوران کے دوسر کی کام بہتے کے لئے دائم بہتے کے لئے دائع ہوا ہے جس طرح دیا ہوں کے بد سے بیسی کوئی کیٹر اسلائی کے لئے کسی کو دور دوران کے دوسر کے دوران کے دوسر کی کو دوران کے دوسر کی کو دوران کی دوسر کی کو دوسر کی کام بہتے کے لئے دائع ہوائے کی کو دوری پر دے دیا ہوائی کے دوسر کی کو دوسر کی کو دوران کی دوسر کی کو دوسر کی دوسر کی کو دوسر کو دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کو دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کے دوسر کی کو دوسر کے دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کو دوسر کو دوسر کے دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کو

ادر جب رب المال نے مضارب سے بیکہا ہے کہ اللہ پاک ہے جو پھیدوزی تم کو ملے گی وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہو گئی تو مضارب ٹانی کو کو تہائی سلے گا اور بقیہ مضارب اول اور رب المال کے درمیان نصف نصف ہوجائے گا کیونکہ رب المال نے مضارب اول کو اختیار پر دکر دیا ہے اور اس کو ملٹے والا نفع اپنے لئے نصف کر لیا ہے اور اب اس کو دو تہ فی مد ہے اس لئے وہ ن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بہ خلاف پہلی صورت کے کیونکہ اس میں رب المال آنے پورے نفع میں سے اپنے لئے آو ھے کی شرط کانی ہے ابدارید دونوں مسائل جدا جدا ہوجا تمیں گ

#### رب المال كانصف منافع كومقيد كرف كابيان

روَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ فَمَا رَبِحْت مِنْ شَيْء فَبَيْنِى وَبَيْنَك لِصْفَانِ وَقَدْ دَفَعَ إِلَى غَيْرِهِ بالنَّصْفَ قَلِلنَّانِي النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْآوَلِ وَرَبِّ الْمَالِ) لِأَنَّ الْآوَلَ شَرَطَ لِلنَّانِي يَصْف الرّبِح وَذَلِكَ مُفَوَّضَ الَيْهِ مِنْ جِهَةٍ رَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقَّهُ.

وَقَىٰ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ لِصُفَ مَا رَبِحَ الْآوَلُ وَلَمْ يَرْبَحْ اللهِ النَّصْفُ فَيَكُولُ سَنَهُما أُولُوْ تَمَانَ قَالَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ فَضُلِ فَبَيْبِي وَبَنْكَ سَمَانَ قَالَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ فَضْلِ فَبَيْبِي وَبَنْكَ سِطُفَانِ وَقَالُ لَهُمَا كَانَ مِنْ فَضْلِ فَبَيْبِي وَبَنْكَ يَطَفُوانِ وَقَالُ لَهُمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَبَيْبِي وَبَنْكَ يَطَفُوانِ وَقَالُهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَعْلَ لِللّهُ عِلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور جب رب المال نے مہلے مضارب سے کہاہے کہ القد تعالی جو بھور ذتی وے گااس کا آ وہا میر سے لئے ہوگا۔ یا پھر رب المال نے رید کہ دیا ہے کہ جو دیا ہوا ہے وہ میر سنداور تمہارے درمیان فصف نصف ہوگا اور مضارب اول نے نسف نعق پر مال دوسرے مضارب کودیا ہوا ہے المال کو نصف مال سلے گا۔ اور مضارب ٹانی کو بھی نصف مال سلے گا جبکہ مضارب اول کو بھی ند کو میں مضارب اول کو بھی نسف میں سے کہ مشارب اول کو بھی نسف کی سلے گا کو کو کہ دوسر سے کے سائن تھی کی سلے گا کیونکہ درب المال نے اپنے کے مطاق طور نصف نفتی مقرر کیا ہے ہی مضارب اول کی جانب سے دوسر سے کے النے نفتی کی شرط اس کے لورے دھے کی جانب داجھ ہوگی۔

پس شرط کے سب دوسرے کونصف ال جائے گا جبکہ مضارب اول بغیر پجونٹی لیے ہی درمیان سے خارتی ہوجائے کی جس آئید مخص ایک درہم کے بدلے میں کوئی کپڑ اسلوائے کے لئے مزدوری پر مامور کیا گیا اور آ کے اس نے بھی آئید درہم کے برامی دوسرے آدمی کوسلوائے کی مزدوری پررکھا ہواہے۔ 111 2 10/2 20 1 2 10/2 aclus & 20/2 20/2 aclus & 20/2 acl

#### دوسرےمضارب کے لئے دو تبائی کی شرط لگانے کا بیان

(وَإِنُ شَرَطَ لِللْمُضَارِبِ النَّانِي ثُلُقَى الرِّبِحِ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّابِي النَّابِي النَّابِي وَيَسْمَنُ الْمُضَارِبُ الْاَوَّلُ لِلنَّانِي سُلُمَ الرِّبْحِ فِي مَالِهِ) لِاَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّابِي شَيْنًا هُوَ مُسْتَحَقِّ لِكَنْ لِيَسْمَنُ الْمُصَارِبُ الْاَوَّلُ لِلنَّانِي سُلْمَ الرِّبْحِ فِي مَالِهِ) لِاَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّابِي شَيْنًا هُوَ مُسْتَحَقِّ لِكُنْ لِي لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمُ يَنُفُذُ فِي حَقِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِيْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيَةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُنْ لِي لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمُ يَنُفُدُ فِي حَقِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِيْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيَةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُنْ لِي لِمُ المُسَلَّمَ مَا لِي مَا فَي عَفْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ صَمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ فَيَلْوَمُهُ الْوَفَاء لِيهِ، وَلاَنَّهُ عَرِّهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيرُ مَنْ السُّوْجِرَ لِحِيَاطَةِ فَوْ بِي اللهُ السَّاكِمَةِ وَهُو نَظِيرُ مَنْ السُّوْجِرَ لِحِيَاطَةٍ فَوْبٍ فِي اللهِيرُ مِن السَّعَالَةِ وَهُو سَبَبُ الرَّجُوعِ فَلِهِذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيرُ مَنْ السُّوْجِرَ لِحِيَاطَةٍ فَوْبٍ لِيرُهُم وَيَصُفِي .

کے اور جب پہلے مضارب نے دوسرے مضارب کے لئے دو تبائی کے نفح کی شرط نگا دی ہے قواب رہ انہا کی وغیف ملے گا اور دوسرے مضارب کو بھی نصف ملے گا اور دوسرے کے لئے اپنے مال جس سے چینے جھے کا ضامن ہوگا کیو کے وہ اس مضارب کو بھی نصف ملے گا اور دوسرے کے لئے اپنی شرط نگا نے دللا ہے جس کا رب المال حقد ارب پس دب الممال کے حق جس میشرط نا فذ ند ہوگی کیو تکہ اس میس اس کے حق جس میشرط نا فذ ند ہوگی کیو تکہ اس میس اس کے حق کو باطل کر نالا زم آئے گا۔ گریہ ہدف ات خود بیشرط درست ہے کیونکہ اس کی مقد ارا کی یہ بسی عقد جس معوم و ہتھین ہے جس کا مالک مضارب ہے۔ اور وہ مضارب اول دوسرے کے لئے اس شرط کو پورا کرنے کے عبد کر گیا ہے جس اس کو کھال کر ناس ب

اور جب پہلے عقد کے بارے میں دومرے کود توکہ دیا ہے اور د توکہ دینا پہ سب رجوع ہے ہیں وومرے بہلے ہے نف کے لئے سنت کا رجوع کرے گا اور اس کی مثال میہ ہے کہ جب کی شخص نے کسی آ دی کو ایک ور اہم کے بدلے میں کیٹر اسلوائے کے لئے کرائے پر حاصل کی اور اس کے بعد اس نے دومرے کو ڈیڑھ در ہم کے بدلے میں وی کیٹر اسکی کوسلنے کے لئے وے ویا ہے۔

#### م د و فصل

## ﴿ فصل مضارب کے ساتھ دوسرے کی شمولیت کے بیان میں ہے ﴾ فصل مضاربت میں شریک ٹانی کی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ مضارب سے متعلق احکام سے فارغ ہونے کے بعد یہ بیان کرر ہے ہیں کہ جب مضارب سی یا تمیسر سے مخص مضارب بنائے یا ان کومضار بت کے کاروبار میں شامل کرے۔ اس فقہی مطابقت ظاہر ہے کیونکہ مضارب کا مضارب میں شامل کرے۔ اس فقہی مطابقت ظاہر ہے کیونکہ مضارب کا مضارب میں شامل کو ہے۔ اور فرع مؤخر ہوا کرتی ہے۔

شرط تفع غلام كسبب غلام يركام بونے كابيان

روَإِذَا شَرَطَ المُضَارِبُ لِرَبِ الْمَالِ تُلُتَ الرِّبُحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبُحِ عَلَى آنُ يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِلنَهُ الرِّبُحِ فَهُوَ جَائِنٌ لِلْاَبْدِ يَدًّا مُعْتَبَرَةً خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ وَالنَّيْدَ وَالْ الْعَمْلِ الْذَنْ لَهُ وَلِيلنَا لَا يَكُونُ لِلْمَدُلِي وَلاَيَةُ آخَذِهَا آوْدَعَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ مَدُخُورًا عَلَيْهِ وَلِيلنَا يَجُوزُ بَيْعِ الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنُ مَا التَّسُلِيمِ وَالتَّخُلِيَةُ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخِلَافِ الشَّوَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَالْمُصَارِب، بِخَلَافِ الشَّوْلُ وَالْمُصَارِب بِالشَّرُ عَلَى مَنْ التَّسُلِيمِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا صَحَتْ الْمُصَارَبَةُ يَكُونُ النَّلُ لِلْمُولُ لَى النَّالُ لِلْمُولُ لَى الْمَالِ وَالْمُولُ لِي إِذَا لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ وَيُنْ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَيُنْ فَهُو لَا اللَّهُ اللَهُ اللْهُ مَا مَرَّ الْمُعَلِى عَلَى الْمَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِى إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَيُنْ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَيُنْ فَيْنُ فَيْ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمَعْلَالِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولُ الْمُؤْلِى الْمُ

هٰ ذَا إِذَا كَانَ الْعَافِدُ هُوَ الْمَوْلَى، وَلَوْ عَقَدَ الْعَبْدُ الْمَادُونُ عَقَدَ الْمُضَارَبَةِ مَعَ آجُنبِي وَشَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْمُولَى لَا يَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنَ لِآنَ هٰذَا اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِلْ الْعُمَلَ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِلْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ صَحَّ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ لِآنَ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْآجْنَبِي عِنْدَهُ عَلَى مَا عُرِفَ. وَاللّهُ آعُلَهُ .

ے فرہ یاور جب مضارب نے رب المال کے لئے تیسرے تھے کی تشرط کو بیان کرویا ہے اور رب امال کے نلام کے

هدایه بربران فرین ا

کے بھی تیسر سے دھے کی شرط لگائی ہوہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ذکورہ غلام اس کے ساتھ کام کرے گا۔اورا پنے سنے تبائی دھے کی شرط لگائی تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ آبارہ وتا ہے۔ خاص طور پراس صورت میں کہ جب وہ عبد ما ذون ہے۔اوراس کے ماتھ کر دو چیز کو وہ کام کرنے کی شرط اس کے آتا کی جانب ہے اجازت ہے کیونکہ آبا کو یہ ولایت نہیں ہے کہ وہ غلام کی ود بعت کر دو چیز کو وہ مل کرنے کی شرط اس کے آتا کی جانب ہے اجازت ہے کیونکہ آبا کی ٹریدو فروخت اپنے ماڈون غلام سے جائز ہاور جب مورت میں کرلے۔خواہ وہ غلام کی مضارب کے ساتھ شرط لگا تا مال اور مضارب کے درمیان میر دکرنے اور الگ کرنے ہے روکن نہ ہوگا ہے خالاف رب المال پرکام کرنے کی شرط کے کیونکہ یہ بیر دکرنے ہودگی ہے جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب مضار بت درست ہو جائے تو تبائی نفع مضارب کا ہوگا اور دو تبائی اس کے غلام کو ملے گااس لئے کہ جب نماام پرقر خ شہوتو اس کی کمائی آتا کے لئے ہوا کرتی ہے اور جب اس پرقرض ہوتو وہ کمائی قرض خوا ہوں کی ہوتی ہے اور یہ تھم اس دقت ہوگا کہ جب عقد کرنے والا آتا ہی ہے۔ اور جب ماذ ون غلام نے کسی کے ساتھ مضار بت کا عقد کرلیا ہے اور آتا کے کام کرنے کی شرط بیان جب عقد کرنے والا آتا ہی ہے۔ اور جب ماذ ون غلام نے کسی کے ساتھ مضار بت کا عقد کرلیا ہے اور آتا کے کام کرنے کی شرط بیان کردگ ہے تو یہ درست شہوگا۔ جبکہ غلام پرقرض نہ ہو کیونکہ بھی مالک پڑھمل کی شرط ہے اور جب غلام پرقرض ہوتو اہام اعظم مرات بیا معلوم کر تھے ہیں۔

## فَصُلُّ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

﴿ بَیْ صَلَّ عَزِلَ مَضَارِبِ وَتَسِیم کے بیان میں ہے ﴾ فصل عزل مضارب وتسمت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین مینی حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ عزل کا تھم ہے جوت مضاربت کا مختان ہے لینی جب مضاربت پائی جائے گی تب یہ کس سبب کے چیش نظراس میں عزل کا تھم لگایا جا سکتا ہے۔اوراس طرح نفع بھی حصول کے بعدی تقسیم کیا جا سکتا ہے البندا ان دونوں اشیاء کے حصول کے تاخر کے سبب ان کومؤخر کردیا گیا ہے۔

#### وفات کے سبب عقدمضار بت کے باطل ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ آوُ الْمُصَارِبُ بَطَلَتْ الْمُصَارَبَةُ) لِآنَهُ تَوْكِلْ عَلَى مَا تَقَدَّمُ، وَمَوْتُ الْوَكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ. وَمَوْتُ الْوَكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ. (وَإِنْ ارْتَدَ رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْإِسْلَامِ) وَالْعِبَاذُ بِاللّهِ (وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ) (بَطَلَتْ الْمُصَارَبَةُ) (وَإِنْ اللّهُ وَقَدْ وَبَيْدِ وَقَبُلُ لُحُوقِهِ يَتَوقَفَ تَصَرُّفُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَرَقِيهِ وَقَبُلُ لُحُوقِهِ يَتَوقَفَ تَصَرُّفُ مُ مُضَارِبِهِ عِنْدَ آبِى حَيْدُ فَهَ رَحِمَهُ اللّهُ لِآنَهُ يَتَصَوَّفُ لَهُ فَصَارَ كَنَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ (وَلَوْ كَانَ مُصَارِبِهِ عِنْدَ آبِى حَيْدُ فَالْمُصَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا) لِللّهُ فَصَارَ كَنَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ (وَلَوْ كَانَ النَّهُ اللهُ عَلَى حَالِهَا) لِلاَنَّ لَهُ عِبَارَةً صَحِيْحَةً، ولَا تُوقَفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَبَقِبَتُ الْمُصَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا) لِلاَنَّ لَهُ عِبَارَةً صَحِيْحَةً، ولَا تُوقَفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَبَقِبَتُ الْمُصَارَبَةُ .

کے اور جب رب المال یا مضارب فوت ہوجائے تو عقد مضار بت باطل ہوجائے گا کیونکہ مضار بت وکالت ہے جس طرح گزرگیا ہے۔ اور مؤکل کی موت و کالت کو باطل کرنے والی ہے اور وکیل کی موت بھی وکالت کو باطل کرنے والی ہے حالانکہ وکالت میراث نبیں بنتی۔ اور اس کا بیان کماب و کالت میں پہلے گزرگیا ہے۔

اور جب رب المال اسلام سے مرتد ہوجائے (نعوذ بالقد) اور دارالحرب میں چاا گیا ہے تب بھی مضار بت باطل ہوجائے گی کے ونکہ دارالحرب میں جانا یہ موت کے تکم میں ہے کیا آپ عور ونگر نہیں کرتے کہ لحق کے بعد اس کا مال اس کے دائوں میں تقسیم کریا جاتا ہے۔ اور مرتد کا دارالحرب میں جانے کے فیصلہ سے پہلے امام اعظم بڑی تذکے نزدیک مضارب کا تضرف موتوف رہ گا کیونکہ مضارب اس کے لئے تضرف کرنے دالا ہے توریا کی طرح ہوجائے گا جس طرح مرتد کا تضرف موتوف رہتا ہے۔ اور جب مضارب

المناس المدارين المراس المراس

مرتد ہوا ہے قرمف ریت اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ کیونکہ مضارب کی بات درست ہے جبکہ رب المال کی ملایت میں ولی آتی ا موکا مقدامف ریت یاقی روجائے گی۔

#### رب المال كامضارب كوستعفى كرنے كابيان

قَالَ (قَالُ عَزَلَ رَثُ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَى اشْتَوى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ حَائِزٌ) لِآلَهُ وَكِيلًا مِنْ جَهَيْدِهِ وَعَزْلُ الْوَكِيلِ قَصْدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ (وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فَيَكُمْ بِعَدْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فَيَكُمُ أَنْ يَبِعَهَا وَلَا يَشَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ ) لِآنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّبْحِ، وَإِنَّمَا يَطْهَرُ بِالْقِسْمَةِ وَهِمَ نُنتَى عَلَى رَاسِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يُنقَضُ بِالْبَيْعِ.

کے فرید اور جب رب المال نے مضارب کوستعنی کردیا ہے اور مضارب کو اپنے مستعنی ہونے کا پیتہ نہ چل سکا حتی کہ اس نے خرید وفر وخت کرلی تو اس کا تعمرف جائز ہے کیونکہ مضارب رب المال کی جانب ہے اس کو وکیل ہے اور وکیل کو بطور قصر مستعنی کرنا اس کے هم پرموتو ف ہوگا۔ اور جب رب المال کو اپنے مستعنی ہونے کا علم ہوگیا ہے تو اس کو وہ خرید کردہ میان کو یہنے کا حتی ہوگا ہوگیا ہے تو اس کو وہ خرید کردہ میان کو یہنے کا جستعنی کرنا اس کے هم پرموتو ف ہوگا۔ اور جب رب المال کو اپنے مستعنی ہونے کا علم ہوگیا ہے تو اس کو وہ خرید کردہ میان کو یہنے کا جست ہو چکا ہے۔ اور اس کا ظہر تقسیم کرنے ہے ہوگا۔ جست ہو چکا ہے۔ اور اس کا ظہر تقسیم کرنے ہے ہوگا۔ جبت ہو چکا ہے۔ اور اس کا ظہر تقسیم کرنے ہے ہوگا۔ جبت تقسیم کا دارو مداردا کی المال پر ہے۔ اور بیرا کی المال بج ہے حاصل ہونے والا ہے۔

### سامان مضاربت سے دوسری چیز خریدنے کی عدم اباحت کابیان

قَالَ (ثُمَّ لَا يَجُوْزُ أَنُ يَشْتَرِى بِنَمَنِهَا شَبْنَا آخَى لِآنَ الْعَزُلَ إِنَّمَا لَمْ يَعُمَلُ ضَرُوْرَةَ مَعْرِفَةِ رَأْسِ الْسَمَالِ وَقَدُ الْدَفَعَتُ حَبْثُ صَارَ نَقْدًا فَيَعْمَلُ الْعَزُلُ (فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَقَدُ انْدَفَعَتُ حَبْثُ صَارَ نَقْدًا فَيَعْمَلُ الْعَزُلُ (فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَقَدُ نَطَّتُ لَهُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهًا) لِآنَهُ لَيْسَ فِي إعْمَالِ عَزْلِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِ فِي الرِّنُحِ فَلَا ضَرُوْرَةً .

قَالَ: وَهَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنُسِ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ بِاَنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ وَمَالِي وَنَائِيرُ اَوْ عَلَى الْفَلْبِ لَهُ اَنْ يَبِعَهَا بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ اسْتِخْسَانًا لِآنَ الرِّبُعَ لَا يَظُهَرُ الْسَعَالِ وَلَنْ لَمْ يَكُنُ بِاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّه

کے فروی کے مران کو چ کراس کی قیمت ہے دومری چیز خریدنا بیمضارب کے لئے جائز تہ ہوگا۔ یونکہ راس المال منظمار سے کے لئے جائز تہ ہوگا۔ یونکہ راس المال منظم کرنے کی حاجت کے سبب بیضرورت پوری ہو چکی ہے اہذا مزال اب اپنا اثر و یکھائے گا۔

اور جب رب المال نے الی حالت میں مضارب کومعز ول کرویا ہے کہ رأس المال وراہم ہوں یا دیا ہے ، وی اور یہ نقدی ہوتو مضارب سے لئے اس میں تضرف کرنا جائز شدہ وگا کیونکہ رب المال نے عزل کا یہ کام مضارب سے تفع کونتم کرنے کے لئے کیا ہے۔ بیں اس کی ضرورت شدن ہیں۔

ہے۔ ہیں میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ امام قد ورکی علیہ الرحمہ کا بیان کروہ یہ تھم اس وقت ہوگا جب موجودہ مال کی نقدی را س امال کی جنس میں سے ہے۔ اور وہ موجودہ مال کوراکس المال کی جنس کے بدلے جس بھی ڈالے اس لئے کہ اس کے بغیر نفع کا اظہار نہ ہوگا۔ اور سامان کی بہتے وغیرہ جس رب المال کی موت کا تھم بھی بہی ہے۔ اور عروش اور اس کی مشل میں ردی ہونے کے بعد بھی بہی ہے۔ اور عروش اور اس کی مشل میں ردی ہونے کے بعد بھی بہی تھم ہے۔

#### مضارب ورب المال كے ذمه پردیون ہونے كابیان

قَالَ (وَإِذَا الْمَتَوَقَّا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ آجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى افْتِضَاءُ اللَّيُونِ) لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآجِيرِ وَالرِّبُحُ كَالْآجُرِ لَهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبُحٌ لَمْ يَلُونه الافْتِضَاءُ) لِآنَهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْمُتَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رَبَّ الْمَالِ فِي لِآنَهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْمُتَبَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الافْتِضَاءِ) لِآنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرُجعُ إِلَى الْعَاقِدِ، فَلَا بُذَ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكُّلِهِ كَىٰ لَا يَضِيعَ حَقْهُ إِلا فُتِضَاءِ) لِآنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرُجعُ إِلَى الْعَاقِدِ، فَلَا بُذَ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكُّلِهِ كَىٰ لَا يَضِيعَ حَقْهُ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لَهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ، وَالْمُوادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هَذَا لَعُمَالُونُ مِنْ الْمُوادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هَذَا لَوْكَالَة وَعَلَى هَذَا الْوَكَالَة وَعَلَى هَذَا الْوَكَالَة وَعَلَى الْمَوَادُ مِنْهُ الْوَكَالَة وَعَلَى هَذَا الْوَكَالَة وَعَلَى هَالِهُ الْوَكَالَة وَعَلَى هَا لَهُ الْوَكَالَة وَعَلَى هَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونِ بِآجُرِ عَادَةً .

فر مایا اور جب مضارب اور رب المال عقد مضارب و وحم کرنے کے بعد جدا جدا ہو بھے اور مال مضارب ہے بھی قرض ہوں اور مضارب نے اس مال بیں نفع کمایا ہے تو حاکم مضارب کوان قرضوں کی وصولی کے مجبور کرے گا اس لئے بیم و دور کے عظم بیں ہے اس نفع اس کے لئے مزدور کی ہور دور کے جاور جب مضارب کو مضارب عیں کوئی نفع حاصل نہ ہوا ہوتو اس پر قرض کا تق ضد کرتا لازم نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ محض دکیل ہے اوراحسان کو پورا کرنے کے لئے متبرع کو مجبور نہ کیا جائے گابال البتة اس سے بیک جائے گا کہ وہ مول کے دور جس المال کو دکیل بناد ہے کیونکہ عقد کے حقوق عاقد کی جانب او منے ہیں۔ (قاعد و فقہ یہ )

پیں اس کا دکیل بنا نا اور بنزالازم ہوگاتا کدرب المال کاحق شائع ند ہوجا مع صغیر میں امام محمہ علیہ الرحمہ ہے کہ مضارب ہے کہ دولات کی مشارب کے حوالے کروے اور حوالے کرنے ہے بھی وکالت ہی مراوے اور دوسری وکالتوں کا مجھی حکم ای طرح ہے۔ ای طرح دلالت کرنے والے اور تالث دونوں کو قرضوں کی وصولی کے لئے مجبور کیا جائے گا اس لئے کہ عام طور پرید دونوں مزدوری پرکام کرنے والے ہیں۔

#### مال مضاربت سے ہلاکت برانقطاع تفع کابیان

قَالَ (وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنْ الرِّبْحِ دُوْنَ رَأْسِ الْمَالِ) لِآنَ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَصَرُفُ

الْهَلَاكِ إِلَى مَا هُوَ النَّبُعُ ٱوْلَى كَمَا يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْقَفْوِ فِى الزَّكَاةِ (فَإِنْ وَالْمُصَارَبَةُ بِسَالِهَ الرِّبُحِ فَلَا صَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ) لِآنَّهُ آمِينٌ (وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُصَارَبَةُ بِسَالِهَ الْمَالُ الرِّبْحِ فَلَا صَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ) لِآنَةُ آمِينٌ (وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحِ وَالْمُصَارِبَةُ بِسَالِهَ الْمَالُ الرِّبْحِ كَا تَصِحُ قَبْلَ السِيقِفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَةُ هُو الْآصُلُ وَهِذَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعٌ لَهُ، فَإِذَا هَلَانَ الرِّبْحِ لَا تَصِحُ قَبْلَ السِيقِفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَةُ هُو الْآصُلُ وَهِذَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعٌ لَهُ، فَإِذَا هَلَانَ مَا السَّوْفَيَ وَهُ الْآصُلُ وَهِذَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعٌ لَهُ، فَإِذَا هَلَانَ مَا السَّوْفَيَ وَهُ الْمَالِ مَصْدُوبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَصْمَلُ الْمُصَارِبُ مَا السَّوْفَي وَلَى السَّعُوفَى وَالْمَالِ مَصْدُوبٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَصْمَلُ الْمُصَارِبُ مَا السَّعُوفَى وَالْمَالِ مَصْدُوبٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَصْمَلُ الْمُصَارِبُ مَا السَّعُوفَى وَالْمَالِ مَعْ فَلَا عَلَى الْمَالِ ، فَيَعْمَلُ الْمُصَارِبُ ) لِمَا السَّعُوفَى وَالْمَالِ مَعْ مَلْ اللَّهُ الْمُعَالِ لِ الْمَالِ فَى اللَّالِي مَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعَالِ لِ الْمَالِ فِى النَّالِي لَا الْمَعَالِ لِلْ الْمُصَارِبُ الْمُعَالِ الْمَالُ اللهِ الْمَالُ فَى النَّالِي لَى النَّالِي مَا الْمُعَالِ الْمَالُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمَالُ فِي النَّالِي لَا الْمُعَالِ الْمُعَلِى الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمَالُ فِي النَّالِي لَى النَّالِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْلَى اللَّالِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِ

اور جب ان دونوں نے نفخ کونتیم کرنے کے بعد عقد مضار بت کوشم کر دیا ہے اوراس کے بعد دو بارہ مقد کیا ہے اور مال ہلاک بوگیا ہے تو پہلے نفع کو واپس نہ کیا جائے گا کیونکہ بہلی مضار بت کمل ہو چکی تھی جبکہ دوسرے مضار بت یہ ایک نیا عقد ہے پس دوسرے عقد میں مال کی ہلاکت پہلے عقد کے طور پر دیئے گئے مال کوشم کرنے کا سبب نیس بن سکتی جس طرح یہ مسکلہ ہے کہ جب رب المال نے مض رب کو دوسرا مال وے دیا ہے۔

# فَصُلُّ فِيمًا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ

فصل امورمضارب کے بیان میں ہے ﴾ فصل امورمضارب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامداین محود با برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کے مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل میں مضارب اور مضار بت سے متعلق ان کو مسائل کوذکر کیا ہے جن کوانہوں نے شروع میں ذکر نیس کیا۔ اس کا سب یہ ہے کہ مضار بت کے مسائل میں اعاد و یہ مسائل کی اہمیت پردلالت کرنے والا ہے۔ اوران مسائل مے مقصود سے عظیم ہونے پردلیل ہے۔ (منایشرح انہدایہ بتمرف بچ ۱۲ اس ۱۸۰ ایردت)

#### مضارب کے لئے اوھارونفذکی نیے کی اباحت کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ) لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ النَّجَارِ فَيَنْظَمُهُ الْكَارُ اللَّهِ الْآلُونُ الْمَفْدِ اللَّا إِذَا بَاعَ إِلَى اَجَلِ لَا يَبِيعُ النَّجَارُ اللَّهِ لِآنَ لَهُ الْامْرَ الْعَامَّ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِهاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِى النِّحَارَةِ فِي الرِّوايَةِ أَنْ يَشْتَكُو لِللهِ النَّجَارِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِي التِجَارَةِ فِي الرِّوايَةِ النَّامَ النَّجَارِ ، وَلَهُ أَنْ يَاخُذِ المُضَارَبَةِ فِي التِجَارَةِ فِي الرِّوايَةِ النَّهُ مِنْ صَنِيعِ النَّجَارِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِي التِجَارَةِ فِي الرِّوايَةِ اللهُ مَنْ صَنِيعِ النَّجَارِ .

وَلَوْ بَاعَ بِالنَّفُدِ ثُمَّ آخَرَ النَّمَنَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، أَمَّا عِلْدُهُمَا فَلاَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَالْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ لِآنَ لَهُ آنْ يُقَايِلَ ثُمَّ يَبِيعَ نَسِبنَةً، ولَا كَذَلِكَ الْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ لِآنَ لَهُ آنْ يُقَايِلَ ثُمَّ يَبِيعَ نَسِبنَةً، ولَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ . وَآمَا عِنْدَ آبِي يُوسُفَ فَلاَنَّهُ يَمُلِكُ الْإِقَالَةَ ثُمَّ الْبَيْعَ بِالنَّسَاءِ الْوَكِيلُ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَة .

کی فرمایا اور مضارب کے لئے نفقہ دادھار ہر طرح کی بچے دشراء جائز ہے کیونکہ ان میں سے ہرا یک تا جروں کے عرف ورواج میں شامل ہے۔ پس مطلق طور پرعفد کرتا پہ نفقہ دادھار دونوں کو شامل ہوگا ہاں البتہ جب مضارب آئی طویل مدت تک ادھار دے کہ تا جراتی طویل مدت تک ادھار دے کہ تا جراتی طویل مدت تک ادھار دے کہ تا جراتی طویل مدت تک ادھار دے ہوں کیونکہ تا جرکوائی بات کا اختیار ہوتا ہے جو عام ہے اور لوگوں میں معروف ہے۔ اس دیل کے سبب اس کے لئے سواری خرید نے کا حق ہے۔ جبکہ اس کام کے لئے کشتی خرید نے کا حق نہیں ہے بال البت تا جرول کے رواج کے مطابق اس کے لئے کرائے پرکشتی لیے کا اختیار نابت کیا جائے گا اور مضارب کو بھی بیش حاصل ہے کہ مضارب ت

نلام کوتب رت کی اجازت دیدے۔اورمشہورروایت مبی ہے۔ کیونکہ تاجروں کارواج اس میں بھی ہے۔

اور جب مضارب کوئی چیز نفتر نیچی ہے اس کے بعد قیمت لینے کے لئے مہلت دے دی ہے تو یہ بہ الفاق جائز ہے۔ سر فیمن کے نزویک اس کا جواز اس ولیل کے سبب ہے کہ وکیل تا خیر کاما لگ ہے بس مضارب بدرجہ اولی اس کا ، لک بوگا اس سے کہ مضارب مشامن نبیں ہوا کرتا۔

۔ حضرت امام ابو یوسف ملیدالرحمہ کے نز دیک اس کے جواز کی دلیل میہ ہے کہ مضارب اقالہ کا بھی ، مک ہے اس کے بعد وس بیجنے کا بھی مالک ہے بیخلاف وکیل کے کیونکہ دوا قالہ کا مالک نہیں ہے۔

#### مضارب كاقيمت كواغنياء كيحوال ليكرن كابيان

وَلَوْ احْتَالَ بِالنَّمَ نِ عَلَى الْاَيْسِ آوُ الْاعْسِ جَازَ لِآنَ الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ النَّجَارِ، بِجَلافِ الْوَصِي يَحْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبُو فِيْهِ الْاَنْظُرُ، لِآنَ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَوْطِ النَّظِرِ، وَالْاَصْلُ الْوَصِي يَحْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبُو فِيْهِ الْاَنْظُرُ، لِآنَ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَوْطِ النَّظْرِ، وَالْاصْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنْ بَالِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنْ بَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشِّواءِ لِلْحَاجَةِ اللهِ الْمُضَارَبَةِ وَالشِّواءِ لِلْحَاجَةِ اللهِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُو مَا ذَكُونَا، وَمِنْ جُمَلِيهِ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّوَاءِ لِلْحَاجَةِ اللهِ الْمُضَارَبَةِ وَالشِّواءِ لِلْمُحَاجِةِ اللهِ الْمُضَارَبَةِ وَالشِّواءِ لِلْمُحَاجِةِ اللهِ وَالْوَقِيلُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ ا

وَسَوْعٌ لا يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقُد وَيَمْلِكُهُ إِذَا قِبْلُ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِك، وَهُو مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ فَيَسُلُحَقَ عِنْدَ وُجُودِ الدّلَالَةِ، وَذَلِكَ مِثْلُ دَفْعِ الْمَالِ مُصَارَبَةً أَوْ شَرِكَةً إِلَى غَيْرِهِ وَخَلُط مَالِ الْسُمْ صَارَبَةً بِحَسَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ لِآنَ رَبَّ الْمَالِ رَضِى بِشَوِكَتِهِ لَا بِشَرِكَةٍ غَيْرِه، وَهُو آمُنُ السَّمُ صَارَبَةً بِحَهَةٌ فِي التَّيْمِير، قَمِنُ عَارِضٌ لَا يَشَرِقَفُ عَلَيْهِ الشِجَارَةُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطُلَقِ الْعَقْدِ وَلَكِنَة جِهَةٌ فِي التَّيْمِير، قَمِنُ عَلَيْ وَلَى الشَّهُ وَلَى النَّيْمِير، قَمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشِجَارَةُ فَلا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطُلَقِ الْعَقْدِ وَلَكِنَة جَهَةٌ فِي التَّيْمِير، قَمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْدِ وَلَا يَقُولُهِ اعْمَلْ بِرَأَيك اللَّه الْمُعَلِي النَّوْمِي وَالْمَ الْمَالِ وَهُو وَلَا لَذَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُو وَلَا الْمَالِ السِلْعَة وَمَا اللهُ وَلَوْمَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا يَعْفُلُ وَمُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْفُولُهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْفُلُ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ

ر کر اور جب مضارب نے قیمت کوسی نئی یا خریب کے دوالے مرتے وقبول کیا ہے اور یہ بہت ہو ۔ آب اور جب مضارب نے قیمت کوسی نئی یا خریب کے دوالے مرتے وقبول کیا ہے اور بیان ہے کہ جب وہ وہی جیم کے مالی کا دوالے کرتا ہے۔ آوس میں شفقت و تناہ رہوہ سامت ہے جو انداز میں شفقت و تناہ رہوں سامتی کے دوالے میں کا تصرف کے مماتی مقید ہے اور قائد و فتی یہ ہے کے مقد رب کے اقدالی تین جیں۔

را) مہانتم بیہ کی جس میں مطلق طور مضارب مضاربت کا الک ہوتا ہے۔ اور یہ وواقعال ہیں جومض بہت کے احدام میں اور اس سے توابع کے بارے میں ہے۔ ان میں بیشن کوہم بیان کر آئے ہیں اور انہی میں سے بیے کر قرید وقر وفت کے سنے اکا میں بیان کر آئے ہیں اور انہی میں سے بیے کر قرید وقر وفت کے سنے اکن بیت ہے ہے کہ کہا ہوتا ہے کہ اور وہ روئن لین اور وین ہے۔ کیونکہ بیادا کرنا اور وعمول کرنا ہے اور وہ روئا ہو اوال یہ ہوئی ہے اور اور کا کہا اور مال کولے کر سفر کرنا ہے جس طری اس سے پہلے ہم ہیاں کرتا ہے۔ اور اور اس کی سال لین اور مال کولے کر سفر کرنا ہے جس طری اس سے پہلے ہم ہیاں کرتا ہے۔

(۲) دومری ہم ہے ہے کہ جس کے مطابق عقد سے مضارب ما مک نہیں ہوا کرتا بکہ جب اس سے آبی مرخی کرا سجہ دیا ہا ہے جب وہ ما لک بنمآ ہے ادر ہے وہ افعال ہیں جو کہا ہم کے ساتھ طنے والے ہیں۔ بنی وجود ور ست کے وقت ان و کیس ہم سم سما دیا جا ہے گا اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سی مضاربت یو شرکت پر مال دیا ہے اور مال منعا ربت والے و دوسر سے ساتھ ملانا ہے کیونکہ رب المال مضارب ہی کی شرکت کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کے سواکی شرکت پر دہنی ہوٹ و اس سی سواکی شرکت کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کے سواکی شرکت پر دہنی ہوٹ و اس بی سے ہم سمال سے جبکہ اس پر تجارت موقوف نہیں ہے۔ بنی سیا مور مطابق منعا ربت کے ایک میں شرال نہ ہوں ہے۔ بنی سیا مور مطابق منعا ربت کے ایک میں شرال نہ ہوں ہے۔ باس البتہ رہ بھی مال کو بردھانے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اس طرح بھی ہے میں مضاربت کے جم معنی ہونے سی قربیہ ہے ور سی ولالت کے سبب رہ مضاربت میں وافل ہوجائے گا۔ اور دب المال کوقول المشل براکیٹ کا دیں ہے۔

. مضارب كامال مضاربت عنام ويا تدى كا تكاح نه كرنے كابيات

فَالَ (وَلَا يُسْزَوِّجُ عَبُدًا وَلَا اَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) وَعَنْ اَبِى يُوْسُفَ اَنَّهُ يُرَوِّجُ 'لَامَةَ لِلاَّهُ مِلْ بَابِ الْإِكْتِسَابِ ؛ الَا تَرِى اَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْمَهْرَ وَسُقُوطَ اللَّفَقَةِ هدايه زيز فرين المحالية المحال

وَلَهُمَا أَنَّهُ لَبُسَ بِبِجَارَةٍ وَالْعَقْدُ لَا يَتَضَمَّنُ إِلَّا التَّوْكِيلَ بِالبِّجَارَةِ وَصَارَ كَالْكِتَابَةِ وَالْإِغْنَاقِ على مَالِ فَإِنَّهُ اكْتِسَابٌ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَجَارَةٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هذا كَ عَلَى مَالِ فَإِنَّهُ اكْتِسَابٌ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَجَارَةٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هذا دَايت بُوهُ وَالْمُنْ الْمُحَارِبُ مَالُ مِضَارِبُ مَلَ مِن مَن مَن عَلَى اللهِ عَلَى كَانُ لَا يَكُنْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَارِبُ مِن اللهِ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ نکاح تجارت نہیں ہے جبکہ مضار بت ہیں تکن کالت بہجارت کولا زم ہوتی ہے اور یہ مکا تب بنان اور مال لنکت آزاد کرنے کی طرح ہوجائے گاس لئے میر بھی ایک کمانے کا طریقہ ہے گر بہطریقے تجارت ہیں معروف نہیں تیرلہذا مضار بت کے تحت یہ داخل نہ ہوں گے اور باندی کی تزوج کا بھی حال ہے۔''

#### مضارب كارب المال كوبعض كام كے لئے مال دينے كابيان

قَىالَ (فَإِنْ دَفَعَ شَيْنًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ بِضَاعَةً فَاشْتَرى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُوَ عَسَلَى الْمُضَارَبَةِ) وَقَالَ زُفَرُ : تَسْفُسُدُ الْمُضَارَبَةُ لِآنَّ رَبَّ الْمَالِ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَكِيلًا فِيْهِ فَيَصِيرُ مُسْتَرَدًّا وَلِهِلْاً لَا تَصِحُّ إِذَا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ الْبِدَاء ".

وَلَنَا آنَ التَّخُولِيَةَ فِيهِ قَدُ تَمَّتُ وَصَارَ التَّصَرُّفَ حَقَّا لِلْمُضَادِبِ فَيَصْلُحُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي السَّحَسرُ فِ وَالْإِلْسَطَاعُ تَوْكِيلٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِوْ دَادًا، بِخِلَافِ شَوْطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي السَّحَسرُ فِ وَالْإِلْسَطَاعُ تَوْكِيلٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِوْ دَادًا، بِخِلَافِ شَوْطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي السَّنَاءِ لِلاَيْسَدَاءِ لِلاَنْسَدَاءِ لِلاَنْسَدَاءِ لِلاَنْسَدَاءِ لِلاَنْسَدَعُ التَّخُولِيَة، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ الْمَالَ اللهُ وَعَمَلِ الْمُفَارِبَةُ مَنْ مَالَى مَالَ وَعَمَلِ اللهُ صَارَبَةً عَيْدُ اللهُ عَلَى مَالِ رَبِ الْمَالِ وَعَمَلِ اللهُ صَارَبَةً مَالَ هَاهُ مَا يَصِحَ يَقِي عَمَلُ وَتِ الْمُالِ مِالْهِ اللهُ صَارَبَة اللهُ وَالْمُ اللهُ مَالُولُ مِا اللهُ صَارَبَة اللهُ وَالْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَالُولُ مِنْ مَالُ وَعَمَلِ اللهُ عَلَى مَالُ وَعَمَلِ اللهُ عَلَى مَالَ هَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ مِنْ الْمُعَالِ مِاللهِ اللهُ مَالُولُ مِن الْمُؤْمِ وَالْمَالُ مِاللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ مِن الْمُصَارِبُ وَلَا اللهُ مَالُولُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ مِن اللهُ مَالُولُ مِن اللهُ عَلَى مَالُ وَاللهُ مَالُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

کے فرمایا اور جب مضاوب نے مضاوبت کے مال بین بعض رب المال کوکام کرنے کے لئے و ہے دیا ہے اس کے بعد رب المال نے شرید وفر دشت کی ہے تو وہ بھی مضاربت پر ہوگا۔

حضرت امام زفرعایہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مضاربت قاسدہ و جائے گا اس لئے رب المال اپنے مال ہیں تفرف کرنے والا ہے۔ ہذا اس مال میں وہ وکیل ندر ہے گا۔ بلکدرب المال اس کو واپس لینے والا ہو گا کیونکہ جب ابتدائی طور پر رب المال پر کام کرنے کی شرط مگا کی گئی ہے تو مضمار بت درست نہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ مضارب اور مال کے درمیان علیحد گی پوری طرح ہو پکی ہے اور نظر ف کرتا یہ مضارب ہی کا حق بن گیو ہے ہیں رب المال نفس نظرف بیس اس کا وکیل بتا سکتا ہے اور تنجارت کی غرض ہے مال دینا ہیمضارب کی جانب ہے وکیس بنانا ہے ہیں۔ واپس لینانہ ہوگا بہ فلاف شروع میں شرط لگانے کے کیونکہ بیلی مرگی سے دو کئے والا ہے۔ اور بہ فلاف اس صورت کے کہ جب بین بیرواپس لینانہ ہوگا بہ فلاف اس کے طور پر مال دیا ہے تو دوسرا عقد درست نہ ہوگا۔ کیونکہ مضارب کے مل اور رب المال کے مال مفاہ نے ہوئے اشتراک ہے مضاربت کا افعقاد کیا جاتا ہے۔ اور مضارب کا مال معدوم ہے۔ اور اگر ہم اس کو جائز قرار دیں کو ملاتے ہوئے اشتراک ہے مضاربت کا افعاد درست بی نہیں ہوا ہے۔ تو رب المال کے تکم کے سب رب المال کا کام تواں ہے۔ طور پر ہے گا۔ پس اس ہے بہلی مضاربت باطل نہ دوگی۔

#### اصلی شہر میں کام کرنے کے سبب نفقہ مضارب نہ ہونے کا بیان

قَىٰلَ (وَإِذَا عَسِمَلَ الْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسَتْ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ، وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرُكُوبُهُ) وَمَعْنَاهُ شِرَاءٌ وَكِرَاءٌ فِي الْمَالِ.

وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَّ النَّفَقَة تَجِبُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِيُ وَنَفَقَةِ الْمَرْآةِ، وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارِبَةِ فَيَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِيْهِ، الْمُصْرِ سَاكِنٌ بِالسُّكُنَى الْاصلِيِّ، وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِيْهِ، وَهِلْ اللَّهُ اللَّهُ

ور جب مضارب نے اپنی شہر میں کیا ہے تو مضار بت کے مال میں اس کا خرج نہ ہوگا اور اگر مضارب مغر کرتا ہے تو اس کا کھانا، پینا، کپڑ ااور سواری لیحن خرید نا اور کراہیو بینا ہیں سے مضار بت کے مال سے ہوگا ان ووثوں میں فرق کی ولیل سے ہے کہ خرچہ رو کئے کے مقابلے میں ہوتا ہے جس طرح قاضی اور عورت کونفقہ ہے۔

ہ منار جب مضارب شہر میں وظن اصلی کے طور پر دہتا ہے اور جب وہ سفر کرتا ہے تو مضار بت کے سبب سے وہ مقید ہوج تا ہے

کیونکہ جب وہ ،ل مضار بت سے نفقہ کا حقدار ہے گا اور بیٹکم اجرت لینے والے کے خلاف ہے ۔ کیونکہ اجیر ہر حالت میں بدل کا
حقدار بنمآ ہے ۔ بس اپنا مال خرج کرنے کے سبب وہ نقصان اٹھانے والا شہوگا جبکہ مضارب کوتو صرف نقع ماتا ہے اور نفع کا ملنا سے
مشکوک ہے اور اگر مضارب اپنا مال خرج کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا ہے خلاف مضار بت فاسدہ کے کیونکہ وہ اجیر ہے ہو خلاف
بینا عت کے کیونکہ وہ متبر گے ۔

#### مضاربت ہے جے جانے والے سامان کابیان

قَالَ (فَانْ بَقِى شَىٰءٌ فِى يَدِهِ بَعُدَمَا قَدِمَ مِصْرَهُ رَدَّهُ فِى الْمُضَارَبَةِ) لِانْتِهَاءِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَلَوُ كَانَ حُرُوحُهُ دُوْنَ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَغُدُو ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ بِاَهْلِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّوقِيَ فِى الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبِيتُ بِاَهْلِهِ فَنَقَقَتُهُ فِى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآنَ حُرُوجَهُ لِلْمُصَارَنَةِ، وَالنَّفَقَةُ هِى مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ ذَلِك عسْلُ لِبَالِهُ وَأَخْرَمَهُ أَحِدَمَةُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَرْكُبُهَا وَالدُّهْنُ فِى مَوْضِعٍ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِجَازِ، وَإِنَّمَا يُطُلَقُ فِى مَوْضِعٍ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِجَازِ، وَإِنَّمَا يُطُلَقُ فِى حَمِيْعٍ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَى يَضْمَنَ الْفَصْلَ إِنْ جَاوَزَهُ اغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارُفِ بَيْنَ التَّكُورُ وَفِ حَتَى يَضْمَنَ الْفَصْلَ إِنْ جَاوَزَهُ اغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارُفِ بَيْنَ التَّكَادِ.

کی اور جب شہر میں واپس آنے کے بعد مضاوب کے ہاں پھی سامان کا گیا ہے تو وہ اس کو مضاوب میں واپی کردے۔ کیونکہ اب سی کا مق ختم ہو چکا ہے اور جب وہ سفری مسافت سے کم سفر کے لئے لگا ہے لیتی اس طرح نگا ہے کہ وہ میں کو جائے گا اور شام کو ویا س تا جائے گا اور اپنے گھر میں رات گرارے گا۔ تو وہ اپنے شہر کے بازار میں دہ ہے والا شار کیا جائے گا۔

اور اگر وہ اتن دور جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رات گرار نے والائیس ہے تو اس کا نفقہ مضار بت کے مال سے ہوگا۔ کیونکہ اور مضاوب سے کیا جاتا ہے اور ایسی ضرور بات کو ہم بیان کرتا ہے وہ مضار بت کے لئے گیا ہوا تا ہے اور ایسی ضرور بات کو ہم بیان کرتا ہے اور مضار بت کے لئے گیا ہوا تا ہے اور اس کی صور کی خرور باتا ہے اور اس کی صواری کا چارہ ہے۔

میں ۔ اور مضار ب کے کیئر وال کی وصلائی بھی انہی میں سے ہے ۔ اور اس کے نوکر کی مزدور ہی ہے ۔ اور اس کی صواری کا چارہ ہے۔ اور اس مکول میں تھی گئا ہے گئا وان کے موافق مضار ب کے گئا ہوں کی صارت کی جاتا ہے اور اس کی اس کے دو بات تا ہے اور اس کی صارت کی سب ہے کہ جب تا تروال میں شہور صرفہ بڑے دیا ہے تو ریاد تی کا وہ بی ضام میں ہوگا۔
اجاز سے دی جب کی ۔ بہی سب ہے کہ جب تا تروال میں شہور صرفہ بڑے دیا جاتو ریادتی کی کا وہی ضام میں ہوگا۔

## دواء کا نفقهٔ مضارب میں شامل ہونے کا بیان

قَالَ (وَآمَّا الدَّوَاءُ لَفِي مَالِهِ) فِي ظَاهِرِ الرِّوَائِةِ . وَعَنْ آبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَذْخُلُ فِي النَّفَقَةِ لَا لَنَّهُ اللَّهُ آنَهُ يَذْخُلُ فِي النَّفَقَةِ لِاَنَّهُ لِإِصْلَاحِ بَدَنِهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ النِّجَارَةِ إِلَّا بِهِ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ آنَ النَّفَقَةِ إِلَى النَّقَاةِ النَّالَةِ وَيَ النَّالَةِ وَالِي الذَّوَاءِ بِعَارِضِ الْمَرَضِ، وَلِهَذَا كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرُالَةِ النَّوَاءِ بِعَارِضِ الْمَرَضِ، وَلِهَذَا كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرُالَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَدَوَاؤُهَا فِي مَالِهًا .

کے حضرت اہام اعظم بڑائن ہے ایک روایت ہے کہ دوا نفقہ میں ٹائل ہے۔ اور ظاہر الروایت کے مطابق مضارب کی دوا ء اس کے مال ہے ہوگی۔ کیونکہ دواسے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور بدن کی ملائمتی کے بغیر مضارب تجارت نہیں کر سکے گا۔ ور طاج انہ وانت کی دیتار میں ہے کہ نفقہ کی حاجت بیتی طور پر معلوم ہے جبکہ دوا کی ضرورت مرضی کے آئے کے سبب پر تی ہے۔ ای دلیل کے سبب بیون کی نفقہ شو ہر بردا جب دوتا ہے جبکہ اس کی دوائی اس کے اپنے مال ہے ہوتی ہے۔

## تفع مضارب سے رأس المال كاخر چدوصول كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا رَبِحَ آخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حَسَى مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ الْحِمُلانِ وَنَحُوهِ، ولَا يَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ) لِآنَ الْعُرُفَ حَارٍ الْنَفَق عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ الْحِمُلانِ وَنَحُوهِ، ولَا يَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ) لِآنَ الْعُرُف حَارٍ الْنَفَق عَلَى الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةً الْقِيمَةِ وَ النَّانِي لَا بِالْحَاقِ الْآوَل يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَ النَّانِي لَا

يُوحِيُها .

کی کے اور جب مضارب نے نفع کمایا تو اس نے جوراک المال سے مال خرج کیا ہے۔ رہ المہال اس سے ۱۰۰۰ واس کی کے اور جب مضارب نے نفع ممایا تو اس نے جوراک المال سے اور جب مضارب نے نفع مرابحہ کے طور پر مال بیچا ہے تو اس مال کولانے آئے کا جوخر چہ بروا ہے تو و و اس و امسل قم میں عالی کرے دئیں جو اس نے اپنے او پرخرج کیا ہے اس کوشائل نہ کر سے کیونکہ سمامان کے خرج کوشائل کرنے کا روات ہے۔ جبکہ اپنی ذات پرخرج کیے ہوئے کا عرف نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا الحاق قیمت کی زیادتی کے حوالے سے مالیت کی زیادتی کا سب ہے جبکہ دوسرے سے بیزی دتی طاحل ہوئے والی نہیں ہے۔

### مضارب كادراجم كے بدلے كيڑاخريدنے كابيان

قَالَ (فَانُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفَ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوْ حَمَلَهَا بِمِانَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ قِبْلَ لَهُ الْعُمَلُ بِرَأَيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ) لِآنَهُ السِّدَانَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَنْعَظِمُهُ هَاذَا الْمَقَالُ عَلَى مَا مَوَّ الْعُمَلُ بِرَأَيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ) لِآنَهُ السِّدَانَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَنْعَظِمُهُ هَاذَا الْمَقَالُ عَلَى مَا مَوَّ (وَإِنْ صَبَعَهَا اَحْمَرَ فَهُو شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصَّبُعُ فِيهِ وَلَا يَضْمَنُ ) لِآنَة عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتَى إذَا بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبْعِ وَحِصَّةُ التَّوْبِ الْآبَيْضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخَلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبْعِ وَحِصَّةُ التَّوْبِ الْآبَيْضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبْعِ وَحِصَّةُ التَّوْبِ الْآبَيْضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَى اللهَ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُولُ وَلَا لَهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُلْعَلَلُ اللهُ الْمُهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعْلَامُ الْمُقَالَةُ الْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْمَالُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُالِعُلُولُهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُلْعِلُولُ الْمُعْلَى الْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعْلَمُ الْعَلْمُ الْعُصَالُ اللهُ الْمُلْعِلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ ال

کے اور جب مضارب کے پاس ایک بڑار دراہم بیں اوراس نے ان دراہم کے بدلے میں کپڑے کا تھا ن خریدا ہے اور پہرے اور ہے کا تھا ن خریدا ہے اور ہے کا تھا ن خریدا ہے اور مضارب نے اس کو ہے ہے۔ پاس سے سودراہم خرج کر کے اس پر کڑھائی کرائی ہے یا اس کو اٹھوا کر کہیں دوسری جگہ رکھوایا ہے اور مضارب نے اس کو ہے کہہ دیا تھی مرضی کے مطابق کا م کروتو اس بی سورو ہے کا خرچہ دیے بیں وہ متبرع ہوگا کیونکہ بیرب المال پر قرض لینا ہے ہیں ہے تول' اپنی مرضی سے مس کرو' اس کام کوش مل شہوگا جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

ادر جب مضارب نے مرخ رنگ سے اس کورنگ کردیا ہے تو رنگئے کے سبب جس قد راضافہ ہوا ہے اس مقدار میں مضارب رب المال کا شریک ہوگا اور وہ ضرمن نہ ہوگا کونکہ رنگنا ایسا مال عین ہے جو کیڑے کے ساتھ موجود ہے یہاں تک کہ جب اس کو بچ دیا جائے تو ، سے دنگ کا حصر بھی الے اور سفید کیڑے کے جصے کی قیمت مضاربت پر ہوگی۔ بدخلاف کڑھائی اور انھوانے اور رکھوانے کے دیو کی ایس کے دیو کی اس مضارب نے ایسا کا م کیا ہے تو اس ہ عمل تباہ ہو بات گا کے دیو کہ ایس کے سبب دنمائع نہ ہوگا اور جب دیکھنے کے سبب مضارب دب المال کا شریک ہو تی ہے تو رب المال کا ترک کے سبب دنمائع نہ ہوگا اور جب دیکھنے کے سبب مضارب دب المال کا شریک ہو تی ہوتی ہوتی المال کا تو ک سبب دنمائع نہ ہوگا اور جب دیکھنے کے سبب مضارب دب المال کا شریک ہوتی ہوتی ہوتی المال کا تو ک سبب درب المال کا تو کا تو ک سبب درب المال کا تو ک سبب درب المال کا تو ک سبب درب المال کا تو کا ت



## فصل في مسائل المتفرقة

## ﴿ فیصل متفرق مسائل کے بیان میں ہے ﴾ مسائل متفرقہ فصل کی فقہی مطابقت کا بیان

معنف علیہ الرحمہ اس فصل میں کتاب مضاربہ کے ان مسائل کو بیان کریں سے جوفقہی جزئیات میں متفرقی یعنی مخلف ابواب ونسول سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لئے اس فصل کومؤ خرذ کر کیا ہے کہ اس میں ذکورہ کتاب کے مختلف جزوی دلائل سے مستبط شرو مسائل کوجمع کیا حمیا ہے۔

#### مضارب كے ساتھ نصف كى شرط لگانے كابيان

قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرِى بِهَا بَزَّا فَيَاعَهُ بِٱلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبُدًا فَلَمُ يَنْ فَكُونُ وَبُعُ يَعَلَى الْمُضَارِبُ خَمْسَمِانَةٍ وَالْمُضَارِبُ خَمْسَمِانَةٍ وَيَكُونُ وَبُعُ الْعَبْدِ لِللَّمْضَارِبِ وَثَلَاثَةُ ٱرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارَئِةِ ) قَالَ : هلذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، الْعَبْدِ لِللَّمْضَارِبِ وَثَلَاثَةُ ٱرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارَبِ فَالَ : هلذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، لِللَّهُ مَنَ النَّذِي فَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، لِللَّهُ مَنَ النَّهُ عَلَى وَتَ الْمَالِ بِالْفِي لَا اللَّهِ مَن كُلَّهُ عَلَى وَتِ الْمَالِ بِالْفِي وَخَمْسِمِانَةٍ عَلَى وَتِ الْمَالِ بِالْفِي وَخَمْسِمِانَةٍ عَلَى مَا نُبَيْنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي الْاجْوَةِ .

وَرَجُهُهُ آنَّهُ لَمَّا نَصَّ الْمَالُ ظَهَرَ الرِّبُحُ وَلَهُ مِنهُ وَهُوَ حَمْسُمِانَةٍ، فَإِذَا اشْتَرى بِالالعبِ غَبْدًا صَاعَتُ صَارَ مُشْتَرِيًّا رُبُعَهُ لِنَفْسِهِ وَثَلَاثَةَ ٱرْبَاعِهِ لِلْمُصَارَبَةِ عَلَى حَسَبِ انْقِسَامِ الْالْفَيْنِ، وَإِذَا صَاعَتُ الْالْفَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّمَنِ عَلَيْهِ النَّمَنُ لِمَا بَيَنَاهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِشَلَاثَةِ ارْبَاعِ النَّمَنِ عَلَى رَبِ الْمَالِ لِآنَهُ الْالْفَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّمَنُ لِمَا بَيَنَاهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِشَلَاثَةِ ارْبَاعِ النَّمَنِ عَلَى رَبِ الْمَالِ لِآنَهُ وَكِيلٌ مِنْ جَهِيهِ فِيهِ وَيَخُوجُ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ وَهُو الرُّبُعُ مِنْ الْمُصَارَبَةِ لِآنَهُ مَصْمُونَ عَلَيْهِ وَيَخُومُ تَصِيبُ الْمُضَارِبِ وَهُو الرُّبُعُ مِنْ الْمُصَارَبَةِ لِآنَهُ لَيسَ فِيهِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ الْمَانَةُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَيَتُقَى ثَلَاثَةُ اَرْبَاعِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُصَارَبَةِ لِآنَهُ لَيسَ فِيهِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ الْمَالُ الْمُضَارَبَةِ الْمَنْ الْمُصَارَبَةِ لَا لَهُ لَيسَ فِيهِ مَا لُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بينهما

اور جب مضارب کے ہال نصف تفع کی شرط کے مطابق ایک ہزار دراہم تنے اور اس نے ان کے بدل میں کائن سے کپڑوں کا تھان خرید کراس کو دوہزار ہے۔ میں اس نے دوہزار دراہم کے بدلے میں ایک نماام وخرید لیے۔ محراس کی قیمت رہے کہ اس میں میں ایک نماام وخرید لیے۔ محراس کی قیمت رہے کہ اس سے ضائع ہوگئی تو اب رب المال ڈیڑھ ہزار دراہم کا ضامن ہوگا جبکہ مضارب یا بنی موکا ورغلام چوتھائی اور تین چوتھائی کے مطابق مضارب پر ہوگا۔

معنف علیدالرحد نے کہا ہے کہا ام محمد علیدالرحمد نے جواس طرخ بیان کیا ہے کہ وہ جواب کا خلاصہ ہے کیونکہ اصل میں ساری قیت مضارب پر ہی لازم ہے کیونکہ عقد کرنے والا وہی ہے محمراس کورب المال سے ڈیڑھ بزار دراہم لینے کا حق حاصل ہے جس طرح ہم اس کو بیان کردیں سے۔بہر حال بدپندروسوکی قم رب المال پر ہی واجب ہوگی۔

اوراس کی دلیل اس طرح ہے کہ جب نفتر مال جُتم ہو چکا ہے تو نفع ظاہر ہوا ہے اور پانچ سوریال ہے اس کے بعد جب مضارب نے دو ہزار میں غلام کو کر بدا ہے تو وہ اس کا نفع اپنے لئے خرید نے والا بن جائے گا اور تین چوتھائی مضار بت کے سلئے ہو وہ ہزار درا ہم میں تقسیم ہوگا مگر جب وہ دو ہزار ضائع ہو بچکے ہیں تو اس پر قیت واجب ہوگی اس دلیل کے سب جو ہم بیان کرآئے ہیں اور اس تین چوتھائی حصے کی قیت کورب المال پر رجوع کرنے کا حق ہوگا اس لئے اس جصے میں رب المال کا وکیل ہے اور مضارب کا چوتھائی حصد مضاربت سے خارج ہوئے والا ہے۔ اس سب سے کہ مید مال اس پر مضمون ہے طالا نکہ مضاربت کا ول امانت میں فرق ہے جبمہ غلام کے تین چوتھائی حصد مضاربت کے وال کے اس میں کوئی ہوئے دال ہے۔ اس بب سے کہ مید مال اس پر مضمون سے طالا نکہ مضاربت کی اس میں کوئی اس میں کوئی ہوئے دالی ہو۔ اس میں چرخیس ہے جو مضاربت پر جوں گے اس لئے کہ اس میں کوئی اس کے جو مضاربت پر جوں گے دالی ہو۔

اوراب اگرراس المال ڈیڑھ بڑادراہم ہےاس لئے کہ ایک مرتبہ جب مضارب نے اس کوایک بڑار دیا ہے اور ایک ہو ترجہ برار دیا ہے اور ایک ہو ترجہ برار دیا ہے اور اس کو خریدا ہے اور اس کا فائد جتب بڑار دیا ہے اور اس کا فائد جتب بڑار دیا ہے اور اس کا فائد جتب مضارب دو بڑار میں جی جائے گا۔ تو مضاربت کے جصے میں تین بڑار ہوں گے۔ جس میں سے راس المال کے لئے وائی بڑار ہوں گے۔ جس میں سے راس المال کے لئے دھائی بڑار ہوں گے جبکہ بقید یا جی سوان کے درمیان مشتر کہ ہوگا۔

### مضارب كالطورمرا بحكمي چيز كو بيجني كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفَ فَاشْتَرِى رَبُّ الْمَالِ عَبُدًا بِخَمْسِمِاتَةٍ وَبَاعَهُ إِيَّاهُ بِٱلْفِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِاتَةٍ ﴾ [لَا تَّ هَذَا الْبَيْعَ مَقُضِى بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفَعًا لِلْحَاجَةِ وَإِنْ مُرَابَحَةً عَلَى الْمُوابَحَةِ عَلَى الْمُوابَحَةِ عَلَى الْمُوابَحَةِ وَإِلا حُتِرَادٍ عَنْ كَانَ بِيعَ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ ، وَمَنْتَى الْمُوَابَحَةِ عَلَى الْاَمَانَةِ وَإِلا حُتِرَادٍ عَنْ شُبْهَةِ الْبِحْدَانَةِ فَاغْتُبِرَ الْقَلُ النَّمَنِينِ ، وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَادِبُ عَبْدًا بِٱلْفِ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ شَعْدَى الْمُضَادِبُ عَبْدًا بِٱلْفِ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِ الْمَالِ بِاللّهِ وَمِانَةٍ لِلْأَنْ فَيْدِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ مَنْ الرّبُح وَهُو نَصِيبُ إِلَا فَي حَقِي نِصُفِ الرِّبُح وَهُو نَصِيبُ

رَبِّ الْمَالِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيُوعِ.

رب اسان وسلوبی این ایک براروراہم ہوں اور رب المال کی اجنی سے پانی موسی ایک نماار کوئر میں ایک نماار کوئر میں ایک براروراہم ہوں اور رب المال کی اجنی سے پانی موسی ایک نماار کوئر میں سے ہوئے اس کو مضارب کے ہاتھ میں ایک برار میں بڑی ویتا ہے اور مضارب کو بطور مرا بحد بیجنا چا ہتا ہے قووہ س کو بین موسی بیج و سے گا کیونکہ ضرورت کو پورا کرنے اور اختلاف مقصود کے سبب اس بڑے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ حاما نکہ یہ ایک بیج و اللا ہے گراس میں عدم جواز کاشک ہے۔ اور مرا بحد کا مقصد امانت ہے اور شہر فیانت سے دسال اپنے مال سے مالک بینے واللا ہے گراس میں عدم جواز کاشک ہے۔ اور مرا بحد کا مقصد امانت ہے اور شہر فیانت سے فیان سے می قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب مضارب نے ایک ہزار کے بدلے بین کسی غلام کوخرید تے ہوئے اس کورب المال کے ہاتھ بیں ہرہ مومیں فروخت کردیا ہے اور رب المال نے اس کو گیارہ سومیں بطور مرابح بچے ویا ہے کیونکہ نصف نفع کے فن میں اس کی بچے کو کا اعدم اوروہ رب المال کا حصد برنا تا ہے اور کتاب بیوع میں بیگز ریز کا ہے۔

#### مضارب کے پاس نصف نفع کی شرط پر ایک ہزار ہونے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفَ بِالنِّصْفِ فَاشَتَرَى بِهَا عَبُدًا قِيمَتُهُ ٱلْفَانِ فَقَتَلَ الْعَبُدُ رَجُلا حَطاً فَلَلَاتُهُ الْمِلُكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُوَ الْمِسْلُكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا اَرْبَاعًا، لِآنَهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا ظَهْرَ الرِّبُحُ وَهُوَ الْمِسْلُكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِآنَة فِيمَتَهُ ٱلْفَانِ، وَإِذَا فَلَا حَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيْنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيْنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقَ الرَّجُوعِ فَلَا حَاجَة بِالْفِسْمَةِ الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة بِينَعُمَا وَالْمُصَارِبُ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة بِينَاهُمَا وَالْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة إلَى الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة إلَى الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة إلَى الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَة إلَى الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَا الْمُعَلَاءِ الشِورَاءِ فَيَحُدُمُ الْمُصَارِبِ وَرُقُ مُ الْمُعَاءِ الْمَالِ ثَلَامَةَ آيًامٍ، وَيَعْمَا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَامَةً آيَّامٍ، وَيَعْمَا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَامَةً آيَامٍ، وَيَعْدُونَ الْعَبُدُ بُيْنَهُمَا ارْبَاعًا لَا عَلَى الْمُصَارَبَةِ يَحُدُمُ الْمُصَارِبَ يَوْمًا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَامَةً آيَامٍ، وَيَعْمَا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَامَةً آيَامٍ، وَيَعْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى وَالْمَالُ مَنَا وَرَبَ الْمَالُ ثَلَامَةً آيَامٍ، وَرَبَ الْمُعَلَى مَا تَقَدَّمَ .

کے اور جب مضارب کے پاس آ وسے نفع کی شرط کے مطابق ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے اس ایک ہزار کے برار کے برار کے برار کے برار کے بین ایسا غلام خریدا ہے جس کی قیمت دو ہزار ہے۔اور اس غلام نے غلطی کے طور پر کسی کو آل کر دیا ہے تو فدید کی تین چوتھائی رقم رب انہال پر ہوگ اور ایس کی چوتھائی رقم مضارب پر ہوگ ۔ کیونکہ فدید صرف ملکیت کا ہے۔ اور ملکیت مقدار کے برابر ہوگ اور بیا ملکیت مضارب اور رب المال کے درمیان چار چوتھائی کے حساب سے ہوگا اور بیاس کے منہاں بھی نفع کے حساب سے ہوگا اور بیاس لئے ایسا ہے کہ جب مال ایک بیمن ہے جس کی قیمت دو ہزار ہے اور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور یا کہ ایسا ہے کہ جب مال ایک بیمن ہے جس کی قیمت دو ہزار ہے اور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور یا کہ درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ایسا ہے کہ جب مال ایک بیمن ہوں جس کی تیمت دو ہزار سے اور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ساور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کو ساور کی بھر کی تیمیں ہوں کی تیمی کی تیمی کی تیمین ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمین ہوں کی تیمیں ہوں کیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کی تیمیں ہوں کیمیں کیمیں کیمیں کیمیں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں کیمیں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں کیمیں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں کیمیں ہوں کیمیں ہوں کیمیں کیمیں ہوں کیمیں کیمیں

ہزاررب المال کے لئے اس کے راکس المال کے بدلے میں ہوگا کو ینکہ مضار بت سے خریدا ہوا غلام دو ہزار قیمت کا ہے۔
اور جب ان دونوں نے فدیدا واکر دیا ہے تو وہ غلام مضار بت سے خارج ہوجائے گا جبکہ مضار ہ کا حصرتو وہ اس کے سبب ہے۔ جس کوہم بیان کرآئے ہیں اور رب المال کا حصرا سبب سے خارج ہوجائے گا کیونکہ قاضی نے ان پرفند یہ کی تقسیم کا فیصلہ رب ہوجائے گا کیونکہ قاضی نے ان پرفند یہ کی تقسیم کا فیصلہ رب ہوگا کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے درمیان غلام کی تقسیم میں شامل ہے اور تقسیم مضار بت کوختم کرنے والی ہے بہ خلاف اس صورت سے جوگز رگئی ہے۔ کیونکہ اس میں ساری قیمت میں مضار ب پر لازم آئی ہے خواہ اس کے لئے دجوع کاحق ہے بس تقسیم کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ جنا ہے اس کے سبب وہ غلام ان کی ملکبت سے ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ فدید دینا بیا بتذائی طور پرخرید نے کی طرح ہوج کے گا پس وہ غلام ان کے درمیان سنتر کہ نفتے کے صاب سے ہوگا گر مضار بت کے طور پرنہ ہوگا کیونکہ اب وہ غلام این کی خدمت کرے گا ہوں وہ نمان کی خدمت کرے گا ہورہ نے گا ہوں وہ غلام این کی خدمت کرے گا ہول کی خدمت کرے گا اور وہ تمین رب المال کی خدمت کرے گا ہول ان سے میں جوات سے جوات سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہت کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہت کے گھوائی سے جوات سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہوں کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہوں کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہوں کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہوں کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مضار ہونے کے گھوائی سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مصار ہے جو بھوں کے گھوائی سے جوات سے جہلے بیان کر دی گئی ہے مصار سے جہلے بیان کر دی گئی ہے جوات سے جہلے بی مضار سے جوات سے جہلے بیا ہے جوات سے جوات

مضارب كادراجم اداكرنے سے بل غلام ك فوت ہوجانے كابيان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفَ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدًا فَلَمْ يَنْفُدُهَا حَتَّى هَلَكَتْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ وَيَا يَصِيرُ النَّمَالُ وَالْهَالَ الْمَانَةُ فِى يَدِهِ وَلَا يَصِيرُ النَّمَالُ وَلِأَنْ الْمَالُ الْمَانَةُ فِى يَدِهِ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَوُ فِيًّا، وَإِلا سُتِيفَاءُ وَالْسَتِيفَاءُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

 مدارہ میں ایک بارمؤکل ہے ہے ٹن کے گااور جب ویل نے کوئی چز فریدی ہاں کے بعد مؤکل نے اس وال اس مورت میں ویک ایک بارمؤکل ہے ہے ٹن کے گااور جب ویل نے کوئی چز فریدی ہاں کے بعد مؤکل نے اس وہال وہ اس مورت میں وصول نہیں کر سے گا کو ذکہ فریداری کے سب ہے وہ اپنا حق وصول نہیں کر سے گا کو ذکہ فریداری کے سب ہے وہ اپنا حق وصول کرچنا ہے۔ ہاں البت وہ رقم جواس نے فریداری کے مب ہے وہ اپنا حق وصول کرچنا ہے۔ ہاں البت وہ رقم جواس نے باس المانت ہے اور فریداری کے بعد بھی وہ ای المانت پر قائم برے گا ہی اس صورت میں وہ اپنا حق وصول کرنے والا نہ بوگا اور جب ایک بار قیمت ہلاک ہوجا نے تو وہ کیل مؤکل ہے ایک بار لینے کا حقد ار بوتا ہے جبکہ وہ وہ برہ وال ہے تی وہ اللہ مورت میں وہ وہ برہ وہ کیل مؤکل ہے ایک بار لینے کا حقد ار بوتا ہے جبکہ وہ وہ برہ والی سے نبیں لے سے گا کہ وکھ اس کے تی میں وصولی کھل بورجی ہے۔



### فصل في الاختلاف

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل اختلاف فریقین کی فقہی مطابقت کا بیان

#### مضارب کے پاس دوہرار دراہم ہونے کابیان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ الْفَانِ فَقَالَ دَفَعْتِ إِلَى الْفَا وَرَبِحْتِ الْفَا وَقَالَ رَبُ الْعَالِ لَا بَلْ مَعْتِ اللّهُ وَكُن اَبُوْ حَنِيْفَةً يَقُولُ اَلْقُولُ قَولُ رَبِ الْمَالِ وَهُو قَولُ الْفَقُولُ الْفُولُ قَولُ الْمُصَارِبِ) وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةً يَقُولُ الْقُولُ قَولُ رَبِ الْمَالِ وَهُو قَولُ زُفَرَ ، لِآنَ الْمُصَارِبَ يَدّعِي عَلَيْهِ الشَّرِكَة فِي الرِّبْحِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَولُ قَولُ الْمُفَا اللهُ عُلَى عَلَيْهِ الشَّرِكَة فِي الرِّبْحِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَولُ قَولُ الْمُفَادِ الْمَقْبُوضِ الْمُعَادِلُ الْمَقْبُوضِ الْمَعْدِي ، فُمَّ رَجَعَ إلى مَا ذَكْرَ فِي الْكِتَابِ لِآنَ الاعْتِلَافَ فِي الْمَعْدُولِ الْمَقْبُوضِ ، وَلَوْ الْحَلَقُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلُولُ الْقَارِضِ صَمِينًا كَانَ اوْ آمِينًا لِآنَةُ اعْرَفْ بِمِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ ، وَلَوْ الْحَلَقَالُ وَيُعِي مِنْ اللّهَ اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلَى الْمَعْدُولِ الْمَقْدُولُ وَلُهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الْمَالِ لِآنَ الرِّيْحَ يُسْتَحَقُ بِالشّوطُ وَهُو يُسْتَفَادُ مِنْ فَصُل قُيلَتْ إِلاّ يَنْ الْبَيْنَاتِ لِلْاثُهُ مَا الْمَعْدُ اللّهُ وَلُ الْمُعْدَالِ الْمَعْدُ الْمُقَولُ وَهُ وَلُولُ الْمُعْلَ وَلُولُ الْمُقَالُ الْمَعْدُ الْمُلُولُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلُ وَلُولُ الْمُعْلُ وَلِي الْمُعْلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

کے فرمایا کہ جب مضارب کے ہاں دو ہزار دراہم ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہتم نے جھے ایک ہزار ویا تھا اورایک بزار میں نے نفع کمالیا ہے۔ رب امال کہتا ہے کنہیں بلکہ میں نے تم کودو ہزار دیئے تنھے تو مضارب کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت امام اعظم برلائنے پہلے اس بات کے قائل تھے کہ رب المال کے قول کا اعتباد کیا جائے گا یہی امام زفر علیہ الرحمہ کا قول کے بین مضرت امام اعظم برلائنے کے بہر کہ کا دعوی کرنے والا ہے۔ جبکہ دب المال اس کا انکاری ہے۔ اور مشکر کے قول کا اعتبار کیا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم بڑا تھڑنے اس تھم کی جانب رجوع کیا ہے جس کوقد وری میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اختلاف میں مضرب کے بعد امام اعظم برلائے اس کے برابر ہے اور اس جبسی صورت میں قبضہ کرنے والے کے قول کا امتبار کیا جاتا

ہے۔اگر چہوہ منامن ہویاامانت والا ہو۔اس لئے کہ قبعنہ کردہ مقدارے زیادہ واقف وہی ہے۔

ہوں ہے۔ اور جب راس المال میں اختلاف کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی دونوں نے اختلاف کردیا ہے تو نفع کے بارے میں رب المال کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ نفع کا حقدار ہوتا پیٹر ط کے سب سے ہود شرط دب المال کی جانب سے مٹروط ہوئی ہے۔ اور ان میں سے جو بھی زیادتی کے بارے میں گوائی چیش کرے گاائ کی گوائی کو تیول کر نیا جائے گا کیونکہ کی چیز کے مثبوت کے لئے گواہیاں ہواکرتی ہیں۔

## مال كاكاروبارك لئے ہونے میں رب المال كے قول كا اعتبار

(وَمَنُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ دِرُهَمِ فَقَالَ هِى مُضَارَبَةٌ لِفُلانِ بِالنِّصُفِ وَقَدْ رَبِحَ ٱلْفَا وَقَالَ فُلانْ هِى بِنَصَاعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) لِآنَ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ تَقْوِيمَ عَمَلِهِ آوُ شَرُطًا مِنْ جِهَتِهِ آوُ يَسَلَّعُهُ وَقُولُ وَبِ الْمَالِ) لِآنَ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ تَقُويمَ عَمَلِهِ آوُ شَرُطًا مِنْ جِهَتِهِ آوُ يَسَلَّعُ وَهُو يُنْكِرُ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ اَقْرَضْتِنِى وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هُو يَضَاعَةٌ آوُ وَيَعَلَيْهِ التَّمَلُكَ وَهُو يَنْكُرُ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ اَقْرَضْتِنِى وَقَالَ رَبُ الْمَالِ هُو يَضَاعَةٌ آوُ وَيَعَمُ وَعُولَ لِللّهِ التَّمَلُكَ وَهُو يَنْكُونُ الْمُضَارِبِ ، لِآنَ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ التَّمَلُكَ وَهُو يُنْكِرُ ، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبِ ، لِآنَ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ التَّمَلُكَ وَهُو يُنْكِرُ .

جب کی خص کے پاس ایک ہزار دراہم ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال نصف نفع کی شرط کے مطابق فلاں کے لئے مضار بت پر ہے اور اس نے ایک ہزار کما یا ہے اور وہ فلاں کہتا ہے کہ وہ کاروبار کے لئے ہے تو رب الممال کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مضار بت پر ہے اور الممال کے خلاف اپنے کام کے قیمتی ہونے والا دعویٰ کرنے والا ہے یا اس کی جانب سے شرط کا دعوی کر دہا ہے یا وہ نفع میں شرکت کا مدی ہے جبکہ رب الممال اس کا افکاری ہے تو انکاری کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

### رب المال كاخاص تجارت كے لئے دعوى كرنے كابيان

وَكُوُ اذَّعَى رَبُّ الْسَمَالِ الْسُمَّارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَقَالَ الْانْحَرُ مَا سَمَّيْت لِي تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوُلُ لِلْسُمُنْسَارِبِ لِآنَ الْاصْلَ فِيْدِ الْعُسُومُ وَالْإِطْلَاقُ، وَالتَّنُوصِيصُ يُعَارِضُ الشَّوْطَ، بِخِلافِ الْوَكَالَةِ لِآنَ الْاصْلَ فِيْهِ الْنُحُصُوصُ.

وَلُوُ اذَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوُعًا فَالْقَوْلُ لِرَبِ الْمَالِ لِآنَهُمَا اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ، وَالْإِذُنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْبَيْنَةُ بَيْنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إلى نَفْي الصَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاحْرِ إلَى الْمُسَلَّفَادُ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إلى نَفْي الصَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاحْرِ إلَى الْمُسَلِّفَةُ مِنْ جَهَتِهِ، وَالْبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إلى نَفْي الصَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاحْرِ إلَى الْمُسَلِّفَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

اور جب رب المال نے کی خاص متم کی تجارت کا دعویٰ کیا ہے اور مضارب کہتا ہے کہ تم نے کسی معین تجارت کے

لئے ہال ندریا تھا تو مضارب کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مضار بت بھی ہم وم اورا طلاق اصل ہے ( تا عد و تعبید ) جبکہ نیاص کر ہا سیعار منی طور پر شرط میں ہوتا ہے بہ خلاف و کالت کے کیونکہ و کالت میں اصل خصوص ہے۔ ( قاعد و تعبید )

ی میں اس بات کا اعتبار کیا جاتے ہیں۔ جبکہ ایک میں کے ایک ایک کئی ہے تورب المال کے قول کا انتبار کیا جانے کا سے کا کہ ایک ایک کئی ہے تورب المال کے جول کا انتبار کیا جائے کا سے کیونکہ خصوص کے سے کیونکہ خصوص کے بیارے میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

ارے میں اس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

بارے ہیں ہو۔ اور جب ان دونوں نے گوائی ڈیٹ کروی ہے تو مغیار پ کی گوائی کوقیول کیا جائے گا کیونکہ اس کواٹی ذات ہے صنان کو دور سرنے کی ضرورت ہے جبکہ رب المال کواس کی کو لَی ضرورت نہیں ہے اور جب دونوں گواہیوں کی تاریخ بیان کردی عمی ہے تو بعدوالی تاریخ کا اعتبار کرٹا افضل ہوگا اس لئے کہ بعدوالی شرط پہلی کوتو ڑنے والی ہوا کرتی ہے۔



# 

## ﴿ بیرکتاب و د بعت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب و د بعت کی فقهی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب مضار بت کے بعد کتاب ود بیت کو بیان کیا ہے اس کا سبب میہ ہے کہ مضار بت میں ، ل کی دوسر سے فخص کے پاس بطورا مانت ہوتا ہے اوراس طرح ود بیت میں بھی مال کسی دوسر سے فخص کے پاس بطورا مانت ہوتا ہے۔ ہاں البتة ان دونوں تنم کے اموال میں فرق میہ ہے کہ مضار بت کا مال یہ ایک عموی مال ہوتا ہے جبکہ دو بیت دالا مال یہ ایک خاص تنم کا مال ہوتا ہے اوراصول میں ہے کہ خاص عام سے مؤ خر ہوا کرتا ہے۔ البندا مضار بت سے دد بیت کومؤ خر ذکر کہا ہے۔

#### ود بعت کے شرعی ما خذ کابیان

(إِنَّ اللهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْآمنيٰتِ إِلَى اَهْلِهَا رادامهه) الله الله يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْآمنيٰتِ إِلَى اَهْلِهَا رادامهه) الله (عزوجل) عَمَ فرما تا ہے كه امانت جس كى جواسے وے دو۔

(وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَنْتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ زَاعُوْنَ .(المؤمَّون،٨)

اورفلاح بإن والفوه بين جوائي المانون ادرعبدكي رعايت ركت بير

فقبہا مرکام فرماتے ہیں مذکورہ آیات ہے بیمعلوم ہوا کہ کی دوسر شخص کے پاس مال کوبطور امانت رکھنہ شریعت کے مطابق مہاح ہے۔اور دد بعت امانت ہی کی طرح ہے لہنداور بعث کے شرعی ما خذکے طورانہی آیات سے استعدلال کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص فرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول ملا تیجائے فرمایا جس کے پاس کوئی چیز امائت رکھی گئی تو اس پر کوئی تا وال نہیں ہے۔

حضرت عروہ بارتی سے دوایت ہے کہ نبی کریم نے اپنے واسطے بکری خرید نے کے لیے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کے لیے دو بکریال خرید لیں بھرایک بکری ایک اشر فی بیش کر دی تواللہ کیے دو بکریال خرید لیں بھرایک بکری ایک اشر فی بیش کر دی تواللہ کے دسول می تیجہ ان کو برکت کی دعا دی۔ داوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی ان کوفتہ بھوتا۔ دوسری دوایت میں ہے کہ حضرت عردہ بن جعد بارقی نے فرمایا کہ ایک قافلہ آیا تو نی انگریز کے جھے ایک اشر فی دی آھے دی مضمون ہے جواویر فدکور ہوا۔ (سنن این ماجہ)

ايداع ومتعلقات ايداع كالعتهي منهوم

روسر مے مقص کواپنے مال کی تفاظت پر مقرد کردینے کواپدائے کہتے ہیں اوراً سیال کوود بعت کہتے ہیں جس کو عام طور پرامات

ہم جاتا ہے جس کی چیز ہے اُسے مودع اور جس کی تفاظت میں دی گئی اُسے موذع کہتے ہیں ایداغ کی دوصور تیں ہیں بھی مراحة

ہم دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تمصاری تفاظت میں دی اور بھی دلالنے بھی ایداغ ہوتا ہے مشالا کسی کی کوئی چیز گرگئی اور مالک کی فیر
موجودگی میں لے لی یہ چیز لینے والے کی تفاظت میں آگئی اگر لیئے کے بعد اُس نے چھوڈ دی ضامن ہے اور اگر مالک کی موجودگی
ہیں لی ہے ضامن میں۔

ود بعت کے حکم کا بیان

وربیت کا تکم یہ ہے کہ وہ چیز موزع کے پاس امانت ہوتی ہے اُس کی تفاظت موزع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔ ودبیت کا قبول کرنا مستحب ہے۔ ودبیت ہلاک ہوجائے تو اس کا صان واجب نہیں۔ (بحوالرائق، کتاب ودبیت ہیروت)

ودبعت ہے متعلق شرا کط کابیان

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ود بعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال اِس قابل ہو جو قبضہ بیس آسکے اہذا بھا کے ہوئے غلام کے متعلق کہد یا بیس نے اُس کو ود بعت رکھایا ہوا بیس پرند اُڑر ہا ہے اوس کو ود بعت رکھایان کا منمان واجب نہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ ممکنف ہوتب حفاظت واجب ہوگی آگر بچہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی اُس نے ہلاک کردی منمان واجب نہیں اور غلام مجمود کے پاس رکھ دی اس نے ہلاک کردی تو آزاد ہوئے کے بعد اُس سے منمان لیا جا سکتا ہے۔ (در مختار، کتب ود بعت میروت)

#### ود بعت کاموزع کے ہاتھ میں امانت ہونے کابیان

قَالَ (الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي بَدِ الْمُودَعِ إِذَا هَلَكَتُ لَمْ يَضْمَنْهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَلَامُ (لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ) وَلاَنَّ وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ) وَلاَنَّ بِالنَّاسِ عَلَجَةً إِلَى الاسْتِبِدَاعِ، فَلَوْ ضَمِنَاهُ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَتَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمْ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى الاسْتِبِدَاعِ، فَلَوْ ضَمِنَاهُ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَتَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمْ فِي النَّاسِ حَاجَةً إِلَى الاسْتِبِدَاعِ، فَلَوْ ضَمِعنَاهُ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَتَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمُ فَالْ فَمَانِ وَمِا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَالَعُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلَّى اللَّهُ وَلَا مُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِولُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّى مُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْ مَعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى الْعَلَى مُعْمَالُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُولِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْعُلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ ولَا مُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْعُلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْعُلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ و

## مودّع كابدذات خود مال كى حفاظت كرنے كابيان

اورمود علی کے لئے بیت حاصل ہے کہ وہ بذات خودائ مال کی تفاظت کرے اور ان لوگوں سے تفاظت کرائے جواس کی نگرانی میں ہیں اور ظاہر بھی بہی ہے کہ مود گائے مال کی تفاظت کی طرح دومرے کے مال کی تفاظت بھی کرے۔ کوئد ود بعت کواپنے عیال کے ہاں جوالے کرنے کے سوامود ع کے لئے کوئی ذریع نہیں ہے۔ کوئدائ کے لئے ہمیشہ گھر رہنا ممکن نہیں ہے اور نہ گھر سے ہا ہرمال ود بعت کورکھنا تمکن ہے۔ لیس مودع مودع کے اہل دعیال سے تفاظت کرائے پردض مند ہوگا۔ لیکن جب مودع نے اپنی دعیال سے تفاظت کرائے پردض مند ہوگا۔ لیکن جب مودع نے اپنے اہل دعیال کے سواکسی وومرے کی گرانی میں مال دیا ہے یااس نے کسی دوسرے کو بطور و دبعت دیا ہے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ مال کوئیکہ مال دیا ہے بیائی نے کسی دوسرے کو بطور و دبعت دیا ہے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ مال کا مالک اس کے تبضہ پر تو رضامند ہوا ہے لیکن اس کے سواکسی وومرے کی تبضہ مود کر دسرے کو دبیل دوسرے کو دبیل ہوائے گا۔

# موذع کے گھر میں آگ کے سبب انقال ود بعت کا بیان

قَالَ (إِلَّا اَنْ يَقَعَ فِي دَارِهِ حَرِيقٌ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ اَوْ يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا إِلَى جَارِهِ اَوْ يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا إِلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى ﴾ لِآنَة تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلُحِفْظِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيهِ الْمَالِكُ، ولَا يُصَدَّقُ عَلَى سَفِينَةٍ النَّي سَفِينَةٍ لِآنَة يَدَّي صَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلطَّمَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَ فَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعَى الْإِذُنَ فِي الْإِدُنَ فِي الْإِيدَاعِ.

قَالَ (فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا ضَمِنَهَا) لِآنَهُ مُتَعَدِّ بِالْمَنْعِ، وَهَاذَا لِآنَهُ لَمَّا طَالَبَهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِهِ بَعْدَهُ فَيَضْمَنُهُ بِحَبْسِهِ عَهُ.

المجالی اور جب مودّع کے گھریس آگ لگ گی اوراس نے مال ودیعت کوایے بھرائے کے ہاں بطورا، نت بھیج دیا

۔ بیادہ کئی کشتی میں سوار ہے اور اس نے ڈو ہے کے خطرے کے سبب دوسری کشتی میں ڈال دیاہے کیونا یا اس صورت میں حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ بہی ما لا بھی اس بر رضا مند بوگا اور گوائی کے سوااس کی تصدیق نہ کی جائے گی کیونکہ وہ ایک انسی ضرورت کا اعویٰ مرید بھی ہے۔ بہی ما لا بھی اس بر رضا مند بولے اور گوائی کے سوااس کی تصدیق نہ کی جائے گی کیونکہ وہ ایک انسی خور ہے ہو جائے گا کہ جب مود ٹ سے موالے ہے۔ اور ایسے سے دولیت رکھنے کے بارے میں اجازت کا دیموں کی کیا ہے۔ مودع کی جانب ودلیت رکھنے کے بارے میں اجازت کا دیموں کی کیا ہے۔

اور جب مالک نے وربیت کوطلب کیا اور سپر دکرنے کی طافت کے باوجود موذ ٹاس کونہ وے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس نے روستے ہوئے داس نے موئے نے اس کے بوئے دیا ہے۔ اس کے بوئے دیا ہے۔ اس کے بور وہ نے اس کومود سے کے جب مود سے ہے کہ جب مود سے نے اس کوطلب کرلیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کومود سے کے بیس رکھنے پر راضی نہ ہوگا ہیں اس سے روکنے کے سبب موذ سے ضامن ہوگا۔

#### مودّع كامال وديعت كوكمس كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ حَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا تَعَمَّزَ ضَينَهَا ثُمَّ لَا سَبِلَ لِلْمُودَعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي عَبِيْفَةَ وَقَالًا : إِذَا حَلَطَهَا بِجِنْسِهَا شَرِكَهُ إِنْ شَاءً) مِثُلُ أَنْ يَخُلِطُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ بِالْبِيضِ وَالسُّودِ وَالْجِنُطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّبِيرَ بِالشَّعِيرِ . لَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ عَقِيهِ صُورَةً وَامُكَنَهُ مَعْنَى بِالْقِسْمَةِ فَكَانَ اسْتِهُ لَاكُا مِنْ وَجُهٍ دُونَ وَجُهٍ فَيَعِيلُ إِلَى آيِهِمَا شَاءَ وَلَهُ أَنَّهُ السُّهُ لَاكُ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ لِآنَهُ فِعْلَ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِيهِ، ولَا مُعْتَبَرَ وَلَهُ أَنَّهُ السَّيهُ لاكَ مِنْ مُوجِبَاتِ الشَّويَةِ فَلَا تَصْلُحُ مُوجِبَةً لَهَا، وَلَوْ أَبْراَ الْمُخلِطُ لا سَبِيلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ لِآنَهَا مِنْ مُوجِبَاتِ الشَّويَةِ فَلاَ تَصْلُحُ مُوجِبَةً لَهَا، وَلَوْ أَبْراَ الْمُخلِطِ عِنْدَ أَبِي حَيْنِهَ لَا تَعْلَى الشَيعُ لا يَعْوَلُو عَنْ وَعَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَوُ خَلَطَ الْمَائِعَ بِحِنْسِهِ فَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ الْى ضَمَانِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَعِنْدَ آبِي وَلَوْ الْمَالِكِ اللهِ الْمَالِكِ اللهِ الْمَالِكِ اللهُ اللهُ

ے اور جب موذع نے ود بعت کے مال کواپے میں اس طرح کمس کردیا ہے کہ فرق مث گیا ہے۔ تو مودع اس

مال کا ضامن ہوگا حفرت آیام اعظم برافائذ کے فزد کے مودع کے لئے اس مال پرکوئی حق ند ہوگا جبد میاحین کے نور کے مودع کے اس مال پرکوئی حق ند ہوگا جبد میاحین کے نور کے مودع نے وربعت کے ہم جنس مال سے اس کو طلایا ہے تو آب اگر مودع چا ہے تو وہ اس جس شر کے ہم جنس مال سے اس کو طلایا ہے تو آب اگر مودع چا ہے تو وہ اس جس شر کے ہم تو مورا ہم کے ساتھ مکس کردیا ہے یا گذم کو گذم کے ساتھ مکس کردیا ہے یا گذم کو گذم کے ساتھ مکس کردیا ہے یا گذم کو گذم کے ساتھ مکس کردیا ہے یا گذم کو گذم کے ساتھ مکس کردیا ہے یا گذم کے ساتھ مکس کردیا ہے۔

اس کووصول کرناممکن ہے۔ کو مالک کے لئے بطورصورت اپنامال وصول کرناممکن رہا ہے ہاں البت تقتیم کے ذریعے معنوی طور پ اس کووصول کرناممکن ہے۔ پس میر بھی ایک طرح کا ہلاک کرنا ہے اور ایک طرح سے ہلاک کرنا نہ ہوگا اور مالک کے لئے افتیار ہے کہ وہ جس جانب جاہے مائل ہوجائے۔

حضرت امام اعظم بلائن کی دلیل میہ کے ایک طرح سے ہلاک کرنا ہے کیونکہ اب مالک کے لیئے اپنے ،ل بطور عین ومول کرنا ناممکن ہو چکا ہے جبکہ تقشیم کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ ا دکام شرکت میں سے ہے پس تقشیم شرکت کوواجب کرنے والی نہ ہوگی۔

اور جب مودع نے کمس کرنے والے کو ہری کردیا ہے۔ تو امام صاحب علیدالرحمہ کے نزدیک ملے ہوئے مال پراس کا کوئی اختیار نہ ہوگا کیونکہ اس کا حق صرف ضان میں ہے جبکہ وہ حق براًت کے سبب سماقط ہو چکا ہے اور صاحبین کے نزدیک برائت کے سبب حق ضامن سماقط ہوجا تا ہے اور کمس مال میں شرکت معین ہوجائے گی۔

تلوں کے تیل کوروغن زینون سے ملانے ہیں اور ہرسیال چیز کوخلاف جنی شک سے کمس کرنے کے سبب مالک کاحق فتم ہوکر ضامن ہیں بدل جاتا ہے اور بیتھم بدا تفاق فقہاء ہے کیونکہ اس ہیں بطور صورت معنی دونوں طرح سے ہلاکت پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بطور صورت معنی دونوں طرح سے ہلاکت پائی جاتی ہے کیونکہ ان اختلاف جنس کے سبب تفتیم کرنامکن ندر ہا ہے اورگندم کو جو کے ساتھ ملانا بھی ضیح قول کے مطابق اس مسئلہ کے مطابق ہے کیونکہ ان سے ہرایک دانے دوسرے کے دانوں سے ملے ہوتے ہیں ہیں بیبال بھی فرق واقمیاز مشکل ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم وٹائنڈ کے جب سیال چیز کواس کی ہم جنس چیز کے ساتھ مکس کردیں تو مالک کاحق ختم ہوں ان میں تبدیل ہو ب تا ہے اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

خضرت امام ابو بوسف تعلید الرحمد کے نز دیک گثرت والے کے اجزاء کولیل والوں کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ام مجموعلیہ الرحمد کے نز دیک برحالت جس مودع موذع کا شریک ہوگا کیونکہ ان کے نز دیک کوئی جنس کی جنس پر عاب نہیں ہوتی جس طرح کتاب رضاع میں بید مشدگز رگیا ہے اور اس اختلاف کی مثال ودیعت کے دراہم جس دوسرے دراہم کو پچھلا کر کمس کرنا ہے۔ س لئے کہ پچھلانے کے سبب سے سارے دراہم سیال ہوجا کیں گئے۔

#### فعل مودّع کے بغیراختلاط مال کابیان

قَالَ (وَإِنْ احْمَا لَطَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا) كَمَا إِذَا الْمَثَقَ الْكِيسَانِ فَاخْتَلَطَا لِآنَهُ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدَمِ الصَّنْعِ مِنْهُ فَيَشْتَرِكَانِ وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ . الله (قَانُ الْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ فَخَلَطَهَا بِالْبَالِي ضَمِنَ الْجَمِبْعَ) لِآلُهُ خَلَطَ مَالَ عَلَى الْمُوجَهِ الَّذِي تَقَدَّمَ . عَلَط مَالَ عَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ اِسْتِهُ لَا ثَا عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ .

ور جب مودع کا مال اس کے تعل کے بغیراس کے مال میں کمس ہو گیا ہے تو مودع مودع کا شریک ہو جائے گا جس طرح دوس تعیلیاں بچٹ کرایک دومرے میں کمس ہو جا نمیں۔ کیونکہ موذع کی جانب سے فعل نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کا شامن نہ ہوگا پس وہ دونوں اس مال میں مشترک ہوں مے اور میتھم بدا تفاق ہے۔

۔ اور جب مودع نے بچوفرج مال دولیت میں سے کیا ہے اس کے بعداس نے اس طرح کا مال اس میں واپس کرت اس کو بھتہ مال ہے ہاں کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ موذع نے اسپنے مال کو دومرے کے مال میں مکس کردیا ہے ہیں سے بھتا دیا ہے تو وہ پورے مال کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ موذع نے اسپنے مال کو دومرے کے مال میں مکس کردیا ہے ہیں سے بلاکت ہی ہوگی جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

#### مودع كاود لعت ميس تعدى كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا تَعَدَّى الْمُووَعُ فِي الْوَدِيعَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةٌ فَرَكِتَهَا أَوْ قَوْبًا فَلَيِسَهُ آوُ عَبُدًا فَاسْتَخُدَمَهُ آوُ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ ثُمَّ آزَالَ التَّعَدِّى فَرَدَهَا إلى يَدِهِ زَالَ الطَّمَانُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لا فَاسْتَخُدَمَهُ آوُ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ ثُمَّ آزَالَ التَّعَدِّى فَرَدَهَا إلى يَدِهِ زَالَ الطَّمَانُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لا يَسْرَأُ عَلَى الطَّمَانُ اللَّهُ مَانِ لِآنَ عَقْدَ الْوَدِيعَةِ ارْتَفَعَ حِينَ صَارَ ضَامِنًا لِلْمُنَافَاةِ فَلَا يَبُرَأُ إِلَّا بِالرَّةِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَنَا أَنَّ الْاَمُرَ بَاقِ لِإِطْلَاقِهِ، وَارْتِفَاعُ حُكُمِ الْعَقْدِ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ نَقِيضِهِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَنَا أَنَّ الْاَمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور جب موذع کے اس کو پین لیا ہے یا غلام تھا اور موذع نے اسے خدمت کروائی ہے یا پھراس نے اس کو سوار ہو گی یاوہ کیڑا تھا اور موذع نے اس کو پین لیا ہے یا غلام تھا اور موذع نے اس سے خدمت کروائی ہے یا پھراس نے اس کو سی دوسرے کے ہاں ودلیت میں رکھ دیا ہے اس کے بعد موذع نے وہ زیادتی ختم کرتے ہوئے وہ مال اپنے قبضہ میں لیا ہے تو مثمان ختم ہوجائے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ موذع صفان سے بری تہ ہوگا کیونکہ شان بنتے می ودلیت کا مقد ختم ہو چکا ہے کیونکہ صفان اور امانت میں فرق ہے جس مالک کو دالیں کے بغیر وہ صفان سے بری ہونے والا تہ ہوگا۔

ہیں ری دلیل بیہ کہ دولیت کا عقد انجی بھی برقر ارہے اس لئے کہ وولیت کا معاملہ مطاق تھا اور تھم عقد کاختم ہوتا بیاس کی نقیف لیعنی منان کو ٹابت کرنے کے لئے ضرورت کے بیش نظر تھا اور جب نقیف ختم ہوگی تو عقد کا تھم لوٹ کروا ہیں ہ جائے گا جس طرح کسی طفتی نے کسی کو خفا ظت کے لئے ایک ماہ کے لئے بیطور سیکورٹی ملازم رکھ ہے اور ملازم نے مسئے ہیں بعض ون حفاظت جھوڑ وی ہے بھراس نے بقید دنوں کی حفاظت کی ہے تو وہ کھمل حفاظت کرنے والا شار کیا جائے گا۔ اور اس صورت مسئلہ میں مالک کے نائب کو واپس کرنا یا یا جائے گا۔

# مودّع كاا تكارى ہونے كے سبب ضامن ہونے كابيان

قَالَ (فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا ضَمِنَهَا) لِآنَهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِ فَقَدُ عَزَلَهُ عَنُ الْمِعْفِظ فَعُدَ فَلِكَ هُو بِالْإِمْسَاكِ غَاصِبٌ مَانِعٌ فَيَضْمَنُهَا، فَإِنْ عَادَ إِلَى الاغْتِرَافِ لَمْ يَبُواْ عَنْ الصَّمَانِ فَلِكَ هُو بِالْعُمْدِ وَالْعُمُودِ لِلْمُعَالِكَةُ بِالرَّدِ رَفِعْ مِنْ جِهَتِهِ وَالْجُحُودُ فَسُخٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودَع كَجُمُودِ الْمُتَعَاقِلَيْنِ الْبَيْعَ فَتَمَّ الرَّفْعُ، اوْ لِآنَ الْمُودَع يَنْفَر وْ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ الْمُسْتَوْدِع كَالُوكِيلِ يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِه بِحَصْرَةِ الْمُوكِيلِ، وَإِذَا ارْتَفَع لَا لَفُسِهِ بِمَحْصَوِ مِنُ الْمُسْتَوْدِع كَالُوكِيلِ يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِه بِحَصْرَةِ الْمُوكِيلِ، وَإِذَا ارْتَفَع لَا يَعُودُ إِلَى الْمُلْكِعُودِ اللهِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُلْكِعُودِ اللهِ الْمُلْعِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ اللهُ الْمُعْلِقِ اللهُ اللهُ عَزْلَ نَفْسِه بِحَصْرَةِ الْمُوكِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقِ اللهُ الْمُعْلِقِ اللهُ الله

کے اور جب مالک اس سے وو بعت طلب کرے اور موذی انکاری ہوا تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ جب مودی نے واپسی کا مطالبہ کیا ہے تو وہ حفاظت سے موذی کو معزول کر دیا ہے اور اس کے بعد ود بعت کورو کنا پی فصب ہوگا اور ، نع ود بعت ہو البنی کا مطالبہ کیا ہے تو کہ مودی کی معزول کر دیا ہے اور اس کے بعد ود بعت کورو کنا ہے کیونکہ مودی کی جنب سے لہذا وہ ضامی ہوگا اس کے بعد جب وہ اقرار کرے تو وہ صال سے بری نہ ہوگا کیونکہ عقد ختم ہو چکا ہے کیونکہ مودی کی جنب سے واپسی کا مطالبہ کر دینا بیاس کی جانب سے عقد کو ختم کرتا ہے جس طرح و کیا کا وکالت سے انکار کرنا اور دوعقد کرنے والوں بیس سے کسی ایک کا بیات سے انکار کرنا اور دوعقد کرنے والوں بیس سے کسی ایک کا بیا ہے۔ بس وہ تکیل پوری ہوجائے گی۔

اوراس سبب سے بھی عقد ختم ہوجائے گا کہ مودع کے ہوئے خض ننہا اپنے آپ کومعز ول کرنے کا وہ حق رکھتا ہے جس طرح مؤکل کی موجود گی بین وکیل اپنے آپ کومعز ول کرسکتا ہے اور جب عقد ختم ہو چکا ہے تو شئے عقد کے بغیر وہ لوٹ کرنیس آئے جا اور اس اقرار کے سبب ، لک کے نائب کی جانب ود بیت کو واپس کرنا بھی نہیں پایا گیا ہے بہ خلاف عقد کے تھم کی نخا فت کے بعد مطابقت کرنے کے ، کیونکہ جب موذع نے مالک ود بیت کے مواکسی تیسر نے کے پاس انکار کیا ہے تو حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک ضمان نہ ہوگا۔

حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کااس علی اختلاف ہے کیونکہ دوسرے کے پاس اٹکار کرنا یہ بھی ایک حفاظت کرنے کاطریقہ ہے لہٰذا امانت کوغصب کرنے والوں کے لاکھ کا خاتمہ ہونا چاہے اور اس لئے بھی کہ مودع کی موجودگی میں یاس کی طلب کے بغیر موذع خودکومعز ول نہیں کرسکتا پس عقد باقی رہے گا ہے فلاف اس صورت کے کہ جبیدہ کام مودع کے ہوتے ہوئے پایا جے۔

مودّع كامال ودبعت كے ساتھ سفر كرنے كابيان

قَالَ ﴿ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا : لَيُسَ لَهُ

وَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا حِمُلٌ وَمُؤْلَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِآبِي حَيْنِهَةَ وَحِمَهُ اللَّهُ الطَّلَاقُ الْآمُرِ، وَالْمَفَازَة مَحَلٌ لِلْحِفْظِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَلِهِنَا ايَمْلِكُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الطَّبِيِّ.

وَلَهُ مَا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَالظَّاهِرُ آنَهُ لَا يَرْضَى بِهِ قَيَتَقَيَّدُ، وَالشَّافِعِيُّ وَلَهُ مَا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَالظَّاهِرُ آنَهُ لَا يَرْضَى بِهِ قَيَتَقَيَّدُ، وَالشَّافِعِيُّ

يُقَيْدُهُ بِالْحِفُظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفْظُ فِي الْآمْصَارِ وَصَارَ كَالِاسْتِحْفَاظِ بِآجُرٍ.

قُلْ : مُوْنَهُ الرَّذِ تَلُزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُوْرَةَ امْتِثَالِ آمْرِهِ فَلَا يُبَالِي بِهِ وَالْمُعْتَادُ كَوْلُهُمْ فِي الْمِصْرِ لاَ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَهُ فِيْهَا، بِخِلافِ الْاسْتِحْفَاظِ بِآجْدٍ لِلاَّنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقُتَضِى النَّسُلِمَ فِي مَكَانِ الْعَقُدِ (وَإِذَا نَهَاهُ الْمُودِعُ آنُ يَخْرُجَ الْوَدِيعَةِ فَحَرَجَ بِهَا مُعَونَ إِلاَنَ التَّفْيِدَ أَوْ الْمِفْوِ الْمُفَارَةِ فَكَانَ صَحِيْحًا .

وغیرہ اٹھانا پڑتی ہو۔ میتم حضرت امام اعظم ملافئز کے نزدیک ہے۔ وغیرہ اٹھانا پڑتی ہو۔ میتم حضرت امام اعظم ملافئز کے نزدیک ہے۔

ما حبین نے کہا ہے کہ جب اس میں ہو جھ اٹھوانا اور خرج آتا ہے تو اس کو لے کر جانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیدالرحمہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کوکوئی حق حاصل نہیں ہے۔

یں ۔ حضرت امام اعظم ملائفڈ کی دلیل ہے کے مودع نے مودع کومطلق طور پرتھم دیا ہے اور جب راستے ہیں امن ہے اور جگہمی حفاظت والی ہے۔ اور اسی دلیل کے سبب بچے کے مال میں باپ ادروسی کوساتھ کے کرسفر کرنے کاحق حاصل ہے۔

صاحبین کی دلیل ہے کہ جس مالک کو لے جاتے ہوئے بوجھ اٹھوانے اور خرچہ لازم آتا ہووہ خرچہ مالک پرلازم ہے اور طاہر بھی یہی ہے کہ مالک تواس پر رامنی نہ دوگا ہی میاختیار خاص حالت کے ماتھ مقید ہوجائے گا۔

حضرت امام شافعی علیدانرحمہ نے اس کومعروف حفاظت کے ساتھ مقید کیا ہے اور وہ شہروں میں حفاظت کرنا ہے اور بیدائی طرح ہوجائے گا جس طرح کسی کومزد دری پرمقرد کرنا ہے۔

ہماری طرف ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ مالک پرواپسی کا خرج آئ سبب سے ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں اس کے حکم کو پورا کرنے والا ہے پس اس کوکوئی حرج نہ مجھا جائے گا۔ کیونکہ معتاد حقاظت کرنے والوں کا شہروں میں رہنا ہے نہ ان کا شہر میں حقاظت کرنا ہے کیونکہ جو تحق جنگل میں رہنا ہے وہ وہ ہاں پر اپنی حقاظت کرتا ہے بہ خلاف اجرت پرسیکورٹی لینے کے کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے اور عقد کی جگہ پر سپر دگی کا تقاضہ کرنے والا ہے اور جب مودع نے مودع کو مال ود لیعت لے کر جانے ہے روک دیا ہے گروہ لے کر چلا گیا ہے تو وہ ضرمی ہوگا۔ کیونکہ یہ تید کے ساتھ مقید ہے اس لئے کہ شہر میں حقاظت کرنا بیدنیا وہ غالب ہے بس یہ قید درست ہو دوبندول کے پاس ایک آدمی کامال ود بعت رکھنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا آوُدَعَ وَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَحَضَرَ آحَدُهُمَا وَطَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ تَصِيبَهُ) وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لَلَاثَةُ حَتْى يَخْضُرَ الْأَخَرُ عِنْدَ آبِى يَحِينُفَةَ، وَقَالًا: يَدُفَعُ إلَيْهِ نَصِيبَهُ) وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لَلَاثَةُ السَّتُودَعُوا رَجُّلًا اللَّهَا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ اَنْ يَانْحُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ، وَقَالًا: لَهُ ذَلِكَ، السَّتُودَعُوا رَجُّلًا اللَّهَا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ اَنْ يَانْحُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ، وَقَالًا: لَهُ ذَلِكَ، وَالْمَوْدُونِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَذْكُودِ فِى الْمُخْتَصِ . لَهُ مَا اللَّهُ طَالَبَهُ بِسَلِيمِ مَا سَلَمَ بِسَلِيمِ مَا سَلَمَ لَكُومَ وَهُوَ النِّهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهِ وَهُو النِّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَالِيَهُ عَلَيْهِ وَهُو النِّعُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلَالَةً عَلَيْهُ وَهُو النِّعُونُ وَهُو النِّهُ فَعَلَالِكُهُ إِلَيْهُ وَهُو النِّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النِّعُفُ ، وَهُو النِّعُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو النِّعُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَالِلُهُ إِنَّالَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو النِّصُفُ، وَهُذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَانُحُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُهُ فَلَيْهُ وَالنَّذِعُ النِيْهُ عَلَالَهُ عَالِيْهُ وَهُو النِصْفُ، وَهُذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَاخُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُهُ وَالنَّوْلُولُ اللَّهُ عَالِيَهُ عَالِيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللْعُلَالِي اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلاَ سِنُ حَنِيْفَةَ آنَهُ طَالَبَهُ بِدَفْعِ نَصِيبِ الْغَائِبِ لِآنَهُ يُطَالِبُهُ بِالْمُفْرَزِ وَحَقِّهِ فِي الْمُشَاعِ، وَالْمَسَدِّةُ وَاللَّهُ مِالُهُ مُسَدِّةً وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ وِلَا يَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ، وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ وِلَا يَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ، وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ وِلَا يَتَمَيِّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْتَوَكِ لِلآلَهُ يُعَالِبُهُ بِتَسْلِمِ الشَّيْنِ الْمُشْتَوَكِ لِلآلَهُ يُعَالِبُهُ بِتَسْلِمِ الشَّيْنِ الْمُشْتَوَكِ لِلآلَهُ يُعَالِبُهُ بِتَسْلِمِ الشَّيْنِ الدَّيُنِ الْمُشْتَوكِ لِلآلَهُ يُعَالِبُهُ بِتَسْلِمِ الشَّيْنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَنَ تُقْطَى بِالْمُولَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

اور جب دوبندول نے کسی ایک شخص کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اوراس کے ایک ودیعت رکھنے والے نے ہس کر این اور جب دوبندول نے کسی ایک شخص کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھنے والے نے ہس کر این احصہ طلب کرنیا تو حضرت امام اعظم ڈائنڈ کے نز دیک جب تک دومرامود کا نہ آئے گااس کو حصہ بیس ویا جائے گا۔

صاحبین نے کہا ہے کہا ک وحصد وے دیا جائے گا۔ جائع صغیر میں ہے۔ کہ جب تین بندوں نے کس ایک آوی کے پاس ایک ہزار رو بے بطور دو بعت رکھ دیئے ہیں اور ال میں ووغائب ہو گئے ہیں۔ تو امام اعظم بڑائنڈ کے زویک موجود کے لئے لینے احق شہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ موجود ابنا حصد نے سکتا ہے اور بیا ختلاف کیل والی اور وزنی اشیاء میں ہے اور جس اختلاف کیل والی اور وزنی اشیاء میں ہے اور جس اختلاف کو قد وری میں ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی ہی مراد لیا گیا ہے۔

صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ حاضر اپنا حصہ لینے کا مطالبہ کرنے والا ہے کیونکہ موق کا کواں کا حصہ وینے کا تھم ویا گی ہی ہی ہوں طرح مشتر کہ قرض میں ہوا کرتا ہے اور یہ تھم اس دلیل سے سب سے ہے کہ جب موجودا وی ایسی چیز کا مطالبہ کرنے والا ہے جو س نے وی ہے ہی تعنی آ دھ ۔ اس لئے کہ اس کوا پنا تق لینے کا اختیار ہے لیڈا موق کا کیجی تھم دیا جائے گا کہ وہ مودع کواس کا حصہ دے ۔ حضرت امام اعظم بڑاتنی کی دلیل ہے ہے کہ موجود نے غاجب کے حصہ کو پیروئر نے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ وہ پن حصہ الگ سے مسئلے والا ہے جبکہ اس کا حق مشتر کہ ہے معین مفرز دوحقوق کوشائل ہوتا ہے۔ جبکہ موجود کا حق تقسیم کے سواالگ نبیں ہونے والد اور موق کے تقسیم کی ولا بہت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک شریک موق کے تقسیم کی ولا بہت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک شریک

ا اے دھدی سپر دگی کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ قرض بیٹل ادا کے جاتے ہیں۔

اور ہاتن کا تول اللہ آن یا نحدہ الماری جانب ہے جواب ہے۔ کہ لینے میں بیضروری نہیں ہے کہ ودئے کو سے پر جمبر آیا جائے جس طرح کمی کے کمی فخض پر بڑار دراہم بطور ودیعت ہوں اور مودع پر دوسرے کا ایک بڑار قرض ہوق قرنس لینے والے و جائے بین بنا ہے کہ وہ جب قابو پائے اس کا مال وصول کرئے جبکہ موقع کو بین حاصل نہیں ہے کہ وہ قرض لینے والے ودے

ایک شخص کا دوآ دمیول کے پاس ود بعت رکھنے کابیان

قَالَ (وَإِنُ آوُهَ عَ رَجُلٌ عِنْدَ وَجُلَيْنِ شَيْنًا مِمَّا يُفْسَمُ لَمْ يَجُزُ آنُ يَدْفَعَهُ آحَدُهُمَا إلَى الاخو وَلَكِنَهُمَا يَقُنَسِمَانِهِ فَيَخْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُفْسَمُ جَازَ آنُ يَخْفَظَ آحَدُهُمَا بِإِذُنِ الْاَحْرِ) وَهُذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْمُرْتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إِذَا سَلَّمَ آحَدُهُمَا إِلَى الْاحْرِ. وَقَالًا : لِآحَدِهِمَا أَنْ يَحْفَظَ بِإِذُنِ الْاحْرِ فِي الْوَجُهَيْنِ . لَهُمَّا آنَهُ وَضِي مِا مَانَتِهِمَا فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنُ يُسَلِّمَ إِلَى الْاحْرِ وَلَا يَصْمَنُهُ

وَلَهُ أَنَّهُ رَضِى بِحِفُظِهِمَا وَلَمْ يَرُضَ بِحِفُظِ آحَدِهِمَا كُلِّهِ لِآنَ الْفِعُلَ مَنَى أُضِيْفَ إلى مَا يَقُبَلُ الْوَصْفَ بِالنَّجَزِى تَنَاوَلَ الْبُعْضَ دُوْنَ الْكُلَّ فَوَقَعَ التَّسْلِيمُ إلَى الْاَخْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ الْوَصْفَ بِالنَّجَزِى تَنَاوَلَ الْبُعْضَ دُوْنَ الْكُلَّ فَوَقَعَ التَّسْلِيمُ إلَى الْاَخْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ فَيَصْمَنُ الذَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ لِآنَ مُودِعَ الْمُودَعَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ، وَهذَا بِخِلَافِ مَا لَا يُفْسَمُ لِآنَهُ لَمَّا الْمُهَايَاةُ يُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ وَالنَّهَارِ وَآمُكُنَهُمَا الْمُهَايَاةُ مِنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِدَفْعِ الْكُلِّ إِلَى آحَدِهِمَا فِي بَعْضِ ٱلْآحُوالِ.

اور جب کمی شخص نے دو بندوں کے پاس کوئی قائل تقسیم چیز کوبطور دو بعت رکھ دیا ہے تو ان میں ہے ایک کا در سے کو چیز دینا جا تزنیس ہے تگر جب وہ دونوں اس کونسیم کرسکتے ہوں نوان میں ہے ہرا یک نصف نصف کی حفاظت کرے گا اور اگروہ چیز نا قابل تقسیم ہے اور بیکم حصرت امام اعظم بڑتین اگروہ چیز نا قابل تقسیم ہے اور ایک موزع کا دومرے کی اجازت کے بغر اس کی حفاظت کرنا جا تزہے اور بیکم حصرت امام اعظم بڑتین ہے نازد کہ ہے۔

۔ حضرت اوم اعظم بڑگتنا کے نز دیک مرتبن اور وکیل بہشراء کے بارے بیل بھی بھی کہی کم ہے۔ کہ جب میں ہے ایک دوسر نے کے حوالے کر دے۔

سامبین نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ایک کودوس ہے کی اجازت کے بغیر تفاظت کرنے کاحق حاصل ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مودع ان دونون کی حفاظت پر رضامند ہوا ہے ہیں ان میں سے ہرا کیک کو بیحق حاصل ہو گا کہ وہ دوسرے کے دورلے كرد ك اورويين والا منامن نه بوكا جس طرح نا قابل تقتيم چيزون بيس بهوا كرتا ہے۔

مسرت ایک کی حفاظت پر رضامند تبیی ہواہے کہ کیونکہ حفاظت کا کام جب ایسی چیزوں کی جانب منسوب ہوجوقا بل تقسیم ہول تو بعل ی ایک معاصت پررصا سدس ایسیال نده وگالبذا دوسرے کی جانب حوالے کرنے کی اجازت مالک کے کام سے خالی اس چیز کے بعض جھے کوشامل ہوگا سارے کوشامل فیدوگالبذا دوسرے کی جانب حوالے کرنے کی اجازت مالک کے کام سے خالی اور كى كيونكه دينے والا ضامن ہوگا اور لينے والا ضامن نه ہوگا۔

بعدرت امام اعظم ملافقیز کے نز دیک موقع کاموقع ضامن بیں ہوتا۔ جبکہ ریتکم نا قابل تقسیم چیز کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب مودع نے دولوگوں کے پاس کسی چیز کوود بیعت رکھاہے اور شب وروز ان کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے جبکہ باری باری ان کی حفاظمت ممکن ہے لہذا بعض احوال میں ما لک ایک ہی موذع کوسارا مال دینے پر رضامتد ہوا ہے۔

# مال ود بعت كوز وجدكے باس ركھنے ہے ممانعت كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمُهُ إِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْهَا لَا يَضْمَنُ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا نَهَاهُ أَنُ يَسَدُفَعَهَا إِلَى آحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لَا يَسطُسمَنُ) كَسمَا إِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ دَابَّةٌ فَنَهَاهُ عَنُ الدَّفْعِ إِلَى غُلَامِهِ، وَكُمَا إِذَا كَانَتْ شَيْئًا يُسخُفَظُ فِي يَسِدِ السِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلى امْرَاتِهِ وَهُوَ مَحْمَلُ الْآوَّلِ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَسَسَلِ مَسعَ مُسرَاعَسَاءةِ هَسْلَا الشُّوطِ، وَإِنْ كَانَ مُفِيدًا فَيَلُغُو (وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُذٌ طَسِمِنَ) لِآنَّ الشَّسرُطَ مُسفِيدٌ لِآنٌ مِنْ الْعِيَالِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ وَقَدُ اَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ هذَا الْشَرَطِ فَاعْتَبِرَ (وَإِنَّ قَالَ احْفَظُهَا فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فَحَفِظُهَا فِي بَيْتٍ آخَوَ مِنْ الدَّارِ لَمْ يَصُمَّنْ) إِلاَّنَّ الشَّرْطَ غَيْرُ مُ فِيهِ إِ، فَإِنَّ الْبَيْنَيْنِ فِي دَارٍ وَاجِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ (وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْسِرى ضَمِمِنَ ﴿ لِأَنَّ اللَّذَارَيْنِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرْزِ فَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِحُ التَّقْيِيدُ، وَلَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْنَيْتَيْنِ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَتُ الذَّارُ الَّتِي فِيْهَا الْبَيْتَانِ عَظِيمَةً وَالْبَيْتُ الَّذِي نَهَاهُ عَنْ الْحِفْظِ فِيهِ عَوْرَةً طَاهِرَةً صَحَّ الشَّرُطُ.

ادر جب مودع نے مودّع ہے کہدریا ہے کہ اپنی زوجہ کوود لیت کا مال نددینا جبکہ مودّع نے بس کورے دیا ہے تو ضامن نہ ہو گا ادر جو مع صغیر میں ہے کہ جب مودِع نے مودَع کواپنے اہل وعیال میں سے کسی کو مال ود بعت کرنے ہے روک ویا ہے اور اس نے ایسے خص کو دے دیا ہے جس کو دیتے بغیراس کے لئے کوئی چارہ نہ تھا تب بھی مودع ضامن نہ ہو گا جس طرح جب و د بیت سواری ہوا ورمو دِع نے مودّع کواپنے غلام کودیے ہے روک دیاہے? سطرح ود بیت میں کوئی ایسی چیز ہے جس خواتین کے ہاں محفوظ کی جاتی ہے۔ اور مودع نے مودّع روک دیا ہے وہ ووابعت اپنی ہیوی کودے۔ اور پہلے مسئلہ کاحمل بھی یہی ہے اور اس

یر طاکو بورا کرنے میں مووع کے تھم کو بورا کرنامکن نہ ہوا گر چہ بیشرط فائدے مندے تکریہ بیکارے۔

سر مرہ ہے۔ ہاں البتہ جب مود کے کے لئے کسی ذریعے ہے ممکن ہے تواب و جمنوع عنہ کو مال ودایعت ویے ضامن ہوجائے کا کیونکہ شرط مفید یہی ہے کیونکہ بعض اہل وعمال اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن پر مال کے بارے بیں افتاد نہیں کیا جاتا۔ پس اس شرط کے ساتھ موذع کوا بی ذرد داری کو بورا کرنامکن بھی ہے بس اس کا شرط کا انتہار کیا جائے گا۔

سا بھر موری نے بیا ہے کہ آس گھر میں وہ لیت کے مال کی تفاعت کر واور موذ ع نے اس کھر کے دوسرے میں اس کو اور جب موری نے بید کہا ہے کہ آس گھر میں وہ لیت کے مال کی تفاعت کر واور موذ ع نے اس کھر جس دہ کمروں کی تفاظت میں کوئی دفاظت میں کوئی دفاظت میں کوئی فاظت میں کوئی فاظت میں کوئی فرق ہوا وروہ اس طرح فرق نہوا کرتا ہیں بیٹر طامقید ہوگی۔اور اس میں قید لگا تا درست ہوگا اور جب دو کمروں میں واضح طور پر فرق ہوا وروہ اس طرح میں جس کھر میں دو کمرہ میں واضح کوئی نقص ہے تو اب کھر میں دو کمرے ہیں وہ بڑا ہے اور وہ کمرہ جس میں تفاظت کرنے ہے روک دیا گیا تھا اس میں واضح کوئی نقص ہے تو اب

#### ود بعت درود بعت مال رکھنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَاوُدَعَهَا آخَرَ فَهَ لَكُ فَلَهُ اَنُ يُصَمِّنَ الْاَوْلَ وَلَيْسَ لَهُ اَنُ يُصَمِّنَ النَّالِيَ، وَهِلْمَا عِنْدَ آبِي حَيْفَةً، وَقَالًا: لَهُ اَنْ يُصَمِّنِ أَبْهِمَا شَاءً، قَانُ ضَمَّنَ الْاَحْرَ رَجَعَ عَلَى النَّالِي النَّهِمَا شَاءً، قَانُ ضَمَّنَ الْاَحْرَ رَجَعَ عَلَى الْآوَلُ مُنْعَتِي فَيُصَيِّنِ فَيُصَيِّنُهُ كَمُوعَ الْعَاصِبِ، وَهِلَا لِآنَ الْمَالِكَ لَمُ يَرُضَ بِلَمَانَةِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَلُ مُنْعَتِيًا بِالتَّسْلِيمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْضِ فَلِخَيَّرُ بَيْنَهُمَا الْمَالِكَ لَمْ يَرُضِ بِلَمَانَةِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَلُ مُنْعَتِيًا بِالتَّسْلِيمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْضِ فَلِخَيَّرُ بَيْنَهُمَا الْمَالِكَ لَمْ يَرُضَ بِلَمَانَةِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَلُ مُنْعَتِيًا بِالتَّسْلِيمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْضِ فَلِخَيَّرُ بَيْنَهُمَا الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِلَمَانَةِ عَلْى الْآوَلِ لَمْ يَعْرَفِي النَّانِي وَالْفَالِي النَّالِي فَاللَّهُ الْوَدَعَ مِلْكَ لَمُ يَعْرَفِهُ اللَّهُ الْوَدَعَ عِلْلَ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَى النَّانِي وَلَا لَمُ يُعْلِقُ اللَّهُ الْوَدَعَ عِلْلُ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنُ الْعُهُدَةِ ، وَانْ ضَمَّنَ النَّالِي وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ مِنْ يَدِ الْمِينِ لِآنَهُ بِاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الْمُلْتَوْمَ فَيْصُمْنُ مَا لَمْ يُفَادِقُهُ لِحُضُورِ رَأَيهِ فَلَا تَعْدِى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْتَوْمَ فَيْضُمُنُ مَا لَمْ يُفَادِقُهُ لِحُولُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْعُولًا الْمُلْتَوْمَ فَيَضَمَعُونُ مَا لَمْ يُعْلَى الْمُعْوِلُ اللّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْتَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ الْمُلْتَوْمُ عَلَى الْمُعَلِقِ فَى عَجْدِهِ وَالْوَالِي وَلَمُ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُلْكَالِي وَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْتُونُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

اہ وہی رہا ہو ۔۔ اور جب کسی شخص نے کسی آ دمی کے پاس کو گی امانت بطور و دیعت رکھ دی ہے۔ جبکہ موذع نے اس کو دوسرے کے
پاس در بعت رکھ دیا ہے اس کے بعد وہ امانت ہلاک ہوگئ ہے۔ تو مودع صرف پہلے موذع کو ضامن بنائے گا جبکہ دوسرے موذع
ہاں کو ضان لینے کا کو کی حق نہ ہوگا اور بیتھم حضرت امام اعظم بڑھ تھڑ کے فزد کی ہے۔

ے ان وہان ہے ہ وں محدود اور ہیں ہے ہرایک ہے شان لینے کافق حاصل ہے ہاں البتہ جب وہ پہلے ہے ضان لے لیت صاحبین نے کہاہے کہاں کودونوں میں ہے ہرایک ہے شان لینے کافق حاصل ہے ہاں البتہ جب وہ پہلے ہے ضان لیے لیت ہے تو دوسر ہے ہے ضان لینے کااس کوکوئی فق حاصل نہ ہوگا۔ (امام مالک اورامام تتافعی علیماالرحمہ کا قد ہب اس مسئلہ میں صاحبین کے ساتھ ہے۔ (رضوی خورد) اور جب مووع نے دوسرے موقع سے صفان لیا ہے تو دوسر اموقع بہلے ہے دور تم دائیں لے گا۔ جبکہ صاحبین کی دیا ہے تکہ دوسرے موقع نے ایک ضامن ہوگا جس طرح فاصب کا موقع ہے کہ دوسرے موقع علی خاص کا موقع کی اساست ہوگا جس کے دوسرے کہ مالک موقع اول کے سواکی امانت پر دضا مند نہیں ہوا ہے جس پہلا دینے کے سبب جبکہ دوسر البت مرحب کی دلیل ہول کے اور مالک کوان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہت منان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہت منان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہت منان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہت منان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہت سے صفان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک من چکا ہے اور صفاحت ہو جب کہ ایک نے کہت میں دولیعت کے مال کا مالک بن چکا ہے اور صفاحت ہو چکی ہے کہ اس کے ایک نے کہت کے میں دولیعت کے دولیعت کے میں دولیعت کے دولی دولیعت کے میں دولیعت کے دولیعت ک

#### مال ود بعت کے ایک ہزار بردوآ دمیوں کا دعویٰ کرنے کا بیان

اور جب کسی خص سے بیاں ایک بڑار دراہم ہوں اور دوآ دمیوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور برخص سے کہنے والا ہے کہ بید دراہم میرے ہیں اور بیس نے فلال شخص کے پاس اس کو وہ لیت میں رکھا تھا۔ جبکہ قضہ کرنے والے نے ان کے دعوے پر قتم افضانے سے انکار کر دیا ہے تو بیا لیک بڑار دونوں دعویٰ کرنے والوں میں مشتر کہ ہوگا اور قبضہ کرنے والے پر دوسرے ایک بڑار دراہم افضانے سے انکار کر دیا ہے جو ان کے درمیان مشتر کہ ہیں اور اس کی وضاحت سے کہ ہر مدی کا دعویٰ درست ہے کیونکہ اس کی جائی کا افزان ہو جب میں جر مدی مشتر سے حدیث کے تھم کے مطابق قسم افھوانے کا حقد ار ہوگا۔ کیونکہ دونوں کا حق جدا جدا ہے۔ پس بر مدی مشتر سے حدیث کے تھم کے مطابق قسم افھوانے کا حقد ار ہوگا۔ کیونکہ دونوں کا حق جدا جدا ہے۔ پس بر خص میں میں ہو جب میں بر مدی مشتر سے حدیث کے تھم کے مطابق قسم افھوانے کا حقد ار ہوگا۔ کیونکہ ویون کا حقد ار ہوگا اور قاضی جس شخص سے بھی قسم کی ابتداء کر سے گا اس نے لئے جائز نے کیونکہ ہے کہ وقت دونوں سے مشتم کی ابتداء کر سے گا اس نے لئے جائز نے کیونکہ ہے کہ وقت دونوں سے مسلم لینا پر مشکل ہے اوران میں اولیت بھی معدوم ہے۔

#### دونوں کے حلف میں برابری صورت میں قرعداندازی کا بیان

وَلَوْ تَشَاحًا اَفُرَعَ بَيْنَهُمَا تَطْيِبًا لِقَلْبِهِمَا وَنَفْيًا لِتَهُمَةِ الْمَيْلِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ لِآخِدِهِمَا يَخْلِفُ لِلنَّانِي، فَإِنْ نَكُلَ اعْنِي لِلنَّانِي يَفْضِى لَهُ لِوُجُودِ لِلنَّانِي، فَإِنْ نَكُلَ اعْنِي لِلنَّانِي يَفْضِى لَهُ لِوُجُودِ الْمُحجَّةِ، وَإِنْ نَكُلَ اعْنِي لِلنَّانِي يَفْضِى لَهُ لِلثَّانِي وَلاَ يَقْضِى بِالنَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّيَ بَعِلَافِ مَا إِذَا اقْرَ لاَحِدِهِمَا لِنَّنَ الْكُولُ النَّي اللَّيْ الْمُؤْلِيةَ وَلَمُ اللَّي اللِي اللَّي ا

وَذَكُرَ الْخَصَّاثُ آنَهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْآوَّلِ، وَوَضَعَ الْمَسْآلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَدًّ إِلاَجْتِهَادِ لِآنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَقْضِى لِلْآوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِفْرَارَ دَلَالَةٍ ثُمَّ لَا يَخْلِفُ لِلنَّانِي مَا هٰذَا الْعَبْدُ لِي لِآنَ نُكُولَهُ لَا يُفِيدُ بَعْدَمَا صَارَ لِلْآوَّلِ،

اور جب دونوں پہلے تم اٹھانے میں جھڑا کریں تو ان میں قرعداندازی کی جائے گ تا کدونوں کے لئے سید کشادہ جو جائے اور نیسلے ہے تہت ختم ہوجائے ۔ اس کے بعد جب ایک مدی کے لئے قابض ہے تم کی گئی تو دوسرے کے لئے بھی تشم کی جائے گی اور جب وہ تشم اٹھا لیتا ہے تو ان کا حق ختم ہوجائے گا کیونکہ دلیل معدوم ہے اور جب قابض نے دوسرے کے لئے تشم اٹھانے ہے انکار کردیا ہے تو ان کا حق ختم ہوجائے گا کیونکہ بحالت انکار کی بیخود بطور ولیل ہے اور جب قابض پہلے اٹھانے ہے انکار کی ہونے کی اور جب قابض پہلے کے مدی کے لئے تم اٹھانے ہے انکار کی ہوا ہے تو اس سے دوسرے کے لئے تم کی جب انکار کی ہونے کی وجہ ہے پہلے کے مدین فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب قابض نے کسی ایک کے لئے اقر ادر کرلیا ہے کیونکہ اقر ادر ایسی وقت تھا ، دیس بنا جائے گا جبکہ انکار کرنا تو یہ بہ وقت تھا ، دیس بنا ہے تو تو دب کرنے والی ہے پس ایک کے لئے اقر ادر کرنے کے سیب فیصلہ کی توحیت واضح کی جب تا تھی ہو ہے۔

اور جب قابض دومرے کے لئے تھم اٹھانے ہے اٹکاری ہوا ہے تو دونوں کے لئے نصف نصف کا فیصلہ کردیا جائے گا جس طرح متن میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اب وہ دونوں ولیل میں برابر ہیں۔اور جیسے اس صورت میں ہے کہ جب وہ دونوں گواہی کو پیش کرویے بین تب آ دھے آ دھے کا فیصلہ و تا اور قابش پر عزید ایک بڑار لی شاخت ازم : و بائ کی اور بینجی ان دولوں سے دمیان ، اور سے بین تب آ دھے اور بینجی ان دولوں سے دمیان ، میان ، انعیف نوگا کیونکہ قابض اپنے ممل یا اپنے اقرار کے سبب ان بیل سے ہاکہ کے لئے تن کو ٹابت کرنے والا سند میان بیل سے ہاکہ ایک کے اپنی ان میں دیل ، وگا۔ اور جب و واکی بڑار دولوں مدعیان بیل تھی کے دیا ہے تو قابنی ان میں سے برایک سے ایک سے جرایک بڑار کا نوان اور کے بدلے میں اواکر نے والا ، وگا۔ پی و و عزید ایک بڑار کا نوان اور کرے گا۔

اور جب پہلے سے لئے قربین کے انکارتم کرتے ہی قاضی نے اس کون میں فیصلہ کردیا ہے قواس کے پارے میں شرو جامع صغیر میں امام بزدوی ملیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دومرے کے لئے بھی اس سے تتم لی جائے گی اور جب وہ انکار کرتا ہے توایک ہزار کا دولوں میں مشتر کہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ پہلے مدتی کے تن میں فیصلہ کرنے سے کا حق باطل نہ وگا دومرے کو یا ہذر لیے قرعہ اندازی مقدم کرنے والا ہے لہٰ ذاان میں سے کوئی بھی چیز دومرے سے جن کو باطل نہیں کر سکتی۔

حضرت امام خصہ ف ملید الرحمہ لکھتے ہیں کہ پہلے کے تق میں قائنی کا فیصلہ نافذ ، وگا اور انہوں نے ایک ہزار کی جگہ پر غلام کے مسئلہ کی تفریع ہیان کی ہے ایک ہزار کی جگہ پر غلام کے مسئلہ کی تفریع ہیان کی ہے اور نفاذ قضاء کے سبب قضاء کا کل اجتماد سے ملا : وا : ونا ہے ۔ بعض علاء کے کہا ہے کہ قاضی اول کے مینے فیصلہ کرے اور وہ دومرے کا انتظار نہ کرے کیونکہ انکار بیدا الت کے اشہارے اقرارے۔ ( قائدہ فانہیہ )

اس کے بعد قاضیٰ دوسرے کے لئے اس سے تئم نہ لے گا کہ یہ ناام اس کانبیں ہے کیونکہ جب وہ ناام پہلے کا ہو چکا ہے تواب اس کا دوسرے کے لئے انکار فائدے مندنہ ہوگا۔

## ا تكارك صورت مين فتم لين كابيان

وَهَلُ يُسَحَيِّفُهُ بِاللَّهِ مَا لِهٰذَا عَلَيْك هٰذَا الْعَبُدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا اقَلَ مِنْهُ قَالَ ؛ يَخْبَ فِي يُوسُف بِنَاء عَلَى اَنَّ الْمُودَعَ إِذَا اقْرً يَخْبُ فِي يُوسُف بِنَاء عَلَى اَنَّ الْمُودَعَ إِذَا اقْرً لَيْبُ فِي يُوسُف بِنَاء عَلَى اَنَّ الْمُودَعَ إِذَا اقْرً لَنَّ فَي يَعْدُ مُحَمَّدٍ حِلَافًا لَهُ وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ تِلْكَ الْمَسْآلَةِ وَقَدُ الْوَدِيعَةِ وَدَفَعَ بِالْقَصَاءِ إِلَى غَيْرِهِ يَصْمَنُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حِلَافًا لَهُ وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ تِلْكَ الْمَسْآلَةِ وَقَدُ وَقَدْ فِي بَعْضُ الْإِطْنَابِ وَاللَّهُ اعْلَمُ.



# مناية العقارية

# ﴿ یہ کتاب عاریت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب عاریت کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیدالرحمہ نے کتاب و د بعت کے ساتھ کتاب عاریت کو بیان کیا ہے کیونکہ ان دونوں بھی ا مانت کامعنی پایا جاتا ہے اور معنی امانت کے اعتبار سے دو بعت کوغلبہ حاصل ہے اس لئے و د بعت کومقدم ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عاریت کوذکر کیا ہے۔

عاريت كى تعريف وفقهى مفهوم كابيان

موریت می سرام جمہم اللہ تقالی نے عاریت کی تعریف ہے کہ کسی معین اور مباح چیز کا نفع لینا جس کا نفع لینا مباح ہواور نفع حاصل سرنے سے بعداصل چیز کو مالک کو واپس کرنا یہ تو اس تعریف ہے وہ چیز خارج ہوگی جس کا نفع حاصل کیا جائے تو وہ ضائع ہوجائے مثلا کھانے پینے والی چیزیں۔

#### عاريت كيشرى مأخذ كابيان

التدسيحاندوتعالى كافرمان ہے: (اوراستعال كرنے والى چيز ول سےرو كتے ہيں) (المامون، 4)

لیعنی وہ چیزیں جولوگ عام طور پرآ پس میں لیتے دیتے ہیں ،تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ندمت کی ہے جوضر ورت کی چیز ول ہے لوگوں کور دیتے اور عاریت تہیں دیتے۔

حضرت تن دہ بڑنٹر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑنٹو ستاوہ فرماتے سے کہ کفار کا ایک دن اس خیال ہے کہ کفار کا انگر مدینہ کے ترب آگیا۔ نے حضرت طلحہ کا انگر مدینہ کے ترب آگیا۔ نے حضرت طلحہ کا کی فضا پر براہوگئی ہے۔ (بدد کھی کریم انٹیز برنے معنرت طلحہ کا گھوڑا کہ جے مند دب لیمن ست کہا جاتا تھا عارینہ ما نگااوراس پر سوار ہو کر تحقیق حال کے لیے مدینہ ہا ہر نکلے پھر جب آپ سی تی تیز رفتار پایا دائیں آئے تو فرمایا کہ میں نے فوف و گھرا ہے کی کوئی چیز ہمیں دیکھی ہے نیز میں نے اس گھوڑے کو کشاوہ قدم بعنی تیز رفتار پایا

ہے۔ (بن ری اسلم)

معرت ابوطلی کا کموز اپہلے بہت احیان اورست رقار ان ای واسط اس کا نام بی مندوب یعنی ست رکو دیا می قائم جب تعظیم اس دعترت ابوطلی کا کموز اپہلے اس مدیث سے معرم جو آئے میں مندور تیز رقار ہو گیا۔اس مدیث سے معرم جوا کہ میں جانور کو عاریہ یا نگنا اور اسے اپنے استعمال میں لا نا جائز ہے نیز کسی جانور کوکسی نام سے موسوم کر دینا مجی ج ز ہے اس مران بنگ کا تام رکھنا بھی جائز ہے۔

## مشروعیت عاریت پرکتاب دسنت سے استدلال کابیان

عاریت کتاب وسنت اورا جماع کے ساتھ مشروع ہے۔

النَّه سبحان و تعالى كافر مان ہے: (اوراستعال كرنے والى چيز وں ہے روكتے ہيں) (المامون، مـ)

لیمنی وہ چیزیں جولوگ عام طور پرآپیں میں لیتے دیتے ہیں، توانند تعالیٰ نے ان لوگوں کی ندمت کی ہے جوضر ورت کی چیزوں سے لوگوں کور دیکتے اور عاریت نہیں دیتے۔

جوعلا وکرام عاریت کو داجب کہتے ہیں انہوں نے اس مندرجہ بالا آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر مالک غنی ہوتو اے کو ، چیز عاریت دیئے سے نہیں روکنا جاہے۔

مسی مختاج اورضرورت مندکوکوء چیز عاریتا دینے ہیں دینے والے کواجروثو اب اور قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ بیٹمومی طور پر نیکی اور بھلاء کے کامول بیس تعاول ہے۔

## عاریت کے تیج ہونے کے لیے جارشرائط ہیں

سر المراقی میں اس کے المیت: اس کے کہا عارہ میں احسان کا قتم پائی جاتی ہے، اس لیے بیچا در مجنون نہ ہی ہے وقت نہ ہی ہے وقت کی عاریت سے ہوگی۔ وقو ف کی عاریت سے جم ہوگی۔

دوسری شرط: جے عاریت دی جارہی ہوہ بھی لینے کا اہل ہو، تا کہ اس کا قبول کر ٹاسیح ہو۔

تیسری شرط ، عاریتا دی جاری چیز کا نفع مباح ہونا چاہیے : تومسلمان غلام کافر کوعاریتانہیں ویا جاسکتا، اور نہ بی محرم کا شکار وغیرہ اس لیے کہ القد سبحانہ وتعالی کافر مان ہے : ( اورتم برا ءاوروشنی کے کاموں میں تعاون نہ کرو ) ۔ جنی شرط: که عاریتادی تی چیز سے نفع حاصل کرنے کے بعداس کی اصل ماتی رہنا ضروری ہے جس کے اوپر بیان کیا جاچکا چوٹی شرط:

ے۔ عاریت دینے والے کو بیش طامل ہے کہ وہ جب جا ہے چیز واپس نے لیکن اگر اس چیز کے واپس لینے سے عاریخا لینے والے کوکوئی نفصان ہونے کا خدشہ ہو پھڑئیں۔ لینے والے کوکوئی نفصان ہونے کا خدشہ ہو پھڑئیں۔

ہے۔ اورائ طرح اگر کسی نے سامان اٹھائے کے لیے گئی عاریتالی تواہے اس وقت تک واپس نہیں لیا جاسکتا جب تک کہ وہ سمندر میں ہے ، اورائ طرح اگر کسی نے ویوار عاریتا حاصل کی تا کہ وہ اپنی جھیت اس پر دکھ سکے تو جب تک اس کے اوپر جمیت کی لکڑیاں ہیں ہے ، اورائ طرح اگر کسی نے ویوار عاریتا حاصل کی تا کہ وہ اپنی جھیت اس پر دکھ سکے تو جب تک اس کے اوپر جمیت کی لکڑیاں ہیں ہیں وقت تک اے واپس نہیں لیا جاسکتا۔

ہں۔ ای طرح عدیت لینے والے پرواجب ہے کہ وہ عاریۃ کی ٹی چیز کی حفاظت بھی اپنے مال کی طرح ہی کرے تا کہاس کے مالک سے معجے سالم لوٹائی جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: (یقیناً اللہ تعالی تنہیں بیتھم دیتا ہے کہتم امانتوں کوان کے مالکوں سے معجے سالم لوٹائی جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: (یقیناً اللہ تعالی تنہیں بیتھم دیتا ہے کہتم امانتوں کوان کے مالکوں

توبیہ بت امانت کے لوٹائے کے وجوب پر ولالت کرتی ہے اوراس میں عاریت بھی شامل ہے۔ نبی اکرم ملائین نے فرمایا ن آپ امانت کوامانت رکھنے والے کے پاس لوٹا دیں )۔

توریصوص انسان کے پاس امانت رکھی گئی چیز کی تفاظت اورائے مالک کو مجھے سالم واپس کرنے کے وجوب پر دلالت کرتیں ہیں، اوراس عمومی تھم میں عاریت بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے عاریت لینے والا اس کی تفاظت کا ذر دار ہے اوروہ چیز اس سے مطلوب بھی ہے، اوراس کے لیے تو صرف اس چیز ہے نفع حاصل کرنا جائز ہے وہ بھی عرف عام کی حدود میں رہتے ہوئے، تو اس سے وہ اسے استعال نہیں کرسکتا کہ وہ چیز ہی ضائع ہوجائے اور نہی اس کے بیجائز ہے کہ وہ اس کا ایسا استعال کرے جو بھی خواس ہواس لیے کہ اس کے ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کے ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کے ایسا کہ ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کے ایسا استعال کرے جو بھی اس کے ایسا کہ ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کے ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کے ایسا استعال کرے جو بھی جو اس کی اجازت نہیں دی۔

اورالتہ ہجانہ و تعالی کا فرمان ہے: (احسان کا بدلہ احسان نی ہے)۔اورا کراہے جس کے لیے عاریۃ حاصل کیا عمیا تھا استعال نہیں کرتا بلکہ کسی اور چیز میں استعال کرتا ہے اور وہ چیز مشائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن ہوگا اور اس کا نقصان ویتا واجب

ہے۔ اس سے کہ نبی اکرم مٰلیؒڈوُم نے فرمایا: (جو کچھ ہاتھ نے لیاات واپس کرٹا ہے) اسے پانچ نے روایت کیا اورا ہام حاکم نے اسے سیج کہا ہے۔ تواس سے بید لیل ہاتی ہے کہ انسان نے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کرٹا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے اس لیے دہ اس سے بری الذمذ نبیس ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے مالک یااس کے قائم مقام تک نبیس پہنچے جاتی۔

اگر عاریتالی گ و چیزے سی محیح طریقے پر نفع حاصل کرتے ہوئے وہ چیز ضائع ہوجائے تو عاریتالینے والے پر کو وضائ نہیں اس لیے کہ دینے والے اس استعال کی اجازت دی تھی اور جو کچھا جازت شدہ پر مرتب ہواس کی ضانت نہیں ہوتی ۔ اورا کر عاریتالی گئی جس کام کے لیے لی گئی تھی اس کے علاوہ کی اور استعال بھی ضائع ہوجائے تو اس کی ضان میں علاء کرام کا ﴿ لِانَّهُ يَحْتَمِلُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ لَمُخْدِلَ عَلَيْهِ بِدَلَّالَةٍ آخِرِهِ ؛

فرمایا کہ عاریت پردینے والے کے اعرتک کہنے سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے کونکہ بدلفظ اس میں مریح سے اور میں نے بیہ تجھے بیز مین کھانے کے لئے دی بیہ کہنے سے بھی عاریت ورست ہوجاتی ہے اس لئے کہ بدلفظ اس میں ااستعمال ہوئے ہیں اور بیہ کہنا کہ میں نے آپ کو بیکٹر اہم بیمی ویا یا میں نے بچھے اس مواری پر مواد کیا اس شرط کے ساتھ کہ معیس حفلنا اللہ سے بہمرادنہ کے اس کے کہ بدلفظ تملیک عین کے لئے ہے اور بہمرادنہ لینے کی صورت میں مجاز کے طور پر اس کو تمایک من فعیر محمول کیا جائے گا۔

نرمایا کہ اخسد ممتك الخ میں نے بیفلام تیری خدمت کے لئے دے دیا کردیئے ہے بھی عاریت درست ہوجائے گیاں میں استحداد کئے کہ بیفلام سے خدمت لینے کی اجازت ہے میرا گھر تمہارے لئے سکنی ہے اس طرح کہنے سے بھی عاریت درست ہوجائے گی اس کے کہاس کا مطلب ہے کہ بیش نے آپ تواپنا گھر دہنے کے لئے دے دیا داری لمك عموی مسكنی کہنے ہے بھی عاریت درست ہوگی

اس کے کہاں کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کواپنا گھر زندگی بحرتهبیں رہنے کے لئے دے دیااورمعیر کے قول سکنی کو مک کی تفسیر قرار دے دیا جائے گااس کے کہاں میں تملیک منافع کا اختال ہے لہذا آخری کلمہ کی دلالت سے اس کو تملیک من فع پرمحول کر دیاجہ ہے گئے۔ دیاجہ کے گئے۔

#### معير كے لئے عاريت سے تن رجوع ميں اختيار كابيان

قَالَ : (وَلِلْمُعِيرِ آنُ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمِنْحَةُ مَرُدُوُدَةٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّادَةٌ) وَلَانَ الْمَنَافِعَ تُمْلَكُ شَيْئًا فَشَيْنًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا فَالتَّمُلِيكُ فِيمَا لَمُ يُوجَدُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْقَبْضُ فَيَصِحُ الرُّجُوعُ عَنْهُ .

کے فرویا کہ مغیر کوافقیاد ہے کہ جب وہ چاہے عادیت ہے وجوئے کرلے اس لئے کہ آپ فرڈیل کاارشادگرامی ہے کہ جو چیز منحنہ کے طور پر دی جائے وہ بھی واپس کی جائوراس لئے کہ جو چیز منادیت پر دی جائے وہ بھی واپس کی جائوراس لئے کہ منافع تحوثر اتھوڑ اکر کے ملکیت میں آتا ہے لہٰ واغیر موجود منافع میں تملیک قبضہ سے متعل نہیں ہوتی اس سے اس سے رجوئ کرنا درست ہے۔

## مستعار چیز کووایس کرنے کابیان

حسنرت ابوا مه ہو بنٹنٹہ کہتے ہیں کہ میں نے سنار سول کر بھم کا آئیڈ افر ماتے تھے کہ مستعار چیز واپس کی جائے (لیعنی کسی کی کوئی چیز مستعار لینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کواس کے مالک کے پاس واپس پہنچاوے )منچہ کا واپس کرنا ضرور کی ہے قرض کواوا کیا جائے لیعنی قرض کو اوا کرنا واجب ہے اور ضاممن صفائت پوری کرنے پر مجبور ہے لیعنی اگر کوئی شخص کسی کے قرض وغیرہ کا ضامن ہوق مدایه جزی (نیزی) کی در این کی کی در این کی کی کی در این کی کی در این کی کی کی در این کی کی در این کی کی کی کی در این کی کی کی

اسی ادائے گی اس پر لائرم ہے (تر فد کی الوداؤد)

منحه كافقهي مفهوم

منی اے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کواپٹا جانور دووہ چینے کے لئے دے دب یا کسی کواپٹی زمین یا پٹا باغ کپل وغیرہ کھانے سے لئے دے دے لہٰذامنی میں چونکہ صرف استعابت کا ما لک بنایا جاتا ہے نہ کہ اصل اس چیز کا اس لئے اس چیز مثلاً جانورے فائدہ اٹھانے کے بعد اے مالک کو واپس کر دینا وا جب ہے۔

عاريت كانعدى كے بغير ہلاكت كے سبب عدم ضمان كابيان

قَالَ: (وَالْعَارِيَّةُ اَمَانَةٌ إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّلُمْ يَضْمَنُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ ؛ لِآنَهُ قَبْضَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا عَنُ اسْتِحْقَاقٍ فَيَضْمَنُهُ، وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ الْانْتِفَاعِ فَلَا يَظُهُرُ فِيمَا وَرَاءً هُ، وَلِهِٰذَا كَانَ وَاحِبَ الرَّدِ وَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ.

وَلَنَا اَنَّ اللَّفُظُ لَا يُنْبُءُ عَنُ الْتِزَامِ الصَّمَانِ ؛ لِلَانَّةُ لِتَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوْضِ أَوْ لِآلَحِيهَا، وَالْقَبْضُ لَمْ يَقَعُ تَعَدِيًّا لِكُونِهِ مَاٰذُونًا فِيهِ، وَالْإِذْنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِآجُلِ الْإِنْيَفَاعِ فَهُو مَا قَبْضَهُ إِلَّا وَالْفَهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لِلاَنْتِفَاعِ فَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لِلاَنْتِفَاعِ فَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا اللَّهُ مَا لَقَامُ اللَّهُ مَا لَكُونِهِ مَا لَكُونُ وَإِنْ ثَبَتَ لِآجُلِ الْمُسْتَعَيِرِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُونِهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ وَإِنْ ثَبَتَ لِلْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَالْـمَقُبُوشُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضْمُونٌ بِالْعَقْدِ ؛ لِآنَ الْآخُذَ فِى الْعَقْدِ لَهُ مُحَكُمُ الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِى مَوْضِعِهِ . عُرِفَ فِى مَوْضِعِهِ .

آ فرمایا کہ عاریت پر لی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے جب وہ زیادتی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو مستقیر اس کا ضامن نہیں ہوگا ام مثافعی فرماتے ہیں کہ وہ ضامی ہوگا اس لئے کہ ستھیر استحقاق کے بغیر دوسرے کے مال پراپ لئے قبضہ کرتا ہے اس لئے وہ ضامی ہوگا اس لئے کہ ضرورت کے تخت ثابت ہوتی ہے لہذا ضرورت کے بغیرا جازت فلا برنہیں ہوگی اسی لئے عاریت کے مال کی واپسی لازم ہے اور بیسوم شراء کے طور پر کسی چیز پر قبضہ کرنے کی طرح ہوگیا ہماری دلیل میں بوگ اس ماریت التزام صنان کی خرنہیں دیتا اس لئے کہ بیدلہ کے سوامنافع کی تملیک یا اس کی اباحت کے لئے موضوع ہے اور قبضہ کرنے کے موضوع ہے اور قبضہ کرنے کے میں تعدی نہیں ہوتی اس لئے کہ تبضدتو ما لک کی اجازت ہے اور مالک کی طرف سے اجازت اگر چنفع حاصل کرنے کے لئے ہی مستعار پر قبضہ کرتا ہے اس کے تبضد ہیں تعدی نہیں ہوگی۔

لئے ہے لین مستعیر بھی تو نفع حاصل کرنے کے لئے ہی مستعار پر قبضہ کرتا ہے اس کے تبضد ہیں تعدی نہیں ہوگی۔

اور مستعیر پر واپس کرنااس لئے واجب ہے کہ اس میں فرچہ ہوتا ہے جس طرح کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کا نفقہ ای مستعیر پ واجب ہوتا ہے اور بیرواپسی قبضہ تم کرنے کے لئے نہیں واجب ہے اور فرید نے کی نبیت کے ساتھ جس چیز پر قبضہ ہوتا ہے وہ چیز عقد کے سب مضمون ہوتی ہے اس لئے کہ عقد شروع کرنے کو عقد کا تھم حاصل ہے جس طرح کہ اس کے مقام پر معلوم ہوچکا ہے۔ عاريت والى چيز كوكرائ پردين ميں عدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ آنَ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ ؛ فَإِنْ آجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ ) ؛ لآنَ الإعَارَةَ دُوْلَ الإجَارَةِ وَالشَّيْءُ لَا يَصِحُ اللَّهُ لَا يَصِحُ اللَّهُ الإَنْ الْعَارَةَ دُولًا الْإِحْدَارَةِ وَالشَّيْءُ لَا يَصَحُونُ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْمُعِيرِ، وَفِي وُقُوعِهِ لَا زِمّا زِيَادَةُ ضَوَرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَدِّ بَابِ الْاِسْتِرُ دَادِ اللَّ يَكُونُ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْمُعِيرِ، وَفِي وُقُوعِهِ لَا زِمّا زِيَادَةُ ضَوَرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَدِّ بَابِ الْاِسْتِرُ دَادِ اللَّ النَّهِ اللَّهُ الْعَارِيَّةُ كَانَ عَصْبًا، النَّهِ اللَّهُ الْعَارِيَّةُ كَانَ عَصْبًا، وَالْ صَينَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ قَبَصَهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، فُمَّ إِنْ ضَينَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ قَبَصَهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، فُمَّ إِنْ صَينَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ قَبَصَهُ بِعَلَى الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ قَبَصَهُ بِعَدِرِ الْمُالِكِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ صَينَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ ظَهَرَ آنَةُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَإِنْ صَينَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لِآنَةُ ظَهَرَ آنَةُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَإِنْ صَيمَ الْمُسْتَاجِرِ ؛ لَا لَهُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِصَرَرِ الْغُرُورِ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَمُ مَعْلَمُ آنَةُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِصَرَرِ الْغُرُورِ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَمُ مَعْلَمُ آنَةُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِصَرَرِ الْغُرُورِ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَمُ مَعْلَمُ آنَةً كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِصَرَرِ الْغُورُورِ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَا مُعَالِمَ الْمُؤْورِ ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَا مُعَالِمُ الْمُورُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُؤْورِ ، بِجَلافِ مَا إِذَا لَمُ مُعْلَمُ اللّهُ كَانَ عَارِيَةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِلْعَرَورِ الْمُعْرَادُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِولِ الْمُعَامِلِهُ الْمُؤْلِولِ الْمُعَالِلِهُ اللْمُورِ الْمُعَلِي الْمُولُولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُلْكُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِمُ

کے فرہایا کہ متعمر کو بیت حاصل نہیں ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو کرایہ پردے اور جب اس نے کرایہ پردے دی اور وہ چیز ہلاک ہوگئی تو مستعمر اس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ اعارہ اجارہ کو درست قرار دے دیں تو وہ لازم ہوکر درست ہوگا اس لئے کہ اس معتمر نہیں ہوتی اور اس لئے کہ جب ہم مستعمر کے اجارہ کو درست قرار دے دیں تو وہ لازم ہوکر درست ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں مید میر کا زیادہ نقصان ہاں کے کہ اس صورت میں اجارہ کی جائے ہوئے تک دائیں کا دائے ہوئے گا اس لئے ہم نے اس کو باظل قرار دیا ہاور جب مستعمر چیز مستعار کو عاریت پردیتا ہے تو اس کو مستاج رکونیا میں ہوجائے گا اس لئے کہ جب عدیت اجارہ کو مستعمر چیز مستعار کا یفعل فصب ہوگا اب اگر معیر چاہتو مستعمر منامی ہوجائے گا اس لئے کہ جب عدیت اجارہ کو مشامل نہیں ہے تو مستعمر کا یفعل فصب ہوگا اب اگر معیر چاہتو تو مشامل بنا کے اس لئے کہ مستاج رکا بینیں نے سات کو مشامل نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ مستاج رکا بینیں نے سات کو مشامل نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ مستاج رہے واپس نہیں نے سات کے بعیراس پر قبضا کی جب مستاج رکونیا میں ہوئے ہوئے تو مان کی تا ہو دیت ہوئے ہوگیا کہ مستعمر کو خام میں بیا کہ اس سے خان لیا ہے تو صفان کی رقم وہ مستاج رہے ہوئے ہوئے ہوئے اور موجر سے میں کی رقم واپس لیے کہ دھوکہ و سے فقصان دور کر سکے کیاں میں جب مستاج کو میں ہو جب مستاج کو معدوم ہوں ہوئی چر مستعمر اور موجر کے پاس عاریت ہاں صورت کے خلاف ہے کہ جب مستا جرکو یہ معدوم ہوں

#### عاريت والى چيز كوعاريت پردينے كابيان

قَالَ (وَلَهُ أَنُ يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتَلافِ الْمُسْتَعْمِلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَبُسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتَلافِ الْمُسْتَعْمِلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَبُسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ ؛ لِلاَّنَّ وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ، وَهِدَا ؛ لِلاَنَ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ، وَهِدَا ؛ لِلاَنْ اللهَ الْمُعَلِي لِكُونِهَا مَعْدُومَةٌ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلطَّرُورَةِ الْمَنْ اللهَ اللهَ اللهَ الْمُعَامُونَ وَاللهُ اللهُ اللهُو

وَ مَنْ مَقُولُ: هُو تَسُلِيكُ الْسَنَافِعِ عَلَى مَا ذَكُونَا فَيَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْحِذْمَةِ، وَالْمَافِعُ الْمُحْدَافِعُ الْحَارَةِ فَتُجْعَلُ كَذَلِكَ فِي الْإِعَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَإِنْمَا لَا مَنْ الْمُعْدِدِ الْمُحْدَافِ الْمُسْتَعْمِلِ دَفْعًا لِمَوْبِدِ الضَّوَرِ عَنْ الْمُعِيرِ وَلَانَهُ رَصِى لا تَحْدَالِهِ لا بِاسْتِعْمَالِ عَيْرِهِ .

قَىلَ الْعَنْدُ الصَّعِيفُ: وَهِنْدَا إِذَا صَدَرَتُ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً .وَهِي عَلَى آرْبَعَةِ آوْجُهِ: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتِفَاعِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ فِيهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَنَّ نَوْعٍ شَاءَ فِي أَيْ وَفْتِ شَاءً عَمَّلا بِالْإِطْلَاقِ . وَالنَّانِي أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَّلا مِنْ الْإِطْلَاقِ . وَالنَّانِي أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَّلا بِالتَّهْ فِيهِ إِلَا إِذَا كَانَ يَكُونَ مُفَيَّدَةً فِي خَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ إِلَى خَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ عَيْلا عَلَيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمْلا عَيْدُ وَالْعَنْقَةُ فِي حَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ فِي حَيْ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَيْ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَيْ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَيْ الْإِنْتِفَاعِ . وَالشَّالِتُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِي حَيْ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَيْ الْوَقْتِ مُطَلَقَةً فِي حَيْ الْإِنْتِفَاع .

وَالرَّابِعُ عَكُسُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى مَا سَمَّاهُ، فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْنًا لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ الِلَانَّ الْحَمْلَ لَا يَنَفَاوَتُ .

وَلَهُ أَنْ يَسُرُكُبَ وَيُسُرُكِبَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا ؛ لِلَّنَّهُ لَمَّا أُطْلِقَ فِيْهِ فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ، خَتْمَى لَوْ رَكِبَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرُكِبَ غَيْرَهُ ؛ لِلْآنَهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ، وَلَوْ أَرْكَبَ غَيْرَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُكَبُهُ خَتْى لَوْ فَعَلَهُ ضَمِنَهُ ؛ لِلَّنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ.

ے دہ چیز بدل نہ جائے۔
ے دہ چیز بدل نہ جائے۔

جبکہ حضرت ا، مہنافی فرماتے ہیں کہ اس کو عاریت پردینے کا تی نہیں ہے اس لئے کہ بیمنافع کی اباحث ہے جس طرح کہ ہم

اس ہے پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کے لئے کوئی چزمہان کی جاتی ہے وہ دوسرے کے لئے اباحث کا مالک نہیں ہوتا یہ تھم اس سب

ہے کہ منافع ملکیت کے قابل نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ معدوم ہوتا ہے اور ضرورت کی بتایہ ہم نے اس کو اجارہ کے حق میں مہ جود ، تا

ہاں مہاں مہان کرنے سے بیضرورت پوری ہو چکی ہے ہم کہتے ہیں کہ عادیت منافع کی تملیک ہے جس طرح کہ ہم بیان کر چکے

ہیں البنا استعیر اعارہ کا مالک ہوگا جس طرح کو اس کو یہ تن ہوتا ہے جس کو بالخدمت وصیت کی جائے تو وہ اپنے ف وم کو دوسرے کی

منافع مملوک ضدمت کے لئے دے دیاور منافع اجارہ ہیں مکلیت کے قابل ہے لبندا حاجت کو دور کرنے کے بیش نظر اعارہ میں بھی منافع مملوک ضدمت کے لئے رہاں وہ چیز جو استعمال کرنے سے بدل جاتی ہے اس کو اعارہ بین ہیں ہوا ہے۔

کو دور کیا جاسک اس لئے کہ معیر مستعیر اول کے استعمال سے داخی ہوا ہے اور دوسرے کے استعمال سے راخی تیں ہوا ہے۔

کرد میں پر سازی ہے کہ عاریت ونت اور انتفاع کی قیدے مقید ہواور اس صورت بیس مستحیر کومعیر کی مقرد کردہ صدی تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے تاکہ تقیید پڑتی ہو جائے تکرید کہ وہ مخالفت معیر کی معین کردہ چیز کے ہم شل ہویا اس سے اچھی ہوتو اس کی اور ایک گیبوں دوسرے گیبوں کی شن ہوتا ہے۔ گی اور ایک گیبوں دوسرے گیبوں کی شن ہوتا ہے۔

تیسری تئم یہ ہے کہ عاریت وقت کے تن میں مقید ہواور انتفاع کے تن میں مطلق ہو۔ چوتھی تئم یہ ہے کہ وقت کے جق میں مطلق ہواور انتفاع کے تن میں مقید ہوان دونوں صورتوں میں مستعیر کے لئے معیر کے معینکر دوونت اور انتفاع سے تجاوز کرنا ہوئز۔ مہیں ہے۔

جنب کی نے کوئی سواری استفارہ پر لی اور پچے معین نہیں کیا تو مہتھ کو بین ہے کہ اس پرخود بھی سامان لا دے اور اس و وصرے کو بھی سامان لا دنے کے لئے وے وے اس لئے کہ لا دنا متفادت نیس ہوتا اس کوئیہ بھی جن ہے کہ خود سوار ہواور دوسرے کو بھی سوار کرائے اگر چہدکوب الگ الگ ہوتا ہے اس لئے کہ جب ما لک نے انتفاع کو مطاق کر دکھا ہے تو مستعیر کو بیری ہے کہ دواس کو معین کر دے جن کہ جب وہ خود سوار ہوگیا تو دوسرے کو سوار ہوئے کا حق نہیں ہے اور جب دوسرے کو سوار کر دیا تو اس کوخود سوار ہونے کا حق نہیں ہے اور جب اس نے ایسا کیا تو دواس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ ارکاب معین ہوچکا ہے۔

#### دراجم ودينارول كوعاريت يردين كابيان

وَآمَّا إِذَا عَيْنَ الْجِهَةَ بِأَنُ اسْتَعَارَ دَرَاهِمَ لِيُعَايِرَ بِهَا مِيزَانًا أَوْ يُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمْ يَكُنُ قَرُضًا وَلَمُ وَآمَّا إِذَا اسْتَعَارَ آنِيَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيْفًا مُحَلَّى يَتَقَلَّدُهُ.

کے فرمایا کہ دراہم اور دتا نیر اور ملکی اور موزونی اور معدودی چیزوں کو عاریت پر دینا بھی قرض ہے اس لئے کہا ، رو منافع کی تملیک ہے اور منافع کے عین کو استعمال کئے بغیران سے نفع حاصل کرناممکن میں ہے لبذا یہ تمدیک بطور ضرورت عین ک تملیک کا تقاضہ کرنے والی ہے اور عین کی تملیک جبدہ ہوگئی یا قرض سے اور قرض ان میں اوٹی ہے اس لئے وہ ٹابت ہو ہے گایا سے تکم اس سب سے ہے کہ اعارہ کا تقاضہ مستعار چیز سے نفع حاصل کر کے اس کومعے کو واپس دے دیتا ہے لہذا مشل کی و پسی کومین کے

ردیے قائم مقام کردیا گیا ہے۔

مثائخ نقباء نے فرمایا ہے کہ میداک صورت میں ہے جب اعارہ مطلق ہواور جب اعارہ کی جبت معین ہوا سطریتے پرکہ س طرح اعارہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے تر از دکا وزن درست رکھے یاان مستعار وراہم ہے اپنی دکان کو بجائے گا تو بیقر نشر ہوگا ور ستعیر سے لئے معین کر دہ منعمت ہی ثابت ہوگی اور میداس طرح ہوگیا جس طرح کہ پچھ برتن لے کراس سے ذیب وزینت ماسل سرلے یا مجل والی کلوار کو لؤکائے رکھے۔

#### زمین عاریت پر لے کر ممارت بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَنْنِيَ فِيُهَا أَوْ لِيَغُرِسَ فِيُهَا جَازَ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَيُكَلِّفَهُ فَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ) أَمَّا الرُّجُوعُ فَلِمَا بَيْنَا، وَآمَّا الْجَوَّازُ فِلَانَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ ثُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ .

وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الْمُسْتَعِيرُ شَاعِلًا آرْضَ الْمُعِيرِ فَيُكُلَّفُ تَفْرِيغَهَا، ثُمَّ إِنْ لَهُ يَكُنُ وَقَتَ الْعَارِيَّةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِآنَ الْمُسْتَعِيرَ مُغْتَرِّ غَيْرُ مَغْرُورٍ حَبْثُ اعْتَمَدَ اطْلَاقَ الْعَفْدِ مِنْ غَيْرٍ الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُونَاهُ الْ يَسْبِقَ مِنْ عُلُقِ الْوَعْدِ وَقَتَ الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُونَاهُ وَلَى كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا الْمَعْدِ مَا يَقْصَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِالْقَلْعِ) ؛ لِآنَهُ وَلَكِنَّهُ يُكُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ خُلُفِ الْوَعْدِ وَوَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقْصَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِالْقَلْعِ) ؛ لِآنَة مَعْدُورٌ وَمِنْ وَلَقَاهِرُ هُوَ الْوَقَاءُ بِالْعَهْدِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَفَعًا لِلصَّرَدِ عَنْ نَفْسِهِ . كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ فِى الْمُخْتَصَرِ .

وَذَكَرَ الْمَحَاكِمُ الشَّهِيدُ آنَهُ يَضْمَنُ رَبُّ الْآرْضِ لِلْمُسْتَعِيرِ قِيمَةَ غَرْمِيهِ وَبِنَائِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُسْتَعِيرُ أَنْ يَرُفَعَهُمَا وَلَا يُضَيِّمَنَهُ قِيمَتَهُمَا فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِآنَهُ مِلْكُهُ .

قَالُوْا : إِذَا كَانَ فِي الْفَلْعِ صَرَرٌ بِالْآرْضِ فَالْخِيَارُ إِلَى رَبِّ الْآرْضِ ؛ لِآنَهُ صَاحِبُ اَصُلِ وَالْمُسُتَّعِيرُ صَاحِبُ تَبَعِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْآصْلِ، وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَزُرَعَهَا لَمُ تُؤْخَذُ مِنهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَّرُعَ وَقَلْتَ آوُلُهُ يُوقِيتُ ؛ لِآنَ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً، وَفِي التَّرُكِ مُرَاعَاةُ الْحُقَيْنِ، بِخِلَافِ الْعَرْسِ ؛ لِآنَهُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيُقَلِعُ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ.

کے فرمایا کہ جب کی آئی نے زمین عاریت پرلی تا کہ اس میں ممارت بنوائے یا درخت لگوائے و سرح کا ایار، اوا کر جا اور معیر کو وہ ذمین وابس لینے کا حق ہورت میں معیر مستعیر کو ورخت اور تمارت نکالنے کا منکف بنائے اور اور جا کا حق تو اس میں معیر مستعیر کو ورخت اور تمارت نکالنے کا منکف بنائے کا رہار جوع کا حق تو اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بیکے ہیں اور ایس اعارہ کا جواز اس وجہ سے سے کہ یہ منفعت معدومہ

ہے اور اجازہ میں کے تبب ملکت میں آ جاتی ہے لہذا اعارہ ہے بھی ملکت آ جائے گیاور جب رجوع درست ہو میں میر میری رزین و مشخول کرنے والا ہوگالبذا اس کو خانی کرنے کا مکلف بنایا جائے گائیں جب معیر نے عاریت کو موقت نہ کیا ہوتو اس برضان نین ہوئے اس لئے کہ مستعیر نے خود ہی دھو کہ کھیا ہے اور اس کو معیر کی جانب ہے دھو کہ نہیں دیا گیا ہے اس لئے کہ اس نے معرکی جب کو وقت کر دیا اور وقت سے پہلے دور جوع کر جب معیر نے عاریت کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے دور جوع کر الیا ہوئے کہ اس اس کے کہ مستعیر کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے دور جوع کر الیا ہوئے ہیں تا ہم اپیا کرنا کر دہ ہا اس الی کہ اس میں وعوان نے موانی میں وعو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس لئے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس لئے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو معیر کی خانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو معیر کی خانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو معیر کی خانب سے دھو کہ دیا گیا ہا اس کے کہ مستعیر کو مان کی دات سے خصان کو دور کرنے کے کہا کہ میاں کو والی کے گ

امام قدوری نے اپی مختصر میں اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا ہے جا کہ شہریہ نے اس سلسلے میں بیا کہ ہے کہ ذیبن کا مالک مہتم کے لئے اس کے بچد سے اور اس کی عمارت کی قیمت کا ضام من ہوگا اور بید دنوں چیزیں اس کی ہی ہوجا کیں گرکیکن جب مستمیر چاہے تو عمارت اور درخت کو اکھاڑ لے اور زمین کا مالک ان کی قیمت کا ضامین شد بنائے تو بید دنوں چیزیں مستمیر کی رہیں گی اس سے کہ یہ اس کی ہی ملکمیت ہے۔

مثان فقہا وفر ماتے ہیں کہ جب عمارت وغیرہ نکالئے ہے زمین کونقصان پہنچا ہوتو یہ افتیار زمین کے مالک کو ہوگا کے نکہ
اصل کا بہی مالک ہے اور مستعیر تبع کا مالک ہے اور اصل کو ترجیع حاصل ہوتی ہے جب مستعیر نے کاشت کا ری کرنے کے لئے
زمین عاریت پر کی تھی تو بھیتی کا ٹی جانے ہے پہلے وہ زمین اس ہے نہیں کی جائے کی چاہد میر نے ای رہ کوموقت کیا ہو یہ نہ کیا ہو
اس لئے کہ بھیتی گئے کی ایک معلوم مدت ہوتی ہے اور اجرت لے کر چھوڑنے میں دونوں کے تن کی رعایت ہے ور خت لگانے کے
طلاف اس لئے کہ اس کی کوئی معلوم مدت نہیں ہوتی لہذا مالک کے نقصان کو وور کرنے کے لئے ور خت اکھاڑ و کے جا کی گئے۔

عاريت كودا پس كرنے كى اجرت كامستغير پر ہونے كابيان

قَّالَ (رَأُجُرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) وِلاَنَّ الرَّدَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِمَا آنَّهُ قَبَطَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفُسِهِ
وَالْاجْرَةُ مُؤْنَةُ الرَّدِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ (وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُؤجِرِ) لِاَنَّ الْوَاجِمَ
عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيَةُ دُوْنَ الرَّدِ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَنْضِهِ سَالِمَةٌ لِلْمُؤجِرِ مَعْنَى فَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيَةُ دُوْنَ الرَّدِ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَنْضِهِ سَالِمَةٌ لِلْمُؤجِرِ مَعْنَى فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّذُ الْوَاجِمَ عَلَيْهِ الْوَاجِمَ عَلَيْهِ الرَّذُ الْوَاجِمَ عَلَيْهِ الْوَاجِمَ عَلَيْهِ الرَّذُ الْوَاجِمَا عَلَيْهِ الرَّذُ الْوَاجِمَا لِلطَّوْرَ عَنْهُ فَا لِلطَّرَرِ عَنْهُ فَالْوَاجِمَا لَالْعَرْدِ عَنْهُ فَالَوْلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْعَلَومُ وَا الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْمُؤْمِنَ الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمِيْ الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمِي اللْمُعْلِي الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمِي الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لَوْلِولَ الْمُؤْمِنَ الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا لِلْوَاجِمَا الْوَاجِمَا لِلْوَاجِمِي الْمَاحِمُونَ الْمُؤْمِولُولُومُ اللْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِقِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوم

ك تربايا كدعاريت كووايس كرنے كى اجرت مستعير پر بوتى اس لئے كدوايس كرنامستعير پر بى اور م يكونكه اس نے

پنی ذات کی سندت کے سے اس پر قبضہ کیا ہے اور اجرت رد کا صرفہ ہے۔ ابندا پیسرفی مستعیر بربی ہوگا اور کرایے پر لی ہو اپنی بر نے کا جرت کرایے پر دسینے والے پر بہی واجب ہوگی اس لئے کہ لینے والے پر تفقد برطی التسلیم اور خیبیة واجب ہے ند کہ واپنی کر باس کے واجب کے دائی ہو کہ اور کریا تھے کہ مت کجر کے قبضہ کی منفعت بھی معنوی طور پر موجر کو گئی ہے لہٰ دامیتاً جر پر اس کی واپنی کا صرفہ لازم نہیں ہو جا اور مفعو ہرجز کو واپس کرنے کی اجرت نا صب پر بی ہوگی اس لئے کہ مالک سے نقصان کو دور کرنے کے چیش نظر اس چیز کو واپس کرتے مفعو ہرچز کو واپس کرتے کی اجرت نا صب پر بی واجب ہے کہ مؤثرت کا ردیجی غاصب پر بی واجب ہے۔ اس لئے کہ مؤثرت کا ردیجی غاصب پر بی ہوتا ہے۔

# جانور کوبطور عاریت کے بعد واپس کرنے کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا السَّعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا اللَى اصْطَبُلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ) وَهنذا اسْيَخْسَانَ، وَهِى الْقِيَاسِ يَضْمَنُ ؛ لِآنَهُ مَا رَدَّهَا اللَى مَالِكِهَا بَلْ ضَبَّعَهَا .

وَجُهُ الاسْتِخْسَانِ آنَهُ أَتِى بِالتَسْلِيمِ الْمُتَعَارَفِ ؛ لِآنَّ رَدَّ الْعَوَارِيّ اللّي دَارِ الْمُلَّلاكِ مُعْتَادٌ كَآلَةِ الْبَيْتِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَرْبِطِ .

(وَإِنْ اسْتَعَارَ عَسْدًا فَرَدَّهُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ اللهِ لَمْ يَضْمَنُ إِلِمَا بَيَّنَا (وَلَوْ رَدَّ الْمَعُصُوْبَ آوُ الْوَدِيعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ اللهِ ضَمِنَ ؛ إِلاَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ الْمَعْصُوبَ آوُ الْوَدِيعَةَ لا يَرْضَى الْمَالِكُ مِرَدِهَا إِلَى النَّالِ فَمُن غَيْرِهِ ، الْوَدِيعَةَ لا يَرْضَى الْمَالِكُ مِرَدِهَا إِلَى الدَّارِ فَسُخُ فِعُلِم ، وَذَلِكَ بِالرَّدِ إِلَى الْمَالِكِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، الْوَدِيعَةَ لا يَرْضَى الْمَالِكُ مِرَدِهَا إِلَى الدَّارِ وَلاَ إلى يَلِم مَن فِي الْمَالِكُ مِرَدِهَا إِلَى الدَّارِ وَلاَ إلى يَلِم مَن فِي الْمُعَالِي ؛ لِلاَنَّهُ لَوْ ارْتَضَاهُ لَمَا اوُدَعَهَا إِلَّاهُ ، بِحِكَلافِ الْعَوَادِي ؛ لِلاَنْ فِيها وَلاَ إلى الْمُعِيدِ ؛ لِعَدَم مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ عُمُولًا اللهِ إِلَى الْمُعِيدِ ؛ لِعَدَم مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ الْعُرْفِ فِيْهِ .

کے فرمایا کہ جب کمی آدی نے گوڑاعاریت پرلیااوراس کو مالک کے اسطیل خانے بیں واپس کر ویااور و وہااک ہوگیا توسیقیر خدمی نہیں ہوگا ہے۔ بلد خان کی خور اعاریت پرلیااوراس کو مالک کے اسے مالک کونیس واپس کیا ہے بلد خان کو رویہ ہوگیا استعمان کی دلیل ہدہ کہ اس نے عام وستور کے مطابق واپس گیا ہے کیونکے عاریتوں کو مالک کے گھر واپس کرن میں و ہے۔ جس طرح کہ گھر یلوس ان عاریت پر لئے جاتے ہیں پس گھر بیل اور ان کہ نے اس کہ گھر یلوس ان عاریت پر لئے جاتے ہیں پس گھر بیل اور ان کہ نے ہیں اور جب مستعمر نے مالک کو واپس کی اور ان کہ نے اس کو ہاڑے ہیں چہنچ دیا تھر بہتے ویالیکن مالک کے والے نہیں مالک کے والے نہیں مالک کے اللہ کو ہائے جس کی نے ناام عاریت پرلیا تھراس کو مالک کے گھر بہتے ویالیکن مالک کے دوالے نہیں کہتے والے نہیں کہتے ویالیکن مالک کے دوالے نہیں کو ارتب کی توستعمر شامن نہیں ہوگا اس دلیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔

جب مغصوب یا در بیعت کو کا مالک کے گھر پہنچایا اور مالک کے بیروٹریس کیا تو واپس کرنے والا خدمن ہوگا اس لئے کہ فائنس رفعل نصب کوشنچ کرنہ واجب ہے اور بید کام مالک کو واپس کرنے ہے پورا ہو کیا اس کے ملاوہ کوسپر ولرنے ہے کا مرتبیں ہے کا اور ود بیت کا بھی یک حال ہے اس لئے کہ مالک شاتو اس کے گھر پہنچانے ہے راہنی ہوگا اور نہ بی اس سے میال میں ہے ہی وہ سے رامنی ہوگا کیونکہ جب مالک ان چیزول ہے راضی ہوتا تو مودع کے پاس ود لیت بی ندر کھتا عواری کے خلاف اس اسے کھا تھا ہوں کے ماری ہے خلاف اس اسے کہ ان میں ایک عرف جاری ہے خلاف اس اسے کہ ان میں ایک عرف جاری ہے تی کہ جب جواہرات کا کوئی ہار عاریت پرلیا گیا ہوتو معیر کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کی واپسی معترز براے کہ ای کہ آئی قیمتی عاریت میں کوئی عرف نہیں ہے۔ "

#### سواري كوعاريت يركين كابيان

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا مَعَ عَبْدِهِ آوُ آجِيرِهِ لَمْ يَضْمَنُ) وَالْمُرَادُ بِالْآجِيرِ آنُ يَكُونَ مُسَانَهَةً اَوْ مُشَاهَرَةً ؛ لِآنَهَا اَمَانَةً، وَلَهُ آنُ يَخْفَظُهَا بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي الُودِيعَةِ، بِخِلافِ الْآجِيرِ مُيَاوَمَةً ؛ لِآنَهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ.

(وَكَدَا إِذَا رَدَّهَا مَعَ عَبُدِ رَبِّ الذَّابَّةِ آوُ آجِيرِهِ) ؛ لِآنَ الْمَالِكَ يَرْضَى بِهِ ؛ أَلَا تَرَى آنَهُ لَوُ رَدَّهُ النَّهِ فَهُ وَ يَرُدُهُ النَّى عَبُدِهِ، وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِى الْعَبْدِ الَّذِى يَقُومُ عَلَى الدَّوَاتِ، وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِى غَيْرِهِ النَّهُ وَالنَّهُ الْاَصْحُ ؛ لِآنَهُ إِنْ كَانَ لَا يُدُفَعُ إلَيْهِ دَائِمًا يُدْفَعُ النَّهِ آخِيَانًا (وَإِنْ رَدَّهَا مَعَ آجُنَبِي ضَمِنَ) وَهُ وَ الْآسَةُ عَلَى آنَ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمُلِكُ الْإِيدَاعُ قَصْدًا كُمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخ، وقَالَ وَدَلَّ الْمَشَايِخ، وقَالَ بَعْضُهُمُ : يَمُلِكُهُ لِآنَهُ دُونَ الْإِعَارَةِ، وَآوَلُوا هَذِهِ الْمَشَالِةَ بِإِنْهَاءِ الْإِعَارَةِ لِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ .

فرمایا کہ جب کی آدمی نے کوئی سواری عاریت پر لی اور اس کوا پنے غلام یا مزدور کے ساتھ واپس کیا تو ضامن انہیں ہوگا اوراجیر سے وہ مزدور مراد ہے جو سالا نہ یا ماہا نہ مشاہر دپر ملازم ہواں لئے کہ عاریت ہمانت ہوتی ہے لہذا مستقیر کو یہ تن ہے کہ اس آدمی سے اس کی حفاظت کرائے جو اس کے عیال جس سے ہوجیسے و دیعت جس ہوتا ہے اس مزدور کے فد ف جو روزاند کی اجرت پر رکھا عمیا ہواں گئے کہ یہ مستقیر کے عیال جس ہے کہا تھم اس صورت جس ہے جب مستقیر نے وہ سواری سواری کے مالک کے غلام یا اس کے مزدور کے مناقص والی کیا ہواس کے کہ الک کے غلام یا اس کے مزدور کے ساتھ والی کیا ہواس کے کہا لک اس پر راضی ہوگا کیا آپ نے ویکی نہیں کہ جب مستقیر نے وہ جانور مالک کودیا تو مالک ہوں کی اس کواسی غالم کے توالہ کردے گا۔

بعض مش نُخ نقتها ء نے فر مایا کہ بیتھم اس عالم کے بارے میں ہے جوسوار بول کی دیکھ بھال کرتا ہوئیکن دوسر ہے بعض مشائخ فرماتے بین کہ تھم اس غلام کے بارے بیں بھی ہے ادراس کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے بہی زیادہ سجیح ہے اس سے کہ اگر چہ مالک اس طرح کے غلام کو بمیشنہیں دیتا ہے لیکن بھی جو دیتا ہے۔

اور جب مستعیر نے کسی اجنبی کے ذریعے وہ گھوڑے والیس کیا تو ضامن ہوگا اور بیر سئلہ اس بات کی ولیل ہے کہ مستعیر چز مستعد رکوقصداؤ دیعت پر دینے کا مالک نہیں ہے جسیا کہ بعض مشائخ نے بہی قرمایا ہے جب کہ بعض دوسرے مشائخ نے یہ فری کہ مستعیر کو ودیعت پر دینے کا اختیار ہے اس لئے کہ ودیعت اعارہ ہے کم تر ہے اور عدم جواز کے مشائخ نے اس کی تاویل ہو ک کہ جب مدت اعار دیور کی ہونے سے اعارہ کا محاملہ ختم ہوگیا ہیاں کے لئے ایداع جائز نہیں ہے۔



#### كاشتكارى كے لئے خالى زمين بطور عاريت لينے كابيان

قَالَ: ﴿ وَمَنْ آعَارَ آرُضًا بَيْضًاءَ لِلزِّرَاعَةِ يَكُتُبُ إِنَّكَ أَطْعَمْتنِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا 

عَدُيْ إِنَّكَ آعَرُ تَنِي } ﴿ لِآنَ لَفُظَةَ الْإِعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كَمَا فِي 

عَدَيْ اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كَمَا فِي 

عَدَيْ اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كَمَا فِي 

عَدَيْ اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كُمَا فِي 

عَدَيْ اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كُمَا فِي 

عَدَيْ اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ آولُلَى كُمّا فِي اللّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ آولُلَى كُمّا فِي 

عَدَيْ اللّهُ وَالْكِتَابَةُ إِلَا لَهُ إِلَّالًا لَا قَالُو اللّهُ اللّهُ فَا أَوْلَى كُمّا فِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَهُ آنَ لَفَ ظَةَ الْإِطْعَامِ اَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لِآنَهَا تَخُصُّ الزِّرَاعَةَ وَالْإِعَارَةُ تَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَهَا تَحُلُ اللَّهُ الْإِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لِآنَهَا تَخُصُّ الزِّرَاعَةَ وَالْإِعَارَةُ تَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَهَا تَكُلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِمُ الْعَلَا عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُ عَلَيْ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللللْمُ اللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

آعُكُمُ بِالصَّوَابِ.

کے فرمایا کہ جب کوئی آ دی کاشت کاری کے لئے کسی کوغالی زمین عاریت پردے تو امام اعظم کے نزد کیک مستعیر عاریت نامے میں بیمبارت تکھے تو نے مجھے بیزمین کھانے کے لئے دی ہے۔

ہ دیا ہے۔ اور جہد ما میں فرماتے ہیں کہ یوں لکھے تو نے مجھے عاریت پردیا ہے اس لئے کہ لفظ اعارہ اس کے لئے ہی موضوع ہے اور موضوع ہے موضوع ہے اور موضوع ہے موضوع ہے دستاویز لکھی جاتی ہے۔ موضوع ہے دستاویز لکھی جاتی ہے۔ موضوع ہے دستاویز لکھی جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم کی دلیل ہیں ہے کہ لفظ اوطعام مراد پرزیادہ المجھی طرح دلالت کرتا ہے اس لئے کہ یہ جو لفظ زراعت ہے ساتھ

معرف ہے جب کہ اعارہ زراعت کو اور بناء وغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے لہٰذالفظ اطعام ہے دستاویز لکھنازیادہ بہتر ہوگا دار کے خلاف اس کئے کہ وہ صرف رہائش کے لئے ہی عاریت پرلیا جاتا ہے۔ اس کئے کہ وہ صرف رہائش کے لئے ہی عاریت پرلیا جاتا ہے۔



# 

﴿ بيركتاب مبدكے بيان ميں ہے ﴾

كتاب بهدك فقهى مطابقت كابيان

مصنف نلیدالرحمہ نے عاریت کے بعد کتاب ہبد کو بیان کیا ہے اس کی فقہی مطابقت ہیہ ہے کہ احکام فقہیہ میں عاریت سے محض منافع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذاعاریت مفرد کے بحکم میں ہوئی جبکہ ہبد میں عین اور فق دونوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذاعاریت مفرد کے بحکم میں ہوئی جبکہ ہبد مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ جبکہ ہبد مرکب کے تعلم میں ہوا کی اصول وہی ہوگا کہ مغرد مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ مرفق تب دہ د

ببه كافقهى مفهوم

علامه ملا والبرین فی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ بہدمفت میں عین چیز کا کسی کو ما لک بنانا ہے۔اور فبعنہ دینے پرتام ہو جا ہے۔ (درمختار ، کتاب عبرہ تشرع تنویرالا بسار ، کتاب بہدی دین)

<u>ہبہ کی لغوی واصطلاحی تعریف</u>

ہبہ کے لغوی معنی تتحفہ ویٹا ، احسان کرنا ہے۔ ہبہ کی اصطلاحی تعریف میہ ہے کہ کمی شخص کو اپنی کسی چیز کا بدا عوض مالک بنا نا ہے۔ (التعریفات)

ہبداورعطیدد غیرہ کس مالدار یا غریب مردیاعورت ہرا کیکودیا جاسکتا ہے بیمجت بڑھانے اور تعلقات استوار کرنے کی غرض سے دیے جاتا ہے یا پھرآ خرت میں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔

ببدكے اركان وشرا كط كابيان

علامہ علا والدین کا سائی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بہہ کے ارکان دوہیں(۱) ایجاب(۲) قبول، بہہ کرنے والہ اپنی زبان سے بہہ یا اس جیسا لفظ جو بہہ کے معنی ہیں استعمال ہوتا ہو کبدیئے سے ایجاب اور جس شخص کو دیا جار با ہے وہ اسے قبول کرے تو قبول کر ہے تو ایک میں بازی کا میں موری ہے بغیر قبضہ کے بار تعمل میں بوگا ہے۔ بغیر قبضہ کے بہر کیما میں بوگا۔

بهه كن شرا نطاحسب ويل بين (1) بهه كرف والاعاقل اور بالغ جو

# and the second of the second o

و می ایند از سال در در به داد و گاه و هم ساله می این و دوره و می این و در در در در در در در در در این می این ا می این درای و او سال در در به باد و گاه و هم ساله به در به سیار به سینتان به این در بی در سال در در باد و کارو

ه من (من چنز و بهده در با منه و شراید من کاویش قیمت مان مان به بندانده شرویت و تنوی بایده مان هاید در مت ند بر کا جیسے مردار انوان و قیمه و سالورش اندان تا انداز ۱۹۹۹

#### بهرسية عيماً خدكا بيان

مسلم البوم ميوه فالأفاسته و في تانيخ ستاره النائم مدت في أنها تابع في الدال علما لا ورقوا و في يا والدافي رومن كولقي لد مجها مرجد بكرى فاكله عن لاول لا دول الشخ بذال جدول عديدة به 1455

#### ببيكاعقد مشروع بوني كابيان

الْهِبَهُ عَفْدٌ مَشْرُوعٌ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (تَهَادَوْا تَحَابُوا) وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ (وَتَسِيخُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ) آمَّا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلِلَّذَ عَقْدٌ، وَالْعَقْدُ يُنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْقَبْضُ لَا بُدَ مِنْهُ لِنُبُوتِ الْمَلِكِ.

رِقَالَ مَالِكٌ : يَثُبُتُ الْمِلُكُ فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اعْتِبَارًا بِالْبُعِ، وَعَلَى هذَا الْحِلَافِ الصَّدَقَةُ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَجُوزُ الْفِيَةُ إِلَّا مَغْرُوضَةً) وَالْمُرَاهُ نَفَى الْمِلْكِ، لِلاَنَّ الْجَوَازِ بِدُونِهِ ثَابِتٌ، وَلاَنَّهُ عَفْدُ تَبَرُعْ، وَفِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْوَامُ الْمُتَبَرِعِ شَيْنًا لَمُ الْجَوَازِ بِدُونِهِ ثَابِتٌ، وَلاَنَّهُ عَفْدُ تَبَرُعْ، وَفِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْوَامُ الْمُتَبَرِعِ شَيْنًا لَمُ يَبَدَرُعْ بِهِ، وَهُ وَ النَّسُلِمُ فَلَا يَصِحُ ، بِحِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَلاَنَ أَوَانَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَافِقِ الْوَارِثِ مُتَافِعِ الْوَصِيَّةِ وَلَا الْوَصِيَّةِ وَلَا اللهُ وَالْمُ الْمُوتِ الْمُلْكِ فِيهَا بَعُدَ الْمُعَرِقِ وَ لَا الْوَارِثِ مُتَافِحِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَافِعِ وَلَا الْمُعَرِقِ وَ لَا الْمُعَدِقِ عَلَى الْمُتَبَرِعِ وَ لَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْوَارِثِ مُتَافِعِ عَلَى الْمُتَبَرِعِ وَلَا الْمُعَالِقِ اللّهُ وَلِي الْمُعَرِقِ وَلَا الْمُعَالِقِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالِي الْمَالِمُ وَلَى الْمُعَلِيقِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالِهُ الْمُوتِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَافِعِ عَلَى الْمُعَالِقِ وَاللّهُ اللّهُ وَالِهُ وَالِهُ الْمُعَالِقِ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الْمُعَلِيقِ اللّهُ وَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الللّهُ وَالِي الْمُولِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الللّهُ وَالْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الللْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُولُ اللْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُلْمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعْمُولِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُ

کے فرماید کہ بہدینقد شروع ہے اس کے کہ هنور ترقیق کا فرمان ہے آئیں میں بدیری لیمن وین کیا کروائ ہے مجت برائتی ہے اور بہدے شروع ہوئے پراہمان منعقد ہو چکاہے بہدا بچاب اور قبول اور قبضہ ہے درست بوج ہے رہا ہی ب وقبوں ق اس وجہت کہ بہدا یک مقد ہے اور ایجاب اور قبول سے مقدمنعقد ہوجا کا ہے اور بہدکے لئے قبضہ لازم ہے کیونکہ قبضہ کرنے ہے ہی ام م الک نئے پر تیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہ یس مجمی قبضہ سے پہلے ملکیت ٹابت ہوجائے گی معدقہ بھی ای ختاا ف
کی بنیاد پر ہے ہماری دیس آپ نائیو کا می فرمان ہے کہ بہداس صورت میں جا تزہے جب اس پر بقضہ ہوگیا ہواور حدیث مبارکہ میں
لا بجوزے ملکیت کی نئی مراد ہے اس لئے کہ قبضہ کے بغیر بھی جواز ٹابت ہے اور اس لئے کہ بہد عقدا حمان ہے اور بعضہ سے پہلے
ملکیت کو ٹابت کرنے سے وحمان پر الی چیز لازم کر نالازم آئے گا جس کا اس نے احسان نہیں کیا ہے اور وہ برد کرن ہے البذا بقضہ سے پہلے اس میں موہوب لد کے لئے ملکیت ٹابت کرنا ورست نہیں ہے دھیت کے فلاف اس لئے کہ وصیت میں موصی کی موت سے بہلے اس میں موہوب لد کے لئے ملکیت ٹابت کرنا ورست نہیں ہے وصیت کے فلاف اس لئے کہ وصیت میں موصی کی موت سے بعد ملکیت ٹابت ہوتی ہے اور احسان پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ موت کے سب لازم کرنے کا اہل ہونا معدوم ہم

#### وابب كے بغير موہوب لد كے قبضه كرنے كابيان

پس جب واہب کے عم کے بغیر موہو بلہ نے جل بھی جفتہ کرلیا تو بطور استحسان جائز ہوا وہ جب جدا ہونے کے بعد بختہ کی تو جائز نہ ہو گا ہا تہ ہو جائز نہ ہو گا ہا تہ ہوئی تو جائز نہ ہو گا ہا ہم شافعی کا قول ہے اس لئے کہ بجند حقیقت میں واہب کی ملکت میں تصرف ہے اس لئے کہ بعضہ ہے واہب کہ ملکت ہیں تصرف ہے اس لئے کہ بغضہ ہے ہا ہو اہب کی ملکت ہیں تصرف ہے اس لئے کہ بغضہ ہے واہب کہ ملکیت ہا تی رہتی ہے ابندا واہب کی اجازت کے بغیر بغضہ ورست نہیں ہوگا ہماری ولیل ہے کہ بنتے کا بغضہ ہم بول کرنے کے مقد م پر عاصوب نہ کہنے ملکیت کو جائی ہوتا ہے اس اعتبار ہے کہ بغضہ براس کے تھم بعنی ملکیت کا جوت موقوف وہ ہتا ہے اور واہب کا مقصد موہوب نہ کہنے ملکیت کو جائی کرنا ہے لہذا اس کی طرف ہے ایجاب کرنا موہوب لہ کو قبضہ پر مسلط کرتا ہوگا اس صورت کے خلاف کہ جب موہوب لہ کے بحل سے جدا ہونے کے بعد بغنہ کی ایموں کے باتھ ملا کر اس میں تسلیط خابت کردی اور قبول کرن بجلس کے ساتھ مظا کر اس میں تسلیط خابت کردی اور قبول کرن بجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا کے البذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا کے البذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا کے البذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہوئی دیں جو جب و ہب نے

# مدایه ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰ کی اور ۱۷۰۰ کی

موہوب لدوہ میں بقند کرنے ہے روک ویا ہوائی گئے کہ مرتاع کے مقابلے میں ولائت موثر ندہوا کرتی۔ ( قامد وقلب ) موہوب لدوہ میں بقند کرنے ہے روک ویا ہوائی گئے کہ مرتاع کے مقابلے میں ولائت موثر ندہوا کی ۔ وہ الفاظ جن سے بہد منعقد ہوجا تا ہے

قَالَ : (وَنَسْعَفِ لُدَالُهِبَةُ بِفَوْلِهِ وَمَبْت وَنَحَلْت وَاغْطَيْت) ؛ ِلاَنَّ الْاَوْلَ صَوِيحٌ لِيْهِ وَالنَّانِي

مُنْتَعُمَلٌ فِيْهِ .

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اكُلَّ اَوْلادِك نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟) وَكَذَلِكَ الْنَالِثُ، يُقَالُ : أَعُطَاك اللّٰهُ وَوَهَبَك اللّٰهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (وَكَذَا تَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ اَطْعَمْتُك هَذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْت هذَا النَّوْبَ اللهُ وَاعْمَمُ ثُلُك مَا اللهُ وَاعْمَمُ وَاعْدَ اللهُ وَاعْمَمُ وَاعْدُ اللهُ وَاعْمَمُ وَاعْدَ اللهُ وَاعْمَمُ وَاعْدَ اللهُ وَاعْمَمُ وَاعْمَ وَاعْمَمُ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَلُوا اللّهِ وَاعْمَلُوا اللّهُ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمُ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمُ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمَ وَاعْمُ وَعُواعُ اللّهُ وَاعْمُ وَاعْم

، وَآمَا النَّالِثُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَمَنْ آغْمَرَ عُمْرِی فَهِیَ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ وَلُوَرَقَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ) وَتَحَذَا إِذَا قَالَ جَعَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَك عُمْرِی لِمَا قُلْنَا .

وَآمَىٰ الرَّابِعُ فَلِلنَّ الْحَمُلَ مُوَ الْإِرْكَابُ حَقِبُقَةً فَيَكُونُ عَارِيَّةً لَكِنَّهُ يَخْتَمِلُ الْهِبَةَ، يُقَالُ حَمَلَ الْآمِيرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ النَّمُلِيكُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

فرمایا کہ وہب قبلت اور اعطیت کے ساتھ بہ منعقد ہوجاتا ہاں گئے کہ پہلا لفظ ہہ کے لئے صریح ہاور دور اس کے لئے استعال ہونے والا ہے ہی کر یم تنگینا کا فرمان ہے کہ کیاتم نے اس طرح آئی اولا وکو کلہ ویا ہا اور تیسر الفظ بھی ہہ کے لئے استعال ہونے والا ہے ہیں اعطاک اللہ اور وہبک اللہ دونوں آیک بی معنی میں استعال ہونے والے ہیں وا ب کے میں نے بیغلہ تھے کھانے کیلئے دیا ہے کہتے ہے بھی ہر منعقد ہوجاتا ہا کی طرح جسعہ است ھیڈا اللہ وب لگ کہتے ہوا وہ اس سے بیاد اللہ وہ کہا اور اس نے بہد کی نیت کی ہوتو بر منعقد ہوجا ہے گا لبندا المعام ہے ہر منعقد ہوجا ہے گا لبندا المعام ہے ہر منعقد ہونے کی وہل سے کہ جب اطعام کوالی چیز کی جائب منسوب کیا جائے جو خود کھائی جاتی ہوتو اس سے بین کی تعلی مراد ہوگی اس صورت کے فلاف کہ جب اطعام کوالی چیز کی جائب منسوب کیا جائے جو خود کھائی جاتی ہوگی اس کے کہ ذیمن شہر کہا ہوتو عام یہ کہ منعقد ہوئی کی اور دوسر سے لفظ ہے ہر کے منعقد ہوئی کی دیل سے کہ جب کہ ہوگیا وہ اس کے کہ وہ کیا وہ اور وہ کی کہ کہا ہوئی کی جو گیا وہ اس کے کہ جس سے کہ جب کے کہ کہ کہ کہ کہا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا وہ اس کے بید کے معنعقد ہوئی کی ہوگیا وہ اس کے بعد اس کی جو گیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

پوشے افظ سے بہد کے منعقد ہونے کی دلیل بیہ کے تمل کے انٹوی معنی سوار کرنے کے بیل توبیعاریت ہوئی کیئیں ہے میں بہ کا حمّال ہے جبیبا کہ بولا جاتا ہے کہ امیر نے فلال کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس سے مالک بنانا مراد ہوتا ہے ہذا ہرکی نیت کے وقت اس پر ہی محمول کیا جائے گا۔

### كسوه يتمليك مراد لينه كابيان

(وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُك هَلَذَا النَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً) ؛ لِآنَهُ يُوَادُ بِهِ النَّمْلِيكُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (اَوُ كِسُوتُهُ مُ ) وَيُقَالُ كَسَا الْآمِيرُ فَكَانَا تَوْبًا : آَىُ مَلَّكَهُ مِنْهُ (وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُك هَذِهِ الْحَارِيَةَ كَانَتْ عَارِيَّةً) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

(وَلَوْ قَالَ دَارِى لَك هِبَةً سُكُنَى أَوْ سُكُنَى هِبَةً فَهِى عَارِيَّةً) ؛ لِآنَ الْعَارِيَّةَ مُحُكَمٌ فِى تَعْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْتَمِلُ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ فَيُحْمَلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ الْمُحْتَمِلُ الْمُحْتَمِلُ الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِ وَكَذَا إِذَا قَالَ عُسمُوكِي سُكُنَى اَوْ سُكْنَى صَدَقَةً اَوْ صَدَقَةٌ عَارِيَّةً اَوْ عَارِيَّةٌ هِبَةً لِمَا قَدَّمُنَاهُ .

قَدَّمُنَاهُ .

(وَلَوْ قَالَ هِبَةٌ تَسْكُنُهَا لَهِيَ هِبَةٌ) ؛ لِآنَ قَوْلَهُ نَسُكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لَهُ وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ هِبَةُ سُكُنَى ؛ لِآنَهُ تَفْسِيرٌ لَهُ.

جب کی آدمی نے بیکہا کہ میں نے تھے بیکٹر ایبنادیا تو بدبہ ہوگا اس لئے کہ کموۃ ہے تملیک مرادلی ہاتی ہے ہیں کہ القد تعالی کا فرمان ہے کہ اور کیے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اور کیے ہیں کہ اور کی کیٹر ایبنادیا ہے کہ اور بیسی بولوجا تا ہے کہ امیر نے فلال کو کیڑ ایبنادیا تعنی بان اس کو کیٹر ہے کا مالک بنایا جب کہا کہ میں نے تم کو بید باندی مخہ میں دی تو بدعاریت ہوگی اس حدیث کے سبب جس کوہم میں بیان کر پچتے ہیں جب کہا کہ میرا گھر تیرے لئے بہتمنی یا سکنی بہہ ہے تو بدعاریت ہوگی اس لئے کہ منفعت کی تملیک میں عاریت ہونا محکم اور بینی ہے اور جبہ منفعت کے تملیک میں احتمال رکھتا ہے لہذا مجمل کوئیکم پرمحول کر دیا جائے گا۔

ایسے بی جب کہا کہ میرا گھر تیرے لئے عمری عنی ہے یا تحلی سکی صدقہ ہے یا صدقہ عاریت ہے وعاریہ بہہ ہے و تمام صور تیں عاریت ہوں گی اس دلیل کے سبب جس کو ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں اور جب بوں کہا کہ میرا گھرتی ہے ہے بہہ ہے تم اس میں رہوتو یہ بہہ ہوگا اس لئے کہاس کا تول لتسسکنھا مشورہ ہے اور بہہ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ متصور پر تنبیہ کرنا ہے بہہ عنی کہنے کے خلاف اس لئے کہ بہال عنی بہہ کی تفسیر ہے۔

#### محوزه مقسومه يين جواز بهيه كابيان

قَالَ : (و لَا تَسَجُوزُ الْهِبَةُ فِيمَا يُقَسَّمُ إِلَّا مَحُوزَةً مَقْسُوْمَةً ، وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ جَائِرَةً ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَـجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِلاَنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فَيَصِحُ فِي الْمُشَاعِ وَعَيْرِهِ كَالْمَيْعِ سَانُ وَاعِدٍ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ قَايِلَ لِمُحُكِمِهِ، وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَكُونُ مَحَلَّلا لَهُ، وَكُوْلُهُ تَنْزُعَا لا يُنظِلُهُ الشَّيُوعُ كَالْقَرْضِ وَالُوصِيَّةِ.

وَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْهِيَةِ فَيُشْتَرَطُ كَمَالُهُ وَالْمُشَاعُ لَا يَفْبَلُهُ إِلَّا بِطَبَةٍ عَيْرٍهِ إِلَيْهِ، وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْهُوبٍ، وَ لَانَّ فِي تَجْوِيزِهِ إِلْزَامَهُ شَيْنًا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَهُوَ مُؤْمَةُ الْقِسْمَةِ، وَلِهِذَا الْمُسَلِيمُ، بِخِلَافِ مَا لَا يُقَشَمُ اللَّهُ الْقَنْصَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمُمْكِلُ فَيُكْتَفَى بِهِ ا وَلَا نَذُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْمَةُ الْقِسْمَةِ.

وَالْمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيمَا لَمْ يَتَبَرَّعُ بِهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ، وَالْعِبَةُ لَاقَتْ الْعَيْنَ، وَالْوَصِيَّةُ لَيْسَ مِنْ شَرُطِهَا اللَّهُ صُلُّ وَالسَّلَمُ فَالْقَبُصُ فِيْهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلاَنَّهَا عُقُودُ ضَمَانٍ فَتُنَاسِبُ لُزُومَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَرْصُ تَبَرُعُ مِنْ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلاَنَّهَا عُقُودُ ضَمَانٍ فَتُنَاسِبُ لُزُومَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَرْصُ تَبَرُعُ مِنْ فَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَلاَنَّهَا عُقُودُ ضَمَانٍ فَتُنَاسِبُ لُزُومَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَرْصُ تَبَرُعُ مِنْ وَجُهِ، فَشَرَطُنَا الْقَبْصَ الْقَاصِرَ فِيْهِ دُونَ الْقِسْمَةِ عَمَّلًا بِالشَّبَهَيْنِ، على وَجُهِ وَعَقُدُ ضَمَانٍ عَنْ وَجُهِ ، وَلَوْ وَحَبَ مِنْ شَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِلاَنَّ الْمُحُكَمَ يُدَارُ على الشَّيُوعِ وَعَقُدُ اللَّهُ عِنْ الْمُحْمَةِ عُمَالًا بِالشَّامِقِ اللَّهُ مِنْ فَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِلاَنَّ الْمُحْمَة يُدَارُ على الشَّيُوعِ عَلَيْهِ فِيْهِ ، وَلَوْ وَحَبَ مِنْ شَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِلاَنَّ الْمُحْمَة يُدَارُ على الشَّيُهِ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَمِ اللْمُقَامِ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَمِ اللْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُؤْمِقُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعِلَى

کے فرمایا کہ تعلیم ہونے والی چیزوں میں اس وقت بہہ جائز ہوگا جب ان کو تعلیم کر کے انگ کردیا جائے اور جو چیز تقلیم ہونے والی ندہواس کو تقلیم ندہونے والی چیزوں کی طرح بہہ کرنا جائز ہے۔

جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں ہیں جائزے کیونکہ بہ عقد تملیک ہے بہذا سش کا اور غیر مشائ دونوں کا بہد جائزے کو نکہ جب کا بہد جائز ہے کہ تنظیم شام کے داو غیر مشائ دونوں کا بہد جائز ہے کہ جس طرح کے مشترک اور غیر مشائ جیز بھی بہہ کے تھم اس سب ہے ہے کہ تشیم شام جیز بھی بہہ کا اور شیوع اس کے احسان ہوئے و باطل نہیں کرتا جس طرح کے تقریق اور وسیت میں ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ بہہ بھی قبضہ شروط اور مشعوص ہوتا ہے اس لیے قبضہ کا مل ہون شرط ہوگا اور مشائ اور مشترک چیز دومری چیز کو طائے بغیر اپورے قبضہ کے قبید کی قبل دومری چیز بہتر میں گئی اور اس سے کہ مشترک چیز کو سائ اور مشترک چیز کو طائے بغیر اپورے قبضہ کو تیول نہیں کرتی جبکہ دومری چیز بہتر میں گئی اور اس سے کہ مشترک چیز کو بہت کے لئے جائز دومری کے تو اور اس سے کہ مشترک کے تبید کے بیار ہوں کے اس کے دونوں کے دونوں واروں کے تبید کے بیار ہوں کہ جو تا کہ دا ہم ہے کہ موجوب چیز کو تسلیم کرتا اور م نہ آئے کہ جو چیز میں تقسیم نہیں کہ جو ان کے دونوں کے د

اور باری باری فائد وافتانا اس چیز میں لازم آتا ہے جس کا وابب نے احسان بی نبیں کیا اور بیدؤ ات سے ملا ہو ہوتا ہ انسیت کے لئے تبند شرط نبیں ہے اس طرح کیے تھیجے ، بھے قاسد ، کیٹے صرف اور بھے سلم میں بھی تبند مشروط اور منسوس نبیس ہے اور س کے کہ بیعقود منہان میں سے ہے لبذاتقتیم کا صرف لازم ہونے کے مناسب ہے اور من وجہ قرض احسان ہے اور من وجہ مقدض نے کہ بیعقود منہان ہے اور من وجہ مقدض نے کہ بیعقوض میں بقضہ قاصر دکی شرط لگائی اور تقتیم کی شرط نیس لگائی تا کہ دونوں جہتوں پڑھل ہوجائے اس کے علاوہ میں بقنہ غیر منصوص ہے اور جب واجب نے اپنے شریک کو جبہ کیا تب بھی جا تزمیش ہاس لئے کہ تھم کا مدار نفس شیوع پر ہے۔ (اصول) غیر منصوص ہے اور جب واجب نے اپنے شریک کو جبہ کے جبہہ کے باطل ہونے کا بیان

قَـالَ (وَمَـنُ وَهَـبَ شِـفَـصًا مُشَاعًا قَالُهِبَةُ فَاسِدَةٌ) لِمَا ذَكَرُنَا (فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ) ؛ لِآنَ تَمَامَهُ بِالْقَهْضِ وَعِنْدَهُ لَا شُيُوعَ .

قَالَ : (وَلَوْ وَهَبَ دَقِيْقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهُنَا فِي سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، فَإِنْ طَعَنَ وَسَلَّمَ لَهُ يَجُنُ ) وَكَذَا السَّمُنُ فِي اللَّنِ ؛ لِآنَ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ، وَلِهٰذَا لَوْاسْتَخْوَجَهُ الْغَاصِبُ بِمِلْكِهِ، وَالْسَّعُورُ عَلَى اللَّيْنِ ؛ لِآنَ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ، وَلِهٰذَا لَوْاسْتَخْوَجَهُ الْغَاصِبُ بِمِلْكِهِ، وَالْسَّعُومُ الْعَقْدُ بَاطَلَا، فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُولُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُوالِ لِلْمُعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُ

کے فرمایا کہ جب کمی آدمی نے کومشتر کہ جزء ہبد کیا تو ہبد باطل ہو جائے گا اس دلیل کے سب جوہم بیان کر چکے ہیں پس جب واہب نے اس کونشیم رکے سپر دکیا تو جا ٹز ہے اس کئے کہ بہد قبضہ سے پورا ہو جاتا ہے اور قبضہ کے وقت اس ہیں شیوع نہیں ہوتا ہے۔

فرمایا کہ جب کس نے گندم میں آٹایا تل کا تیل بہر کیا تو بہر باطل ہوگا جب جب گندم کو پیس کر میر دکیا تو بھی ہو گزئیں ہے اور دورہ میں پائے جانے جانے کے دورہ میں پائے جانے کے دورہ میں پائے جب نے مب ان کو زکال لے تو وہ اس کے درجہ معدوم ہے اس لئے جب نے مب ان کو زکال لے تو وہ اس کا مالک ہوج سے گا اور معدوم ملکیت کا کل نہیں ہوتا البذاعقد باطل ہوجائے گا اور نیا تھا تھا کہ کہ ماتھ عقد درست نہیں ہوگا اس مورت کے خلاف کہ جو گذر چکی ہے اس لئے کہ مشتر کہ چیز تملیک کا کل ہے تھنوں میں دو دھ کاس بہر کر نا اور بکری کی پشت پر اون کا جب کرنا ذور زمین میں موجود کیتی یا در خت کا بہر کرنا اور کھی ورخت میں کھی کور کا بہر کرنا مال مشاع کے بہر کرنے کے درجہ میں کیونکہ جو الا ہے جس طرح کہ مشاع قبنہ کے دوکے دالا ہے۔ کیونکہ جو از کاممتنع ہونا ما ہونے کے سب ہاور ملا ہونا قبضہ کے دولا ہے جس طرح کہ مشاع قبضہ کے دوکے دالا ہے۔

#### موہوب کاموہوب لہ کے قبضہ میں ہونے کابیان

قَالَ : (وَإِذَا كَاسَتُ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكُهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدُ فِيْهَا قَبْضًا ، لِآنَ الْعَيْنَ فِي قَبْضِهِ وَالْفَبْضُ هُوَ الشَّرْطُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مِنْهُ ؛ لِآنَّ الْقَبْضَ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونَ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ قَبْضُ الْآمَامَةِ، آمَّا قَبْضُ الْهِبَةِ فَغَيْرُ مَضْمُونِ فَيَنُوْبُ عَنْهُ. لَّالَ: (وَإِذَا وَهَبَ الْاَبُ لِائِينِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكُهَا الاَبُنُ بِالْعَقْدِ) وَ لِآنَهُ فِي قَبْضِ الْآبِ لِائْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكُهَا الاَبُنُ بِالْعَقْدِ) وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِهُ مُودِعِهِ وَلاَنَ يَدَهُ كَيْدِهِ، بِحَلافِ عَنْ فَبْضِ الْهِبَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهُ أَمُّهُ وَهُو فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، مِا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُو فِي عِيَالِهَا وَالْآبُ مَبْتُ وَلاَ وَصِيَّ وَالسَّائِو وَلَا مَنْ يَعُولُهُ . (وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيَّ هِبَةً تَمَّتُ بِغَيْضِ الْآبِ ؛ لِلاَنَّهُ يَمُلِكُ عَلَيْهِ الدَّائِعِ وَالصَّائِرِ فَاوْلَى اَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالصَّائِرِ فَاوْلُى اَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعَ

فر مایا کہ جب موہوب چیز موہوب لدکے قبضہ میں ہوتہ برکرنے سے موہوب لدائ کا الک : د جائے گا اُس چہ تجدید تبدید کے بیند نہی کرے سے موہوب لدائل کا الک : د جائے گا اُس چہ یہ بندنہ بھی کرے اس لئے کہ موہوبہ چیز اس کے قبضہ میں ہوا د بر کے درست ہونے کے لئے تبضہ میں اُر کے کہ بیند میں شرط ہاں سورت کے ظانے کہ جب کسی آ دی کے قبضہ میں کوئی چیز بنواور مالک قابض ہی اس کونی دے اس لئے کہ بی کا قبضہ موں : وہ ا ہے جذا قبضہ مائے مقائم مقائم میں ہوا جبکہ قبضہ غیر مضمون ہے اس لئے قبضہ مقائم مقائم

جب باپ نے اپنے چھو نے بچے کوکوئی چیز بہر کی تو عقد کے سبب بیٹا اس کا مالک بو جائے گا اس لئے کہ موبوبہ چیز بہلے ی باپ کے قبضہ میں ہے لہٰڈا یہ قبضہ بہر کے قبضہ کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس تھم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب موبوبہ چیز وابب کے قبضہ میں ہویا اس کے مودع کے پاس ہواس لئے کہ مودع کا قبضہ مودع کے قبضہ کی شل ہے۔

اس صورت کے خلاف کہ جب وہ چیز مربون ہو یا مفصوب ہو یا فاسد نی کے طور پر پیٹی ٹی ہواس کئے کہ اب وہ چیز دوس کے تبضہ یا دوس کی ملکیت جس ہے اوراس تھی مصرفہ بید کے درجہ جس ہے اس طرح ہی جب بچیا پی وارش جس ہواور اس کے لینے اس کی پرورش جس ہواور اس کا کوئی وہ بی شہو بی تھی ہراس آ دی کے لئے ہے جو بیچ ک سر پرتی کر رہا ہواور جب بیچ کے لئے کسی اجنبی نے کوئی چیز ہم کی تو باپ کے قبضہ کرنے سے مہم مل ہوجائے گی اس لئے کہ جب بیچ کے لئے اس کا باپ اس چیز کے لین دین کا ما فک ہے جس جس شی نفع اور فقصان کا اختال ہوتو اس کومنا فع لینے کا جہ رجہ اولی حق ہے اور اختیار طامل ہوگا۔

#### ہبہ یتیم پرولی کا قبضہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيَّهُ وَهُوَ وَصِيُّ الْآبِ اَوْ جَدُّ الْيَتِيمِ اَوْ وَصِيُّهُ حَانَ ؟ لِآنَ لِهَا وَلَا يَا يَهُ عَلَيْهِ لِقَيَامِهِمُ مَقَامَ الْآبِ (وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أَقِهِ فَقَنْضَهَا لَهُ جَائِزٌ) ؛ لِآنَ لَهَ وَلاَيَةً فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ . وَهذَا مِنْ بَابِهِ ؛ لِآنَهُ لَا يَبْقَى إِلَّا بِالْمَالِ فَلا لُذَ لَهَا الْوِلَايَةَ فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ . وَهذَا مِنْ بَابِهِ ؛ لِآنَهُ لَا يَبْقَى إِلَّا بِالْمَالِ فَلَا لُذَ لَهَا الْوِلَايَةِ التَّهُ عَلَيْهِ بَدُا مُعْتَوَةً . الآ مِنْ وَلايَةِ التَّهُ عَلَيْهِ بَدُا مُعْتَوَةً . الآ مَنْ وَكِيةً اللّهُ عَلَيْهِ بَدُا مُعْتَوالًا فَا لَذَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ بَدُا مُعْتَوالًا فَاللّهُ مَا يَتَمَحَّصُ نَفُعًا فِي حَقِيهِ (وَانْ فَتَن لَوَى اللّهُ لَا يَتَمَكّنُ أَنْ فَعَا فِي حَقِيهِ (وَانْ فَتَن لَوَى اللّهُ لَا يَتَمَكّنُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

اور جب بیتم کوکوئی چیز بہدگی گئی ہے اور اس پر اس کے ولی نے قبضہ کرلیا ہوا ورد ووٹی اس کے باب کا وسی ہے یا یتم کا دا دایا داوا کا وسی ہوتو جائز ہے کیونکہ ان نہ کورین کواس پر ولایت حاصل ہے اس لئے کہ بہلوگ باپ کے قائم مقام بیں اور جب بیتم اپنی مال کی پر ورش میں ہوا ور مال اس کے بہد پر قبضہ کرلے تب بھی مبدا در قبضہ جائز ہے کیونکہ جو چیز بچہ یا اس کے بال کی حفاظت کے متعلق ہا اس کے بدار کے بدال کے بین کر بال کی حفاظت سے متعلق ہا اس میں مال کو ولایت حاصل کرنے کی ولایت کا ہونا لازم ہے بہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب بچہ سی اجبی کر بابواس کے کہاں بچ پر اجبنی کو معتبر اور مقبول قبضہ حاصل ہے کیا آپ نے دیکھ نہیں کی پر ورش میں ہوا ور وہ اس کی تربیت کر دبا ہواس کے کہاں بچ پر اجبنی کو معتبر اور مقبول قبضہ حاصل ہے کیا آپ نے دیکھ نہیں کی پر ورش میں ہوا ور وہ اس کی تربیت کر دبا ہواس کے کہاں لک بین ہو جانبی اس کے کہا کہ کوگا۔

کہ دو سراکوئی اجبنی اس بچ کواس کی ملکیت سے لینے کا مالک نہیں ہے لبذا جس چیز میں بچے کے لئے خانص نفع ہواجبنی اس کو لینے کا مالک ہوگا۔

جب بچہ بذات خود مہد پر تیفنہ کر لے تو بھی جائز ہے لینی جب وہ عاقل ہوائ لئے کہ بہد پر تبضہ کرنا اس بچے کے حق میں نفع بخش ہے اور بچہ تبضہ کرنے کا اہل ہے اور جب بچی کو کوئی چیز بہدی گئی جواور اس کے شو ہر نے اس سے رفعتی کری تو بچی کے بہد پر شو ہر کا بضنہ کرنا جائز ہے اس لئے کہ بطور د لفالت باپ بچی کے خواف شو ہر کے بپر د کر دیتا ہے رفعتی سے بہلے کے خواف اور باپ کی موجود گی میں بھی شو ہراس گئا الک بوگا مال کے اور براس آ دی کے خلاف کہ جو بچی کی پروٹ کرتا ہوائ لئے کہ یہ وگ اور باپ کی موجود گی میں بھی شو ہراس کا مالک بوگا مال کے اور براس آ دی کے خلاف کہ جو بچی کی پروٹ کرتا ہوائ لئے کہ یہ وگ ہا ہے کہ مورت میں بی اس کے بہد پر بینند کرنے کے باپ کی موت یا سے جو تول کے مطابق غیبت معقطعہ کے طور پراس کے غائب ہونے کی صورت میں بی اس کے بہد پر بینند کرنے کے مالک بول کے کیونکہ ان لوگوں کا تعرف ضرورت کی بناء پر ہے باپ کے بپر دکرنے سے نبیس بوتی ہوتی ہے۔ بہتر موتی ہے۔

# دوآ دمیوں کاکسی شخص کو گھر ہبہ کرنے کا بیان

 صَحَّ، ولانَّ الْحِلْكَ يَشَّتُ لِكُلْ وَاحِدِ مِنْهُما فَى النِّفْفَ فِيكُونُ التَّمْلِكُ كَذَلك ، لانْ مُحُمَّهُ، وَعَلَى هَذَا الاعْتِبَاوِ يَتَحَقَّقُ الشَّيُّوعُ، بِحَلافِ الرَّهْنِ الِآئَ مُحُمَّهُ الْحَسْ، وينْتُ لَكُلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا كَامِلاً، إِذَ لا تَصَايُفَ فِيهِ فَلَا شَيُوعَ وَلِهذَا أَوْ فَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا لا يَسْتُوذُ لَكُلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا كَامِلاً، إِذْ لا تَصَايُفَ فِيهِ فَلَا شَيُوعَ وَلِهذَا أَوْ فَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا لا يَسْتُوذُ لَيْنَا مِنْ الرَّهْنِ (وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِينَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ الْ وَهَنها لَهُمَا عَلَى الرَّهُنِ (وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِينَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ الْ وَهَنها لَهُمَا عَلَى مُحْتَاجِينَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ الْ وَهَنها لَهُمَا لَمُ يَحُرُ، وَقَالَا : يَحُوذُ لِلْغَبَيْنِ ايْضَا) للمَن الطَّدَق عَلَى عَلَيْ الْعَلَاجِيَّةُ الْمِنْ عَلَى الْمُعْرِمِ وَالصَّلَاحِيَّةُ الْمِنْ الصَّدَق عَلى الْعَبْرِ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَ

وَرَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى هَلِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْهِمَةُ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ الْغَنِيِّ وَهُمَا اثْنَانِ . وَقِيْلَ هَٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الآصْلِ الصَّدَقَةُ عَلَى غَنِيَّيْنِ ، وَلَـوُ وَهَـبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِآحَدِهِمَا ثُلْنَاهَا وَلِلاْخَرِ ثُلُنُهَا لَمْ يَجُو عِنْدَ آبِي حَيِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَجُورُدُ .

وَلَوْ قَالَ لِآحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَلِلْاخِرِ نِصْفُهَا عَنْ آبِي يُوْسُفَ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، فَآبُوْ حَنِيْفَةَ مُرَّ عَلَى اصله، وَكَذَا مُحَمَّدٌ. وَالنَّفَرُقُ لِآبِي يُؤسُفَ آنَ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْآبُعَاضِ يَظُهَرُ آنَ قَصْدَهُ أَصْدِهُ وَكَذَا مُحَمَّدٌ وَالنَّفَرُ قَلْ لِآبُعُ مُنْ وَخُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى أَلَا بُعَلْكِ فِي الْبَعْضِ قَيْتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ، وَلِهِنذَا لَا يَجُورُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْآبُعُاضِ. الله عَلَى عَلَى الله عَل

هَـذِهِ الـذَّارَ لَك نِـصُـفُهَا وَلِهٰذَا نِصُفُهَا جَازَ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّنْصِيصُ عَلَى الْآبُعَاضِ بالتَّنْصِيفِ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الْإِجْمَالُ، وَذَلِكَ لِآنَهُ يُسْتَدَلُّ .

کے فرمایا کہ جب دوآ دمیوں نے کی شخص کو کئی گھر بہد کیا تو یہ جبہ جائز ہے اوراس لئے کہ وابیوں ۔ اسمنے ی کھر و موجوب لدے مبرد کیا ہے اور موجوب لدنے اس پر قبضہ کرلیا اور یباں پر اشتراک نبیس پایا جاتا اور جب ایک شخنس ۔ آیک مروو آدمیوں کے بہر ذکیا تو امام اعظم فرماتے میں کہ میہ جب ائز نبیس ہے۔

جبد حضرات صاحبین فرمات ہیں کہ بیا ہوئے ہیں کہ بیا ہوئے کہ بیکنی دونوں کے لئے اکٹھا بی بہہ ہے کیو تا میک کیسے س بہذا شیوع پیدائیں ہوگا جس طرح کے کس آ دمی نے دولوگوں کے باس مکان تروی رکھا ہے۔

حضرت ما المضم كى دليل مدين ميرايك كي الني الني الني الني الني الني الني جيراس جير كابيد بوتا جوتشيم و و مال نه وادرا يك موبوب لداس كوتبول كر ليما تو درست بوجا تاادراس الني بحى كدان ميس سے دونوں كے لئے آ و ھے وجے كى مادت

## مداید بردافرین کی ایک ایک کا ا

۔ ثابت ہوری ہے لبندا تمایک بھی آ دھی آ دھی تا ہات ہوگی اس لئے کہ ملکیت تملیک کا تھم ہے اور اس حوالے ہے اثرۃ اک ہیر ہو جائے گار بمن کے خلاف اس لئے کہ اس کا تھم روکڑا ہے اور جس دونوں مربمن کے لئے کمل ٹابت ہوگا اور رہن میں شیوں نہیں ای لئے جب کسی را بمن کا دین اواء کر دیا حمیا ہوتو بھی مرجون میں ہے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے۔

جامع صغیر عیں ہے کہ جب کی آ دی نے دوئتا جوں کودی درہم صدقہ کیایا بہد کیا تو جائز ہے اور جب دو، لدار دل پرصدقہ کیا ، بہد کیا تو بائز نیس ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لئے بھی جائز ہے جبکدا ہام اعظم نے ہبداور صدقہ میں ہے برائیں کو دوسر سے کا مجاز قرار دیا ہے اور ان میں مجاز ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس لئے کہ جہدا درصدقہ دونوں میں بدل کے بغیر تمدیل ہوتی ہے۔

معنرت امام اعظم نے جامع صغیر میں بہداور صدقہ میں تھم کے اعتبار سے فرق کیا ہے لیکن مبسوط میں فرق نہیں کیا ہے اور
کذالک العداقة فرما دیا ہے اس لئے کہ صدقہ اور بہدونوں میں شیوع رو کنے دالا ہے اس لئے کہ دونوں کا پورا ہونا تبعنہ پرموتونہ
رہتا ہے جامع صغیر کی روایت میں فرق کا سبب یہ ہے کہ صقدہ سے اللہ تعالی کی خوشنودی مراوئی جاتی ہے اور اللہ تع لی ایک ہوار ہوتا ہے ۔ اور بہدولا ہی جو ذکور بہدے مالدار کی رضا مراد ہوتی ہے اور یہاں وہ دو ہیں ایک قول یہ ہے کہ جامع صغیروالی روایت درست ہے اور مبسوط میں جو ذکور ہے اس سے مالدار پر صدقہ کرنا مراد ہے۔

جب دوآ دمیوں کے لئے کمی فخص نے اس طرح گھر بہ کیا کہا کی کے لئے اس گھر کا دو تہائی حصہ مقرد کیا اور دومرے کے لئے آکیٹ نکٹ مقرد کیا تو شیخیین فرماتے ہیں کہ ریب ہوا کر نہیں ہا م محمد فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور جب دونوں کے لئے آ دھا اور انتقیم کیا تو امام ابو یوسف گی اس کے متعلق دوروایات ہیں اور امام اعظم اور امام محمد اس میں اپنی اپنی اصل پر قائم ہیں امام او یوسف کے لئے فرق کا سب یہ ہے کہ بعض بحض کی صراحت سے بیدائت ہوگیا کہ واہب بعض ہی ملکیت کو ٹابت کرنا چاہ رہا ہے اس سے شیوع ٹابت ہوجائے گی اس لئے جب کمی فخص نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی چیز رائن رکھی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو یہ بیوع ٹابت ہوجائے گی اس لئے جب کمی فخص نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی چیز رائن رکھی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو یہ بیوع سے بیار ہوگا۔ اور جب پہلے میں اور ان میں جائز نہوگا۔ اور جب پہلے میں اور ان سے استعمال کیا جائے گئا۔

4

# بَابُ الرَّجُوعِ فِى الْهِبَةِ

## ﴿ بير باب بمبد ملى رجوع كے بيان ميں ہے ﴾ باب رجوع بهہ كی فقهی مطابقت كابيان

#### اجنبى كے لئے مبدورجوع كرنے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِآجُنبِي فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيْهَا) وَفَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا رُجُوعَ فِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَرُجِعُ الْمُواهِبُ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ فِيهَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ) وَلَآنَ الرُّجُوعَ الْمَصَلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَرُجَعُ الْمُواهِبُ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْمُوالِدُ فِيهَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ) وَلَآنَ الرُّجُوعَ يُنطَادُ التَّمُلِيكَ، وَالْعَقَدُ لَا يَقْتَضِى مَا يُضَادُهُ، بِخِلَافِ هِيَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى آصُلِهِ ؛ لِآنَهُ لَمُ يَعْمَ التَّمُلِيكَ، وَالْعَقَدُ لَا يَقْتَضِى مَا يُضَادُهُ، بِخِلَافِ هِيَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى آصُلِهِ ؛ لِلاَنَهُ لَمُ يَعْمَ النَّهُ لِلهُ السَّمِلِيكَ ؛ لِكُونِهِ جُزُءًا لَهُ .

وَكَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْوَاهِبُ آحَقُ بِهِيَتِهِ مَا لَمُ يُحَبُ مِنْهَا) آئ مَا لَمُ يُعَوَّضُ ؟
وَلَانَ الْمَفْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعُويِضُ لِلْعَادَةِ، فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، إِذْ الْعَقْدُ
وَلَانَ الْمَفْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعُويِضُ لِلْعَادَةِ، فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، إِذْ الْعَقْدُ
يَقْبُلُهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِى نَفْى اسْتِبُدَادٍ وَالرُّجُوعُ وَإِثْبَاتُهُ لِلْوَالِدِ ؟ لِلَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ
وَذَلْكَ نُسَمَّى ذُجُهُ عَلَى

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَهُ الرَّجُوعُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، آمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْعَائِدُ فِي هَبَيْهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ) وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ.

ثُمَّ لِلرُّجُ وعِ مَوَانِعُ ذَكَرَ بَعُضَهَا فَقَالَ (إلَّا أَنُ يُعَوِّضَهُ عَنُهَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (أَوْ تَرِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً) ؛ لِآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى الرُّجُوعِ فِيْهَا دُوْنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَلَا مَعَ الرِّيَادَةِ ·

لِعَدَم دُحُولِلِهَا تَحْتَ الْعَفْدِ.

فَالَ: (أَوْ يَسُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) وَلَانَّ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَئَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ آجُنَبِي عَنْ الْعَقْدِ إِذْ هُو مَا آوُجَهَهُ قَالَ (أَوْ تَحَرُّجُ الْهِبَةُ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ) وَلِانَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ فَلَا يَنْقُضُهُ، وَلَانَّهُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ بِتَجَدُّدِ سَنَهِ.

کڑے کر فرمای کہ جب کسی آومی نے کسی اجنبی کیلئے کوئی چیز مبر کی تو اس کورجوع کا حق ہے جبکدامام شافعی فر ، تے ہیں کہ بہر میں رجوع نہیں ہوتا اس کئے کہ نبی کریم افتی فرمایا کہ وا مہب اپنے مبد کو واپس نہیں لے سکتا لیکن باپ اپنے بیٹے کو جو بہد کرتا ہے میں رجوع نہیں کرتا اپنی لڑے کہ درجوع تملیک کی ضعد ہے اور مقد ابنی ضعد کا تفاضہ نہیں کرتا اپنی لڑے کو ہبد کرنے کے فار ف اس کے کدار ہوتا ہے کہ درجوع تملیک کی ضعد ہے اور مقد ابنی ضعد کا تفاضہ نہیں کرتا اپنی لڑے کو ہبد کرنے کے فار ف اس کے کداس ہبد میں تملیک تا منہیں ہوتی کیونکہ لڑکا اپنے باپ کا جز ، ہوتا ہے۔

ہوری ولین کی سیانتینم کا یفرمان ہے کہ واہب ایئے ببد کا زیادہ حق دار ہوتا ہے جب تک کہ موہوب لہ اس کو بدلدند و ساور اس کئے کہ عقد سے عام طور پر بدلہ کی خواہش مقصود ہوتی ہے لیکن بدلدند ملنے کی صورت میں واہب وشم کر یہ کے حق حاصل ہوگا م سئے کہ یہ عقد بھی فننچ کو قبول کرتا ہے۔

ا م م شفی کی بیان کردہ حدیث ہے دجوع میں خود مختار ہونے کی نفی کی گئی ہے اور والد کیلئے رجو ٹ کا اثبات ہوتا ہے س لئے کہ وہ والد ہونے کے سیب اس کا ما لک ہے اور اس کورجوع کہا جاتا ہے اور قد وری میں جو فلد الرجوع فد کور ہے ، تھم کو بیان کر لئے کہ وہ والد ہونے کہ کورجوع کا مکروع ہونا لازم ہے اس لئے کہ آ ہے تکارتی آنے فر مایا کہ ہدوا پس لینے والا تینے کو چ نے ، ریش ہے اور یہ تشبیداس کی قباحت کو فلا ہر کرنے کے لئے ہے۔

پس رجوع کرنے میں مجھ رکاوٹیں بھی پیٹر آتی ہیں جن میں ہے یکھ میباں ذکر گئی ہیں پس فرمایہ کہ بہہ ہے رجوع ہوئی ہ ہے گر میہ کہ موہوب مہ بہد کاعوش دے دے اس لئے کہ واہب کا مقصد حاصل ہو چکا ہے یا موہوب لہ اس میں کوئی اس طرح کی زیاد تی کروے جو اس سے ملی ہوئی ہواس لئے کہ زیاد تی ہے بغیراس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ یہ مکن ہی نہیں اور زیاد تی کیسا تھ بھی واپس لینے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ زیادتی عقد کے تحت داخل نہیں ہے۔

فروی کہ جب واہب یا موہوب لدین ہے کوئی عاقد مرجائے اس لئے کہ موہوب لہ کے مرفی ہے ملکیت و روْں کی طرف منتقل ہوجائے گا کہ جس طرح موہوب لہ کی زندگی ہیں ملکیت وارتوں کی طرف منتقل ہوئی ہے اور جب وارث ہے تا ہے گا کہ جس طرح موہوب لہ کی زندگی ہیں ملکیت وارتوں کی طرف منتقل ہوئی ہے اور جب وارث ہے اس کے کہ وارث نے ایجاب ای نہیں کیا تھا یا موہو بہ چیز موہوب لہ کی مدیت نے کمل جائے اس کئے کہ یہ نہیں کر سکتا اور اس کے کہ یہ بیاں گئے کہ وہ اس کے تقیم سے ہوا ہے لیندا واہب اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اس کے کہ سبب کے بیاجو نے سے ملکیت بھی نتی ہوجائے گی۔

#### خالی زمین بهبرکرنے کابیان

قَالَ: (فَانُ وَهَبَ الْآخَرَ ٱرْضًا بَيْضًاءَ فَٱنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا نَخُلا آوْ بَنِي بَيْنَا آوْ دُكَانًا آوْ آوِيًّا وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ آنْ يَرُجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) ؛ لِآنَ هَذِهِ زِيَادَةً مُتَصِلَةً. وَقَالُ وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا ؛ لِآنَ الدُّكَانَ قَدْ يَكُونُ صَغِيرًا حَقِيرًا لَا يُعَدُّ زِيَادَةً آصُلا، وَقَدْ لَكُونُ الْاَرْضُ عَظِيمةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْعَينُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا. لَكُونُ الْاَرْضُ عَظِيمةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْعَينُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا. وَقَلْ لَكُونُ الْاَوْقِي ؛ لِآنَ الاَمْتِنَاعَ بِقَدْرِ الْمَانِعِ (وَإِنْ لَمْ يَعْفُوا اللهِ اللهُ الله

قَالَ (وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيْهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا كَانَتُ الْهِبَةُ لِلذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيْهَا) ؛ وَلاَنَّ الْمَقْصُودَ فِيْهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَلْ كَانَتُ الْهِبَةُ لِلذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيْهَا) ؛ وَلاَنَّ الْمَقْصُودَ فِيْهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَلْ حَصَلَ (وَكَلَالِكَ مَا وَهَبَ آحَدُ الزَّوْجَيُنِ لِلْاَحْرِ) ؛ لِلاَنَّ الْمَقْصُودَ فِيْهَا الصِّلَةُ كَمَا فِي الْقَلْرَابَةِ، وَإِنَّ مَا يُنْظُرُ إِلَى هِنذَا الْمَقْصُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ، حَتَى لَوْ نَزَوَجَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الْقَرَابَةِ، وَإِنَّ مَا يُنْظُرُ إِلَى هِنذَا الْمَقْصُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ، حَتَى لَوْ نَزَوَجَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ

الرُّجُوعُ، وَلَوْ آبَانَهَا بَعُدَمًا وَهَبَ فَلَا رُجُوعَ .

فرمایا کہ جب کی نے دوسر کے وخالی زمین بہد کی اور موہوب لہ نے اس کی ایک جانب ورخت لگا یا کمرہ بنایا یا دکان بنائی یا جانور کو جانب ورخت لگا یا کمرہ بنایا یا دکان بنائی یا جانور کو جارہ و گا نے کے لئے جگہ بنائی اور ان تمام چیزوں سے زمین شی اضافہ ہو گیا تو واہب کو زمین کے کسی بھی جھے میں رجوع کا حق نہیں ہے اس لئے کہ بیزیادتی ملی ہوئی ہے اور ماتن کا بی قول و سحسان خلاف ذیادہ قلیما میں اس بار کی جانب اشارہ ہے کہ بعض دفید دکان اتن چھوٹی ہوتی ہیں کہ اس کو زیادتی شار بی نہیں کیا جاتا البذا اس کے علاوہ میں رجوع ممتنع نہیں ہوگا۔

فرمایا کہ جب موہوب لدنے موہوبہ چیز کے نصف حصے کو تعلیم کئے بغیری بھے دیاتو واہب باتی میں رجوع کرسکتا ہاس لئے کہ امتراع بقدرر دینے والا ہوتا ہے اور جب موہوب لدنے بچھ بھی نہ پیچا ہوتو واہب نصف میں رجوع کرسکتا ہاس لئے کہ جب اس کو بورے میں رجوع کاحق حاصل ہے تو آ دھے میں بدرجہ اولی اس کورجوع حق حاصل ہوگا۔

ہوں ہے۔ ہیں آدی نے اپنے ذی رقم محرم کوکوئی چیز بہد کی تو دہ رجوع نہیں کرسکتا اس لئے کہ ذی محرم کو بہد کرنے سے صلد رحی مقصود

ہوتی ہے اور وہ حاصل ہوگئی ہے اس جرح جب زوجین میں سے ایک نے دوسرے کو بہد کیا تو اس میں بھی رجوع نہیں ہوسکتا اس لئے

کہ اس سے بھی صلہ حی مقصود ہوتی ہے جن طرح کہ قرابت میں ہوتی ہے اور عقد کے وقت اس مقصود پر نظر رکھی جاتی ہے جس کہ جب

کسی عورت کو بہد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا تو اس میں رجوع کرسکتا ہے اور جب بہد کرنے کے بعد اس کو بائد کردیا تو رجوع

مہیں کرسکتا ہے۔

#### مبدكاعوض يابدل وامب كودية كابيان

قَالَ: (وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذُهِذَا عِوَضًا عَنْ هِيَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنَهَا اَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَسَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَهَذِهِ الْمِبَارَاتُ تُؤَذِى مَعْنَى وَاحِدًا وَقَسَصَهُ الْوَاهِبُ الْمُوهُوبُ مَعْنَى وَاحِدًا (لَأَنْ عَوَضَهُ الْوَاهِبُ الْمُوصَ بَطَلَ الرُّجُوعُ) بِلاَنَ وَلَانَ عَوَضَهُ الْمُواهِبُ الْمُومِعُ مِنْ الْاجْنَبِي كَبَدَلِ الْمُحْلُمِ وَالصَّلُحِ : قَالَ : (وَإِذَا السَّمَعَ الْمُعوَضَ الْمُعلَمِ وَالصَّلُمِ : قَالَ : (وَإِذَا السَّمَعَ الْمُعوفَى الْمُعَلَمِ اللَّهِوَضَ اللهِ بَعِ مَنْ الْاجْنَبِي كَبَدَلِ الْمُحْلُمِ وَالصَّلُمِ : قَالَ : (وَإِذَا السَّمَعَ لَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ لَهُ مَا يُقَالِلُ يُصْفَلُهُ (وَإِنْ السَّمَعَ لَيْ يَصُفَى الْمُعَوضِ ) ؛ لِلاَنَّةُ لَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَا يُقَالِلُ ذُفَرُ : يَسَرِّحِعُ بِالنِّصْفِ الْمِيتِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ مَا يُقَالِلُ ذُفَرُ : يَسَرِّحِعُ بِالنِّصْفِ الْمُعِوضِ ) ؛ لِلاَنَّةُ لَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَا يُقَالِلُ ذُفَرُ : يَسَرِّحِعُ بِالنِّصْفِ الْحِيتَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ مَا يُقَالَلُ ذُفَوْ : يَسَرِّحِعُ بِالنِصْفِ الْحِيتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولُ الْمُقَوى الْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا الْمُعْرَضِ الْمُعْرَى الْمُعَلِمُ الْمُعْرَضِ الْمُعْرَى

وَلَنَا آنَهُ يَسَلُمُ عِوَضًا لِلْكُلِّ مِنُ الاِيْتِدَاءِ، وَبِالاَسْتِحْفَاقِ ظَهْرَ آنَهُ لَا عِوَضَ الَّا هُوَ، إلَّا آنَهُ يَتَخَيَّرُ ؛ لِلَانَهُ مَا ٱسُقَطَ حَفَّهُ فِي الرُّجُوعِ الَّا لِيَسْلَمَ لَهُ كُلُّ الْعِوَضِ وَلَمْ يَسْلَمُ فَلَهُ آنُ يَرُدَّهُ.

کے فرمایا کہ جب موہوب لدنے واہب نے فرمایا کہ بدلوتمباری ببدکا مؤض یائی کا بدل یا اس کے مقاملے میں جاور واہب نے اس پر بعنہ کرلیا تو رجوع ساتھ ہوجائے گا کیونکہ واہب کا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور ان سب جملوں کا ایک ہی معنی مراو لیا جاتا ہے اور جب کی اجبنی نے تیم عمر کرتے ہوئے موہوب لدی جانب سے واہب کو توش دے ویا اور واہب نے موض پر بھند کر لیا جاتا ہے اور جب کی اجبنی نے تیم عمر کے کہوئے میں اور جب کی جانب سے بھی موش دینا درست ہو اس لئے کہوئی خی کوما تھا کرنے کے لئے ہے لئبذا اجبنی کی جانب سے بھی موش دینا درست ہو ہے موسوب کے اس کے کہوئی خی نسل کیا تو موہوب لداس سے نسخ کوش کو واپس لے گاس جس طرح کہ خطع اور مسلم کا بدل درست ہوتا ہے جب نصف ہمبہ ستی نکل گیا تو موہوب لداس سے نسخ کا محل ہو واہب بہ میں لیے کہ نصف ستی کے مقابلے جس موہوب کے لئے کوئی چیز سالم نیس دی اور جب نصف موض مستی نکل گیا تو واہب بہ میں رجوع نہیں کرسکنا مگر یہ کہ جوموض باتی ہے اس کوئی واپس لے لئام زفر فرماتے ہیں کہ واہب نصف بہدوائیں لے گاس کوئون آخر پر قیاس کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میہ کہ جو کوش باتی ہے وہ پورے بہدکے لئے ابتداء کوش بن سکتا ہے لیکن استحقاق سے بیدواضح ہو گیا کہ کوش صرف ماجی ہے اس کے واب کوافقیار ملے گا اس کئے کہ رجوع کے بارے میں اس نے اس کئے اپنا حق ساقط کیا ہے تا کہ پورا عوض اس کے لئے سلامت رہے لیکن پورا کوش اس کے لئے سلامت نہیں رہالبندا اس کو پورا بہدوا ہیں لینے کاحق حاصل ہوج ہ

#### نصف پرگھر ہبہ کرنے کابیان

فَ الَ (وَإِنْ وَهَبَ دَارًا فَعَوَّضَهُ مِنُ نِصُفِهَا) رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمُ يُعَوِّضُ ؛ لِاَنَّ الْمَانِعَ خَصَّ النِّصْفَ.

قَالَ (ولَا يَصِحُ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكُمِ الْحَاكِمِ) ؛ لِلآنَّةُ مُخْتَلَفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَفِي

آصُلِهِ وَهَاءٌ وَلِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ ، فَلَا بُذَ مِنْ الْفَصْلِ بِالرِّضَا أَوْ بِالْقَصَاءِ ، فَخَدَى لَوْ كَانَتُ الْهِبَدُ عَبُدًا فَآعُتَقَهُ قَبْلَ الْقَصَاءِ نَفَذَ ، وَلَوْ مَنَعُهُ فَهَلَكَ لَمْ يَصَمَنْ ، لِقِبَامِ مِلْكُهُ عَنِي لَوْ كَانَ الْهَبْضِ غَيْرُ مَصْمُونِ ، وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَصَاءِ ؛ لِآنَ آوَلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَصْمُونِ ، وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ بَعُدَ طَلَيهِ ؛ لِآنَهُ تَعَدَّى ، وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَصَاءِ آوْ بِالتَّوَاضِى يَكُونُ فَسَحًا مِنْ إِلَّانَ الْمَنْ مِنْ مَعْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

العبس المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد في المرائل في المركاعوض درد يا تو وابب الى نصف من رجوع كرك ع جس كاعوض ندد يا كميا بهواس كئے كدرو كنے والانے نصف كى تخصيص كردى ہے۔

ے ہے وہ ہب ہ بسید رہ سرت ہوگا ہی گئے کہ اس میں عقد جائز بن کراوراصل سے ننج کا موجب بن کروا تع بعوتا ہے للبذا اور مشترک بہیں بھی رجوع درست ہوگا ہی لئے کہ اس میں عقد جائز بن کراوراصل سے ننج کا موجب بن کروا تع بعوتا ہے للبذا ننج کے سبب واہب اپنا تابت شدہ حق کووصول کرنے والا ہوگا للبذاعلی الاطلاق ننج خلاجر ہوگا قبضہ کرنے کے بعد عیب کے ظاہر ہونے پر واپس کرنے کے خلاف اس لئے کہ وہاں خریدار کاحق وصف ملائتی میں تھانہ کہ ننج میں اس لئے ہے اور بھے کے مسائل میں فرق ہوگیا۔

#### ہبہ کروہ چیز کے ہلاک ہوجانے کابیان

قَالَ : (وَإِذَا تَلِفَتُ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَمِنَ الْمَوُهُوبُ لَهُ لَمُ يَرُجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَىءَ ﴾ وِلَآنَهُ عَقُدُ تَبُرُّعِ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِيْهِ السَّلَامَةَ، وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، وَالْغُرُورُ فِى ﴿ مُنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبُ الرَّجُوعِ لَا فِي غَدِهِ . 

#### شرط بدله كے ساتھ كى جيز كو ببدكر نے كابيان

قَالَ : (وَإِذَا وَهَبَ بِشَوَطِ الْعِوَضِ أَعْتِيرَ النَّقَابُصُ فِي الْعِوَضَيْنِ، وَنَبُطُلُ بِالشَّيُوحِ) ؛ لِآنَهُ هِبَةً الْيَسَدَاء (فَانُ تَسَقَابَصَا صَحَّ الْعَقْدُ وَصَارَ فِي مُحَكِمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَبْبِ وَحِبَارِ الزَّوْيَةِ وَنُسْتَعَىٰ فِيْهِ الشَّفْعَةُ) ؛ لِآنَهُ بَيْعٌ النِّهَاء ".

وَقَالَ زُفُرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: هُوَ بَيْتُ ايْتِدَاء وَانْتِهَاء . لِآنَ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ الشَّمْلِيكُ بِعِوْض، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلِهِذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِغْتَاقًا وَلَنَا النَّهُ الشَّمْلِيكُ بِعِوْض، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلِهِذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِغْتَاقًا وَلَنَا اللَّهُ الشَّعَمَلُ عَلَى جِهَنِينَ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا آمُكُنَ عَمَّلا بِالشَّبَهِيْنِ، وَقَدْ آمُكُنَ ، لِآنَ الْهِبَةُ وَلَنَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے فرما یا کہ جب کسی آ دمی نے بدلہ کی شرط کے ساتھ کوئی چیز جبہ کی تو عقد کی مجلس میں وونوں کے وہن میں تبند کرنے کا استہار کیا جائے گا اور اشتراک ہے جبہ باطل ہوجائے گا اس لئے کہ یہ جبہ کی ابتداء کے طور پر ہے بس جب وونوں نے تبند کر لیا تو عقد درست ہوجائے گا اور اس میں شفید کا استحق ق عقد درست ہوجائے گا اور بھے کے تکم میں ہوگا لینن عیب اور خیار روئیت کے سبب اس کووایس یا جائے گا اور اس میں شفید کا استحق ق ٹا بت ہوگا اس لئے کہ ریکے کی انتہا ہے کے طور پر ہے۔

حضرت امام زفرادرامام شافعی فرماتے ہیں کہ سابقداء بھی بھے ہے اور انتہاء بھی بھے ہاں گئے کہ اس میں بیچ کامعنی لین بالعوش موجود ہے اور فقو دہمی معانی کا بی انتہار کیا جاتا ہے اس لئے اپنے شلام کواس کے ہاتھ آتا کا بیچناا عماق ہوگا۔

ہماری دلیل میہ کہ میں عقد دو جہتوں پر مشمل ہے لبذا دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے جمی قدر سُن بوان کو جمع کیا جائے گا اور جمع کرناممکن بھی ہے اس لئے کہ بہہ کے تھم میں سے میر بھی ہے جینے کے ملکت موخر ہو جاتی ہے اور بنج فاسر میں بھی بھی ملکت موخر ہو جاتی ہے اور بدلد دیتے سے بہر بھی اور خرا ہم جو جاتا ہے بندا ہم ملکبت موخر ہو جاتی ہے جبکہ بڑتا گا ایک تھم میر ہے کہ عقد کے بعد وہلازم ہو جاتی ہے اور بدلد دیتے سے بہر بھی اور موجاتا ہے بندا ہم سے نے فدکور و بہد میں دونوں چیز وں کو جمع کر دیا ہے آتا کا اپنے خلام کو ای خلام کے ہاتھ بیچنے کے فلاف اس لئے کہ اس میں بڑتے کا استمار کرناممکن نہیں ہے کیونکہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔

#### ے د ہ فصل

## ﴿ بیان میں ہے۔ کے مسائل شتی کے بیان میں ہے ﴾ مسائل شتی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یامتفرقہ ہیں۔ ماامہ کاکی نے کہا ہے کہ ابواب میں داخل نہیں ہوتے ۔ علامہ اکمل نے کہا ہے مصطفین کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتا اول کے آخر میں ڈکر کرتے ہیں۔
کیونکہ شاذ و نا در ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ابواب میں واخل نہیں ہوتے ۔ جبکہ ان اسے فوائد کمیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کو منٹور ، مبتفرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ۵، مرد مرد مرد مرد مرد میں مرد میں مرد میں البدایہ کا میں مرد میں میں مرد میں مر

باندى كحمل كابهمين استناءكرن كابيان

قَالَ: ﴿ وَمَنُ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمُلُهَا صَحَّتُ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الاسْتِفْنَاء ﴾ ؛ لآنَ الاسْتِفْنَاء لا يَعْمَلُ إِلى مَحَدْلِ يَحْمَلُ إِلَى مَحَدِلِ يَحْمَلُ إِلَى مَحَدِلِ يَحْمَلُ إِلَى مَحَدِلِ يَحْمَلُ إِلَى الْحَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ فِى الْجَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ فِى الْجَمْلِ عِلَى مَا بَيْنَاهُ فِى الْجَمْلِ عِلَى الْحَمْلِ اللَّهُ وَالْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُوَ الْحَكُمُ فِى الْبَيْعِ عِلَا لَهُ اللَّهُ وَالشَّلُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُو الْحَكُمُ فِى النِّهُ وَالشَّلُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُو الْحَكُمُ فِى النِّهُ وَالشَّلُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ النِّيْعِ النِّيْعِ وَالشَّلُوعِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِلاَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ النِيْعِ النِّيْعِ وَالشَّلُوعِ وَالشَّلُوعِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِلاَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ النِيْعِ النِيْكَاحِ وَالشَّلُوعِ وَالصَّلُحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِلاَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ وَالشَّلُوعِ وَالشَّهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِلاَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ وَالشَّهُ مِنْ ؛ لِلاَنَهَا تَبُطُلُ بِهِا .

فرمایا کہ جب تمسی آدمی نے کونڈی کے حمل کولویڈی کے بغیر بہد کیا تو بہد درست . وگا اور استثناء باطل مو جائے گا کیونکہ اسٹا ، اس جگہ موثر ہوتا ہے جہاں عقد موثر ہوتا ہواور بہد شل بیں اثر نہیں کرتا اس لئے کہ حمل ایک وصف ہے جس کوہم نے بیوع میں بیان کردیا ہے اور بیا سشٹنا ، شرط فاسد بیس تبدیل ہوجائے گا اور بہد شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا نکاح ، خلع اور اور سلع عن دم العمد کا بھی بہی تھم ہے اس لئے کہ دیم عقود بھی شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے تھے ، اجارہ اور ربن کے خلاف اس لئے کہ بیم عقود شروط سادہ سے باطل ہوجاتے ہیں۔

#### بطن میں آزاد کردہ کے ہمبہ کے جواز کا بیان

وَلَوْ آعُتَى مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا جَازَ ؛ لِآنَهُ لَمْ يَثْقَ الْجَنِينُ عَلَى مِلْكِهِ فَآشُبَهَ الاستِنْنَاءَ، وَلَو دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَجُزُ ؛ لِآنَ الْحَمُلَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنُ شَبِيهَ الاستِنْنَاءِ، ولاً يُمْكِنُ تَنْفِيدُ الْهِبَةِ فِيهِ لِمَكَانِ النَّذْبِيرِ فَيَقِى هِبَةُ الْمُشَاعِ أَوْ هِبَةُ شَىء فَوَ مَشْفُولٌ بِمِلْكِ الْمَالِكِ .

کے جب اونڈی کامل آزاد کر کے لونڈی کو ہر کردیا تو جائز ہاں لئے کہ داہب کی ملکت پر باتی نہیں رہا تو بیات ان اور کے مشابہ ہو گیا جب لوئڈی کے مشابہ ہو گیا جب لوئڈی کے مشابہ ہو گیا جب لوئڈی ہے مشابہ ہو گیا جب لوئڈی ہے ہندا بیات ہے ہندا بیات ہے مشابہ ہو گا اور اس میں ہرنا فذکر تا بھی ممکن نہیں ہاں لئے کہ تدبیر موجود ہے لہذا بیمشاع کا ہم ہوگا یا ایسی چنز کا ہم ہو گا جو مالک کی ملکت سے مشغول ہے۔

#### مبدك ليعوض كى شرط فاسدلگانے كابيان

قَالَ : (فَانُ وَهَبَهَا لَهُ عَلَى أَنُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَعْتِفَهَا أَوْ أَنْ يَتَخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ وَهَبَ قَالَ : (فَانُ يَتَخِذُهَا أُمْ وَلَدٍ أَوْ وَهَبَ دَارًا أَوْ يَعَوِّضَهُ شَيْنًا مِنْهَا فَالْهِبَةُ جَالِزَةٌ وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ ) . وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ ) . وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ ) .

رِلاَنَّ هَا لِهُ الشَّرُوطَ تُستَحَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَتْ فَاسِدَةً، وَالْهِبَةُ لَا تَبْعُلُ بِهَا، الَا تَرى (اَنَّ السَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَجَازَ الْعُمْرِى وَابَطَلَ شَرُطَ الْمُعْمِرِ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ (اَلِآنَهُ عَلَيْهِ السَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرُطٍ) وَلاَنَ الشَّرُطَ الْفَاسِدَ فِي مَعْنَى الرِّبَا، وَهُوَ يَعْمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ ذُونَ النَّبُرُعَاتِ .

کے جب کی آدمی نے اس شرط پر لونڈی کو بہد کیا کہ موبوب لداس کو واہب کو واہب کر دے یا اس شرط پر بہد کیا کہ موبوب لداس کو آزاد کر دے یا اس شرط پر بہد کیا کہ موبوب لدوا ہے موبوب لدوا ہے موبوب لدوا ہے کہ کہ دوا ہے کہ کہ دے دے یا اس کو بر لے موبوب لدوا ہے کہ دے دے یا اس کا بجھ موض دے تو بہد جائز ہوگا اور شرط باطل ہوجائے گی اس لئے کہ اس طرح کی شرطیس عقد کے تقاضہ کے خلاف بیں ابتدا میشرطیس فاسد ہوجائیں گی اور بہر شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے۔

کیا آپ نے غور نہیں کہ نی کریم مُلُاتِیْنا نے عمری کوجائز قرار دیا ہے اور معمری شرط کو باطل قرار دیا ہے نئے کے خلاف اس لئے کہ آپ مُلُاتِیْنا نے نئے کے سم تھوشر طار کھنے ہے منع فر مایا ہے اور اس لئے کہ شرط فاسدر یوا کے معنی میں ہے اور ر بوا معاوف ت میں موثر ہوتا ہے احسانات میں نہیں ہوتا ہے۔

#### قرض خواہ کامقروض کودراہم سے بری کہنے کابیان

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ دِرُهُم فَقَالَ إِذَا جَاءَ الْغَدُ فَهِى لَكَ أَوُ ٱنْتَ مِنْهَا بَرِى ق أَوُ قَالَ : (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخِرَ ٱلْفُ دِرُهُم فَقَالَ إِذَا جَاءَ الْغَدُ فَهِى لَكَ آوُ ٱنْتَ مِنْ النِّصُفِ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّ : إِذَا آذَيْتَ إِلَى النِّصُفِ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّ الذَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ ، وَهِذَا ؛ لِأَنَّ الذَّيْنَ الْأَيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ ، وَهِذَا ؛ لِأَنَّ الذَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ ، وَهِذَا ؛ لِأَنَّ الذَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ ، وَهِذَا ؛ لِأَنَّ الذَّيْنِ

مَالٌ مِنْ وَجُهِ وَمِنْ هَالَمَا الْوَجْهِ كَانَ تَمُلِيكًا، وَوَصْفَ مِنْ وَجُهِ وَمِنْ هَالَمَا الْوَجْهِ كانَ السّقَاطَا، وَلِهَاذَا قُلْنَا : إِنَّهُ يَرْتَذُ بِالرَّدِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ.

وَالنَّهُ عَلِي يُعْلَقُ بِالشُّرُوطِ يَخْتَصُ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَا يَتَعَلَقُ اللَّهِ عَلَا يَعَلَقُ اللَّهِ وَالْعَتَاقِ فَلَا يَتَعَلَقُ اللَّهِ عَلَا يَعَلَقُ اللَّهِ عَلَا يَعْدَاهًا .

#### عمرى كامعمرله كے لئے جائز ہونے كابيان

قَالَ: (وَالْعُمُرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لِلْمَا رَوَيْنَا . وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ دَارِهِ لَهُ عُمُرَهُ . وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَصِحُ التَّمْلِيكُ، وَيَبْطُلُ الشَّرُطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيْنَا آنَ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ الشَّرُطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيْنَا آنَ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيْنَا آنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَاللهُ اللهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : جَائِزَةٌ ﴾ وَلاَنَّ قَوْلَهُ دَارِى لَك تَمْلِيكٌ . وَقَوْلُهُ رُقْبَى شَرُطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمْرى وَرَدَّ الرُّقْبَى) وَلاَنَ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ . وَلَاثَ مَعْنَى الرَّقْبَى عَنْدَهُمَا إِنْ السَّلَامُ الْمُواقِيةِ كَانَهُ يُواقِبُ مَوْتَهُ، وَهِنْذَا تَعْلِيقُ التَّمُلِيكِ بِالْحَطِرِ مِنْ الْمُواقِيةِ كَانَهُ يُواقِبُ مَوْتَهُ، وَهِنْذَا تَعْلِيقُ التَّمُلِيكِ بِالْحَطِرِ فَيَطَلَ . وَإِذَا لَمْ تَصِحَ تَكُونُ عَارِيَّةً عِنْدَهُمَا وَلَا لَهُ يَتَصَمَّمُنُ وَالْلاقَ الِالْتِهَاعِ بِهِ .

فرمایا کریمری جا کرندگی میں وہ چیزاں کی ہوگی اوراس کرفوت ہونے کے بعداس کے وارثوں کی ہوگی اوراس کرفوت ہونے کے بعداس کے وارثوں کی ہوگی اس حدیث کے سبب جوہم بیان کر بچے ہیں اور عمری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آ دمی زندگی بھر کے لئے اس شرط پر دے کہ جب معمر مرجائے تو وہ گھراس کو واپس کر دیا جائے تو اس طرح تملیک درست ہوگی اور شرط باطل ہوجائے گی اس حدیث کے کے سبب جو ہم نے روایت کی ہے اور ہم یہ بیان کر بچے ہیں کہ بہہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا طرفین فرماتے ہیں کہ رقع باطل ہا مام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس لئے کہ داری لک رقمی تملیک ہے اور داری لک میں جو رقبہ جوڑ دیا گیا ہے وہ شرط فاسد ہے جس طرح کریمری شرط فاسد ہے۔

مدایه ۱۹۲ کی در افرین کی در ام در افرین کی در افرین کی

طرفین کددلیل بیہ بے کہ نبی کریم ٹائیڈ انے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور تھی کومستر دفر مادیا ہے اور اس لئے کدان کے زدیک رقبی کا معنی بیہ بھر جی ہے گئے گئے گئے گئے گئے اور لفظ دتی مراقبہ ہے مشتق ہے گویا کہ ایک دوسر ہے مریخ کا انتظار کرتا ہے اور اس میں موت پرتملیک کو معلق کرنا ہے اس لئے یہ باطل ہے اور جب طرفین کے زدیک دتی درست نہیں ہے تو ان کے نزدیک و معاملہ عاریت ہوااس لئے کہ ریتمام مطلق نفع اٹھانے کولازم کرنے والا ہے۔

# فَصِلٌ فِى الصَّدَقَةِ

## ﴿ بیر مسال صدقہ کے بیان میں ہے ﴾ فصل صدقہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ صدقہ اور بہہ بید دونوں شرا نظ کے اعتبارے ایک جیسے ہیں۔ اس سب کے جیش نظر مصنف علیہ الرحمہ نے اس صدقہ کی فصل کو بہہ میں بیان کیا ہے اوراس کو الگ فصل کے طور پر ذکر کرنے کا سب بیہ ہے کہ بہداور صدقہ ان دونوں کا تھم الگ الگ ہے۔ (البنائی شرح البدایہ برکتاب بر بہلتان)

#### صدقة كاببدى غرح مونے كابيان

قَالَ: (وَالسَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَا تَعِيبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) ﴿ لِآنَهُ نَبَرُعْ كَالْهِبَةِ (فَلَا تَجُوُرُ فِي مُشَاعٍ
يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) لِمَا بَيْنَا فِيَ الْهِبَةِ (وَلَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ) ؛ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ النَّوَابُ وَقَدْ
يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) لِمَا بَيْنَا فِي الْهِبَةِ (وَلَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ) ؛ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ النَّوَابُ وَقَدْ
حَصَلَ.

وَكَذَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ اسْتِحْسَانًا ؛ لِآنَهُ قَدُ يَقُصِدُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِ التَّوَابَ. وَكَذَا إِذَا وَهَبَ الْفَقِيرَ ؛ لِآنَ الْمَقْنَسُودَ النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ.

فرمایا کہ بہہ کی شم مدقہ بھی قبضہ کے بغیر درست نہیں ہوتا اس لئے کہ ببد کی مثل صدقہ بھی تیرع ہے اور الیک مشترک چیز میں جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہواس دلیل کے سبب جس کو بم نے بہد میں بیان کیا ہے صدقہ میں رجوع نہیں ہوسکتا اس لئے کہ مدد قد کرنے ہے تو اب مقصود ہوتا ہے اور صدقہ کرتے ہی تو اب حاصل ہوجاتا ہے اس طرح جب کی تنی پرصدقہ کی تو بطور استحمان یہ بھی جائز ہے اس لئے کہ بھی نئی پرصدقہ کرنے ہے تو اب مقصود ہوتا ہے اور تو اب اس وقت حاصل ہوجاتا ہے اس طرح جب کی تفصود ہوتا ہے اور تو اب اس وقت حاصل ہوجاتا ہے اس طرح جب کی نقیر کو صدقہ کیا تو بھر بھی ہی تھی ہے اس لئے کہ مقصود یعنی تو اب حاصل ہو چکا ہے۔

#### مال كوصدقه كرنے كى نذر مانے كابيان

(وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ يَتَصَدَّقَ بِحِنْسِ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِحِنْسِ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ) وَيُرُوكَى اَنَّهُ وَالْآوَلَ سَوَاءٌ ، وَقَدُ ذَكَرُنَا الْفَرُقَ . وَوَجُهُ بِعِلْكِيهِ لَرِمَهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ) وَيُرُوكَى اَنَّهُ وَالْآوَلَ سَوَاءٌ ، وَقَدُ ذَكَرُنَا الْفَرُقَ . وَوَجُهُ

الرِّوَايَتَسُنِ فِي مَسَائِلِ الْقَعَاءِ (وَيُقَالُ لَهُ أَمْسِكُ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِبَالِكَ إلى أَن تَكْتَسِبَ، فَإِذَا اكْتَسَبَ مَالًا يَتَصَدَّقَ بِعِنْلِ مَا ٱلْفَقَ) وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ مِنْ فَبُلُ.

فرمانیا کہ جب کی نے بینذر مانی کہ آبنا مال معدقہ کرے گاتو وہ آدی اس جنس کا مال معدقہ کرے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور جب کی نے اپنی ملکیت صدقہ کرنے کی نذر مانی تو اس پر پوری ملکیت معدقہ کرنالازم ہے ایک روایت ہے کہ مال اور ملکیت کی نذر مانے کا ایک ہی علم ہے اور ہم نے ان کا فرق دونوں روایات کی دلیل تضاء کے مسائل میں بیان کیا ہے اور منت مانے والے سے بیکہا جائے گا کہتم اتنا مال روک اوجس کو اپنی ذات پر اور این بال بچوں پرخرج کردخی کہ دومرا ہال کمالو ہی جب وہ دومرا مال کمالے تو جتنا خرج کیا ہواس کی مقدار صدقہ کردے اور اس کو ہم پہلے بیان کرتا ہے ہیں۔

# كتاب الإشارات

# ﴿ بِيرَكُمَّا بِ الْمَارِاتِ كَلَّمِ مِيانَ مِينَ بِ ﴾ ﴿ بِيرَكُمَّا بِهِ الْمَارِاتِ كَلَّهُ مِيانَ مِينَ بِ

على مداين مود بابرتى دخى عايد الرحمد لكينة بين كديب مسئف عايد الرحمد بغير عوض والى العيان كى غليت ك ادفام ست فاء في ملامداين موسي بيريد بسر المرح مهدية واب اس كے بعد تمايك منافع بهوش ك احقام كوشروع كرد بند بين اورووا جارو بند داوراك ست موسى بيري واب الى منافع برمقدم اوتى بين در مناية مرح البدايد، ناب ابادات و دعه )

اهاره كالغوى ملهوم

ا جارہ کے للوی معنی: کراہیہ پردینا۔ اجارہ کی اصطلاعی منی: ہراس معالمہ کو گئتے ہیں کہ جس میں مال (پہیے و نیم ہ) کے بدلے سمی چیزے فائدہ افعانے کا مالک بنایا گیا ہو برمثلا ایک آوگ کا مکان ہوجس میں وہ کسی آوگ کور ہے کی اجازت وی ہواوراس میں رہے والذاس کا کراہیا واکرتا ہوتو بیا جارہ ہے۔

رہے وہ ماں میں شیے سے لطبع کاعوش کے مقابل کمی فض کو مالک کردینا اجارہ ہے۔ مزدوری پرکام کرنا اور نعیکہ اور کرایہ اور نوکری ہے۔ سب اجارہ ہی کے اقسام ہیں۔ مالک کوآجر ہموجراور مواجراور کرایہ دار کومہ تأجراور اُجرت پر کام کرنے والے کواجیر کہتے ہیں۔

اہارہ سے معنی ہیں کسی چیز کوکرایہ پرویزاادراصطلاح شرایبت ہیں اجارہ کامفہوم ہے اٹنی کسی چیز کی منفعت کا کسی کو مالک ہنا۔ نقبی طور پر قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اجارہ بیں چونکہ منفعت معدوم ہوتی ہے اس لئے اجارہ جائز ہوتا جا ہے لیکن شریعت نے لوگوں کی احتیج وضر درت کے پیش نظراس کو جائز قرار دیاہے چنا نچے اجارہ صدیث وآثار سے ثابت ہے۔

یں اور کر در سے سے الفع کاعوض سے مقابل کسی فخص کو ما لک کردیناا جارہ ہے۔ مزدوری پر کام کرتا اور شمیکہ اور کرایہ اور لوکری ہے۔سب

. جارہ ہی کے اقلہ م ہیں۔ مالک کوآجر ہموجراور مواجراور کرامیدار کومتاً جرادراً جرت پر کام کرنے والے کواجر کہتے ہیں۔ کسیس کے جدوقت کے مدمقت کے مصل الدوم تا میں مسلم میں میں میں میں ماندوں کے ادام میں میں میں میں میں میں میں میں

سی کوئی چیزمقررہ کرائے پر لیما یا مقررہ اجرت پر کس سے مزدوری کروانا اجارہ کہلاتا ہے۔ اس کے چندشرا الطیادر کھ کر اس پڑل کرنا ہوتا ہے درندا جارہ فاسد ہوجائے گا۔ اس طرح آگر کوئی اپنا اجارہ تو ڑنا جا ہے تو اس کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ اس بارے میں تنصیل درج ذیل ہے۔

جب كى نے مبينہ جركے ليے كھر كرايہ پرليا اورائي قينديس كرليا تو مبينے كے بعد كرايدويتا پڑے كا جا ہا س ميں رہے كا

اتفاق ہوا ہو یا خالی پڑار ہا ہو۔ کراید بہر حال واجب ہے۔

ازرزی کیڑائی کریار تکریز رنگ کریاد ہونی کیڑاد ہوکر لایا تو اس کو اختیار ہے کہ جب تک دہ اس کی مزدوری نہ نے ایو ستب تک کیڑا نہ دے۔ بغیر مزدوری دیئے اس سے زیر دئی لیما درست نہیں۔اورا گر کسی مزدور سے نفے کا ایک بورا ایک پانچ روپئے وعو پراٹھوایا تو وہ اپنی مزدوری ہانتے کے لیے غارنہیں روک سکتا۔ کیونکہ وہاں سے لانے کی وجہ سے غلہ میں کوئی بات نہیں بیدا ہوئی۔اور پہلی صور توں میں ایک ٹی بات کیڑے میں بیدا ہوگئی۔

اگر کسی نے بیشرط کر لی کہ میرا کپڑاتم ہی سینایاتم ہی دنگنایاتم ہی دھونا تواس کو دوسرے سے دھلوانا درست نہیں۔اوراگریشرط نہیں کی توکسی اور ہے بھی وہ کام کروایا جاسکتا ہے۔

اجارہ کے علم کا بیان

اجارہ کا تھم ہیہہے کہ طرفین بدلین کے مالک ہوجاتے ہیں محربہ مِلک ایک دم نہیں ہوتی بلکہ دقاً فو قا ہوتی ہے۔ محرجہ بقیل یعنی پیٹنگی لینا شرط ہوتو عقد کرتے ہی اُجرت کا مالک ہوجائے گا۔ (عالمگیری)

اجاره كے شرى ما خذ كابيان

حضرت عبدالله بن مغفل کہتے ہیں کہ حضرت ٹابت بن ضحاک نے میہ بیان کیا کہ دسول کریم مُنْ اَنْتِیْمُ نے مزارع ہے منع فر مایا ہےا درا جارہ کا تھم دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ اِس میں مضا کفتہ ہیں ہے۔ (مسلم)

حضرت حظلہ بن قیس انساری ہے دواہت ہے کہ بیس نے دافع بن خدت ہے صونے یا چا ندی کے بدلہ بیس زبین کو کرایہ پر
دینے کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس بیس کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ متی ہی وہ ہلاک ہوتا اور بیسلامت رہتا۔
یانی کی رواں نالیوں کے مرے اور کھیتی کی جگہوں پر تو مجھی یہ ہلاک ہوتا اور وہ سلامت رہتا اور بھی وہ ہلاک ہوتا اور بیسلامت رہتا۔
اس صورت کے سوالوگوں بیس اور کر ایہ مروح نہ تھا اس لیے دسول اللہ متی ہی نے اس سے منع قرمایا اور جو چیز محفوظ و ما مون ہواس بیس
کی مضا کہ نہیں۔ اور ابراہیم کی روایت کھل ہے۔ اور تحتیبہ نے عن حظلہ عن رافع کہا ہے۔ ابودا کو دفر ماتے ہیں کہ یکی بن سعید کی حظلہ سے اسی طرح روایت ہے۔ (سنن ابودا کو درج بعد دوم: حدیث نبر 1616)

ُ ليزنگ:

مرد جبجد بد مالی معاملات بین سے ایک لیزنگ بھی ہے ۔ لیز اصل عمر بی کے لفظ الا جارۃ کا ترجمہ ہے جوشری اصطلاح ہے گین مرد جبہ لیزنگ شری اجارہ سے مختلف ہے۔ شری اجارہ کامغہوم تو صرف اتنا ہے۔ "بیع منفعۃ معلومۃ باجر معلوم" طے شدہ اجرت کے بدلے طے شدہ منفعت فردخت کرنا۔ (عمرۃ القاری شرع می ابخاری: (18/251)

اس کی دوشمیں ہیں 1: \_معاوضے کے بدلے کی شخص (اُنجیئر وغیرہ) کی خدمات حاصل کرنا \_2 \_ اپنی زاتی چیز جیسے گاڑی یا مکان کاحق استعمال کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنا اور اس کے گوش کرایہ وصول کرنا \_ جب لیزنگ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اتف دی ALL TO THE STATE OF THE STATE O

من سیم بیناری میں اجارہ سے عنوان کے تخت وولوں موں کا بیان ہے واجارہ فی ال میں بیوں ایاصل یا نف کی من من میں بور بول ہے بدیدا جرکرانیہ کے عوض معرف اس سے فائد وافعا تاہید۔ اس لیے ملکیتی افراجا ہے منا جریا ہے ہوں گے۔ من احمال بول ہے بدیا ہے تو اس کی پراپر فی تیس مالک اواکر سے گائیکن بیل اور پائی کا بیل متا جریا ہے۔ وکا۔ اس طری آ است مرائے پرویا کیا ہے تو اس کی براپر فی تیس مالک اواکر سے گائیکن بیل اور پائی کا بیل متا جری اس میں من بروا مت بردی من چیز کا اپیا گذشتان ہوجائے جس میں منتا جرکی تعلقی و ففلت یا کوتائی کا ممل وظل نے ہوتو وہ فقصان بھی ما کہ اس بروا مت

ليزتك كاجديدمغهوم

سر کے برطس انیسویں مدی عیسوی سے لیزنگ کی ایک نی شم متعارف ہوئی جس کوم بی جی الهیج انا بھری لینی و وا جارہ واری جس کی انتہا ہی پر ہوتی ہے اس کی صورت ہے ہوتی ہے کہ بینک کی کو پکھ سالوں نے لئے گاڑی ٹریڈر فیز پر و یتا ہے اس کا کرا سے اللہ اللہ میں وصول کیا جاتا ہے۔ بینک کرا سے طے کرتے وقت اس بات کا سام نیال رکھا ہے کہ اس فرصی جس گاڑی کی تیت مع التے نفع سے جو اس عرصے میں بینک کواس قی پر سود کی شکل ایس عام مل ہونا تھا، وصول ہوجاتے ہیں جب گا بک تعمل اقساط اوا کرویتا ہے۔ تو مح زی اس کی ملکست ہوجاتی ہے اس طرح ابتدا میں بیاجارہ ہوتا ہے جو آخر جس تیج میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اس عرسے میں میں کہ کو کی مورت کے اس طرح ابتدا میں بیاجارہ ہوتا ہے جو آخر جس تیج میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اس عرسے میں میں کرنے کرنے کی موتی ہے۔ اس عرسے میں میں کرنے کی کہ ہوتی ہے۔

بعض الماعم کی رائے ہیں بیا کیے جدید صورت ہے۔ دین ہیں اس کے متعلق کوئی ممانعت ٹیمیں ہے اس لیے جائز ہے۔ جب بیض حضرات کے نزدیک بیا ہے مقد ہیں دوعقد تجع ہونے کی دجہ ہے تا جائز ہے۔ امارا خیال ہیں ہیں تریا دہ قائل احتراض پہوسود کی آمیزش کا ہے۔ اس کی تفصیل ہوں ہے کہ گا کہ جب بینک کے پاس گاڑی لینے جاتا ہے تو وہ اس کی قیمت کا کچھ دصد زاون ہے منے من اس کا تفصیل ہوں ہے کہ گا کہ جب بینک کے پاس گاڑی لینے جاتا ہوتا وہ اس کی قیمت کا دس فیصل کی اس ہوتا ، اب بینک نے کرائے کے تام پر جواضافی رقم صول کرتا ہوتی ہے اس کا انحمار اس پر ہواضافی رقم صول کرتا ہوتی ہے اس کا انحمار اس پر ہواضافی رقم صول کرتا ہوتی ہے اس کا انحمار اس پر ہواضافی رقم خوائوں ہے میں ہوتا ہے کہ اس بارے میں ہم نے مسلم ہوتا ہے کہ ڈاؤن ہے منٹ کی رقم کتنی ہے؟ اگر وہ زیادہ ہوتا اسافی رقم زیادہ ہوتا ہوگی جاتا ہوگی ہوتا ہوگی جو کہ کا کھور ہوتا ہوگی جو کہ کا کھور کی بابات تسلم ہوتا ہوگی جو کھور کا کھور کی سال کے لئے 10848 دو ہے بابات تسلم ہوتا ہوگی جو 118448 دو ہے بوتا ہوگی جو کہ 1184480 دو ہے بنے ہیں۔ دو کہ کو اکور کو کہ کو انکا ہوگی کا کھور کورو کی منٹ کے تام ہے پہلے ادا کیا جاچکا ہے اس طرح کل رقم 1184480 دو ہے بوتا ہے دو کہ کورو کی کہ کورو کی کورو کی کھور کو دورو ہے کم اور دو مری صورت میں زیادہ کی جو 184480 دو ہے بنے ہیں۔ دو لکھ ڈاؤن ہے منٹ کے تام ہے پہلے ادا کیا جاچکا ہے اس طرح کل رقم کی دو کورو کی کی گھور کورو کی دو کورو کی کھور کی کھوروں میں کورو کی کھور کورو کی کھوروں میں کی کھوروں میں کا کھوروں میں کھوروں میں کا کھوروں میں کھوروں میں کھوروں میں کھوروں میں کھوروں کی کورو کورو کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کی کورو کھوروں کی کھوروں کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کھوروں کورو کھوروں کی کھوروں کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کھوروں کی کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کوروں کھوروں کھوروں

سید می بات ہے کہ یہ مودی معالمہ ہے پہلی صورت میں بینک کو چونکہ کم پیے دینے پڑے اس لیے اس کا سود کم اور دوسر ی صورت میں زیادہ رتم دینا پڑی اس لیے سود بھی زیادہ بنا۔ اگر میں تی اجارہ ہونا تو بیفرق اتنانہ ہونا! ا کیونکہ اجارہ میں کرائے کا تعلق من استعال ہے ہوتا ہے جودونوں مورتوں میں برابر ہے نہ کدائ بات ہے کدائ میں جینک کے کتنے چمیے استعال ہوت تیں نیز اگر یہ جیتی اجارہ ہوتا تو بینک اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا، اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اصل میں یہ سودی معالمہ ہے نشانوں ا کام دیا گیا ہے۔ حقیق اجارہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

#### ايك شبه كاازاله:

سطور بالا میں ہم نے اس کی جوتعمیل بیان کی ہے اس کے مطابق اسے بھے قسط قرار دینے کی قطعاً منجائش نبیں۔ یہ دراصل عقد پر شمتل ہے۔ 1 یہ عقدا جارہ 2 یہ عقد بھے

جب کہ رہے قسط میں صرف ایک عقد ہوتا ہے بچے اور اجارہ الگ الگ اصطفاعات ہیں اور ہراکیک کے احکام بھی مختلف ہیں۔ بع قسط میں قیمت تو اوحار ہوتی ہے مرطکیت فوراخر بدار کے تام نتقل ہوجاتی ہے لیکن یہاں ملکیت تمام اتساط کی اوا میگی کیما تھ مشروط ہے بیعقد رہے کے منافی ہے کیونکہ رہے اصل مقصد ہی ہی ہے کہ چیز کی کمل طور پر فروشت کنندہ کی ملکیت سے نکل کرخر بدار کی ملکیت میں آجائے۔

#### ليزنگ كامتبادل:

۔ اسلامی نقدا کیڈمی جدونے اپنے اجلاس جو 10 تا15 دیمبر 1988 کوکویت میں منعقد ہوااس میں مروجہ لیزنگ کے درج ذیل دومتبادل تجویز کیے تتھے۔ مدت شتم ہونے کے بعد مستاً جرکے پاس تین اختیار ہوں۔

1-گاڑی مالک کے حوالے کر کے عقد اجارہ ختم کروے۔2۔ ئے سرے سے عقد اجارہ کرنے۔

3\_كاثري ثرير ل\_\_(بحواله بحوث في الاقتصاد الاسلامي للدكتور على القراه الداغي)

اگر چہاس پر بھی بعض علما ہے تحفظات ہیں مثلا مدت اجارہ بوری ہونے پر مستاُ جرتو آ زاد ہے تکر مؤ جر مستاُ جرکی پسند کا پابند ہے کیکن میاعتر اض کوئی زیادہ در نی نہیں اس لیے میصورت شرع طور پر جا ئز ہے۔ بشرطیکہ اس کی عملی تطبیق میں کوئی گڑ برزنہ ہو۔

#### مروجه ليزنگ كادومرامتبادل:

اسلای فقدا کیزی نے اس کی جگہ دومرا متبادل تیج قسط تجویز کیا ہے کین اس شرط کے ساتھ کہ اس میں انقال ملکیت آخری قسط کی ادا کیگی کیساتھ معلق نہ ہو بلکہ دومر کی صافعتیں ہوں۔

#### اجارہ کاعوض برعقد نفع ہونے کابیان

(الإِجَارَةُ : عَـفُـدٌ عَـلَـى الْـمَنَافِع بِعِوَضٍ) لِلآنَّ الْإِجَارَةَ فِي اللَّغَةِ بَيْعُ الْمَنَافِع، وَالْقِيَاسُ يَالَى جَوَازَهُ ؛ لِلاَجَارَةُ فِي اللَّغَةِ بَيْعُ الْمَنَافِع، وَالْقِيَاسُ يَالَى جَوَازَهُ ؛ لِلاَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهِي مَعْدُومَةٌ، وَإِضَافَةُ التَّمْلِيكِ اللَّي مَا سَيُو جَدُ لَا يَصِحُ

إِلَّا اللَّهِ حَوْزُنَاهُ لِـ حَالِجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَلْهُ شَهِدَتْ بِصِحْتِهَا الْإِلَارُ وَهُوَ لَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (مَنْ وَالسّلَامُ (اَعْطُوا الْآجِبُ الْجَبُرَةُ فَبُسُلُ اَنْ يَجِعْتُ عَرَفُهُ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (مَنْ السّلَامُ (اَعْنُ الْجَبُرُ الْجَبُرُ اللَّهُ الْجُرَةُ) وَتَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ، وَالدَّارُ الْجَبُرُ اللّهُ الْمُنْفَعَةِ فِي حُقِي إِضَافَةِ الْعَقُدِ إِلَيْهَا لِيَرْتَبِطَ الْإِيجَابُ بِالْفَبُولِ، ثُمَّ عَمَلُهُ يَظْهَرُ فِي الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْمُنْفَعَةِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مِنْ السّبِحُقَاقًا حَالَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ .

سے اجارہ وہ عقد ہے جو بدلے کے ساتھ نفع پر واقع ہو کیونکہ افوی طور پر منافع کی بیج کوا جارہ کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے جواز کا قیاس انکار کرنے والا ہے کیونکہ اس معقو دعلیہ نفع ہے جبکہ وہ عقد کے وقت معدوم ہوتا ہے اور جو چیز پائی جائے اس کی جواز کا قیاس انکار کرنے والا ہے کیونکہ اس میں معقو دعلیہ نفع ہے جبکہ وہ عقد کے وقت معدوم ہوتا ہے اور اس کے میچے ہونے پر باضافت ملکیت درست نہیں ہے۔ جبکہ لوگوں کی ضرورت سے سبب ہم نے اجارہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے میچے ہونے پر باضافت ملکیت درست نہیں ہے۔ جبکہ لوگوں کی ضرورت سے سبب ہم نے اجارہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے میچے ہوئے پر احادیث کی دلالت بھی موجود ہے کیونکہ نی کریم کا تی خار مایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے ہے تیل اس کی مزدوری اوا کردو۔

اعاد بین کا دلات کے دائے گئی میں دورر کھے تو اس کو جائے کہ مزد در کوائی کی مزد در کی بیان کردے۔اور نفع حاصل کرنے دوسرے مقام پرارشارٹر مایا کہ جونف مزدورر کھے تو اس کو عقد کی اضافت کرنے کے حوالے ہے اس کونفع کے قائم مقام کیا گیا کے اعتبارے بھی تھوڑ اتھوڑ ااجارہ منعقد ہوتا ہے جبکہ جانب کھر عقد کی اضافت کرنے کے حوالے ہے اس کونفع کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ تا کہ بیا بچا ب وقبول پرنٹ آتا رہے۔اس کے بعد اجارے کے عقد کا کام منافع کے حق بی مالک ہونے اور حقد ارہونے کے ارے میں نفع کے بائے جانے کے وقت جائز ہے۔

ہ برے ہاں۔ اوراجارے کاعقدتب درست ہوگا جب اس کا منافع معلوم ہوا در مزدور کا بھی معلوم ہوائی حدیث کے سبب جس کوہم روایت سر بھتے ہیں۔ کیونکہ معقود علیہ اوراس کے بدل کی جہالت ہے جھڑے کی جانب لے جانے والی ہے۔ جس طرح بھے میں قیمت اور مبھ میں جہالت یہ جھڑے ہیں لے جانے والی ہیں۔

#### مرتمني چيز كااجاره ميں اجرت بننے كابيان

(وَمَا جَازَ آنُ يَكُونَ شَمَنَ الْمَبِعِ وَمَا لا يَصُلُحُ ثَمَنًا يُصُلُحُ أَجُرَةً فِي الْإِجَارَةِ) إِلاَنَ الْاجُرَة ثَمَنُ الْمَنْفَعِةِ، فَتُعْتَرُ بِثَمَنِ الْمَبِعِ وَمَا لا يَصُلُحُ ثُمَنًا يُصُلُحُ أَجُرَةً ايَصَّا كَالْاعُيَانِ فَهِذَا اللَّهُ ظُلَا لاَ اللَّهُ الل

اور ہروہ چیز جو بی جس تمن بن سکتی ہے وہ اجارہ جس اجرت بن سکتی ہے کونکہ اجرت منفعت کائمن ہوتی ہے بندا ہر کو جائز ہوں سے بندا ہر کا مین کے شمن پر قیاس کیا جائے گا اور جو چیز تمن نیس بن سکتی وہ اجرت بھی نہیں بن سکتی جس طرح کہ اعیان اور یا جاز کا اغظ دو ہر سے کھن سننے کی صلاحیت کی نفی نہیں کرتا کیونکہ اجرت مالی عوض ہا اور منافع بھی ہمت بتانے ہے معلوم ہوتا ہے جس طرت کہ میرون کو میرون کے میرون کے دینالبندا عقد معلوم ہدت پر ورست ہوگا جا ہے وہ کوئی بھی ہدت ہوگیا تک جب ہدت معلوم ہوگی قدت ہوگیا تک جب ہدت معلوم ہوگی آتو اس میں منفعت کی مقد اتر بھی معلوم ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ منفعت میں فرق نہ پایا جائے۔

امام قد دری کاریول ای بدة بیاس بات کی جانب اشارہ ہے کدا جارہ برصورت میں جائز ہے جاہدت لبی بو یا مختم ہوں کے کہ مدت معلوم ہے اور کبی مدت کی ضرورت مسلم ہے محمراوقاف میں اجارہ طویلہ جائز نہیں ہے تا کہ مستأجر وقف مستاجر ملکیت کا دعوی ندکر لے اور کبی مدت سے وہ مدت مراد ہے جو تین سال سے زیادہ ہواسی ندم ب کورجے حاصل ہے۔

#### اجارہ میں نفس عقدے منافع کے حلوم ہونے کابیان

قَالَ: (وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُومَةً بِنَفْسِهِ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى صَبْعِ نَوْبِهِ اَوْ خِيَاطَنِهِ اَوْ اسْتَأْجَرَ وَجُلًا عَلَى صَبْعِ نَوْبِهِ اَوْ خِيَاطَنِهِ اَوْ اسْتَأْجَرَ وَلَوْنَ وَالْفَدُرَ الْمَحْمُولَ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ السَّبْعِ وَقَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ السَّبْعِ وَقَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ مَعُلُومَةً فَيَصِحُ الْعَفُدُ، وَرُبَّمَا يُقَالُ: الْإِجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَفْدًا عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتِنْجَادِ الْقَصَّادِ مَعْلُومَا وَذَلِكَ فِى الْآجِدِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَفَدًا عَلَى الْمُشْتَرَكِهُ، وَوَقَدْ تَكُونُ عَفْدًا عَلَى الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي الْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي آجِيرِ الْوَحْدِ، وَلَا بُدَيْ مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ .

قَالَ : (وَتَارَةً تَعِينُوالُمَنْفَعَةُ مَعُلُومَةً بِالنَّغِينِ وَالْإِشَارَةِ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ رَجُلا، لِيَنْقُلَ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إلى مَوْضِعِ مَعْلُومٍ) ؛ لِآنَهُ إِذَا آرَاهَ مَا يَنْقُلُهُ وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يَحْمِلُ إلَيْهِ كَانَتُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فَيُصِحُّ الْعَقْدُ.

قر مایا کہ بھی نفس عقدے ہی منافع معلوم ہوجاتا ہے جس طرح کہ جب کی کواپنا کیڑا رہتے کے لئے کمی آولی نے اجرت پر کھایا سلنے کے لئے دکھا ہویا سواری کرایہ پرلی ہوتا کہ اس پرایک معلوم مدت تک سما مان لاوے گایا معین کی ہوئی سافت تک اس پر سواری کرے گا کیونکہ جب ستا جر کیڑے کو در نگئے کے دنگ اور مقداد کو بسلائی کی جنس اور ما دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور سافت کو بیان کردے گا تو اس کی منفعت بھی معلوم ہوجائے گی اور عقد دوست ہوجائے گا اور کھی بھی کہا جہ تا ہے کہ اجارہ کس پر بھی واقع ہوتا ہے جس طرح کہ دھونی اور درزی کو اجارہ پر لیمنا گر اس صورت میں کمل کا معلوم ہونا لازم ہے اور کمل پر عقد کرنا اجر مشترک واقع ہوتا ہے اور کسی منفعت میں بھی اجارہ ہوتا ہے جس طرح کہ دھونی اجر مشترک میں ہوتا ہے اور کسی منفعت میں بھی اجارہ ہوتا ہے جس طرح کہ دھائی ہوجائی ہے جس طرح کہ کہی آ دی نے کہی کو اس کا م پر دکھ بھی اشارہ کرنے اور معین کرنے ہے بھی منافعت معلوم ہوجائی ہے جس طرح کہ کسی آ دی نے کسی کو اس کا م پر دکھ

کے دور پر خدر فلال معین جگہ تک پہنچا دے اس لئے کہ جب مستاً جرنے مزدور کوغلہ اور نیمل کرنے کی جگہ دکھلا تو اس کے ساتہ یہ منفعت ہی معلوم ہوئی اس لئے عقد درست بوجائے گا۔

تفس عقد کے سبب اجرت کے لازم نہ ہونے کا بیان

قَالَ : (الْأَجْرَـةُ لَا تَسجِبُ بِالْعَقَدِ وَتُسْتَحَقُّ بِاَحَدِ مَعَان ثَلَاثَةٍ : إِمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ، أَوْ بِ التَّعْجِيلِ مِنْ غَيْرٍ شَرُطٍ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُمُلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لَآنَ الْمَنَافِعَ الْمَعُدُومَةَ صَارَتُ مَوْجُودَةً حُكُمًا ضَرُوْرَةً تَصْحِيْحِ الْعَقْدِ فَيَثَبُتُ الْحُكُمُ فِيمَا

وَلَنَ الْعَفْدَ يَنْعَقِدُ شَيْنًا فَشَيْنًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيْنًا، وَالْعَفْدُ مُعَاوَضَةٌ، وَمِنْ قَضِيَّتِهَا الْمُسَاوَاةُ، فَمِنْ ضَرُوْرَةِ التَّرَاخِي فِي جَانِبِ الْمَنْفَقَةِ التَّرَّاخِي فِي الْبَدَلِ الْانْحَرِ وَإِذَا اسْتَـوْفَى الْمَنْفَعَةَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْآجُرِ لِتَحَقَّقِ النَّسْوِيّةِ . وَكَذَا إِذَا شَوَطَ النَّعْجِيلَ أَوْ

عَجَّلَ ؛ لِآنَّ الْمُسَاوَاةَ تُثْبِتُ حَقًّا لَهُ وَقَدْ اَبُطَلَهُ .

ے فرمایا کہ جب نفس عقد سے اجرت واجب نبیں ہوتی بلکہ تین باتوں بی سے سمی ایک کے پائے جانے سے اس کا حقدار ہوتا ہے جا ہرت کی ایر دانس لینے کی شرط لگادی مئی ہویا بغیر شرط کے مستا جراید دانس وے دے یامستا جر بورامعقود علیہ حاصل کر لے۔حصرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نئس مخقد کے ساتھ ہی اجزت موجر کی مملوک ہوجائے گی کیونکہ عقد کی درمتنی سے چیش نظرا جارہ کے معدوم من نع کو می طور برموجود مان لیا جاتا ہے البذااس کے مقابل جو بدل ہے اس میں اس وفت تھم ٹابت ہوجائے

ہاری دلیل ہے ہے کہ منافع کے آہند آہند معرض وجود میں آنے کے اعتبار سے عقد اجار وہجی آہند آہند منعقد : و تا ہے جس طرح كهم بیان كر يچے بیں اور جس طرح كدبي عقد معاوف ہے اور معاوف مساوات كا تقاضه كرتا ہے ہذا منفعت میں تاخير ہوے کے سبب قطعی طور پر دوسرے برل یعنی اجرت میں بھی تاخیر بوجائے گی پس جب منتا جرمنفعت وصول کر لے گا تو اجرت می موجر کی ملکیت بھی ٹابت ہوجائے گی تا کہ برابری ٹابت ہوجائے ای طرح جب ایڈوانس اجرت کی شرط لگا دی منی یا شرط کے بغیر ہی متاً جرنے مہيے ہى اجرت دے دى تو اس صورت ميں بھى اى وقت اجرت ميں موجر كى ملكيت تابت ہوجائے كى اس لئے ك مهاوات معاً جركاحل بن كرثابت تقى جبكهاس في خوداس كوباطل كرديا ہے۔

متأجر كے قبضه كے سبب لزوم اجرت كابيان

(وَإِذَا قَبَيْضَ الْمُسْتَاجِرُ اللَّارَ فَعَلَيْهِ الْآجُرُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا) ؛ ِلاَنَّ تَسْلِيمَ عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ لَا نُتَصَوَّرُ فَاقَمْمًا تَسْلِيمَ الْمَحَلِّ مَقَامَهُ إِذْ التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يَثُبُتُ بِهِ. 15

قَالَ: (فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ سَقَطَتُ الْآجُرَةُ) ؛ لِآنَ تَسْلِيمَ الْمَحَلِّ إِنَّمَا أُفِيمَ مَقَامَ تَسُلِيمِ الْمَسُفِيمُ وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ تَسُلِيمِ الْمَسُفِعَةِ لِلتَّمَكُنِ مِنْ اللانْتِفَاعِ، فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُنُ فَاتَ التَّسْلِيمُ، وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ تَسُلِيمِ الْمَسُفِعُ الْعَقُدُ النَّفِسَاخُ فِي فَسَفَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَد الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطُ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ وَجَدَد الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ مَنْ الْمُدَالِقُ الْعَمْرُ الْعُرْدِهِ وَالْمُقَالَ فِي الْعُرْدُ وَ الْعَلَيْ وَاللَّهُ الْعُرُومِ وَالْعُرُومُ وَالْعَلَقُ الْعَلَيْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَيْ وَاللَّهُ الْعُرْدِهِ الْعُرُومُ وَالْفَالَةُ الْعُلُومُ وَاللَّهُ مَا الْعَلَامُ الْعَلَيْ وَاللَّهُ الْعُلُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعُلُومُ وَاللَّوْمُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ : (وَمَنُ اسْنَاجَرَ دَارًا فَلِلُمُؤَجِّرِ أَنُ يُطَالِبُهُ بِأَجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ) ؛ لِلَانَهُ اسْنَوْفَى مَنْفَعَةُ مَفْصُودَةً (إلَّا أَنْ يُنَيِّنَ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْعَقْدِ) ؛ لِلَانَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْنَاْجِيلِ (وَكَذَلِكَ إِجَارَةُ الْارَاضِي) لِمَا بَيَّنَا .

کے جب ستا جرمکان پر تبضہ کر لے تواس پراجرت واجب ہوجائے گی چاہے ہی تک اس نے اس میں رہنا نہ شروع کیا ہواس کے حسن منفعت کی شنیم کے قائم مقام کرویاس کیا ہواس لئے کہ منفعت کی شنیم کے قائم مقام کرویاس لئے کہ منفعت کی شنیم کے قائم مقام کرویاس لئے کہ کی کی شنیم سے نفع حاصل کرنے کی قدرت تابت ہوجاتی ہے۔

جب متائج کے قبضہ سے غاصب نے عین مستائج رہ کوغصب کرلیا تو اجرت ما تطاہوجائے گی اس لئے کہاا نظاع پراجرت کی غرض کے سب ستائج کی اس لئے کہاا نظاع پراجرت کی غرض کے سب ستاہم کل کوشلیم منفعت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے لیکن جب تمکن فوت ہو گیا تو شلیم بھی فوت ہوگی اور عقد ختم ہو گی لہٰڈ ااجرت بھی ساقط ہوجائے گی۔

ب جب خصب بعض بدت میں پایا گیا تو ای کی مقداراجرت ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ بعض بدت تک ہی عقد نئے ہواہے جس آ دمی نے گھر اجرت پرلیا تو موجر کو بیچن ہے کہ دہ جردن کی اجرت ستا کر سے طلب کرے کیونکہ ستا کرنے منفعت مقصورہ کو حاصل کرلیا ہے گر یہ کہ ستا کر عقد میں حقدار کی کوئی بدت بیان کروے اس لئے کہ بیتا جیل کے درجہ میں ہے زمین کیا جارہ کا بھی بہی تھم ہے اس دلیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔

#### مكة كرمه جائے كے لئے اونٹ كرائے يركينے كابيان

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إِلَى مَكَةَ فَلِلْجَمَّالِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجُرَةٍ كُلِّ مَرْحَلَةٍ) ؛ لِآنَ سَيْرَ كُلِّ مَرْحَلَةٍ مَعُونَ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إِلَى مَكَةَ فَلِلْجَمَّالِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجُرَةٍ كُلِّ مَرْحَلَةٍ) ؛ لِآنَ اللهُ تَعُولُ اَوَّلًا : لَا يَجِبُ الْاَجْرُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُذَةِ وَانْتِهَاءِ السَّفَرِ وَهُ وَ قُولُ زُفَرَ ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِعِ فِي الْمُذَّةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْاَجْرُ عَلَيْهِ الْحَمَلَ الْمَنَافِعِ فِي الْمُذَّةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْاَجْرُ عَلَيْهِ الْحَمَلَ .

وَوَجْهُ الْقَولِ الْمَرُجُوعِ إِلَيْهِ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِى اسْتِحْقَاقَ الْآجُرِ سُاعَةً فَسَاعَةً لِتَحَقَّقِ الْمُسَاوَاةِ ، إِلَّا أَنَّ الْمُطَالَبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تُقْضِى إلى أَنْ لَا يَتَفَرَّغُ لِغَيْرِهِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ ، فَقَدَّرُنَا بِمَا ذَكُرْنَا .
 بما ذَكُرْنَا .

ے ہر ہر رہے۔ دھڑے سید ناامام اعظم بڑا تؤ بہلے اس بات کے قائل تھے کہ مت پوری ہوئے اور سفر قتم ہونے کے بعد ہی اس اجرت واجب موسی حضرت سید ناامام اعظم بڑا تؤ بہلے اس بات کے قائل ہیں اس کے کہ معقود علیہ اس پوری مدت کا منافع ہے لہذا اجرت کو منافع کے ہوڑی دھڑے امام زفر علیہ الرحمہ بھی اس کے بی قائل ہیں اس کئے کہ معقود علیہ اس پوری مدت کا منافع ہے لہذا اجرت اجزاء پر تقدیم نہیں کیا جائے گائی طرح کہ جب معقود ملیہ کام ہے ہو قول مرجوع کی ولیل ہے کہ قیاس بے کہ لمحہ بہلی اجرت کا مطالبہ کرنے ہے مسئا جردومرے کام کے لئے فارغ نہیں ہو سکے گا وراس چیز ہے اس کو فقصان ہوگا لہذا ہم نے جو بیان کیا ہے اس سے ای انداز ولگایا جائے گا۔

#### ورزى يادهونى كاكام سے يبلے اجرت طلب كرنے كابيان

قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْفَصَّارِ وَالْحَيَّاطِ أَنْ يُطَالِبَ بِآجْرِهِ حَنَّى يَقْرُعُ مِنْ الْعَمَلِ ؛ لِآنَ الْعَمَلَ فِي الْهَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعِ بِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْآجْرَ، وَكَذَا إِذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا الْهُمْ فَيْهِ يَسْتَوْجِبُ اللّهُ مُنْ يَشْتَرِطَ النَّعْجِيلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَسْتَوْجِبُ الْآجْرَ قَبُلَ الْفَرَاغِ لِمَا بَيْنَا . قَالَ : (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ النَّعْجِيلَ) لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّوْطَ فِيْهِ لَا هُرَ

فرمایا کہ دھونی اور درزی کے لئے کام سے فارغ ہونے سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ بعض کام کرنا نا قابل نفع ہوتا ہے لہٰ ذاہی سے متا جراجرت کا حقد ارنہیں ہوگا ای طرح جب کسی کے گھر میں دھونی وغیرہ نے کام کمیا تو وہ فارغ ہونے سے کہ اجرت کا حقد ارنہیں ہوگا اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے گریہ کہ موجر نے تجیل کی شرط لگا دی ہو اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے گریہ کہ موجر نے تجیل کی شرط لگا دی ہو اس دلیل کے سبب جو گذر بھی ہے کہ عقد اجارہ میں شرط لا زم ہوتی ہے۔

#### رونی لگانے والے کواجرت پرلگانے کابیان

قَالَ : ﴿ وَمَنْ السَّنَاجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزًا مِنْ دَقِيُقٍ بِلِرُهَمِ لَمُ يَسْتَحِقَّ الْآجَرَ حَتَى يُنْ فَي إِلَيْ عَرَاجٍ . يُخْرِجَ الْخُبُزَ مِنُ الْتَنُورِ ﴾ وَلاَنَّ تَمَامَ الْعَمَلِ بِالْإِخْرَاجِ .

فَ لَوْ اخْتَرَقَ آوُ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الْإِخُوَاجِ فَلَا آجُرَ لَهُ لِلْهَلَاكِ قَبْلَ النَّسُلِيمِ، (فَإِنُ آخُرَجَهُ ثُمَّ احْتَرَقَ مِنْ غَيْرٍ فِعُلِهِ فَلَهُ الْاَجُرُ) ؛ لِلَانَّهُ صَارَ مُسَلَّمًا اللَّهِ بِالْوَصِّعِ فِي بَيْتِهِ، ولَا صَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِلَانَّهُ لَهُ تُوجَدُ مِنْهُ الْجِنَايَةُ.

آئے گیروٹی لگادے تو تندورے روٹی کووونکا لے بغیرا جرت کا حقد ارئیس ہوگا اس لئے کہ روتی نکا لئے ی بی کام پورا: دع بند جب نکا لئے سے پہلے روٹی جل جائے یا اس کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی فرت ٹییں دی جائے گی اس لئے کہ منفعت والے کرنے سے بہلے ہی ہلاک ہوگئی ہے گر جب روٹی نگانے والے کے نکا لئے کے بعد اس کے کمل کے بغیر وہ روٹی جل بنی تو اس کو اس کے اپنے وہ روٹی جل بنی تو اس کے الم جس کرنے والا ہوگیا ہے اور اس پر خمان ٹیمیں ہوگا اس لئے کہ مستا جر کے گھر بیس رکھنے سے وہ تعلیم کرنے والا ہوگیا ہے اور اس پر خمان ٹیمیں ہوگا اس لئے کہ اس کے کہ مستا جر اپنے بیس کہ یہ تھم حضرت سیدنا امام اعظم جل ٹی تو کے زود کی ساحب ہوار فر ماتے ہیں کہ یہ تھم حضرت سیدنا امام اعظم جل ٹی تو کی دور اس کی دور اس کی اس سے کہ خبر کی مقد اور اس سے حضان کے گا اور اس کوا جرت بھی ٹیمیر دی جائے گی اس کے کہ خبر خباز ضان سے بری ٹیمیں جو گا اور اگر مستا جر پ ہوتو خباز دی جائے گی اس کے کہ خبر خباز ضان سے بری ٹیمیں جو گا اور اگر مستا جر پ ہوتو خباز سے روٹیوں کا طمان لے لے اور اس کوا جرت دے دے۔

#### اجرت پرلائے گئے باور چی کے لئے عرف کا اعتبار کرنے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَاجَرَ طَبَّاخًا لِيَطْبُحَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيمَةِ فَالْهُرُفْ عَلَيْهِ) اغْتِبَارًا لِلْعُرُفِ . قَالَ : (وَمَنُ اسْتَاجَرَ اِنْهَ اسْتَاجَلَ الْمُعَرَبِ لَهُ لَبِنَا اسْتَحَلَّ الْاَجْرَ اِذَا آقَامَهَا عِنْدَ آبِى حَيِيْفَة، وَقَالَا : لا (وَمَنْ اسْتَاجَرَ اِنْهَ اسْتَاجَلَ الْمُعْرَبِ اللهُ لَكُ لَكُ السَّعَرِبُ لَهُ لَيْ السَّتَحِيلَ اللهُ اللهُ الْمُعْرَبُولُ اللهُ ال

وَلاَ بِسَىٰ حَنِينُفَةَ أَنَّ الْعَمَلَ قَدْ تَمَّ بِالْإِقَامَةِ، وَالنَّشُوِيجُ عَمَلٌ زَائِدٌ كَالنَّفُلِ، الَا تَرَى آنَهُ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبُلَ النَّفُويِجِ بِالنَّفُلِ إلى مَوْضِعِ الْعَمَلِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِفَامَةِ ؛ لِلاَنَّهُ طِينٌ مُنْتَشِوْ، وَبِخِلَافِ الْخُبُو النَّفُويِةِ إِلاَنَّهُ طِينٌ مُنْتَشِوْ، وَبِخِلَافِ الْخُبُو ؛ لِلاَنَّهُ عَيْرُ مُنْتَفَع بِهِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ.

ے فرمایا کہ جب کس آدمی نے دلیمہ کا کھانا بکانے کے لئے کوئی باور چی ایزت پرلیا تو عرف کا امتبار کرتے ہوئے کھانے کو پیالوں میں نکالنا بھی اس باور چی پرلازم ہوگا۔

فرمایا کہ جب کس آ دمی نے کس کو پکی اینٹیں بنانے کے لئے اجرت پر رکھا تو جب مزدور اینٹوں کو کھڑا کر دے گا تو وہ حضرت سید ناامام اعظم بڑگئز کے نز دیک اجرت کا حقدار ہوگا۔

جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کجب تک وہ اینٹول کوتہہ بہتر کھڑائیں کرے گاوہ مزدوری کا حقد ارٹیں ہوگا کیونکہ ان کوتر تیب ہے رکھنا اس مزدور کی مزدوری میں ہے ہاں لئے کہ اس سے پہلے فراب ہونے سے اطمینا ن ٹیس ہوتا تو یہ تنور سے نکا نے کی تنل ہوگی اور عرف میں بھی مزدور ہی تر تیب ہے دکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جس چیز میں صراحت نہواس میں عرف کا بی امتہار کی ہ تاب حضرت سیدنا امام اعظم میں تنفذ کی دلیل میہ کے اینٹول کو کھڑا کرنے ہے کمہار کا کام کمل بوجا تا ہے اور تر تیب ہے رصن ایک سی میں اس ملرح کونالاب سے ایڈول کونٹل کرنا کیا آپ نے ویکھائیں کوایٹوں کونٹل کرنے کے کو اگر نے سے رائد کا م سے اس ملرح کونٹل کرنے ہے گئ اگر نے سے ایڈول جو کا م الی جکہ تک این ایڈول سے اللہ اٹھایا جاتا ہے ترفااف اٹھانے سے پہلے کے اس لئے کہ اللہ کام والی جکہ تھا تو چھلی ہو گیا تھی ہو وہ جھلی ہو گیا تھی ہو اللہ سے اللہ اللہ کے کے تتوریع نام اللہ ہے کہ اس سے نفی تہیں اٹھا یا جا ساتھ ہو اللہ ہو تھی ہو اللہ ہو گیا تھی ہو تھی ہ

كام كااثر عين ميس موجود بونے كابيان

قَالَ : (وَكُلُّ صَائِعٍ لِعَسَدِهِ اللَّهُ قَلَيْهِ وَصَفَّ قَائِمٌ فِي الْقَبْنِ عَلَيْهُ حَقَّ الْعَبْسِ الْعَبْنِ الْعَبْنِ الْعَبْنِ عَلَيْهِ وَصَفَّ قَائِمٌ فِي النَّوْبِ فَلَهُ حَقَّ الْحَبْسِ الْعَبْنِ الْسَيْفَاءِ الْسَيْفَاءِ الْسَيْفَاءِ الْسَيْفَاءِ وَصَفَّ قَائِمٌ فِي النَّوْبِ فَلَهُ حَقَّ الْحَبْسِ الْمُسْتِعِ، وَلَوْ حَبَسَهُ فَضَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ اللَّهُ عَبْرُ مُتَعَلِّفِي الْسَيْفِ الْمُعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ. الْحَبْسِ فَبَقِي اَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَاكِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ. الْحَبْسِ فَبَقِي اَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَاكِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ. وَعِمُهُمَا اللهُ : الْعَبْسُ كَانَتْ مَضْمُونَةً قَبْلَ الْحَبْسِ فَكَذَا بَعْدَهُ، وَكَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَاللهُ وَاللهُ وَلَا آجُرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الْحَبْسُ لَكِيْلُ الْحَبْسِ فَكَذَا بَعْدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا آجُرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الْحَبْسُ وَاللهُ عَلَاهُ وَلَلْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا آجُرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الْمُؤْتَةُ وَلِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

الا جو، وسیبین یون به معرف است کام کااثر عین یل موجود بوجس طرح کد جونی اور دنگ ریز تو کام ہے فارخ بونے

فرمایا کہ بروہ کاری گرجس کے کام کااثر عین یل موجود بوجس طرح کد جونی اور دنگ ریز تو کام ہے فارخ بونے

یودو فیس کواپنے ہاس روک سکتا ہے جب تک کدوہ پوری اجرت وصول شکر لے اس لئے کہ معقود علیہ ایساوصف ہے جو کپٹر کے
میں موجود ہے للبندا بدل کو وصول کرنے کے لئے اس کوعین کورو کئے کاحق بوگا جس طرح کے جبع بیں ہوتا ہے اور جب مانع نے اس
کوروک لیا اور اس کے قبضہ میں وہ چیز ہائک ہوگئی تو امام صاحب کے زو کیے صافع پر منان نہیں ہوگا اس لئے کہ محقود علیہ حوالے
مہیں ہے للبندا حسب سابق وہ چیز اس کے پاس امانت رہ گئی اور اس کواجرت بھی نیس دی جائے گی اس لئے کہ محقود علیہ حوالے

کرنے ہے پہنچہ ہی ہلاک ہوکیا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دہ چیزجس سے پہلے مضمون تھی لانداجس کے بعد مجھی مضمون ہی رہے گی لیکن ، لک کوا تعتیار ہے کہ آگر دہ چاہے تو صافع کو بغیر کام کئے ہوئے کپڑے کی قیمت کا ضاممن بنائے اوراس کواجرت نہ وے اورا آگر چاہے تو استرک کر دہ اور رہے ہوئے کپڑے کی قیمت کا ضاممن بنائے اور صافع کواس کے کام کی اجرت دے دے اور ہم اس کو بیان کریں گے۔انشاء القد تعالی۔

#### عین میں اثر ندہونے والے کاریگروں کابیان

قَالَ: (وَكُلُّ صَائِعٍ لَيْسَ لِعَمَلِهِ آفَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْاَحْرِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ)؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُنَصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَسَ وَالْمَلَّاحِ)؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُنَصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَسَ لَا اللَّهِ لَا يَعْفُونَ لِلرَّادِ حَقُلُ لَلْمَا النَّوْبِ نَظِيرُ الْحَمْلِ، وَهِذَا بِخِلَافِ الْابِقِ حَبْثُ يَكُونُ لِلرَّادِ حَقُلُ لَهُ وَلاَيَةُ الْحَبْسِ وَغَسُلُ الثَّوْبِ نَظِيرُ الْحَمْلِ، وَهِذَا بِخِلَافِ الْلْإِيقِ حَبْثُ يَكُونُ لِلرَّادِ حَقُلَ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدْ آحَيَاهُ فَكَآلَهُ بَاعَهُ عَلَي شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدْ آحَيَاهُ فَكَآلَهُ بَاعَهُ عَلَي شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدْ آحَيَاهُ فَكَآلَهُ بَاعَهُ

مِنْهُ فَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَهِذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَالَةِ.

وَقَالَ زُفَرُ : لَيْسَ لَـهُ حَتَّى الْحَبْسِ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِلْأَنَّهُ وَقَعَ التَّسْلِيمُ بِاتِّصَالِ الْمَبِيعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْفُطُ حَقُّ الْحَبْسِ.

وَلَنَا أَنَّ الِاتِّصَالَ بِالْمَحَلِّ ضَرُوْرَةُ اِقَامَةِ تَسُلِيمِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ رَاضِيًا بِهِ مِنْ حَيْثُ آنَهُ تَسْلِيمٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ كَمَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى بِغَيْرِ رِضَا الْبَانِعِ.

کے فرمایا کہ ہروہ کاری گرجس کے کام کااٹر عین بیس نہ ہوائی اور جہ وصول کرنے کے لئے میں کورو کئے کا تصور بھی نہیں کے جس طرح کوئی اور ملاح اس لئے کہ معقو وعلیہ نفس کی ہے اور دہ میں بیس موجود نہیں ہے البندا اس کورو کئے کا تصور بھی نہیں کے جائے گا اس لئے کہ اس کو ولا بہت جس می حاصل نہیں ہے اور کیٹر ادھانا ہو جھ اٹھانے کی مثال ہے بیتھم آبات کے برخلاف ہے پی والیس لانے والے کو مختان نہ وصول کرنے کے لئے جس کا حق حاصل ہوگا جبدراد کے ممل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ آبات ہوگا ہوں کو بیجاس کا حق حاصل ہوگا ہے ہوائی ہوگا ہوں کے کہ آب بق ہلا کہت کے قریب تھا اور داد نے اس کو بچالیا تو سابیا ہوگیا جیسے داد نے وو آبات آ قاکو بیجاس لئے کہ آس کو جس کا حق حاصل ہوگا ہے جب کہ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ فرماتے جی کہ دونوں صور تو اس میں صانع کو تب کے بیان کیا ہے تمارے علی انداز جس کا حق سے متصل ہونے کے سب شنامی خابت ہوگئی انہذا جس کا حق سر تعلیم خابت ہوگئی انہذا جس کا حق سوجائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کولی بین من کری ملکیت سے صافع کے کام کا متصل ہونا کام درست کرنے کی ضرورت کے تحت تھ لاہذ صافع اس کے تنظیم ہوئے ہیں من میں ہوگا اوراس کا حق میں ساقط نہیں ہوگا جس طرح کہ جب بینے والے کی رضا مندی کے بغیر خریدار مجھ بر قبضہ کرنے والے کی رضا مندی کے بغیر خریدار مجھ بر قبضہ کرنے والے کومس کاحق حاصل ہوگا۔

فرمایا کہ جب متا جرنے بیشرط لگادی کمنع بذات خود کام کرے گاتواں کو بیش نہیں ہے کہ دوسرے ہے کام کرائے اس لئے کہ محقود علیہ بیہ ہے کہ کام معین کل سے ملاہوا ہولاہذااس کے عین سے فعل حقدار ہوگا جس طرح کر معین کل سے منفعت متعلق ہوتی ہے اور جب مستا جرنے اجیر کے لئے کام کومطلق کر دیا تومستا جرکو بیش حاصل ہے کہ وہ کسی کام کرنے والے کواجرت پرلے کر کام کراد ہے اس لئے کہ صافع پر کام بورا کرنا لازم کیا گیا ہے اور صافع کے لئے خود بھی اس کو بورا کرنا کمکن ہے اور دوسرے مدولے کر بھی اس کو بورا کرنا ممکن ہے وہ مطرح کہ دین کی اوائیگی ہوتی ہے۔

## ڈ اکیا کے طور پر کسی کواجرت پرلگانے کابیان

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ الْاَجْرُ فِي الذَّهَابِ ؛ لِآنَهُ اَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ، وَهَا لَا مُحَمَّدُ الْمَعْقُودَ وَمُو الْمَعْقُودَ مُقَابَلٌ بِهِ لِمَا فِيُهِ مِنْ الْمَشْقَةِ دُوْنَ حَمْلِ الْكِتَابِ لِحِفَّةِ مُؤْفَتِهِ . وَلَهُمَا اَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَهُ الْمُحْدَ اللهِ وَهُو الْمِلْمُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَلَكِنَّ عَلَيْهِ لَهُ الْمُحْدَةُ وَمُو الْمُعْلَمُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَلَكِنَّ الْمُعْلَمُ اللهُ عُرُ كَمَا فِي الطَّعَامِ وَهِيَ الْمَسْآلَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ الْمُحْدَةُ وَاللهُ الْمُحْدَةُ وَاللهُ الْمُحَمَّعِينَ الْعُمَّامِ وَهِيَ الْمُحْدَةُ الْمُحَمَّعِينَ اللهُ الْمُحَمَّدِ وَعَادَ يَسْتَحِقُ الْاَجْرَ بِاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ الل

کی جب کسی نے کسی کے کسی کو بھر ہیں گئی آ دی کے پاس خط لے جانے اور لانے کے لئے اجرت پر دکھاا ور مزدور ہو گیا لیکن کتوب الیہ مر چکا تھاا وراجیراس خط کو واپس واپس لے آیا تو اس کو اجرت نہیں دی جائے گی ہے تھم شیخین کے نزویک ہے جبکہ ایام محمد فریاتے ہیں کہ اجر کو جانے کی اجرت ملے گی اس لئے کہ اس نے بعض محقو دعلیہ کو پورا کر دیا ہے بینی جانے کی مسافت ملے کرلی ہے یہ تھم اس لئے ہے کہ اجرت قطع مسافت ہی کے مقابل ہے اس لئے کہ سفر کرنے میں بی مشقت ہے اور خط اٹھا کر لے جانے ہی ت کوئی مشتقت نہیں ہے اس لئے کہ اس کا وزن لم کا ہوتا ہے۔

شیخین کی دلیل ہے کے معقود ملیہ خط کو لا نا اور لے جانا ہے اس لئے کہ اجارہ کا مقدد کی ہے یا مقصود کا دسیلہ ہے اوروہ خط میں کھی ہوئی ہاتوں کا علم ہے اور اجرت کے واجب ہوئے کا تھم خط لانے اور لے جانے کے متعلق ہے حالا نکہ اجر نقل کو تم کردیا ہے۔

ہے لبذا اس کی اجرت سما قط ہوجائے گی جس طرح کے غلے بہنچائے کے مسئلہ جس ہے اور وہ مسئلہ اس مسئلے کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔

اور جب اجراس جگہ خط چھوڑ کر واپس آیا تو وہ بالا تفاق جانے کی اجرت کا حقد ار ہوگا اس لئے کہ خط کو بیجانا ختم نہیں ہوا ہے جب کس آدی نے کسی کو اجرت پر لیا تا کہ وہ بھرہ جس غلے بہنچا دے لیکن جب اجروبال گیا تو قلال سر چکا تھا اور وہ غلہ واپس لے آیا تو اس کو بالا تفاق اجرے نہیں دی جائے گی اس لئے کہ معقود علیہ یعنی غلہ کو اٹھا کر مقام مقعود تک پہنچا نا ختم ہو چکا ہے برخلاف امام محمد کے بول پر کتا ہے۔

کو ل پر کتا ہے مسئلہ جس اس لئے کہ وہ اس مسافت سے کرنا معقود علیہ ہے جس طرح کہ گذر چکا ہے۔

# بَابُ مَا يَجُورُ مِنْ الْإَجَارَة وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهُما

## ﴿ یہ باب جائز اور مختلف فیدا جاروں کے بیان میں ہے ﴾

جائز اور مختلف فیدا جارہ کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب اجارہ ،اس کی شرا نظا و داجرت کا حقد اربینے کے ادکام سے فارغ ہوئے ہیں تو اب یہاں سے انہوں نے ان چیز وں کا ذکر شروع کیا ہے جن میں مطلق طوریا مقید طور اجارہ جائز ہے۔اور ای طرح ان کا موں کا ذکر کریں گے۔جن میں مؤجر اور اجیر کے ذرمیان اختلاف ہوتا ہے اور جن میں اختلاف نہیں ہوتا۔

(عناميشرح البدايه، كتاب وباره، بيروت)

#### محرون اورد کانون کوکرائے پر کینے کابیان

قَالَ : (وَيَجُوزُ اسْتِنْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يُتِينْ مَا يَعْمَلُ فِيْهَا) ؛ لِآنَ الْعَمَلَ الْمُعَارَفَ فِيهُا السُّكُنَى فَيُنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَآنَهُ لَا يَنَفَاوَثُ فَصَحَّ الْعَقْدُ (وَلَهُ آنُ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءِ الْمُتَعَارَفَ فِيهِ السُّكُنَى فَيْنِهِ صَرَرًا ظَاهِرًا) ؛ لِآنَهُ يُلِاطُلَاقِ (إِلَّا آنَهُ لَا يُسْكِنُ حَدَّادًا ولَا قَصَارًا ولَا طَحَانًا ؛ لِآنَ فِيْهِ صَرَرًا ظَاهِرًا) ؛ لِآنَهُ يُوهِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَّدُ الْعَقْدُ بِمَا وَرَاءَ هَا دَلَالَةً .

کے کہ ان میں رہائش ہی متعارف عمل ہے اس لئے عقدا جارہ کوائی طرف بھیرا جائے گا اور جس طرح کے رہائش میں تقاوت بہیں ہوتا لئے کہ ان میں رہائش ہی متعارف عمل ہے اس لئے عقدا جارہ کوائی طرف بھیرا جائے گا اور جس طرح کے رہائش میں تقاوت بہیں ہوتا اس لئے عقد دسرت ہوگا اورا طلاق عقد کے سبب مستا جرکوائی میں ہرکام کرنے کی اجازت ہوگی لئین مستا ہرائی میں وہادھونی اور آئا چینے والے کوائی میں نہیں بساسکتا اس لئے کہ اس میں واضح نقصان ہے اس لئے کہ میہ چزیں عمارت کو کمزور کرویتی ہیں ابذا و ہالیہ عقد ان کے علاوہ سے مقید ہوگا۔

#### زراعت کے لئے زمین ٹھیکے پر لینے کابیان

قَالَ: (وَيَسُحُوزُ اسْتِشْجَارُ الْآرَاضِيُ لِلزِّرَاعَةِ) ؛ لِآنَهَا مَنْفَعَةٌ مَقُصُودَةٌ مَعُهُردَةٌ فِيهَا (وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشُّرُبُ وَالطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمُ يَشْتَرِطُ) لِآنَ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلاَنْتِفَاعِ، وَلَا الْتِفَاعَ فِي (وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشُّرُبُ وَالطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمُ يَشْتَرِطُ) لِآنَ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلاَنْتِفَاعِ، وَلَا الْتِفَاعَ فِي الْسَفَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

الانتفاع في التحال، حَتَى يَجُوْزَ بَيْعُ الْجَحْشِ وَالْارْضِ السَّبْخَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ فَلَا يَدْخُلَانِ
الانتفاع في التحالِ، حَتَى يَجُوْزَ بَيْعُ الْجَحْشِ وَالْارْضِ السَّبْخَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ فَلَا يَدْخُلانِ
فِيهِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ (وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَيِّى مَا يَزُرَعُ فِيْهَا) ؛
لاَنْهَا قَدْ تُسُتَأْجَرُ لِلزِّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا وَمَا يُزُرَعُ فِيْهَا مُبَقَاوِتٌ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّغِينِ كَىٰ لا تَقَعَ الْمُنَازَعَةُ (اَوْ يَقُولَ عَلَى اَنْ يَزُرَعَ فِيْهَا مَا شَاءً) ؛ لِلاَنَّهُ لَمَّا فَوَضَ الْجِيرَةَ اللهِ الْرَفَقَتُ الْحَهَالَةُ الْمُنَازَعَةُ (اَوْ يَقُولَ عَلَى اَنْ يَزُرَعَ فِيْهَا مَا شَاءً) ؛ لِلاَنَّهُ لَمَّا فَوَضَ الْجِيرَةَ اللهِ الْرَفَقَتُ الْحَهَالَةُ

فرمایا کئین کے لئے زمینوں کواجرت پرلیٹا جائز ہے اس کے کہاں جس بھی منفت مقصود ہے اور زمین میں معہود مجھ ہے اور ستا جرکو پانی اور راستہ ملے گااگر چہاس کی شرط نہ لگائی گئی ہواس لئے کہا جارہ نفع کے لئے منعقد کیا جاتا ہے اور پانی اور راستہ ملے گااگر چہاس کی شرط نہ لگائی گئی ہواس لئے کہ اجارہ نفع کے لئے منعقد کیا جاتا ہے اور پانی اور راستہ کے بغیر میں گا کہ بنا مقصود رائے کے بغیر میں گا کہ کہ بنا مقصود ہوتا ہے نہ کہا ہی جنا مقصود ہوتا ہے نہ کہا ہی جنا میں گئی ہوار گھاری زمین کی بھی جائز ہے گئی ان کا اجارہ جائز میں ہوتا ہے نہ کہا ہی جائبندا ہوتا ہے نہ کہا ہی ہوتا ہے نہ کہا ہی کہ ایک اجارہ جائز میں ہوگا اور پر مسئلہ کتا ہا لیا ع شمی گذر چکا ہے۔

سوں ہیں سے بر پہلی ہوئی جانے والی چیز کو عین نہ کر ویا جائے اس وقت تک عقد درست نبیس ہوگا اس لئے کے زمین زراعت اور غیر زراعت دونوں چیز وں کے لئے لی جاتی ہے اور اس میں جن چیز وں کی کینی کی جاتی ہے وہ متفاوت ہوتی ہیں لبندا ہوئی جانے والی چیز کو عین کرنالازم ہے تا کہ جنگڑ اند ہو یا مالک یہ کہ دے کہ میں اس زمین کو مطلق دے رہا ہوں اور مستأ جرجو جا ہے اس میں کھیتی کرے اس لئے کہ جب مالک نے اس کو اختیار دیا ہے تو جو چیز جنگڑے کی طرف لئے جائے والی تھی وہ ختم ہوگئی ہے۔

#### خالى زمين كوكرائ يركين كابيان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ السَّاحَةُ ؛ لِبَيْنِي فِيْهَا أَوْ ؛ لِيَغُوسَ فِيْهَا نَخُلا أَوْ شَجَرًا) ؛ لِآنَهَا مَنْفَعَةٌ تُفْصَدُ بِأَلَارَاضِي (ثُمَّمَ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسْلِمَهَا اللّهِ فَارِغَةً ) ؛ لِآنَهُ لَا نِهَايَةً لَهُ مَا وَفِي إِبْقَائِهِمَا إِضْوَارًا بِصَاحِبِ الْإَرْضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْفَضَاتُ الْهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَاللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانَةُ اللّهُ مَلْ مَا لَهُ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَمَانِ اللّهُ وَلَالْمَانِ اللّهُ وَمَانَعُ اللّهُ وَمَانُو مَا لَهُ اللّهُ مَا الْحَالِبُيْنِ .

" کے فرمایا اور یہ بھی جائز ہے کہ گوئی آ دمی اس خالی زعن کو کرایہ پر لے تا کہ اس میں تمارت بنائے یا اس میں تھجور کے درخت لگائے یا کوئی اور درخت لگائے اس لئے کہ میں منعنعت بھی زعن میں منقصود ہے ہیں جب مدت قتم ہوجائے تو مستاُ جرکے لئے عمارت کوتو ڈینا اور درختوں کوا کھاڑ کر زمین کو خالی کرکے مالک کے حوالے کر تالا زم ہاں لئے کے درخت اور میں رت کی کوئی حد میں ہوتی ہذااس کو باتی رکھنے سے زمین کے مالک کو تکلیف بہنچا نالا زم آئے گا۔

اس کے خلاف کہ جب اجارہ کی مدت ختم ہو جائے اور کھیتی سرسبز ہوتو اس کواجرت مثلی پرکھیتی کے پکنے تک چھوڑ دیا جائے کا اس

مستسسس لئے ۔ بیتی پکنے کی ایک معین مدت ہے اور اس طرح کرنے میں موجر اور مستأجر دونوں کے حق میں رعایت ممکن ہے۔

#### صاحب زمين كاعوض مين تاوان ديين كابيان

قَالَ: (إِلَّا اَنُ يَخْتَارَ صَاحِبُ الْآرْضِ اَنْ يَغُرَمَ لَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُ فَلَهُ ذَلِكَ) وَهِذَا بِرَضّا صَاحِبِ الْغَرْسِ وَالشَّجَرِ، إِلَّا اَنْ تَنْقُصَ الْآرْضُ بِقَلْعِهِمَا فَحِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهُمَا بِغَيْرِ رِضَاهُ بِرِضًا صَاحِبِ الْغَرْسِ وَالشَّجَرِ، إِلَّا اَنْ تَنْقُصَ الْآرْضُ بِقَلْعِهِمَا فَحِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهُمَا بِغَيْرِ رِضَاهُ . فَالَ رَاوُ يَسُرُضَى بِتَرُكِهِ عَلَى حَالِهِ فَيَكُونَ الْبِنَاء لِهِاذَا وَالْآرْضُ لِهِذَا) ؛ لِآنَ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ اَنْ لَا يُسْتَوْفِيلُهُ . لا يَسْتَوْفِيلُهُ .

قَالَ : (وَلِهِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا انْقَطَتْ مُذَةُ الْإِجَارَةِ، وَفِى الْآرْضِ رُطَبَةٌ فَإِنْهَا تُقُلَعُ) ؛ لِآنَ الرِّطَابَ لَا نِهَايَةَ لَهَا فَانْسَهَ الشَّجَرَ .

کے فرمایا کہ جب زمین کا مالک میں جائے کہ جس کے درخت ہیں اس کوا کھاڑے ہوئے درخت کی قیمت کا تا وان دے دے اور درخت کا مالک ہوجائے گا اس جب درخت اکھاڑنے دے دے اور درخت کا مالک ہوجائے گا اس جب درخت اکھاڑنے سے زمین کونقصان ہونچا ہوتو درخت والے کی مرضی کے بغیر بھی وہ اس کا مالک ہوجائے گا فرمایا کہ یا تو مالک اس حالت پر تمارت اور درخت کو چھوڑنے پر راضی ہوجائے تو تمارت والی کی تمارت ہوگی اور زمین والے کو زمین ملے گی اس لئے کہ تعلیم کا حق اس کو حاصل ہے لہذا اس کو بیت ہوگا کہ ایک اور زمین ہی جب اجادہ کی مدت ختم ہوجائے اور زمین ہیں حاصل ہے لہذا اس کو بیت ہوگا کہ ایک اس لئے کہ جزوں کی کوئی مدت نہیں ہوتی اور بید درخت کی طرح ہوگئی۔ درخت و غیرہ کی جڑ ہوتو اس کو کھاڑ دیا جائے اس لئے کہ جڑوں کی کوئی مدت نہیں ہوتی اور بید درخت کی طرح ہوگئی۔

#### سواري كواجرت برين كابيان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ السِّنِشَجَارُ السَّوَاتِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ) ؛ لِآنَهُ مَنْفَعَةٌ مَعُلُومَةٌ مَعُهُودَةٌ (فَإِنُ ٱطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ مَنْ شَاءً) عَمَّلا بِالْإِطْلَاقِ .

وَلَكِنُ إِذَا رَكِمَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْكَبَ وَاحِدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ ! لِآنَهُ تَعَيَّنَ مُوادًا مِنُ الْاصْلِ، وَالنَّاسُ يَنَفَاوَتُونَ فِي الرُّكُوبِ فَصَارَ كَانَهُ نَصَّ عَلَى رُكُوبِهِ (وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأْجَرَ لَلْاصْلِ، وَالنَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فَامَّا الْعَقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِكُافِ الْمُسْتَعْمِلِ إِذَا شَرَطَ سُكْنَى وَاحِدٍ فَلَهُ آنُ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ؛

لِآنَ النَّهُ فِيهِ مَنْ مُفِيدٍ لِعَدَمِ النَّفَاوُتِ الَّذِي يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ، وَآلَدَى يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ خَارِجَ عَلَى مَا وَكُوْلًا .

معلوم اورمعہود منفعت ہے اور جب مالک مطلق رکوب کے لئے سواری کواجرت پر لینا جائز ہے اس لئے کہ ان جس ہے ہوا کہ ت معلوم اور معہود منفعت ہے اور جب مالک مطلق رکوب کے لئے اجازت وے وے آومة کا جرکیلئے جائز ہے کہ اطابات پڑکل کر ت ہوئے جس کو جا ہے سوار کرائے لیکن جب وہ تحویہ وارہ و گیایا کی دوسر کے سوار کر دیا تو اس کو بیتی نیس ہے کہ دو میں کو سوار آرا نے اس لئے کہ اس کا خود سوار ہونا یا کسی دوسر سے ایک کوسوار کر انا اصل سے مقصود بن کر معین ہوگیا اور سوار ہونے بی لو توں کی حالت مناف ہے توسط جرکا بین کم اس طرح ہوگیا جیسے اس نے ابتداء ہی سے سوار ہونے کی صراحت کر دی اس طرح جب کسی آ دن مناف ہے توسط جرکا بین اس طرح ہوگیا جیسے اس نے ابتداء ہی جسی اس کو ٹود پہنے اور دوسر کو بہنا نے کا حق حاصل ہوگا اس لئے کہ لفظ مطلق ہے اور پہنے جس اوک مختلف ہیں۔

ادر جب اس شرط پرسواری لی کداس پرفلال آوی سوار ہوگا یا فلال آوی کپڑا ہینے گائی من اس نے کسی دوسر ۔ آوی کو اس پرسوار سرادیا یا وہ کپڑا کسی دوسر ۔ آوی کو پہنا دیا اور وہ دابہ یا کپڑا ہلاک ہوگیا توسط جراس کا ضامی ہوگا اس لئے کہ سوار ہونے اور پہنے میں اور کوں کی حالتیں فلنف ہوتی ہیں البندارا کمب اور لا بس کی تعین درست ہے لیکن تعین کے بعد مستا جرکواس سے تباوز کرنے کا حق نہیں ہوگا ہی تھم ہراس چیز کا ہے جواست مال کرنے والے کے است مال سے بدل جائے اس دلیل کے سب جوہم نے بیان کی ہے۔
بہن زمین اور ہروہ چیز جواست مال کرنے والے کے است مال سے بدل جائے اس دلیل کے سب جوہم نے بیان کی ہے۔
بہن زمین اور ہروہ چیز جواست مال کرنے والے کے است مال سے نہ بدلے اس میں جب کسی ٹھائی آوی کی رہائش کو مشروط سر وط سر میں زمین اور ہروہ چیز ہوگا کہ دوسر سے کواس میں رہائش کی اجازت وے وے اس لئے کہ یہاں پر تقیید بے فائدہ ہے۔ س لئے کہ یہاں پر تقیید بے فائدہ ہے۔
رہائش میں فرق نہیں ہوتا اور جو چیز عمارت کے لئے نقصان وے بودہ اس تھم سے خارج ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر آئے ہیں۔

خاص فتم كى سوارى يربوجه لا دنے كابيان

قَالَ : (وَإِنْ سَمَى نَوْعًا وَقَدْرًا مَعْلُومًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلَ اَنْ يَقُولَ حَمْسَةُ اَفْفِزَةِ حِطَةٍ فَلَهُ اَنْ يَحْمِلُ مَا هُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ فِى الضَّرِ اَوْ آقَلُّ كَالشَّعِيرِ وَالسِّمْسِمِ) ؛ لِلآنَّة دَخَلَ تَحْتَ الْإِذْنِ لِعَدَمِ النَّفَارُتِ، اَوُ لِكُونِهِ خَيْرًا مِنْ الْآولِ (وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ اَضَرُّ مِنُ الْحِنْطَةِ الْإِذْنِ لِعَدَمِ النَّفَارُتِ، اَوْ لِكُونِهِ خَيْرًا مِنْ الْآولِ (وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ اَضَرُّ مِنُ الْحِنْطَةِ كَالُهُ وَالْحَدِيدِ) لِانْعِدَامِ الرِّضَا فِيْهِ (وَإِنْ السَّتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ اَن كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيدِ) لِانْعِدَامِ الرِّضَا فِيْهِ (وَإِنْ السَّتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ الْحَدِيدِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللْوَاللَّةُ اللَّهُ الللْعُلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے فرمایا کہ جب متا جرنے کسی خاص متم کا اور تعین مقدار میں دابہ پرسامان لاونے کی تعیین کروی مثلاب کہا کہ میں اس پر پانچ بوری گندم لا دوں گا تو اس کواس پر ہروہ چیز لاونے کاحق ہوگا جو بوجھ اوروزن میں گندم کی مثل ہویا اس سے کم منز کے ہو جیسا کہ جواور آل اس کے کہ تفاوت نہ ہونے کے سب یہ چیزیں اجازت میں داخل ہیں یااس دجہت داخل ہیں حطة سے بہتر ہیں اور مستأ جرکو میت نہیں ہے کہ اس پر گندم سے زیادہ وزنی چیز لا دے جیسا کہ لو ہااس لئے کہ موجہ اس راضی نہیں ہوگا۔

جب کی آ دمی نے محدوداور معین کر دہ رو لی لا دنے کے لئے کوئی سواری اجرت پر لی تو اس کو بیر تی نبیں ہے کداتنے وزن کا ا 'پر کو ہالا وے اس لئے کہ بھی لو ہا جا نور کے لئے تقصان دہ ہوتا ہے اس لئے کہ لو ہا جانور کی بیشت پر ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے جب کہ روئی اس کی بیشت فرچیل جاتی ہے۔

#### سواری کرائے دار کار دیف بنانے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرُكَبَهَا فَأَرُدَقَ مَعَهُ رَجُلًا فَعَطِبَتُ صَعِنَ نِصْفَ قِبِمَتِهَا ولا مُغْتَرَ بِالشِّقَلِ) ؛ لِآنَ الدَّابَّةَ فَدْ يَعْقِرُهَا جَهُلُ الرَّاكِ الْغَفِيفِ وَيَخِفُ عَلَيْهَا رُكُوبُ الثَّقِيلِ لِعِلْمِهِ بِالشِّقَلِ) ؛ لِآنَ الدَّابَّة فَدْ يَعْقِرُهَا جَهُلُ الرَّاكِ الْغَفِيفِ وَيَخِفُ عَلَيْهَا رُكُوبُ الثَّقِيلِ لِعِلْمِهِ بِالشَّفُ وُوسِيَّةٍ، وَلاَنَّ الْاَدَمِيَّ غَيْرُ مَوْزُونٍ فَلَا يُعْكِنُ مَعْرِفَةُ الْوَزْنِ فَاغْتُهِرَ عَدَدُ الرَّاكِ كَعَدَدِ النَّاكِ فَعَدِ الْجُنَاةِ فِي الْجَنَايَاتِ.

کے فرمایا کہ جب کسی آدی نے سوار ہونے کے لئے کرایہ پر جانورلیا اورائے ساتھ کسی کوردیف بن لیا پس وہ وابہ بلاک ہوگیا توستا کر آدھی قیمت کا ضامن ہوگا اور وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ بھی کم وزن والے سوار کی ٹا دانی بھی وابہ کو گھائل کردیتی ہے جبکہ سوار ہونے کے طریقہ ہے بھاری وزن والے آدی کے سوار ہونے سے بھی جانور کو آرام پہنچتا ہے اور اس کے گھائل کردیتی ہے جبکہ سوار ہونے کو قداد کا اعتبار کیا جاتا۔ اس کے وزن کو جانا ممکن نہیں ہوتا لبندار اکمب کی تعداد کا اعتبار کیا جاتا ہے گا جس طرح کہ جنایت میں مجرموں کی تعداد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

#### سواري برمعين مقدار كے مطابق بوجھ لا دنے كابيان

قَالَ: (وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَسْعِيمِلَ عَلَيْهَا مِقُدَارًا مِنْ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اكْثَرَ مِنهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ مَا زَادَ النِّقَلُ ؛ لِلآنَّهَا عَطِبَتُ بِمَا هُوَ مَأْذُونَ فِيْهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَأْذُونَ فِيْهِ وَالسَّبُ النِّقَلُ ضَمِنَ مَا زَادَ النِّقَلُ ؛ لِلآنَهَا عَطِبَتُ بِمَا هُوَ مَأْذُونَ فِيْهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَأْذُونِ فِيْهِ وَالسَّبُ النِّقَلُ النَّالَةِ فَعِينَئِذٍ يَعْبُمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا فَالْفَالُهُ مَا لُكُونَ عَمُّلًا لَا يُطِيقُهُ مِثْلُ يَلْكَ الدَّابَةِ فَعِينَئِذٍ يَعْبُمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا) لِعَدَم الإِذْن فِيْهَا اَصُلًا لِحُرُوجِهِ عَنْ الْعَادَةِ .

جب سواری ای لئے کرایہ پرلی کہ ای پراتی مقدار میں گندم لادے گالیکن منا کرنے معین کردہ مقدارے زیدہ بھندہ لادی اور جانور بلاک ہوگیا تو منا کرزیادہ لادے ہوئے کا ضامن ہوگا اس لئے کہ دابہ ماذون اور غیر مازون دونوں ہوجموں باک کہ دابہ ماذون اور غیر مازون دونوں ہوجموں کے بلاک ہلاک ہوا ہو ویا کہ جس کو دابہ ان ای بالک ہلاک ہوا ہو اور یا کہ جس کو دابہ ان ای بالک ہلاک ہوا ہو ہے اور ہلاکت کا سبب تقل ہے لہذا ضان دونوں پر تقسیم ہوگا گئین جب اتنا ہو جھ لاو دیا کہ جس کو دابہ ان بی منا جردابہ کی ہوری تیمت کا حمل مون سے منا جردابہ کی ہوری تیمت کا حمن ہوگا اس لئے کہ اس میں اجازت معدوم ہے، س لئے کہ بیمل مرف

اوری دے جارج ہے۔

## متأجر كازور يصوارى كى لگام كينيخ كابيان

قَالَ: (وَإِنْ كَنَحَ الذَّابَّةَ بِلِجَامِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة , وَقَالا: لا يَضْمَلُ إِذَا فَعَلَ فِعُلا مُتَعَارَفًا) ؛ لِلاَنَّ الْمُتَعَارَفَ مِمَّا يَذُخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَفْدِ فَكَانَ حَاصِلًا بِاذْبِهِ فَلا إِذَا فَعَلَ مُعَارِفًا مِمَّا يَذُخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَفْدِ فَكَانَ حَاصِلًا بِاذْبِهِ فَلا يَضْمَنُهُ . وَلا بِنَ مَعَنِفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْإِذُنَ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ إِذْ يَتَحَقَّقُ السَّوْقَ بِدُوبِهِ، وَإِنَّمَا هُمَا لِلْمُبَالَغَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ.

جب منتأجر نے زور سے وابہ کی لگام تھینجی یا اس کو مارااور و و ہلاک ہوگیا تو حضرت سید نا ا ما اعظم جن کونے نے ر زور کی منتا جراس کا ضامن ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس نے عام دستور کے کے مطابق ایب کیا ہوتو و و ضامتی نہیں ہوگا اس لئے کہ متعارف کام مطلق عقد کے تحت واخل ہوتا ہے لہذا و و کام مالک کی اجازت ہے ہوا ہوگا اس لئے مستا جر ضامن نہیں ہوگا۔

ے میں سے معترت سیدنا امام اعظم مڑاتئو فرماتے ہیں کہ اجازت وصف سلائتی کے ساتھ مقید ہوتی ہے اس لئے کہ کمج اور ضرب کے بغیر مجی سواری کو چلا ناممکن ہے اور بیدونوں کا م تو تیز چلانے کے لئے ہوتے ہیں لبندا بیدوصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوں مے جس طرح کہ راستہ میں چلنا وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔

#### حيره كے لئے سوارى لے كرقادسيدجانے كابيان

قَالَ: (وَإِنَّ اسْتَاجَرَهَا إِلَى الْحِيرَةِ فَجَاوَزَ بِهَا إِلَى الْفَادِسِيَّةِ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى الْحِيرَةِ ثُمَّ نَفَقَتْ فَهُ وَضَامِنْ، وَكَلَالِكَ الْعَارِيَّةُ، وَفِيلَ ثَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْآلَةِ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا ذَاهِبًا لَا جَائِبًا ؛ لِيُنتَهِى الْعَقُدُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْحِيرَةِ فَلَا يَصِيرُ بِالْعَوْدِ مَرُدُودًا إِلَى يَدِ الْمَالِكِ مَعْنَى . وَلَيْنَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى الْمُودَ عِلَى الْمُودَ عِلَى الْمُودَ عَلَى الْمُودَ عَلَى الْمُودَ عِلَا اللَّهُ عَلَى الْوَفَاقِ . وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ . وَقَيْلَ لَا، بَلُ الْجَوَابُ مُحْرًى عَلَى الْإِطْلَاقِ .

وَالْفَرُقُ اَنَّ الْمُودَعَ بِالْمُورِ بِالْحِفْظِ مَقْصُودًا فَيَقِى الْآمُرُ بِالْحِفْظِ بَعُدَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ فَحَبَظِيلَ الرَّدُّ إلى يَلِ نَائِبِ الْمَالِكِ، وَفِى الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ يَصِيْرُ الْحِفْظُ مَامُورًا بِهِ تَبَعًا لِلاسْتِعْمَالُ لَا مَقْصُودًا، فَإِذَا انْقَطَعَ الاسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُوَ نَائِبًا فَلَا يَثْرَا بِالْعَوْدِ وَهِذَا اصَحُخَ .

اور جب کی نے جمرہ جانے کے لئے سواری اجرت پر لی ہولیکن وہ اس کو لے کر قادسیہ تک چلا گیا پھر جمیرۃ واپس ا! یہ اور وہ سواری ہلاک ہوگئی تومنڈ جرضامن ہوگا ہی تھم عاریت کا بھی ہے ایک قول ہے ہے کہ اس سنکے میں تاویل ہیہ ہے کہ جب مت جر نے جانے کے لئے سواری لی ہواور آنے کے لئے ندلی ہوتا کہ مقام جیرۃ تک بینچتے ہی عقد ثنم ہو بائے لہذاوہ جیرۃ والبس آنے سے وہ بطور معنی مالک کوسواری والبس کرنے والانہیں ہوگا اور جب اس نے جانے اور آنے دوٹوں کا موں کے لئے سواری لی ہوتو وہ اس مودع کے تکم میں ہوگا جومودع کے تھم کی محالفت کر کے موافقت کر لے ایک تیسرا قول سے کہ میسے مطلق ہے۔

اورودیت اوراجارہ میں فرق بیہ ہے کہ مودع بالقصد حفاظت پر مامور ہوتا ہے لہٰذامود ی کی موافقت کر لینے کے بعد امر بہ حفاظت ای حال پر باتی رہے گا اور مالک کے نائب کو واپس کرنا حاصل ہو گیا اس کے برخلاف اجارہ اور عاریت میں حفاظت کا مامور بہ ہونا استعمال کے تابع ہے مقصود بالذات نہیں ہے اور استعمال کے تتم ہونے کے بعد مستأجر مالک کانا ئب نہیں رہتا اس لئے واپس ہونے سے ووضان سے بری نہیں ہوگا یہی زیادہ درست ہے۔

#### زین کے ساتھ حمار کو کرائے پر لینے کابیان

قَالَ: (وَمَسُ الْحَسَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَنَزَعَ السَّرُجَ وَاَسْرَجَهُ بِسَرْجِ يُسْرَجُ بِحِنْلِهِ الْحُمُرُ فَلَا ضَسَمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِآنَهُ إِذَا كَانَ يُعَائِلُ الْآوَلَ تَنَاوَلَهُ إِذْنُ الْمَالِكِ، إِذْ لَا فَائِلَةً فِي التَّفْيدِ بِغَيْرٍهِ اللَّهِ إِذَا كَانَ خَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْقَ وَاللَّهُ الْإِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کے جب کی آدئی نے ذین کے ساتھ ہی کوئی گدھا کرایہ پرلیا اور اس زین کو اتاد کرایی زین گاوی جو گدھوں پر لگائی جاتی ہے تو متا جر پر ضان نہیں ہوگا اس لئے کہ جب دوسری زین بھی پہلی کی طرح ہے تو اس کو بھی مالک کی اجازت شامل ہوگی اس لئے کہ اس ذین کے علاوہ کو مقید کرنے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب دوسرے زین پہلی زین سے زیادہ وزنی ہو تو مت جراس کا ضامین ہوگا اور جب اس دوسری جیسی گدھوں کو نہ بہنائی جاتی ہو تو متا جرضامی ہوگا اس لئے کہ اس کو مالک کی اجازت شام نہیں منافر اس سے کہ اس کو مالک کی اجازت شام نہیں ہوگا اس اس کے کہ اس کو مالک کی اجازت شام نہیں ہوگا اس کے کہ اس کو مالک کی اجازت شام نہیں ہوگا اس منافر ہوگیا جب متا جرنے گدھے پر ایسا پالان بائدھ دیا کہ جس طرح گدھوں پر نہیں یا نہ ساجا تا تو متا جراس کا ضامی ہوگا اس دلیل کے سب حوجم نے زین کے سلسلہ بس بیان کی ہے اور بیا فضل ہے۔

سے ہے۔

اور جب من کر نے کدھے پر ایسا پالان بائدھ دیا کہ جس طرح کدھوں پر بائدھاجاتا ہے تو حضرت سیدنا امام اعظم ہائتونے

زور کے منتا کر ضامن ہوگا صاحبین فرمائے ہیں کہ زیادتی کے حساب سے ضامی ہوگا اس لئے کہ جب اس طرح کا پالان گد تول نہ برزوں کے

باندھاجا تا ہے تو وہ اور زین برابر ہوں کے

باندھاجا تا ہے تو وہ اور زین برابر ہوں کے

باندھاجا تا ہے تو

میں ہے ویں رہوبہ بیان کے اللہ ہے کہ پالان ذین کی جنس ہے ہیں ہے اس لئے کہ اس کو ہو جھ لا دنے کے لئے لایا دھنرے سیدنا امام اعظم بڑافنڈ کی ولیل ہے ہے کہ پالان ذین کی جنس ہے ہیں ہے اس لئے کہ اس کو ہو جھ لا دنے کے لئے لایا ہو جرکا ہا ہے اور زین کوسوار ہونے کے لئے لگایا جاتا ہے نیز پالان دا ہو کی پشت پر اتنا بھیلاتا ہے جتنازین ہیں بھیلتی لہذا مستأجر موجر کا جاتا ہے اور ذین کے بعداس پرلو ہالا ددیتا ہے۔ خالف ہوگا جس طرح کہ جب کوئی آ ومی گندم لا ونے کی شرط لاگانے کے بعداس پرلو ہالا ددیتا ہے۔

#### سامان کے لئے کرائے برگاڑی لینے کابیان

قَالَ: (وَإِنْ اسْتَاجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ لَهُ طَعَامًا فِي طَرِيقِ كَذَا فَآخَذَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ يَسُلُكُهُ النَّاسُ لَهَ لَكَ الْمَعَاعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْآجُرُ) وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ مَقَاوُتٌ بِقَالُ الْمَا عُلَمُ النَّفَيدِ فَإِنَّ بَلَغَ فَلَهُ الْآجُرُ) وَهَذَا إِذَا كُمْ يَكُنُ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ التَّفِيدِ فَإِنَّ عَلَا عَنْ عَيْرُهُ مُفِيدٍ، آمّا إِذَا كُانَ نَفَاوُتٌ يَضَمَّنُ لِصِحَةِ التَّفْيدِ فَإِنَّ التَّفْيدِ فَإِنَّ التَّفْيدِ فَإِنَّ التَّفْيدِ أَوْلَا التَّفْيدِ أَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ النَّاسُ فَلَمُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللْهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

قَالَ: (وَإِنْ حَسَلَهُ فِي الْبَحْرِ فِيمَا يَحْمِلُهُ النَّاسُ فِي الْبَرِّ ضَمِنَ) لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْآجُرُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَارْتِفَاعِ الْخِلَافِ مَعْنَى.

جب کی آدی نے تمال کرایہ پرلیا تا کہ وہ قلال رائے ہے اس کا سامان پہنچا دے گالیکن تمال اس رائے کے ،
علاوہ دومرے رائے ہے سمایان لے گیااورلوگ اس رائے پر چلتے ہوں بھروہ سامان ہلاک ہوگیا تو تمال پر ضامان واجب نہیں ہوگا
اور جب سامان اس جگہ بھنے گیا تو تمال کواجرت دی جائے گی ہے تھم اس صورت میں ہے جب دونوں راستوں میں فرق نہ ہواس کئے
کہ اس صورت میں کی رائے کومقید کرنا فاکدہ مندنیں ہوتا اور جب دونوں راستوں میں فرق ہوتو راستہ مدلئے کے سبب حمال اس کا
ضامن ہوگا اس کے کہ اب تقیید درست اور فاکدہ مند ہے۔

سین جب اس راستہ سے لوگ آ مدورفت کرتے ہوں تو ظاہر تول یہی ہے کہ دونوں راستوں میں کوئی فرق تہیں ہوگا ای لئے ماتن نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور جب اس راستہ میں لوگوں کی آ مدورفت منقطع ہواور سامان ہلاک ہو جا ۔ تو اس صورت میں تمال ضامن ہوگا اس لئے کہ راستے کی تقیید درست ہے اور تبدیلی کے سب تمال نے مالک کی مخالفت کی ہے اور : ب سسسسسلمدہ ہوں۔ ساون دوسرے رائے ہے منزل تک پینچ عمیا تو تمال کو جارت دی جائے گی اس لئے کے معنوی طور پر انتا<sub>ا اف</sub>یم ہو یہ ہے۔ معورتا ہاتی ہے۔

اور جب جمال سامان کودریائی رائے ہے لئے اجب کہ لوگ اس کونشکی کے راشہ سے لے جاتے ہیں قونمال اس کا نمان میں ہوگاس کئے کہ نظر کا سات کے دائے کہ نظر کا سات کے دائے کہ نظر کا در کی میں بہت زیادہ تفاوت ہے پھر بھی جب وہ سامان اپنی منزل تک پہنچ جائے تو تمال کومز دوری دی ہے گیا ہے۔ می اس کئے کہ مستاً جرکا مقصد حاصل ہو گیا ہے اور معنوی طور پراختلاف فتم ہو گیا ہے۔

#### گندم کے لئے زمین اجرت پر لینے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ اَرُضًا ؛ لِيَزُرَعَهَا حِنْطَةً فَزَرَعَهَا رُطَبَةً ضَمِنَ مَا نَفَصَهَا) لِآنَ الرِّطَابَ اَضَرُّ بِالْلَارُضِ مِنْ الْمِحِنْطَةِ لِانْتِشَادِ عُرُوفِهَا فِبْهَا وَكَثْرَةِ الْمَاجَةِ الني سَفْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلى شَوْ بِاللَّادُضِ مِنْ الْمِحِنْطَةِ لِانْتِشَادِ عُرُوفِهَا فِبْهَا وَكَثْرَةِ الْمَاجَةِ الني سَفْيِها فَكَانَ خِلَافًا إلى شَوْ فِيلًا لَارْضِ عَلَى مَا فَوَّرْنَاهُ . فَيَضْمَنُ مَا نَقَصَهَا (وَلَا اَجُرَلَهُ) ؛ لِلآنَّهُ غَاصِبٌ لِللَّرْضِ عَلَى مَا فَوَّرْنَاهُ .

جب کسی آدی نے گندم کی فصل کے لئے زمین کرایہ پر تی اوراس نے اس زمین میں کھیرے یا گئزی یہ ہزیاں ہی ان بی ان کا دی تو اس نے گئری ہو گئری ہو ہاں گئری ہو ہاں ان کا تو اس نے میں کا جونقصان ہوگا مستا ہراس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ گندم کی نسبت رطاب زمین کو زیادہ نقصان وہ ہاں لئے کہ استاج ہواں کی جزیر زیادہ ہوگیا ہے جات کی گئی ہے ہذا مستاج ہوئی کی نہا ہوگیا ہے جن مارح کہ ہم بیان کر بچے ہیں۔ نقصان کا منامن ہوگا اور نہ بی اس کے لئے اجرت ہوگی کیونکہ مستا جرز مین کا عاصب ہوگیا ہے جس طرح کہ ہم بیان کر بچے ہیں۔

#### درزی کوسینے کے لئے کیٹر اوسیے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ دَفَعَ إِلَى خَيَّاطٍ غُوْبًا لِيَخِيطُهُ قَمِيصًا بِدِرْهَمٍ فَخَاطُهُ قَبَاءً ، فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةً الشَّوْبِ ، وَإِنْ شَاءَ اَحَدَ الْفَيَاءَ وَاعْطَاهُ اَجُرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِرْهَمًا) قِيْلَ: مَعْنَاهُ الْقَرْطَفُ الشَّوْمِ الشَّيْعُمَالَ الْقَمِيصِ، وَقِيْلَ هُو مُجْرًى عَلَى الطَّلافِهِ ، اللَّهُ مُو دُو طَاقٍ وَاحِدٍ ؛ لِآنَهُ يُستَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْقَمِيصِ، وَقِيْلَ هُو مُجْرًى عَلَى الطَّلافِهِ ، لِآنَةُ يُستَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْقَمِيصِ، وَقِيْلَ هُو مُجْرًى عَلَى الطَّلافِهِ ، لِآنَةُ يُصَعِّمُ وَجْهِ ؛ لِآنَةُ يُصَوِّعُ وَعَلَى الْمُوافَقَةُ وَمَدُ اللهَ اللهَ عَلَى الْمُوافَقَةُ وَمَعْ اللهُ اللهُ

الما جب كى آدى نے درزى كوكيڑاديا كدوه الى كيڑے ايك درجم كے بدلے الى كيم من دے اور درزى نے

اس پڑے کا قباہنا دیا تو مالک کوافقیار ہوگا کہ اگروہ جا ہے تو اس درزی سے اٹنے کیڑے کی منیان لے لیے یا اس ہے قبا اس کوشلی اجرت دے دے لیکن ایک درہم سے زیادہ شد سے ایک قول میہ ہے کہ قبا ہے وہ کرنے مراد ہوتا ہے جس کی ایک تہد: وتی ہے اس لئے کہ اس کی قباء کی طرح استعمال کیا جاتا ہے دومرا تول میہ ہے کہ قبا والے المال قریر باقی رہتا ہے اس لئے کہ قبا واور کرنے دونوں

#### درزى مت قباء سلوان كابيان

وَلُوْ خَاطَهُ سَرَاوِيلَ وَقَدُ آمَرَ بِالْفَبَاءِ قِيْلَ يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ لِلنَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَالْآصَحُ آنَهُ يُخَيَّرُ لِلاتِحَادِ فِي آصُلِ الْمَنْفَعَةِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أُمِرَ بِضَرْبِ طَسْتٍ مِنْ شَبَّةٍ فَضَرَبَ مِنْهُ كُوزًا، فَإِنَّهُ يُخَيِّرُ كَذَا هَذَا، وَاللَّهُ آعُلَمُ.

ے اور جب مالک نے درزی کو قباء سینے کا تھم دیا اور اس نے یا جامہ ہی دیا تو اس میں آیک تول ہے کہ مالک اس کو افتیار کے بغیر ہی اس کا ضامن بنائے گا اس لئے کہ منفعت میں تفاونت ہے لیکن زیادہ ورست ہے کہ اس کو افتیار دیا جائے گا اس لئے کہ اضامی بنائے گا اس کے کہ منفعت میں اتحاد ہے ہیں المحاد ہیں ہیں مالک کو افتیار دیا جائے گا۔

بیالہ بنا دیا تو اس صورت میں بھی مالک کو افتیار دیا جائے گا۔

## مدایه دروز ین ا

## بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

## ﴿ بيرباب اجاره فاسده كے بيان ميں ہے ﴾

باب اجاره فاسده كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے اجارہ کی سے اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں بیفتی اصول ہے کہ سے پہلے اجارہ کی سے معنف علیہ الرحمہ کے بعد آتا ہے اس کے مصنف علیہ الرحمہ کی چیز کے فساد کا حکم اس کی صحت کے بعد کی عادش کے سبب واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ فساد حج احکام کومؤ خر ذکر کیا ہے۔ اورائی طرح نماز وروز ووج وغیر ورگیرا دکام شرعیہ بھی تھم فساد عبادت کوشر وع طریقے نے اجاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ البندا فساد کا مؤخر ہوتا یہ اس کا اصلی مقام ہے۔ جبکہ صحت تقدم یہ اس کا اصلی مقام ومرتبہ ہے۔ حباری کرنے کے بعد آتا ہے۔ البندا فساد کا مؤخر ہوتا یہ اس کی کھی تھم کی صحت اس کے مقصود تک پہچانے والی ہے جبکہ فاسد مقصود سے محروم کرنے کا سبب بنے والل ہے۔ (فتح القد میر ، کاب بیوع ، ج ۱۵ میں ان میروت)

اجاره فاسد كحكم كابيان

اجارہ فاسدہ کا تھم میہ ہے کہ اس استعال کرنے پراُ جرت مشل لازم ہوگی اوراس میں تین صورتیں ہیں اگر اُ جرت مقرری نہیں ہوئی یا جومقرر ہوئی اور ہوئی اور وہ معلوم بھی ہوئی یا جومقرر ہوئی اور وہ معلوم بھی ہوئی یا جومقرر ہوئی اور وہ معلوم بھی ہوئی یا جومقرر ہوئی اور وہ معلوم بھی ہوئی اُجرت مثل اُ می دفت دی جائے گی جب وہ عقرد سے ذیادہ نہواورا گرمقرر ہے اُجرت مثل زائد ہے تو جومقرر ہے وہی وی جائے گ اُس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ (بحرالرائن، کماب اجارہ ، ہیروت)

اجاره فاسده کی شرا نطایج فاسده کی شراط کی طرح ہیں

قَالَ : (الْإِجَارَةُ تُفيسدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ) ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَتِهِ، الَا تَرَى آنَهُ عَقُدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ (وَالْوَاجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ آجُرُ الْمِثْلِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ اعْتِبَارًا بِيَبْعِ الْآعْيَانِ .

وَلَنَا اَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلْ بِالْعَفْدِ لِحَاجَةِ النَّاسِ فَيُكُتَفَى بِالضَّرُورَةِ فِي الصَّحِيْحِ مِنْهَا، إلَّا اَنَّ الْفَاسِدَ تَبَعْ لَهُ، وَيُعْتَبُرُ مَا يُجْعَلُ بَدَلًا فِي الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكِنَّهُمَا إِذَا اتَّعَقَا عَلى مِنْهَا، إلَّا اَنَّ الْفَاسِدَ تَبَعْ لَهُ، وَيُعْتَبُرُ مَا يُجْعَلُ بَدَلًا فِي الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكَّهُمَا إِذَا اتَّعَقَا عَلى مِنْهَا، إلَّا اَنَّ الْفَاسِدِ فَقَدُ اَسُقَطَا الزِّيَادَة، وَإِذَا نَقَصَ آجُرُ الْمِثْلِ لَمْ يَجِبُ زِيَادَةُ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ

التَّسْمِيَةِ، بِحِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلاَنَّ الْعَيْنَ مُتَقَوِّمَةً فِي نَفْسِهَا وَهِيَ الْمُوجِبُ الْاصْلِي، فإنْ صَحَّتُ التَّسْمِيَةُ انْتَقَلَ عَنْهُ وَاللَّا فَلا .

فر ماید نقاضہ عقد کی مخالف شرا نطا جارہ کو فاسد کردی ہیں جس طرح بھے کو فاسد کردیتی ہیں اس لئے کہ اجارہ نئے کے علم میں ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اجارہ کا بھی اقالہ ہوتا ہے اور اس کو بھی فٹنے کیا جاتا ہے اور اجارہ فاسدہ میں مثنی اجرت ہوتی ہے لین اس کو معین کردہ اجرت ہے زیادہ نیس کیا جاتا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ منافع بذات خود متوم نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی حاجت کے پیش نظر عقد کے سبب متقوم : وتا ہے ہندا ضرورت سے تحت اجارہ کے عقد کے درست ہونے پر قیاس کر لیا جائے گالیکن اجارہ فاسدہ سے جد کے تابع ہے ہندا اجارہ سے حصل جس چز کو عادت اور عموم کے طور پر بدل قرار دیا جاتا ہے اس کو اجارہ فاسدہ بیس بدل مان لیا جاتا ہے لیکن جب اجارہ فاسدہ بیس عاقد بن کسی مقدار پر شفق ہوگئے تو انہوں نے زیادتی کو ساقط کر دیا اور جب اجرت مثلی مقدار معین سے کم بداتو مقدار معین سے نیا وہ اجرت واجب نہیں ہوگی اس لئے کہ طے کرنا فاسد ہو چکا ہے بچھ کے خلاف اس لئے کہ عین بذات خود متقوم ہے اور اس کا متقوم ہوتا بی موجب اصلی ہے اب اگر بچ بیس شمید درست ہوتو موجب اسلی ہے تسمید کی طرف ختال ، وسکتا ہے ورنڈ بیس ؛ وسکتا۔

#### عقد كوعض ايك ماه كے ساتھ مقيد كرد ہے كابيان

قَالَ: (رَمَنُ اسْنَاجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرُهُم فَالْعَقْدُ صَحِيْحٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فَاسِدٌ فِي بَقِيَةِ الشُّهُورِ، إِلَّا أَنُ يُسَيِّى جُمُلَةَ شُهُورٍ مَعْلُومَةٍ ؛ لِآنَ الاصلَ أَنَّ كَلِمَةَ كُلِّ إِذَا دَخَلَتْ فِيمَا لَا نِهَايَةَ لَهُ تَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ لِتَعَدُّرِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ فَكَانَ الشَّهْرُ الْوَاحِدُ مَعْلُومًا فَصَحَّ الْعَقْدُ فِينِهِ، وَإِذَا تَسَمَّ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنُ يَنْفُضَ الْإَجَارَةَ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ الصَّحِيْحِ (وَلَو سَمَّى جُمُلَةَ شُهُورٍ مَعْلُومَةٍ جَازَ) ؛ لِآنَ الْمُذَة صَارَتْ مَعْلُومَةً .

جب من ایک آدمی نے گھر کرایہ پرلیاای طرح کہ ہم ماہ کا ایک درہم کرایہ ہوگا تو تقد صرف ایک ماہ میں درست ہو
گادر ہاتی مہینوں میں فاسد ہوگا مگریہ کہ تمام مہینوں کو معلوم طریقہ ہے معین کر دیا ہوائی گئے کہ اصل ہے ہے کہ کلہ کل جب ایسی چیز پہ
داخل ہوجس کی انتہا ، نہ ہوتو اس کو ایک کی جانب بھیرا جائے گائی گئے کہ موم پڑل کرنا متعدر ہے اور جس طرح کہ شہروا حد معلوم
ہوتا ہے اس لئے ایک ماہ میں عقد درست ہوگا اور ایک ماہ کے بعد عاقد مین میں ہے ہم ایک کواجارہ فتم کرنے کا حق ہوگا اس لئے کہ
اس مدت پر عقد سیح مجمل ہو چکا ہے ہیں جب تمام مہینوں کو واضح کرکے بیان کر دیا جائے تو عقد جائز ہوگائی گئے ہے۔ مدت معلوم ہو
جی ہے۔

#### المحه بجرسے ماہ کے عقد کا درست ہونا

قَالَ (وَإِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنُ الشَّهُ وِ النَّانِي صَحَّ الْعَقْدُ فِيْهِ وَلَمْ يَكُنُ لِلْمُؤَجِّوِ اَنْ يُخْوِجَهُ إِلَى اَنْ يَسُقَسِى، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ فِي اَوَّلِهِ سَاعَةً ؛ لِآنَهُ تَمَ الْعَقْدُ بِتَرَاضِيهِمَا بِالسُّكُنَى فِي الشَّهُ وِ الشَّيْسِ، وَقَدْ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، الشَّهُ وِ الشَّيْسِ، وَقَدْ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، وَظَاهِرُ الرَّوَايَةِ اَنْ يَبْقَى الْجِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولِي مِنْ الشَّهُ وِ النَّانِي وَيَوْمِهَا وَلَانَ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمُنْ السَّهُ وِ النَّانِي وَيَوْمِهَا وَطَاهِرُ الرَّوَايَةِ الْآولِي مِنْ الشَّهُ وِ النَّانِي وَيَوْمِهَا وَطَاهِرُ الرَّوَايَةِ الْأُولِي مِنْ الشَّهُ وِ النَّانِي وَيَوْمِهَا وَطَاهِرُ الرَّوَايَةِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُ

فرمایا کہ جب دوسرے مبینہ کا آیک تیجی متا جراس میں رہاتو دوسرے ماہ کاعقد درست ہوجائے گااور دوسر المبینہ
پورا ہونے سے پہلے موجر کو بیش نبیں ہوگا کہ متا جرکواس مکان سے تکال دے بھی تھم ہراس ماہ کا ہوگا جس کے شروع میں متا جر
سکونت اختیار کر لے اس لئے کہ وہ دوسرے مبینے میں سکونت کر لینے سے عاقد بین کی رضا مندی سے عقد کمل ہو چکا ہے۔
سکونت اختیار کر نے اس لئے کہ وہ دوسرے مبینے میں سکونت کر لینے سے عاقد بین کی رضا مندی سے عقد کمل ہو چکا ہے۔
سکونت اختیار کر اے اس لئے کہ وہ دوسرے مبینے میں سکونت کر لینے سے عاقد بین کی رضا مندی سے خطا ہر دوایت بیرے کہ دوسرے ماو

کے پہلے دن اور بھی رات عاقدین کوا جارہ فنٹخ کرنے کاحق ہوگااس لئے کرماعت کااعتبار کرنے میں بعض حرج ہے۔

#### سال کے لئے مکان کرائے پر لینے کابیان

قَالَ: (وَإِنُ اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ فِسْطَ كُلِ شَهْدٍ مِنْ الْاَجُرَةِ) ؛ لِآنَ الْمُسَلَّةَ مَعْلُومَةٌ بِدُونِ النَّقْسِيمِ فَصَارَ كَاجَارَةِ شَهْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنُ قِسْطَ كُلِّ يَوْمٍ وَمَ يُعْتَبُرُ الْيَدَاءُ الْمُدَّةِ مِمَّا سَمَى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْنًا فَهُو مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَكُلِ يَوْمٍ وَمُ مُعْ يُعْتَبُرُ الْيَدَاء الْمُدَّةِ مِمَّا سَمَى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْنًا فَهُو مِنْ الْوَقْتِ اللَّذِي اسْتَأْجَرَه وَ لَا لَيَالِي لَكُنَّ اللَّيَالِي لَكُنَّ الْكَيَالِي لَكُنَ اللَّيَالِي لَكُنَ اللَّيَالِي لَكُو السَّنَةِ كُلِهَا بِالْاهِلَةِ مَا اللَّيَالِي لَكُنَّ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنُ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُونُ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَمُ مَن الْوَقْتِ كُلِهَا بِالْاهِلَةِ عُلِي اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَكُنْ اللَّيَالِي لَمُسَتْ بِصَحَلِ لَهُ (ثُمَّ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ حِينَ يَهُلُ الْهِلَالُ فَشُهُورُ السَّنَةِ كُلِهَا بِالْاهِلَةِ عَنْ اللِي اللَّيَالِي الْمُعَلِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّي عَلَى اللَّيْلُ مِن اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّيْ الْمَالِي عَنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَعُو رِوَايَةٌ عَنْ اللِي اللَّيْ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَل

وَعِنْدَ مُحِمَدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِى يُوسُفَ الْاَوَّلُ بِالْآيَامِ وَالْبَاقِي بِالْآهِلَةِ ؛ لِلاَّ الْآيَامَ يُصَارُ اِلْيَهَا ضَرُوْرَةً، وَالضَّرُورَةُ فِي الْاَوَّلِ مِنْهَا.

وَكَهُ آنَـهُ مَتَى تَـمَ الْآوَلُ بِالْآيَامِ ابْتَدَا النَّانِيَ بِالْآيَامِ ضَرُوْرَةً وَهَكَذَا اِلَى آحِرِ السَّنَةِ، وَنَظِيرُهُ الْعِذَةُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ.

الم جب كى آدى نے دى درا بم كے وض سال كے لئے ايك مكان كرايد پرليا تو جائز ہا كر چدوه ما بانداجرت كى قط

اور دھزت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے جھی ایک روایت یہی ہے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے ماہ کا حساب ونوں ہے لگایا جائے گااور باتی مہینوں کا حساب جا ندھے ہوگا اس لئے کہ حساب و کماب میں ضرورت کی بنا پر دنوں کا سہارالیا جا تا ہےاور بیضرورت صرف مہینہ میں ہے۔

ہے۔ وہرے ہوں ہے۔ اور سے ہونا امام اعظم بڑانٹنڈ کی دلیل ہے کہ جب پہلے مہینہ کا معاملہ دنوں کے انتہار سے ہوا ہے تو دوسرے مہینوں ہیں مہمی لاز مادنوں کا بی اعتبار کیا جائے گا اور سال کے آخر تک یبی معاملہ ہوگا اس کی مثال عدت ہے اور عدت کا مسئلہ کتاب طلاق ہمس گذر

حمام وحجام کی اجرت کے جواز کابیان

قَالَ : (وَيَجُوزُ أَخُذُ أَجُرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَامِ) آمَّا الْحَمَّامُ فَلِتَعَارُفِ النَّاسِ وَلَمْ تُعْتَبُرُ الْجَهَالَةُ إِلْجُمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ : عَلَيْهِ السَّلَاءُ وَالسَّلَامُ (مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنَٰدَ اللَّهِ حَسَنٌ) وَأَمَّا الْحَجَّامُ فَلِمَا رُوِى (آنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاعْطَى الْحَجَّامَ الْاُجُوَةَ) وَلَاَنَّهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى عَمَل مَعْلُومٍ بِآجُوٍ مَعْلُومٍ فَيَقَعُ جَائِزًا.

قَالَ : (ولَا يَبُحُونُ أَخُدُ أَجُرَةِ عَسُبِ التَّيْسِ) وَهُوَ أَنْ يُؤَجِّرَ فَخُلا لِيَنُزُو عَلَى الْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ) وَالْمُرَادُ أَحُذُ الْاجْرَةِ عَلَيْهِ.

ے فرمایا کرجمام کی اجرت لیٹا اور مجھند لگانے کی اجرت لیٹا جائز ہے لیس بہر حال جمام کی اجرت تو لوگوں کے درمیان وہ متعارف ہے ادراس میں جہالت کا نقتبار نہیں کیا جا تا اس لئے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔

نبی کریم منافقیّل کا فرمان ہے کہ جس کومسلمان انجھا سمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی انچھا ہے اور حجامت کی اجرت کی دلیل یہ ہے کہ آپ منافقیّل نے پچھندلگوا کر حجام کواجرت دی اور اس لئے کہ میٹین اجرت کے بوش معلوم ہے اور متین کام کا اجارہ ہے البندایہ جائز م فرمایا کہ نرکو مادہ پر پڑھانے کی اجرت لیٹا جا ترنبیس ہے اس کی شکل ہیہے کہ نرجانورکواجرت پر لے کراس کو مادہ ج<sup>ن</sup>ورول پر چڑھایا جائے۔

اس کے کہ آپ منائین کا فرمان ہے کہ فرکو مادہ پر چڑھانے کی اجرت لیما حرام ہے اور اس سے مراوز کو مادہ پر چڑھانے ک اجرت ہے۔

#### اذان وامامت كى اجرت لينه كابيان

قَالَ : (ولَا الاسْتِسُنجَارُ عَلَى الْآذَانِ وَالْحَجِّ، وَكَذَا الْإِمَامَةُ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْفِقْدِ) وَالْآصْلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا .

وَعِنْ لَا الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْآجِيرِ ؛ لِلَّانَّهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُتَعَيَّنِ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ .

وَلَنَا قَدُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ) وَفِي آخِرِ مَا عَهِدَ رَسُولُ السَّلَهِ صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عُنْمَانَ بَنِ آبِي الْعَاصِ (وَإِنْ أُتَّخِذُتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذُ عَلَى السَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عُنْمَانَ بَنِ آبِي الْعَاصِ (وَإِنْ أُتَخِذُتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذُ عَلَى الْكَافِلِ وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ آهُلِيَّتُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْاَخُولُ اللهُ اللهُ

وَ ﴾ فَ صَٰ مَشَابِ خِنَا اسْتَحْسَنُوا اِلاسْتِنْجَارَ عَلَى تَغْلِيمِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ ؛ لِلاَنَّهُ ظَهَرَ التَّوَانِي فِي الْامُورِ الدِّينِيَّةِ . فَفِي اِلامْتِنَاعِ تَضْيِيعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

کے فرمایا کہ اذان ، جج ، امامت ، اور قرآن دفقہ کی تعلیم کی اجرت لیما بھی جائز نہیں ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ عہدت جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے ہمارے نزدیک اس کی اجرت لیما جائز نہیں ہے حصرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہراس کام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے ہمارے نزدیک ہراس کام پراجرت نیما جائز ہے جواجر پر معین ہوکر قائم نہ ہواس کے کہ یہ ایسے کام کی اجرت لیما ہے جواجر پر واجب نہیں ہے ہذا ہے جو ا

ہماری دلیل ہے کہ آپ نگائی کا فرمان ہے کہ قر آن کوئم قر آن کو پڑھواوراس کوروزی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤاور آپ ہی بڑا نے حضرت عثان بن ابوالد نس سے جوعہد لیا تھااس کے آخریش ہے تھی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کومؤ ذن بنایہ جو ہواؤ ن کی اجرت نہ لینا اور اس لئے کہ جب بھی کوئی عبادت واقع ہوگی تو وہ عامل کی طرف سے واقع ہوگی ای وجہ ہے عبر دت میں عامل کی است کا عقبار کیا جاتا ہے بہذا عامل کیلئے دوسرے سے اجرت لینا جا ترمیس ہے جس طرح کہ نماز میں اور روز سے میں ہے۔ اجرت لینا جا ترمیس ہوتا لبذا معلم ایسی چیز کو یا زم کرنے والہ ہو اور اس لئے کہ تعلیم ایسی چیز کو یا زم کرنے والہ ہو سر بندم پر دوقة درئیں ہے اس لئے کہ اس توالے سے قرآن کی تعلیم پراجرت لیما جائز نبیں ہے۔ ع بس کی تعلیم پر دوقة درئیں ہے اس نے علی قرآن کی تعلیم پراجرت لینے کواچھا کہا ہے اس لئے کہ دین میں مامات عمل ستی ہوئ بی رہے اور اجرت کوئع قرار دینے عمل قرآن کے حفظ کے ضائع ہوئے کا خوف ہے اور اسی پرفنوی ہے۔ علی ہے اور اجرت کوئع قرار دینے عمل قرآن کے حفظ کے ضائع ہوئے کا خوف ہے اور اسی پرفنوی ہے۔

گاناونوحه کی اجرت لینے کے عدم جواز کابیان

قَالَ : (ولَا يَسَجُوْزُ الِاسْتِنْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَلَاهِي) ! لِلْأَهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى الْمَهْصِيَةِ وَالْمَعْصِيَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ .

قَالَ: (وَلَا يَسَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ إِلَّا مِنْ الشَّرِيكِ، وَقَالًا: إَجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ إِلَّا مِنْ الشَّرِيكِ، وَقَالًا: إجَارَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةً) وَصُورَتُهُ آنْ يُؤَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ آوْ نَصِيبًهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ. لَهُمَا آنَ لِلْمُشَاعِ مَنْفَعَةً وَلِهاذَا يَجِبُ آجُرُ الْمِثْلِ، وَالتَّسْلِيمُ مُمْكِنْ بِالتَّخْلِيّةِ آوْ بِالتَّهَايُو فَصَارَ كُمَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ آوْ مِنْ رَجُلَيْنِ وَصَارً كَالْبَعِ.

رَ لاَ يَسَصَوَّرُ ، وَالنَّخُلِيةُ أَغُيْرَتُ تَسْلِيمًا لِوُقُوعِهِ تَمْكِينًا وَهُوَ الْفِعُلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ لَا يَسَعَدُورُ ، وَالنَّخُلِيةُ أَغُيْرَتُ تَسْلِيمًا لِوُقُوعِهِ تَمْكِينًا وَهُو الْفِعُلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ وَلاَ تَمَكُن فِيهِ ، وَامَّا النَّهَايُلُو فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ وَلاَ تَمَكُن فِيهِ ، وَامَّا النَّهَايُلُو فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ وَلاَ تَمْكُن فِيهِ السَّمُ عَلَى النَّسَلِيمِ شَرْطُ الْعَقْدِ وَشَرُطُ عُكُمُ الْمَقُد بَعْفُهُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى النَّسْلِيمِ شَرْطُ الْعَقْدِ وَشَرُطُ النَّسَيْةِ لَا يَعْفَدُ وَالْفُدْرَةُ عَلَى النَّسْلِيمِ فَرَطُ الْعَقْدِ وَالْمُعْرَاخِي سَابِقًا، وَبِخِلافِ مَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ الشَّيْعِ عَلَى النَّسْلِيمِ فَرَا شَوِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ عَلَى النَّسْلِيمِ فَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ الشَّيعُ عَلَى النَّسْلِيمِ فَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ عَلَى النَّسْلِيمِ فَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ عَلَى النَّسُلِيمِ فَا إِذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْكُلُّ يَحْدُنُ عَلَى النَّسْلِيمِ اللَّهُ لَا يَصِحُ فِي وَالِيَةِ الْحَسِنِ الشَّيوعَ الطَّارِةِ ؛ لِلاَنَّ الْقُدُرَةَ عَلَى التَسْلِيمِ لَيْسَتْ مِشُوطٍ لِلْبَقَاءِ، وَبِخِلافِ عَلَى النَّسُومِ الشَّيوعَ الطَّارِةِ ؛ لِلاَقَالَةُ أَمَّ الشَّيُوعُ بِتَعَرُّقِ الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهُمَا طَارِهُ مَا الشَّيُوعُ مِنْ وَجُلُولُ الْمُلْولِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْولِ عَلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْرَافِ الْمُلْعِلِيمِ الشَّارِةِ وَكُومُ الْمُلْعِ الْمُنْ وَالْمُومُ وَالْمُومُ الْمُعْلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُومُ الْمُعْلِيمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُلْعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُنْتُومُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُلْعُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُسْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُل

نر آایا که دنسزت سیدنا امام اعظم دنائن کے نزد کے تقلیم نہ ہونے والی چیز کا اجارہ جائز نہیں ہے گر شر کی کواجارہ پر دین جائز ہے جبکہ صدین فرماتے ہیں کہ تقلیم ہونے والی چیز کا اجارہ جائز ہے اس کی صورت سیہ کہ موجرا ہے گھر کا ایک حصہ یا مشتر کہ گھر کا ایک حصہ غیر شر کی کواجارہ پر دے ان کی دلیل میہ ہے کہ مشتر کہ چیز ہے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی اجرت مثلی واجب ہوتی ہوتی ہے اور فالی کرنے یا ہاری مقرد کرنے سے چیز مستاً جرکی تسلیم بھی ممکن ہے سیابیا ہوگیا جس طرح کہ جس طرح ایک شریک نے بوتی ہے۔

برائي كااجاره ماورمعصيت كوعقدت ثابت تيس كياجا تاب-

دوسر مے شریک کواجارہ پر دیایا دوآ دمیول کودیا اور بیائے کی طرح ہوگیا۔

حضرت سیدنا امام اعظم برائنو کی دلیل ہے کہ موجر نے ایسی چیز کواجارہ پر دیا ہے جس کوحوالے کرنے پروہ قادر نیں ہے بنا میارہ جا ترنیس ہوگا ہے تھم اس لئے ہے کہ مشترک چیز کو تجاحوالے کرنا ممکن نہیں ہا اور خالی کرنے کواس وجہ سے تسلیم اور حوالے کرنا ممکن نہیں ہا اور خالی کرنے کواس وجہ سے تسلیم اور حوالے کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ مشاع اور مشترک چیز جس تخلیہ ہے بھی مان لیا جاتا ہے کہ وہ تمکین واقع ہوتی ہے لینی خالی کرنے سے نقع حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ مشاع اور مشترک چیز جس تخلیہ ہے تفعیل کا منافع ممکن نہیں ہے نتا کے خلاف اس لئے کہ رہنا جس تفلیل کے کہ تاب منافع ممکن ہوجاتا ہے اور باری مقرد کرنا ملکیت کے واسطے سے عقد کا کم بنا ہے اور حوالے کرنے پرقدرت کا ہونا عقد کی شرط ہے اور ہر چیز کی شرط اس سے مقدم ہوتی ہے لئے اور حوالے کرنے پرقدرت کا ہونا عقد کی شرط ہے اور ہر چیز کی شرط اس سے مقدم ہوتی ہے لئے ابت ہونے والی چیز اول کا تھر نہیں لئے ہے۔

اور جب اپنے شریک کواجارہ و سے گاتو پوراس نفع اسی شریک کی ملکیت پر حاصل ہوگا اس لئے شیوع نہیں ہوگا اور نہیت کی تہدیلی اجارہ کے لئے نقصان دونہیں ہے اس لئے حضرت سید تا اما ماعظم بڑٹائٹڈ سے حسن بن زیاد کی روایت بیس شریک کوبھی اجارہ پر دینا جائز نمیں ہے اور برخلاف اس صورت کے کہ جب دوآ دمیوں کواجارہ پر دیا ہواس لئے کہ اس بیس بیک بارگی تسلیم ہوتی ہے بچر ملکیت کے متفرق ہونے سے ان بیس شیوع طاری ہوتا ہے۔

#### معین اجرت کے بدلے میں دودھ پلانے کا بیان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ اسْتِشْجَارُ الظِّنْرِ بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُ مَعْلُومَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُ مَنَّ وَلَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلصَّبِيِّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلصَّبِيِّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلصَّبِيِّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى طَوْدِيقِ النَّهُ عِهِ مَا لَوْتُ فِي الثَّوْبِ .

وَقِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّهِنِ، وَالْحِدْمَةُ مَابِعَةٌ، وَلِهِذَا لَوُ اَرْضَعَتُهُ بِلَيَ شَاةٍ لَا تَسْتَحِقُ الْاَجُرَ . وَالْآوَّلُ اَفُرَبُ إِلَى الْفِقْهِ ؛ لِآنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى إِنْلَافِ الْاَعْيَانِ مَقْصُودًا، كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَ بَقَرَةٌ ؛ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا . وَسَنُبَيِّنُ الْعُذْرَ عَنْ الْإِرْضَاعِ بِلَبَنِ الشَّاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكُونَا يَصِحُ إِذَا كَانَتُ الْاَجُرَةُ مَعْلُومَةً اعْتِبَارًا بِالِاسْتِنْجَارٍ عَلَى الْحِذْمَةِ

کے فرہ میا کہ معلوم اور معین اجرت کے عوض دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پر لیما جائز ہاں سے کہ اللہ تن لی نے فرمایا کہ جب مطلقہ عور تیس تمہمارے بچول کو دودھ پلائیس تو تم ان کو ان کا جرت دواوراس لئے کہ عبدرس مت ہیں اوراس سے پہلے بھی ای کہ جب مطلقہ عور تیس تمہمارے بچول کو دودھ پلائی آئے نے لوگول کو اس تعال پر برقر اردکھا پس کہا گیا ہے کہ یہ عقد من فع پر واقع ہوتا بھی ای طرح کا تعال جاری دم اور اس کی دیکھ محال کرتا ہے اور دودھ تعلی طور پراس میں شامل ہوتا ہے جس طرح کہ کیڑ ایس رنگائی ہوتی ہے اور دودھ تعلی طور پراس میں شامل ہوتا ہے جس طرح کہ کیڑ ایس رنگائی ہوتی ہے اور دودھ تعلی طور پراس میں شامل ہوتا ہے جس طرح کہ کیڑ ایس رنگائی ہوتی

روسراتول یہ بے کہ یہ مقد دورہ پانے پر منعقد ہوتا ہے اور خدمت اس میں بھی طور پر ہوتی ہے اس لئے جب واب نے ب واب ب ہمری کا دورہ پلایا تو وہ اجرت کی حقد ارتیں ہوگی اور پہلاتول فقہ کے زیاوہ قریب ہے اس لئے عقد اجارہ بالذات او بان ہونے پر شعقہ نہیں ہوتا جس طرح کہ کس نے وورہ پینے کے لئے کوئی گائے کرایہ پر لی اور بھری کا دودہ پلانے میں جوعذ دہ ہاس کو ہم انشاء اللہ عنقریب بیان کریں گے اور جب ہماری بیان کر وہ تفصیلات ٹابت ہوگئی تو جان وکہ جب اجرت معین ہوتو اجارہ درست ہوگا جس طرح کہ خدمت کے لئے اجارہ درست ہوتا ہے۔

### غلدو كير \_ كى اجرت بردائى كور كينے كابيان

قَالَ : (وَيَسَجُّوْزُ بِطَعَامِهَا وَكِسُويَهَا اسْتِحْسَانًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا : لَا يَجُوزُ) ؛ إِذَا الْاجْرَةَ مَجْهُولَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلْخَوْزِ وَالطَّبْخِ .

وَلَهُ آنَّ الْحَهَالَةَ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لِآنَ فِى الْعَادَةِ التَّوْسِعَةَ عَلَى الْآفْآرِ ضَفَقَةٌ عَلَى الْآوُلِادِ فَصَارَ كَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ صُبُرَةٍ، بِخِلَافِ الْخَبْزِ وَالطَّبْخِ ؛ لِآنَّ الْجَهَالَةَ فِيْهِ تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ (وَفِى الْجَهَالَة فِيْهِ تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ (وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : فَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ دَرَاهِمَ وَوَصَفَ جِنْسَ الْكِسُوةِ وَاجَلَهَا وَذَرْعَهَا فَهُوَ جَائِزٌ) يَعْنِى بِالْإِجْمَاعِ.

وَمَعْنَى تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ أَنْ يَجُعَلَ الْالْجُرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَذْفَعُ الطَّعَامَ مَكَانَهُ، وَهَاذَا لَا جَهَالَةَ فِيْدِ (وَلَوْ سَمَى الطَّعَامَ وَبَيَنَ قَدُرَهُ جَازَ آيُضًا) لِمَا قُلْنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهُ ؛ لِلاَنَ آوُصَافَهَا أَثْمَانٌ.

(وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبَيُوعِ (وَفِي الْكِسُوّةِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْآجَلِ اَيْضًا مَعَ بَيَانِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ) ؛ لِلاَّنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ دَيُنًا فِي اللِّمَّةِ إِذَا صَارَ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَبِيعًا عِنْدَ الْآجَلِ كَمَا فِي السَّلَمِ.

کے حضرت سیدنا اہم اعظم بڑگائڈ کے نزدیک غلہ اور کپڑے پر دائی رکھنا بطورا سخسان جائز ہے جبکہ صاحبین فرہاتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ اجرت جمہول ہے توبیا س طرح ہوجائے گا کہ جس طرح رو فی بنانے یا کھنا ایکا نے کے لئے اس کواجرت پرلیا حضرت سیدنا امام اعظم بڑگائیڈ کی دلیل میہ کہ میہ جہالت جھٹڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے اس لئے کہ بچوں پر شفقت کے پیش نظر عام طور پر دود دھ بلانے والی عورتوں کے متعلق کشاد وولی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے توبیا ایسا ہوگیا جس طرح کہ ایک ہے جبرگند میں ہے ایک بوری کو بچے دیارو فی اور کھانا ایکانے کے خلاف اس لئے کہ ان کی جہالت جھٹڑے کی طرف لے جانی والی ہوتی ہے۔ میں ہے ایک بوری کو بچے دیارو فی اور کھانا ایکانے کے خلاف اس لئے کہ ان کی جہالت جھٹڑے کی طرف لے جانی والی ہوتی ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ جب کھانے کی جنس بھی میان کر دی اور اس کے کہ ان کر دی اور اس کے گذاہ دے وہ سان کر دی اور کی جانے ہوئے کہ فردا ہم کواجرت مقرد کر کے ان کی جگر نے دے اس کی جہالت کی جگر نے کہ فلاوے دے وہ سان

سے میں کوئی جہاست نیں ہے اور جب علم معین کر کے اس کی مقدار بیان کر دی تو بھی جائز ہے اس دلیل کے سبب جوہم سے بین کی

اور غلداداء کرنے کے لئے کسی مدت کا بیان کرنا شرط نہیں ہے اس لئے کہ طعام کے اوصاف شمن ہیں حضرت سیرنا امام اعظم مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا كَانِ كُوبِيانِ كُرِنَا شَرِط ہے صاحبین كااسِ مِیں اختلاف ہے جس كوہم نے كماب البيوع ميں بيان كرديا ے اور کیڑا دلینے میں مقدار اور جنس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ادا ٹیگی کی مدت کو بھی بیان کرنا شرط ہے اس لئے کہ کیڑا اس ولت ذ مه میں دین ہوتا ہے جب وہ بیج بنرآ ہے اور وہ میعاد بیان کرنے کی صورت میں بی بیج بنرآ ہے جس طرح کرسم میں ہوتا ہے۔

مستأجر كادابيكوشو ہرسے حق وطی سے ندرو كنے كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنُ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطُنِهَا) ؛ لِلَانَّ الْوَطَّءَ حَقُّ الزَّوْجِ فلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْطَالِ حَقِيهِ ؛ الْا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَفُسَخَ الْإِجَارَةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صِيَانَةً لِحَقِّهِ، إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسَمُنَعُهُ عَنْ غِشْيَانِهَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَآنَ الْمَنْزِلَ حَقَّهُ (فَإِنْ حَبِلَتْ كَانَ لَهُمُ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ إِذَا خَسَافُوا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَيَنِهَا) ؛ إِلَانَّ لَبُنَ الْحَامِلِ يُفْسِدُ الصَّبِيَّ وَلِهِنذَا كَانَ لَهُمُ الْفَسْخُ إِذَا مَرِضَتُ اَيُضًا (وَعَلَيْهَا اَنُ تُصُلِحَ طَعَامَ الصَّبِيّ) ؛ إِلَانَّ الْعَمَلَ عَلَيْهَا .

وَالْـحَاصِـلُ آنَهُ يُعْتَبُرُ فِيمَا لَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُرْثُ فِيٰ مِثْلِ هٰذَا الْبَابِ، فَمَا جَرَى بِهِ الْعُرْثُ مِنْ غَسْلِ ثِيَابِ الصَّبِيِّ وَإِصْلَاحِ الطَّعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الظِّنْرِ آمًّا الطَّعَامُ فَعَلَى وَالِدِ الْوَلَدِ، وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ الدُّهُنَ وَالرَّيْحَانَ عَلَى الظِّنْرِ فَذَّلِكَ مِنْ عَادَةِ اَهْلِ الْكُوفَةِ

(وَإِنْ أَرُّضَعَتُهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا أَجُو لَهَا) ؛ لِانَهَا لَمْ تَأْتِ بِعَمَلٍ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهَا، وَهُوَ الْإِرُضَاعُ، فَإِنَّ هَلَذَا إِسِجَارٌ وَلَيْسَ بِإِرْضَاعٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبِحِبُ الْآجُرُ لِهِنَذَا الْمَعْنَى آنَّهُ اخْتَلَفَ

ے فرمایا کہ مستا بڑکو میری نہیں ہے کہ دایہ کے شو ہرکواس سے دطی کرنے سے رو کے اس کے کہ وطی شو ہر کاحق ہے لبندا متاً جرکوشو ہر کاحق باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیا آپ نے دیکھانہیں کہ جب شوہر کو بیوے کے ایارہ کاعلم نہ ہوتو اپنے حق کی حفاظت کے لئے شوہر کواجارہ منخ کرنے کا بھی تن ہال لئے متأجر کو بیٹن ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں آ کر ہم ستری کرنے ہے روک دے اس کئے کہ گھر تومن تا جرکا ہے اور جب مرضعہ حاملہ ہوجائے اور بیخوف ہوکہ اس کا دووھ بیجے کے لئے نقصان دے بوگا تو اس صورت میں اجارہ کوننج کرنے کا حن ہوگا اس لئے کہ حاملہ تورت کا دودھ بچے کے لئے نقصان دوے اس طرح جب مرضعہ بیار ہوجائے تو اس صورت میں بھی بچیدالوں کو بیتن ہوگا کہ کہ وہ اجارہ کوئے کردیں اور دایہ کی بیذ مہ داری ہے کہ وہ بیجے کے کھانے ینے کا خیال رکھاس کئے کہ میکام اس کا ہی ہے خلاصہ میہ ہے کہ اس باب میں جہاں تصفیس ہے دہاں عرف کا عتبار کیا جائے گا

ہذہ بن ہیزوں میں عرف جاری ہے لیمنی بچے کا کیڑا دھونا اور کھانے کا انتظام اور اس کا بیٹا ب اور پا نانہ دسوی مرضعہ پر ہن : وگار با مده م کا صرفہ تو وہ بچے کے باب پر ہوگا اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ بچے کی خوشبوا ورتیل کا صرفہ بھی ۱۰ ہے پر جن بوگا یہ اہل کوفہ کی عادت سے مطابق ہے۔

ہوگا ہے ہیں ہے۔ اور جب رضاعت کی مدت میں مرضعہ نے بچے کو بکری کا دووھ پلایا تواس کوا بڑرت نہیں دی جائے گی اس لئے کہ جو نام مہاس پر لازم تھاوہ اس نے نہیں کی یعنی دووھ پلانا اور بکری کا دودھ پلانا تو دواڈ الناہے دودھ پلانا نہیں ہے اور یہاں اس لئے اجرت واجب لازم تھاوہ کی کیونکہ مل بدل گریا ہے۔ نہیں ہوئی کیونکہ مل بدل گریا ہے۔

## جولا ہے کے لئے دھا گہ بننے کی اجرت مثلی ہونے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ دَفَعَ إِلَى حَانِكِ عَزُلًا لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ فَلَهُ آجُرُ مِثْلِهِ . وَكَذَا إِذَا اسْنَأْجَرَ جِمَارًا يَهُ مِلُ طَعَامًا بِقَفِيزٍ مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةً ) ؛ لِآنَهُ جَعَلَ الْآجُرَ بَعْضَ مَا يَخُورُ جُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَصِيْرُ فِي طَعَامًا بِقَفِيزٍ مِنْ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةً ) ؛ لِآنَهُ جَعَلَ الْآجُرَ بَعْضَ مَا يَخُورُ جُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَصِيْرُ فِي مَعْفَى فَيْدِ الطَّحَانِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَهُوَ آنُ يَسُتَأْجِرَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنُطَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيْقِهِ . وَهِنْ أَمَا أَصْلُ كَبِيرٌ يُعْرَفُ بِهِ فَسَادُ كَذِيرٍ مِنْ الْإِجَارَاتِ، لَا لِيَسْعَا فِي دِيَارِنَا، وَالْمَعْنَى فِيْهِ آنَ الْمُسْتَأْجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آوُ اللهَ مُعُولِ .

إذْ حُسُسُولُهُ بِفِعُلِ الْآجِيرِ فَلَا يُعَدُّهُوَ قَادِرًا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ، وَهِنَدًا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِتَحْمِلَ نِصْفَ طَعَامِهِ بِالنِصْفِ الْاخْرِ حَبْثُ لَا يَجِبُ لَهُ الْاَجْرُ ؛ لِلَانَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الْآجِيرَ فِي الْحَالِ بِالنَّعُجِيلِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

فرمایا کہ جب کی آدی نے کسی جولا ہے کودھا کہ دیاتا کہ نسف تیمت پراس کا کیٹر این و بواس کواجرت مثلی دی ہے گی ای طرح جب کی آدی نے گردھائیاتا کہ اس پر بعض غلہ لا دے اورائی غلہ ش سے ایک بوری اس کواجرت دے و سے اب رہ فاسد ہوگا اس لئے کہ معنا جرنے اجیر کے کام کی بعض پیداوار کواجرت مقر رکر دیا ہے تو یہ ٹاپینے والے کوای میں سے مزدوری دینے کے معنی میں ہوگیا جبکہ نبی کر پھم ٹائینی نے یوری طحان ہے منع فر مایا ہے اس کی صورت سے ہے کہ کوئی آدی ایک بیل براسے پرو سے تاکہ ایک ہوری آئے کے عوض وہ اس کے لئے گذم پیس دے سے آبی بودی اصل ہے جس سے اجارات کا بہت ف ووائی جوت سے ماس شدہ کام کا بعض حصہ ہوری مسل سے کہ معنا جراجرت کی تعلیم سے عاجر ہے اوراجرت منسوق یا محول براجیر شخص سے ماسل شدہ کام کا بعض حصہ ہور جس طرح کہ میا مورد وسرے قعل پر موقوف ہوتے جی ابندا دوسرے کی قدرت سے سے بر کو عاصل شدہ کام کا بیض حصہ ہور جس طرح کہ میا مورد وسرے قعل پر موقوف ہوتے جی ابندا دوسرے کی قدرت سے سے بر کو تا تو اجر کوا جو اجر کوا جراج ہیں دی جائے گا اس لئے کہ معنا جرنے اس کو نقد مزدوری دے دی ہے مذا و فدران دونوں میں جرت پر رکھا تو اجر کوا جراج دوری دے دی ہے مذا و فدران دونوں میں جرت پر رکھا تو اجر کوا جراج دی جن ان و فدران دونوں میں

#### مشتركه غلها تفانے میں اجركے لئے اجرت ندہونے كابيان

وَمَنُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِحَمُّلِ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ الْآجُورُلَانَ مَا مِنْ جُزُء يَعُمِلُهُ إِلَّهُ وَهُوَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِيْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ تَسُلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

قَالَ (ولَا يُبَحَاوِزُ بِالْآجُوِ قَفِيزًا) ؛ لِآنَهُ لَمَّا فَسَدَتُ الْإِجَارَةُ فَالْوَاجِبُ الْآقَلُ مَا سَمَّى وَمِنْ اَلْجِو الْمِشُلِ ؛ لِآنَهُ رَضِى بِحَطِّ الزِّيَادَةِ، وَهَلَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَكَا فِي الْاحْيَظَابِ حَيْثُ يَعِبُ "الْآجُوُ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِآنَ الْمُسَمَّى هُنَاكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَصِعَ الْحَطُّ .

جب کی خاب کی جائے گاں لئے کہ جس کے ایک مشترک غلما تھانے کے لئے اجرت پردکھا تو اجبر کواجرت نہیں دی جائے گا اس لئے کہ اج دورہ کے جو مقدار بھی اضاعے گا وہ اس بین اپنا کام کرنے والا ہوگا اور معقود علیہ کی شام خاب نہیں ہوگی اور ایک بوری سے زیادہ اس کے اس لئے کہ جب اجارہ فاسد ہوگیا تو اجرت شلی اور اجرت میں ہے جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا اس لئے کہ ماں صورت کے برخلاف ہے کہ جب دوآ دمیوں نے ال کر کھڑیاں جمع کی اور مان زیادتی کو ختم کرنے پر راضی ہوگیا ہے ہے تھم اس صورت کے برخلاف ہے کہ جب دوآ دمیوں نے ال کر کھڑیاں جمع کی اور ان اللہ کام کرنا بھی جا ہے ہے گئی بھی کم ہویہ حضرت امام مجرعلیہ الرحمہ کے فرد کی ہے اس لئے کہ اس اس کے کہ اس جو رہ سے باند ھنے والے کواجرت مثلی ملے کی جا ہے ہے تھی بھی کم ہویہ حضرت امام مجرعلیہ الرحمہ کے فرد کی ہے اس لئے کہ اس میں اجراسی معلوم نہیں ہے۔

## روٹی پکوانے کے لئے اجرت پر آ دمی کور کھنے کابیان

قَالَ : (وَمَسَ اسْتَسَابَحَرَ رَجُّلا لِيَسْخِبِزَ لَهُ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْمَخَاتِيمَ مِنَ الدَّقِيْقِ الْيَوُمَ بِدِرُهُم فَهُوَ فَاسِدُ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ .

وَقَالَ ابُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْإِجَارَاتِ: هُو جَائِنَ ؛ لِآنَهُ بَبِجُعَلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَمَّلا وَيَسْجُعَلُ إِنْ مُعَلَّا لِلْعَقْدِ فَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ. وَلَهُ اَنَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ وَيَسْجُعُلُ فِي الْجَهَالَةُ وَلَهُ اَنَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ مَحْهُولٌ فِي الْجَهَالَةُ وَلَهُ اَنَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ مَحْهُولٌ فِي الْجَهَالَةُ وَلَهُ اَنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ مَحْهُولٌ فِي الْآوَقِينِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْفُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْفُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعِةِ مَعْفُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْفُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمُنْفَعِةِ مَعْفُودًا عَلَيْهِ وَلَا تَوْجِبُ وَلَا تَوْجِبُ كُونَ الْمُنْفَعِةِ مَعْفُودًا عَلَيْهِ وَلَا تَوْجِبُ وَلَا تَوْجِبُ وَلَا تَوْجِبُ إِلَيْ الْفَالَاقِي وَنَفْعُ الْاجِيرِ فِي الْآولِ فَيُفْضِى إِلَى النَّانِي وَنَفْعُ الْلَهُ عَلَى النَّالِي وَيَقَعَلَى الْمُسْتَأَودُ الْمُنْونَ عَلَيْهِ وَلَا تَوْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الْعَمْلِ الْمُعْمَلِ الْعَلَامِ وَاللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُونَ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمُلُولُ اللّهُ الْمُعْمُلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وْعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ يَصِحُ الْإِجَارَةُ إِذَا قَالَ : فِنَى الْيَوْمِ، وَقَدْ سَمَّى عَمَّلا ؛ لِآنَهُ لِلظَّرُفِ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ، بِجَلَافِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ فِي الطَّلَاقِ .

ران ال الکارے توبیدا جارہ فاسد ہوجائے گا بید حضرت سید ناامام اعظم بڑگاتھ کے نزد کیک ہے مساتھین فریاتے ہیں کہ ا جارات میں یہ بائز رانال لکارے تقد کے درست ہونے کے لئے لل کومعقود علیہ قرار دیا جائے گا اور وقت کے بیان کوجلدی کرنے پر کمول کیہ جائ سے اس کئے ہوجائے گی ۔ اور بہارت کتم ہوجائے گی ۔

اور بہا کے دوت بیان کرنے ہے منفعت دمزے سید تا امام اعظم بڑنون کی دلیل میدے کے صورت مسئلہ میں معقو وعلیہ مجبول ہاں لئے کہ وقت بیان کرنے ہے منفعت مسئقو وعلیہ ہو تا افار میا اس کے کہ وقت بیان کرنے ہے منفعت میں معقو وعلیہ ہو تا افار میا اس کی کے لئے ترجیح کی کوئی وجہ بیس میں معقو وعلیہ ہو تا افار میں سنا جرکا فائدہ ہے جبکہ پہلے میں مزدور کا فائدہ ہے تبذا یہ صورت جھڑے کی طرف نے جانے وائی ہے دھڑت ہے دوسرے میں مسئا جرکے فائدہ ہے جبکہ پہلے میں مزدور کا فائدہ ہے تبذا یہ صورت جھڑے کی طرف نے جانے وائی ہے دھڑت ہے بیندا ہے معقو وعلیہ میں کہ دوس کے کہ فائدہ کے دفی ظرف کے لئے ہے بیندا میں معقو وعلیہ میں کہ وی اور کتاب العلاق میں اس کی مثال گردہ بھی ہے۔ معقو وعلیہ میں کے دوس کے خلاف اور کتاب العلاق میں اس کی مثال گردہ بھی ہے۔

#### متا جر کیل چلانے کی شرط زمین لینے کابیان

وَمَا هَا ذَا مَالُهُ يُوجِبُ الْفَسَادَ ؛ لِآنَ مُؤجِّرَ الْارُضِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرً ا مَنَافِعَ الْآجِيرِ عَلَى وَجُهُ يَسُقَى بَعُدَ الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِي مَنْهِيَّ عَنْهُ . ثُمَّ قِبُلَ الْأَسُرَادُ بِالسَّنِيةِ اللهُ يَعْدُ المُدَّةِ وَلَا شُبُهَة فِي فَسَادِهِ . وَقِيلً اللهُ يُكُرِيهَا مَرَّتَيْنِ ، وَهَاذَا فِي مَوْضِعٍ تُحُرِجُ الْارْضُ الرِّيعَ بِالْكِرَابِ مَرَّةً وَاحِدةً وَالمُدَّةُ سَنَةٌ وَاحِدةً ، وَإِنْ كَانَتُ ثَلَاتَ سِنِينَ لَا تَبُقَى الْارْضُ الرِّيعَ بِالْكِرَابِ مَرَّةً وَاحِدةً وَالْمُدَّةُ سَنَةٌ وَاحِدةً ، وَإِنْ كَانَتُ ثَلَاتَ سِنِينَ لَا تَبُقَى مَنْفَعَتُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكُرِى الْانْهَارِ الْجُدَاوِلَ بَلُ الْمُوادُ مِنْهَا الْانْهَارُ الْعِظَامُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِانَّة بَقَى مَنْفَعَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ .

کے فرمایا کہ جب کی آدمی نے اس شرط پرزین کرایہ پرلی کہ اس میں مستا جری بل جیا کر ہوئے گا اور پانی ڈالے گا تو یہ اجارہ جا کر ہے ہا کہ جب کی کہ اس میں مستا جری بل جیا کر ہوئے گا اور پانی ڈالے ہو وہ ہوئے اور پانی ڈالے بغیر کھیتی مکن نہیں ہے لبذا یہ دونوں چیزی عقد سے حقد اراور تا بت ہوں گی اور ہروہ شرط جس کی یہ صفت ہووہ عقد کے تقاضہ میں سے ہوگی اور اس کا تذکرہ فسا وعقد کا موجب نہیں ہوگا اور جب مستا جرنے یہ شرط لگادی کہ میں دوبارہ کھیتی کروں گایاس کی نہرکو گہرا کرے گایا س میں کھا داور و بر ڈائے گا اجارہ فاسد ہوگا اس کے کہ دت پوری ہونے کے بعد بھی اس کا اثر باتی و بیٹر انظ تقاضہ عقد میں سے نہیں جی اور ان

میں ماقدین میں سے ایک کافا کہ وہ وہ تا ہے اور جوشر طال حالت ہیں ہوہ وفساد مقد کا موجب ہوتی ہے اور اس سند ران شو کے سب موجرا جر سے ایسامنا فیج اچارہ پر لینے والا ہوگا کہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ من فی ہاتی رہتا ہے اور دور ایسارہ ہوتے ہیں کہ گیا ہے کہ وہ بورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رایہ وارز میں جوت کہ مطلب یہ ہے کہ رایہ وارز میں جوت کہ مطلب یہ ہے کہ رایہ وارز میں جوت کہ ما ملک کو والیس کرد ہے اور اس شرط کے فاسمہ ہونے میں کوئی شہیس ہے اور دو سرا قول میہ ہے کہ مستا جروہ براس کو جوت کر من میں اتا تی ہوئے اور میشرط اس صورت میں فاسمہ ہوگی جہاں ایک ہی مرتبہ جو تے سے نہی اس فیلہ بیدا کرتی ہواور مدت اج روہ ہی کہ ہیں مرتبہ جو تے سے جہی اس کو منفعت ہاتی نہیں رہے گی۔ اور نہریں کو دست سے بھی اس کو جوفی جہوئی خالیاں مراوج ہیں بی درست ہے اس لئے کہ آئندہ ممال بھی اس کو منفعت ہاتی نہیں رہے گی۔ اور نہریں کو دست سے اس لئے کہ آئندہ ممال بھی اس کی منفعت ہاتی رہے گی۔

### زراعت کے بدلےزراعت کرنے کے لئے زمین کرائے پر لینے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْرَعَهَا بِزِرَاعَةِ اَرْضٍ أُخْرَى فَلَا حَيْرَ فِيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ جَانِزُ، وَعَلَى هَٰذَا اِجَارَةُ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَاللَّبِ بِاللَّهِسِ وَالرُّكُوبِ بِالرُّكُوبِ ،

کے فرمایا کہ جب کی زمین کرایہ بری تو ہیں۔

فاکدہ ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیرجائز ہائ تھم پر دہائش کے بدلے دہائش اور سواری کے بدلے سواری ور

گیڑے کے بدلے کیڑ الیمنا بید حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل بیہ ہمنافع اعمیان کے ورجہ میں ہے تی کہ دین کی اجرت مقرر کر

کے اجارہ جائز ہے اور دین کے بدلے دین کا اجارہ ورست نہیں ہے بھاری دلیل بیہ ہے کہ جس کے بدے جس کا اوھارترام ہے ویہ الیا ہوگیا جس طرح کہ کو جت فی گیڑے کے وجہ تانی گیڑے کے وضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے ای طرف اش روکیا ہے اور اس الیم کی مناب اور کی جس بی کی جس کی بناء پر خلاف تیاس اجارہ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور جس کے ایک بونے کی صورت میں ضرورت نہیں پائی جائی اس لئے کہ حاجت کی بناء پر خلاف تیاس اجارہ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور جس کے ایک بونے کی صورت میں ضرورت نہیں پائی جائی اس صورت کے خلاف کہ جب جنس کی منفعت میں اختلاف ہو۔

#### مشتر كماجير كے لئے اجرت نەجونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاسْتَأْجَرَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ حِمَارَ صَاحِبِه عَلَى اَنُ يَسْخُسِلَ نَصِيبَهُ فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ فَلَا اَجُرَ لَهُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَـهُ الْمُسَتَّى . لِلاَنَّ الْمُنْعَةَ عَبْنٌ عِنْدَهُ وَبَيْعُ الْعَبْنِ شَائِعًا جَائِزٌ ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا مُشْتَرَكَةً يَنِهُ وَيَسُ عَيْرِهِ لِيَضَعَ فِيْهَا الطَّعَامَ أَوْ عَبُدًا مُشْتَرَكًا لِيَخِيطُ لَهُ النِّيَابَ وَلَنَا آنَّهُ امْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ لَا وُجُودَ لَهُ ، لاَنَّ الْحَمْلَ فِعُلَّ حِسِّى لَا يُتَصَوَّرُ فِي الشَّائِعِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلاَنَّهُ تَصَرُّف حُكْمِي، وَإِذَا لَمْ يُسَصَوَّرُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْآجُرُ، وَلَانَّ مَا مِنْ جُزَّء يِتَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُوَ شَرِيكَ فِيْهِ فَيَكُونُ عَامِلًا لِنَفُسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، بِخِلَافِ الذَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ إِلَانَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ هُ ۚ اللَّهُ الْمَنَافِعُ وَيَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُهَا بِدُوْنِ وَصْعِ الطَّعَامِ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ ، إِلَانَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مِلُكُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَآنَهُ آمُرٌ خُكُمِيٌّ يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ فِي الشَّائِعِ.

ے فرمایا کہ جب غلہ دوآ ومیوں میں مشترک ہواور دونوں میں سے ایک شریک نے دومرے شریک کو یا ایک کے مرھے کواس کام کے لئے کرائے پرلیا کدا جیرمت کا جرکے جھے کا غلہ اٹھا کر کہیں پہنچا وے ادراس نے پوا نعدا ٹھا کر نتقل کرویا تواس کواجرت نبیں ملے گی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اچیر کواجرت مسمی دی جائے گی اس لئے کہ حضرت امام شافعی علیہ ار حمہ کے زور یک منفعت مین ہوتی ہے اور مین مشترک کو بیچنا جائز ہے تو یہ ایسا ہو کمیا جیسے کی نے نلدر کھنے کے لئے ایس گھر کراہیہ

را باجواس کے اور دوسرے آدی کے درمیان مشترک ہویا کیڑے سلانے کے لئے عبدمشترک کوا جارہ برالیا ہو۔

ہاری دلیل میہ ہے کے شریک نے دوسرے شریک واس کام پراجار و کے لئے دکھا ہے جس کام بیں ان کے درمیان کوئی تمیز میں ے اس لئے کہ بابرادری ایک حسی نعل ہے اور بیمشترک چیز میں ممکن نبیں ہے بچے کے خلاف اس لئے کہ وہ مسمی تصرف ہیا ورجب معقو دعليه كي تتليم مكن نبيس بنه تو حا برب كدا جرت بحى دا جب نبيس بوكى اوراس لئے كدا جير جو بحى حصدا مختا بين كاس ميں و ومستأجر كا شر یک ہوگا ادروہ اپنی ذات کے لئے کام کرنے والا ہوگا اور تتلیم منتو د طبیر تا بت تبیں ہے مشترک محر کے خلاف اس لئے کہ و بال معقودعليد منافع موت بيں اوراس ميں تلدر كے كير بھي اس كى تسليم كئن سے اور غلام كيفلاف اس لئے كداس ميں معتود عليه ساتھى كے صدى ملكيت بادرية كم فعل بجسكو غير مقسوم بس البت كياجاتا ب-

### كرائي يرلى كئ زمين ميں وضاحت ندكرنے كابيان

(وَمَنُ اسْتَاْحِرَ أَرْضًا وَلَهُ يَذُكُو أَنَّهُ يَزُرَعُهَا أَوْ أَنَّ شَيْءٍ يَزُرَعُهَا عَالِا جَارَةُ فَاسِدَةٌ) ﴿ لِآنَّ الآرْضَ تُسْتَأْجَرُ لِلرِّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا، وَكَذَا مَا يُزْرَعُ فِيْهَا مُحْتَلِفٌ، فَمِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالأرْصِ مَا لَا يَرْ مُن بِهَا غَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا . (فَإِنْ زَرَعَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ فَلَهُ الْمُسَمَّى، وَهُنَدًا اسْتِحْسَانٌ .

وَفِي الْقِيَاسِ : لَا يَسجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِلاَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَتَقِلِبُ جَائِزًا . وَجُهُ الاستِحْسَان اَنَّ الْجَهَالَةَ ارْتَفَعَتْ قَبْلَ تَمَام الْعَقْدِ فَيَنْقَلِبُ جَائِزًا، كَمَا إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا ٱسْقَطَ الْآجَلَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مُضِيِّهِ وَالْحِيَارَ الرَّالِدَ فِي الْمُذَّةِ.

سے جب کی آدمی نے زمین کو کرایہ پر لیااور میدوضاحت نے کی کہ وہ اس میں کھیتی کرے گایا ہے کہ کس چزی کھیتی کرے گا بیان نہ کیا تو اجارہ فاسد ہوجائے گائی گئے کہ زمین کھیتی اور غیر کھیتی وونوں کے لئے کی لی جاتی ہے ہیں ہی طرح جو چیز اس میں بوئی جاتی ہے وہ بھی کئی طرح کی بوئی جاتی ہے ان میں ہے بعض چیزیں زمین کے لئے تقصان وہ ہوتی ہیں جبکہ بعض ورمری چیزی زمین کے لئے نقصان وہ نہیں ہوتی لہٰ قرام عقو وعلیہ معلوم نہیں ہوگا ہی جب متا کرنے اس زمین میں کھیتی کرنی اور اجارہ کی مدت نتم ہوئی تو مالک کواجرت مسمی وی جائے گی ہے تھم بطور استحسان ہے جبکہ قیاس کے مطابق سیاجارہ جائز نہیں ہے۔

حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کا بھی میں تول ہے اس لئے کہ اجارہ فاسد داقع ہوا ہے لہٰذادہ جائز نہیں ہوسکا استحسان کی دیمل ہے کہ عقد جائز ہوجائے گا جس طرح کہ جب عقد کی حالت میں ہے کہ عقد کے متعد کے متعد کی حالت میں جبالت شم ہوگئ ہے اس لئے عقد جائز ہوجائے گا جس طرح کہ جب عقد کی حالت میں جبالت شمت ہوگئ ہے اس کو داختے ہوجائے اور مدت کے اندر خیار زائر کو جائے اور مدت کے اندر خیار زائر کو متا تھا کہ دیا جائے اور مدت کے اندر خیار زائر کو متا تھا کہ دیا جائے اور مدت کے اندر خیار زائر کو متا تھا کہ دیا جائے۔

### بغدادجائے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان

(وَمَنُ اسْتَأْجُوَ حِسَازًا إِلَى بَغُدَادَ بِدِدُهِم وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ فَحَمَلَ مَا يَحْمِلُ النَّاسُ فَى فَى الْمُسْتَأْجُو، فَسَفَى الطَّوِيقِ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِآنَ الْمُشَنَّاجُونَ الْمُسْتَأْجُوةَ اَمَانَةٌ فِى يَدِ الْمُسْتَأْجِو، وَإِنْ كَانَتُ الْاَجُودُ الْمُسَمَّى اسْتِحْسَانًا) على مَا ذَكُونًا فِى وَإِنْ كَانَتُ الْاَجُودُ الْمُسَمَّى اسْتِحْسَانًا) على مَا ذَكُونًا فِى الْمَسْتَلَةِ الْاُولَى وَإِنْ الْحَصَمَا قَبُلَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ) وَفِى الْمَسْتَلَةِ الْاُولَى قَبْلَ اَنْ يَزُوعَ . (نَقِطَتُ الْاِجَارَةُ) وَفَى الْمَسْتَلَةِ الْاُولَى قَبْلَ اَنْ يَرْدَعَ . (نَقِطَتُ الْاِجَارَةُ) وَفَى الْمَسْتَلَةِ الْاَولَى قَبْلَ اَنْ يَزُوعَ .

جب کی نے بغداد جانے کے لئے ایک ورہم کے بدلے گدھا کرایے پرلیا کین جو چیزاس پرلادے گااس کو معین نہ کیا اور پھرمہ کا جرنے گدھے پروہی چیز لادی جولوگ لادتے ہیں اور گدھاراسے میں مرکیا توستاً جرپرنہاں نہیں ہوگا اس لئے کہ مستاً جرکے پاس مستاً جرکے پاس مستاً جرچیز امانت ہوتی ہے آگر چا جارہ فاسدی کیوں نہ ہوا ہا گرسامان بغداد تک پہنچ کی تو بطوراسی مالک اور موجر کواجرت مسمی دی جائے گی جس طرح کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہاور جب گدھے پرسامان لاونے سے پہلے ی موجراور مستاً جربی جھڑا ہوگیا تو فساد کو دور کرنے کے لئے اب رہ کوئم کرویا جائے گا کیونکہ فسادا بھی بھی پایا جارہ ہے۔



## بَابُ ضَمَانِ الْآجِيرِ

## ﴿ به باب صانت اجرکے بیان میں ہے ﴾ باب صانت اجرکی فقہی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ اجارہ اور اس کے احکام سے فارغ ہوئے ہیں آواب انہوں نے اجارہ کے بعد والے احکام کوشروع کیا ہے اور اس میں سے صال بھی ہے۔ اور منمان کے مؤخر ہونے کا سبب عام ہے سیونکہ اصل عدم صنان ہے۔ جبکہ صنان اصل عمل کے فوت ہونے یا کسی تنص کے سبب پائی جاتی ہے۔

(عنايشر آالهداي بشرف، ج٢١٨ ١٢٨ ، بيروت)

#### اجير مشترك اوراجير خاص ہونے كابيان

قَالَ: (الْاَجَرَاءُ عَلَى صَرْبَيْنِ: آجِيسٌ مُشْتَرَكْ، وَآجِيرٌ خَاصٌّ. فَالْمُشْتَرَكُ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الْاَجْرَةَ حَتَى يَهْمَلَ كَالطَّبَاغِ وَالْقَصَّالِ) ؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَمَلَ آوُ آثَرَهُ كَانَ لَهُ اَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامِّةِ ؛ لِآنَ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِوْ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِلٍ، فَمِنْ هَنْا الْوَجْهِ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا. لَهُ اَنْ يَعْمَلُ لِلْعَامِّةِ ؛ لِآنَ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِوْ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِلٍ، فَمِنْ هَنْا الْوَجْهِ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا. لَكُم يَصُمَنُ شَيْئًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللّهُ وَهُو قَولُ لَكُورِيقِ الْعَلْلِ وَالْعَمَلُ اللّهُ وَهُو قَولُ لَكُورِيقِ الْعَلْلِ وَالْعَدُو الْمُشْتَرِكَ ؛ وَلاَنَّ الْحِفْظُ وَلَوْمَ مَنْ مُعْنَعُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِيمُ اللّهُ وَالْمَشْتَرِكَ ؛ وَلاَنَ الْمُشْتَرِكَ ؛ وَلاَنَّ الْمُحْمَلِ وَالْعَمْلُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِيمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّعْمِ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الُحِفُظُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ مَقُصُودًا حَتَى يُقَابِلَهُ الْآجُرُ.

کے فرمایا کہ اجیروں کی دواقسام ہیں۔(۱) اجیرمشترک(۲) اجیر خاص۔ اجیرمشترک اس مزدور کو کہا جاتا ہے جو کام
کرنے سے پہلے مزدوری کا حقد ارنہیں بن سکتا۔ جس طرح رنگ کرنے والا اور دسو بی ہے کیونکہ اس میں کام یہ اس کا اثر معقور ملیہ
ہواورا یسے اجیر کولوگوں میں کام کرنے کاحق حاصل ہے کیونکہ اس کا نفع کسی ایک کے لئے خاص نہیں ہوتا ای دلیل کے سبب اس و

اورمشتر کداجیر کے پاس ہونے والا سامان بیربطورامانت ہوتا ہےاوراگر وہ سامان ہلاک ہوگیا ہے تو حضرت اہم اعظم جنن کے نز دیک اس مزودر پر پچھ صان نہ ہوگا حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کا تول بھی اس طرح ہے۔

صاحبین نے کہا ہے اجیرضامن ہوگا ہاں البتہ جب وہ سامان کی اجا تک آنے والی آفت کے سبب ہلاک ہواہے تو اب وہ ضامن نہ ہوگا جس طرح تیز آگ سکنے سے یا دشمنوں کے اجا تک جملہ کرنے سے دہ سامان ہلاک ہواہے۔

حضرت علی الرتفنی اور حضرت عمر فاروق بڑائنڈ مشتر کہ اجر کوضامن بناتے تھے صاحبین کی دلیل نہی ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ سامان کی حفاظت کرنا بیاس پرواجب ہے۔ کیونکہ حفاظت کے سوااس کے لئے کام کرناممکن نہ ہوگا۔ پس جب وہ ال ایے سب سے ہلاک ہوا ہے جس سے بچناممکن ہے تو جس طرح نوجس اور چوری ہے تو بیا جر کی جانب سے ستی ہوگ بندا اجراس کے سمان کا ضامن ہوگا۔ جس طرح اجرت پر رکھی ہوئی چیز ود بیت میں ہلاک ہو جائے موذع ضامن ہوا کرتا ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب وہ مال کسی ایسے سبب ہلاک ہوا ہے جس سے بچناممکن نہیں ہے جس طرح ابطور رکھی گئی بحری جب خود ہی مر حبائے یا جیزا آگ گئے کے سبب ہلاک ہو جائے تو اجر ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کی موت آنے میں اس کی جانب سے کوئی ستی نہیں جائے یا جیزا آگ گئے کے سبب ہلاک ہو جائے تو اجیر ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کی موت آنے میں اس کی جانب سے کوئی ستی نہیں ۔

حضرت سیدنا امام اعظم برنافیز کی دلیل میہ بھر کہ اجر کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بطورامانت ہوا کرتی ہے کیونکہ اجراس
پرمستا جرکے اذان سے تبضہ کرنے والا ہے لبندااگر میں مامان کی الیہ سبب سے ہلاک ہوجائے کہ جس سے بچناممکن نہ تو وہ ضام ن نہوگا۔ ہاں البتہ جب وہ مامان اس کے پاس بطور صافت ہوتا تو ہلاکت کی صورت میں تب وہ صام من ہوتا جس طرح نمصب کر وہ ال
کا تکم ہے ۔ جبکہ اس مامان کی حفاظت میں بطور تیج اس پر واجب ہوتا ہے بطور قصد نمیں ہے۔ لبندا حفاظت کے مقابلے میں اجرت نہیں
ہوا کرتی ۔ بہ خلاف موذع ہا جرت کے کیونکہ اس پر بطور قصد حفاظت واجب ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں اس کو اجرت ملاکرتی ہے۔

### اجبر کے مل کے سبب سے چیز ہلاک ہوجانے کا بیان

قَالَ : (وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ، فَتَخْرِيقُ النَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلَقُ الْحَمَّالِ وَانْقِطَاعُ الْحَبُلِ الَّذِي يَتُدُّ بِهِ الْمُكَارِي الْحِمْلَ وَغَرَقُ السَّفِينَةِ مِنْ مَدِّهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ).

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِلآنَّهُ امَرَهُ بِالْفِعُلِ مُطْلَقًا فَيَسْظِمُهُ بِنَوْعَيْهِ

الْمَعِيبِ وَالسَّلِيمِ وَصَارَ كَأَجِيرِ الْوَحُدِ وَمُعِينِ الْقَصَّارِ .

وَلَنَا أَنَّ الدَّائِمُ لَلْ الْمُعْلَوْدُ عَلَيْهِ حَقِيْقَةً، حَتَى لُوْ حَصَلَ بِفِعْلِ الْعَمَلُ الْمُصْلِحُ الآنَهُ هُو الْوَسِيلَةُ إِلَى الْآئِرِ وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيْقَةً، حَتَى لُوْ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغَيْرِ بِحِثُ الاجْرُ فَلَمْ يَكُنُ الْمُفْسِدُ مَا ذُولًا فِيْهِ، بِخِلَافِ الْمُعِينِ اللَّالَّهُ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يُمْكِنُ تَفْيِيدُهُ بِالْمُصْلِحِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يُمْكِنُ تَفْيِيدُهُ بِالْمُصْلِحِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّبَرُع، وَفِيمَا نَحُنُ فِيْهِ يَعْمَلُ بِاللَّجْرِ فَآمُكُنَ تَقْيِيدُهُ .

وَبِنِكَانَ مِنْ صَنِيمِهِ قَالَ : (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُنصَّمَّنُ بِهِ بَنِى آدَمَ مِمَّنْ غَرِقَ فِى السَّفِينَةِ أَوْ سَفَطَ مِنُ فَكَانَ مِنْ صَنِيمِهِ قَالَ : (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُنصَّمَّنُ بِهِ بَنِى آدَمَ مِمَّنْ غَرِقَ فِى السَّفِينَةِ أَوْ سَفَطَ مِنُ السَّالَةِ وَإِنْ كَانَ بِسَوُقِهِ وَقَوُدِهِ ) ؛ لِلاَنَّ الْوَاحِبَ ضَمَانُ الْاَدْمِيِّ . وَآنَهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ . وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ . وَإِنْ مَا لَهُ وَوَلَهُ وَقَوُدِهِ ) ؛ لِلاَنَّ الْوَاحِبَ ضَمَانُ الْاَدْمِيِّ . وَآنَهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ . وَإِنْمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ . وَإِنْمَا لَا لَهُ فُودٍ لَا تَوْحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ .

کے اور جو چیزاجیر کے کام کے سبب ہلاک ہو جائے جس طرح اس کے میننے سے کیڑا بھٹ جائے یا یہ جوا تھا۔ والے کا بھٹ جائے کا بھٹ جائے یا یہ جوا تھا۔ والے کا بھٹ جائے ہا تھا۔ کا بھٹ جانا ہے۔ یا کرائے والے نے جس ری کولیا ہے اس کا ٹوٹ جانا ہے یا ملاح کے بھٹنے کے سبب کشتی کا ڈوب جانا ہے اس تھا م خیزوں کی منانت اجیر پر ہوگی۔

جیر سے معرت امام زفر اور امام شافع علیما الرحمہ نے کہا ہے اجیر بر صفاحت ند ہوگی کیونکہ ان چیزوں کے مالکوں نے مطلق طور ہے ان و کام کرنے کا تھم دیا ہوا ہے بس ان کا تھم دینا ہے درست عیب دونوں طرح کی اقسام کوشامل ہوگا بس ہے اجیر خاص اور دھونی کی مدد کرنے والے کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ کے اجازت کے تحت ای چیز کوشائل سمجھا جائے گا جو چیز عقد کے تحت وافل ہوگی۔ جبکہ وہ ٹھیک کام کا ہوتا ہے کی کہ درست طریقے سے کام کرنا بھی تقیقت میں مقعود علیہ کا سب ہے یہاں تک کہ جب دوسر سے مل سے مقعود علیہ حاصل ہوت بھی منا جر پر اجرت لازم ہوگی ہیں اس میں ناقص کام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بہ خلاف مدد کرنے والے کے کیونکہ وہ احسان کرنے دالا ہے جبکہ احسان کو در تنظی کے سماتھ مقید کرنا ممکن شہیں ہے کیونکہ قیدا حسان کرنے دالا ہے جبکہ احسان کو در تنظی کے سماتھ مقید کرنا ممکن ہے ۔ اور جس مسئلہ میں ہماری بحث ہے اس میں قواج ہے اور جس مسئلہ میں ہماری بحث ہے اس میں قواج ہوارت لے کرکام کرنے والا ہے بس اس کوچی سے مقید کرنا ممکن ہے بہ خلاف اجیر خاص کے ۔ اور اس کوچی سے مقید کرنا ممکن ہے بہ خلاف اجیر خاص کے ۔ اور اس کوچی سے مقید کرنا ممکن ہے بہ خلاف اجیر خاص کے ۔ اور اس کوچی سے مقید کرنا ممکن ہے بہ خلاف اجیر خاص کے ۔ اور اس کوچی اس شاء اللہ بیان کرویں گے۔

اور ہا ندھنے والی ری عدم انتفات کے سب ٹوٹتی ہے اور سیاجیر کے گل ہے ہوا ہے۔ اور جب کوئی آ دی کشتی میں ڈوب کر فوت

ہوجائے یا سواری گرجائے تو ملاح اور کشتی کو چلانے والا بیضائمن شہول گے آگر چیہواری یا کشتی کو چلانے والے نمل کے سب موت

واقع ہوئی ہو کیونکہ صنان تو اس وقت واجب ہوتا ہے۔ (جب بیعقد ہو) حالاتک یہاں سنان کا عقد کے سب واجب نہیں ہوا کرتا بلکہ
جنایت کے سب واجب ہوتا ہے اس دلیل کے سب بیضان معاونت کرنے والے پرواجب ہوگا حالا نکہ معاونت کرنے والا عقد کی سب واجب ہوگا حالا نکہ معاونت کرنے والا عقد کی سب

## فرات سے پانی کامٹکا اٹھانے پراجرلگانے کابیان

وَكَهُ وَجُهُ آخَرُ وَهُوَ آنَ الْتِدَاءَ الْحَمْلِ حَصَلَ بِاذْنِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعَدِّيًّا، وَإِنَّمَا صَارَ تَعَدِّيًّا عِنْدَ الْكَفْرِ فَيَ الْوَجْهِ النَّانِي لَهُ الْآجُرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي لَهُ الْآجُرُ لِهُ ؟ لِلْآلَةُ مَا اسْتَوْفَى آصَالًا.

اور جب کی گئی کے اور جب کی گئی آدی کوائی گئے اجرت پرلیا ہے وہ فرات سے پانی کا گھڑا بھر کراس کی جگہ پر پہنچاد سااور وہ گھڑا راستے میں گر کرٹوٹ کیا ہے تو ستا جر کوائحتیار ہوگا کہ وہ جا ہے تو اجبر کوائل جگہ کی قیمت کا ضامن بنائے جہاں ہے اس نے وہ گھڑا راشی یا ہے اوراس کواجرت نہ دے اورا گروہ جا ہے تو جہال گھڑا ٹوٹا ہے دہاں کی قیمت کا ضامن بنائے اوراس حساب ہے اس کو گھڑات دیا ہے۔ اس کو جوب کی دلیل وہی ہے جس کو ہم بیان کرتا ہے ہیں۔

اور وہ گھڑا آگر چاس کے بھسلنے سے گرا ہے یا بھروہ ری کوٹوٹ جانے کے سبب گر گیا ہے دونوں صورتوں ہیں اس کے مل سے گرفے والا ہے۔ اور مستأ جرکوا فقیار اس لئے دیا گیا ہے کہ جب گھڑا راستے ہیں ٹوٹا ہے اور اس کواٹھانے والا بھی ایک ہے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس نے بیزیادتی شروع سے کی ہے اور اس کی دوسری دلیل ہے ہے کہ افخانے کی ابتداء مستاجری ابوزت ہے ہوئی واسح ہوئی ہے۔ اس نیادی شہوگی۔ بلک فوٹ نے دونت سے زیادتی شار کی جائے گی۔ بس مستا جرکوا فتیار ہوگا جس کو جا ہے افتیار کی جائے تی ۔ بس مستا جرکوا فتیار ہوگا جس کو جا ہے افتیار کی جبکہ دوسری صورت میں اجرت نہ سلے کی کونکہ اس مستا جربی صورت میں اجرت نہ سلے کی کے دند اسے کی دونکہ اس مستا جربی صورت میں اجرت نہ سلے کی کونکہ اس مستا جربے دی کی مامل نہیں کیا ہے۔

سرجن وڈ اکٹر ہے فصدلگوانے کابیان

قَالَ · (وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَادُ أَوْ بَزَعَ الْبَزَاعُ وَلَمْ يَتَجَاوَزُ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ .

وَفِي الْجَامِعِ الصَّعِيرِ : بَيْطَارٌ بَزَعَ دَايَّةً بِدَانِقٍ فَنَفَقَتُ اَوْ حَجَّامٌ حَجَمٌ عَبُدًا بِالْهُرِ مَوْلَاهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِبَارَتَيُنِ مِنَوْعُ بَيَان .

وَوَجُهُـهُ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ السِّرَايَةِ لِآنَهُ يُبْتَنَى عَلَى قُوَّةِ الطِّبَاعِ وَضَعُفِهَا فِي تَحَمُّلِ

اُلَاكَ مِ فَلَا يُسَمِّكِنُ النَّقُبِيدُ بِالْمُصْلِحِ مِنَ الْعَمَلِ، وَلَا خَذَلِكَ دَقَّ النَّوْبِ وَنَحْوَهُ مِمَّا فَلَمْمَاهُ ؛ لِاَنْ فَرُدَّ النَّوْبِ وَرِقْنَهُ تُغْرَفُ بِالِاجْنِهَادِ فَآمُكُنَ الْفَوْلُ بِالنَّفْهِيدِ .

کے اور جب کی ملیم نے کسی کا زقم کاٹ دیاہے یا کسی ڈاکٹرنے جانور کی رق میں نشتر بھادیا ہے اور وہ بعین مدسے پر معالیس ہے اور اگر وہ جانوراس بالاک ہوجائے تو ملیم اورڈاکٹر پرکوئی منوان ندہ دگا۔

بامع صغیر میں ہے جب جانوروں کے اکثر نے ایک جہوئے درہم کے بدلے بی سی جانوروشتہ انکا دیا ہے اور دوجانوں مرمی ہے یا کسی جام صغیر میں ہے جب جانوروں کے انکس کے علم سے اس ناہم کو تجھند انگایا اوراس سے ناہم مرمی ہے اور اس پر جنون ندہ وگااور ورئی جارات میں مسئلہ ایک ای طرح بیان کیا گیا ہے اور اسکی وٹیل ہے ہے کہ ذخم کے سرایت نرجان کے مناب بیت بیت ہے سے کہ کہ وہ تکالیف برواشت کرنے میں مراہنوں کی طباع میں توست وکر ورق پر بین دوتا ہے ہیں اس کام کا تجون کی طباع میں جس کیونکہ وہ تکالیف برواشت کرنے میں مراہنوں کی طباع میں توست وکر ورق پر بین دوتا ہے ہیں اس کام کی نے ساتھ در سے کیا جا اسکنا ہے۔ یہ اس کومقید کرنامکن ہے۔

ہے کہا اس کومقید کرنامکن ہے۔

#### اجرخاص كامدت اجرت ميس سيرد بوجان كابيان

قَالَ: (وَالْآجِيرُ الْمَحَاصُ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْاَجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْيهِ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ كَمَنُ السُعُوْجِرَ شَهْرًا لِللْحِدْمَةِ آوْ لِرَعْيِ الْغَنَمِ) وَإِنَّمَا سُقِى آجِيرَ وَحْدٍ ؛ لِاَنَّهُ لَا يُمْكُنُهُ آنْ يَعْمَلَ لَسُعُوجِرَ شَهْرًا لِللَّهِ لَا يُمْكُنُهُ آنْ يَعْمَلَ لِعَيْرِهِ ؛ لِلاَنَّ مَنَافِعَهُ فِي الْمُدَّةِ صَارَتُ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْآجُرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْاجْرُ مُسْتَحَقَّةً ، وَإِنْ نُقِصَ الْعَمَلُ .

اوراجر فاص وہ مزدور ہے جومزدوری مدت بھی اپنے آپ کو نوالے کرے مزدوری کا حقدار بن جاتا ہے فواووو کام نہ بھی کرے۔ جس طرح وہ بندہ جس کو ایک مینے تک کام کرنے یا بحری کو جرانے کے لئے مزدوری پر ایا جائے اوراس کواجیر فاص اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے لئے دومرے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ مدت اجارہ جس اجیر کے منافع مستاجر کے لئے فاص ہوتے ہیں اور مزدوری منافع بی کابدل ہے کیونکہ ٹابت رہتی ہے خواہ کل کوئتم کردیا جائے۔

#### اجرخاص برضان شهون كابيان

قَالَ: (ولا صَمَانَ عُلَى الاجيرِ الْحَاصِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ ولا مَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ) أَمَّا الْآوَلُ فَلِانَّ الْعَيْنَ آمَانَةٌ فِي يَدِهِ ؛ لِآنَّهُ قَبَضَ بِاذُنِهِ، وَهِذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا ؛ لاَنَّ تَصْمِينَ الْآجِيرِ الْمُشْتَرِكِ نَوْعُ اسْتِخْسَانِ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ آمُوالِ النَّاسِ، وَالاَجِيرُ الْوَحُدُ لا يَسَعْمَا الْعَيْنِ اللهَ عَمَالَ النَّاسِ، وَالاَجِيرُ الْوَحُدُ لا يَسَعَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فِعُلُهُ مَنْقُولًا إِلَيْهِ كَانَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلِهِاذَا لَا يَضْمَنُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

کے اور جب کوئی چیز اجر خاص کے تبعنہ سے ہلاک ہو یا جو چیز اس کے لگ سے ہلاک ہوجائے تو اس پرمنہ ن نہ ہوگا ہو کی کہ کی صورت میں منہ ان نہ ہوتا اس ولیل کے سبب سے ہے کہ بین اس کے پاس امانت ہے کیونکہ اجر اس پر قبضہ مستاجر کی اجازت سے کرنے والا ہے اور سیحکم حضرت امام اعظم میں تنافی کے نزد یک بالکل ظاہر ہے اور صاحبین کے نزد یک بھی اس طرح ہے کیونکہ ان کے نزویک اور سیحکم حضرت امام اعظم میں تنافی کے نزدیک بالکل ظاہر ہے اور صاحبین کے نزد میں ہوگا کہ کہ اس کے نزویک اور اجر خاص دو سرے کا مہیں کرتا ہو میں کہ جوئی طور پراس کا مال محفوظ رہتا ہے ہیں اس کے بارے میں قیاس پھل کیا جائے گا۔

اور دوسری صورت میں ضان کا نہ ہوتا اس دلیل کے سبب سے ہے کہ جب منافع متنا جرکے ہیں تو اس کا اپنی ملکیت میں تصرف کا تھم دینا درست ہے اور اجیر متنا جرکے قائم مقام ہو گا اور اس کا عمل مستا جرکی جانب ختقل کردیا جائے گا اوریہ اس طرح ہو جائے گا۔ کہ ووکام خودمتنا جرنے کیا ہے ہیں اس سبب سے اجیر پرصفان نہ ہوگا۔

## بَابُ الْإِجَارَةِ عَلَى آحَدِ الشَّرْطَيْن

﴿ بیر باب شرائط میں ایک شرط براجارہ کرنے کے بیان میں ہے ﴾ باب شرطین ہے ایک شرط کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین مینی حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ نے اس سے پہلے ایک شرط پر ہونے والے اجارہ کو بیان کیا ہے۔ اوراب یہاں سے دوشرا نظ والے اجارہ کو بیان کررہے ہیں۔ اورشرط واحد کا تقدم علی شرط اثنین کی بحث عام ہے۔ اہذا یہاں بھی ای نقدم وتا خرکو چیش نظرر کھا گیا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، کتاب اجارہ، ملتان)

### مختلف ڈیز ائن وورائٹی کی شرط برسلوائی کا بیان

(وَإِذَا قَالَ لِلْمُخَيَّاطِ إِنْ حِطْتَ هَاذَا النَّوْبَ فَارِسِيًّا فَيِدِرُهَم، وَإِنْ حِطْنه رُومِيًّا فَيدِرُهَمَيْنِ جَازَ، وَآكَ قَالَ لِلْطَبَّاغِ إِنْ صَبَعُته وَآكَ عَسَلٍ مِنْ هَلَدُيْنِ الْمُعَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْآجُرَبِهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلطَّبَّاغِ إِنْ صَبَعُته بِعُصُفُ وَ فَيدِرُهَمَ مَنْ الْمُحْرَى مِعَشَوَةٍ، وَكَذَا إِذَا خَيْرَهُ بَيْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْفَالِلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اور جب کی شخص نے درزی ہے کہا کہ اگرتم جھے فاری ڈیز ائن میں یہ کیڑائ کر دونو کھے ایک درہم ملے گا اورا گر روی ڈیز ائن میں ٹکر دیا تو تھے دودرا ہم ملیں گےتو اس طرح اجارہ کرنا جا نزہاور درزی ان دونوں کا موں میں ہے جس کام کو بھی اختیار کرے گا اس کوائ حساب سے مزدوری ملے گی۔ اورای طرح جب کی مخص نے رنگ کرنے والے ہے کہا کہ اگرتم ہے کپڑا کم کے دنگ سے رنگ کر دوتو تہیں ایک درہم مطے محاورا گرز عفران سے رنگ کردو کے توتم کودودرا ہم ملیں مے۔

ای طرح جب اس نے متاجر کوا فتیاردیتے ہوئے کہا کہ میں نے بیگر ماہانہ پانچ دراہم میں دیا ہے اور بیدو مرا کھر ماہانہ دی وراہم میں دیا ہے اور بیٹھم اس دقت بھی ہوگا جب موجر متاجر کو دومیافتوں کے درمیان افتیار دیتے ہوئے کے کہ میں نے کوفہ تک سلے جانے کے لئے تم کو بیمواری دی ہے اور اس کے اتنے دراہم ہیں جبکہ واسط جگہ کے لئے اس کے اتنے دراہم ہیں۔

اورائ طرح جب موج متاجر کوتین تین اشیاء میں اختیارہ البتہ جب اس نے چار چیزوں میں اختیار دیا تو یہ جائز نہ ہوگا اوران تمام صورتوں کوئی پر قیاس کیا جائے گا۔اور قیاس کی جامع علت ضرورے کو دور کرنے والی ہے ہاں البتہ خیر میں تعین کی شرط لگانالا زم ہے جبکہ اجارہ میں یہ چیز بطور شرط نہیں ہے کیونکہ اجرت کام کرنے کے بعد واجب ہوتی ہے اور معقود علیہ کوبھی کام کرنے کے بعد پہتہ چترا ہے جبکہ نیج میں تفسی عقد کے سبب سے ہی قیمت واجب ہوجاتی ہے پس خیار کی شرط نہ لگانے کے سبب ایس جہالت خابت ہوجائے گی۔ کہ بغیر خیار کے جھکڑا ہی ختم نہ ہوگا۔

## كام كووفت كے تقدم و تاخر كے سبب اجرت ميں كى بيشى كرنے كابيان

. (وَلَوْ قَالَ : إِنْ خِسطَت الْيَوْمَ فَبِدِرُهُم، وَإِنْ خِطْته عَدًّا فَيِنِصْفِ دِرْهَم، فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمْ، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًّا فَلَهُ اَجُرُ مِثْلِهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ لَا يُجَاوَزُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَم

وَلِهِى الْسَجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا يُسْقَصُ مِنْ نِصُفِ دِرْهَمِ وَلَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمِ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : الشَّرُطَانِ جَالِزَانِ) قَالَ : زُفَرُ : الشَّرْطَانِ فَاسِدَانِ ؛ لِآنَ الْخِيَاطَةَ شَيُّ وَاحِدٌ، وَقَدْ ذُكِرَ بِسمُقَابَلَتِهِ بَدَلَانِ عَلَى الْبَدَلِ فَيَكُونُ مَجُهُولًا، وَهِنَذَا ؛ لِآنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ، وَذِكْرَ الْغَدِ لِلنَّرْفِيْهِ فَيَجَتَمِعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَسْمِيَنَانِ . وَلَهُمَا آنَ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّاقِيتِ.

وَذِكُرَ الْعَدِ لِللَّعَلِيقِ فَلَا يَجْتَمِعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَسْمِيَتَانِ ؛ وَلَانَّ النَّعُجِيلَ وَالنَّائِحِيرَ مَفْصُودٌ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ . وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ ذِكْرَ الْغَدِ لِلتَّعْلِيقِ حَقِيْقَةً

ولاً يُسمُكِنُ حَمَّلُ الْيَوْمِ عَلَى النَّاقِيتِ ؛ لِانَّ فِيهِ فَسَادَ الْعَقْدِ لِاجْتِمَاعِ الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجْتَمِعُ فِي الْغَدِ تَسْمِيَتَانِ دُوْنَ الْيَوْمِ، فَيَصِحُ الْيَوْمُ الْاَوَّلُ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى، وَيَفْسُدُ النَّانِي وَيَحِبُ آجُرُ الْمِثْلُ لَا يُجَاوَزُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِلاَنَّهُ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْيَوْمِ النَّانِي.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمِ ولَا يُنْقَصُ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ ؛ لِلاَنَّ النَّسُمِيَةَ الْأُولَى لَا تَنْعَدِمُ فِي الْيَوْمِ النَّانِي فَتُعْتَبُرُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ وَتُغْتَبُرُ التَّسْمِيَةُ النَّانِيَةُ لِمَنْعِ النَّقُصَانِ، فَإِنْ خَاطَهُ بِي الْيَوْمِ النَّالِثِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ لِصَّفَ دِرْهُم عِنْدَ آبِي حَنِيْقَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الصَّحِيْحُ ؛ لِلْأَنَّهُ إِذَا يَهِ يَرْضَ بِالنَّاجِيرِ إِلَى الْهَدِ فَبِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْهَدِ أَوْلَى

لہم بر ت اور جب متناجر نے درزی سے کہا ہے کہ اگرتم جھے کو کپڑے آئ کی کردو سے اقتم کوایک درہم ساوائی کا ملے کا اور اگر

نے نے کل می کردیئے تو تم کونصف درہم سلوائی کا سلےگا۔ معفرت امام اعظم میں گڑنے کے فزد کیاس کواجرت مثلی سلے کی جونصف درہم سے زائد ندہ دکی جبکہ جامع صغیر میں ہے کہ اجرت مثلی یاصف ہے کم ندہوگی ۔ اورا کیک درہم ہے زائد ندہ وگی۔

المیں نے کہا ہے کہ دونوں شرائط جائز ہیں جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں شرائط فاسد ہیں نے کہا ہے کہ دونوں شرائط جائز ہیں جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں شرائط جائز ہیں جبکہ وار بدل دو بدل بیان ہوئے ہیں۔ انہذا حقیق بدل جبول ہوجا ہے گا اور بیت ماس ایس طرح کا ہی ہے جس کے مقالے میں ترحیب وار بدل دو بدل بیان ہوئے ہیں۔ انہذا حقیق بدل جبول ہوجا ہے گا اور بیت م ویل سے ہیں ہے۔ اور سمی میں آت ہروان مدہ والی سے۔

ں ہوں ، ماھین کی دلیل ہے ہے دن کا ذکر کرنا ہے مت کو بیان کرنے کے لئے ہے جبکہ غدکا ذکر یقیل کے لئے ہے پس بردن میں دو مسی نہیں ہوسکتے ۔ لہٰذا مجلت ولیٹ دولوں چیزیں مقصد میں ہے ہیں۔ پس اس کود دالواع کے اختابا ف سے تھم میں شار کرلیا جائے

ب حضرت اہام اعظم جافظ کی دلیل ہے کہ غد کاؤگر تو یقینا تعلیق کے ہے جبکہ یوم کوتا قیت پرجمول کرنامکن نہیں ہے اس کے اس کے اس طرح کرنے سے وقت اور عمل دونوں اسکھے ہوجا کیں ہے۔ اور عقد فاسد ہوجائے گا۔ اور اس صورت میں غدیس دوسمی بھیج ہو جا کیں ہے ۔ جبکہ یوم میں نہ ہوں ہے لہٰ دایوم کہنا اور ست ہوجائے گا یوم کی اجرت سمی واجب ہوجائے گی۔ اور غد کا ذکر فاسد ہو جائے گی۔ اور غد کا ذکر فاسد ہو جائے گی۔ اور غد کا ذکر فاسد ہو جائے گی۔ اور غد میں اجرت شلی واجب ہوجائے گی۔ جوفسف ور ہم سے ذاکد نہ ہوگی کے وقلہ ند میں نصف در ہم ہی اجرت سمی ہے۔ جامع صغیر میں ہے۔ اجرت شلی ایک در ہم سے ذاکد اور نصف در ہم سے کم نہ ہوگی۔ لہٰ ذاہوم اف میں پہلا تسمیہ معدوم نہیں ہے ہیں زیادتی کورو کئے کے لئے دومر سے تسمیہ کا متبار کیا جائے گا۔ اور جب در زی ن وہ کیٹر ابتیرے دن میں می کردیا ہے۔

تو حضرت امام اعظم خلائز کے نز دیک اس کی اجرت نصف درہم سے کم نہ ہوگی سیجے روایت ای طرت ہے کیونکہ نصف درہم کے بارے میں متناجر جب کل تک کی در کرنے پر رضامند نہیں ہے تو کل کے بعد نصف درہم کے اضافے پروہ کسی طرح رضامند ہو پیکے گا؟

وكان ميل عطارك لئے ايك درجم كرايد عين كرئے كا بيان (وَلَوْ قَالَ : إِنْ سَكَنْتَ فِي هَذَا الدُّكَانِ عَطَّارًا فَيدِرُهَمٍ فِي الشَّهُرِ، وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَذَاذًا فَيدِرُهَمَيْنِ جَازَ، وَآيَ الْاَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْآجُرَ الْمُسَمَّى فِيْهِ عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ. وَقَالَا: الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً، وَكَذَا إِذَا السَّاجَرَ بَيْتًا عَلَى آنَهُ إِنْ سَكَنَ فِيْهِ عَظَارًا فَيدِ ذَهَمٍ، وَإِنْ سَكَنَ فِيْهِ حَذَاذًا فَيدِ ذُهُمٍ، وَإِنْ سَكَنَ فِيْهِ حَذَاذًا فَيدِ رُهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: لَا يَجُوزُنُ وَالْمُ مَسَكَنَ فِيهِ حَذَاذًا فَيدِ رُهَمَ مَنْ فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: لَا يَجُوزُنُ وَ اللَّهُ وَقَالَا: لَا يَعْدُونُ وَ وَاللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت امام اعظم بن تؤرّ کے نزویک متاجر جوکام بھی کرے گاوہ اجرت مسمی کا حقد اربن جائے گا۔ جبکہ صحبین نے کہ ہے کہ ایسا جارہ فاسد ہے۔ اور ای طرح جب کی شخص نے اس شرط کے ساتھ مکان کرائے پرلیا ہے کہ اگر متاجر خود اس میں رہائش پڑر ہوگا تو اس کا کراید ایک درہم ہوگا تو یہ عقد امام اعظم بڑن تھنے کے نزویک جائز دیک جائز سے جبکہ صاحبین کے نزویک جائز تیں ہے۔

## مقام حیرہ تک جانے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان

(وَمَنُ اسْتَأْجَو دَابَّةً إِلَى الْحِيرَةِ بِلِرُهَمِ وَإِنْ جَاوَزَ بِهَا إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَبِدِرُهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيُسْخَسَمَلُ الْبِحَلافُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا إِلَى الْجِيرَةِ عَلَى آنَهُ إِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُو شَعِيرٍ فَيِنصُفِ وَيُسْخَسَمَلُ الْبِحَلَقَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا إِلَى الْجِيرَةِ عَلَى آنَهُ إِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُو شَعِيرٍ فَيِنصُفِ فِرُهُمٍ وَهُو جَائِزٌ فِى قَوْلِ آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. وَقَالَا: لا يَسْجُوزُنُ وَجُدهُ قَوْلِهِمَا آنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الْآجُرُ آحَدُ الشَّيْنَيْنِ، وَهُو وَقَالَا: لا يَسْجُونُ وَجُدهُ قَوْلِهِمَا آنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الْآجُرُ آحَدُ الشَّيْنَيْنِ، وَهُو مَسَجُهُ وَلْ وَالْجَهَالَةُ تُوجِبُ الْفَسَادَ، بِخِكَافِ الْخِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِآنَ الْآجُورَ يَجِبُ مَنْ فَاللهُ عَلَى الْجَهَالَةُ بُوجِبُ الْفَسَادَ، بِخِكَافِ الْخِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِآنَ الْآجُورَ يَجِبُ أَبِلْمَا وَعِنْدَةُ تَرُتُفِعُ الْجَهَالَةُ .

المَّا فِي هَا فَيَ الْمُعَا وَلَا مِنْ مَنْ الْمُورُ التَّعْلِيةِ وَالتَّسُلِيمِ فَتَنُقَى الْجَهَالَةُ، وَهذَا الْحَوْقُ هُوَ الْاَصْلُ عِنْدَهُمَا وَلَا مِنْ حَيْبُهُ اللَّهُ خَيْرَهُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ صَحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فَيَصِحُ كَمّا فِي الْاَصْلُ عِنْدَهُمَا وَلَا مِنْ مَعْتَلِفِينَ فَيَصِحُ كَمّا فِي الْاَصْلُ عِنْدَهُ وَالْفَارِيتِيَّةِ، وَهذَا اللَّهَ الْاَنْ مُكْنَاهُ بِنَفْسِهِ يُخَالِفُ السُكَانَةُ الْحَدَّادَ اللَّهُ تَولَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور جب کی شخص نے جیرہ تک جانے کے لئے سواری اس شرط کے ساتھ کرائے پرلی ہے کہا گروہ ایک من جواس براہ دے گا تنسف در جم کرایہ ہوگا اورا گروہ ایک من گندم لا دے گاتو کرایہ ایک در جم ہوگا۔

حضرت امام اعظم رُلاَيْنُ كِيزويك بيعقد جائز ہے جبكه صاحبين كے نزويك جائز نبيس ہے اور ان كے قول كى دليل يہ ہے كہ

سفور عب جبدا جرت دو چیزوں میں سے ایک کی ہے اور وہ بھی مجبول ہے لہذا جہالت فساد کو واجب کرنے والی ہے بہ سفور عب مجبول ہے جبہ اجرت دو چیزوں میں سے ایک کی ہے اور وہ بھی مجبول ہے لہذا جہالت فساد کو واجب کرنے والی ہے بہالت دور غلاف رہی و فارس سلوا کی کے کیونکہ اجرت ہمیں شاکل میں خالی کرنے اور سرد کرنے کے سبب اجرت واجب بہوجائے گی جبکہ جہالت باتی رہتی ہے اور صاحبین ہوجاتی ہے جات ہا تی رہتی ہے اور صاحبین موجاتی ہوجاتے ہی جبکہ جہالت باتی رہتی ہے اور صاحبین

لی بیادی و سام عظم برانین کی ولیل میہ کے موجر نے متا جرکودو مختلف اور سیجے عقد کے درمیان اختیار دیا ہے بس اس کا بیا اختیار دعنرت امام عظم برانین کی ولیل میہ کے موجر نے متا جرکا خوداس مکان میں دیرست ہوگا جس طرح روی وفاری والے مسئلہ میں درست ہے۔ اور یہ کاس دلیل ہے بھی ہے کہ متا جرکا خوداس مکان میں رہنا پہلو ہارکور کھنے سے مختلف ہے کیا آپ غور نہیں کرتے کہ مطلق عقد کے تحت دوسر کو دکھنا درست نہیں ہے اور اجارہ کی دوسر کی دوسر کی مورزوں کا حکم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اجارہ نفع حاصل کرنے کے لئے منعقد کیا جاتا ہے جبکہ نفع کے حصول کے وقت جہالت ختم ہو مورزوں کا حکم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اجارہ نفع حاصل کرنے کے لئے منعقد کیا جاتا ہے جبکہ نفع کے حصول کے وقت جہالت ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور جب صرف سپر دکرئے سے مزدوری کی ضروری ہو جائے تو دونوں مزدور یوں میں سے جو تحور ٹری ہوگی و دلا زم ہو جائے گو

## بَابُ اِجَارَةُ الْعَبْدِ

## ﴿ برباب غلام کے اجازہ کے بیان میں ہے ﴾ باب اجارہ غلام کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین مینی خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس طرح چیز دل کاعیں اور دیگر کی اشیاء کواجار ، پرلیا ہوتا ہے ای طرح غلام مجھی کراہیہ پرلیا جاتا ہے۔ تکرغلام رقیت کے اعتبار سے اعمیان سے کم درجے میں ہیں پس ان کے احکام دمسائل کواعیان کے اجارہ کے احکام کے بعد ذکر کیا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ، کتاب اجارہ ، ملتان)

### خدمت کے لئے غلام کواجارہ پر لینے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْنَاجَرَ عَبُدًا لِلْحِدُمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشْنَوِطَ ذَلِكَ) ؛ لِآنَ خِدُمَة أَلَا يُنتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُلُرًا فَلَا بُدَ مِنُ السَّفَرِ اشْنَمَلَتُ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُلُرًا فَلَا بُدَ مِنُ السَّفَرِ اشْنَمَلَتُ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُلُرًا فَلَا بُدَ مِن الشَّعْرَاطِي السَّفَرُ عُلُرًا فَلَا بُدُ مِن الشَّارِ فِي الدَّارِ، وَلاَنَ التَّفَاوُت بَيْنَ الْخِدُمَتَيْنِ ظَاهِرْ، فَإِذَا الشَّعْرَاطِي النَّالِ عَلَا اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عُلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَا يَعْمَى عَيْرُهُ وَاحِلًا كُمَا فِي الرَّكُوبِ السَّفَرِ لَى الْعَرْدِ لَا يَنْفَى غَيْرُهُ وَاحِلًا كُمَا فِي الرَّكُوبِ

اور جب کمی خف نے خدمت کے لئے غلام کواجرت پرلیا ہے قومتا جرکویہ فی نہ ہوگا کہ وہ غلام کوسٹر پر ماتھ لے کو جائے ہاں البتہ جب وہ عقد کے وقت شرط نگادے کیونکہ سٹری خدمت جس مشقت زیاوہ ہوتی ہے۔ بیس مطلق عقد جس بیر فدمت جس مشامل نہ ہوگی اس دلیل کے سبب سے نفخ اجارہ کے لئے سٹر کو عذر قرار ویا گیا ہے بس اس کو شروط کر نالازم ہوگا۔ جس طرح مت جرہ مکان جس جب لوہار اور دھو بی کورکھنے کے لئے شرط نگانا لازم ہے کیونکہ سٹر وشیر کی مہولیات جس فرق واضح ہے۔ بس جب شہر کی مہولیات جس فرق واضح ہے۔ بس جب شہر کی مدمت معین ہوگی ہے تو اس کے سواد وسمری کوئی خدمت اس عقد جس واضل نہ ہوگی جس طرح سواریوں جس ہوا کرتا ہے۔

#### عبد مجور کوا جارہ پر لے جانے کا بیان

(وَ مَنُ اسْتَاجَرَ عَبُدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ شَهْرًا وَاعْطَاهُ الْآجُرَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْآجُرَ) وَاصْلُهُ آنَ الْإِجَارَةَ صَحِيْحَةٌ اسْتِحْسَانًا إِذَا فَرَغَ مِنُ الْعَمَلِ. وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوْرَ لِانْعِدَامِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَقِيَامِ الْحَجْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبُدُ. وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ النَّصَرُّفَ نَافِعٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَرَاعِ سَالِمًا ضَارٌّ عَلَى اعْتِبَارِ هَلَاكِ الْعَبْدِ، وَالنَّافِعُ مَاٰذُونٌ فِيْدِ كَفَبُولِ الْهِبَةِ، وَإِذَا جَازُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَاْخُذَ مِنْهُ.

اورجب کی خص نے ایک ماہ کے لئے کوئی مجور فلام کرائے پرلیااوراس کواجرت بھی وے دی تو متاجر واس سے

المراجرت واپس لینے کاحق نہ بمو گااوراس کی ولیل ہے ہے کہ جب وہ کام کرنے سے فارغ بموجائے تو بطورا سخسان ہا بار ہ جسی ہے کہ جب وہ کام کرنے سے فارغ بموجائے تو بطورا سخسان ہا بار ہ جسی ہے کہ جب وہ کام کرنے ہو جائے گا

المرح وہ غلام فوت بمو چکا ہے۔ اور اسخسان کی ولیل ہے ہے کہ جب وہ غلام ورست طریقے سے کام کرے فارغ : وجائے تو آتا کا

مرح جی بین میں تصرف فائدے مند ہوگا مگر جب فلام فوت بموجائے تو یہ تصرف آتا کے حق میں فقصان ٹابت بوگا۔ جب اس کوفائد سے

المرت جس میں تصرف فائدے مند ہوگا کہ وہ انجر ہے اور جب ہے جائز ہے تو متاجر کے لئے بین نہ دوگا کہ وہ انجرت واپس

غصب شدہ غلام کا مزدوری کرنے کا بیان

(وَمَنُ غَصَبَ عَبُدًا فَآجَرَ الْعَبُدُ نَفْسَهُ فَآخَذَ الْفَاصِبُ الْآجْرَ فَآكُلَهُ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي عَيْنَفَة، وَقَالَا: هُو صَامِنٌ ؛ لِلاَنَّهُ آكلَ مَالَ الْمَالِكِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ، إِذْ الْإِجَارَةُ قَدْ صَحَّتُ عَلَى مَا

وَلَهُ أَنَّ الطَّمَّانَ إِنَّمَا يَجِبُ بِإِتْلَافِ مَالٍ مُحُرَّذٍ ؛ لِلَّنَّ التَّقُوْمَ بِدِ، وَهَلَا غَبُرُ مُحُرَّذٍ فِي حَقِّ النَّافِ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّذَالُ اللَّذَالُ النَّالُ اللَّهُ اللَّذَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّالِي اللَّلَالِي الللِّلْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّلْ اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّلْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِ الللَّالِ اللللْمُ اللَّالِي الللَّالِي اللللْمُ اللَّالِي الللللَّالُ اللَّ

(وَإِنَّ وَجَدَ الْمَدُولَى الْآجُورَ قَالِمُهَا بِعَيْنِهِ اَخَذَهُ ) ؛ لِآنَهُ وَجُدَ عَيْنَ مَالِهِ (وَيَجُوزُ فَبْضُ الْعَلْدِ الْآجُرَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) ؛ لِآنَهُ مَاٰذُونٌ لَهُ فِي التَّصَوُفِ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَرَاعِ عَلَى مَا مَرَّ.

اور جب المحقق في المام المحقى من في المام المحقى في المام المحقى المام المحقى المام في المام المحقى المراسة المحقى المراسة المحتمى المراف المام المحقى المراف المحتمى المحتمى المراف المحتمى المراف المحتمى المراف المحتمى المراف المحتمى المراف المحتمى المحت

اور جب آن مزدوری کواس کی اسلی صورت میں پائے۔ کیونکہ آقا پٹائی مال لینے والا بہ بَبَید ناام کَ مزن من آنے میں ہ اتفاق مبائز ہے کیونکہ ناام کودرئتگی کے ساتھ کے م اغت کے امتبارے اس ناام کوتقسرف کے حق میں صبر مان می آزیا ہوں ا

# 

### دوماہ کے لئے غلام کوکرائے پر لینے کابیان

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا هَلَدُيْنِ الشَّهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْأَوَلَ مِنهُمَا بِأَرْبَعَةٍ) وَلَا الْمَعْدُ وَالْأَوْلِ مِنهُمَا بِأَرْبَعَةٍ) وَلَا تَنْصَوِفَ إِلَى مَا يَلِى الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِلْجَوَاذِ أَوْ نَظَرًا إِلَى مَا يَلِى الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِلْجَوَاذِ أَوْ نَظَرًا إِلَى تَنْجُذِ الْحَاجَةِ فَيَنْصَوِفَ النَّانِي إِلَى مَا يَلِى الْإَوَّلَ ضَرُوْرَةً.

(وَمَنُ اسْتَا جَرَ الشَّهُرَّا بِدِرْهَمِ فَقَبَضَهُ فِي آوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ جَاءَ آجِرُ الشَّهْرِ، وَهُوَ آبِقُ آوُ مَرِضَ حِينَ آخَذُته وَقَالَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ الْ مَرِيطَ فَقَالَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ الْ مَرِيطَ عِينَ آخَذُته وَقَالَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُو

کے اور جب کی مخص نے اس طرح دوماہ کے لئے غلام کوکرائے پرلیا کہ وہ پہلے ماہ اس کا چار درہم مزدوری دے کا جبکہ دوسرے مہینے اس کو پانچے دراہم مزدوری دے تو بیہ عقد جائز ہے اور ان میں سے پہلے ماہ کی اجر چار جبکہ دوسرے ماہ کی اجرت پانچ دراہم مزدوری دے تو بیہ عقد جائز ہے اور ان میں سے پہلے ماہ کی اجر چار جبکہ دوسرے ماہ کی اجرت پانچ دراہم ہوگا تا کہ عقد کو جائز قر اردیا جائے اومت اجرکی ضرورت کوفوری طور پر دراہم ہوگا۔ نافذ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا پہلے شہرکی جائب اتصال عقد کے سبب یقیناً راجع ہوگا۔

اور جب کسی شخص نے ایک درہم کے بدلے میں غلام کوکرائے پر حاصل کیا اور ماہ کے شروع ہی میں اس پر قبضہ می کرنیا اوراس کے بعد جب مبینے کے آخری دن آئے تو وہ غلام بھگوڑا تھا یاوہ بیارتھا اور مستاجر کہنے لگا کہ جس وقت سے میں نے اس کولیا تھا یہ تو ب کا فراری یہ بیارتھ جبکہ آقانے کہا کہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس آنے سے بچھود پر پہلے وہ بھا گاہے یہ بی رہوا ہے تو مستاجر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جیب متاجرای حالت میں غلام کو آقا کے پاس کے گیا کہ وہ تندرست ہے تو اب آقا کے تول کا اعتبار کیا جائے گا کیونک ان دونوال معظور میان اختلاف ایسی چیز میں ہوا ہے جس کا واقع ہونا ممکن ہے ہیں جو تول موجود و حالت کے مطابق ہوگا ای ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بھی حال پہلے ہے موجود ہے اور اس کی ترجیح بھی درست ہے۔ گر چیز جیج ہذات خود دیل نہیں بنتی۔ اور اس اختلاف کی اصل وہی اختلاف ہے جو بین چکی سے بانی کے جاری ہونے یا نہ ہونے کے بیان گزر چکا

## بَابُ الاخْتَلَافِ فِي الْاجَارَةِ

## ﴿ يه باب مؤجرومة أجرك درميان اختلاف ميں ہے﴾

بإب موجر ومستاجر كے اختلاف كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب متعاقدین کے متفقہ مسائل سے فارخ ہونے ہیں سیونکہ اصل وہی مسائل ہیں۔ تو اب انہوں نے متعاقدین کے درمیان اختلافی مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور یہ فرع ہے۔ سیونکہ اخذ ف یقینا کسی عارض کے سبب لاحق ہونے والا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، کتاب اجارہ و ہیروت)

#### درزى اوركير مسلوانے والے كے درميان اختلاف كابيان

قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَبَّاطُ وَرَبُّ النَّوْبِ فَقَالَ رَبُّ الْنُوْبِ اَمَرُ ثُك اَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاء وَقَالَ الْحَبَّاطُ بَلُ قَمِيطًا اَوْ قَالَ: صَاحِبُ النَّوْبِ لِلصَّبَاعِ اَمَرُ ثُك اَنْ تَصْبُغَهُ اَحْمَر فَصَبَغُته اَصُفَرَ وَقَالَ الصَّبَاعُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ: (وَإِذَا حَلَفَ قَالُخَيَّاطُ ضَامِنٌ) وَمَعْنَاهُ مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ آنَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ اخَذَهُ، وَاعْطَاهُ آجُرَ مِثْلِهِ، وَكَذَا يُخَيَّرُ فِي مَسْالَةِ الصَّبْعِ إِذَا حَلَفَ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ النَّوْبِ ابْيَص، وَإِنْ شَاءَ آحَـذَ النَّوْبَ وَآعُـطَاهُ آجُرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى. وَذَكَرَ فِي بَعْضِ

النُّسَخ : يُضَمِّنُهُ مَا زَادَ الصَّبْعُ فِيهِ ؛ لِلآنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ .

ورجب درزی اور کپڑے کے مالک کے درمیان اختلاف ہو گیا مالک کہتا ہے کہ میں نے تجھ کوقب سینے کے لئے کہ اس اختلاف ہو گیا مالک کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو مرخ رنگ تھا جبکہ درزی کہتا ہے کہ تم نے ججھ قیص سینے کا کہہ گئے تھے۔ یا کپڑے والے نے رنگنے والے ہے کہا کہ میں نے تجھ کو مرخ رنگ میں رنگنے کے سئے کہا میں رنگنے کے سئے کہا میں میں رنگنے کے سئے کہا میں گڑا رنگنے کے سئے کہا میں گڑے کے سئے کہا تھی ور سیل تھا تو اس میں کپڑے کے مالک کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ اجازت اس کی جانب سے حاصل کی گئے ہے کیا آپ خور نہیں کہتے کہ جب مالک اصل اجازت سے انگار کردے تب بھی اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا "بندا سفت کو انگار کرنے میں بحن اس

کول کا انتبار کیا جائے گا۔ گراس سے تم لی جائے گی۔ کیونکہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے اورا گروہ اس کا اقرار کر لے تو ورزی ضامن ہوگا اورائی کا تکم وہی ہے جوائی سے پہلے کر دچکا ہے۔ کہ پیزائی پر لازم ہوجائے گی۔ اورا گریا لک تم اٹھالیتا ہے قو درزی ضامن ہوگا اورائی کا تکم وہی ہے جوائی سے پہلے کر دچکا ہے۔ کہ میں کہ کو اختیار ہوگا وہ جائے تو سلا ہوا کیڑا لے کرائی کو اجمت و بیدے۔ اورای طرح رشنے والا مسئلہ ہے۔ یعنی جب مالک تم اٹھالیتا ہے تو اس کو اختیار ہوگا وہ جا ہے تو رشنے والے کو سفید کیڑے کا ف میں بنائے اورائر وہ جا ہے تو کیڑا اوالیس کر لے۔ اورائی کو اجرت مثلی دیدے۔ جو معین کی ٹی اجرت سے ذاکر نہ ہوگی۔ اور قد ورک کے بعض نمخ جات میں ہے کہ مالک رشنے والے خاص کے بیا ہے۔ جس کے سب تیمت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ درشنے والا غاصب کے تم میں جا چکا ہے۔

## كيرك سلوائي مين فرى يا اجرت مين اختلاف كابيان

(وَإِنْ قَالَ : صَاحِبُ النَّوْبِ عَمِلْته لِى بِغَيْرِ آجْرٍ وَقَالَ الصَّائِعُ بِآجُرٍ فَالْقُولُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّوْبِ) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ؛ لِآنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوَّمَ عَمَلِهِ إِذْ هُوَ يَتَقَوَّمُ بِالْعَفْدِ وَيُنْكِرُ الطَّمَانَ وَالصَّائِعُ الشَّوْبِ) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ؛ لِآنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوَّمَ عَمَلِهِ إِذْ هُوَ يَتَقَوَّمُ بِالْعَفْدِ وَيُنْكِرُ الطَّمَانَ وَالصَّائِعُ يَدِيهِ وَالْفَولُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حِرِيفًا لَهُ) آئ خَلِيطًا لَهُ (فَلَهُ الْآجُرُ وَإِلَّا فَلَا) ؛ لِآنَ سَبْقَ مَا بَيْنَهُ مَا يُعَيِّنُ جِهَةَ الطَّلَبِ بِآجُو جَرِيًّا عَلَى مُعَادِهِمَا (وَقَالَ الْعَانُوتَ الْآجُرُ وَإِلَّا فَلَا ) ؛ لِآنَ الصَّائِعُ مَعُرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) ؛ لِآنَة لَمَّا فَتَعَ الْعَانُوتَ مُعَدِّرَى الشَّعْمِ عَلَى الْآجُرِ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ، وَالْقِيَاسُ مَا فال ، خَيْفَة لِللَّهُ مُنْكُرٌ . وَالْجَوَابُ عَنْ الشَيْحُسَانِهِمَا آنَ الظَّاهِرَ لِلظَّاهِرِ، وَالْحَاجَةُ هَاهُمَا إِلَى الإسبحد و وَاللَّهُ الْعُرَادُة وَالْمُورُ اللَّهُ الْحُرَابُ عَنْ الشَيْحُسَانِهِمَا آنَ الظَّاهِرَ لِللَّهُ عِنْ الْمُعَامِلُ إِلَى السبحد و اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَادُة مُنْكِرٌ . وَالْجَوَابُ عَنْ الشَيْحُسَانِهِمَا آنَ الظَّاهِرَ لِللَّهُ عِنْ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُورُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ مُنْكُولً . وَالْحَوَابُ عَنْ الشَيْحُسَانِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ لِللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْحَاجَةُ هَاهُمَا الْلَو لِللْعُلُومِ وَالْمُعَامِدُ وَالْعَامِلُ الْمُ الْمُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُومُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعَامِلُهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اور جب کپڑے کے مالک نے درزی ہے کہا ہے کہ تم نے یہ گڑا میرے مفت میں کردیا ہے جبکہ درزی کہتا ہے کہ میں سنے اجرت پری کردیا ہے تو کپڑے دانکاری ہے کہ میں سنے اجرت پری کردیا ہے تو کپڑے دانکاری ہے کہ میں سنے اجرت پری کردیا ہے تو کپڑے دانکاری ہے جبکہ درزی مدگی ہے آورا نکاری کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
کونکہ کا عقد سے قیمتی جوا کرتا ہے اور مالک منمان کا بھی انکاری ہے۔ جبکہ درزی مدگی ہے آورا نکاری کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
حضرت ام م ابو یوسن علیم الرحمہ کہتے ہیں۔ اور جب کپڑے کا مالک اس کا شریک ہے آواس کو اجرت ل جائے گی ورز نہیں ل
سنتی ۔ کیونکہ ان کے درمیان جو طریقتہ پہلے ہے جاری ہے ای کے سبب اجرت کی جانب معین ہوگی۔

حضرت الا متحد ما بدالرحمد كتبة بين كه جب بيه معروف ہوكہ در ذى ال طرح كا كام اجرت پركرتا ہے تو اى كے قول كا اعتبار كريا ہے گا اور جب اس فے دكان بى اى كام كے لئے بنائی ہے تو ظاہر كا اعتبار كرتے ہوئے وہى اجرت كى تصرح كے قائم مقام ہوگا۔ جب قياس وہى ہوگا۔ جب قياس كا جواب بيہ كہ ظاہر دور جب قياس وہى ہوگا ہے دور الم اعظم بنائن تنظم بنائن كيا ہے كونكہ مالك انكارى ہے اور صاحبين كے استحسان كا جواب بيہ كہ ظاہر دور أريا ہے جبكہ يمال حق كو تابت كرنے كى ضرورت ہے۔

## بَابُ فَسُخِ الْإِجَارَةِ

## ﴿ بیرباب شخ اجارہ کے بیان میں ہے ﴾ باب شخ اجارہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس باب کی مطابقت دانتے ہے۔ کیونکہ اس سے ماقبل اجارہ کا بیان ہے اور یہاں سے نئے اجارہ کا بیان ہے اور نئے اجارہ یہ بیشہ موخر ہوا کرتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، کماب اجارہ، ہیروت)

كرائة يرمكان لينے كے بعد عيب ظاہر ہونے كابيان

قَالَ: (وَمَنُ السَّنَاجَرَ دَارًا فَوجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالشَّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ) ؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ، وَآنَهَا تُوجَدُ شَيْنًا فَشَيْنًا فَكَانَ هَذَا عَيْبًا حَادِثًا قَبْلَ الْفَبْضِ فَيُوجِبُ الْحِيَارَ كَمَا فِي الْمَنْفِعَ، وَآنَهَا تُوجَدُ شَيْنًا فَشَيْنًا فَكَانَ هَذَا عَيْبًا حَادِثًا قَبْلَ الْفَبْضِ فَيُوجِبُ الْحِيَارَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، فُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ إِذَا السَّتُوفِي الْمَنْفَعَةَ فَقَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ فَعَلَ الْمُؤجِّرُ مَا أَذَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِوَوَالِ سَبَيهِ .

اور جب کی فخص نے مکان کرائے پرلیااوراس کے بعداس میں ایسا عیب پایا گیا ہے جورہے کے لئے نقصان دہ ہے۔ تو مستاجر کے لئے تقو ہے کے ایکے نقصان دہ ہے۔ تو مستاجر کے لئے تن ہے کہ وہ اس کوشنج کروے۔ اس لئے کہ معقو وعلیہ منافع کا نام ہے اور منافع تھوڑ ہے تھوڑ نے کر کے حاصل ہواکرتے ہیں ہوتا ہواکہ جب کہ بیدا ہونے والا محیب شار کیا جائے گا کیونکہ بیا محتیار کو واجب کرنے والا ہے جس طرح ہیچ ہیں ہوتا

ہے۔ اس کے بعد جب متاجر نے نفع عاصل کرلیا ہے تو وہ عیب پرراضی ہونے والا ہوگا پس اس پرکمنل بدل لازم آئے گا۔ جس طرح بچ میں ہوتا ہے مگر جب متاجر کسی طرح اس عیب کوشتم کردیے تو متناجر کوا ختیار نہ ہوگا کیونکہ اختیار کا سبب ختم ہو چکا ہے۔ طرح بچ میں ہوتا ہے مگر جب متناجر کسی طرح اس عیب کوشتم کردیے تو متناجر کوا ختیار نہ ہوگا کیونکہ اختیار کا سبب ختم ہو چکا ہے۔

### كرائے كے مكان كے خراب ہونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا خَرِبَتُ اللَّارُ أَوِّ انْفَطَعَ شُرِّبُ الضَّيُعَةِ أَوُ انْفَطَعَ الْمَاءُ عَنُ الرَّحَى انفَسَخَتُ الإَجَارَةُ) ؛ لِآنَ الْمَعُقُودَ عَلَيْهِ قَدُ فَاتَ، وَهِى الْمَنَافِعُ الْمَخْصُوصَةُ قَبُلَ الْقَبُضِ فَشَانَهُ فَوْتُ الْمَجَارَةُ) ؛ لِآنَ الْمَعُقُودَ عَلَيْهِ قَدُ فَاتَ، وَهِى الْمَنَافِعُ الْمَخْصُوصَةُ قَبُلَ الْقَبُضِ فَشَانَهُ فَوْتُ الْمُسْتَأْجَرِ. الْمُسْتَأْجَرِ.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَلِآنَ الْمَنَافِعَ قَدْ فَاتَتْ عَلَى وَجْدٍ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهَا فَأَشْبَهُ الْإِبَاقِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْآجِرَ لَوْ بَنَاهَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْآجِرِ، وَهذا تُنْصِيصْ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْفَسِخُ لَكِنَّهُ يُفْسَخُ .

(وَلَـوُ انْـقَطَعَ مَاءُ الرَّحَى، وَالْبَيْتُ مِمَّا يُنتَفَعُ بِهِ لِغَيْرِ الطُّحْنِ فَعَلَيْهِ عَنْ الْآخِرِ بِحِصَّتِهِ) ﴿ إِلَّانَهُ جُزَّةٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

کے فرمایا کہ جب کرائے کا مکان فراب ہوگیا ہے یا تھیت کومیراب کرنے والا پانی ختم ہوجائے یا پن چکی کا پی نید ہو جائے تو اجارہ نئے ہو جائے گا کیونکہ معقود علیہ فتم ہو چکا ہے لیعنی قبضہ سے پہلے خاص منافع ختم ہو چکے ہیں پس یہ قبضہ سے بل ہونے والاجيج اورا جاره پر ليے محے غلام كے نوت ہونے كے مشابہ و جائے گا۔

بعض احناف کے مشائخ نقتباء نے کہاہے عقدا جاروننخ نہ ہوگا کیونکہ منافع اس طرح ختم ہوئے ہیں کہ وہ دو ہر ہ بحال ہو سکتے میں۔ پس بیان میں عبد مجع کے بھائے کی طرح ہو جائے گا۔

حضرت امام محمدعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب موجر مکان کی مرمت کروائے تو متاجر کو لینے سے اور آجر کو دیئے ہے منع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور بیر دوایت امام محمدعلیہ الرحمہ کی جانب ہے اب مسئلہ کی دلیل ہے کہ اجارہ خود مبخود سنخ ہونے والانہیں ہے حمراس کو وزور فنخ کیاجا تا ہے۔

اور جب پن چکی سے پانی ختم ہوجائے ادر گھر کا حال میہوکہ اس میں پینے کے سوار بائش کے بارے میں نفع کے قابل ہوتو متاجر پرای لحاظ ہے اجرت واجب ہوگی کیونکہ داربھی معقود علیہ کا ایک حصہ ہے۔ فریفتین میں سے میں ایک کی موت کے سبب فننخ ا جارہ کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا مَسَاتَ آحَـدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدُ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتُ، ؛ لِلَانَّهُ لَوْ بَقِيَ الْعَقْدُ تَصِيْسُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوكَةُ بِهِ أَوْ الْأَجْرَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مُسْتَحَقَّةً بِالْعَقْدِ ؛ لِالنَّهُ يَنْتَقِلُ بِ الْمَوْتِ إِلَى الْوَادِثِ وَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ (وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخُ) مِثَلُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِي وَ الْمُتَوَلِّى فِي الْوَقُفِ لِانْعِدَامِ مَا اَشَرّْنَا اِلَيْهِ مِنْ الْمَعْنَى .

ے فرمایا اور جب مؤجراور مستأجر میں ہے کوئی تخص فوت ہوجائے اور اس نے بدذات اپنے اجار و کیا ہے و و و سی بو جائے گا کیونکہ اگر عقد باتی رہے تو مؤجر کی ملکیت والانتع یا متتاجر کی ملکیت والی اجرت ایک غیرعا قد کی ہوگی۔جبکہ یہی چیز مقد کے سبب سے ٹابت ہوئی تھی۔ کیونکہ ماقد کے فوت ہونے کے سبب سے اس کی تمام املاک دارث کی جانب منتقل ہو جاتی ہیں اور نیر عاقد کوبطور عقد ارعقد لینایہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب فوت ہونے والے نے دومرے کے لئے عقد کمیا ہے تو ا جار و سنخ نہ ہو ع جس طرح وکیل ، وسی اوراو قاف کامبتم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح غیرعا قد کا حقد اربیعقد ہوتا معدوم ہے۔

#### اجارہ میں خیار کی شرط لگانے کا بیان

قَالَ: (وَبَصِحُ شَرُطُ الْخِيَارِ فِى الْإِجَارَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَصِحُ الآنَّ الْهُنْذَاجِرَ لَا يُسْكُهُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ لِفَوَاتِ بَعْضِهِ، وَلَوْ كَانَ لِلْهُزَجْرِ فَلَا يُمُكِنُهُ النَّبُلِيمُ أَيُضًا عَلَى الْكَمَالِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْخِيَارَ.

وَلَنَا أَنَّهُ عَقُدُ مُعَامَلَةٍ لا يُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ فَجَازَ اشْتِرَاطُ الْجِيَارِ فِيهِ كَالْبُعِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الْحَاجَةِ، وَفَوَاتُ بَعْضُ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ لا يَمْنَعُ الرَّذَ بِخِيَادِ وَالْجَارِةِ وَلا يَمْنَعُ الرَّذَ بِخِيَادِ الْمَيْسِ، فَكَذَا بِخِيَارِ الشَّرُطِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَهنذَا ؛ لِلاَنَ رَدَّ الْكُلِّ مُمْكِنٌ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ فِي الْقَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجِّرَ بَعْدَ مُضِي الْمَعْدَرَةِ وَلَهُ اللهُ مُعْرَدُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْفَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤجِّرَ بَعْدَ مُضِي اللهُ مَن اللهُ الله

سے اوراحناف کے نزدیک اجارہ میں خیار کی شرط لگانا می ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک میں نہیں ہے کیونکہ جب خیار متنا جر کے لئے ہوگا تو اس کے لئے محمل طور پر معقود علیہ کو واپس کرنامکن نہ ہوگا پس معقود علیہ کا بعض حصہ فوت ہو جائے گا اور جب مؤجر کے لئے اختیار ہوتو اس کے لئے بھی محمل طور پر معقود علیہ کوشلیم کرنامکن ہوگا لبذا بیدونوں اشیاء خیارے رو کئے والی

ہماری دلیل ہے جاجارے کا عقد یہ معاوضہ ہے اوراس میں مجلس کے اندر قبضہ شرطنیں ہے پس اس میں خیار کی شرط لگانا اس طرح ہوگا جس طرح ہوج جس طرح ہوج جس خیار کی شرط لگانا ہے۔اورا جارہ اور بھے جس جامع علت ہے ہے کہ دونوں ضرورت کو دور کرنے ہیں جامع علت ہے ہے کہ دونوں ضرورت کو دور کرنے ہیں۔ پس اجارہ جس بعض معقود علیہ کے فوت ہونے کے سبب خیار عیب کی وجہ سے والیس کرنے ہی مائی نہ ہوگا ہی خیار شرط ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اف ہوج کے ،اورای دلیل سے فرق واضح ہو چکا ہے کہ بیچ جس کما مبع کو واپس کرنا ممکن ہے کہ واپس کرنا ممکن ہے جبکہ اجارہ جس میں مدوم ہے اس مب سے بھی میں ساری مبیح کو واپس کرنا بطور شرط ہے جبکہ اجرہ جس سے تھی جس ساری مبیح کو واپس کرنا بطور شرط ہے جبکہ اجرہ جس ہوگا سے نہیں ہے اورای دلیل کے سبب سے بچی مدت گزرجانے کے بعد سوئر جرمتاج کے حوالے کرے تو متاجر کو اس پر قبضہ کرنے خبور کہا جائے گا۔

### اعذار کے سبب سے سے اجارہ کابیان

قَالَ : (وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْآعُدَارِ) عِنْدَنَا . وَقَالَ الشَّافِعِتَى رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُفْسَخُ إِلَّا بِالْعَيْبِ ؛ لِآنَ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآغْيَانِ حَتَّى يَجُوْزَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا فَاشْبَهَ الْبَيْعَ . وَلَنَا اَنَّ الْمَنَافِعَ عَنْدُهُ مَقْبُوضَةٍ وَهِى الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذُرُ فِي الْإِجَارَةِ كَالُعَيْبِ قَنْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَهِ فَتَنفَسِخُ بِهِ، إِذْ الْمَعْنَى يَجْمَعُهُمَا وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنْ الْمُضِي فِي مُوجِيهِ اللّهِ بِتَحَمُّلُ صَوَرٍ زَالِدِ لَمْ يَسْتَحِقَ بِهِ، وَهِاذَا هُوَ مَعْنَى الْعُلْرِ عِنْدَنَا (وَهُوَ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ حَدَّادًا لِللّهِ بِتَحَمُّلُ صَورٍ زَالِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَ بِهِ، وَهِاذَا هُوَ مَعْنَى الْعُلْرِ عِنْدَنَا (وَهُوَ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ حَدَّادًا لِيَقْلَعَ ضِرْسَهُ لِوَجَعِ بِهِ فَسَكَنَ الْوَجَعُ أَوْ اسْتَأْجَرَ طَبَّاتًا لِيَطْبُحَ لَهُ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ فَاخْتَلَعَتْ مِنْ لَيُعْضِي عَلَيْهِ الْزَامَ صَورٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ

کے ہمارے نزدیک اعذار کے سبب سے اجارہ فٹنے ہوجاتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ انرحمہ نے فر مایا ہے کہ صرف عیب کے سبب سے اجارہ فٹنے ہوجاتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ ان کے معرف عیب کے سبب سے اجارہ کو فٹنے کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کے مطابق منافع اعیان کے تھم میں ہیں۔ حتیٰ کہ منافع پر عقد کرنا ہو نز ہے پس یہ فٹنے سٹنا یہ وجائے۔

ہماری دلیل میہ کے منافع پر بقضیس ہوتا جبکہ معقود علیہ وہی ہوتا ہے لہٰ ذاا جارہ کا عذرای طرح ہوجائے کا جس طرح بسنہ ہوتا ہے پہلے تیج میں عیب ہوتا ہے۔ پس اس عذر کے سبب اجارہ فئے ہوجائے گا۔ کیونکہ سبب ان دونوں کو شافل ہے ادروہ سبب میہ ہوتا ہے۔ ہمارے عقد کرنے والا تقاضہ عقد کو تا فذکر تے ہوئے مزید نقصان اٹھائے گا بس یہ نقصان عقد کے سبب سے نئیس ہونا چاہے۔ ہمارے نزویک عذر کا یہی تھم ہا دراس کی مثال میرے کہ جب کی فخص نے دانوں کے ڈاکٹر کو کرائے پرلیا تا کہ وہ درد کے سبب سے اس کی داڑھ انکال دے اس کے بعد درد تم ہوگیا یا دلیمہ کا کھانا پائے کے بعد کی بادر چی کو کرائے پرلیا عگراس سے پہلے ہی اس کی میوک نے خاوند سے ضلع کرلیا ہے تو اجارہ فئے ہوجائے گا کیونکہ اجارہ نافذ کرنے کے سبب عقد کرنے والے کوالیا نقصان اٹھانا پڑے گا جو عقد سے ٹابت نہیں ہے۔

عزرك سبب تنخ اجاره ميس ندابهب اربعه

علامه کی بن سلطان محرحنی علیه الرحمہ کیسے بین کہ ہمارے نزدیک عذر کے سبب اجارہ دخے ہوجائے گا جبکہ ا، م شافعی عیدالرحمہ کے نزدیک اجارہ عذر کے سبب دخے نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک منافع اعیان کے تکم بین ہوگا جوعیب کے نزدیک اجارہ عذر کے سبب نے نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک میں ہوگا جوعیب کے ذریعے نئے ہوگا عذر کے سبب نہ ہوگا۔ ادرا مام مالک ، امام اجمد ادرا مام ابوثور علیم الرحمہ کا غذہب بھی بہی ہے۔
جبکہ ہمارے نزدیک اجارہ بین عذر کے عیب کے تکم بین ہے لہذا جس طرح عیب بیچ بین ہوئے نے سبب دننے بیچ کا تکم رکھت ہے اس طرح عیب بیچ بین ہوئے نے سبب دننے کا تکم رکھت ہے اس طرح عیب بیچ بین ہوئے کے سبب دننے کا تکم رکھت ہوالا ہے۔ (شرح الوقایہ ، کناب اجارہ ، بیروت)

كرائے كى دكان سے مال ختم ہوجانے كابيان

(وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا فِي السُّوقِ لِيَتَجِرَ فِيهِ فَذَهَبَ مَالُهُ، وَكَذَا مَنْ اَجَرَ دُكَانًا اَوْ دَارًا ثُمَّ اَفْلَكَ مَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا اَوْ دَارًا ثُمَّ الْفَالَ اللهُ اللهُ

ثُمْ قَوْلُهُ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ اِشَارَةٌ اللَّي آنَهُ يَفْتَقِرُ اللَّي ظَضَاءِ الْقَاضِي فِي النَّفْضِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ فِي عَذْرِ اللَّيْنِ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا آنَهُ عُذْرٌ فَإِنَّ الإجَارَةَ فِي الزِّيَادَاتِ فِي عُذْرٌ فَإِنَّ الإجَارَةَ فِي الْجَارَةَ فِي الْجَارَةَ فَي الْجَارِةِ فَي الْجَارِةِ فَي النَّهُ عَذْرٌ فَإِنَّ الإجَارَةَ فَي النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فِيهِ لُنْتَقَضُ، وَهَاذَا يَدُلُّ عَلَى آنَهُ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي .

وَوَجُهُهُ أَنَّ هَلَا بِسَمَنْ زِلَةِ الْعَيْبِ قَبُلَ الْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى مَا مَرَّ فَيَنْفَرِ وُ الْعَاقِدُ بِالْفَسْخِ

, وَوَجُهُ الْآوَّلِ آنَهُ فَصُلَّ مُجْنَهَدٌ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ اِلْزَامِ الْقَاضِي، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَقَ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْعُدُرُ ظَاهِرًا لَا يَحُنَّاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْمُدُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَّيْنِ يَحْنَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِلْعُهُورِ الْمُدُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِمُ لِللْهُ لَذَا لَهُ لَا لِللْهُ لَهِ إِلَى الْفَصَاءِ لِلْهُ لَهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ لَهُ الْعَلَادِ اللَّهُ لَهِ لِلللَّهُ مُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا لَقُولِ الْمُؤْلِقُ لَنْ عَلَى اللَّهُ لَا لِلللَّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لِلللْهُ لَاللَّهُ لِللللْهُ لَا لِللللْهُ لِلللْهُ لَهِ لِلللللَّذِي لَيْ لَاللَّهُ لَا لِيْ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللْهُ لِي الللللَّانَ لَيْ لَا لَا لِمُلْلِلْهِ لِلللللَّهُ لِلللللْهِ لَا لِللللْهُ لِللللْهِ لِلللللْهِ لَا لَهُ لِلللْهِ لِلللللْهِ لَهُ لِللللللْهِ لَا لَهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهِ لَاللْهُ لَاللَّهُ لِلللللْهِ لَهُ لَا لِلللللْهِ لَا لَهُ لِللْهُ لَهِ لَا لَهُ لِللللللْهِ لَهُ لَاللَّهُ لِلللللْهِ لَهُ لَا لِلللللْهِ لَلْهُ لَهُ لِللللْهُ لِلْهُ لَهُ لَا لِللللْهُ لَلْهُ لَا لِلللللْهُ لَا لِللللْهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لِلْهُ لِلللْهُ لَا لِللْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِللللْهُ لَا لِلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِللللْهُ لَا لِلِلْهُ لِلللللْهُ لَا لِلللللْهِ لَا لِللْهُ لِلْهُ لَا لِللللللّ

اورای طرح بہ کم محف نے تجارت کے لئے بازار میں دکان کرائے پر لی مراس کا سارا مال ختم ہو گیا ہے اور ایسے بی جب کسی نے دکان یا مکان کرائے پر لیا اس کے بعد وہ غریب ہو گیا اوراس پر قرض چڑھ گئے کہ اجرت پر دی ہوئی چیز کوئے کر اس کی قیمت دیئے بغیر وہ قرضوں کی اوائیگی پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو قاضی عقد کوشے کرتے ہوئے اجارہ پر دی ہوئی چیز کوقرض کے بدلے میں بھی تھے دائے گا۔ کیونکہ تقاضہ عقد برعمل کرنے کی حالت میں اس کو اس طرح زائد نقصان اٹھا ٹا پڑے گا۔ جوعقد سے ٹا بت نہیں ہے اوروہ زائد نقصان قیمت ہیں تہ وسکے۔

اس کے بعدامام تندوری علیہ الرحمہ کا بیول' قاضی عقد کوئٹے کرے' استھم کی جانب اشارہ ہے کہ نتی اجارہ کے لئے قاضی کی قضا ودر کا رہے۔اور زیادات میں قرض کے عذر کوائی طرح ذکر کیا کیا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ حضرت اہام مجرعلیہ الرحمہ نے اس طرح کہا ہے کہ جن احوال میں ہم نے عذر قر اردیا ہے ان میں اجارہ النخ ہوجائے گا اوران کا بیتول اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ننخ اجارہ کے لئے قاضی کی تضاء کی ضرورت نہیں ہے اوراس کی دلیل سے بھی ہے۔ کہ بیعذر مبنع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں عیب کے تھم میں ہے جس طرح اس کا بیان گزرا ہے۔ پس عاقد خودہی اس کو فتح ا عدر کا۔ اور پہلے تول کی دلیل ہے ہے کہ بیا ختل فی مسئلہ ہے پس اس میں قاضی کی وظی اندازی ہوگی بعض مشائخ فقہاء نے دونوں اتوال میں مطابقت اس طرح کی ہے کہ جب عذر ظاہر ہوجائے تو قاضی کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے اور جب عذر ظاہر شہو جس طرح ترض میں قاضی کی ضرورت بیل ہے کہ جب عذر ظاہر ہوجائے۔

### كرائ يرسواري لين كابيان

(وَمَنُ اسْنَأْجُرَ دَابَّةً لِيُسَافِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ السَّفَرِ فَهُوَ عُذُنّ ؛ لِآنَهُ لَوْ مَضَى عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ يَلُزَمُهُ ضَرَرٌ زَائِدٌ ؛ لِآنَهُ رُبَّمَا يَذُهَبُ لِلْحَجِ فَلَهَبَ وَقُتُهُ اَوْ لِطَلَبِ غَرِيمِهِ فَحَضَرَ اَوُ لِلْعَفِدِ يَلُزَمُهُ ضَرَرٌ زَائِدٌ ؛ لِآنَهُ رُبَّمَا يَذُهَبُ لِلْحَجْ فَلَهْبَ وَقُتُهُ اَوْ لِطَلَبِ غَرِيمِهِ فَحَضَرَ اَوُ لِللّهِ عَلَيْ مَا يَلُولُ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ كَارِى فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْنٍ ؛ لِآنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُعُدَ وَيَبُعَثَ الذَوَابَ لِللّهِ عَلَى يَوْلُو مَوْ اللّهُ وَالِهُ مَوضَ الْمُؤَاجِرُ فَقَعَدَ فَكَذَا الْجَوَابُ) عَلَى رِوَايَةِ الْاصلِ.

وَرَوَى الْكُرْجِيُّ عَنْ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ عُذُرٌ الِآنَّةُ لَا يَعْرَى عَنْ ضَوَرٍ فَيَدُلَعُ عَنْهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُخْتِيَادِ (وَمَنُ آجَوَ عَبْدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَلَيْسَ بِهُلْمِي الْآنَةُ لَا يَلْزَمُهُ الضَّورُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجِبِ عَفْدٍ، وَإِنَّهُ الْفُولَةِ الْاسْتِرْبَاحُ وَآنَهُ آهُرٌّ زَايْدٌ (وَإِذَا السَّتَأْجَرَ الْخَيَّاطُ غُلامًا فَالْلَسَ مُوجِبِ عَفْدٍ، وَإِنَّهُ الْعُذُلُ الْآلِهُ مَالَّالُهُ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَفْصُودِهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَهُو الْعُذُلُ اللَّهَ يَلْزَمُهُ الضَّرَدُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَفْصُودِهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَهُو الْعُذُلُ اللَّهَ يَلْوَاتِ مَفْصُودِهِ وَسَرَكَ الْعَمَلَ فَهُو الْعُذُلُ اللَّهُ الْمَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَفْصُودِهِ وَسَرَكَ الْعَمَلَ فَهُو الْعُدُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَفْصُودِهِ وَسَرَكَ الْمُعَمِلُ فَهُو اللَّهُ الْمَالِهُ عَيَاطٌ يَعْمَلُ لِنَفْدِهِ مَا اللَّهُ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَفْصُودِهِ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ الْمُعْرَاضُ فَلَا يَتَعَمَّقُ الْإِفَلَامُ فَيْهِ وَالْمَعِيطُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ فَالَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

کے اور جب کمی فض نے کوئی سواری کرائے پر لی ہے اس کے بعد کس سب سے سفر ملتوی ہوگیا ہے تو یہ عذر ہے کیونکہ اگر و وعقد کے موجب کا اوا کرتا ہے تو اس کوزا کد نقصان اٹھا تا پڑے گا کیونکہ ممکن ہے وہ نچ کو جار ہا بواوراس کا وقت ختم ہو چکا ہویا وہ اپنے مدیون کو تلاش کرنے چلا ہوا ور وو آچکا ہویا تجارت کے لئے جانے والا ہوا وراس کا مال ختم ہوچکا ہے۔

اور جسب مؤجر کا سفر ملتوی ہو چکا ہے تو بید عذر نہ ہوگا کیونکہ ممکن ہے وہ خود نہ جانا چاہتا ہوا در دہ اپنے شاگر دیا مزدور کے ساتھ مواری جیجے دے۔اور جسب مؤجر بیار ہوجائے اور سفر پر نہ جائے تو مبسوط کی روایت کے مطابق بھی یہی تھم ہے۔

حضرت امام کرخی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بیمی عذر ہے کیونکہ یہ نقضان سے خانی نہیں ہے پس ضرورت کے واتت موجریہ نقصان دور کیا جائے جبکہ ضرورت کے بغیراس کی کوئی ضر درت نہیں ہے۔اور جب کی مخفس نے اپنا غلام اجرت پر دیتے ہوئے ہے دیا تو بیرعذر نہ ہوگا کیونکہ نفاذ عقد کے سبب موجر کا نقصان نہیں ہے۔ بلکہ اس سے تو فائدے کا حصول جارہا ہے جبکہ نفع ایک زائد معاملہ ہے۔

اور جب درزی نے کسی افر کے کوملاز مت پررکھ لیا گراس کے بعدوہ مفلس ہو کمیااور سلائی کا کام چھوڑ دیا ہے تو یہ عذر ہے کیونکہ عقد تا فذکر نے کی حالت میں اس کوزا کہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ اس کا مقصود جو کہ راُس المال وہ فوت ہوجائے گا اوراس سئلہ کی تا ویل سے ہیں اس کوزا کہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ اس کا مقصود جو کہ راُس المال وہ فوت ہوجائے گا اوراس سئلہ کی تا ویل سے ہیں اس پر خیاط سے وہ درزی مراد ہے جو کیڑے کو خود خرید کر سینے والا ہو جبکہ وہ درزی جواجرت لے کر سیتا ہوتو اس کی اس کی مائی سوئی دھا کہ اور نینجی ہے جبکہ اس میں افلاس ٹابت نہوگا۔

### درزى كاشعبه ترك كرك ذركرى كرف كابيان

(وَإِنْ أَرَادَ تَوُكَ الْحِيَاطَةِ، وَأَنْ يَعْمَلَ فِي الطَّرْفِ فَلَيْسَ بِعُلْنٍ ؛ لِلآنَّهُ يُمُكِنُهُ آنُ شعدَ الْعُلامَ لِللْحِيَاطَةِ فِي نَاحِيَةٍ، وَهِذَا بِحِلافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِلْمُحِيَّةِ، وَهِذَا بِحِلافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِلْمُحِيَّةِ، وَهِذَا بِحِلافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِلْمُحِيَّاطَةِ فَازَادَ أَنْ يَتُورُ كَهَا وَيَشْتَعِلَ بِعَمَلٍ آخَوَ حَيْثُ جَعَلَهُ عُذُرًا ذَكَرَهُ فِي الْآصُلِ ، لِآنَ لللهِ حَيَاطَةِ فَازَادَ أَنْ يَتُورُكَهَ فِي الْعَمْلِ بِعَمْلٍ آخَوَ حَيْثُ جَعَلَهُ عُذُرًا ذَكَرَهُ فِي الْآصُلِ ، لِآنَ الْمُعَلِينِ، أَمَّا هَاهُنَا الْعَامِلُ شَخْصَانِ فَأَمْكَنَهُمَا (وَمَنُ اسْتَأْحَرَ عُلَامًا يَخُدُمُهُ فِي الْمَصُورُ ثَالِةٍ ؛ لِآنَ خِدُمَةً لَا يَعْرى عَنْ الْوَامِ صَرَدٍ زَائِدٍ ؛ لِآنَ خِدُمَةً عَلَامًا يَخُدُمُهُ فِي الْمُصُورُ ثَمَّ سَافَرَ فَهُوَ عُذُنٌ ؛ لِلْآنَةُ لَا يَعْرى عَنْ الْوَامِ صَرَدٍ زَائِدٍ ؛ لِآنَ خِدُمَةً

کے اور جب درزی اپنا مسلوالی کا شعبہ ترک کرتے ہوئے ذرکری کرنا جائے ہوئو اس کا بینذر ندہوگا کیونکہ اس طرح بھی مکن ہے کہ وہ ایک جانب سے کڑے کوسلائی پرنگائے اور دوسری جانب پنازرگری کا کام کرے۔اور بیاس صورت کے فلاف ہے کہ جب اس نے سلوائی کے لئے دکان کرائے پرلی اور اس کے بعد اس کوچیوڈ کر اس نے کوئی دوسرا کام شروع کردیا ہو۔

حضرت اما مجمع علیہ الرحمہ نے مبسوط میں اس کوعذر قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایک فخص کے لئے دوکام کرنے ممکن نہیں ہیں۔ جبکہ سابقہ مسئلہ میں دوبندے کام کرنے والے ہیں کیونکہ کوئی کاموں کو اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اور جب کسی فخفس نے شہر ہیں کوئی غلام خدمت کے لئے کرائے پرلیا ہے اوراس کے بعد اس کوسٹر درجی آیا تو بیعذر ہوگا کیونکہ بھی ڈاکرنقصان اٹھانے سے فالی نہ ہوگا اور یہ بھی دلیل ہے کہ سٹر میں فعصان ہوگا اوران ہیں ہے کوئی چیز بھی عقدے تا بہت نہیں ہے۔ پس سٹر عذر ہوگا ہور ہے کہا سے حب اچارے کامظلتی رکھا جائے اس ولیل کے سبب جو کشر رہی کا ہور ہے کہا سرمورت میں بھی ہے جب اچارے کامظلتی رکھا جائے اس ولیل کے سبب جو کر رہی ہے کوئکہ وہ شہر میں خدمت کے ساتھ مقید ہے بہ ظاف اس کے کہ جب کسی نے اپنا مکان اچارہ پر دیا ہے اوراس کے بعد اس کوسٹر درجی ہے کوئکہ وہ شہر میں خدمت کے ساتھ مقید ہے بہ ظاف اس کے کہ جب کسی دیا ہے کہ مؤ جرکے لئے معقود علیہ سے نفع اٹھا تا اس کوسٹر درجی ہے کہ کہ جب مشاجر سٹر کرنے گا تو یہ عذر ہوگا کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہائی رہنے کی صورت ہیں سٹر سے رکنالا زم آ ہے گا یا مکان میں رہائش کے بغیر بھی کرا ہیں نقصان ہے۔ مکان میں رہائش کے بغیر بھی کرا ہیں نقصان ہے۔ مکان میں رہائش کے بغیر بھی کرا ہیں نقصان ہے۔

# مسائل منثورة

# ﴿ مسائل منتوره كابيان ﴾ مسائل منتوره كابيان ﴾ مسائل منتوره كابيان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَأْجَوَ اَرْضًا اَوُ اسْتَعَارَهَا فَآخُرَقَ الْحَصَائِلَة فَاخْتَرَقَ شَيْءٌ مِنُ اَرْضٍ أُخُولى فَلَا ضَسمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِلَاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّ فِي هَلْذَا التَّسْبِيبِ فَاَشْبَة حَافِرَ الْبِنْرِ فِي دَارِ نَفْسِهِ . وَقِيْلُ هذَا إذَا كَانَتُ الرِّيَاحُ هَادِنَةً ثُمَّ تَغَيَّرَتْ، آمَا إذَا كَانَتُ مُضْطَرِبَةً يَضْمَنُ ؛ لِآنَ مُوقِدَ النَّارِ يَعْلَمُ انَهَا لا تَسْتَقِرُ فِي آرْضِهِ.

قَالَ : (وَإِذَا اَقْعَدَ الْخَيَّاطُ اَوُ الصَّبَاعُ فِي حَانُوتِهِ مَنُ يَطُرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِزٌ) إِلَانَ هَدْهِ شَرِكَةُ الْوَجُوهِ فِي الْحَقِيْقَةِ، فَهِلْدًا بِوَجَاهَتِهِ يَقْبَلُ وَهِلْنَا بِحَذَاقِتِهِ يَعْمَلُ فَيَنْتَظِمُ بِلَاكَ الْمَصْلَحَةُ فَلَا تَصُرُّهُ الْجَهَالَةُ فِيمَا يَحْصُلُ.

کے اور جب کی شخص نے اجارے یا کرائے پرزمین کی اور اس کے کوڑا کر کٹے کوجاد یا جس کے سبب سے دوسری زمین سے پچھ کی جل گئ تو اس پر ضان نہ ہوگا کیونکہ جلانے میں سبب متعدی نہیں ہے لہٰذا یہ ای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کمی شخص نے اپنے گھر میں کنواں کھود ااور اس میں کوئی گر کرفوت ہوجائے یا کوئی نقصان ہو۔ اور ایک قول یہ ہے بیتی میں وقت ہے جب آگ لگاتے دفت ہوا اُز رہی ہواس کے بعد تیز ہوگئ ہوگر جب شروع سے ہوا تیز چل رہی ہے تو پھر جلانے والا ضامن ہوگا کیونکہ جلانے والے اپنی کو اس کے دفت ہوا گئے۔ والے اب تو پوراہم ہے کہ آگ اس کی زمین میں رک نہ سکے گی۔

اور جب درزی یار نگنے والے نے دکان میں ایسے تخص کولا بٹھایا ہے جوان کوا جرت پر کام دیتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ بیاصل میں شرکت وجوہ ہے۔لہذا جیسے والا اپن سیلز مٹن کے اثر سے کام لے گا اور کاری گر اپنی مہارت سے کام کریں گے اور اس میں مصلحت وجود میں آئے گی اور آمدنی کی جہالت عقد کی در تکی کو مانع نہ ہوگ۔

### اونٹ کوا جارے پر لینے کا بیان

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَاجَرَ جَمَّلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ اللَّي مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ لِلْجَهَالَةِ وَقَدْ يُفْضِى ذَلِكَ إلى الْمُنَازَعَةِ وَ بِهُ الاسْنِحُسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الرَّاكِبُ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَحْمَلُ ثَابِعٌ، وَمَا فِيْهِ مِنْ الْجَهَالَةِ

مَرْ تَفِعُ بِالصَّرُفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَكَذَا إِذَا لَمْ بَرَ الْوَطَاءَ وَاللَّهُ ثُرَ .

مَرْ تَفِعُ بِالصَّرُفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَكَذَا إِذَا لَمْ بَرَ الْوَطَاءَ وَاللَّهُ ثُرَ .

مَا وَرِجِبُ كُنْ مُنْ الْمُتَعَارَفِ فَلَا اللَّهُ اللَّ

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا تول بھی ای طرح ہے کیونکہ اس میں جہالت ہے اور جہالت جھڑ ہے کی جانب نے جانے والی ہے اور وہ معلوم ہے جبکہ کچاوہ رکھنا ہیں دواری کے تا ابتہ ہے اور اس میں جو والی ہے اور استحسان کی دلین یہ ہے کہ اصل مقصد سوار ہوتا ہے اور وہ معلوم ہے جبکہ کچاوہ رکھنا ہیں مواری کے تا ابتہ ہے اور اس میں جو ہائے گی۔ دلیز ایہ جھڑ ہے کی طرف ہمان معاملہ نہ ہوگا اور ای طرح کا محکم اس وقت بھی ہے جب بستر اور جا در کا ذکر نہ کیا جائے۔

### بہلے سے کجاوے والا اونٹ اجارہ کے لئے بہتر ہوگا

قَالَ: (وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْحِمْلَ فَهُو آجُودُ) ؛ لِآنَهُ آنْفَى لِلْجَهَالَةِ وَآفْرَبُ إِلَى تَحَقَّقِ الرِّضَا فَالَ : (وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنْ الزَّادِ فَآكُلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيْقِ جَازَلَهُ آنُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنْ الزَّادِ فَآكُلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيْقِ جَازَلَهُ آنُ يَسْتَوْفِيّهُ (وَكَذَا عِوْضَ مَا آكُلَ) ؛ لِآنَهُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ حِمْلًا مُسَمَّى فِي جَمِيْعِ الطَّرِيقِ فَلَهُ آنُ يَسْتَوْفِيّهُ (وَكَذَا غَيْدُ الزَّادِ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْبَعْضِ كَرَدِ الْمَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْمَدِيلِ وَالْمَوْزُونِ) وَرَدُّ الزَّادِ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْبَعْضِ كَرَدِ الْمَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْمَدَالِ وَالْمَوْزُونِ) وَرَدُّ الزَّادِ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْبَعْضِ كَرَدِ الْمَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْمَدَى الْعَالِق .

کے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کباوے وانے اونٹ کود کھے لیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ بالکل جہالت کوختم کرنے والا ہے اور اس طرح اچھی طرح رضامندی بھی ثابت ہوجائے گی۔ اور جب کمی شخص نے ایک معین مقدار میں زادراہ لا دنے کے لئے کوئی اونٹ کرائے پہلیا ہے اور اس نے واستے ہیں اس میں بچھ کھالیا ہے تو اس نے جنتی مقدار کھائی ہے تو اس کے بدلے میں اتنی مقدار والا سما مان لا دنا جا تزہے۔ کیونکہ وہ سادے رائے ہیں ایک معین مقدار کا بوجھ لا دنے کا حقدار ہے اور دوبارہ پانی لا دنے کی طرح زادرا وکولا دنا ہے بھی معروف و معتاد ہے۔ بس جب عقد مطلق ہے جب بھی کوئی مما نعت والی چیز اس میں نہ ہوگی۔



# المناقعة المناقعة

# ﴿ بِی کتاب مکاتب کے بیان میں ہے ﴾ اللہ کا تب کی فقہی مطابقت کا بیان

ملامہ بدرالدین عینی شنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب اجارہ اور کتاب مکا تب کوایک ساتھ بیان کرنے کی نعتبی مطابقت ہے ہے کہ ان میں سے ہراکی سے ہراکی سے ہراکی سے ہراکی سے ہراکی ہے میں مال سے میں مال حاصل کیا جاتا ہے گرا جارہ کے مسائل مکا تب کی ہذہبت ذیادہ ہیں اس سب سے اجارہ کومکا تب پرمقدم کیا گیا ہے۔ (البن ئیٹرج البدایہ، کتاب مکا تب، کتبہ مقانیہ لمان)

مكاتب كالغوى فقهى مفهوم

مکاتب اس غلام یالونڈی کو کہتے ہیں جس کو مالک ہے کہ اس کہ کہ اگر تو اتنارہ پیاتی مشطول میں اوا کردے تو تو آزاد ہے۔ نفظ مکاتب تا ، کے زبراور زبر ہردو کے ساتھ منقول ہے۔

صافظ ابن مجرعسقل فی شانقی رحمه الله فرماتے ہیں والسمسکانب بالفتح من نقع لمه الکتابة و بالکسو من نقع منه یعنی زیر کے ساتھ جس کے لیے کتابت کا معاملہ کیا جائے اور زیر کے ساتھ جس کی طرف سے کتابت کا معاملہ کی جائے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مکا تب حضرت سلمان فاری جائے ہیں اور عورتوں میں حضرت بریر وجی تناہیں۔

### مكاتبت كافقهي مفهوم

مکا تبت اصطفاح شریعت میں غلام و آفا کے درمیان معاہدے کا نام ہے۔ غلام اپنے آفا سے بیہ کہے کہ میں کم کراتنا ہال ا تحقی دے دول تو آزاد ہوجا دُن اور مالک اے منظور کرے۔ بید مکا تب اگر چدا بھی غلام دہے گا۔ کیکن پیشہ یا تجارت اختی رکرنے کے باب میں خود مختار ہوجائے گا۔ بید پوری ہوئے کی صورت میں خلام یا تو خود ہی مکا تبت نیج کرالے ورز قائنی کراوے گا۔

۔ کا جب اس ناام کو کہتے ہیں جس کو ایک رقم معین کے اوا کرنے کے بعد آزادی کا حق حاصل ہوجاتا ہے، حضرت امہم ہوت اپنے نا مول کو مکا تب بناتی تحیس بلیکن قبل اس کے کہ پورامعاوف یعنی بدل کمابت اوا کریں اس سے کسی قدر رقم سے کرجد است جدد آزاد کروی تی تحیس۔ رموطا امام مالک محتاب العنق و الولاء ماب القطاعة فی الکتابة

تناب مكانب كے شرعی ما خذ كابيان

کماب میں ازادی کی ایک صورت میں ہے کہ ان سے میٹر طرکر کی جائے کہ اتن مدت میں وہ اس قدر رقم اوا آ مری آزاد: و سنت نلاسوں کی آزادی کی ایک صورت میں ہے کہ ان علیمتُم فیڈیوٹم تحیوا ، (انور) میں ہے کورقر آن مجید میں ذکور ہے۔ فی گائیٹو کھٹم اِنْ علیمتُم فیڈیوٹم تحیوا ، (انور)

مرتم کوغلاموں میں بھلائی نظر آئے توان سے مکا تبت کراو۔

لین دھزے عمر دلاتن کی خلافت سے پہلے یہ تھم وجو بی بیس تمجھا جاتا تھا بھین آتا کو معاہدہ مکا تبت کرنے یا نہ آرے کا اختیار اللین دھزے عمر دلاتن نے بھا اس تھم کو وجو بی قرار دیا ؛ چنانچہ جب سیرین نے آپ آتا «ھنرت انس جی سے مکا تبت کی وزاد ایا ، چنانچہ جب سیرین نے آپ آتا «ھنرت انس جی سے مکا تبت کی ورانہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا ، تو حصرت عمر جی تن ان کو بلوا کرورے سے مارااور قرآن مجید کی اس ورخواست کی اورانہوں اے ان کو معاہدہ کتابت کرنے کا تھم دیا۔ (مسیح بنی رئی تباب المکاتب)

من من من المنظم من المنظم كے غابور الله من أزادى مين آسانيال بيدا كرتے رہتے تھے، ايك بارا يك مكاتب خلام نے مال جو كر سے سے بدل كتابت ادا كرنا جا باليسن آقانے يكشت رقم لينے سے انكار كرديا اور بااقساط لينا جا با، وہ حضرت عمر بنكات كى خدمت ميں حاضر ہوا، توانہوں نے كل رقم لے كربيت المال ميں داخل كردادى اوركبه بتم شام كوآنا ميں تمہيں آزادى كافر مان كلحدول عدمت ميں حاضر ہوا، توانہوں نے كل رقم لے كربيت المال ميں داخل كردادى اوركبه بتم شام كوآنا ميں تمہيں آزادى كافر مان كلحدول عدمت ميں حاضر ہوا، توانہوں نے كل رقم لے كربيت المال ميں داخل كردادى اوركبه بتم شام كوآنا ميں تمہيں آزادى كافر مان كلحدول

(طبقات الناسعه الذَّ روا وسعيد التم أل )

حضرت ابو ہریرہ بڑائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دسول مؤلڈ تی فرماتے ہیں تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی بدو کرنا اللہ نے اپنے ورکہ میں کہ اللہ کے دسول مؤلڈ تی فرماتے ہیں تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی بدو کرنا اللہ نے اپنے ورکہ اللہ میں اللہ کے درکھا ہے راہ خدا میں لڑنے والا اوروہ مکا تب غلام جس کا دل کتابت اوا کرنے کا ارادہ ہواوروہ شادی شدہ جو پا کہ دامس رہنا ہو۔ (سنن ابن ماجہ: میددوم: مدیمنے نبر 676)

### آ قا كاغلام كوباندى كومكاتب بناف كابيان

قَىالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَىٰ عَبُدَهُ أَوْ اَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبُدُ ذَلِكَ عَارَ مُكَاتَلًا) أمّا الْبَحَوَازُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْتِهِمْ خَيْرًا) وَهذَا لَيْسَ أَمْرَ إِيجَابٍ بِإِجْمَا يُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمُرُ نَدُبٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ اِلْعَاءُ الشَّرْطِ اِذْهُوَ مُبَاحٌ بِدُوْنِهِ، أَمَّا النَّدْيَّةُ مُعَلَّقَة بِهِ، وَ السُّرَادُ الْحَيْرِ الْمَدُكُورِ عَلَى مَا قِيْلَ آنُ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ مَعْدَ الْعِيْقِ، قَال كَانَ بَصُرَّ بَهِمْ فَالاَفْصَلُ الْهُدُولَ لِكَانَ بَصَرَّ بَهِمْ فَالاَفْصَلُ الْهُولَ لَكَانَ بَصَرَّ بَهِمْ فَالاَفْصَلُ الْهُ لَكَانِبَهُ وَإِنْ كَانَ يَصِحُ لَوْ فَعَلَهُ .

ے فرہ یا اور جب کسی آتائے اپنے غلام یا پی بائدگی کو مال کی شرط پر مکانٹ کیا ہے۔ اور غلام نے اس وقرم ں مرید نے وہ مکانٹ بن جائے گا۔ اور اس جواز القد تعالی کے اس ارشاد گرامی کے سب سے ہے۔ ''پس جب تم نی موں ٹس نے نسر سے قریم ان کورکا تب بنادو۔اوریہ امر فقیہا و کے اجماع کے ماتھ وجوب کے لئے نہیں بلکہ استخباب کے لئے ہے اور سیح بھی بھی سے کیونکہ اگر اس کواباحت پر محمول کرتے تو اس کے سب سے شرط لغو ہو جائی تھی۔اس لئے کہ مکا تبت بغیر شرط سے بھی مہات للخد استخب ہونا ای شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔اور جوقر آن میں خیر کوذکر کیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ آزادی کے جعدون قام مسلمانوں کو نقصان نہ دے۔ کیونکہ آگر دو نقصان دیتا ہے تو پھر افضل میں ہے اس کو مکا تب نہ بنایا جائے۔اور اگر پھر بھی بنادیا تو مکا تب نہ بنایا جائے۔اور اگر پھر بھی رہات ہوگی۔ بنادیا تو مکا تبت درست ہوگی۔

عقد كى قبوليت كاغلام كے لئے شرط ہونے كابيان

وَامَّنَا اشْتِسَرَاطُ قَبُولِ الْعَبْدِ فَلِاتَّهُ مَالٌ يَلْزَمُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَزَامِهِ وَلَا يُفتَقُ إِلَّا بِاذَاءِ كُلِّ الْبَدَلِ لِفَهُو لِيعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (اَيُّمَا عَبْدٍ كُويُّتُ عَلَىٰ مِانَةِ دِينَادٍ فَاذَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُو لِيقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الْمُنْكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ) وَفِيْهِ الْحَيَلاثُ عَبْدٌ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الْمُنْكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ) وَفِيْهِ الْحَيَلاثُ عَبْدٌ) وَقَالَ عَلَيْهِ دَرْهَمْ ) وَفِيْهِ الْحَيلاثُ عَبْدٌ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ (الْمُنْكَاتِ وَإِنْ السَّلامُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّفِ حَالَيْهِ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّفِي عَلَيْهِ وَيْ يَعْتَى اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّفِي عَلَيْهِ وَيْعَتَى اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّعَ لِي النَّهُ عَنْهُ وَيُعْتَى بِادَانِهِ وَإِنْ السَّامُ الْمُولِي إِذَا الشَّهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَى بِاللهُ عَنْهُ وَيَعْتَى بِالْمُ يَعْرُفُ وَلَى إِنْهُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِي السَّلَامُ عَلَيْهِ وَلَا السَّلَامُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَى بِالْمَالِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى السَّالِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْل

کے اور غلام کے لئے اس عقد کو تبول کر نا شرط ہے۔ کیونکہ بدل کتابت میں اس کو مال لازم ہونے والا ہے۔ بہل غلام کے لئے اس کوا ہے والا ہے۔ بہل غلام کے لئے اس کوا ہے اور پر مرکا تب بنایا جائے اور اس نے لئے اس کوا ہے اور پر مرکا تب بنایا جائے اور اس نے نوے دینا والکر دیے ہیں تب بھی وہ غلام دہے گا۔ اور ایک و دسرے مقام پر آپ منگر بھی نے ارشاد فر مایا: جب تک مرکا تبت پر ایک در ہم بھی باتی ہے اس وقت تک وہ غلام بی دے گا۔ اور اس میں محابہ کرام جمائے کا اختلاف ہے۔

حضرت زیر بن ثابت بن ثابت بن گاتول ہم نے اختیار کیا ہے۔ کہ غلام بدل کتابت کوادا کرنے ہے آزاد ہو ج ئے گار چا قا نے بینہ بھی کہا ہو کہ تم جب ادا کرد گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ وجوب عقد صراحت کے بغیر ٹابت ہونے والا ہے۔ (قاعد واقعبیہ) جس طرح بنج میں ہوتا ہے ادرآقا پر بدل میں بچھی واجب نہیں ہے اوراس کو بنج پر قیاس کیا جائے گا۔

### مكاتبت ميں نفذاداكرنے كى شرط كے جواز كابيان

قَالَ (وَيَجُوزُ أَنُ يَشْتَرِطُ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنجَّمًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنجَّمًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَجُوزُ حَالًا ولا بُدَّ مِنْ نَجْمَيْنِ، لِلآنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ التَّسُلِيمِ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ قَبُلهُ يَجُوزُ حَالًا ولا بُن مَن نَجْمَيْنِ، لِآنَهُ عَاجِزٌ عَنْ التَّسُلِيمِ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ قَبُلهُ لِللهِ لَلْمِلْكِ فَكَانَ احْتِمَالُ الْقُدْرَةِ ثَابِتًا، وَقَدْ ذَلَ لِللهِ لَلْمِلْكِ فَكَانَ احْتِمَالُ الْقُدْرَةِ ثَابِتًا، وَقَدْ ذَلَ الْمُقْدِعَلَيْهَا فَيَثُبُتُ .

وَلَا ظَاهِرُ مَا تَلَوْنَا مِنُ غَيْرِ شَرُطِ التَّنجِيمِ، وَلَانَّهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْبَدَلُ مَعْقُود بِهِ فَآشَبَهُ النَّمَنَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ السَّلَمِ عَلَى اصْلِنَا لِآنَ الْمُسَلَّمَ فِيْهِ مَعْقُود فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ السَّلَمِ عَلَى اصْلِنَا لِآنَ الْمُسَلَّمَ فِيْهِ مَعْقُود فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ النَّهُ وَلَا الْفَدُرَةِ عَلَيْهِ، وَلَآنَ مَبْنَى الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيُمْعِلُهُ الْمَوْلَى ظَاهِرًا، عَلَى المُضَافِقَةِ وَفِي الْحَالِ كَمَا الْمُسَعَمِينُ الْآذَاءِ يُودُ إِلَى الرِّقِ. بِخَلافِ السَّلَمِ لاَنَ الْآذَاءِ يُودُ إِلَى الرِّقِ.

کے فرمایا کہ مال کونفترادا کرنے کی شرط جائز ہے اور میعاد مقرد کر کے اوا نیکی بھی جائز ہے اور تسطوں کے جائز ہے۔ جہدایام شافعی علیدا کرحمد نے کہا ہے کہ فوری ادائیگی کی شرط جائز نہیں ہے بلکہ قسطوں میں جائز ہے کیونکہ تحوڑی مدت میں آزادی ہے میلے ووہدل کتابت اداکر نے عاجز ہے۔

ے بعضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مؤتف بھی سے میں ایسانہیں ہے کیونکہ مسلم الیہ مالک ہونے الجیت رکھنے والا ہے ادراس کے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مؤتف بھی سلم میں ایسانہیں ہے کیونکہ مسلم الیہ الک ہونے کے بارس کے براھنے کے سبب حق میں اور کھنے والا ہے۔ اور عقد کی جانب براھنا ہے اس معاملہ کی دلیل ہے ہیں اس کے براھنے کے سبب اس کے خت میں قدرت ٹابت ہوجائے گی۔ اس کے خت میں قدرت ٹابت ہوجائے گی۔

ہاری دلیل آیت مبارکہ بیل بیان کروہ ظاہری تھم ہے جس بیل قسط بنانے کی شرطنہیں بیان کی گئی۔ کیونکہ مکا تبت بیئ تھ معاوضہ ہے اور معقود بدکا بدل بھی ہے بس قدرت نہ ہونے کی دجہ بہ بڑج بیل ٹمن کے مشابہ ہوجائے گابہ ظلاف بڑے سلم کے جو ہمارے اصول کے موافق ہے۔ کیونکہ اس بیل معقود سلم فیہ ہوتی ہے۔ بس اس پر قادر ہونا بیضرور کی ہے کیونکہ کتابت کا دارو مدار آسانی پر ہے۔ بس بین طاہری طور پر آتا اس کومہلت دے گئے بہ ظلاف بھے سلم کے کیونکہ اس بیل بڑھے کا دارو مدار ہی تنظی پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر اس حالت بیل مکا تب بدل کتابت ادانہ کر سکا تو بھر دو دو بارو غلام بن جائے گا۔

## عقل مند جھوٹے غلام کی کمابت کے جواز کابیان

قَ الَ (وَتَسَجُوزُ كِتَابَةُ الْعَبُدِ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ) لِتَحَقُّقِ الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، إِذُ الْعَاقِلُ مِنْ آهْلِ الْقَبُولِ وَالتَّصَرُّفُ نَافِعْ فِي حَقِّهِ.

وَالشَّافِعِتُ يُخَالِفُنَا فِيهِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَسْاَلَةِ إِذُنِ الصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ، وَهَٰذَا بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يَعُقِدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِآنَ الْقَبُولَ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقَدُ، حَتَّى لَوْ اَذَى عَنْهُ غَيْرُهُ لَا يَعْتِقُ وَيَسُتَرِدُ مَا دَفَعَ .

کے فرمایا کہ چیوٹے غلام کی کماہت بھی جائز ہے لیکن جب وہ عقل مندی سے خربیدوفروخت کو جانتا ہو کیونکہ ایج ب وقبول ٹابت ہوسکتا ہے اس لئے دوعقل مندی کا اہل ہے جبکہ کمابت نیچے کے حق میں بھی فائدے مند ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ بھی بھی ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے اور ان کا بیہ اختلاف بیچے کو تنجارت ک اجازت دینے والے اختلائی مسئلہ کے موافق ہے اور بیٹکم اس صورت کے خلاف ہے جب وہ غلام خرید وفر وخت کو جانتا ہی نہ ہو مست میں کے جانب سے قبول ترنا ٹابت نہ ہوگا اہذا عقد کا انعقاد ہی نہ ہوگا یہاں تک کہ جب اس کی جانب اوا کر دیا ہے ہیں۔ آزاد نہ ہوگا اوراس کے غیر نے جو مال ادا کیا ہے اس کووا پس دے دیا جائے گا۔

### الين غلام كابدل كتابت ايك بزارمقرركرن كابيان

کے اوا کرد جب کی شخص نے اپنے نمام سے کہا کہ میں تمہارے لئے کتابت کا بدارہ کی بڑار مقرر کیا ہے اور تم بجھے بطور تما کا دا کردو۔ ایک قسط آئی ہوگی اور دو سری قسط آئی ہوگی اور جب تم ساری رقم ادا کردو گئے تو تم آزاد ہو بو دی گے۔ اور جب تم کو ادا نہ کر سکے تو تم نماام رہو گے۔ تو اس مکا تبت کا عقد بھی درست ہے۔ کیونک آٹا کی کتابت کی ، ند حت کو بیان کردیہ ہے اور ذہب کو ادا نہ کر سکے تو تم نماام رہو گئے۔ تو اس مکا تبت کا عقد بھی درست ہے۔ کیونک آٹا کی کتابت کی ، ند حت کو بیان کردیہ ہے اور ذہب اس نے اس طرت کہا ہے کہ تم ہر ماہ میں سودرا ہم کے حساب ہے آیک بڑارادا کرو۔ تو آڑاد ہو جاؤ گئے۔

حضرت ابو ملیمان کے روایت کے مطابق میکنی مکا تبت ہوجائے گی کیونکہ قسط مقرد کرنا یہ دلیل وجوب ہے اور کی بت ابت ہو جائے گی۔ جبکہ ابو صنعس کبیر کے نسخہ کے موافق میر مکا تبت نہ ہوگی کیونکہ اس نے آزادی کوایک بارادا کرنے کے مماتھ معتق کر رکھ ہے۔

### عقدمكا تبت كى صحت كيسب غلام كافتضه ي نكل جان كابيان

قَالَ (وَإِذَا صَحَفَ الْكِسَابَةُ حَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَلِ الْمَوْلَى وَلَمْ يَكُوجُ عَنْ مِلْكِيَةِ الْفُسِهِ الْ الْمُحُرُوجُ مِنْ يَدِهِ وَلِتَحْقِيْقِ مَعْنَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ الطَّمْ فَيَصُمُ مَالِكِيَّةَ يَدِهِ إلى مَالِكِيَّةِ نَفْسِهِ الْ السُّحُرُوجُ مِنْ يَدِهِ وَلِيَ مَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ اَدَاءُ الْبَدلِ فَيَمُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إلَى السَّفَرِ وَإِنْ لِتَحْقِيْقِ مَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَهُو اَدَاء الْبَدلِ فَيَمُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إلَى السَّفَرِ وَإِنْ لَتَحْفُونِ عَلَى السَّفَرِ وَإِنْ السَّفَرِ وَإِنْ السَّفَرِ وَإِنْ السَّفَرِ وَإِنْ الْمَحْرُوجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلِمَا رَوَيْنَا، وَلاَنَّهُ عَقُدُ مُعَاوَصَةٍ وَمَئِنَاهُ عَلَى السَّفَرِ وَالْمَارَاةِ، وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِتَنَجُّزِ الْعِنْقِ وَيَتَحَقَّقُ بِتَاجُوهِ لِلْآنَةُ يَثِبُتُ لَهُ وَعُ مَالِكَيَّةٍ وَيَشُبُتُ لَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَحُهِ (فَإِنْ اَعْتَقَهُ عَتَقَ بِعِتْقِهِ) لِلاَنَّهُ مَالِكُ لِوقَيَتِهِ (وَسَقَطَ عَنْهُ مَذَلُ الْكِتَابَةِ) لِاللَّهُ مَالِكُ لِوقَيَتِهِ (وَسَقَطَ عَنْهُ مَذُلُ الْكِتَابَةِ) لِاللَّهُ مَالِكُ لِوتَيَتِهِ وَقَدْ حَصَلَ ذُونَهُ.

ادر جب مکا تبت کاعقد درست ہو گیا ہے قومکا تب آقا کے بعند سے نکل جائے گا گرسکی ملکیت نے نظے گا۔ اور آقا کے بیند سے اس کا نکنا اس سیب سے ہے کہ گیا ہت کا تحتم ثابت ہو جائے اور وہ ملانا ہے پس مکا تب اپنے تصرف اور بعند ک

نکیت کوائی ذات کے ساتھ ملائے والا ہے یا اس سب سے کہ مقصود کتا بت کوا بت کیا جائے اور وہ بدل کوادا کرنا ہے ہیں مکا تب

زیدو فروخت کا مالک بن جائے گا اور سفر پر جانے کا مالک بھی بن جائے گا خواہ مالک نے اس کوروک دیا ہے۔ بال البتہ کا ہے آتا تا

کی مکیت ہے نکلنے والا نہ ہوگا ای روایت کے سب جس کو ہم بیان کرآئے ہیں کو تک مکا تبت یہ تقدم معاد ضہ ہے اور اس کا دارو مدار

بر بری بر ہے۔ جبکہ فوری طور آزادی کے نفاذ کے سب وہ برابر ٹی ختم ہوجائے گی۔ جبکہ اس کو مؤخر کرنے کے سب وہ برابری ہا بت ہوجائے گی۔ جبکہ اس کو مؤخر کرنے کے سب وہ برابری ہا بت ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت ٹابت بوجائے گی اور ایک جانب سے اس کا حق بھی ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت ٹابت بوجائے گی اور ایک جانب سے اس کا حق بھی ٹابت ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت ٹابت بوجائے گی اور ایک جانب سے اس کا حق بھی ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت ٹابت بوجائے گی اور ایک جانب سے اس کا حق بھی دائے گا۔

، اور جب عقدم کا تبت کے بعد آتا نے اس کوآزاد کیا ہے تو ووآزاد ہو نہائے گا۔ کیونکہ آتا ابھی تک اس کا مالک ہے ہاں اہت اس طرح کتابت کا بدل ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے نماام کے تق میں بدل کتابت دینے کولازم کیا تھا جبکہ آزادی اس کو ، الے سے بغیر ہی ال رہی ہے۔

### مكاتنه باندى سے وطى كے سبب أقارم مرجونے كابيان

ادر جب آت نے باندی یاس کے بچ پر جنایت کی تواس پر تاوان لازم آئے گاای دلیل کے سب جس کوہم بیان کر آئے ہیں اور جب آت نے مکا تبد کا مال بلاک کردیا ہے تو وہ اس کا بھی شامن ہوگا کیونکہ اب مکابت کی جان اور اس کے مال ہیں آتا ایک خیر آدر جب آت نے مکا تبد کا مال میں آتا ایک خیر آدر کی طرح ہے اور اس کے کہ جب ایسانہ کیا جائے تو آتا اس کا سام امال بلاک کزوے گا اور وہ مقصود ختم ہوجائے گا جس مہتند کے ستند کیا تمال ہا کہ کنے مقد کیا تمال ہا ہے۔

# فَصلٌ فِي الْكِتَابِةِ الْفَاسِدَةِ

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل کتابت فاسدہ کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے کتابت کی تھے اقسام اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں بیفتہی اصول ہے

کہ کی چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کسی عارض کے سب واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ فساد تھے کے بعد آتا ہے اس لئے مصنف ندید
الرخمہ نے کتابت فاسد کے احکام کومؤ تر ذکر کیا ہے۔ اورائی طرح نماز ور دز ، وجج وغیرہ دیگرا حکام شرعیہ میں بھی تھم فس دعب وسے کو مشروع طریقے سے جاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ لہذا تساد کا مؤخر ہونا بیاس کا اصلی مقام ہے۔ جبکہ صحت نقذم بیاس کا اصلی مقام مے۔ جبکہ صحت نقذم بیاس کا اصلی مقام مے۔ جبکہ صحت نقذم بیاس کا اصلی مقام مے۔ جبکہ صحت نقذم بیاس کا اصلی مقام ہے۔ جبکہ صحت نقذم بیاس کا صفح و مرتبہ ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سی بھی تھم کی صحت اس کے مقصود تک پہیے نے والی ہے جبکہ فاسد متعمود سے محروم کرنے کا سبب بننے والا ہے۔ (فتح القدیرِ ، کتاب بیوع ، ج ۱۵ ،ص ۱۱ ، بیروت )

### خنز ر وشراب کے بدلے میں مکاتب بنانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ اَوْ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ) امَّا الْآوَّلُ فَلَانَ الْمُسْلِمُ لَا لَكُونَا لَا يَسْتَحِفَّهُ الْمُسْلِمُ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّهِ فَلاَ يَصْلُحُ بَدَلًا فَيُضَدُ الْعَقْدُ .

وَامَّنَا النَّانِي قِلَانَّ الْقِيمَةَ مَجُهُولَةٌ قَلْرًا وَجِنْسًا وَوَصُفًا فَتَفَاحَشَتُ الْجَهَالَةُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَـتَ عَـلَى ثَـوْبٍ أَوِ دَابَّةٍ، وَلِآنَـهُ تَنْصِيصٌ عَلَى مَا هُوَ مُوجِبُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِآنَهُ مُوحِبٌ لِلْقِيمَةِ.

اسے فرمایا اور جب کی شخص نے خزیر وہٹراب یا غلام کی قیمت کے بدلے میں اپنے غلام کو مکا تب بنایا تو کتابت فاسد ہو جائے گی اور خزیر وہٹراب کا سبب تو بھی ہے کہ سلمان ان کا حقد ارنہیں بنرآ کیونکہ بیاشیاء سلمانوں کے حق میں مال نہیں ہیں۔ پس بیدل بھی نہیں بن سکتیں۔ پس بی عقد قاسد ہوجائے گی جبکہ قیمت کو عقد بنانا اس سبب سے قاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی قیمت کی متدار ، وصف اور جنس سے مجبول دہے گی اور میہ جہالت فاحشہ ہے اور اس کی مثال یوں ہے کہ جب کسی شخص نے کپڑے یا سوار ک

ہے ہے میں مکا تبت کی ہے کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں نے اس کی قیمت پر ، کا جبت کی 'اس کا پیول مقد فاسد کی صراحت کو راہب کرنے والا ہے۔ کیونکہ عقد فاسد یہ قیمت کوواجب کرنے والا ہوتا ہے۔ واجب کرنے والا ہے۔ کیونکہ عقد فاسد یہ قیمت کوواجب کرنے والا ہوتا ہے۔

# خمرسے ادائیگی کے سبب مکاتب کی آزادی کا بیان

قَى لَ إِنْ اَدَى الْخَمْرَ عَنَقَ) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِاَدَاءِ فِيمَةِ نَفُسِهِ، لِآنَ الْبَدَلَ هُوَ الْقِيمَةُ وَعَنْ اللهُ اللهُ عَنَقُ بِاَدَاءِ الْخَمْرِ لِآنَهُ بَدَلٌ صُورَةً، وَيُعْتَقُ بِاَدَاءِ الْقِيمَةِ اللهُ هُوَ الْبَدَلُ مُعْتَى بِاَدَاءِ الْقِيمَةِ النَّهُ هُوَ الْبَدَلُ مُعْتَى بِاَدَاءِ الْقِيمَةِ النَّهُ هُوَ الْبَدَلُ مَعْنَى .

وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ إِنَّمَا يُعْتَقُ بِآدَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ إِذَا قَالَ إِنْ آذَيْتَهَا فَٱنْتَ حُرُّ لِآنَهُ حِينَيْذٍ يَكُونُ الْعِتُقُ بِالشَّرُطِ لَا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى مَيْتَةٍ آوْ دَمٍ وَلَا فَصُلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَوَجُهُ اللَّهُ رَقِي بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَيْنَةِ آنَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ فَآمُكُنَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَمْدِ فِيهِ، وَمُوجِبُهُ الْعِتْقُ عِنْدَ آدَاءِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطِ.

وَامَّا الْمَيْنَةُ فَلَيْسَتُ بِمَالٍ اَصُلَّا فَلَا يُمْكِنُ اغْتِارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيْهِ فَاغْتِيرَ فِيْهِ مَعْنَى الشَّرُطِ وَاللَّهِ السَّيْعَةِ فَي قِيمَتِهِ عَلَيْهِ (وَإِذَا عَتَقَ بِادَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ آزِمَهُ اَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ) لِلآنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ لِكَ بِالنَّيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا تَلِفَ عَلَيْهِ رَدُّ وَقِيتِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَقَدُ تَعَذَّرَ بِالْعِنْقِ فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ .

کے اور جب مکاتب فیشراب کوادا کردیا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ شراب کی تیت ادا کیے بغیردہ آزاد نہیں ہوسکے گا۔ کیونکہ قیمت اصل میں بدل ہے۔

حضرت ا، م ابو پوسف علیدالرحمہ سے روایت ہے کہ شراب ادا کرنے سے بھی وہ آزاد موجائے گا۔ کیونکہ یہ بھی بطور صورت بدل ہے۔ اور وہ اپنی قیمت ادا کرنے سے بھی آزاد ہوجائے گا کیونکہ میمعنوی طور پربدل ہے۔

حضرت اہام اعظم بڑاتھ ہے وہ ایت ہے کہ جب آتا نے مید کہا ہے کہ جب تم شراب اواکر و گوتو آزاد ہوجاؤ کے بلذا اب مین خرکی ادائیگ کے سب مرکا تب آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ اب وہ شرط کے سب سے آزاد ہونے والا ہے جبکہ عقد کتابت کے سب سے آزاد ہونے والا ہے جبکہ عقد کتابت کے سب سے آزاد ہونے والا نہیں ہے۔ اور فی ہرالروایت کے سب آزاد ہونے والہ نہیں ہے۔ اور فی ہرالروایت کے مطابق خزیر اور خراور مردار میں فرق ہواور اس فرق کی دیلے ہے کہ خراور خراور مردار میں فرق ہواور اس فرق کی دیل ہے کہ خراور خزیر بیدونوں کسی نہ کسی طرح ، ل کے تکم میں چلے جاتے ہیں اور ان میں عقد کے تکم کا اعتبار کرنا بھی ممکن ہا وروجوب عقد ہے کہ معین کردہ اوائی میں شرط کے وہ مکا تب آزاد ہوجائے گا۔ گرمروار بینو مال بی تابیل ہے اور اس میں عقد کے تکم کا اعتبار کرنا بھی من میں ہوسکت ہذا اس میں شرط

کے معنی کا اعتبار کیا جائے گا اور بیای وتت ہوسکے گا جب اس کی صراحت کردی جائے۔

اور جب مرکاتب بین خرکوادا کر کے آزاد ہو گیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قیمت کوادا کرنے کا اہتمام کرسنہ کیونکہ عقد ف سدہ ہوجائے کے سبب اس پر رقبہ کی واپسی واجب ہے جبکہ آزادی کے سبب سے بیرواپسی ناممکن ہے۔ کیونکہ اس پر اچی قیمت کووا ہا تی قیمت کووا ہا تا ہے جب بھٹی ہلاک ہوجائے تو اس کو قیمت کولوٹا نا واجب ہوجا ہا کہ جوجائے تو اس کو قیمت کولوٹا نا واجب ہوجا ہا ہے۔

## معین کردہ قیمت ہے کی نہ کرنے کابیان

قَالَ (ولَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهِ) لِآنَهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ عِنْدَ هلَاكِ الْمُبْدَلِ

بَالِعَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهنذا لِآنَ الْمَوْلَى مَا رَضِيَ بِالنَّفْصَانِ وَالْعَبُدُ رَضِيَ

بِالزِّيَادَةِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقَّهُ فِي الْعِتْقِ آصَلَّا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَفِيمَا إِذَا كَاتَهُ عَلَى

بِالزِّيَادَةِ كُيُّ لَا يَبْطُلُ حَقَّهُ فِي الْعِتْقِ آصَلَّا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَفِيمَا إِذَا كَاتِهُ عَلَى

فِيمَتِهِ يُعْتَقُ بِآدَاءِ الْقِيمَةِ لِآنَهُ هُوَ الْبَدَلُ.

وَآمُنكَ نَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيْهِ وَآثَرُ الْجَهَالَةِ فِي الْفَسَادِ، بِخِكَافِ مَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى تُوْبٍ حَيْثُ لَا يُعْنَى إِسَادًاءِ ثَوْبٍ لِآنَهُ لَا يُوقَفُ فِيْهِ عَلَى مُرَادِ الْعَاقِدِ لِاخْتِكَافِ آجْنَاسِ النَّوْبِ فَالْاَ يَعْنُفُ اللَّهُ إِلَى النَّوْبِ فَالْاَ يَعْنُفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

کے فرمایا اور مقین کردہ قیمت میں ہے کم نہ کرے لیکن اضافہ کرسکتا ہے۔ کیونکہ یہ عقد فاسد تھے۔ پس مبدل کے بلاک ہونے کے سبب بوری قیمت واجب ہوگئ تھی جس قدر بھی قدر تھی جس طرح نے فاسد میں ہوتا ہے اور یہ تھم اس دلیل کے سبب سے کہ آقامعین بدلہ لینے سے کم پر دضامند نہیں ہے جبکہ غلام زیادہ اداکرنے پر دضامند ہے کہ بیں اس کی آزادی کا حق فتم نہ ہو جائے ہیں جو قیمت بھی ہوگ وہ واجب ہوگ۔

اوراسی طرح جب آقانے مکاتب کے ساتھ اس کی قیمت پر معاملہ کیا تو وہ قیمت اداکرنے کے سبب آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ قیمت ہی بدخلاف قیمت ہی جبالت کا اثر بیفساد ہے کے سبب ہے بہ خلاف اس میں عقد کا معنی کا اعتبار کرنا بھی ممکن ہے جبکہ قیمت کی جبالت کا اثر بیفساد ہے کہ جب کی شخص نے کپڑے کے بدلے میں کتابت کا عقد کیا ہے تو وہ مکاتب کوئی کپڑا دیۓ ہے آزاد نہ ہوگا۔
کیونکہ اس صورت میں عاقد کی مراد پر اطلاع بیانا ممکن نیس ہے۔ کیونکہ کپڑے کیا اجناس محتلف ہیں۔ پس آقا کی مرضی کو جانے کے سوا آزادی تابت شہوگی۔

### غيرغلام كى جانب معين رقم برعقد كمابت كابيان

قَالَ (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَبَهُ عَلَى شَيْء بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُنُ لِلَاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ . وَمُرَادُهُ شَيْء يِنَتَعَبَّنُ بِالتَّعْيِينِ، حَتَّى لَوْ قَالَ كَانَبُتك عَلَى هَذِهِ الْآلُفِ الدَّرَاهِمِ وَهِيَ لِغَيْرِهِ

جَازَ لِانَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ فَيَتَعَلَّقُ بِدَرَاهِمٍ دَيْنِ فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ.

وَعَنُ آبِي حَنِيهُ فَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ آنَهُ يَجُوزُهُ، حَتَّى إِذَا مَلَكَهُ وَسَلَّمَهُ يُعْتَقُ، وَإِنْ عَجَزَ يُرَدُّ فِي الرِّقِ لِآنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ وَالْقُدْرَةَ عَلَى النَّسْلِيمِ مَوْهُومٌ فَأَشْبَهَ الصَّدَاق. قُلْنَا : إِنَّ الْعَيْسَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْظٌ لِلصِّحَةِ إِذَا كَانَ الْعَقُدُ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فِي الْيَكَاحِ لِآنَ الْفُدْرَةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَعَلَى مَا هُوَ تَابِعٌ فِيْهِ أَوْلَى.

فَلَوْ أَجَازٌ صَاحِبُ الْعَيْنِ ذَلِكَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِآنَهُ يَجُوزُ الْبَيْعِ عِنْدُ الإجَازَةِ فَالْكِئَالَةُ

وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ آنَّهُ لَا يَجُورُ اعْتِبَارًا بِحَالِ عَدَمِ الإِجَازَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَالْجَامِعُ آنَـهُ لَا يُسفِيدُ مِسلُكَ الْمَكَاسِبِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ لِآنَهَا تَثْبُتُ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْآدَاءِ مِنْهَا وَلَا حَاجَةَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا مُعَيِّنًا، وَالْمَسْالَةُ فِيْهِ عَلَى مَا بَيِّناهُ.

وَعَنْ أَبِي يُوْمُنُكَ آنَّهُ يَجُوزُ أَجَازَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجُزُ، غَيْرَ آنَّهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ يَجِبُ تَسْلِيمُ عَيْنِهِ، وَعِنْدَ عَدَمِهَا يَجِبُ تَسُلِهِمُ قِيمَتِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا صِحَّةُ التَّسْمِيّةِ لِكُولِهِ مَالًا، وَلَوْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ ذَلِكَ الْعَيْنَ، فَهَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَوَاهُ آبُو يُوسُفَ آنَهُ إِذَا آذَاهُ لَا يُعْتَقُ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمُ يَنْعَقِدُ الْعَقُدُ إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ إِذَا أَدَّيْتِ إِلَى فَٱنْتَ حُرٌّ فَحِينَئِذٍ يُعْتَقُ بِحُكُمِ الشَّرْطِ، وَهَكَذَا عَنْ اَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .وَعَنْهُ اللَّهُ يُعْتَقُ قَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلُ، لِآنَ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ مَعَ الْفَسَادِ لِكُونِ الْمُسَمَّى مَالًا فَيُعْتَقُ بِأَدَاءِ الْمَشُرُوطِ.

وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنِ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَهِيَ مَسْاَلَةُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْاعْيَانِ، وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي الْإَصْلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجُهَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى.

ے اورای طرح بینکم اس وقت بھی ہوگا جب آقائے کی الی معین چزیر مکاتب بنایا ہے جوغلام کے سواکسی دوسرے تخص کی تھی تو بید کا تبت جا ئز نبیں ہے کیونکہ غلام اس کوحوالے کرنے پر قاور نہ ہوگا۔

حضرت امام مجرعلیه الرحمہ ہے معینہ چیز ہے مرادیہ ہے کہ وہ اس طرح چیز ہوجومتعین کرنے سے متعین ہوجائے یہاں تک کہ جب آق نے اس طرح کہا ہے کہ میں نے تھے ایک ہزار داہم کے بدلے میں مکا تب بنادیا ہے اور وہ دراہم کسی دوسر مے تفس کے ہوں تو عقد جائز ہے کیونکہ دراہم معاوضات ہیں معین نہیں ہوتے ہیں میعقد ایسے دراہم کے بارے میں ہوگا جوذ مہیں قرض ہوں کے۔اور عقد جا کز ہوگا۔

دھنرت امام اعظم بڑن ڈڑے امام حسن علیہ الرحمہ نے بیروایت بیان کی ہے کہ بیے تقد جائز ہے بیبال تک کہ جب نمایام ان درا ہم کا مالک بن جائے اوران کو آقا کے سپر دکردے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اوراگر وہ اوا نہ کرسکے تو وہ دوبارہ نمام بنادیا جائے گا کیونکہ بیباں طے شدہ کابدل مال ہے۔ اور سپر دکرنے کی طافت بھی پائی جاتی ہے ہیں بیدلہ مبر کے مشابہ وجائے گا۔

ہم نے کہا کہ معاوضات میں ہال عین کامعقو دعلیہ ہوا کرتا ہے اور عقد درست ہونے کے لئے معقو دعلیہ کوقد رت تر طہر م اک میں شرط سے ہے کہ و دعقد ننخ کے قابل ہوجس طرح نتا میں ہوتا ہے بہ خلاف میر نکاح کے، کیونکہ مقصود نکاح پرقد رت شرط نیں ے۔

حضرت امام محمطیدالرحمدے روایت ہے کہ جب مالک نے عین کتابت کی اجازت دیدی ہے۔ تو کتابت کا یہ مقد درست ہو جائے گا۔ کیونکہ اجازت کے سبب سے جب تنج جائز ہوجاتی ہے تو عقد کتابت بدرجہ اولی جائز ہوگا۔

حضرت امام اعظم بڑا تئزے دوایت ہے کہ اجازت نہ ہونے پر قیاس کرتے ہوئے بیوعظہ جائز نہ ہوگا۔ جس طرح قد وری میں ذکر کیا گیا ہے۔ اج زت کے ہونے یا نہ ہونے میں علت مشتر کہ یہ ہے کہ اجازت مکاتب کی ملکیت بی فائد ے مند نہ ہوگ ۔ جبکہ کتابت کا مقصد بیملکیت کا حاصل ہونا ہے کہ وہ اس ملکیت کے بدل کتابت کوا داکر کے ضرورت کو پورا کرے۔ اورا گر کتابت کا بدل معین مال ہونے بھی ہی قیاس کیا گیا ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر معین مال ہونے بھی ہی قیاس کیا گیا ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر آئے ہیں۔ آئے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ میر عقد جائز ہے اگر چید مالک اس کی اجازت دے یا نہ دے کیونکہ جب اجازت مل جائے گی تو بیمین مال کوحوالے کرنا واجب ہو گا اور اجازت نہ ملنے کی صورت میں اس کی قیمت کوحوالے کرنا ہوگا جس طرح نکاح میں ہے اور ان میں جامع علت تشمیر کا درست ہونا ہے اس لئے کہ وومال ہے۔

اور جب مكاتب عين كاما لك ہوا ہے تو تينين كى روايت كے مطابق اگر چدوہ اس كواوا كرے وہ آاونہ ہوگا كيونكہ عقد منعقد بنيس ہوا۔ ہال البتہ جب آتہ نے كہا كہ اگر تو اس كو مجھے اداكر دے تو تو آزاد ہے تو پھروبيا ہى ہوگا۔ تو وہ آزاد شرط كائتم ہے ہوگا۔ حضرت امام ابو يوسف عليہ الرحمہ ہے اس طرح بھى روايت ہے كہ اگر چدوہ اس طرح كبدويا نہ كے وہ آزاد ہو جائے گا۔ كيونكہ عقد فساد كے ساتھ منعقد ہو چكا ہے كيونكہ من مال ہے البذا مشروط كى ادائيگى كے ساتھ وہ آزاد ہو جائے گا۔

اور جب آتانے کی البی معین چیز سے مکاتب کیا ہے جوغلام کے قبضہ میں ہے۔ تواس میں دوروایات ہیں اور بید مسکله اعیان کی کتاب میں ہے اور دہاں اس کی دلیل کو پہچیانا جاسکتا ہے اور اس کی دونوں روایات کی دلیل کوہم نے کفایۃ المنتمی میں ذکر کر دیا

### أقا كاشرط يرغلام كومكاتب بنانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَكَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ) فَالْكِنَانَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ آبِي حَيْنِهِ، فَالْكِنَانَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ آبِي حَيْنِهَةً وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : هِنَى جَائِزَةً ، وَيُقَسَّمُ الْمِائَةُ الدِّينَادِ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى فِيمَةِ عَلَا وَسَلِطٍ فَيَبُطُلُ مِنْهَا حِصَّةُ الْعَبْدِ فَيَكُونُ مُكَاتِبًا بِمَا بَقِى لِآنَ الْعَبْدَ الْمُطْلَقَ يَصْلُحُ بَدَلَ الْكِتَانَةِ وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَسَطِ ، فَكَذَا يَصْلُحُ مُسْتَنْى مِنْهُ وَهُوَ الْآصُلُ فِي آبُدَالِ الْعُقُودِ . وَلَهُمَا آنَهُ لَا يُسْتَنْى الْعَبُدُ مِنْ الدَّنَانِيرِ ، وَإِنَّمَا تُسُتَنْى قِيمَتُهُ وَالْقِيمَةُ لَا تَصْلُحُ بَدَلًا فَكَذَلِكَ مُسْتَنْتَى .

ے اور جب آقانے ایک مودیتار کے بدلے میں غلام کواس شرط کے ساتھ مکا تب کیا ہے کہ آقاس کوایک غلام بھی رے گا توالی کتابت طرفین کے نزدیک فاسد ہوگی۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمد نے کہاہے کہ جائز ہے اور سوویتارکو مکا تب اور درمیا نے درجے کے غلام کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس میں سے غلام کے جھے کی مقدار کے برابر دراہم ساقط ہوجا کیں سے۔ اور بقید بدلد مکا تب ہوگا۔ کیونکہ غلام مطلق سات کا بدلہ بن سکتا ہے اور غلام کو درمیائے درجے کے غلام کی جانب اس لئے پھیر دیا جائے گا کیونکہ وہ بدل کتابت ہے سنتی بھی بوسکتا ہے اور عقود کے بدلوں میں اصل میں ہے۔ (قاعد و نقریہ)

طرفین علیہاالرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ غلام ویناروں ہے مشتنیٰ نہ ہوگا بلکہ اس کی قیمت مشتنیٰ ہوگی۔اور قیمت بدل نہیں بن سکتی پس ووستنیٰ بھی نہ ہوسکے گی۔

#### حیوان کے برلے میں مکاتب بنانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَالْكِنَابَةُ جَائِزَةٌ مَعْنَاهُ أَنُ يُبَيِّنَ الْجِنْسَ وَلَا يُبَيِّنَ النَّوْعَ وَالطِّفَةَ (وَيَنْصَرِفَ إِلَى الْوَسَطِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْقِيمَةِ) وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ الْجِنْسَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ دَابَّةٌ لَا يَجُوزُ لِلآنَّهُ يَشْمَلُ آجُنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتَتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ، لَيْمُ يُبَيِّنُ الْجِنْسَ مِثْلَ آنُ يَقُولَ دَابَّةٌ لَا يَجُوزُ لِلآنَهُ يَشْمَلُ آجُنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتَتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ، وَإِذَا بَيْنَ الْجَنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتَتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ أَلِيكِامِ وَالْوَصِيفِ فَالْجَهَالَةُ يَصِيرَةٌ وَمِثْلُهَا يُتَحَمَّلُ فِي الْكِتَابَةِ فَتُعْتَرُ

وَقَالَ الشَّافِيعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الْقِيَّاسُ لِلاَّنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فَاشْبَهَ الْبَيْعَ . وَلَنَا اَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ اَوْ بِمَالٍ لَكِنُ عَلَى وَجْهِ يَسْقُطُ الْمِلْكُ فِيْهِ فَاشْبَهَ النِّكَاحَ ، وَالْجَامِعُ الْمُ لَيْنَى عَلَى الْمُمَاكَ فِيْهِ فَاشْبَهَ النِّكَاحَ ، وَالْجَامِعُ الَّهُ يُبْنَنَى عَلَى الْمُمَاكَسَةِ .

اور جب الک نے اپنے غلام کو کی ایسے جیوان کے بدلے میں مکا تب کیا ہے کہ اس نے اس جانور کا وصف بیان نہیں کی ہے تو بطور استحسان میں عقد درست ہوگا اور اسکا تھم ہے کہ جب اس نے جیوان کی جنٹ کو بیان کر دیا ہے کین اس کی نوع اور صفت کو بیان نہیں کیا ہے اور اس تھم کو در میا نے در ہے کے غلام کی جانب پھیر دیا جائے گا اور آتی کو قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا اور آتی کو قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا اور آتی کو تیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا اور گئی بیان نہیں کیا ہے جس طرح اس نے کہا کہ میں نے تھے کہ دیا تاتے جانور کی جن کوبھی بیان نہیں کیا ہے جس طرح اس نے کہا کہ میں نے تھے

وابہ کے بدیے میں مکاتب کیا ہے تو بیر عقد جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ حیوان مختلف اجٹاس کے ہواکرتے ہیں۔ اور جہالت فاحشہ اور جب و وجنس کو بیان کر و بتا ہے جس طرح غلام اور اس کا وصف کہ وہ خدمت کرنے والا ہے تو اب جہالت کم ہو ہے می اورائ تشم کی جہالت کو کتابت میں برواشت کر لیا جاتا ہے جس بدل کی اس معمولی مدت کو جہالت پر تیاس کیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی عقد جائز نہیں ہے اور قیاس کا تقاضہ بھی یمی ہے کیونکہ بیعقد معاون میں ہے اور قیاس کا تقاضہ بھی یمی ہے کیونکہ بیعقد معاون میں ہے اور تیاس کے مشاہے۔

ہماری ولیل یہ ہے کہ معاومہ مال سے نہیں بلکہ غیر مال ہے ہے لیکن ساس طرح کا ہے کہ اس میں ملکیت سا قطا ہو ہ تی ہے۔ لیس میہ نکاح کے مشابہ ہو جائے گا۔اوران میں جامع علت ہے کہ ان میں سے ہرا کیک چٹم بیٹی پر جنی ہے بہ بخلاف بھے کے کیونکہ دو منتقی وختی پر جنی ہے۔

### نصرانی کاشراب کے عوض میں مکاتب بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَبَ النَّصُرَانِيُّ عَبُدَهُ عَلَى حَمْرٍ فَهُوَ جَائِزٌ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا وَالْعَبُلُ كَالِهُ وَالْعَبُلُ وَلَا تَعْلُومًا وَالْعَبُلُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْهَ وَلِي قِيمَةُ الْحَمْرِ عَنَ السَّلُمَ وَلِلْكَ اللَّهُ وَلِي النَّسُلِمِ وَلِكَ إِذَ الْحَمْرُ غَيْرُ مُعَيَّنِ السَّمُ سَلِمَ مَسْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْحَمْرِ وَتَمَلَّكَهَا، وَفِى التَّسُلِمِ ذَلِكَ إِذَ الْحَمْرُ غَيْرُ مُعَيَّنِ السَّمُ السَّلُمَ السَّلُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ مَا الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ، لِلَانَ الْقِيمَة تَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي السَّلَمَ احْدُهُمَا حَيْثُ يَقُسُدُ الْبَيْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ، لِلَانَ الْقِيمَة تَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي السَّلَمَ احْدُهُمَا حَيْثُ يَقُسُدُ الْبَيْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ، لِلاَنَ الْقِيمَة تَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي السَّلَمَ احْدُهُمَا حَيْثُ يَقُسُدُ الْبَيْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ، لِلاَنَ الْقِيمَة تَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي الْمُعَلِي الْمُعْدُ عَلَى الْمُعْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيمَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلُمُ اللَّهُ الْمُعْلُمُ عَلَى الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ اللَّهُ اللِي الْمُعْلَى الْقَلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ

قَالَ (وَإِذَا قَبَضَهَا عَنَقَ) لِآنَ فِي الْكِتَابَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ . فَإِذَا وَصَلَ آحَدُ الْعِوَضَيْنِ إِلَى الْمَعُونَ إِلَى الْمُعَاوَضَةِ . فَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسْلِمًا حَيْثُ لَمُ الْمَعُولُ مَا إِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسْلِمًا حَيْثُ لَمُ الْمَعُولُ مَا إِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسْلِمًا حَيْثُ لَمُ الْمَعُولُ الْعَبُدُ اللّهُ الْعَبُدُ وَلَوْ الْمَعْدُ اللّهُ الْعَبُدُ اللّهُ الْعَبُدُ اللّهُ الْعَبُدُ اللّهُ الْعَبُدُ وَذَلِكَ إِلْهُ إِلْهُ الْمُتَوْامِ الْخَمْرِ، وَلَوْ آذَاهَا عَتَقَ وَقَدُ بَيْنَاهُ مِنْ قَبُلُ . وَاللّهُ آغُلُمُ .

ادرجب نفرانی فی ارمجب نفرانی نے شراب کے بدلے میں غلام کو مکا تب بتادیا ہے تو یہ جائز ہے اور جب شراب کی مقدار معنوم ہو اور نباام کا فر ہو۔ کیونکہ کفار کے حق میں شراب ای طرح مال ہے جس طرح ہمارے حق میں سرکہ مال ہے۔ اور جب آقہ وغلام میں ہے جو شخف بھی مسمان ہوگا آقا کوشراب کی قیمت ملے گی۔ کیونکہ مسلمان نہ شراب کا مالک بن سکتا ہے اور نہ شراب دیے والا بن سکتا ہے۔ جب شراب کا الک بن سکتا ہے اور نہ شراب کے دالا بن سکتا ہے۔ جب شراب کے مسلمان نہ شراب فیر معین ہے۔ اس مکا تب بدل کو حواے کرنے ہے ہو جب بیار کی مقد واجب ہو جائے گی۔ اور یہ تھم اس صورت کے خلاف ہے کہ جب دو ذمیوں نے مل کر شراب کی تو جائے گی۔ اور یہ تھم اس صورت کے خلاف ہے کہ جب دو ذمیوں نے مل کر شراب کی

# 

خریدوفرونت کی۔اس کے بعدان میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے تو تھے فاسد ہوجائے گی۔اوربعض مشائخ فقہا و کا قول بھی اس مرح ہے۔ کیونکہ بیموم قیمت بدل کتابت بن سکتی ہے۔ ملرح ہے۔ کیونکہ بیموم قیمت بدل کتابت بن سکتی ہے۔

سرت ، الک نے فدمت کرنے والے غلام کومکا تب بنایا ہے اور مکا تب اس نے اس کی قیمت سپر دک تو آقااس کو قیمت کو اس کو قیمت کو کے اس کو قیمت کو کے اس کی قیمت سپر دک تو آقااس کو قیمت کو برجبور کیا جائے گاہاں اور قیمت پرعقد کا باتی ربنا بھی جائز ہوگا۔ گریج قیمت کے بدلے میں درست نہ ہوگی کیونکہ بنے اور کتابت میں فرق ہے۔۔

یں حرب اور کتابت میں معاوند کا تب تو مکا تب آزاد ہو جائے گا۔اور کتابت میں معاوند کا تھم بھی ہے ہیں جب آقا کو ای بدار فی ایک جب آقا کو ایک بدار فی ہے۔ اور کتابت میں معاوند کا تھم بھی ہے ہیں جب آقا کو ایک بدار فی محملیان مسلمان مسلمان



# بَابُ مَا يَجُورُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

# ﴿ بیر باب مکانت کے لئے کرنے والوالے کاموں کے لئے ہے ﴾ باب جواز امور مکانب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود ہابرتی دننی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے مکا تبت صحیحہ اور مرکا تبت فاسمہ وسے متعلق احکام کوذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے مرکا تبت میں تصرف کے جواز وعدم جواز کے بارے میں فقہی احکام کوذکر کررہے ہیں۔ کیونگ کی چیز میں تصرف کے اس چیز کے مقد کے درست ہونے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، ج سااہ ۱۲، ہیروت)

## مكاتب كے لئے خريد وفروخت كرنے كى اجازت كابيان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ لِللَّهُ مَكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ) لِآنَ مُوجَبَ الْكِتَابَةِ آنُ يَصِيْرَ حُرَّا يَدًا، وَذَلِكَ بِسَمَالِكِيَّةِ النَّصَرُّفِ مُسْتَبِلَّا بِهِ تَصَرُّفًا يُوَصِلُهُ إلى مَقْصُودِهِ وَهُوَ نَيلُ الْحُرِيَّةِ بِادَاءِ الْبَلْدَلِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَكَذَا السَّفُرُ لِآنَ البِّجَارَةَ رُبَّمَا لَا تَتَفِقُ فِي الْحَصَرِ الْبَلْدَلِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَكَذَا السَّفُرُ لِآنَ البِّجَارَةَ رُبَّمَا لَا تَتَفِقُ فِي الْحَصَرِ الْبَلْعَ بِالْمُحَابَاةِ لِآلَةُ مِنْ صَنِعِ التَّجَارِ، فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ يُحَامِي فِي صَفْقَةٍ لِيَرْبَعَ فِي أَخُولِي.

کے فرمایا کہ مکا تب کے لئے جائزے کر وہ خرپر وفر وہت کرے اور سفر کرے۔ کیونکہ کی بت کا نقاضہ بہے کہ مکا تب بعضہ ہے آزاد ہو چکا ہے۔ اور وہ ای تقرف سے اپنا مقصد حاصل کر سے گا۔ اور وہ ای تقرف سے اپنا مقصد حاصل کر سے گا۔ اس کا مقصد بہے کہ وہ بدل کی بت اوا کر کے اپنی آزادی کو حاصل کر لے۔ جبکہ فرید وفرو وہ تب بھی ای تخم مقصد حاصل کر لے۔ جبکہ فرید وفرو ہوت بھی ای تخم میں سے ہیں اور سفر کا تخم بھی اس طرح ہے کیونکہ بھی تبی میں جو پاتی جس کے لئے تا ہر کو سفر کرنے کی ضرورت پر جب کی سے ہیں اور سفر کا تخم بھی اس طرح ہے کیونکہ بھی تبیر میں تجارت ہیں ہو پاتی جس کے لئے تا ہر کو سفر کرنے کی ضرورت پر جائی ہے۔ اور وہ کی چیز سستی قیمت میں بھی بھی سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی تا جروں کا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ تا جربھی معاملہ میں قیمت تھوڑی لے لئے ہے۔ اور وہ کی چیز سستی قیمت میں جائے ہا اس ہوجائے گا۔

### مكاتب كے لئے كوفہ جانے سے ممانعت كى شرط كابيان

قَالَ (فَاِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخُرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ يَخُرُجَ اسْتِحْسَامًا) لِلآنَ هذَا الشَّرُطَ مُنحَالِفُ لِسُفَقَتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْتِبْدَادِ وَتُبُوتِ الْإِنْحِيَصَاصِ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَفْدُ لِآنَهُ شَرُطٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي صَلْبِ الْعَفْدِ، وَبِحِثْلِهِ لَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ، وَهذا لِآنَ الْكِتَابَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعِ وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ فَٱلْحَقْنَاهُ بِالْبَيْعِ فِي شَرْطٍ تَمَكَّنَ فِي صُلْبِ الْعَفْدِ، وَبِحِثْلِهِ تَمْكَنَ فِي صُلْبِ الْعَفْدِ، وَبِحِثْلِهُ تُسْرِطُ تَمَكَنَ فِي صُلْبِ الْعَفْدِ، وَبِحِثْلِهِ تَمْكُنُ فِي صُلْبِهِ هذا السَّرَطُ حِدْمَةً مَجْهُولَةً لِآنَة فِي الْبَدَلِ وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرْطٍ لَمْ يَتَمَكَنُ فِي صُلْبِهِ هذا اللهِ الْأَصْلُ.

اَوُ نَقُولُ : إِنَّ الْكِتَابَةَ فِي جَانِبِ الْعَبْدِ إعْتَاقَ لِآنَهُ إِنْ قَاطُ الْمِلْكِ، وَهذَا الشَّرُطُ يَخْصُ الْعَنْدَ فَاعْتَبِرَ إِعْتَاقًا فِي حَقِ هنذَا الشَّرُطِ، وَالْإِعْتَاقُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

ے اور جب مالک نے بیشرط لگادی ہے کہ مکاتب کوفید نہائے گاتو وہ بطوراستسان جاسکتا ہے کیونکہ بیشرط مقد کے مقامہ کے خلاف ہے۔ جبکہ دہ تو مستقل طور متصرف ہے۔ اور کمانی کر نامجی ای کے ساتھ خاص ہے۔ ابندا شرط باطل ہو جائے گی۔ اور عقد درست ہوجائے گا۔ کیونکہ بیشرط اصل عقد میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ اس تم کی شرط ہے نقد فاسد نہ:وگا۔

یکھماس دلیل کے سبب سے ہے کہ کتابت رہ بڑتا کے مش بہ ہے اور نکاح کے مشابہ بھی ہے ہیں اصل عقد میں وافل : و نس کن شرط کو ہم نے اٹھے کے تھم کے ساتھ ملاویا ہے جس طرح مجبول خدمت کی شرط لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ یمی شرط بدل میں ہے اور جوشرط اصل میں داخل نہ ہوتو ایسی کتابت کو ہم نے نکاح کے سامحہ لائن کرویا ہے اور قاعد و فقبیہ بھی یمی ہے۔ ( قاعد و فقبیہ )

اس کے پھرہم میبھی کہتے ہیں کہ فلام کے بق میں کتابت کا حقد آزادی ہے اس لئے کہ یبی آقا کی مکیت کوسا قط کرے واا ہے۔اور بیشرط فلام کے ساتھ خاص ہے پس اس شرط کے بق میں اس کوآزاد قرار دیا جائے گا اور آزادی فاسد شرا اط کے سبب ہاس نہیں ہوا کرتی۔ •

### مالك كى اجازت كے بغير مكاتب كے نكاح كے عدم جواز كابيان

وَمَنُ مَلَكَ شَيْنًا يَمُلِكُ مَا هُوَ مِنْ ظَرُوْرَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ (ولَا يَتَكَفَّلُ) لِآنَهُ تَبَرُّعُ مَحْضُ، فَسَسَ مِنْ ظَرُوْرَاتِ الْتِجَارَةِ وَالِاكْتِسَابِ ولا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُّعُ (ولَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُّعُ (ولَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُّعُ (ولَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَا لَا لِلاَنْ كُلُ مَلُولُ وَهَلَ عَلَى عِوَضِ لَمْ يَصِحُ ، لِاللَّهُ تَتَرُع الْمَالِ وَاللهِ الْمَالُ وَهَلَ عَلَى عِوضٍ لَمْ يَصِحُ ، لِالنَّهُ تَتَرُع الْمَالِ وَاللهُ بَتُمَلِّكُ بِهِ الْمَهُمُ وَقَدَحَلَ تَحْتَ الْعَفْدِ الْمَهُمُ وَالْهُ وَالْ وَهِلَ الْمَهُمُ وَقَدَحَلَ تَحْتَ الْعَفْدِ الْمَهُمُ وَالْوَالِ وَاللهُ فِي الْمَهُمُ وَقَدَحَلَ تَحْتَ الْعَفْدِ ۔ اور مکا تب اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا کیونکہ تفعد عاصل کرنے لی عاجت کے بہب کے کتابت کے بہب کے کتابت کے عقد سے آقا کا حق بند ہوجائے گا۔ للبذائمی نہ کسی حد تک اس بیس آقا کی ملکیت ہاتی رہتی ہے۔ جہد جا کرنا یہ مقعد کو حاصل کرنے کا ذریعے دہیں ہے۔ ہاں البتہ جہ آقا اجازت ویدے تو نکاح کرنا جا نز ہے کیونکہ دیا تہا ہی کی ملکیت میں ہے۔

ای طرح مکاتب ہبداور صدقہ بھی نہیں کرسکا۔ محروہ کوئی معمولی چیز ہبدیا صدقہ کرسکا ہے کیونکہ بہدوسد قدیم احسان ہے اور ای طرح مکاتب کسی دوسرے کا مالک بنانے کا مالک بھی نہیں بن سکتا جباہے تعوری بہتی تجارت یہ مام ضروریات میں ہے ہے۔ کیونکہ اس کی مہمان نوازی کی ضرورت بھی پڑسکتی ہے اور اس کواد هذار دینے کی ضرورت بھی بڑسکتی ہے اور اس کواد هذار دینے کی ضرورت بھی شروریات و ماجات کی مشروریات و ماجات کا الک ہے ۔ تاکہ الل قافلہ اس سے اپناتعلق وابسطہ رکھیں۔ اور جب بندہ کسی چیز کا مالک ہے وہ اس کی مشروریات و ماجات کا مالک بھی ہوتا ہے۔

اورای طرح مکاتب کی گفیل بھی نہیں بن سے گا۔ کیونکہ یہ تو ایک خاص احسان ہے جبکہ یہ تجارت کرنے یا ہال کمانے کے اسباب میں سے نہیں ہے نہیں مکاتب کفالت کی دونوں اقسام نفس اور جان کا مالک نہ ہوگا کیونکہ ان میں سے ہرایک چند احسان ہے اور اس طرح مکابت قرض بھی نہیں دے سکتا کیونکہ قرض دینا بھی احسان ہے اور یہ کمانے کی ذرائع میں سے نہیں ہے اور اس کا بدلہ نے کر بہد کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ بیا بتدائی طور پراحسان ہے اور جب مکاتب نے اپنی ہاندی کا نکات کے مقد میں کردیا ہے تو یہ ج کزے ہو کہ اور یہ معامد کتا بت کے مقد میں کردیا ہے تو یہ ج کزے ہو کہ اور اید ہے ہی اس کے مہر کا مالک مکاتب ہوگا اور یہ معامد کتا بت کے مقد میں بھی شامل ہے۔

مكاتب كاايخ غلام كومكاتب بنان كابيان

قَىالَ (وَكَسَدَلِكَ إِنْ كَانَسَبَ عَبْدَهُ) وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوْزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالنَّسَافِعِي، لِلاَيْ مَآلَهُ الْعِنْقُ وَالْمُكَانَبُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ كَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالِ .

رَّجُهُ الاسْتِحُسَانِ آنَهُ عَفْدُ اكْتِسَابٍ لِلْمَالِ فَيَمْلِكُهُ كَتَزْوِيجِ الْاَمَةِ وَكَالْبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْسَفَعَ لَهُ مِلْ الْبَيْعِ الْآبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْسَفَعَ لَهُ مِلْ الْبَيْدِ وَالْبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْسَفَعَ لَهُ مِلْ الْبَدَلِ اللّهِ وَالْبَيْعُ يُزِيلُهُ قَبْلَهُ وَلِهِذَا يَسَمُ اللّهُ مِلْ الْبَيْعِ لِللّهُ مَلُوكِ مِثْلَ مَا هُوَ ثَابِتٌ لَهُ بِيَحَلافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى يَسَمُ اللّهُ وَالْوَصِي ثُمَّ هُو يُوجِبُ لِلْمَمْلُوكِ مِثْلَ مَا هُوَ ثَابِتٌ لَهُ بِيَحَلافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا هُو قَابِتٌ لَهُ وَلَا مَا هُو ثَابِتٌ لَهُ .

الْمَوْلَى جُمِلَ مُفْتِقًا وَالْوَلَاءُ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ الْمُفْتِقِ (وَإِنْ آذَى النَّالِي بَعْدَ عِنْقِ الْأَوْلِ لَوَلَازُهُ لَهُ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةُ مِنْ آهُلِ لُبُوتِ الْوَلَاءِ وَهُوَ الْاصْلُ فَيَضُّتُ لَهُ.

ورجب مكاتب في الم ومكاتب بناويا بي توبيجائز بجبكد قياس كالقافيد بكراس طرح جائز بين ے۔ اورای سے موافق امام زفراورامام شافعی علیماالرحمہ کا قول ہے۔ کیونکہ مال کتابت میآزادی ہےاور میکا تب آزادی کا مالک نبیس جس مارح آزادی والے مال کا مالک کئیں ہے۔ پ

التحسان کی دلیل رہے کہ مکا تب بنائے میرمال کمانے والاعقدہے کہی بیرمکا تب اس مقد کا ما نک بن جائے گا جس طرح وہ بایمی سے نکاح کرنے اور فرید و فرو محت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور بھی بھی مکا تبت اس کے لئے بھے سے زیادہ فائد سے والی ہوتی ، مين كان سيد مكاتب سے بدل اواكر في سے يہلے تك اس كى ملكيت كوشم كرنے والى نبيس بے جبك اللہ يہ بدل ملنے سے بل الماليت كولم كرويتى ہے اس دليل كرسب سے باپ اوروسى محى مكا تبت كے ما لك ہيں۔ ای ملابت كولم كرويتى ہے اس دليل كرسب سے باپ اوروسى محى مكا تبت كے ما لك ہيں۔

اور کے بعد تھم مقبی ہے کہ بیدم کا تبت دوسرے مکا تب کے لئے وہی افقیارات ٹابت کرنے دانی ہے جو پہلے کے لئے اس

نے ثابت کیے ہیں۔ (تاعدہ تقہید) الهند مال كسبب حاصل مونے والى آزادى كے خلاف بے كيونكديد مكاتب كى آزادى كو مبلے مكاتب سے زيادہ اختيارات كو بابت كرنے والى ہے۔

اور جب دوسرے مكاتب نے پہلے كي آزادى سے پہلے ہى بدل كتابت اواكر كے آزادى عاصل كرلى ہے تواس كاولا و پہلے مكاتب كے آقا كا بوگا - كيونكمه ال مكاتب ميں البحي آقا كى ملكيت باتى ہے اور كمل طور پر اس كى جانب آزاوى كى اضافت كرنا ورمت ہے۔ کیونکہ مکا تب اول کی جانب اس کی نسبت کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس میں آزادی کی ابلیت نبیس پائی جاتی۔ جس طرح آ ت كوكى چيزخر يد \_ اتو آ قابى كى ملكيت موكى -

اوراس کے بعد پہلے مکاتب نے کتابت کا داکر دیا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گاتواں کی جانب ولا منتل نہ ہوگی۔ کیونکہ آتا کو معنق قرارد سے دیا میا ہے اور ملتق سے والا منتقل نبیں ہوا کرتی۔

اور جب مکاتب اول کی آزادی کے بعد دوسرے مکاتب نے بدل کتابت ادا کیا ہے تو دوسرے ولا ماسی بینی پہلے مکاتب کو معے کی کیونکہ اب عقد کرنے والا بن اس کا اہل ہے لہذواس کے لئے ولاء ٹابت ہوجائے گی۔اوریاصل ( قاعد وفقہید ) پس اس کے لئے ولا وٹابت موجکی ہے۔

مكاتب كامال كے بدلے ميں اپناغلام آزاد كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ اَعْتَىٰ عَبُدَهُ عَلَى مَالٍ اَوْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ زَوَّجَ عَيْدَهُ لَمْ يَجُزُى لِآنَ هَدِهِ الْآشَيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ الْكَسْبِ وَلَا مِنْ تَوَابِعِهِ.

آمًا الْآوَّلُ فَلِلَّنَهُ السُّفَّاطُ الْمِلْكِ عَنْ رَقَيَتِهِ وَإِنْبَاتُ الدَّيْنِ فِي ذَيْهِ الْمُفْلِسِ فَٱشْبَهَ الزَّوَالَ بِغَيْرِ

عِرَض، وَكَذَا النَّانِي لِانَّهُ إِعْتَاقَ عَلَى مَالٍ فِي الْحَقِيْقَةِ.

وَآمَا الشَّالِثُ فَلاَتُهُ تَنْقِيصٌ لِلْعَبْدِ وَتَغَيِّيبٌ لَهُ وَشَغُلُ رَقَيَتِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَة، بِخِلافِ تَزْوِيجِ الاَمَةِ لِاَنَّهُ اكْتِسَاتُ لِاسْتِفَادَتِهِ الْمَهْرَ عَلَى مَا مَرَّ.

قَالَ (وَكَذَلِكَ) (الآبُ وَالْوَصِى فِي رَقِيْقِ الصَّغِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتِبِ) لِآنَهُمَا يَمْلِكَانِ الإنجسَابَ كَالْمُكَانَبِ، وَلآنَ فِي تَزْوِيجِ الْآمَةِ وَالْكِتَابَةِ نَظَرًّا لَهُ، وَلَا نَظَرَ فِهمَا سِرَاهُمَا وَالْوِلَايَةُ نَظَرِبَةً.

کے اور جب مکا تب نے اپنے غلام کو مال کے بدلے جس آزاد کردیا ہے یا بھراس نے خلام کوائ فخض کے ہاتھ میں بھے وہ بھی و یا ہے۔ میں اسے بات ہیں ہے اور بہلی چرکا تھا ہم اس لئے وہا ہی تاریخی ہے کہ کہ کہ ان چیز وال کا تعلق کسب ولواز مات میں سے نبیں ہے۔ اور بہلی چیز کا تھم اس لئے جا کرنسیں ہے کہ وہ اس کی گرون سے ملکیت کو مماقط کرتا ہے اور تحریب کے ذمہ پر قرض کو تابت کرتا ہے ہیں یہ بدلہ بغیر زوال ملک کے مشابہ وہائے گا۔

اوردومری چیز کا تھم بھی ای طرح ہے کیونکہ ووحقیقت کے اخبارے آزادی پر مال ہے اور تیسری چیز کے جائز ند بونے کا تھم اس ولیس کے سبب سے ہے کہ یہ فغام تعقی و نویب ہے۔ اور اس کی گرون کا مبر اور نفقہ کے ساتھ معروف کرنے والی بات ہے۔ بہ فغاف کا ت بائد تی کے کیونکہ اس میں یہ کمائی کرتا ہے اس لئے کہ زکاح کے سبب سے اس مکا تب کوحق مبر ملے کا جس طرح اس کا بیان گزر چکا ہے۔ بیان گزر چکا ہے۔

اور بنے کے نام سے متعلق باب اور وسی بی تھم بھی مکا تب کی طرح ہے کیونکہ بید دونوں بھی مکا تب کی طرح کمائی کرنے ک ما ایک جیں۔ کیونکہ بنچ کی بائد ٹی کا فٹاح کرنے اور جھونے کے نام کومکا تب بنائے میں اس کے فٹ میں مہر بانی ہے جبکہ ان دونوں امور کے سوامیر بانی مفتود ہے مالا تکہ ولایت مہر یائی پر جنی ہوتی ہے۔

### مأ ذون غلام كے لئے بعض امور ممانعت كابيان

قَالَ (فَامَّا الْمَاذُونُ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْقَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ آبُو يُوسُفَى : قَالَ (فَامَّا الْمَاذُونُ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْقَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ آبُو يُوسُفَى : لَـهُ آنْ يُرَوِّجَ آمَتُهُ) وَعَلَى هذَا الْخِلَافِ الْمُصَارِبُ وَالْمُفَاوِضُ وَالشَّرِيكُ شَرِكَةً عَنَانٍ هُوَ : قَالَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَاعْتَرَهُ بِالْإِجَارَةِ .

وَلَهُ مَا اكْتِسَابٌ، وَلاَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الإنجَارَةِ، وَلاَنْهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِلَيْتِهِ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بَعْنِهِ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ فَيُعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِي مُبَادَلَةُ الْمَالِ وَلِيكَ اللهُ اللهِ فَا لَهُ اللّهُ الْمُعَالِ وَاللّهُ الْمُعَالِ وَلِهِذَا لَا يَمُلِكُ هَوْلًاءِ كُلُهُمْ تَرْوِينَ الْعَبْدِ، وَاللّهُ اَعْلَمُ .

ے معزرت الام العظم اور المام محریفیرا الرحمہ کے فزدیک ماً ذون غلام کے لئے تدکورہ کاموں کو کر لیما جائز نبیل ہے جبکہ

CAN DE CONTRACTOR CONT

بدات و من ایم ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کو مکا تب کی شل قرار دیگراس کواجار و پر قیاس کیا ہے جبکہ طرفین کی دیل ہے ہے کہ دور لی تجارت کا مالک ہے جبکہ بائد کی کی شادگ جس ہے تجارت نہیں ہے۔ اور مکا تب کو کما افتیار حاصل ہے اور کا براس کے لئے یہ غیر مال کا جدلہ مال کے مقابلے جس ہے پس اس کو کتابت پر قیاس کیا جائے گا۔ اجارے پر قیاس ند کیا ہے گئے ہے جس میں اس کو کتابت پر قیاس کیا جائے گا۔ اجارے پر قیاس ند کیا ہے گئے ہے جس ہوتا ہے۔ اس ولیل کے مب ہے ان جس ہے کی کو بھی اپ نام کا بالہ مال کے مقابلے جس ہوتا ہے۔ اس ولیل کے مب ہے ان جس سے کس کو بھی اپ نام کا بالہ مال کے مقابلے جس ہوتا ہے۔ اس ولیل کے مب ہے ان جس مال کا بدلہ مال کے مقابلے جس ہوتا ہے۔ اس ولیل کے مب ہے ان جس مال شہوگا۔

مال کر نے کاحق حاصل شہوگا۔

#### ء د ہ فصلٌ

# ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل بطور تابع مسائل کتابت کے بیان میں ہے ﴾ فصل بطور تابع مسائل کتابت کی فقہی مطابقت کابیان

علامدائن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ان مسائل سے فارغ ہوئے ہیں جو مکا تب کے ب میں اصل کے طور پر داخل ہیں تو اب انہوں نے ان مسائل کا ذکر شروع کیا ہے جو مکا تبت میں بطور تبع داخل ہیں اور یہ فقہ اور دیگر فنون کا بھی اصول ہے کہ اصل تا بعی پر مقدم جبکہ تا بع اصل سے مؤ فر ہوتا ہے۔ (عنامیشرح انہذایہ، جسان سس ہیروت)

### مكاتب كااين بابي يابيني كوخريد في كابيان

قَىالَ (وَإِذَا اشْتَوى الْسَمُكَاتَبُ اَبَاهُ آوُ ابْنَهُ دَخَلَ فِي كِتَابَنِهِ) لِلآنَّهُ مِنْ آهُلِ آنُ يُكَاتِبَ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مِنْ آهُلِ الْإِعْتَاقِ فَيُجْعَلُ مُكَاتِبًا تَحْفِيْقًا لِلصِّلَةِ بِفَدْدِ الْإِمْكَانِ، الَا تَرى آنَ الْحُرَّ مَتَى كَانَ يَسَمُلِكُ الْإِعْتَاقَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِآوُلَادٍ لَهُ لَمْ يَذُخُلُ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ آبِي عَنِيْفَةً.

وَقَالَا : يَسَدُّخُلُ) اعْتِبَارًا بِقَرَابَةِ الْوِلَادِ إِذْ وُجُوبُ الصِّلَةِ يَنْتَظِمُهُمَا وَلِهِنْذَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْحُرِّ فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ.

وَكُ أَنَّ لِللَّهُ مَا يَا لَهُ اللَّهِ مَلْكًا، غَيْرَ أَنَّ الْكُسْبَ يَكُفِى الصِّلَةَ فِى الُولادِ حَتَى أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكُسْبَ يَكُفِى الصِّلَةَ فِى الُولادِ حَتَى لَا تَجِبَ نَفَقَهُ الآخِ عَلَى الْكُسُبِ يُخَاطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَلَا يَكْفِى فِى غَيْرِهِمَا حَتَى لَا تَجِبَ نَفَقَهُ الآخِ إِلَّا عَلَى الْكُسُبِ يُخَاطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَلَا يَكُفِى فِى غَيْرِهِمَا حَتَى لا تَجِبَ نَفَقَهُ الآخِ إِلَّا عَلَى الْمُوسِ ، وَلاَنَّ هَذِهِ قَرَابَةٌ تَوَسَّطَتُ بَيْنَ يَنِي الْاَعْمَامِ وَقَرَابَةِ الْوِلادِ فَالْحَفْنَاهَا بِالنَّامِى إِلَّا عَلَى الْمُوسِ ، وَلاَنَّ هَذِهِ قَرَابَةٌ تَوَسَّطَتُ بَيْنَ يَنِي الْاَعْمَامِ وَقَرَابَةِ الْوِلادِ فَالْحَفْنَاهَا بِالنَّامِى إِلَّا عَلَى الْمُوسِ ، وَلاَنَ هَذِهِ قَرَابَةٌ تَوَسَّطَتُ بَيْنَ يَنِى الْاَعْمَامِ وَقَرَابَةِ الْمُوسِ ، وَلاَنَ هَذِهِ قَرَابَةٌ تَوَسَّطَتُ بَيْنَ يَنِى الْاعْمَامِ وَقَرَابَةِ الْمُولِدِ فَالْحَفْنَاهَا بِالنَّامِى لاَنَا الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُولِدِ فَالْكِتَابَةِ ، حَتَى أَنَ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُولِدُ الْمُ الْمُولِدِ فَا الْمُعَلِي

کے اور جب مکاتب نے اپنیا یہ بیٹے کوٹریدا ہے تو خریداراس کی کتابت میں داخل ہوجائے گا۔اس لئے ک مکاتب کو مکاتب بنانے کی الجیت حاصل ہے۔ ہاں البتہ آزادی کا وہ اہل نہیں ہے۔ پس اس کومکن حد تک صلہ حمی کرتے ہوئے مکاتب بنانے والا سمجھا جائے گا۔ کیا آپ خورو فکر نہیں کرتے کہ جب آزاد خص آزادی کا مالک ہے تو اس کا خرید کردہ ذی رحم محرم

تزارہ وجاتا ہے۔

حضرت امام اعظم ملائنڈ کے نز دیک مکا تب کاخر بیدا ہوا وہ فض جوذی رحم محرم تو ہے لیکن ولا دت کا کوئی رشتہ ہیں ہے تو وہ اس کی مکا حبت میں داخل نہ ہوگا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ ولا دت والی قرابت پر قیاس کرتے ہوئے وہ خریدا ہوا بندہ مکا تبت پی شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ مسلہ' رحی کا وجوب بیدولا دت والی قربت اور غیر ولا دت والی قربت دونوں کوشامل ہے۔ای دلیل کے سبب سے آزاد کے تق میں آزادی سے بارے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم بڑا تو کی دلیل ہے کہ مرکات کمانے کا حقد ارہے لیکن وہ مالک بیٹے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا کمائی پرقد دت کا بیونا ہولا دت والی قرابت صلد رخی کے کائی ہے کیونکہ جو کمائی پرقد دت رکھتا ہے اس سے والدین اور اولا و کے نفقہ کا مطالبہ کیا ہو اسکتا ہے۔ باب اور بیٹے کے سواہیں صلہ رخی کرنے کے لئے کمائی سے کام نہ بینے گا بہاں تک کہ بھائی کا نفقہ صرف مالدار بھائی پر واجب ہے اور اس کی دلیل ہے کہ فیر ولا وت والی قرابت بچا زاد کرنوں اور ولا دت والی قرابت کے درمیان گھو ہے والی ہے۔ پس آزادی سے حق میں ہی میں ہم نے اس کوولا می قرابت کے ساتھ طاویا ہی آزادی سے دیا جو ساتھ طاویا ہے۔ اور کہ ابت کے حق میں اس کوقر ابت بعید و سے ساتھ طاویا ہے اور کہ بیاں تک کہ جب دوشرکا وہیں ہے اور بیطریقہ سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ آزادی کتابت سے زیادہ جلد تافذہ ہونے والی ہے بیباں تک کہ جب دوشرکا وہیں سے ایک نے مکا شبت کا معاملہ کیا ہے تو دوسر ہے گوئتم کرنے کا حق ماصل ہوگا تگر جب ایک نے آزاد کر دیا ہے تو دوسر ہے گوئتم کرنے کا حق نہ ہوگا۔

مكاتب كااني ام ولدكوخريد في كابيان

قَدالَ (وَإِذَا اشْنَدَى أُمَّ وَلَـدِهِ دَخَدلَ وَلَـدُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَجُزُ بَيْعُهَا) وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدُمَا، آمًّا دُخُولُ الْوَلَدِ فِي الْكِتَابَةِ فَلِمَا ذَكُونَاهُ .

وَآمًا امْنِفًا عُبِيْعِهَا فَلِاَنْهَا تَبَعَ لِلْوَلَدِ فِي هَنْذَا الْحُكْمِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اعْتَفَهَا وَلَدُهَا وَلَدُهَا وَلَدُهَا وَلَدُهَا الْحُوابُ فِي قُولِ آبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ لِآنَهَا أُمْ وَلَدِ خَلَافًا لاَرْ خَنِفَةً.

وَلَهُ آنَ الْقِيَاسَ آنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدُ لِآنَ كَسُبَ الْمُكَاتَبِ مَوْفُوكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا لَا يَدْتَعِلُ الْفَسْخَ، إِلَّا آنَّهُ يَنْبُتُ بِهِ هِلْذَا الْحَقُّ فِيمَا إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدْ تَبَعًا لِنُبُوتِهِ فِي الْوَلَدِ مِنَاءً عَلَيْهِ، وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ ثَبَتَ ثَبَتَ الْيَلَاء وَالْقِيَاسُ يَنْفِيْهِ (وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ اَمَةٍ لَهُ بِنَاء عَلَيْهِ، وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ ثَبَتَ ثَبَتَ الْيَلَاء وَالْقِيَاسُ يَنْفِيْهِ (وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ اَمَةٍ لَهُ وَلَدُ مِنْ اَمَةٍ لَهُ وَلَدُ مِنْ الْمَهِ لَهُ وَلَدُ مِنْ الْمَهُ لَهُ وَلَا يَعْفِيهِ وَكَانَ مُحْكُمِهِ وَكَسُبُهُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ الْمَهِ لَهُ وَلَا يَعْفِيهِ وَكَانَ مُحْكُمِهِ وَكَسُبُهُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ الْمَهِ لَهُ وَلَا يَعْفِيهِ إِللَّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَوْقٍ فَلَا يَنْفَطِعُ بِالذَّعُوةِ الْحَيْصَاصُهُ، وَكَذَلِكَ وَلَا لَا لَا عُولَةٍ فَلَا يَنْفَطِعُ بِالذَّعُوةِ الْحَيْصَاصُهُ، وَكَذَلِكَ إِلَى اللّهُ عَوْقٍ فَلَا يَنْفَطِعُ بِالذَّعُوةِ الْحَيْصَاصُهُ، وَكَذَلِكَ اللّهُ إِلْ اللّهُ عُولَةِ اللّه مُؤْتِ اللّه عَوْقِ الْحَيْصَاصُهُ، وَكَذَلِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا يَنْفَطِعُ بِالذَّعُوةِ الْحَيْصَاصُهُ، وَكَذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه عَلَوْ إِللّهُ اللّه عَلَا لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَلَدَتْ الْـمُـكَانَبَةُ وَلَدًّا لِآنَّ حَقَّ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ ثَابِتُ فِيْهَا مُؤَكَّدًا فَيَسْرِى اِلَى الْوَلَدِ كَالتَذْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ

کے اور جب مکا تب نے اپنی ام ولد کوخرید اے قواس ام ولد کا بیٹا عقد کمآبت میں شام ہوگا۔اوراس کی ہیں ام ولد ک نق مست نہ ہوگی اوراس کا تھم یہ ہے کہ جب مورت کے ساتھ بچے بھی ہے۔ تو اس بچے کا کمآبت کے عقد میں وافل ہونا یہ اس سبب سے ہے جس کو بم بیان کرآ ہے ہیں۔اوراس کی مال وجع کا عدم جواز اس لئے ہے کہ دواس تھم میں بچے کے تا بع ہے۔اور نبی کریم ان قیام نے ارشاد فر مایا کہ ماریہ کوان کے بیٹے نے آزاد کراویا ہے۔

سامین کزر یک عورت کے ہاں پر شدہونے کی صورت میں بھی ای طرح تھم ہے۔ اس لئے کدوہ ام دلد ہے اوراس میں اسلام اعظم بنائیز کا ختلاف ہے۔ اہام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قیاس کے مطابق تنج جائز ہوئی چا ہے خواداس کے ساتھ پر پر تعمل ہوں نہ ہو کے جو اندان کے ساتھ کوئی اس سے مطابق تنج جائز ہوئی چا ہے خواداس کے ساتھ کوئی اس سے مطابق تنج جو جس کے سبب ہے گئے کا اختہال نے ہوں نہ ہوگا جس کے سبب ہے گئے کا اختہال نے ہو ۔ اس کے ساتھ کوئی اس سے ساتھ کوئی اس سے ساتھ کوئی اس سے مطابق ہوگا جس کے سبب ہو اس کا تھم بھی نے ہو ۔ اس کا تھم بھی اس کے ساتھ کورو کئے کا تھم غابت ہو جائے گا۔ کیونکہ بچے جس میں بھی تاب و رہ س کا تھم بھی اس کے ساتھ کورو کئے کا تھم غابت ہو جائے گا۔ کیونکہ بچے جس میں گئی ہو اس کی کرنے والا سے بنا و سے ۔ اور جب بچے کے سوابھی ہے تھم غابت ہو جائے تو دہ ابتدائی طور غابت ہوگا جبکہ قیاس تو اس کی کرنے والا ہے۔ ۔

اور جب مکاتب کی باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی عقد کتابت میں شامل ہوگا ای دلیل کے مطابق جس کو ہم خرید ہوئے کے بارے میں بیان کرآئے ہیں۔ بس بچے کا تھم مکاتب کے تھم جیسا ہوگا۔ اوراس بچے کی کمائی مکاتب کی ہوگی۔ اس لئے کہ اس بچے کی کمائی مکاتب ہی ہوگا۔
کراس بچے کی کمائی مکاتب ہی کی ہے۔ اور جب دعویٰ نسب ہے قبل ای طرح ہے تو دعویٰ کے بعد میاض ہونا ختم نہ ہوگا۔
اور بی تھم اس حالت میں بھی ہے۔ جب مکاتب کی مکاتب باندی نے بچے کوجنم دے دیا ہے کیونکہ مکاتبہ باندی کوفروفت کرنے میں بھی اثر انداز ہوجائے گا جس طرح مدیر بنانے کے میں بوتا ہے۔ اوراس میں ہوتا ہے۔ اوراس میں ہوتا ہے۔ اوراس میں ہوتا ہے۔ اوراس میں ہوتا ہے۔

### اسيخ غلام سے اپن باندى كا نكاح كرنے كابيان

قَـالَ (وَمَـنُ زَوَّجَ آمَتَـهُ مِنْ عَبُدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَانَ كَسُبُهُ لَهَا) ِلَآنَ تَبَعِيَّةَ الْأُمِّ ٱرْجَحُ وَلِهٰذَا يَتُبَعُهَا فِي الرِّقِ وَالْحُرِّيَّةِ.

لَ ﴿ (رَانُ تَرَوَّحَ الْمُكَانَبُ بِاذُنِ مَوْلَاهُ امْرَاةٌ زَعَمَتُ آنَهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّتُ فَاوْلادُهَا عَبِدٌ وَلَا يَانُونِهِمُ وَاللَّهِ مَوْلاهُ الْمُرَاةُ زَعَمَتُ آنَهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّتُ فَاوْلادُهَا عَبِيدٌ وَلَا يَانَتُوْوِيجٍ، وَهذَا عِنْدَ يَا ذَنْ لَهُ الْمَوْلِي بِالتَّوْوِيجِ، وَهذَا عِنْدَ يَى خَيِنْفَةَ وَآمِى يُوسُفَ

رَ فَ لَ مُحَمَّد : أَوْ لَا دُهَا آخُرَارٌ بِالْقِيمَةِ ) لِلَانَّةُ شَارَكَ الْحُرَّ فِي سَبَبِ ثُنُوتِ هذَا الْحَقِّ وَهُوَ

سا در دہب رکا تب ہے تھ کی امیازت کے ساتھ کی تورے و تراہ پائے ہوے اس ہے کا تی کر دیو ہے اورائی فورے کے اورائی فورے کے اورائی فورے کے اورائی فورے کے ایک ہے کو نظر اورائی کی مقد ارتفال کی رقوائی کی اورائی موجو کی اورائی کی مقد ارتفال کی رقوائی کی اورائی موجو کی اورائی موجو کی اورائی موجو کی ہے ہے جس کو اس کے تابی کے اورائی موجو کی ہے کہ تابی کی اورائی موجو کی ہے کہ تابی کی خوائی کے تابی کا فوا میں میشن کا فوا میں میشن کا فوا میں میشن کی اورائی موجو کی ہے کہ تابی کا فوا میں میشن کا فوا میں میشن کی موجو کی ہے کہ تابی کی تابی کی تابی کا فوا میں میشن کی فوائی کے اورائی موجو کی تابی کا فوائی کے ایک کی تابی کی تابی

ہے۔ اعترت اور متحد علیہ انسان میں ہے کہ اس حقد اور ہے واق حورت کی اورا و تقیت کے بدیلے میں آزرہ ہو تھتی ہے ہونا۔ یہ نور اس حق میں مستحق ہوئے ہے۔ سیب ہے آزاوی میں شرکیے۔ اور چاہا ہے کیونکہ مرکا تب نے اس سے شروی اس سبب سے ق تھی کہ و واد وکی تجت س سے حاص مرسد۔

کی خیر کی دین ہے ہے کہ وہ بچری موں سے پیرا ہوا ہے بین وہ غازم ہی رہ کا ۔ کیونکداس کی انس بھی ہے بیونکہ آز الی من می میں بچرہ رہے ہی ہوتا ہے۔ ہم ہے ہی ہرام ہو کیا کے اہما تا کہ سب سے آزاد آئی ہی ہی آئی میں اس قانون کی مخ کی ہے کیونکر و کا ہے آزاد کے خمر میں نہیں ہے۔ اس ہے کہ آزادہ و شدی ہورے میں نفذ قیمت و ہے ان میں آئی و پو ما می ہا سکت نے بہر و کی جہ دن مرمی آزادی کے بعد وال حاص کی جانب و کیسے ہوئے اورار قیمت سے جہ آئی میں تی گئے اور ہو می ہیں و کیا جب و ناوم کے جس میں تیم اپنی انس پر یا تی رہے گا۔ اوراس کو مرکا جب کے مواجعہ نیس مار یو جاسے گا۔

## مكاتب كاجازت أقاك بغير باندى سے وطى كرنے كابيان

اَمَّا لَمْ يَظُهَرُ فِى الْفَصْلِ النَّانِي لِآنَ النِّكَاحَ لَيْسَ مِنْ الاكْتِسَابِ فِى شَىء فَلَا تَنْتَظِمُهُ الْكِتَابَةُ كَالْكَفَالَةِ .

قَالَ (وَإِذَا الشَّتَرَى الْمُكَاتَبُ جَارِيَةً شِرَاء قَاسِدًا ثُمَّ وَطِنَهَا فَرَذَهَا أَخِذَ بِالْعُفْرِ فِي الْمُكَاتَبَةِ، وَكَذَلِكَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ) لِآنَهُ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَ تَارَةً يَقَعُ صَحِيْحًا وَمَرَّةً يَقَعُ فَاسِدًا، وَالْكِتَابَةُ وَالْإِذُنُ يَنْتَظِمَانِهِ بِنَوْعَيْهِ كَالتَّوْكِيلِ فَكَانَ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى.

اورجب مکاتب نے آقا کی اجازت کے بغیر بطور ملکیت کی باندی نے جماع کیا ہے اور اس کے بعد کو کی شخص اس کا حقد ارتکا آیا ہے تو مکاتب پر باندی کوحق مہر واجب ہوگا۔ اور بیش کتابت کی حالت میں ہی اس سے لیا جائے گا۔ اور جب مکاتب نے نکاح کر کے اس کے ساتھ جماع کیا ہے تو اب اس کے آزاد ہونے سے پہلے مہر نہ لیا جائے گا۔ اور ماذون غلام کا تھم بھی اس طرح ہے۔

اور فرق کی دلیل ہے ہے کہ پہلی صورت میں قرض آقا کے حق میں ظاہر ہونے والا ہے۔ کیونکہ تجارت اوراس کے ادکام کتابت کے عقد کے تحت داخل ہیں۔اور تاوان بھی تو ابعے میں سے ہے۔ کیونکہ جب وہ باندی خریدی ہوئی نہ ہوتی تو اس سے زنا کی صدساقلا نہ ہوتی اور جب صدساقط نہ ہوگی تو اس پر تاوان واجب ہوجائے گا۔

اور دومرے حامت میں قرض آتا پر واجب نبیں ہے کیونکہ نکاح کرنائسی صورت میں بھی کسب نبیں بنمآ ۔ لبذا کتابت اس میں شامل نہ ہوگی ۔ جس طرح کفالت کوکتا بت شامل نبیں ہوا کرتی۔

اور جب مكاتب فاسد رج كولى بائدى فريدى إوراس كا بعداس ساتھ جماع كركاس كوواپس كرديا ہوت مكاتب مكاتب فاسد رج يتجارت كا اور ماذون غلام بحى اى تقم بيس ہے كونكہ فاسد رج يتجارت كے تقم بيس مكاتب كى حالت بيس اس برتا وال واجب ہوجائے گا۔اور ماذون غلام بحى اى تقم بيس ہے كونكہ فاسد رج يتجارت كے تقم بيس وافل ہے داخل ہے ۔ بس بھی تقرف درست ہوگا اور بھی فاسد ہوجائے گا جبكہ كتابت اور اجازت بيرتو كيل كی طرح وونوں اقسام كوش الى ہے اور بيتا وال آقا كون بيس بيتا وال آقا كون بيتا وال آل كو

#### ر د ه فصل

# فصل کتابت میں نوع ٹانی کے بیان میں ہے ﴾ فصل دوسری نوع مسائل کتابت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بینسل پہلی نصل جم کتابت ہے متعلق بیان کردہ مسائل کی جنس جس ہ دوسری نوع ہے۔لہذا نوع ٹائی ہونے کے سبب سے اس کوالگ فصل میں بیان کیا ہے تا کہ نوع اول اور نوع ٹائی کے درمیان فرق واخیا زباتی رہے۔(عنایہ شرح الہدایہ بتعرف، جماعی میں میں میں ا

### مكاتبكاما لك كنب سے بچكوجنم دسيخ كابيان

: قَالَ (وَإِذَا وَلَدَتُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ الْمَوْلَى فَهِى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ مَضَتُ عَلَى الْكِعَابَةِ، وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجْزَتُ نَفْسَهَا، وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِانَّهَا تَلَقَّتُهَا جِهَنَا حُرِّيَةٍ عَاجِلَةٌ بِهَدَلٍ وَآجِلَةٌ بِعَدْلٍ وَآجِلَةٌ بِهَدَلٍ وَآجِلَةٌ بِهَدَلٍ وَآجِلَةٌ بِهَدَلٍ وَآجِلَةً بِهَدَلٍ فَأَخِيرَ بَدَلٍ فَشَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ مِنْ الْمَوْلَى وَهُوَ حُرِّيلًا الْمَوْلَى يَمُلِكُ بِغَيْلِكُ بِعَيْنِ بِهَ لَلْ فَعُلِي وَهُو حُرِّيلًا الْمَوْلَى يَمُلِكُ الْمُولَى يَمُلِكُ الْمُؤلِى يَكُفِى لِصِحَةِ الْإِسْتِيلَادِ بِالدَّعْوَةِ . وَإِذَا مَضَتُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى مَا قَدَّمُنَا . الْمُقُورُ مِنْ مَوْلَاهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِنَفْسِهَا وَبِمَنَافِعِهَا عَلَى مَا قَدَّمُنَا .

لُمْ إِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَنَقَتْ بِالاسْتِبَلادِ وَمَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ مَاتَتُ هِي وَتَرَكَّنُ الْمُ اللهُ عَنْهُ مُكَاتَبُهَا وَمَا بَقِي مِيرَاتٌ لِالْنِهَا جَرْيًا عَلَى مُوجَبِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ لَمُ تُتُوكُ مَالًا مَا تُوَدّى مِنْهُ مُكَاتَبُهَا وَمَا بَقِي مِيرَاتٌ لِالْنِهَا جَرْيًا عَلَى مُوجَبِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ لَمُ تُتُوكُ مَالًا فَلَا سِعَايَةً عَلَى الْوَلَدِ لِآنَة حُرِّ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ لَمْ يَلْزَمُ الْمَوْلَى إِلَّا أَنْ يَدَعِي لِحُرْمَةِ فَلَا سِعَايَةً عَلَى الْوَلَدِ لِآنَة حُرِّ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ لَمْ يَلْزَمُ الْمُولَى إِلَّا أَنْ يَدَعِي لِحُرْمَةِ وَطَيْعَ عَنْ عَيْرِ وَفَاء سِعَى هَذَا الْوَلَدُ لِآنَهُ مُكَاتَبُ بَعُنَا لَهَا، فَلَوْ وَطُئِهَا عَنْهُ السِّعَايَةُ لِآنَة بِمَنْزِلَةِ أَمْ الْوَلَدِ إِذَهُو وَلَدُهَا فَيَتُبُعُهَا .

ماں اسموںی بعد عیاب میں رہاں کے نظفیہ سے پچکوجنم دیا ہے تواب اس کوافقیار ہے اگر وہ جا ہے تو کمابت کے عقد پر اس اور جب مکا تبہ نے مالک کے نظفیہ سے پچکوجنم دیا ہے تواب اس کوافقیار ہے اگر وہ جا ہے گا۔ کیونکہ اس قائم رہے اور اگر وہ چا ہے تو بدل کمابت کوادا کرنے ہے اپ آپ کوعا جز قرار دیتے ہوئے آقا کی ام ولد بن جائے گا۔ کیونکہ اس نے آزادی کے دونوں دائے حاصل کر لیے ہیں۔ (۱) برل ادا کرت ہوئے فوری طور پر آزاد ہوجائے۔ (۲) برل کے بنیے آق کو مت کے بحد آزاد ہوجائے۔ ہی اس کے ان میں سے کی ایک میں افتیار دیا جائے ادراس کے بیج انسیآ قائے تابت ہوجائے گا اوروہ بچہ آزاد ہوجائے گا۔ اور جب گا۔
کے ان میں سے کی ایک میں افتیار دیا جائے گا اور اس یہ آق کو جو مکیت حاصل ہے وہ وہوگ نسب کے لئے گا تی ہے۔ اور جب مورت کا بت پر قائم رہنے گا وہ افتیار کرتی ہے تو وہ آتی ہے جن میروصول کر گی۔ یونکہ مکا جہا تی اور اپنے نش و نشعه ان کی نود ، کہ میں چکی ہے جس طرح اس سے پہلے اس مسئلہ کی وئیل بیان کروئی تی ہے۔

اورا گراس کا آق فوت ہوگیا قو دوم کا تبت ہے آزاد ہوجائے گی۔اور بدل کی بنت بھی اس ہے میا تھے ہوجائے کا۔اور جہ پے مکا تیہ خود پہلے فوت ہوگئی ہے اوراس نے ترکیش مال چیوزائے قواس مال سے بدل کی بنت ادا کیا جائے اور جو کچوڈی ہے ہے وواس کے بہتے کومیراٹ میں فل جائے کا اور جب مرکا تبہ نے وراجت میں کچونیس چیوزا قویج پر داجب ند ہوکا کہ و و کم لی کر ہے تو کے مال ادا کر سے راس کے کہ دو آزاد ہے۔

اور جب مكاتبہ بائدى ئے دوسرے بچے وہم ویا ہے تو مرجے تو ہارا مندوكا بال ابت جب آتا اس كے دموى أرة ہے۔ كيونكدا تو بدائل كرس تجد بقائ كرماحرام ہے۔ اورا كرت تو ئے بھى نيشر أيا ہے اور مكاتبہ بدل سابت اوا كرئے ہے بجے فوت ہو كى ہے ۔ تو يہ بچدا زاد ہوج ئے گا۔ اوراس ہے سعالہ بھى باطل ہوج ہے کہ أيونكدا ہے ہام ولد كے تم ميں ہے۔ اس لئے كريام الدى كا يجہ ہے ہيں وواى كے تابع ہوئا۔

### مكاتب كالني ام ولدكومكا تبدينا في كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبُ الْسُولِى أَهُ وَلَدِهِ جَارَ) لِخَاجَتِهَا إلى اسْتِفَادُةِ الْحُرِّيَّةِ فَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلِى وَفَلِكَ بِالْكِتَابَةِ، وَلَا تَسَافِى بَيْنَهُ مَا لِاَسْهُ تَلَقَّنْهَا حِيْنَا حُرِّيَةٍ (فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلِى عَتَقَتْ وَفَلِكَ بِالْكِتَابَةِ، وَلَا تَسَافِى بَيْنَهُ مَا السَّيْدِ (وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّ الْفَرَصَ مِنْ إِيجَابِ بِالاسْتِيلَادِ) لِتَعَلَّقِ عِنْهُهَا بِمَوْتِ السَّيْدِ (وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّ الْفَرَصَ مِنْ إِيجَابِ السِّلَالُ الْكِتَابَةِ، لَا لَمُوطَى عَلْيَهِ فَسَقَطَ وَسَطَلَقُ اللّهُ لَلْهُ لِللّهِ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

سيوند بدل كودا دب مرك كالمتصدية كبدل وآزاه مركب فته زاه ي باب ب

### آ قا كا الى مد بروباندى كومكا تبديناك كابيان

قَالَ رَوَالَ كَانَتَ مُدَثَرَنَهُ جَارَى لِمَا دَكُرُهَا مِنَ الْخَاخَةِ وَلَا نَنَافِى. إِذْ الْخُرِّيَةُ غَيْرُ قَاتَةٍ، وَإِنَّ مَاتَ الْمَوْلَى وِلَا مَانَ لَهُ عَيْرُهَا فَيِيَ بِالْجَيَارِ مَيْنَ أَلَ مَسْعَى الشَّامِينَ مُحَرَّدُ الاسْتِخْفَاقِ وَإِلَى مَاتَ الْمَوْلَى وِلَا مَانَ لَهُ عَيْرُهَا فَيِيَ بِالْجَيَارِ مَيْنَ أَلَ مَسْعَى فِي الشَّعِي فِي لَيْنَتِهَا أَوْ حَمِيْعِ مَالِ الْكِنَامَةِ، وَهَذَا عِنْدَ ابِي خَيِيْفَةً . وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : تَسْعَى فِي الْفَيْنَةِ مِنْفِقًا أَوْ حَمِيْعِ مَالِ الْكِنَامَةِ، وَهَذَا عِنْدَ ابِي خَيِيْفَةً . وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : تَسْعَى فِي اللّهُ مِنْفِقًا أَوْ حَمِيْعِ مَالِ الْكِنَامَةِ، وَهَذَا عِنْدَ ابِي خَيِيْفَةً . وَقَالَ أَنُو يُؤسُفَ : تَسْعَى فِي اللّهُ اللّهُ مِنْفِقًا .

وَقَالَ مُحَمَّدُ وَلَا يُوسُعَى مِى الآقَلِ مِنْ تُلَفَى قِيستها وَتُلْفَى تَدَلِ الْكِتَاتَةِ، فَالْحِلاف مِى الْجِنَارُ وَالْمِسْفَدَارِ ، وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِى نَفِي الْجِنَارِ . أَمَّا الْجِنَارُ فَالُو يُوسُفَى مَع أَبِى حَبِيْفَةً فِى الْمِشْدَارِ ، وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِى نَفِي الْجِنَارِ . أَمَّا الْجِنَارُ فَقَرْعُ تَجَرُّو الإعْنَاقِ عِلْدَهُ لَمَّا تُحرَّ أَنْفِى النَّلْنَالُ وَقِيْقًا وَقَدْ تَلَقَّاهًا جِهَنَا خُرِّيَّةٍ بِنَدَلِي مُعَجَّلُ وَلَيْ النَّلُولِ وَلَيْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَعِنْ دَهُمْ مَا لَمَّا عَنْقَ كُلُفِهِ مِعْقِ مَعْصِفِهِ فَنِي خُرَّة وَحَتَ عَلَيْهَا آحَدُ الْمَالَيْ فَتَحْتَارُ الْأَقَالَ لَا مَحَالَةً فَلَا مَعْنَى لِلتَّحْيِيرِ

وَاتَ الْسِفْدَارُ فَلِلْمَحَشَّدُ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ قَابَلَ الْتَدَلَ مِالْكُلِّ وَقَدْ سَلَّمَ لَهَا النَّلُ بِالتَّذْسِرِ فَمِنْ السَّلُ اللهُ اللهُ آلَهُ قَابَلُ الْتَدَلُ مِالْكُلِّ وَقَدْ سَلَّمَ لَهَا الْكُلَّ مِالْ حَرَجَتْ مِنَ النَّلُثِ السَّخَالُ الْكُلُّ مِالْ حَرَجَتْ مِنَ النَّلُثِ السَّخُطُ كُلَّ مَدَلِ الْكَتَّابَةِ فَهُمَّا يَسْفُطُ النَّلُثُ وَصَاوَ كُمْ إِذَا تَآخَو التَّذْسِرُ عَلَ الْكِتَابَة وَهُمَّا النَّلُثُ وَصَاوَ كُمْ إِذَا تَآخَو التَّذْسِرُ عَلَ الْكِتَابَة وَلَيْنَا يَسْفُطُ النَّلُثُ وَصَاوَ كُمْ إِذَا تَآخَو التَّذْسِرُ عَلَ الْكِتَابَة وَلَيْنَا يَسْفُطُ النَّلُكُ وَصَاوَ كُمْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ

كَذَا هَاهُنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَفَدَّمَتُ الْكِتَابَةُ وَهِى الْمَسْآلَةُ الَّتِي تَلِيهِ لِآنَ الْبَدَلَ مُقَابَلَ بِالْكُلِّ الْمُسْآلَةُ الَّتِي تَلِيهِ لِآنَ الْبَدَلَ مُقَابَلَ بِالْكُلِّ الْمُسْآلَةُ الَّتِي تَلِيهِ لِآنَ الْبَدَلَ مُقَابَلَ بِالْكُلِّ الْمُسْتَخْفَاقَ عِنْدَهُ لِي شَيْء لِ قَالْتَرَقَا .

کے اور جب آقائے آئی مد برہ کا مکاتب بناویا ہے تو یہ جائز ہے ای دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کر آئے ہیں۔ کیونکہ کمابت فہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں محض ہیں۔ کیونکہ کمابت و تدبیر میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مد بر میں آزاد کی ٹابت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں محض آزاد کی کاحق ٹابت ہونے والا ہے اور جب آقافوت ہوجائے اور اس مد برہ کے سوا آقا کا کوئی دومرا مال بھی نہ ہوتو اب مد برہ کو افتیار ہوگا کہ وہ چاہے واپی وو تبائی کمائی کر کے باسار ابدل کمابت دیکر کمائی کرے۔ اور یہ تھم حضرت ایام اعظم جھن کے خود یک

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں میں سے تعوزے کے لئے وہ کمائی کرے لہٰذا دو تہائی قیمت یا دو تہائی بر کتابت میں سے جو کم ہوگا۔ اس کے لئے وہ کمائی کرے گی۔ اور یفتمی اختااف اس کو اختیار دینے اور مقد اردونوں میں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ مقد ارکے بارے میں امام صاحب علیہ الرحمہ کے موقف کے مماتھ میں۔ جبکہ اختیار نہ دیئے میں امام محمد علیہ الرحمہ کے مماتھ میں۔ اور اختیار ویئے والا اختیاف بی آزادی کے اجزا وجونے والے اختیاف کی فرع ہے۔

حضرت امام اعظم بنی تنزویک آزادی کے جصے ہوسکتے ہیں۔ کونکہ اس مکا تبد کا دونتہائی حصہ آزادی بیس باقی ہے اوراس کو دو بدلوں کے بدلے بیس آزادی کے دونوں طرق حاصل ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ تدبیر کے سب سے نوری طور پر وہ آزاد ہو جائے گی۔اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ وہ بدل کتابت اداکرے آزاد ہوجائے گی۔ پس اس کا اختیار دیا جائے گا۔

صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جب بعض آ زادی کے سبب سے ساری باعدی آ زاد ہوگی ہے تو وہ آ زاد ہو پیکی ہے اور اس پر دونوں اعواض میں سے ایک ہدلہ لازم ہو چکا ہے۔ پس دہ یقینا کم کواختیار کرے گی۔ تو اس میں اختیار دینے والی کوئی بات نہ ری ۔۔

حضرت امام محد علیه الرحمه کی دلیل مقدار والے اختلاف میں ہے۔ کہ جب آتا نے بدل کو پوری مد برو کھبرایا ہے جبکہ تدبیر کے لئے باندی کے واسطے ایک تمبائی حصد سالم ہے ہیں اس کے متنا بلے میں بدل کا ہونا ناممکن ہے توریجے کہ جب پوری جان اس کے لئے سلامتی والی ہے اور وہ اس طرح کہ وہ تمبائی ہے نکل جائے گی۔ تو سارا بدل کتابت ساقط ہوجا تا ہے ۔ محر جب وہ تمبائی ہے میں نکلے گی تو بدل ہے ایک شک ساقط ہوجائے گا۔ لہذا یہ ای طرح ہوجائے گا جس طرح تدبیر کو کتابت کے بعد کھمل کیا جاتا

ہے۔
شیخین کی دلیل ہے ہے کہ مارابدل ہی با تدی کے دوثلث کے مقابلے بی ہوگا ہی اس بدل میں ہے ایک رو بید بھی ما قطانہ
ہوگا۔ اور بی تکم اس دلیل کے سب سے ہے کہ جب بدل تفظی اور صوری شکل بیں باندی کی پوری ذات کے مقابلے میں ہو۔ جبکہ
بطور معنی ومراد ہماری بیان کر دو حالت کے ساتھ مقید ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تدبیر کے سب سے وہ ایک تبائی آزادی کی حقد ار
بن چکی ہے۔ اور بیا طاہر ہے کہ انسان جب کی چیز کے بدئے میں آزادی کا حقد اربن جاتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں مال کو

لازم بیں کرے گا۔ اور بیا کی طرح ہوجائے گا کہ جب کی فخص نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں وے دی ہیں۔ اوراس کے بعداس نے
ایک ہزار کے بدلے میں اس کو تین طلاقیں وے دی ہیں تو اب کھل ایک بزار بقیدا یک طلاق کے مقابلے میں ہے۔ کیونکہ اس کے
اراوو کی دلالت اس پر ہے۔ اور یہال بھی اس طرح ہوگا۔ بہ فلاف اس صورت کے کہ جب کتابت پہلے ہو پکی ہو۔ اور بید سئلہ
اس کے بعدوالے مسئلہ میں ہے کیونکہ وہال بدل کل با ندی کے مقابل میں ہے یس عقد کتابت کی صورت میں کم بھی چیز میں حق بابت نہ ہوگا۔

### أقاكا إنى مكاتبه باندى كومر بره بنانے كابيان

قَالَ (وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ صَحَّ التَّذْبِيرُ) لِمَا بَيْنَا . (وَلَهَا الْحِيَارُ ، إِنْ شَاءَ ثَ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجَوْتُ نَفُسَهَا وَصَارَتُ مُدَبَّرَةً ) لِآنَ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِلَا إِمَةٍ فِي جَانِبِ وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجَوْدُ ، فَإِنْ مَضَتُ عَلَى كِتَابَتِهَا فَمَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِي بِالْحِبَارِ إِنْ شَاءَ ثُ سَعَتْ فِي ثُلُقَى مَالِ الْكِتَابَةِ آوُ ثُلُقَى قِيمَتِهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة .

وَقَالَا: تَسْعَى فِي الْآقَلِ مِنْهُمَا، فَالْخِلَاثَ فِي هنذَا الْفَصَّلِ فِي الْخِيَارِ بِنَاء "عَلَى مَا ذَكُرُنَا . أَمَّا الْمُصَّلِ فِي الْخِيَارِ بِنَاء "عَلَى مَا ذَكُرُنَا . أَمَّا الْمُصَّدَارُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَوَجُهُدُ مَا بَيْنَا .

قَالَ (وَإِذَا اَعُنَى اللَّهُ وَلَى مُكَاتَبَهُ عَنَى بِاعْتَاقِهِ ) لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيْهِ (وَسَقَطَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ) لِآنَهُ مَا الْتَوْمَهُ وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَا إِمَةً فِي جَانِبِ النَّوْمَهُ وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَا إِمَةً فِي جَانِبِ النَّهُ وَلَا مُفَابِّلًا مِلْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَا إِمَةً فِي جَانِبِ النَّهُ وَلَا مُفَابِّلًا إِلَى عِنْقِهِ بِغَيْرِ بَدَلٍ مَعَ سَلَامَةِ النَّهُ وَالظَّاهِ وَ رَضَاهُ تَوَسُّلًا اللَّى عِنْقِهِ بِغَيْرِ بَدَلٍ مَعَ سَلَامَةِ الْكَتَابَةُ فِي حَقِهِ .

آورجب آنا نے اپنی مکاتبہ باندی کو مد برہ بنایا ہے تواس کی بیتہ بیر درست ہاں دلیل کے سب ہے جس کوہم بیان کرا ہے جیں۔اوراب اس باندی کے لئے اختیارہ وگا کہ وہ جا ہے تو بدل کتابت برقائم رہ جائے اوروہ جا ہے تو بحز کا اظہار کرے مد برہ ہونے پرقائم رہے۔ اس لئے کہ مملوک کے تق میں کتابت لازم نہیں ہوا کرتی ۔اورا گراس باندی کتابت کو اختیار کیا ہے اور آقا فوت ہو گیا ہے اور آقا کے پاس ای باندی کے سواکوئی مال نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جا ہے تو دو تبائی مال کتابت یا دو تبائی قبت کے لئے وہ سمی کرے گیا۔

عنرت امام اعظم بلی تنز کے زور کیے بیٹی تکم ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہان میں سے قبیل کے لئے ووکوشش کرے گی۔اور اس نصل میں اختیار کے بارے میں جواختان ف ہے وہ حارے بیان کروہ اختلاف پر بنی ہے جبکہ یہاں مقدار پراتفاق ہے اوراس کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب آتا نے اپنے مکاتب کوآزاد کردیا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گاکیونکہ اس میں آتا کی ملکیت باقی ہے جبکہ بدل کتابت

ساقط الباب عديده ما تا مده كاحب أزادى أسبب الديمان وتجويدان المازم يا تقاعا عدا زادى الدوال و من مديني بن الر رى به مال الديم بدر الزمند وفار اور كمانت أسرية توسيق شن لازم جوفى تأثر غلام فالم منتى مساس وفهم يا به مكن به الديم فاج به كرده قال برن مند وفاراس لئ كروه يفير بدل آزاد جوجات كاليكيداس فاملى الساست مخفولات يونكي جمع منت مناقل من من مناوي السابق في المن المناقلة والمناسبة في المناسبة في المن

### سالاندایک ہزارادا نیکی پرمکا تب بنائے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى آلْفِ دِرْهَمِ إلى سَنَةٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَسْسِمانَةٍ مُعَخَلَة فَهُوَ خَابِر) السِسْخُسَالُ . وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُورُ إِلاَّنَّهُ اعْتِيَاضَ عَنْ الاَحْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَالذَيْلُ مَال فَكَانَ رِنَا، وَلِهِذَا لَا يَجُورُ وَعَلَهُ فِي الْحُرِّ وَمُكَاتَبِ الْعَيْرِ

وَخُهُ الاسْتِهُ حُسَانِ أَنَّ الْآجَلَ فِي حَقِّ اللَّمُكَاتَبُ مَالُ مِنْ وَجُهِ لِآنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْآدَاء اللَّا بِهِ فَاغْتَدَلَا فَلَا فَعُطَى لَهُ خُكُمُ الْمَالِ، وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ مَالُ مِنْ وَخُهِ حَتَى لَا تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ فَاغْتَدَلَا فَلَا فَعُطَى لَهُ خُكُم الْمَالِ، وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ عَفْدُ مِنْ وَخُهِ دُوْنَ وَجُهِ وَالْآجَلُ رِبَا مِنْ وَجُهِ فَيَكُونَ شَنْهَة بَكُونُ شَنْهَة الشَّهُ فِي الْمُقَدِ بَيْنَ الْحُوَّيْنِ لِآنَة عَفْدُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَكَانَ رِبًا وَالْآحَلُ فِيهِ شُبْهَة الشَّهُ فِي الشَّهُ فِي اللَّهُ عَفْدُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَكَانَ رِبًا وَالْآحَلُ فِيهِ شُبْهَة الشَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُؤَيِّنِ لِآنَة عَفْدُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَكَانَ رِبًا وَالْآحَلُ فِيهِ شُبْهَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ اللّ

﴿ ؞ ﴾ اور جب کی خلام نے ایک سال میں اوا آئین کرنے میں ایک جوارت برائیں ایک جوارت کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے۔ اس حقد کیا ہے۔ اس کے بعد پائی سوفوری پراوا کرنے برس کرنی ہے تو بیس بھوراسخسان جانز ہے جبکہ بطور تیاس جانز ہے۔ اس کے کہ بیامیعا وکا ہدیدہ جبکہ میعا و مال تیں ہے۔ جبارتر نس مال ہے۔ بیس بیسووٹن جانے کا اور ایک سی آزاوا و رفیع و کا ہے میں با وزنیس ہے۔

### مریش کا دوسال کی میعاد پراییخ غلام کوم کا تب بنائے کا بیان

قَـالَ ﴿ وَإِذَا كَـاتَـتَ الْمَرِيطُ عَلْدَهُ عَلَى ٱلْفَيْ دِرْهَمِ الى سَنَةِ وَقِيمَتُهُ ٱلْفُ ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالِ لَهُ عَيْــرُهُ ولَــهُ تُحِرْ الْوَرَقَةُ فَاِنَّهُ يُؤَدِى ثُلُثَى الْاَلْفَيْنِ حَالًا وَالْمَاقِيَ الى اَجَلِهِ أَوْ يُرَدُّ رَقِيُقًا عِــدَ اَبِيٰ

خيفة وآبى يؤسف

وَقَالَ مُحَمَّدُ اللهِ وَلَهُ مُلْفَى الْأَلْفِ حَالَا وَالْمَافَى إلى اَحَلِهِ الآنَ لَهُ اَل يَتُوكُ الرِّمَاده بِالْ بُكاته على قِيمَتِهِ فَلَهُ اللهُ يُوْجَرَهَا وَصَارَ كُمَّا إِذَا خَالَعَ الْمُسِمَّى مَدَلُ الرَّقَةِ عَلَى الْعِ إلى سَهْ حَارَ الآنَ لَهُ اللهُ اللهُ

حضرت امام مجرسانیہ الرحمہ کے زوریک وو ناام ایک بزار کا و تبائی نفتراوا کرے اور بقیہ بدل میعاوتک بورا کرے جب و چاہے بینی مدت کے اندراندررقم کو بورا کروے۔ بیونکہ جب آتا کو بیش حاصل ہے کہ وو ناام کواس کی قیت ہے مرکا تب ، نا زیاد تی کوچیوڑ و نے قواس کوزیادتی ہیں چ خیر کرنے کا میں بھی حاص جو کا بہندا ہے ای طرح بوجائے گا جب سی مرینس نے ایک ممال کے لئے ایک بڑار پراچی بیوی ہے میں کیا ہے تو بیٹ جہ مزستہ کیونکہ وواس کو بغیر سی بھی طاباتی و سینے کو حق سامس

ہے۔ شیخین کی دلیل میں کے ممارا مال ناام کی زاوی کا ہدل ہے یہاں تک کداس پراجال کرنے کے احکام کا اجرا ہ ہو کا ۔ زبعہ ورتا رکا تق یہ مبدل ہے متعلق ہوجائے گا۔ پس بدل بھی متعلق ہوگا۔ جبکہ تا فیر ترنا یہ معنوی استاط ہے بیس جعد ٹی رہ یہ سانہ سے م کشف ہے التہار کی جائے گی۔ بہ خلاف خلع کے بیوند اس میں جو بدل ہے وہ مال کے مقابل نہیں ہے ہی خلع میں وارت یہ وہ ت متحلق ند ہوگا مذا ہدل ہے بھی متعلق ند ہوگا ہ

ہد، وہ مدہبرت کا من کا مصافقہ اور اس کی مثال ہے ہے کہ جب مرایش نے ایک سال کی مدت پر تین ہزار وراہم کے بدلے میں اپنا کھھ بچی و سے دہو۔ اس مس کی قیمت ایک ہزار دراہم تھی۔اس کے بعدوہ فوت ہو گیا ہے اور دارٹوں نے اس کی بچے کی اجازت نددی توشیخین کے نزدیک خریدارے کہا جائے گا کہ ساری قیمت کے دو تکھٹے تم ابھی ادا کرو۔اورایک تکٹ مدت بچری ہونے تک ادا کرنا اور جب وہ اس پر رامنی نہ ہوتو پچر بیچ کوختم کردو۔

حضرت امام محد علیدالرحمہ کے مزویک قبت کے لحاظ سے مکث کا اعتبار کیا جائے گا اور جو قبت زیادہ ہوگی اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ای دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مریض نے ایک سال کی مدت پرایک ہزار کے بدلے جل اپنے غلام کو مکا تب بنادیا ہے جبکداس کی قیمت دو ہزار ہے۔اور وارثوں نے اس کی اجازت نہیں وی ہے تو سب کے نزدیک و داس غلام سے کہددیا جائے گا کہ تم قیمت کا دو آلمٹ ادا کردویا دوبارہ غلام بن جاؤ کیونکہ یہاں رعایت مقدار اور تا خیر دونوں میں پائی جاتی ہے بس دونوں میں تبائی کا اعتبار کیا جائے گا۔



# بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنْ الْعَبْدِ

﴿ بيرباب غلام كى جانب سے عقد كتابت كرنے والے كے بيان ميں ہے ﴾

باب غلام کی دوسرے کی جانب ہے مکا تبت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود بابرتی حنی علید الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمہ جب کتابت کے ان مسائل سے فارغ ہوئے ہیں جوامیل سے ما تھے موجود ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے جوان امیل کے نائب ہیں۔اورامیل کو مقدم کرنے کا سبب سے ہے کہ ان میں اپنی ذات کے لئے تضرف ہوتا ہے۔ جو لبھی طور پر بھی مقدم ہے۔ (عنابیشرح البدایہ، جسان میں ۱۴ میروت)

غلام کی جانب ہے آزاد کاعقد کتابت کرنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْحُوَّ عَنْ عَبْدِ بِآلْفِ دِرْهَم، فَإِنْ آذَى عَنْهُ عَنَى، وَإِنْ بَلَغَ الْمَبُدُ فَقَيلَ فَهُوّ مُكَاتَبُ وَصُورَةُ الْمَسْآلَةِ آنَى يَقُولَ الْحُرُّ لِمَوْلَى الْمَبْدِ كَاتِبْ عَبْدَك عَلَى آلْفِ دِرْهَم عَلى آلْفِ دِرُهَم عَلى إِنْ آذَيْتِ إِلَيْك آلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَكَاتَبُهُ الْمَوْلَى عَلَى هنذَا يُعْتَقُ بِآذَانِهِ بِحُكْمِ الْمُشْرُطِ، وَإِذَا آلِي إِنْ آذَيْت إِلَيْك آلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَكَاتَبُهُ الْمَوْلَى عَلَى هنذَا يُعْتَقُ بِآذَانِهِ بِحُكْمِ الْمُشْرُطِ، وَإِذَا قَبِيلَ الْمُعْدَلِي اللّهُ وَلَمْ يَعْلَى اللّهُ وَلَمْ يَعْلَى اللّهُ وَلَمْ يَقُلُ اللّهُ وَلَمْ يَقُلُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُو لَلّهُ وَلَا يَعْتَقُ فِيَاسًا لِآنَهُ لَا شَرُطَ وَالْعَفَدُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْجَازَةِ الْحَبْدِ.

وَفِي الاسْسِحْسَان يُعْتَقُرلانَهُ لا ضَرَرَ لِلْعَبْدِ الْعَائِبِ فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ مِآدَاءِ الْقَائِلِ فَيَصِحُ فِي حَقّ هذا الْحُكْمِ وَيُتَوقَفُ فِي حَقّ لُزُومِ الْآلْفِ عَلَى الْعَبْدِ.

وَقِيْلَ هَذِهِ هِي صُورَةُ مَسْالَةِ الْكِتَابِ (وَلَوُ اَدَى الْحُوُّ الْبَدَلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ) لِآنَهُ مُتَبَرِعْ

اورجب سي آزاد فض في غلام كي جانب المي بزاردرا بم كي بدلي من كتابت كاعقد كيا باوراس في الله كي جانب بيد بدل اداكر ديا بي توده غلام آزاد بموجائ كا اورجب غلام كواس بات كابية چلاا وراس في اس بات كوتبول كرايا بوه وه مكاتب بوجائ كا راوريه منداس طرح به كرآزاد آدى غلام كي قال سي بحوجائ كا راوريه منداس طرح به كرآزاد آدى غلام كي قال سي بيادواس شرط كي مطابق كي جب بين ايك بزاراد اكردول قودة آزاد براورجب آقافي الكواس شرط كي مطابق كي جب بين ايك بزاراد اكردول قودة آزاد براورجب آقافي الكواس شرط كي مطابق كي جب بين ايك بزاراد اكردول قودة آزاد براورجب آقافي الكواس شرط بي من الله بيان دواس شرط كي مطابق كي جب بين الكواس شرط كي مطابق كي جب بين الكواس شرط كي مطابق كي جب بين المناور المنا

آ زاد کا آ دی کا ایک برارآ زادی کے تکم سے جومشر وط ہے اس ہے وہ آ زاد ہو جائے گا۔اور جب ناام نے اس وقبول سایت ہ مکا تب بن جائے گا۔ کیونکہ کنابت ماام کی اجازت برموتوف ہے ابندااس کا قبول کرنا بیاس کی جانب سے اب زیسے ہوں۔

غلام كادومر عام كومكاتب بناف كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْعَبُدُ عَنْ تَعْسِهِ وَعَنْ عَنْدٍ آخَرَ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَانِد، فَإِنْ آذَى الشَّاهِدُ أَوْ الْعَالِسُ عَتَفًا) وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ آنْ يَقُولَ الْعَبْد كَاتِنْنِى مِالْتِ دِرُهَمِ عَلَى نَفْسِى وَعلى فَلال الْعَالِب، وَهَذِهِ كِتَابَةٌ جَائِزَةٌ السِّيْحَسَالًا

وَفِى الْقِيَّاسِ: يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ لِوِ لَا يَتِهِ عَلَيْهَا وَيُنَوَقَفُ فِي حَقِّ الْعَانِبِ لِقَدْهِ الْهِ لَا يَهِ عَلَى الْعَلَيْلِ وَالْعَانِبُ وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آنَّ الْحَاضِرَ بِإضَافَةِ الْعَقْدِ الى نَفْسِهِ الْبَدَاء حَعَلَ نَفْسَهُ فِيْهِ أَصْلا وَالْعَانِبُ تَبَعَا، وَالْحَنَانَةُ عَلَى هذَا الْوَحْهِ مَشْرُ وعَة كَالاَمَةِ إِذَا كُوتِسَتْ دَحَلَ أَوْلادُهَا فِي كِتَائِنِهَا نَبُعا تَبَعْها، وَالْحَنَانَةُ عَلَى هذَا الْوَحْهِ مَشْرُ وعَة كَالاَمَةِ إِذَا كُوتِسَتْ دَحَلَ أَوْلادُها فِي كِتَائِنِهَا نَبُعا خَتْمى عَشَقُوا بِالدَّائِة عَلَى هذَا الْوَحْهِ مَشْرُوعَة كَالاَمْ وَالْمَانِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ لِكُولِهِ اصْلا فِيْهِ، ولا يَكُولُ عَلَى يَشْعُوذُ بِهِ الْحَاضِرُ فَلَهُ آنْ يَاحْذَهُ بِكُلِ الْمَدَلِ لِلاَنَّ الْبَدَلُ عَلَيْهِ لِكُولِهِ اصْلا فِيْهِ، ولا يَكُولُ عَلَى الْعَانِبِ مِنْ الْبَدَلِ شَيْءٌ لِللّهُ فَلَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

المسك اور جسب كى خلام بندا بى جانب سندا قات كى دوس بناام كديد كارت كو حقد كيداس والت مين كدوم الدر موجود ورادر غائب دونول تلامول على ست جوغلام بحق عقد كارت الريكائ رسكائ طرح وه دونول تراه مد جدي عيد كدام موجود اور غائب دونول تلامول على ست جوغلام بحق عقد كارت الريك الريك المراجع بحديث اور فارس فارس فنس ست كداور بيد مسداس طرح ب كدموجود غلام اس طرح بناه كرايك بالريك بالريك بالريك المراجع بحديث اور فارس فارس بالمناس ملكات بت كداس وقال ملكات بعد المراجع بعد المراجع بالريك بالري

استحسان کی اینل میہ ہے کے موجود نظام نے ابتدائی طور پرانتی جانب ہے مقد کومنسوب کر کے اپ آپ کواس میں املیل بنا ج

ہے اور غائب کواس کا تابع بنایا ہے اور ای طریقے کے مطابق کتابت شروٹ ہے جس طری جب باندی مکاتبہ بنانی ہا۔ واس ک ے۔ سن ہیں بطور تا بع اس کی اولا دہمی شامل ہوتی ہے میہاں تک کہ باندی کے بدل تماہت ادا کرنے کے عبب سے اس کی اور جمعی ې زاد موجات کې داوران پرکونی بدل نه بوگاراور جب ای طرح و کرکرد و عقد کوورست قرار د یا جاسک به قوموجو د ناوم و تقدیم جن ہو کا۔ اور تنا کوائی ہے سارا بدل لینے کا افتیار ہوگا۔ اس نے کہ سارا بدل ای پرایازم بے کیونکہ مقد میں اسل مجن ب جو کا۔ اور تنا کوائی ہے سارا بدل لینے کا افتیار ہوگا۔ اس نے کہ سارا بدل ای پرایازم بے کیونکہ مقد میں اسل مجن ب نلام پر کوئی بدل نیس ہے کیونکدو جعقد میں تا ایع بنے والا ہے۔

د ونوں غلاموں میں ہے سی ایک کی ادائیگی کے سبب آزادی کا بیان

فَالَ (وَآيَّتُهُ مَا آذًى عَشَفًا وَيُسجُبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ) آمًّا الْحَاضِرُ فَلَانَّ الْنَدَلَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الْعَانِبُ فَلِلَالَّهُ يَمَالُ بِهِ شَوَكَ الْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَمُعِبِ الرَّهْبِ إِذَا اَذَى الدَّيْنَ يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْقَبُولِ لِحَاجَتِهِ إلى اسْتِخَلَاصِ عَيْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ قَالَ (وَآيُهُ مَا آذًى لَا يَوْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ) لِآنَ الْحَاضِرَ فَضَى ذَيْنًا عَلَيْهِ وَالْعَانِبُ مُنَوْع به

قَالَ (وَلَيْسَ لِللَّمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْغَائِبَ بِشَيء ) لِمَا بَيَّا (فَإِنْ قِبِلَ الْعَلْدُ الْعَائِبُ أَوْ لَهُ يَفْتُلُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَالْكِتَابَةُ لَا زِمَةٌ لِلشَّاهِدِ، لِآنَ الْكِتَابَةَ مَافِدَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ قُنُولِ الْـغَالِبِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِقَوْلِه، كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِعَيْرِ ٱمْرِهِ فَبَلَعَهُ فَأَجَازَهُ لَا يَتَعَيَّرُ حُكُمُهُ، حَتَى

لَوْ آدَّى لَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ، كُذَا هِذَا.

کے کے اور جہ ان دونوں خلاموں میں ہے کئی آیک نے بھی بدل ادا کرو یہ ہے تو و دونوں آ زاد ہو جا کیں گے۔ جبوہ تا ہ بدل لینے پرمجبور کیا جائے گا۔اورموجوداس سب سے کہ بدل اس پرالازم بواہے اور فائب اس سب سے کداس نے بدل وقبول سے ہے کہ وہ اس کی ادا میں کے سبب آزادی سے فیضیا ب ہوجا ہے گا۔ اگر جداس پر بدل واجب نبیں ہے اور بیاسی طرح ہوجا ہے گا کہ جس طرح رنهن و ما ریت پردینے والا بقرد دیب مستعیر کا قرنس اوا مرویت تو مرتبن کواس کو لینے پرمجبور کیا جائے گا کیونکہ اس واپٹی انسل و پیز ۱۰ نے کی شرورت ہے تواہاس پر کوفی قرنس ندہو۔

، ورجب دونوں میں ۔ بس بے جنٹا بدل اوا کیا ہے وہ اپنے ساتھی ہے واپس نے <u>سکے گا کیونکہ موجود تاام اپنے سر</u> ج<sub>و</sub>و جمع

واَ مرے دالاے جبکر نا تب اس کی ادا نیکی میں احسان والاے مجبور میں ہے۔ ا، ر تن کواس مسم کا کونی اختیار نده و کا که وه ما نب نماام سے پیچورتم بنور لے۔ ای دیمل کے سب سے جس کوہم بیون ک م بر منا المرجه غالب نعام ال وقيول كري بإنه كري- ال كالوني التبارية : وكالجبكه كنابت بيموجود ناام برلازم بيوق - بيونك ما نب تے بال ہے بغیر بھی پرنا فڈ بھو بچل ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ بوق جس طرح کو سی سی سے استان ہے بغیر بھی ہے۔ ان پرنا فڈ بھو بچل ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ بوق جس طرح کو سیکن

دوسرے علم کے بغیراس کی جائب سے کفالت کو تبول کرلیا ہے اور مکفول عند کو جب پیتہ چلاتو اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے تب بھی اس سے علم میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی بیبال تک کہ جب کفیل نے مال دے دیا ہے تو مکفول عنداس کو واپس نبیس لے سکتا اور پیر سکتا کا طرح ہے۔ طرح ہے۔

### باندى كااين اولا دكى جانب سے مكاتبت كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَتُ الْآمَةُ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ ابْنَيْنِ لَهَا صَغِيرَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَآيَهُمُ ادَى لَمُ يَرْجِعُ عَالَى (وَإِذَا كَاتَبَتُ الْآمَةُ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ ابْنَيْنِ لَهَا صَغِيرَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَآيَهُمُ ادَى لَمُ يَرْجِعُ عَلَى الْكَابَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْكَابَةِ وَالْوَلَى وَهِى آوُلَى بِذَلِكَ مِنْ الْآجْنِيقِ . وَآوُلَادَهَا تَبَعًا عَلَى مَا بَيْنَا فِي الْمَسْآلَةِ الْأُولِي وَهِى آوُلَى بِذَلِكَ مِنْ الْآجْنِيقِ .

اور جب کی بائدی نے اپنااوراپ دو کم سن بچوں کی جانب سے عقد کتابت کیا ہے تو یہ جائز ہے اوران تینوں می سے جو بھی بدل اواکر سے گا و واپ ساتھی مکا تب سے واپس لینے کا حقد ار ند ہوگا اور آتا کو اس بدل لینے پر مجود کیا جا ہے گا اورا کی کی اورائی کی اورائی کی دلیا ہے اورائی نے اپنی کے سبب سب آزاد ہو جا کمیں گے۔ اورائی کی دلیل یہ ہائدی نے اپنی آپ کو کتابت میں اصل بنایا ہے اورائی نے اپنی اولا وکوتا لئے بنایا ہے جس طرح بید سنگہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ لبند آبا ندی اجنبی سے ذیادہ عقد کو جائز کرنے والی ہوگی یعنی جس طرح ایک بال جب ایک بال اور اولا وکا رشتہ بہت زیادہ تو کی اولا وکی جانب سے عقد جو تر ہوتا ہے لیس جب ایک بال ایک اجنبی غلام دوسرے اجنبی غلام کی جانب سے عقد کر بے تو یہ دوجہ اولی جائز ہوگا۔ کیونکہ اجنبی کے مقابلے جس بال اور اولا دکا رشتہ بہت زیادہ تو ی اولی والی جائر ہوگا۔ کیونکہ اجنبی کے مقابلے جس بال اور اولا دکا رشتہ بہت زیادہ تو ی سے۔

# بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

﴿ بيرباب مشترك غلام كى كتابت كے بيان ميں ہے ﴾ باب مشتر كه غلام كى كتابت كى فقهى مطابقت كابيان

علامهابن محود بابرتی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمہ نے دوکی کتابت کوایک مکاتب کی کتابت کے اگر کیا ہے۔ كيونكه واحدكا مقام دونون كى كمابت سے بہلے ہوتا ہے۔ ( منابے شرح البدایہ كماب مكاتب ابيروت)

### دوبندول میں مشتر کہ غلام کی کتابت کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَمَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ آذِنَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُكَايِبَ لَصِيبَهُ بِٱلْفِ دِرْهَمِ وَيَغْيِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ وَقَبَضَ بَعْضَ الْأَلْفِ ثُمَّ عَجَزَ فَالْمَالُ لِلَّذِي فَبَضَ عِندَ أَبِي حَيْيُقَةَ، وَقَالًا : هُوَ مُكَاتَبٌ بَيْنَهُمَا وَمَا أَذًى فَهُوَ بَيْنَهُمَا) وَأَصْلُهُ أَنَّ الْكِنَابَةَ نَنَجَزَّا عِنْدَهُ خِلَاقًا لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْإِغْنَاقِ، لِآنَهَا تُفِيدُ الْمُعَرِّيَّةَ مِنْ وَجُهِ فَتَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبٍ عِنْدَهُ لِلتَّجَزُّذِ، وَفَالِدَهُ الإِذْنِ آنَ لَا يَكُونَ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ كَمَّا يَكُونُ لَهُ إِذَا لَمْ يَأَذَنُ، وَإِذْنُهُ لَهُ بِقَبْضِ الْبَدَلِ إِذْنٌ لِلْعَبْدِ بِ الْإِذَاءِ فَيَسَكُونُ مُنْبَرِّعًا بِنَصِيبِهِ عَلَيْهِ فَلِهَذَا كَانَ كُلُّ الْمَقْبُوضِ لَهُ . وَعِنْدهُمَا الإِذْنُ بِكِنَابَةِ نَسِيبِهِ إِذُنْ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ لِعَدَمِ النَّجَزُّؤِ، فَهُوَ آصِيلٌ فِي النِّصْفِ وَكِيلٌ فِي النِّصْفِ قَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ الْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَيَبْقَى كَذَلِكَ بَعُدَ الْعَجْزِ.

ے اور جب غلام دو بندوں کے درمیان مشتر کہ ہواوران میں ہے ایک ہے دوسرے کو بیا جازت دے رکھی ہے کہ وہ ایک ہزار کے بدلے میں اپنا حصد مکانب بنا کربدل کتابت پر قبعنہ کرے۔ پس اس نے اپنے حصہ کومکانب بناتے ہوئے بعض پر قبضة كرلياس كے بعد وہ غلام بے بس ہو كہا۔ توامام اعظم مائن فؤ كے زريك بدل كما بت كے مال پر قبضه كرنے والے شريك كا بوگا۔ م " بین نے کہا ہے کہ دوان دونوں کا مکا تب ہوگا۔اور مکا تب جو بھی اوا کرے گا وہ ان دونوں کے درمیان مشتر کہ ہوگا۔اور

حضرت امام اعظم بلینمُذکے نز دیک آزادی کی طرح کمایت کے اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ مساحبین کے نز دیک اجزا مہیں ہوتے۔ کیونکہ کتابت بھی ایک طرح ہے آزادی کا فائدہ دیتے والی ہے۔ پس امام اعظم جائنڈ کے زدیکے تجزی کے سبب سے ایک ی شریک کے عصے پر کتابت میں تجزی ہوگی۔اور دومرے ساتھی کی اجازت وینے کا فاحدہ بیاد گا۔ کہ ان کے لیے نتم کر ہے ہی خدہ وگا۔ کیونکہ جب وہ اجازت ندویتا تو اس کے لئے کی کرنے کا حق باقی رہتا۔ اور اس دیدل پر قبنہ کرنے کی اجازت وین غلام کو جرب اور کرنے کی اجازت وینا ہے۔ پس اجازت وینے والا اپنے جسے کی کمانی سے اس پر احسان کرنے وہ سے۔ یہ میں ر قبنہ شرد وہ ال اس کا ہے۔

صاحین کنزویک کمارت میں تجونی میں ہے کیونکہ ایک ساتھی کے جسے کی تفایت کی اجازت سارے کا مرکی تاریخ اجازت ہے لیک مقد کرنے والہ نصف میں امیل میں جانے کا اور ابقید نصف میں وکیل میں جائے کے کیونکہ بدر، وٹو سامیں شتا ہے اور جو چیزمتیونسہ ہے و ودونوں میں مشتا کہ ہے ہی وہ ہے ہیں ہوئے کے بعد اشتا اُس ہر باقی رہنے ہی۔

#### مشتركه باندى كومكا تنبه بنانے كابيان

قَالٌ (وَإِذَا كَانَتُ حَارِيَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَاهَا فَوَطِنهَا آحَلَهُمَا فَحَاءَ ثَ مِوْلَد فَاذَعَاهُ ثُمُّ وَطِنهَا الْإِلَا فَاحَدَهُ لَلْمَ الْفَكَاتِيةَ لَا تَقْبَلُ الْوَلَدَ صَحَتُ وَعُوتُهُ لِقَيّامِ الْمِلْكِ لَهُ فِيْهَا وَصَارَ مَصِيفُهُ أَوْ وَلَدِ لَهُ لِلاَقَ الْمُكَاتِيةَ لَا تَقْبَلُ اللَّفُلَ مِن صَحَتُ وَعُوتُهُ لِقِيّامِ الْمُلْكِ لَهُ فِيْهَا وَصَارَ مَصِيفُ أَوْ وَلَدِ لَهُ لِلاَ الْمُمْتَاتِيةَ لَا تَقْبَلُ اللَّفُلَ مِن مِلْكِ الله وَمُلْكِ فَتَعْتَصِرُ أَمُومِيَّةُ الْوَلَدِ عَلَى مَصِيع كُمَا فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِذَا اذْعَى مِلْكِ الله وَمُلْكِ فَتَعْتَصِرُ أَمُومِيَّةُ الْوَلِدِ عَلَى مَصِيع كُمَا فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَإِذَا ادْعَى اللّهُ الله وَمُلْكِ فَتَعْتَم الله وَمُحْتَى وَتَبَيَّى اَنَ الْجَارِيَةَ كُمَا فِي الْمُدَبِّرَةِ الْمُشْتَرِكَةِ وَإِنْهَ الله وَالله وَمُلْكُونُ وَتَبَيَّى اَنَ الْجَارِيَةَ كُمَا فِي الْمُدَالِقَ الْمُعْرَقِ وَلَا الله وَالله وَمُلْكُ وَالله والله وَالله والله و

وَوَلَكُ الْسَمَّعُرُوْدِ ثَابِثُ النَّسِ مِنْهُ حُوْبِ الْقِيمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ لَكِنَّهُ وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْعَيْرِ حَقِيْفَةُ فَيَسُلُرَمُهُ كَمَالُ الْعُقُرِ ، وَ اَيُّهُمَا دَفَعَ الْعُقُرَ اللّى الْمُكَاتَبَةِ حَازَى لِآنَ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتُ بَاقِيَةً فَحَقَٰ الْمُكَاتَبَةِ حَازَى لِآنَ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتُ بَاقِيَةً فَحَقَٰ الْمُكَاتِبَةِ حَازَى لِآنَ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتُ بَاقِيةً فَحَقَٰ الْمُكَاتِبَةِ حَازَى لِآنَ الْكِتَابَة مَا دَامَتُ بَاقِيةً فَحَقَٰ اللّهُ وَلَى الْمُولِي الطَّهُودِ الْقَلْدُ وَهَذَا ) اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

اور جب و فی با تدفی دو بندول کے درمیان مشتر کرتھی۔ اور ان ووٹول نے اس کور کا تبہ بنا ہی ہے اور اس کے بعد ان میں مشتر کرتھی۔ اور ان ووٹول نے اس کورکا تبہ بنا ہی ہے اور اس کے بعد میں سے اند بنتر کیا ہے۔ اور اس سے بعد بندا ہو ہے ہیں ہور اس کے بعد بندا ہو گار ایو ہے۔ اس کے بعد اور اس سے بعد بندا ہو گیا اور وہ میں ہے ہو کہ اور اس سے بعد بندا ہو گیا اور وہ میں سے بندا ہو گیا۔ اور اس سے بعد وہ باندی بدر آن براہ ہوں ہے۔ اس کے بعد وہ باندی بدر آن براہ ہوں ہے۔ اس کے بعد باندی باندی بدر آن براہ ہوں ہے۔ باندی باندی

س ہے تو وہ درست ہے کیونکہ اس بائدگ میں مدگی کی ملکیت موجود ہے۔ پس بائدی اس مدگی کے جھے بیں اس کاام ولد بن جائے عی سیونکہ مکاتبہ ایک ملکیت سے دوسر کی ملکیت کی جانب منتقل نہیں ہوتی۔ پس ام ولد ہوتا یہ بدگی کے جھے پر رہے گا۔ جس طرح یہ برومشتر کہ بیں ہوتا ہے۔ یہ برومشتر کہ بیں ہوتا ہے۔

اور جب دوسرے واطی نے ووسرے بیچ کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا دعویٰ بھی درست ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پراس کی ملکیت بھی موجود ہے اور اس کے بعد باندی آگر بول کتابت اوا شرکر سکے تو کتابت کو کا تعدم قر اردیا جائے گا۔ اور یہ اختبار کیا جائے گا کہ ساری باندی واطی اول کی ام ولد بن گئی ہے۔ کیونکہ ملکیت کوشق کرنے ہے جو چیز مانع تھی وہ ختم ہو بچی ہے۔ اور پہلے کی وطی مقدم بھی ہے اور پہلاا ہے شرکی ٹانی کے لئے باندی کی نصف قیت کا ضام من ہوگا۔ کیونکہ استیلاد کے سبب وہ دوسرے کے جھے کا مالک بن چکا ہواراسی پر باندی کا نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ اس نے مشتر کہ باندی ہے جماع کیا ہے جبکہ دوسرا شرکیہ سرے تا وان اور اور کی تی ہے کا ضام من ہوگا اور وہ از کا اس کا بیٹا ہوگا۔ کیونکہ وسرا مغرور کے تھم بیس ہے۔ کیونکہ جب اس نے دطی کہتی ہوئیا ہراس میں کی ملکیت موجود تھی اور مغرور کے لاکے کا نسب اس سے ثابت ہوگا۔ اور وہ قیت کے بدلے جس آ زاد ہوتا ہے۔ جس طرح معلوم کی اور حکا ہے۔

یں جہاں مقبقت میں اس مخض نے دوسرے کی ام ولدے وطی کی ہے بس اس پر سارا تا وان لازم آئے گا۔اوران میں سے جو بھی مکا تبہ کوتا وان اداکرے گا جائز ہوگا۔ کیونکہ جب تک کتابت موجود رہے گی۔اس وقت تک اس کوتا وان پر قبضہ کرنے کاحق حاصل میں سے مصرور میں میں فوس کی سالکہ

رے گا۔ کیونکہ وہی باندی اینے منافع دکمائی کی مالکن ہے۔

، اور جب وہ بدل اداکرنے سے بس ہو پکی ہے تو تاوان آقا کووایس دے گی کیونکہ اب آقااس کے منافع کا مالک بن چکا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو پچھ بیان کیا ہے بیر حضرت امام اعظم بڑنافڈ کا ارشاد کرای ہے۔

صاحبین کے نز دیک باندی کا واطی اول کی ام ولد ہونے کا بیان

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: هِي أُمُّ وَلَدِ لِلْآوَّلِ وَلَا يَجُوزُ وَطَيْءُ الْاَحْرِ) لِآنَهُ لَمَّا اذَعَى الْآوَّلُ اللهِ يَجُوزُ وَطَيْءُ الْاِحْرِ) لِآنَهُ لَمَّا اذْعَى الْآوَلُ اللهِ يَجِبُ تَكْمِيلُهَا بِالْإِجْمَاعِ مَا اَمُكَنَ، وَقَدُ الْوَلَدَ وَسِبُ تَكْمِيلُهَا بِالْإِجْمَاعِ مَا اَمُكَنَ، وَقَدُ الْوَلَدَ وَسِبُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ يَعْبُلُ الْفَسْخَ فِيمَا لَاتَتَطَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَتَبُقَى الْكِتَابَةُ فَي الْمُكَاتَبَةُ وَتَبُقَى الْكِتَابَةُ فِيمَا وَرَاءَهُ، بِخِلَافِ النَّذَيِيرِ لِآنَهُ لَا يَقْبُلُ الْفَسْخَ، وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ لِآنَ فِي تَجُولِنِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

إبطال المسارَث كُلُهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَالنَّانِي وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ (فَلَا يَشِبُ الْوَلَدِ مِنهُ وَلَا يَكُونُ وَإِذَا صَارَتْ كُلُهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَالنَّانِي وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ (فَلَا يَشِبُ الْوَلَدِ مِنهُ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ لِلشَّهُ فَهِ (وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْعُفُرِ) لِآنَ الْوَطَىءَ حُرَّا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ) غَيْرَ آنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِلشَّهُ فَهِ (وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْعُفُرِ) لِآنَ الْوَطَىءَ حُرَّا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ) فَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِلشَّهُ وَصَارَتُ كُلُهَا مُكَاتَبَةً لَهُ ، قِيلَ يَجِبُ لَا يَعِبُ الْحَدَى الْعَرَامَتَيْنِ ، وَإِذَا يَقِيتُ الْكِتَابَةُ وَصَارَتُ كُلُهَا مُكَاتَبَةً لَهُ ، قِيلَ يَجِبُ

عَلَيْهَا نِصْفُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِآنَ الْكِتَابَةَ انْفَسَخَتْ فِيمَا لَا تَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتِكَةُ ولَا تَتَضَرَّرُ بِسُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ.

وَقِيْلَ يَجِبُ كُلُّ الْبَدَلِ لِآنَ الْكِتَابَةَ لَمْ تَنْفَسِخُ الَّافِي حَقِي التَّمَلُّكِ صَرُوْرَةً فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِي سُفُوطِدٍ، سُفُوطِدٍ الْبَدَلِ وَفِي اِنْفَائِهِ فِي حَقِّهِ نَظَرٌ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَا تَتَضَرَّرُ الْمُكَاتِبَةُ بِسُفُوطِدٍ، سُفُوطِدٍ، وَالْمُكَاتِبَةُ هِي الْمُعْوَلِدِ الْمُحَوِّلَ مِنَافِعِهَا وَلَوْ عَجَزَتْ وَرُدَّتُ فِي الرِّقِ وَالْمُكَاتِبَةُ هِي الْمِقْورِ اخْتِصَاصِهَا بِالْمَدَالِ مَنَافِعِهَا وَلَوْ عَجَزَتْ وَرُدَّتُ فِي الرِّقِ تَرُدُ الله المُولِى لِطُهُورِ اخْتِصَاصِهِ عَلَى مَا بَيْنَا .

کے صاحبین نے کہا ہے کہ وہ بائدی واطی اول کی ام ولد بن جائے گی۔ اور دومرے کے لئے وظی کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ جب واطی اول نے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے تو پوری بائدی اس کی ام ولد بن جائے گی کیونکہ ممکن حد تک ام ولد کی تحیل ہا تغاق واجب ہے اور عقد کتا بت کوشم کر کے اس کی تحیل ممکن ہے کیونکہ کتا بت کا عقد ختم ہونے کے قابل ہے پس جس چیز میں مکا تبہ کونتھان نہ ہو اس میں کتا بت کوشم کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے سوامیں مکا تبت باتی رہ جائے گی۔ بدخلاف تد بیر کے کیونکہ وہ نئے کو تبول کرنے والی نہیں ہے۔ بہ خلاف تد بیر کے کیونکہ وہ نئے کو جائز قرار دینے میں کتا بت کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ فریدار فام کے مالی نہ ہوگا۔

البتہ جب پوری باندی داطی اول کی ام دلد بن جائے گی تو دوسر انتنس کسی دوسرے کی ام دلدہے دطی کرنے والا ہوگا پس اس پر پورا تا والن لا زم آئے گا۔ کیونکہ وطی دونوں میں ہے کسی ایک کے وال سے خالی نہ ہوگی۔

اور جب نقصان کے سوامیں مکا تبت باتی ہواور یہ باندی کھل طور پر مکا تبہ بھی بن گئی ہے تو ایک قول کے مطابق اس باندی پر نصف بدل واجب ہوگا۔ کیونکہ کتابت میں انہی چیز وں کوختم کیا گیا ہے جو باندی کے لئے نقصان وونبیں ہیں۔اورنصف بدل کے ساقط ہونے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔

دومرے قول کے مطابق اس پر پورابدل داجب ہوگا کیونکہ ضرورت کے مطابق صرف ملکیت کے حق بلی عقد کتابت ختم ہوا ہے۔ ہی نفضہ بدل سے ستوط بیٹ آٹا کا فاکدہ ہے۔ اگر چہاس ہے۔ ہی نفضہ بدل سے ستوط بیٹ آٹا کا فاکدہ ہے۔ اگر چہاس سے ساقط ہونے میں مکا تبد کا نفسان نہ ہوگا۔ اور مکا تبد کے اپنے منافع کے ساتھ خاص ہونے کے سبب سے اس کوتا وان ملتا ہے۔ مگر جب وہ بدل کے کتابت سے بس ہوجائے اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آتا کو دیا جائے گار کوئکہ اب تا کا کا حق ابر ہو بھی ہے۔ جس طرح ہم ہیان کرآئے ہیں۔

### واطى اول كاايى مكاتبه باندى كے نصف ضمان كابيان

قَالَ (وَيَسْسَمَنُ الْآوَّلُ لِشَرِيكِهِ فِي قِيَاسٍ قَوْلِ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ نِصُفَ قِيمَتِهَا مُكَاتَبَةً) لِلَانَهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَهِيَ مُكَاتَبَةً فَيَضْمَنُهُ مُوسِرًا كَانَ آوُ مُعْشِرًا لِلَّانَّهُ ضَمَانُ التَّمَلُكِ (وَفِي قَوُلِ مُحَمَّدٍ: يَضْمَنُ الْأَقَلَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَانَةِ) لِلآ حَقَّ شَرِيكِهِ فِي نِصْفِ الرَّقَبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَجْزِ، وَفِي نِصْفِ الْبَدَلِ عَلَى اعْتِبَارِ الْآذَاءِ فَلِنَرَدُدٍ بَيْنَهُمَا يَجِبُ آفَلُهُمَا.

قَى إِنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي لَمْ يَطَاهًا وَلَكِنْ دَبَّرَهَا ثُمَّ عَجَزَتْ بَطَلَ النَّدْبِرْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِثُ الْمِلْكَ. اَمَّاعِنُدُهُمَّا فَظَاهِرٌ لِآنَ الْمُسْتَوْلِدَ تَمَلَّكُهَا قَبْلَ الْعَجْزِ.

وَ آمَّنَا عِنْهِ دَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فَلِاتَّهُ بِالْعَجْزِ تَبَيَّنَ آنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْ وَقُتِ الْوَطَّءِ فَتَبَنَّ اللهُ مُصَادِثُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدْبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُورَ عَلَى مَا رَبَّهُ مُصَادِثُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدْبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُورَ عَلَى مَا

قَالَ (وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْاَوَّلِ) لِلْأَدُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَكَمَّلَ الِاسْتِيلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِلسَّيِلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِلسَّيِلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِيسَعِهُا لِلسَّيِكِهِ فِيصَفَةً اللَّهُ لِللَّهُ لَمَلَّكَ نِصْفَهَا لِنَسْرِيكِهِ فِيصَفَ فِيمَتِهَا) لِلاَنْدُ وَهُو تَعَلَّدُ وَلَا الْمُولِي لِلاَنْدُ صَحَتْ دَعُونُهُ لِقِيَامِ الْمُصَحِيمِ وَهَا لَا قُولُهُ مُ مَعِينًا . وَوَجُهُهُ مَا بَيَنَا .

من حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمه نے كہا ہے كہ واطى اول البيخشر كيد كے لئے مكاتبہ بائدى كى نصف قيمت كا ضامن ہوگا۔ كيونكہ واطى اول اس حالت ميں اپنے شركے تے جھے كا مالك بنا ہے كہ وہ مكاتبہ ہے۔ پس وہ مكاتبہ ہونے كى حالت ميں اس كى قيمت كا ضامن ہوگا۔ اگر چہ وہ تك دست ہو يا خوشحال ہو۔ كيونكہ بير منمان ملكيت كا ہوتا ہے۔

یں من یہ اول اس کا منابہ الرحمہ کے فزد کی قیت اور بقیہ بدل کے نسف میں ہے جو کم ہوگا۔ اول اس کا ضامن بے گا۔ کیونکہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے فزد کی قیت اور بقیہ بدل کے نسف میں ہے جو کم ہوگا۔ اول اس کا خال ہے ہاں کا خل ہے ہا باندی کی ہے بسی کود کیستے ہوئے اس کے شریکے کاخل نصف رقبہ میں ہے اور اوا کود کیستے ہوئے نسف بدل میں اس کا خل ہے ہیں دونوں میں شک کے سبب کم از کم لازم ہوجائے گا۔

روں ہے۔ دوسرے شریک نے باندی ہے وظی میں کی لیکن اس نے اس کو ید برہ برنایا ہے اس کے بعد وہ بے بس ہوگئی ہے۔ تو تد بیر باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ ملکیت سے لی ہوئی نہیں ہے۔

، بیر با ماری است کا دافع نه ہونا ظاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک مستولد صرف دعویٰ سے اظہار جمز سے قبل ہی اس کا صاحبین کے نز دیک اس کا دانتے نہ ہونا طاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک مستولد صرف دعویٰ سے اظہار جمز سے قبل ہی اس کا

مالک بن چکاہے۔ حضرت امام اعظم در میڈز کے فزو کیے اس کا واقع نہ ہوتا اس سب سے کہ اظہار بچڑ سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ بہلا وطی کے وقت سے بی ٹانی کے حصے کا مالک ہوگیا تھا۔اور دوسر سے کی تذہیر میددوسر سے کی ملکیت سے لمی ہوئی تھی۔ حالا نکہ تدبیر کا مدار ملمیت پر ہے۔ بہ ظانی نب کے کیونکہ مدارغرور پر ہے جس طرح اس کا بیان گز رگیا ہے۔ اور جب یہ باندی واطی اول کی ام ولد ہو چک ہے کو نکہ وہ اپٹے شریک کے جھے کا مالک بن چکا ہے اور استیاا و کمل ہو چکا ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اور اول اپٹے شریک کے لئے نصف تاوان کا ضائمی ہوگا۔ کیونکہ اس نے مشتر کہ ہاندی ہے وطی کی ہے اور اس پر باندی کی نصف قیمت بھی واجب ہوگی۔ کیونکہ نصف کا استیاا دکے سبب ہے وہ مالک بنا ہے اور استیاا دہیں مالک بھی بنا جا تا ہے۔ اور اس صورت میں جو بچہ ہے وہ پہلے کا ہوگا۔ کیونکہ اس کا دوئی جے ۔ اس لئے بھی کہ دوئی کو درست قر اردینے والی چیز موجود ہے۔ اس لئے بھی کہ دوئی کو درست قر اردینے والی چیز موجود ہے۔ یہی سب فقیما و کا قول ہے اور اس کی دلیل وہ بھی جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

## دومالكون كاباندى كومكاتبه بنانے كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ كَانَ الْمُعْتِقُ الْمَ اعْتَقَهَا اَحَدُهُمَا وَهُو مُوسِرٌ لُمُّ عَجَزَفْ يَضْمَنُ الْمُعْتِلُ لِلشَوِيكِهِ لِصُفَ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) لِآلُهَا لَمَّا عَجَزَفْ لِصُفَ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) لِآلُهُا لَمَّا عَجَزَفْ وَلَا ذَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا) لِآلُهُا لَمَّا عَجَزَفُ وَرُدَّتْ فِي الرِّجُوعُ وَلِي وَرُدَّتْ فِي الرِّجُوعُ وَلِي الْمُحْتَاقِ وَقَلْ قَرَرْنَاهُ فِي الْمُعْتَقِ، فَآمَا قَبْلَ الْعَجْوِ الْمُحْتَاقِ وَقَلْ قَرَرْنَاهُ فِي الْمُعْتَقِ، فَآمَا قَبْلَ الْعَجْوِ الْمُحْتَاقِ لَمَّا اللهُ أَنْ يُتَحَرِّأُ وَعَنَاقُ لَمَّا كَانَ يَتَجَوَّا عِنْدَهُ كَانَ الرَّهُ أَنْ الْمُعْتَقِ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَةً لِآنَ الإعْتَاقُ لَمَّا كَانَ يَتَجَوَّا عِنْدَهُ كَانَ الرَّهُ أَنْ يُصَعِيبُ صَاحِبِهِ لِآلَهَا مُكَاتِبُ فَلَا يَتَعَلَّ لِللهُ الْمُعْتَقِ عَلْدُ لَا لَهُ عَنَاقًا فِي الْمُعْتَقِ عَنْدَ آلِهُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَنْدَهُ لَاللهُ لَلْمُعْتَقِ كَانَ اللهُ عَنَاقُ لَمْ اللهُ عَنَاقُ لَمَا كَانَ يَتَحَوَّا أَعِنْدَهُ كَانَ الْمُعْتَقِ كَانَ الْمُعْتَقِ عَلَى اللهُ عَنَاقُ لَمَا كُانَ يَعَمِّوا أَعْتَاقُ لَمَا كُانَ يَعَمُولُ الْمُعْتِقِ كَاللهُ فَلَا لَهُ اللهُ الْمُعْتَقِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَقِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاقُ لَمُ اللهُ ا

کے اور جب دو مالکوں نے اپنی ہائدی کومکاتہ کیا اور اس کے بعد ان بی سے آیک نے اس کوآ زاد کر دیا ہے اس مالت میں کہ دو مالدار ہے اس کے بعد مالات کو اور کی جاتب کی سے اس کے بعد مکاتب بدل کی برت کو اور کرنے میں بے بس ہوگئی ہے تو معتق اپنے شریک کے لئے نصف قیست کا صامن ہوگا۔

حضرت امام اعظم ملائنڈ کے زویک معتق کواس مکا تبہت رقم واپس لینے کا حق ہوگا۔ جبکہ مما دین نے کہا ہے کہ معتق اس سے
واپس نہیں لیسکتا ہے۔ کیونکہ دو ہے بس ہوئی ہے تو وہ غلامی میں اوٹا دی گئی ہے اور وہ ایسے ہوجائے گی کہ جمیشہ غلامی میں رہی ہو۔
اور اس میں رجوع کے بارے میں جواف آلف ہے۔ وہی اف آلاف خیارات میں بھی ہے۔ جس طرح آزادی کی تجوی میں افتان ف

حضرت امام اعظم بڑگنڈ کے نز دیک مکا تبہ کے اظہار بگڑت پہلے غیرمعنق کو بینق حاصل نہ ہوگا کہ وومعنق کو صاص ،ناوے۔ کیونکہ اس کے شریک کے جصے بس کو کی تبدیلی نہ ہوگی ۔اس لئے کہ اس سے پہلے بھی مکا تبہ بن چکی ہے۔

صاحبین کے نزدیک اعماق میں تجزی نبیں ہے لبذا ایک کی آزادی کے سب ہے ساری باندی آزاد ہو جائے گی۔ اور غیر معن کو بیتن حاصل ہوگا۔ کہ وہ معنن کواپنے جھے کی مکا تبت والی قیمت کا شامن بنادے۔ جب حتن خوشحال ہو یااور اگر وہ بنک رست ہوتو اس ے مال کرائے۔ کیونکہ بیشان احمال ہے ہی مثل کے نوشحال ہونے یا عقدست ہونے کام ورت میں اس میں تبدیلی ہوگ ۔ مشتر کہ غلام کو مد بریا آزاد کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ وَجُلَيْنِ دَبَرَهُ أَحَدُهُمَا لُمُ اعْتَقَهُ الْاحَرُ وَهُوَ مُوسِوٌ ، فَإِنْ شَاءَ الْمَعْتَ وَهُمَ مَنْ الْمُعْتِقَ يِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْقَلْدَ ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَقَ ، وَإِنْ أَعْنَقُهُ وَيَسْتَسْعَى الْقَلْد ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَقَ ، وَإِنْ أَعْنَقُ وَيَسْتَسْعَى الْمُعْتِقَ وَيُسْتَسْعَى الْ يُعْتَقُ ، وَهِذَا عِنْدَ آيِي الْمَعْيَةِ وَحِمَهُ اللّه ) وَوَجُهُهُ أَنَّ النَّهْ بِيرَ يُتَجَوَّا عِنْدَهُ فَتَلْبِيرُ آخِدِهِمَا يَمُعْتِسُ عَلَى نَصِيهِ لَكِنْ عَيْسُهُ لَهُ عَيْسُ لَكُ عَيْدُ أَنْ النَّهُ بِيرَةً الْإِعْتَاقِ وَالنَّصْمِينِ وَالاَسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَلْمَهُ وَلَعُمْ لَكُنَ لَهُ عَيْرُ الْعَنْقِ وَالنَّصْمِينِ وَالاَسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَلْمَهُ وَلَعُمْ لَكُنْ لَمُعْتَقِي وَالنَّصْمِينِ وَالاَسْتِسْعَاءِ وَلَمُ عَلَى نَصِيهِ لِللّهُ يَتَحَلَّا الْعَنْقُ لَهُ مَنْ لَكُ عَيْلُ الْعَنْقُ مَا لَهُ عَيْلُ الْعِنْ لِللهُ عَنَاقُهُ يَقْتَصِلُ عَلَى نَصِيهِ لِللّهُ يَتَحَلَّا الْعَنْقُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاقُ عَلَى اللهُ عَنَاقُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ الْعُنَاقُ عَلَادُ الْعُنْقِ وَلَا اللهُ عَنَاقُ عَلَا اللهُ عَنَاقُ عَلَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَإِذَا صَدَّمَ لَهُ لَا يَسَمَلُكُهُ بِالصَّمَانِ لِآنَهُ لَا يَفْهَلُ الِانْنِفَالَ مِنْ مِلْكِ اللَّى مِلْكِ، كَمَا إِذَا غَصَبَ مُدَبَرًا فَابَقَ.

اس کوآ زاد کرویا ہے اور وہ زاد کرنے والا مالدار ہے تو اب اگر مدہر جانے تو وہ مثن سے نصف قیت کا منمان سے اورا کر وہ جانے تو اس کماام سے منائی کرائے۔اورا کر دوجا ہے تو خود بھی اسکوآ زاد کردیہ۔

ادر جب دونوں شرکا میں سے مبلے نے اپنے مصدے آل اوکر دیا ہے اوراس کے بعد دومرے نے مدیر کیا ہے تو اب اس کے المئے کے معتق سے منہان لینے کا تق کا ند ہوگا۔ اہلکہ یاوہ غلام ہے کما کی کرائے یاوہ اس کو آزاد کرائے۔

معنرت الاساعظم میں کرنے کرنے کیے سے محکم ہے۔اس کی ولیل وی ہے کہ امام صاحب کے زویک تدبیر جس اجزا ہ:وت آیں۔ کوس ایک شرکید کا حصراس کے جھے تک رہے گا۔ گراس تدبیر کے سب سے دوسر سے کا حصد فاسد ہو جائے گا۔ پس اس کے لیے آزاوی منہان اور سمی میں سے کسی ایک میں اعتمار ویا جائے گا۔ جس طرح امام اعظم جھٹنڈ کا خدب ہے۔

اور جب دوسر سنتریک نے اپنا حصد آزاد کرویا ہے تو اس سے منان اور سعی کا افتیار بھی سا قط ہو جائے گا۔ اور اس کی تزادی اس کے جصے تک موتوف رہے گی۔ اور اس کی سنب سے اس کے جصے تک موتوف رہے گی۔ کیونکہ ام المنظم میں تزدید کے نزدی میں اجز وجو تے ہیں۔ پس اس اعتاق کے سبب سے اسکے ساتھی کا حصد ساقط ہو جائے گا۔ پس اس مد برکومنت سے آزادی و منان اور سعی کا کوئی حق شد ہوگا جس طرح امام اعظم میں دکا میں سے۔ مدر سے سے ا

اور مد برمنتن سے مد برناام کی قیمت کا منان لےگا۔ کیونکہ آزادی مد برغلام سے لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک قول یہمی ہے کہ مد برکی قیمت مقومین کی تقویم سے معلوم ہوجائے گی۔ جبکہ دوسرا قول میہ ہے کہ خالص غلام کی قیمت کا وہ ووقها اُل واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں منافع تین طرح کے ہیں۔ (۱) ہج اور اپنچ کے مشابہ جس طرح عقود و بہہ مصدقہ اور وصیت ہے۔ (۲) فدمت لینا اور اس کی طرح کوئی کام جس طرح اجارہ و اعارہ و غیرہ ہیں۔

(٣) اختاق اور كتابع دوسر يعتودجس طرح كتابت اور تدبير وغيره ب-اور مدبر بين بيع فتم بو ويكى ب- پس اس مين ست ايک نفع فوت ، و جائے كے سبب سے ايک تبال ساقط ہو جائے گی ۔ اور دو تبائی ضان كے طور لازم ہو جائيں گے ۔ اور مد ، ركا مات اور اور اور اللہ بين اور اللہ بين مد بر حصر قد بير كا مالک شہوگا كيونكه بيات اور اللہ بين الله بين مد بر حصر قد بير كا مالک شہوگا كيونكه بيات اور اللہ بين سے دوسرى مكيت بين بيا بيا ہونے والا تبين ہے ۔ جس طرح جب كمی فض نے كوئى مد بر نمام فصب كيا ہے اور اللہ اللہ حدیث سے دوسرى مكيت كى بانب فتا مب براس كی تیت واجب ، وجائے گی ۔

اور جب رونوں میں ہے ایک نے پہلے آ زاد کردیا ہے تو امام اعظم ٹنگڈنٹ کنز دیک دوسرے کو وی تینوں التیارات دیئے با کمیں کے۔ دوسرے اپنہ حصد مدہر بنایا ہے تو منمان کا اختیار سماقط ہو جائے گا۔ جبکہ آ زادی اور سمی کا اختیار باقی رو باے گار کیونکہ مدہر آ زاد جمی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے کما کی مجمی کروائی جا سکتی ہے۔

مساحین نے کہا ہے کہ ایک کے مد ہر بنانے کے بعد دوسرے کا آزاد کرنا باطل ہوگا۔ کیونکہ ان کے زویک تدبیریں اجزا ، میں ہوا کرتے نہیں مد ہر تدبیر کے ذریعے ہے اپنے ساتھی کے جھے کا مالک بن جائے گا۔اور ساتھی اس نمازم کی تصف تیمت کا ن من :وکا اگر چہ مد ہرخوشحال ہویا تنکدست ہو۔ کیونکہ پہلکیت کا مثمان ہاور ملکیت کا مثمان حالت تنگی وخوشحالی دونوں میں مختلف نہیں : اکرنا اوران کے نزدیک ایک فرق میمی ہے کہ مربر خالص غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ حالت خالص غلام ہونے میں تدبیر ای غلام سے فی ہوئی ہے۔

اور جب دولوں میں سے ایک نے مہلے اپنے حصد کوآ زاد کردیا ہے تب بھی دوسرے کی تدہیریا طل ہے کیونکہ آزادی میں اجزاء منہیں ہوتے لہٰذا سارا فلام آزاد ہو جائے گا۔اور تدبیر ملکیت سے متصل نہیں ہوا کرتی ۔حالا تکہ ملکیت ہی تہ بیر کا دارو مدارے۔اور امراب معنق خوشحال ہے تو اپنے ساتھی کے لئے نصف قیمت کا ضامی ہوگا اورا گروہ تنکدست ہے تو نام فیر معنق کے لئے اس کے جصے کی کمائی کرے گا۔ کیونکہ منمان آزاد کی ہے اور پینٹی وخوشحالی میں صاحبین کے زدیمی مختلف ہوتا رہتا ہے۔

# باب موت المكاتب وعجزلاو موت المولى

# ﴿ بيرباب موت مكاتب وآقاكے بيان ميں ہے ﴾

باب موت مكاتب ومولى كفقهي مطابقت كابيان

علامدائن محود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کے مصنف علیدالرحمہ عقد کتابت کے وہ مسائل جو کسی سب یا عذر کی وجہ ہے تع کتابت کی علت بنتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے ساتھ بعض منفر دمسائل جن علت اگر چہ دہی ہے بینی وہ بھی تنخ عقد کا سبب بنتے ہیں یانہیں بنتے محران کی توحیت جدا ہوئے کے سبب سے مصنف علیدالرحمہ نے ان کو سابقہ مسائل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ تاکہ ان کے درمیان اخیاز قائم رہے۔ (منایہ ٹرح البدایہ بترف میں ۱۹۳۱) اور میں دے)

### مكاتب كاقسطادا كرنے سے عاجز ہوجانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنَ يَقْبِضُهُ أَوْ مَالٌ يَعْدُمُ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَوْ النَّلَاثَةَ ) نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَالنَّلَاثُ هِي يَعْدُمُ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ اوْ النَّلَاثَةِ ) نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَالنَّلَاثُ هِي السَّهُ فَا اللَّهُ ا

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ : لَا يُعَجِّزُهُ حَتَى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانٍ) لِقَوْلِ عَلِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ : إِذَا تَوَالَىٰ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانٍ رُدَّ فِى الرِّقِ عَلْقَهُ بِهِلَا الشَّرِّطِ، وَلَاَنَهُ عَقَدُ اِرْفَاقٍ حَتَى كَانَ اَحْسَنُهُ مُ لَكَ الْمُكَاتَبِ نَجْمَانٍ رُدَّ فِى الرِّقِ عَلْقَهُ بِهِلَا الشَّرِّطِ، وَلَاَنَهُ عَقْدُ اِرْفَاقٍ حَتَى كَانَ اَحْسَنُهُ مُ لَكَ اللهُ وَحَلَى الْمُدَدِ مَا مُؤَجِّلُهُ الْوَجُوبِ بَعْدَ حُلُولِ نَجْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اِمْهَالِ مُدَّةٍ اسْتِيسَارًا، وَاَوْلَى الْمُدَدِ مَا تُوافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَان.

وَلَهُ مَا اَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الْعَجُزُ، لِاَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنُ اَدَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ يَكُونُ الْعُجْزُ، لِاَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنُ اَدَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ يَكُونُ اَعُدَ حَلُولِ نَجْمٍ وَقَدُ اَعُدَ حَلُولِ نَجْمٍ وَقَدُ الْعُرْلَى الْوُصُولُ إِلَى الْعَالِي عِنْدَ حُلُولِ نَجْمٍ وَقَدُ

قَالَ فَيَ غَسَنَ إِذَا لَهُمْ يَكُنُ رَاضِهَا مِنُوْمِهِ، مِعِكُمُ فِ الْيُؤْمَيْنِ وَالنَّلَالَةِ لِآنَهُ لَا مُذَ مِنْهَا لِإِمْكَالَ الْمَوْمِةِ وَالنَّلَامُ عَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ الل

کہ کے اور جب مرکا تب ایک قسط اوا کرنے سے عاجز آئی ہے ہو حاکم اس کی حالت کو دیکھے گا۔ نبذا جب کوئی قرض لمنے والا باس کے سکنے کوئی مال آنے والا ہے تو اس کی عاجز کی کا فیصلہ کرنے میں حاکم جلدی نہ کر سے اور وہ وہ یا ثمن ون تک انزلمار کر سے ۔ تاکد آ تا اور غلام دونوں کے حق میں مبر بائی ٹابت ہو جائے۔ اور تین ون کی حت ایسی حدت ہے جو عذر دول کے اظہار کے لئے معین ہوئی ہے۔ جس طرح حدمی علیہ کو حدی کا د فاع کرنے اور مقروض کوقرض اوا کرنے کے لئے تمن ون کی مہات وی جاتی ہوتا ہے ہیں اس پراضافہ ندکیا جائے گا۔ اور جب تین ون کے بعد بھی مکا تب کے پاس مال آنے کوئی تو تع نہ ہو جکہ آ تاکی جوزکا طالب ہوتا منی اس کو عاجز قرار دےگا۔ اور مقد کتابت کاشتہ کر وےگا۔ اور یکم طرفین کے زو کی ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ جب ووسلسل دوا تساط ادانہ کرے۔ اس دفت تک قاضی اس کو عاجز قرار نہ دےگا۔ اس کی دلیل ہیہے۔

حضرت علی الرتفنی بڑی تذخی ارشاد فر بایا ہے کہ جب رکا تب مسلسل دواقسا طاوات کرے قودہ غلای کی جا ب اوٹاد یا جائے یعنی آپ نے اس کے دوکواس شرط کے ساتھ معلق کردیا ہے اوراس لئے بھی کہ مقد کا بت ایسا مقد ہے جودرگز راورمبر ہائی پر ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ قبل اورمؤ فرمقد کی بت اچھا ہوتا ہے جبکہ واجب کی ادا پیلی کی حالت یہ قبط ادا ہونے کے بعد کی ہے ہی ایک مت تک اس کومہلت دینا ضروری ہے۔ تا کہ مکا تب آسائی ہے بدل کی قبط ادا کر سکے اور سب سے بہترین مدت وہ ہے جس پر عقد کرنے والوں نے اتفاق کیا ہے۔

طرفین کی دلیل یہ ہے کہ فتم کرنے کا سبب ٹابت ہو چکا ہے اور وہ جُز ہے کیو کہ جب وہ آیک تسط اوائیس کر سکا ہے تو وہ وہ ا اقساط کس طرح اوا کرے گا۔ اور بیٹم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ قسط کی اوائیل کے تمل ہونے پر آتا کا متعمد یہ تعا کہ اس کو مال مل جائے جبکہ عدم اوائیل کے سبب سے وہ متعمد فتم ہو کر رو گیا ہے۔ یس جب آتا قسط لیے بغیر متدکو ہاتی رکھنے پر رضا مند نہ ہوتو حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھنے سے وہ ایت ہے کہ ایک مکا تبہ با عمری ایک قسط کی بت اوا کرنے سے عاجز ہو کی تو آپ ہے اس کی غلای کو واپس لوٹا دیا تھا۔ یس صفرت علی الرتعنی بڑا تھا گائے۔ امام ابو ہوسف علیہ الرحمہ کا استدلال کرنا ساقط ہو جائے گا۔

### مكا تبت ميں سے جواز كااكي فقهي بيان

قَالَ (فَإِنْ آخَلَ بِنَبِهِم عِنْدَ غَيْرِ السُّلُطَانِ فَعَجَزَ فَرَدَهُ مَوْلَاهُ بِرِصَّاهُ فَهُوَ جَائِزٌ) لِآنَ الْكِتَابَةَ ثُلُا إِنَّ الْكِتَابَةَ ثُلُا إِنَّ الْكِتَابَةَ ثُلُا إِنْ الْكِتَابَةُ ثُلُا إِنْ الْكِتَابَةُ ثُلُا اللَّهُ فِي الْعَبْدُ لَا بُدُ مِنْ الْفَضَاءِ وَالْمُ الرَّضَا كَالرَّدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْفَهُصِ . بِالْفَسْنِ ) لِآنَهُ عَقْدٌ لَا زِمْ تَامَّ فَلَا بُدُ مِنْ الْفَضَاءِ أَوُ الرِّضَا كَالرَّدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْفَهُصِ .

فَالَ (وَإِذَا عَبَهَ وَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى آحُكَامِ الرِّقِى لِالْفِسَاخِ الْكِنَابَةِ (وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ الْاكْسَابِ الْكِنَابَةِ (وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ الْاكْسَابِ فَهُو لِلهُ كِلَّهُ وَلَاهُ كِلَّهُ ظَهَرَ اللَّهُ كَسَبُ عَبْدِهِ، وَهَذَا لِلْآلَةُ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَوْلَاهُ وَقَدْ زَالَ النَّوَقُفُ .

ها جب مكاتب نے قامنی كے سواكسى دومرے مقام پر قسط اداكر نے بي كوتا بى كر ؤالى اور وہ عاجز ہو كيا ہے تو اس كے آتا نے اس مكاتب كى رضا مندى كے ساتھ اس كو دوبارہ غلام بناليا ہے تو بدرداور شخ جائز ہو جائے گا۔ كيوكر كرابت ايك دوسرے كى رضا مندى كے سواكس عذر ہے ہمى شم ہوجاتى ہے۔ اور جب غلام اس پر دضا مند نہ ہوتو قاضى كى قضا وكى ضرورت ہو گى۔ كيونكہ بي عقد لازم ہمى ہوتى ہے ہى اس كوشم كرنے كے لئے تضا ويار ضا مندى لازم ہے جس طرح تبدر كے بعد عب ہونے كے سے تضا ويار مضا مندى لازم ہے جس طرح تبدر كے بعد عب ہونے كى صورت بيس نشا ويار ضالا زم ہوتى ہے۔

ادر جب مکاتب برل کتابت کی اوائیگی ہے عاجز آحمیا ہے تو وہ فلای کے احکام بیں واپس چا جائے گا کیونکہ عقد کتابت فتم جو چکا ہے۔ ادراس کے پاس جو کمائی ہے وہ اس کے آتا کے لئے جوگی۔ اس لئے کہ جب بدواضح جو چکا ہے کہ وہ اس کے آتا کی کمائی ہے اور بیتھم مجی اس دلیل کے سبب سے ہے کہ اس کی کمائی اس غلام پر یاس کے آتا پڑھی پس بجز کے سبب اس کا موقوف مونا فتم جو چکا ہے۔

## مال والملے مكاتب كى موت كے سبب عقد كتابت فنخ نه ہوگا

قَالَ (قَانُ مَاتَ الْمَكَاتِبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ وَقَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحَكُمْ بِعِنْهِهِ فِي آخِرُ عِينَ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاتْ لِوَرَقِيهِ وَيَمْتِقُ اَوْلاَدُهُ وَهِذَا فَولاً عَلِي قَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَمْ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَيَم اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِنْبَاتُهُ فَتَبُطلُ الْكِتَابَةُ وَيَمُوثُ عَنْهُ الْمَعْمُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِنْبَاتُهُ فَتَبُطلُ ، وَهِلَا إِلاَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِنْبَاتُهُ فَتَبُطلُ ، وَهِنَذَا لِاَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرً إِنْبَاتُهُ فَتَبُطلُ ، وَهِنذَا لِلاَنَّةُ لَا يَخْلُو إِمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرً إِنْبَاتُهُ فَتَعْلُوا لِاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ ا

وَكَنَا اللَّهُ عَفَدُ مُعَاوَطَةٍ، وَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ آحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَكَذَا بِمَوْتِ الاحَرِ، وَلَنَّا الْهُولَى فَكَذَا بِمَوْتِ الاحَقِ وَالْمَعَ الْمَاوَلَى فَكَذَا بِمَوْتِ الاحَقِ وَالْمَعْ الْمَاوُلَى فَكَذَا بِمَوْتِ الاحْتَاءِ الْحَقِ، بَلُ اَوْلَى لاَنَّ حَقَّهُ آكَدُ مِنْ حَقِ وَالْمَوْتُ الْعَلْدِيةِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمَالُوكِيَّةِ فَيُزِلْ حَتَّ الْمَعْ لَى خَذِي جَانِبِهِ، وَالْمَوْتُ آنَفَى لِلْمَالِكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمَمْلُوكِيَةِ فَيُزِلْ حَتَّ الْمَعْ وَالْمَوْتُ آنَفَى لِلْمَالِكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمَمْلُوكِيَةِ فَيُزِلْ حَتَّ الْمَعْ وَالْمَوْتُ آنَاء الْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء الْحَاقِيةِ اللّهُ وَالْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء الْحَلَقِهِ اللّهُ وَالْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء الْحَلَقِةِ اللّهُ وَالْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء الْحَلَقِةِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء الْحَلَقِةِ اللّهُ وَالْمَالِكُ لَلْكُولَ الْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا الْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ لَا مُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمَوْلِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَيَكُونُ آدَاء اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْتِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْتِ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْتُولُ الْمُؤْتِ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَاللّهُ وَالْمُولِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تَادَانِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ عَلَى مَا عُرِفَ تَمَامُهُ فِي الْخِكَارِفِيَّاتِ.

ال سے اور جب مکاتب فوت ہوجائے اور اس کے پاس مال ہمی ہے تو کتابت کا عقد قتم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے مال سے برل تنابت کو اور جب مکاتب فرندگی کے آخری لوات میں ہمی اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو مال فاق جائے گا وہ اس کے وار توں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو مال فاق جائے گا۔ اور اس کی اولا و آزاد ہوگی۔ معفرت عہداللہ بن مسعود اور معفرت علی الر تعنی مختلف کا فرمان ہمی اس کے وار توں کے لئے میراث بن جائے گا۔ اور اس کی اولا و آزاد ہوگی۔ معفرت عہداللہ بن مسعود اور معفرت علی الر تعنی مختلف کا فرمان ہمی اس کے وار توں کے اور ہمارے فقہا و نے بھی اس کو اپنایا ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کتابت باطل ہوجائے گی اور مکا تب حالت غامی میں فوت ، و نے وانا ، وگا۔ اور
اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے آتا کے لئے ہوگا۔ ان کے امام اس موقف میں حضرت ذید بن ثابت بناؤ ہیں۔ کیونکہ کتابت کا مقصد
اس کی آزادی ہے جبکہ آزادی کو ثابت کر ناممکن نہیں ہے۔ پس کتابت باطل ہوجائے گی اور یہ تھم اس دلیل کے سبب ہے کہ
آزادی کئی احوال سے خالی نہ ہوگی۔ کہ ووموت کے بعد یاموت سے پہلے یااس کے بعد حالت حیات کی جا ب مضاف اوکر ثابت
ہوگی۔ پہلے کے ثبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ کل کا اعدم ہے اور دومرا بھی ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ شرط ایونی اوا نیکی نہیں پائی جارتی اور تیسری حالت میں ثورت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ کل کا اعدم ہے اور دومرا بھی ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ شرط ایونی اوا نیکی نہیں پائی جارتی اور تیسری حالت میں ثورت ناممکن ہے اور کوئی بھی شک ہودہ پہلے اور تیسری حالت میں آزادی کا ثبوت ناممکن ہے اور کوئی بھی شک ہودہ پہلے اس کے بعد مضوب ہوتی ہے۔
ثابت ہوتی ہے اس کے بعد مضوب ہوتی ہے۔

ہماری دلیل ہے کہ ہماو ضے کا عقد ہاورایک عاقد بعنی آقا کی موت ہے باطل ہوگا ہی دوسرے کی موت کے سبب بھی باطل ہوگا اور غلام وآقا کے درمیان جامع علی حق کوزندہ کرنے کے لئے مقد کو باتی رکھنے کی ضرورت ہے بکا۔ کا تب کے تن مقد کو باتی رکھنا تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ رکا تب کا تن آقا کے تن سے ذیادہ تو ت والا ہے یہاں تک کراس کے تن جس عقد کا زم ہونے والا ہے یہاں تک کراس کے تن جس عقد کا زم ہونے والا ہے ۔اورموت ملکیت کے مقابلے جس مالک ہوئے کوزیادہ ختم کرنے والی ہے ہیں اس و بطور تھم زندہ سمجھا جائے گا۔

یا چرادا کیگی کے سبب کی جانب مضاف ہونے کی دجہ ہے آزادی کو موت سے پہلے کی حالت کی جانب مضاف کیا جائے گا اور مکا تب کی اور ایک کی طرح ہوگی۔اوران جس سے ہرایک چیز مکن بھی ہے جس طرح خلافیات جس مکا تب کے نائب کی اور خیا نیا والے گا کی طرح ہوگی۔اوران جس سے ہرایک چیز مکن بھی ہے جس طرح خلافیات جس

#### مكاتب كے بينے كابدل كتابت كواداكر في كابيان

قَالَ (وَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاء "وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ سَعَى فِي كِنَابَةِ أَبِيهِ عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا أَدُى وَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاء "وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ سَعَى فِي كِنَابَةِ أَبِيهِ عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا أَدَى حَدَّمَ اللهِ عَلَى الْمُولَدِي لِلاَنَّ الْوَلَدِي لِلاَنَّ الْوَلَدِي لِانَّ الْوَلَدِي كِنَابَةِ وَكَسُنُهُ كَكُسُهِ وَكَسُنُهُ وَيَ الْاَدَاءِ وَصَارَ كَمَا إِذَا تَرَكَ وَفَاء "

(رَانُ تَرَكَ وَلَـدًا مُشْتَرًى فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُؤَدِّى الْكِتَابَةَ حَالَةً أَوْ تُرَدَّ رَقِيُفًا) وَهَذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَآمًا عِنْدَهُمَا يُؤَدِّيهِ إلى آجَلِهِ اعْتِبَارًا بِالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْحَامِقُ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَآمًا عِنْدَهُمَا يُؤَدِّيهِ إلى آجَلِهِ اعْتِبَارًا بِالْوَلْدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْحَامِقُ آنَهُ يُكابِنُ تَبُعًا لَهُ وَلِهِلَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى إعْتَاقَة بِخِلَافِ سَائِرِ آكسَابِه . وَلَابِى حَنِيْفَة آنَهُ يُحِلُونُ سَائِرِ آكسَابِه . وَلَابِى حَنِيْفَة

وَهُ وَ الْفَرُقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ آنَ الْآجَلَ يَثَبُتُ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ فَيَنْبُتُ فِي حَقِ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ الْعَفْدِ وَالْمَشْتَرِى لَمْ يَدُخُلُ لِآنَهُ لَمْ يُضِفُ إلَيْهِ الْعَقْدَ وَلَا يَسْرِى خُكْمُهُ إلَيْهِ لِانْفِصَالِهِ، الْعَفْدِ وَالْمَشْتَرِى لَمْ يَدُخُلُ لِآنَهُ لَمْ يُضِفُ إلَيْهِ الْعَقْدَ وَلَا يَسْرِى خُكْمُهُ إلَيْهِ لِانْفِصَالِهِ، بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ لِآنَهُ مُتَصِلٌ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَيَسْرِى الْمُحُكُمُ إلَيْهِ وَحَيْثُ دَحَلَ فِي بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ لِآنَهُ مُتَصِلٌ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَيَسْرِى الْمُحُكُمُ إلَيْهِ وَحَيْثُ دَحَلَ فِي مُنْهُومِهِ مَعْى فِي نُجُومِهِ

(فَإِنُ اشْتَوى ابْنَهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاء وَرِثَهُ ابْنُهُ) لِآفَهُ لَمَّا حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِو جُزْء مِنْ أَجُوْا الْحَوْاءِ وَيَا أَلُو قُتِ لِآنَهُ تَبَعِّ لَآبِيهِ فِي الْكِنَابَةِ فَيَكُونُ هِلَا الْحُوَّاءِ وَيَابُنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِنَابَةٌ وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ صَغِيرًا يَهِ فَلُ وَابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِنَابَةٌ وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ صَغِيرًا يَهِ فَلُ وَابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِنَابَةٌ وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ صَغِيرًا فَلُهُ وَ ابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِنَابَةٌ وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ صَغِيرًا فَلُهُ وَ وَابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كَنَابَةً وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ كَبِيدًا جُعِلَا كَشَخْصِ وَاحِدٍ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُرِيَّةِ الْآبِ يَحُكُمُ بِحُرِيَّةِ فِي يَلُكَ الْحَالَةِ عَلَى مَا مَوَّ .

کے اور جب مکاتب نے کتابت کی اوائی کی مقدار کے برابر مال نہیں چھوڑا گرمکا تبت کی حالت میں اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیلا اس کے باپ کی موت سے پیدا ہوا ہے تو بیلا کا بیتہ باپ کی مؤت کے اور جب دہ اوا کروے گا تو اس کے باپ کی موت سے پیدا ہوا ہے تا دوی کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس لڑکی آزادی کا بحکم بھی دیا جائے گا۔ کیونکہ بیلا کا اپنی کی کتابت میں شال ہے اور اس کی کمائی ہے تھے گا ،اور بیاس طرح ہو اور اس کی کمائی ہے تھے گا ،اور بیاس طرح ہو جائے گا جس طرح مکا تب نے بدل کتابت کی مقداد کے برابر مال چھوڑا ہے۔

اور جب مکاتب نے کمآبت کی حالت میں کسی بچے کوخریدااور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا ہے تو حضرت اہام اعظم ملائڈا کے نزدیک اس بچے سے کہا جائے گا کہتم فوری طور پر بدل کما بت کوادا کرویا پھرغلام بن جاؤ۔

ماحین کے زدیک بیلز کابرل کتابت کوادا کرنے کے دفت پری ادا کرے گا۔ انہوں نے اس مسئلہ کو کتابت پر بیدا ہوئے والے نے پر قبیا کی انہوں نے اس مسئلہ کو کتابت پر بیدا ہوئے والے نے پر قبیا کی کی بیدا ہوئے والے نے پر قبیا کی کی بیدا ہوئے والے سے کیونکہ مکا تب کا آقا اس کی آزادی کا بالک ہے بہ ظلاف اس کے کہ جب مکا تب کی کوئی دوسری کمائی بھی ہے۔

حضرت امام اعظم بڑا تھنے کی دلیل ہے کہ مدت عقد یں ابطور شرط عابت ہوچی ہے ہیں وہ ای مدت کے تی جی بابت ہوگی، جو عقد کے تحت داخل ہوگا۔ جبکہ تریدا محمل ہجا بچہ عقد میں شامل ہی نہیں ہے ، کیونکہ اس کی جائب عقد کو مضاف نہیں کیا جائے گا۔ الہذا اس کی جائب عقد کا تقد کا تقم مجھی منسوب نہ ہوگا۔ کیونکہ عقد کے وقت وہ مکا تب سے الگہ ہے بہ خلاف حالت کتابت میں پیدا ہوئے والے نئے کے کیونکہ وہ مکا تب کے ساتھ کتابت کے وقت ملا ہوا ہے۔ لیس تھم اس کی جائب اثر انداز ہوگا۔ اور جب وہ تھم عقد میں داخل ہے تو مکا تب کا اس کی اتساط کوا داکر نے بھی خلا ہر ہو چکا ہے۔

اور جب مكاتب نے اپنے بینے كوفر بدااوراس كے بعد بدل كتابت كى مقدار كے برابراس نے مال چھوڑ ااور وہ فوت كيا ہے تو

AIT DIES (UZZIVIZAL) CO

اس کاوارے ہوگا۔ کیونکہ جب مکا تب کی آخری زندگی شمی اس کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے بیٹے کی آزادی کا فیصلہ میں اس کاوارث ہوگا۔

ریا جم اس صورت میں بھی ہوگا۔ اور جب مکا تب اور اس کا بیٹا ایک بی عقد میں مکا تب بنائے گئے ہیں۔ اس لئے کرلڑ کا جمونا ہے اور بیٹا دونوں ایک بی بندے گئے ہیں۔ اس لئے کرلڑ کا جمونا ہے اور دوا ہے باپ کے تابع ہوگا۔ اور جب وولڑ کا بڑا ہے تو اب باپ اور بیٹا دونوں ایک بی بندے کے تم میں ہوں گے۔ ہیں جب اور دوا ہے کہ بن بندے کے تم میں ہوں گے۔ ہیں جب باپ کی زندگی کے آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا تو اس کیفیت میں بیٹے کی آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس کی بندے میں اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کیفیت میں بیٹے کی آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس کی بندگا ہے گا جس کی بیٹے کی آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس کی بیان پہلے کر رحمانات میں اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کا بیان پہلے کر رحمانات ہے۔

#### فوت ہونے والے مكاتب كاآزاد عورت سے بيا ہونے كابيان

اور جب مکات فوت ہوگیا ہے اور اس کا ایک بیٹا آزاد کورت ہے ہاور مکاتب نے اتنا قرض ترک میں چھوڑا ہے جواس کے بدل کتابت کے لئے کافی ہے اور اس کے بعد لڑک نے جنابت کرڈ الی اور اس کی مال کی عاقلہ پر ارش کا فیصلہ ہوائو میں فیصلہ مکاتب کے جز کے سب سے نہ ہوگا۔ اور ان پر دیت لازم کی جائے گی۔ گریداس سب سے ہے کہ مکاتب میں آزاو ہونے کا میں موجود ہے۔ اور مکاتب لڑکے کی دلا واس کے باپ کے موال کی جانب جانے والی ہے۔ اور جس چیز مکاتب کا فیصلہ پختہ ہونا تھا اس فیصلہ میں کوئی ججز نہ ہوگا۔

روی میں میں میں اور جب اور کے ہارے میں والدین میں اختلاف ہوجائے اور ماں کے موالی کے بارے میں فیصلہ کرویا جائے تو یہ اور جب اور ولاء کے باقی رہنے کا دارو مدار کتابت کے باقی رہنے یا تحقید ولاء میں ہے ہاور ولاء کے باقی رہنے کا دارو مدار کتابت کے باقی رہنے یا تحقید ولاء میں ہونے ہوئے والا ہوگا۔اور ولاء مال کے موائی کے لئے باتی رہے کی ہونے پر ہے۔ لہٰذا جب کتابت نئے ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتے والا ہوگا۔اور ولاء مال کے موائی کے لئے بدل کی اور جب کتابت باتی ہے موائی کے لئے بدل کی اور جب کتابت باتی ہے تو وہ اور کی اور جب کتابت باتی ہے تو وہ اور جب کتابت باتی ہے تو اور جب کتابت باتی ہے تو وہ اور جب کتابت باتی ہے تو وہ اور جب کتابت باتی ہے تو وہ اور جب کتابت باتی ہے تو اور جب کتابت باتی ہے تو در جب کتابت باتی ہے تو وہ اور جب کتابت باتی ہے تو در جب کتابت ہوئے ہے تو در جب کتابت ہے تو در جب کتابت ہوئے ہے تو در جب کتابت ہے تو در خب ہ

مع میں ہوجائے گا۔اور ساکے اختلافی مسئلہ ہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو وہ نافذ ہونے والا ہوگا ہی ہے جمز وال جانب منتقل ہوجائے گا۔اور ساکے اختلافی مسئلہ ہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ نافذ ہونے والا ہوگا ہی سے قضاء میں نہ سمجھا جائے گا۔

مكاتب كا أقا كوصدقه ذكوة كامال دين كابياك

قَالَ (وَمَا اَذَى الْمُكَاتَبُ مِنْ الصَّدَقَاتِ إِلَى مَوْلاهُ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوّ طَيِّبٌ لِلْمَوْلَى إِنْ الْمِلْكِ) فَإِنَّ الْعَنْقِ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّيوِيَّةُ فِى حَدِيثِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَمَلَّكُهُ صَدَقَةٌ وَالْمَوْلَى عَوضًا عَنْ الْعِنْقِ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّيوِيَّةُ فِى حَدِيثِ قَانَ الْعَبْدِيَّةَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (هِى لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) وَهِذَا بِحِكلافِ مَا إِذَا آبَاحَ لِلْغَنِي بَوِيرَةً وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (هِى لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِينَةٌ) وَهِذَا بِحِكلافِ مَا إِذَا آبَاحَ لِلْغَنِي وَالْهَا اللهُ مِن اللهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيحِ، وَنَظِيرُهُ الْمُشْتَرِى شِرًاء قَاسِدًا إِذَا وَالْهَالِقُ وَالْهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيحِ، وَنَظِيرُهُ الْمُشْتَرِى شِرَاء قَاسِدًا إِذَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يعلى المستورة والكافيني مِنْ غَبْرِ حَاجَة وَلِلْهَاشِمِي لِزِيَادَةِ حُرْمَتِهِ وَالْآخُلُ لَمْ يُوجَدُ مِنَ الْمَوْلَىٰ وَكَا يَادَةِ وَالْآخُلُ وَالْفَقِيرِ إِذَا اسْتَغْنَى وَقَدْ بَقِى فِي آيْدِيهِمَا مَا آخَذَا فَصَارَ كَابُنِ السَّبِيلِ إِذَا وَصَلَ إِلَى وَطَنِهِ وَالْفَقِيرِ إِذَا اسْتَغْنَى وَقَدْ بَقِي فِي آيْدِيهِمَا مَا آخَذَا فَصَارَ كَابُنِ السَّبِيلِ إِذَا وَصَلَ إِلَى وَطَنِهِ وَالْفَقِيرِ إِذَا اسْتَغْنَى وَقَدْ بَقِي فِي آيْدِيهِمَا مَا آخَذَا فَعَيْنَ الْمُكَاتَبُ وَاسْتَغْنَى يَطِيبُ لَهُ مَا بَقِي مِنْ مِنْ الصَّدَقَةِ قَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ مَا بَقِي مِنْ السَّافَة فِي اللهِ عَلَى هذَا إِذَا أَعْنِيلَ الْمُكَاتَبُ وَاسْتَغْنَى يَطِيبُ لَهُ مَا بَقِي مِنْ السَّافَة فِي اللهِ عَلَى هذَا إِذَا أَعْنِيلَ الْمُكَاتَبُ وَاسْتَغْنَى يَطِيبُ لَهُ مَا بَقِي مِنْ

الصَّدَقَةِ فِي يَدِهِ .

اور جب مکاتب آقاکودہ مال دینے سے پہلے ہی عاجز آگیا ہے تب بھی تھم میں ہے۔اور بیتھم امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بالک ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک مجز کے سبب سے ملکیت میں تبدیلی آجاتی ہے۔

معزت ایام ابو بوسف علید الرحمد کنز دیک بھی اس کا بی تھم ہے کیونکہ معدقہ لیما اپنے آپ کو عاجز کرنے والی بات ہے ہی مالدار کے لئے بغیر کسی فنرورٹ ، شے معدقہ لیما جائز نہ ہوگا اور ہائمی کے لئے زیادہ عزت واحتر ام والا ہونے کے سب سے معدقہ لین جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ آقا کی جانب سے لیمنائیس پایا جارہاہے۔ لہذا میا کی طرح ہوجائے گا جس کوئی مسافر جب اپنے وطن می پہنچ جائے اور وصول کر دو مال جو صدقے کا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے وہ مال ان کے لئے حلال ہوگا اور مکا تب بھی اس تھم کے مطابق ہے کہ جب اس کو آزاد کر دیا گیا ہے اور وہ مالدارین گیا ہے تو اب جواس کے پاس صدقے کا مال ہے وہ اس کے بات صدقے کا مال ہے وہ اس کے بات

## آ قاکے علم میں غلام کی جنایت کے نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ فَكَاتَبُهُ مُولًا أُولَمُ يَعَلَمُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ بَدُفَعُ آوْ يَفْدِى) لِآنَ هَالَا مُوجِبُ جِنَايَةِ الْعَبُدِ فِى الْآصُلِ وَلَمْ يَكُنُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ عِنْدَ الْمُكَابَةِ حَتَى يَصِبُرَ مُخْتَارًا لِلْهُ فِي الْآصِلِ وَلَمْ يَكُنُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ عِنْدَ الْمُكَابَةِ حَتَى يَصِبُرَ مُخْتَارًا لِلْهُ فِي الْمُعَلِقُ إِلَّا إِنَّا الْمُعَلِقُ إِلَّا إِنَّا الْمُعَلِقُ إِلَى اللَّهُ فِي كَنَايَتِهِ الْمُعَلِقُ وَلَمْ يَقُولُ الْمُعَلِقُ وَلَمْ يَقُولُ الْمُعَلِقُ وَلَى اللَّهُ فِي كِنَايَتِهِ الْمُعَلِقُ وَلَمْ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِنَايَتِهِ اللَّهُ عَجَزَ فَهُ وَ هُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي كِنَايَتِهِ فَي كَنَايَتِهِ وَلَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَجَزَ فَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَجَزَ قَبُلُ الْقَطَاءِ، وَهِذَا قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَكَنَا آنَّ الْمَانِعَ قَابِلٌ لِلزَّوَالِ لِلنَّرَدُّدِ وَكُمْ يَثِبُثُ الانْتِقَالُ فِى الْحَالِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ آوُ الرِّضَا وَصَارَ كَالْعَبُ لِ الْمَبِيعِ إِذَا آبَقَ قَبُلَ الْقَبُضِ يَتَوَقَّفُ الْفَسُخُ عَلَى الْقَضَاءِ لِتَرَدُّدِهِ وَاحْتِمَالُ عَوْدِهِ، كَذَا هِذَا، بِحِكَلافِ التَّذْبِيرِ وَالاسْتِيكَلادِ لِآنَهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الزَّوَالَ بِحَالٍ.

آور جب فلام نے کوئی جنامت کی ہے گئی آ قاکواس کی جنامت کا پیدیجی نیس ہے اور اس نے فلام ہے گناہت کا عقد کر ڈالا ہے اور اس کے بعد مرکا تب اس سے عاجز آ گیا ہے تو اس فلام کو جنامت کے اولیاء کے ہر دکر دیا جائے گا۔ یا بجراس کو فدریت سے اور وقت جنامت ہے آ قاکو تلم ند ہونے کا فائدہ بھی فدریت دیا جائے گا۔ کو خدر غلام کی جنامت می قانون کا نقاضہ بھی ہے۔ اور وقت جنامت ہے آ قاکو تلم ند ہوئے کا فائدہ بھی ہے کہ آ قاکو فدرید دینے کا اختیار ند ہوگا گر کتابت فلام کو دور کرنے سے مانع ہوگی لیکن اس کے بارے میں موجب جنامت کا فیصلہ نہ کی جائے گا کیونکہ وہ عاجز آنے والا ہے اس دلیل کے سب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ کہ انع ختم ہوگیا ہے۔

اور جب مكاتب پركتابت كى عالمت ملى جنايت كوداجب كرنے كافيعل فيلى كيا كيا ہواراس كے بعدوہ عاجز آخي بتوجو اواكيا كيا ہے وہ كال كيا ہے وہ كال اس كے ذمه پر بطور قرض ہوگا اوراس قرض ميں اس كون ويا جائے گاكيونكہ فيعلہ كے سب سے اس كے آقا كائن رتبہ ہے تيمت كى جانب خقل ہوگيا ہے اور طرفين كاقول اس طرح ہا اور امام ابو يوسف عليه الرحمہ نے بھی اس جا نب رجوع كيا ہے دخرت الم م ابو يوسف عليه الرحمہ اس ميں جائے اس مؤقف پرقائم سے كماس مكاتب كوجواس پرقرض و يا ميا ہے اس ميں تق و ب

جائے گاخواہ وہ تضاءے بین عاجز آنے والا ہے۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کا تول بھی یم ہے، کیونکہ غلامیت سے دور کرنے وال جو چیز رو کنے والی تھی بعنی مکا تبت تو وہ بوقت جتابت موجود ہے، پس جتابت اپنے وفت وجود سے ہی قیمت کو واجب کرنے پر واقع ہونے والی ہے۔ جس طرح مد براورام ولد کی جتابت کا تھم ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مانع کے فتم ہوجائے کا امکان ہے اس لئے کہ مکا تب کی حالت تنگ والی ہے اورای حالت میں حالت اسلی ہے نتقل ہونا یہ فاہت ہی تہیں ہے۔ لیس بیتھم یا تو قاضی کی تضاء یا مکا تب کی رضا مندی پر موتو ف ہوجائے گا۔ اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب مبیع غلام قبضہ ہے ہی گھڑا ہوا ہے تو کا ختم کرنے گا تھم قاضی کی تضاء پر موتو ف ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس کی حالت شک والی ہے اوراس کی واپسی کا احتمال بھی موجود ہے اوراس طرح یہ مسئلہ بھی ہے جو مد براورام ولد کے خلاف ہے کیونکہ وہ دونوں کسی حالت میں ہمی منتقل ہونے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔

### آقا كى موت كسبب عقد كتابت ك النخ نه بون كابيان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الْمَولُى الْمَكَاتِبُ لَمْ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ) كَىٰ لَا يُؤَذِى إِلَى إِبْطَالِ حَق الْمُكَاتَبِ، إِذْ الْكِتَابَةُ سَبَبُ الْحُرِّيَةِ وَسَبَبُ حَقِي الْمَرُءِ حَقَّهُ (وَقِيْلَ لَهُ اَدِ الْمَالَ إِلَى وَوَقِة الْمَولُى عَلَى نُجُومِهِ وَلَا يَتَعَرَّهُ الشِيْحَقَاقُ الْحُرِّيَةِ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ وَالسَّبَبُ انْعَقَدَ كَذَلِكَ فَيبُقَى بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَا يَتَعَرَّهُ إِلَّا أَنَّ الْوَرَقَةَ يَخُلُفُونَهُ فِي الاسْتِيفَاءِ (فَإِنْ اَعْتَقَهُ اَحَدُ الْوَرَقِةِ لَمْ يَنُفُذُ عِشْفُهُ وَلَا لَمَ يَعَدَّرُهُ وَهَذَا لِآنَ الْوَرَقَةَ يَخُلُفُونَهُ فِي الاسْتِيفَاءِ (فَإِنْ اَعْتَقَهُ اَحَدُ الْوَرَقِةِ لَمْ يَنُفُذُ عِشْفُهُ وَلَا لَا مَعْتَلَا لِكَا الْمُكَاتِبَ لَا يُعْلِلُهُ مِسَائِنِ السَّبِ الْمِلُكِ فَكَذَا بِسَبِ

وَإِنْ آعُتَفُوهُ جَسِيهُ عَا عَتَى وَسَفَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ لِآنَهُ يَصِيُرُ إِبْرَاء عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يُعْتَى كَمَا إِذَا اَبْرَاهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يُعْتَى كَمَا إِذَا اَبْرَاهُ الْبُرَاةُ الْبُرَاةُ اللهُ كَاتَبُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يُعْتَى كَمَا إِذَا الْبُرَاةُ الْبُرَاةُ اللهُ كَاتَبُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يُعْتَى كَمَا إِذَا الْبُرَاةُ الْبُرَاء اللهُ عَنْ بَعَلِيهِ الْإِرْبُ اللهُ الله

اورجب کی مکاتب کے اورجب کی مکاتب کا آقافوت ہوجائے تواس کی موت کے سبب کتابت کا عقد ضخ نہ ہوگا۔ تا کہ اس سے مکاتب کے حق کو باطل کرنالازم ندآئے کیونکہ کتابت آزادی کا سبب ہاورانیان کے حق کے سبب سے اس کا حق بن جاتا ہے اور مکاتب سے کہا جائے گا۔ کہ اتساط کے مطابق آقا کے ورثاء کو بدل کتابت اواکر و کیونکہ مکاتب ای سبب سے آزادی کا حقدار بنا ہے۔ اور آزادی کا سبب بھی ای طرح منعقد ہوا ہے۔ پس ای صفت کے ساتھ عقد باقی رہے گا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی تہ ہوگی۔ ہاں البتہ بدل وصول محرنے میں ورثاء اس کے خلیفہ ہول کے۔ اور جب کسی وارث نے اس کوآزاد کردیا تو اس کی آزادی تا فذنہ ہوگی۔ کیونکہ بدل وصول محرنے میں ورثاء اس کے خلیفہ ہول کے۔ اور جب کسی وارث نے اس کوآزاد کردیا تو اس کی آزادی تا فذنہ ہوگی۔ کیونکہ

# 11/2 AIL XIII (1/2/1) AIL XIII

آزاد کریا والا ای کا ما کلی فیل سنده و بینکم ای ولیل کے سب ہے کہ مکا ہے بلایت کے اسها ہیں ہے ناہم نہیں ہوتا ہی ورافت سندا ہوسہ بیس سے بھی وہ خاام شاہ قالے کئین جب سارے ورثا دل کر اس کوآزاد کریں تو وہ آزاد ہو بات کا تحریب بلور اقتریان ہوگا۔ اور اس سند کا بدل بھی ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ آزادی یہ بدل کتابت سے بری کرنے والی ہے۔ کیونکہ بدل اقبری کا بی جاور وارافت ای بیس مباری ہوئی ہے۔ بیس مکا تب بدل کتابت سے بری ہوجائے گااور وہ آزاد ہوجائے گا۔

جس الرب نے قالے بری کرنے کے سیسب وہ آزاد ہوجاتا ہے۔ کیان جب ایک وارث نے اس کو آزاد کیا ہے تو اب بیاس کے اس الرب نے تاریخ اس بیاس کے اس الرب کی نامی بدل سے بری الد ہوگا۔ کیونا ہم اس کی آزادی کو درست قرار دیتے ہوئے ازادی کو برائٹ کہتے ہیں۔ حالا کد بعض بدل سے بری ہوئے نے آزادی ثابت ہوگی۔ ہوئے نے آزادی ثابت ہوگی۔ ہوئے ازادی ثابت ہوگی۔ کیونا یہ ایک ٹابت ہوگی۔ کیونا یہ ایک آزادی کا جس بھی آزادی ٹابت ہوگی۔ کیونا یہ ایک آزادی کے سبب کل یا سارے سے برائٹ مکن ٹیس ہے کیونا یہ اس دوسرے دارٹوں کا جس بھی ہاتی ہے۔ اللہ ہی ہوئے دورو ہائے والا ہے۔

------

# रम्थित स्मिन्नि

## ﴿ بیرکتاب ولاء کے بیان میں ہے ﴾ کتاب ولاء کی فقہی مطابقت کابیان

علامدا بن جمود بابرتی حنی مایدالرحد لکھتے ہیں کہ کتاب ولا ،کو کتاب مکا تبت کے بعد بیان کرنے کی نفتهی مطابقت یہ ہے کہ اس سے ملکیت رقبہ کے زائل ہونے کا اثر موجود ہے۔انبذااس کی ترتیب کو ابوا ہی مطابقت کے ساتھ بیان کرتا منر ور کی تھا تو اس المتبار سے کتاب ولا ،کومؤ خرکر نالا زم تھا تا کہ اثر اسپینے مؤثر ہے مقدم نہ ہوجائے۔(منایش تالبدایہ ن ۱۳ اس ۱۳ سر ۱۳ ا

#### ولاء كى لغوى تشريح كابيان

#### حن ولاء کے شرعی ما خذ کابیان

حدرت عائشہ بڑت کہتی ہیں کدایک دن بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے تھی کہیں نے نواوقیہ پراس شرط کے ساتھ مکا تبت کی ہے کہ ہرسال ایک اوقیہ اوالیا کروں کی لبذا آپ میری مدو کیجے حضرت عائشہ بڑت کہتی ہیں کہ یہ من کر میں نے کہ کہ اگر تمہارے مالکوں کو یہ بہند ہو کہ ہی سب اوقیے ایک ہی مرتبہ میں آنہیں وے دوں اور پھر تجھے آزاد کر دوں تو ایس کر سکتی ہوں کی سات یہ صورت رکھی تمرانہوں ہوں کی من اس میں مورت رکھی تمرانہوں ہوں کی من اس میں مورت رکھی تمرانہوں کے بائی اوران کے سامتے یہ صورت رکھی تمرانہوں نے اس منظور کردیا اور کہا کہ ہم صرف اس شرط کے ساتھ بھے بی گئے تی کے تن دلا جمیں حاصل ہو تا تو جب اس کے ماسے مورت ہی مورت ہی تا کہ اور اس کا حقوم کی اس مورت ہو گئے ہو تا ہوں کہ میں حاصل ہو تا پھر تا ہوں کی ماس ہوگا بھر آپ

م کا تبت ناام اوراس کے ما مک کے درمیان ایک فائس نوعیت کے معاہرہ کا اسطااتی ہم ہے جس کی سورت ہیں ہوئی ہے کہ فائم کا مالک اے اس شرط پرآ ڈ اوکرتا ہے کہ رو پر کی اتن مقداراتنی مدت میں دینی ہوگی ناام اے قبول و منظور کر لیت ہے چنا نہیا ہم اگر رو پر کی وامقداراس متعینہ مدت میں اوا کر لیتا ہے تو اپنے مالک کی ناام ہے آ زادہ وجاتا ہے اورا نروہ مقدارا دائیس کر پاتا تو تھ جوں کا تواس کی نا، می میں رہتا ہے اس معاملہ کو مکا تبت یا کہا ہے اوراس ناام کو مکا تب کہتے ہیں۔

ہریں ہاں ۔ ولا وآزاد کرنے کے اس بن کو کہتے ہیں جو ناہم کے مالک کو حاصل ہوتا ہے بینی اگر کوئی شخص اپنے سی نماہم وآزاد کر ا ووآزادی ہی کی حالت میں مرجائے اوراپنے پیچھے کچھے مالی واسباب تبجوز جائے تو اس کے عصبہ ندہ وینے کی صورت میں اس ئے تمام مال واسباب کاحق داروی از ادکرنے والا شخص ہوتا ہے میں حق ولا مکہا تا ہے۔

حق وال ، و بیخایااس کو بهبه کرنا ناجائز ہے حضرت ابن عمر کئتے ہیں کے رسول کر میم دیون نے ولا و کو بیچنے یااس کو بہد کرنے سے منع فر مایا ہے ( بعد روسم ) بعنی مثلُ ایک فخفس نے اپنے خلام کوآ زاد کیا جس کی وجہ سے حق ولا واس کے لئے ٹابت ہو گیا اب اگر و دیہ جا ہے کہ اس ق ولا وکوکسی کے ہاتھ نئی دے یا کسی کو ہبہ کر دے تو ہہ جائز نہیں ہے کیونکہ ولا وکوئی مال نہیں ہے کہ اس کو بچایا ہبہ کیا جا سکے اس ہارے میں تمام علا وکا متفقہ طور پر میں مسلک ہے۔

لیعنی ولا وکامعنی غلام یالوغری کاتر کد جب وہ مرجائے تواس کا آزاد کرنے والااس کا دارث ہے۔ عرب میں غلام اور آتا ک اس تعلق کوئیج کرنے یا ہبہ کرنے کاروائ تھا۔ شارع نے اس سے منع کردیا۔ اس لیے کہ ولا وتسب کی طرح ہے جوکسی طور بھی زائل مہیں ہوسکتا۔ اس پرتمام نقبا وعراق ادر حجاز کا اتفاق ہے۔

ولاء كفقهى اقسام كابيان

قَىالَ (الْولَاء 'نَوْعَانِ) يُنَوَّعُ الْولَاء 'بِالْحَيَلافِ السَّبَبِ اللَّي نَوْعَيْنِ: فَمَالَاوًلُ (ولَاء 'عَتَاقَة وَيُسَمَّى وَلَاءَ نِعْمَةٍ) افْتِفَاء "بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنْعَمْت عَلَيْهِ) اَئُ بِالْإِغْتَاق وَهُوَ زَيْدٌ.

وَسَبَّهُ الْعِسُقُ عَلَى مُلْكِهِ فِى الصَّحِيْحِ، حَتَى لَوْ عَتَى قَرْبِهُ عَلَيْهِ بِالْوِرَاثَةِ كَانَ الُولَاءِ لَهُ . . وَوَلَاء مُوَالَاةٍ، وَسَبَهُ الْعَقُدُ وَلِهِذَا يُقَالُ وَلَاء الْعَتَاقَةِ وَوَلَاء الْمُوَالَاةِ، وَالْمحكُم يُصَاف إلى سَبَيهِ، وَالْمَعْنَى فِيْهِمَا النَّنَاصُرُ، وَكَانَتُ الْعَرَبُ تَنَنَاصَرُ بِآشِيّاء، وَقَرَّرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبَيهِ، وَالْمَعْنَى فِيْهِمَا النَّنَاصُرُ، وَكَانَتُ الْعَرَبُ تَنَنَاصَرُ بِآشِيّاء، وَقَرَّرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ تَسْاصُرَهُمْ بِالْولَاء بِنَوْعَيْهِ فَقَالَ: (إِنَّ مَوْلَى الْفَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ) وَالْمُوالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالَاة بِالْجِلْفِ مَوْلَى الْمُوالَاةِ لِآلَة لِمَا الْمُوالَاةِ لِآلَة لِمَا الْمُوالَاة لِاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالَاة بِالْجِلْفِ مَوْلَى الْمُوالَاةِ لِللَّهُ مَا عُلُوا الْوَيَحَدُونَ الْمُوالَاة بِالْجِلْفِ .

کے فرمایا اور ولاء کی دواقسام ہیں۔(۱) عمّاقہ کی ولاء جس کو ولاء نعمت بھی کہتے ہیں۔اوراس کا سبب یہ ہے کہ آقا کی ملکیت پر آنادی داقع ہو یہاں تک کہ جب کسی بندے پر ورابٹت کے سبب سے اس کا قر ہی رشتے وار آزاو ہوتو اس زاو کرنے والے آدمی کوولا ول مائے گی۔

(٣) دلا ، کی دومرئ شم موالات ہے۔اوراس کا سبب بھی عقد موالات ہے۔اورا سننے وجہ سے ان کوولا ، مماقہ اور ولا ، موالا ہ کہ جاتا ہے۔اوران و وول انسام کی آپس میں مدرجھی مقصور ہوا کرتی ہے۔لہذا اہل عبات ہے۔اوران و وول اقسام کی آپس میں مدرجھی مقصور ہوا کرتی ہے۔لہذا اہل عرب آپس میں کی طرق ہے داوراس طرح فر مایا ہے اہل عرب آپس میں کی طرق ہے دوراس طرح فر مایا ہے اہل عرب آپس میں کی طرق ہے دوران طرح فر مایا ہے کہ کسی تو م کا آزاد کردہ غلام انبی میں ہے ہوگا۔اوران کا حلیف بھی انہی میں ہے ہوتا ہے جبکہ یہاں حلیف ہے مرادمولی الموالات ہے۔کوئند اہل عرب شم کے ذریعے موالات کو پختہ کرنے والے ہیں۔

## آزاد کرنے والے کے لئے معتق کی ولاء کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا أَعْنَقَ الْمَوْلَى مَمْ لُوكَهُ فَولَاؤُهُ لَهُ ) لِقَوْلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّارَهُ (الْولَاء لِلمَنْ

اَعْنَى)، وَلاَنَّ النَّسَاصُرَ بِ فَهَ عَنِي الْمُوْاَةُ وَقَدْ آخِيَاهُ مَعْنَى بِإِزَالَةِ الرِّقِ عَنْهُ فَيَرِثُهُ وَبَصِيرُ الْولاهُ عَالَمُ الْفُرْمِ، وَكَذَا الْمَوْاَةُ تَعْيَقُ لِمَا رَوَيْنَا، (وَمَاتَ مُعْنَقُ لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِى كَالْولاهِ، وَلاَنَّ الْفُرْمِ، وَكَذَا الْمَوْاَةُ تَعْيَقُ لِمَا رَوَيْنَا، (وَمَاتَ مُعْنَقُ لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ اللهُ وَعَنْ بِنْتٍ لَمَحْقَلَ النَّيِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا فِلْفَيْنِ) اللهُ عَنْهُ الْإِعْنَاقُ بِمَالِ وَبِغَيْرِهِ لِإَظْلاق مَا ذَكَوْنَاهُ.

قَى لَ رَفَانَ شَرَطَ آنَهُ مَا يَبَةً فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوِلَاء لِلَّمْ أَعْتَقَ ) لِلاَّنَ الشّرْطَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِ فَلَا

اور جب آتانے اپنے مکاتب کو آزاد کیا ہے تو آزاد کرنے والے کو یہ آزاد کرنے کو یہ آزاد کردہ کی وال ملے گے۔ کیونکہ نی کر بیم طاقبیق نے ارشاوفر مایا ہے کہ ولا مآزاد کرنے والے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کو یہ شرف آزاد کرنے کے سب سے طاہب پس آتا ہی اس کی دیت کوادا کرے گا۔ اور آتا نے اس سے نلامی کوشم کر کے بطور تھم اس کو زندہ کردیا ہے پس اس کا وارث بھی دہی ہوگا۔ اور آتا نے اس سے نلامی کوشم کر کے بطور تھم اس کو زندہ کردیا ہے پس اس کا وارث بھی اس طرح کا راور ولا می تا میں اور آزاد گی عورت کا تھم بھی اس طرح سے اس میں میں اس کو تا میں ختا ہے جس وہ میان کر آتے ہیں۔

معرت حزہ بڑتو کی بین کا آزاد کردوا کی ٹیلام ایک بینی کوچیوز کرفوت بواتو آپ من تیزم نے اس کا تر کدوونوں کونصف نصف دیا تھا۔ کیونکہ ولاء کے ثبوت میں مال کے ساتھ آزادی اور غیر مال کے ساتھ آزادی بیدوونوں برابر ہے۔ کیونکہ بہاری استدالال کردو حدیث مطلق ہے۔ اور جب اس نے بیشر طبیان کردی ہے کہ ٹلام آزاد ہے تو بیشر طباطل ہوگی اور ولاء آزاد کرنے والے وسطے کی۔ کیونکہ اس کی وہ بیان کردہ شرط نص کے خلاف ہے۔ بس و دورست ندیونی۔

#### مكاتب كى ولاء كاآتاك ليح موقع كابيان

قَالَ (وَإِذَا آدَى الْمُكَاتَبُ عَنَقَ وَو لَآزُهُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ عَنَقَ بَعُدَ مَوْتِ الْمَوْلَى) لِآنَهُ عَنَقَ عَلَيْهِ بِعَنَهِ الْهَا الْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِنْهِ اَوْ بِهُ الْمُكَاتَبِ (وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِنْهِ اَوْ بِيصَا بَاشَوَ مِنُ السَّبِ وَهُوَ الْمُكَاتَبِ وَعُلَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِنْهِ اَوْ بِيصَا بَاشَو مِنْ السَّبِ وَهُو الْمُكَاتَبِ وَعَنْهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى مُحْمَهِ مِلْكِهِ بِيصَا إِنْ وَعِنْهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى مُحْمَهِ مِلْكِهِ بِيصَا إِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَنَقَ مُسَلَّمَةً وَالْمَوْلَ الْوَصِيِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَفِعْلِهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى مُحْمَهِ مِلْكِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَ الْمُوسَى عَنْقَ مُسَلَّمَةً وَالْمَوْلَ الْوَصِي بَعْدَ مَوْتِهِ كَفِعُلِهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى مُحْمَهِ مِلْكِهِ وَالنَّرِكَةُ عَلَى مُحْمَهِ مِلْكِهِ وَالْمَوْلَ الْمُوسَى الْعَنْقِ (وَو لَا وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

روَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِهٍ مَحُرَهِ مِنْهُ عَنَقَ عَلَيْهِ ) لِمَا بَيْنَا هِى الْعَتَاقِ (وَوَلَاؤُهُ لَهُ) إَوْ حُودِ السّب وَهُوَ الْعِنُقُ عَلَيْهِ

وسو الوسی معید کیکے اور جب مکاتب نے کمایت کا برل اوا کرویا سے تو وہ آزاد موجہ کے۔اور والا مال کے آتھ کوں جائے ۔ فواووو تو کی موت کے بعد آزاد بواہے اس لئے کہ مکاتب ما ابتد طقد کے سب آزاد مونے واسے اور کرک مکاتب میں ہم نے اس

بیان کرویا ہے۔

اورای طرح جب کمی غلام موصیٰ کی ولا میا آقا کی موت کے بعد کی غلام کوخرید نے یا اس کوآ زاد کرنے کی دصیت کی تی ہے اور اس کی ولا وبھی اس فوت ہوئے والے آقا کوسلے گی۔ کیونکہ آقا کی موت کے دصی کاعمل بیآ تا کے عمل کے نئم میں ہے۔اور ترک مجمی اس کی وصیت پر باقی رہنے والا ہے۔

اور جب آقافوت ہوجائے تو اس کے مدہراورامہات اولا دیہ سب آزا دہوجا کیں گے۔ بس دلیل کے سب ہے جس ہم کتاب عمّاق میں بیان کرآئے ہیں۔اوران سب کی ولاء آقا کو ملے گی۔ کیونکہ آقا بی اس کو تدبیراوراستیلا دیے سب ہے تراو کرنے والا ہے۔

اور جو شخص ذی رم محرم کا ما لک بنا ہے تو وہ مملوک اس کے ما لک بیننے کے سبب ہے آزاد ہو جائے اس دلیل کے سبب سے جس ہم کتاب عماق میں بیان کر آئے ہیں۔اور مملوک کی ولاء ما لک کو ملے گی کیونکہ اس کی آزادی ولاء کے سبب پر پائی می سر

#### دوسرے کی ہاندی سے نکاح کرنے کا بیان

(وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبُدُ رَجُلٍ آمَةً لِآخَرَ فَاعْنَى مَوْلَى الْآمَةِ الْآمَةَ وَهِى حَامِلٌ مِنْ الْعَبْدِ عَنَقَتْ رَعَنَى حَسَمُلُهَا، وَوَلَاء الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْآمِ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ آبَدًا) لِآنَهُ عَنَى عَلَى مُعْنِي الْآمِ مَقُصُودًا إِذَ هُوَ جُوزً " مِسْهَا يَقْبَلُ الْإِعْنَاقَ مَغْصُودًا فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَازُهُ عَنْهُ عَمَلا بِمَا رَوَيْنَا (وَكَذَلِكَ إِذَا هُوَ جُوزً " مِسْهَا يَقْبَلُ الْإِعْنَاقَ مَغْصُودًا فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَازُهُ عَنْهُ عَمَلا بِمَا رَوَيْنَا (وَكَذَلِكَ إِذَا وَلَلدَتْ وَلَلدًا لِآفَلَ مِنْ سِنَّةِ آشَهُومِ لِلنَّيْقَ نَعْمَانُ يَتَعَلَّقَانَ مَعًا .

وَهَـذَا بِهِخَلافِ مَـا إِذَا وَالَـثُ رَجُّلا وَهِى خُبُلى وَالزَّوْجُ وَالٰى غَيْرَهُ حَيْثُ يَكُونُ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْآبِ لِآنَّ الْجَنِينَ غَيْرُ فَابِلِ لِهِنذَا الْوَلَاءِ مَقْصُودًا، لِآنَ تَمَامَهُ مِالْإِيجَابِ وَالْقَنُولِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لَهُ.

قَالَ (فَانْ وَلَدَتْ بَعُدَ عِنْقِهَا لِآكُثَرَ مِنْ سِنَّةِ ٱشْهُرِ وَلَدًا فُولَاؤُهُ لِمَوَالِى الْأَمِي) لِآلَهُ عَنَى تَبَعًا لِللَّمِ لِاتِّدَ صَالِهِ بِهَا بَعْدَ عِنْقِهَا فَيَتْبَعُهَا فِي الْولَاءِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ بِقِيَامِهِ وَقُتَ الْإعْنَاقِ حَنَّى يَعْنِقَ لَلْأُمْ لِاتِّدَ صَالِهِ بِهَا بَعْدَ عِنْقِهَا فَيَتْبَعُهَا فِي الْولَاءِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ بِقِيَامِهِ وَقُتَ الْإعْنَاقِ حَنَّى يَعْنِقَ مَقْصُودُه .

ادر جب کی بندے نظام نے دوسرے آدئی کی بائدی کے ساتھ فکال کیا ہے اور باندی کواس کے آق نے آزاد کر یا ہے حالا نکہ دواس کے آق نے آزاد کر یا ہے حالا کے دوسرے آدئی کی بائدی کے ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہوجائے گا۔ اور حمل کی ولاء اس مال کے تقل کے دوسے ساتھ اس کا حمل ہوگے اور دواس سے کسی طرح بھی منتقل نہ ہوگی۔ کیونکہ میں ایک مقصد ہوتے ہوئے مال ہُوآ زاد کرنے پر ہوا ہے۔ اور حمل

ماں کا حصہ ہے اور بہ قصد آزاوی کو تیول کرنے والا ہے ہیں ہماری روایت کر وہ حدیث کے مطابق اس ممل کی والا ہ آزاؤ سے اس کی ماں سے منتقل ندہوگا۔ اورائی طرح جب اس نے چیدا و سے تم مدت میں بچے کوجتم ویا ہے اور آزاوی کے وقت ممل ہونے کا بھی یعنی ہے ہوں ہے کہ مدت میں بچے کا جس مدت میں بیدا ہوا ہے۔ کید کی سے دو اول یعنی ہے دو اول ہے ہیں۔ اور ایکھے پیدا ہوئے میں۔ اور رہتم ماس صورت کے خلاف ہے جب بائدی نے حامدہ و نے ک حات میں کی جزوے ہے ہیں۔ اور ایکھے پیدا ہوئے میں۔ اور رہتم ماس صورت کے خلاف ہے جب بائدی نے حامدہ و نے ک حات میں کا بندے ہے موالات کا عقد کیا ہے اور خاو تد ہے کی دوسرے ہے موالات کیا ہے تو اب ہے کی واز و با ہوئے کی دوسرے ہے موالات کیا ہے تو اب ہے کی واز و با ہوئے کی دوسرے ہے اور جنین سے وزار کے موتوف ہے اور جنین اس کے کہ دوسرے اس لئے کہ واز و کا چہا ہے تا ہوئے کی موتوف ہے اور جنین اس کی کی گرائے کی دوسرے ہے اس کے کہ واز و کا چہا ہے تا ہوئے کی موتوف ہے اور جنین اس کی کی گرائے کی موتوف ہے اور جنین کی موتوف ہے اور جنین کی گرائے کی دوسرے کے کہ دوسرے کے کہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے اس کے کہ دوسرے کی دوس

اور جب آزادی کے بعد چید اوکی مدت کے بعدائ باندی نے ایک بنج کوجنم دیا ہے تواس کی والا وہ ان کے آتا کے سئے بھوگ کے وکئے دو چید مال کے تابع ہوتے ہوئے آزاد جوائے آبونک مال کی آزاد تی کے بعدوہ بچید مال کے تابع ہوتے ہوئے آزاد جوائے آبونک مال کی آزاد تی کے بعدوہ بچید مال سے مطفی والا ہے۔ جس والا بجمی اس کے تابع ہوگی۔ اور اعماق کے وقت بھی اس بچے کے موجود ہونے کا ایشن نہیں ہے آبونک وہ بطور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے تابع ہوگی۔ اور اعماق کے وقت بھی اس بچے کے موجود ہونے کا ایشن نہیں ہے آبونک وہ بطور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے تابع ہوگی۔ اور اعماق کے وقت بھی اس بچے کے موجود ہونے کا ایشن نہیں ہے آبونک وہ بطور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے سے بھی کے دو بھور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے سے بھی کے دو بھور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے بھی کے دو بھور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے سے سے بھی کے دو بھور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے سے سے سے سے بھی کے دو بھور مقصد بن کر آزاد ہوئے والا بھی سے سے سے بھی کے دو بھور سے بھی بھی کے دو بھور سے دو بھی کے دو بھی کی کے دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی کے دو بھی کی کے دو بھی کی کے دو

#### باپ کے آزاد کرنے کے سبب بیجے کی ولاء کابیان

(فَيانُ أُعُتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءً الْيَنِهِ وَالْتَقَلَ عَنُ مَوَالِى الْاَمِ إِلَى مَوَالِى الْآبِ الآقَ الْمِنْقَ حَالَمُ الْمُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمُولَاءُ يَمَنُولَةِ النَّسَبُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ (الْولاّءُ لُحُمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسِبِ لا يُبَاعُ ولا يُومَبُ ولا يُورَثُ ثُمَّ السَّبُ إِلَى الْابَاءِ فَكَذَلِكَ الْولاّءُ وَالنِّمْبَةُ إِلَى مَوَالِى الْاَمْ كَانَتُ لِعَدَمِ الْمُلِيَةِ الْآبِ صَرُورَةً، فَإِذَا صَارَ الْمُلاعَادَ الْمُولاّءُ وَالنِّمْبَةُ إِلَى مَوَالِى اللهِ مَا يَعْدَمُ الْمُلاعِثُ لِعَدَمِ الْمُلِكِةِ الْآبِ صَرُورَةً، فَإِذَا صَارَ الْمُلاعَادَ الْمُلاعِنُ نَفْسَهُ الْمُولَاءُ وَالنِّمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اور جب باپ نے آزاد کردیا ہے قود واپے بیٹے کی والا ، کو حاصل کرنے والا ہوگا اور والا ممال ک آق وَل سے باپ کے آتا وَل کے اللہ علی مال کے آتا وَل کے اللہ علی مال کے آتا وال کے آتا وال کے آتا والے کا ۔ کیونکہ اس حالت بی مال کے تابع ہو کر یچ یس والا ، ثابت ہو فی ہے بہ خلاف صورت اول کے آتا وال کے کا والا مالہ ہے کہ والا منسب ہے کہ والا منسب کے کہ والا منسب کی کر والا منسب کے کہ والا منسب کی والا منسب کے کہ والا منسب

جس کوند فروخت کیا جاسکا ہے اور نہ ہی ہر کیا جاسکا ہے۔ اور بے نہ ہی موروث ہوتا ہے۔ جبکہ نسب آیا ہے تا اور نہ ہی ہوتا ہے۔ جبکہ نسب آیا ہوتا ہوگی آیا ہا تا ہے۔ ہوگی۔ اور باپ کے اہل نہ ہونے کے سبب سے خرورت کے پیش نظر ہاں گے آقا اول کی جانب والا ہ کا اہل ہی گیا ہے تو والا ہوائی کی جانب شقل ہوجائے گی۔ جس طرح امان کرنے پر منسوب کیا جاتا ہے۔ گر جب طاعن اپ آپ گائے نہ کہ نہ کہ ذیب کردیتا ہے تو کچر بچائی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ گر جب معتدہ موت یا طلاق کے سبب سے آزاد ہوگئی ہواں کہ وار اس موت یا جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ ہو خلاف اس صورت کے جب معتدہ موت یا طلاق کے سبب سے آزاد ہوگئی ہواں نہ کی اور اس موت یا طلاق کے وقت سے دوس لی کم میں اس نے ایک سبج کوجتم دیا ہے تو وہ بچہ مال کے آقا دی کا ہوگا۔ خواہ باپ آزادی کیوں نہ کیا گیا ہوگا۔ خواہ باپ آزادی کیوں نہ کیا گیا ہوگا۔ خواہ باپ آزادی کیوں نہ کیا گئی ہوگا۔ کو دائی ہوگا کہ بانہ بھی اس کومنسوب کر تاممن نہیں ہے۔ اس کے اور اس موت کے بعد میں کہ انہ کو کہ انہ بھی اس کومنسوب کر تامین نہیں ہے۔ اور الل ہا تو کہ والل ہا تو کہ واللہ منسوب کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آزادی کے وقت لیک میں تھی مقدود ہے جو بھی اس علوق کو صالت نکاح کی جانب منسوب کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آزادی کے وقت لیکن شک کے مائے دور جو گا کہ واللہ ہو کہ میں تھی مقدود ہے جو بھی اس علوق کو صالت نکاح کی جانب منسوب کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آزادی کے وقت لیکن شک کے مائے دور وقعا ہیں وہ بھی مقدود ہے جو بھی اس علوق کو صالت نکاح کی جانب منسوب کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آزاد ہوا ہے۔

معتقد كانكاح غلام سے بيكوجنم ديے كابيان

(وَلِى الْبَهَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا تَرَوَّجَتُ مُعْتَفَةً بِعَبْدٍ فَوَلَدَتْ آوُلَادًا فَجَنَى الْآوُلَادُ فَعَفَّلُهُمْ عَلَى مَ وَلَا عَافِلَةً لِآبِيهِمْ وَلَا مَوْلَى، فَالْحِفُوا بِمَوَالِى الْأَمِّ صَسَرُوْرَةً تَكَمَّا فِى وَلَدِ الْمُلَاعَيَةِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا (فَإِنْ أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءً الْآوُلادِ إلى نَفْسِهِ، فَسَرُوْرَةً تَكَمَّا فِى وَلَدِ الْمُلَاعَيَةِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا (فَإِنْ أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءً الْآوُلادِ إلى نَفْسِهِ السَمَا بَيَنَا (وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ بِمَا عَقَلُوا) لِلاَنَّهُمْ حِينَ عَقَلُوهُ كَانَ الْولاء 'قَايِتًا لَهُمْ، لِيسَا بَيْنَا (وَلا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ بِمَا عَقَلُوا) لِلاَنَّهُمْ حِينَ عَقَلُوهُ كَانَ الْولاء 'قَايِتًا لَهُمْ، وَإِنَّ مَنْ اللهُ لَا إِنَّ مَنْ اللهُ لَا إِنَّ مَا لَكُونُ الْمَاكِنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْ وَإِنْ الْعَنْقُ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا لَكُ لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّوقِ وَكَانُوا مَجْهُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَنَ النَّسَبَ هُ مَالِكُ يَتُبُتُ مُسْتَنِدًا اللّه وَقْتِ الْمُعَلُوقِ وَكَانُوا مَجْهُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَ النَّسَبَ هُمَالِكَ يَتُبُتُ مُسْتَئِدًا اللّهُ وَقْتِ الْعُلُوقِ وَكَانُوا مَجْهُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَ النَّسَبَ هُمَالِكَ يَتُبُتُ مُسْتَنِدًا اللّهُ اللّهُ وَقُولَ الْعُولُ وَ وَكَانُوا مَجْهُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَ النَّسَبَ هُمَالِكَ يَتُبُتُ مُ مُنَالِلُكَ يَلْكُ وَيَرْجِعُونَ اللّهُ الْمُعْلُولُ وَ وَكَانُوا مَجْهُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَوْعِهُ وَلَ الْمَالُولُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

کے اور جامع صغیر میں ہے کہ جب بائدی آ زاد ہونے والی نے کسی غلام کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اس نے کئی بچوں کو جنم دیا ہے اور اس نے کئی بچوں کو جنم دیا ہے اور لڑکوں نے کوئی جنا بہت کرڈ الی ہے تو ان کی ویت مال کے آقاؤں پر بھوگ کے ونکہ وہ سارے اپنے والدہ کے تا بع ہو کر آزاد ہونے والے جن سے والدہ کے آقاؤں پر آزاد ہونے والے جن سے والدہ کے آقاؤں پر بھرگ ہم بیان کرآئے ہیں۔

اس کے بعد جب باپ بھی آ زاد ہو چکا ہے اور و داولا دکی ولا ءکوا ٹی جانب لے جانے والا ہوگا۔ اس ولیل کے سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور والدوكي ما قله اداكروه مال عقل كو باب كى ما قلدے واپس ندسك كى۔ كيونكد جب انبول نے ديت اواكى ہے اس وقت

ان کے لئے والا وٹا بت تھی۔ جبکہ باپ کے لئے والا وآزادی کے حصر میں جا کر کہیں ٹابت ہوئی ہے ابزاس کے تق میں دیت ک جوت کا سبب قاصر ہے۔ بہ خلاف ملاعمتہ نئچ کے کیونکہ مال کی عاقلہ نے آگراس کی دیت ادا کر دی ہے اوراس کے بعد ملاعن نے اپنے آپ کی تکذیب کردی ہے تو والدو کی قوم کی عاقلہ باپ سے دیمت میں دیے مجھے مال کووالی لیس محے۔ کیونکہ و بال علوق وقت کی جانب منسوب ہو کرنسب ٹا بت ہوا ہے اور والدہ کی قوم دیت کی ادائیگی میں مجبور ہے ہیں ان کو باپ سے رجو شکر نے کا حق حاصل ہوگا۔۔

# عجى كاآزادكرده عرب كى عورت سے شادى كرنے كابيان

قَىالَ (وَمَنُ تَنزَوَّ جَمِنُ الْعَجَمِ بِمُعْنَقَةٍ مِنُ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا) فَولَاء 'آوُلادِهَا لِمَوَالِبهَا عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَولُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَ قَدَالَ اَبُو يُوشُفَ : حُكْمُهُ حُكُمُ اَبِدِهِ وَلاَنَّ النَّسَبَ إِلَى الْآبِ كَمَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَرَبِيَّا ، بِيعَلافِ مَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَبْدًا لِلاَنْهُ مَالِكٌ مَعْنَى .

وَلَهُمَا آنَّ وَلَاءَ الْعَنَاقَةِ قَوِى مُعُنَبُرٌ فِي حَقِ الْآخَكَامِ حَتَى اُعُتَبِرَتْ الْكَفَاءَ أُولِهِ، وَالنَّسَبُ فِي حَقِ الْآخُكَامِ حَتَى اُعْتَبِرَ الْكَفَاءَ أُولِهِ، وَالنَّسَبِ، حَقِ الْعَجَمِ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُمْ ضَيَّعُوا آنْسَابَهُمْ وَلِهذَا لَمْ تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَ أُولِهَا بَيْنَهُمْ بِالنَّسِ، وَالْمَقُوعُ لَا يُعَارِضُهُ السَّعْمِيفُ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَرِيبًا لِلاَنَّ آنْسَابَ الْهَرَبِ قَدِيّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي حُكْمِ الْكَفَاءَةِ وَالْعَقُلِ، كَمَا آنَ تَنَاصُرَهُمْ بِهَا فَاغْنَتْ عَنُ الْولَاءِ.

قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: الْخِكَافُ فِي مُطْلَقِ الْمُعْتَقَةِ وَالْوَضَعُ فِي مُغْتَقَةِ الْمُوّبِ وَقَعَ اتِّفَاقًا (وَفِي الْجَامِعِ اللّٰهُ عَنْهُ: الْخِكَافُ فِي مُطْلَقِ الْمُعْتَقَةِ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَثُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : نَسَطِيٌّ كَافِرٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةٍ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلَا ثُمَّ وَلَدَثُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : نَسَطِيٌّ كَافِرٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةٍ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَثُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : نَسَطِيٌّ كَافِرٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةٍ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِيُّ وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَثُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُنَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَالّٰى اللّٰهُ عَنْهَ وَمُحَمَّدٌ : مَوَالِيهِمْ مَوَالِى أُيهِمْ .

وَقَالَ اَبُوْ يُؤسُفَ : مَوَالِيهِمْ مَوَالِي آبِيهِمْ) لِآنَ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ اَضْعَفَ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الآبِ فَصَارَ كَالْمَوْلُودِ بَيْنَ وَاحِدِ مِنْ الْمُوَالِي وَبَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ . وَلَهُمَا أَنَّ وَلاَءَ الْمُوالَاةِ اَضْعَفُ حَنَى فَصَارَ كَالْمَوْلُودِ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوالِي وَبَيْنَ الْعَرَبِيَةِ . وَلَهُمَا أَنَّ وَلاَءَ الْمُوالَاةِ اَضْعَفُ حَنَى يَقْبَلُهُ وَالصَّعِيفُ لَا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُهُ وَالصَّعِيفُ لَا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ اللهُ عَنَافَةِ لا يَقْبَلُهُ اللهُ وَالسَّعِيفُ لا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ، وَإِنْ كَانَ الْابِ لِانَّهُمَا اسْتَوَيَا، وَالتَّرْجِيحُ لِجَانِهِ لِشَنَهِةِ بِالنَّسَبُ الْ لا يَعْتَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهِ لا يَظُهُرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ، وَإِنْ كَانَ الْابِ لاَنَهُمَا اللهَ وَالسَّعَانَ وَالتَّرْجِيحُ لِجَانِهِ لِشَنَهِةِ بِالنَّسَبُ الْ

یدی است و ایست و ایست می از ایک و بی کی آزاد کرده عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور اس سے اولا و ہوئی ہے۔ تو اور جب سی مجی شخص نے کسی عربی کی آزاد کردہ کے ساتھ شادی کی ہے اور اس سے اولا و ہوئی ہے۔ تو دمنر سے اور ایستی اور کی اس کی اولا دکی والا موالدہ کے آقاؤل کے لئے ہوگی۔ اور ایام مجمد ملیدالرحمہ کا قول بھی اس طرب مدمد سے اور ایام مجمد ملیدالرحمہ کا قول بھی اس طرب

\_\_

حفرت ا، م ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اولا وکا تھم ان کے باپ کی طرح ہوگا۔ کیونکہ نسب باپ سے چلنے والا ہے جس طرح جب عربی باپ ہے تو ولا ووالدہ کے موالی کونہ مطے گی۔ بہ خلاف اس حالت کے کہ جب باپ نماام ہے۔ کیونکہ نماام تھی طور پر فوت شدہ کے تھم میں ہے۔

طرفین کی دلیل ہے کہ جب والے عقاقہ ایک مغبوط چیز ہے اورا دکام کے بارے عن ای کا عتبار بھی کیا ہ تاہے تی کہ اس میں کفائٹ کا اعتبار بھی ہوتا ہے جبکہ جمیوں کے تق عن نسب کا معاملہ کرور ہے کیونکہ جمیوں نے اپنے نسب ضائع کر؛ یہ ہیں گفائٹ کا اعتبار نبیل کیا جا تا اور کوئی ضعیف قوی ہے معارضہ کرنے والانہیں ہوتا ہونا اللہ گیونکہ اس معارضہ کرنے والانہیں ہوتا ہونا اللہ اس صورت کے درمیان نسب کے سبب سے کفائٹ کا اعتبار سے عربی جا جا گھر ہوں ہے کہ جب باپ نسب کے اعتبار سے عربی ہوتا ہے اور نبول سے تناصر نے ان کوولاء سے ہوا کردیا میں النہ کا اعتبار بھی کیا جا تا ہے کیونکہ ان کا تناصر نبول کے سبب سے ہوتا ہے اور نبول سے تناصر نے ان کوولاء سے ہوا کردیا ہے۔

مصنف بڑگنڈنے کہا ہے کہ یہاں جواختلاف ہے وہ مطلق طور پر آ زاد کرد دباندی کے بارے میں ہے جبکہ امام قد دری مایہ الرحمہ ہے معتقہ کوعرب کے ساتھ ملادیا ہے اوران کی بیروشع اتفاقی ہے۔

میں میں میں ہے کہ ایک بھی کا فرنے کسی توم کی آزاد کردہ سے شادی کی ہے اس کے بعدوہ بھی مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے کسی پیٹر سے سے موالات کا عقد کمیا ہے اور اس کے بعد معتقد سے اس کی اولا دیمو کی ہے تو طرفین نے بیا ہے کہ اس اولا وکی ولا ، ما لک اس بال کے آتا ہوں محے۔

حفرت اہام ابو ہوسف علیہ افرحمہ نے کہا ہے کہ ان کے باب موالی ان کے موالی ہوں گے کیونکہ خواہ وہ ضعیف ہیں مگروہ باپ کی جانم بیوے تیں اور میدای طرح ہوجائے گا کہ جب کی ججی اور آزاد کر ٹی گورت کے درمیان پیدا ہوئے والا بچہ ہے۔ طریقی ن کی لیا ہے کہ موالات کی ولاء کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ ضخ کو قبول کرنے والی ہے جبکہ و یائے عمّاقہ یہ ضخ کو قبول کرنے والا والی عبیس ہے۔اور توک کے مراہنے کمزور کی کیااوقات ہے۔

اور جب پالیدین دونوں معتق جیں تو بچہ باپ کی قوم کی جانب مفسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ ماں باپ دونوں برابر میں اور ہاپ کی جانب کوتر نیج اس سبب سے دی جائے گی کیونکہ دلا ونسب کے مشابہ ہے یا بھراس سب سے کہ باپ کی قوم سے مدوزیا دو منے والی ہے۔

#### ولائے عماقہ کا سبب عصبہ بننے کا بیان

قَالَ (وَو إِلاَّهُ الْعَنَاقَةِ تَعْصِبٌ وَهُوَ اَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةَ وَالنَّالَامُ لِلَّهُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةَ وَالسَّلَامُ لِللَّهُ الْعَمَّدَ لَهُ وَشَرَّ لَكُ وَشَرَّ لَكُ وَمَوْلَاكُ اِنْ شَكَرَكُ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَشَرَّ لَك، وَالسَّلَامُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللهُ عَمْرَكُ وَالنَّالُ اللهُ اللهُ وَمُولًا لَهُ وَاللهُ مَاتَ وَلَمْ يَتُولُكُ وَارِثًا كُنْتِ آنْتَ عَصَبَتَهُ) (وَوَرَّتُ النَّهُ وَالْا كَانْ تَعَمَّبَتَهُ) (وَوَرَّتُ النَّهُ وَالْا كَانَ تَعْمَبَتَهُ) (وَوَرَّتُ النَّهُ

حَسَمُزَ-ةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْعُصُوْبَةِ مَعْ قِيَامِ وَارِثٍ) وَإِذْ كَانَ عَصَنَةٌ نَقَدَمَ عَلَى ذَوِى الْارْحَسَامِ وَهُو الْسَمَرُويِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَنَةٌ مِنَ النّسَبِ فَهُ وَ الْارْحَسَامِ وَهُ وَ الْسَمُونِي ) وَلَا تَعْمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اورولائے عمّال بھائے۔ ایک اور الاے عمّال کے سبب سے انسان عصب بن جاتا ہے اور وہ پھو پھی اور خالہ کی نسبت زیادہ عقدار بغمّا ہے۔ ایہ تنگہ نبی کر یم اللّی تنظیم کے فرید کرآزاد کرنے والے بندے سے ارشاد فر مایا تھا کہدہ تیراد بی بھی ٹی ہے اور آتہ ہا اورا بدلے دے دیتا ہے تو و واس کے حق میں اچھا ہوگا جبکہ تیرے لئے بہتر نہ وگا۔ ہاں البتہ جب دہ تیری ناشکری کرتا ہے تو ہوگا۔ اوراس کے حق میں اچھانہ ہوگا۔

اور جب کوئی بندہ وارث چھوڑ سے بغیر فوت ہو جائے تو تم اس کے عصب بن جاؤ گے۔ اور نی کریم کافیزہ نے عصب ہونے کے سبب سے حصرت تمز و بڑن ٹو کی بٹی کو میراث ولوائی تھی۔ حالانکہ وارث بھی موجود ہتے۔ اس بہ سال عمّاقہ عصب ہوگا تو اس و و والا رجام پر تقدم حاصل ہوگا۔ حضرت علی الرتفنی بڑئوزے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور جب معتّل ہ و فی نسبی عصب ہوتا اس و معتق پر تقدم حاصل ہوگا۔ کیونکہ معتق سب ہے آخری عصب ہے۔ اور بی کم اس دلیل کے سبب سے کہ نبی کر یم افاقیق کے ارشاد مرائی کہ جس نے کوئی وارث نہ چھوڑا' اس سے مشائح فقیا ہے عصب وارث مراولیا ہے۔ کیونکہ اس پر دومری حدیث دلیل ہے۔ کیونکہ اس پر دومری حدیث دلیل ہے۔ کیونکہ اس موقع خربوگا مگر و و دوالارجام ہے مؤ خرنہ ہوگا۔

#### نسبى عصبه كامعتق سے اولى مونے كابيان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُعُتَقِ عَصَبَةٌ مِنُ النَّسَبِ فَهُوَ اَوْلَى) لِمَا ذَكُرْنَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةً مِنَ النَّسَبِ فَهُو اَوْلَى) لِمَا ذَكُرْنَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةً مِن النَّسَبِ فَيمِرَانُهُ لِلْمُعْتَقِى) تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرُضٍ ذُو حَالٍ، اَمَّا إِذَا كَانَ فَلَهُ النَّسَبِ فَيمِيرَانُهُ لِلْمُعْتَقِى) تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرُضٍ ذُو حَالٍ، اَمَّا إِذَا كَانَ فَلَهُ النَّسَبِ فَيمِيرَانُهُ لِلْمُعْتَقِى النَّاصُولُ بِهِ لِنَبْتِ النَّافِي النَّيْ الْعَصَبَةَ مَن يَكُونُ التَنَاصُولُ بِهِ لِنَبْتِ النِّيْقِ الْمُوالِى الِانْتِصَارُ عَلَى مَا مَرَّ وَالْعَصْبَةُ تَأْخُذُ مَا بَقِى

بچه بواتر که عصبه بی ایتا ہے۔

## آتاكے بعد مختل كى موت پر حقدار ميراث كابيان

(فَإِنْ صَاتَ الْسَمُولَى ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَدِيرَالُهُ لِيَنِي الْمُولَى وُونَ بَنَايِهِ)، وَلَهُ وَلِيَسَاءِ مِنْ الْمُولَاءِ إِلَّا مَا اعْتَفْنَ أَوْ اعْتَقَى مَنْ اعْتَفَى آوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبَ بِهِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي آخِرِهِ (آوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِينَ) وَصُورَهُ الْجَرِ الْسَحَدِيثُ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي آخِرِهِ (آوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِينَ) وَصُورَهُ الْجَرِ الْسَحِدِيثُ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْةِ فِي الْعِنِي مِنْ جِهَتِهَا فَيُنْسَبُ بِالْوَلَاءِ إِلَيْهَا وَيُنْسَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْةِ فِي الْعِنِي مِنْ جِهَتِهَا فَيُنْسَبُ بِالْوَلَاءِ إِلَيْهَا وَيُلْسَبُ لِلَانَ مَوْلَاهَا، وَلاَنَ اللَّهُ وَالْمَوْلَةِ فِي الْعِنْقِي مِنْ جِهَتِهَا فَيُنْسَبُ بِالْوَلَاءِ إِلَيْهَا وَيُلْسَبُ لِلَانَ مَوْلَاهَا، وَلاَعَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَاهَا وَيُلْسَبُ لِلاَنْ مَوْلَاهِ الْمُولَاةِ الْمُعْتَقِ مَفْطُورًا الْمُؤلِّي النَّهُ وَالْمُولُولُةُ لَا عَالِكَةً، وَلَيْسَ حُكُمُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ مَفْطُورًا الْمُؤلِّي النَّهُ وَلَا الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَيْسَ حُكُمُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ مَفْطُورًا الْمُولِي النَّهُ وَلَا الْمُؤلِّي اللَّهُ وَلَا الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي اللَّهُ وَلَامُ وَلَا الْمُؤلِّي الْمُؤلِي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِ

وَكَلَا الْوَلَاءُ لِلاَبْنِ الْمُعْتَقَةِ حَتَى يَرِثُهُ دُوْنَ آخِيهَا لِمَا ذَكَرُنَا، إِلَّا أَنَّ عَقْلَ جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى أَخِيهَا لِمَا ذَكُرُنَا، إِلَّا أَنَّ عَقْلَ جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى أَخِيهَا لِلَا أَنَّ عَقْلَ جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ إِلَيْهَا وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَتِهَا

هنرت اله ماعظم من تركز ديك ال طرح دادا يُووالا و هي گي اورا كر بينائي ہے تو اس يُوولا ونديلے كي كيونكه و مام صدحب مديد

الرحمہ كنز ديك دادا بھائى سے تق ولا ميں زيادہ قرين ہے اى طرح معقد كے بينے كودلاء ملے گی اور معتق كا دار يہ بحى و تن بوگا۔ جبكہ بھائى دارث نه بوگا۔ اى دليل كے سب سے جس كوہم بيان كرة ئے بين يكرمنتق كى جنايت كى ديت معتقد كے بعانى پر بوگ كيونكہ بھائى اس كے باپ كى برادرى كافخص ہے۔ اور معتق كى جنايت معتقد كى جنايت جبسى ہے۔

#### صلبی اولا د کازیادہ قریب ہونے کابیان

(وَلَوُ تَرَكُ الْمَوُلَى ابْنَا وَاوَلَادَ ابْنِ آخَرَ) مُعْلَاهُ يَنِي ابْنِ آخَرَ (فَعِيرَاتُ الْمُعْتَقِ لِلانِي دُوْنَ يَبِي الابْنِ لِآنَ الْمُولِيُ ابْنَا وَاوَلَاهَ ابْنِ آخَرَ مُعْلَاهُ مِنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عُمَّرُ وَعَيْدَ وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْهُمُ مُعَدُ وَعَلَيْهُمْ الْمُحْدِقِ وَغَيْدُوهُ مَنْهُ الْمُولِي اللهُ عَنْهُمْ آجُمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلِي وَالسَّلُمُ اللهُ عَنْهُمْ آجُمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلُمِي وَالسَّلُمِي اللهُ عَنْهُمُ الْمُحْمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلْمِي اللهُ عَنْهُمُ الْمُحْمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلْمِي الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلْمِي الْفُرْبُ مَسْعُودٍ وَغَيْدُوهُ مَا مُعْمَلُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ الْمُحْمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلْمِي الْفُرْبُ عَلَى الصَّلْمِينَ الْمُعْمَالُهُ الْفُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلْمِي الْفُرْبُ مُ اللهُ ا

ادر جب آقائے بیٹا مجھوڑا ہاور ہوئے مجھوڑے جی تواب معتق کی میراث بینے کو ملے گی ہوتوں کو میراث نہ ہے گی کی کونکہ ولا وقریب ہونے کی اساس پر طاکر تی ہاور یہ تھم کی صحابہ کرام جن نتیج ہے میں روایت کیا گیا ہے۔ جن میں سے منظرت عمر فاروق علی واین مسعود وزائی بھی ہیں۔ اور کمریعنی بڑا ہونا یہ قرب سے تھم میں ہا در مشائخ نقبا و کا قول بھی اس طرح ہا و رسلی اولا دزیاد وقریب ہوتی ہے۔

## فَصُلُ فِي وَلاَءِ الْمُوالَالَا

# ﴿ میں ولائے موالا ق کے بیان میں ہے ﴾ فضل ولائے موالہ کی فقہی مطابقت کا بیان

نلامدا بن محود ہا برتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کے مصنف علیہ الرحمہ نے والاے موالد کو دلائے عمّاقہ ۔ بیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ولائے عمّاقہ تنحویل کے لائق نہ ہونے کی وجہ تو ک ہے جبکہ ولائے موالہ یہ مولی کے لئے تنس یہ بہلے متنا کرتا ہوتا ۔۔ اور والا وکا لغوی واصطلاحی معنی پہلے بیان کرویا جمیا ہے۔ (عمایہ شرب البدایہ کمّاب ولاء و بیروت)

#### مسلمان ہوکرعقدموالات کرنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا السَّلَةِ رَجُلٌ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى اَنْ يَرِفُهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ اَوُ السَلَةِ عَلَىٰ عَلَىٰ يَدِ عَلَى الْمَالِ وَلِهَذَا لا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْسُمُوالَاةُ لَيْسَ بِشَىٰ يَلِانَ فِنِهِ إِبْطَالَ حَقِي بَيْتِ الْمَالِ وَلِهِذَا لا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: السُّمُوالَاةُ لَيْسَ بِشَىٰ يَلِانَّ فِنِهِ إِبْطَالَ حَقِي بَيْتِ الْمَالِ وَلِهِذَا لا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَعِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى يَصِحُ فِي حَقِي وَازِثٍ آخَرَ وَلِهِذَا لا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَعِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى وَارِتْ لِنَحِقِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى وَارِتْ لِنَحْقِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى وَارِبْ لِنَا يَعْدَى النَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ اللَّهُ مَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ الْمَالِ وَالْاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَلْ وَالْولَ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُسْتَعِقَ لَا أَنَّهُ مُسْتَعِقَ لَمُ الْمُنْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِ الْمُسْتَعِقِ لَلْ اللَّهُ مُسْتَعِقَ .

۔ اور جب کمی خفس نے کمی دوسر نے بندے کے ہاں سے اسلام کو تبول کیا ہے اورائ بات پراس نے اس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے تو آقادا کرے گا۔ یاای طرح جب وہ جنایت کرے گا تو اس کی دیت اس کا آقادا کرے گا۔ یاای طرح جب وہ کی مقدموالات اس نے دوسر سے بندے کے ساتھ کیا ہے تو ولا ، درست ہوگی اور اس کی دیت اس کے آقامی کے آقامی کی ۔ اس کی دیت اس کے آقامی ہوگی۔

حضرت امام ش بھی علیہ الرحمہ نے کہا ہے موالات کوئی چیز نہیں ہے کوئکہ اس میں بیت المال کے بق کوئم مرنا ہے ہذا ک دوسرے فخص کے حق میں عقد موالات درست نہ ہوگا اور اس دلیل کے سبب سے امام شافعی مایہ الرحمہ کے فزد کیک سرے مال می وصیت درست نہیں ہے کیونکہ بیت المال کا حق ٹابت ہے۔ ہاں البت اس میں تبائی مال کی وصیت درست ہے۔

ہماری ولیل میرے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں ہے تم نے عبد کیا ہے ان کومیراث ہے اعددو۔ یہ آ بت موالات کے عقد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

نی کریم کافیز کے سال بندے کے سادے میں اوجھا گیا جود وسرے کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے اور اس سے عقد موانات کیا ہے تو نبی کریم کافیز کی سے اس کا زیدہ حقد اور ہے دیا اس کا زیدہ حقد اور ہے دیا اس کا زیدہ حقد اور ہے دیا اس کا زیدہ حقد اور ہے کہ دیا ہے کہ موالی کا مال جانب اشارہ ہے کہ ذندگی میں آقا ویت و سے گا اور موت کے بعد وہ اس کی میراث کا حقد اور ہوگا اور ہیجی دلیل ہے کہ موالی کا مال اس کا اپنا حق ہے کہ ذندگی میں آقا ویت و سے گا اور موت کے بعد وہ اس کی میراث کا حقد اور بیت المال میں مال اس وقت ویا جاتا ہے جب اس مال کا کوئی حقد اور میمال پر ایسانہیں ہے کہ بیت المال حقد اور بیت المال میں مال اس وقت ویا جاتا ہے جب اس مال کا کوئی حقد اور میمال پر ایسانہیں ہے کہ بیت المال حقد اور بیت المال کا کوئی حقد اور میمال پر ایسانہیں ہے کہ بیت المال حقد اور بن سکے۔

#### موالی کے وارث کا مولی سے مقدم ہونے کابیان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَهُو آوُلَى مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ آوُ خَالَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ ذَوِى الْآرْحَامِ) لِآنَ الْمُوَالَاةَ عَفْدُهُ مَا فَلَا يَلْزَمُ غَيُرُهُمَا، وَذُو الرَّحِمِ وَارِثٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَوْطِ الْآرُثِ وَالْحَمَّ وَالْمُوالَاةَ عَفْدُهُ مَا فَكَ يَكُونَ الْارْتِ وَالْعَقْلِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمُكَابِ لِلَاّنِ لَهُ بِالِالْتِزَامِ وَهُوَ بِالشَّرُطِ، وَمِنْ شَرُطِهِ آنُ لَا يَكُونَ الْمُولَالَيْ وَالْمَوْلِالَةِ وَمِنْ الْمُولَادِ وَمِنْ شَرُطِهِ آنُ لَا يَكُونَ الْمُولَالَى مِنْ الْعَرَبِ لِلَاّنَ تَنَاصُرَهُمْ إِلْفَتَائِلِ فَآغَنَى عَنْ الْمُوالَاةِ .

قَالَ (وَلِللَّهُ مَوْلَى اَنْ يَنْتَقِلَ عَنَهُ بُولَا يُهِ اللَّهُ عَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ إِلاّنَهُ عَقْدٌ غَيْرُ لازِم بِمَنْزِلَةِ الْمَوصِيَّةِ، وَكَذَا لِلْاعْلَى اَنْ يَنَبَرَا عَنْ ولاَ يُهِ لِعَدْمِ اللَّزُومِ، إلَّا اللَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هلذَا اَنْ يَكُونَ اللّوصِيَّةِ، وَكَذَا لِلْاسْفَلُ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بِسَمْحُضَرٍ مِنْ الْاخْرِكَمَا فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَصْدًا، بِخِلافِ مَا إذَا عَقَدَ الْاسْفَلُ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بِسَمْحُضَرٍ مِنْ الْاوَلِ لِلاَنَّهُ فَسْخٌ حُكْمِي بِمَنْزِلَةِ الْعَزْلِ الْحُكْمِي فِي الْوَكَالَةِ . قَالَ (وَإذَا عَقَلَ مَنْ لَهُ اللَّهُ كَالُهُ وَلَا يُهِ إلى غَيْرِهِ) لِلاَنَّة تَعَلَق بِهِ حَقُ الْغَيْرِ، وَلاَنَهُ قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَنْ اللّهُ يَكُنُ لَهُ اَنْ يَتَحَوَّلَ بِولَا يُهِ إلى غَيْرِهِ) لِلاَنَّة تَعَلَق بِهِ حَقُ الْغَيْرِ، وَلاَنَّهُ قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَنْ اللّهُ مَا أَنْ يَتَحَوَّلَ بِولَا يُهِ إلى غَيْرِهِ) لِلاَنَّة تَعَلَق بِهِ حَقُ الْغَيْرِ، وَلاَنَّهُ عَلَى عِنْ وَلَدِهِ وَلاَنَهُ بِمُ لِللّهِ عَلْ عَنْ وَلَذِهِ فَلَ عَنْ وَلَدِهِ لَهُ مَا أَنْ يَتَحَوَّلَ لِهُ عَلْ إِلّهُ عَلْمَ فَى حَقِ الْولَا لَا يَتَحَوَّلُ وَلَدُهُ، وَكَذَا إذَا عَقَلَ عَنْ وَلَدِهِ لَمُ يَكُنُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ اللّهُ كَالْعُوصِ فِى الْهِيَةِ، وَكَذَا لَا يَتَحَوَّلُ وَلَدُهُ، وَكَذَا إذَا عَقَلَ عَنْ وَلَدِهِ لَمُ يَكُنُ لِكُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الْنُ يَتَحَوَّلَ لِللّهُ عَلَى فَى حَقِ الْولَلَاءِ كَشَخْصِ وَاحِدٍ .

اور جب موائی کا کوئی دارٹ ہے تو وہ میراث میں مولی ہے مقدم ہوگا خواہ دارث ذوالا رحام میں ہے ہوجس طرت کچھو پھی اور خالہ وغیرہ ہیں۔ کیونکہ موالات انہی دونوں کا عقد ہے ہیں وہ ان کے سواکولا زم نہ ہوگا اور ذور حم وارث ہے اور درا ثت لینے اور دیا ہے کہ مشروط کرنالا زم ہے جس طرح قد درگ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ لین دین کرتا ہے لازم کرنے ہے ہوتا ہے اور

### AFT OF COLUMN TO THE STATE OF COLUMN TO THE STATE OF THE

التزام شرط کے ساتھ ابت ہواکرتا ہے۔ اور ایک شرط میمی ہے کہ مولی عربی نہ ہو کیونکہ میں قبائلی مدد ہوتی ہے ہیں اس تناصر نے اس کوموالات سے بے براوہ کردیا ہے۔

اور موالی کو بین حاصل ہے کہ جب مولی نے ان کی دیت کوادانہ کیا تو وہ ولا ، کو دومرے کی جانب منتقل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وصیت کی طرح بید عقد بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں البت مولی کو بیت حاصل ہے۔ کہ اعمل کی ولا بت سے جان چھڑ والے۔ یونکہ وہ اس پر ما زم نہیں ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اعمل نے اعلیٰ کی غیر موجودگی میں اعلیٰ کے سوائسی دومر ہے سے موالات کا عقد کر والا ہے کہ والا ہے کہ والا ہے کا عقد کر سے بین ہے۔

اور جب اعلی نے اسٹل کی جانب سے ویت دے وی ہے تواب اسٹل کو دوسرے کی جانب دیت کو شقل کرنے کاحق حاصل نہ موگا۔ کیونکہ اب ولا ویسے غیر یعنی اعلیٰ کاحق متعلق ہو چکا ہے۔ کیونکہ اس کو قاضی کی قضا ولاحق ہو چکی ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ عشل اسٹل کو سلنے والے بدلے کی طرح ہے جس طرح برد کا بدل ہواسٹل کا بینا اعلی سے غیر کی جانب شقل نہ ہو سکے گا۔

اوراسی طرح جب اعلی نے اسٹل کے اُرے کی جانب سے دیت اواکر دی ہے تو باپ بینے میں ہے کسی کے لئے شقل ہونے کا افتھیار نہ ہوگا۔ اس لئے ولا وی جارے میں وونوں ایک بندے کی طرح ہیں۔ اوراسی طرح مولی عقاقہ کے لئے بھی کسی سے عقد موالات کرنے کاحق میں اوراس کے ہوتے ہوئے اوران کی کوئی حیثیہ ہیں ہے۔ کیونکہ ولائے عقاقہ کا جانب ہونے والی ہے اوراس کے ہوتے ہوئے اوران کی کوئی حیثیہ ہیں ہے۔ موالات کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ ولائے عقاقہ لائے والات کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ وی کے دیشیہ نہیں ہے۔



# والعالق الأهراو

### ﴿ يركتاب اكراه كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب أكراه ك فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ والا ما درا کراہ ان دونوں میں تغیر دتبد کی واقع ہوتی ہے۔ ولاء کے تکم میں اسغل کی جانب سے اعلیٰ کے لئے مال کی اباحت ثابت ہوجاتی ہے جبکہ پہلے وہی مال حرام تفا۔ اور اکراہ میں مجبور شخص کی عدم بسند اور رضا مند کی شہونے کی وجہ سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ پس وونوں کے ایک ساتھ بیان کیا اور ان میں ولاء کو نقذم اس سب سے حاصل ہے ووموالات کے عقد میں مشروع ہے۔ اور اس کوا چھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، نے سام میں وقت )

#### اكراه كےشرى ماخذ كابيان

مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِبْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَن بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . (أَلَارُ١٠٦)

جوایمان لا کرانٹدکامشر بوسوااس کے مجبور کیا جا ہے ، اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، بال وہ جو دل کھول کر کافر ہوان پرانٹد کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذا ہے۔ ( کئز الایون )

حافظ ابن کثیر شافعی کیسے ہیں کہ پہلی آیت کے درمیان جن لوگوں کا اشٹناء کیا ہے یعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اور ان کے ول ایمان پر جمعے ہوئے ہوں ، اس سے مراد وہ لوگ جی جو ہسب مار پیٹ اور ایڈ اوک کے مجبور ہو کر زبان سے مشرکوں کی موافقت کریر کیکن ان کا دل وہ نہ کہتا ہو بلکہ دل جس القد پر اور اس کے دمول پر کامل اطمینان کے ساتھ بوراؤیمان ہو۔

ابن عبس جڑھ فرماتے ہیں ہے آیت کار بن یاسر جڑھ نے بارے میں اتری ہے جب کے آپ کومشر کین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کے آپ تخضرت مُؤَقِیْم کے ساتھ کفرند کریں۔ پس باول ناخواستہ مجورااور کرھا آپ نے ان کی موافقت کی، نجرالقہ کے نبی کے پاس آ کرعذر بیان کرنے گئے۔ پس اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری۔

شعبی ، قناد واور ابو ما لک بھی مجی کہتے ہیں۔ ابن جریر یس ہے کہ شرکوں نے آپ کو پکڑا اور عذاب دیے شرو ک کئے ، یبل کک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آ کراس کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے پوچھاتم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے ، جما ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اگروہ پھرلونیس تو تم بھی لوٹنا۔ بیمتی میں اس سے بھی زیارہ تغمیل سے ہاس میں ہے کہ آپ نے حضور طاقیق کو برا بھلا کہااوران کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا پھر آپ کے پاس آ کرا پنامید دکھ بیان کیا کہ یارسول القد کا قیق انہوں نے اذبیت دینا ختم نہیں کیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلانہ کہدلیا اوران کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ نے فر مایا تم اپنادل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن نے رہایا اگروہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ ای پریہ آیت انزی۔

پس علاء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جروکراہ کیا جائے ،اے جائزے کہ اپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کر لے اور سیسے موقعہ پر جی ان کی نہ مانے جیسے کہ دھزت بال دائنڈنے کر کے دکھایا کہ شرکوں کی ایک نہ مانی حالا مکہ وہ انہیں بیر ترین تکیفیس ویتے تھے یہاں تک کہ بخت گرمیوں میں پور کی تیز دھوپ میں آپ کولٹا کر آپ کے بیٹے پر بھاری دزنی پھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کروتو نجات پاؤلکن آپ نے نے پھر بھی ان کی نہ مانی صاف انکار کر دیا اور اللہ کی تو حیدا حدا صد کے لفظ پھر رکھ دیا کہ اب مجمی رشک کروتو نجات پاؤلکن آپ نے بھر بھی ان کی نہ مانی صاف انکار کر دیا اور اللہ کی تو حیدا حدا حد کے لفظ سے بیان فر مات مسلم کروتو نجات پاؤلکن آپ نے بھر بھی ان کی نہ مانی صاف انکار کر دیا اور اللہ کی تو حیدا صدا حد کے لفظ سے بیان فر مات رہے بھی رشک کروتو نجات پاؤلکن آپ نے ان کے مسلم کراس ہے بھی زیادہ تھیں چیتے والاکوئی لفظ میر کے اور آئیں جی بھی انسان سے مسلم کراس ہے مسلم کراس ہے بھی زیادہ تھیں ہے بھر اس ان کے مسلم کراس ہے مسلم کراس ہے ان کرت خور ان کے انسان کے تو آپ نے فرمایا ہاں ۔ پھراس نے آپ سے پو چھا کہ کیا میر سے رسول کہا کہ کہا تو حضرت مجمد ہوائی ویتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ۔ پھراس نے آپ سے پو چھا کہ کیا میر سے رسول استہ ہوئے کہ بھی موالی جواب ہوا۔ دومراعضوجہ کہ شایا ہوئی بوتا رہائین آپ آٹر دوم تک ای پر قائم رہے ، اللہ آپ می بوتا رہائین آپ آٹر دوم تک ای پر قائم رہے ، اللہ آپ سے خش بواور آپ کوئی خوش دیا ہوئی دوئی دوم تک ای پر قائم رہے ، اللہ آپ سے خش بواور آپ کوئی خوش دیا ہی کہی خوش دیا ہے۔

منداحمد میں ہے کہ جو چندلوگ مرتد ہو گئے تھے، انہیں حضرت علی جائے تھے۔ انہیں حضرت ابن عبس بی جائے کا قربان ہے کہ جو چندلوگ مرتد ہو گئے تھے، انہیں حضرت علی جائے کے درسول الله منظر بی اور الله سے کہ اللہ کے عذاب ہے تم عنداب نہ کرو۔ ہاں جیک میں انہیں آگ میں نہ جلاتا اس کے کہ درسول اللہ بی تابع کے درسول اللہ بی تابع کے درسول منظر ہوں ہے کہ جوابے دین کو بدل و سے اسے تل کردو۔ جب عنداب نہ کردو۔ ہاں جینر حضرت علی جن تابع بی تابع کی ماں پرافسوں۔ اسے امام بخاری جُریستیہ نے بھی وارد کیا ہے۔
میر جسم سے منداری جُریستہ ہے کہ جواب کے کہ میں بیاس کی ماں پرافسوں۔ اسے امام بخاری جُریستہ نے بھی وارد کیا ہے۔

مندھی ہے کہ حضرت الوموی اشعری بڑئو تو ہے ہاں یمن میں معافرین جبل بڑئو تقریف لے گئے۔ ویکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ بیدا یک بہودی تھا، پھر سلمان ہو گیا اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ ہم تقریباً دو ، ہے اسے اسلام پرلانے کی کوشش میں جین ہو آ ب نے فرمایا واللہ بھی جنوں گا بھی جیس جب تک کہتم اس کی گرون نہ اڑا دو۔ بی فیصلہ ہو استماری کو سول انقد فرقتی کا کہ جواسی وی سے لوٹ جائے اسے آل کردویا فرمایا جواسی ویرل دے۔ بیرواقعہ بخاری و استماری کی کردن ترا کہ جواسی کی کردن کو بدل دے۔ بیرواقعہ بخاری و استماری کی کردویا فرمایا جواسی دیری کو بدل دے۔ بیرواقعہ بخاری و اسلم میں بھی ہے کین الفاظ اور جیں۔ بیس افعال واولی میرے کہ مسلمان اپنے وین پرقائم اور ثابت قدم رہے کو اسے تمل بھی کردید

چنانچہ حافظ ابن عساکر جیشتہ عبداللہ بن حدافہ بی صحافی جی تئے ہے ترجمہ میں لائے میں کہ آپ کوروی کفار نے قید کرلیا اور

ا ہے بادشاہ کے پاس پہنچادیا اس نے آپ ہے کہا کہتم نصرانی بن جاؤیس تنہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیہ ہوں اور اپل شنرادی تمهاری نکاح میں ویتا ہوں۔ صحافی طاق نے جواب دیا کہ بیتو کیا اگر تو اپنی تمام بادشا ہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی جھے سونپ دے اور میر جا ہے کہ میں ایک آئے جھیکئے کے برابر بھی دین محرے پھر جاؤں تدبیم کی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے كبا پھر ميں تجھے لل كردول كا-حضرت عبدالله الله الله الله عن الله مال يہ سجھے اختيار بے جناني اى وقت بادشاہ نے علم ديا اور انہیں صلیب پرچڑھا دیا ممیا اور تیراندازوں نے قریب سے بھکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اورجسم چھید ناشروع کیا بار ہار کہا جا تا تھا کہ اب بھی نصرا پینت تبول کر اواور آ پ بورے استقلال اور صبرے فریاتے جاتے تنے کہ ہر گزنبیں آخر بادشاہ نے کہا ہے سولی ہے اتارلو، پھر تھم دیا کہ چینل کی و گیک یا چینل کی کی بنی ہوئی گائے خوب تیا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چذنجے دوہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اورمسلمان قیدی کی بابت تھم ویا کداسے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بڑھنز کی موجود کی ہیں آپ کے و کھتے ہی و کھتے اس مسلمان قیدی کواس میں ڈال دیا حمیادہ مسکین اس دفت چرمر موکررہ مسئے ۔ کوشت پوست جل حمیا بڈیاں جیکئے لگیس و برافتنا۔ پھر با دشاہ نے حضرت عبداللہ برانند الله الدو مجھواب بھی جماری مان لواور جمارا تد بہت تبول کرلو، ورنداسی آ ک کی ديك ميں اى طرح تهميں بھى دُول كرجلاد يا جائے گا۔ آپ نے پھر بھى اپنے ايمانى جوش سے كام لے كرفر مايا كه نامكن كه ميں الله کے دین کوچھوڑ دوں۔اس وقت باوشاہ نے تھم ویا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کراس میں ڈال دو، جب بیاس آگ کی ویک میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پراٹھائے محتے تو یا دشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں ہے آنسونکل رہے ہیں ،ای وفت اس نے تکم دید كدرك جاؤاليس اين بإلى بلالياءاس لئے كدا سے اميد بندھ في كم شايداس عذاب كود كھيراب اس كے خيالات بليث مح ہیں میری مان لے گا اور میرا ند ہب قبول کر کے میرا دا ماد بن کرمیری سلطنت کا ساجھی بن جائے گالیکن بادشاہ کی بیتمنا اور بید خیال تحض ہے فائدہ نکلا۔

### تحكم اكراد كے ثبوت كافعهى بيان

لَالَ (الإكرَاة النَّهُ مُكُمَّةُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقُدِرُ عَلَى إِيقَاعٍ مَا تَوَعَّدَ بِهِ سُلُطَانًا كَانَ آوُ لِصَّا ) لِأَنَّ الإكرَاة النَّمَ لِفِعْلِ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ فَيَنْتَفِى بِهِ رِضَاهُ آوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ مَعَ مَقَاءِ الْأَنْ الإكرَاة النَّمَ يَتَحَقَّقُ إِذَا حَافَ الْمُكْرَةُ تَخْفِيْقَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقَادِرِ الْعَلَيْتِهِ، وَهِذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا حَافَ الْمُكْرَةُ تَخْفِيْقَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقَادِرِ وَالشَّلُطَانِ وَغَيْرِهِ سِيَّانِ عِنْدَ تَحَقَّقِ الْقُدْرَةِ، وَالَّذِي قَالَهُ آبُو حَيْفَةً إِنَّ الْاكْرَاة لَا يَتَحَقَّقُ إِلَا السَّلُطَانِ لِمَا أَنَّ الْمَنَعَة لَهُ وَالْقُدْرَةُ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمَنَعَةِ .

فَقَدْ قَالُوا هَذَا احْتِلَاتْ عَصْمٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلاقْ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، وَلَمْ تَكُنْ الْقُدْرَةُ فِي زَمَنِهِ إِلَّا لِللسَّلْطَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ وَاهْلُهُ، ثُمَّ كَمَا تُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقَّقِ الإكْرَاهِ لِللسَّلْطَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ وَاهْلُهُ، ثُمَّ كَمَا تُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقَّقِ الإكْرَاهِ يُسْتَرَطُ حَوْف السَّمْكُونِ وُقُوعَ مَا يُهَدَّدُ بِهِ، وَذَلِكَ بِآنَ يَغْلِبَ عَلَى ظَيِّهِ آنَهُ يَفْعَلُهُ لِيَصِيرً بِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا دُعِى إلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ.

اورا کراہ تب الم اہت ہوگا۔ جب اگر اہ کے سبب سے کی شخص سے ایسا کام مرز دہوجائے تو ڈرائی گئی چز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر چدوہ بادشاہ ہو یا چور ہو۔ اس لئے کہ اگر اہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسان دوسر سے کے ڈر کے سبب سرانجام و یتا ہے۔ اور اس میں مجبور کیے گئے کی رضا فوت ہو چکی ہوتی ہے یا اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے۔ بال البت اس میں اہلیت باتی رہتی ہوتا ہو۔ اور اس میں مجبور کے گئے کی رضا فوت ہو چکی ہوتی ہے یا اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے۔ بال البت اس میں اہلیت باتی رہتی ہوتا ہو۔ اور جب اگر اواس طرح ٹابت ہوجائے اور کر ہے فورش ہواس کو جو دھمکی دی گئی ہودو ہو ہو گئی ۔ اور یہ چزکری تدرت والے خص سے ہی صادر ہو سکتی اور طافت ہونے میں بادشاہ وغیر بادشاہ دونوں ہرابر ہیں۔ اور انام اعظم بڑی تو نے جو بیار شاد فر ہوا طافت ہے کہ جبر واکر اوسرف بادشاہ سے بات ہوگا دو اس سبب سے ہے کہ لئکر وفوج اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور فوج کے سواطافت صاصل نہیں ہوتی۔

اوراس محم کے برے بیس مشائخ نقباء کی وائے سے گرآپ کا بیز مانے کے اختلاف کے مطابق ہے۔ اوراس سے ولیل یا بر مان کو اخذ کرنا درست نہیں ہے ۔ کیونکہ حضرت امام اعظم دلی ہو کا خالے بیس معرف یاوشاہ کو طاقت حاصل تھی۔ اس کے بعد سنے قرمانے کے لوگوں کے احوال مختلف ہو گئے تیں۔ اورای طرح نبوت اکراہ کے لئے جس طرح کرہ کی طاقت کا ہونا شرط ہے ای طرح دھم کی کے وقوع کے سبب سے مکر دکا خوف زوہ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اوراس کی صورت سے ہے کہ ڈورائے گیا شخص سے عالب گان کر نے کہ دھم کی لگانے والا واقع و حملی کو فوف زوہ ہونا ہے بھی شرط ہے۔ اوراس کی صورت سے ہے کہ ڈورائے گیا شخص سے عالب گان کرنے دھم کی لگانے والا واقع و حملی کور پر پوراکردے گا۔ تا کہ بچورخض وہ کام کرنے پر بچبور ہوجائے۔

#### خرید و فروخت کرنے پر مجبور کرنے کابیان

قَىالَ (وَإِذَا أَكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَا لَهُ أَوْ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَقِرَّ لِرَجُلِ بِالْفِ أَوُ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَقِرَّ لِرَجُلِ بِالْفِ أَوْ بِالْصَرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَوْ الشَّتَرى فَهُوَ يُسُوَا حِرَ دَارِهِ فَا أَكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالصَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَوْ الشَّتَرى فَهُوَ

بِ الْبِحِيَارِ إِنْ شَاءَ ٱمْسَضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَرَجَعَ بِالْمَبِيعِ) ِلَانَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذِهِ الْعُلَى التَّرَاضِي، قَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ) وَالإنحرّاهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُعُدِمُ الرِّضَا فَيَفُسُدُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكْرِة بِضَرَّبِ مَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمِ أَوْ قَبْدِ يَوْمِ لَآنَهُ لَا يُسَالِى بِه بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَادَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الإِكْرَاهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَاحِت مَنصِب يَعْلَم آمُّهُ يَسْسَضِرُ بِهِ لِلْهَوَاتِ الرِّضَا، وَكَذَا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ لِنَرَجُع جَبَةِ الضِّدْقِ فِيْهِ على جَبَةِ الْكَــذِبِ، وَعِنْدَ الْإِكْرَاهِ يَحْتَمِلُ آنَّهُ يَكْذِبُ لِدَفْعِ الْمَصَرَّةِ، ثُمَّ إِذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا يَنْبُتُ بِهِ الْسِلْكُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَنْبُتُ لِآنَهُ بَيْعٌ مَوْقُوتٌ عَلَى الإِجَازَةِ ؛ الآترى آنَهُ لَوْ آجَازَ جَازَ وَالْمَوْقُوفَ قَبُلَ الإِجَازَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَلَنَا أَنَّ رُكُنَ الْبَبْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلى مَسَحَيِّدِهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَّرَاضِي فَصَارَ كَسَانِرِ النَّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ فَيَنْبُثُ البملك عِسْدَ الْقَبْسِ، حَتْى لَوْ قَبَضَهُ وَاعْتَقَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ نَفْضُهُ جَازَ، وَيَلُزَهُهُ الْقِيسَمَةُ كَسَمًا فِي سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَبِاجَازَةِ الْمَالِكِ يَرْتَفِعُ الْمُفْسِدُ وَهُوَ الإكرَّاهُ وَعَدَمُ الرِّضَا فَيَجُوزُ إِلَّا آنَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتُهُ الْآيُدِي وَلَمْ يَرُضَ الْبَائِعُ بِلَالِكَ بِيَعَلَافِ مَائِرِ الْيَاعَاتِ الْفَاسِٰدَةِ لِآنَ الْفَسَادَ فِيْهَا لِحَقِي الشُّرُّع وَقَلْ تَعَلَّقَ بِ الْبَيْسِعِ النَّمَانِي حَتَّى الْعَبْدِ . وَحَقَّهُ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ، أَمَّا هَاهُنَا الرَّدُّ لِحَقِّ الْعَبْدِ وَهُمَا سَوَاءٌ فَلَا يُنْظُلُ حَقُّ الْآوَّلِ لِحَقِّ الثَّانِي.

قَالَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَمَنْ جَعَلَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ الْمُعْتَادَ بَيْعًا فَاسِدًا يَجْعَلُهُ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ عَنْ يَعْدُ وَمَنْ عَيْرِهِ، لِآنَ الْفَسَادَ لِفَوَاتِ الرِّضَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِقَصْدِ عَنْى يَنْفَضِ بَيْعُ الْمُشْتَرِى مِنْ غَيْرِهِ، لِآنَ الْفَسَادَ لِفَوَاتِ الرِّضَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِقَصْدِ الْمُسَادَ لِفَوَاتِ الرِّضَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِقَصْدِ اللّهُ عَلُوهُ اللّهُ عَلَوهُ اللّهُ جَعَلُوهُ اللّهُ جَعَلُوهُ اللّهُ جَعَلُوهُ اللّهُ جَعَلُوهُ اللّهُ جَعَلُوهُ اللّهُ حَعَلُوهُ اللّهُ عَلَوهُ اللّهُ عَلَوهُ اللّهُ عَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَوهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَنْ عَنْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ مَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ مَنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ مَنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُنْ عَلَا الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بَيْعًا جَائِزًا مُفِيدًا بَعْضَ الْآخْكَامِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ .

اور جب کی خض کو مال پیچ یا کوئی سامان خرید نے یا اس کو کس کے لئے ایک ہزار دراہم کا اقرار کرنے یا اس کو کھر اجارہ پر دینے کے لئے مجبور کیا گیا ہے اور پہ جربھی آئی یا تخت ٹھ کائی یا قید کا تھا اور مجبور شخص نے مجبور کی حالت میں نتی ویا ہے یا کوئی چیز خرید لی ہے تو اس کے لئے اختیار ہوگا کہ وہ جا ہے تو تاج کا نافذ رکھے اور جا ہے تو اس کو ختم کر ہے جبج کو واپس لے آئے۔
کیونکہ ندکورہ مقود کے درست ہونے کے لئے عقد کرنے والوں کی آبس کی رضا مندی شرط ہے۔ اللہ تعانی کا ارشاد کرای ہے۔ گر جب وہ ال تمہاری آبس کی رضا مندی کے لئے حاصل کیا گیا ہو۔ جبکہ ندکورہ اشیاء میں اگراہ کے سب سے رضا مندی ختم ہو جاتی ہے۔ پس پی عقد فی سد ہو جا کمیں گے۔ ہو الف اس صورت کے کہ جب کوڑا مار نے یا ایک دن تی قیدے اگراہ ہو کیونکہ عرف کے ہے۔ پس پیعقد فی سد ہو جا کمیں گے۔ ہو الف اس صورت کے کہ جب کوڑا مارنے یا ایک دن تی قیدے اگراہ ہو کیونکہ عرف ک

مطابق اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ پس اس سے اکراہ ٹابت نہ ہوگا۔ ہاں البتہ جب وہ مجبور محف کوئی بڑی و جاہت و شان والا ہے تو ٹابت ہوجائے گا۔ اور یہ بھی پیتہ ہوکہ ڈیڈے کی پٹائی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس طرح بھی اکراہ ٹابت ہوجائے گا کیونک اس کی رضامندی ختم ہوج کی ہے۔ اور اقر ارجھی ولیل ہے کیونکہ اقر ارجم جائی کا پہلو تجوٹ والے پہلو سے غالب رہتا ہے۔ اور اکرا، کی رضامندی ختم ہوج کی ہے۔ اور جب مجبورا آدمی نے حالت کی حالت میں بیا حتمال بھی ہے کہ شاید نقصان کو دور کرنے کے لئے مجبور شخص جموٹ بول رہا ہے۔ اور جب مجبورا آدمی نے حالت مجبوری میں مال کونتی خریدار کے حوالے کرویا ہے تو ہمارے نزد کی خریدار کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کے نزویک اس کی ملکیت ٹابت نہ ہوگی۔ کیونکہ مجبور کی بھے بیا جازت پرموتوف ہے کیا آپ غور وہکر نہیں کرتے کہ جب مجبورا جازت دے دیتا ہے تو بھے جائز ہو جاتی ہے جبکہ بھے موتوف بیا جازت سے پہلے کوئی فاکہ و دینے والی نہیں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ بنتے کارکن اس کے اہل ہے صاور ہوکرا پی جگہ کی جانب منسوب ہوتا ہے اور بنجے میں فساد ہا ہمی رضامندی کے نہ ہونے کی سبب سے ہے۔ پس یہ بھی دوسرے فاسد شرا اُلطا کی طرح ہوگا۔ پس قبضہ کے دقت ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ جب خریدار نے غلام پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کر دیا ہے یا پھراس نے اس میں ایسا تصرف کیا ہے جس کوتو ڑ ناممکن نہیں ہوتا ہے گئی جائز ہوگی ۔ اور خریدار پر قیمت لازم ہوجائے گی۔ جس طرح دوسری فاسد بیوع میں ہوتا ہے۔ اور مالک کی اج ذبت سے اگرام و جائے گی۔ کونکہ اس میں جوفساد ہے دوشر بعت کے حق کے سبب سے ہے عدم رضا کے سبب سے ہے جہ کہ بیج ٹائی پی غلام کے حق سے متعلق ہے۔ اور ماس کاحق ضرورت کے بیش نظر مقدم ہوگا۔ اور یہاں بڑے کوغلام کے حق کے سبب سے جہد بیش بھرامی ہوگا۔ اور یہاں بڑے کوغلام کے حق سے سبب سے بہلے کاحق باطل نہ ہوگا۔

مصنف بنائنز نے فر مایا ہے کہ جو بندہ نیج وفا کو فاسد قر اردے رہاہے دہ اس کو مجبور کی بیچ کے تھم میں بیجھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ خریدارا ان کو کسی دوسرے کو بیچناختم کردے۔ کیونکہ جیج کا فسادر ضائد ہونے کے سبب سے ہے۔

بعض مشائخ نقبها وال بن گور بن قراردیے ہیں۔ کیونکہ دونوں عقد کرنے والوں کا مقصد ربن بی ہے۔ اور بعض مشائخ نداق پر قیاس کرتے ہوئے اس بنے کو باطن قرار دیتے ہیں۔ اور سمر قند کے مشائخ نے اس بنے کو جائز قرار دیا ہے اور انہوں نے بعض احکام کے حق میں اس کو فائد ہے مند جانا ہے۔ جس طرح معتاد بی ہے اس لئے کہ اس کی ضرورت ہے۔

#### یجے والا کاخوش ہے تمن پر قبضہ کرنے کابیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ قَبَضَ النَّمَنَ طَوْعًا فَقَدُ آجَازَ الْبَيْعَ) لِآنَهُ دَلِيْلُ الْإِجَازَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَكَذَا إِذَا سَلَمَ طَائِعًا، مِآنُ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا عَلَى الذَّفْعِ لِآنَهُ دَلِيْلُ الْإِجَازَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا الثَّفْعِ الْأَنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْقِلِ اللَّهُ عَلَى الدَّفْعِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قَالَ (وَإِنْ فَلَصَهُ مُكُرَهُا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِجَازَةٍ وَعَلَيْهِ وَدُهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ ) لِفَسَادِ الْعَفْدِ

(1) فرایا اور جب یتی والے نے اپی خوش کے ساتی شن پر تبند کیا ہے تو بیابی ہوگا کہ جس طرح است فی و اجازت و دول ہے کیونکداس کی بیاجازت ولیل ہے جس طرح تیج موقوف میں ہوتا ہے۔ اور یہ تیم اس صورت میں بھی ہوگا کہ جب بیج والے یہ خوش ہے تو یدار کے حوالے کردیا ہے خواہ اکراہ کی صورت میں بھے ہوئی ہے۔ عام لین دین میں نہ ہوئی ہو۔
کیونکہ یہ می اجازت کی ولیل ہے ہو خلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے کو بہ کرتے پر مجبور کیا ہے اور اس نے دور کرنے کا ذرکہ میں کیا ہے اور ہمی نہیں کیا ہے اور مجبور آدی نے مجبور کی حالت میں موہوب کو موہوب لیسے سر دکردیا ہے تو ہیں ہوجائے کا کیونکہ مجبور آدی کا متعمد حق کو ایت کرنا ہے جو صرف کی لفظ یا کلام کا نام نیس ہے اور بہ میں مقصد حاصل ہوجائے جب کو جس کی مقتد کا معمد عصول ہے۔ جبیا کہ قاعدہ فتریہ ہے۔ البذا ہدا کراہ دفع ہے متعلق ہوگا جب بی مقصد حاصل ہوجائے گیا۔ اور جب تیت اس کے پاس موجود سے تو اس پر قیت کودا ہی کرنا ان کی مساتھ شن پر تبضد کیا ہے۔ تو بیاس کی اجازت شار نہ کی جائے گی۔ اور جب قیت اس کے پاس موجود ہو اس پر قیت کودا ہی کرنا ان کرم ہوگا اس لئے کوئے تعدف اسر ہو دیا ہے۔

#### مبيع كاخر يدارك باتها الكريوجان كابيان

قَالَ (وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى وَهُوَ غَيْرِ مُكْرَهِ ضَمِنَ قِبمَتَهُ لِلْبَائِعِ) مَعْنَاهُ وَالْبَائِعُ مُكْرَهُ لِآنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ

(وَلِلْمُكُرَهِ أَنُ يُضَيِّنَ الْمُكْرِة إِنْ شَاءً) لِآنَة آلَةً لَهُ فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى الْإِثْلَافِ، فَكَانَهُ دَفَعَ مَالَ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِى فَيُضَيِّنُ آيَهِمَا شَاءً كَالْفَاصِبِ وَغَاصِبِ الْفَاصِبِ، فَلَوْ ضَمِنَ الْمُكْرَهُ وَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِى بِالْقِيمَةِ لِفِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِى نَفَذَ كُلُّ شِرًاء كَانَ لَهُ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْ تَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ بَاعَ مِلْكُهُ، وَلَا يَنْفُذُ مَا كَانَ لَهُ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْ تَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ بَاعَ مِلْكُهُ، وَلَا يَنْفُذُ مَا كَانَ لَهُ قَبْلَهُ لِآنَا اللهُ كُرَة عَقْدًا مِنْهَا حَيْثُ قَبْلَهُ لِآنَا الْمُكْرَة عَقْدًا مِنْهَا حَيْثُ يَجُوزُ مَا فَبُلَهُ وَمَا بَعْدَهُ لِآنَهُ الشَقَطَ حَقَّهُ وَهُوَ الْمَائِعُ فَعَادَ الْكُلُّ إِلَى الْجَوَاذِ، وَاللّٰهُ آعَلَمُ مَا يَدُونُ مَا فَعَلَا عَلَى الْمُحَواذِ، وَاللّٰهُ آعَلَمُ مَنْ يَعُونُ مَا فَعَلَمُ مَا كَانَ لَهُ مَا كَانَ لَهُ مَا كَانَ لَهُ لَهُ لَا لَهُ مَا كَانَ لَهُ لَهُ إِلَيْ الْمُعْرَادُ مَا كَانَ لَهُ لَا لَهُ إِلَى الْمُعْرَادُ وَلَاللهُ الْمُعْرَادِ وَاللّٰهُ الْمُعَلِّدُ مَا كَانَ لَهُ لَهُ مَا كَانَ لَهُ لَا لَهُ مَا مَالِكُ الْمُكُومَ عَقْدًا مِنْهَا حَيْثُ لَهُ إِلَيْهُ الْفِي الْمَقَادَ الْكُلُّ إِلَى الْمُحَوَاذِ، وَاللّٰهُ آعَلَمُ مُلْ فَعَادَ الْكُلُّ إِلَى الْمُعَرَاذِ، وَاللّٰهُ آعَلَمُ اللهُ لَعُلُولُ مَا فَلِكُ اللهُ الْمَالِي لَلْهُ الْعَلَمُ مَا لَكُولُ اللّٰ الْفُلُولُ الْمَالِكُ لَا لَعُلَامُ الْمُلْعُولُولُ الْمُعْلَى الْعُولُ اللّٰهُ الْعُلَامُ اللّٰمُ الْفَالِكُ اللّٰهُ الْعُلُمُ لَهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْمُلْلُهُ اللّٰهُ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْعُلُمُ اللّٰهُ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْعُلُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُلُمُ اللّٰهُ الْفُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ الْعُلُكُ اللّٰهُ الْعُلُولُ اللللللّٰ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُلْعُلُولُ اللّٰهُ الْمُعْولُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰل

اور جب بیج خریدار کے تبضہ شل ہلاک ہوئی ہے مالانکہ وہ مجبور نہیں ہے تو خریدار یہ والا کے لئے اس قیت کا صن من ہوگا اوراس کا تھم ہیہ کہ جب بیچ والا مجبور نہ ہوگئے قاسد ہونے کے سب سے بیٹی خریدار پر بطور مضمون تھی۔ اور مجبور بیچ والے کو اختیار ہے اگر وہ جائے تو کر ہ کو ضام من بنائے۔ کیونکہ جو شخص مجبور کیا گیا ہے وی اس میں سب بنے والا ہے اور یا می طرح ہوجائے گا کہ جیسے مجبور کرنے والے نے بیچے والا کے مال کوخریدار کو دیا ہے ہیں بیچے والا ان میں سے جس کو جا ہے گا ضام من بنا دے اور کے اس کی جس مجبور کرنے والے نے بیچے والا کے مال کوخریدار کو دیا ہے ہیں بیچے والا ان میں سے جس کو جا ہے گا ضام من بنا وے گا جس مطرح نا صب اور غاصب میں ہے کی انسان میں ایک سے متمان کیا جا تا ہے۔

اور جب بینے والا مکرہ کوضامن بنا تا ہے تو خربدارے اس مین کی قیمت واپس لے گا کیونکہ مجبور کرنے والا یہ بینے والا کے قائم

مقام ہے اور جب بیجے والے نے فریدارے صان وصول کرلیا ہے تواس تھے کے بعد والی تمام بیوع نافذ ہو جا کیں گی۔ اگر چہ بعد کتنے ہی عقد کیوں نہ ہوئے ہوں۔ کیونکہ فریدار صان دینے کے سب ہے اس جیج کا ما لک بنا ہے۔ اور بی تصریح بھی واضح ہوچکی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت بھی ہے ہوں کے بیاں البتہ جو اس نے اس فریداری سے پہلے تھے کی ہے وہ نافذ شہوگی کیونکہ اس حالت میں ملکیت مرف اس کے تابض ہونے کے وقت کی جانب منسوب ہوگ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب مجبور مالک ان میں سے کی ایک عقد کو جائز قرار دینے والا ہے تو اس سے پہلے والی اور بعد والی ساری بیوع نافذ ہوجا کیں گی۔ کیونکہ اجازت دیتے ہوئے وہ اسپنے حقد کو جائز قرار دینے والا ہے اور اس کا حقد کی جواز ہے دو کے والا تھا۔ پس سارے عقد تی جائز ہوجا کیں گے۔ اور اللہ ہی سے اور اس کی جواز ہے دو کے والا تھا۔ پس سارے عقد تی جائز ہوجا کیں گے۔ اور اللہ ہی سے دنیا دہ جائے والا ہے۔

#### مردار کھانے یاشراب پینے پر مجبور کرنے کابیان

قُلْنَا: خَالَةُ الاضْطِرَارِ مُسْتَنْنَاةٌ بِالنَّصِ وَهُوَ تَكَلَّمٌ بِالْحَاصِلِ بَعُدَ النَّنِيَا فَلَا مُحَرَّمَ فَكَانَ إِبَاحَةً لَا رُخُصَةً إِلَّا انَّهُ إِنَّمَا يَاثُمُ إِذَا عَلِمَ بِالْإِبَاحَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لِاَنَّ فِي انْكِشَافِ الْمُحرَّمَةِ خَفَاهُ فَيُعْذَرُ بِالْجَهُلِ فِيْهِ كَالْجَهُلِ بِالْخِطَابِ فِي آوَلِ الْإِسْلامِ اَوْ فِي دَارِ الْمَحرُبِ.

ال المستخدم كونكده المراب كونكون المراب الم

جب مجبورا دی کواپی جان یا این عضوی بلاکت کا خطرہ ہے بہال تک بخت مار بھی عضوی بلاکت یا جان کا خطرہ ہے اور مجبورا دی کا خبار کی کا خبار ہے کہ استعمال مباح ہے۔ اور اس کے لئے اس جمکی پر عالی بھا مان بہی ہوا ہے وہ مخت مارے مرجائے گا تو اس کے لئے حرام کرد واشیا م کا استعمال مباح ہے۔ اور اس کے لئے اس جمکی پر مبرکرنا جائز ندہوگا۔ اور اگر اس نے مبرکریا ہے اور دھم کی دینے والوں نے اس کوانچام تک جا پہنچایا ہے اور اس محرکرات کا استعمال ندکیا تو یہ نعمی خود محمل میں خود دھم نے کہ حالت میں مجبورا دمی اپنی بلاکت تو یہ نعمی خود محمل کا کرونکہ جب اس کے لئے محرمات کومباح کیا گیا ہے تو ندکھانے کی حالت میں مجبورا دمی اپنی بلاکت میں خود دوسروں کا مددگار تا بت ہوا ہے۔ لبذا وہ محمال ہے۔ جس طرح شدید اضطراری حالت میں نہ کھانے کے سب منام گار ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمدے روایت ہے کہ وہ مجبورا دمی گنا نمکار نہ ہوگا۔ کیونکہ حرام کا کھانا رخصت ہے اور اس بیس حرمت موجود ہے اور نہ کھا کر وہ بندہ عزیمت پڑمل کرنے والا ہے۔

ہم نے کہا کہ اضطراری حالت کانص سے استثناء کیا گیا ہے اور استثناء وہ تھم ہے جواستثناء کے حاصل ہو پس محرم ختم ہو دیا ہے اور استثناء وہ تھم ہے جواستثناء کے حاصل ہو پس محرم ختم ہو دیا ہے اور اب اب حت ثابت ہو گی ہے دخصت ثابت نہیں ہوئی ۔ محرم مجبور آ دی اس حالت ہیں گنا ہمگار ہوگا جب اس حالت ہیں اس کواباحت کا علم ہوجائے ۔ کیونکہ حرمت کے حل جائے ہیں پوشیدگی ہے بس اس جہالت کے سبب مجبور کو معذور سمجھا جا تا اسلام میں خطاب سے عدم واتفیت کی وجہ سے عذر سمجھا جا تا ہے یا اس طرح وار الحرب ہیں دہنے کی وجہ سے جہالت کا مذر سمجھا جا تا ہے۔ اسلام میں خطاب سے عدم واتفیت کی وجہ سے عذر سمجھا جا تا ہے۔ اس طرح وار الحرب ہیں دہنے کی وجہ سے جہالت کا مذر سمجھا جا تا

#### (نعوذ بالله) كفر بالله يراكراه كابيان

قَالَ (وَإِنُ ٱكُوهَ عَلَى الْكُفُرِ بِاللَّهِ نَعَالَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ اَوْ سَبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَيْدٍ اَوْ حَبْسِ اَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ اِكْرَاهًا حَتَى يُكُرَة بِامْدٍ يَخَالَ مِنْهُ عَلَى تَفْسِهِ اَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ اَعْضَائِهِ ) لِاَنَّ الْإِكْرَاة بِهَذِهِ الْاَشْيَاءِ لَيْسَ بِاكْرَاهِ فِي شُرْبِ الْحَمْدِ لِمَا مَرْ، فَفِي الْكُفْرِ وَحُرْمَتُهُ اَشَدُ اَوُلَى وَاحُرى.

قَالَ (وَإِذَا خَاكَ عَلَى ذَلِكَ وَسِعَهُ أَنُ يُظُهِرَ مَا آمَرُوهُ بِهِ وَيُورِّى، فَإِنْ آظُهُرَ ذَلِكَ وَقَلُهُ مُطُهَمَ نِنَّ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) لِحَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ أَبْتُلِى بِهِ، وَقَلُ مُطُهَنِنَّ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَحَدُدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ أَبْتُلِى بِهِ، وَقَلْ مُطُهَنِّ بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ النَّيِينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَيْفَ وَجَدُت فَلْبَك ؟ قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَيْفَ وَجَدُت فَلْبَك ؟ قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : فَإِنْ عَادُوا فَعُدُ، وَفِيهِ نِزَلَ قَوْلِه تَعَالَى (إلَّا مَنْ نُحْرِهَ وَقَلْلُهُ مُصْمِلً بِالْإِيمَانِ) " الْآيَة ".

وَلاَنَ بِهَا الْاِطْهَارِ لَا يَفُوتُ الْإِيمَانُ حَقِيْقَةً لِقِيَامِ النَّصْدِيقِ، وَفِي الامْتِنَاعُ وَتُ لنَفُسِ حَقِيْقَةً فَيَسَعُهُ الْمَيْلُ اِلَيْهِ. قَالَ (فَإِنْ صَبَرَ حَتَى قُبِلَ وَلَمْ يُظْهِرُ الْكُفُرَ كَانَ مَاجُورًا) لِآنَ (خُبَيْبًا رَضِى اللهُ عَنهُ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَى صُلِبَ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِي مِثْلِهِ هُوَ ذَلِكَ حَتَى صُلِبَ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِي مِثْلِهِ هُوَ رَفِيهِ عَلَى مِثْلِهِ هُوَ رَفِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِي مِثْلِهِ هُو رَفِيهِ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَل

اور جب کی شخص کو اللہ تقالی کا انکار کرنے یا نبی کریم ٹانڈولم پرسب وشتم کرنے پر تعوذ باللہ مجبور کیا گیا ہے ورنداس کو قید یا مارا جائے گا۔ توبیا کرا و ندہوگا یہاں تک کہ جب اکرا والی چیز کے ساتھ و ہوجس ہے جان یا کسی عضو کی ہلا کت کا اندیشہ و کیونکہ ان چیز ول کا اگرا و جب شراب میں انتہار نہیں کیا گیا تو کفر میں کس طرح اختبار کرلیا جائے گا حالا نکہ حرمت کفر حرمت شراب سے ان چیز ول کا اگرا و جب شراب میں انتہار نہیں کیا گیا تھ کے خام کو پورا کہ اور خت ہے۔ اور جب جان یا عضو کی ہلاکت کا خدشہ ہے تو مجبور کے لئے اجازت ہوگی۔ کہ وہ مجبور کرنے والے کے خام کو پورا کرے ہاں البتدائی میں تورید ہے کا م

اور جب اس نے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے لیکن اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو اس پرکوئی حرج نہیں ہے اور اس کی دلیل حضرت عمار بن یاس جائز الی صدیت ہے۔ اور جب ان کواس طرح کے امتحان ہے گزرتا پڑا تو نی کریم افاقیق نے ان ہے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کمیا حالت تھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میر ادل ایمان ہے مطمئن تھا۔ تو اس پر آپ نٹا تین نے ارشا وفر مایا کہ اگر وہ لوگ دوبارہ بھی مجبور کرتے ہیں تو تم ایپ دل کو ایمان ہے مطمئن کرتا۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اس طرح اظہار کرنے کے سبب ایمان کی حقیقت فتم نہیں ہوتی ۔ اس لئے کہ اس کی تقید بق دل میں ہوتی ہے۔ اور انکار کے سبب جان کوفوت کرنال ذم آئے گا بس اظہار کی رفصت دی جائے گی۔

اور جب مجبور نے صبر کیا ہے یہاں تک کہ اس کونل کردیا گیا ہے اور اس نے کفر کا اظہار نہ کیا تو وہ اجر کا حقد اربے گا۔ کیونکہ حضرت خبیب بڑانفڈ نے اس پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کوسولی پرچ ھایا گیا اور نبی کریم من بڑنے نے ان کوسید استہدا وکا لقب عطافر مایا اور اس طرح فر مایا ہے کہ جنت ہیں وہ میرے دفیق ہوں گے۔ کیونکہ کفرے اظہار کی حرمت باتی ہے جبکہ دین کی مثان کو بلند کرنے کے لئے انکار کرنا میر عزیمت ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جواس سے پہلے گزریجی ہے اس لئے کہ وہاں اسٹنا وے۔

#### مسلمان کے مال کوہلاک کرنے کے لئے مجبور کرنے کابیان

فَالَ (وَإِنْ أَكُرِهَ عَلَى إِنْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِآمُرٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ آوْ عَلَى عُضُو مِنُ اعْضَائِهِ وَسِعَهُ آنُ يَفُعَلَ ذَلِكَ) لِآنَ مَالَ الْعَيْرِ يُسْتَبَاحُ لِلطَّرُوْرَةِ كَمَا فِي حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدُ وَسِعَهُ آنُ يَفُعَلَ ذَلِكَ) لِآنَ مَالَ الْعَيْرِ يُسْتَبَاحُ لِلطَّرُورَةِ كَمَا فِي حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدُ وَسِعَهُ آنُ يَفُعِلَ مَالَ اللَّهُ عُرَةً لِللَّهُ كُوهِ فِيمَا يَصُلُحُ آلَةً لَهُ تَحَقَّقَتْ (وَلِصَاحِبِ الْمَالِ آنُ يُضَمِّنَ الْمُكُرِة) لِآنَ الْمُكُرَة آلَةً لِلْمُكُومِ اللَّهُ لِللَّهُ كُوهِ فِيمَا يَصُلُحُ آلَةً لَهُ وَيَصَيِرُ وَالْا تَلَاقُ مِنْ هَذَا اللَّهَبِيلِ (وَإِنْ آكُوهَ لِقَتْلِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَعُهُ آنُ يُقُدِمَ عَلَيْهِ وَيَصَيرُ

يَحْسَى يُفَتَّلَ، فَإِنْ قَنَّلُهُ كَانَ آثِمًا) لِآنَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ لِطَرُوْرَةٍ مَا فَكُذَا بِهَذِهِ الطَّرُوْرَةِ.

اور جب کی جان کا عضوکو ہلاک کرنے کے اندیشہ کی مسلمان کو ہلاک کرنے پر مجبود کیا گی ہے تو مجبود کی حالت کے وہ کام کر گزرنے کی رفصت ہوگی کیونکہ ضرورت کے سبب دوسرے کا مال مباح کرلیا جاتا ہے۔ جس طرح اضطراری حالت میں ہوتا ہے۔ اور بیدتو ضرورت بھی عابت ہوچی ہے اورصاحب مال کو بیدتن حاصل ہے کہ وہ مجبود کرنے والے سے صنان وصول کر ہے۔ کیونکہ مجبود خص تو اس کا مال صنط کرنے میں مجبود کی اور اید ہے۔ ہاں وہ مخت کرنے میں آلہ بن سکتا ہے۔ اور جب کی شخص کو تی کہ کا در بید ہے۔ ہاں وہ مخت کرنے میں آلہ بن سکتا ہے۔ اور جب کی شخص کو تی کرنے کی وہ کی ہے دوسرے کے تی پر تیاد کیا گیا تو مجبود آدی کے لئے دوسرے پر ایسا کوئی قدم افعہ تا درست نہیں ہے بلکہ وہ مبرکرے۔ یہاں تک وہ خو قبل کر دیا جائے۔ اورا گر اس نے دوسرے کو تیل کر دیا ہے تو وہ مجن اور میں ہوتا۔ اس پر خود مقتول کیے جانے کے سبب بھی مباح نہ ہوگا۔ مسلمان کا تیل می طرح بھی ضرورت سے مباح نہیں ہوتا۔ ایس پینو وہ مقتول کیے جانے کے سبب بھی مباح نہ ہوگا۔

مجبوري كے آعد برقصاص كابيان

حضرت ا، م ابوبوسف عليه الرحمد في كما ب كدان ميس سي كى برقصاص نه جومًا جبكه حضرت امام شاقعى عليه الرحمد في كما ب

مطابق ب\_اورامام زفر مليدالرحمدف كها كدمجبوركرف والع يرقصاص بوكا

كه دونول پرقصاص بوگايه

د معزت امام زفر عاید الرحمد کی ویل بید ہے کہ مجبور کی جانب بیفل بطور حقیقت واحساس دونوں طرح مرز د ہوا ہے ادر تر یعت نے اس پرتل کے مناو کا تھم مرتب کیا ہے۔ بہ فلاف اس کے کہ جب کسی کو دوسرے کا مال ہلاک کرنے کے لئے مجبور کیا جائے۔ کیونکہ اس میں مجبور کئے مجبور تھا ہو جاتا ہے۔ بس ہلاکت کو دوسرے کی جانب مقسوب کر دیا جائے گا۔ مجبور آ دمی کے کونکہ اس میں مجبور کئے مجبور آ دمی کے حق میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے میں دلیل بیان کی ہے۔ اور وہ مجبی مجبور کرنے والے پر قصاص کو لازم کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں جب سے قبل کرنے کا سبب پایا میا ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے زویک قبل میں سب ہونے کو مباشرت کا تھم حاصل ہے جس طرح شہود قصاص میں ہے۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ کی ولیل یہ ہے کہ گناہ کود کیلتے ہوئے ایک طرح سے قبل مجبود کیے میں جھٹھنٹس پر انحصار کرنے والا ہے۔ جبکہ قبل کرنے پر مجبور کرنے والے کی جانب نظر کرتے ہوئے ایک طرح اس کی جانب منسوب ہے۔ پس ہرطرح اس میں شہبہ واضل ہے۔

طرفین کی دلیل ہے کہ مجبود کیا گیا قاتل تو اپنی جان بچانے کی خاطر طبعی تقاضے کے مطابق آئل کرنے پر تیار ہوا ہے ہی وہ آلگی کہ نے میں بجبود کیا گیا آدمی اپنے دین پر جنایت کرنے میں بطور آلہ ہے۔ انبذا مجبود کرنے والے نے مجبود کواس آدمی کے تن پر جنایت کرنے کے سبب مجبود کرنے والے کا ذریعے نہ بھور کیا۔ اس طرح آزاد کی جنایت کرنے کے سبب مجبود کرنے والے کا ذریعے نہ بھور کیا۔ اس طرح آزاد کی جبود کرنے کے بارے میں پر مجبود کرنے کے جارے میں جاراائی طرح فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے کی بجری کو ذریح کرنے کے بارے میں مجوی کو مجبود کرنے کی جارے میں مجبود کرنے کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے میں میں مگر و کے گل کی جائے میں میں مگر و کے گل کی جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے مناسب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر و کے گل کی جائے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے والے میں میں کی ای طرح ہے۔

#### عورت كوطلاق دين برمجبوركرن كابيان

قَالَ (وَإِنْ أَكُرَهَهُ عَلَى طَلَاقِ امْرَآتِهِ أَوْ عِنْقِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ وَقَعَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَدُ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ .

فَالَ (وَيَرْحِعُ عَلَى الَّذِيُ اكْرَهَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ) لِانَّهُ صَلَحَ آلَةً لَهُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَاثُ فَيْسِرًا، ولَا سِعَايَةً عَلَى الْعَبْدِ لِاَنَ السِعَايَةَ النَّهَ فَيْسِرًا، ولَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِاَنَ السِعَايَةَ النَّهَ فَيْسِرًا، ولَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِاَنَ السِعَايَةَ النَّهَ فَيْسِرًا، ولَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِاَنَّ السِعَايَةَ النَّهُ وَسُعَتُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْعَالَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللِيْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ ال

اور جب کسی بندے کواٹی بیوی کوطلاق دینے یا غلام کوآ زا دکرنے پر مجبور کیا ہے۔اور اس نے ووقعل کردیا ہے قا انارے نز دیک جس چیز پرمجبور کیا گیا تھاوہ واتع ہوجائے گی۔ حضرت الم مثاقی علیدافرحد کااس می اختاف ہے۔ اور یہ مسئلہ کاب طلاق میں گزر گیا ہے۔ اور انہوں نے ہوئے ۔ ہن کرنے والا مجبود کیے گئے آوئی سے قلام کی قیمت واپس لے گا۔ کونکہ ایک طرح سے مجبود کیا گئی آوئی مجبود کرنے والے ہے۔ من مسئل ہے۔ ہی بیٹل ای جائب منسوب ہوگا۔ اور مجبود کیے گئے تھی کا مجبود کرنے والے سے بی منہ ان کا لین ہوگا اگر چہ و فوشی کی بجبود کرنے والے سے بی منہ ان کا این موالے کو بی ساتھ دوسر سے بی والے سے مناوی کرنے یا غلام کے ساتھ دوسر سے بی والے سے فاری کرنے یا غلام کے ساتھ دوسر سے بی والے موالے سے والے سے والے سے دوسر سے بی والے میں وی ہونے سے واجب ہونے والا ہے۔ جبکہ یہاں پر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں یائی گئے۔ اور مجبود کرنے والا نہام سے منہ ان میں وی میں تھی تھیں۔ کو واپس نہیں سکے گا کے ونکہ اتلاف والمؤلک کے سبب سے مجبود کرنے والے کو کھڑا گیا ہے۔

#### نصف مبرلونان يرمجبوركرن كابيان

قَالَ (وَيَوْجِعُ بِنِصْفِ مَهُوِ الْمَوْاَةِ إِنْ كَانَ قَبُلُ الدُّخُوْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَفْدِ مُسَمَّى يَوْجِعُ عِلَى الْمُكُرَّهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْمُتَعَةِى لِآنَ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرْفِ السُّتُوطِ بِآنُ جَاءَ ثُ الْفُرْقَةُ مِلْ اللَّهُ كُرَهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْمُتُعَةِى لِآنَ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرْفِ السُّتُوطِ بِآنُ جَاءَ ثُ الْفُرْقَةُ مِنْ الْمُكْرَهِ مِنْ فِيهَا لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيُصَافُ إِلَى الْمُكْرَهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُولًا لِلْمُالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيُصَافُ إِلَى الْمُكْرَهِ مِنْ عَنْ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُهُولُ وَلَا لَا بِالطَّلَاقِ . حَمْلُ بِهَا إِلاَنَ الْمَهُولُ قَدْ تَقَوَّرَ بِالدُّخُولِ لَا بِالطَّلَاقِ .

اور جب دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے تو مکر وہم والیس لے گو کر وہم والیس لے گا۔ کیونکہ جب نکاح میں تی مرحین شہوتو پھر مکر و سے لازم کیا گیا تھے لے گااس لئے کہ خاولد پر جو چیز لازم ہے اس جس ساقدہ ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ جب زوجہ کی جانب سے جدائی کا مطالبہ ہو گیا گر وہ مطالبہ طلاق سے مؤکد بھی جو چیا ہے کیونکہ اس طرح اس کے مال کا ضیاع ہے اورا تلاف کے سبب اس کو مجبور کرنے والے کی جائب منسوب کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب مجبور کے گئے فاوند نے اس کے ماتھ دخول کرلیا ہے کیونکہ اب تن مہر دخول کے سبب مؤکد ہونے والا ہے طلاق کے سبب سے مؤکد ہونے والا ہے طلاق کے سبب سے مؤکد ہونے والا ہیں ہے۔

#### طلاق یا آزادی بروکیل بنانے برمجبور کرنے کا بیان

(وَلُو الْمُوهَ عَلَى النَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَقَعُلَ الْوَكِيلُ جَازَ اسْتِحْسَانًا) لَآنَ الإكْرَاة مُؤَيَّرُ فِي فَسَادِ الْعَقُدِ، وَالْوَكَالَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُ وَطِ الْفَاسِدَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكُوهِ اسْتِحْسَانًا لِآنَ مَقْصُودَ الْمُكُوهِ وَوَالُ مِلْكِهِ إِذَا بَاشَرَ الْوَكِيلُ، وَالنَّذُرُ لَا يَعْمَلُ فِيْهِ الإكْرَاهِ لِآنَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكُوهِ بِمَا لَزِمَهُ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنيَا فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِينُهَا، الْفَسْخَ، وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكُوهِ بِمَا لَزِمَهُ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنيَا فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِيهُا، وَكَذَا الْرَجْعَةُ وَكَذَا الْمَجْعَةُ اللهَ عَلَى الْمُكُومِ بِمَا لَوْمُهُ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنيَا فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِيهُا، وَكَذَا الْمَجْوَةُ وَلَا الْمُحْوِي بِمَا لَوْمُ اللهُ اللهُ

کے اور جب کی شخص کوطلاق دینے یا غلام کوآ زاد کرنے پر دکیل بنانے پر مجبود کیا گیا ہے اور دکیل نے وہ کام سرانجام دے دیا ہے تو اس کا پیمل استحسان کے مطابق جائز ہے۔ کیونکہ اکراہ فساد عقد پیس موثر ہے اور دکالت بھی شرائط فاسدہ کے باطل نہیں ہوتی ۔اور مجبود کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ باطل نہیں ہوتی ۔اور مجبود کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ جب و کیل وہ کام کرڈالے تو اس کی ملکیت ختم ہوجائے گی ۔

اور نذریں اکراہ مؤٹر نہیں ہوتا کیونکہ نذریں شنخ کا احتال نہیں ہوا کرتا۔ اور مجبود کیے گئے پر آ دمی پر جو چیز لازم ہوئی ہے ہو اس کے بارے میں مکر ہ کی جانب رجوع نہ کرے گا۔ کیونکہ دنیا میں اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس چیز کے بارے میں مجبور کیا حمیا ہے اس کے بارے میں بھی دنیا میں کوئی مطالبہ نہ ہوگا۔

#### زنا برمجبور کیے گئے برحد کابیان

قَالَ (وَإِنْ اَكُرَهَهُ عَلَى الزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ، إِلَّا اَنُ يُكْرِهَهُ السُّلُطَانُ، وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ .

سے فرمایا اور جب کی بندے کوزنا پر مجبور کیا گیا ہے تو امام اعظم الناؤن کے نزویک مجبور کیے گئے آدمی پر حدواجب ہے ہاں البتہ جب اس کومجبور کرنے والا بادشاہ ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ اس پر کوئی حدواجب نہ ہوگی اور کتاب حدود میں ہم اس مسئلہ کو بیان کر آئے ہیں۔

#### كمى شخص كوار تداد برججور كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا أَكُرَهَ لُهُ عَلَى الرِّذَةِ لَمُ تَبِنَ امْرَاتُهُ مِنْهُ) لِآنَ الرِّذَةَ تَتَعَلَّقُ بِالاغْتِقَادِ الْآ تَرْمَى اللهُ لَوُ اللهُ عَلَى الْمَوْاتُهُ بِاللهِ عَلَى الْمَوْاتُهُ مِنْهُ وَلَى اغْتِقَادِهِ الْكُفُرَ شَكَّ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُولَةُ بِالشَّكِ ، فَإِنْ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَتُ الْمَوْاتُهُ قَدْ بِنْتُ مِنْكُ وَقَالَ هُو قَدْ اَظْهَرْتُ ذَلِكَ وَقَلْبِي مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ قَالَتُ الْمَوْاتُهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَلَوْ قَالَ اَرَدُت مَا طُلِبَ مِنِي وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِي الْخَبَرُ عَمَّا مَضَى بَانَتْ دِيَانَةٌ وَقَضَاء ، لِآنَهُ اَقَرَّ اَنَّهُ مُنْتَدِهُ بِالْكُفُرِ هَازِلَ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ لِنَفْسِهِ مَخْلَصًا غَيْرَهُ.

وَ عَلَىٰ هَذَا إِذَا أُكُوهَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلصَّلِيبِ وَسَبِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَفَعَلَ وَقَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ خَطَرَ قَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ خَطَرَ قَصَاءً لا فَيَانَةً وَلَوْ صَلَّى لِلصَّلِيبِ وَسَبَّ مُحَمَّدًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ خَطَرَ بَسَالِهِ الصَّلَاةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَسَتِ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنْهُ دِيَانَةً وَقَصَاءً لِلمَا لِمَا لَهُ اللهُ المُنتَقَى، وَاللهُ اعْلَمُ .

ے اور جب کسی بندے کوارتداد پرمجبود کیا گیا تو اسکی بیوی اس سے بائندند ہوگی۔ کیونکہ ارتداد کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کیا آپ غور وفکر نیس کرتے کہ جب کسی مختص کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو وہ کا فرند ہوگا کیونکہ اس کے اعتقاد کفر میں شک ہے۔ پس شک کے سبب بائند ہوتا ثابت نہ ہوگا۔

اور جب عورت نے کہا کہ بیس تھے ہے ہائے ہوں اور خاوند کہد ہے کہ اس حالت بیں بیس کفر کا اظہار کیا تھا لیکن میر اایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو استحسان کے مطابق خاوند کی بات کا اعتباد کیا جائے گا۔ کیونکہ کفر کی وضع جدائی کے لئے نہیں ہے کیونکہ جدائی اعتقاد کے سبب ہے واقع ہونے والی ہے۔ لہٰ ااکراہ کے ہوتے ہوئے یہ لفظ اعتقاد کی تبدیلی کے لئے ولیل نہ ہوگا۔ پس خاوند کی بات کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ بہ خلاف اسلام پراکراہ کرنے کے کیونکہ اس اکراہ کے سبب بندہ مسلمان ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس لفظ میں اسلام کا احتمال ہے اور اسلام قبول نہ کرنے کا احتمال بھی ہے ہیں ہم ان دونوں احوال میں سے اسلام کو ترجیح وی ہے۔ اس لئے غلبہ اسلام کا احتمال ہے والم نہیں ہے۔ اور سے بیان ہے اس کا تھم کا جواس کے درمیان اور اللہ کے درمیان اور جب اس کے دل میں عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہ ہوگا۔

اور جب بندے کواسلام لانے کے لئے مجبود کیا گیا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ بھی ہوگیا ہے۔ اس کے بعدوہ مرتد ہوگیا ہے تو اس کوتل نہ کیا جائے گا کیونکہ اس بٹس عدم ارتد او کا شبہ بھی موجود ہے اور وہ شبہ تل کو دور کرنے والا ہے۔ اور جب مجبور کیے گئے بندے نے یہ کہا ہے کہ بٹس نے گذشتہ دنوں میں ایک جھوٹی خبر دی تھی کیونکہ بٹس نے گذشتہ دنوں میں کفر کیا تھا تو اس کی بیوی حکمی طور اس سے بائے ہوجائے گی۔ اس لئے کہ دہ اس چیز کا اقر ارکرنے والا ہے اور کلمہ کفر میں کلام کیا ہے اگر چہ اس نے نہ اق میں كيا ہے۔حالانكه كفرىيكله كينے سوائجي اس كے لئے كوئى ذريعہ موجود تھا۔

اورای عظم کے موافق اس فض کا تھم ہے جس نے صلیب کو تجدہ کیا یا پھراس نے بی کر یم افریخ پر بسب وشتم کرنے ( نعوذ باللہ )

اللہ بجور کیا گیا ہے۔ اوراس نے ایسانی کیا ہے اوراس نے اس طرح کہا ہے کہ بس نے اس بجدہ سے خدا کی شیت کی ہے اور نی کر یم افریخ کے سواکس دوسر سے محمد کو مراولیا تھا تب بھی قضاء کے اعتبار سے اس کی بیوی بائند بروجائے گی۔ جبکہ دیا نت کے اعتبار سے اس کی بیوی بائند بروگ ۔ اور جب اس نے نعوذ باللہ صلیب کو بجدہ کرلیا ہے یا اس نے نی کر یم افریخ الرب وہم کیا ہے اور اس کے دل بیں اللہ کے لئے بحدہ کرنا اور نی ناریخ کے سواکسی ووسر سے کوشب وشتم کرنے کا خیال تھا تو اس کی بیوی بطور دیا نت بائد اور بطور فضاء بھی بائند کے لئے بحدہ کرنا اور نی ناریخ کے سواکسی ووسر ہے کوشب وشتم کرنے کا خیال تھا تو اس کی بیوی بطور دیا نت بائد اور بطور فضاء بھی بائند یعنی وونوں طرح سے بائد بوجائے گی۔ اس ولیل کے سب جو پہلے بیان کردی گئی ہے۔ کنا یہ نتی میں اس پر ہم نے فضاء بھی بائند یعنی وونوں طرح سے نیادہ وجائے والا ہے۔





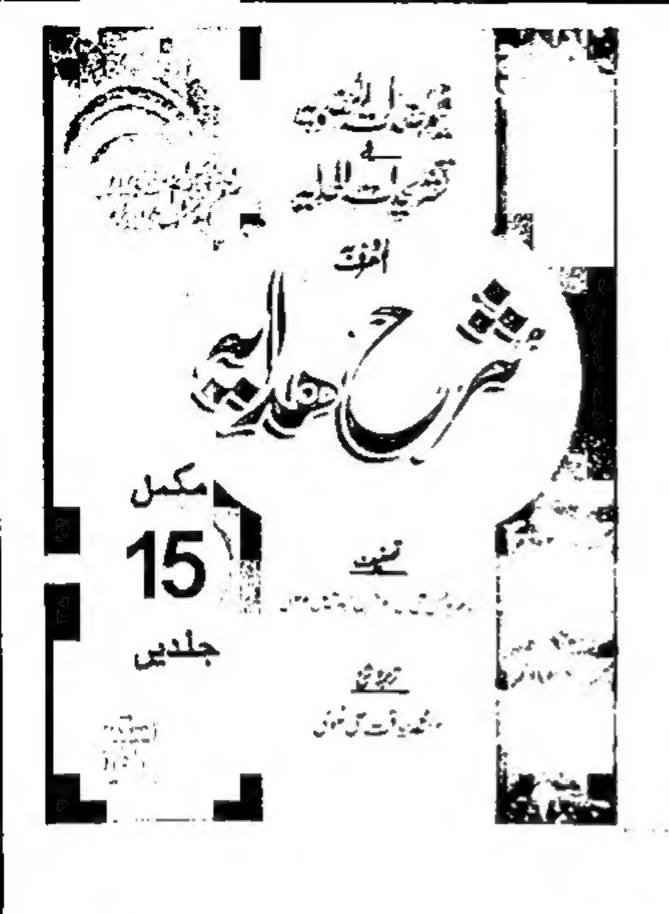

# مكس 5 جلدين

| كتاب لظهارة           | 1 |
|-----------------------|---|
| كتأب الصلاة           | 2 |
| كتاب الزكوة كتاب الصو | 3 |
| كتاب الج              | 4 |
| 2 /011 10             | c |

6 كتاب الطلاق

7 كتاب العتاق باب اللعان العدة

8 كتاب الايمان والحدود

كاب البير كتاب اللقبط كتاب القطه كتاب الابان كتاب المفقود كتاب الشركة كتاب الوقف كتاب المفقود كتاب الشركة كتاب الوقف

10 كتاب البيوع

11 كتاب الصرف كتاب الكفاله

12 كتاب الدعوى الى كتاب الاجارات

13 كتاب المكاتب الى الماقاة

14 كتاب الزبائح الى الرئن

15 كتاب العنايات الى المخنثي

محقا كر أور الع افایت کے عملیات کی https://t.me/tehgigat